شخ بینی رواند فراتے بین کرمفار شخ نے مدیث کی بڑی کتب سے اصول شفت کے بارے یہ جتنی امادیث کرجمے فرمایا اس سے زیادہ کسی نے بین کیا احد عبد ایخواد رحواند کہتے بین جس نے اس کتاب کا شطالعہ کیا گریا کہ اس نے مدیث کی سٹرسے زائد کتا بول کا شطالعہ کیا





خَالِاللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه

أَدُوْبِازَارِ ٥ ايم لِيرَجْنَاحَ دِوْهِ ٥ كُرَاجِي مَاكِسَسْنَانِ فَن: 32631861

كنزالعمال

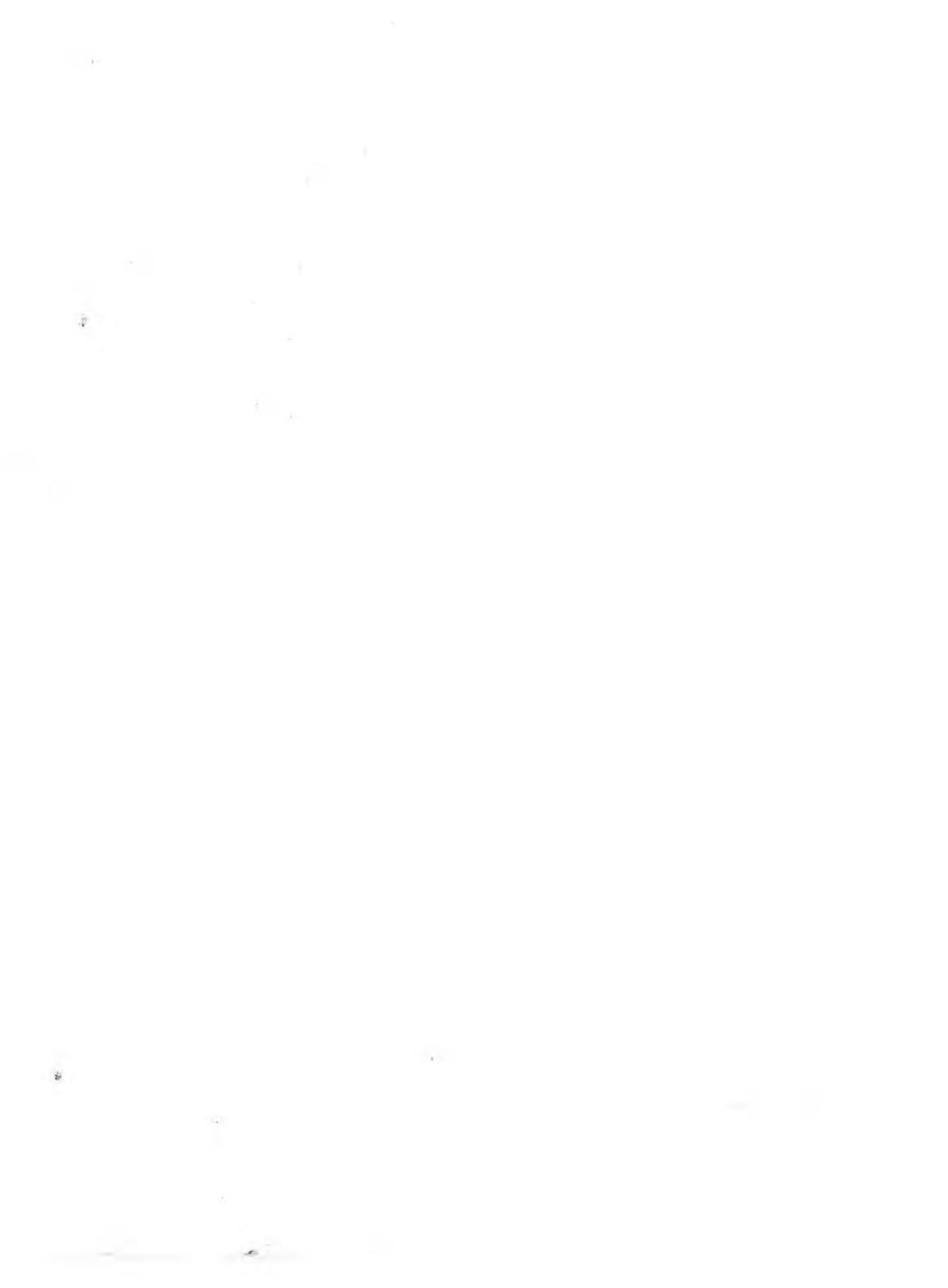

شیخ بیپی رمرانند فرماتے بین کرعلام شق نے مدیرے کی بڑی کتب سے اصول شفت کے بارے بیں جہتنی ا ما دیرے کوجمع فرمایا اس سے زیادہ کمی نے نہیں کیا۔ احد عبدا بخواد رحمال شد کہتے ہیں جس نے اس کتا ب کا شطالع کیا گویا کہ اس نے مدیرے کی سشرسے زائد کتا بوں کا شطالعہ کیا

اردوترجند الموسالي

في سنن الأقوال والأفعال

منتندئت میں رواۃ مدمیث سے علق کلام تلاش کر کے حوالہ کے ساتھ شامل کتاب ہے

جلد ٢

تاليف عَلَّامٌ مِعَلِاً الدِّينُ عَلَى مُنْفَى بِنْ حَمامُ الدِّينُ مِنْ مِنْ الدِّينِ عَلَّامٌ مِعَلِاً الدِّينِ عَلَى مِنْ عِلَى مِنْ عِلَى مِنْ الدِّينِ

> مقدّم عنوانات ، نظرْتانی بضیحات مولاناً فتی احسان الشرشائی صاحبین استاد ومعین مفتی جامعة الوشیداحس آباد کراچی

وَالْ الْمُلْتُ عَتْ مُوالِدُ الْمُلِينَانَ 2213768 وَوَ

#### اردو ترجمه وتحقیق کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالا شاعت کرا چی محفوظ ہیں

باجتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : متمبر سنة على رافكن

ضخامت : 680 صفحات

قار کین سے گرارش اپنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد نشداس بات کی تگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودرہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مظلع فر ماکر ممنون فر ما کیں تا گرآئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

اداره اسلامیات ۹۰ - انارکلی لا مور بیت انعلوم 20 تا بهدر د ژلا مور مکتبه رضانیه ۸ ا - ارد و بازار لا مور مکتبه اسلامیه گامی اژا - ایبت آباد کتب خاندرشید بید - مدینه مارکیث داجه بازار داولینڈی ادارة المعارف جامعة دارالعلوم كراجي مكتبه معارف القرآن جامعة دارالعلوم كراجي بيت القرآن اردو بإزار كراچي مكتبه اسلاميا مين پور بازار فيصل آباد مكتبه المعارف محلّه جنگي - يشاور

﴿ انگلیندیس ملنے کے بتے ﴾

ISLAMIC BOOK CENTRE 119-121, HALLIWELL ROAD BOLTON . BL1-3NE

AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE ILFORD LANE MANOR PARK, LONDON E12 SQA

﴿امريكه مِن طنے كے بيتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

# بسم الله الرحمٰن الرحيم بيش لفظ از منرجم

الله تعالى كالا كهلا كه شكر ب كماس ني جمير علم صديث كى مايينا ذكتاب "كننز المعمال في سنن الاقوال والافعال" كترجمه وتشريح كي توفيق بخشى ، دار الاشاعت كي مجمع العلماء "في اس بيلي تناريخ ابن كثير "،" حلية الاولياء" كا وراب "كنز العمال" كا ترجمه فيش كيا ب-

ہمارے حصہ میں ''سکنز العمال'' کی تیسری جلد آئی ، جواخلا قیات پر شتمل ہے ،ہم نے اس میں بھی وہی طرز تحریرا ختیار کیا ہے جواس سے قبل ، تاریخ این کیثیر کی ۱۳ ہماوی سے الاولیاء کی پانچویں جلد میں اختیار کیا ہے ، ترجمہ بامحاورہ ، زبان ساوہ گر شستہ اوراد فی اختیار کی ہے ، ہر حدیث کے بعد تشریح کا خاص التزام کیا گیا ہے ، دوران مطالعہ آپ' اکمال'' کالفظ بار بار پڑھیں گے ، اس سے مرادیہ ہے کہ باب کی وہ احادیث جو پہلے ذکر نہیں کی گئیں ، ان احادیث کا اس' اکمال'' میں ذکر کیا جائے گا۔

۔ اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی علمی فروگز اشت پائیں ، تو ضروراطلاع کریں ، اگر چہ ہم نے پورے وثوق ، جزم ، اختیاط اور ہوش د ماغی ہے کام لیا ہے پھر بھی سہو ونسیان ہے کوئی انسان محفوظ نہیں کیونکہ معاملہ حدیث رسول کا ہے کسی اوبی ، تاریخی اور فنی کتا ہے کا معاملہ نہیں ، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس ترجمہ کولوگوں کے لیے ہدایت ورہنمائی کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے ، آمین ۔

فقط عامرشنرادعلوی فاضل جامعه دارالعلوم کراچی

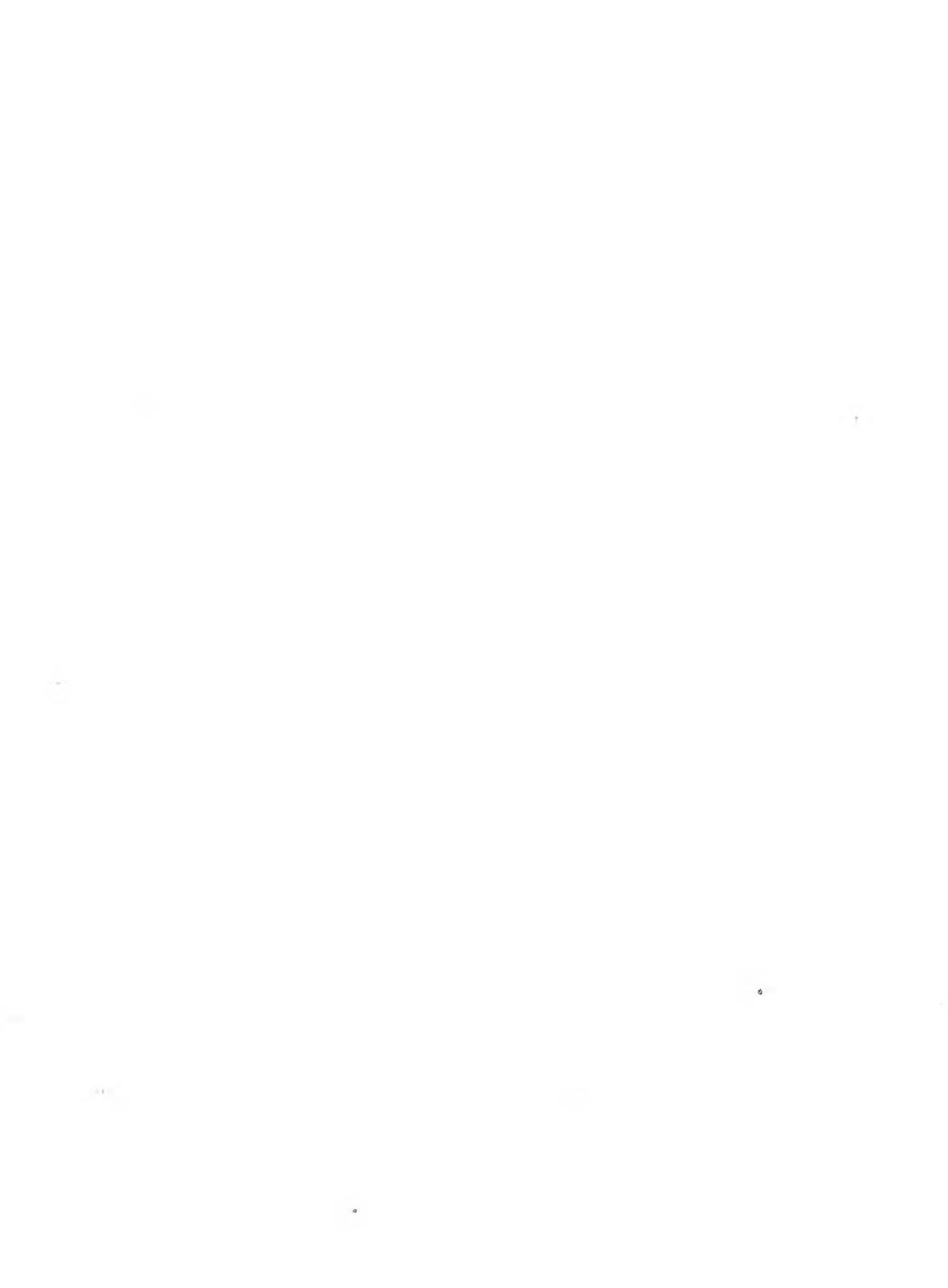

فهرست عنوانات .....حصه سوم

|      |                                            |      | / •                                                |
|------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| ra   | اخراجات ميں زمي اور مياندروي               | ۵    | پیش لفظ از مترجم                                   |
| 4    | جائيدا وفروخت كرنا پينديد ومل نبي <u>ن</u> | 10   | فصل اول ترغیب کے بیان میں                          |
| L.A. | الا كمال                                   | 44   | روزے دار کامرتنیہ با نا                            |
| r2   | انشاءالله تعالى كهنا                       | 14   | بااخلاق شخص الله كامحبوب ہے                        |
| MA   | الأكمال                                    | 49   | كال ترين أيمان والا                                |
| M    | استقامت كابيان                             | 49   | الاكمال                                            |
| M    | الاتمال                                    | 11   | اليجھے اخلاق کی تفسیر                              |
| 6.4  | آپس میں صلح جو ئی                          | **   | فصل ثانیا چھے اخلاق کوحروف مجھی کی ترتیب پرشار کیا |
| r9   | الاتكال                                    |      | جائے لگا ہے                                        |
| ۳۹   | امانت                                      | **   | حرف الالفعبادات مين احسان                          |
| ۵۰   | الاكمال                                    | -    | الاكمال                                            |
| ۱۵   | امانت داری کا خیال رکھنا                   | ~~   | اخلاص                                              |
| ۵!   | نیکی کا حکم اور برائی ہے روکنا             | ro   | الاخلاصمن الا كمال                                 |
| or   | جہالت محبت ندکرو                           | ro   | کی زیادتی کے بغیراعمال میں زمی اور میاندروی        |
| or   | طالم حكمرانوں كازمانه                      | 24   | عيادت طاقت سم بقدر مو                              |
| ۵۳   | برائی ہے رو کئے کا اہتمام                  | 12   | اسلام میں رہانیت نہیں ہے                           |
| ۵۳   | الاكمال                                    | M    | اتباع سنت ہی کامیابی کی کبخی ہے                    |
| ۵۵   | خواہشات کی پیروی خطرناک ہے                 | 1-9  | ا پی طرف ہے دین میں سختی ممنوع ہے                  |
| ۵۵   | قابل رشک بندے                              | 174  | زی پیندیدهمل ہے                                    |
| 34   | منكرات كى وجد عموى عذاب                    | r.   | الآمال                                             |
| ۵۸   | منكرات كوماتحد سے روكنا جائے               | 41   | التدتعالى زى كويسند كرتاب                          |
| ۵۹   | باوشاہوں کی اصلاح کاطریقہ                  | rr   | نجات الله تعالى كى رحمت ہے ہوگى                    |
| 1.   | حرت الباء بذل المجهو د                     | ساما | برصاحب حق كاحق اداكرنا                             |

| فهرست عنوان                                                     | صفحةبر | فهرست عنوان                                         | سفحدتمبر |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|
| نرورکی جانفشانی                                                 | 4.     | غصہ پینے کی فضیلت                                   | 41       |
| كمال                                                            | A+     | الاكمال                                             | 49       |
| سنة حالي اور در ماندگي                                          | 4.     | عبلت پسندی شیطانی عمل ہے                            | 49       |
| كمال                                                            |        | الله تعالیٰ اورلوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا    | A+       |
| ف التاء تقوی و پر هیزگاری                                       |        | بندہ کے گمان کے مطابق اللہ معاملہ فرما تاہے         | ΔÍ       |
| بمال                                                            | 44     | الأكمال                                             | At       |
| <u> بميز گارون کوقر ب حاصل ہوگا</u>                             | YP     | حرف الخاءالخوف والرجاء                              | A٢       |
| نت کے ہوھے                                                      | All    | خوف داميد كابيان                                    | Ar       |
| بحيدگی غور وفکر اورسوچ و بچار                                   | AL.    | دوآ تکھوں پرجہنم حرام ہے                            | A۳       |
| ئەرتعالى برىۋىكل وبھروسە<br>ئەرتعالى برىۋىكل وبھروسە            | YO OF  | الخشوع:عبادت ميں دلجمعي اورعاجزي                    | AD       |
| ایمال<br>ایمال                                                  | 44     | ועיאורי                                             | AQ       |
| بیاعلیم<br>بیاعلیم السلام کے پیروکاروں کی تعداد                 | YZ     | جبرائيل عليه السلام كاجبنم كخوف سے رونا             | YA       |
| وروقکر<br>وروقکر                                                | AF     | الله تعالى كامواخذه بهت يخت ہے                      | 14       |
| أكمال                                                           | YA .   | اعمال پر بھروسہ نہ کرے                              | 44       |
| ہ ماں<br>کام کواس کے اہل کے سپر دکر نا ساز اکمال                | 49     | انحام كاخوفالإ كمال                                 | A9       |
| ر گول کوان کے درجات میں رکھنا<br>در کول کوان کے درجات میں رکھنا | 44     | فروتني وعاجزي                                       | 19       |
| ر دن دون می درد به سال درد.<br>د اضع و عاجزی                    | 79     | جنت كابا دشاه                                       | 9.       |
| پنا کام خودانسجام دینا                                          | 49     | الاكمال                                             | 91       |
| ي ما الروسية المريب<br>الأكمال                                  | 4.     | زمین کے بادشاہ کی پہچان                             | 91       |
| ر جات کی ب <b>ان</b> دی اور پستی                                | 41     | انگلیوں ہے اشارہ کرنا                               | 95       |
| رببات ن بعد مارسات<br>جُعونًا ياني يبينے کی فضيلت               | 44     | حرف الراء الرضا والسخط                              | 91       |
| بره پاڻ پيڪ<br>حرف الحاء شرم وحيا                               | 28     | رضامندی اور ناراضگی                                 | 95       |
| رك ما ما ما مراء عيا<br>حياءاورا يمان كاتعلق                    | 45     | الاتكال                                             | 95       |
| سي په ارواييان په الايکمال<br>الايکمال                          | 20     | کمز دروں، بچوں، بوڑھوں، بیواؤں ادرمسکینوں پررخم کر: | 900      |
| الاسان<br>حیاء ظاہرو مخفی ہر حال کیلازم ہے                      | 40     | ابل زيين پررهم كرنا                                 | 90       |
| سیایی ہروں ہر صاب است.<br>سبغوض مخص کی علامت                    | 24     | الاتكمال                                            | PP       |
| بون ص من ما من است.<br>تیزی اور چستی                            | 4      | الرحمة باليتيم سيتيم بررهم                          | 94       |
| ييرن، وروسي<br>الا كمال                                         | 44     | ينتيم كيسرير باتحد يجيرنا                           | 92       |
| بره باری وحوصله مندی<br>بره باری وحوصله مندی                    | 44     | بوڙهون اور کمز ور دن پررهم                          | 91       |

| دونا پسندیدہ چیز میں بہتری الاکمال الاکمال الاکمال الاکمال طال کی طال کی طال کی طال کی الاکمال طریقہ سے خرج کرنا الاکمان حلال کی دنیا ہے ہے تا ہے جو نام کی دنیا ہے ہے تا ہے جو نام کی دنیا ہے ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے جو نام کی دنیا ہے ہے تا ہے  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| یوڑھوں اور بیواؤں پررتم  حرف الزاء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اور عواول اور بیواول پررتم  حرف الزاء الزبد  حرف الزاء الزبد                                                        |
| حرف الزاء الزبد الزبد النبد الزبد النبد النب النب النب النب النب النب النب النب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دنیا ہے ہے۔ رغبتی کابیان 101 تمہ مال کے فوا کداور قابل تعریف دنیا کے متعلق دونا پہند ہوہ چیز میں بہتری 100 الا کمال 100 الا کمان حلال کے اور خبتی 100 اس میں اور اس میں اور اور اور خبتی 100 اور اور کہنا تا پہند ہے 100 اور اور کمانا پہند ہے 100 اور اور اور کمانا پہند ہے 100 اور اور اور کمانا پہند ہے 100 اور اور اور اور اور کمانا پہند ہے 100 اور اور اور اور اور کمانا پہند ہے 100 اور اور اور اور اور اور کمانا کمان کمان الرکو قامین 100 اور اور اور کمانا کمان کمان الرکو قامین 100 اور کمانا کمان کمان کمان کمان الرکو قامین 100 اور کمانا کمان کمان کمان کمان کمان کمان کما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وونا پسند يده چيز مين بهترى  الا كمال الكمال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| علال کمانی طلال کمانی طلال طریقہ ہے خرج کرنا ۱۰۳ ایس کی کاذر بید بہنایا جائے دیا ملعوں ہے دیا ملعوں ہے دیا گئی دنیا ہے ہے دغبتی دنیا کی ہے وقعتی ۱۰۵ دنیا کی زیب وزینت ہے احتراز دنیا کی بیوفتی ۱۰۵ مال جمع کر کے دکھنا ناپ ند ہے دنیا مسافر خانہ ہے دنیا ہے دنیا مسافر خانہ ہے دنیا ہے دن |
| و نیا ملعون ہے ۔ رغبتی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الركاح میں الداری پر آخرت میں حسرت اللہ الركاح میں الداری پر آخرت میں حسرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دنیا کی بیدوزینت سے احتراز<br>تھوڑ سے پر قناعت<br>تھوڑ سے پر قناعت<br>دنیا مسافر فانہ ہے<br>دنیا مسافر فانہ ہے<br>مالداری پر آخرت میں حسرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تھوڑے پر قناعت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ونیا مسافر خانہ ہے ۔<br>ونیا مسافر خانہ ہے ۔<br>مالداری پر آخرت میں حسرت ۔ ۱۰۸ حرف سین سخاوت کے فضائل، کتاب الزکو ق میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مالداری پرآخرت میں حسرت ۱۰۸ حرف سین سخاوت کے فضائل، کتاب الزکوٰۃ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عيش وتنعم ميں احتر از ۱۱۰ عيب يوشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مال واسباب کی کثرت غفلت کاسب ہے ااا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ועאור ווואר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دنیا ہے بےرغبتی کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مال ودولت آیک آزمائش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دنیا مجھر ہے بھی حقیر ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کھانے میں اعتدال برقائم رہنا ۱۱۲ اللہ کاشکر بجالا ناجا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| گذارہ کے قابل روزی بہتر ہے کا اوجی شکر بجالا ناچاہتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کھانے پر ہسم اللّدند پڑھنا خفلت کی علامت ہے ۱۱۸ تیامت کے روزنعمت کے متعلق سوال ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مردول کے لئے سونے کا استعمال حرام ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حص کی انتہاء احم کی انتہاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دنیا کی محبت دین کوبگاڑ دیتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آخرت کوطلب کرنے کافائدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دنیاتقتر کے مطابق ہی ملتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فقراء جنت میں سلے داخل ہوں کے ۱۲۴ حرف الصاد آزمائشوں، بیار یوں، مصیبتوں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مال ومنصب والي تي سما من جھكنے كى مما نعت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وین پر نابت قدمی کی دعا ۱۲۶ صبر کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| صفحهبر | فهرست عنوان                                           | صفحةبر | فهرست عنوان                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 144    | الاكمال                                               | II/A   | صبر کی حقیقت                                      |
| 144    | وعده کی سجائی                                         | 10'9   | انظر چلے جانے رصبر                                |
| 14.5   | الاكمال                                               | 10.    | الاتكمال                                          |
| 144    | غاموشی اختیار کرنے کا بیان                            | FD+    | بینائی ختم ہونے برصبر کی فضیات                    |
| 149    | الاتكمال                                              | اھا    | اولا داوررشته دارول کی موت برصبر                  |
| 149    | زبان کی حفاظت کی فضیلت                                | 151    | بچول کے فوت ہونے برصبر کی فضیات                   |
| iA+    | صلیر حی اوراس کی ترغیب اور رشته داری ختم کرنے سے ڈراؤ | 120    | تاتمام بح بھی سفارش کرے گا                        |
| 1/4    | صلح حبی کی ترغیب                                      | 10ff   | الانكمال                                          |
| IAP    | صلہ رحمی ورازی عمر کا سبب ہے                          | اهما   | اولا د کانه ہوتا مصیبت نہیں                       |
| IAT    | الاكمال                                               | IDA    | بوڑ ھے مسلمان کا سفید ہال أور ہے                  |
| 1/10   | قطع حی ہے ڈراؤ                                        | IDA    | مطلقا اورعام مصيبتول برصبر                        |
| PAI    | صلەر حى بۇي عبادت ہے                                  | P 🗠 1  | مومن کی برتکلیف مصیبت ہے                          |
| PAL    | الانكمال                                              | 171+   | ועו אול                                           |
| IAZ    | حرف العين عزلت وعليحد گي                              | 14+    | مصيبت کے دنت انالقد ہڑا ھے                        |
| 1/1/4  | اعشق                                                  | PIL    | عام بیار یول پرصبر کرنے کی فضیلت                  |
| IAA    | الاتمال                                               | 144    | بیاری گناہوں کومٹادیت ہے                          |
| IAA    | عذرقبول كرنے كے ساتھ معافی                            | IAL    | یماری پرجزع وفرع کی مما نعت                       |
| IAS    | الاكمال                                               | 140    | الاكمال                                           |
| 1/4    | ظلم کرنے والے کومعاف کرویٹا جا ہے                     | 17A    | بیاری کی وجہ ہے جو مل جھوٹ جائے اس پر اجر ملتا ہے |
| 19+    | عذرقبول كريا                                          | IYA    | بخار کی مصیبت برصر کرنے کی فضیلت                  |
| 19+    | العقلعقلندی                                           | 144    | بخار کو گالی دیناممنوع ہے                         |
| 191    | گناہ کرنے سے عقل کم ہوجاتی ہے                         | 144    | الانجال                                           |
| 191    | ועי אולט                                              | 14+    | مختلف قسم کی مصیبتنوں اور آئے ماکشوں برصبر        |
| 191"   | حرف الغينغيرت كابيان                                  | 14.    | الله کے بحبوب بندوں پر آ زمائش                    |
| 1977   | مسلمان كے حرام كم كھنے ہے اللّٰد كوغيرت آتى ہے        | 14!    | مصيبت گنامول كا كفاره ب                           |
| 1977   | الاكمال                                               | 121    | مسلمان کوکانٹا چھنے پر بھی اجرماتا ہے             |
| 1917   | حرف القاف قناعت اور سوء ظن كي وجه سے لوگول            | 121    | مصیبت رفع در جات کاسب ہے                          |
|        | ہے بے بروائی                                          | 120    | اعمال نامه لکھنے والے فرشتوں کی کواہی             |
| 14.0   | روزی کم ہونااللہ تع کی تاراضکی نبیس ہے                | 122    | بالوں میں بچائی اختیار کرنے کا حکم ہے             |

| صفحةبمر | فهرست عنوان                                    | صفحةبمر      | فهرست عنوان                                           |
|---------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| rim     | حرف ياء بيفين                                  | 194          | الاكمال                                               |
| rim     | الاكمال                                        | 194          | محمر كاسامان مختصر ہونا جائے                          |
| ria     | بإب دوم برے اخلاق اور افعال                    | 199          | غفلت پیدا کرنے والا قابل قدمت ہے                      |
| ria     | قصل اول · · · برے اخلاق واقعال سے ڈراؤ         | 199          | لوگوں ہے بے برواہی اور اس میں بدگمانی کی وجہ سے لا کچ |
| ria     | خندہ پیشانی پسندیدہ عمل ہے                     |              | کارک                                                  |
| MA      | الأكمال                                        | f*++         | الاكمال                                               |
| PIY     | تصل ثانی برے اخلاق اور افعال خروف مجم ک        | <b>***</b>   | حرف الكافغصه بينا                                     |
|         | ترتيب پ                                        | ř**          | اکمالکاحصہ                                            |
| riy :   | حرف الفامراف ونضول خرچی                        | <b>r</b> +1  | مدارات ورواداري                                       |
| riy     | ایماء آ تکھو آ بروے اشارہ                      | F+1          | الا كمالي                                             |
| riy     | الانكمال                                       | <u> </u> *+1 | مروت                                                  |
| 112     | تفس کی تذکیل ازا کمال                          | f*1          | الاكمال                                               |
| MZ      | حرف الباء بغاوت وظلم                           | <b>**</b> 1  | أنمشو رة                                              |
| 114     | مجل و تنجوی کی ندمت<br>**                      | r• r         | الا كمال                                              |
| MA      | ظلم ازا كمال                                   | P+ P"        | حرف النون تقييحت وخيرخوا بي                           |
| MA      | با <sup>نهمی بغ</sup> ض وعناد ازا کمال<br>پر   | 4.4          | الاتحال                                               |
| MIA     | مجل. ازا كمال                                  | P+ P*        | مددوامداد                                             |
| 14.     | حرف التاء الوكول كي عيوب تلاش كرنا             | Y+(**        | مسلمان بھائی کی مدد ہر حال میں ہو                     |
| 174     | <u>حیثے</u> رہنا                               | ۲+۵          | الاكمال                                               |
| 174     | شكم سيرى اور نفرت                              | F+ Y         | نيت واراده                                            |
| 14.     | آ زمانش اور جمتول کے لئے پیش ہوناازا کمال<br>آ | 1            | الا كمال<br>حير                                       |
| 114     | لوگول کے عیوب کی تلاتی ازا کمال                |              | الچی نیت پراجرماتا ہے                                 |
| PTI     | حرف الحاء مدح يسندي                            | r• 9         | حرف داؤ درع و پر جیز گاری                             |
| Pri     | الا کمالجاه ومرتنبه کی محبت<br>رس              |              | تقوی و پر ہیز گاری ایمان کا جزہے                      |
| rri     | حرص ولا کچ کی ندمت                             | l .          | الاكمال                                               |
| 777     | الحسدحسد کی ندمت<br>بر سرست                    | E .          | جس کام کے گناہ ہونے کے بارے میں شک ہوجائے             |
| 777     | حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے                      |              | حرام اور مطعنته چیز ول سے پر میز کرو                  |
| PPP     | ועו <i>א</i> וل                                | 1111         | ناپسندیده تقوی ازا کمال                               |
| 777     | حسدوتفرت                                       | rim.         | ابغاء عبدازا كمال                                     |

| فهرست عنوان صفحه نم فهرست عنوان صفحه نم                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 7.2                                                             |                          |
| ۲۲۳ ناحق قوم کی طرفداری                                         | الانكمال                 |
| رحی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے ہے۔ ازا کمال عصبیت ازا کمال | بغض اور تطع              |
| 7'V                                                             | حرف الخاء                |
| WW I WWA                                                        | حرف الراء                |
| روز شهید کا فیصله مبلے ہوگا ۲۲۵ پیندید ہ جلد بازی               |                          |
| رناک ہے ۔ اوخود پسندی ۲۲۲ عجب وخود پسندی                        |                          |
| ت حرام ہے ۔ الا کمال                                            |                          |
| ۲۳ دل کا اندهاین                                                | الاكمال                  |
| بنم میں ڈانے جانے کا قصہ ۲۳۰ حرف الغین غدر دوھو کہ              | -                        |
| يالو كون كي تعريف مت جا هو ٢٣٠ الا كمال                         |                          |
| ول جنت میں مانع ہوگی تا ۲۳۲ غضب وغصه                            |                          |
| VA 1 1                                                          | حرف اسير                 |
| ۲۳۳ حرف الكافت براني ادرتكبري ندمت                              | الاكمال                  |
|                                                                 | حرف الشير                |
|                                                                 | حرف اضا                  |
| א ועזאל דייי                                                    | الاكمال                  |
| لین امید ۲۳۵ متکبر جنت ہے محروم ہوگا                            |                          |
| الله تعالی کے ساتھ مقابلہ کرنے والا                             | الاكمال                  |
| ۲۳۲ متکبرے اللہ ناراض ہوتا ہے                                   | لا في وطمع<br>لا في وطمع |
| ۲ ۲۳۲ کیبروگزاه                                                 | الاكمال                  |
| ، بدنگ نی ۲۳۶ اللہ کے ساتھ شرک کرن بڑا گناہ ہے                  | حرف الظا                 |
| שלא ועלאון דרב                                                  | الأكمال                  |
| ے ۲۳۷ جواکھیلنا بھی بڑا گناہ ہے                                 | ظلم وغضيه                |
| ف کروفریب دهوکه دی                                              | خا_ت                     |
| منہایت بنیج نعل ہے ہے الا کمال                                  | كمز وررظا                |
| ابه یک کا طوق<br>پنول کا طوق                                    | * 1.                     |
| שלא ועאל אוני אול אויי                                          | االاکال                  |
| ے قبر نے بیں نے سکے گا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا     | الله الله                |
| ن ، عصبیت ۲۲۲ زبان کے ساتھ خاص بیل ان کے بارے میل دو صمیس میں ، | حرف العيم                |

|         | <u> </u>                                         |        | 13211001)                                             |
|---------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| صفحهمبر | فهرست عنوان                                      | صفحهبر | فهرست عنوان                                           |
| 149     | حرف الغين غيبت كي حقيقت كابيان                   | Pay    | پہلے تشم برے اخلاق وا <b>فعال ہے خوف</b> دلا نا       |
| 12+     | غيبت کي تعريف -                                  | ۲۵٦    | زبان سےزیادہ خطاصادر ہوتی ہے                          |
| 124     | غيبت پروعيد                                      | 704    | معمولی بات کی وجہے وائمی ناراضگی                      |
| 121     | الاكمال ٠                                        |        | الاكمال                                               |
| r∠i     | جس کی غیبت کی جائے اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا     | 104    | معمولی بات جنت ہے دوری کاسب                           |
| 1/21    | و وغیبت کرنے والی عور تول کا انجام               |        | الفرع الثانى زباني اخلاق كالفصيل حرف مجمى كي ترتيب بر |
| ržm     | غیبت کرنے کی رخصت اور اجازت والی صورتیں          | 14.    | حرف النّاء انشاء اللّٰد كهنا مجولے ہے جھوڑ وینا       |
| 121     | الأكمال                                          | 14+    | الله رتعالى كي مشم كھانا                              |
| 121     | حرف الفاء بخش كوئي ، كالي كلوج أورطعنه زني       | 14.    | الاتحال                                               |
| 121     | گالی کی ابتنداء کرنے پر ویال ہوگا                | 141    | منتنگومیں با چھیں کھولنا                              |
| 120     | مواكو كالى وأيينا                                | 14.1   | یا چھیں کھولنا از ا کمال                              |
| 740     | ہوا کو گالی دینے کی مُرمت                        | 777    | تہمت ازا کمال                                         |
| 124     | الأكمال                                          | 777    | ועיאול                                                |
| 124     | محش موتيازا كمال                                 | 777    | حرف الخاءخصومت ولژائی                                 |
| 122     | جس کالی کی اجازت ہےاز ا کمال                     | 777    | الأكمال                                               |
| 122     | ز مائي کو کالي                                   | 742    | غلط بات میں غور وخوض                                  |
| 122     | االاكمال                                         | P4P    | حرف الذال ووالوجهين                                   |
| PZA     | مردوں کو گالی دیے کی ممانعتازا کمال              | PYP    | دورخاطخض                                              |
| PZA .   | نی اللہ کا لوگوں کو ڈائٹما ان کے لئے باعث رحمت و | 742    | الاكمال                                               |
|         | قدرت                                             | 745    | مخفتگوهین آواز بلند کرنا                              |
| YZA     | الا كمال                                         | ראר    | יוע אול                                               |
| 129     | آ پ کاڈانٹنائھی رحمت ہے                          | r'yr"  | فضول سوال سے اجتناب کرنالازم ہے                       |
| PA+     | العن طعن كرنے كي ممانعت                          | FYC    | ועל אול                                               |
| PAI     | جانوروں پرلعنت کرنے کی ممانعت                    | 745    | شعر گوئی اور بے جامد ح سرائی دونوں قابل ندمت ہیں      |
| PAI     | الاكمال                                          | 744    | ועאול                                                 |
| PAP     | حرف القاف ممان سے بات کرنا                       | 444    | اليحصاشعارقا بل تعريف ميس                             |
| PAP     | حرف الكاف مجموث كي ممانعت                        | PYZ    | الاكمال                                               |
| FAF     | مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے                  | 742    | حسان بن ثابت كي حوصله افزائي                          |
| MAP     | الاكمال                                          | 197    | لبيد كاشعارى تعريف                                    |

| صفحةبر   | فهرست عنوان                                            | صفى نمبر     | فهرست عنوان                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| P*++     | فصل ڈنی حروف مجھی کے لحاظ سے اخلاق کی تفصیل            | t/\r'        | جھوٹ کی تلقین کرنا بھی گناہ ہے                                       |
| P***     | اعمال میں میاندروی                                     | <b>FA</b> (* | نبی کریم ﷺ کے نام جھوٹ                                               |
| P*+1     | نجات اللّدتع لي كي رحمت ہے ہوگي                        | TAG          | جھوٹ برچشم پوشی سے روکنا<br>مجھوٹ برچشم پوشی سے روکنا                |
| P-P      | اخلاص                                                  | MA           | الاكمال                                                              |
| P+P"     | استنقامت وثابت قدى                                     | MA           | خرافه کی بات                                                         |
| P+ P     | الاملئة امانتداری                                      | MY           | وہ جھوٹ جس کی رخصت واجازت ہے                                         |
| Ja.+ Ja. | آ پس کی اصلاح                                          | MAY          | الاكمال                                                              |
| \$m+ lv  | إنشاء اللدكهنا                                         | MA           | حجموث کی جائز صبورتیں                                                |
| \$~+ P   | أنيكي كاحتكم دييثااور برائي بيروكنا                    | MA           | وہ کفریہ باتنیں جن ہے آ دمی کا فربن جاتا ہے                          |
| F*4      | جہادی تین قشمیں ہیں                                    | PA 9         | كفرير مجبور كبياجانا ازاكمال                                         |
| F+4      | برائي منانے كاجذب إيمان كى علامت ہے                    | PA 9         | حرف أميم . فضول باتنين                                               |
| P-A      | برانی کودل سے ناپسند کرنا                              | 1/49         | الاكمال                                                              |
| P*• 9    | الوگوں کا مزاج بدل جائے گا                             | 19+          | لڑائی جھگڑے کی ممانعت                                                |
| 14.4     | امر بالمعروف کے آواب                                   | r9+          | الأكمال                                                              |
|          | ز مدوتقشف                                              | 791          | حق پر ہوتے ہوئے جھکڑے چھوڑنے کی فضیلت                                |
| P        | سنجيد کی اور نرم رفق ری                                | rer          | مزاح کی اجازت ہے                                                     |
| PII      | الرائي جھگزا حجھوڑ نا                                  | P95"         | اللى زاقازا كمال                                                     |
| Paris    | ا کتا ہث دورکرنے کے لئے دل کی کیفیت تبدیل کرنا<br>نہ ج | ram          | اجائز مراح ، ازا کمال<br>م                                           |
| ا الموا  | غوروقكر                                                | ram          | مدح وتعریفازا کمال                                                   |
| PIP      | ار میزگاری<br>انتخاب سر میری در در میرکاری             | 790          | یے جاتعریف کرنے کی ندمت<br>ن ج                                       |
| PIP      | لوگول کوان کے مراتب میں رکھنا<br>اور ہفتہ              | 791°         | قابل تعریف مدح                                                       |
| PIP      | التواضع .                                              | 79P          | حرف النون چىغل خورى كى ندمت                                          |
| rice     | تواضع ہے مرتبہ بلند ہوتا ہے<br>اس میں مل کرنوں نام     | 790<br>790   | الاکمال<br>در سرمن در            |
| mir      | کام کے اہل کو کام سونیتا<br>انہ کا رکھ رہا             | 199          | زبان سے مختلف اخلاق<br>ان سرا                                        |
| ria      | ا تو کل و بھروسا<br>احیصا گمان                         | 194          | الا كمال                                                             |
| MIQ      | ار چها ممان<br>ابر دیاری مبر داشت                      | 191          | کان کی آفت ومصیبت<br>سن الایتاری از مشمرافهال                        |
| ma       | ار دیاری برداست<br>اثر مهدا                            | <b>19</b> A  | ا تتاب الاخلاقاز قسم افعال<br>فصل اول. معلقاً التصحيح اخلاق كى فضيلت |
| MIA      | سر اوسیا<br>پوشیدگی دنمنامی                            | r94          | ا چھے اخلاق اور خاموشی کی وصیت<br>اجھے اخلاق اور خاموشی کی وصیت      |

| صفحتمر  | فهرست عنوان                                  | صفحةبمر       | فهرست عنوان                            |
|---------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| lada.la | سيائي                                        | MIA           | خوف داميد                              |
| 244     | وعده کی سحائی                                | MIZ           | آ خرت کاخوف                            |
| B-CCC   | تنهائي                                       | MIZ           | يتتم يرمهرياني                         |
| +~~     | لوگوں ہے زیادہ میل جول کو تابیند کرنا        | 11/2          | الله تعالى كے فيصلوں بررضا مندى        |
| rra     | حقدار کاحق پہیے نتا                          | MIA           | ز ہرود نیا ہے بے رغبتی                 |
| rro     | معافى                                        | MIA           | تعم ومیش ہے اجتناب کرنا                |
| Int. A  | ووسرول کی ایذاء برصبر کرنا                   | 1719          | دنیا کی بے وقعتی                       |
| Mu.A    | عشق                                          | TTI           | ونیا کی حقیقت                          |
| THE Y   | عقلمندي                                      | ۲۲۳           | مال ودولت حجود <i>أكرمت</i> جاؤ        |
| P72     | غيرت                                         | rrr           | د نیابره هیا کی صورت میں ظاہر ہوگی     |
| P72     | ضرورتیس بوری کرنا                            | <b>P</b> "  " | رسول الله ﷺ ونيا ہے دور تھے            |
| mrz.    | قناعت بتعوژ ہے برصبر                         | rro :         | ا یک خادم اور ایک سواری کا کافی جو تا  |
| PPA     | غصبر بينا                                    | Pry           | جنت کے خزانے کا ذکر                    |
| Pririq  | تفس کامحاسیداوراس سے دشمنی                   | 772           | پښد بيده د نيا                         |
| h.l.d   | مدارات ولحاظ                                 | <b>#</b> †2   | عيب يوشيکسي کاعيب حصيانا               |
| t-ud    | بدكر دافخف كي مدارات كريا                    | MW            | شفاعت وسفارش                           |
| ro-     | مشوره دوسرول ہے رائے لینا                    | MA            | شكر گزاري كاخلم                        |
| rai     | نفيهجت وخيرخوابي                             | 1"1"+         | شکر گذاراور ناشکر بندے                 |
| ror     | شيت                                          | ۳۳۲           | صبراوراس کی فضیلت                      |
| ror     | اخلاص نبيت                                   | ٦٣٣٢          | عام بياريول برصبر                      |
| ror     | يد دواعانت                                   | mmm           | مصیبتیں گناہوں کا کقارہ ہیں            |
| ror     | ر به بیز گاری                                | talanta.      | مصامب کے ذریعے آ زمائش                 |
| FOR     | حلال وحرام کی تمیز                           | Palada.       | عمومي مصيبتنول برصبر                   |
| P00     | بربيز گاري مي رخصت كے مقامات                 | PP2           | مصائب پراجروتواب ملتار ہتاہے           |
| P00     | يقين                                         | ۳۳۸           | اولا دے مرنے پرصبر کرنا                |
| 740     | ووسراباب برےاخلاق                            | rrg           | نا ہالغ بچیاہیے والدین کی سفارش کرے گا |
| 104     | زيب وزينت ميل صدي تحاوز                      | mmi           | نظر کے ختم ہوجانے پرصبر                |
| ray     | نفس کوذلیل کرنااور آ زمائشوں کے لئے پیش ہونا | mu!           | رشته داری قائم رکھنا                   |
| ray     | بهتان کسی پرالزام لگانا.                     | PTITY         | خاموشی کی اہمیت                        |

| صفحهبر | فهرست عنوان                           | صفحةبر      | فهرست عنوان                                         |
|--------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| P" YA  | تميتكي                                | ron         | بغاوت ومركشي                                        |
| PHA    | فصل زبان مسيخصوص برے اخلاق            | ray         | بخل و منجوى                                         |
| F7A    | زيان کي حفاظت                         | <b>7</b> 52 | تہتوں کے لئے پیش ہونا                               |
| P*49   | زبان کے مخصوص اخلاق کی تفصیل          | 202         | ز بردستی و بهث دهرمی                                |
| P79    | سہتانان کہی ہات کسی کے فرمہ لگانا     |             | مسلمان کوخفارت ہے دیجھنا                            |
| P79    | الله تعالى كي قسم كھانا               | 207         | تكلف وبناوث -                                       |
| P2+    | بالجيمين چير كر گفتگو كرنا            | 202         | جان بوجھ کرمر مل بنتا اور عور تول کی طرح ہوتا ریاہے |
| r2.    | عارولاتا                              | TOA         | جاسوى اور ثوه                                       |
| PZ+    | دوز با تول والا                       | ۲۵۹         | غلووانتهاء بيندي                                    |
| 120    | لا یعنی فضول با توں کے تعلق سوال      | 109         | مەر پىندى تىعرىف پىندى                              |
| 121    | گالى دگلوچ                            | 109         | حد                                                  |
| 121    | ہوا کو گالی ویٹا                      | 1"Y+        | كيية بإلا وجه د لي رشمني                            |
| 121    | مردول کوگالی دینا                     | m4+         | ريا ودكھاوا                                         |
| 1721   | جس گالی کی رخصت ہے                    | 4.A.        | ریا کاری شرک ہے                                     |
| P4 P   | قابل ندمت اشعار                       | <b>111</b>  | النسى نداق                                          |
| P27    | شعر کوئی کی ندمت                      | MAI         | كوشش اورتقصان يهنجا تا                              |
| P20    | پیپ بھرناشعر بھرنے ہے بہتر ہے         | 744         | پوشیده شرک                                          |
| 974 C  | اليحقي اشعار                          | MAL         | لا چي                                               |
| F24    | اشعارس کر حضرت عمر رضی الله عندرو پڑے | lm.Alm      | استغناءلا برواهي                                    |
| P"A +  | لبعض اشعار میں حکمت ہے                | mym         | بد کمانی کی وجہ سے لو کول سے لا کی تدر کھنا         |
| r/1+   | جبرائيل عليه السلام كى تائيد          | MAL         | البي اميد .                                         |
| MAI    | شعرے: مل میں                          | ٣٩٣         | بدتمانی                                             |
| MAT    | غيبت                                  | 744         | أظلم                                                |
| MAT    | قابل رخصت غيبت                        | P40         | عجب وخود پسندي                                      |
| TAT    | ابری بات                              | ۳۲۵         | قابل تعریف جلد بازی                                 |
| FAF    | كلمات كفر                             | 777         | غصہ                                                 |
| MAT    | جھوٹ<br>م                             | PYY         | المكبر                                              |
| PA (*  | مومن حجموث بيس بولتا                  | P42         | تكبركا علاج                                         |
| #Arr   | حبموث کی رخصت کے مقامات               | <b>247</b>  | بڑے بڑے گناہ                                        |

|          |                                                    |              | 1,20,000,000                         |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| صفى نمبر | فهرست عنوان                                        | صفحةبسر      | فهرست عنوان                          |
| F91      | بنجرز مین تمین سال میں آباد کرلے                   | ۳۸۵          | كذب كذب كذ بل ميں                    |
| 199      | فصل جا محميروں کے متعلق                            | TAD          | العن طعن                             |
| 1744     | جا گيروينا                                         | 7/10         | یہ ح سرائی                           |
| [*++     | جا گیروں کے ذیل میں                                | PAY          | مباح تعریف                           |
| (***     | قصل یانی دینے کی ہاری                              | TAY          | مزاح                                 |
| 14.0     | ر کافت وص علاقه                                    | PAY          | الجمامزاح                            |
| (°+1     | بنجرزمینوں کوآ باد کرنے کے ذیل میں                 | #AZ          | مزاح کے ذیل میں                      |
| (4.1     | ِ سِمَّابِ الأجارهازفتم اقوال                      | MAZ          | جَعَلُثرا                            |
| 17+1     | قصلا جاره کے احکام میں                             | TAA          | فضول باتني                           |
| [Ye Y    | قصل ناجائزا جاره                                   | ተ'ለ ዓ        | چغنی                                 |
| 14.4     | اجاره کے ذیل میں                                   | P7A 9        | زبان كيذيل مين "كفتتكوكية داب        |
| Ye   Y   | ا بلاء بیوی کے پاس جار ماہ تک نہ جانے کی تسم کھانا | r/19         | عر بی زبان کی فضیلت                  |
| [F-]F    | ا رقسم افعال                                       | <b>17/4</b>  | مختلف ممنوع باتنين                   |
| 744      | أقصلناجائزاجاره                                    | 1~4+         | چھوٹی کتاب حرف ہمزہ ہے               |
| r+r      | اجاره کے ذیل میں                                   | m4+          | بنجرز مين كوآ بادكرناازنشم اقوال     |
| r+r      | ایلاء ہویوں کے پاس جار ماہ تک نہ جانے کی متم       | P*4+         | کیبتی باڑی اور درخت نگائے کی فضیلت   |
|          | كھانا ازنشم افعال                                  | m4!          | ورخت نگاناصدقہ ہے                    |
|          |                                                    | 1971         | آ باوز مین کوغیرآ باوکرنے ہے ڈرانا   |
| ] [      |                                                    | mar          | إكمال                                |
|          |                                                    | mam          | قصل اول احكام                        |
|          |                                                    | mgm          | ازاكمال                              |
|          |                                                    | m96          | تین چزیں ہرایک کے لئے مباح ہیں       |
|          |                                                    | male         | فصل سوم یانی کی باری از ا کمال       |
|          |                                                    | <b>190</b>   | آ باوچیزول کوغیرآ بادکرنے ہے ڈراؤ    |
|          |                                                    | m40          | يانچوي كتاب مرف بهمزه                |
|          |                                                    | ۳۹۵          | شتناب الأحياره البقشم اقوال          |
|          |                                                    | MAA          | الا كمال                             |
|          |                                                    | 1794         | غِيراً بادكوآ بادكرنا قصلاس كى ترغيب |
|          |                                                    | <b>179</b> 2 | فصل آ بادکاری کے احکام               |
|          |                                                    |              |                                      |

فهرست عنوانات .....حصه چهارم

| רדר                                    | چوشی قصل ممنوع ذرائع آمدنی کے بیان میں                             | r+0                                                  | حرف باء                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W.E.C.                                 | التصوير بضوريشي كي ممانعت                                          | r-0                                                  | كتاب البيوع                                                                                                                                                                                              |
| arr                                    | تصوریشی کی پرسخت عذاب                                              | r+a                                                  | پہلایاب کمائی کے بیان میں                                                                                                                                                                                |
| rra                                    | تجميله                                                             | P-5                                                  | نیکا فصل حلال کمائی کے بیان میں                                                                                                                                                                          |
| מדץ                                    | آ زادانسانوں کی تجارت حرام ہے                                      | 17° Y                                                | ابن نجار بروايت ام المومنين حضرت عا كشيصد يقدرضي الله عنها                                                                                                                                               |
| P + Z                                  | روزی میں خیانت کرنے والے                                           | ſ <b>*</b> •∠                                        | حلال کما کی ہے نہیں شرمانا جا ہے                                                                                                                                                                         |
| 772                                    | تکمله                                                              | 0°+A                                                 | حضرت داؤ دعليه السلام كاماته سيسكماني كرنا                                                                                                                                                               |
| MYA                                    | متفرق ممنوعہ ذرائع آمدنی کے بارے میں                               | <b>/</b> *+9                                         | طال روزی کمانا قرض ہے                                                                                                                                                                                    |
| h.4.+                                  | دوس اباب ، خرید وفروخت کے بارے میں                                 | (*!+                                                 | ہر نبی نے بکریاں چرائیں                                                                                                                                                                                  |
| مهاما                                  | پہل فضلخر بیروفروخت کے آ داب کے بیان میں<br>پان                    | ااکا                                                 | حرام کمائی کا صدقہ نا قابل قبول ہے                                                                                                                                                                       |
| Lype-                                  | یہلامضمون نرمی اور در گذر کے بیان میں                              | MIT                                                  | اضمیمہ حرام کی برائی کے بیان میں                                                                                                                                                                         |
| 54,bm#                                 | دوسرامضمون متفرق واب کے بیان میں                                   | ۳۱۲                                                  | حرام غذاجبنم كاسبب ہے                                                                                                                                                                                    |
| اسام                                   | بازار میں داخل ہونے کی دعا                                         | מומ                                                  | حرام مال میں خوست ہے                                                                                                                                                                                     |
| מייר                                   | تحكمك                                                              | מומ                                                  | دوسری قصل مسکمائی کے آداب کے بیان میں                                                                                                                                                                    |
| ראיין                                  | تاجروب كوصدقيه كااجتمام كرناحابية                                  | MIA                                                  | کمائی کے ذریعہ کو بلاوجہ نہ چھوڑے                                                                                                                                                                        |
| - Hardaul                              | دوسری قصل معملی طور پرخمنوع خربیدوفروخت کے بیان میں                | אוא                                                  | روزی کی تلاش میں میاندروی ہی کمال کی نشانی ہے                                                                                                                                                            |
| سفسفس                                  | يهدأ مضمون                                                         | 11/1                                                 | طلب رزق میں میاندروی اختیار کرو                                                                                                                                                                          |
| سفسفما                                 | دوسرامضمونعیب جھیائے کی برائی کے بیان میں                          | MIA                                                  | متفرق آ واب                                                                                                                                                                                              |
| Labelle                                | سيح مصراة                                                          | W14                                                  | وسعت رزق کی دعا                                                                                                                                                                                          |
| باسقها                                 | تحكمله                                                             | ("!"+                                                | سمندر بی سفر میں احتبیاط                                                                                                                                                                                 |
| ۲۳۵                                    | بيع كى متفرق ممنوعيا قسام كانكمله                                  | ידה                                                  | تيسري قصل كما تي                                                                                                                                                                                         |
| lo,lev.♣                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              | ٣٢٢                                                  | ا کسب کی اقسام کے بیان میں                                                                                                                                                                               |
| ~~ <u>~</u>                            | غیرمملو کہ چیز فروخت کرنے کی ممانعت                                | 444                                                  | المحكملية                                                                                                                                                                                                |
| rrz                                    | تمیسرامضمون دھوکےادرملاوٹ کے بیان میں                              | سويوما                                               | بر کت والی روزی                                                                                                                                                                                          |
| 644<br>644<br>644<br>644<br>644<br>644 | جھاؤ پر بھاؤ کرنے کی ممانعت<br>غیرمملو کہ چیز فروخت کرنے کی ممانعت | 614<br>614<br>614<br>646<br>646<br>646<br>646<br>646 | کے ڈر لید کو بلا وجہ نہ جھوڑ ہے<br>کی تلاش میں میانہ روی ہی کمال کی نشانی ہے<br>رزق میں میانہ روی اختیار کرو<br>یہ آ واب<br>کی سفر میں اختیاط<br>کی سفر میں اختیاط<br>فصل کمائی<br>کی اقتصام کے بیان میں |

| صفحه         | فهرست عنوان                                                      | صفحتمبر       | فهرست عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rom          |                                                                  | 7 • • • •     | کی در ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| raa          | اختیاری تیج تکمله<br>تیسرا باب ذخیره اندوزی اور نرخ مقرر کرنے کے | L.L.+         | مسملہ<br>چوتھامضمونموجود کا غائب کے لئے خرید وفروخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ياران مل<br>سان مل                                               |               | پوتھا مسون میں ہو جورہ جا جب سے سے ربید و مروست<br>کرنا اور سوار وں سے ملاقات کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۵۲          | بیون میں<br>و خیر واندوزی کی ممانعت                              | ויאו          | تکما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ran          | ریره مدرول ما مت<br>نرخ کابیان                                   | וייי          | نرخ کنٹرول کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ran          | دخیرهاندوزی تحمله                                                | ויירי         | یا نبچوال مضمون بین پر بین کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MOA          | چوتھیا باب سود کے ہیان میں                                       | الماليات      | چ چیامضمون عیلوں کی بیج کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MOA          | تہا فصلسودے ڈرانے کے بیان میں                                    | erer-         | تکمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 600          | آ خری زمانه میں سودعام ہوجائے گا                                 | ייירר         | سالوال مضموندھو کے کی بیچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 109          | سودی معاملہ کرنے والوں پرلعنت                                    | 444           | آ تھوال مضمون مختلف سم کی ممنوع بیج کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47¢          | التحملية .<br>التحملية .                                         | ተሮል           | بيع في سدكي بعض صورتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lt, Lt.      | دوسری قصل ، سود کے احکام کے بیان میں                             | ۳۳۷           | تیسری فصل ان چیزوں کے بارسے میں جن کی خرید و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6,44         | سونے کوآ پس میں زیادتی کر کے فروخت کرنا سودہے                    |               | فروخت جائز نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| וייין אין    | تحكمله                                                           | rr <u>r</u> _ | پېلامضمونکتا، خنزېر، مردار اورشراب وغيره ناپي کيول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| מדיי         | خلاف حبنس ميس سودنه مونا                                         |               | ے بیان می <i>ں</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ראא          | ا بتاب البيوع افعال كے بارے ميں                                  | 667           | شراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PPY          | باب کمائی کے بیان میں "کمائی کی فضیلت"                           | ~~~           | كتااور خنزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAT          | حرام کے متعلق ضمیمہ                                              | ቦዮላ           | تین چیزیں سب کے لئے مہاج ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M42          | کماتے کے آواب                                                    | LLLA .        | دوسرامضمونان چیزوں کے بیان میں جونا یا کتبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۲۲          | مختلف آ داب                                                      |               | مبين ،مشلّا پانی ،آگ وغيره<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAY          | کمانی کی انواع                                                   | rα•           | مختلف احکام کے بارے میں ضمیم اورا قالہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L.A.4        | تجارت کرنے کی فضیلت<br>میں سی زیرین                              | ra+           | ا قالہ کرنا ہو عث اجر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M44          | ممنوعه کمانی تضویر<br>استان کا ماند می خار شد می                 | ر <u>ه</u> ا  | متفرق احکام کانکملیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~∠+<br>~∠+   | کتاہ تصویر دالے گھر میں قرشتے داخل نہیں ہوتے<br>من میں سے ب      | (C)           | ا پسے غلام کوفر وخت کرنا جس کے پاس مال تھا<br>ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Γ <u>2</u> 1 | مختلف ممنوعه کمائیاں<br>مور معرب بلیر برج دیں                    | 60 L          | المعملية المعالية الم |
| 121<br>121   | بازارمیں اہمیں کا حجنڈا<br>است خیر میڈ میڈیوں کی ساتھ            | rar           | ا قالہ کے بیان کا تکملہ<br>پھر فصل انتہاں خیر فیر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| אצא          | باب خرید وفروخت کے احکام<br>اس از ممند اور سرک الار میں ایکام    | rar           | چوهمی قصل اختیاری خرید و فروخت میں<br>ش راه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.r         | آ داباور ممنوعات کے بیان میںاحکام<br>جھ کا کرنو لناباعث بر کت ہے |               | ا حیارانعیب<br>تکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | الجھ کا کرو تاہا عت برت ہے                                       | ı w           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|           |                                              |             | Diff. 1. Oth                                   |
|-----------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| سقحه ثمبر | فهرست عنوان                                  | صفحه نمبر   | فهرست عنوان                                    |
| ۵۰۰       | پہلی فصل توب کی فضیلت اور ترغیب کے بیان میں  | 720         | خيار اختيار                                    |
| 3+1       | توبدكرن والے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے          | M23         | غلام کی بیع اس کے مال سمیت                     |
| 1 • €     | روزان سومر تبياستنغفاركرن                    | 62 A        | م کیلوں کی خرید دفر وخت                        |
| a•r       | توبه ہرونت قبول ہوتی ہے                      | 844         | عیب کی وجہ ہے معاملہ تم کرنا                   |
| ۵۰۵       | صغائرے بیخ کا حکم ہے                         | <u>የ</u> ሬለ | آپس میں درگذر کے آواب                          |
| 3-3       | ونیامیں حقوق اوا کرے                         | 14          | خریدوفروشت میں درگذری ہے کام لینا              |
| 0-1       | توبدر في والصحبوب بين                        | 14          | مختلف آ داب                                    |
| 3-4       | صغیره گناه اصرار ہے کیے وہن جاتا ہے          | <i>Υ</i> Λ+ | ممنوعاتاس چيز کا بيچنا جو قبصنه مين نبيل       |
| ۵•۹       | المكرمد                                      | /'A+        | الغش دهو که                                    |
| ۵۱۰       | توبه کا دروازه بمیشه کھلارہے گا              | ሮለተ         | دھو کہ دینے پر وعبیر                           |
| ΔH        | نزع کے وقت ہے پہلے تک توبہ قبول ہے           | ሮሊተ         | "عسرية                                         |
| ۵۱۲       | اتو به كاطريقه                               | CAL         | المجث                                          |
| DIF.      | اتوب کی شرا نظ                               | CAL         | شراب کی سیج                                    |
| 210       | ننا نو بے ل کے بعد توبہ                      | ra m        | موجود کی بیع عائب کے لئے                       |
| ۵۱۵       | ووسرى فصل توبه كاحكام مين                    | <b>የአ</b> ም | آئے والے تاجروں ہے ملنا                        |
| ۵۱۵       | ان لوگوں كاذكرجن سے تكاليف اٹھالى تىئيں      | CAF         | متفرق ممنوعات                                  |
| PIA       | المحكم لم                                    | <b>"</b> ለ" | شراب کی تجارت حرام ہے                          |
| PIA       | نیکی کاابرادہ کرتے ہی تواب ملتاہے            | ran         | تلقى الجلب كي مما نعت                          |
| ۵۱۷       | تىسرى قصل توبه كے لواحقات                    | MAY         | نا قابل انتفاع کھل خریدنے کی ممانعت            |
| 217       | اعلانية كناه كرتے والے كى معافى تبيس         | 6.74        | باب فخیرہ اندوزی اور نرخ مقرر کرنے کے بیان میں |
| 25+       | المحميلية                                    | :           | ذ خیره اندوزی                                  |
| ۵۲۰       | توبه کرنے والے کی مثال                       | 1441        | باب سوداوراس کے احکام کے بیان میں              |
| arr       | خویت خدا کاانو کھاوا قعہ                     | Mah         | سونے کوسونے کے عوض برابر فروخت کرنا ضروری ہے   |
| arr       | چوسی تصل الله تعالی کے لطف و کرم اور رحمت کے | wdu         | تر تھجور کوخشک کے عوض فروخت کرناممنوع ہے       |
|           | غضب ہے زیادہ وسیع ہونے کے بیان میں           | m96         | سووخوری کا گناه                                |
| arm       | جنت میں اللہ کی رحمت ہی ہے داخل ہو گا<br>۔   | 794         | ردی مجور بھی برابر بیٹی جائے                   |
| arm       | انتكميليه                                    | 79A         | ادهار کی صورت میں سود                          |
| 212       | اللدتعالي سب سے بردامبر بان ہے               | 799         | اختياميه                                       |
| ۵۲۷       | الطف تحميله                                  | ۵۰۰         | حرفتاء كتاب التوبة اقوال                       |
|           |                                              |             |                                                |

|              | -                                                   | · · · · · · | **                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| صفحهبر       | فهرست عنوان                                         | صفحةبمبر    | فهرست عنوان                                    |
| ۵۵۷          | الله کے راستہ کا پہرہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ | 012         | حرف تاء كتاب التوب                             |
| ۰۲۵          | تکملہ ۔ گھوڑوں پرخرچ کرنے کے بیان میں               | 212         | افعال توبہ کے بیان میں اس کی فضیلت اوراحکام کے |
| ۰۲۵          | تنظور سے کی تنین فتلمیں                             |             | بيان مير                                       |
| DYI          | تحملہ ، سمندر کی جنگ کے بیان میں                    | 512         | رسول الله ﷺ وعاكى بركت                         |
| ארם          | قصل . صدق نیت کے بیان میں                           |             | سومل کے بعد توب                                |
| חדם          | تکیملہ ۱۰۰۰مقابے کے بیان میں                        |             | شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہے                   |
| SYC          | جنگی ٹو پی اور زرہ کا بہتنا                         | 200         | موت سے ایک دن پہلے بھی توبے قبول ہے            |
| שרם          | تسبيح وذكر                                          | arr         | الصل توب كے متعلقات كے بارے يس                 |
| מאמ          | تماز                                                | ۵۳۲         | ب گناه تیجوژ کرنیکیاں اختیار کرو               |
| SYM          | روزه                                                | ۵۳۳         | فصل ۔ اللہ کی رحمت کے وسیع ہونے کے بارے میں    |
| ara          | حور میس سے شاد می                                   | مداد        | حرف تا ع                                       |
| PFG          | دوسری فصل ، جہاد کے آ داب کے بیان میں               | عده         | كتاب أتفليس مفلس بوجائه كابيان                 |
| PPG          | پہرامضمون مقابلے کے بریان میں                       | عدد         | قرض دار کے بارے میں                            |
| 274          | دوسرامضمون تیراندازی کے بیان میں                    | 372         | تباب الجبهاد                                   |
| 244          | تكميليه                                             | 372         | میہلاباب، جہادی ترغیب کے بارے میں              |
| 025          | تیسراب جہاد کے احکام کے بیان میں                    | 2009        | مال غنيمت بهترين مال ہے                        |
| 04r          | کہا قصل الات،معاہرہ، کا اور وعدہ بورا کرنے کے       | ar-         | جنت کے سودرج ت مجاہدین کے گئے ہیں              |
|              | يين ٿينس                                            | ప్రగ        | جہادے لئے گھوڑے پالنے کا تواب                  |
| 724          | - make different                                    | ۵۳۲         | سرحد کی حفاظت میں جان دے دینا                  |
| 022          | دوسری فصل عشر کے بیان میں                           | 1           | دوآ تھوں پرجہنم کی آ گ حرام ہے                 |
| 322          | تیسری قصل ، خمس اور غنیمت کی تقسیم کے بیان میں      | ۵۳۳         | تلوارین ٔ وابی دین ک                           |
| .077         | غنیمت کی تقسیم کے بیان میں                          | ٢٦٥         | مندری راستہ ہے جہاد کرنے والوں کی فضیلت        |
| ۵ <u>۷</u> 9 | يحكمله                                              | ara         | مجابد کامر تنبہ قائم البیل کے برابر ہے         |
| ۵۸+          | مج ہدین کے لئے مہاح چیزیں                           |             | تنگمىيە<br>تارىخىيە شار                        |
| ۵۸۰          | تکملہ: جمس کے بیان میں                              | 301         | الفل ترين شخص                                  |
| 2/1          | مال غنیمت کے چار حصے می ہدین کے بیں<br>مال          | 1           | جبادق مت تك جارى ربع                           |
| ΔΛΙ          | چونھی میں جزیہ کے بیان میں                          | పపగా        | ایک صبح وش مرونیاوه فیها ہے بہتر ہے            |
| 1 SAF        | تملیک                                               | 221         | شنس دباط کے بیان پیش                           |
| ۵۸۴          | پانچویں فصل ۔ اجتماعی اور مختلف احکام کے بیان میں   | 224         |                                                |
|              |                                                     |             |                                                |

|        |                                        |           | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحهبر | فهرست عنوان                            | سفحه نمبر | فهرست عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1+Δ    | ساتوال باب احکام جہاد کے بیان میں      | ۵۸۲       | اجتما عي احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4-D    | تتكمليه                                | ۵۸۲       | مختلف احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4-4    | آ تھوال باب جہاد کے ملحقات کے بیان میں | ۵۸۳       | جہادیش کن لوگوں کا آتل جا ئزنبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41+    | قریبی رشته کا ، لک بنتے ہی آ زاد ہونا  | ۵۸۳       | تكميد مال غنيمت مين خيانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 414    | كتاب الجهاد افعال كي اقسام ميس         | ۵۸۷       | چوتھاباب ان چیزوں کے بیان میں جو جہاد میں منع ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41+    | جہادی فضیلت اوراس پرترغیب کے بیان میں  | ۵۸۷       | الغلول مال غنبمت مين خيانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7117   | مي مېر کی د عا                         |           | مال غنیمت میں خیانت خطرناک گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 411-   | سب سے زیادہ اجرہ الاموکن کون ہے؟       | 249       | تکملہ نقب زنی کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AI7    | امت محمد ریک سیاحت جہاد ہے             | 249       | یا نجواں ہاب محقیق اور حکمی شہادت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नान    | مرحد کی حفاظت کرنے والاخوش نصیب        | 249       | تبافضل شہادت حقیق کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YIZ    |                                        | . a9+     | شبداء کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114    | باب آ داب جہاد کے بیان میں             | 091       | قرض کےعلاوہ شہید کا ہر گناہ معاف ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . YI∠  | فصل نیت کی سیائی کے بیان میں           | ۵۹۲       | شہادت کی دعام تنگنے والے کے لئے شہادت کا مرتبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AIA    | جباديين اخلاص نبيت كي ضرورت            | 097       | ستر افراد کے قل میں شہداء کی سفارش قبول ہوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PIF    | فصل تیراندازی کے بیان میں              | 296       | المرابع<br>المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44.    | قصل مقالے اور دوڑ کے بیان میں          | rea       | شهبید کی تمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44.    | نابسنديده كھوڑا                        | ۵۹۷       | دوسری فصل شبادت حکمی کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ושר    | فصل مختلف آواب کے بیان میں             | APA       | شهداء کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 171    | تبرا ندازي تيصنے کا حکم                | Y++       | المحملية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444    | جنگی حال اختیار کرن جائز ہے            | 4+I       | مال کی مدافعت میں جان دینے والانجھی شہید ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ALL    | چہاد کے احکام کاباب                    | 4+1       | ضنائن کے بارے میں مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 450    | فصل مختف احکام کے بارے میں             | 4+1m      | "كمليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777    | مجامدین کے ساتھ بیدل چانا              | 4+14      | چھٹ باب مقتول کے احکام اور دیگر متعلقہ احادیث کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44.4   | صرف قبال کے قابل لوگوں کوٹل کرنا       | j         | بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 712    | جنك ميں احتياط كرنا                    | 4+W       | احكام مقتول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MPA    | مقتولین کومثلہ کرینے کی ممانعت         | 4+14      | met de la companya della companya de |
| 779    | جنگ میں بچوں کو آئیس کیا گیا           | 4+1"      | مختبف احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 414    | ایان                                   | 4+0       | جہادا کبرے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.    | جنگ میں بھی وعدہ خلافی جائز نہیں       | 1+0       | تكميه جب داكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|        |                                              |           | 1-14-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر | فهرست عنوان                                  | صفحه نمبر | فهرست عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| אאר    | دور فارو تی میس مانی فراوانی                 | 724       | ذميوں كے احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| arr    | عطيه دينے ميں فو فنيت                        | 4444      | 7 بیک احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 772    | مال غنیمت کا یا نیجوال حصہ فقراء کاحق ہے     | A balla   | جزیه کی مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 779    | باپ کی رعایت ہے وظیفوں میں تفاوت             | 424       | عیسا نیول کے ساتھ طے ہوئے والی شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PFF    | وطائنف كى بقيدروايات                         | 42        | یہود یول کونکا نئے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1/∠+   | یا ب ان چیزوں کا بیان جو جہاد میں ممتوع میں  | YMY       | يهود يوب كومديت حاطن كرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 141    | بوٹ مار                                      | 4129      | مصر لحت وصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 121    | بب شہورت کی فضیلت اوراس کی اقسام کے بیان میں | 1/1/4     | عشر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 424    | شہادت حکمی کے بیان میں ۔ ، ، طاعون           | 461       | <u> こり</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 425    | فى روق أعظم رضى التدعنه كے خط كا جواب        | 4.01      | أخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 142    | طاعون والى زمين پرمت حاوّ                    | 4171      | حضرت عمر رضی امتد عند کی وعا کی قبوایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 121    | ڊوسري ٽوع                                    | 425       | الغنيمت كے يانچوس حصد كي تقيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 722    | فصل - متفتولول کے احکام میں                  | A W.      | ہ ل غلیمت اور اس کے احکامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444    | باب جہاد کے متعد قات میں                     | Alak      | اباغ فدئت تي تفسيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 122    | با غيو ب كافتل                               | AUA       | ا مال غذيمت كي تقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۷۸    | اعزنيين كافأسه                               | 40%       | الله کے فضب کے حقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y∠9    | متفرق روايات                                 | AUV       | جا سوس کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4A+    | چې د کېپراور چېه داصغر                       | 40+       | عالمين ميں ال نتيمت كي تقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *AF    | ك ب الجعالة                                  | 101       | ما ن نتیمت کے بقید مساکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1/4    | بمعنی اجریت اور جنگ کرنے والے کا وظیفہ       | 72F       | الإين فيمت المس من المساحد الم |
| *AF    | افعال کی شم میں ہے                           | 400       | اجنی قیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                                              | Mar       | قید و ب ب بارید مین بقید مبرایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                              | 13m       | اخراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                              | 424       | من في المرسوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                              | ACE       | ريت س سينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                              | 44+       | المنافية مستان تسمئاهم يتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                              | 441       | المراكبة المستور المستران المس |
|        |                                              | 444       | ره ني مطهر ت ب ت ه ف غب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                              | 444       | بيت س سنه البيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | <del></del>                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## حرف ہمزہ کی تیسری کتاب مشتمل براخلاق کنز العمال کی اقوال کی شیم اس کے متعلق دوباب ہیں پہلا باب اخلاق اورا فعال محمودہ کے متعلق اخلاق سے مراددوں کے اتمال اورا فعال سے اعضاء وجوارح کے اتمال مرادییں۔ اس کی دونصلیں ہیں۔ فصل اول ... .. ترغیب کے بیان میں

۵۱۲۸ ، ایتحصافلاق جنت کے اعمال میں۔طبوانی الاوسط عن انس دھنی اللہ عنه ۱۶۶۵ - ایتحصافلاق دَن بین جو(بعض دفعہ)مرد میں تو ہوت بین (لیکن)اس کا بیٹاان سے عاری ہوتا ہے اور (بسااوق ت) بیٹے میں ہوتے بین جبکہ باپ ان سے محروم ہوتا ہے (بہمی) نامام میں ہوتے ہیں (لیکن)اس کے مالک میں نہیں ہوتے ،القد تعالی ان اخلاق کواس کے لیے تقسیم فر ماتے ہیں جس کوئیک بخت وسعادت مند بنانا جاہیں:

ا. گفتگوگی جیائی۔ میں سی سی تنگدی ہے۔ اس سی تنگدی ہے۔ اس سی تنگدی ہے۔ میں سی تنگدی ہے۔ اس سی تنگدی ہے۔ میں سی تنگدی ہے۔ میں میں سی تنگدی ہے۔ میں سی تنگر کر تا اور دوست کے لیے نارمحموں کرنا۔ ۹ میں ان اوازی کرنا اور ان سب کی بنیاد۔ ۱۰ شرم و حدیا ہے۔ ۸۰۷ میں دوس سے کے بنیاد میں میں سی تنگر کرنا اور ان سب کی بنیاد۔ ۱۰ شرم و حدیا ہے۔

حكيم بيهقى في شعب الايمان عن عائشه رضي الله عنها

۱۳۰ جس مؤمن کے اخلاق اچھے ہیں وہ کامل ایمان والا ہے۔

مسد احمد، ابن حبان، الو داؤد، مسندرک الحاکم عن ابی هریرة رضی الله عله ۱۳۱۵ جس کے اخداقی انتھے بمول وہ کامل ترین ایمان وا ایسے اورتم میں ہے بہترین فیص وہ ہے جواپی عمرتوں کے تی میں بہترین بمو تشرین بنام بیمال ایک فیفر چھوٹ گیا ہے 'و خیار ہم خیار کمنسائھم'' زیادہ مناسب ہے۔

علوي، ترمذي، حسن، صحيح ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عمه

۱۳۳۴ - اجھے اخد ق گن ہوں کو یوں پگھد دیتے ہیں جیسے پانی برف کو پگھدا دیت ہے ،اور برے اخلاق اعمال کوایسے خراب کرتے ہیں جیسے سر کہ شہد کوخراب کردیتا ہے۔طبوانی الکبیو عن ابن عباس د صبی اللہ عنه

۱۳۳۰ ایتجے افلاق گزیمول کو بول میکھلا دیتے ہیں جیسے دھوپ برف کو میکھلا دیتی ہے۔الکامل لابن عدی علی ابن عباس رضی الله عنه ۱۳۳۰ بشک ایتجے افلاق برائیول کو بول میکھلا دیتے ہیں جیسے دھوپ برف کو میکلا دیتی ہے۔ الحرافطی فی مکارم الاخلاق علی اب عباس علی اب ۱۳۵۵ ایتجے افلاق القدیق کی کرحمت کی مگام ہیں۔ ابو الشیح فی النواب علی ابی موسی

۱۳۱۵ ایجھے اخلاق صرف حیض اور زناء کی پیدائش وا بے سے چھنے جاتے ہیں۔ فردوس عی اسی هو یو قارصی اللہ عمه

تشریکی: مضروری نبیس که ہر بداخلاق حیض وزناء کی پیدائش ہو، ہلکہ بیدندمت وحقارت کے درجہ میں ہے جیسے دوسری ا حادیث میں آیا ہے کہ

منافق بی جھوٹ پولٹا،وعدہ خل فی کرتا اورا انت میں خیانت ہے کام لیتا ہے۔

١١٣٥ ... اخلاق وين كايرتن بين الحكيم عن انس

تشریح: ﷺ جنے ایجھے اخلاق ہوں گے اتنی زیادہ دینداری ہوگی جسرف تمہ ز ،روزہ ،اور طام بی املی لدین نبیس بلکہ دین کے اجز ، ، تیں۔

۵۱۳۸ و و و التدنی لی کا پہند بیرہ برترہ ہے جس کے اخلاق سب سے اجھے ہوں ۔ طوابی فی الکبیر عن اسامہ بن شویک

۵۱۳۹ بي شكرى اورخنده رونى كوالقدتى في سندفر ، تي سيل الشيرارى بيهقى في شعب الايمان عن ابي هويرة رصى الله عمه

مما ۵ فوش اخل فی اللہ کا سب سے براضلی ہے۔طرانی فی الکبیر على عماد س باسر

ا ١١٥ .... التصافلات آوهاوين إلى فردوس عن انس رضى الله عنه

تشریح: اس داسطے کددین کے تمام شعبول میں خوش اخل تی کی ضرورت ہے صدریا دوہے۔

۵۱۳۲ عده اخلاق برمطوتری کا باعث میں۔ (جبکہ )برے اخلاق نحوست و بے برقی کا سبب بیں اور نیکی عمر میں زیادتی واضافہ کا ذریعہ ہے اور

صدقه كرتايري موت \_\_روكتا ب\_مسلد احمد طبراني في الكبير عن رافع بن مكيث

تشرق کند کی بہاں دو ہاتیں قابل ی ظامین ،نموست اور عمر میں اضافہ کا باعث ،سوخوب مجھنا جائے کہنموست کی بھارے دین میں کولی شخونش شمیں اور ٹریہ بیاری تعلیم ہے، بکہ مراد ہے برکتی ہے دوسر کی بات عمر میں اضافہ کی قربیہ عامد تقدیمے سے تعلق رکھتا ہے،جس کا علم فقط القد تعالیٰ و ہے۔ جسے القد تعالیٰ عمر کم کرنے پر تقادر ہیں تو عمر کے اضافہ پر بھی انہی کی قدرت ہے۔

١٣٣٥ التي خاخل ق مبارك ين اور برا اخلاق نامبارك بيل ابوداؤد عن دافع بن مكيث

تَقْدَرِيكُو بِمُنَا وَيَمَا سِي مِابِن عِساكِر عن جابو رضي الله عنه

تشریکی ۔ لیعنی جب آ دمی صرف عورت کی بات کوتر جی دے اور وں کا مضورہ ندہ نے اور یہ اوقات عورت کی بات انتہے نہ نگ کی صال ہوتی ہے جبیبا کہ ملح حدید ہے کے موقع پر هفرت جو جو کہ کے مشورہ پر آنخضرت ﷺ نے تمل فر مایا،اور یہاں مرادعورت کی حکمرانی ہے۔ ۱۳۵۵ ۔ بینک آ دمی اپنے اخداق کے ذریعہ اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جورات کوعہادت کرتا ہواور سخت گرمیوں میں روز نے کی وجہ سے بیاسار ہتا ہو۔ طبوانی فی الکیبو عن ابی امامه

تنظرت کمک کا ثواب اور معنی رَضنا ہے اور خود ممل کا ثواب اور ہے جیسے کہ دیوار تعے دب کر مرنے والے وشہید کا ثواب ماننا ہے کیکن وہ شہید کہا تائبیں ۱۳۷۱ کے شرک مؤمن آدمی اچھے اخلہ ق کی وجہ ہے روز ہے داراور (رات کوئما زمیس) کھڑے ہوئے وا۔ ورجہ حاصل کر لیت ہے۔

ابوداؤد، ابن حبان عن عانشه رضي الله عنها

۱۳۷۵ بنده این این این میرولت رات کو کھڑے ہوئے والے اور دان کوروز ورکھنے والے کے درجات حاصل کر بیتا ہے۔ مسید احمد، مستدرک الحاکم عن عائشہ رضی اللہ عنه

### روز ہے دار کا مرتبہ پانا

۱۳۷۸ ... بے شک صحیح مؤمن اپنے اقتصافلاق اور طبیعت کی سٹاوت و کرم نوازی کے ذریعہ روز ہ داروں اور اللہ تعالی کی آیت ن ۱۳ مت سب مالان کا درجہ پالیتنا ہے۔ مسند احمد، طبرانی فی الکبیر عن ابن عمو رضی الله عنه

۱۳۷۵ کے شک بندہ اپنے انتھے اخل ق کی وجہ ہے آخرت کے قطیم در جوں،وراعی منازل تک پینٹی ہوتا ہے۔ جبیہ وہ عہادت میں مزور بوتا ہے اور بند واپنے برے اخلاق کے ذریعے جبنم کے سب سے نچلے طبقہ تک جا پینٹی ہے جا ایک یہ وہ عبادت مزار بوتا ہے۔ سمويه طبراني في الكبير عن انس

•۵۱۵ جوچیزیں ترازومیں تولی جائیں گی ان میں سے اجھے اخلاق سب سے زیادہ بوجھل دوزن دار ہوں گے، اس داسطے کہ اجھے اخلاق والا شخص روز ہ داراور نمازی کے درجہ تک پہنچ جا تا ہے۔ نو مدی عن ہی اللوداء پیصدیٹ ۵۱۹۲ میں بھی آئے گی۔

ا ۱۵ و کور کوا چھے اخلاق ہے بہتر کوئی چیز ہیں دی گئے۔طبر اسی فی الکبیر عن اسامہ بن شریک

١٥١٥ ـ بشك سب الحيمي چيزات افلاق بير المستعفري في مسلسلاته وإبن عساكر عن الحسن بن على

الماه بندے وبسندفرہ تے ہیں تو اس اللہ تعالی کے پاس خزاند کی صورت میں ہیں اللہ تعالی جب کسی بندے و بسندفرہ تے ہیں تواسے اجھے اخلاق

\_ توازيت بيل الحكيم عن العلاء بن كثير

بیحدیث مرسل ہے۔

# بااخلاق شخص الله كامحبوب ہے

۱۵۳ مجھےتم میں سب ہے زیاد ومحبوب وہ تخص ہے جس کے اخلاق سب سے انتہے ہوں۔ بعداد ہی علی ابس عمر و مرد میں میں مسلم نے میں میں میں میں میں اسلم میں انتہاں کے اخلاق سب سے میں میں میں میں اس میں اس میں انتہاں کے

۵۱۵۵ مؤمنوں میں وہ تحض کا ل ترین ایمان والا ہے جس کے اخلاق سب سے ایکھے ہوں اوراسپنے گھر والول کے ساتھوزم کو شدہو۔

ترمذي، مستدرك الحاكم عن عائشه رضي الله عمها

۵۱۵۱ یا چھے اخلاق القدانی لی کے طرف ہے ہیں، جس کے ساتھ القدانی کی بھلائی کا ارادہ فر، کیس تواسے انجھے اضاق ہے نوازتے ہیں، اور جے کسی شرمیں مبتل کرنا جا ہیں تواہے برے اخلاق بخش دیتے ہیں۔ طبواسی فی الاوسط عن ابی هویوہ وصبی اللہ عبد

ا ١٥٥٥ - تواليا مخص بي جن كي بناوث الله تعالى نے اجھي بنائي سوتوات اخلاق التي محكر۔ اس عساكر عن حويو

۵۱۵۸ تم لوگ این اموال کے ذریع لوگوں کو وسعت و گنجائش نبیس دے سکتے ،البت تمہاری خندہ پیش کی ۱۰را جھے اخلاق ان کی گنجائش کا باعث

ين كتي بيل البرار، حلية الاولياء، مستدرك الحاكم، بيهقي شعب الايمال عِن ابي هريرة رصى الله عمه

2019 امتدتعالی نے حضرت ابرائیم علیہ السلام کی طرف وقی جھیجی ،اے میرے خلیل! اپنے اخلاق اجھے ہی رکھیے گا جا ہے کفار کے ساتھ ہوں ، آپ نیک لوگوں کے مقامات میں داخل ہوجا کمیں گے ،اس واسطے کہ میری بات پہلے ہے ہی اس شخص کے لئے ثابت ہوچکی ہے کہ جواپنے اخلاق اجھے کرلے گا میں اے اپنے عرش کے پنچے ساریے طاکروں گا اوراسے اپنی یا کیزگی کے جگہ میں تضبر اور گا اوراسے اپنے پڑوس کے قریب رکھوں گا۔

الحكيم طبراني في الاوسط عن ابي هريرة رضى الله عمه

تشریح: یہاں بیمعنی درست نہیں کہ 'اپنے اخلاق التھے کرلیں'' کیونکہ انبیاءعلیہ انسلام اخلاق کے درجہ پر فائز ہوتے ہیں، بلکہ یہ امرد وام وبیشگی کے لیے ہےمطعب یہ ہے کہ جیسے آپ کے اخلاق پہلے سے انتہے ہیں انہیں باقی رکھئے گا۔

١١٥٠ سب سے سلے جو چيز تر از ويس تُلے كي وواجها فلاق بير وطبراني في الكير عن ام الدر داء رضى الله عها

الاا ١٥ التصاخلاق \_ بروركوكى چيزترازويس زياده بوجمل شهوكى مسند احمد عن ابى الدرداء رصى الله عه

۵۱۶۲ کیایش تهبیس نه بتاؤل کیکل (قیامت میس) کس پرآگ حرام ہوگی ، برای شخص پر جوزم و معمولی حیثیت کا قریب اورزم خوہو۔

ترمذی عن ابن مسعود رضی الله عمه

۵۱۲۳ نیکی،اچھےاخلاق ہیں،برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھئے اور تو اس بات کونا پسند سمجھے کہ اوگ اس پر مطلع ہو جا تیل گے۔

بحاري في الادب، ترمدي عن البواس بن سمعان

فووی رحمة امتد مدیرفر مات بین که لفظ اسر بهتی جوائے ، لطف وم بر بانی نیکی اوراجھی صحبت ومی شرت کے معنی میں استعمال ہوتات مید میں چیزیں تابھے اخلاق کا مجموعہ بین حسب اک متحرک ہونے کے معنی ہیں ہے بیتی ول میں تر ود ہوشر ت صدر ند ہو بلکہ ول میں اس نے منا وہ و ب کا شک اور خوف گزرے۔

١٦٢٥ - آدي مين خورسور تي اس كن زيان بهد مستدرك الحاكم عن عني بن حسين موسلا

١٦٥٥ تم مي سب يه بهتر وگ وه مين جن ك اخلاق سب سه التي بول مسلد احمد، محارى، مسلم، ترمدي عن ان عسرو

۱۲۱۵ وہ اوگ تم میں سب سے بہتر ہیں جن کے اخلاق سب ست التی ہوں جن کے مندھے جھکے ہوں اور تمہاری برے اوگ وہ ہیں جوزیادہ

بولتے ہول جومنہ چر زراور بالچیس بگاڑ کر بولتے ہوں۔ بیھقی فی شعب الاہماں علی اس عباس رصی الله عله

١٧٥ جن لوَّول كي عمري لمجي اوراخل قي التجهيم بور وهتم هاري بمبترين وَّب مين مسهد احمد والبوار عن ابي هويوة رصبي الله عه

۵۱۸ - بہترین لوگ وہ بیں جین کے اخل ق ایجھے بور اطرابی فی الکیر علی اس عمر

١٦٩٥ انوگور كوجو چيزين دى تنين ان مين سب سنا الجيمي چيز التحصا خلاق مين -

مستد احمد، نسائي، ابن ماحه، مستدرك الحاكم عن اسامه بن شريك

۱۵۵۰ مؤمن آ دی کوجوبهترین چیز دی گئی وه این محصاضا ق میں ،اورآ دمی گوجو بری چیز دک گئی وه برادل ہے جوالچھی صورت میں ہو۔

مصنف ابن ابی شیبه عن رجل من جهینه

ا کا ۵ تم میں سے ان اوگوں کا سلام انتہا نی اچھا ہے جن کے افعال سب سے ایجھے ہوں جب وودین کی بھے ہو جھ مسل سیس۔

بحاري في الادب، عن ابي هريره رضي الله عنه

المان الله تعالى يرايدن ك بعد عمل في جرّو بنيا الوكور من المرت بالطرابي في الاوسط عن على رصى علاعله

الما المارة من المرايران كر بعد عقل كي بنياد وكول مع حبت كرنا بريه قبي في شعب الابهان عن الي هويوة رصى الله عمه

سم 214 ۔ دین کے بعد عقل کی چڑ ہو گول سے محبت کرنا اور ہرنیک وبدہ ہوئی کرنا ہے۔ سیھقی ہی شعب الایساں علی علی

١١٥٥ . ترازويس سب سے يوري چيزا يتھا فل قي ايس ابن حبان عن ابي الدرداء رصى الله عمه

۲ کا ۵ مومن کے میزان وزراز و بیس سے وزنی چیزا تھے اخلاق ہوں گئے، بشک اللہ تعالی فخش کو بخش پینداور فضول میں ہے مخرت کرتے ہیں۔ یہ بھی فی السنن عن ابی اللوداء رضی اللہ عنه

ا الله المسب المنال عمل التصاخلاق بين اورجهال تك موسكة وغضبناك ندجو

الحرائطي في مساوي الاحلاق عن العلاي بن الشحير

۵۱۷۸ قیامت کے روزتم میں سے اس شخص کی مجس میرے بہت قریب ہوگی جس کے اخلاق سب سے استحقے ہواں گے۔

انن لنجار عن على

9 کا ۵ کا مل ترین ایمان وادا وه مؤمن ہے جواخلاق بین سب سے احجما ہو، جن کے مند سے جھکے بوں، جومجت کرتے اور ان سے اوک میت کرتے ہوں ،اس فخلص بین کوئی بھل نی نہیں جونہ مجت کرے اور نداس سے الفت کی جائے۔ حلیہ ایس میں الاد سط عن س سعید

١١٥ - بشك القداتي في اعلى اخلاق و يستدر رت بين اور كفتي وخلاق و تا يسند رب بين مسد كب مح كم عن سس من سعد

ا ۱۸۱۵ سنم میں سے چھے زیادہ مجبوب اور آخرت میں میری مجنس کے زیادہ قریب و وک و سائے بنس سے نواتی تنظیم ہوں و سنتے ہے۔ زیادہ میغوش اور سخرت میں مجھے نے زیادہ دوروہ لوگ ہوں گے جمن کے برساخی تی تیں جو رہ ت جرب و سندہ سے ورشعہ سے و

كريو لتروال بين مسند احمد، ابن حبان، طبراتي في الكبير، بيهقي في شعب الاسال على مي تعمه لحتسي

۵۱۸۲ ، قیامت کے روزان لوگول کے ٹھکائے میرے زیاد وزو کیت ورے ن سے دنیا سی فرق بنتے وہ سے۔

ابن عساكر عن ابي هريرة رضي الله عنه

### كامل ترين ايمان والا "

۱۸۳ – مؤمنوں میں و چھنے کا ٹل ترین ایمان والا ہے جس کے اخلاق سب سے اجھے ہوں ، بے شک اجھے اخلاق والا نماز روز سے کا ورجہ پالیتا ہے۔البزاد عن انس

۱۹۸۵ تم میں سے مجھے زیادہ مجبوب اور قیامت کے روز میری مجس کے زیادہ نز دیک وہ اوگ بول گے جن کے اخلاق اچھے ہول گے، اور وہ لوگ میں سے مجھے زیادہ مجھے ہوں گے، اور وہ لوگ میں اور قیامت کے دور بہول گے جو بہت بولنے اور باچھیں نکال کر بولنے والے اور تکبر کرنے والے بول گے، سحا بدنے بوچھ 'یارسول املہ! متنفیہ تقون کون لوگ ہیں؟ آپ نے فر رہ یا تکبر کرنے والے بتر مذی علی حامر اللہ ۱۹۹ کا محمد میں اور فضول بھواس کرنے والے کونا پہند کرتے ہیں۔ ورزمؤمن کے میزان میں حسن اخلاق سے بڑھ کرکوئی چیز وزنی نہ ہوگی، بے شک اللہ تعالی فخش گواور فضول بکواس کرنے والے کونا پہند کرتے ہیں۔ تو مذی عن ابی اللہ داء درضی اللہ عنه

۵۱۸۲ این بھائی کے خلاف شیطان کے مددگارت بنو۔ بخاری عن ابی هر برة رصی الله عنه

١٨٥ ا وجها خلاق كواختياركروكيونكدلوكول من بهترين اخلاق وال بهترين وين والاجوتاب طبراني في الكير عن معاذ

۵۱۸۸ – ایجھےاخلاق اور زیادہ خاموثی کواختیار کرو، اس ذات کی تئم جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے گلوق نے ان جیسی دو چیزوں

سے برور کرخواصورتی حاصل جبیں کی۔مسند ابی یعلی عن ایس رصی اللہ عنه

تشريح لعني الجصاخلاق اورزياده دبرخاموش ربناخوبصورتى كاباعث بيس

١٨٥ الحجى تُقتَّلُوا وركها أويخ كم صفت اختيار كرو بحارى في الادب، حاكم عن هاني بن يريد

۱۹۰۰ اگراجها خار قرکسی آ دمی کی صورت میں اوگول میں جنتے پھرت تووہ نیک آ دمی بوتا۔ الحر انطی می مکارہ الاحلاق عل عائشہ رصی اللہ عبد

ا ۱۹۱۵ جس آ ومی کے ابتد تعالیٰ نے اپیچھے اخلاق بنائے اور اس کی شکل وصورت بھی اچھی بنائی اے بھی ہو گئیس کھائے گی۔

طبراني في الاوسط، بيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۲۵ میزان میر حسن اخلاق ہے بڑھ کرکوئی چیز وزنی نہیں۔مسد احمد، ابو داؤد عن ابی الدر داء رضی الله عمد بیره دریث ۱۹۵۰ میں گزرگی ہے۔

١٩٥٠ - جَوْخُصْرُم پهلومعمولي اورزم گوہوتواے اللہ تعالی آگ پرحرام کردیتے ہیں۔ مستدرک المحاکم، بیہقی فی السس على ابي هريرة رضى الله عه

۵۱۹۵ برمعمولی حیثیت کا آ دمی ،نرمی ہے گفتگو کرنے والا ،نرم پہلواورلوگوں کے قریب رہنے وا اجہنم پرحرام کر دیا گیا ہے۔

مستد احمد عن ابي مسعود رضي الله عبه

١٩٦٥ اليح افل ق بركت بيل - المنورانطي في مكارم الاحلاق عن عائشه رضى الله عها

۵۱۹۷ اے اللہ! آپ نے جیسے مجھے اچھی طرح بنایا ایسے ہی میرے اخلاق سنوار دیجیے۔مسد احمد عن اس مسعود رصی الله عمه

#### الأكمال

۱۹۸۸ تم میں سے القد تعالیٰ کوزیادہ مجبوب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے انتھے ہوں ، جن کندھے عاجزی سے جھکے ہوں جولوگوں سے محبت کرتے اور دک ان سے اعلت کرتے ہوں ، اور وہ ہوگ جو چھی کھانے والے ، بھی کوٹ میں تا جاتی پیدا کرنے والے اور ان کے خزشوں

کوڈھونڈٹے والے ہیں ٹالپندہ ترین ہیں۔ خطیب عن انس ۱۹۹۵ تم میں سے مجھےزیادہ محبوب اور قیامت کے روزمیری مجلس کے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے ایجھے ہوں اور وہ لوگ مجھے انتہائی مبغوض اور قیامت کے روز جھے سے زیادہ دور ہوں گے ، جو بر سے اخل ق والے ، زیادہ بوسنے والے ، بہ پھیں کال کر بو لنے والے اورتكبركرتي واليه يهول كي بيهقي في شعب الإيمان عن ابي ثعلبه الحشسي ابن عساكر عن حابو

قبامت كون جومل سب سے زياوه انتقل لاياجائے گاوه التھے اخل ق بير حطرابي في الكبير عن ابي الدرداء رصى الله عه

وهمؤمن سب سے افضل ہے جس کے اخلاق سب ہے انتھے ہوں۔ حلیۃ الاولیاء ابن عساکر ، مسندرک الحاکم على اس عمر 37+1

> و ومؤمن كالل ترين ايمان والا ب جس كاخل ق سب سا يجهي بول .. or-r

مستند ابني يتعلني، والنحناكم في الكني، سعيد بن منصور عن انس مسند احمد والدارمي، ابوداؤد، ابن حيان، حاكم. بيهقي في شعب الايسمان عس اسي هـريـرسة رصـي الله عـمـه عـن حـابـر ،طبـرانـي فـي الاوسـط، بيهـقـي في شعب الايمان والخرائطي عن عمير بن قتاده الليثي. والخرائطي في مكارم الاحلاق عن ابي ذر

کامل ترین ایمان والا وہ مؤمن ہے جوتم میں سب سے خوش ختل ہو اور مسلمان تو وہ مخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے

مسلمان محفوظ رہیں۔ابن النجار عن علی ، ۱۳۵۴ قیامت کے روز جو چیز سب سے افغال میزان میں رکھی جائے گی وہ استھے اخلاق ہیں۔طبر اسی فی الکیر عن ام الدر داء رصی اللہ عنها میں منافقہ میں اللہ معرف عن عانشہ

تم میں ہے سب سے بہتر محص وہ ہے جس کے خلاق انتہائی اعلیٰ ہوں اوروہ اسینے کھر والوں پر بے صدم ہر بان ہو۔ حطیب عن عائشہ ۵۲۰۵

> كالل ترين ايمان كي نش في التحص اخلاق بين المحر الطي في مكارم الاحلاق عن ابي هريرة رصى الله عمه 01-4

ميزان مين سب سے افضل چيز التي تھا خواتی ہوں گے۔ ابن عسا كو عن ابى الدو داء رضى الله عمه 61-2

مسلمان بندے کوسب سے اکھی چیز انتھے اخلاق کی صورت میں دک ٹی ہے۔ طبر اسی فی الکبیر عی اسامہ بن شریک ΔF•A

مسلمان كوافضل تزين چيزاخلاق حسنه كي صورت ميس عطاكي كئ ب- طبرابي في الكبير عن اسامة بن شريك Or-9

التدنتمالي نرمي اوركش ودروني كويستدفر مائت تيرب الشيراري في الالقاب والحرائطي في مكارم الاخلاق والديلمي عن ابي هريرة رصى الله عه ON-

بے شک آ دمی اینے ایجھے اخلاق کی وجہ ہے رات کو کھڑے ہو کرعبادت کرنے والے ار ریخت گرمیوں میں پیاسارہ کرروزہ رکھنے والے کا Arit

ورجه حاصل كرليتا ب-الخوائطي في مكارم الاحلاق عن ابي هويوة رضي الله عمه تیا مت کے روزتم میں سے وہ تحض زیادہ محبوب اوراس کی مجلس میری مجلس کے بہت قریب ہوگی جس کے اخلاق سب سے اجھے ہوں atir گئے ،اور وہ لوگ مجھے زیا وہ مبغوض اور ان کی مجالس مجھ ہے انتہائی دؤرس کی جو برے اخلاق کے مالک میں جو بے حد بولنے والے ، با پھیس نکال کر

"تُقتَّلُوكرنْ والله اومتتكبر "إلى الحواثطي في مكارم الاحلاق والحطيب وابن عساكر وسعيد بن منصور عن جابر

آ خرت میں تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور میری مجلس کے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جواجھے اخلاق والے ہیں اور مجھے آخرت میں دہ لوگ بے عدم بغوض اور میری مجنس ہے بہت دور ہوں گے جوتم میں ہے بدا خلاق ہیں بے عد بو لنے والے متلبر۔

مسند احمد، ابن حبان، طبراني في الكبير، ابونعيم، بيهقي في شعب الايمان والحرائطي عن ابي ثعلبة الحشبي قبامت کے روزتم میں سے مجھے زیادہ مجبوب وہ ہوگ ہول گے جن کے اخلاق ہے صدا چھے ہول گے،اوروہ لوگ مجھے قیامت کے دن انتهائي مبغوض ہوں سے جومنہ چیر کر بوٹ والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔طبوابی فی الکیوعن اب مسعود رصی الله عنه ۵۲۱۵ تم میں سے اعلی اخلاق والے لوگ مجھے ہے حد محبوب ہیں جو ، جزی کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اورتم میں ہے اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ انتہانی نابسند بدہ میں جو چھلنخور ہیں بھائیوں میں بھوٹ ڈالتے اور گناہوں ہے بری لوگوں کی لغزشو کو تلاش كرتے واللے بي اب ابي الدنيا في دم العيبة عن ابي هريرة رصي الله عنه مربرقم ١٩٨٥ م

یہ اخلاق امتد تعالیٰ کی نوازش ہیں جب اللہ تعالیٰ سی بندے کو پسند کرتے ہیں تو اے ایجھے اخلاق سے نوازتے ہیں، اور جب اے AFIY تامیند کرتے ہیں تواسے برے اخلاق لگادیتے ہیں۔العسکری فی الامثال عن عائشہ رضی الله عها

مجھے تو اپنے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بنجاری مسلم عں اسی ہو یو قار صلی اللہ عنه STIZ

مجھے مبحوث کیا تا کہ اچھے اخلاق کو پور اگروں۔ ابن سعد عن مالک بن مالک. ملاغاً aria

یعن اعلیٰ اخلاق کا آخری درجه حضور ﷺ پرحتم تھا،آپ کے اخلاق سے بردھ کرکوئی مخص اجھے اخلاق کا مظاہر ہمبیں کرسکتا۔

ساخلاق الندتعالي کے ہاتھ میں ہیں ، جے جا ہتے ہیں کہا چھے اخلاق سے نوازیں تو اے نواز دیتے ہیں۔ Aria

الحرائطي في مكارم الإخلاق عن ابي المنهال

جہنم پر ہروہ مخص حرام ہے جومعمولی حیثیت کا ہرم کو ہزم اور قریب ہو۔ ابن حباں عن اس مسعود رصی اللہ عمد

کیا تہہیں نہ بتاؤں کہ آگ پر کون حرام ہے؟ برقریب ، کم حیثیت ، زم کو ، زم طبیعت۔

ترمذي حسن غريب، طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن ابرصعود مربرقم ٢٢٥٥

كي تهبيس نه بتاؤن كه كل آگ يركون حرام هوگا؟ هركم حيثيت ، نرم كو، قريب اور نرم طبيعت ـ

کیا تهہیں نہ بنا وَل تم میں ہے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے روز میری مجنس کے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جوتم میں ہے زیادہ اجھے

اخلاق والے بول کے مسند احمد، والخرانطي في مكارم الاحلاق عن ابن عمر

تستمہمیں نہ بتا وَل تم میں ہے زیاوہ بہتر کون لوگ ہیں؟ جوتم میں ہے زیادہ التجھے اخلاق والے ہیں۔

الخرائطي في مكارم الاخلاق عن ابي هريرة رضي الله عنه

۵۲۲۵....اسلام ایجها خلاق کانام برالدیلمی عن ابی سعید

التحصافلات برها وَاور براء قلاق تحوست إلى مسد احمد، ابو داؤ دعن رافع بن مكيث. مربوقم ٣٣ ا ٥ STTY

ہر کم حیثیت ، زم مُفتَلُور نے والا ، زم طبیعت قریب آگ پر حرام ہے۔ طبوانی فی الکبیر عن معیقیب 2772

التجها خلاق والامدرية يتام اوربر اخلاق كووس كيميرديتام طبراني في المكبير عن ابس عباس appa

مدیدند بنا بذات خودایک بری خصلت ہے لہذا مدید ینا التھے اخلاق والے کا کام ہے بینی اجھے اخلاق والے سے جب کوئی جداخلاتی ہے پیش آتا ہے تو وہ اعلیٰ اخلاق کے ذریعے آئیں چھیر دیتا ہے۔

### البجھےاخلاق کی تفسیر

التصحافلاق کی تفسیر بیہ ہے کدا ہے جتنی دنیا ملے اس پر راضی رہتا ہے اورا گرا ہے پچھ نہ ملے تو نا راض نہیں ہوتا۔ 6779 ابوتعيم في حلية الاولياء

لوگوں ہے اپنے اخلاق کے ذریعے میل جول رکھواوران کے اعمال میں مخالفت کرو۔العسکری فی الامثال عن ثوبان Orr.

تم میں ہے سب سے بہتر سب سے التھے اخلاق والے ہیں جب دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرلیں۔ ابن حبان عن اسی هريوة رضى الله عمه appl

. دومر د جنت میں داخل ہوئے ، ان لوگوں کی نماز ،روز ہ ، حج ، جہاد اور بھدائی کرنا برا برتھ ، ان میں ایک اینے ایجھے اخلاق کی بنا پر اپنے

ووست يراتى فضيلت ركت بي جييمشرق ومغرب كورميان فاصدب دبلمي على ابل عمر

التجيح اخلاق كواختيار كرووه لازماً جنت مين بهول كيرابن لال عن على وفيه داؤ دبن سليمان بن المعاري arm

انند تع فی نے فرمایا میں القد ہواں میں نے بندول کوائے علم ہے بیدا کیا میں جس کے ساتھ بھلائی کا اماد ہ کروں اے ایجھے اخداق strr عطا كرتا بول اورجيك برائي مين مبتلا كرناج بول تواسع برے اخلاق لكاديتا بول الشيخ على اس عمر

۵۲۳۵ جبرئیل علیہ انسلام نے مجھے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے فروی میں نے اس دین کو بینے لیے بسند کیا ، اس کی صادحیت صرف تخی طبیعت اورا چھے اخلاق ہی رکھتے ہیں لہٰذا جب تک اس کے ساتھ رہواس کا اکرام کرو۔

سمويه لاس عدى وابولعيم والحرائطي في مكارم الاحلاق والحطيب في المفق والمفترق وابل عساكر ، ابل منصور على حابروقال عقبلي لم يتامع عليه ابراهيم بن ابي بكر بن المنكسر من وجه يثبت

٢٣٢٧ حمن إخراق كم ل ايمان ين ابوالشبع عن ابي هريرة رصى الله عه

۵۲۳۷ جس شخص کی اللہ تعالی احجی پیدائش اوراجھے اخلاق کیے پھراہے آگ کھا جائے ایسانہیں ہوسکتا۔

ابن عساكر عن ابي هريرة وضي الله عمه

۵۲۳۸ تیامت کے روزا پھے اخل ق سے زیادہ افضل کوئی چیز میزان میں نہیں رکھی جائے گی، " دمی اپنے اپنچھے اض ق کی وجہ سے روز و دار اور رات کو کھڑے ہوئے والے کا درجہ حاصل کر لیت ہے۔ طبر اسی فئی الکہ برعن اسی اللدداء رصبی الله عبد

۵۲۳۹ ا چھے اخل ق المدتعالی کے بال تین ہیں، جوتم پرظلم کرے اسے معاف کرو، اور جوتم ہیں محروم رکھے اسے عطا کرو، اور جوتم سے ناتا کا نے

اس ہے جوڑ و حاکم فی تاریخه عن انس

قنبیدہ بسیج کل رشتہ داری کا ہا گل پائن تبیں ،لوگ رشتہ داریاں فتم کر کے خوش ہوتے ہیں اور رشتہ داریاں مضبوط ہوتی ہیں آپس میں بچوں میں رشتے ناتے کرنے ہے ،کسی ہے پوچھو بھئ کہاں ہے بچے کی شادی کی ؟جواب دیتے ہیں غیروں ہے ،تو پوچھنے وا ما کہتا ہے بہت اچھا کیا رشتہ داربس و مکھے لیے یہ کھلی جہالت اور دین ہے بغاوت ہے رشتہ دارول کی متم ضریفیاں برداشت کرنے وا ما ایک دین نسرور مرخرو ہوگا

مستدرك الحاكم عن عائشه رضي الله عمها

۵۲۲۲ تم میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اضاق سب سے انتھے ہول۔ الحر انطی فی مکارم الاحلاق عن ابن عمر

۵۲۳۳ انسان كي سعادت مندى الشيم انساق بين اور برجحتى براء اخلاق بين النحو انطى في مكارم الاحلاق عن سعد

۵۲۳۴ بندہ اس وقت تک اپنا ہمان مکمل نہیں کر سکتا یہاں تک کہا ہے اضاق اچھے کرے ،اورائے غصہ کو ٹھنڈ انہیں کرتا اور بیا کہ جو پھے پنے لیے پہند کرے وہی لوگوں کے لیے پہند کرے ، بہت ہے لوگ بغیراعمال کے جنت میں دبض ہوئے بیکن مسمانوں سے خیرخواہی کی وجہ ہے۔

لابن عدى وابن شاهين والديلمي عن انس

۵۲۴۵ اے ام عبدے بیٹے اچنے ہو کہ کس کا ایمان افضل ترین ہے؟ افضل ترین ایمان اور اچھے اخلاق والے مؤمن وہ ہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہلوگوں کے سے وہی پہند کرے جواسپے لیے بہند کرے اور اس کے بیزوی اس کی ایڈ اور ساٹیول سے محفوظ رہیں۔ ابن عسا محر عن ابن عمر

١٣٣٧ اےمعاذ! برائی (ہوج ئے تواس) کے بعد نیکی کرلی کرووہ نیکی اس برائی کومٹادے گی ،اورلوگول ہے اجھے اخلاق ہے پیش آؤ۔

مستد احمده عن معاد

۵۲۷۷ برکم هیتیت بزم گوبقریب اورزم خوشخص جبنم کے لیے حرام ہے۔ اس المبعاد عن ابی هویو فا رضی الله عده ۵۲۲۸ میں نے مقداداورزید کی شادیاں کرائیس تا کہ جولوگ ابتدتی لی کے ہاعزیت مند ہیں وہ ایجھے اخلاق والے ہوجائیں۔ دارقطني، بحاري، مسلم عن الشعبي مرسلاً

# قصل ثانی .....ا چھے اخلاق کوحروف جہجی کی ترتیب پرشار کیا جائے لگا ہے حرف الالف .....عبادات میں احسان

۵۲۴۹ احسان یہ ہے کتم القد تعالیٰ کی ایسے عبادت کروگویا کتم اسے دیکھ رہے ہواورا گرتم اسے بیس دیکھ رہے تو وہ تہ ہیں دیکھ رہا ہے۔

مسلم ٢ عن عمر . مسد احمد، بخارى، مسلم عن ابي هريرة رضى الله عمه

۵۳۵۰ الله تعالیٰ کی اس طرح عبودت کروگویا که وهمهمین دیکی رہاہے، اگرتم اسے نہیں دیکھے سکتے وہ توجمہمین دیکی رہاہے، اپنے آپ کومُر دول میں شارکر ،مظلوم کی بددیا ہے بچو کیونکہ وہ قبول کی جاتی ہے۔ لاہن نعیم ہی المحلیة عن زید بن اد قیم

۵۲۵ انتدتعالی کی عبوت ایسے کروگویا کرتم اسے دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کوئم دول میں شار کرو، مظلوم کی بددع سے بچو، کیونک وہ قبول کی جاتی ہے، مستخ اور عشاء کی نماز کی پابندی کرواوران میں حاضر رہا کرو، اگرتم جان او کہان دونوں نمازوں کا کتنا تواب ہے تو تم ان نمازوں کے لیے دوڑ کرآ تے۔

طبرائي في الكبير عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۵۲۵۲ التدنق کی عبودت کرتے رہواوراس کے ساتھ سی چیز کو تریک نہ کرنا ،التدنعالی کے مل ایسے کرو گویا تکمتم اے دیکھ رہے ہو اپ آپ کوئر دوں میں شار کرو ، ہر درخت اور پھر کے پاس التدنع کی کا ذکر کرو ، جب کوئی برائی سرز دہوجائے تو اس کے پہلو میں کوئی نیکل کرلیا کرو ، چشیدہ گن ہ کے بدلے پوشیدہ نیکی اوراعلانے گناہ کے عوض اعلی نے نیکی۔

۱۳۵۳ رخصت ہونے والے محص کی طرح نماز پڑھو، گویا کہم القد تعالی کود مکھ رہے ہو،اگرتم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ مہیں دیکھ رہاہے جو پچھ لوگوں کے پیس ہے اس سے مایوس رہوتو مالداری میں گزر بسر کرو گے،ان چیز ول سے بچوجن کی وجہ سے معذرت کی جاتی ہے۔

ابومحمد البراهمي في كتاب الصلولة وابن النجار عن ابن عمر

#### الاكمال

۵۲۵۳ احسان پیے کتم اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کرو گو یہ کہوہ تنہیں دیکھر ہا ہے اگرتم اسے نبیں دیکھر ہائے جب تم نے ایسا کرلیا تو تم نے'' احسان'' کا درجہ حاصل کرلیا۔

مسلد احمد زعفراني عن ابن عاس طراني في الكبير عن ابن عمر مسلد احمد عن ابي مالك و ابي عامر. زعفراني عن انس ابن عساكر عن عبدالرحمن بن عنم

۵۲۵۵ ایسے رہوگویا کہ اللہ تعلیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگرتم اے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تہمیں دیکھ رہا ہے۔ ابو نعیم عن دید بن ادقیم ۵۲۵۵ اللہ تعلیٰ کی ایسے عبادت کروگویا کہ استہ کوعبور کررہے ہو۔ ۵۲۵۲ اللہ تعلیٰ کی ایسے عبادت کروگویا کہ استہ کوعبور کررہے ہو۔

ابونعيم في حلية الأولياء عن ابن عمر

#### اخلاص

۵۲۵۷ این دین کون لص کراوتمہیں تھوڑا عمل مجھی کافی رہے گا۔ابن ابی الدنیا ہی الاخلاص، مستدرک عن معاذ ۵۲۵۸ اللہ تعالیٰ کے لیےا بینے اعمال کونی لص کر ہواس واسطے کہالتہ تعالی اپنے لیے فی نص عمل ہی قبول کرتے ہیں۔

۳۳ . دارفطي في السن عن الضحاك بن فيس الندتعالي كي عبادت كوخ اص كرلو، پنج وقتة نماز قائم كرو، نوش ہے اپنے مال ك زكو ة ادا كرو، اپنے مبينه (رمضان) كےروزے ركھو، اپنے 9009 گھر (بیت الله) کا حج کرو،اینے رب کی جنت میں داخل ہو یہ ؤ تے۔طوابی فی الکبیر علی الدر داء رصی الله عمه ا یک ہی ذات کے کیا کے موتمام ذاتوں ہے تمہاری کفایت ہوجائے کی۔لاہں عدی فی الکامل فر دوس لدیلمی عن امس STY+ القدتع لی صرف ای ممل کوتبول کرتے ہیں جوان کے لیے خاص ہوا ورجس سے ان کی رضا طلب کی تی ہو۔ مسانی علی امامة DY YE ، مند تعمالی تمها ری صورتون اورام رال کونبیس و تیصتے کیکن تمها رہے دلوں اور تمہا رہے اعمال کودیجھتے ہیں۔ 2444 مسلم ابن ماجه عن ابي هويرة رضي الله عنه اعمال برتن کی طرح ہیں، جب اس کا نجیا حصہ بہتر ہوتو او پر والا حصہ بھی اچھ ہوتا ہے اور جب بینیرا گراب ہوتو ہال کی حصہ بھی في سربو ب تا ہے۔ ابن هاحه عن معاوية

بندہ جب طاہراور پوشید گی میں نماز پڑھےاورامچھی طرح پڑھے توالتد تعالیٰ فرمات میں بے شک ہے میرا بندہ سچاہے۔

ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

حضرت تفانوی رحمة القدعلیدے قرمایا و گول کے سامنے نماز پڑھنار پائیس جگہریا دکھلاوے کی نمیت ہے ہوئی ہے۔ ملفوطات نھاموی يوري يملي بيرے كه ﴿ طَامِروالا مُل كرو له طوابي في الكبير عن ابي عامر السكوبي حلامي

آ ومی کی وہ نقل نمی زجسے اوگ ندو مکیور ہے ہوں ،اس کی اس نماز سے جو ہوگوں کے سرمنے ہو بچیس درجہ بر برگ رکھتی ہے۔ ابو یعلمی عن صہیب SP41

> اس کے لیے دومِرااجر ہے پوشیدہ کا جراور علائے کا جربے مدی، ابن ماجہ ابن حیاں، علی ابی ہو یو ہ رصبی اللہ عبہ 2170

خلصین کے لیے خوشخبری ہے وہ مدایت کے چراغ میں ان کی وجہ سے ہر چھاجانے وار فتند تم ہوجا تاہے۔ ابو معیم فی حلیة الاولیاء على ثومان YPY ,

بنده پوشیده تحدے ہے بڑھ کرنسی چیز کے ذریعہ اللہ تعالی کا قرب حاصل نہیں کرسکتا۔ اس المبادک عن صمرة بن حبیب موسلا 22.14 جو کام آنو لوگوں کے رو ہر وکر تا نالپیند کرے تواہے تنہائی میں بھی نہ کر۔ ابن حیان عن اسامہ میں شریک 37Z+

جس نے جا لیس دن امتدتعا کی کے لیے خالص کیے تو حکمت کے چشمے اس کے دل ہے اس کی زبان پر فل ہر ہوں گئے۔ 2141

ابونعيم في حلية الاولياء عن ابي ايوب

جوتم میں ہے اس کا ارادہ کرے کہاس کے اور اس کے دل کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوتو وہ ایسا کر لیے۔ ابو داؤ دع اس سعید 3121 یوشیدگی اعلانیہ ہے افضل ہے اور اعلانیاس کے لیے ہے جوافتر اء کا ارادہ کرے۔فو دوس اس عمر 9121

ا ً سرتم میں ہے کوئی بند چٹان میں عمل کر ہے جس کا کوئی درواز ہیں ہواور نہ کوئی سوراخ ہوتو اس کاعمل جبیہ، بھی ہوالو گول کے ہیے STAM

تَكُلِّ آئِ كَالِمسند احمد، ابويعلي، ابن حبان، مستدرك عن ابي سعيد جو بنده کوئی پوشیده کام کرتا ہے قوابلدت کی اے اس کی جا در پہن دیتا ہے، اگر خیر ہوتو خیر اورشر ہوتو شر۔ 0140

طبراني في الكبير عن جندب البجلي

۲ ۵۲۷ جو شخص اینے اور امتد نتی کی کے درمیان معاملہ کواجھا کرلے گا تو امتد تعالی اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملات کو کا فی ہوج ہے گا جس نے اپناپوشیدہ حال درست کرمیاتو القدتی لی اس کے مدانیہ کو بہتر بنادے گا۔ مستدر ک می تاریحہ عن اس عمر و

تم میں سے جو بیر کر سکے کداس کا کوئی نیک عمل پوشیدہ ہوتو وہ ایسا کر لے۔الصباء عن الربیر ابتد تعالی دو آ دمیوں ہے قوم کی طرف خوش ہوئے ہیں جب نماز میں صف بنائمیں اور و ہخف جوایئے گھر کی تاریجی میں نماز کے لیے 014A کھڑا ہوا مقدتنی کی فریائے ہیں میرابندہ میری خاطر کھڑا ہوا میرے سواوہ کی کواپنا تمل نہیں دی کھارہا۔ ابن السجار عن اسی سعید القدتعاني كي عبادت اليه كروگويا كداسي ديكير به بهو،اورد نيايل ايس ربوگويا كهم مسافر بوياراستد . يه نزرر يهو به 2129

ابي نعيم في حلية عن ابن عمر .مربرقم ١ ٥ ٢ ٥

### الاخلاص ....من الأكمال

۵۶۸۰ 'وُو!انلُدتی کی کے لیےاہیے ائل خالص کرلو کیونکہ القدتعالی صرف خالص عمل ہی قبول فرماتے میں یوں نہ کہو بیالقدتعالی کے لیےاور بید شنۃ داری کے لیے۔ دیلمی عن الضعاک بن قیس

۔ ۱۸۲۸ الدرتی لی صرف خاص ممل اورجوان کی رضا جو گی کے لیے کیا گیا ہو قبول قرماتے ہیں۔ دعفر انبی طبر انبی فی الکبیر عن اببی امامة رصبی الله عمه

۵۲۸۶ جب بنده اعلانيه اور پوشيده انجي طرح نماز پڙ ھے تو اللہ تع کی فرماتے ہيں ا

مير \_ بير \_ بير حدا اليها كيا الموافعي عن ابي هويوة رضى الله عنه

۵۲۸۳ کوشیده عمیال ہے افضل ہے اور جواقد اء کا اراد وکرے اس کے لیے املانیہ پوشید گی ہے۔ اُلفنل ہے۔ الدہدمی على اس عسر

۵۲۸ تمبارے لیے دو ہرااجرلکھا گی، پوشیدگی کا جراورا ملائے کا اجر طبرانی فی الاوسط عن اس مسعود

۵۱۸۵ تمبارے کیےوہ (عمل) ہے جس میں تم نے تواب کی امید کی۔ان ماجہ عن ابی بن کعب

۵۲۸۷ انگال کا دارومدارخاتمہ پر ہے جیسے برتن اگراس کا اوپر والاحصہ احیجا بوتو اس کا پیندائھی بہتر ہوتا ہے اور جب بالائی حصہ فر ' ب موق

تجلابحى خراب بوج تاب سائر عساكر عن معاويه

پر ہیں ہو جب بوب بہت ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہے ہے کہ کے مثال اس برتن کی طرح ہے جس کا بالائی حصدا جھا ہوتو اس کا نجلاحصہ بھی اجھا ہوتو اس کا نجلاحصہ بھی اجھا ہوتو اس کا نجلاحصہ بھی اجھا ہوتو اس ہوتو نجو انجھی خراب ہوجہ تاہے۔ بس المبارک والو امھوموی فی الامثال عن معاویہ وہ و صحیح معاویہ وہ سحیح میں کا کوئی یوشید وعمل احجھا یا برا ہوتو اللہ تق کی اس کی جا ورطا ہر کرویتا ہے جس سے وہ بہی تا جائے۔

ابونعيم في الحلية عن عثمان بن عقال

۵۲۸۹ جانے ہومؤمن کون ہے؟ مؤمن وہ جواس وقت تک نبیں مرتایہ ان کہ اللہ تعالی اس کے کا وں واس کی بسند بیرہ چیز ول سے جمر دے، اگر کوئی متی و پر بیبزگار بندہ ستر گھر وں میں ہے ایک گھر کے درمیان میں جیضا ہو ہر گھر کالو ہے کا دروازہ ہوتو اللہ تعالی اسے اس کے ممل کی جا در اوڑھا دیں گے یہاں تک کہ لوگ اس اس کے متعلق باتیں کریں گے ادر بہت زیادہ کریں گے، لوگوں نے عرض کیا کیسے زیادہ کریں گئے؟ فرمایا اگر متی بی نیک میں اضافہ کرسک تو زیادہ کرلیت ، اس طرح فاجرو گئن گارشخص کے بارے لوگ و تیمی کریں گے اور خوب کریں گئے کوئک و واگراہے گئ وہ فجو رہیں اضافہ کرسک تو کر لیتا۔ الع کیم ، حاکم ہی تادیخہ عن انس

۵۲۹۰ آب ذات کو قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس نے جو کمل بھی پوشیدہ طریقہ سے کیا القد تعالیٰ ظاہر میں اس کواس کی جا دراوڑ ھادیں گے ،اگراچھانہوا تو اچھی ، براہوا تو برگ ابن جو بو عن عشمان

۱۹۹۵ تمبارے پاستمبارے اجرضرورآ کی گئر چیتم لومڑی کی بل میں ہوئے۔مسند احمد، بخاری، مسلم علی جبیر بن مطعم

## کی زیادتی کے بغیراعمال میں نرمی اور میانہ روی

۵۲۹۲ ورست رئتمالي، اليهي بيال اورمياندروي نبوت كاليجيسوال جزيم مسد احمد، ابو داؤ دعن ابن عباس

۵۲۹۳ میری است کے درمیائی لوگ رحم دل ہوں گے۔فودوس عن ابن عمو

۵۲۹۳ مالداري مين مياندروي كتني الجيمي چيز ب، فقروفاقد أورعباوت مين درمياني حيال كتني الجيمي صفت بـ الميزاد عن حديفة

۵۲۹۵ وگو! میانه روی اختیار کرو،مین نه روی اختیار کرو،میانه روی اختیار کرو،التد تعالی نبیس اکتاتے بهاں تک کدتم خود ہی اکتاجاتے ہو۔

ابن حيال، مستد أبو يعني عن جابر رضي أندعيه

۵۲۹۲ - اوً وامیانه روی درمیانی حیال اختیار کرویه متدنگ کنتر اکتات یبار ت*ک کیتم متاجا ونه* این هاجه عن حامو

١٢٩٤ - الله تحالي تيم اكتاب تيم الكريم خود جي اكتاح الاستحاري، مساني، ابن ماجه الموارعن ابي هريرة رضي مدعمه

۵۲۹۸ مرہبے دوبس اتنے اعمال کر وجتنی تم میں طاقت ہے القد تعالی و نہیں اکتا ہے ہال تم اکتا جاتے ہو۔

بحاري، نسائي، ابن ماجه عن عابشه رضي الله عيها

۱۲۹۹ - او واوبی ۱۶ مال کروجن کی تم میں حافت ہے اس واسٹ کدامندتی نہیں اکتابے یہاں تیک کیتم خودی اکتاباؤ، اللہ تی لی کووڈ تمل سب ہے زیادہ پیند ہے جس پر بینٹی کی جائے ،اگر چیدوہ تھوڑ اہو۔ محادی مسلم عن عائشہ رصی اللہ عنها

۱۹۳۰۰ و جی ممل کروجوتمهارے بس میں ہے س واسطے کدانند تعالی نہیں سرتہ یہ ان تک کہتم خود ہی اکتاب ہے ہو۔

بحارى مسلم عن عابشه رضي الله عبها

#### عبادت طاقت کی بقدر ہو

۱۳۰۱ - اینی سن کورت کرومال واسطے کدا ملد تی فرنیس تھکتے ہال تم تھک جاتے ہو۔ طبر اسی فی الکسو عن ابی اهامة ۱۳۰۲ - وہی اعمال اختیار کروجوتم ہر سے بس میں ہیں اس کئے کہ اللہ تھا کی نیس اُ کتا ہے ہائے ماکٹ سے ہو۔ طبر انی فی الکیو عن عسواں میں حصیب ۱۳۰۳ - تم میں کوئی وہی عمل افتتیار کر ہے جواس کی طافت میں ہے اس کئے کہ ابتد تھا کی نیس اکت تے تم اُ کتا جائے ہو، قریب قریب رہواور

درست راها ختيار كروب ابو نعيه حلية الاولياء

۵۳۰۴ مؤمن کے لئے من سب نہیں کداہیے سپ کوؤیل کرے، وہ ایک آن منش ہے اُلجھ پڑتا ہے جواس کے بس میں نہیں ہوتی۔

مسئلا احمد، ترمدي، ابن ماجه، عن حديقه

۵۳۰۵ تم درمیانی راهاختیار کرو، درمیانی راهاختیار کرو، درمیانی راهاختیار کرو، اس کے کہ جوبھی اس دین سے مقابلہ کرے سیامغلوب رہا۔ مسند احمد، حاکم، بھیقی فی السس علی ہویدہ

ذین کے متحبات کواپنے اوپر مازم کر بین دین ہے کشتی لڑانے کے مترادف ہے۔

۵۳۰۷ وگول کو بلاؤ،خوشخبری مناؤ، تنظرنه کرو، سمانی پیدا کروختی نه کرو مسدم عن ابی موسی

ے ۵۳۰ جبتم لوگوں کے سامنے ان کے رب کے حوالہ ہے بات کروتو ایسی بات ندکر وجوانییں خوفز د و کرد ہے جوان پر کراں ووشا ارکز رہے۔

الحسن بن سفيال، طبراني في الأوسط، ابن عدى في الكامل، بيهقي في شعب الابمال عن المفد دين معد مكرب

۵۳۰۸ تے جمل کی کوشش کروجتنا تمہارے بس میں ہاں واسطے کہ بہتر عمل ہےوہ جودوام سے کیا جے اگر چدوہ تھوڑ ہو۔

ابن ماحه عنِ ابی هریره رصی الله عنه

۵۳۰۹ این ممکن کی تکلیف کرہ جو کرسکو،اس واسطے کہ اللہ تعی نہیں اکت نے ہال تم اکت جانے ہواور اللہ تعی کی کوہ و ممکن زیادہ پیشند ہے جس پر بیشکی کی جائے اگر چیدوہ تھوڑا ہی ہو۔ مسلد احمد، ابو داؤ درسانی عن عائشہ رضی اللہ عنها

۱۳۱۰ خبر دارابندگ تشم! مین تم سے زیر دہ اللہ تعالی ہے ڈرٹ وارا اور خشیت رکھنے والا ہوں۔مسلم علی عموس اسی سلمه

ا ۱۳۳۱ خبر دار میں تم ہے زیادہ اُلتد تعالیٰ ہے ڈرنے وا ۱ اوراس کا خوف رکھنے والا ہوں لیکن میں روز ہ رکھنا اورافط رکر تا ہوں ،نی زیرِ هنا ہوں ،

سوتااورش دی کرتا ہوں ،جس نے میر <u>طریقے سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کو کی تعلق نہیں ۔ ب</u>بحادی عن ایس

۱۳۱۳ و با کتاب تا ہے، اورتم میں ہے کوئی بیس جانتا کے مدت کی مقدار کیا ہے ہذاوہ اتنی بی عب دُت کونت تخب کرے جواس کے بس میں ہو پھر اس پر مداومت کرےاس واسطے کے القدتی کی کووہ اعمال زیادہ محبوب میں جن پر بیٹنگی کی جائے ،اگر چہوہ تھوڑے بوں سطیرانی فی الاوسط عی اس عمر

۵۳۱۳ میں تم جیب (افراط تفریط کرنے والا) نبیس ہوں میری رات یوں بسر ہوتی ہے کہ میرارب مجھے کھلاتا ہاتا ہے۔

هسد احمد، بحاری هسدم عن انس بحاری عن اس عموو عن ابی سعید وعن ابی هریوة رصی الله عنهم وعن عانشه رصی الله عها ۱۳۳۵ قریب رجو، درست رجواورم و دویا و به بی از که بیست کولی یه س تک کهیش بھی این عمل کی دنیه سے نجات نیس پاسکتابال به کدامندتی لی جھے، پی رحمت او اُسْمَال بیس وْ ها نبی ہے۔ مسد احمد، مسدم عن حابر من سمرہ، مسید احمد، مسلم، ان ماحه عن ابی هویوة رضی الله عنه

یہ کے مقصود اللہ تھاں کا ستفق ماور پٹی ماجر کی کابیات ہے ور مت کو علیم ویا ہے۔

۵۶۱۱۵ میں ہے کی گواس کا قمل جنت میں نہیں پہنچ سکٹ مند مجھے ، ہن ہے مددتی ان مجھا پی رحمت میں جھی ہے ، سوسیدتی راہ افقی رکرہ قریب قریب رہو ، کوئی موت رہتمان زکرے ، اگر وہ انچھائی کرنے وا ، ہے تو ہوساتی ہے کہ اس کی فیر میں اضافہ ہوا اور اسربی کرنے وا اسے تو ہوساتیا ہے اسے ناراضگی سے بازر کھاج کے معدادی ، مسلم عن ابھ ہو یو قرضی اللہ عنہ

۱۳۱۶ تم پین بی گواس کا تمل هر شرنبی تنهیل و بی سیکتر اورند فیصی بال بیدکه الله تعالی مجتصابی رحمت میل ڈھانپ لے بیکن درست رجو اقریب رجو، سن وشام عمل کرو، وررات بے بیچھ حسد میل ، درمیانی چیل افتقیار سروسی جو اگ یہ بغوری ، هسته علی اسی هو مواۃ رصی الله عمله

ےاسد ۔ اوگوں کو تیا ہو گیا ہے جو ہے در ہے روزے رکھتے ہیں بتم طافت میں میری طرح نہیں ہو شکتے ،آگاہ رہواللڈ کی تتم سے مجھے ایک ماہ موقع مل

جائے قبیل سلس روزے رعوں،حدے تنجاوز کرنے والے اپنی اس کاوش کوچھوڑ ویں۔عسد احمد مسلم عن اس تشریخ کی سے آبر اعمال حضور ھڑکی اوے کے ساتھ رئاص بین جنہیں امتی کر کہتے ہیں اور ندان سے بس بیں اٹبی میں ہے مسلس روزے رکھنا ہے۔ عادمہ آبیلی میں تا ہے 'الخصائیس انکہ کی' تیاص اس موضوع کی کتاب ہے شریعت نے جوا عمال سب کے ہیے مقر رکرد ہے وہ سی کی وجھ میں۔

اسلام میں رجائیت مہیں ہے

آتشری سید تر تیمن شخاص میتعلق آب نے فرمایا جمن میں سے انہا نے کہا میں ہمیشانماز پڑھتا رہوں گا دوسر سے کہا میں ہمیشدروز ہ رہا روں کا تیسر سے نے کہا میں بھی شاوی نے کروں گاریزندی ہیڑی میں نسنسا موت ہوتی ہے، ند ہو جب نسمی ریزو مند ہوج ۱۹۱۹ کا سے وگو اجمن چیز وں کا تمہیں تنامرو یا کیا تم ان سب کی حافظت نہیں رکھتے ، میلن سید جے رمو قریب رہوا و رزشخ کی یا وک

مسيداحمد الودودأعن الحكمين حون

۵۳۴۰ نوو و بر بو بو جومیر به طریقه سے بچتا میں امند و تشم این ان سے زیادہ امتدتی کی جانتا ہوں اور ان سے زیادہ امتد تعالی کا خوف رختا ہوں۔ مسلمہ احتصد، محاری، مسلمہ عل عائشہ رصبی الله عسها

تشرت الله في سنت چاہے كيسى بى نيلى بوس كا تجام براى بوتا ہے

۱۳۴۶ - خبر دارا ایکا تارروز سه شاره س باری بیش تم میه ی طرح نتین جو نتینه میه می رستهیان سر بهوتی به که میر رب مجھے کھا تا اور یا تا ہے مذا تا تلمل اروجتنا تم ہارے بس بیس جو سعاری مسلوعی ابی هو برقاد صبی الله عبد

١٣٢٢ په به به روز به زيد ده ايس و قت بيس ) تم جيرانيس مجيد تو ڪل يا پاري با تا ب د محاري تو مدى عن ابس

۱۳۴۳ میلی به در پرده در ساندر مندازی کی پیادر پیاد وزید در کستی کا (شوق ) اراده به دوه هم کی تنک منسل را زور کسی دیمی تمهاری دریت می مران کیس دمیر کی دستهٔ بیل دسته به تی به به نظیم بیده ساله به که اتا و ربیات و این بیان است درست و محد و محد و ۱۳۶۸ میلی به ایندازی فیجی نیمی تیمی تی بیران و دو دو در کسته اور رات کوتی همرت بوسواییانه بیا مرور نیمانی د دشت هم نساید می تیا ق

مذارہ اوجی معامر الله برخی مرد مرات و شرع مورد ساجی کرداہ رسود بھی بھیارے بدن کا بھیاری آئیسے کا بھیاری ہوئی کا بھی سے مطاوا لے کا آئے اللہ سے تمام سے تنا ہوئی ہے ہے موسطین میں موسلے کو ایس موسلے کا مسلم کی دریا ہوئی ہوئی میں موسلے ہور موشدول (شهر) ہول گے،انہوں نے عرض کیا مجھے اس کی طافت ہے،تو آپ نے فرمایا اچھاالند تعال کے نبی داؤد مدیدا سلام کے روزوں جیسے روز ہے رکتوں س پر " دھاز مانٹہ زیادہ ٹدکرو۔ مسلد احمد، بعدادی، مسلم، لسانی، عن ابن عمرو

تشری استان می ابلیے نے حضور ﷺ سے شکایت کی تھی ،ابلدتعالی نے صوبہ کرام ﷺ سےایسے علی آبرائے امت کے سیتہ آبید مثل تا کہ بعد میں ونی ایک حرکت کر بے تواس کی روک تھام پہلے ہے موجود ہو، پانی کی منڈ بر بہوتو و وان حدود تک ہی پھیتا ہے لیکن جب نڈ براور حدود بہنوں تو 'سب یھیا و پھیلتا ہے۔

## ا تباع سنت ہی کا میا بی کی کنجی ہے

۵۳۲۵ ملے عثمان! کیا تم نے میرے طریقہ ہے اعراض کیا؟ میں تو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں ، روزہ بھی رکھتا ہوں اوراقط ربھی کرتا ہوں عورتا رہے کاٹ کرتا ہوں ،عثمان 'امقد سے ڈیرہ ، تمہارے گھر وا یوں کا اور تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے ، روزہ رکھو ورافط رکرو، نماز پڑھواور سویا بھی سرو اما داو دعے عامشہ رصی مفد علیا

٣٣٦١ - سرني پيدا کره مشکل مين نده ۱ و پخوشخېري دومتنفر نه کروه کيک دومر پ کا کېرها کواه رافتان ف نه مروبه مسله احده بحاري مسلم عن سي موسي

۵۳۴۷ میل فی بر کت او تنگی نموست ہے۔ فر دوس عل وحل

۵۳۲۸ منتص متدتف من منتيج و سينه والله بن كر كيبي ومشقت مين والمنه والدين كرميس بيجال مسلم عن عادشه وصبي الله عمها

۱۳۲۹ - انتدکی قتم ایش امید کرتا ہوں کہ بین تم سے زیادہ الند تعالی ہے ڈرنے والا ہوں، وربیس اس چیز کوزیا ہ جاسنے و ۱ ہول حس ق وہ سے میں تقوی ختیا رکروں۔مسلم، ابو د و دعی عائشہ رصی للدعہ

« هامده 6 مول كَ ارمين ن ورسب سنه بهتر كامرورمي في راويج سيهاي في شعب الإيمان عن عمر بن المحارث بلاعا

٣٣٠ - الله أس اس المت كے تية الماني په ندفر مائي اور تنگي ويشكل زينندفر مائي به صور بي هي الكبير عن معجس بن الا درع

لاقت سفرق توقاوه على عبدلله بل معفل بل ماحد بل حال على هريزة رضي الله عنه، مستداحمد، مستبه على على ظراني في الكبير على ابي اماهة المراز على الس

۵۳۳۳ مالتدتی فی مرچیز می برند کرتا ب به اوی عن عائشه رصی الله عبها

۵۳۳۷ الله تعالى جا ہے بین كه تنول پر بھى السے مل كيا جائے جسے عزائم (پابندى كے اعمال) پر مل بيا جاتا ہے۔

مسند احمد، يحاري مستم عن ابن عمر طنواني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه ابو داؤ دعل ابن مسعود

۵۳۳۵ اید تولی چاہتے ہیں کہ ن کی رخصت پڑٹس کیا جائے جیسے کہ اللہ تعالی اپنی نافر ہانی کرنے کو ناپیند کرتے ہیں۔

مسبد احمد، ابن حبال عن ابن عمر

۵۳۲۷ ، الله تع لی جاہتے ہیں که ان کی رخصت کو قبول کیا جائے جیسے بند دامتد تع کی مغفرت کو چاہتا ہے۔

طبراني في الكبير عن ابي الدرداء وواثله وابي امامه

۵۳۳۷ عزائم (پیبندی کے اعمال) ادا کرواور رخصتوں کوقبول کرو، اور وگ کوچھوڑ دو تہم ری ان سے کفایت کردی گئی۔ خطیب عن ابن عمر

۵۳۳۱ - ان زخصتول کواختیارگروچوایند تحالی نے تنہا رہے مقرر کی تیں۔سس سعید میں میصود ، مسلم عن حاس

هه ۱۹۳۵ جس نائدتغاں کی رخصت قبول نہیں کہ تو ہے مرفد کے پہاڑ جتنا گناہ بوگا۔مسید احمد عن اس عمر

۵۳۷۰ رخصتول برمل کرنے والے میری است کے افضل ترین لوگ بیں۔ ابن لال عن عصو

۱۳۳۵ مند تی می جیات مین که ن کی رخصتوں پرایہ بی ممل کیا جائے جیسے ان کے عزائم پر عمل کیا جاتا ہے جھے امتد تی لی نے عموروہ نع دین ابرائیسی اے کر بھیجا۔ ابن عسا تکو عل علی ۵۳۷۲ انڈنٹی کی ہر چیز میں زائد کو پہند کرتے ہیں یہاں تک کہ نماز میں بھی۔ابن عب کو عن ابن عمر

۵۳۳۳ وین تو آس ن ہے دین ہے کوئی شخص کشتی نہیں لڑتا مگر وین اس پر غالب رہتا ہے لہذا درست راہ اختیار کرو، قریب قریب رہو، خوشنجری یا وَ مسج ش م اور تاریکی کے پچھ حصہ سے مدوج ہو۔

بحارى، بساني. عن ابي هريرة رصى الله عنه. كتاب الايمان باب الدين يسف

۱۳۷۷ تم اس وین کے معاملہ کو ہا ہم مقابلہ سے نہیں پاسکتے۔ ابن سعد، مسند احمد ابن حال على ابن الادر ع ۱۳۳۵ میتم آسانی بیدا کرنے کے لیے بھیج کئے بنگی پیدا کرنے کے لیے نبیل بھیجے گئے۔ تو مذی عن ابھ ھو بوق مہیے دوجاً کہ کرریجی ہے ۳۹۳۲، ۳۹۹۔

## ا پنی طرف دین میں شختی ممنوع ہے

۵۶۳۷۹ تم اپنی جانول پرتخی نه کرو(ورنه) تم پرتخی کی جائے گی ،ایک قوم نے اسپے او پرتخی کی تو ان پرتخی کی گئی، گرجا گھرول اور میبودی عہد تنی نوں میں انہی کے باقی ، ندہ لوگ ہیں (رہبانیت (ترک دنیا) کی بدعت انہوں نے بی ایجاد کی ہم نے ان پراسے فرنس نہ کیا تھا۔ ابو داؤ دعن ایس

۵۳۷۷ دین میں انتہا پندی سے بچنا،اس واسطے کہتم ہے سابقدوگ دین میں خلووائتہ پسندی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔

مسند احمد، نسائي، ابن ماجه، حاكم عن ابن عباس

۵۳۲۸ دین میں (بے با) گہرائی ہے بچنااس واسطے کدانند تھائی نے اسے آس ان بنایا ہے تواس کے اسٹے جھے بڑمل کروجو تہبارے بس میں ہے کیونکہ انتد تعالیٰ وعمل صالح پسند کرتے ہیں جس پر بینظی کی جائے آگر چہوہ تھوڑ اہو۔ ابوالفاسہ بن بینسواں فی امالیہ عن عمو ۵۳۲۹ میرچیز میں تیزی ہوتی ہے آگراس تیزی والا درست رہاور قریب رہے تواس کی امیدر کھواورا گراس کی طرف انگیوں سے اشارے کیے جائے مگیس تو اس کی جھو۔ تر مدی عن ابی ھریوۃ رصی اللہ عبد

٥٣٥٠ .. يمضبوط دين باتواس مين فرمي سي تفسو عسد احمد عن انس

ا ۵۳۵ میمضبوط دین ہاس میں فرمی سے داخل ہو۔

۵۳۵۲ تمبر رابعترين وين وهيم چوزيوه سران بورمسد احمد الادب المفرد، طرابي في الكبر عن محص بن الادرع طبرابي في الكبير عن عمران بن حصين طبراني في الاوسط، لابن عدى في الكامل، الضياعن ابس

۵۳۵۳ - تنهبارا پهترین دین (جزوی اعتبارے) وہ ہے جوزیا دہ آسان ہواور بہتر عبادت وہ ہے جوسمجھ کے ساتھ ہویا بہتر عبادت دین کی سمجھداری ہے۔ این عبدالمبر فی العلم عن انس

۵۳۵۳ گُورُ يَهُمُرُ كَ رَاول كُوراحت بَهُنِي وَ ابو داؤ د في مراسيله عن اس شهاب مرسلاً ابو مكر المقرى في فوائده و القصاعي عه عن الس

۵۳۵۵ - ورست رجواورقريب قريب رجود طبراني في الكبير عن ابن عمو

۵۳۵۱ درست رہو،قریب رہو،خوشخبری یا وَاور بان رَصُوکہ َ وَنَی بھی اپنے عمل کی وجہ ہے جنت میں نہ جاسکے گانہ ہی میں، ہاں یہ کہ اللہ تعالی مجھے مغفرت ورحمت میں ڈھائپ لے۔مسند احمد، بنحاری، مسلم عن عائشہ رضی اللہ عبھا

١٣٥٥ تم مين ١٠ جب أكوني نماز پڙ ھے وچستي ك حالت مين پڙ ھے، جب تھك جانے ياست پڙ جائے تو بين جائے۔

مسند احمد، بحارى، مسلم، انوداؤد، نسائى، اين ماجه عن ايس

۵۳۵۸ سوياً لروجب بريدار بهوچا و تو خوب (عبوت ) كرو ابن حيان عن ابن مسعود

رات دن سواریاں ہیں آخرت تک تبنیخ کے لیے ان پرسوار ہو۔ لابن عدی، امن عساکر على اس عباس 0009

آسانی پیدا کرویخی ندکرو، خوشخیری سنا و متنظر ند کرو .. هسند احمد، بحادی مسلم، نسانی عن اس 0574·

تم نری کوافتیار کرو کیونکہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہاہے مزین کردیتی ہاورجس چیز سے نری نکال دی جے اسے بدزیب کردیتی ہے۔ DPYI

مسلم عن عائشه، كتاب البرنمبر ٣٥٩٣

SMAL

نرمی اختیار کرو پختی اور فخش گوئی ہے بچو۔الادب المعود عن عائشہ د طنبی الله عبها عائشہ!القد تعالیٰ نرمی والا ہے اور نرمی کو ایسند کرتا ہے نرمی ہروہ کچھ عطا کرتا ہے جو تق اور اس کے علاوہ ہر موطانسیس مرتا۔ 2222

مسلم عن عائشه وصي الله عبها

## نرمی پسندیدہ مل ہے

اے عائشہ!القد تعالیٰ کا تقویٰ اور زمی اختیار کرو،اس لیے زمی جس چیز ہیں بھی ہوئی اسے آراستہ کردیتی ہےاورجس چیز سے زمی ختم كردى كى اين ازير كردي بي سهد احمد، الوداؤ دعل عائشه رصى الله علها

۵۳۲۵ . . . قرانری سے اے ماکشد انرمی اختیار کرو بختی اور سخت گوئی ہے بچو۔ سحادی على عائشه رصى الله عبها

ان احادیث میں امرائمؤمنین حضرت عا کشد صعریقہ کوئی طب کر کے نرمی اختیا رکر نے کو کہا گیا علامہ مناوی نے الجامع الفیغیر ک ا پی شرح میں اس کے سبب ذکر کیے ہیں اول ،آپ ایک اوشی پر سوار ہو نمیں جس میں پہلے تھی تو یا ہے مار نے اور ڈانٹے مکیس دوم بمبود یوں نے جب آپ علیہ السلام کوالسامینیکم کہا جو بدد عائیے کلمہ ہے تو حضرت عائشہ رضی امتدعنہا غصہ ہولینیں اور فرمانے کبیس تم پر پھٹاکا را وراعنت ہو۔ شرح الحامع

۵۳۷۷ اے عائشہ!القدت لی زم بیں اور ہر چیز بیں زمی کو پسند کرتے ہیں۔مسد احمد، بعدادی مسلم، ابن ماحه عن عائشه ۵۳۷۷ منزمی جس چیز بیں بھی ہوتی ہے اے آ راستہ کرویتی ہے اور جس سے زمی نکال کی جائے تو اسے نا زیبا کرویتی ہے۔

عبدين حميد والصباء عن اس

۵۳۱۸ جے زمی کا حصد دیا گیا تو اے بھلائی کا حصد دیا گیا ،اورجس ہے زمی کا حصد روکا گیا تو اس فی بھی لی کا حصد روکا کیا۔

مسبد احمد، ترمدي عن ابي الدرداء رصي الله عبه

جونری ہے محروم رکھا جائے (مسمجھو) وہ ہر بھلائی ہے محروم رکھا ہائے گا۔

مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجه عن جرير وصحيح مسلم نمبر ٢٥٩٢ كتاب البوّ

ا مقد تعالی نرمی والے بیں اور ہر چیز میں نرمی پیند کرتے ہیں ، ہر عاجز ی کرنے والے متعین دل کو حیاہتے ہیں جولوگوں کو بھنا۔ نی کی وت سکوں تا ہوانندندی کی عبادت کی طرف بلاتا ہواور ہر تخت اور غافل دل کونالینند کرتے ہیں جو پوری رات سوتا رہے اورامند تعالی کا ذکر ہیں کرتا اور نہ بدر نتا ہے کہ امتد تعانی اس کی روح واچس کرتے ہیں یا کہیں؟ الدید می عن ابنی الله رداء رصبی الله عبد التدتع لی نرمی والے میں اور زمی کو جا ہے اور پسند کرتے ہیں اور نرمی پروہ ایا نت کرتے ہیں جو تنی پرنہیں کرتے۔

طبراني في الكبير، ابن عساكو عن ابي امامه

الله تعالیٰ اپنی (عطا کردہ) گنجائشوں پڑمل کرنے کوایسے ہی پسند کرتے ہیں جیسے اپنی نافر مانیوں کوٹر کے کرنے کو پسند کرتے ہیں۔

الشيرازي في الألقاب عن ابن عمر

## اللدنعالى نرمى كويسند كرتاب

الله تعالى نرمي كوجائة اوريسندكرت بين اوراس يروه يجهوعطا كرت بين جوتني يرعط تبيس كرت وطبراني في الكيوعن ابي امامه 9727 STZM

امتدتعالیٰ نرمی بروہ کچھعطا کرتے ہیں جو تی برعطانیں کرتے۔طبوابی فی الکبیو عن حویو

تمهارا يهترين دين وه بجواثبًا في آسان بو مسند احمد عن محص بن الاهرع مسد احمد عن الاعرابي arza

تمبارا میدرین ہے حدمضبوط ہے اس میں نرمی ہے داخل ہو، اس واسطے کہ ( قافلہ ہے ) کٹ جانے والا نہ سی سواری کو ہاتی حجوز تا ہے OFZY

اورنكسي زمين كوطع (هے) كرسكتا ب\_العسكري في الامنال عن على

یہ دین انتہائی مضبوط ہے اس میں نرمی ہے داخل ہو،اینے آپ کواللہ تعالی کی عبادت سے متنفرند کر، کیونکہ کٹ جانے والا شہواری مكتاه حچور تا ہے اور ندز مین طے کرتا ہے۔ بوار ، بخاری مدلم العسکوی فی الامثال عی حابر وضعف

بیروین بے حدمضبوط ہے اس میں نرمی ہے داخل ہو، اللہ تعالی کے بندول کے لئے اللہ تعالی کی عبادت نائینند نہ کرو، کیونکہ (سفر STZA

ے ) کٹ جانے وال ندسفر کرسکتا ہے اور ندکسی سواری کو باقی جیموٹرسکتا ہے۔ بیہ قبی شعب الایماں عن عائشہ رضی الله عنها

میددین مضبوط ہے اس میں نرمی سے داخل ہو، اسپے نفس میں عبادت کا بغض پیدا نہ کر، کیونکہ کٹ جانے والا نہ سفر کرسکتا ہے اور نہ سواری حجیور تا ہے! سے تخص کی طرح عمل کرجس کا گمان ہے کہ وہ بھی نہیں مرے گا ،اوراس تخص جیساخوف رکھ جسے ڈرہے کہ ک<sup>ا</sup>بی مرجائے گا۔

بيهقي في شعب الايمان، بخاري مسلم و العسكري في الامثال عن ابن عمرو وفي لفظ يظن انه لن يموت الاهرماً

۵۳۸۰ تمہارا رب آسانی پیدا کرتے والا آسانی بیدا کرتا ہے وتم بھی آسان عمل کرو بخبر دار جوامند کے دین پر (عمل میں آگے بڑھنے ہے)

غلبه پانا جاہے تو دین ہی اس پرغالب ہوگا ،اور جوالقد تع لی کاعمل چھوڑ دیے تو وہ اللہ تع الی کو برا مگت ہے۔ اس قانع عن سوید بن جیله ۵۳۸۱ کا داؤد کی حکمت میں ہوش مند تھمند کے لیے عبرت (حاصل کرنے کا سامان) ہے کہ دہ صرف حیار گھڑ بول میں اینے آپ کومشغول

رکھے،ایک گھڑی میں اپنے رب سے راز و نیاز کرے،ایک گھڑی میں اپنامحاسبہ کرے،ایک گھڑی اپنے ان بھائیوں سے معے جن سے وہمشورہ

کرتااوروہ اسے نصیحت کرتے اوراس کے عیوب ہے خبر دار کرتے ہیں ادرا یک گھڑی میں اپنے نفس اوراس کے رب کے درمیان جو ہو تیں چیش آتیں اور جمال رکھتی ہیں کیونکہ اس گھڑی میں بقیہ تمام گھڑیوں کے لیے مدداور زائدتو شدک ذریعہ دلوں کے بہرا وکاس مان ہے ہوش مند عظمند

کے سیے من سب ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابور کھنے وا ما ہو، اپنے زمانہ کی پہچان رکھتہ ، اپنی حالت کی طرف توجہ کرنے والا ( لیعنی تقویل کے ذریعے ان

ہے بیجنے والا ہو،جبیہا کہامیرائمؤمنین علی بن ابی طالب رضی القدعنہ نے فر ، یا اس دور کے بھائی عیوب کے جاسوں ہیں) اورا ہینے بھا ئیول ہیں

ے جس پرسب سے زیادہ بھروسہ ہواک ہے ( تقویٰ کے ذریعہ )وحشت کرنے والا ہو۔الدیدمی عن اس مسعود

اس قر "ن میں تیزی ہےاورلوگوں میں ستی ،تو جس کی ستی انصاف اور سنت کے واسطے ہوتو کیا ہی خوب ہےاور جس کی سستی

اعراض کی طرف ہوتو و ہی لوگ ہلاک ہوئے والے ہیں۔بیہقی فی شعب الایماں عں ابی هریر ة رصی الله عمه

میں روزہ رکھتااورافط رکرتا ہوں ،نماز پڑھتااور سوکر آ رام کرتا ہوں ہڑمل میں تیزی ہوتی ہےاور ہرتیزی میں سستی پیدا ہوتی ہے جس کے ستی سنت کی طرف ہوتو اس نے ہدایت یائی اور جس کی ستی اس کی طرف ہوتو وہ گمراہ ہوا۔

طبراني في الكير رابوبعيم، سعيد بن منصور عن حعدة بن هبيرة، وهو ابن ام هاني رحمة الله عليه بنت ابي طالب بیدین آسان ہے جو بھی اس دین کے ساتھ کتنے کرے گا تو دین ہی اس پر غاسب رہے گا،سوسیدھی راہ اختیار کرو،قریب قریب رہو، آس في بيداكرو ميح وشم اوررات كى تاركى كے كچھ حصرے الدادحاصل كرو۔ ابن حبان و العسكوى في الامثال على ابي هريرة رصى الله عله ۵۳۸۵ - کینتمہیں بناؤں کے تمہارے سب سے بہترین نوگ کون میں ؟ جن کی اسلام کی حالت میں زید و عمریں ہوں جب ورست راہ اختیار کرئیں ۔ طبرانی فی الکبیر علی عبادہ من الصاحت

۵۳۸۷ کی تنہیں اسے زیادہ بجیب چیز ندبتاؤں؟ امتدکار سول بتمہیں تم سے پہنے اور تمہارے بعد ہونے والے واقعہ کی خبرویتا ہے، سوسید عصر ہواور درست راہ اختیار کرو، اس واسطے کہ ابتد تعالی کوتمہارے عذاب کی کوئی پروانیس بعظریب ایک قوم آئے گی وہ کسی چیز کے ذریعے مجمی اپناوف ٹ ندکریں گے۔ مسد احمد، طبر اسی فی الکیوعی اسی تکیشہ

۵۳۸۷ - پادر پر دوزے رکھنا چھوڑ دو آسی نے کہا: آپ و رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات میں میری طرح نہیں ہوسکتے ، میں تو اس طرح رات اسر کرتا ہوں کہ میرارب جھے کھلا تا اور بلاتا ہے اتنے کم کی کوشش کروجس کی میں برداشت ہے۔ ببخاری ، مسلم عن ابی هریو ہ رصی اللہ علا ۵۳۸۸ - رہ تا دروز ہے نہ ردھ کرو ، و گواں نے کہ آپ و رکھتے ہیں ، آپ نے فر میا: میں تم جیسانہیں ، میں تو اس طرح رات اسر کرتا ہوں کہ میرارب جھے کھلا تا بلاتا ہے۔مسلد احمد عن ابی هریو ہ رصی اللہ عمد

•۵۳۹ ایک دوسرے کا سہارا ہنو ،ایک دوسرے کی بات و بخوشخبری منا ؤنتنفرند کرو۔ طسوابی ہی الاوسط عل اس عسر

۵۳۹۱ - أيك دوسركا بازوبو أيك دوسرك ما فرماني ندكروه سماني بيدا كرومشكل مين ندرًا وسطيراني في الكبير عل بي هوسي

۵۳۹۳ آئی عبادت کواختیار کروجوتمبارے بس میں ہو پخبر دار کسی ایسی عبادت کی عادت شدینا ؤجھے بعد میں چھوڑ ٹا پڑے ، کیونکہ الند تعالی ہے

یہ چیز زیادہ ہٹائی ہے کہ " دل کی عبادت کی عادت بن کر پھراسے چھوڑ دے۔الدیدسی علی ابل عباس

## نجات الله تعالیٰ کی رحمت ہے ہوگی

۱۳۹۵ ورست راہ اختیار کرو، قریب قریب برہو، تم میں ہے کی واس کا عمل ہر گر نبی ہے گہیں و ہے سکت، وگوں نے عرض کیا گیا ہے و جاہر معا یا رسول انتدا آپ نے فرمایا ہاں جھے بھی البتہ یہ کہ انتداق ہی مجھے اپنی رحمت میں ؤھائپ لے۔ اس حیاں عن ابنی ھویو ہ وصبی الله عند و حاہر معا ۵۳۹۵ ورست راہ اختیار کرو، قریب قریب رہو، منز وہ پاؤاور بیاجان او کہتم میں ہے کوئی بھی جنت میں وافس نے ہو سکے گا ، اپنے ممل کی بنا ، پرلوگول نے عرض ہیں، کیا آپ بھی یارسول اللہ ؟ سپ نے فرمایا ہال نہ میں ، الیا کہ اللہ تھی کی محصر معفرت ورحمت میں چھپالے۔

مسيد احمد، بحارى مسدم عن عائشة رضى الله عنها

۱۳۹۷ قریب قریب رجوه درست راه اختی رَ بروه مژوه پاؤاور به جان لوکهتم میں سے کوئی جرگز نجات نہیں پاسکتا، لوگوں نے عرض کیا: کیا آپ مجمی پارسول امتد؟ آپ نے فروایا: شدیل ، گلر به کدامتد تعالی مجھے اپنی رحمت اور فقلس میں ڈھانپ لے۔ مسد حصد، مسدم، الدار می، اس حیاں، اسوعواله عن حالو مسید احدمد، اس ماحد عن اسی هو برة رصی الله عمله مسدم عن عادشه رصی الله عمله

۱۳۹۵ تر میں ہے کی نواس کا ممل نجات ٹبین دے سکتا، وگول نے عرض کیا آپ کو بھی یارسول امتدا آپ نے فرمایا ہاں بیجھ بھی نہیں، ہاں ریاکہ المذنقاق مجھے اپنی رحمت میں چھیا ہے لیکن سیدھی راہ اختیار کرو۔اس حیاں علی اسی ھوبو ہ رصبی اللہ عبد

۱۳۹۸ - ورست رہو بخوشخبری پاؤاس واسطے که امتدعز وجل کوتہ ہیں مذاب دینے کی جدرگن ہیں ،عنقر یب ایک قوم سے کُل کہ ان کے یا س کولی ججت ودیس ندہموگ ۔اہد بعدی ، طبر ابنی فنی الکبیر ، سعید بن منصور عن عبدالله بن بیشر

۵۳۹۹ - درست ربهو بقریب قریب ربهوادر میه جان او گرفتههارے اعمال میں سب بهتر غمس نماز ہے، ضویر بیک فقی نسر ف و من دی رہ ہے۔

ابن حبان، بيهقي في شعب الايمان عن ثوبان

تشریک: استجاب مرادے کہ بمیشہ باد ضور بہنا خاصۂ ایمان ہے کوئی رہے تو رفع درجات کا باعث ہے ندرہ ہوتی کوئی ہیں محض ترغیب ہے۔ ۵۴۰۰ لوگو! وہی عمل اختیار کروجس کی تنہیں قدرت ہواس داسطے کدالفد تعالیٰ ہیں اکتابے یہاں تک کہتم خود ہی اکتاجاتے ہو۔

ابن حبان عن عمران بن حصین ۱۰۶۱ - لوگو!وی عمل اختیار کروجس کی تهمیں طاقت برواس واسطے که امتد تعالیٰ بیس اکتا تا ، ہال تم بی اکتا جائے برواور جیستی کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اگر چیدوہ تھوڑ اہو۔ عدمد بن نصر عن ابسی هر بر قرضی اللہ عنه

۲۰۰۲ عویمراورسلمان بچھ سے زیادہ ملم رکھتے ہیں، تھک کرسفرنہ کروورنہ (قافلہ ہے) کٹ جاؤے، اپنے آپ کو(مت) روکوورنہ لوگ تم ہے آگے کل جانبیں گے، درمیانی جال افتیار کروتم قافلہ کی رفتار تک پہنچ جاؤگے، جس میں تم صبح وش ماوررات کی دوگھڑیوں کو طے کرو گے۔ ابن سعد عن فقادہ موسلا

#### برصاحب حق كاحق اداكرو

۵۳۰۳ اے ابودرداء! تمہارے بدن کا،تمہارے گھر والوں کا،ادرتمہارے دب کاتم پر بنق ہے ہرصاحب حق کواس کا حق وو، سوروز ہ رکھواورافطا رکرو( رات ) گھڑ ہے ہوئرعبادت کرواورسویا ( بھی ) سرو،اوراپئے گھر والوں کے پاس بھی آیا سرو۔

ابوىعيم في الحلية عن ابي جحيفة

۳۰۵۰ جس بندہ میں دین کی تبحیرکا نشافہ ہوتو اس میں کمل میں میانہ روی کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ابو معیم عن ابن عمر ۵۳۰۵ جب تم (نشاط وچستی کی حالت میں جو پچھ پڑھ رہے ہو اسے ) سمجھ رہے ہوتو تنہ ہیں نماز پڑھنی جاہیے اور جب(نیند کی وجہ سے )مغلوب ہوجا وُتوسوجانا جا ہے۔عبد بن حصید عن انس

تشریح: کیونکه معلوم نہیں انسان اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتے کرتے شرکی دعا کر ہینھے۔

۵۴۰۷ جے دنیا میں زئی دئی گئی اے آخرت میں فائدہ دے کی۔البغوی عن رحل

ے ۱۹۷۰ جیزی کا حصد ملاتوا سے خیر کا حصد عطا کیا گیااور جساس کی نرمی کا حصہ بیس دیا گیا تو وہ اپنے خیر کے حصہ سےمحروم رکھا گیا۔

مسيد احمد، ترمدي حسن صحيح، طبراني في الكبير، بحاري مسلم عن ابي الدرداء رصي الله عمه

۵۴۰۸ بے جسے اس کی نرمی کا حصد دیا گیا تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی ، اور جسے اس کی نرمی کے حصد سے محروم رکھا گیا تو وہ دنیا اور آخرت کی خیر کے حصہ سے محروم رہار شند داری کو قائم رکھنا ، خوش اضا تی اوراجھا پڑوس شہروں کو آباد کرتے ہیں اور عمر میں اضافہ کا ہاعث ہیں۔

مسند احمدترمذي عن إبي الدرداء رضي الله عمه

تشریج: بھلائی تو ہرانسان کوملتی ہی ہے لیکن انسان پھھالیں حرکتیں اوراعمال کرتاہے کہ خیر سے محروم ہوجا تاہے کسی جگہ مضائی بٹ رہی ہو وہاں کوئی شخص گندگی والے ہاتھوں ہے مٹھائی لین جاہے واسے کون دیے گا؟

۹ مین مین اس مین مین کا حصہ نبیس ملاتو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے محروم رکھا گیا ،اور جسے نرمی کا حصہ دیا گیا تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا حصہ عطا کیا گیا۔المع کیم عن عائشہ وضبی اللہ عنہا

۱۳۱۰ جس نے میری امت کے ساتھ نری کا برتاؤ کیا تو القد نقی لی اس کے ساتھ نری کا معاملہ فر مائیس گے اور جس نے میری امت کو مشقت میں ڈ الا تو القد تعیالی اس کے ساتھ مشقت والا معاملہ فر ہائیں گے۔اب ابسی الدنیا فبی ذم الغضب عن عائشہ

ا ۱۲۵ کھبر کراے عائشہ! بے شک اللہ تق کی پورے دین کے معاملہ میں فرقی کو پیند کرتے ہیں۔ بعدادی عن عائشہ رضی الله عبها

۱۳۷۴ کے اوپراعمال مقرر کر کے تن کروٹم سے پہلے جولوگ ہلاک ہوئے او برتخی کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے ہتم عنقریب ان کے ہاتی ماندہ لوگول کوگر جا گھروں اور بہودی عباد تنی نول میں پاؤگے۔

ان قامع، طبوانی فی الکبیو، بیهقی فی شعب الایمان عن سهل بن ابی امامه بن مهل بن حیف عن ایه عن جده مسلامی مصیبت آئے ہے ۔ ۵۴۱۳ مصیبت آئے ہے ۔ ۵۴۱۳ مصیبت آئے ہے ۔ ۵۴۱۳ مصیبت آئے ہے ۔ کہتے جدی کی توسیل کی دورست راہ اختیار کرواور اگرتم نے مصیبت آئے ہے ۔ کہتے جدی کی توسیل ہے مہیں یہاں ہے وہال تر کرد ہے کہ طبواسی فی الکیو عر معاد

میں ہے۔ اس رات کی مشقت نہ اٹھ ؤ کیونکہ تم اس کی قدرت نہیں رکھتے ،اور تم میں ہے جسب کی کو ( نیند )اوکھی آئے تو اسے سوج نا جا ہیے یہ س کے لیے سلامتی کا باعث ہے۔اللیلمی عن انس

۵۲۱۵ نرمی جس چیز میں ہوتی ہےا ہے راستہ کردیتی ہے۔ محاری فی الادب، سعید بن منصور عن انس

١٣١٧ ... ١٠ العابُوبكر! درست اورقر يب ر مونجات يا وَكُد ابونعيم في الحلية عن ابي بكر

۵۳۱۷ تم لوگواووتم مامورجن كالتهمين عكم ديا كيا بيت نوم رئز كرسكت مواورندتمهار يال كي بات بابيته درست بقريب قريب رمواورخو تخرى يا ك

فی الکامل، بخاری، مسلم، سعید بن منصور عن الحکم بن حون الکلفی 'شرتیج: به اس واسط فرانض وواجهات کے پاوہ نوافل باری باری ایک دفعہ کردین کافی ہے تم م دن کے نوافل پڑھن از بس مشکل ہے س

طرح کیجھ ہوگ تمام مسنون دعا نمیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں نا کام رہتے ہیں تمام ادعیہ کا ایک ایک دفعہ پڑھ بین کافی ہے اگا تار صرف چنددعا نمیں ہی پڑھنامناسب ہے۔

١١٧٥ وگوالله على كادين (عمل كي لي) انتهائي سان بـ طواني في الكبير على عروة العفيمي

تشريح: ربين دين کي باريکيان ټوانبين سمجھنا برکس وناکس کا کامنبين \_

۵۳۱۹ اے عثان اجمیں اللہ تعی نے رہانیت (ترک ونیا) کے بدلہ واضح کیسوئی اور ہر بلندجگہ پرتکبیر (اللہ اکبر) کہن عصافر ، لی ہے، آئرتم

بهر ماتر معتق رکتے ہوتو وید كروجير بم كرتے ہيں طبراني في الكبير عن ابي اميه انطائقي عن حده سعيد س العاص

۵۴۲۰ سے عثمان ہم پرر ہیائیت فرض نہیں کی گئی، کیا تم میرے نمونہ کونہ کافی سیجھتے ہو؟ سواملد کی شم! میں تم سے زیادہ القدیف کی ہے ڈرتا وراس کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ عبدالو لاق فی المصنف، طبوانی عن عائشہ

۵۳۲۱ اے عثمان! کیاتمہارے لیے میرانٹلونہ کافی نہیں؟ تم رات بھر قیام کرتے اور دن کوروز ہ رکھتے ہو، سوتمہاری اہلیہ اور تمہارے بدن کا (بھی) تم پرحق ہے۔ طبو انبی فی الگیبو عن اہبی موسی

۵۳۲۲ عثمان!المتدلقان نے جمھے رہائیت دے کرنہیں بھیجا، بے شک المتدلقالی کے نزدیک سب سے بہترین دین واضح کیسونی ہے۔

الراسعدعن التي قلابه مرسلا

۵۳۲۳ اے مائٹہ! جسے اس کی نرمی کا حصہ دے دیا گیا تواہے دنیا اور آخرت کی بھدنی عطا کی گئی ،اور جواہیے نرمی کے حصہ سے محروم رکھا گیا تو وہ دنیا وآخرت کی بھلائی سے محروم رکھا گیا۔

ابن ابی الدنیا فی ذم العضب و الحکیم و الخرانطی فی مکارم الاحلاق، ابوبعیم فی الحلیه و ابن البحار عبر عامشه رصی الله عمه ۱۳۳۵ می الدنیا فی ذم العضب و الحکیم و الخرانطی فی مکارم الاحلاق، ابوبعیم فی الحلیه و است بری مخلوق شدد کیستے، اوراً سرتخی مخبوق موتی تو اس سے بری مخلوق شدد کیستے۔

الحاكم في الكبي عن عائشه رضي الدعيها

۵۳۲۵ - اے ماکند! فرمی ہے کا م نیو کروءاس واسطے کہ استری ہیں جب کی گھر والوں کو عزیت پہنچ نے کا اراد وفر ہاتے ہیں تو نہیں نرمی کے وہرواڑے وَصادیتے ہیں۔ابن ابی اللدنیا فی ذم العصب عن عطاء بن یساد تشریکی: کوئی بیدتہ بچھ لئے کے عورتیں بھتی اجنبی مردوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں ،ایسا کرنا خود قر آن کے حکم کے خلاف ہے۔ ۵۳۲۷ کی واس کا تمل نجات نبیل دیگا ،لوگول نے عرض کیا ایارسول القد کیا آپ کو بھی نبیل؟ فرہ یا ، ہاں نہ بچھے ،مگرید کہ انقد تعالیٰ جھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے ،سودرست رہو،قریب قریب رہو،سی وشام اور تاریکی کے بچھ تھے۔سے مدد چاہو، درمیانی راہ اختیار گرو(منزل تک) بہنی جاؤگے۔ مسئلہ احمد، ابن عسامحر عن ابنی ہو یو قریض وظمی اللہ عنہ

۵۳۱۷ تم میں ہے کی واس کا کمل نجات نہ وے گا، وگول نے عرض کیا، کیا آپ کو بھی یارسول اللہ؟ آپ نے فر مایا: ہاں نہ مجھے، مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت میں وَ ها نپ لے ہینن (تم) ورست رہو، قریب رہو، تی شام اور تاریکی کے پھھھے سے مدد جیا ہو، درمیانی جیال چلو (منزل پر) پہنچ جاؤگے۔ معددی میسدہ علی اسی هو یو ہ رصی الله عمه

؟ ١٣٢٨ من سراني بيدا كرو بختى ندكر و،اور جب تجفي غصداً عن تو خاموش ربا كر - اس ماحه ابو داؤ دعل ابل عباس

۵۴۲۹ آس نی پیدا کروہ مشکل پیداند کروہ شکون پیدا کرو، غرت نہ دوا وُ۔طبرابی فی الاوسط، مسد احمد، بحادی، مسلم مسائی علی اس ۱۳۳۰ ساس آومی ہے میرے اعراض کوتم نے کیا سمجھ ؟ میں نے ویکھا کہ دوفر شنتے اس کے مندمیں جنت کے میوے ٹھوس رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ دہ بھوکا فوت ہوا ہے۔مسند احمد عن جریو

#### اخراجات ميس نرمي اورميانه روي

۵۳۲۱ جس نے میاندروی کی وہ بھی تاج نہ ہوا۔ مسد احمد عن ابن مسعود

۵۳۳۲ ميندروكان ميرمواددارقطني، طبراني في الأوسط عن ابن عباس

۵۳۳۳ میاندروی آدهی معیشت ہے، اور خوش طفتی آدهاوین ہے۔ حطیب عین انس

۵۳۳۳ خرج میں میاندروی آدھی معیشت ہاورلوگوں ہے محبت رکھنا آدھی مختلمندی اوراجھے انداز میں سوال آدھ اعلم ہے۔

طبراني في مكارم الاخلاق، بيهقي في شعب الايمان عن ابن عمر

۵۳۳۵ تدبیراً دهی معیشت، با جمی الفت آوهی عقل، پریشانی آوهابر ها پا عیال کی کی دودائیول میں سے ایک ہے۔

القضاعي عن على. فردوس عن انس

مساسی ۵۳۳۷ تد بیرجیسی تقلمندی نبین اور بیخ جیسی کوئی پر جیز گاری نبیس ، ایجھے اخلاق جیسا کوئی حسب نبیس۔

ابن ماجه عن ابي در رضي الله عنه

۱۳۳۵ جس نے میانہ روی کی اے امتد تعالیٰ غنی کردے گا ،اورجس نے نضول خرجی کی اے فقیر کردے گا ،جس نے امتد تعالیٰ کے کیے تواضع کی التد تعالیٰ اے بلند کرے گا اورجس نے زبردی کی التد تعالیٰ اس کی گردن تو ژدیں گے۔البراد عن طلحة تشت تھے میں انتر توالی کی ناف نی کے کامول اور غیران ترسی میں اضول خرجی سرمانی ضروریت کے لیے جت خرچ کرے نضول

تشریکے: ۱۰۰ اللہ تعالی کی نافر ، نی کے کاموں اورغیراللہ کے نام پر دینا فضول خرچی ہے، اپنی ضرورت کے لیے جتن فرچ کرے نضول خرچی ہیں۔

۵۳۳۸ معیشت میں زمی آدمی کی بمجھداری کی دلیل ہے۔ مسد احمد، طبرانی فی الکیر علی الدرداء رضی الله عنه ۵۳۳۸ معیشت کودرست کرے بیاس کی مجھداری ہے اور جو چیز تیری اصلاح نرے اس کی طلب دتیا کی محبت نہیں۔

ابن عدى في الكامل، ابن حيان، عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۵۳۲۰ جس نے گھر نے کراس کی قیمت اس جے گھر میں نہ لگائی تو اللہ تعالیٰ اسے برکت نہ دے گا۔ ابن ماحد عن حذیف و صبی اللہ عبد تشریخ: .....اس میں بردی حکمت ہے جسے تاجر ہی سمجھ شکتے ہیں۔ ۵۲۷۲ جس نے کسی گھر کی جائیداد بغیر ضرورت نے دی تواند تعالی اس کی قیمت پرایب شخص مسلط کرو۔ گاجوا۔ نسات کردے گا۔

طبراني في الاوسط عن معقل بن يساو

## جائيدا دفروخت كرنا يسنديدهمل نهبيل

١٥٢٣٠٠ جوبتره كونى جائداد التي ويتانية والله تعالى الرياساكع كرفي والامسلط كروية بين طبراني في الكبير على عمر

۵۳۷۷ . برمي حكمت كي جز ويتبياد ب\_القضاعي عن جويو

۵۳۲۵ معیشت میں زمی بعض تجارتی کارو بارے بہتر ہے۔

دارقطبي في الافراد والاسمعيلي في معجمه، طبراني في الكبير، بيهتمي في شعب الايمان عن حابر

١٣٣٧ (معيشت مين) زي دتي اور بركت (كاذريد) بجوزي سيمروم رباوه بطلائي يمروم رباد طبواسي في الكبير على حوبو

١٨٧٥ ... رفي ميارك، اوركي نامبارك بيد طبراني في الاوسط عن ابن مسعود

۵۳۴۸ نری مبارک اور پختی نے برکتی ہے جب القد تع کی گھر والوں کو بھلائی پہنچانے کا رادہ فر ، نمیں تو ان برنری کا دروازہ وافناں کرویتے ہیں، اس واسطے کہ نری جس چیز ہیں بھی ہوئی اسے عیب دار بنادیتی ہے کرویتے ہیں، اس واسطے کہ نری جس چیز ہیں بھی ہوئی اسے عیب دار بنادیتی ہے حیاایمان کا حصہ ہے اورایمان جنت میں (جانے کا سبب) ہے اگر حیاسی مروکی شکل ہیں ہوتا تو نیک آدمی ہوتا ہفت گوئی گن و کا حصہ ہے اوراگن و جہنے میں ( پہنچانے کا سبب ) ہے اوراگر فحق گوئی مروہ وتا تو برام وہوتا ، اورائند تع لی نے مجھے فحق گو بنا کرنہیں بھیجا۔

بيهقى عن عائشه وضى الله عها

۵۳۲۹ القدتعالى جب كسى كفروالك كويسندكرت بين توان برنرمي وافل كردية بين-

مسند احمد، مسند ابي يعلى، بيهقي عن عائشه رضي الله عبه، البرار عن جانز رضي الله عبه

۱۵۴۵. التدته لی جب کسی بندے کو بھلائی پنجانا جا ہیں تواسے معیشت میں زمی کی تو فیق بخشنے ہیں اور جب انہیں برائی ہے دوج پر کرنا جا ہیں تو انہیں معیشت میں تحق دے دیتے ہیں۔ سبھنی میں شعب الایمان عن عائشہ رصی الله عبھا

۵۳۵۶ تم میں کسی کوانٹد تقائی وس ون کی روزی عطافر مادیتے ہیں اس اگروہ روکا کیا تو نو دن خیریت ہے ہیے گا ،اورا گراہے وسعت دک گئ تو نودن اس پڑنگی کے گزریں گے۔ اور وس عن انس

#### الأكمال

۵۴۵۳ معیشت میں زم بعض آبی رتی (کاروبار) ہے بہتر ہے۔ در قطبی فی الافواد، ابن عساکو عن حابر ۱۳۵۳ خبر دار مال اور خرج میں اسراف وزیا دتی ہے بچواور میں شدروی کواختیا رکر و، اس واسطے کہ وہ لوگ بھی مختاج نہیں ہوئے جنہوں نے میا شدروی اختیار کی ہے اندیالمعی عن ابسی امامه

۵۳۵۵ القدتعاتی جب سی گھروالوں کے ساتھ جھلائی کااراد وفر ماتے ہیں توان کے پاک فری داخل فر ، دیتے ہیں۔

مسند احمد، بخادی فی الناریخ و ابن ابی الدنیا فی دم العصب، بیهقی فی شعب الایمان عن عائشه، ابن ماحه عن حابر ۱۳۵۲ جب الله تعالی کسی همرائے کے ستھ بھا۔ ٹی کا اراد وقر ماتے ہیں تو ان کے لیے ترمی کا درواز دکھول دیتے ہیں۔۔ الحرائطي في مكارم الاخلاق عن عائشه

عهد من الله تعلی جب کی گھرائے کے لیے خیر کاارادہ فر اتے میں توان کے پر فرمی کا درواز و کھول دیتے ہیں۔

الحرائطي في مكارم الإخلاق عن عائشه

۵۳۵۸ جس کھر اے کو بھی زمی عطا کی گی تو وہ ان کے لیے نقع بخش ٹابت ہوئی ،اور جوائر ، سے محروم رہان کے لیے نقنسان دہ ہوتی۔

البعوي وابوبعيم، ابن عساكر عن عبدالله بن معمر قرشي، قال البغوي ولا اعلم له غيره وقال عيره هو مرسل

۵۳۵۹ التدتعالي نرمي پر وه کچھ مطافر ماتا ہے جو پھو ہڑ ہے پر عطائبیں فر ، تا ، ابتدتعالی جب کی بندے ہے محبت کرتے ہیں تو اسے زمی

عط قرماتے ہیں جو گھرانہ بھی نرمی سے محروم رہاتو وہ ( گویاسب کچھ سے )محروم رہا۔ اس ابی الدبیا ہی دم العضب على جو يو

۵۴۷۰ التد تعالی نرمی پروہ کچھ عطا فر ماتے ہیں جو تی پرعطانہیں فر ماتے ،التد تعالی جب کسی بندے کو پہند فر ماتے ہیں تو اے زمی بختے ہیں ،

چوگھرانہ بھی ترمی سے محروم رہاتو وہ محروم رہا۔ طبوانی عن جاہو

۵۴۷۱ نرمی مبارک آور حمافتت نامبارک ہے اللہ تعی کی جب کھرانہ کو بھلائی وینا جا ہیں تو ان برنرمی کا درواز ہ کھول دیتے ہیں ،نرمی جس چیز میں ہوئی اسے سجادیتی ہے اور بختی جس چیز میں ہوئی اسے عیب دار بنادے گی۔ المحوانطی می مکار م الاحلاق عن عائشہ رصی اللہ عبھا ۱۳۷۴ جس نے کوئی گھر نیج کراس کی قیمت ہے (نیا) گھر نہ خربیرا تو اسے برکت نہ ہوگی ، نہ اس ھر میں اور نہ قیمت میں آئے والی قم میں۔

بحارى مسلم عن حديقه

۵۳۷۳ جس نے کوئی کڑا بیچا اورا ہے اس کے بیچنے کے بغیر چارہ بیس تھا تواس مال پراییا شخص مقرر کردیا جائے گا جواسے تنف کر دےگا۔

الحكيم عن عمران بن حصين

۵۴۶۳ زمین اورگھر کے پیپوں میں برکت نہیں دی جاتی ،اور نہوہ پیسے گھر اور زمین میں لگائے جا کیں۔

مستداحمد عن سعيد بن زيد ح ا ص • ١٩

۵۳۲۵ جس في ال كاليب كر ايج تو القدتع في اس پر ايك ض كع كرف والامسلط كردي كيد مسد احمد عن عمر ان س حصين

۵۳۲۲ معیشت میں نرمی تمہاری مجھداری کی علامت ہے۔

ابن عدى في الكامل بيهقي في شعيب الإيمان عن ابي الدرداء رصى الله عنه

۵۳۲۵ اے ابوالبیثم دود صوالی بکری کوؤئ نہ کرنا ، مارے لیے بکری کا بچدؤ کے کرو۔ حاکم على اس عباس

#### ° 'انشاءالله تعالیٰ ' کہنا

۵۳۷۸ بندے کے کامل ایمان کی نشانی بیہے کہ دہ ہر چیز میں انشاء اللہ کہ کرے۔ طبر اسی فی الاوسط عن اسی ہو یو قارضی اللہ عله ۵۳۷۹ حضرت سلیمان بن داؤد دلیم بالسل م نے فر مایا: اس رات میں سوعور تول کے پاس جاؤل گا، ان میں ہے ہرائیک ایک گفتر سوار کوجنم دے گی ، جواللہ تعالی کے راستے میں جباد کرے گا، تو ان کے سی صحیفی نے ان ہے عرض کیا، ان شاء اللہ نہ کہ ان شاء اللہ نہ کہ ہے ۔ ان عورت حاملہ ہوئی وہ بھی انسان کا ایک گھڑا جن سکی ، اس ذات کی تشم مس کے قبضہ تقد رہ میں میری جان ہے ان میں میری جان ہے ۔ اگروہ ان شاء اللہ کہتے تو وہ حانث (فتم تو ٹھنے والے) نہ ہوئے اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو باتی ۔

مستد احمد، بخارى، مسلم بسائى عن ابى هريرة رضى الله عنه

شخر ہے؟ شخر ہے؟ نبیس بیکن اکٹڑ محدثین نے اس صدیث کی سند کوچے قرار دیا، بینی بات ہے کہ ہے سندلوگ سند کی با تیں کہاں شلیم کرتے ہیں؟ ۱۵۵۰ حضرت سلیمان بن داؤدعلیه السلام کی چارسو بیویال اور چیسه اونڈیال تھیں ، ایک دن انہوں نے فرمایہ آئی رات میں ہزارعوروں کے پاس جاؤل گا، چن میں سے ہرا کیک حاملہ ہوکرایک ایک گھڑ سوار کوجنم دے گی جوانقد تعالی کے رائے میں جب دکرے گا، (اور آپ ان شاءالقد کہنا مجمول کئے ) اور ان شاءالقد شد کہا۔ چیتا نچہ آپ ان کے پاس گئے اور ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ بوئی اور وہ بھی انسان کا ایک فکڑا جن ، اس فات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے گروہ ان شاءالقد کہد دیے ، اور کہا ان شاءالقد ان کے اور اور ہوئی ، جو کھا نہوں نے کہ چنی گھڑ سوار اور وہ انتدان کے اور اور ہوئی ، جو کھی انہوں نے کہ چنی گھڑ سوار اور وہ انتدان کے اور استدمیں حہاد کرتے ۔ خطیب ، ابن عبدا کرعی امی ھربو ہ رصی الله عند

اس سند میں اسحاق بن بشر کذاب ہے۔

ا ۱۹۷۵ صفرت سلیمان بن داؤد کلیم السلام نے فرمای: اس دات میں سوعود تول کے پاس جاؤں گا،سب کی سب ایک ایک گفر سوار کوجنم ویں گی جواللہ تعالیٰ کے داستے میں جہاد کر ہے گا، آپ کے کسی سی لی نے آپ سے کہا ان شاء اللہ کہدو ہے اور (آپ نے بھولے سے ) انش ،اللہ نہ کہ ہو ہے کا اور وہ بھی انسان کا ایک مکڑا جن تکی ،اس ذات کی تسم جس کے جنامچے آپ ان شاء اللہ کا ایک مکڑا جن تکی ،اس ذات کی تسم جس کے جنام کے درت میں میری جان ہے آگر وہ ان شاء اللہ کہدو ہے تو جائٹ ندہوتے ،اور ان کی ضرورت بھی پوری ہوجاتی ،وہ س دے سر رے اللہ تعالیٰ کی داہ میں شہرواں ہو کر جہاد کرتے۔ مسند احمد ، بحاری ، مسلم ، مسانی عن ابی ہو یو قرصی الله عنه

#### الإكمال

١ ١٥ ١ العالم عن ابن عمر ١٥ عدجو الديلمي عن ابن عمر

#### استقامت كابيان

۳۵۳۵ استقامت اختیار کرواورلوگوں کے لیے اپنے اخلاق ایستھے کرو۔ طبراسی حاکمہ بیھقی فی شعب الایماں عن ابن عمول سے ۲۳۵۳ سے ۲۳۵۳ اوروضوء کی سے ۱۳۵۳ سے بہتر عمل استعامت اختیار کرواورتم برگزتمام اعمال کوبیس گئیر سکتے ،اور جاان رکھوتمہار ہے اعمال میں سے سے بہتر عمل فران وروضوء کی پاسداری صرف مؤمن ہی کرتا ہے۔ مست احتماد اس ماحدہ حاکم، بیھفی فی السن عن ثوبان ، اس ماحد طبرانی فی الکبیر عن اس عمود طبوانی فی الکبیر عن اس عمود طبوانی فی الکبیر عن سلمة بن الا کوع

۵۷۷۵ استقامت اختیار کرو، کیابی اچھی بات ہے اگرتم استقامت اختیار کرو، اور تمہار اسب سے بہتر ممل نماز ہے وضوء پرصرف مؤمن

ہی پر اومت کرتا ہے۔ابن ماجہ عن ابی امامہ، طبر اس عن عبادۃ بن الصامت ۱ ۱۳۷۶ الدّتعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب وہ کس ہے جس پر بیشکی کی جائے اگر چیدہ کم ہو۔بعدادی و مسلم عن عانشہ

١ عدد مسلم، تومل الترتى في يرايمان الايااور يحراس يردث جاؤ مسد احمد، مسلم، تومذي، نساسي، ابن ماحة عن سفيان بن عدالله النقفي

#### الأكمال

۵۳۷۸ تم نماز پڑھتے پڑھتے تھہر ہےاور روز در کھتے رکھتے تانت (کی طرح بار کے) ہوجاؤ، پھرتم میں کے دوجہہیں ایک سے زیادہ پسندیدہ ہوں گے جواستقامت کے درجہ تک پہنچے۔۔ابوعبدامتد تحدین اسحاق بن کی بن مندہ فرماتے ہیں ہم ہے تحدین فارک بخی نے بحوالہ حاتم اراضم انہوں نے شقیق بن ابراہیم بنی سے انہوں نے ابراہیم بن ادھم سے وہ مالک بن دینار سے وہ ابوسلم خولانی سے آپ حضرت عمر رسی القدعنہ سے نقل کرتے ہیں۔

ابن عساكرنے اپنے طریق سے فرمایا مالك بن دینارے ابوسلم سے بین سنا۔ دیلمی

9 ١٥٠٥ اگرتم استقامت اختيار كروكية كامياب رجوكيد تمام سعيد بن مصور عن ثوبان

## ہ بس میں صلح جو ئی

• ۵۳۸ کیاته بین نماز ،روز \_ اورصدقد کے اجر ہے افضل چیز ندبتا وَں؟ وه آپ کی صلح جو نی ہے اس واسطے کہ آپ کا جھگڑا فسادمونڈ نے والا ہے۔ مسلد احمد ، ترمذی ، ابو داؤ دعن ابی الدر داء رضی الله عمد

۵۳۸۱ - پس كى برائى سے بچواس واسطے كه بيموند نے والى بــــــ ترمدى عن ابى هريوة رصى الله عنه

۵۴۸۲ الله تعالیٰ ہے ڈرواورآپس میں صلح جوئی کرو،اس واسطے کہ التد تعالی مؤمنوں میں قیامت کے روز صلح فرمائیں گے۔

ابويعلَىٰ في مستد، حاكم عن انس

۵۳۸۳ سب سے افضل صدقہ آپس کی سلح جوئی ہے۔ طبوانی فی الکبیو، بیہفی فی شعب الایمان على ابن عمو

٣٣٨٨ آيس كي من صفي عام تمازون اورروزول من الفلس ب-طبراني في الكبير عن على

تشریح :.. .. مرادفل نمازیں ہیں،اس واسطے کہ فرض نمازوں سے افضل کوئی عبادت نہیں، پھراس طرح کی فضیلتیں موقع محل کے انتہار سے ہیں ایک شخص کے والدین زندہ ہیں خدمت گزاری کے قابل ہیں! یہ شخص کے لیے والدین کی خدمت جہاد سے افضل ہے،اسی طرح ایک شخص دوسروں میں صلح کرسکتا ہے تواس کے لیے نوافل نمازوں ہے بہتر صلح کرانا ہے۔

#### الاكمال

۵۴۸۵ کیا میں تمہیں نفل نمی زیے زیر وہ بہتر چیز کی خبر نہ دوں ، (اوروہ) آپس کی صفی کی ہے،خبر دارآپس میں بغض رکھنے سے بچنی ،اس لیے کہ بیر(محبت کو) مونڈ نے والی ہے۔ دار القطبی فی الافواد عن ابی الدر داء رضی الله عبه

۵۳۸۷ کیا میں تمہیں وہ صدقہ نہ بتا وک جھے اللہ تعالی اور اس کارسول پیند کرتا ہے؟ آپس کی صلح جوئی جب لوگ فسادو بگاڑ پیدا کریں۔

ابوسعيد السمان في مشيخته عن انس

۵۴۸۷ آپس کی صلح صفائی عام نمازوں اور روزوں ہے افضل ہے۔الدیلمی عن علی

۵۳۸۸ اے ابوابوب! کی حمہیں نہ بتاؤں کہ وہ صدقہ جس نے اللہ تعالی اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے اس کی جگہ کیا ہے؟ تم لوگوں میں صلح کراؤجس وقت وہ بگاڑپیدا کریں ،اورانہیں قریب کروجب ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں۔

طبراني في الكبير، ابوداؤد، عبد بن حميد عن ابي ايوب

۵۳۸۹ کیتمہیں نم زوروزہ سے بہتر چیز ندبتاؤل؟ (اوروہ) آپس کی صفائی ہے آپ میں بغض رکھنے ہے بچواس واسطے کدیم ونڈنے والی ہے۔ طبر انہ فی الکبیر عن اہی الدر داء رضی الله عنه

#### إمانت

۵۳۹۰ امانت لوگوں کے دلوں کے درمیان میں اتری، پھر قرآن مجید نازل ہواتو لوگوں نے قرآن وسنت سے جانا، آدمی معمولی کی نیند کرے گا، اورامانت اس کے دل سے لے لی جائے گی، تو اس کانٹ ن آبلہ کی طرح رہ جائے گا، جیسے تم کوئی انگارہ اپنے پاؤل پرلڑھ کا کو جس سے اس میں آبلہ پڑج سے ، اوراہ پھو ا ہواد کچھو، اور (درحقیقت) اس میں کوئی چیز نہیں۔ جب صبح ہوگی تو ہوگ ایک دوسرے سے معاملات مین دین کریں گے، کوئی بھی اہ نت ندادا کریائے گا، یہاں تک کہ بیا کہ جائے گا کہ فلال ۔ قبیلہ میں ایک شخص امین ہے(اوراییا وفت بھی آئے گا) کہا جائے گا فلال آ دمی کتنے صبر والا ، کتن ظریف اور کتنا خقلمند ہے؟ جبکہ اس کے دل میں رافي برابريهي ايمان ته توكار مسيد احمد، بحارى، مسلم، بومدى، ابن ماحه عن حديقه

لوگول میں سب سے پہنے امانت اٹھائی ہائے گی ،اورسب ہے آخری چیز جو ہاتی رہے گی وہ نماز ہوگی ، بہت سے نمازی ایسے ہیں جن ير كولى تيرو بحلالى بيل بيهقى في شعب الايمان عن عمر

۵۳۹۲ .....اما ثت مالدارگ ہے۔الفضائی عن انس ۵۳۹۳ مایانت رز ق کو پیچی ہے اور ڈیانت فقر و فی موقیجی ہے۔ فو دوس عی جاہو ، الفصاعی عن علی

جوجنس بخصابين بنائة تواسدامانت لوناؤا والورجوتمهاريهما تطاخيانت كريداس يحفيانت ندكرويه 2646

بمحاري في التاريخ، ابو داؤد، ترمدي حاكم، عن ابي هريرة رضي الله عنه، دارقطني، سعيد بن منصور، الصياء عن انس، طبراني في الكبير عن ابي امامة، دار قطي عن ابي بن كعب، ابو داؤد عن رجل من الصحابة

لوگول سے پہنی چیزا، نت اٹھ ٹی جائے کی اوران کے دین کی آخری چیز جو ہاتی گرہ جائے گی وہ نماز ہے بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ ان كاالدتعالى كم بال بكه حصدين دالحكم عن زيد بن ثاب

> مهل چیز جواین دین کی تم لوگ کم یا وَ گ وه اما نت به وگی - ابو داؤ دعن شداد بن او س 0794

جس تخص میں امانت نہیں و ہ ایماندارنہیں ،اور جونمازی نہیں اس کا کوئی دین نہیں ، دین میں نماز کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے جسم 0092

يس مركامقام ب-طبراني في الاوسط عن ابن عمر

#### الأكمال

۵۳۹۸ .....اما نت عزت ( كاباعث ) ٢- الديلمي عن ثوبان

امانت رزق کواور خیانت فقروفاقه کوهیچی ہے۔ القضاعی عن علی 0199

جس میں امانت داری ( کی صفت ) نبیس وہ ایماندار نبیس ، اور صدقہ میں (صدے ) تنجاد زکرنے والا اسے رو کئے والے کی طرح ہے۔ ۵۵۰۰

ا بن عدى في الكامل، يحاري مسلم عن انس، طبراني في الكبير عن عباده بن الصامت

تشریکی:.....اس واسطے کہ ایک ہی دفعہ صدقہ کر دینے والے، دوس ہے وقت ہی دست ہو کر دوسروں ہے کہتے پھرتے ہیں کہ بھی صدقہ نہ کرو۔ جس میں امانت تہیں اس میں ایمان تہیں ،اس وات کی تسم جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے تم بغیرایمان مائے جنت میں ا+۵۵ واخل ميس موسكة \_طبراني في الكبير عن ابي امامة

جس مين امانت تبين اس مين ايمان تبين اورجس كاوضونبين اس كي نماز تبين بهوتي بيه قبي في شعب الايمان عن ثوبان

جس میں اماننداری نبیں،اس میں ایمان نبیں،اور جس میں عبد ( کی پاسداری) نبیں اس کا کوئی وین نبیں،اس ذات کی قسم جس كے قبضه و تدرت ميں محمد (ﷺ) كى جان ہے، كى بندے كا دين اس وقت تك درست ند ہوگا يہاں تك كـ اس كى زبان درست ہوجائے ،اورزبان اس وقت تک درست نہیں ہوتی یہاں تک کہ دل درست ہوجائے ، وہ مخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے یز وی اس کی افتیوں سے محفوظ شہوں بکسی نے کہا، پیرسول اللہ! بواکق ہے کیا مراد ہے فرہ یا: اس کی ظلم وزیا دتی ،اورجس شخص کونا جائز طریقہ ہے کوئی ، ل ملا ہو پھراس نے اس میں سے خرج کردیا تو اسے اس میں برکت نہیں دی جائے گی ، اور اگر اس میں سے صدقہ کیا تو قبول نہیں کیا جائے گا، اورجو ہاتی بچاوہ اس کاجہنم (کے لیے) تو شہ ہے ہے شک خبیث، خبیث کا کفارہ نہیں ہوسکتا ،البتہ اچھامال اجھے کا کفارہ ہوسکتا ہے۔

طبراني في الكبير عن ثوبان

## امانت داری کاخیال رکھنا

۵۵۰۵ میری امت فطرت پر قائم رہے گی جب تک امانت کو (مال) ننیمت اور زکوۃ کوتاوان نہ سمجھے گی۔ سعید من مصود علی نوبان ۵۵۰۵ اس امت سے سب سے پہلے امانت اور خشوع اٹھا یا جائے گا، یہاں تک کہتم ایک شخص بھی خشوع کرنے والاند و کیھ سکوگے۔

ابن المبارك عن سمرة بن جندب مرسلاً

۷ ۵۵۰ اوگوں سے سب سے پہلے امانت اٹھائی جائے گی اوران کے دین کی سب ہے آخری چیز جو باقی رہے گی وہ نماز ہے اور بہت ہے نمازی ایسے ہیں جن کا القد تعدی کے ہاں پچھ حصہ نہیں۔ الحکیہ عن زید ہن ثابت

عاد نہاں ہے۔ یہ کی ہامدی کے جو جائے گی وہ امانت ہے، اور سب سے آخری چیز نمیاز باتی رہے گی ، عنقریب وہ لوگ نماز پڑھیں گے جن میں کوئی خیز نہیں ، جس تو م نے زنا کی اجازت دی وہ القد تعینی اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کی مستحق ہوئی ، اور جس تو م میں آلات موسیقی اور گا ، جبانا ظاہر ہوا تو ان کے دل بہر ہے ہوجائے میں ، اور جو تو تو م تکبر وفخر اختیار کرے گی تو ان کی آئے ہے۔ اور جس تو م نے تکبر کی ٹھان کی وہ وہ کی نوان کے دل بہر ہوجائے گی اور جب انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو ان کے دل اوند ھے ہوجا کی ٹو ب نوب یہاں تک کی آجائے گی کہ وہ اچھائی اور برائی کونہ پہچان سے گی۔ ابن عسا کو عن واصل بن عبداللہ المسلامی عمر حد نه شوبت یہاں تک کی آجائے گی کہ وہ اور ہوا اور پھر اے اور اگر دیا ، اور اگر وہ چا ہتا تو ادانہ کرتا ، القد تعالی اسے حورتین میں ہے جس سے چا ہے گا شادی کردے گا۔ طبوانی فی الکیو عن ابی امامه

## نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا

۵۵۰۹ جو شخص اپنی زبان ہے کوئی حق (بات) ظاہر کرتا ہے بھراس بت پراس کے بعد مل کیا گیا تو قیامت تک اس کا اجر جاری رہے گا،اور اے اللّہ تعالیٰ اس کا پورا تو اب بخشے گا۔ مسند احمد عن انس

بنانے والے کو جوثواب مبے گااس سے ممل کرنے والے کا ثواب کم ندہوگا۔

۵۵۱۰ اللّه تعالیٰ کے نز دیک سب سے بہترین جہادیہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے فق بات کہی جائے۔ مسند احمد عن ابی امامه ۵۵۱۱ سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ کق بلند کرنا ہے۔ ابین صاحه عن ابی سعید، مسد احمد، ابن ماحه، طبرانی، بیهقی

في شعب الإيمان عن ابي امامة، مسمد احمد، نسائي، بيهقي في شعب الايمان عن طارق بن شهاب، مرسلاً

۵۵۱۲ الضل جهاد ، طالم بادشاه اور جابرامير كروبروانصاف كي بات كهنا بـ خطيب عن ابي سعيد

۵۵۱۳ جباد حیارامور ہیں، نیکی کاظم کرنا ، برائی ہےرو کنا ،صبر کی جگہوں میں سے بولنا ،اور فاس سے بعض رکھنا۔ حلیۃ الاولیاء عن علی

تشریکی: فائن سے بیجاس کے نقش کے بغض ہوتا ہے ویسے کسی انسان سے نفرت کی ہرگز اجازت نہیں یہی تکبر کہلا تا ہے۔ ۵۵۱۳ سب سے نظیم جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کرنا ہے۔ تو مذی عس ابی سعید

۵۵۱۵ - الله تعالی خاص لوگوں کے مل سے عوام کوعذاب بیس دیتا، جب تک کی عوام خاص لوگوں کورو کنے کی استطاعت رکھتے ہوں، پس جب

و عوام خاص لوگوں کونہ روکیس کے تو اللہ تعی کی عوام وخواص سب کوئڈ اب بیس مبتلا کردے گا۔ مسید احمد، طبوانی فی الکبیر عن عدی ہی عمیر ة ۵۵۱۷ مر پالمعروف اور نبی عن المنکر کوچھوڑنے والے کان اللہ تعی کی پرائیمان ہے اور نہ مجھے پر۔حطیب عن زید بن اد قیم

ے اے ۵۵ لوگ جب برائی کود کھنے کے باوجود ختم نہیں کرتے تو ہوسکتا ہے القد تعالی انہیں عمومی عذاب میں بنتلا کرد کے مسئد احمد علی ابعی محرة

۵۵.۸ سینبگاروں کے ساتھ بخض کی ہجے۔ امندتی ں کا قرب حاصل کرو،اورانہیں ترش رونی ہے ملو،اوران کی ناراضگی میں الندتی لی کی رضا جا ہو،اوران سے دوررہ کرامندتیالی کا تقرب حاصل کرو۔اس شاھیں ہی الافواد عن اس مسعود تشریح:۔ اس طرح کی دیگیراحادیث کی تشریک پہلے مزر پھی ہے کیونکہ اہل معاصی ہے محبت ودوی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ہم ان کے ان نامناسب کرتو توں پرخوش ہیں۔

#### جہالت محبت نہ کرو

تم پر دو نشتے چھا جا تھیں گے ، زندگی کا نشداور جہالت ہے محبت ،اس وقت تم نہ نیل کا حکم دو گے اور نہ برانی ہے منع کڑو گے ،اور کتاب 9100 ں کر نے (اجروثواب میں)مہرجرین اور انصار میں ہے سابقین اولیمن کی طرح ہول گے۔ حدیدۃ الاولیاء علی عامشہ رصی الله عب وسنت برحمل یا تو تم نیلی کاحکم دو گےاور برانی ہے منع کروگے یا (وکرنہ)تم پرتہبی کے برے لوگ مسلط کردیئے جا کمیں گے(اس وقت)تمہارے 00t• تيك لوك وعائمين مانلين كراكم على المراكم والمبول كل ما البواد ، طواس في الاوسط عن ابي هويوة رصى الله عمه میں کا حکم دواور برانی ہے رویوبل اس کے کہتم دعا مائلوا در قبول ندگی جائے۔ابن ماجہ عی عائشہ DOM بینی کا حکم دیتے رہوا گرچیتم نیکی نہ کرتے ہواور برائی ہے روکتے ۔ رہوا گرچیتم تمام برائیوں ہے نہ بچتے ہو۔ طبوانی فی الصعیر عن اس Darr وعوت وبلیغ کاریرخاصہ ہے کہانسان جس بات کا دوسروں کو حتم دیتا ہے تو وہ خوداس میں پیدا ہوجانی ہے اور جس سے دوسروں کو تشريخ: رو کتا ہے ایک دن وہ خود بھی اس برائی کوٹر ک کردیتا ہے۔ الم المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المجتمع المجتمع المجتمع المراجع المنطق المراجع الم ۵۵۲۴ء ۔ بتم میں سے جوکوئی برائی و یکھے تواہے اپنے ہاتھ ہے ہناوے اورا گریدنہ کرسکت ہوقو زبان سے دور کرے اورا گراس پر بھی بس نہ جلے تو ول سے براجائے اور برائمان کا سب سے کمر ورورج ہے۔مسد احمد، مسلم اس عن اس سعید تشریح: خوب یا در هیس! باتھ کا استعمال حکومت کا حق ہے زبان سے رو کنا ہماء کا کام ہے اور دل سے برا جا نناعوام ابناس کا ،اب اگر کوئی ہے: سخص جا کرنا ہو ئزچیز وں کی تو ڑپھوڑ شروع کردیے تو اس سے فساد ہر پا ہوگا۔ ہ ۵۵۲۵ اینے بے وقو فوال کے ہاتھ تھام اور طواسی فی الکبیر عن العمال بن بشیر

## ظالم حكمرانون كازمانه

نعنت کی ، بیاس وجہ سے کدانہوں نے نافر مانی کی اور وہ حد ہے تی وز کرتے تھے ،اس ذات کی شم جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے جب تک کدتم لو گول کوچل بات برا چھے طریقے ہے موزنبیں دیتے۔مسد احمد ، تر مدی عن ابن مسعود

۵۵۲۹ ای ذات کی شم جس کے قبط نے قدرت میں مجمد (ﷺ) کی جان ہے تم از مانیکی کا تکم دو گے اور برائی ہے منع کرو گے ورندالقد تع لی تم پراپی جانب ہے کوئی عذاب مسلط کردے گا، پھرتم اس ہے دعائیں مانگتے رہو گے اور تمہاری دعائیں والے نہوں گی۔مسد احمد، تو مدی علی حدیقة میں معتقر یب ایسے امراء حکومت کریں گے جن کی تم اچھی اور بری ہو تیس دیھو گے سوجس نے انکار کیاوہ بری الذمہ ہے اور جس نے ایسند کیاوہ سری الذمہ ہے اور جس نے ایسند کیاوہ سری الذمہ ہے اور جس نے ایسند کیا وہ سری الذمہ ہے اور جس نے ایسند کیا دہ سری مت رہا ہیں (خسارہ اس کے لیے ) جورضا مندر بااور ان کی پیروی کی ۔مسد احمد، سومدی علی اور سدی ا

ا ۵۵۳ میکہ تم نیکی کا علم دیتے رہواور برائی ہے روئے رہو یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ لیچ کی پیروی کی جارہی ہواورخوابش (مفس) کی ابنات ہورہ ہے واردی ہواوردی کی جارہی ہواورخوابش (مفس) کی ابنات ہورہ ہواوردیا کورٹی ہواردی اور برخص اپنی رائے برخوش ہور ہو ہے واس وقت ہیں اپنی فکر سرو، وگوں کا قصہ چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے بعد مہر ک دن ہوں گے، ان میں صبر کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں بین ، ان ایا میں میں سرے واسے وتم جیسے بچی س آ دمیوں کے بفتر راجر ملے گا، لوگوں نے عرض کیا یا رسول امتد! ان میں کے بچی سرم دوں کے ممل کا ثواب' سے نے فرمایا جہیں بلکتم میں کے بچی س آ دمیوں کا ثواب۔

ابو داؤد، ترمدي، اس ماحه، اس حيان عن ابي تعلية الحشيي

۵۵۳۲ جھے ہیں جینے انبیا مبعوث ہوئے ان میں ہے ہر ہی کے حواری اور سی بی ہوئے ہیں جواپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے اور اس کے طریقہ کی ہوئے ہیں جواپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے اور اس کے طریقہ کی ہیروی کرتے ، پھر ان کے ایسے نا خلف وگ ہوئے جواپنے کئے پڑھمل نہ کرتے وروہ کام کرتے جن کا انہیں تھم نہیں ویا گیا ، تو جوکونی ان ہے ان جوکونی ان ہے اور جواپی زبان کے ذریعہ جب اگرے وہ بھی مؤمن ، اور جوان کے سرتھ اپنے ول کے ذریعہ جباد کرے وہ بھی مؤمن ہے اس کے بعد رائی کے برابر بھی ایمان (کا درجہ ) نہیں۔ مسد احمد ، مسلم علی اس مسعود

عرب ان کی مثال ایک الی قوم کی طرح ہے جنہوں نے اور جوان میں ستی کرنے والے ہیں ان کی مثال ایک الی قوم کی طرح ہے جنہوں نے قرب اندازی کے ذریعہ جب از کی منزلیس مقرر کرلی ہوں سی کواو پر والا حصد مد اور کسی کونچید حصہ اب ینچے والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت بینی تو وہ او پر والوں کے پاس سے گزر کر جاتے ، اب جواو پر والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ریاوگ (بار باراو پر آکر) تکلیف و سے ہیں ہم ابنین نہیں چھوڑتے ، اور وہ وگ کہتے ہیں ہم اپنے جسے ہیں سوراخ کر لیتے ہیں او پر والوں کو تکلیف نہیں و ہے ، اگر بیانہیں ان کے اس ارادے سے نہ روکیس گروں اور وہ اور سب نیج با کیس گرے۔ ارادے سے نہ روکیس گروں وہ اور سب نیج با کیس گروں ہوں ہیں گرائی کا ان کے اس ارادے سے نہ روکیس گروں اور سب نیج با کیس گروں اور اور سب نیج با کیس گروں کے اس کیس گروں کر اور کیس کے دور اور سب نیج با کیس گروں کی دور اور سب نیج با کیس گروں کے اس کے اس کر اور کیس کے دور اور سب نیج با کیس کر سب کے دور کیس کے دور اور سب نیج بالی کیس کر اور کیس کر کیس کے دور کیس کر کر کیس کر کیس کر کیس کر کر کیس کر

مسيد احمد، بحارى، ترمدي عن النعمان بن بشير

۵۵۳۳ تم میں سے کوئی ہرگز اپنے آپ کو حقیر نہ بنائے کہ جب اللہ تعالی کے کسی تکم کے بارے گفتگو ہور ہی ہوتو وہ یول نہ کیجا ہے ہر وردگار مجھے لوگول کا ڈرتھ ، تو ابتد تعالی فریائے مجھ ہے تمہرا ڈرنازیا وہ تق تھا۔ مسند احمد ، ابن ماحه عن ابسی سعید

۱۹۵۳ جس توم میں گناہ ہوت ہوں اوروہ توسط فت وتعداد میں زیاوہ ہوئے کے باوجودائییں شاروکے قریندتی ں ان پرعمومی عذاب مسلط گروہے تیل ۔مسلد احمد، ابو داؤ دیاں ماحد، اس حیاں علی حریو

۱۳۵۳ - "مناه ، نه کرنے والے کے تیے ہے برکتی ونحوست کا ہاعث ہے اگروہ اسے منائے گا تو مصیبت میں مبتوا ہوگا ،اس کی نبیبت کرے کا تو انتاکار ہوگا اورا آبراک پر رافقان کناہ میں شرکیے ہوگا۔ فو دوس عل الس

۱۳۵۰ جب زمین برونی گناه میاحات توجو سے و کھے رہائے اگر کیا تو وہ ایسا ہی ہے جیس کرومال کونی شخص شقاء اور جوومال موجوء شخص گراس نے ناوجو پسندیں تو ایسا ہے جیسا کے وہ وہ ہاں موجود تھا۔ میھقی ہی السس علی ہو بوہ رصی مدعیہ، موجود شق گراں ماوی رامنی تی السس علی ہیں۔ جو جود نہ تی گراں ماوی رامنی تی گراں ماوی رامنی تی توجود ہے جود دنی تی گراں ماوی رامنی تی توجود ہیں۔ ورجود ہی موجود شق گراں ماوی رامنی تی توجود ہیں۔ جو بوجود تی سیعنی ہی السس علی ابنی ہو بو ہ رصی اللہ عملہ

تشریکی: منوس خالین دپ بیندگر نے والا گناہ کی بات میں شریع قریریاً بیا قرجو خض مزومیں معوث ہوتواس کا کیا انجام ہوگا؟

۵۵۳۹ - "من وجب پوشیدہ کیا جائے تو صرف کرنے والے ونقصان دیتا ہے اور جب ظہر ہوج ئے اوراس کوروکا نہ جائے قرما مروگوں کے سے بھی مصر ہوتا ہے۔ طبرانی فی الاوسط عن ابھ ھو یو قارضی اللہ عنہ

## برائی سےروکنے کا اہتمام

مه ۵۵ جب تومیری امت کود کھے کہ وہ ظ لم کوخالم کہنے ہے ڈرر ہی ہے تو بھران ہے امانت لے لی گئی۔

مسد احمد، طبرانی فی الکبیر، بیهقی فی الشعب عن ابن عمرو، طبرانی فی الاوسط عن جابر ۵۵۲۱ جبتم ایب کوئی کام دیکھو جسے تبدیل کرنے کی تم سکت تہیں رکھتے تو تھم سے رہنا یہاں تک کدانڈرتعا بی خوداسے تبدیل فرمادیں گے۔

ابن عدى في الكامل بيهقى عن ابي امامه

۵۵۳۲ الندتوں کی قیامت کے روز بندے ہے ضرور پوچھیں گے یہاں تک کداہے یہ بھی پوچھیں گے کہ تجھے برائی کود کی کیے کراہے ناپسند سمجھنے سے کس چیز نے روکا، جب الندتوں کی اپنے بندے کے لیے دلیل ثابت کردیں گے تو وہ عرض کرے گا مجھے آپ کی امیدتھی اور لوگوں ہے مجھے اندیثے تھا۔مسد احمد، اس ماحہ، اس حان عی اسی سعبا،

۵۵۳۳ لوگ جب کسی خام کود مکیئراس کا باتھ نہیں رو کتے تو قریب ہے کدا بقد تعالی انہیں عمومی عذاب میں مبتل کردے۔

ترمذي، ابن ماحه، الوداؤد، عن ابي يكر

۱۵۵۳ امتدتعای س توم کو یا کے نہیں فر ۱ تے (جس میں ) مزور بقوی ہے اپناخق وصول نہ کرسکتا ہواورا ہے کوئی اذیت نہ پہنچے۔

بيهقى في السرعرابي سقيان بن الحارث

۵۵۵۵ اندرتعالی اس قوم کو یا کے نبیس فر ماتے جس میں کمزور قوی سے اپناحق وصول نہ کرسکت ہو۔

٣٧١ - الله تع لي اس قوم موياك بين فرمات جس مين كمزوركواس كاحق نه دييت بول ..

الله ۵۵ الندتعالی اس قوم کو کیسے پاک کریں جس کا کمز وراس کے قوی ہے اپنا حق وصول نہ کر سکتا ہو۔

۵۵۴۸ المدرتي واس تومكوياك نبيل فرماتے جس ميں ان كے طاقتورے كمزوركوش نددلوايا جائے۔ اب ماحه، اب حبان على حاس

٥٥٨٩ و وقوم ياكنبيس بوتنتي جس مين ضعيف اپناحق وصول نه كرسكتا بو ـ اب ماحه على ابي سعيد

۵۵۵۰ تم میں سے برکوئی این بھائی کے سے شیشہ ہے جب اسے کی مصیبت و کلیف میں دیکھے اسے ہنادے۔

ترمدي عن ابي هويرة رصي الله عنه، كتاب البررقم ١٩٣٠

ا ۵۵۵ میری امت میں سے پچھوگ ایسے ہوں گے جنہیں پہلے لوگوں (صحابہ کرام رضی اللّذ عنبم) کے اجر جبیں اجردیا جائے گا، وہ لوگ برائی کا انکار کرنے والے بیول گے۔ مسلد احمد عن دحل

عنى كالحكم كرئے وال اس كے كرئے والے كي طرح ہے \_ يعقوب بن سفيان في مشيحته، فردوس عن عبدالله بن جراد

۵۵۵۳ سے وی کی من سبت ہے جب وہ کوئی برائی و تکھے اور اسے ہٹا نہ سکتا ہو، ابتد تعالیٰ اس بات کوج نتاہے کہ وہ اسے براہ بچھنے وا یا ہے۔

طبراني في الكبير، بحاري في التاريخ عن ابن مسعود

#### الاكمال

سم۵۵۵ میلی آلید تعالی فرماتا ہے نیکی کا تھکم دو، برائی ہے روکو!اس ہے پہنے کہتم مجھے سے دعا سرواور میں (تمہاری دعا) قیوں نہ سروں، اورتم مجھے ہے مانگواور میں تمہیں مطانہ سرول،اورتم مجھ ہے معافی طلب سرواور میں تمہیں نہ بخشوں۔الدیلسی عل عائشہ د صبی الله عب ۵۵۵۵ اے یو والندتی افی قرماتا ہے: نیکی کا تھتم دو، برائی ہے روکواس ہے پہلے کہتم دی کرواور میں تنہاری دعا قبول نہ کرول، مجھ ہے سوال کرواور میں تنہیں عطانہ کرول، اور جھ ہے مدد مانگواور میں تنہاری مدد نہ کرول ببحادی مسلم، و الدیلمی علی عائشہ رضی الله عبها ۵۵۵۷ تتم میں ہے جس نے برائی و کمچے کراہے ہاتھ ہے روک دیا تو وہ بری الذمہ (قرمداری ہے اس کی جان چھوٹ گئی) ہے اور جوکوئی اے ہاتھ ہے نہ روک سکتا براتو اس نے زبان سے اس برائی کورو کا تو وہ بری ہے اور جوز بان سے بھی نہ روک سکا، اور دل سے اے (روکنے کا قصد کیا) تو وہ بری ہے اور بیسب سے کمز ورائیمان (کا درجہ) ہے۔ دسائی عن ابی صعید

معلوم ہوا کہ ہر برائی انسان کے بس میں تبین ہوتی جسے وہ روگ سکے اگر ہر برائی کورو سنالا زم ہوتا تو شریعت ، ہاتھ زبان اور دل کا درجہ تھتی ا

## خواہشات کی پیروی خطرناک ہے

۵۵۵۸ ایسونے والوا اللہ تعلیٰ تمہارا تگرب نہ ب اے میر بوالدی واردا نیک کاتھم دواور برائی سے روکو، (این قائع عن تمید بن حماس عن ابید) قال فرمات ہیں ہم لوگ سے بوت تھے رسول اللہ ہی ہمارے پاس آئے اور فرمایا گیر بید حدیث ذکری۔
۵۵۵۹ نیکی کاتھم دینا اور برائی سے روکنا تم پر واجب ہے، جب تک تمہیں اس بات کا خوف ند ہوکہ تمہاری طرف وہ چیز آج کے جس سے تم فروکا ہے سوجب تمہیں اس بات کا خوف بوتو تمہارے ہے نہ موش رہنا حال ہے۔ ابو معید و الدیلمی عن المصود میں ابیات کا خوف بروکو اورت نیکی کا تھم دو۔ اس المحاد و الدیلمی عن اس عمر میں میں سے نیس کے وہ برائی سے روکو اورت نیکی کا تھم دو۔ اس المحاد و الدیلمی عن اس عمر میں میں سے نیس کے وہ برائی سے روکو اورت نیکی کا تھم دے جب تک اس عمر میں میں نہیں ہوج تمیں ایس دوست

ہ مان مسلم میں ہے۔ یہ سب میں میروں سے دور ان میں ہوئے ہوئے ہوں میں میں میں ہوگا۔ جس کا دو تھکم دے رہا ہے ، ایسا دوست جس ہے وہ روک رہا ہے ، ایسا سامر جس کے ذریعے روک ، ایسا طریقے جس سے وہ روک رہا ہے۔ الدہلمدی علی ہیں علی اس

تشریخ: بینی نرمی ہے نیکی کا تعمرہ ہے اور برانی ہے روک اور جس چیز ہے روک اس کانعم رکھتا : واورانداز بھی میاندرو برو۔ ۵۵۶۲ تم یا تو خواومخواہ نیکی کا تعمرو و گے اور برانی ہے روک یا مندتعاں تم پرا پی طرف ہے کوئی عذاب مسلط کردے گا، پھرتم اسے پکارو گے تو وہ تمہاری دیا قبول نہیں کرے گا۔ معادی مسدہ عل حدیقہ

الم الماري من المرابطر ورنيكي كالحكم دو گاور براني منع كروگ يامندتغالي كونجم كونم پرمسلط كردے گا، وه تمبهاري گردنيس اڑا ديں گے، وه است شخت: وال گے كہ بھا گيس گئيبيں ۔ بعب س حداد هي لفس عن الحسس، مرسلاً

۵۵۶ تو نیکی کا تعلم دیداور برائی سے روئے ووہ زمین میں اللہ تھاں کی طرف سے ضیفہ ہے اللہ تھالی کی کتاب اوراس کے رسول کا خدیفہ ہے۔ ندید مدی عن تو ماں

#### قابل رشک بندے

۵۵۶۵ میلین شهین ایناوک ندبتان و شانهیاه بین اور نه شهداه؟ ( پجربھی ) انبیاء اور شهداه ان پررشک کھانیس کے ان مقامات

کی وجہ سے جوانقد تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطاموں گے ، جونور سے ہول گےان پروہ بلند کیے جا نمیں گے؟ وہ لوگ ہیں جوالقد تعیاں کے بندوں کو امتد تعالی کامحبوب بنا تیں گے،اورائلدتعالی کواس کے بندوں کامحبوب بنتے ہیں وہ زمین میں خیرخواہی کی غرض ہے جلتے ہیں کسی نے کہا امتد تعالی کے بندول کوالقد تعالیٰ کا کمیسے محبوب بناتے ہیں؟ فرہ یا انہیں ایسے کامول کا حکم دیتے ہیں جنہیں امتد تعالی پیند کرتا ہے اور ایسے امور سے روکتے ہیں جنہیں القد تعالیٰ ناپسند کرتا ہے ہوجب وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو القد تعالیٰ انہیں محبوب بنابیت ہے۔

بهقي في شعب الايمان و ابوسعيد النقاش في معجمه و اس البحار عن انس تشریک: ۱۰۰ انبیاءوشهداء کارشک کرناال معنی میں ہے کہ کاش ہمیں نبوت وشہادت کی نعمت کے ساتھ سرتھ بینعت بھی ل جائی ،جیسے وٹی مالم دین کسی خوش آ واز سخص کودیکھیے جومسجد نبوی ﷺ کا مؤزن ہوتو اسے جورشک آئے گاوہ بھی اسی طرح کا ہے جبیب انبیاءوشہدا ءکو ہوا، دیکھیں'' فطر تی

اورنفساتى باتين "مطبوعة ورحمد كتب خانه آرام باغ كراجي \_ ۵۵۶۷ ۔ بیس ایسےلوگوں کوجانتا ہوں جوانبیاء میں نہ شہداء (پھربھی ) انبیاءاور شہداءان کے مرتبوں پر قیامت کے دن رشک کریں اوروہ وگ جوامندتعالی کومخنوق کا اورمخلوق کوامندتعاں کامحبوب بناتے بین ،انہیں امتدتعالی کی اطاعت کاحکم دیتے ہیں تو جب وہ اس پر کار بند ہوتے

میں تو اللہ تع کی انہیں اپنامحبوب بتالیتا ہے۔ بزار علی اب سعید

پیرحدیث ضعیف ہے۔ میں ہے ہے۔ ۱۳۵۵ء میں سے سی گونوگوں کی جیت جب وہ حق دیکھے یاسنے کہنے ہے ہم گزند، و کے۔

مسمد احمدوعبد بن حميد، الويعلي في مستده، طبراني في الكبير، يحاري مسلم عن الي سعيد

تم میں سے سی کولو گوں کا خوف ہر گزخت کوئی ہے ندرہ کے جب استداس کا علم ہو۔ اس المحار عن اس عباس ۸۲۵۵

تم میں سے ہرائیں سے قیامت کے دن جوسوال ہوں گےا ن میں بیاب بھی ضرور یو پھی جائے گی ، برائی کود مکھے کرتمہیں س چیز 2219 نے انکار کرنے سے روکا؟ و جسے اللہ تعالی دلیل کی تنقین کردیں گے وہ ہے گا اے میرے رب الجھے آپ کی امیداور ہو ً وں ہے خوف تھا۔

مستداحمدعن أبي سعيد

۵۵۵۰ خبردا اجتہبیں موگوں کی بیبت چق گوئی ہے نہ رو کے، جب وہ اسے دیکھے کہ اللہ تعیالیٰ کی عظمتیں یا د دلائے ، وہ کسی وقت کوقریب ابستا ہے اور ندھی رزق کود ور کرسکتا ہے۔

ا ١٥٥٥ أن فنقريب أيك اليه فتذبه وكالكيمؤمن التي باته ورزبان سے ايت نه بناسكے كا أسى نے كبراك بير بات ان كے ايمان وَم كرد ب گی؟ آپ نے فر مایا نہیں ، ہاں اتناجت مشکیز ۔ ہے ایک قط ہم ہوجائے ،سی نے کہا، یسا ئیوں ہوگا؟ تاپ نے فر مایا: وہ اپنے ول ہے ناپسند مجت ، و ل كـ حطواني في الكير عن عبادة بن الصامت

۵۵۷۲ نینگی کا حکم دواور برائی ہے روکواس سے میلے کہتم امتداقا ہ ہے دعا کرواور وہتمہاری دعا قبول نہ کرے،اس سے مہیمے کہتم اس سے مغفرت طلب کرواورو چمہیں ہے کز نہ بخشے، ب شک کی محکم دین اور برانی ہے روکنا کسی وفت کوہیں ٹالٹا، ہے شک یہود کے علاءاور تصاری کے ر جبوں ئے جبام یامعروف وہی عن انمندر 'یو چھوڑ دیا تا امندتی لی نے ان پران کے اتبیاء کی زبائی عنت کی ،اور میں عمومی عذ ب میں مبتلا کہیا۔

حلية الاولياء عن ابن عمر رصى الله عنه

سے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں میں ہے جب گو کی شخص کسی برائی کا ارتکاب کرتا تو روینے وا ، اے معذرت سرے رویس، ( سُر) جب تند وکل آقی توس کے ساتھ بیٹھتا اور کھا تابیتا اگویا کداس نے اسے کسی برائی میں بہتدا دیکھا ہی نہیں ، جب ابتد تع ہی نے ( مبعث دینے کے باوجود )ان کابیروبیدد بیکھا تو بعض کےول بعض سے دے مارے اوران پرحضرت داؤد مدیدا سوام ورمیسی بن مریم مایہ ساام کی ز ہائی عنت کی ، بیاس وجہ سے کہ نہوں نے نافر مانی کی اور وہ حدے گزرتے تھے،اس ذات کی فتم جس ئے قبضہ کلہ رہ میں محمد ( ﴿ ) کَ جان ہے تم ازمانیلی کا حکم دینا اور برانی ہے رو کن اور برائی کرنے والے کے ماتھ روک لین اورا سے یوری طرح حق برمجبور کرنا ہم سرنہ اللہ تعالی تم میں ہے بعض کے دل بعض ہے دے مارے گا اورتم پر بھی ایسے ہی لعنت کرے گا جیسے ان پر کی۔ طبوانی فی الکبیو عن ابی موسنی ۱۵۵۷ مالتد تعیالی اس قوم کو پاک نبیس کرتا ، کہ ان کے کمز ورشخص کو اس کا حق نددیا جائے۔

ابن سعد عن يحيى بن جعدة، مرسلاً

۵۵۷۵ اوگ جب کی خالم کود کھے کراس کے ہاتھوں کوندروکیس تو قریب ہے کدامند تعالی آئیس ایج عمومی عذاب میں مبتلا کردے۔

العدبي والحميدي، ابوداؤد، ترمدي حسن صحيح، ابن ماجه، بخاري مسلم عن ابي بكرة

۵۵۷۱ افضل ترین جہاد ، ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنی ہے اور افضل ترین جہادتکم کا کلمہ ظالم بادشاہ کے سامنے کرنا ہے۔ مارینہ ہے میں موال

طبراني في الكبير عن واثلة

### منكرات كي وجه سے عمومي عذاب

۵۵۷۵ جس قوم میں بھی نافر ، نیال کی جا تھیں ، اور وہ غالب اور تقداد میں زیادہ ہوں اور انہوں نے ان گذ ہول کوتبدیل نہ کیا ہوتو القد تعالی انہیں اپنے عمومی عذاب میں ہبتن کردیتا ہے۔ اس اسی الدب وی سحتاب الامو بالمعووف والمھی عن المسکوعن حویو میں اسی الدب وی سحتاب الامو بالمعووف والمھی عن المسکوعن حویو ۵۵۷۸ جب برائی ظاہم ہواور لوگ اسے نہ روکیس ، تو القد تعالی ان پر اپنا عذاب نازل کردیتا ہے ، سسی نے عرض کیا: اگر چدان میں نیک لوگ ہوں؟ آپ نے فروہ الاد تعالی کی مغفرت اور جمت کی طرف دجوع کریں گے۔ ہوں؟ آپ نے فروہ یا بان انہیں بھی وہ عذاب بینچے گاجوان ( گنہگاروں) کو پینچے گا، پھروہ القد تعالی کی مغفرت اور جمت کی طرف دجوع کریں گے۔

بعيم بن حماد في الفتر، حاكم عن مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

9 ۵۵۷ میری امت میں جب نافر مانیاں ظاہر ہوں گی ، تواند تعالی انہیں عمومی عذاب میں بہتلا کردے گا ، کسی نے عرض کیا: کیااس وقت لوگوں میں نیک لوگ نہ ہوں گے؟ آپ نے فر مایا بلکہ جو مذاب (عام) ہوگوں کو پہنچے گا وہ ان کوچھی پہنچے گا ، پھر وہ القد تعالی کی مغفرت اورخوشنو دی کی طرف رجوع کریں گے۔ مسند احمد ، طبر انبی فبی الکبیر عن ام سلیمة

• ۵۵۸ کی اسرائیل کازوال اس طرح واقع ہوا کہ دمی اپنے بھائی کوکسی معصیت میں مشغول دیکھ کراسے روکتا، پھر جب آئندہ کل ہوتی تواہے اس کی معصیت اس کا تھائے پینے اور اس کا ہم مجلس ہونے سے ندروکتی توالقد تعالی نے بعض کے دل بعض سے دے مارے اوران کے بارے میں قرآن میں نازل فروی (بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر بعنت کی گئی جو کا فرہوئے ) تا کہتم فل کم کا ہاتھ روک لو،اوراسے بی پر پوری طرح جھ کا دو۔

ترمدي، اس ماحه عن ابن مسعود، ابو داؤ دترمذي، ابن ماحه، عن ابي عبيدة، مرسلا

۵۵۸۱ بندوں پرانتد تی ہی کی رانسگی کی بیرملامت ہے کہ امتد تعلی ان پران کے بیچے مساجد میں مسلط کردے وہ انہیں روکیس اور وہ بازند آئیں۔ الدیلمی عن ابن عباس

۵۵۸۲ - کن وجب پوشیده کیا جائے تو صرف کرنے والے کونقصان ویتا ہے اور جب طاہر ہوجائے اور اسے روکا نہ جائے تو عوام کو نقصان دیتا ہے۔الدیلمئی عن ابی هو پر قارضی اللہ عنه

۵۵۸۳ و وقوم بری ہے جواللہ تعالی کے لیے انساف قائم نہ کرے ،اور بری ہے وہ قوم جس میں گنا ہول کاار تکاب کیا جائے اور وہ روکیس نہیں۔ الدیلمی عن جاہر

۵۵۸۴ و وقوم انتبائی بری ہے جوشبات کی وجہ ہے حرام کردہ چیزوں کوحلال سمجھنے لگے، بری ہے دوقوم جونیکی کا تھم نہ کرے اور برائی ہے منع نہ کرے۔ابوالشیخ عن ابن مسعود

۵۵۸۵ گنبگاروں کے ساتھ بغض کی وجہ سے القد تع لی کا قرب حاصل کرو ۱۱ وران سے سخت چبروں سے ملواوران کی ٹارائسٹی میں القد تع ہی کی رضا جا ہو،اوران سے دوررہ کرالقد تع لی کا قرب تلاش کرو۔ابن شاھیں والدیلمی عن ابن مسعود

۵۵۸۶ اینے ہے وقو فوں کے ہاتھ فقد ماواس سے پہلے کہ اللہ تعلی انہیں عمومی عذاب میں بیت کردے۔ اس اسحار علی اسی سکو ۵۵۸۷ تو کیوں ابتد نقل نے مجھے مبعوث فرمایا ، اللہ تعالی اس قو مرکو پاک نیس فرما تا جس میں کمزورکو س کاحق نہیں دیا جہ تا۔

الشافعي، بحارى مسلم عن يحيي بن جعدة

۵۵۸۸ امتدتعاں اس تو مرکوئیسے پاک کرے جس میں کمزورکوتو کی ہے تق ندالوایا جائے۔طسواسی فی الکبیر عن ابس عباس ۵۵۸۹ تمہارا دنیا میں سی تق گونی کی وجہ ہے جس ہے باطل کو ہٹائے یا سی حق کی مدد کرنے کی خوض ہے تھیمرنا میرے ساتھ بھج ت مرف ہے افضل ہے۔ابو نعید عن عصمة بن مالک

۵۵۹۰ القد تعالی نے اس قوم کو پاکٹیس کیا جس میں کم ورنا تواں کا حق نہ ہتے ہوں۔ طبرانی فی الکسو علی عدالمدہ سے ابی سفیان ۵۵۹ انتدتعالی نے اس قوم کو پاکٹیس کیا جس کا کمز ورنا توان و بہاس قوی ہے حق وصوں نہ کرسکتہ ہو، جس کا قرض خواہ اس سے بناحق (لینے) سے پھر جائے اور وہ اس سے راضی بھی ہوتو اس کے سے زمین کے جانو راور پانی کی مجھیمیاں و ساکرتی ہیں۔ اور جس کا قرض خواہ اس سے ناراض ہوکر چل جائے ، تواک کے بیے ہرشب وروز ، جمعہ اور ہرم ہینہ میں ضم مکھ جو تا ہے۔ طبور ہی فی لکسو علی حولہ بست قیس

#### منكرات كوماته سيروكنا جائج

۵۵۹۲ - قوم میں جو تخص بھی تا ہ مرتاہ اورلوگ اسے ختم کرنے کی حافت بھی رکھتے ہوں ، (اورانہوں نے ایبانہ بیاتو )امدتی انہیں م سے پہنے عمومی ملذاب میں سرے گا۔اس المحاد عل حویو

۵۵۹۳ قوم میں جونف جی معصیت کار کاب کرتا ہے،اوروک اس سے زیادہ اور طاقتور ہوں پھراس ہے معامد میں سستی سے کام میں تو ملد تع لی انہیں مذاب میں مبتدا کرد ہے گا۔طبرانی فی الکیو ، حدیدہ الاولیاء عن ابن مسعود

۵۵۹۳ - قوم میں جوٹنس بھی معصیت کا ریخاب رہ ہو،اوراوگ اس پرغالب اور کٹرٹ کے یا وجود پھربھی وہ تبدیلی ہیدا نہ کریں۔

اين عساكر عن ابن مسعود

۵۵۹۵ جس توم میں ولی شنس معصیت کا را کاب کرے اور وگ ہو جو د قدرت اسے نہ روکیس قرقریب ہے کہ المتد تعالی انہیں عمومی عذاب میں مبتلا کرد ہے۔ معددی مسلمہ عن سی مکو

۵۵۹۷ - اس شخص کی مٹن جو حدو دامقد پرتی تم برواور جوان میں سستی کرنے والے ہواور جوان میں پڑنے وہ ، بروان ً مروہوں کی یہ اندین جو شتی میں ہوں ،اور پھر پیچدیت آئر کی۔الرامھر موی عن نعمان ہیں ہشیو

صد رہی فی لکسر عن سعیب سے سے سعیب سے سے مطر ہی فی لکسر عن سعیب سے سے سام میں ہے۔ ۵۵۹۸ جس نے کسی بدعت (پر دوام) واسلے مخص کوڈ رایا تو الندانوں اس کے در کوایون وامن سے جمر ۱ ہے۔ کا ۱۰ ورجس سے کن بدعت والے کو دھمکایا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی تھبراہٹ ہے امن عطافر مائے گا ، اور جس نے کسی برعتی کی تو بین کی تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں درجہ بلند فر مائے گا ، اور جواسے اس طرح ملا کہ اس سے بشاشت کا اظہار کیا تو گویا اس نے اس کی تو بین کی جومجمہ (ﷺ) پرناز ل کیا گیا۔

اس عساكر عن ابن عمر

تشریح انجانے میں شرک میں متلا مخص بھی مشرک نہیں کہلاتا چہ جائیکہ بدعت میں متلا!

2099 جس نے برخی ہے بغض کی وجہ ہے اعراض کیا تو القد تعالی آئے اس وائیان ہے بھر دے گا،اور جس نے سی برخی کو دھمکا یہ تو القد تعالی اسے بردی گھراہٹ میں امن عطافر ما کیں گے،اور جس نے برخی کی تو بین کی تو القد تعالی جنت میں اس کے سودر ہے بلند فرما میں گے،اور جس نے برخی کو سیاس کے سودر ہے بلند فرما میں گے،اور جس نے برخی کو سیاس کے سوائد تعالی نے برخی کو سیاس کے سیاس کو سیاس کے اس شریعت کو کم سمجھ جسے القد تعالی نے محمد (پھیٹے) برنازل فرمایا۔ خطیب عن ابن عصو

انہوں نے فر مایا: اس روایت میں حسن بن خالد ابوالجنیدا کیلے ہیں جبکہ دوسرے راوی معتبر ہیں۔

۵۶۰۰ جس نے اپنے زبان ہے کوئی حق اٹھایا تو اس کا جراس وقت تک جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت میں القدت کی کاعکم آجائے تو اسے پوراپورابدلہ دیں گے۔سمویہ، حلیہ الاولیاء عن انس

ا ٥٦٠ جس في سي توم ك درميان كم معصيت كارتكاب كيا اوروه ان كي طرح به نهول في المنع ندكي تواللد تعالى كاذمه اس بري ب

طبراني في الكبير عن ابي امامة

مبر کی ہے ہیں۔ ۵۲۰۲ جوکس کام میں حاضر ہو کراہے ناپسند بچھتا ہوتو وہ نئی کی طرح ہےاور جونا ئب ہو کراس سے رائٹی رہاتو وہ عاضر کی طرح ہے۔ ابو یعلی فی مسند ہ

#### بادشاہوں کی اصلاح کا طریقتہ

۵۶۰۳ جس کے پاس کی بارشاہ کے لیے خیرخوابی ہواوروہ اس سے اعلانیہ بات نہ کرے، (بلکہ)اس کا ہاتھ پکڑے اور تنہائی میں لے جا کر کہے،وہ اگر قبول کرلے (توفیبها)ورنداس نے اپنی ذمہ داری اوا کردی۔طبر اسی المی الکبیر ، حاکم ، بحاری مسلم، عیاص بن عسم اور بشام بن تھیم کا ایک سماتھ تق قب کیا گیا۔

١٩٠٣ - جومظلوم كيرماتحة جلاتا كهاس كاحق ثابت كرية القد تعالى اس ون اس كے قدم ثابت ركھے گاجس دن قدم ڈ گم گائيس ك

ابوالشيخ وابونعيم عن ابن عمر

ہو سیسی و بوسیم من من میں میں میری جان ہے یقیناً میری امت کے ( کیجھ) لوگ قبور سے بندروں اور خنز روں جیسی صورتوں کے ساتھ اس کے بیادروں اور خنز روں جیسی صورتوں کے ساتھ نظیس کے بیانی مان کی ،گن ہوں میں مداہنت (سنتی سے نکیراور برانہ کہن) اور نہی (عن المنکر ) ہے رو کئے ،کی وجہ ہے ہوگا جبکہ وہ اس کی طاقت بھی رکھتے ہوں گے۔ابو نعیم عن عبدالوحمن بن عوف

۵۲۰۷ ووامت پاکنبیں ہوتی جس کاضعیف بقوی ہے اپناخت لا جاری کی حالت میں وصول ندکر سکے۔

ابن عساكر عن عبدالله بن ابي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب

۵۲۰۷ و دامت پاکنبیس کی جاتی جس میں حق کا فیصد نه برداد رنه ضعیف ولا حیار شخص قوی سے اپناحق وصول کر سکے۔

طبراني في الكب ، حلية الاولياء والنقاش في القصاة، ابن عساكر عن الن عبد معام مع

۵۱۰۸ و وقوم پاکسیس ہوتی جس میں (حق کا)فیصلہ بیں کیا جاتا، کہ کمزورولا حیار، طاقتور سے اپناحق وصول کر ۔۔

حلية الأولياء ابوسعيد النقاش في القضاة عن معارب من عسارمه

وه امت پاکنیں ہوتی جس میں مَر ورلا جا تحنص کا تق ندلیا جائے۔طبوائی فی الکیو عن محاوق، ابوبعلی فی مسدہ عن ابی سعد القداتعالی اس امت کو پاکنیس فرما تا ،جس میں حق کا فیصلہ بیں کیا جاتا تا کہ ضعیف ولا جا ترخص تو ی ستاین حق وصول مرے۔ 04.9

**₽11**•

ابوسعيد النقاش في القضاة عن معاويه وابن عمرو معا

القدتع لی اس امت کو پاک نہیں کرتے جس میں ضعیف کے لیے تو ی ہے اس کاحق ندلیا جائے۔ DYII

النقاش عن عائشةوفيه حكام بن سلم

التدتع لي كے دين كوو بي تخص قديم كرسكتا ہے جواس كے تمام اطراف كا حاط كيے ہوئے : و۔ ابو بعيبہ عن على DYIF

آ خری زمانہ میں ایک قوم ہوگی ، وہ ہادشاہ کے پاس حاضر ہوکرانند تعالیٰ کے حکم کے برخلات فیصد کریں گے، نداہے روکیس گے ،سوان DYIM يرالتدتعالي كي لعثت بهو - ابو نعيه والديلمي عن ابن مسعود

ئسي مؤمن جان كے ليے مناسب تبيس كدوہ القدتع لى كے نافر مان كود كھے اوراس پرا نكارند كرے۔المحكيد عن حسين بن على <u> ሳ</u>ዝዮ ፎ

مين اگريه كرون توجه بريد چيز واجب بوءان براس كوني چيز واجب نه بوكي سمسد احمد، طبر امي في الكبير، حاكمه عن معاويه س حيده ۵۲۶۵ ان کے بھائی نے رسول القد ﷺ سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں آپ جس چیز ق طرف بلاتے ،اس کے برخلاف کرتے ہیں فر مات ہیں ، آپ نے بیالفاظ ذکر کیے۔

# حرب الباء .. بذل المجبو د

## كمزوركي جانفشاني

التدتع الي تتمندكي تعريف اور، جزو بوقوف كا ملامت كرت بين، جب تمسّ چيزے بهس ہوجا ؤتو كہو: حسب اللّه و نعم الوكيل (على مدش ذلي ك ايك تراب فو الله حسبنا الله "ب صدمفيداور برازمعومات بعام تقي ندوى ) ــ

طبراني في الكبير عن عوف بن مالك الله الله الله وعلى الله ومعه الوكيل المرت كرت بين يكن تم التكاري واختيار كرو، اورجب كريز عديد السر بوجاؤتو كبو حسبي الله ومعه الوكيل ابوداؤ دعن عوف بن مالک

#### الاكمال

۵۷۱۸ بے شک اللہ تعالى بوقوفى كى ملامت كرتے بين سوائے كو تا خرى كوشش تك بہنچاؤ، پھر بھى أَريتم ما جزآ جاؤتو كبور بين ب مدتعان يركِم وسدكيايا، حسبي اللَّه و نعم الوكيل طبراني في الكبير عن ابي امامة

## شكىتەحالى اور در ماند كى

شَرَته حال ایران کا حصد ہے۔مسلد احمد، تومدی، حاکم، على ابي مامه حارثي

الندنعان ال در و نده مؤمن ہے محبت کرتا ہے جوجیسے کیڑے پہنے اس کی پر وانڈسرے۔ 311-

تشريح: ..... يا در تھيں! بياس حالت پرمحمول ہے جب انسان ہے بس ولا جار ہو، نيکن نفت کے و نے ہے وہ جود پہنے يرانے كيا ہے بہنن

#### الاكمال

ا ۲۲ کیاتم منتے ہو کیاتم منتے ہو بھکتہ حالی ایمان کا حصہ ہے بشکتہ حالی ایمان کا حصہ ہے۔

ابوداؤد، ترمذي، سعيد بن منصور ، ابن ماجه عن عبدالله بن ابي امامه عن عبدالله بن كعب بن مالك عن ابي امامة، سعيد بن منصور عن عبدالله بن ابي امامة عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن امامة

عبدالقد بن انی امامانے والدے روایت کرتے ہیں سعید بن منصور نے فرمایا: اس بات کا احتمال ہے کہ انہوں نے دونوں سے من رکھا ہو اورانہوں نے ان کے والد کے حوالہ ہے اوران کے والد ہے۔

مزی نے کہا اے مبداللہ بن منیب بن عبداللہ بن الی امامہ ت ابیات کمور بن ببیر عن المدے روایت کیا ہے۔

شكسته ولى ايمان كاحصد بشكسته والى ايمان كاحصد ب شكسته والى ايمان كاحصد ب مسند احسمد، ابن ماحه، طبر انى في الكبير،

حاكم في الكبي، بيهقي في شعب الايمان، ابونعيم، سعيد بن منصور عن عبدالله بن ابي امامه وثعلِبه الحارثي عن ابيه

اے ابوذ را تھر درااور بخت کپڑ ایب کرویہاں تک عزت وفخرتمبارے دل میں کوئی راہ نہ یاسکیں۔

ابن منده عن انيس بن الضحاك السلمي قال:غريب فيه انقطاع

## حرف التاء ..... تقوي وير هيز گاري

ATTY مِرْقِي آلُ مُر الله الماسي في الاوسط عن انس

تشريح: لیعنی وہ نبی کریم ﷺ کے اتنا قریب ہوجا تا ہے جبیبا کہ قریبی رشتہ دار۔

جَنَّنَا كَيْحِهُمْ بِإِن بِاتُول مِن اللَّهُ تِي لَي عِن إلى عِن يزيد بن سلمه الجعفي STE

تشریح: .....علم ہوئے کے باوجودتفو کی اختیار نہ کر تابغاوت ہے۔

لوگول میں سب سے عزیمتندوہ تحص ہے جوڑیا وہ پر ہیز گار ہو۔ بخاری مسلم عن ابی هريرة رضي الله عمه SYFY

جس کی صبح اس حالت میں ہوکہاں کاارادہ تقوی کا ہو پھرای دوران اس ہے کوئی گناہ سرز دہوجائے توانند تعالیٰ اے معاف فرمادیتے ہیں۔ كالاه ابن عساكر عن ابن عباس

حُوشى لى وتَسْكَرَى مِين الدّرتعالي عيد رسابو قرة الزبيدي في سننه عن طليب بن عرفة

جس جگہ ہو،التد تعالی ہے ڈرو، گناہ ہوجائے کے بعد نیلی کرلیا کرو، جواس گناہ کومٹادے کی ،لوگوں ہے اچھاخل ق ہے ہیش آؤ۔

مسند احمد، ترمذي، حاكم، بيهقي في شعب الايمان عن ابي فر، مسند احمد، ترمذي، بيهقي في شعب الايمان عن معاد، ابن عساكر عن انس حدیث نمبر۵۲۳۹ میں کزرچکی ہے۔

یہ بات تقوی کی کان ہے کہتم جو چیز سکھ سے اسے انجانی چیز کی طرف سکھنے میں لگادو، اور جو چیز جان سے اس میں نقصان، زیادتی کی کی ہے، آ دمی انجانی چیز میں بے رغبتی کرتا ہے معلوم چیز ہے کم فائدہ اٹھا تا ہے۔ حطیب عن جاہو ويكهوتم كور \_ اورسياه \_ الصل تبيل بال بيركم تقوى بيل اس ي بروه و مسند احمد عن ابي در

میں القدتع کی کے تقوی اور براو کی جگہ پر اللہ اکبر کہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس ماحہ عن اسی هو يو ، رصی الله عمه DYTT

> حسب،ل ہےاورعز ت وشرافت تقوی میں ہے۔مسند احمد، ترمدی، اس ماحہ حاکم عن سموۃ مسلاق

بہترین توشہ تقوی ہےاور دل میں بہترین چیزجس کا القا کیا گیاوہ یقین ہے۔ابوالشیخ فی الثواب عن ابن عباس OTTO

التدتى لى كاتقوى اختيار كرو، اور هراو كِي جُكه التداكبر كهني كاا تهتما م كروب تر مذى عي ابي هريرة رضى الله عه ٢٣٢۵

عزت ،تقویٰ (میں ) ہے،شرافت تواضع میں اور یقین بے ہرواہی میں ہے یعنی اگرنسی وقت پیس کچھ شہوتو پریشائی وقلق نہ ہو۔ عهده

ابن ابي الدنيا في اليقين عن يحيى بن ابي كثير، موسلاً

مرچيزى كان موتى باورتقوى كى كان المرمعرفت كول ين طبرانى فى الكبير عن ابى عمر، سهقى فى شعب الايمان عن عمر ATTA ا بیاچرواہاجو پہاڑ کی چوٹی میں بکریوں کے درمیان نماز قائم وہ کتن پر ہیز گار ہے؟ وہ کس قدر پر ہیز گار ہے؟ 0 4 mg كرتا ب\_طبراني في الكبير عن ابي امامه

> جوالتدتع لی ہے اپنی پوری زبان ہے ڈرااورائے غصہ کوشفانہ دی۔ ابن اہی المدنیا عن سھل بن سعد OYITO

تشريح: - حدیث سربقه مضمون کے مطابق ہے یعنی وہ بھی کتنام تی ہے جس میں ہے اوص ف ہول ۔

جسے تقوی نصیب ہواتوا ہے دنیاوآ خرت کی بھلائی مل۔اموالشیح عی عائشہ رصی الله عبها DYK

آ دمی اس وقت تک متنقین کے درجہ تک تہیں چہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ چیز نہ چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں اس ڈرے کہ جس SYCT

شرح ہے۔تومذی، ابن ماحه، حاکم عن عطیة السعدی

بیعنی انسان مباح کامول کو جب چھوڑ دے تواہے غیرمباح کامول ہے خود بخو داختیاط برتی پڑے گی ،مثلہ عذر کی بنا پر کھڑ ہے ہوکر تشريخ: یا ٹی پینے میں کوئی حرج نہیں ہیکن اس میں احتیاط کی بناء پر جب بھی وہ بلاعذر کھڑے ہوکریا ٹی بینا جیا ہے گا تو اسے یہ وآ جائے گا۔ اللدتعالي قيامت كون فرم كيل محييل نے جس بات كائمبين حكم ديا اور جس بات كى وصيت كى تم نے اسے ضائع كرديا (اس ك ہجے ہے )تم نے اپنے نسب بلند کیے، آج میں اپنانسب بلند کروں گا ،اورتمہار نے نسبوں کو گھٹا وٰں گا متقین کہاں ہیں؟ متم میں سب يعزن والاسب سع زياوه مقلحص برحاكم، بيهقى في شعب الايمان عن ابى هويرة رضى الله عنه

تتم میں ہے میرے زیادہ نز دیک وہ لوگ ہیں جو پر ہیز گار ہیں، جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔مسد احمد عن معاذ

تم میں ہے میرے زیادہ نز دیکے متقی لوگ ہیں ، جو بھی ہوں اور جہال بھی ہول۔

تشریح: . . . جوبھی ہوں ہے خاص نسب کی نفی اور جہاں بھی ہوں ہے خاص جگہ کی نفی اس واسطے کدا کٹر لوگ جو یہ بچھے بین کے صرف عالی نسب ہی پر ہیز گار ہوتے ہیں یاصرف خاص مقامات وباہر کات کے دہنے والے ہوتے ہیں غلط ہے۔

#### الأكمال

ہو کول میں سب *سے عز تمند سب سے پر ہیز* گارہے۔ بنجاری و مسلم عن ابی هو يو ق وصي الله عنه MYMY مقی التد تعالیٰ کے ہاں عز تمند ہے،اور فاجر، یہ بخت التد تعالی کے ہار حقیر ہے۔ ابوالشیخ عل ابن عمو DYPZ

مرد کی عزت اس کے تقوی میں ہے ،اس کی جوانمر دی عقل میں اوراس کا حسب اس کے اخلاق ہیں۔ ሊግዮ ሬ.

العسكوي عن ابي هويوة وضي الله عنه

ون کی عزت مالداری اورآخرت کی عزت تقوی ہے (جبکہ )تمہاری پیدائش ایک مرداورعورت (کے ذریعہ )ہے ہے۔ الديلمي عن ابن عباس

۵۷۵۰ و نیا کی شرافت مالداری اور آخرت کی شرافت تقوی ہے اور تمہاری پیدائش ایک مرداور عورت ہے ہمہارا شرف مامداری ہمہارا کرم تقویل بتمہاراحسب اخلاق اور تمہارے نسب اعمال ہیں۔الدیلمی عن عمو

۵۶۵ - ' یوگ (حضرت ) آدم وحوا( ملیمهالسلام ) کی اولا دہیں،جیسے صاع کا کنارہ ( صاع پرانے زمانے میں ایک پیانہ ہوتا تھا )۔ جسے وہ ہر گز نہ کھر تکیس کے ہتم ہے تبہارے حسب نسب کے بارے موال نہیں ہوگا ، قیامت کے روزسب سے زبادہ عزت وایاتم میں کا سب سے پر ہمیز گار ہے۔

ابن سعد وابن جرير عن عقبة بن عامر

۵۲۵۲ لوگوائمبارارب ایک بنمبرراباپ ایک (بندا) سی حربی و براورنه سی جمی کوعربی پرکونی نصیلت حاصل بنه کورے وسیاه پراورنه سیاه کو گورے پر فضیلت حاصل بنه کورے وسیاه پراورنه سیاه کو گورے پر فضیلت ) ہے مگرتفوی کی وجہ سے تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہال سب سے زیاده عزت والاسب سے زیاده متق ہے آگاہ رہوکیا میں نے پہنچادیا؟ (بہذا) حاضر محض نا تب تک (بیبات) پہنچادے۔ بیھفی کی شعب الایمان عن حابو

۵۷۵۳ تمتقی اوگ مردار ،علما ،فقیبا ،قائدین ،علم کے عہدوں کی ادائیگی کی ذمدداری کا حساب ان سے سیاجائے گا ،ان کے پاس بیٹھن ( با عث ) برکت ،ان کی طرف دیکھنا نور ( دل کا سبب ) ہے۔ال پھطیب عن عائشہ

۵۷۵۳ متنقی لوگ سردار، فقہاء قائدین ہیں ،ان کے پاس بیٹھنا (علم میں )اضافہ ہے وہ عالم کہ جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ ہزار عبادت گزاروں سے افضل ہے۔النحلیلی عن علی

۵۷۵۵ تنهاراربایک، باپ( آدم)ایک، دینایک، نبی ایک(لهٰدا)نه کسی ۶ بی کونجمی پراورنه مجمی کوعر بی پرای طرح کسی گورے کو کالے پرنه کسی کالے کو گورے پرکوئی فضیلت حاصل ہے( مگربس) تقوی کی وجہ ہے۔اب المبحاد عن ابسی سعید

٥١٥٢ الله تع الم مقى عنى اور يوشيده بند ي ويندكرت بي مسد احمد، مسلم، العسكرى في الامثال عن سعد

۵۲۳۰ پر بیروریث کر روسی ہے۔

۵۷۵۷ میرے اہل ہیت بیلوگٹنیں جو پینجھتے ہیں کہ وہ میرے قریب ہیں (جبکہ) ایسانہیں،میرے دوست تم میں ہے متقی لوگ ہیں جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں،اے ابتد! میں نے جوان میں اصلاح کی اس کا فساد نیس چاہتا التدکی تنم!میری امت کودین سے ایسے ہی ہٹا دیا جائے گا جسے کھلے میدان میں برتن کو پھوڑ دیا جاتا ہے۔ طبر انبی عن معاذ

عدد الركول على الميرك و يكترين متى لوك بين سود كيولوالوك قيامت كون المال تبين لا كير كم اورتم دنيالا وَكَ اور من تم سه المن جبرا يجيرا يجيرا يجيرا يجيرا كي المن المن المن عاصم في الاحاد عن الحكم بن منهال او ابن ميناء

۵۶۵۹ تم میں سے میرے نزویک متل لوگ ہیں اگر چانب،نسب سے زیادہ قریب ہےلوگ قیامت کے روز اعمال لائیں گے،اورتم دنیا کو اپنے کندھوں پرلادے آؤگئے کم کہو گے:اے جمر! میں کہوں گا:ہاں ای طرح،ای طرح۔الدیلیسی عن معاد

۳۷۹۰ تم میں ہے میرے نزدیک ترلوگ متی ہیں،اگرتم وہ ہوتو میرے نزدیک ہو، ورنہ دیکھو، پھر دیکھو،لوگ ہرگز اعمال ندلا نمیں،اورتم ہوجھ لا دے آؤگے،سوتم سے اعراض کرلیا جائے گا،قرلیش اہل امانت ہیں جس نے لغزشوں کی وجہ سے ان سے بغاوت کی ،القد تعالی اسے نقنوں کے ہل گرائے گا۔ حاکم عن اسمعیل بن عبید بن دفاعة الزرقی عب ابیه عن جذہ

۵۶۱۱ خبر دار اہم میں سے فلال کی اولا دمیر ئے نزد یک نہیں الیکن میر کے نزد یک تر لوگ پر بیز گار بیں ، جو بھی ہوں جہال مجمی ہوں۔

الحكيم عن عمروبن العاص

## يربيز گارول كوقرب حاصل ہوگا

۵۲۲۲. اے اہل قریش!تم میں ہے میرے نزویک ترین لوگ پر ہیز گار ہیں، اگرتم تقوی اختیار کروتو میرے قریب ہواورا گرتمہارے غیر، اللہ

تعالی ہے زیادہ ڈرنے والے ہیں تو وہ میر ہے نز دیک ہیں ، بیر (دین کا)معاملہ بمیٹ تم میں رہے گا جب تم حق پر قائم رہے جب تم اس ہے بھر جاؤگے ،الندتعالی تمہیں اسے چھیل دے گا جیسے اٹھی تجھیل دی جاتی ہے۔الدیلمی عن ابی سعید ۵۶۲۳ جس چیز کوتم الندتعالی ہے ڈرکر چھوڑ دو گے القد تعالی تمہیں اس ہے بہتر عط کردے گا۔

مسند احمد، نسائي، والبعوى عن رجل من اهل البادية

۵۷۷۳ تم پرالندتع کی کا تقو کی واجب ہے، اگرتم کسی توم (جماعت) کے پیسے، ٹھواوروہ کوئی الیم بات کریں جسے من کر تمہیں خوشی ہوتو ان کے پاس آجاؤ،اور جب تم ان سے سنو کہ وہ الیم بات کررہے ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہوتو انہیں چھوڑ دو!

ابن سعد عن ضرعامة بن عليبة بن حرمنه، عن ابيه عن جده

۵۷۷۵... جس شخص میں تقو کی نہیں اس کا کوئی وین نہیں۔الدیدہ ہی عن علی تشریخ: ۱۰۰۰س واسطے کہ دین کے تمام شعبوں میں جب تک پر بیز گاری کو مدنظر ندر کھا جائے تو کوئی کام سیح نہج وانداز پر بوہی نہیں سکتا۔ ۵۷۲۷ لوگوں تقوی کو اختیار کروتم ہارے پاس بغیر پونجی و تجارت کے رزق آئے گا پھر آپ بیآ یت پڑھی. جوالقد تعالیٰ ہے ڈرے ،الند تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بناوے گا اوراے ایسی جگہ ہے رزق وے گا۔ جہاں سے اسے کمان بھی ند ہوگا۔

طبرانی فی الکبیر و ابن مودویه، حلیة الاولیاء عن معاف طبرانی فی الکبیر و ابن مودویه، حلیة الاولیاء عن معاف کا ۱۳۵۰ القدتی کی مورحتی پیداکیس، بررحمت ( بیس آئی وسعت ہے کہ وہ ) زمین و آسان ( کے خلاء ) کو بھر دے ،ان بیس ہے ایک رحمت کو گول میں تقسیم کیا ،اس کی وجہ سے ماں اپنے بچہ برمبر بانی کرتی ہے،اس کی وجہ سے وحشی جانو راور پرندے پال چیتے ہیں،اس کی وجہ سے وگ ایک ووس میں دوسرے پررحم کرتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو القدتی کی اس رحمت کو تنقین کے لیے کرد سے گا،اوران کے لیے ۹۹ ورج برهادے گا۔

حاکم عن ابی هویو ہ رضی اللہ عمه ۵۹۷۸ اللہ تع لی نے رحمت کوسوحصوں میں پیدا کیا ہے، ایک رحمت لوگول میں ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اپنے اولیاء کے لیے ۹۹ جھے ذخیرہ رکھے ہیں نے طبو انی ہی الکیو عن بھر بن حکیم عن ابید عن حدہ

۵۷۷۹ اللدت کی نے رحمت کے سوجھے پیدافر مائے ،ایک رحمت (کے جھے) کوتلوق میں تقلیم کیا ،اور ۹۹ جھے قیامت تک کے لیے رکھے۔ طبر انی فی الکبیر عن ابن عباس

#### رجمت کے سوجھے

• ۵۶۷ اللہ تعالی نے جس دن زمین آسان پیدافر مائے اس دن رحمت کے سوجھے پیدافر مائے ، ہر رحمت کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے ،ان میں سے رحمت (کے ایک حصہ) کومخلوق میں تقتیم کیا ،اور ۹۹ چھے اپنی ذات کے لیے رکھ چھوڑے ، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس رحمت (کے حصے) کومجھی واپس کر دیں گے تو پھر سے سوجھے ہوجا کیں جس سے اپنے بندول پر رحم فر مائے گا۔

حاكم عن ابي هريرة رصي الله عنه

۵۷۷۱ انسان کانفس جوان ہے اگر چداس کی ہنسلی کی دونوں بٹریاں بڑھا ہے سے بھرجا کیں، مگرجس کا دل انتداف کی تقوی کی وجہ سے صاف کردے، اورایسے لوگ بہت کم ہیں۔الحکیم عن مکحول مرسلاً، اس المبارک عن ابنی الدر داء رصی الله عنه، موقو فا

## سنجيدگى غور وفكراورسوچ و بيجار

۵۲۷۳ سنجيدگي،مياندروي،اوراتيمي حال نيوت كاچوبيسوال حصه ٢٠٠٠ عبد بن حميد، طبر الى في الكبير، الضباء عبدالله بن سرحس

۵۶۷۳ سنجيد كى برچيز ملى بهتر بصرف آخرت كيل ملى بهتريين ابوداؤد، مستدرك حاكم، بيهقى في شعب الايمان عن سعد

۵۶۷۳ سکون التدتعالی کی طرف ہے اور جدی شیطان کی طرف ہے۔ ترمذی عن سہل ہیں سعد

۵۷۷۵ میاندروی التدتعالی کی طرف سے اورجد مہازی شیطان کی طرف ہے ہے۔ بیھقی می شعب الإیمان عن انس

۵۷۷۷ جبتم کسی کام کااراده کروتواس کےانجام میں خوبغوروفکر کرلو،اگراس کا انجام بہتر ہوتواہے کرگز رو،اوراگر براہوتو رک جاؤ۔

ابن المبارك في الزهد عن ابي جعفر عبدالله بن مسور الهاشمي مرسلاً

۵۱۷۷ جبتم کسی کام کارادہ کروہ بنجیرگی اختیار کروہ یہاں تک کدالقدتی لی تمہیں اسے نکلنے کاراستد دکھادیں۔

بحاري ادب المفرد، بيهقي في شعب الايمان عن رجل من بلي

۵۷۷۸ جس فے سوچ و بچارے کام لیا تواس نے درست کام کیایا اس کے قریب ہوااور جس نے جدی اس نے ملطی کی یقسطی کے قریب ہوا۔

طبراني في الكبير عن عقبه بن عامر

۵۷۷۹ جبتم نے سوچ و بپی رکرلیا تو تم نے سیح کام کیا یا تم سیح بات کے قریب ہو گئے اور جب جبدی سے کام او گے تو نُلطی کرو گے یا قریب ہے کۂلطی میں پڑ جا ؤ گے۔ بیھقی فی انسنن عن ابن عباس

• ۵۲۸ فوروفکرائندتعالیٰ کی طرف ہے ہورجد بازی شیطان کی جانب ہے تو خوب غور کرلیا کرو۔

ابن ابي الدنيا في دم الغضب والحرائطي في مكارم الاحلاق عن الحسن مرسلاً

## اللدتعالى برتوكل وبهروسه

۵۶۸۱ میری امت کے ستر ہزارلوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہول گے،اوروہ ایسےلوگ ہیں جونہ جھاڑ پھونک کریں گے نہ فال نکالیس گے نہ جانوروں کو داغیں گےاوروہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔

بخارى عن ابن عباس، مسند احمد، مسلم عن عمران بن حصين، مسلم عن ابى هويرة رضى الله عنه

۵۱۸۲ میرے سامنے (عالم مثال میں) امتیں پیش کے گئیں، میں نے ایک ٹی کے ساتھ ایک جماعت دیکھی، ایک ٹی کے ساتھ ایک مثل اور دو آ دی دیکھے، اور ایک ٹی کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، اچا تک میرے سامنے ایک بہت بڑا گروہ نمودار ہوا، میں نے ہمجھا یہ میری امت ہے، مجھے کہا گیا: یہ موک (علیہ السلام) اور ان کی قوم ہے، البتہ آپ اس کی طرف دیکھیں، میں نے دیکھا کہ بہت بڑا گروہ ہے تھر جھے کہا گیا: یہ اس دوسری طرف دیکھیں، تو میں نے دیکھا تو وہاں بھی ایک بہت بڑا گروہ ہے تو مجھے کہا گیا: یہ آپ کی امت ہے ان کے ساتھ ستر ہزار ہوگ ایسے ہیں، جو بغیر حساب وعذا ہے جنت میں جا کیں گے، کسی نے عرض کیا: وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایی: جو جھاڑ پھونک کراتے ہیں، نہ فال لیتے اور نہ جانوروں کو داغتے ہیں، (بلکہ) وہ اپنے رہب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھونک نہیں کرتے ،اور نہ کسی عن ابن عباس میں ابن عباس

۵۶۸۳ میریامت کے ستر ہزارلوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، جونہ جانو روں کو داغتے ،اور نہ خو دکو داغتے ہیں نہ جھاڑ پھونک کرتے اور نہ فال لیتے ہیں (بلکہ )وہ اینے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ البواد عن انس

۸۲۸۰ تم اگرامقدتنی کی پرایسے بھروسہ کروجیں بھروسہ کرنے کاحق ہے تو وہ تہہیں ایسے رزق وے جیسے پرندوں کو ویتاہے صبح کوخالی پیٹ جاتے اور شام کو پیٹ بھرے واپس جاتے ہیں۔ مسند احمد، تو مدی، ابن ماجه، مسندرک الحاکم عن عمر ۵۲۸۵ امتدتعالی نے اس بات کااراوہ کیاہے کہاہے مؤمن بندے کواپس جگہ سے رزق دیں جہاں سے اس کا گمان نہیں۔ فردوس عن ابي هريرة رضي الله عنه، بيهقي في شعب الايمان عن على

۵۷۸۲ جوال بات ے خوش ہو کہ وہ سب لوگوں سے حاقتور ہوجائے تو وہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرے۔ ابن ابی الدبیا فی التو کل على اس عاس

۵۲۸۷ اوتث كوبالد طواور (يكم ) توكل كروية مدى عن الس

۵۲۸۸ اے بیر کی پہنا واورتو کل کرو۔بیھقی فی شعب الایمان عن عمرو بن امیة

٥٦٨٩ ... السيه بير كي ﭬ الوادر كهروسه كرو ـخطيب في رواة مالك وابن عساكر عن ابن عمر

۱۹۹۰ امتد تعی او اور عدید السلام کی طرف وی بھیجی: جو بندہ مخلوق کی بجائے جھے پر اعتاد کرتا آور میں اس بات کو اس کی نیت سے جو نتا ہوں (پھراگر) سین ایپ رہے والوں سمیت اس کے لئے مگر کر ہے تو میں پھر بھی اس کے لیے راہ نکال دول گا اور جو بندہ میر ہے بہائے مگر کر ہے تو میں اس کے سامنے سین کی رسیو ہے وکا ہے دیتا ہوں بہائے ہوں ہوا کو اس کے سامنے سین کی رسیو ہے وکا ہے دیتا ہوں ہوا کو اس کے قدموں تلے سے ہٹا دیتا ہوں ، اور جو بندہ میری اطاعت کرتا تو میں اسے مانگنے سے پہنے عطا کر دیتا ہوں ، اور جھے ہے بخشش میں گئنے سے پہنے عطا کر دیتا ہوں ، اور جھے سے بخشش میں گئنے سے پہنے عطا کر دیتا ہوں ، اور جھی سے بخشش میں مالک

۵۲۹۱ اے لڑے! میں تجھے چند ہاتیں سکھا تا ہوں (آئبیں یا در کھنا) ابتد تعالی (کے تکم) کی حفاظت کرنا وہ تمہاری حفاظت فر مائے گا، الند تعالی است کے حکم) کی حفاظت کرنا تو اسے اپنے سرمنے پائے گا، جب تو کوئی چیز مانے گا تا اللہ تعالی سے مانگن، اور جب تو مدوچ ہے تو اللہ تعالی سے مدد مانگنا، چان رکھوا اگر پوری امت تجھے نفع دیئے برا تفاق کر ہے، تو وہ تجھے اس چیز کا نفع بی دے سکتے ہیں جوابقہ تعالی نے تمہارے سیے لکھودی ہے۔ اور اگر وہ اس بات پر جمع ہوب کیں کہ تجھے کوئی نقصان بہنچ کی تو اتنا نقصان بی پہنچ سکیں گے جوابقہ تعالی نے تیرے حق میں بکھر رکھا ہے تام ختک ہوگئے، مکھنے والے صحیفے اٹھ لیے گئے۔ مسد احمد، تر مدی، مستدرک حاکم عن ابن عباس

#### الأكمال

۱۹۹۲ اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی مجھے میری عزت کی قسم! جو بندہ میری مخلوق کی بجائے مجھے پر بھروسہ کرتا ہے مجھے اس کی سید بات اس کی نیت سے پند ہوتی ہے پھر آسان زمین اپنے ہاسیوں سمیت اس کے ضلاف تد ہیر کرے تو میں اس کے لیے نکلنے کی راہ کال دول گا۔

اور جوبندہ میرے بجائے مخلوق پراعتہ دکرتا ہے اور مجھے اس کا علم اس کی نبیت ہے ہوتا ہے تو میں اس کے سامنے سے آسانی رسیوں کوکاٹ دیتا اور اس کے قدموں تعے ہے تیک کو بٹادیتا ہوں ، اور جو بندہ میری اصاعت کرتا ہے تو میں اسے مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہوں ، وعام نگنے سے پہلے قبول کرتا ہوں مغفرت طعب کرنے سے پہلے بخشنے والا ہوں۔ تمام و ابن عسائر و الدیلمی عن عبدالو حص بن تعب بن مالک عن اب اس میں یوسف بن السفر متروک جوحدیث میں جھوٹ سے کام لیتا تھا ، پہلی نے کہا:

ووان لوگول میں شار ہوتا ہے جو حدیث وضع کرتے ہیں۔

۵۲۹۳ جس نے التدتعالی پر بخروسہ کیا التدتعالی اس کی ذمہ داری کے لیے کافی ہوگا ،اوراے ایسی جگہ سے رزق وے گاجہاں سے اس کا گمان بھی ندہوگا ،اور جودنیا کی طرف مگ کیا اللہ تعالی اسے دنیا کے حوالے کردے گا۔الدیلمی علی عموان میں حصیں و الشاشی وامن جو یو ۱۹۵۴ می آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آئید تو کل کرے جیسا تو کل کرنے کا حق ہے تو تجھے ایسے رزق ملت جیسے پرندوں کو ملتا ہے خالی پیٹ جاتے ہیں اور سیر موکروا پس آئے ہیں۔ بیھقی فی شعب الایمان عن عمو

۵۲۹۵ اے(اوٹٹ)و) با تدھاورتوکل کر۔ترمذی غریب، ابن حریمہ، حلیۃ الاولیاء، بیھقی فی شعب الایمان، سعید بن منصور عن انس یکی بن سعدئے کہا: ان کی احاد بیث غیرمعروف ہیں۔ابن حبان، مستدرک حاکم، بیھقی فی شعب الایمان عن عمروبن امیہ الصمری ۵۲۹۲ .... عقلتدی کے بعدتو کل نصیحت ہے۔الدیلمی عن عائد ابن قریط

تشریح :.... جولوگ اسب ہے سہ تھ تو کل کرتے ہیں وہی تھے تو کل ہے اور جوبغیر اسباب کے تو کل کرتے ہیں وہ تو کل نہیں تعطل ونضول

۵۲۹۷ جس نے جھاڑ پھونک کی اور داغاتواس نے (گویز) تو کل تبیس کیا۔طبر اسی فی الکبیر بیھقی فی شعب الایمان عن المغیرة بن شعبة ٣٩٨ه....ا\_\_ يا تدرهاورتوكل كر\_الخطيب في رواة مالك وابن عساكر عن ابن عمر

قر ماتے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول القد! میں (اونٹ کو ) حجھوڑ دوں اور تو کل کروں؟ راوی کا بیان ہے پھریہ ذکر کیا ،اس سند میں محمد

بن عبدالرحمن بن بجير بن بيار،خطيب نے کہا: كەمتروك ہيں۔

طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان وابن عساكر عن حعفر بن عمرو بن اميه الصمري عن اليه مثله میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ۔ ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزارلوگول کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا ، وہ ایسے لوگ ہوں گے جونہ جھاڑ پھونک کرتے نہ فال لیتے نہ داغتے ہیں (بہکہ)وہ اپنے رب پرتو کل کرتے ہیں ، میں نے عرض کی اےرب میرے ہے ان میں اضافہ فرما،اللہ تعالیٰ نے فرمایہ: ہرستر میں سے ستر ہزار، میں نے عرض کی اے میرے رب وہ پورے نہ ہوں گے،اللہ تعالیٰ نے فرمایا،ہم تمہارے کیے انہیں ویہاتیوں سے پورا کرویں گے۔ ابن سعد عن عمر بن عمیر

•• ۵۷ میری امت کےستر ہزارلوگ بغیر حساب کے جنت میں جا نیں گے، وہ ایسے وگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ، نہ فال بیتے ،اور نہ واغنے ہیں (بلکہ)ایے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

بخاري عن ابن عباس، مسند احمد مسلم، عن عمران بن حصير، مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه، طبراني في الكبير عل حباب اسے دار قطنی نے ابن عبس منبی القد عنہا کے حوالہ سے افراد میں روایت کیا ہے اور اس قول کا اضافہ کیا ہے ' وہ نہ فی لیتے اور نہ پہندید کی کی وجہ ہے چھوڑتے ہول سے بعنی بدشکونی مہیں لیتے ہیں۔

ا ۵۷۰ جنت میں ستر ہزارافراد بغیر حساب کے داخل ہوں گے ، جو نہ داغتے ہوں گے نہ جھاڑ پھوٹک کرتے ہوں گے نہ فال لیتے ہوں گے (بلكه) اليخ رب يرتوكل كرتے جول ك\_ ابونعيم عن خباب ابن الارت

## انبیاء کیہم السلام کے بیروکاروں کی تعداد

۵۷۰۲ میرےسامنے(عالم مثال بیس)انبیاءاپی امتول کےساتھ پیش ہوئے ،ایک نبی گزرتا تواس کےساتھ تین افراد ہوتے ، پھرکوئی نبی گزرتا تواس کے ساتھ ایک ٹولی ہوتی ،اورکس نبی کے ساتھ ایک جماعت ہوتی اور کوئی نبی ایس بھی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ میرے سامنے موی علیہ السلام پیش کیے گئے ان کے ساتھ ، بنی اسرائیل کی بھیڑھی۔ (آئبیں دیکھی کر) مجھے تعجب ہوا ، میں نے کہا ہے کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا: میآپ کے بھائی موک (علیہ السلام) اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں، میں نے کہا: میری امت کہاں ہے؟ مجھے کہا گیا اپنے وا نیں طرف دیکھو، میں نے دیکھا کہ ایک شہراہ کولوگوں کے چہروں نے بند کررکھا ہے، مجھے پھر کہا گیا:اپنے یا نیس طرف دیکھو، میں نے نا گہاں و یکھا تو افق لوگوں کے چبروں سے بھرا ہوا ہے، مجھے کہا گیا: کیا آپ راضی مہیں؟ میں نے کہ:اے میرے رب! میں راضی ہوں، پھر مجھے کہا کیا ان ہو کوں کے ساتھ ستر ہزارلوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جا عیں گے۔

تم پرمیرے ، ں بایے قربان ہوں ، اگرتم ہے ہوسکے کہ ان ستر بزار میں ہے ہوجہ وُ تو ہوجا نا ، اور پھر بھی اگرتم ہے کوتا ہی ہوتو شا براہ والوں سے ہوجاتا ، اور مزیدا گرکوتا ہی کروتو افق وا بول ہے ہوج تا ، اس واسطے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ بہت بڑی تعدا دمیں ہو ہے اورایک دوسرے پرفخر کررہے ہوں گے میں امید کرتا ہول کہ جن ہوگول نے میری اتباع کی وہ جنت کا چوتھ کی حصہ ہوں گے، مجھے امید ہے کہ وہ اہل جنت کا نصف ہوں گے ، استے میں موکا شدا تھے اور عرض کرنے لگے ، یا رسول انقد! القدتی لی سے دعا کیجئے کہ مجھے ان سر (ہزار) میں سے بنا دے ، آپ نے ان کے لیے دعہ فر مائی ، تھوڑی دیر کے بعدا یک دوسر اشخصِ اٹھا اور کہنے نگامیرے لیے ابقدتی لی سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے ، آپ نے فر مایا ع کا شدتم سے سبقت لے گیا ، پھرسی نے کہا وہ ستر ہزار کون ہیں ؟ آپ نے فرمایا: جو نہ داغ لگاتے ہیں ، نہ جھاڑ بھو تک کرتے نہ قال لیتے ہیں ، اور اپنے رب پرتو کل کرتے ہیں۔

عدالرزاق فی المصف مسند احمد، طبرانی فی الکبیر مستدرک حاکم، عن ابن مسعود ۵۷۰۳ جس نے فتنہ کے زمانہ میں کوئی اونٹ پاا یا کوئی شزانہ جمع کیا یا جا سکھیا داس ڈرسے جمع کی کہاس پرکوئی مصیبت ندآ جا گے تو وہ امتدتی لی کوالسی حالت میں ملے گا کہ وہ ڈیانت و بدریانتی کرنے والا جوگا۔ معیم میں حماد فی الفتی حدثنا المعیرہ عن المهلب و ابی عثمان مرسلا

#### غور وفكر

۱۰۵۷ مرچیز چی غوروفکر کرو(البته)الند تعالی کی ذات میں غور نہ کرو،اس واسطے کہ ساتویں آسان سے لے کراس کی کری تک سات ہزار نور (کے پردے ہیں)اوروہان سےاو پر ہے۔ابوالشیع فی العظمة عن ابن عباس

۵۷۰۵ أنتدتغالي كې څلوق ميرغورخوش كرو، (كيكن )انتدتغالي كې ذات مينغورنه كرودرنه تم ېل كې بوجا دُ گے۔ابوالشيخ عن ابي ذر

۵۷۰۲ مخلوق میں غور کروء البنة خالق کے بارے میں غورنہ کرواس لیے کہتم اس کا انداز ولگانے سے قاصر ہو۔ ابوالشیخ عل ابن عباس

ے - ۵۷ القد تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرو، (کیکن)اللہ تعالیٰ کے بارےغورنہ کرو۔

ابوالشيخ، طبراني في الاوسط، ابن عدى في الكامل، بيهقي في شعب الايمان عر ابن عمر

٨٠٥٨ الله تع لي كي مخلوق بيس غور (مكر) الله تعالى كي بار ي بيس غور وقكرته كرو - ابو الشيخ حلية الاولياء عن ابن عباس

٥٥٠٩ اين ولول كوسر جهيكا كرغوركرن كاعادى بناؤزياده غوروفكراورانداز \_ \_ كام ليا كروف ودوس عن المحكم بس عمير

ایک گھڑ ک کاغور وفکر سماٹھ سمال کی عبادت ہے بہتر ہے۔ ابوالشیخ فی العظمة عن ابی هر یرة رضی اللہ عه

#### الاكمال

ااے۵....ایک گھڑی کاسوج و بچاررات مجرکے قیام ہے بہتر ہے۔

۵۷۱۳ خبردارانندتعالی کی ذات مین غورفکرنه کرنا ، (پیجمله اور )الله تعالی کی مخلوق کی عظمت میں غور دفکر کرو۔ بیجمله تمین بارفر مایا۔

ابوالشيخ في العظمة عن يونس بن ميسرة، مرسلاً

۱۵۷۱ منالقدتعالی کی ذات میں غور و آگرنہ کرو، (بلکہ) اللہ تعالی کی مخلوق میں غور و آگر کرو، اس داسطے کہ جدر برے رب نے ایک فرشتہ بیدا فرمایا ہے جس کے دونوں یا دس سے مخل ساتویں زمین میں ہیں جبکہ اس کا سراو پر دالے ساتویں آسان سے گزر کیا، اس کے یا وُس اور مخنوں کے

ورميان چيسوس ل كافي صلم ہے اور خالق مخلوق ہے عظيم تر ہے۔ ابو الشيح في العطمة. حلية الاولياء عن عبدالله بن سلام

## کام کواس کے اہل کے سپر دکرنا .....ازا کمال

۵۵۱۵ اے اہل بیمامہ تم مٹی کے عناصر ملانے میں سے سب سے ہوشیار ہو ہموہ مارے لئے مٹی کومل دو۔ طبر اسی فی الکیر عن طلق بس علی مالا کا ۵۵۱۵ مٹی میں سے بیمامی مثل کومقدم رکھواس واسطے کہ وہ چھونے میں بڑی اچھی ہے۔ ابس حباں عس طلق

## لوگوں کوان کے درجات میں رکھنا

ےاے۔.....لوگول گوان کے مقامات میں رکھو۔ مسلم، ابو داؤ دعں عائشة ۱۵۸۸ - خیر ونثر میں وگوں کوان کے مقامات میں رکھو،اوران کاادباتے کھا خل ق ہے کرو۔النحو انطبی فبی مکارہ الاخلاق عن معاد

#### تواضع وعاجزي

9اے۵ تواضع انسان کا مرتبہ بی بڑھ تی ہے، لہذا تواضع اختیار کروا متد تعالی شہیں بلند کردے گا ،معاف کرنا انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے لہذا معاف کیا کروائقد تعالی تنہیں عزت دے گا،صد قد مال کی زیادتی کا باعث ہے لہٰذا صد قد کیا کروائقد تعالی تم پررتم کرے۔

ابن ابي الدنيا في دم العضب عن محمد بن عمير العبدي

۵۷۲۰ بندہ جب تواضع اختیار کرتا ہے توالتد تھی اسے ساتویں آس ان تک بلند کردیتے ہیں۔الحرانطی کی مکارم الا بحلاق عن ابن عباس عباس محالات عباس محالات کے لیے ایک درجہ تواضع اختیار کرتا ہے توالتد تھی لی اسے ایک درجہ ببند کرتے ہیں یہاں تک اسے علیین (انسانوں کا آخری بلند مقام) تک پہنچادیتے ہیں اور جوالتد تعالی کے سامنے ایک درجہ بھی تکبر کرتا ہے توالتد تعالی درجہ بھٹ دیتے ہیں بالاخراہے سب سے کم ورجہ تک پہنچادیتے ہیں۔ابن ماجہ، ابن حیان، مستدرک حاکم، عن ابی صعید

۵۷۲۲ اللہ تع لی نے میری طرف وحی بیجی کہ (سب) تو اضع اختیا کرو، ہوئی کسی پر فخر نہ کرے، اور نہ کوئی کسی سے بغاوت کرے۔

مسلم، ابوداؤد، ابن ماجه، عن غياض بن حمار

۵۷۲۳ امتد تعالی نیم ری طرف و تی جیجی که تو اضع اختیار کرویتم میں ہے کوئی کسی کے خلاف بغاوت نہ کرے۔

بخارى ادب المفرد، ابن ماجه عن اتس

طبراني في الكير، بيهقي في شعب الايمان عن طبحة

۵۷۳۵ قراضع اختیار کرواورمها کیبن کے ساتھ جینے کروائند تعالی کے بڑے لوگوں میں جوجا وکے ، ورتکب سے نکل جاؤگے۔ حیبۂ الاولیاء علی اس عمو

#### ا پنا کام خودانجام دینا

۱۳۵۷ چیز کاما بک اس کا زیاده حقد ارے کداسے اٹھائے ابت یہ کہ کوئی کنرورجواوروہ اس سے عاجز سرباجوتواسے اس کا مسمان بھائی امدادا ہے۔ طبوانی فی الاوسط، ابن عسا کو علی ابنی هريوة رصى الله عمه تشریح . . . یعنی جب کوئی شخص بوجه نه اٹھاسک رہا ہوتو اس کی امداد کر دینی چاہیے۔

طبراني في الكبير عن ابي امامة

۵۷۲۸ اس شخص نے تکبرنہیں کیا جس نے اپنے خادم کے ساتھ کھایا اور بازار میں گدھے پرسوار ہوا ،اور بکری کو باندھ کراہے دوھ لیا۔

بحارى ادب المفرد، بيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة رصى الله عنه

ہ ج کل ہے مسلمان مازم اگرصفائی سخرائی کا اہتمام کریں قوان کے ساتھ کھانے ہیں کوئی حرج نہیں ، بی یہ کم استحابی ہے وجو بی تہیں، گھر ہیں جب مہمانوں کی شہر ہے وہ ہونی وگر ہونی کے ساتھ کھلانے ہیں محوجوجاتے ہیں اور ف دم کو بہت تاخیر سے کھانا وسے تیں، ایک قو وہ خالی پیٹ بوتا ہے وہ مرکئی برگئی اشیا، کو لیچائی نظروں سے دیکھتا ہے ، بعد ہیں اسے وہی روٹی ساگ دال پات و یاجاتا ہے قواس کے جسے بھر کا نگلنا، اس واسطے، فروٹ اور کسٹر ذکا نقش جمع بوج تا ہے وہ جونی دال کا لقمہ مند میں رکھتا ہے قواس کے لیے نگلنا یوں مشکل ہوجاتا ہے جسے بھر کا نگلنا، اس واسطے، خادم کو پہلے کھانا کھر یا جائے ، بازار میں گدھے پر سواری ، تب کے دور میں موٹر کارسے ادنی درجے کی سواریاں مراد ہیں ، مثن ہائیسکل ، رکشد وغیرہ، کری کو دو ہے ہے مراد گھر کا معمولی کام جسے کرنا مرد حضرات اپنی تو ہیں جمجھتے ہیں ، شرق میں سے بہت خدط روان ہے کہ بندو مسلم سب کے سب عورت کو اپنی نوکرائی اور ہاند کی جمحتے ہیں معمولی و جد کا کام بھی خور نہیں کرتے ، مثلاً کو ریا گھڑے ہے ۔ پائی لے کرچینا، شاوار ہیں ازار بندؤ الن، بستر کے درشگی اور کھانا کو مانے کے برتن افتانا وغیرہ ۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیں ، فطرتی و نفسیاتی ہاتھں ، مطبوعہ نور ٹھر کہ رکھوں کو وقت استرکی درشگی اور کھانا کو این کھانے کے برتن افتانا وغیرہ ۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیں ، فطرتی و نفسیاتی ہاتھں ، مطبوعہ نور ٹور کھر کراجی۔

۵۷۲۹ تیم آدمی کے سرمیں ایک قدرومنزلت کا درجہ فرشتے نے ہاتھ میں ہوتا ہے جب وہ آدمی تواضع کرتا ہے تو فرشتہ کو کہا جاتا ہے:اس کا درجہ بلند کرو،اور جب تکبر کرتا ہے قرشتہ کو کہا جاتا ہے۔اس کا درجہ گھٹا دو۔

طبراني في الكبير عن ابن عباس، البزار عن ابي هويرة رضي الله عمه

۵۷۳۰...جس في الله تعالى كي لية واضع كي الندت في ال بيار كرد من كار حلية الاولياء عن ابي هريوة رصى الله عنه

۵۷۳۱ کھر درا بھک کپٹر اپہن کروتا کے عزت وتخرتم میں کوئی راہ نہ بائے۔ اس میدہ علی ایبس بن الضحاک

۵۷۳۲ جوان ربو(معد بن عدنان کی مث بهت افتیار کروجو بخت بان شے ) کھر درال سی پہنو تیرانداز کی کرو(یا چیتے قدم تیزی سے آئے بڑھاؤ)اور (مجھی کبھی) ننگے یا وَل چِلا کرو۔طبراہی فی الکبیر علی اہی حدود

بر ماری کر بر کر ہے گئے ہے۔ استان کی تا ہوئے (شاندار) کہاس چھوڑ دیا جبکہ وہ اس پر قدرت بھی رکھتا ہو، اللہ تعالی روز اے لوگول کے روبر و بلائمیں گے اور اے اختیار دیں گے کہ وہ ایمان کے عمدہ جوڑوں میں سے جو چاہے گا ہے پہنا میں گے۔

ترمذي، مستدرك الحاكم عن معاذبن انس

#### الاكمال

۳۵۵۳ عائشه اتواضع اختیار کرو،اس واسطے که الله تعالی تواضع کرنے والول کو پسند کرتا ہے اور تکبیر کرنے والے است نبیس بھاتے۔ ابوالشیع عن عائشہ رضی الله عیا

۵۷۳۵ جوالند تع لی کے لیے تواضع اختیار کرے الند تع لی اسے بلند کرے گا ،اور جو تکبر کرے الند تع کی اسے بہت کرے گا۔

ابن مبده و ابونعيم عن اوس بن خولي

۵۷۳۷ جوالندتعالی کے بیےتواضع کرے گالندتعالی اسے بلند کرے گا،اور جومیا ندروی اختیار کرے گا مقد تعالی اسے مالدار (پالوگول سے لا پرداہ) کردے گا اور جوامندتعالی کو یا در کھے گا مقد تعالی اسے اپنی محبوب بنالیس گے۔اس المحاد عن امی هو یو ہ دختی الله عمه ۱۳۷۵ حوالندتعالی کو یا در کھے گا اسے امتد تعالی بیند کرے گا، وہ اگر چہائے خس و ذات میں مزور ہوگا (لیکن) لوگوں کی نظرواں میں حقیر ہوگا اگر چہائی ذات میں بڑا ہو یہاں تک کہ وہ ان کے نزد کیک کئے اور خزیر ہے گا،اوہ خوال میں حقیر ہوگا اگر چہائی ذات میں بڑا ہو یہاں تک کہ وہ ان کے نزد کیک کئے اور خزیر ہے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ابو نعیم عن عمو

۵۷۳۸ جس نے اللہ تعالی کے سامنے انکساری کے کیے تواضع کی ،اللہ تعالی اسے بلند کرے گا،اورجو برٹائی کے بیسر بلند کرے گا اللہ تعالی اسے گھٹے کے گا،اورجو برٹائی کے بیسر بلند کرے گا اللہ تعالی اسے گھٹے کے گا،اور ہوگ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہیں اپنے انٹی کے اللہ تعالی جب سی بندے کورسوا کرنا جا ہے ہیں تو اسے اپنی حفاظت سے باہر کردیتے ہیں، ایوں اس کے گناہ طاہر ہموجائے ہیں۔ابوالشیح عن معاف

۵۷۳۹ الله تعلی فرماتا ہے جومیرے ہے اتن ہی تواضع کرتا ہے میں اے اتنابیند کردیتا ہوں۔

مسيد احمد، ابويعلي، الشاشي، طبراني في الصعير سعيد بن منصور عن عمر

تشری بندے کی تواضع اپنی استطاعت سے اگر چہ کم ہے لیکن حق تدبی کی عطاء سرفرازی اپنی شان کے مطابق ہے۔

، ۱۵۷ تواضع سے بندہ کا رتبہ ہی بڑھتا ہے، ہذا تواضع اختیا رکر وابلدت کی تمہیں بلند کرے گا۔ الدیدمی عن ایس

۵۷۳ امتد تعالی نے فر مایا: جس نے میرے حق کے لیے زئی کی اور میری خاطر تواضع کی اور میری زمین میں تکمبر ندکیا ، میں اسے اتنا بلند کروں میں سر میں علام سے ماہ میں میں میں میں میں میں ایک اور میری خاطر تواضع کی اور میری زمین میں تکمبر ندکیا ، میں ا

كايبال تك كراس علمين تك يهني اول كارابو نعيم عن ابي هريرة رضى الله عمه

۵۷۳۲ ہر آدمی کے سرمیں ایک درجہ ہے جس پرایک فرشتہ مامور ہے جب وہ بندہ تواضع کرتا ہے توابقد تعالی اسے بلند کردیۃ ہےاورا گروہ خود بلند ہوتوابقد تعالی اسے گھڑ دیتا ہے، کہ پیلی و بر الکی القد تعالی کی چاور ہے سوجو بھی ابتد تعالی سے البیرے گا ہے ابتد تعالیٰ پست کروے گا۔

ابن صصري في اماليه عن انس

#### درجات کی بلندی اور پستی

۵۷۳۳ مرآ دمی کے سرمیں ایک درجہ (بیندی وپستی )ایک فرشتہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب وہ تواضع اختیار کرتا ہے تو القد تعالی اسے بیند کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے بیند :وابند تعالی تجھے بلند کر ہے، اور جب وہ سراٹھ تا ہے تو القد تعالی اسے زمین کی طرف کھینچتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے: پہت ہوائند تعالی تجھے پہت کرے۔ ابو بعیم والدیلمی عن انس

مہم ۵۵ ہم بندے کے سرمیں ایک ورجہ (بعندی و پستی ) فرشتہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب وہ واضع کرتا ہے تو اندتی کی اے اس کی وجہ ہے بعند کرتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے بعند ہو بند تھی سند کرے اور جب وہ سراٹھا تا ہے تو ابندتی ں اے زمین کی طرف کھینچتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے جھک جالقد تعالی تجھے بست کروے۔ اس صصوی فی امالیہ عن انس

۵۷۴۵ ہے۔ '' دمی کے سر میں دوزنجیریں ہوتی ہیں کیٹ زنجیر اتوپائسمال تک اور دوسری ساتویں زمین تک پینچی ہوئی ہوتی ہے جب وہ تواشع ''سرتا ہے قواسد تعاق سے رنجیرے ذریعہ '' سان کی طرف بدند کرتا ہے اور جب تکبر کرتا ہے اسے زمین والی زنجیر کے ساتھ ساتو یں زمین کی طرف جھکا دیتا ہے۔ لحوانطی فی مساوی الاحلاق والحس س سفیاں واس لال والدبلہی عن ایس

، جودنیا میں (تَنبرکی بناپر) اپناسرائف کا سے مقدتای قیامت کے دن گرائے گا،اور جودنیا میں القدتای کے ہے۔ تواضع اختیار کرتا ہے، القدتای قیامت کے روز اس کی طرف ایک فرشتہ بھیج گا جو اے مجمع سے اٹھائے گا،اور کیج گا اسے نیک بندے!امتد تا کی فرہ تاہے میری طرف میری طرف، توان بندوں میں سے ہے جن پرندکوئی خوف;وگااور ندو گامگین ہوں گے۔ابی عساکو عی ابی بن کعب ۱۳۷۵ جو محض حسب میں اچھی صورت والا ہو، تواضع کرنے ہے اسے عیب معنوم نہ ہوتا ہوتو وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے خالص بوگول میں سے ہوگا۔ ابو نعیہ عن جابو المحلیة ج ۳ ص ۹۰ ا

# حبقوثا بإنى بيني كى فضيلت

۵۷۴۸ ۔ یہ تواضع کا ایک طریقہ ہے کہ آ دمی اپنے بھ کی کا حجوثا ( پانی ) ہے اور جس نے اپنے بھائی کا حجوثا بیا تو اس کے ستر درجات بلند ہوں گے ،اس کی ستر برائیں ںمٹائی جائنیں گی اس کے لیے ستر نیکیوں لکھی جائیں گی۔

الحطيب عن ابن عباس وفيه بوح بن ابي مريم و اورده اس الحوري في الموصوعات

بیروایت که 'مومن کے جھوٹے میں شفائ 'ان الفاظ ہے ٹابت نہیں، مزید تفصیل کے لیے المقاصد الحسنہ ''کشف الخفا' الملائی المصنوعہ فی الا حادیث الموضوعة ''المنا رالمدیف' بعض لوگ طبع و در مرول کا جھوٹ نہیں ہتے ، گن دول سے نفرت و ناگواری پر ہوتا ہے طبع کی بات ہے پریشانی پر نہیں ہوتا، مثلاً وضومیں ناک جھاڑ نا ایک دین فعل ہے لہٰذا اگر کوئی شخص کی مجہ سے ناک نہیں جھ ڑتا صرف ناک میں پائی ڈال ہے اور اسے ول سے بر انہیں سمجھت تو اس پر کوئی مواحدہ نہیں ، کسی کا باپ بوڑھا ہے اور معذور ہے اسے کھانا کھل نا اور بیشاب و غیرہ کرنا پڑتا ہے لیکن کوئی شخص ایس ہے کواسے گذرت ہے اور وہ مذہبیں چڑھ تا اور نہ دل میں باپ کی خدمت سے کرا ہت محسوس کرتا ہے صرف این طبیعت سے مجبور ہے واس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں۔

ہے۔ ہم نے الند تعالی کی خاطر زیب وزینت ترک کردی اورانچھے کپڑے المتد تعالی کے لیے تواضع کی وجہ سے اوراس کی رضاجو کی کے لیے چھوڑ ویے تو (بطورانعام)اللہ اپنے سے بیچق قرار دیتے ہیں کہ اسے یا قوت کے صندوق ( مبکس) میں سے جنت کے رہیمی کپڑے پہنا کیں۔ حدیدۃ الاولیاء

اس کے بدلہ جنت کا جوڑا عطاقر ما کیل۔ ابو بعلی، الذهلی الهروی فی فوائدہ و ابن العجار عن ابن عباس

### حرف الحاء ... شرم وحيا

۵۷۵ المتدتی لی سے بیرایک کواپے ساتھ والے دوفر شتول سے حیا کرتی ہے۔ ابن عدی فی الکامل علی ابی امامه ۵۷۵ میں میں سے برایک کواپے ساتھ والے دوفر شتول سے حیا کرتی چاہیے، جیسا کہ وہ اپنے نیک پڑوسیوں کے دومر دول سے حیا کرتا ہے (جبکہ) وہ دونوں فرشتے رات دن اس کے سماتھ رہتے ہیں۔ سیھقی فی شعب الایمان علی ابی هویو قرصی الله عمه ۵۷۵۲ اللہ تعالی سے ایسے حیاء کر وجیسا حیا کاحق ہے اس واسطے کہ اللہ تعالی نے تمہارے اخلاق ایسے بی تقسیم کیے تیں جیسے تمہارے درمیان

تمہارے رزق تقیم کے ہیں۔بخاری فی الناریخ عن ابن مسعود

م ۵۷۵۳ اللہ تعالی ہے ایسے حیا کروجیہا حیا کاحق ہے، جس نے القد تعالی سے ایک حیا کی جیہا اس کاحق تھا تو وہ سراوراس کے اردگر د ک حفاظت کرے، پیپ اور جن چیزوں پر پیٹ مشتمل ہے اس کی حفاظت کرے، وہ موت اور بوسیدہ ہونے کو یا در کھے اور جس کا آخرت کا ارادہ ہووہ بنا کی زیب وزینت چھوڑ دے، جس نے پیکا مکر لیے تو اس نے حیالیعنی القد تعالی ہے جو حیا کرنے کاحق ہے وہ حیا کر لی۔

مسند احمد، ترمذي، حاكم بيهقي في شعب الايمان عن ابن مسعود

تشریح. سرمیں آنکھ زبان اور کان شال بیں انہیں گذہوں ہے بچاؤ، پیٹ کے اردگر دشرمگاہ ہے ان کی حفاظت، حرام مال کھانے سے حفاظت، دیا کی وہ زیب وزیب وزیب وزیب وزیب میں حدورجہ کا تکلف اور بناؤ سنگار پایاج تا ہے مشلا بیوٹی پار میں جا کر چبر سے اور بالوں کی درسکی کرناوغیرہ ، بقی وہ زیب وزیبت جوصفانی میں شامل ہے وہ مطلوب سے تا کہ کوئی ہے ڈھنگا بن نمایاں ند ہو، صاف کیٹر ہے، سرکے بالوں کی حفاظت ، صحت کا بی وہ زیب وزیب در بیات ہوں کی حفاظت ، صحت کا

خیال رکھنا بیسارے امور حکم کے درجہ میں ہیں اس سے آگے بڑھنا نامناسب ہے جس کی طرف حدیث بالا میں تفصیل مزرچکی ہے ۵۷۵۳ التد تعالی جب کسی بندے کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے حیا پھین لیتے ہیں جب اس سے حیا پھین فی جائے تو اسے نا پہندیدہ اورمبغوض ملے گا ،اور جب تو اسے اس حالت میں ملے کہ وہ تجھے مبغوض و ناپہندیدہ ہوتر اس سے امانت پھین کی جائے گی ،اور جب اس ے امانت چھین کی جائے تو اس ہے اس حالت میں ملے کہ وہ خائن ہے اور اس سے خیانت کی جاتی ہے تو اس سے رحمت پھین کی جالی ہے اور جب رحمت چھین لی جائے تو اسے اس حال میں ملے گا کہ وہ مرد د داور ملعون ہوگا تو اس کے تکلے سے اسلام کا قلاد و (ہار ) پھین لیا جائے گا۔ ابن ماجه عن ابن عمر

حیااورایمان دونوں ایک جوڑ میں ہیں جب ایک سلب کرلیا جائے تو دوسرااس کے پیچھے ہولیتا ہے۔ سِهِقِي فِي شعب الايمان عن ابن عباس رضي الله عنه

# حياءاورا بمان كالعلق

حیااورایمان دونوں جوڑ دیئے گئے ہیں،جب ایک ختم ہوجائے تو دوسرابھی ختم ہوجا تا ہے۔ ۲۵۷۵ حاكم، حلية الاولياء، بيهقي في شعب الايمان عن انس رضي الله عنه

> بردین کے پچھاخلاق ہوتے ہیں جبداسلام کاخلاق حیاہے۔ابن ماحد علی ایس وابن عباس 0202

> > ... حيا ايران كاحصر المسلم، تومدى، عن ابن عمر ۸۵۷۵.

ا بمان اور حیاا یک ساتھ ملے ہوئے میں دونول استھے ہی ختم ہوئے ہیں۔طراسی فی الاوسط عن ابی موسی 0409

> حیااورایمان دونوں استھے ملے ہوئے ہیں جب ایک حتم ہوتو دوسر ابھی حتم ہوجا تا ہے۔ 04Y.

حلبة الاولياء، حاكم، بيهقي في شعب الايمان عن ابن عمررضي الله عمه

الا ١٥٠٠ ... حيا بى الوراد إن ٢- طبراني في الكبير عن قرة

حیاس ری کی ساری بھلائی و بہتری ہے۔مسلم، ابو داؤ دعن عمواں بن حصین 02 YF

> ... حيات تيراي پيدا بولى ب بخارى مسلم عن عمران بن حصين 02 YM

حیاایمان کا حصہ ہےاورایمان جنت میں ( جائے کاؤ رابعہ ) ہے۔ بے ہودہ کوئی جفا کا حصہ ہےاور جفاجہتم میں ( جانے کاؤر بعیہ ) ہے۔ SZMM طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن عمران بي حصين

حیااورکم کوئی ایمان کے دوجز میں (جبکہ) ہے ہورہ کوئی اور بیان نفاق کے دوجز ، میں۔ SYS

مستد احمد، تومذي، حاكم عن ابي امامة

تشريح: مراد ہروقت کی بزبڑاورٹرٹر ہے، حق بات اگرا پھے انداز ہے کرنے والا ہوتو سننے کو بھی جی جا ہے۔ حیاورا یمان دونوں ایک جوڑ میں ہیں، جب ایک سلب کر لی جائے تو دوسری اس کے پیچھے ہولیتی ہے۔

44 44

طبراني في الاوسط عن ابن عباس رضي الله عبه

حیاز بنت( کاباعث) ہےاور تقوی عزت( کا سبب) ہے، بہترین سواری صبر ہےاوراللہ تعالیٰ سے کشاد کی کا تنظار عبادت ہے۔ علاعم الحكيم عن حابر

۵۷۹۸ حیاایمان کا حصہ ہے اور میری امت میں سب سے باحیاعثمان (رضی القدعنه ) ہیں۔ ابن عساکر علی اسی هو يو فرصی الله عله مطلب بہ کہ یاتی توگ بھی باحیا ہیں کیکن عثان پرحیا کا نعلبہ ہے۔

24 ۲۹ حیادی جھے ہیں نو در ہے عور تول میں اور ایک درجہ مردوں میں ہے۔ فردوس ع<sub>یر</sub>اب عمر

• ۵۷۷ میں جمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہے ایسے ہی حیا کر وجیسے آئی قوم کے نیک شخص ہے دیا کرتے ہو۔

الحسن بن سفيان، طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن سعيد بن يزيد بن الارور. مرسلا

ا کے ۵۵ سب سے پہلے اس امت سے حیا اور امانت اٹھ لی ج نیں گی۔ القضاعی عن ابی هريرة رضى الله عه

٥٤٢٢ حيااسلام كالكيل طريقة إورية بوده كونى آدمي كى ملامت (كاسب) ب- طرانى في الكبير عن الرمسعود

۵۷۷۳ حیااورکم گوئی ایمان کا حصہ بیں ،اور وہ دونول جنت کے قریب کرتے ہیں اور جہنم ہے دور کرتے ہیں ، فخش گوئی اور ہے ہودہ گوئی

شیطان کی طرف میں ،اوروہ دونوں جہنم کے قریب کرتے اور جنت ہے دور کرتے میں۔ طبر اسی فی الکبیر علی امامه

تشريح: من خوب سوي لين جائي جي كفش اور بهوده كوكي كتن بزے كناه بي!

سے میں اس امت ہے سب ہے پہلے اور حیاا تھالی جائے گی ، سوالقد تعی لی ہے ان دونوں کا سوال کرو۔

بيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة

۵۷۷۵ التد تعالیٰ برایمان لانے کے بعد عقل کی بنیا دوجڑ حیا اوراتے جھے اخلاق بیں۔ ور دوس علی اس

٧ ١٥٤ - اگر حيا تسي مردكي صورت ميل جوتي تووه نيك مروجوتا ، طبراني في الاوسط، حطيب عن عائشه

ا ١٥٥٥ حصف الوكول مع حياتبيل كرتاوه التدتى الى يع بحى حياتبيل كرتا وطواسي في الكبير عن الس

تشریح: بالکل ایسے ہی جیسے جو محص لوگوں کاشکر بیادانہیں کرتاوہ امتدتعالی کا بھی شکر از اربیں ہوتا۔

۵۷۷۸ کباجا تا تھا الوگول نے جونبوت کے کلام ہے بات پائی وہ پیہے: جب تو حیانہ کرے تو جو جا ہے کر۔

طبراني في الاوسط عن ابي الطفيل

۵۷۷۹ اوگول نے جو پیل نبوت کے کلام ہے جو بات پائی وہ بات سے جب تو ب حیابان جائے تو جو جیا ہے کہ ا

مسند احمد، بحاري، ابو داؤد، ابن ماحه عن ابي مسعود، مسند احمد على حديقه

۵۷۸۰ لوگول نے سابقہ نبوت کی جو آخری بات پائی وہ پیھی: جب تو بے حیا ہو ہائے وجو جا ہے کر۔

ابن عساكر في تاريخه عن ابي مسعود، الندوي الإنصاري

#### الأكمال

ا ۵۷۸ حیاایمان کا حصہ ہےاورایمان جنت میں (جانے کا سبب) ہے،اگر حیاسی مرد کی صورت میں ہوتی تووہ نیک مرد ہوتا۔

الخرائطي في مكارم الاحلاق عن عائشه رصي الله عنها

۵۷۸۲ اے حیا کرنے ہے منع نہ کروجیموڑ واس واسطے کہ حیاایمان کا حصہ ہے۔

مسد احمد، بحاری، مسلم، ابو داؤد، بسانی، ابن ماحه عی سانہ تعد لله س عمر عی سه تشریح . تشریح .. کرسول اللہ ﷺ ایک شخص کے پاسے گزرے جوابیّے بھائی کو (کم) حیا کرنے کی نبیجت کرر ہو تھا تو آپ نے فر مایا، پھرانہوں نے بیعدیث ذکر کی۔

> ۵۷۸۳ مرچیزے کھا خلاق ہوتے ہیں جبکہ اسلام کے اخلاق حیاء ہے۔ طبوانی فی الکیو علی اس عباس تشریح:.....گویا ہے حیافتی کا اسلام ہے کوئی سروکاری نہیں۔

٣٨٨٥ حياء تيركي بات بي بيراكرتي بـــالحس بن سفيان وابوبعيم عن اسير بن جابو

تشریک :.. ..حیاجب سرایا بھلائی ہے تو بھلائی ہے کوئی برائی رونماہوتی ہے؟!

۵۷۸۵ حياسراسر بهلائي مسند احمد، مسلم، ابوداؤ دعن عمران بسحصين

۵۷۸۷ کچھے حیا<u>ہے ب</u>ھلائی کی حاصل ہوگے۔ابس سعد، بحاری فی تاریحہ والحسن بن سفیان ابویعلی فی مسندہ والبغوی وابن السکن وابن قانع وابونعیم وابن شاهین، ابن ابی شیبه، عن اسیر بن عمروالکندی وماله غیره

ر ہماں کے برو میں اور زبان کی بندش نہ کہ عقل اور دل کی بندش (بینٹیوں اوصاف) ایمان کا حصہ ہیں ہے، خرت میں اضافہ کرتی ہیں اور دنیا میں ہے کم کرتی ہیں اور آخرت میں ان کا اضافہ دنیا کے نقصان سے بڑھ کر ہے، جبکہ لاچ بخش اور بے حیاتی نفاق سے (پیدا ہوتی ) ہیں اور ہی

آخرت میں کی کرتی ہیں اور دنیا میں اضافہ کرتی ہیں اور آخرت میں جونقصان کرتی ہیں وہ دنیا میں اضافہ سے کئی زیادہ ہے۔

یعقوب بن سفیان، طبوابی فی الکیو، حلیة الاولیاء بیهقی فی السن، حطی، ابن عساکرعی طویق ایاس بن معاویه بن قوة الموبی عن ابیه عن جده تشریکی . یعنی حیا، پاکدامنی اور کھل کر بات نہ کرنے ہے ونیا کا نقصان تو ہوتا ہے کیکن آخرت میں درجات میں اضافہ ہوتا ہے اس کے برنگس دا پیخش اور بے حیائی ہے ونیو وی منافع تو بچھوفت کے بیے حاصل ہوجاتے ہیں کیکن آخرت کا نقصان اس سے بڑھ کرہے۔ برنگس دا پیخش اور بے حیائی ہے اس واسطے کہ التد تعالی نے تمہار ہے درمیون تمہارے حصفتیم کردیے ہیں۔ ۵۷۸۸ مسعود میں التادیخ عن ابن مسعود مسعود

# حیاءظا ہروفقی ہرحال میں لازم ہے

۵۷۸۹ جو شخص اعله نیانند تعالی ہے حیانہیں کرتاوہ تنہائی میں بھی امتد تعالیٰ ہے حیانہیں کرتا۔ ابو نعیم فیی المعوفة عن محمد بن المجھم فرماتے میں: کرمجمہ بن عثمان نے انہیں سی ہمیں شار کیا ہے جبکہ مجھے ہیں لگتا کہ بیصحالی ہیں۔

تشریح: اس کیے کہ نیکی کا جو کام انسان سامنے ہیں کرسکتا وہ تنہائی میں کہاں کرتا ہوگا؟!

٩٠ ١٥ حي كي كي كفر (كاباعث) بـــالحكيم والشيراري، في الالقاب عن عقبه بن عامر

تشریخ: وہ پہلے ہے جیابن کے پردہ اسکرین پرآئی پھراورآ گے بڑھی یہاں تک کہ ہندوستان پینجی اور دولت وعزت کی طلب میں ایک ہندو ہے شادی کرلی یوں بے حیائی کفر کا ذریعہ بن گئی۔

۹۱ ۵۵ جس میں حیانہیں اس کا دین نہیں اور جس کے اندر دنیا میں حیانہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیلمی عن عائشہ رضی اللہ عبدا جب وینداری نہیں تو جنت کی حقداری کا ہے گی؟

۵۷۹۲ مینگی سب کی سب صدقد ہے اہل جو بلیت کا نبوت کی جس آخری بات سے تعلق ہے وہ بیہ ہے کہ جب تجھے حیانہ ہوتو جو جا مسند احمد و الرویانی و الخطیب، صعید بن منصور عن حذیقه

۵۷۹۳ منبیاء کی صرف یکی بات باقی رہی ، لوگ کہتے ہیں: جب توحیانہ کرے توجوچا ہے کر۔ ابن مسدہ عن ابی مسعود البدری الانصاری یہ صدیث میلے ۵۷۸۰ میں گزرچکی ہے۔

سے ۵۷۹۳ جو شخص کوئی بات جواس نے کہی یا اس ہے کہی گئی اور وہ ( کہنے یا سننے میں ) حیانہ کرے تو وہ حرامی ہے اس کی مال ناپا کی حالت میں حاملہ ہوئی۔ طبیرانی عن عبیداللّٰہ بن عمر بن شویفع عن جدہ عن شویفع

تشریح: یعنی صالی مخص حیاوالی بات ہے حیا کرتا ہے اور جھے کوئی پرواند ہوتو وہ وہ ی ہے۔

92 مے۔ 7 ہے نے فرہ یا باں،لوگوں نے بوجھا ہم اپنی اولا دکوان کی اولا دہیں بھی شرکت کرنے کٹیس گے کسی نے عرض کی :یارسول القد! کیا ایسا ہوگا؟ 7 ہے نے فرہ یا باں،لوگوں نے بوجھا ہم اپنی اولا دکوان کی اولا دہے کیسے پہچان سکیس گے؟ آپ نے فرمایا حیا اورمہر بانی کی کمی کی وجہ ہے۔ تشری : . . . عصره ضریل به خدشه پڑھتے سوری کی طرح پڑتہ ہوتا جارہا ہے۔ ۱۹۵۵ بندے سے سب سے پہلے حیا چینی جاتی ہے تو وہ انتہا کی تا بہندید داور نفرت زوہ ہوجا تا ہے پھراس سے امانت چین کی جاتو وہ خیانت کرنے والا اور جس سے خیانت کی جاتو ہو ہاتا ہے پھراس سے رحم کو نکال سی جاتا ہے تو وہ تخت زبان اور سخت دل ہوجا تا ہے اور اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اور ہارا تار پھینکن ہے یول وہ ایسا ملعون شیطان بن جاتا ہے جس پر بہت بہت پھٹکا رکھیجی جاتی ہے۔الدیلمی علی اس گردن سے اسلام کا قلادہ اور ہارا تار پھینکن ہے یول وہ ایسا ملعون شیطان بن جاتا ہوتی ہیں بتوں سے شاخیں اور شاخوں سے چر سے درخت اور مجموعہ درخت سے سے کی اور سے جڑوں کی حفاظت ہوتی ہیں بتوں سے شاخیں اور شاخوں سے چر سے درخت اور مجموعہ درخت سے سے کی اور سے جڑوں کی حفاظت ہوتی ہیں ہوں سے شاخیں اور شاخوں سے جڑوں کی حفاظت ہوتی ہے۔

# مبغوض مخص كي علامت

۵۷۹۸ التد تعالی جب کسی بندے کو ناپند کرتے ہیں تو اسے حیا تھینی لیتے ہیں سوجب اس سے حیا چھین لیتے ہیں تو تو جب بھی اسے بطے گا تو وہ بھی انتہائی ناپنداور مبغونس ہوگا ،اور اس سے اہ نت (بھی) چھین لیتے ہیں پس جب اس سے امانت چھین بیتے ہیں تو پھر اس سے رحمد لی بھی سے ہیں تو اس سے اسلام کا قلاوہ بھی چھین لیتے ہیں پھر جب بھی تو است ہے تا قو است وشو کا دینے والا شیطان ہی یا گے۔ بیب بھی عن ابن عمرو

تشریکی اپنی سنتی اور خفلت ہے اپنی نااہلیت کو ٹابت کر دیا اورا یک عظیم نعمت ہے محروم تھہرا۔ ۵۷۹۹ بین نہ کہو کہ فلاں شخص کو حیانے خراب کر دیا ،اگرتم نے یوں کہا ہوتا کہ حیانے اسے درست کر دیا ،تو تم نے بی کہا ، و تا۔

المنحوانطی فی مکارم الانحلاق عن عائشہ رصی الله عبا ۱۹۰۰ - اللّہ تق لی نے حیا کے دس (۱۰) حصے (او گول میں )تقلیم کیے ہیں جس میں سے نو (۹) حصے کورتوں میں رکھے اورم دوں میں آیک بی حصہ رکھا ،ا اور ایک بات شہوتی اتو وہ تمہارے مردوں تعما ہے ہی گرتی پڑتیں جسے چو پایوں کی ما میں اینے نرول کے گرتی پڑتی تیں۔
حصہ رکھا ،ا اور ایک بات شہوتی اتو وہ تمہارے مردوں تعمارے ایسے ہی گرتی پڑتیں جسے چو پایوں کی ما میں الیہ علی اللہ علی علی اب عمور د صبی الله عله

#### تيزي اورچستي

۱۹۸۵ نشاط میری امت کے نیک لوگوں پر طاری ہوتی ہے۔ طبر ابی فی الکیو عن اس عاس
تشریح: کسی جسم نی یا دہنی بیناری کے علاوہ کی ستی قابل فدمت ہے، جس کی تفصیل فطرتی و نفسیاتی باتیں، مطبوبہ نور تحدیمی طائل۔
۵۸۰۲ نشاط اہل قرآن پیطاری ہوتی ہے ان کے سینوں میں قرآن کی عزت کی وجہ ہے۔ ابن عدی فی الکامل عی معاه
تشریح: اس سے وہ لوگ خوب اندازہ لگا میں جنہوں نے قرآن مجید یا آئر کے اور بعضوں نے قرآن رب پڑنے ہے ہیں ۲۰۱۰
عامی رب کے بحد دیا ، پیلوگ اگر اس فعت کی قدر کرتے قرآن مجید یا آئر کے اور بعضوں نے قرآن رب پڑنے ہے ہیں ۲۰۱۰
عام ۵۸۰۳ چستی میری امت سے صبی ءاور نیک لوگوں پر ہی ہوتی ہے ہی وہ فرنس جائے گی۔ فر دوس عن ایس
تشریح: معدوم ہوا کہ محصیت سے ستی اور کا بلی پیدا ہوتی ہے خصوصا نیک کے کاموں میں جیسے نیز ، آئر ہتا وہ وہ وغیرہ وہ کھر وہ میں عباس عباس عباس

۵۸۰۵ میری امت کے بہترین لوگ وہ چست لوگ ہیں کہ جب انہیں غصر آئے تو وہ اے لی جاتے ہیں۔ طبر اسی فی الاوسط عن علی ۵۸۰۲ حال قرآن ہے بڑھ کرکوئی شخص نشاط کا حقد ارئیس ،اس کے سینہ میں قرآن کی عزت کی وجہ ہے۔

ابونصر السحزي في الابانة فردوس عن ابس

#### الأكمال

ے ۵۸۰ ایپے سینوں میں قرآن جمع کرنے والوں پانشاط طاری ہوتی ہے۔ الدیلمی علی معاد ۵۸۰۸ نشاط وچستی صرف میری امت کے نیک لوگول پرطاری ہوتی ہے۔ اس المحاد علی اس عماس

#### برد باری اور حوصله مندی

۰ ۵۸۰۹ انسان برد باری کی وجہ سے روز ہے دارعبادت گزار کا درجہ حاصل کرلیتا ہے اور وہ جبار لکھا جاتا ہے حالانکہ وہ صرف اپنے گھر والول کا مالک ہوتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء عن علی

تشریکی: بردباری کا جرکتناعظیم ہے!اور ہم بیکردیں گے دہ کردیں گے،ایبا کہنے دالے فقط اپنے گھر کے شیر ہوتے ہیں۔

• ۵۸۱ ..... برد بارتخص د نیاادرآخرت میں سر دار ہے۔ خطیب عن انس

تشریح: مرداری ہے مراد کی گروہ ، جماعت اور قبیلہ کی سرداری مراد ہے۔

ا ۵۸۱ . . (ایرانج ) تم میں دوایسی عادتیں ہیں جوالند تعالی کو پیئد ہیں برد ہاری اور حوصله مندی ۔ مسلم، تر مدی عن ابن عباس

تشری نیس التی قبیلہ کے سردار تھے،ان کے سر میں زخم کا نشان تھا جس سے ان کا نام پو گیا،ان کا قصدیہ ہوا کہ جب بیاب قبیلہ کے ہمراہ اسلام لانے کی غرض کے بیدے سفر سے آلودہ کپڑے ہے اسلام لانے کی غرض کے بیدے سفر سے آلودہ کپڑے ہنے اسلام لانے کی غرض کے بیدے سفر سے آلودہ کپڑے بنے جا پہنچے، جبکہ حضرت الحج نے سامان اتارا،اونوں کو باندھااور کپڑے بدل کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو تاخیر کی وجہ بتانے پر آپ ملیہ السلام

۵۸۱۲ اے افتی تم میں دوسکتیں ایس بیں جنہیں القد تعالی پند کرتا ہے ملم وحوصله مندی۔ اس ماحه عن ابی سعید

١٨١٣ - قريب تها كه يم وتفلند مخص نبي جوجا تا ـ حطيب عن الس

تشریکی:.....یغنی ان صفات ہے ان کاسینہ صاف تقرام و جاتا اور پیصفات نبوت کی صفات تھیں کیکن اب خاتم انہیین کے بعداس کا امکان پیم ختر ہے ا

۳۵۸۱۰ مسلم اذیت کی بات کوئن کراس پرصبر کرنے والا ایّہ تعالیٰ ہے بڑھ کر کوئی نہیں الوگ القد تعالیٰ کے لیے اولا و بکارتے ہیں اور اس کے شریک بناتے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں رکھتا اور انہیں رزق دیتا ہے۔ معادی مسلم عن ابھ موسی

۵۸۱۵. و همخص برد بارنبیں جو بھلائی کے ساتھ گزر بسونہ کرے، جس کے ساتھ اس کی گزر بسر ضروری ہے یہاں تک کہ لیے اللہ تعانی اس کے

لیےاس سے نگلنے کا راستہ بنادے۔ بیہ فی فی شعب الا یمان عن ابی فاطمہ الایادی تشریح:… ۱۰۰س کا نام تقویٰ ہے کہ کسی چیز کے ہوتے ہوئے اس سے بچنا، سخت گرمی ہے خصندے پانی کے چیٹے موجود، شہروں میں فریخی کیکن تشریح : ... اس کا نام تقویٰ ہے کہ کسی چیز کے ہوتے ہوئے اس سے بچنا، سخت گرمی ہے خصندے پانی کے چیٹے موجود، شہروں میں فریخی کی سے

ان سب کے ہوتے ہوئے روزہ دارمخص صبر کرتا ہے ایک مخص ہے کسی سے میل جول نہیں رکھتا ،کس سے بولتانہیں ،وہ کسی کی فعط بات پر کیا غصہ کر ہے گااور کیا برداشت سے کام لے گا۔

نی كريم الله الله الم مومومن لوكول مے ميل جول ركھتا ہے ان كى اؤيتول پرمبر كرتا ہے وہ ان مؤمن سے بہتر ہے جوان سے ملكا

نہیں اور نہان کی اذیتوں پرصبر کرتا ہے۔

٩٨١٧ بردباري وبرداشت كس قدرزينت بخشف والى صفت بدحلية الاولياء عن الس، ابن عساكر عن معاذ

١٨٥٥ جننا مجهر ستايا كياا تناكس اوركونيس ستايا كيا -حلية الاولياء وابس عساكر عن جابر

تشری : ۱۰۰۰ اگر چه ہر نبی کواذیبتی دی گئی لیکن انہیں صرف اپنی اپنی قوم سے تکلیف پنچی جبکہ ہمارے نبی آخرز مان کواپی قوم کے ساتھ دوسرے نداہب مثلاً یہودونصاری سے اذیبتی ہنچیں اس لیے آپ کی اذیت دوسروں سے بڑھ کر ہوئی ،تفصیل کے لیے دیکھیں '' فطر تی باتیں''مطبوعہ ٹورمجر آ رام ہاغ کراچی۔

٥٨١٨ القدتع لي كي ليجس طرح مجهر ستايا كياكس كوبيس ستايا كيو-حلية الاولياء عن انس

۵۸۱۹ سمسی بندے کا گھونٹ اللہ تع لی کے نزد یک غصہ کے گھونٹ سے افضل نہیں ، جسے وہ التد تع لی کے لیے اور اس کی رضاجو کی کے لیے پی جائے۔

مسيند احمد، طرابي في الكبير عن ابن عمر

تشریک: ... غصه بمیشه خلاف طبیعت کام ہے آتا ہے، بیمعاملہ بھی ہم نشینوں سے پیش آتا ہے اور بھی اجنبیوں ہے، اس واسطے ہم شینوں میں برداشت سے اوراجنبیوں میں زبان کوقا بومیں رکھ کرغصہ کو چینا پڑتا ہے۔

۵۸۲۰ انتدتعالی کے نزدیک سی گھونٹ کا جراس غصہ کے گھونٹ سے زیادہ نبیں جے کوئی بندہ الندتعالی کی رضا جوئی کے لیے پی جائے۔

ابن ماجه عن ابن عمو رضى الله عبه

# غصه پینے کی فضیلت

۵۸۲۱ التدتعالی کے نزد کیکوئی گھونٹ ،غصہ کے گھونٹ سے پسندیدہ نہیں جسے کوئی بندہ فی جاتا ہے تواہتہ تعالی اس کا پیٹ ایمان سے بھردے گا۔ ابن اہی الدنیا فی دم العصب عن ابن عباس

تشری :.....مرادسینہ ہے،اس لیے کہ دوسری احادیث میں زبان اور اس کے گردونواح کے اعضاء کوایک حصہ اور پیٹ اور اس کے آس پاس والے اعضاء ایک حصہ ثمار کیے گئے ہیں۔

۵۸۲۲ جسفخص نے اس حالت میں غصہ پیا کہوہ اس کے نکالنے پر قادرتھ تو الند تعالیٰ اس کے دل کوامن اورائیمان ہے بھردےگا۔

ابن ابی الدنیا فی دم الغضب عن ابی هریرة رضی الله عنه ابن ابی الدنیا فی دم الغضب عن ابی هریرة رضی الله عنه تشریح : .....قدرت دی ہو یازبانی یافلی بعض لوگ غصہ میں ہاتھ لات برساتے ہیں پچھ بے دست و پازبان سے مدمقا بل کوہٹاتے ہیں اور کی اور کی اور کی سے میں اور کی سے اور ایک صفت ایس ہے جن کے اعضاء کہتے ہیں ندزبان میں جنبش ہوتی ہے بس دل سے آہ یا صدا تکی ہے ہیں دل سے آہ یا صدا تکی ہوتی ہے بس دل سے آہ یا صدا تک ہوائی کوائی کوائی کوئی کوئی اور ایک کا اس کی قدرت کے مطابق اجر ملے گا۔

، جس فخص نے اس حال میں غصہ ہیا کہ وہ اس کے نکالنے پر قادرتھ تو القدت کی اس کے دل کوامن وایمان سے بھردے گا اورجس نے عاجزی وائکساری کی وجہ سے خوبصورت لباس ہا وجود قدرت کے ترک کردیا ، امتدتی کی اسے عزفت وشرافت کا لباس پہنا کیں گیا ورجس نے اللہ تعدل کے لئے کی شادی کرائی تو امتدتی کی اسے باوشاہ کا تاج پہنا کے گا۔ابو داؤ دعن و ہب

تشری : ... .. بمیشه خوبصورت یا خسته لباس بهبننا افراط تفریط ہے حدیث میں جس امر کی طرف اشارہ ہے وہ بھی بھار کا ممل ہے ، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ بھی نظے یا وُل بھی چل لیا کرودوسروں کی شادی ضروری نہیں کہ رشتہ تلاش کرکے کرائی جائے ،لڑکی والوں کی جہیز دے کراورلز کے والوں کی وہیز دے کراورلز کے والوں کی وہیز دے کراورلز کے والوں کی وہیز دے کروں کی جہیز دے کراورلز کے والوں کی وہیز دے کروں کی جہیز دے کروں کی جہیز دے کروں کی جہیز دی میں شامل ہے۔

۵۸۲۴ جس نے اس حال میں غصہ بیا کہ وہ اس کے نافذ کرنے پر قادرتھا تو اسے اللہ تعالی قیامت کے روز لوگوں کے روبرو بدائیں گے،

یباں تک کراسے حورعین میں سے جسے وہ جا ہے اس کا اختیار دیں گے ،اورجنی جا ہیں گے اس سے بیاہ دیں گے۔عن معاذبن اس
۵۸۲۵ جس نے اپنے خصد کورو کا اللہ تق لی اس کی بردہ پوشی فرمائیں گے۔ابس ابس الدب عن ابن عمو
۵۸۲۲ اس شخص کے لیے اللہ تق لی کی محبت واجب ہوگئی ، جسے خصد دلایا گیا (گر) اس نجرواشت سے کام لیا۔ ابن عساکو عن عائشہ رضی اللہ عنہا
۵۸۲۷ لغزشوں والہ ہی بردہ رہوتا ہے اورصاحب تجربہ ہی حکیم و بچھدار ہوتا ہے۔مسد احمد، ترمدی ، ابن حیان ، حاکم عن ابس معید
تشریح : الغزشیں کھا کروہ سجھتا ہے کہ دوسرے سے بھی لغزش ہوجاتی ہے اس لیے برداشت کرتا ہے ،اور بار بارایک ہی طرح کے کام چیش

آنے سے تجربہ ہوجاتا ہے۔ ۵۸۲۸ التد تع لی کے بال بلندی تلاش کرو، جوتمہارے ساتھ جہانت کرے،اس سے بردباری کرو،اور جوتمہیں محروم رکھا سے عطا کرو۔

ابن عدى في الكامل عن ابن عمر

تشریح: ضروری نبیس که جال بی جہانت ہے کام لے بساوقات پڑھے کھے بھی جابل بن جاتے ہیں دینے اور ندوسینے کامعامد عموما پڑوی رشتہ دارول میں ہوتا ہے،اکثر ناراضگیاں ڈانیات سے آتھتی ہیں۔

#### الأكمال

۵۸۲۹ - کی چیز کی کسی چیز کی طرف نسبت، بر دبارگ کی تعم کی طرف نسبت سے افضل نہیں۔ اس السبی عن ابی امامة ۵۸۳۰ - جہالت کی وجہ ہے اللہ تق لی عزت نہیں دیتا اور نہ حکم و بر دباری کی وجہ سے ذکیل کرتا ہے اور نہ بھی کسی صدقہ نے مال کو کم کیا ہے۔ ابن شاہین عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

نماز کے فوت ہوجانے سے پہنے جلدی کرواورموت سے پہلے تو ہرنے میں جلدی کرو۔ملفوطات میا شاہ
ماز کے فوت ہوجانے سے پہنے جلدی کرواورموت سے پہلے تو ہرنے میں جلدی کرو۔ملفوطات میا شاہ
مار کے علاوہ ہرکام میں آ ہنتگی درست ہے،اوروہ تین اموریہ ہیں، جب القدتعالی کالشکر ( یعنی جہاو ) کے لیے پکارا جائے تو
سب سے پہلے و کیھنے والے بنو،اور جب نماز کی اذال ہوجائے تو سب سے پہلے نکلنے والے بنو،اور جب کوئی جناز ہ آ ئے تو اس ( کے وئن ) میں
جدی کرو پھراس کے بعدتا خیر بہتر ہے۔العسکوی ہی الامثال عن نصبے المحادثی ہی مشبحة قومه

تشریج: ان تین کے ملاوہ اور بھی امور مختلف احادیث میں وار دہوئے ہیں ،ایک روایت میں ہے کہ باغ لڑ کی جس کے لیے مناسب رشتہ مل رہا ہواس میں جلدی کرو۔

# عجلت ببندی شیطانی عمل ہے

۵۸۳۳ برد باری اللہ تعالی کی طرف سے اور جلہ بازی شیطان کی جانب سے ، اللہ تعالی سے بڑھ کرکوئی عذر قبول کرنے والانہیں ، اور حمہ سے بڑھ کرکوئی چیز اللہ تعالیٰ کو مجبوب نہیں۔ بیھفی فی شعب الایمان عن انس ۵۸۳۳ اے ایٹھ بیں دوعاد تیں الی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہند ہیں حوصلہ مندی اور ثابت قدمی۔ مسند احمد عن الو اوغ بن الزاد ع محمد عن الو او ع بن الزاد ع محمد عن الو اللہ مورک کی۔

۵۸۳۷ .. تمهاري دوعادتي التدتعالي كويزي پيندين مبرد باري اورحيا

مسند احمد، بحارى في الادب و ابن سعد و البعوى، ابن حمان، عن الاشع بواسمه المهنفو من عامر بوالحرافطي في مكارم الاحلاق عن ابن عباس تشريح . . مجتلف مواقع ير"ب نے انديس ان كي اچھي عاوات برخو مخبر كي سنائي۔

۵۸۳۷ تمهاری دوعادتیس التدنی کو بهت پیشد بین، برد باری اور برقر اری مسلم، تسومه دی عن ابن عباس، مسلم عن ابی سعید، مسد

احمد، طبراتي في الاوسط، والبعوي، بحاري مسلم. سعيد بن منصور، عن ام ابان بنت الوازع بن الرارع عن حدها،،طرابي في الكبير.

بحاري في التاريخ عن الإشح، طرابي في الكير عن ابن عمر ابن منده و ابوبعيم عن حويرية العصري

٥٨٣٨ تنهاري وقصالتيس التدبت في كويسند بين تفهرا وَاور ثابت قدمي مطهران في الكبير عن مريدة العبدي

۵۸۳۹ اےامت! تمہاری دو حصلتیں اسی ہیں جوتم ہے پہلی امتوں میں تکھیں۔

ابن منده وابوبعيم عن اصنغ بن غياث بالمعجمة والمثلثة وقيل بالمهملة والموحدة واسنده صعيف

۵۸۴۰ ووانو کھی ہاتیں ہیں، بےوقوف (ئے مند) سے حکمت کی بات (سن کر) قبول کرلواور بمحصدار سے بےوقو فی کی بات (سن کر)معاف کردو،اس واسطے کہ لغزشوں والا ہی برد ہارہوتا ہے اور تجربے والا ہی تھکیم ہوتا ہے۔الدیلمی عن علی

تشریخ: انسانی ذبن ایک رے ڈار کی مائند ہے جب وہ خالی اور بیدار ہوتا ہے تو فض کے وسیق میں پھرنے والی ہے تمار باتوں میں ہے کوئی
ایک بات اچک نیتا ہے اگر حکمت کی بات ہے وقوف کے ذبن میں آجائے تو او پر کائتی ہے، کیئن حکمت کی بات مؤمن کی میراث ہے جہاں
جس سے مطے قبول کر لے اور معیار وکسوئی اس کے لیے قر آن وحدیث اقوال سحابہ اور پر حکمت ذبانت ہے ای طرح بمجھد ارتخص کے ذبن میں
کسی وقت کوئی بے وقوفی کی بات آجاتی ہے، جو سننے والوں کو بچیب گئی ہے کہ حضرت کیا فر ، رہے میں ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ ہوشیار رہو کہمی

شیطان حکیم و مجھدار حض کی زبان بولتا ہے۔ ۱۸۸۳ - برد بارصرف برقر ارگ دارا اور علم والاصرف خزش والا اور حکیم و مجھدارصرف تجر بوالا ہی ہوتا ہے۔العسکوی عس اسی سعید

### الله تعالیٰ اورلوگوں کے بارے اجھا گمان رکھنا

۵۸۴۰ اچھا گمان اچھی عبادت کی وجہ ہے (پرا) ہوتا ہے۔ ابو داؤ د، حاکم عن ابنی هو پر ہ رصبی الله عد "شرتے: عبادت کی اچھائی دل کی حاضری سے پیدا ہوتی ہے اور یہی چیز آج کل لوگول میں نہیں رہی جسے خشوع وخضوع ہے تعبیر کیا جاتا ہے، ہے تو جہی سے کی جانے والی عبادت ہے قرب کی بجائے بعد بیدا ہوتا ہے اور رفتہ دل احیات ہوجا تا ہے اور جب دل نہ سکے تو عبادت چھوٹ جاتی ہے اس وقت دل میں خیال آتا ہے کہ جھے امتد تع لی بخشے گانہیں اور یہی بد گمانی ہے۔

۵۸۳۳ سب ہے افضل عبادت،اللہ تعالی ہے اچھا گمان رکھنا ہے،اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرما تا ہے: میں بندے کے ساتھ اسکے گمان

کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جواس کا میرے بارے گمان ہوتا ہے۔

تشریکی: انسان کا اپناخیال اس کے لیے بہت کی مشکلات بیدا کرویتا ہے، بہت ہوگ گھرے نکلتے ہی میسوی لیتے ہیں آن کی سے
لڑائی ہوگی، اور پھر ہو بھی جاتی ہے، حضرت تھ نوی رحمۃ القدعلیہ نے اپنے ملفوظات میں فر ہایا ہے کدا گرایک انسان جنگل میں جاتے جہتے میہ
خیال دل میں جمالے کدا بھی شیر نکلے گا جھے زخی کردے گا، پھروہ خیال اس پر جھا جائے تواگر چیشیر نہ بھی نکلے تب بھی اس کی چیٹے پر شیر کے پنج کا
خیال دل میں جمالے گا جس سے خون بھی بہد نکلے گا جواوگ یہ خیال مرتے ہیں کہ ہم ہی آسانی زمنی آفتوں کا خاند ہیں تو وہی نشانہ بن جاتے ہیں اور
جن کا گمان ہوتا ہے کہ جمیں بھی کشادہ رزی نہیں ملے گا تو انہیں بھی اس کا موقع نہیں ماتا۔

سلم ۵۸ التدتعاں فررے ہیں. ایس اینے بندے کے ساتھائ گمان کے مطابق معامد کرتا ہوں جو کمان وہ میرے ہارے رکھتا ہے اگر گمان

احيها بي معامله بهي الجيها اوراكر براج تومعامله بهي برا طراسي في الاوسط، حلية الاولياء عن والله

۵۸۳۵ الته تعالی فرما تا ہے میں اینے بندے کے گمان کے مطابق معالمہ کرتا ہوں ،اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔

مسيد احمد عن ايس، مسلم، بسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشریکی: ... حضرت یونس علیہ السلام نے مجھلی کے پیٹ میں اس یفین سے پکارا کہ یہاں بھی نجات دینے والا فقط میر ارب ہے، تو وہ موت کے منہ سے واپی لوث آئے ، قارون نے بھی اس کا خیال کیا اور نہ سوچیا اور لوگول کی نظروں کے سامنے سی منے بی حیات سے ہاتھ حجھٹرا کرموت کے منہ میں جایزا۔

### بندہ کے گمان کے مطابق القدمعاملہ فرما تاہے

۵۸۳۱ امتد تعالی نے ایک بندے کوآگ میں ڈالنے کا تھم دیا ، وہ جب اس کے کنارے پہنچ تو مزکر دیکھ اور کہنے لگا امتد کی تنم ! ممیرے رب میراتو آپ کے باتھیں احچھا گمان ہے ، تو امتد تعالی نے فر ، با! اسے واپس ل وُ ، اس واسطے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جسیں احچھا وہ میرے بارے گمان رکھتا ہے پھرائند تعالی نے اسے بخش دیا۔ بیہ فعی فعی شعب الایسان عس اسی ہو یو قد د ضبی الله عبد

تشريح: كبال جبنم كاطوق نامداوركهال آن كي آن ميں جنت و بخشش كاپرواند!

۵۸۴۷ اندتنی کی نے فرمایا: اے میرے ہندے! میں ایسا ہی ہوں جیسہ تیر میرے بارے گمان ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں جب تو مجھے یا دکرے گا۔ حاکم عن الس

۵۸۴۸ الله تعالى كي باريس احيها كمان ركهنا، المدتعالى كى اليهى عبوت كاجمد بهد مسند احمد، ترمدى، حاكم عن ابى هريرة رصى الله عنه

۵۸۳۹ مبے بڑا گناہ اللہ تع لی کے بار کیں برا کمان رکھنا ہے۔ فو دوس عن اس عمر

۵۸۵۰ الله تعالی نے فرویا: میں اپنے بندے کے ساتھ اس گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جووہ میرے ہورے رکھتا ہے اگر اس نے اچھا گمان کیا تو اس کا ( فوئدہ)اوراگر برا گمان کیا تو اس کا ( نقصان )۔مسند احمد عن ابی هریو فورضی اللہ عبد

ا ٥٨٥ آوي كي الحيمي عبادت كي وجدس اليها منان پيدا ، وتا ب- ابن عدى في الكامل ، خطيب عن الس

۵۸۵۳ تم میں ہے کوئی ہرگزاس حالت میں ندمرے گرانند تی لی کے بارے اس کا اچھا گمان ہو۔ مسد احمد مسلم، ابو داؤد، ابن ماجه عن جابو تشریح: کینی مرنے ہے پہلے اس کی زندگی اس طرح گزرے کہ وہ انتد تعالی کے بارے نیک گمان رکھتا ہو۔

۵۸۵۳ حضرت عیسی علیه السوام نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا، تو آپ نے فر مایا. کیا تو نے چوری کی ہے؟ وہ کہنے لگا ہرگز ایسانہیں اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ،آپ نے فر مایا ، میں القد تع کی پرایمان رکھتا ہوں ، میں اپنی آئکھ وجھوٹا سمجھتا ہوں۔

مسند احمد، بخاري، مسلم، نسائي، ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عمه

#### الأكمال

۵۸۵۳ اےلوگو!اللدتعالی کے بارےاچھا گمال رکھو،اس واسطے کہ اللہ تعالی بندے کے ساتھ ال کے گمال کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ ابن ابی الدنیا و ابن النجار عن ابی ہر یو قر رضی اللہ عنه

۵۸۵۵ میلوگو! ایندتعالی کے بارے اچھا گمان رکھوہ اس واسطے کہ الندتی لی بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ طبر انبی فی الکبیر ، حاکم عن اببی هریرة رضی الله عنه

۵۸۵۷ بندے کے ساتھ ،اس کے التد تعالیٰ کے بارے گمان کے مطابق معاملہ ہوتا ہے اوروہ قیامت کے روز اپنے دوستوں کے ہمراہ وگا۔

ابو الشيح عن ابي هريرة رضي الله عنه

۵۸۵۷ الله تعالی نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ممان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔

طبرائي في الكبير عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده

ال سندمين لطافت بيرے كـاس كـتنول راوى باپ، بينااور چتا بيں جيئے نعمرو بن شعيب من ابيعن جدہ والی سندہے۔ ۵۸۵۸ - القد تعالی نے فرمايا ميل اپنے بندے كـ ساتھ وہى معاملہ نرتا بول جو وہ ميرے بارے ممان رکھتا ہے اگر انجھا گمان رکھے قو اچھااور برار كھے تو برالے طبوارى فى الكيو ، سيھقى فى شعب الايمان عن وائلہ بن الاسقع

۸۸۵۹ انقد تعالی نے فرمایا: اے بندے میں اس طرح معامد کرتا ہوں جس طرح تو میرے بارے مّان رکھتا ہے اور میں تیم ہے ساتھ ہوں گا جب تو مجھے یا دکرے گا۔ حاکم عریب صحیح عن ایس

تشریکے: '' معیت البیجسم وجان ہیت ومکان ہے یہ ک ہے ویسے تو ہرمسلمان کومعیت البی حاصل ہے بیکن ذکر کے وقت معیت خاص حاصل ہوجاتی ہے،مثلاً بادشاہ تمام رعایہ کا نگران ہوتا ہے تگر جوشخص صبح وش م بادشاہ کے در بار میں حاضری دے اسے پورااعتاد ہوتا ہے کہ میں بادشاہ کی نظر میں ہوں اور باری تعالیٰ کے ہاں تو معاملہ دل کے تعلق وار تباط کا ہے۔

۵۸۷۰ تم میں ہے جو بھی مرے وہ اس حال میں مرے کہ القد تعالی کے ہارے حسن نفن ہواس واسطے کہ امتد تعالی کے ہارے نیک مَان رکھنا جنت کی قیمت ہے۔

ایں حمیع، فی معحمه والحطیب واس عساکو علی اسس، وفیه ابوبواس المشاعر قال الدهبی فسقه طاهر فلیس باهل ال پروی عده تشریخ: .....اس لیے که حسن ظن بی تمام عبادات کی جان ہے،اور جنت کی قیمت قرار دین بطورانع م وفضل ہے ورنہ کوئی تمل جنت کا بدل نہیں ہوسکتا۔

۵۸۶۱ جس کے بس میں یہ ہو کہ وہ جب مرنے سکے تو القد تع لی کے ہارے اس کا گمان احجھا ہو تو وہ ایسا کرلے۔ امن حساں عن حامو تشریح: مرنا جینا تو کسی کے بس میں نہیں ،البتہ حسن طن رکھنا ختیار میں ہے اور حدیث میں اس کا حکم ہے یہ چیز حاصل ہوتی ہے ہم دین سے یا علم ء کی مجانس یاصلی ء کے ہاں حاضری و بیٹے ہے۔

۵۸ ۱۳ غصدایمان کوائی طرح خراب کردیتا ہے جیسے ابدواشہد کوخراب کردیتا ہے اے معاویہ بن حیدۃ!اگرتم سے یہ بوسکے کے اللہ تعالی ہے اس حال میں ملاقات کرد کہ تمہارااللہ تعالی کے ہارے میں اچھا گمان ہوتو اسی طرح کرنا،اس داسطے کہ اللہ تعالی بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ فر ہاتتے ہیں۔ طبوانی فی الکبیر ابن عسا تکو، عل بھر بن حکیم عن ابیہ عن حدہ

### حرف الخاء .....الخوف والرجاء

#### خوف وامير

۳۸۷۰ میں قسم کھا تاہوں: کہ خوف اورامید جس (کے دل) میں جمع ہوں اور پھر وہ جہنم کی بد بوسو تکھے، اور جس (کے دل) میں دونوں جدا ہوں اور وہ دنیا میں جنت کی خوشبوسونگھ لے ( مینیس ہوسکتا)۔ بیھفی فی شعب الایمان عن واٹعہ الشرائ کی وجہ سے انسان گنا ہوں سے بازر بتاہے اورامید کی وجہ سے التدتی کی رحمت کا طبیعًا رہوتا ہے، جہنم کی بد بواس میں سئگ اورلوگوں کے گلئے سرنے کی وجہ ہے، اور جنت میں خوشبومشک وعنبر، اور دیگر نعمتوں کی وجہ سے، جیسے دنیا میں ایک طرف بو چیخر کی نہ ہواور دوسر کی طرف کو کی چیل کی جو ہے۔ اور جنت میں خوشبومشک وعنبر، اور دیگر نعمتوں کی وجہ سے، جیسے دنیا میں ایک طرف بو چیخر کی نہ ہواور دوسر کی طرف کوئی کھل پھول کا باغ ہو۔

۵۸۷۵ التد تعالی انسان پرای کومسط کرتا ہے جس ہے وہ ڈرتا ہے اگر انسان اللہ تعالی کے سواسی ہے ندڈ رے تو اللہ تعالی اس پر سی و

مسلط نہ کرے،اور جب کی ہے امیدر کھے تو اس کے حوالہ کر دیا جاتا ہے،اگر انسان صرف اہتد تعالی ہے امیدر کھے تو القد تعالی اسے کسی کے حوالہ نہ کرے۔ حوالہ نہ کرے۔الحکیم عن ابن عمو د ضبی اللہ عنه

تشری کے: غیرائند سے خوف،خوف ، فوق الاسباب مراد ہے بینی انسان دوسروں سے اس طرح ڈرے جس طرح القد تعالی سے ڈرا باتا ہے، باقی خوف طبعی تو انبیاء میں بھی تھا، دیکھیں موی علیہ السلام اٹھی سے بنے سانپ کو دیکھی کرسریٹ بھاگے،اورغیرائند سے امید کا مطلب بھی بہی ہے کہ انسانوں ہے ایسی امیدر کھی جائے جیسے ائند تعالی ہے رکھی جاتی ہے ورند دنیا میں ہم کہتے ہیں: بھی مجھے آ ب سے میہ امید نکھی''۔

یں ہوں ہوئی لوگ جوشر کیدا عمال کرتے ہیں قبروالوں ہے ڈرتے ہیں کہ تمیں کوئی تکلیف پہنچا کمیں گے، یاان ہے بیامیدرکھنا کہ ہمارا روں کام بنادیں گے، جاہے وہ زندہ ہوں ہام وہ ان ہےال ورجہ کا خوف اور ایسی امیدرکھنی بالکل فیصے۔

فلال کام بنادیں گے، چاہےوہ زنگرہ ہول یام روہ ان سے اس ورجہ کا خوف اور ایسی امیدر کھنا بالکل نلط ہے۔ ۵۸۷۷ جنت میں وہی داخل ہوگا جسے اس کی امید ہے اور جہنم ہے وہی بچے گا جواس کا خوف رکھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے جو ( دوسر و ب

یر ) رخم کرتا ہے۔ بیبیقی فی عن ابن عصو تشریح :..... جسے جنت کی امید ہی نہیں وہ نیک عمل کیونکر کر ہے اور جسے جہنم کا خوف نہیں وہ برائی ہے بچاتو کس لیے؟ بہنداامید کے پیچھے جنت اور خوف کے پس پر دہ جہنم ہے۔

۵۸۶۷ - اگرمونمن کولیہ پیتا چل ہائے جوابقد تق کی کیا سرزا کیں تیار ہیں تو کوئی بھی جنت کی خوابمش نہ کرےاورا گر کا فرکو میہ پیتا چل جائے جوالتد تق ان کے ہاں رحمت ہے تو کوئی بھی جنت ہے مایوس ندموں تر مدی علی اسی بھریو ۃ رصی الله عمله

تشریح: سلم سے مرادعم غین الیقین ہے اس سے کہ معلو، ت توسب کو ہیں ، دیکھیں سزائے زنارجم وسنگساری جب سر عام دی جائے تو دیکھنے والے اپنی حلال ہیوی سے قربت کرنے میں بھی باک محسوں کریں گے۔

۵۸۶۸ جش مؤمن کے دل میں امید وخوف جمع ہوجائے تو التدتع کی اس کی امید برآ ری کرلے گا اورخوف ہے امن بخشے گا۔

بيهقى في شعب الايمان عن سعيد بن المسيب

۵۸ ۲۹ وه فی جرشن جیےالتد تعالی کی رحمت ہے امرید ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت کے زیادہ قریب ہے اس عیادت گزار ہے جوناامید ہے۔ الحکیم والشیو ازی فی الالقاب عن ابن مسعود

تشری : گنهگاراس رحمت کی امید پرعبادت میں مگ جائے گا جبکہ عبادت گزار ، یوی کی وجہ ہے عبادت ترک کردے گا۔ محمد میرے خالق ہے امید کافی ہے۔ ۵۸۷۰ میری دنیا کے لیے کافی ہے۔

حلية الاولياء عن ابراهيم بن ادهم،عن ابي ثابت،مرسلا

تشریح: ، امورآخرت میں اللہ تعالی ہے امید اور دنیا کے لیے دینداری کافی ہے۔

ا ١٥٨٥ يجر پور بهلائي اور نيكي كا كام بيم سائي رب ساميدر كھوب ابن سعد واس عساكر عن العاس

۵۸۷۳ التدت لی کا خوف بر مجھداری کی بنید داور پر بیز گاری تن م اعم ل کی ملک ہے۔القضاعی عن اس

تشریکی. خداخونی ہوئی تو گالی ہے بے گا نیبت ہے دوررے گا پنغلخوری نبیل کرے گا ،تقوی ہوا تو پنجوقتہ نماز کی پابندی سے اور کئی برا کیاں حجوث جا کیل گی ،ایک نیکی دوسری نیکی کوھینچی ہے جسے ایک برائی ہے دوسری معصیت جنم لیتی ہے۔

٣٥٨٥ .. حكمت كي بنيا والتدتعالي كاخوف ب-الحكيم واب لال عن ابن مسعود

الدنتاني الآتك في ال آتكه برحِم فرمائي جوالقدتاني كخوف سے روئي اوراس آتكھ پرجوالقدتون كراستے ميں بيدار رہي

تشريح: أن كوريس ياتوسى كمشق مين أنكهروتى بياغفلت معصيت مين جائتى ب-

۵۸۷۵ دوآئکھوں کوآ گے بھی نہیں چھوے گی (ایک)وہ آئکھ جواللہ تعالی کے خوف سے روئی اور (دوسری)وہ آئکھ جواللہ تعالی کے رائے میں

چوکیدارگ کرنے کے لیے بریدار ہوئی۔ابو یعلی فی مسدہ والصاء عن انس ۵۸۷۷ دوآ تکھیں (جہنم کی) ''گئیں دیکھیں گے وہ آئکیر جوالقد تند کی کے خوف سے ڈرکرروئی اور وہ 'نکھے جوالقد تعالی کی راہ میں نگرانی کرتے ہوئے جاگی۔طبرانی فی الاوسط عن انس

# دوآ تھوں پرجہنم حرام ہے

۵۸۷۷ دوآ تکھوں کو (جہنم) کی آگٹبیں پہنچے گی ،ایک وہ آنکھ جورات کے پہرائندتا کی کے خوف سے روئے اورایک وہ آنکھ جوالندتا کی ک راہ میں نگہبانی کرتے ہوئے جاگی ہو۔ تر مذی عن ابن عباس

راہ من مہربان مرہے ہوئے جاتی ہو۔ در مدی عن بین جاس ۱۹۸۵ اللہ تق لی نے فر میا: جھے اپٹی عزت اور جلال کی تیم! میں اپنے بندے کے لیے دوخوف اور دوامن جمعے نہیں کروں گااگر وہ دنیا میں مجھے سے خوف سے خوف سے ڈراتو میں اسے اس دن شراؤں گا جس میں میں بندوں کو جمع کروں گااورا گروہ دنیا میں مجھے سے ڈراتو میں اسے اس دن بخوف کردوں گا جس دن بندوں کو جمع کروں گا درا گر وہ دنیا میں مجھے سے ڈراتو میں اسے اس دن بخوف کردوں گا جس دن بندوں کو جمع کروں گا۔ حلیة الاولیاء عی شدادیں اوس

تشریخ: اس واسطے که امتد تعالیٰ ہے نذر ہوجا نا اور اس کا خوف رکھن دومتضاد با تیس بیں اور دومتضاد چیزیں یکی اور اکٹھی نہیں ہو ُ بین مثنیٰ دن رات ،آگ یانی ،اندھیراا جالا و نمیرہ۔

۵۸۷۹ جب ابقد تعالی کے خوف کی وجہ ہے کسی بندے کے رو نگٹے کھڑے ہو جا کمیں تو اس سے سناہ ایسے بھڑتے ہیں جیسے پرانے درخت سے ہے جھڑتے ہیں۔سمویہ، طبرانی فی الکبیر عن العباس

• ۵۸۸۰ ۔ آ دمی کے عالم ہونے کے لیے بیکافی ہے کہ وہ امتدانع کی ہے ڈرے،اوراس کے جاہل ہونے کے لیے بیکافی ہے کہ وہ اپنے آپ ہے خوش ہو۔اینے جیسائس کونہ سمجھے۔ بیھفی فی شعب الایمان، عن مسروق مرسلا

تشریح: بہتیرینلم ہونے کے باوجودخوف خدانہیں رکھتے معلوم ہوا کے محض الفاظ ونفوش کا علم معلومات ہی ہیں حقیقی علم وہ ہے جوراہ حق دکھائے ہمولا ٹاروم نے فرمایا:

علميكه راه تن تمايد جبالت است

۱۸۸۵ اگرتم القدتعالی کی اسی معرفت حاصل ہوجائے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے قتہ ہیں ایساعم ہوجائے جس کے ساتھ جہات نہیں ،
اورا گرتہ ہیں القدتعالی کی اسی معرفت حاصل ہوجائے جیسا اس کی معرفت کا حق ہے تو تمہاری دعاؤں سے بہاڈیل جا کیں۔الع حکیم عی معاد
تشریح: سرووسری احادیث میں آتا ہے 'من عمل بھا علم ورثاہ اللّٰہ علم مالم یعلم" جو خص جتن جانتا ہے اس کے مطابق عمل کرلے تو
القدتعالی اسے نامعلوم بانوں کا مع عطا کردے گا،اسے علم وصی یا علم لدنی کہتے ہیں انسان جتنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ تام اس کے لیے وہال اور بوجھ
ہوتا ہے دعا میں اثر یقین کے اعتبار سے ہوتا ہے جتنا محکم یقین اتنا پر اثر سوال ہوتا ہے۔

۵۸۸۲ جس مؤمن بندے کی آنکھوں ہےالقد تعالیٰ کے خوف کی وجہ۔ کھی کے سرجتنے آنسو بہہ پڑیں اور پھراس کے چہرے کی گوشی کو پہنچ جائیں اورا ہے بھی آگ جھولے (ایبانہیں ہوسکتا)۔اہن ماجہ عن ابن مسعود

۵۸۸۳ جو خص التدنق لی سے ڈرتا ہے التدنق لی ہر چیز کواس سے خوفز دہ کردیتا ہے اور جوالندنق لی سے نہیں ڈرتا التدنق لی اسے ہر چیز سے خوفز دہ کردیتا ہے۔انعکیم عن والله

۵۸۸۴ جو خص الله تعالی سے درتا ہے اللہ تعالی اسے ہر چیز ہے محفوظ رکھتا ہے۔ ابن المبعاد عن ابن عباس ۵۸۸۵ جو خص اللہ تعالی سے درتا ہے اللہ اللہ عبار کی بین داخل ہواوہ ( کو یا) منزل تک پہنچ کیا ، خبر دار! اللہ ۵۸۸۵ جو (اللہ تعالی کا سودا بردار اللہ تعالی کی بین داخل کا سودا بردار اللہ تعالی کا سودا بردار اللہ تعالی کا سودا بردار اللہ تعالی کا سودار بردار اللہ تعالی کی سودار بردار اللہ تعالی کی سودار بردار اللہ تعالی کی سودار بردار اللہ تعالی کے سودار بردار کی سودار کی سودار بردار کی سودار کی

تشریک: بیال خوف البی کورات کے ابتدائی حصد میں سفر کرنے سے تشبید دی گئی ، سابقد زونے میں بوگ میلوں میل لیم سفر کرتے اور حدی خوال ساتھ ہو بتے اور جیتے جیتے پیتہ بھی نہ جاتی کھنزل آ جاتی تھی۔

م ۱۸۸۷ و قطح جنم میں داخل شہوگا جو (القدتعالی کے خوف ہے ) رویا۔ نسانی ، حاکمہ عن اسی ہویو ہ رصی اللہ عنه ۱۸۸۷ و قطح جنم میں داخل نہیں ہوگا جو القدتعالی کے خوف ہے روتا ہے بہاں تک کہ دود ہودات کا ۱۸۸۵ میں اخل نہیں ہوگا جو القدتعالی کے دائے کا کہ دود ہوداتی کے نفول میں لوث جائے القدتعالی کے دائے کا کروغبارا ورجبنم کا دھوال کھی بھی کسی مسلمان کے تعنوں میں جمیع نہیں ہو سکتے ۔ مسلم احمد ، تو هذی ، مسانی ، حاکمہ عن ابی ہویو ہ رصی اللہ عنه ۱۸۸۸ می لوگئم کا فقتیار کی کرواس واسطے کہ بیدل کی چالی ہے ، اورائیج آپ کو بھوکا پیاسار کھا کرو۔ طور اسی ہی المکبو عبر اس عباس میں میں انہیں کہ کہ کہ کہ کہ میں انہیں کی عادت ، اسی بنا پر پورے سال میں صرف ایک ماہ کے روز نے فرض تھہرے نہ کہ تشریح کے ۔ مسلم کے بھار خاطر''میں فرسیا: کہ زندگی اور سے سال کے ، لوگوں کے سامنے غمز دو اور افسر دو چہرہ لے کر بھرنا اچھی بات نہیں ، مویا نا ابوا ایک ما آزاد نے غبار خاطر''میں فرسیانہ کو تھیں انہیں خوش د کھے کر آپ خود بخو دخوش ہوجا کیں گے نہذا میا نہ روی افتیار کریں اور نیلو وانہ اپنے بید ہے کہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں انہیں خوش د کھے کر آپ خود بخو دخوش ہوجا کیں گیا میانہ اس کے بہتریں انہوں کے بہتر اس انہ اور کیلط فر پہلو ہے بہتریں۔ کہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں انہیں خوش د کھے کر آپ خود بخو دخوش ہوجا کیں گیا ہو کہیں۔ کہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں انہیں خوش د کھے کر آپ خود بخود دخوش ہوجا کیں گیا ہو کہیں۔ کہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں انہیں خوش د کھے کر آپ خود بخود دخو دخوش ہوجا کیں گیا ہوں کو خوش رکھیں انہیں خوش د کھے کہ آپ خود بخود دخو دخوش ہوجا کیں گیا ہو کہیں۔

# الخشوع....عبادت میں دلجمعی اور عاجزنی

۵۸۸۹ ۔ او وں سے سب سے اولین جو چیزاٹھ لی جائے گی وہ خشوع ہوگی۔ طبر اسی فی الکبیر عن شداد بن اوس ۵۸۹۰ ۔ اس امت سے سب سے پہلے جو چیزاٹھا کی جائے گی وہ خشوع ہے یہاں تک کداے نخاطب تجھے اس امت میں کوئی خشوع والا نظر ندا کے گا۔ طبوالی فی الکبیر عن اہی الدر دار دخسی الله عنه

۵۸۹۱ اگراس شخص كادل شيوع واله بهوج ي تواس كاعضاء بهي خشوع كرني مگ ج تمين .. المحكيم عن ابي هريرة رصى الله عمه

#### الاكمال

۵۸۹۲ جس مؤمن کے ول میں خوف اورامید جمع ہو جا نمیں القدیقا نی اے امیدعطا فر ہا کیں گے اورخوف ہے امن فر ہا کمیں گے۔

بیہ قی فی شعب الاہمان عن سعید بن المسیب میں استراقی کی شعب الاہمان عن سعید بن المسیب میں میں ہوئی ہے۔ اس کی معرفت کا حق ہے تی ہمندرول پر چلنے لگو، اور تمہاری دعاؤں ہے بہاڑٹل جا نہیں، اورا سرتم القدیقی لی سے ایسے ڈرنے لگ جاؤجیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے قتہیں وہ عم جوج ہے جس کے ساتھ جب است نہیں ، لیکن اس سے بہت بڑا ہے کہ وکی اس تک وکی نہیں پہنی سی نے عرض کی بیارسول اللہ ایس کے بیارسول اللہ ؟ آپ نے فرمایا اور نہیں، اللہ تو لی اس سے بہت بڑا ہے کہ وکی اس کے تم مامرکو پہنچے۔ اس السبی علی معاد

تشریح: اس حدیث ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلیدالسلام یا م الغیب کلی نہ تھے۔ تشریح: اس حدیث ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلیدالسلام یا م الغیب کلی نہ تھے۔

۵۸۹۴ - اگرتمہیں الدتعاں کی رحمت کی مقدار معنوم ہو ہائے قاتم ای پر بھروسہ کرلواور تمل نہ کروٹکرتھوڑ ابہت ،اورا کر تمہیں اللہ تعالی کے غضب کی مقدار کا پیتہ چل جائے قاتمہیں بیگران ہونے لئے کہتم نجات نہیں پاؤ گے۔الدیلمی عن ابی سعید 2. مندک سالم

تشریج: کی مینی اللہ تعالی کی رحمت کیسے نہیے مشکل حالات میں کام بنادیتی ہے اور کیسی باریک اور معمولی بات سے اللہ تعالی نا راض سور در ترجی

۵۸۹۵ میں نے جبر نیل سے کہا جبر نیل! کیا ہات ہے جس و کھی رہا ہوں کدا سرافیل بنس نہیں رہے ہیں! جبکہ میرے پاس جوفرشتہ بھی آیا میں نے سے منت و یکھا ، تو جبریال سام سے فرمایا ہم نے اس فرشتہ کواس وقت سے بینے نہیں دیکھا جب سے جبنم ہیدو کی تی۔ بيهقى في شعب الأيمان عن المطلب بحاري مسلم

# جبرئيل عليدالسلام كاجهنم كےخوف سے رونا

۵۸۹۷ میرے پاک جرئیل آئے اور وہ رور ہے تھے، میں نے کہا: آپ کوکیا ہوا؟ تو انہوں نے فر ، یا:اس وفت سے میری سکھ خشک نہیں ہوئی جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فر ما یہ ہے اس خوف سے کہ میں اس کی نا فر ، نی نہ کر بیٹھوں اور اللہ تعالی مجھے اس میں ڈال دے۔

بيهقي في شعب الايمان عن ابي عمران الجوبي،مرسلا

۵۸۹۷ جس رات مجھ معران کرائی کی قومیں ملاءاہی ہے گر را (میں نے دیکھ) کے جبر ٹیل علیہ السلام القد تعالیٰ کے خوف سے بوسیدہ ٹات کی طرح ہورہے ہیں۔الدیلمی عن جاہو

تشریکے: جتنا قرب اتنا ہی خوف ، جو ہوگ خوف خدا ہے عاری ہیں اغلب یہی ہے کہ دہ قرب البی ہے بھی عاری وخالی ہیں چاہوہ کوئی بھی ہوں۔

۵۸۹۸ اندتنی کی (اپنی یوداورخوف میس) نمگین دل کو پیندفر ماتے ہیں۔ اس عساسر عن اسی اللوداء رصی الله عنه تشریح . سیدنا میں جرعبادت کرتے یوں تڑ ہے ترب کرروتے جاتے جیسے کوئی مارگزیدہ ہو یا کس کے بچھوٹے ڈس لیا ہو۔

۵۸۹۹ توبئن ہ کو دھود تی جاور نیکیوں برا میوں کو نتم آمرہ یق میں ، جب بندہ ہے رب کو خوشی کی میں یا دکرے تو امتد تھی کی اسے معییبت ہے انہا ہے ، اور بیاس اسطے کہ القد تھی کی فر ما تاہت میں اپنے بندے کے سیے بھی جو اصلی بھی ندگروں گا اور ند، س کے لیے دوخوف یعی مروں کا ، اگر وہ و نیا میں مجھ ہے اور اتو میں مروں کا ، اگر وہ و نیا میں مجھ ہے اور اتو میں اسے سروں کا ، اگر وہ و نیا میں مجھ ہے اور اتو میں اسے سروں کا ، اگر وہ و نیا میں اپنے بندہ س کو جنت میں جمع کرہ س گا تو اس کا امن ہاتی رہے گا جن لوگوں کو میں نے بلاک کرنا ہے ان میں اسے بلاک کرنا ہے باک ندگروں گا۔ حلیہ الاولیہ عی شداد میں اوس

۵۹۰۰ اینے یارکو تیار کرواس لیے کہ خوف نے اس کے بیٹر کو تکمز نے تکر دیا ہے۔

ابن ابي الدبيا في الحوف، حاكم، ببهقي في شعب الايمانِ عن سهن س سعد

2901 ۔ تم میرے پاس اللہ تقالی کی رحمت کی وسعت ہو چینے آ۔ ہو؟ اور میں تمہمیں بنا تا ہوں کہ اللہ تعالی فرہ تاہے میں کی رحمت کی وسعت ہو چینے آ۔ ہو؟ اور میں تمہمیں بنا تاہوں کہ اللہ تعالی آر میں منداب ویئے میں جدی مرتا یا مہیں ہوا جنتا اس بٹرے پر جوکوئی گن ہ کا کام کرٹ گا ور پھراس ٹناہ کو میں کے معالی کے مقابلہ میں بڑا سمجھا، اکر میں منداب ویئے میں جدی مرتا کہ وہ میرے سامنے جدد کی مذاب ویئا میرک شوات رحم کرتا کہ وہ میرے سامنے عدر کے مذاب ویئا میں منطا کرویتا جس سے وہ ڈر ہے ہیں۔ عدر سامن منطا کرویتا جس سے وہ ڈر ہے ہیں۔ عدر حدہ میں ان کی اس بات کی قدر دوائی کرتا ، اور میں ان کو اس کے بدلے اس منطا کرویتا جس محمد المستحم عن جدہ

تشریک حق تی کی شاند نو تسک کو یکد مسمداب دیتے میں اور ندعذاب دینے میں جدد کرتے میں بلکہ پہلے مہدت دیتے میں۔

390 اند تی کی نے فر مایا اے انسان! ندتو نے مجھے بگارا ورنہ مجھے اسیدر کھی ، میں نے تیے ہے گن دیئے ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ،

انسان ااکر تیم ہے کہ وہ آسان کی بعند کی تک تنگی ہو میں اور پھر تو مجھ ہے بخشش طب کر ہے تو میں تجھے بخش دوں گا مجھے اس کی وٹی پرواہ نہیں ہے۔

نہیں ہے انسان اکر قریمین جرکر گران و میر ہے سرامنے ایک اور مجھ ہے اس حال میں سے کہتے میں تھے بخش دوں گا مجھے اس کی وٹی پرواہ نہیں ہے۔

زمین جرمعس میں حصر مرون گا۔ نسو مدندی، حسین عرب ، سعید ہیں مصور ، عن انس، طوابی فی الکبیر عی ابن عباس ،اس المنحاد عن ابی

هریو قرصبی الله عبه، بیهفی فی شعب الایهان عن بی در تشر شکخ:.... انسان کے گن واس کی حد نظر کے مطابق اورالقد تع کی رحمت اپنی ڈات کے مطابق۔ ۵۹۰۳ علم (کی ملامت) کے بیے خوف وخشیت (اہمی) کا فی ہے غیبت کے بیے اتنا کا فی ہے کہ کسی آ دمی میں موجود (عیب) کویا د کیا جائے۔ابو نعیم عن عائشہ رضی اللہ عبھا

تشریح: نیبت کوزن سے برتر''اللہ میں المیزنیا'' کہا گیا ہے،اس گناہ کی مت الیم لوگوں کو پڑی ہے کہ غیبت ہرجلس میں چینٹی کا مزہ دیتی ہے۔

سیں ہے۔ سم ۵۹۰ جس چیز کی تنہیں امید نہیں اس ہے بڑھ کر کی امید رکھو، اس واسطے کہ میرے بھائی موک بن عمران آگ لینے گئے تو القدعز وجل نے ان سے کلام کیا۔الدیلمی عن ابن عمو

تشریک: خدا کی دین کاموی سے پوچھے احوال، "ک لینے گئے پیمبری ل گئی۔

### الله تعالیٰ کامواخذہ بہت سخت ہے

۵۹۰۵ تا گرمیرارب،میرااورابن مریم کااتنا بھی مواخذہ فر مالے جتناان دوانگیوں کا سامیے یعنی آپ کی دوانگلیوں شہات والی اور ورمیانی انگلی ہتوالند تعیالی جمیں عذاب دیتااور فر رابرابر جم پر شلم نہ کرتا۔ حلیة الاولیاء علی املی هو یو فی دصلی الله عله

۵۹۰۲ - اگرانندتغی میرااوراین مریم کابهارے گناہول کی وجہہ واخذ وفر مائے ،تو ہمیں مذاب دے ورہم پر ذراطلم نہ کرے۔

دارقطى في الافراد عن الى هريرة رضى الله عنه

تشریکی: عیسی علیہ السلام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے فرہ یا کہ انہیاء میں ہے سب سے قریب ترین ہیں، نیز ان کی بیداش ونبوت بڑے انو کے انداز میں ہوئی، اور اہلی عرب ان سے بڑی دشمنی کرتے ، خود مدینہ میں سے والے یہودی اس مرض میں مبتلا ہے اور گردونو اس کے میسائی انہیں الوہیت کے مقام پر فائز سیجھتے ہے اس سے پ نے ایسارویہ اختیار فرہایا جسے میسی ملیہ السلام کے مانے والے انا نیت وعناد پرمجمول میں ، اور اپناذ کر یہ خرمایا کے کمہ اود اخل کر کے اس طرف بھی اش رہ کردیا ، کہ ہمارا کوئی گنا وہ تو نہیں گیکن القدتی کی شان بے نیازی سے کیا بعید ، معلوم ہوانہ یا معصوم ہوتے ہیں۔

۵۹۰۵ جوآنکھ بھی اپنے آسوے ڈبڈ ہائی تواملد تھا لی اس کے پورے بدن کوآگ پرحرام کردے گا،اور جوقطرہ اس کے رخسار پر پڑا تواس پر نہ مرد نی چھائے گی اور نہ ذات ،اگر سی امت میں کوئی رونے والا روئے توان سب پر رحم کیا جاتا ہے ہر چیز کا ایک وزن اور مقدار ہوتی ہے سوائے ایک ''سوئے جس سے ''سب مندر بچھ جاتے تیں۔ بیغفی عن مسلم س بساد موسلا

تشریح سیاسہ کے استفن مے ولی حقارت گمان ندکر ہے کہ تن تھوڑی جیز کا کیاوز نیاور کیا مقدار؟ لیکن سیسے سمندر کا بچھ جانا اس بات پر مست کرتا ہے کہ مقدارہ وارن کا بیباں ولی بیجانہ تن نبیس جواسے مائے تول سکے۔

۱۹۰۸ - جس بندی سنگھالمدیق کی کے خوف ہے جس نہ اللہ تعالی اس کے بدن کوجہنم کے لیے حرام کردیں گے،اورا گروہ آنسواس ب رنس ر پر بہد پڑے، قرس پرنہ کردو غوبہ جیسائے گا اور نہ ذات ورسوائی، ہڑکمل کا نثواب و بدلہ ہے سوائے آنسوؤں کے، یہ آگ کے سمندروں کو جیسائے اس وق المقد تعالی اس شخص کے رونے کی وجہ ہے اس امت کونجات دے گا۔

ابوالشيخ عن النضر بن حميد، موسلا

۱۹۰۹ سید تنان نے اس نے بیان کومسط کیا جس سے انسان خوفز دہ ہوا ،اکر انسان امتد تنان کے سوائسی سے نے ڈرا تو اللہ تنائی اس برسی کومسط نمیس مرے ۱۰۱ ، انسان کل کے جو سامیا جاتا ہے جس سے اس کو امید ہوتی ہے اور اکر انسان صرف التد تنان سے امید رکھے تو التد تنان سے کل ہے و بدند از سے سالد مدمدی عن میں عصو

• 29 - الأسارة نعيدة جمي المذاتع لي كم نوف يت تأهمي جنزا آنسو <u>فكي ق</u>والمذاتع في يزي كه از ب والب دن بيرات المن عطافر ما هي بيات

ابن السجار عن انس ۱۹۱۱ جس مؤمن کی آئکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ ہے آئسو نکانا آئر چہوہ گھی کے سر کے ہر برہوں پھر وہ اس کے چیر ہے کی گرمی کو پہنچ تو اللہ تع کی اس کوچہنم پرحرام کردیں گے۔ بیھفی ہی شعب الایمان عن ابن مسعود

عاده جوفض التدتى لي كفوف سے رويا ، التدتى لى اسے بخش ديں گے۔ الرافعي على الس

۱۹۱۳ - اگرآج تمہارے پاس ہراییا مؤمن حاضر ہوجس کے ذمہائے گن ہوں جیسے مضبوط پہاڑتو انتدتی کی ان سب کوائ خض کے رو کی وجہ سے بخش دیں گے،اور بیاس وجہ سے کے فرشنے روتے ہیں اوراس کے لیے دیا گو ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اب پروردگاررونے والول کی نہ رونے والول کے حق ہیں شفاعت قبول فرما۔ دیھفی فی شعب الایعان عن الهیشم ابن مالک عمر سلا

١٩٩٨ حبس في المتدنق لي كي خوف سير مناه جيمور وبالمندنق في است راضي كرو عد كا- اب الال عن على

۵۹۵ جو تحض اللدتع لي سے وُراء الله تعالى ہر چيز كواس سے خوفز دوكرد سے گا، اور جوالقدتع لي سے ندا را، الله تعالى اسے ہر چيز سے وُ را تا ب-

الوالشيخ عن واثله،عبدالرحمن بن محمد بن عبدالكريم الكوحي في اماليه والواقعي عن اس عمر

0917 اللہ کی تھم! کچھاتوام جنت کی طرف سبقت و پہل کر نئیں نہ ان کی نمازیں زیادہ ہیں نہ روزے اور نمرے ایکین انہوں کے ابتد تعالی کی نفید تھوں کو سبجھا، ان کے دل ڈرگئے اور ان کی جائیں مطمئن ہوگئیں، اور اس سے ان کے معطما، جھک گئے ، وہ مختوق پر پاک مقام اور انتہ تھے درجہ کی اوپ سے ان اور النہ اور النہ تعالی اوپ سے ان کے ہاں اور النہ تعالی میں داخل نہیں ہوگا جو ابتد تعالی کے ابن السنے و ابن شاھین و اللہ بلمبی عن علی میں داخل نہیں ہوگا جو ابتد تعالی کے ذوب سے رویا، اور کسی گئرہ و ہالاہ تعالی سے معافی اللہ بھی جے گا ، اور اکر تم سے گناہ نہ ہوں تو اللہ تعالی نہیں بھی دیا ہوں کے اور النہ تعالی انہیں بخش دے گا ، اور اکر تھی ہوں تو اللہ تعالی نہیں بخش دے گا ، اور اکر تھی تھی انہیں بخش دے گا ۔ اور النہ تعالی انہیں بخش دے گا ۔ گئاہ نہ ہوں تو اللہ تعالی سے معافی مائے کی اور النہ تعالی آئیس بخش دے گا۔

بيه في شعب الايمان عن ابي هويوة رضى الله عنه تشريح: "ناه كابوب ناأمر چواتف قي ام بيكن كنه برؤث ب نامستوجب مزاب، ك صاحب نظر في كياخوب كيا لا كسيسوة مسع الاستغفار و لاصغيرة مع الاصرار، استغفار كرف بيكوني كبيره كناه باقى نبيل ربتااورند بينتى سيكوني صغيره بهيل ربتا، بلك كبيره بن جاتا ہے۔

### اعمال پربھروسہ نہ کرے

۵۹۱۸ – اے ابن عمر 'اپنے والدین کے کیے(احمال) پر دھوکا میں نہ پڑتا، اس واسطے کہ بروز قیامت بندہ اگرمضبوط بہاڑول جینے بھی نیک اعمال لائے گا پھر بھی وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس ون کی ہولنا کیول سے نہیں پچکا پائے گا۔

ر اسے ابن عمر ااپنے وین کی حفاظت کراہنے وین کی حفاظت کر ،تمہا را تو پس گوشت وخون ہے۔ مو دیکھوتم کس ت (علم دین) عصل کررہے ہو، جولوگ دین پر کاربنداورڈ نے ہوئے میں ان ہے حاصل کرو،اوران سے حاصل نہ کروجو( زبان سے فقط) کہتے ہیں۔

ابن عدى في الكامل عن ابن عمر

تشریکی: اس مدیث میں کی امور ہیں، والدین اور ہڑوں کی نیکیوں پر تمین نہ کرنا، وین کی تعلیم میں اساتذہ کا انتخاب، ایسے لوگوں سے تھم ہیں نہ سیکھ جائے جو صرف زبان کے عالم ہیں اور عمل کے ٹاظ سے صفر ہیں، ہمارے استاد شفتی عبدالرؤف صاحب سمروی ادام اللہ ظلہ نے کیا جو بہی علم کا درجہ بڑھت ہے عمل کا درجہ گفتا جاتا ہے جو جتن بڑا عالم ہوگا اتنا ہی عمل کے میدان جمدار شاد فر مایا کہ دوگا، اس و نیا میں گئر ور ہوگا، اس و نیا میں گئے جنے چندا فراد ہیں جن کا قول ان کے فعل کا متف دوئی لف نہیں موالا نا می میں بندوی نے طلباء ویرند کو چند نفسات فرمائے ہیں ان میں فرمائے ہیں، اپنے زندہ یا مرودہ کا ہر میں ہے کہ ایک ہستی کو اپنا رہیم ہوئی ہیں۔

اوراس کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈھال <sup>کی</sup>ں۔

9919 - انقدتعالی فرما تاہے، مجھےاپنے جلال اوراپنی مخلوق پر برتری کی تشم! میں اپنے بندے پردوخوف اور دوامن جمع نہیں کروں گا ، سوجو مجھے۔ و نیا پس ڈرامیس اسے اس دن امن بخشوں گا اور جود نیا میں مجھے ہے خوف رہ میں اسے اس دن ڈراوس گا۔اس عسائحہ عس اس ۵۹۲۰ - انقدتعالی فرما تاہے بمجھے میری عزت وجلال کی تشم! میں اپنے بندہے پردوخوف اور دوامن جمع نہیں کروں گا جب وہ دنیا ہیں مجھ سے نڈر

ر ہامیں اسے قبیر مت کے دن ڈراؤل گا اورا گرونیا میں مجھ سے ڈرانو قبیامت کے روزاہے اس بخشوں گا۔

ابن المبارك والحكيم عن الحسن،مرسالاً،ابن المبارك، بيهقي في شعب الايمان، ابن حبان عن ابي سلمه عن ابي هويوة رضي الله عنه

29۲۱ مؤمن کے لیے مناسب ہے کہ وہ کم کی حالت میں شم گزارے اگر چہ وہ نیکی کر نیوالہ ہو، اس واسطے کہ وہ دوخونوں کے درمیان ہے،
ایک وہ گناہ جواس ہے بہتے صادر ہوا، اے معموم بیس اند تعالی اس کے متعلق کیا فیصد فر ما تا ہے اور اس کی ہاندہ ہمر میں کتنے مصائب اس پر
آئیں گے اس کا اسے ممہیں ۔ الدیدمی عن اسی احامہ العدیت مطولہ، ابن عساکو علی اسی احامه
تشریح: مقصودیہ ہے کہ خوف بھی ہواور نا امیدی بھی ندہو بلکہ خوف کے سرتھ ساتھ امید بھی ہو۔

### انتجام كاخوف ....من الأكمال

۵۹۲۲ تمہیں کیا پید؟ میں القدتعالی کارسول ہول پھر جھے یہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا گزرے گی۔ حاکم عن ابن عباس تشری : مقصودلوگوں کو خدا کی ہے نیازی کی تعلیم دین ہے، اور حساب کی فکر ہے۔

۵۹۲۳ تہ ہمیں کیا معلوم القدتعی نے اس کا اگرام کیا ہے؟ اے قو موت آگی ( نیکن ) میں القدتعالی ہے اس کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں ،

ابقہ کی تشم المجھے معلوم نہیں کہ جبکہ میں ابتدتعالی کارسول ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ مسد احمد ، محد ی دم العلاء المعلاء سے رض کی بھی نی عثمی نین منطعون اور حضرت عبدالقد بن عمر اور حفصہ بنت عمر کے ، موں کی فو تکی پر آپ شریف اللہ ہے تو دہاں ام امعلاء انسار بیم وجود تھیں ، انہوں نے حضرت عثان بن منطعون کے برے ایسے کامات ہے جس سے ان کا جنتی ہوتا گئی پر آپ شریف رہا تھی ایک نین اللہ اس کے بر رہے کیا فیصلہ ہوا ، کچھ کہا نہیں جاسکتا؟ ہم کیف المدتعالی سے خیر کی امید ہے تا کید کے طور پر آپ نے فرمایا ، بھی اپنی ان کا خیر الدیہ ہے کہا تہ ہوگھ کی منازل ہیں ان کا پیٹر بھی الحد ہوا کیا ہوگا۔

ام بھی اپنی شریعت پر گوی یقین نہ تھی اس کا از الدیہ ہے کہ انہیا ، کواس بات کا پختہ یقین تھ کہ ہم نجات پر کمیں شدانعالی کے سے جو پیشی ادر بھی جو پیشی منازل ہیں ان کا پیٹر نہیں کو اس بات کا پختہ یقین تھ کہ ہم نجات پر کمیں شریعت پر گوی بھی ان کیا کے نہیں کیا کیا ہوگا۔

اور ابو چھ بچھ کی منازل ہیں ان کا پیٹر کیا کیا ہوگا۔

### فروتني وعاجزي

۱۹۲۷ بہت سے پراگندہ بال ہوگ جنہیں درواز ول سے ہٹایا جاتا ہے اگروہ القدیقی کی کے نام کی قتم کھالیس قوائند تھی کی اسے پورا کرد ہے۔

مسید احمد، مسلم عن اہبی ہو ہو ہ رضی اللہ عنه

مسید احمد، مسلم عن اہبی ہو ہو ہ رضی اللہ عنه

۵۹۲۵ بہت سے پراگندہ ہیں، غیار آ بود، پرانے کپڑول والے جن پرلوگول کی آئکھیں نہیں جمتیں وہ اگر ائند تعالی کی قسم کھا ہیکھیں تو ائند تھی نی اسے پورا کرد ہے۔ حاکم ، حلیہ الاولیاء عن اہبی ہو یوہ رضی اللہ عنه

تشریح ، کسی کا اللہ تھ دی کے ہاں کی مقام ہے کسی کو کیا معلوم ؟ کسی کی شکل وصورت سے دل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

تشریح ، بہت سے بوسیدہ کپڑول والے جن کی پروانہیں کی جاتی ، اگر ابتد تعالی کی قتم کھالیس تو ابتد تھی لی دسے پورا کردیں۔

البرار عن الن مسعود

2912 میرے نزدیک وہ مؤمن قائل رشک ہے جو بدکا چلکا ہے، پی ٹماز کا حصدات حاصل ہے، اس کی روز کی تا ہل کنا یہ ہے۔ ہ پرو دائلد تعالی سے منے تک صبر کیے ہوئے ہے، ایجھ طریقہ ہے اس نے اپنے رہ کی عبودت کی اوگوں میں اتنا مشہور بھی نہیں ، اس کی موت جہد کی آئی ، اس کی میراث تھوڑ کی ہے اور اس پر روٹے والیاں بھی کم ہیں۔ مسند احمد، تو مذی، بیھقی فی شعب الایمان عن اسی امامة مہر سے نزد یک سب سے قابل رشک شخص وہ مؤمن ہے جو بلکا پھلکا ہے نماز کا اسے اچھا حصد ملا ہوا ہے اپنے رہ کی اس نے اچھی عبادت کی ، اور پوشید گی میں اس کی اطاعت کی ، وہ لوگوں میں چھپار ہتا ہے، انگیوں سے اس کی طرف اشار نہیں بیاج تا ، اس کا رزق اتن ہے جو اس کے سے کافی ہے اس کی بو وہ ہوٹ ہے جہدئ اس کی موت آئی ، س پر روٹے والیاں میں ہیں ، اس کی میے اٹ بھی تھوڑ ں ہے۔

مسند احمد، ترمدي، حاكم، ابن ماجه عن ابي امامه

9979 - القدیقی لی کےسب سے پسندیدہ بندے متنقی اور مبلکے تھیک ہوگ ہیں ، جب وہ نائب ہوں تو ان کی کمی محسوس نہ ہو،اور جب موجود ہوں تو پہچی نے نہ جا کمیں ، پہی لوگ ہوایت کے امام اور علم کے چرائے ہیں۔ حلیۃ الاو لیاء عن معاد

۱۹۳۰ - القدتعالی کوسب سے پیشدوہ لوگ میں جواجنبی ہے سکتے میں جواپنے وین کو بچائے بھا گتے ہیں انہیں ابندتعالی حصر کے ساتھ اٹھائے گا۔ حلیقا لاولیاء عن ابن عصر و

تشریکی: حضرت میسی ملیدالسلام کے ساتھ اٹھا یا جانا ، زمدوورٹ میں ایک جیسے ہونے کی وجہ ہے ہے۔ ۱۹۹۳ - ہرات دن القد تعالی کے (جہنم ہے ) آزاد کر دہ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہربندے کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے۔

مسند احمد، عن ابي هريرة و ابي سعيد،سمويه على حابر

عهده المند تعالیٰ کے کچھ بندےاہے ہیں اگروہ اللہ تعالیٰ کی قتم کھ میں تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کردے۔

مسيد احمد، بحاري ومسلم، ابوداؤد، تسالي، ابن ماجه عن الس

#### جنت كابادشاه

عوص کی جاتی ما سرانند تعالی کوشم کھالے قوالقد تعالی اسے پورا سروے۔ طبران کی الکیبر علی معاد مہیں کی جاتی ما سرانند تعالی کوشم کھالے قوالقد تعالی اسے پورا سروے۔ طبرانی کی الکیبر علی معاد معموم کی میں تمہیں اہل جنت ہے آگاہ نہ کروں؟ ہم کمزور جسے نا توال سمجھا جاتا ہے، آسروہ ابند تعالی کی شم کھا ہے قوابند تعالی اسے پورا سردے، کیا تمہیں اہل دوز نے سے گاہ نہ کروں (اوروہ ہراجڈ شیخی بھیبر نے والہ ، بداخل تی اور متنس شخص ہے)۔

مسِلُد احمد، بحاري، مسعه، برمدي، بسائي اس ماجه

ششر کے ۔ ایسے لوگول کی تفصیل و ملامات ' فطرتی ونفسیاتی با تمیل' مطبوعہ تورخیم آرام باغ کراچی میں ہے گی۔ ۱۹۹۳ء - آدمی کے شمیل بنتا ہونے ہے اتنا کا فی ہے کہاس کی طرف انگلیوں سے اش رہ کیا باہے۔ صوبھی میں مکتبہ مدر عمہ ریا۔ حصی

تشريح التي المناه الناسب المساسف الشاره مياجات كرجن كانام سفت تقطيد بين ووجهزت

۵۹۳۷ ۔ ''رقی کے شریس مبتلہ مونے کے لیے بیدکا فی ہے کہ دین یا دفیا کے معاملہ میں اس فی طرف تھے وں سے تارہ ہاں ہ یہ صرف

تعان محفوظ ریکھے۔ سیھفی فی شعب الایسان عن انس وعن ابنی هریرة رصی الله عنه ۱۹۳۵ - وه محفی مصیبت کے لیے تصوص ہو کیا جس کے لوگوں و پہنچان میا (جنبهه )وه ختس ان میں جسر رہے رہے ہے ، سیم جس م ۱۹۳۷ - وه محفی مصیبت کے لیے تصوص ہو کیا جس کے لوگوں و پہنچان میا (جنبهه )وه ختس ان میں جس رہے رہے ہے ،

لقصاعي عن محسد بن حتى بديب

تشریح. بھے لوگ بہپون لیں اس کا شریم مبتلا ہوتا پہلے بیان ہو چکا اب اس کے متعلق بتارے ہیں جولو گوں کو بہپیا نتاہے ،وہ اس طرح کہ اسے ہرا کیک کی اچھائی برانی خوب معلوم ہوگی جو نیکی اور برائی میں ایک سوٹی کا کام دے گی۔

سے بریسی پاس بال میں میں اس میں اس میں ہے۔ نیک وگ جو بہت بر لوگوں میں رہتے ہیں ،ان کی بات والے ان کی نافر والی مرے والول سے کم بیں۔ مسند احمد عن ابن عمر و

تشریح . گینی ان سے موافق کم اور مخالف زیادہ جوان کی غربت اور اجنبیت کی وجہ سے ویسے ہی ناک بھوں چڑھاتے رہتے ہیں خصوصا متنابر مخص کی ایسے سادہ اور تو لوگول ہے نہیں گئتی۔

۔ روں کے گن ہگارہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی طرف انگیوں ہے اشارے کیے ہیں ، آر خیر کا اشارہ ہوتو وہ ذات کا ہاعث ہے ہاں جس پر القدت کی ہڑم کر ہے اور اگر برائی کا اشارہ ہوتو وہ برائی کا سبب ہے۔ مسد احمد علی عمر ال ہیں حصیں ہے ہاں جس پر القدت کی رقم کر ہے اور اگر برائی کا امر بجھ گئے ، جبدوہ لوگوں کے ہاں حقیر اور ہے وقتی ہے دیکھ ہوتا ہے (لیکن) وہ کل نجات ہے۔ مہم میں مہم ہے گئے ، جبدوہ لوگوں کے ہاں حقیر اور ہوقتی ہے دیکھ ہوتا ہے (لیکن) وہ کل نجات ہے۔ گا، اور بہت سے خوش طبع زبان ، جن کی جال ڈھال بھلی ہے اور وہ برای شان والے ہیں اور کل تیا مت کے روز ہالا کت میں پڑنے واسے ہیں۔ گا، اور بہت سے خوش طبع زبان ، جن کی جال ڈھال بھلی ہے اور وہ برای شان والے ہیں اور کل تیا مت کے روز ہالا کت میں پڑنے واسے ہیں۔ بیھفی کی شعب الابعمان عن اہن عصور

تشریح و اسطے کہ نہ سی کولتیہ سمجھا جائے اور نہ بااوجہ ہراجھی شکل وصورت والے پر برا گمان کیاج ۔۔

#### الأكمال

۵۹۳ میرے دوستوں میں سے میرے نزدیک سب سے قابل رشک شخص وہ ہے جومؤمن ہے جو ہلکا بھدکا ہو، نمی زروزے کا اسے حصہ حاصل ہو، اپنے رہ کی اچھی طرح عبودت کی ہو، تنہائی میں اس کی اطاعت کی ہو، وگوں میں انبیان سر ہواس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ یو باتا ۔ و، اس کی روزی قابل کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ یو باتا ۔ و، اس کی روزی قابل کی فیدی چند مورش بیا ۔ ور اس کی روزی قابلی کی چنی چند مورش بول اور اس پر رو نے والیاں کی چنی چند مورش بول اور اس میں اس میں اسے جدی مورش کی جو را ہو تک ) اسے جدی مورت آئے اور اس پر رو نے والیاں کی چنی چند مورش بال بیارہ میں مورث کی جو بیٹھی ہی شعب اور اس میں ہور اس میں بات بھی میں مورث کی اس میں اسے میں اس میں بول کی بور مورش میں اس میں اس میں بول کی مورث کی کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد

۱۹۹۶ میری امت کے بعض لوگ ایسے بین کُروہ اگر تمہارے دروازے برا یک درهم یادینار مانگئے آجائے تو تم میں کا ایک آدمی اسے خدوی، اورا اگروہ اند تعی لی اسے حداث کر اسے خدو اللہ تعی لی اسے حطا کردے، اورا کروہ دنیا بیس مانگے تو اللہ تعی لی اسے حطا کردے، اورا کروہ دنیا بیس مانگے تو اللہ تعی لی اسے خدو بروسیدہ کپڑوں وارا ، اگراللہ تعی تعی لی اسے خدو بروسیدہ کپڑوں وارا ، اگراللہ تعی کے نام کو تم کھالے تو اللہ تعی لی اسے پورا کردے۔ ہاد عی سالم ہیں ابی المحعد، موسلا تشریح کی اس مور معمولی چیز بھی مانگیس تو ان کی تم جھی نے کہ بھیک مانگی جائزے، بلکہ بتانا یہ تقصود ہے کہ اگروہ معمولی چیز بھی مانگیس تو ان کی تم جے سی کہ بنانا یہ تقصود ہے کہ اگروہ معمولی چیز بھی مانگیس تو ان کی تم جے سی کہ بنانا یہ تقصود ہے کہ اگروہ معمولی چیز بھی مانگیس تو ان کی تم جے سی کہ بنانا یہ تقصود ہے کہ اگروہ معمولی چیز بھی مانگیس تو ان کی تم جے سیک میں تا ہے ہوں دیا ہے کہ بنانا یہ تقصود ہے کہ اگر موہ معمولی چیز بھی مانگیس تو ان کی تم جے سی کہ بنانا یہ تقصود ہے کہ اگر موہ معمولی چیز بھی مانگیس تو ان کی تم جے سی کہ بنانا یہ تقصود ہے کہ اگر میں میں دیا ہوں کے دائے میں ان کے بھیک مانگیس تو ان کی کہ بنانا یہ تقصود ہے کہ اگر بھی میں دیا گھیں تو ان کی کہ بنانا یہ تقصود ہے کہ اگر بھی میں کہ بنانا یہ تو کہ بھی کہ بنانا یہ تقصود ہے کہ اگر بھی میں کہ بنانا یہ تو کہ بنانا یہ تو کہ بنانا یہ تو کہ بنانا یہ بنانا کہ بنانا یہ بنانا کہ بنانا کے کہ بنا

# ز مین کے بادشاہ کی پہچان

۱۹۵۳ کے تمہیں نہ ہتا وَں کے زمین کے بادشاہ کون لوگ ہیں؟ ہرنا تواں جسے کمزور سمجھ جاتا ہے دو بوسیدہ کیڑول والی جس کی پرواہ ہیں ک جاتی ،اگر الند تق لی کی شم کھنا لے تو القد تعالی اسے بورا کر دے۔ طبواہی ہی الکبیر عن معاد معربر قبع، ۹۳۵ ۱۶۰۰ کے تمہیں المد تعالی کے سب سے برے بند ہے نہ بڑا وَل ؟ (اور وہ پخت گومتنکبر مخص ہے ) کی تمہیں القد تعالی کے بہتا ین بندے نه بتاؤں؟ کمزورجنہیںضعیف سمجھ جاتا ہے دو بوسیدہ کپڑول والا ،جن کی پروانہیں کی جاتی ،اگراللہ تعالی کی فتم کھالیں تواللہ تعالی اس کی فتم کو وراکروے۔مسد احمد عن حدیقه

م ۱۹۳۵ کیا تہہیں جنت کے باوش ہ نہ بتاؤں کے گوان (لوگ) ہیں؟ ہر کمزور ، جسے نہ تواں سمجھا جاتا ہے اُسروہ اللہ تع کی کشم کھالے قو اللہ تع لی اسے پورا کرد ہے ، کیا تنہ ہیں جنت والے نہ بتاؤں؟ ہر ٹا تو ال جسے کمزور سمجھا جاتا ہے اگر اللہ تع کی سم کھالے تو اللہ تع کی استحار سرا کے استقالی سے کی تشم کھالے تو اللہ تع تا ہے گورا کرد ہے ، کیا تنہ ہیں جہنم والے نہ بتاؤں؟ ہراجڈ ، بڑائی والا ، متنکبر ، سخت گواہیے آپ کو بڑا تبجھنے والا۔

طسرائي، مسند احمد، نخاري مسلم، ترمدي، نسائي، ابن ماحه، ابن حبان، بيهقي عن معند بن حالد عن حاربه بن وهب التحــزاعــي،طبـرائــي في الكبير عن معبد بن حالد بن حارثه بن وهب و المسبورد الفهري معاً،طبرائي في الكبير سعيد بن منصور عن معبد بن حالد عن ابي عبدالله الحدلي عن ريد بن ثابت

۵۹۳۷ جریر بیزگاره لدارے کیے اور ہر پوشیدہ فقیر کے بیے خوشخبری ہے جسے الند تعالی تو جا نتا ہے( لیکن ) اوَّ نبیس جانے ۔

العسكري في الامثال عن انس وبسده ضعيف

۱۹۷۷ تھوڑی ہے رہا بھی شرک ( خفی ) ہے اور جس نے الند تعالی کے اولیا وسے دشنی کی قواس نے ابتد تعالی کو ( ﷺ و یہ) کرنی کے لیے لدکارا اور التد تعالی ان پر ہیز گارول نیکوکارول کو پیند کرتا ہے جو پوشیدہ رہتے ہیں جب وہ غائب ہوج کمیں توان کی محسون نہیں کی جاتی ، اور جب حاضر ہول تو بلائے نہیں جاتے ، اور نہ پہچائے جاتے ہیں ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں ہر گھٹا تو ہا اندھیر ہے۔ کی تی ہے۔

طدوا ہی ہی الکیبر عن معاد آتشری : ریا کہتے ہیں دوسرے کے دکھلہ وے کی خاطر کوئی کام کرنا ، اس میں بس ایک قاعدہ یا ارکٹیس کہ جو چیز بھی خوردوؤش باس وزینت کی کی اگر ضرورت سے زائد ہے موقع استعمال کی جارہی ہے تو وہ ریا کا سبب بھی بن جاتی ہے مزیر تنصیل ''فیط تی ونسیاتی باتول''میں دیکھیں۔

### انگلیوں ہے اشارہ کرنا

۵۹۳۸ آومی کے شر( میں مبتوا ہوئے ) کے لیے یہ کا فی ہے کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیاج نے ، جیا ہے دین کے بارے چ ہے و نیا کے کام میں ، ابنتہ جے اللہ و نیا کے کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیاج نے ہوئے ہی شعب الاسان علی و نیا کے کام میں ، ابنتہ جے اللہ تھی فی شعب الاسان علی اللہ و نیا کہ کہ میں المحکیم علی المحسن موسلاً

۵۹۳۹ ۔ آدمی کے شرکے لیے بیدکائی ہے کہ اس کی طرف انگلیوں سے اش رہ نیا جائے ، لو گوں نے مرض کی یا رسوں اللہ!اً سرخیر ہ اشارہ ہو؟ آپ نے فر مایا:اگر چہ خیر کاہو، پھر بھی اس کے لیے براہے ،ماں جس پرانتد تعالی رحم کرے ،اوراً سربراہوتو وہ براہ ۔

طبرانی فی الکبیر و الرافعی عن عمران بن حصین، قال الرافعی کهدافی النسخة و ربها کان النفط دو شرله الامن رحمه لله ۱۹۵۰ نده اس وقت تک بحد لی مین ربتا ہے جب تک اس کی جگہ کا پنتانہ ہے، اور جب اسکے مقام کاهم بود ہے تو فقتہ ہے آیت ہے جس کے سامنے وہ ٹابت قدم نہیں ربتا بال مگر جے التد تی لی ٹابت قدم رکھے۔ الدیدمی عن الس

0941 میری امت کے پچھاوگ ایسے ہیں کدان کا کوئی اگر تنہارے پائ آگر ورہم یا دینار واقعے قود واسے ندد ہے اور آسرہ والند تعالی ہے جنت مائے توالند تعالی اسے عطا کردے اگر وہ القد تعالی کی تم کھالے تو القد تعالی اسے پورا کردے ،اورا کروہ الند تعالی ہے وی کوئی چنز وی نے قو ایند تعالی اس کی عزشت کی وجہ سے اسے نددے۔اس صصری ہی امالیہ علی سالم میں اسی الدحعد،موسلا ابتدتعه لی کے بعض بند ہے ایسے میں اگروہ الند تعالیٰ کہ قتم کھالیس تو الند تعالی اسے بورا کرد ہے۔ 393r

مسند احمد وعبد بن حميد، بحاري، مسلم، ابوداؤد، نسائي، ابن ماجه، ابن حيان عن انس

بہت سے پراگندہ بال ،غبر '' مود بوسیدہ کیٹر وں والے جن کی پروانبیس کی جاتی ،اگرامتدت کی کیشم کھا میں توامندتعالی اسے بورا کردے۔ 090m

الحطيب عن انس

میری امت میں پچھمردا ہے ہوں گے جن سے سرخبار آلودو پرا گندہ ہول کے ،ان نے کپڑے میلے کچیلے ہیں اگروہ القدت کی گفتم ٥٩٥٣

کھالیں تو الندتنی کی اے پورا کردے۔الدیلمی علی ابی موسی یعنی کسی وفت ان پرایسی حالت طاری ہوجاتی ہے بنہیں کہ وہ نہ بھی نہاتے ہیں اور نہ تکھی کرتے ہیں س<sup>و</sup> کوں ہر پھرتے ایسے لوگوں

تشريح: میں سے اکثر مجذوب ما گل اور دین سے ناواقف ہوتے ہیں۔

الله تع لى في حضرت ميسى عليه السلام كى طرف وحي بيجى كه ايك جكه بيد وسرى جكه فل مكانى كرت رجوتا كرهمبيل وفي يبيون فه سكيه ۵۹۵۵ اور پول مہیں کوئی تکلیف کینچے، مجھےا ہے جلال وعزت کی تسم میں تھے ایک ہزار حوروں سے بیا ہوں گا ،اور چار سوسال تک تمہاراولیمہ کروں گا۔

ابن عساكر عن ابي هريرة رصي الله عنه،وعيه هابي بن متوكل الاسكندراني قال في المعني مجهول تشریخ: ....عصره ضرمیںاسفارکی کثرت نقل مکانی کی طرح ہے ہٰذا حدیث کے طاہر کودیکھتے ہوئے کوئی ایبا ہی کرنا شروع نہ کرے۔

#### حرف الراء.....الرضا والسخط

# رضامندي اورناراضكي

جوالتدتع لى \_راضى رباالتدتع الى اس سراضى رب كا اب عساكر عن عائشه رضى الله علها rapa تشريح کیعنی الند تعالیٰ کی طرف ہے جو تقدیری فیصلہ ہواس پر راضی رہے۔ التدتعالى جب بندے سے راضى ہوتا ہے تو سات طریقوں کی بھلائی سے اس کی تعریف کرتا ہے جسے وہ انسان تہیں جانتا، اور جب بندے 4944 ے ناراض ہوتا ہے تو سات طرح کے شرے اس کی مذمت و برائی کرتے ہیں جسے وہ انسان نبیس جانتا۔ مسند احمد، ابن حبان عن ابی سعید

بندہ امتد تعالیٰ کی رضا مندیاں تلاش کرتاہےاور برابرای کوشش میں نگار ہتاہےتو امتد تعالیٰ فر ماتے میں : جبرئیل!میرافلاں بندہ اس جنتی میں لگا ہوا ہے کہ وہ مجھے راضی کر ہے ،خبر دارمیری رحمت اس پر ہے ،تو جبرئیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں: فلال شخص پر امتد تعالیٰ کی رحمت ہو،ای بات کوعرش اٹھانے والے اوران کے آس ماس فرشتے کہتے ہیں، یبال تک کہ سات آسانوں والے ای بات کو کہتے ہیں پھر يه بات زين براتر آلي ہے۔مسند احمد، طبواني في الاوسط، سعيد بن منصور عن ثوبان

تشریخ : ٠٠٠ ١٠٠٠ بھی آگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رخ نہ کر ہے تو اس ہے بردھ کر بد بختیج آئے گیا؟ آیئے قارئین اسپنے سابقہ گناموں سے کمی تو بہ كرك الله تعالى كى رضا جوكى بين متحد بهوجا كين لتوب الى الله متابا

الله تع لی اینے بندے کے لیے صرف رضا مندی ہے آسانی پیدا کرتا ہے، سوجب سے راضی ہوج تا ہے تو ولائل کواس کے كي جارك كروي اليجار عن المقداد بن الاسود

تشریکی:.....حصرت مفتی محد شفیع صاحب رحمدالقد نے فرمایا: کدانسان کودیکھنا جا ہے کداللہ تعالی مجھ سے رامنی ہے ، ناراض تو اس کا ایک معیار

یے ہے کہ اگر وہ مخص بہودہ گوئی میں مبتلا ہے تو بینا رانسگی کی علامت ہے۔

۱۹۷۰ جونفس لو بون راض کرئے اللہ تعالی کی رضا تلاش کرئے اللہ تعالی اس سے رائنی ہوں گے،اوراؤ وں کو بھی اس سے رائنی کردیں گے، جبر جونفس اللہ تعالی کونا راض کر کے وگول کی رضا مندی جا ہے گا تو اللہ تعالی ( بھی )اس سے نا راض ہوگا اورلوگول کو بھی اس سے بگاڑ و سے گا۔ سبھفی فی شعب الایمان ، ابن عسا کو عن عادمته رصی عدد عدد

تشريح: ... جس شخص كويه بات مجهة كن تو كوياوه متقى اور بربييز گار بن كيا-

۵۹۷۱ ... الله تعانی کوتا رائن کر کے ہرگزگسی کورائنسی نہ کرنا ،اوراللہ تعانی کے فضل کے مقابلہ میں ہرگزگسی کی تعریف نہ کرنا ،اور جو چیز اللہ تعانی نے متعابلہ میں ہرگزگسی کی جریف نہ کرنا ،اور اللہ تعانی نے متعابلہ میں ہرگزگسی کی جریف کی ہرگز نہ مت نہ کرنا ،اس واسطے کہ اللہ تعالی کی عطا اور رزق کو کسی حریف کی لا چھینے سکتی ہے اور نہ ک نارائس ہونے والے کی نارائنگی روک محتی ہے۔

تشریکی:.....اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل والصاف کے ذریعہ راحت وآ رام کو (اپنی) رضا مندی اوریقین میں رکھتا ہے جبکہ نم و پریشانی کو (اپنی) نارانسکی اورشک میں رکھا ہے۔طبواہی فی الکبیر ، سیفقی فی شعب الایمان ، ابن حیاں ، عن اس مسعود

. ۱۹۷۲ تفتریر پرراینی ہونے والے کہاں ہیں؟ شکر ً زارئ کو تلاش کرنے والے کہاں ہیں؟ مجھےاں شخص پر تبجب ہے جو ہمیشے گھر پرایہا ن

رکھتا ہے وہ کیے دھوکے کے ہر کے ہیے کوش ل ہے؟ ہاد عن عمرو ہیں موۃ مرسلان تقدیر کا حاصل بہی ہے کہ باوجود کوشش، انسان کی کام ہے ہیں ہوجائے ، القدیقی لی نے پچھ لاگوں کی تقدیر میں بہ کسے رکھا ہے کہ کا فر رہیں گے قوان سے نفر کے کام ہی ہوئے اور جس کی تقدیم میں موسی ہونا لکھ دیا وہ مرفے ہے پچھ دیر پہلے اسلام قبول کر لیت ہے، اس ک تجربچور تفصیل دیکھنے کے لیے! بیان القرآن 'ازمولا نااشر ف کلی تھا نوی جلداؤل' ختم اللّه علی قلوبھم'' کیشر ت میں دیکھیاں۔ علام معلی میں مصور عدہ قال اس شاہیں ہدا حدیث عریب لیس کی اللہ یا اسادا حس مدہ قال اس حجر ولہ شواہد میں حیث صہب

# كمزورون، بچون، بوڙهون، بيوا وُن اورمسكينون بررهم كرنا

١٩٦٧ ميري امت ك درميات وگ مهربان ورهم كرك والي بين الودوس على اس عمو

٥٩١٥ - جو تحص ابل زيين يرجم نبيل كرتا تو أسان والااس يرجم نبيل مرتا وصواسي في الكيوع عو حويو

كرومبرياني تم الل زمين بر خدامبريان بوكاعرش بريب

2914 جوفص رحم بیس کرتا ،اس پر رحم بیس کیاج تا ،اور جو بخش شمیس اے بخش نبیس جاتا ،اور جوتو بنیس کرتا تو الند تعالی بھی اسے معاف نبیس کرتا۔

طبراني في الكبير عن جرير

١٥٩١٥ مندتى في اليخ مبريات بندول يربي مهريان جوتا ب-عبواني في الكبير عن جويو

تشریح: رحمت کی دولتمیں ہیں خانس، عام رحمت تو کا فروں پر بھی ہے جس کی وجہ سے انہیں رزق وہارا ں ہتی ہے۔

۵۹۷۸ اس بندے نے نتصان انٹا یا اور خسارے میں رہاجس کے ول میں القدتعا کی نے انسانیت کے لیے مہر ہائی نہیں رکھی۔

الدولابي، في الكني وابونعيم في المعرفة وابن عساكر عن عمر وابن حبيب

۵۹۲۹ حرم كرف والول بررحمن تبارك ولتى لى رحم كرتا بزيين وا وب بررحم كرو، آسان وا ياتم بررهم كرك كا-

مسند احمد، ابوداؤد، ترمدي، حاكم عن ابن عمر

منداحمہ، ترندی جائم میں ان اٹھ ظاکا ضافہ ہے، مہر ہائی رحمن کی (رحمت) کا حصہ ہے، جس نے ایسے جوڑ القد تعالی اسے جس نے اسے کا ٹالقد تعالی اسے (اپٹی رحمت سے) کاٹ دےگا۔

ا ١٩٥ - جورهمتين رتااس پرهمتين بياجا تا مسلد احمد، محادي مسلم ترمدي عن حويو

۵۹۷۲ - جولوً و پررمم نیس کرتا تو التدی کی اس پررمم نیس کرتا مسلد احمد، محادی مسلم، ترمدی علی جویر مسلدا حمد، ترمدی علی اسعید

١٩٧٣ مريخت تخص بني تمريجين لياج تا ہے۔مسيد احمد، ابوداؤد، ابن حيان، حاكم عن ابني هويوة رصى الله عيه

١٩٤٨ حتت بيس مبريان تحص بى واخل بوگا بيهقى فى شعب الايمان عن انس

تشریخ:... یمیاً مروه کے ساتھ دخول مراد ہے۔

# ابل زمین بررحم کرنا

۵۹۷۵ تم زمین وا وال بررهم مروء آسان واراتم بررهم كري كالطبراني في الكبير عن حوير ،طثراني في الكبير حاكم عن ابن مسعود

۵۹۷۷ جم مروتم پررهم کیاجائے گاءمعاف کروتمہیں (مجھی)معاف کیاجائے گا،بات کے تھیوں کے لیے اوران وگول کے سے بارکت ہے

جوائے کے پر باوجود جائے کا صرار سے بیں۔مسد احمد، حلیة الاولیاء بیهقی فی شعب الاہماں على اس عمر

تشریکی: " اللہ تعالیٰ بچائے!اس لئے کہا جاتا ہے، کہ برائی سے بچو! جب سی ملط برائی کی لت پڑجائے واٹسان اس کا عادی ہوجا تا ہے۔ شکہ ک طرت اس کے بغیر جیسی نہیں یا تا۔

2942 و وجم میں سے تبیس جو بھارے چھوٹوں پررحم اور بردوں کی عزت ندکر سے۔ تو مدی علی اس

۵۹۷۸ و و تخف بم میں نہیں جو بھارے چھوٹول پر رحم نہ کرے اور بڑول کے مرتبہ کونہ بہی نے مسد احمد، تر مدی، حاکم على اس عمر و

۵۹۷۹ و چېم ميں سے بيس جو بهار سے چھوٹول پر رحم ، بردول کی عزت ، نیکی کا حکم اور برائی ہے نے کرے۔ هسند احمد، مومدی على اس عباس

• ۵۹۸ – وہ ہم میں ہے شبیں جو ہمارے برول کی عزت ،حچھوٹو ل پررحم اور ہمارے عالم کاحق نہ پہیجا نتا ہو۔

مسند احمد، حاكم عن عبادة بن الصامت

۱۹۹۶ ۔ ووجم میں ہے نہیں جو ہمارے چھوٹول پررتم نہ کرے ہمارے بڑے کا حق نہ پیچ نے ، وہ ہم میں ہے نہیں جوجمیں دھوکا دے ، مؤمن اس دفت تک مؤمن نہیں :وسکتا یہال تک کہ بھلائی وخیر میں سے جواپنے لیے پسند کرے وہی مؤمنوں کے لیے پسند کرے۔

طبراني في الكبير عن ضمرة

عام ١٩٨٥ بركت بهرے بروال (كى باتوں اور كل) ياں ہے سوجس نے بهارے چھوٹول پر حم اور بهارے بروال كی عزت شكى وہ بم ميں ہے بيس۔

طبرانی فی الکیو علی امامة تشری برکت و بین داداص ف الدرتان برزگور کی برکت بیه به کدان کوشش پیشش سے شریعت کی طرف کھیا ؤ بیدا ہوتا ہے نہ می کدازیان بے دبنی پراتر آتا ہے۔

#### الاكمال

۵۹۸۳ ... مسكيتول يررم كروسعسند احمد عن ابي ذر

۵۹۸۳ و و وقع نقصال اور خسارے میں رہاجس کے ول میں المتدتعالی نے انسانوں کے لیے رحم نہیں والا۔

الحسن بن سفيان والدولابي والديلمي وابن عساكر عن عمروبي حبيب

تشريح: • مفات حميده انساني قابيت كي بنابرعطامو تي بن جيسے تمام برائياں پيدائشي طور پرانسان ميں نبيس ہوتيں۔

۵۹۸۵ جےاس بت کی خوشی ہو کہات القد تعالی تیامیة ، کے روز جہنم کے جوش ہے بچائے اوراپے ساے میں تشہرائے تو وہ مسلمانوں سے

سخت البجد على بات تذكر \_( بلكه )ان پررهم كر \_ ـ المحسن من صفيان وابن لال في مكارم الاحلاق وابوالشيخ في الثواب، والطيالسي . في

الترغب حلية الاولياء بيهقي في شعب الايمان عن ابي بكروهو ضعيف

۵۹۸۷ جورتم نیس کرتانس پررتم نہیں کیا جاتا جو بخش نہیں اے بخش نہیں جاتا ،اور جوتو بنہیں کرتانس کی تو بنہیں ہوتی ،اور جو پر بینز گاری اختیار نہیں کرتااہے پر میز گارئیس بنایا جاتا ہے۔اہن بحزیعہ عن عمد موسلاً

2944 جومسلمانول بررهم بين كرتاءال برامة تعالي رهم بيل كرتا ـ مسد احمد عن جويو الخطيب عن الاشعث بن قيس

۵۹۸۸ اللہ تعالی کی طرف سے بری مبلت ہے، اگر یہ جزی کرنے والے نوجوان ، رکوع کرنے والے بوڑھے سیر چو یائے اور دودھ پیتے

يج نهوية أو (القدات لي كي طرف ي ) تم يرعذاب نازل كردياجا تاربحارى مسلم والحطيب عن ابي هويره رصى الله عنه

اور جب لوگ الله تعیالی کی مہلت کو ضائع کر کے تو بہیں کرتے تو ان پرعذاب آ واقع ہوتا ہے۔

۵۹۸۹ اس ذات كي قتم إجس ك قبينه كدرت من ميرى جان بي جنت من صرف رحدل بى داخل موكا محاب في عرض كى بهم سب تو

رجدل بين ،آپ نے فرمايا بيس، يبال تك كدعام وك بھى رحدل بن بائيل الحكيم عن الى هويوة رصى الله عده عن الحسن موسلا

١٩٩٥ التدبع في ال بررم مين كرتا جولوكول برحم بيس كرتا-ابويعلى في مسيده عن جابو، طبواني في الكبيو عن السائب بن يزيد

بیر حدیث پہلے ۵۹۸۲ نبر میں گزرچی ہے۔

۱۹۹۵ الله الله الله الله الرقم مير كي رحمت كاميدوار بنتاجات موتوميري مخلوق پررم كرو ابوالمشيح، اب عساكر والديلمي عن ابي مكو ١٩٩٥ جنهم مين ايك يكار في والديلمي عن ابي مكر ١٩٩٥ جنهم مين ايك يكار في والأواللد تع لي ايك فرشته كو ١٩٩٣ مين ايك يكار في والأواللد تع لي ايك فرشته كو

تهم دے گاجواے نکال لائے گاوہ القد تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا تو القد تعلی فرمائے گا: کیا تو نے چڑیا پر رحم کیا تھا۔ ابن شاھین عن ابی داؤد

# الرحمة باليتيم ..... ينتم پررحم

۵۹۹۳ میں اور پنتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں (ان دوالگئیوں) کی طرح ہوں گے۔ مسند احمد بعدی، ابو داؤ د، تو مذی عن سہل ہیں سعد ۱۹۹۳ مسلمانوں کا بہتر بن گھزوہ ہے۔ مسلمانوں کا وہ گھر انتہائی برا تعریبے ۱۹۹۳ مسلمانوں کا وہ گھر انتہائی برا تعریبے جس میں کوئی بیتیم رہتا ہوا دراس سے انتھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا وہ گھر انتہائی برا تعریب عمل سے بیسلوک کی جاتی ہے، میں اور بیتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔

بخاري في الادب المفرد، ابن ماجه، حلية الاولياء عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشری : بہت ہولوگ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس بیوہ عورت سے نکاح کر لیتے ہیں جس کی پہلے سے نابالغ اولا دہولیکن بعد جس نبھانہیں ہو پا تا اور بتیموں کو مارتے پیٹتے اور انہیں طعنہ دیتے ہیں یوں وہ اس وعید کے مرتکب ہوجاتے ہیں اس واسطے انچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا جا ہے ، دوسروں کے ذریعے بتیموں کی جومد دہوتی رہے بہتر ہے۔

۵۹۹۵ تهمارے گھروں میں ہے بہترین گھروہ ہے جس میں پیٹیم کی عزت کی جاتی ہو۔عفیلی فی الضعفاء ٔ حلیة الاولیاء عن عمر

۵۹۹۷ میں اوراپنے پاکسی اور کے بیٹیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ہوں گے، بیوا وس اور مسکینوں کے لئے دوڑ وھوپ کرنے والا الند تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ طبو انبی فی الاو مسط عن عائشہ

299۷ این یاغیر کے بیٹیم کی پرورش کرنے والا ، میں اوروہ ان دو(انگلیوں) کی طرح جنت میں ہوں گے۔

مسلم عن ابي هويرة رضي الله عنه، كتاب الزهد. باب الاحسان رقم .٢٩٨٣

۵۹۹۸ جس نے کسی ایک بیتیم یا دو پتیموں کوجگہ دی پھر (اذیتوں اوراخراجات پراس نے صبر کیا اور ) جو پکھی خرچ کیا اس پر ( ثواب ) کی امید رکھی تو میں اوروہ جنت میں دوانگیوں کی طرح ہوں گے۔طبوانی فی الاوسط عن ابن عباس

۵۹۹۹ جس نے بنتیم بچے یا بچی ہے اچھاسلوک کیا تو میں اوروہ جنت میں ان دوانگیوں کی طرح ہوں گے۔المحکیم علی انس

۲۰۰۰ جس نے کسی اپنے یاغیر کے میٹیم کو (اپنے ) ساتھ ملایا اور بالاخراللہ تعالی نے است اس سے لا پرواکر دیا تواس کے لیے جنت واجب ہے۔

طبراني في الاوسط عن عدى بن حاتم

۱۰۰۱ میں تمہارے لیے دو کمزوروں لیعنی میتیم اور تورت کے تق کوترام قرار دیتا ہوں۔ حاکم، بیھفی فی شعب الایسان عن اہی هو یو آد در صلی اللہ عله
۱۰۰۲ کیا تم یہ جو ہے تم ہو کہ تمہارا دل نرم پڑجائے اور تمہاری ضرورت پوری ہو؟ (تو سنویہ کام کرو)۔ بیتیم پر رحم کرواس کے سر پر (شفقت کے اتھے پھیرو،اورا ہے کھانے کھانے کھلاؤ بتمہارا دل (بھی) نرم پڑجائے گااور ضرورت (بھی) پوری ہوجائے گی۔

طبراني في الكبير عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۲۰۰۳ تبہارے گھروں میں سے اللہ تعالیٰ کاسب سے پہندیدہ گھروہ ہے جس میں کسی یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔

بيهقي في شعب الايمان عن عمر رضي الله عنه

بین میں سب اور اس کے سر پراس طرح (چندایر) ہاتھ آگے کی طرف پھیرا کرو،اورا گراس کا باپ (زندہ) ہوتو (پیشانی پر) آگے ہے جیچے (ہاتھ) پھیرا کرو۔اورا گراس کا باپ (زندہ) ہوتو (پیشانی پر) آگے ہے چیچے (ہاتھ) پھیرا کرو۔طبوانی فی الاوسط عراب عباس

تشری کی اس اور غمز دوانسان کی آنکھیں ادھر نہیں دیکھیں اور انہیں گویا اس طرح بند کیا جا تا ہے اور خوشی دی جاتی ہے کیونکہ اس کے آنسو مختے نہیں ،اور غمز دوانسان کی آنکھیں ادھر نہیں دیکھیں اور انہیں گویا اس طرح بند کیا جا تا ہے اور خوشی وانبساط کی حالت میں بچہ کو ہوشیار کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کے لیے آنکھیں کھی رکھنا ضروری ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کو بند کرنے کے لیے اوپر سے نیچے ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور کھو لئے کے لیے آنکھیں کھی رکھنا ضروری ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کو بند کرنے کے لیے اوپر سے نیچے ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور کھو لئے کے لیے اوپر سے نیچے ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور کھو لئے کے لیے اوپر اللہ اعلم۔

# یتیم کے سر پر ہاتھ چھیرنا

۱۰۰۵ بیتیم کے سر پراس طرح آگے کی طرف ہاتھ پھیرا کرو،اورجس کا باپ ہواس کے سر پراس طرح بیچھے کی طرف ہاتھ پھیرا کرو۔

خطيب، ابن عساكر، عن ابن عباس

۲۰۰۲ جس بچه کاباب ہوال کے سرپر (اس طرح) پیچھے کی طرف اور یتیم کے سرپر آ مے کی طرف ہاتھ پھیرا کرو۔

بحارى في التاريخ عن ابن عباس رضي الله عنه

۱۰۰۷ یقیم کواپن قریب کرو، اس کے ستھ نرمی کا برتاؤ کرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اپنے کھائے سے اسے کھاٹا کھلاؤ ، اس واسطے کہ ایسا کرنے سے تیراوں نرم ہوگا اور تیر کی ضرورت پورگی ہوگی۔ المحوائطی ہی مکارہ الاحلاق و س عسا کو علی سی لدر داء رصبی الله عله
۱۰۰۸ جنت بیں ایک گھر ہے جسے ' وارالفرخ' (فرحت وخوشی کا گھر ) کہا جاتا ہے جس میں صرف وہ وگ داخل ہوں کے جنہوں نے مؤمنوں کے بیتیم ٹیوں کونوش کیا ہوگا۔ حصرہ ہیں یوسف السیسی ہی معجمہ و اس المحارع علی عقمہ ہیں عامو موسے جس کانام' دوارالفرخ' ہے جس میں صرف وہ اوک داخل ہوں گے جنہوں نے بچول کونوش کیا ہوگا۔
۱۰۰۹ جنت میں ایک گھرے جس کانام' دوارالفرخ' ہے جس میں صرف وہ اوک داخل ہوں گے جنہوں نے بچول کونوش کیا ہوگا۔

ابن عدى في الكامل عن عائشه رضي الله عنها

• ١٠١٠ جب و يا جا كه ول زم بوجائ ومسينول وكها نا كلا اور يتيم كرم بربا تحديجير-

طبراني في مكارم الاحلاق، بيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرد رصي الله عنه

۱۹۱۱ - ائدتی لی جب بندول سے انتقام بینے کا را وافر مائے میں تو بچول کوموت و بدیتے میں اور عورق کو ہانجھ کرویتے میں یول نقام مذاب بن کران پر ہازل ہوتا ہے اورکوئی بھی ان میں تابال جم نہیں رہتا۔ لشیواری فی الالقاب علی حدیقہ وعماد میں یاسو ۱۹۱۲ - اگر ابتداتی ہی کے (سیجی ) بندے رکوئ کرنے والے اور دووجہ پتے بچاورسے اب ہونے والے چو پاک نہ ہوت تو تم پر (ابقداتی لی کا)عذاب بہت زورے ڈال دیا جا تا اور پُتر تر پس میں میں جاتا۔ طوابی فی الکھور، بیھقی فی شعب الابھاں علی مسافع اللدیلھی

# بوڙهوں اور کمز وروں بررحم

۱۰۱۳ میری عزیت بیت که میری امت کی طرف سے بوز سے خص کی عزت کی جائے۔ حطیب فی المحامع عن ایس ۱۰۱۳ جونو جوان سی عمر رسیدہ کی اس کی ( زیادہ ) عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو القدتی ں اس کے لیے بھی ایک ایسانتخص مقرر کردیتے ہیں جو ۱س ( نوجوان ) کی عمر ( کے آخر ) میں اس کی عزت کرے۔ تو مدی عن ایس د صبی الله عبد

١٠١٥ - يركت (كاباحث) تمهار بيرول كرم تحد ب- ابن حبان، حلية الاولياء، حاكم، بهقي في شعب الايمان عن ابن عباس

١٠١٧ . (يركت) بهملاني تمهار بيرول كرساته بهار عن ابن عباس

ے۱۰۱ اس امت کی جو مدد کی جاتی ہے تو وہ اس کے کمز ورو گوں کی دعاؤں بنماز ول اورا خدص کی وجہ ہے کہ جاتی ہے۔

مستد احمد، مسلم، ابوداؤد، نسابي عن سعد

۱۰۱۸ تمباری مددتو تمہارے کمزورلوگول کی دعاؤں اوراخدائس کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ حلبۂ الاولیاء علی سعد مجھے کمزورلوگول میں تناش کروءاس واسطے کہتمہاری مدداور تمہیں رزق کمزوروں کی وجہ سے ماتی ہے۔

مسند احمد، ترمذي، ابوداؤد، نسائي، حاكم عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۱۰۲۰ بیوا وَں اور مسکینوں کے لیے محنت کوشش کرتے والا (اجر میں) اللہ تعالی کی راہ میں جب دکرٹے والے یادن میں روز ہ رکھنے اور رات کو قیم مرکز نے والے کی طرح ہے۔ مسد احمد، بحاری، مسدم، تومدی، نسانی، ابس ماحد عس اسی هو بو ہ رصی اللہ عبد

#### الاكمال

۱۹۰۲ وه گر اللدت فی کوانن کی پسند ہے جس میں کسی پیٹیم سے عزت کا معامد کیاج تا ہے۔ طبوا ہی فی الکبیر عن ابن عمو ۱۹۲۲ پیٹیم کو پیز قریب کر دال کے سر پر ہاتھ پھیراہ راسے اپنے دستر خوان پر بھاؤتم ہار در رفرم ہوگا ورتم پی ضرورت پوری کرنے پرقاور ہوج وکے۔ النو الطبی فی مکارم الا محلاق عن ابن عموان المحوسی موسلا پڑ جائے گا اورتمہاری ضرورت پوری ہوگ۔ سعید بن منصود ، بنجادی ، مسلم ، والنحوانطی ، اس عسائد عں ابی اللدو داء دضی الله عنه کرآپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوکراپنے ول کی تختی کی شکایت کرنے لگا ،تو آپ نے اسے بیا حکام دیئے۔۔ ۲۰۲۴ میں اور پہتیم کی پرورش کرنے والا چاہے پہتیم اس کا (اپنا) رشتہ دار ہو یا کسی اور کا ہو ، (لیکن ) جب وہ امتدتعالی ہے (پیتیم کے مال میں ) ڈرنے والا ہو ، جنت میں ان دوانگلیوں کی طرح ہول گے اور آپ نے اپنی شہادت والی اور درمیانی انگی ہے اش رہ کیا۔

ابن عدی فی الکامل، الحکیم، طبرانی فی الکبیو، بخاری، مسلم والخرانطی فی مکارم الاحلاق، اب عساکر عربت موة البهرية عن ابيها ۲۰۲۵ میںاوریتیم کی پرورش کرنے والا جنت کی<sup>ال </sup>دوانگیوں کی طرح ہوں گےاورآپ نے شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔

مسند احمد، بخاري، ابوداؤد، ترمدي، ابن حبان، عن سهل بن سعد،طبراني في الكبير عن ابني امامه

۱۰۲۷ جس نے اپنے یا کسی اور کے پتیم کی کفالت کی اس کے لیے جنت واجب ہے(اگراس نے سی کبیرہ کا ارتکاب نہیں کی اور مرنے سے پہلے تو بہیں کی گرید کہ اس کے لیے جنت واجب ہے(اگراس نے سی کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہوجس کی بخشش نہ ہوتی ہو(جیسے نئرک) اور جس کی دونوں عزیز آئلھیں چلی گئ ہوں (نظرو بینائی ختم ہوگئی ہو) تو اس کے لیے جنت واجب ہے گرید کہ اس نے سی ایسے ممل کا ارتکاب نہ کیا ہوجس کی بخشش نہیں ہوتی۔

ابن النحار عن ابن عباس رضي الله عنه

۱۰۶۷ جس نے کسی اپنے یاغیر کے بیٹیم کی کفالت کی تو اس کے لیے جنت واجب ہے تگریہ کداس نے کسی نا قابل معافیٰ گنرہ کا ارتکاب نہ یہ ہواور جس کی دوآ تکھول کی نظر چلی گئی ہوتو اس کے لیے جنت واجب ہے بشرطیکہ اس نے کسی نا قابل معافی گنرہ کا ارتکاب کیا ہو۔

طبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه

۲۰۲۸ جس نے لوگوں میں سے اپنے پاکسی اور کے بیٹیم کی پرورش کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہول کے جیسے بید وانگلیاں ہیں۔

طبراني في الكبير عن ام سعد بنت عمرو الجمحية

۲۰۲۹ جس نے مسلمانوں میں ہے کی بیتیم کی پرورش کی (بیتیم کو) کھانا پیناملا یہاں تک کھائندتھ لی نے اے ( دوسرے کی اعانت ہے ) ہے نیاز کر دیا ہتو القدتھ کی اس کے لیے جنت واجب کر دے گا ،گریہ کہ وہ کوئی ایساعمل کرتا ہوجس کی بخشش نہ ہوتی ہو۔

الحرائطي في مكارم الاخلاق عن ابن عباس رضي الله عمه

۱۰۳۰ اس ذات کی شم! جس کے قبضہ کدرت میں میری جان ہے جو مسلمان کسی بیٹیم کے قریب ہوتا ہے اور اس (کے سرتھ اچھا سلوک کرے) کی اچھی تربیت کرے اور (رحمد لی ہے ) اس کے سر پر ہاتھ چھیرے، تو القد تعالی ہر بال کے بدلے اس کا ورجہ بلند فرماتے اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تکھتے اور ہر بال کے بدے ایک (صغیرہ) گناہ مثاتے ہیں۔العوانطی فی مکارہ الاحلاق و ابن المجاد عن عبداللہ بن ابی او فی بدلہ میں ایک نیکی تکھتے اور ہر بال کے بدے ایک (صغیرہ) گناہ مثاتے ہیں۔العوانطی فی مکارہ الاحلاق و ابن المجاد عن عبداللہ بن ابی او فی بدلہ میں ایک نیکی تکھی ہو گئی امید رکھی ہو ہیں اور وہ جنت ہیں ان دوانگیوں کی طرح ہوں گے،اور آپ نے اپنی دونوں انگیوں شہادت والی اور در میں نی انگی کو کرکت دی۔طبو ابی فی الاوسط عی اس عباس

۱۰۳۲ جس نے سی نیتیم بچیا بی ہے اچھا پر تاؤ کیا تو میں اور وہ جنت میں ان دوانظیوں کی طرح ہوں گے۔العکیم عی اس ۱۰۳۳ جس مسلمان نے مسلمانوں میں ہے سی میتیم بچہ کواس کا کھانا بینا فراہم کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، مگریہ کہ دوہ کوئی ایساعمل کرتا ہوجس کی بخشش نہ ہوتی ہو،اور جس کی دوآ تھوں ( نے نظر ) کو لے لیا گیا ، پھر اس نے صبر کیا اور تو اب کی امیدر کھی ( تو انقد تعی لی نے فر مایا ) میر ہے پاس اس کے لیے بدر جنت ہی ہے کسی نے عرض کی :اس کی دوکر یم چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا:اس کی دوآ تکھیں ، جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی ، ان پر خرج کیا ، اور ان پر رحم کیا ، انہیں اچھا ادب دیا ، امتد تعی اسے جنت میں داخل کرے گا ،کسی نے عرض کی ، ( چ ہے ) دو بیٹیوں ہوں؟ آپ نے فر مایا:اگر چے دوہوں۔طبوانی فی الکیبو عن عباس

۲۰۳۷ جومسلمان کسی بیتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے ،تو جس بال پراس کا ہاتھ پھرے گااس کے بدلداہے ایک نیٹی ملے گی ایک ورجہ بلند ہوگا اور ال سے ایک (صغیرہ) گنہ کم بوجائے گا۔ابن النجار عن زاہد حامد بن عبداللہ بن ابی او فی

۲۰۳۵ جو تحص کسی بیٹیم کے سر پرانقد تعالی کے لیے ہاتھ چھیر ہو ہال کے بدلہ جس پراس کا ہاتھ پھرے گا،اس کے لیےا یک نیٹی ہوگی، جس نے کسی میٹیم بچے یا بچی سے احچھا سلوک کیا تو میں اور وہ دونوں جنت میں ان دوانگلیوں کی طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کومذایا۔

ابن المبارك، مسند احمد، طبراني في الكبير، حلية الاولياء عن ابي امامه

۲۰۳۷ جس نے کسی بیٹیم کے ہر پردم ہے ہاتھ رکھاتو اس کے لیے ہر بال کے بدیلے جس پراس کا ہاتھ پھرے گا ایک نیکی ہوگ۔

ابن المبارك عن ثابت بن عملان بلاغا

بر ۲۰۳۷. اگر بچھے اس بات سے خوشی ہو کہ تیرا دل زم ہوتو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیراور مسکین کو کھانا کھلا۔

مسند احمد؛ بخاري مسلم والخرائطي في اعتلال القلوب عن ابي هريرة رصي الله عمه

١٠٣٨ جس توم كے ساتھ ان كى بليث يا بيال ميں كوئى يتيم كھائے (بينے) تو شيطان ان كى بليث كے ياس نبيل آسكتا۔

ابن النجار عن ابي موسلي

۲۰۳۹ جس قوم کے ساتھ ان کے بیالے کے پاس کوئی میٹیم (پینے کے لیے) بیٹھے بوان کے پیالے کے نزویک شیطان نہیں آسکتا۔

الحارث، طبراني في الاوسط عن ابي موسى، واورده ابن الجوزي في الموضوعات

۲۰۴۰ ال کھانے ہے کوئی کھانا زیادہ برکت والانہیں جس پرکوئی میٹیم بیٹھے۔الدیلمی عن امس

۱۹۰۴۰ میں قیامت کے دن بنتیم اور معاہد کی طرف ہے جھٹڑا کروں گااور میں جس ہے جھٹڑا کروں گااس پر غالب رہوں گا۔

الديلمي عن ابن عمرٌ رضي الله عنه

بيغالبا صديث قدى ہے۔

٢٠٢٢. .. بتم خاندان والول كي بار ي خوفز دوربتي بوجبك من ونيا اورآخرت من ان كانكيبان بول وابن عساكر عن عدالله بن جعفو فر ماتے ہیں: ہماری ماں رسول القد رہے کے پاس آ کر ہماری بیسی کی شکایت کرنے لکیس تو آپ نے فر مایا پھر انہوں نے بیحدیث ذکر کی۔ ۲۰۴۳. جوکسی بیتم کے مال کا ذمہ دار ہوتو و واسے تجارت میں لگائے ،اوراسے ایسے بی ندرہے تا کیز کو ۃ اسے کھا جائے۔

ابن عدى في الكامل، بحاري مسلم عن ابن عمر

۱۰۴۴ جس چیزے بھی تم اپنے بیٹے کے ساتھ تجارت میں شرکت کرو( کر سکتے ہو) جب کہتم اس کے مال کے ذریعہ ابنامال بچانے والے اوراس كامال لكاكر (ايتے ہے) مال كمائے والے ترابو طبواني في الصغير، بيهقي في شعب الايمان على جابر بن حطلة بن حديم

كەرسول اللد ﷺ كے پاس ايك شخص آكر عرض كرنے لگا ميس كس چيز ميس اپنے تيبيول كے ساتھ شركت كرسكتا ہوں تو آپ يوں فرمايا ، پھر

۲۰۲۵ . بلوغت کے بعد بیمی تبیل رہتی۔ دار قطنی فی الافراد عن انس

۲۰۴۷ احتلام ہوجانے کے بعد بیمی نہیں رہتی ،اورلا کی کویض (ماہواری) آئینے کے بعد بیمی نہیں رہتی۔

ابويعلي في مسنده، والحسن بن سفيان وابن قانع .والباوردي وابن السكن وابونعيم سعيد بن منصور عن حنطلة بن يجذيب ٢٠٢٧ الا الله إلى وضعفول يتيم اورعورت كحق كي معافى جابتا ،ول ان ماجه حاكم عن ابي هريرة رضى الله عنه

بوڑھوں اور بیوا وک بررتم ۱۰۲۳ میتم کواپے قریب کر،اس سے زمی سے پیش آ،اس کے سر پر ہاتھ چھیر،اوراپے کھانے سے اسے کھانا کھلا،اس سے تہاراول زم

۱۰۴۰ بیجے اپنے ضعف لوگول میں تلاش کیا کرو،اس واسطے کتہ ہیں رزق اورتمہاری مردتمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ مسلد احمد، ابو داؤد، حسر صحیح، نسانی، حاکم، ابن حیان، طرانی فی الکبیر، بنحاری مسلم عن ابی الدوداء رضی الله عنه پیماریٹ پہلے ۱۰۱۹ نمبر میں گزر چکی ہے۔

۲۰۴۱ تمباری مدونو تمبارے کمزورول کی وجہ ہے کی جاتی ہے۔ابونعیم علی ابی عیدہ

۲۰۵۰ عمررسیدہ لوگوں کے بارے جیرخواہی کی تلقین کرواور جوانوں پررحم کرو۔ حاکم فی تاریخه و الدیلمی عن ابی میعید

ن ۱۰ مسعد کے بیٹے! تیجھے تیری مال روئے ،اور تمہیں رزق اور تمہاری مدد تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی کی جاتی ہے۔

مستداحمد عن سعد بن ابي وقاص مستد الامام احمد ح! ص٣٦١

۲۰۵۲ و ۶ ہم میں ہے ہیں جو ہمارے بردول کی عزت، چھوٹوں پررحم اور ہمارے عالم کی عزت نہ کرے۔

العسكري في الامثال عن عبادة بن الصامت

٣٠٥٣ و هخض ہم ہے نہیں جو ہمارے چھوٹول پررحم اور ہمارے بردول کی عزت نہ کرے اور ہماراحتی نہ پہچ نے۔

طبراني في الكبير عن ابن عباس

۲۰۵۴ جو ہورے بڑے کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں کے لیے زم گوشنیس رکھتا اور ہم میں سے رشتہ دار پر رحم نہ کرے تو نہ ہم اس کے

اورشه والاراساين عساكر عن بلال بن سعد

۱۰۵۵ ان ایس اجھوٹے پر دم کرو، بڑے کی عزت کروتو میرے دوستول میں ہے ہوگے۔العسکوی فی الامنال عن ایس میں ہے ہوگے۔العسکوی فی الامنال عن ایس میں ہے ہوئے اور جھوٹے ہیں اور جھوٹے ہیں اور جھوٹے اور با پائٹی کی جانب جیسے ہیں سوخوب بجھ لینا جا ہے کہ اوب تام جنفظ مرا تب وحدو کا دوسروں کو کلیف نہ پہنچ کی جائے ہیں ہیں سے بڑا اوب ہے چھچے چلنا، جوتے اٹھالین اور کھانے میں بڑے کے سما منے پہل نہ کرنا ،سب دواجی اور ہواجی ۔

# حرف الزاء .....اى الزمد ونيات برغبتى كابيان

آ مے جتنی احادیث آرہی ہیں تمام زھد وورع کے بارے میں ہیں یہ بات پہلے بچھ لیس کہ زھد وتقضّف کا جومفہوم عام اذبان میں بیضا ہوا ہے کہ دنیا ہے بالکل لاتعلقی ، نہ سی سے سلام وکلام ، ہروفت مند بگاڑ کررکھنا ، نہ خوراک کی پروانہ پوشاک کی فکر تو یہ ہر گزمفہوم نہیں ، بلکہ اس می زید یہ ہے کہ دنیا جسے رہبانیت سے یادکیا جاتا ہے اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ '

۲۰۵۲ بے شک اللہ تعالی تو ترت کی نیت پرونیا عطافر ماتے ہیں، اور ونیا کی نیت پردینے سے انکار فر مایا ہے۔ اس المعاد ک عل انس

تشريخ: سنب سليد؛ خانداني باورحسب خانداني شرافت كانام بدنيادار جورب تعالى وجول كرمال كي ذخير واندوزي مين مصروف بين

ان کی دن رات یجی سوچ ہوئی ہے کہ باپ نے اشنے کمائے تھے ہم اکاروباران ہے وسیع تر ہونا جا ہیے۔ ۱۰۵۸ منیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دواس واسطے کہ جس نے اپنی ضرورت و کفایت سے بڑھ کر دنیا لی تواس نے اپنی موت کا حصد لیا جس

ك باركات المعلم يس فردوس عن انس

۱۰۵۹ و نیام بر بنبق کا نام میبین که حل ل کوترام تظهرایا جائے اور مال کوضائع کیا جائے (بلکہ) کیکن و نیامل بربنتی ( کامطلب ) بیا کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں بیار جو وہ اندتوں کے دست قدرت میں جو چیز ہال کے مقابلہ میں زیادہ قابل اعتماد ندہو، اور جومصیبت تجھے مہنچ سنجھے اس مصیبت کے بھیاں مصیبت کے باتھ ماحد عن ابی دو مسیبت اگر چہ تیرے لیے باقی رہے۔ تو مدی، ابن ماحد عن ابی دو ۱۹۷۰ و بران کی راحت کا سبب ہے اور اس میں رغبت قلب و بدان کی تاحت کا سبب ہے اور اس میں رغبت قلب و بدان کی تکیف کا باعث ہے۔

طوابی فی الاوسط، اس عدی فی الکامل، بیه فی فی شعب الایمان علی هویرهٔ رصی الله عه میه فی شعب الایمان علی عمر موقوق تشریخ: بتنابزا کاروباراتی زیاده پریشانی ،اور ذبنی پریشانی بدنی تکلیف کا سبب ہے، ذبنی بیکی سے نیند نہیں آب کی ، بدن میں تکلیف وتعب شروع بوجائے گاتفصیل'' فطرتی ونفسیاتی باتول' میں۔

۲۰۷۱ ۔ و نیاہے بر نبتی دل وہدن کی راحت کا سبب ہے (جبکہ ) د نیامیں رغبت غم و پریشانی کو ہڑھاتی ہے۔

مسند احمد، في الرهد، بيهقي في شعب الايمان عن طاؤوس مرسلا

۲۰۷۲ ونیا ہے بر بنبتی قلب و بدن کوراحت پہنچاتی ہے جبدہ نیا میں رغبت نم ویریشانی کوزیادہ کرتی ہے، اور بے کارگ اور نکمایت اس و بنت کردیتا ہے۔ الفصاعی اب عصر

جوانسان بھی پیدں نہ چا۔ ہوات کیا پیۃ کہ پاؤل سے چلنے والول پر کیا گرز تی ہے۔ ۲۰۷۳ – ونیا (میں رفیت کرنے) سے بچوااس ڈات کی شم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ ہاروت وہ روت سے بڑھ مرب اوس المحکیم عن عبداللّٰہ بن بیسر الماد می

#### دونایسندیده چیزون میں بہتری

۱۰۹۴ ، وچیزی ایسی میں جنہیں این آدم نا پہند کرتا ہے موت کونا پسند کرتا ہے جبد موت اس کے لیے فقند سے بہتر ہے ، اور وہ مال کی کی کا پہند کرتا ہے ، اور وہ ال کی کی حساب سے کم ہے۔ سعید من مصود ، مسد احمد عن محمود من لسد تفشرت عبد العدین سعوہ رضی اللہ عند کا ارش و ہے ہاں المحمد کا مقدومی علیمہ المصدة کرزندہ آدی کی بھی وقت کی فتند میں مبتا ہو سنگوۃ ص ۴۴ کتاب العدم مطوعہ موز محمد کتب محامه آدام بناغ کو اچی اس واسطے کہ یہ ہاروت ماروت سے بڑھ کرچا دو گرے۔

ابن ابي الدنيا في ذم الدنيا، بيهقي في شعب الإيمان عن ابي الدرداء رصي الله عنه

۱۰۷۷ این بین بیجواس کیے که پیمر مبزر وہیتھی ہے۔ مسئد احمد فی الرهد عن مصعب بن معدا هر سلا ۱۰۷۵ جب تمریب بروکه امند تی لی تم میں محبت کر ہے، قو دنیا ہے بغض رکنوا اور جب مید چا بوکد وگئم ہے محبت کریں قو دنیا کی جونفنول چیزی کہ تم ہیں ان کی طرف مجینیک دو۔ حطب عن دبعی اس حواس امو سلا

١٠٧٨ أندرت كى جب كسى بندے كو پسند كرتا ہے واست و نيا ہے جيئے ميں سے وُنی اپنے بيار كو پالی ہے جي تا ہے۔

ترمدي، حاكم، بيهني في شعب الاسمال عن فاده س بعمال

۲۰۷۹ جب تمرایب تخص و تیجدوجت و نیاہے ہے۔ بنبتی اور کم گوئی ( کی صفت وقعت )عطا کی گئی ہے تواس کے قریب لگ جاؤی واسے کہ س (کے دن) کی طرف تنمیت ووان کی ڈالی جاتی ہے۔ ابی ماحد، حلیة الاولیاء، بیهقی فی شعب الایمان عن ابی حلاد، حدیة الاولیاء، بیهقی عن ابی هویوة رصی الله عه ما ۱۰۷ جب میری امت و نیا کوق بل و قعت و تظمت بیجنے گے گو اسلام کی وقعت و بیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی اور جب ام بالمعروف اور نبی عن الممثلر کوچیوڑ دے گی تو وحی کی برکات ہے محروم ہوجائے گی ،اور جب آپس میں ایک دوسرے کوسب و شتم کرنا اختیار کرے گی تو امتدتعالی کی نگاہ سے کر جائے گی ۔الحکیم عن ابی هو یوة رضی الله عه

ا ١٠٧٠ ونيا (ميں دل لگانا اور رغبت كرنا) آخرت والول كے ليے حرام ہے اور آخرت ونيا والول كے يے حرام ہے جبكہ دنيا اور آخرت الله

والول ك ليحرام بين مسلم، ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عمه

تشريح :.... الل الله كوفقط رضائے خدامقصود ہوتی ہے۔

١٠٤٢ - وتياميته اورئير ہے۔ طبواني في الكيو عن ميمونة

۲۰۷۳ - ونیامیخی اور تر ہے۔ فو دوس عن سعد

۲۵/۲ سب سے بڑا گن ورنیا ہے محبت کرنا ہے۔ فر دوس عن ابن مسعود

۵۷۰۷ ونیافیشی اور سرمبزے، جس نے اے اس کے تقوق کی رعایت کرتے ہوئے لیا تواس کے لیے اس میں برکت دی جائے گ اور بہت سے اپنے نئس کی جاہت کی وجہ سے سی چیز میں پڑجاتے ہیں جس میں اس کے لیے قیامت کے روزصرف آگ ہی ہوگی۔

طبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عمه

### حلال كمانا ،حلال طريقه يخرج كرنا

۲۰۷۷ ونی مبزومینظی ہے جس نے اس میں حال طریقے ہے مال کم یا اور سیح جگہ اے خریق کی تو القدتوں اے اس پر قواب عطافر اے گا اور اسے جنت میں وافل کرے گا ، اور جس نے نا جائز طریقہ ہے مال کما یا اور ناحق خریج کیا تو القدتوں کی اے ذلت کے گھر میں اتارے گا بہت ہے موگ التدتوں کی اور اس کے رسول کے مال میں گھتے ہیں جہال آئیس قیامت کے دان آگ بی میں گی۔ میں بھی عی ابن عمو دصی الله عمد عمد اللہ عمد عمد اللہ عمد کی اللہ عمل کی سب سے بڑی پریش کی ونیا ہوگی تو القدتوں کی اس کی جائیدا و کے ذکا م کو بھیر دے گا اور فقر و فاق کو اس کے سامنے رکھ دے گا اور جس کی سب سے بڑی پریش کی آخرت ہوگی تو القدتوں کی اس کے جائیدا و کے ذکا م کو بھیر دے گا اور فقر و فاق کو اس کے سامنے رکھ دے گا اور جس بندے نے بھی اپنا دل القدتوں کی طرف مگا دیا تو القدتوں کی مؤمنین کے دام موجیت ورحم ہے اس کی طرف بھیر دے گا ، اور القدتوں کی اس کی طرف میں جلدی فرمائی ہیں جلدگ فرمائیس گے۔

طبراني في الكبير عن ابئ الدرداء رصي الله عنه

۱۰۷۸ تین آدمی بغیرحب کتب جنت میں داخس بوں گے،ایک و شخص جس نے اپنے کپڑے دھوئے اوران کپڑوں کے سوااور کپڑے اس کے بات میں داخس بوں گے،ایک و شخص جس نے اپنے کپڑے دھوئے اوران کپڑوں کے سوااور کپڑے اس کے پاس نے بینے کی کوئی چیز مانگی اوراس سے مینیس پوچھا گئیں ،آیک و شخص جس نے پینے کی کوئی چیز مانگی اوراس سے مینیس پوچھا گئیں تمہیس کونسامشروب جاہے؟ابوالشیع می النواب عن ابی سعید

تشریخ: ...... کیڑوں کا ایک ہی جوڑار کھنا اس وقت کی ہات ہے جب جیزوں کی قلت بھی اور دو بنڈیوں کا نہ جڑھانے ہے مراد فضول اور جیٹ پنے کھا نوں کی نثرت ہے بچنا ہے، ایک قشم کامشروب بتا ہو مقصودے کہ تعیش ہے بچوس دگ کی زندی اختیا ر مرو۔ 2-10 سسی فاجر شخص کی سی نعمت پر ہرگز حسرت زرکرنا اس لیے کہ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کے باں ایک قبل کرنے والا ہے جومرے گانہیں۔

بيهقى في شعب الايمان عن ابي هريرة رضي الله عمه

مال والل ميس كثرت ووسعت بروكا كما به مسهد احمد عن ابن مسعود رضى الله عمه

ونیامومن کے لیے قید خانداور کا فرکی جنت ہے۔ T-AI

مسند احمد، مسلم، ترمذي، ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه،طبراني في الكبير، حاكم عن سلمان،الـزار عن اب عمر دنیا مؤمن کے لیے قید خانداور قحط ہے جب وہ دنیا سے جدا ہوگا تو جیل خانداور قحط سے جدا ہوگا۔

مسند احمد، طبراني في الكبير، حلية الاولياء، حاكم عن ابن عمر

### و نیاملعون ہے

ونیا پرلعنت اور پھھاس میں (سوائے چند چیزوں کے ) ہے ملعون ہے البتہ جو چیز القدنع کی کے لیے ہو۔ حلیہ الاولیاء، والصیاء على حامر 4.42 ونیاملعون ہےاور جو پچیاس میں ملعون ہے تمر صرف اللہ تعالیٰ کا ذکراور جواس کے قریب کرےاور عالم اور طالب علم۔ **ግ•**ለሮ

ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه، بخاري، مسلم، طبراني في الاوسط عن ابن مسعود

ونیاملعون ہے اور جو پچھاس میں ہے اس پر بھی لعث ! مگر صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جواس کے قریب کرے اور عالم اور طالب علم۔ 4-A4

ترمذی، ابن ماجه عن ابی هریرة رضی الله عنه

و نیااس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ،اوراس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ،اوراس کے لیےوہ جنع کرتا ہے جس کی عقل نہیں۔

مسند احمد، بیهقی فی شعب الایمان عن عائشه رصی الله عه،بیهقی فی شعب الایمان عن اس مسعو د،مو فوفا د تیا پرلعنت ہے اور جو پچھاس میں ہے وہ بھی ملعون ہے گرصرف ٹیکی کا تھم کرنا، برائی سے روکنا یا اللہ تعالیٰ کو یا دکرنا۔ **4.4**4

البزار عن ابن مسعود

و نیا پرلعنت اور جو کچھاس میں ہے وہ بھی ملعون ہے مگروہ چیز جس سے التد تعالی کی رضا تلاش کی جائے۔ AA+K

طبراني في الكبير عن ابي الدرداء رضي الله عنه

4.A.4

و نیا محمد (ﷺ) اور آل محمد کے لیے مناسب نہیں۔ ابو عبدالرحمن السلمی فی الرهد عن عائشہ رضی الله عبه سی مؤمن کے لیے دنیا درست نہیں ہوسکتی ، کیسے درست ہو جبکہ وہ اس کے لیے قید خانہ اور آز ماکش کا سبب ہے۔ 4-4-

ابن لال عن عائشه وضي الله عبها

و نیا ہے بے رغبت ہو جاالقد تختے بیند کرے گااور جو پکھاوگوں کے پاس ہےاہے چھوڑ دےلوگ تختے پیند کرنے لگیس گ۔ Y+41

ابن ماجه، طبراني في الكبير، بيهقي عن سهل بن سعد

۲۰۹۲ لوگوں میں سب سے بڑا زاہدوہ ہے جوقبروں اور بوسیدگی کو نہ بھولے ، اور دنیا کی سب نے فضیلت والی زینت وزیبائش کوترک کردے، اور باتی رہنے والی (زندگی) کوفنا ہموجانے والی پرفوقیت دے اور آئندہ کل کواپنے دنوں میں شار نہ کرے ، اور اپنے آپکومردوں میں شار کرے۔

بيهقي في شعب الايمان عن الضحاك مرسلا

جبتم میں ہے وئی اس مخص کود کھے جسے مال اور پیدائش میں اس پر فضیلت حاصل ہے تو وہ اس مخص کود کھیے جواس ہے کم ( درجہ ) ہے۔

مسند احمد، بخاري مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشری : ورندو شخص ناشکری سرے گا اور مجھے گا مجھے اللہ تعالی نے دیا ہی کیا ہے اس پر شکر کرول؟ ١٠٩٨ سبنت أفضل مؤمن وه يجس عديني بود فردوس عن ابي هريرة رصى الله عمه تشریح: ..... یعنی دنیا کی کوئی چیزاس کے یاس نہو۔

۱۰۹۵ اے اللہ! جو محف مجھ پرایمان لا یا اور میری تصدیق کی ، اور یہ یقین کرلیا کہ جو پچھ میں لے کرآیا وہ آپ کی طرف ہے برحق ہے، تو اس کا مال اور اولا دکم کر اور اپنی ملاقات اس کے لیے بسند بیرہ کروے ، اور اسے جند موت عطافر ما ، اور جو نہ مجھ پرایمان لا یا نہ میری تصدیق کی ، اور نہ بید یقین کیا کہ جو میں نے کرآیا وہ آپ کی طرف سے حق ہے تو اس کی اولا دو مال بڑھادے اور اس کی عمر کمبی کردے۔

ابن ماجه عمروبن غيلان الثقفي،طبراني في الكبير عن معاذ

تشریح: ... .. بیده عالی مخصوص لوگوں کے لیے تھی ،اس دور میں کوئی بھی اس دعا کا متحمل نہیں۔

۱۰۹۷ اے امتد! جوآب پرایمان لایا اور بیگوای دی کہ میں آپ کارسول ہوں ، تو اپنی ملاقات اس کے لیے مجبوب کردے ، اور موت (کی مختی) اس کے لیے آسان فرما، دنیا اس کے لیے کم کر، اور جوآپ پرایمان نہیں لایا اور نہ یہ گواہی دی کہ میں آپ کارسول ہوں تو اپنی ملاقات اس کے لیے پندیدہ ندفر ما، اور ندموت اس کے لیے آسیان فرما، اور اس کی و نیازیادہ کر۔ طبوانی فی الکبیر عن فضالة بن عبید

ے ۱۰۹۷ جبتم یہودیا نصاریٰ میں ہے کی کے لیے دعا کرونؤ (یوں) کہوائند تعالیٰ تیری اولا داور مال میں اضافہ فرمائے۔

ابن عدى في الكامل وابن عساكر عن ابن عمو رضي الله عمه

۲۰۹۸ انسان سے جو (فضلہ) خارج ہوتا ہے اللہ تعالی نے اسے دنیا کی مثال بنایا ہے۔

مسند احمد، طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن الصحاك بن سفيان

۲۰۹۹ التدتعالی نے پوری دنیا کولیل بنایہ ہے اور اس سے باقی بچا بھی تھوڑا ہے جیسے کسی کھڈیٹس سایددار جگہ پر پانی ہوجس میں سے صاف پانی لی لیاجائے ،اورگدلا باقی رہ جائے۔ابن عب اکو عن ابن مسعود

۱۱۰۰ اللہ تعالیٰ نے جب و نیا پیدا فر مائی تو اس سے اعراض کیا اور اپنے ہاں اس کی ہے قدری کی وجہ ہے اسے دیکھ نہیں۔

ابن عساكر عن على بن الخسين، مرسلاً

# د نیا کی بے وقعتی

۱۰۱۷ الله کی قتم البته و نیا الله تعالی کے نز دیک اس سے زیادہ ذلیل ہے جتنا۔ (یہ بکری کا مردار بچہ جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں) یہ تمہارے ہال بے قدروذلیل ہے۔ مسند احمد، مسلم ابو داؤ دعن جابو

۱۱۰۲ اللدتع لی نے کوئی مخلوق الیمی پیدائبیں فرمائی جود نیاہے بڑھ کراللہ تعالیٰ کے ہاں (زلیل) ناپیند بیدہ ہو،اوراس سے بغض کی وجہ ہے، جب سے اسے پیدا کیا (رحمت بھرکی نگاہ ہے) نہیں دیکھا۔ حاکم فی النادیخ عن ابی ھریوۃ رضی اللہ عنه

۱۱۰۳ التدتع الى ئے جب سے دنیا کو پیدا کیا (اس وقت سے )اس سے اعراض کیا ، پھر فر مایا: مجھے اپنی عزت کی شم! میں نے تجھے اپنے برول لوگوں میں ہی اتا را۔ ابن عساکو عن ابھ هريوة رضى الله عنه

تشریح: اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندول کوبھی و نیا ہی، جیسے حضرت داؤد وسلیمان، یوسف و خاتم النہیں صلی اللہ علی نہینا علیہم اجمعین کوعطا ہوئی اور بہت سے صحابہ کرام کوبھی جیسے حضرت یوشع بن نون، حضرت طابوت، حضرت خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نہیکن ان لوگوں نے بقول اوم شافعی رحمہ اللہ 'جعلواها لے جدة و النہ خداو اصالع الاعمال فیھا صفناً ''اسے گہرا دریا سمجھا اور نیک اعمال کوکشتیاں بنالیا، اس واسطے ضروری ہے کہ دنیا ہے نیاہ کے لیے نیک اعمال جوسنت نبوی کے مہرز دواور تصدیق شدہ ہوں اختیار کیے جا تھیں۔

۱۱۰۴ الله تعالى الميغ مؤمن بندے كوجس سے محبت كرتا ہے دنيا سے اى طرح بچاتا ہے جس طرح تم اپنے مريض كوخوف كى وجہ سے (ناموافق) كھائے اور پینے سے محفوظ رکھتے ہو۔ هسند احمد عن محمود بن لبيد، حاكم عن ابي سعيد ۱۱۰۵ بنده کی جب (بنیادی) پریشانی سخرت ہوتواند تعان اس کی جانبداد ( کو س کے لیے ) کونی کردیت و رفناه مالداری کواس کے دل میں رکھا یہ ہے وصبح وش مننی رہتا ہے،اور جب بندے کا سب سے بڑاتم ائیا ہی جات تو س کی جانبیر ایہ ہے و فقر افاقد و س کسرا منے لاکھڑ کرتا ہے وہ منے وش مھتی جی رہتا ہے۔مسد احمد ہی المرهد عن المحسر،هو سلا

۱۱۰۷ برچیز کے لیے ایک فتنہ وتا ہے اور میری است کا فتنہ ہاں کی کثرت ہے۔ ترمذی، حاکمہ علی کعب میں عیاص

ا ۱۱۰۷ ن درهم و دینار نے تم ہے مہلے لوگوں کو ہدک کیا اور وہ تمہیں بھی بارک کرنے والے ہیں۔

طواسي في لكبر ، بيهتي في شعب الايمان عن اس مسعود، الوداود عن الي موسى

١٠٠٨ - تم ميں ہے کی ایک کے لیے و نیامیں اتنا (ماں وسامان) کافی ہے جتنا سوار کا تو شد ہوتا ہے۔

طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن حاب

١١٠٩ من جمع كرت كالتدفي برائة من كياف مواد يك وارك كافي بالموادي الما مدى الما ما حد عن الى هاشد من عدد

۱۰ 🔻 🔻 🛶 تعل 🚉 الله المنتاكي خوبصورت شكل وصورت ميل بجيجااس ہے براھ كرجس ميں وہ مير ہے ہوں آ ہے ہيے وہ وہ كہنے گے ہے

محمد! ( ٨ ) ابتد تون آپ کو اندم سَنتِ بین اور آپ سے فرمارہے ہیں کہ بین ہے وزیا کی طرف سے پیغیم بھیجا کہ کڑ وی اور پر گندو بھوجا ورمیر ہے

۱۰ منٹ ہے ۔ بہ تعداد رسخت ہوج تا کہ وہ میر می ملاقات پہند کریں اس داسطے کہ میں ئے اسے اپنے دوستوں کے سئے قید خونہ وروشمنوں ہے ہے

بشت بنايات بيهمي في شعب الابمان، عن قاده بن العمان

۱۱۰ میرو را میش پرتن سے پیندان و نبیش کے رہتر تھا کا روز ریدوں مداست و قتف کا بند ہے میش پرستے نہیں ہوائے۔

مستد أحمد، ينهفي في شعب الأيمان عن معاد

ت امنیته مرمول نامفتی تقی ماتا فی صاحب کا ارشاد ہے '' زیباش، آر شرحر مرفوس نیکن نامش حرمہ ہے' انسان رنگ برنگے صاف وہیں صاق ہے۔ جماب اے وفی و کیصفے وا ایموالد جیر می رامت میں آر کی وجوں ہے قو وہ بیا کرے ہا کا کارس کے جماب اندہ مختص و ن کی ا جب کی و بیوشار بروش میں وزنیقا ہے قائمتا نے ایک بریافی ، بیت نکور، بیٹ وفتہ ، بیٹ وہی ، بیٹ چیاتی ، ایک مورے اش بیٹ جی وی وہ نیر و

١١١٢ - سوت ورج ندي ( كي شرت ) كے سے بركت بور مسيد احمد عن احل، بيه في في شعب الاممال عن عمر

۱۹۱۳ نونیا جیموز نابز بے صبر کا کام ہے اورانندنتی کی راہ میں کلوارتو زینے ہے خت ہے۔فو دوس عن اس مسعود

١١١٢ وتيات بكا قريراني كي بنياد بـ سبهمي في شعب الايماد عن الحسن

#### تھوڑ ہے برقناعت

۱۱۱۵ و نیا کی متھاس خرت نی مرواہت ہے اورونیا کی کرواہت تخرت کی مٹھاس ہے۔

مسند حمد، طبراني في الكبير؛ حاكم، بيهقي في شعب الايمال عن ابي مالك الاسعرى

١١١٧ - تم مين ت بهترين تفن ووت جودي سيب فبت بو در خرت كن غبت ركت والايوب سهقى في السعب عن المحسن هر سالا

ڪا 11 - ونيا دونيا و اول ڪَ هِي جيموڙ وو ۽ جس نے اپني ضر ورت سے زائدونيا حاصل کي تو اس نے اپني موت کي ۽ جَبَدا ہے معلوم نهيں۔

أس لأل عن أنس وصلى أمدعته

۱۱۱۸ و در هم والے کا حساب ،ایک درهم والے سے شخت ہو گا اور دودینا روالے کا حساب ایک دینا روا ہے ہے شخت تر ہو کا۔

حاكم في تاريحه عن ابي هريرة رصي الله عنه سيهقي في شعب الايماد عن الي در الموقوف

تشریک: یوندی سے ڈھالے ہوئے سے کودرهم اور سونے سے ڈھائے ہوئے اور کے اور سے اور یار کہتے ہیں۔

١٩٧٠ - ( نسان ) س وقت تک زامز بین بوسکتا بیهان تک کدو دمتواضع جوب نے مطبور سی فی لکسو علی می مسعود

۱۱۲۰ میرے رب (امتدتعابی)ئے مکدکے بہاڑوں کوسوٹ کا بنا کرمیرے سامنے پیش یا ، قریش نے مشن سے بیا ہے رہ انٹیل سان بیس

ایک روزس اورایک روز بختوک سے رجوں، جب میں خالی پیٹ بوں گاتو آپ کی طرف زار کی کرون گا،اور آپ کو یاد کروں گا،اور جب سیر ہوگاتو آپ کی حربنے اور شکر کرول گا۔ عسند احمد، تر مدی، عن ابھ اهاهة

١١٢١ - خناه ا پروائي يه بي كهجو يُحيلونو سك پاس باس سنااميدي بو . حدية الاولياء القصاعي عن ابن مسعود

۱۱۲۲ فنایہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو پچھ ہے اس سے مایوی ہوجائے ہتم میں سے جود نیا کی سی لا کی کی طرف چید تووہ آ ہستہ چلے۔

العسكري في المواعظ عن ابن مسعود رضي الله عنه

الالا فنابیہ کو گول کی چیز وال ہے مالیوی ہو جنم وارال کی ہے بچنان واسطے کہ وہموجو بھتا جی ہے۔العسکری عی اس عباس رصی الله عمه

۱۱۲۴ ( گھر میں ) آید بستر مرد کے سے ایک اس کی مورت کے واسطے اور تیسر امہمان کے لیے ہے اور چوتھا شیطان کے لیے ہوگا۔

مسبد احمد، مسلم، ابوداؤد، نسائي عن حابر

تشریک: مرادیہ بکردنیا کی چیزوں کی کمی کرد کیڑت ہے بچو۔

١١٢٥ ، ي ك ذات ورسوائي "خرت كي ذات عيد بلكي بسطواني في الكبير عن العصل

۱۱۲۷ م و وچیز جوگھر کے سائے روٹی کے جینکے اور اٹنے کپنے سے زائد ہوجس سے انسان اپنی شرمگاہ چھپانے ،اور پانی سے زا مدہواس میں انسان کا کوئی حق نہیں۔ مسد احمد علی عشمان

#### د نیامسافرخاند ہے

۱۲ سه نیامیس ایسے روجیت و کول مرافر یا را پیمبور کرنے والا ہے۔ معادی عن ابن عمو مسند احمد مومذی اور اسے اور اسے آپ کوقیر والوں میں شار کر۔ ۱۰ رین ماجہ میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ اور اسپے آپ کوقیر والوں میں شار کر۔

١١٢٨ - ندييل دنيا كاورندونيا ميري وبين أورقيامت الأطرع الجيج كنائه كركويا بهم ميك مهاتھ دورُ رہے ہيں۔الصياء على الس

١١٢٩ و يتاراه رورهم كابرته وملعول بير مقومدى عن ابي هويوة وصبي الله عنه

م ۱۱۳۰ اَ یَتَهٰہیں، نیائے ہارے اتنامعلوم ہوجائے ، جومیں جانتا ہوں تو تمہارے ال اس سے راحت حاصل کرلیں گے۔

بيهقي في الشعب عن عروة،مرسلا

تخریج سیعی پیرتم میں نہت من نہوز دو کے جس راہ ہے آدمی عموماً سفر کرتا ہے تو اس کے نشیب وفراز نمین وشال وہاں کے خدوخال سے واقف زوز ہے اسے وہاں ہے مزرت آن اچنج نہیں ہوتا جتنا ناواقف کوؤروتعجب ہوتا ہے۔

ا ۱۱۳ ا اُرتہ میں وہ چیزیں پتائب با میں جوتم ہارے لیے ذخیرہ کی تین توجو چیزتم ہے روک کی تین ان پرافسوس شہو۔

مسند احمد عن العرباص

تشات ایک تنس کومعلوم ہے کہ جھے، نعام میں گاڑی ملنے واق ہے اور پہلے موٹرس ٹیکل ملنے والی تھی لیکن نہیں دی گئی،تو اس پراھے کوئی غم نہ ہوگا بئد تی خوش اور کے واقعم میں کے سامنے نیچ ہوگا۔

۱۱۳۴ ۔ اُسرونیا کی المقد تعالی کے ہاں اتنی قدر ومنزائت ہوتی جتنی مجھر کے پر کی ہےتو کا فرکوایک گھونٹ پانی نہ پلاتے۔

ترمذي والصياء عن سهل بن سعد

جب بقدرت قبل مندے کا فرکود ہے کا مرومین کے لئے ناپیندگی، جنت کی وقعت ہےاورو دمؤمن کوعطا کی ، کا فرکواس مے محروم رکھا۔ ۱۱۳۳ ساند تک در ہے ہاں و نیائے ذکیل ہونے کے اسہاب میں سے ایک سبب ریہ ہے کہ یکی بین زکر یاعلیماالسلام کوایک عورت نے آل کیا۔

بيهقي في الشعب عن ابي

تشت اس وقت كي وشاد في أيد مورت ميشادي كي جس كي ايك الزكتي ، أوشاه اس پرفريفة بهوا آپ في مايا اس از كي سيتمهاري شادي درست

١١٣٨ تم من سايك تخص ك لياتنا (سامان) كافي ب جتناايك مواركاتوشهوتا ب اس ماحد عن سلمان

١١٣٥ تم ين ايك أوى كے ليے ونيامين سے ايك فادم اورسو، ركى كافى ب مسد احمد، مسانى، الصاء على مربدة

۱۳۷۷ ونیا، آخرت کے مقابلہ میں ایس ہے جیسے تم میں ہے کوئی سمندر کی طرف جائے اور اس میں پنی آگلی ڈیوئے قوجت پانی س کی آگلی ہے گے۔ گاوہ بی دنیا کی حیثیت ہے۔ حاکم عن المستور د

١١٣٧ ونيائے آخرت سے اتن بی (حصه) لياہے جتنا ايک سوئی جو سمندر ميں لگائی جائے تو اس کے ساتھ سمندر کا جو يانی لگتا ہے۔

طوابي في الكيو عن المستورد

۲۰۳۸ و نیا کی حیثیت آخرت کے مقابلہ میں اتن ہے جیساتم میں کا کوئی اپنی اس انگلی کوسمندر میں ڈبو نے ٹیجر و کیھے اس کے ساتھ کٹنا پائی گنتا ہے۔مسلہ احمد، مسلم، ابن ماحہ عن المستور د

۱۳۹۹ سے مجھےتم پرِفقروفاقہ کاخوف نہیں کیکن مال کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کاخوف ہے( ای طرح) مجھےتم پرنسطی خوف نہیں میدن قصداغلطی کرنے کاخوف ہے۔ حاکم، بیہفی عن ابی ہریوہ رضی اللہ عبد

۱۱۳۰ الله تعالی نے دنیا سے برغبتی،اور پیٹ وشرمگاہ کی پر کدائن سے بزھ کرافض کسی زینت سے مزین نبیس کیا۔ حیبہ الاوں ، علی مل عبر تشریح میں دنیا کی ہے۔ بنتی برائیسے کا کامنہیں ہشرمگاہ اور پیٹ کو بچانا بھی اللہ تعالی کی توفیق اورخوف ہے ممکن ہے ور نے لغزش سے بن سیسل مرم گے۔ حسیر سیسل میں سیسل کے گائی تعمیل کے ایک کار میں اس کے کہ میں اس کے اللہ تعالی کی توفیق اورخوف ہے ممکن ہے ور نے لغزشوں سے کئی سیسل مرم گے۔

١٩١٣ - جس نسی ہے بھی ہے تیا رو کی گئی تو اس کے لیے کو تی بہتری بی بوگی ۔ فو دو س عن امن عمو

۱۱۳۲ میرااورد نیا کا کی تعلق؟ میں تواس مواری طرح ہول جو کسی ورخت تعیم ایمیل ستانے کے سیے تھم ساور پھر سے چھوڑ کرچل بر سا۔ مسند احمد، تو مدی، ابن ماحد، حاکم، الصیاء عن اس مسعود

#### مالداری پرآخرت میں حسرت

۱۱۲۳ مر مالدارقیامت کےروز جا ہے گا کہ اے اتنی ونیادی جاتی جس سے وہ اپنی بھوک مٹاسکت ھاد علی ادس

مہم ۱۶ جو ہندہ یہ چاہے کہاس کا دنیا میں ایک درجہ بلند ہواور وہ بہند ہوگیا تو القدتعی کی اس کے بدلہ آخرت میں اس کا ایک درجہ اس ہے بڑا ور

طَوِيلِ مَم كرد \_ گا\_طرامي في الكبير ، حلية الاولياء عن سلمان

تشریج: سیعن تکبرکر کےخود مری ہے ایب کرے ، ہاقی رہند جسے دنیا میں خدادیتا ہے وہ فروتی کودل میں جادیت ہے۔

١١٢٥ مال كَ كَثر ت ( جيئ )والي تن قيامت كروزسب سي لم ورجه بور يد الطبالسي عن الى در

۲ ۱۱۳ جس نے اپنی و نیاہے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو قصان پہنچایا ،اورجس نے اپنی آخرت ہے محبت کی اس نے اپنی و نیا کو تنصا ن سند سنتر قد میں کی زور میں میں فروز میں اور میں میں میں میں میں میں اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی و نیا کو تنصا ن

پہنچایا ہوتم ہوئی رہنے وال کوفٹا ہونے وال پرفو قیت دو!مسد احمد، حاکمہ، علی موسی ۱۱۴۷ سے جس نے اپنے کی سی مشدہ چیز پرافسوں کیا قوہ ایک ہزارس ل کی مسافت جہنم کے قریب ہوگیا اور جس نے آخرت کی سی فوت شدہ چیز

پرانسوں کیا توامک ہزارسال کی مسافت جنت کے قریب ہو آیا۔الوادی فی مشیخة علی ابن عمر

. ۱۱۲۸ جو (آخرت کو بھول کر) و نیا میں گھسا تو وہ جہنم میں گھس رہ ہے۔ مبھقی علی اسی ھو ہو ہ وصلی اللہ علیہ

۱۱۳۹ جود نیاہے بے رغبت ہوگیا توانند تعالیٰ اے بغیر سکھنے کے ملم سکھنے گا، بغیر کسی کی رہنمانی کے مدیت دے ہ، اے جمیر ٹ افر ہز

بناد على الوراس كورل كوائد هي بن كودور كرد على حلية الاولياء عن على

تشريح باركيس!بيجديث منسوخ بروَّيْ انعلموا القوان وعلموه "اورعم كفشاك مين جوايَّيرره يات مين سوات يُحمَّلُ وقي

آشینی اورترک و نیاست اً سرعم بدایت اوربصیرت حاصل ہوتی تو جابل صوفیا گمراہ نہ ہوتے ،حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ روح کی جبی کو بچلی تو سمجھ کروس سال تک بوجتے رہے ،اس لیے قر آن وحدیث سے اعراض کرکے بیسو ہوج ناتھلم کھلا الحاداور ہے دبنی ہے ہاں ان کوسا منے رکھ کرکوئی کی ڈئر چلا اور راہ میں کہیں بہک گیا تو چونک جائے گایا زیادہ نہیں بھٹکے گا۔

• ١١٥٠ - دنياور س كل ( ضرورت يه زاكر ) چيزول كوچيوژ دو ـ حلية الاولياء عن عائشه رصى الله عمها

ا ۱۵ حج بھی یانی پہ چلے گا کیااس کے قدم تر نہ ہوں گے؟ ای طرح (حدے زیادہ) دنیادار شخص ( کبیرہ) گنا ہوں ہے محفوظ نہیں رہتا۔

بيهقى في شعب الايمال عن انس

٣١٥٣ و نياكة كرهب ايخ ولول كومشغول شكروبيه في شعب الايمان، عن محمد بن النصر الحارثي مرسلا

٣١٥٣ - اختياء (ونيودار مالدارول) كے ياس كم آيا كرو ين كے مال نے ان كے دلول ميں اكثر بيدا كردى ہو (اس واسطے كديداس كے لائق

ے كرتم اللدت لى ك متول كى باقدرك كرئے لك جاؤ) .. ابس عساكر ، بيه في شعب الايمان عن عبدالله بن المشحير

١١٥٥ ونياميل پيت بجر كركهانے والے قيامت كروزسب سے زيادہ بھوك والے ہول كے۔ ابن ماحد حاكم عن سلمان

١١٥٢ - دنيا ميس سيراني والبياقيامت كروز بهوك والهيمول مكه طيرامي في الكبير عن ابن عباس

١١٥٧ - اے معد ایم کسی شخص کو (غنیمت کامال) دیتا ہوں ، جبکہ اس کےعلاوہ دوسر انتخص مجھے زیادہ پسند ہوتا ہے ( میں اے اس وجہ ہے دیتا

ہوں ) کہیں اے اللہ تعالی منہ کے بل جہتم میں نہ کراوے۔ بنجادی مسلم ابو **داؤ د**عن سعد

تشریکی. آپ ملیہ السلام کے زمانہ کے منافقین کو برا بھلانہیں کہا جاتا تھا، بہت سے لوگ آپ سے مال لینے آپینچے جن کا تعلق اگر چہ منافقوں سے نہ ہوتا لیکن مال کے حریص ہوتے آپ انہیں اس لیے دید ہے کہ کہیں انہیں بدزبانی کی وجہ سے آخرت میں سزانہ ہو، یہاں بھی ای طرح کے ایک شخص کود ہے کر حضرت سعد ہے فرمایا تم پریشان نہ ہو کہ جھے نہیں ملااورا سے مطاکر دیا۔

۱۱۵۸ میں تبعض مردوں کو دے دیتا ہوں جبکہ اِن کے علاوہ لوگ مجھے زیادہ عزیز میں (میں ایسا)اس خوف ہے ( کرتا ہوں ) کہ نہیں

(آخرت میں) وہ جہنم میں اوٹد ھے مندنہ کراد ہے جا نیں۔ مسلد احمد، بسائی عن معد

۱۱۵۹ دنیاے بے رغبت ہو جاالند تعالی محبوب بنا لے گااورر ہے لوگ توان کی طرف پر چیزیں) پھینک دے وہ تھے پیند کرنے لکیس کے۔ حلیۃ الاولیاء عن امس رصبی اللہ عمه

## د نیاجمع کرنے کی لائج اور حرص خطرناک ہے

جتنی آپ کی زندگی ہوگی عافیت ہے گزرے گی۔انٹ ءاللہ تعالی مزید تفصیل کے لیے ملاحظ فر مائیں'' فطرتی ونفسیاتی ہاتیں''۔

۱۱۲۳ د نیامی زیاده پیپ بھرنے والے "خرت میں ہی جوک واسے بور سے الحلیه عن سلمان

۱۱۶۳ - القدنق لی مؤمن کودنیا ہے بمریض کو (ناموافق) کھانے ہے اس کے گھر والوں ہے زیادہ پر بمیز کرانے والا ہے اورالقدنعالی آز مائش کے ذریعے مؤمن کی اس سے زیادہ وکھے بھال کرتا ہے جنتی ایک والدائے جنے کی بھلانی کے ذریعے وکھے بھال کرتا ہے۔

طراني في الكبير، الحلية والصياء عن حديقة

۱۱۷۵ الله الله تعالی نے فرماید بھم نے زکو ق دلوانے اور نماز قائم کرانے کے لیے مال (کو تخلف شکول میں) ٹاڑل کیا ہے اگرائسان کی آیک وادی (سونے کی) ہوتی تو یہ جاہتا کہ دوسری بھی ہو، اور اگرائس کی دو وادیاں ہوتیں تو یہ چاہتا کہ ان دو کے ساتھ تیسری بھی اللہ جائے (تو ان چیز دل سے یہ یہ یہ گا) انسان کا پیٹ (قبر کی) مٹی بھی بھرے گی اور پھر اللہ تعالی تو ابھ کی تو یہ جو تو یہ کرے۔ مسئد احمد، طبو ابی فی الکسو عن ابی و اقد مولا کا انسان کا پیٹ (قبر کی) مٹی بھی بھر ہے تو جس کی کوائس کی حل ل چیز اللہ بھی ہو تو یہ ہے ہیں بر است و کی ماور بر سر بر ہے تو جس کی کوائس کی حل ل چیز اللہ بھی ہی بر است و کی دو اور بہت سے ایس بی جو ابتدائی کی اور اس کی حل ل چیز اللہ کی ماتھ کی اور اس کے مال میں گھتے ہیں جبکہ تیا مت کے روز ان کے لیے (جہنم کی) آگ ہے۔

طبراني في الكبير عن عمرة بنت الحارث

۱۱۷۷ میں تم سے پہلے تبہارا آگے پہنچنے والا ہوں ،اورتمہاری گواہی دینے والا ہوں اورتمہارے دعدے کی جگہ دوش ( کوش ) ہے آور مقد کی تشم امیس (القد تعالٰی کی طرف ہے )ابھی اپنے حوش کود کھے رہا ہوں ،اگر چہ (میرے پاس) مجھے زمین کے نزانوں کی چاہیاں و ب دی گئ خوف نہیں کہتم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤگے کیکن اس و ت کا اندیشہ ہے کہ دنیا ہیں سبقت کرنے لگ جاؤگ ۔

مسئد احمد، بحارى مسدم عزرعقبه بن عامر

۱۱۲۸ اے این خطاب! کیا تنہیں شک ہے وہ لوگ (جوہلا کہ ہوئے )ایسے شخے کہ ان کی پاک چیزیں ، نیامیں بیں انہیں جدد بدی گئیں۔ مسند احمد، بحادی مسلم، ابو داؤ د تر مدی عل عمر

۱۱۷۹ کیاتم اس بات سے خوش نہیں کہ انہیں دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ بعدادی مسلم، اس ماحد عی عمو تشریح : تشریح : یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب آپ علیہ السلام نے تمام از واج کے پاس نہ جانے کی تشم کھالی تھی آپ بالا خانے می تشریف فرم سخے، حضرت بلال کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں آسکتا تھا حضرت عمر حاضر ہونے کے لیے اجازت ما نگ رہے تھے، ندر آئ آپ بان کی چاری فی برخی میں مجازک پرنشان پڑے وکھی کرعرض کی یارسول اللہ! قیصر و کسری شاہان جم اتن میش و مشرت کی زندگی بسر مریں اور آپ فی تم النہین مومر تھی۔ حاریا کی پراآ رام کریں جمیس یہ گوار و نہیں تو اس پراآپ نے بیار شاوفر مایا۔

مالاً دیناً دورهم اور بھوک کا بندہ ہلاک بواگراہے دیا جائے تو راضی رہاورا گرمحروم رکھا جائے تو ذکیل وسرنگوں بو،اور جب اس کا ٹی چھیتی و کئی اس کا بھائس نگا لئے والا نہ ہو، خوشنجری بواس بندے کے لیے جس نے القد تعالی کے راستہ میں اپنے گھوڑے کا سر (باگ سے) بکڑ بو شاس کا سر پراگندہ اور اس کے پاؤل (چل چل چل کر) غبار آلود ہیں اس کی فر مدداری اگر دی فلت کرنے پراٹا دی جائے و حفاظت کرنے پراٹا دی جائے و حفاظت کرنے پراٹا در سے بائا رہ اس کی صاحب ہے ہے کہ )اگر وہ اجازت مانے تو اعزازت نہ ملے اور اگر وہی سفارش کرنے وہول شارش کرنے وہی ہولی ہولیو قاد ضبی اللہ عنه قبول نہ کی جائے۔ بہ حادی، ابن حاجہ عن ابی ہولیو قاد ضبی اللہ عنه

ا ۱۱۷ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی لوگ اللہ تعالیٰ ہے بخشش نہیں ہائٹتے اور دہ دنیا کی محبت ہے۔ ور دوس عصد مصد ہی عمیر ہی عطار د ۱۱۷۲ تمہارااس وقت کیا حال ہوگا جبتم میں کا ایک شخص مسلح کوا یک جوڑ ااورش م کو دوسرا جوڑ اپہنے گا اور (کھانے میں)اس کے سامنے ایک ہیا۔ رکھا جائے گا دوسرا (جو خالی ہوجائے گا) اٹھا لیا جائے گا ، اور (پر دے لئکا کر) تم اپنے گھروں کوایسے چھپالو کے جیسے کعبہ کو چھپایا جاتا ہے تم اس دان کی نسبت سے آج بہتر ہو۔ تر مذی عن علی

تفریخ: ..... بہاں بھی متصوریہ ہے کتیش اور مال کی کثرت ہے بچو ، اور ضرورت سے زائد چیزیں گھروں میں ندر کھو۔ ۱۱۵۳ میر ااور دنیا کا کیا واسط ، میر ااور دنیا کا کیاتعلق والرقم ۔ مسند احمد عن ابن عمو و

معاش بند ہوجا تاہے جیبالوّ کہ جھتے ہیں!

٣ ١١٨ . مير ااورونيا كاكوني لكا وتبيل مير ااوراس كاكي والرقم \_ ابو داؤ دعل ابن عمو

### عیش وتنعم سے احتر از

۵۱۱۱ سے ماشتہ ایس(رنگدار پردے) وہنا واس واسطے کہیں جب بھی آتا ہوں اور اسے دیکھیا ہوں تو مجھے انہا ہو آجاتی ہے۔ مسند احمد ، نسانی عن عائشہ وضی اللہ عبھا

۲۷۱ مدی و و این شرار مدے بڑھ کرکے قصل شے سے مہاوت بیس کی گئے۔ابن المنحاد عن عماد بن یاسو

ے۔ ۱۱ میں ۱۰رونیا کا بیانکاؤ، میرااور ونیا کا بیاتھنتی، مجھے بیاءاس ڈات کی تشم جس کے قبضہ گذرت میں میری جان ہے میری اور ونیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے وٹی سوائر سری کے ان میں جلتے جانتے دن کی ایک گھڑی کے لیے کسی درخت تعدیمانے میں بیڑھ کر پھر چل پڑے اوراس سمائے کو جھوڑ و ہے۔

مسند احمد، حاكم عن ابن عباس

۱۱۷۸ جس نے تمام غمول کا بیٹ نم لینی آخرت کاغم بن ہیا تو القدیق لی اس کی تمام غموں میں کفایت کرے گا ،اور دنیا کے احوال کی جسے کی پریشا نیال ہو گئیں قوہ دونیا کی جس وادی میں بھی مر گیا ابقد تعالی کواس کی پروانییں۔اس ماحد عن مسعود دصی الله عبد

٩ ١١٧ نامه البيني) كياتم اس بات پرخوش موگ كه وگ كبيره : كه محمد (ﷺ) كي بيني فاطمه كه ما تهديين (جبنم كي) آگ كي زنجير ٢٠٠٠

مسند احمد بسائي، حاكم عن ثوبان

۱۱۸۰ ہے(سوئے کاہر) فلا س شخص کے پاس لے جاؤاور فاطمہ کے ہیں گیڑے کا بناہواہاراور ہاتھی دانت کے دوکنگن خرید اؤ،اس داسطے کہ وہ میر ہے تھروالے ہیں اور میں نبیل جاہتا کہ وہ اپنی و نیا کی زندگی ہیں ہی اپنی اچھی چیزیں کھالیں۔ عسند احمد، ابو داؤد عن ٹوبان ۱۸۱۷ امتد تی لی جب کسی بندے کو پسندکرتا ہے تو و نیا کے کاماس کے لیے بند کر ویتا ہے اوراً خرت کے کام آسان کرویتا ہے۔ فودوس عی انس تشریح مینی ویک م کرنا اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں جبکہ تنفرت کے اعمال کرنے ہیں اے کوئی تکان ومشقت نہیں ہوتی ،ایس نہیں کہ اس کا

مال واسباب کی کثر ت غفلت کا سبب ہے

۱۱۸۳ انسان کے ( بہنتم شدہ ) کھانے کودنیا کی مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے دیکھوجو ( فضلہ ) انسان سے فارج ہوتا ہے اگراس نے مسالے اورنمک ڈالے تواب بن کا کیا انجام ہوا۔ابن حباں، طبو آبی ہی الکبیر علی ابھ

۱۹۸۷ اند تی لی نے و نیا کی مثال انسان کے (بهضم شدو) کھانے ہے دی ہے اور انسان کے (بهضم شدو) کھانے کی مثال و نیا ہے دی ہے جس میں اس نے مسالے اور ٹمک ڈالا ہو۔ اہی العباد کے ، بیھقی فی شعب الایعان عن ابی

۱۱۸۵ ان ان سے جو (فضلہ )خارج ہوتا ہے است اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال قرار دیا ہے۔ مسد احمد، عبرای ہی الکبیر، بیعنی ہی الشعب عبی الصحالا ہی سعاد میں ۱۱۸۵ جس کا سراغم آخرت بن جائے تو القدت کی غزاولا پروائی کواس کے دل میں پیدا کرد ہے گا ،اس کی حالت کو یکجا کرد ہے گا ،اورد نیا سرگلول ۱۸۲۶ جس کا سراغم آخرت بن جائے تو القدت کی غزاولا پروائی کواس کے دل میں پیدا کرد ہے گا ،اس کی حالت کو یکجا کرد ہے گا ،اورد نیا سرگلول

ہوکراس کے پاس آئے گی ،اورجس کا ساراعم دنیا ہوالقدت کی مختاجی کواس کے سامنے رکھ دیتے میں اور اس کی حامت کومنتشر کر دیتا ہے اور دنیا ( بھی )اے وہی ملتی ہے جواس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ تو مدی عن انس رضی اللہ عنه

۱۱۸۷ جس کی آخرت کی نیت ہوتو القد تعالی اس کی حالت بہتر بنادی ہے اورغنا کواس کے دل میں پیدافر مادیتا ہے،اور دنیا سرنگوں ہوکراس کے پاس آتی ہے،اورجس کی نمیت دنیا ہوتو اللہ تعالی اس کے معاملہ کو بھیر دیتا ہے اور فقر وفاقہ کواس کے سامنے رکھ دیتا ہے،اور اسے دنیا بھی وہی ملتی ہے جواس کے لیے لکھ دی گئی۔ابن ماجہ عن زید بن ثابت

خودغرض نقصال پہنچائی ہے۔نسائی، ابن حیان عن ابی فر

۱۱۸۹ تین چیزیں ایک ہیں جن پر میں تسم کھا تا ہوں (کہ وہ برخق ہیں) صدقہ کرنے ہے کہ کا النہیں گھٹتا، جس پرکوئی ظلم ہوا اور اس نے اس پر مبرکیا تو الند تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، اور جو بندہ سوال کا درواز و کھولتا ہے الند تعالیٰ اس کے لیے تناجی کا درواز و کھولتا ہے اور مبرکی بات کہتا ہوں اسے یا دکرلو، دنیا (سے فائدہ اٹھاتا) تو چار آ دمیوں کے لیے مناسب ہے ایک وہ و تقی خے الند تعالی نے مال اور معم عطاکیا، اور دہ اس مال کے بارے بیں الند تعالیٰ سے ڈرتا ہے، صلہ حی کرتا ہے اور اس میں الند تعالیٰ کاحق بھی جو تت ہے تو ایہ شخص سب سے اضال

ایک وہ مخص جے اللہ تعالی نے علم ہے تو نوازا گر مال ہے محروم رکھا ،اوروہ کچی نیت ہے کہتا ہے:اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں (بھی) فلال شخص کے عمل کی طرح عمل کرتا تو وہ (اگر چہہ) اپنی نیت میں ہے جبکہ دونوں کا اجر برابر ہے اورایک وہ مخص جے القد تعالیٰ نے مال تو ویا لیکن عم کی دولت ہے ہے بہرہ رکھا وہ اپنے مال میں علم کے بغیر حسد کرتا ،اس (مال) کے بارے اپنے رب سے نبیس ڈرتا ، رشتہ نانہ کونبیس جوڑتا ،اور نہ

ا سے اللہ تعالیٰ کاحق معلوم ہوتا ہے تو بیسب سے مرے رتبہ ہیں ہے

ایک وہ بخص جے انڈ تعالیٰ نے مال دیانہ کم ، وہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو ہیں اس شخص کے کاموں کی طرح (برے) کام مرتا ہے تو اسے اس کی نبیت میں بی رہنا پڑتا ہے اوران دونوں کا بوجھ برابر ہے۔ مسند احمد ، نو مذی ، عن اب کی تنبة الاندادی تشریح : .....اللہ تعالیٰ کاحق مال کی زکو ق ہے برآ دمی کواس کی نبیت کے بدلہ اجر ماتا ہے ، آخری شخص ایسا ہے جس کے نہ مال ہے اور نہ تلم وہ ہے علم شخص کود کھے کرجرص کرتا ہے ، اس واسطے جیسے وہ گناہ میں جہتا ہے اس طرح اسے بھی اپنی نبیت میں اس کے ساتھ شریک ہونا پڑا۔

#### الاكمال

119٠ و نیاداروں کے حسب نسب وہی ہیں جن کی طرف اس مال کے لیے جاتے ہیں۔ مسند احمد ، بنداری مسلم والرویانی واس خویمه ،ان حان ، دار قطنی ، حاکم عن سعید بن منصور عن بریدة ،العسکوی فی الامثال عن ابی هویرة رضی الله عنه عنوی مدان ، دار قطنی ، حاکم عنوی سعید بن منصور عن بریدة ،العسکوی فی الامثال عن ابی هویرة رضی الله عنه 19١٤ زبریہ ہے کہ جس بات کوتمہارا خالق پیند لرے اسے پیند کرو، اور جے وہ تا پیند کرے اس سے تم بھی بغض رکھو، اور دنیا کی حوال چیز میں عذاب ( میں سے تم ایسے بچوجیے دنیا کی حرام چیز میں عذاب ( میں بتا کرنے کا باعث ) ہیں اور تم تم ام سلمانوں براہیے ہی رتم کروجیے اسپ آپ برتم کرتے ہواور تم لا یعنی (فضول) باتوں کو زبان پر لانے سے بتا کرتے کا باعث ) ہیں اور تم باتوں کی گفتگو ہے بچے ہو، اور زیادہ کھانے سے تم ای طرح پر ہیز کروجیے تم اس مردار کے کھانے سے بہر کرتے ہو جو توخت بد بودار ہو چکا ہواور تم دنیا کے ساز وسامان اور زیب وزیت سے ایسے بچکیا ؤجیے آگ سے بچے ہو، اور تم دنیا میں اپنی امیدکو محدود کھوتو کہی وزیرے برخیش اور زبر ہے۔ الدیلمی عی ابی هو بورة رضی الله عنه

تشریکے:۔ دنیا کی حلال چیزوں کو جائز طریقے پراستعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ، مال کی کمائی اورصرف کے بارے میں سوال ہوگانعتوں کے متعلق پوچھ کچھ ہوگی ، تمام مسلمانوں پررتم بیہ ہے کہ برانسان جا ہتا ہے کہ میں نارجہنم ہے بچوں تو دوسروں کے لیے بھی یہی ولولہاس کے دب میں موجزن ہو، زیب وزینت حدود وقیو دمیں جائز ہے۔

### ونیاسے بے رغبتی کی حقیقت

۱۹۹۲ آگاہ رہو! دنیا سے بے رغبتی طال چیز وں کو (اپنے اوپر) حرام کرنے اور مال کوف کع کرنے کا نام نہیں ہمین دنیا سے بے رغبتی ہیں ہے کہ جو چیز القدتوالی کے دست قدرت میں ہے اس پر تہمیں اپنے ہاتھ کی چیز سے بڑھ کر بھر وسہ ہواور بید کہ تہمیں جب مصیبت پنچے واس مصیبت کا تو اب زیادہ مرغوب و پہند بیدہ ہوا گروہ مصیبت تہم رہے ہے باقی رہتی ۔المحلیة عن ابی المدر داء رضی الله عنه ۱۱۹۳ جس نے چالیس دن دنیا سے بے رغبتی اختیار کی اور اخلاص سے عبودت کی ،تو القدتی لی اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشنے جاری کردے گا۔ اب عدی فی الکامل عن ابی موسی، و اور دہ ابن المحوزی فی الموصوعات و قال الدھبی فی المیزان باطیل

عظی جاری سروے ہے۔ اس عدی فی الحکامل عن اہی موسی او اور دہ ابن الحوزی فی الموصوعات و قال الدھیں فی المیزان باطل تشریح: چالیس روز کوایک خاص تربیتی حیثیت حاصل ہے باتی رہا حدیث پر کلام تو اس کے متعلق گفتگواتن کافی ہے کہ یہ کسوفی کا کلام ہے۔

۱۱۹۳ جس نے دنیا میں رغبت رکھی اور بہت رغبت کی تو القد تعالی اس کے دل کوا تناا ندھا کرے گا جتنا وہ دنیا میں راغب ہوا ہوگا ،اور جس ۔۔۔ دنیا ہے بے رغبتی کی ،اوراس میں اپنی امید کوکوتاہ کیا ،تو القد تعالی اسے بغیر سکھنے کے تعم اور بغیر کسی کے رہنمائی کے ہدایت عطافر مائے گا۔

ابوعبدالوحمن المسلمی فی کتاب المواعظ و الوصایا عن ابن عباس ابوعبدالوحمن المسلمی فی کتاب المواعظ و الوصایا عن ابن عباس ۱۱۹۵ کیاتم میں ہے کوئی چاہتا ہے کہ استد تعالی ۱۱۹۵ کیاتم میں ہے کوئی چاہتا ہے کہ استد تعالی اس کے دل کو اندھا اس کے دل کو اندھا اس کے دل کو اندھا کر دے گا جہ تناوہ دنیا کی طرف راغب ہوا ہوگا ،اور جو دنیا ہے برغبت ہوا اور اپنی امیدکوتاہ کی ،تو الند تعالی اسے بغیر سیکھی ملم دے گا اور بغیر کی رہنمائی کے بدایت بخشے گا۔

خبر دار انتہارے بعد ایک توم ہوگی جن کی حکومت صرف قل ظلم سے قائم رہے گی ،اوران کی مالداری عاجزی اور بخل سے ہوگی ،اور محبت ہوں قائم ہوگی کہ دوہ دین میں نئی ہاتیں نکالیس کے اور خواہشات کی پیروی کریں گے ،سوتم میں سے جو کوئی وہ زمانہ پائے اور پھر مالداری پر قد رت کے ہاوجود فقر کے لیے اور عزت پر قد رت کے باوجود ذلت پراور محبت کے ہوتے ہوئے بغض کے لیے صبر کرے اوران تمام باتوں سے مقصود امتد تعالی کی رضہ ہوتو امتد تعالی اسے بچی س صدیقین کے اثواب عطافر مائیں گے۔الحلیہ عن الحسن موسلا

۱۹۹۲ . ونیا ہے بچو،ال واسطے کمال ذات کی تم جس کے تبطیہ قدرت میں میری جان ہے! وہ ہاروت و ماروت سے بڑھ کر جا دوگر ہے۔ الحکیم عن عبدبن بسر المازنی

# مال ودولت ایک آنرمائش ہے

۱۹۹۷ بے شک دنیا بڑی میٹھی اور ہری بھری ہے اور القد تعالی (پہلے ہوگوں کے بعد) تمہیں اس میں (ان کا) ضیفہ بنانے والا ہے، اور پھر تمہیں جانچے گا کہتم کیسے ٹل کرتے ہو ہسود نیا اور عور توں سے بچنا ،اس واسطے کہ بنی اسرائیل میں پہلے فتند کی ابتداء عور توں سے ہوئی۔ مسلم عن اہی سعید رضی اللہ عنه تشرت : موی علیہ السلام کی امت ایک جگد شکر کشی کی مہم پر روانتھی کہ دشمن کی فوج نے شکست کی بیتر کیب سوجی کہ بنی اسرائیل کی طرف عورتیں روانہ کی جا تھیں ہوا تو ایک اسرائیلی ایک عورت کواپنے خیمہ میں نے جا کراس سے مشغول ہوا، لوگوں نے اسے مہت مجھایا مگراس کی عقل اڑ چکتھی چنانچہ بوری فوٹ میں طاعون کھیل آبیا اورائیک دن میں کئی سواسرائیلی تھمہ اجل بن گئے۔ مہت سمجھایا مگراس کی عقل اڑ چکتھی چنانچہ بوری فوٹ میں طاعون کھیل گیا اورائیک دن میں کئی سواسرائیلی تھمہ اجل بن مجھل کرتے ہو؟ کیسے عمل کرتے ہو؟

خبرداراونیا ہے بچواور کورتوں ہے اجتناب کرو - طبراہی ہی الکبیو عن عبدالوحمں بن سمو فہ 

۱۹۹۹ ہے شک و نیا بڑی پیٹی اور ہز ہے اورا بندتی کی تہمیں اس میں ضیفہ بنانے والا ہے بچرد کھے گا کہتم کیا کمل کرتے ہو؟ سود نیا ہے بچنا اور عورتوں ہے احتیاط کرنا، آگاہ دبنا ہرعبد و الے کا ایک جھنڈا ہوگا جوال کی سرین کے پاس ہوگا۔ طبراہی ہی الکبیو عن ابی بکو قہ 

۱۹۰۵ و نیا بڑی پیٹی اور ہریال ہے سوجوکو کی اس میں الندتو ائی ہے ڈرااور اپنا محاملہ ( ظاہری و باطنی ) درست رکھا، تو اس کا انبی متو بہتر رہے گا۔ وگرندوہ اس کھویے کی طرح جو بھی سرٹیس ہوتا، اور اس بارے میں وہ کو گول کے درمیان ایسا ہے جسے دوستاروں کے درمیان بعد وجدائی، کا دوگرندوہ اس کھویے کی طرح جو بھی سرٹیس ہوتا، اور اس بارے میں وہ کو گول کے درمیان ایسا ہے جسے دوستاروں کے درمیان بعد وجدائی، ایک مشرق ہے طوع ہوتا ہے اور دوسرام خرب جس خوب ہوتا ہے۔ الوامھر مزی کی الاسدة و سدہ حس عن میمو دہ الکمی میں میں بعد وہ اس کی کر مین اس خوب ہوتا ہے گئی نہ اور کے بیال اس ہے بھی زیادہ تھیر ہے جتنا ہے بھری کی کی جان ہے دنیا اللہ تو الی کے بال اس ہے بھی زیادہ تھیر ہے جتنا ہے بھری کی کی کیاں گے گور الول کے زو کی حقیر ہے۔ السلمی میں اس ماحه ، طبرانی عن المستور دین شداد، مسد احمد ، طبرانی میں اس ماحه ، طبرانی عن ابن عمر ، طبرانی کی الکمیور عن ابن عمود عن عبداللَّه بن ربیعة السلمی ، طبرانی کی الکمیور عن ابن عمر ، طبوانی کی الکمیور عن ابی موسی ، ہی مدود عن عبداللَّه بن ربیعة السلمی ، طبرانی کی الکمیور عن ابن عمر ، طبر اللہ عنه دین اللہ عنه در اللہ عنہ الکمیور عن عبداللَّه عند اللہ عنہ اللہ عند عن ابن عمر ، طبرانی کی الکمیور عن ابن عمر ، طبر اللہ عند عن ابن عمر ، طبر اللہ عند اللہ عند اللہ عند عن ابن عمر ، طبر اللہ عند عن ابن عمر ، طبر اللہ عند عن ابن عمر ، طبر اللہ کی الکمیور عن ابن عمر ، طبر اللہ عن اللہ عند عن ابن عمر ، طبر اللہ کی اللہ عند عن ابن عمر ، طبر اللہ کی اللہ عند عن ابن عمر ، طبر اللہ کی اللہ عند عن ابن عمر ، طبر اللہ کی اللہ کی اللہ عند عن ابن عمر ، طبر اللہ کی اللہ ک

۱۲۰۲ کیاتم اس بکری کود کھے رہے جواس کے ، لکوں کے ہاں بے قیمت ہے؟ اس ذات کی شم جس کے قبضہ کقدرت میں میری جان ہے! جتنی میہ بکری اپنے مالک کے ہاں ہے قیمت ہے البتہ دنیا القد تعالیٰ کے نز دیک اس سے زیادہ ذلیل ہے اگر دنیا کی قیمت القد تعالیٰ کے ہاں ایک مجھمر کے پر برابر بھی ہوتی تو بھی بھی کسی کا فرکوا یک قطرہ یانی نہ پلاتا۔

ابن ماجه، دارقطني في الافراد، طبراني في الكبير حاكم عن سهل بن سعد

۱۲۰۳ لوگو! بیدنیا بیچونا ب کا گھر ہے سید ھے بن کا گھرنہیں پریشانی کا گھر ہے فرحت وشاد مانی کا گھرنہیں، جس نے اس گھر کو پہچین لیا ، تووہ کسی خوشحالی پرخوش نہیں ہوا ، اور نہ کسی مصیبت پر ممکنین ہوا ، خبر دار! اللہ تع لی نے دنیا مصیبت وآز مائش کا گھر اور آخرت کو بچچالاٹھ کا نہ بنایا ، اور دنیا کی آز مائش کوآخرت کے ثواب کے لیے پیدا کیا (یوں) آخرت کا ثواب دنیا کی مصیبت کا بدلہ ہے۔

(انسان دنیا کو) بیٹ اور آزمائش میں پڑتا ہے تا کہ اسے بدلہ دیا جائے سواس کے دود ہے پلانے کے وقت کی حلاوت ومٹھا سے ، اس کے دود ہے چھڑانے کی کڑواہٹ (تبدیل ہوجانے) سے بچو، اور اس کی جلدی لذیذ چیزوں سے بچو جو بال خرمصیبت سے تبدیل ہوجانے والی ہیں اور اس گھر کی آبادی کی کوشش نہ کروجس کے ہارے القدتع کی نے خراب وہر باد ہوجانے کا فیصلہ فر باد ہا ہواراس کے موجانے والی ہیں اور اس گھر کی آبادی کی کوشش نہ کروجس کے ہارے القدتع کی نے خراب وہر باد ہوجانے کا فیصلہ فر باد ہا ہوا ہے ۔ موجانے والی ہیں اور اس کی مزائے محق بن جاؤگے۔ مائٹ تھا کی ناراضگی کے در پے اور اس کی مزائے محق بن جاؤگے۔ موجوبان کی مزائے معن ابن عمور مائٹ معن ابن عمور اللہ معن ابن عمور اللہ معن ابن عمور اللہ معن ابن عمور اللہ معروب اللہ معروب موجوبانے کا موجوبانے کی تاراضگی کے در پے اور اس کے اللہ معروبان کی موجوبانے کی تاراضگی کے در پے اور اس کی موجوبانے کا اللہ موجوبانے کی تاراضگی کے در پے اور اس کی موجوبانے کی تاراضگی کے در پے اور اس کی موجوبانے کی تاراضگی کے در پی اور اس کی موجوبانے کی تاراضگی کے در پی اور اس کی موجوبانے کی تاراض کی تاریخ کی تاراض کی تاراض کی تاریخ کی تاراض کی تاریخ کی تاراض کی تاراض کی تاریخ کی تاراض کی تاریخ کی تاراض کی تاریخ کی تا

معیسی سابر سر ۱۲۰۳ ... کیاتمهاراخیال ہے کہ بیر کہا ہے مالکوں کوعزیز ہوگی؟اللہ تعالیٰ کوشم!البتہ و نیااس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے تدروذ کیل ہے جتنی بیا ہے کمروالوں کے نزدیک بے قیمت ہے آپ کی مرادم ردہ بکری ہے تھی۔

ابن قانع عبدالله بن بولاع عن البواء،طبراني في الكبير عن سهل بن سعد

47-0

اللّه كَافْتُم! ونیا بكری كے میمند كے برابر بھی نہیں۔ هاد عن الحسن موسلاً اللّه كَافْتُم! ونیا اللّه تق لی كے ہاں اس ہے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنی تمہارے نزد يک ميم دار بكری ہے۔ 45-4

سد احمد، مسلم، ابو داؤ د

وابوعوانہ من جابر رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ ہی ایک مردار بکروٹے کے پاسے گزرے جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے، تو آپ نے فرویا، کیاتم چاہتے ہو کہ یہ تہمیں مل جائے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی ہم تو کسی چیز کے عوض بھی اسے لیٹ پسند نہیں کرتے ،اورہم اسے کریں بھی کے رہی کہ سید

یں ہوں ہوں کے ہتے ہیں ہے دست قدرت میں میری جان ہے ہے شک دنیا القد تعالی کے ہاں اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ ذکیل ہے جتنا وہ اپنے گھر والوں کے ہاں ہے قدر ہے اگر دنیا ایک رائی کے دانہ برابر بھی ہوتی تو القد تعالی اسے اپنے اولیاءاوراپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی عطا کرتے۔ طبراني في الكبير عن ابن عمر

# ونیا مجھرے بھی حقیر ہے

اگر دنیاالتدت کی کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی بہتر ہوتی توکسی کافر کواس میں سے پچھ بھی عطانہ کرتے۔

ابن المبارك والبغوي عِن عثمان بنِ عبيدالله بن وافع عن رجال من الصحابه

اگرد نیاالند تع لی کے ہاں ایک مجھر کے پر کے برابر بھی بہتر ہوتی تو اس دنیا کائس کا فرایک تھونٹ بھی نددیتے۔

ابن عساكر عن ابي هويرة رضي الله عنه

اگردنیاالتدتعالی کے ہاں ایک مچھر کے برکا بھی وزن رکھتی تواس میں ہے کسی کا فرکو پانی کا ایک گلونٹ نہ پلاتے۔

حلية الاولياء عن ابن عِباس رضي الله عنه

جویہ د کھے کرخوشی محسوں کرے کہ وہ پوری دنیا کودیجھے تو اس کو سیاستے کہ وہ اس ڈھیر کودیکھے ،اگر دنیا القد تعالیٰ کے ہاں تھی کے پر برابر بھی موتى توكسى كافركواس ميس سي كي شعطا كرت داب المبادث عن الحسس،موسلا التدنع تی نے انسان سے خارج ہوئے والی (غلہ ظنت) کو دنیا کی مثال بنایا ہے۔ 4717

مسند احمد والبغوي، طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن الضحاكب بن سفيان الكلابي

انسان کابھتم شدہ کھانا دنیا کی مثال بنایا گیاہے، سود مکھ جوانسان سے خارج ہوتا ہے اس کے نمک مسالے کا کیا حال ہوا۔

ابن المبارك، مسند احمد، ابن حبان، طبراني في الكِبير، حلية الاولياء، بيهقي في شعب الايمان، سعيد بن منصور عن ابي بن كعب خبر دارا نسان کا ( ہضم شدہ ) کھانا دنیا کی مثل قرار دیا گیا ہےاور ( ای طرح ) اس کانمک اور مسالہ۔

طبراني عن ابي بن كعب

الله تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی جیجی: کہا ہے داؤد! دنیا کی مثال اس مر دارجیسی ہے جس پر بہت ہے کتے سیجا ہوکر ا ہے تھینج رہے ہوں کیاتم بھی ان کی طرح کتا بنتا جاہتے ہواوران کے ساتھ دنیا کو تھینچتے پھرو؟اے داؤد! کھانے کی یا کیزگی ،لباس کی نرمی اور لوگوں اور آخرت میں شہرت جشت کیمی جمیع نہیں جمع نہیں کرے گی۔الدیلمی عن علی

ا کی طاف نیا کی طلب اور اس کے لا کچ ہے منع کیا حمیا ہے ووسری طرف الند تعالی کی طرف سے پیعتیں مل جا تمیں تو اس کی

١٢٢١٧ - التد تعالى نے جب سے دنیا كو پيدا كيااس وقت سے كراس كى طرف صرف اس ميں عبادت كزاروں كى جكدكى وجہ سے ديكها اور

امتد تعالٰ صور پھو نکنے تک اس کی طرف دیکھنے والانہیں ،اوراس سے نارائسگی کی وجہ سے اس کی ہلا کت کی اج زت دیدیتا،اورا ہے آخرت پرتر بیٹ نہیں وگ۔ ابن عسال عن ابی هر برة رضی اللہ عنه

تشری : . . . دنیا کی طرف دیکھنا نظر رحمت ہے ویکھنا مراد ہے ، ورنہ کوئی شے بھی اللہ تعالی ہے نکے اللہ تعالی کے نیک بندے اس دنیا میں اس کی عبادت دریاضت میں مصروف بیں اس واسطے اللہ تعالی ان کی وجہ ہے دنیا کی طرف دیکھتے ہیں۔

١٢١٤ ... ونيامين زياده پيين بجرنے والے آخرت ميں سب سے زيادہ بھو کے ہول گے۔

بيهقي عن ابي حجيفة،بيهقي عن ابس،عن ابن عمر،طبرابي في الكير، حاكم، بيهقي عن سلمان

تشریح: .... آخرت کوبھول کراورخداتعالیٰ کی نافر مانی کرے پہیے بھرنے والے مراد ہیں۔

۱۲۱۸ قیامت کے روز وہ لوگ سب ہے زیادہ بھو کے ہول گے جود نیامیں پیٹ بھر کراور خوب سیر ہوکر کھاتے ہیں۔

الحكيم عن المقدام بن معد يكرب، بيهقي عن ابي جحيفة

# کھانے میں اعتدال برقائم رہنا

۱۲۱۹ ابو جیفه ایسے ندکرو (لینی خوب سیر ہوکرڈ کارنداو ) قیامت کے روز وہی لوگ سب سے زیادہ بھو کے ہوں گے جود نیا میں سب سے زیادہ میر ہوئے والے ہول گے۔ حاکم عن اہی جعیفة

۱۳۲۰ اینی و کارروکواس لیے جولوگ دنیا میں سب سے زیادہ سیر بھول کے وہ آخرت میں سب سے بردھ کر بھو کے ہوں گے۔

طبراني في الكبير عن ابي جحيفة،مربرقم . ٢١ ٢٢

۱۲۲۱ اید جیفة اپنی دُ کارکم کرواس واسطے کہ جولوگ دنیا میں پیٹ جر کرکھائے والے ہول کے وہ قی مت میں آبی بھوک واے ہوں گے۔ الحکیم عن المقدام بن معدیکر ب، بیهقی عن ابی جحیفة

۱۲۲۲ اے فلاں! اپنی ڈ کارروکو! اس واسطے کہ جود نیا میں زیادہ سیر ہول گے وہ آخرت میں زیادہ بھوک والے ہول گے۔

حاكم وتعقب عن ابي جحيفة

تشريح: خطاب صراحنا اوركن يتأحضرت ابو جحيفة رضى التدعنة ي كوب

۱۲۲۳ مجھے خواب میں دنیا کی جابیاں دی گئیں، پھرتمبارے نبی کواچھی جگہ لے جایا گیا،اورتم نے دنیا میں چھوڑ دیا،سرخ،زرداورسفید کھانے کھاتے ہو، بنیا دایک ہے،شہد، کھی اورآئی،لیکن تم نے خواہش ت کی بیروی کی۔ابن سعد عن سالم بس ابی المحعد، موسلا

تشریح: انبیاعیهم السلام کے خواب بھی دحی کے درجہ میں ہوتے ہیں ہمرخ شہد ،سفیدآنا اور زردگھی ہوتا ہے۔

٣٢٢٧ ميري امت كے برے لوگ وہ بيں جونعتوں بيل يلے بڑھے،اوراك پران كے جسماً گے۔ابو يعلى واس عساكر عن ابي هر يو ۃ رصى الله عمه

تشريح بمعرحاضر ميں ايسے زمد كانصور كرنا بھى مشكل ہے چہ جائيكہ كہيں اس كاثبوت ليے۔

۱۲۲۵ میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جنہیں نعمتیں غذا میں ملیں ،اور وہ انہی میں رہے، جوانتھے کھانے کھاتے ،زم کیڑے ہیئتے ہیں، کی نھکی ہات ہے کہ وہ برے لوگ ہیں، فالم بادشاہ سے (بغاوت کرکے ) بھا گئے والاشخص نافر مان نہیں، بلکہ وہ بادش ہی نافر مان ہے جو ظالم ہے خبر دار ، خالق کی نافر مانی میں سی مخلوق کی فر مانبر داری جائز نہیں۔اللہ بلمی عن ابن عباس د صبی اللہ عنه

تشریخ: ..... یبال بھی حدیے تنجاوز مراد ہے در نہا حیصا کھانا اور عمرہ کیڑا بیبننا تھیج احادیث سے ثابت ہے۔ ترفدی کی روایت ہے کہ القد تعالی اپنے بندے پراپٹی نعمت کااثر دیکھ کرخوش ہوتے ہیں۔ ۱۲۲۷ تم آج بہتر ہو یااس وفت (بہتر ہوگے) جبتمہارے او پرایک بیالہ (خالی کرکے) اٹھانیا جائے گا اور دوسرے کوشام کے وقت رکھا جائے گا، مسج ایک جوڑے میں ہوگی اور شام دوسرے میں ،اورتم اپنے گھر ول کوایسے ہی کیڑے بہنا ؤ گے جیسے بیت اللہ کو بہنائے جاتے میں؟ توایک مخص نے عرض کیا: پھر تو ہم اس وقت بہتر ہوں گے، آپ نے فر مایا نہیں جکہتم آج بہتر ہو۔

طبراني في الكبير، بخاري مسلم عن عبدالله بن يزيد الخطمي

تشریح ۱ انسانی ضرور بیت ربائش کا مکان ، پہننے کو کپڑے ، کھانے کو طعام اور پینے کو پانی ہے ، پھر جننی ضروریات بڑھیں گی اتنے ہی اسباب در کار ہوں گے ،البنداا تنایا درے کہ بےضر درت اور فالتو اشیا ، ہر کر ہر کر جمع نہ کی جائیں۔

۱۲۲۷ ہے تم آئی بہتر ہو یاس وقت (بہتر ہوگے) جب تمبارے سروں پرایک ھانے کا برتن سے اورایک برتن شام کے وقت پھیرا جائے گا اور اس وقت تم بیل ہے وَ فَی ایٹ فَی اَس وَن بہتر ہول گے؟ آپ اَس وقت تم بیل ہے وَ فَی ایٹ فَی اَس وَن بہتر ہول گے؟ آپ کے فرمایا نہیں بائدتم آئی بہتر ہو، بلکہ تم آج بہتر ہو، جب تم اس (ونی) میں مبتوا کرویئے گئے تو ناتے فتم کرووگے، آپس میں حسد کرنے مگ جاؤگے ، ایک دوس ہے وَ فَی ایک والے کے دوس ہے واؤگے ، ایک دوس کے مخافت اورایک دوس سے بغض کرنے لگ جاؤگے۔ ھاد، حدید الاولیاء عن المحسن مورسیلاً

تُشَرِّح : جب دل میں مال کی قدر و قیمت بیٹھتی ہے تو اخوت جگہ نہیں پاتی ، بھائی بندھن آسی وقت قائم رکھا جا سکتا ہے جب بین دین اجنبی و گوں کی طرح ہو ہمارے ہاں سمجھ جاتا ہے بھٹک وئی ہات نہیں بڑے بھائی کے بہیے ہیں وہ سب مانگتے ہیں ، پہیے کے بغیر کون اس و تیا میں روسکتا ہے۔

جائیں گے،اورتم دیواروں کوایسے بی

۱۲۲۸ قریب ہے کہ جب تم میں ہے کوئی زندہ رہاتو اس کے پاس صبح وش م برتن لائے ۔ چھپاؤے جیسے کعب کو چھپایا جاتا ہے۔ طبواسی فی الکبیر عن فصالة الليثی تشریح: ..... یہاں بھی ضرورت سے ذا کدیردے ممنوع ہیں۔

### گذارہ کے قابل روزی بہتر ہے

۱۳۲۹ تمبارااس وقت کیا حال ہوگا جبتم گندم کی رونی اور کشش سے سیر ہوگ اور رنگ برینگے کھانے کھاؤ کے طرح طرح کے کیڑے پہنو گے؟ کیاتم اس وقت بہتر ہوگ یا آج ؟ لوگوں نے سرض کی اس وقت، آپ نے فر ہ یا جکدیم آج بہتر ہو۔

بحاري مسلم وابن عساكر عن واثلة

تشریح: اس صدیث میں بھی غیرضروری اشیاء کی مم نعت ہے۔

۱۲۳۰ اس و فت تمهر را کیا حال ہوگا جب تمہر را ایک شخص صبح کوایک جوڑ ااور ش م کو دوسرا جوڑ ایٹ گا ،اوراس کے سامنے ایک برتن رکھ جائے گا اور دوسراا تھا یا جائے گا اور تم اپنے گھرول کوالیے ہی بردہ پوش کرو گے جیسے خانہ کعبکو؟ تو لوگول نے عرض کی یارسول الند! ہم آج کی نسبت اس دن بہتر ہول گے ، ہماری خرج کی کفایت کی جائے گی اور ہم عبادت کے لیے فارغ ہول گے ، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس دن کی نسبت تم آئ بہتر ہو۔

هاد، ترمدي، حسن عريب عن علي

تشريح:....اس واسط كه عهد نبوت مين ان چيز ون كاروان ندتها ـ

۱۲۳۱ مجھے تو تمہارے متعلق اپنے بعد دنیا کی خوشمائی اور زینت کا خوف ہے جوتمہارے اوپر کھول دی جے گی، تو ایک شخص بولا، یا رسول اللہ اکیا کوئی بھلائی بھی نثر پیدا کرسکتی ہے؟ آپ نے فر ہ یا بات یہی ہے کہ بھلائی ہے نہ رہانا ،البت موسم بہار پچھا سے بودے اگاتی ہے جو پیٹ بھلائر ہلاک کردیتی یا اس کے قریب بہنچادیتی ہے صرف سنز ہکھانے والے جانور، کیونکہ وہ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی توجیس بھر جاتی ہیں۔ (چس کی وجہ ہے ) ان کا بیٹ جاری بھوجا تا ہے اوروہ بیشا ہے کرتے ہیں اور پھر چرنے سکتے ہیں۔

اور سال بھی سبز و میٹھا ہے، اور بہتر مال مسلمان کا وہ ہے جووہ مسکین ، بیتم ، اور مسافر کود ہے، سوجس نے اسے سیح طریقے ہے لیا اور سیح کرچ کیا تو وہ اچھی معاونت (کاس مان) ہے، اور جس نے ناحق لیا تو وہ ایس ہے جیسا کوئی کھا تا ہوا ور سیر شہوتا ہو، اور وہ (مال) قیامت کے روز اس (کے) برخل ف گواہ ہوگا۔ طبر انہی ، مسند احمد ، بعداری ، مسلم ، نسانی ، ابن ماجه ، ابو یعلی ، ابن حیان عن ابی سعیدمر ہوتھ ۱۱۸۲ میمبر کی اس وقت کیا جات ہوگی جب تم رنگ برنگے کھانوں سے سیر ہو گے؟ لوگوں نے عرض کی : کیا ایسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا بہاں ، تم اس خص کو یا اور سے میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا بہاں ، تم اس خص کو یا اور سے میں سے کوئی اسے در کھے لگا ، اس وقت کیسا حال ہوگا جب تم برارا ایک خص صبح ایک جوڑے میں شرم دوسر سے جوڑ سے میں کرے گا؟ لوگوں نے عرض کی ۔ کیا ہی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ۔ گویا کتم نے اسے بالیو یہ تم میں کا کوئی اسے پالے گا ، تم برارا اس وقت کیا حول ہوگا ، جب تم میں کہ کوئی اسے بالے گا ، تم برارا اس وقت کیا حال ہور باہدگا جب تم اپنے گھروں کو ایسے بی پردہ پوش کرو گے جسے خانہ کعبہ کیا جاتا ہے، لوگوں نے عرض کی : کیا تعبہ سے برخبتی کی بنا کر این بیس ، بلکہ اس ذائد مال کے ذریعہ جوتم حاصل کرو گے۔

۔ تو گول نے عرض کی۔ کیا ہم آئے بہتر ہیں یا س دن بہتر ہوں گے؟ آپ نے فر مایا نہیں ، بلکتم آئے افضل ہو۔ھاد علی سعد و اس مسعو د تشریح: ، سیدورنبوت کے قریب عبد کی ہات ہے، جبکہ موجو ڈز مانہ میں ان باتوں کوتو معمولی تصور کیا جاتا ہے۔

سری استے برتن اور کی جائے ہیں ہوں ہوں ہے ، جس میں تم ایسے کیڑے بہنو کے جسے کعبہ پر پردے انکائے جاتے ہیں ، اور سی وشام تمہارے سامنے برتن لائے جائیں گے۔ البغوی عن طلحہ بن عبدالله النصوی

تشريح: سيبال بھي سابقه مضمون کي طرف اشاره ہے۔

۱۳۳۷ مجھ پراورمیرے ساتھی پردل گیاروروزا ہے ٹررے کہ بھرے پال صرف بیلوکا کھل کھانے کے لیے بوتا، پھر ہم اپنے ان انصار بی ئیول کے پال آئے ،اوران کاسب سے تنظیم کھانا تھجورتھ ، پھر انہول نے اس بورے بھری مدوکی ،القد کے تشم ایس اگرتمہارے لیے روٹی یو گوشت حاصل کرلیت و تمہیں اس سے سیر کردیتا، لیکن میرے بعد عنقریب تم ایساز ماند پاؤگے کہتم میں سے سی کے پال صبح وش م برتن لان جا کیں گے ،اوراس زمانہ میں تم ایسے کپڑے ، بہنوگے جیسے کعبہ کے پردے ہوتے ہیں۔

ت سحابہ کرام رضی الند ختیم نے عرض کی . یا رسول الند! کیا ہم اس دن بہتر ہوں گے یا آج بہتر ہیں؟ آپ نے فر مایا الکدیم آج بہتر ہو، آج تم بھائی بھائی اور باہم محبت کرنے والے ہو،اوراس دن ایک دوسرے سے بغض رکھ کرایک دُوسرے کی گردنیں اڑانے والے ہوگے۔

الحلية، بحاري، مسلم، حاكم عن طلحة بن عمرو النصري

تشری : یان وقت کی بات ہے جب خندق کھودتے کھودتے سی برکرام تھک ہار چکے تھے اکثر فاقد سے تھے اس موقعہ پراپنے رفقا ، کوسل دیتے ہوئے آپ نے بیار شادفر مایا تھا۔

۱۲۳۵ ای ذات کی شم! جس کے سواکولی معبود نبیل ،اگرمیرے پاس روٹی اور گوشت ہوتا تو میں تہمیں کھلاتا، ہال شریدتم ایساز ماند پاؤی تم میں کے کوئی ایک وہوقت و کھے لے گائم ایساز ماند پاؤی تم میں کے کوئی ایک وہوقت و کھے لے گائم ایسے کپڑے پہنو کے جسے خانہ تعبہ کے پردے ہوتے ہیں ، سی وشہم تمہارے سامنے برتن لائے و میں گے۔ مسد احمد، اس حان، طبرانی فی الکبیر، سعید بس منصور عن طلحة بن عصر و المصری

تشریخ:.... اس کاتعلق بھی اسی مضمون ہے ہے۔

# کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھناغفلت کی علامت ہے

۱۳۳۷ اس ذات کی تسم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! تم پرروم وفارس ضرور فنتے ہول گے،اور دنیا تم پرانڈیل دی جائے گی، اور تمہارے پاس روٹی اور گوشت بَعثر ت ہول گ (اوراتنی کثرت میں غفلت ایسی ہوگی) کے اکثر کھانے پر سم الند بھی نہ پڑھی جائے گی۔ طبراني في الكبير عن عبدالله بن يسر

تشریخ:.. کھانوں کی جب کشرت ہوتی ہے تو افرائفری میں انسان واقعی بسم اللہ بھول جاتا ہے۔ ۱۲۳۷ عنقریب تم ایسے لوگ دیکھو گے جو مال کوڑ جیح دیں گے ،سوتمہارے لیے دنیا میں ایک گھر اوراللہ تع لی کی راہ میں ایک سواری کافی ہے۔

طبراني في الكبير عن ابي هاشم ابن عتبه

تشریکی. بیصد بین عبداول کی ہے بعد میں رفصت دے دی گئی ،اس واسطے ہرضر ورت کی چیز ممنوع نہیں۔

۱۲۳۸ میں تم سے پہلے چیش روہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں ،اور تمہارے وعدے کی جگہ دوش (کوش) ہے میں اسے دکھے رہا ہوں ،جبکہ میں اپنی اس جگہ ہوں ، مجھے اس کا خوف نہیں کرتم شرک کرنے لگو گے ،لیکن مجھے تم پر دنیا کا خدشہ ہے کہتم ایک دوسرے سے ایک بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے۔

۱۱۲۷ میں مقیدة بن عامر و مربر قیم ، ۱۲۷۷ ابن المہارک عن عقیدة بن عامر و مربر قیم ، ۱۲۷۷

تشریج پہلے ہوچکی ہے۔ ۱۲۳۹ میں تمہارے ہارے درندہ سے زیادہ ایک درندے کا خوف رکھ ہوں، جب دنیا تم پر پوری طرح انڈیل دی جائے گی ، کاش!اس وقت میری امت سونانہ پہنتی۔ طبرانی عن ابھی فنر تشریح:۔۔۔ نبی علیہ السلام نے جس جس بات کا اندیشہ فریا یا ، وہ ہوکرر ہی۔

## مردوں کے لئے سونے کا استعمال حرام ہے

۱۲۴۰۰ اس کے ملاوہ مجھے تمہارے متعلق خوف ہے جب دنیا تم پر بالکل انڈیل دی جائے گی کاش!اس وقت میری امت سونے کازیورنہ پہنے۔ مسند احمد عن اہمی فو

مردوں کے لیے تو ہے ہی ممانعت عورتوں کو بھی سوائے زیبائش وآ رائش کے استعمال نہیں کرنا جا ہیے، شدہ شدہ انسان ریا تک پہنچ ما تا ہے۔ فط ی ماتیہ

ب الب المسلمان ماليان المسلمان المسلما

خطافلطی معاف ہے جبکہ قصد دارادے ہے گناہ کرنے ہے پکڑ ہوئی ہے۔

۱۲۳۲ انسان کاول ، ونیا کی طلب میں ہمیشہ جوال رہتا ہے، اگر چہ بردھائے کی وجہ سے اس کے سیندکی ہڈیال شیر فری ہو کرل جا تمیں۔

الدیلمی عن ابی هریوة رضی الله عمه کے: زیانہ طفولیت و بچینے اور بڑھا ہے میں ذہن وعا دات میں موافقت ہوتی ہے، جیسے بچے لیالچی اور حریص ہوتے ہیں ایسے ہی عمر میں سائر مرین میں تاریخ

رسید ہ لوگ ان رؤائل کا شکار ہوجائے ہیں۔ ۱۲۳۳ – اگرتم میں ہے کس کی واد گی او پر سے پنچ تک ( بھر یوں ہے ) بھری ہوتو وہ یہ جائے کہاس کی ایک اور واد کی بھی ہو، پھرا گراس کی ہے ووسر کی واد کی بھی بھر ہوئے تو وہ دوڑ سر جائے گا اور دوسر کی واد کی پالے گا ، آپ نے فرمایا القد کی تئم!اگسر میس کرسکتا تو تھے بھر دیتا ، اور انسال کا ول اس وقت بجر کے گاجب میسٹی ہے بھر ہائے گا۔ طبو انبی فی المکبیر عن صعرة

وت بہت بہت ہت ہیں ہے۔ ہرب میں معلومی می مصلیو میں مسلوم تشریخ: یانسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ کشت مال اور قلت اتفاق کا خوگر ہوتا ہے مال جمع کرنے کی ازبس کوشش کرتا ہے اور خرج کرنے سرفیت ہے۔

سے ذرتا ہے۔ ۱۲۴۴ - اگر و نسان کی ہاں( مویش ) کی دووادیاں ہوتیں تو وہ تیسری کی تمنا میں مگ جاتا وہال قوصرف نماز قائم کرنے اورز کو قادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے،انسان کا پبیٹ ( قبر کی )مٹی ہی بھرے گی اوراللدتھ کی اس کی توبے بھوں کرتا ہے جوتو یہ کرے۔

طبراني في الكبير عن ابي امامه،مرعزوه برقم، ٢١ ٢٥

تشريح:.... ضرورت ميں استعال كرے اور زائد ہوتو زكو ة اوا كرے۔

## حرص کی انتہاء

۱۲۳۵ - اگرانسان کی مال ہے بھری دووادیاں ہوتیں تو پہتیسری کی طعب میں لگ جا تا انسان کا دل ( قبر کی )مٹی ہی بھرے گی ،اورالقد تق لی اس کی تو پہتیول کرتا ہے جوتو ہے کہ ہے رجو ٹالہ نے ۔اب عسا تکوعں ابھ ھو یو ہ دصبی اللہ عبد

ں جہروں میں ہوں ہے۔ اس کی دوواد پیل بہر پڑیں تو وہ تیسری کی تمنا کرنے لگے، انسان ومٹی ہی سیر کرنگتی ہے اورانڈ تعالیٰ توہہ کرنے والے کومعاف فرمادیتے ہیں۔ طبوانی فی الکبیر عن محلب بن عیاض

۱۳۸۷ - اگرانسان کی ہال ہے بھری دو داویاں ہوتیں تو وہ تیسری کی تلاش میں مگ جا تا اورانسان کا پہیٹ مٹی ہی بھر سائی ، پھرالقد تعالی اس ک تو یے قبول کرتے جیں جوتو بہکرے۔طبرانی فی الکبیر عن ابی بن محصب

بہ اور میری امت کے ہر چیز کی خرائی کے لیے ایک آفت اور مصیبت بنائی ہے، اور میری امت کے لیے سب سے بڑی آفت جوانہیں پہنچ گی وہ ان کی دنیا کی محبت اور در هم ودینار کی فرنیا کی محبت اور در ہم میں اس ختا اسد تعالی میں اس سے کھر خرج کرنے پر مقرر کرے دالوں امعی عن اس هو یو قرصی اللہ عد الدیلمی عن اس

۱۲۲۹ ایک بہت بڑا اً ان و ہے جس کی لوگ اللہ تعالی ہے مغفرت طلب نبیس کرتے اور وو دیا کی محبت ہے۔

الديلمي عن محمد س عمير بن عطار د ومر برقيم، ٢٠٠

۱۳۵۰ تو کیسے نجات پائے گا جبکہ و نیا تحقیم اس سے زیادہ مجبوب ہے جو جھے پرسب سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے؟ العطب على حاس تشریح : مرادوالدین کے مقابلہ میں اپنی دنیاوی اغراض کواہمیت دینا اوران کی نافر مانی کرنا۔

۱۲۵۱ ہر چیز کے نساد کے لیے ایک آفت ہوتی ہے اور سب ہے بڑی آفت جومیری امت کو بہنچ گی وہ ان کی دنیا ہے محبت اور ان کا درهم ودین رکومجوب سمجھنے ہے اے ابو ہر برہ ان میں سے اکثر جمع کرنے والول میں خیر وبھل ٹی نہیں ہاں وہ خص بہتر ہے جسے اللہ تعالی سے جگہ دنیا خرجی مرنے کی توفیق دے دے۔اسعاق اللہ بلمی عن ابی ہر برہ وضی الله عنه

۱۲۵۲ چیر پی ڈکر نے والے دو بھیٹر ہے جنہوں رات بکریوں (کے ہاڑے) میں گزاری ہوا تن فساد می نے والے نہیں ، جتن السان کے شرف ومرتبہاور مال کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ طبرانی فی الکسیر عن ابن عباس

، رہیں ہوں ، اس اور چیر پی ڈکرنے والے بھیڑ ہے جوایک بکریول میں بول ، جن کے چروا ہان سے غافل ہوں اور ان سے پیچےروگے ۱۲۵۳ دو بھیڑ یا ابتدا میں اور دوسر انتز میں ہواتن جلدی ف دنییں مجات، جتنا فساد مسلمان " دمی کے دین میں مرتبداور مال کی طلب سے بیدا موتا ہے۔ ھماد عن ابی جعفو ، موسلانا

تشریخ: اس واسطے کہ بھیٹریوں کا فساد ،فساد فل ہری ہے جو پورا ہوسکتا ہے جبکہ شرف و مال کی محبت جب دل میں جا گریں ہو جا ۔ قواس کا فساد ،فساد باطنی ہے جواور کئی فساوات کا بیش فیمہ ہے۔

۱۲۵۴ ۔ دوچیر پھاڑ کرنے والے بھیڑ ہے جومفہوط ہاڑے میں ( بھریاں) کا تاور پھاڑتے رہیں ان میں اتنا جدی فسادنیں مجات جتنا نشرف اور مال کی محبت ہے مسلمان کے دین میں فساد ہیدا ہوتا ہے۔ اس عسا کو علی ابن عمو

١٢٥٥ و چيرنے بھاڑنے والے جھٹر ہے جنہوں نے اسے بازے میں رات سرک جس میں کبریاں چیر پھاڑ کرتے رہے ہوں وہ ات

جلدی نقصہ ن پیدائبیں کرتے ، جتنا فساد مال ومرتبہ کی طلب سے مسلمان کے دین میں پیدا ہوتا ہے۔

طبراني في الاوسط، سعيد بن منصور عن اسامة بن زيد

## ونیا کی محبت دین کوبگاڑ دیتی ہے

۱۳۵۷ اے ماصم اور حمد کرنے والے بھیڑ ہے جو بکریوں کے اس رپوڑ تک پہنچ جا کیں جسے اس کے مالک نے کھودیا ہو، اثنا فسادنہیں مجاتے ، جتناء آ دمی کی مال اور شرف سے محبت کرنے کی وجہ ہے اس کے دین کو پہنچتا ہے۔

الحاكم في الكبي، طرابي في الكبير. حاكم عن عاصم بن ابي البداح بن عاصم بن عدي عن ابيه عن حده

١٢٦٧ تم يرابته و ول يودهم ودينار في بل كرياورواته بين بهي بلاك كرفي والعليب في المتفق والمعتوق عن اس مسعود

تشريح: جب موقت بير بير مواني الله وقت اسان كى بلاكت موجاتى ب-

٣٢٥٨ ونيارودرهم كِي نلام برلعنت كَ تن مدى حسس عويب موبرقم ١١٢٩

تشریح: وولت کالکن میں جب آ ومی تقیقی اله ومعبود کو کھول جائے تو جس کے خیال میں مگن رہے وہی اس کا معبود اور بیاس کا بندہ اور

نوام ہے۔ ۱۳۵۹ ہے امت کا ایک بچھڑا (گائے کا بچہ ) ہے جس کی ووم وت کرتے ہیں، جبکہ مرکی امت کا گاؤسالہ درهم ووینار ہیں۔اللدیلمی عن حذیفہ تشریح : بی اسر ایس ہے گاؤس لیکی پرستش شروح ہوئی ، اور خدا کو بھول کئے تھے چونکہ درهم ودیناراور پیمے کی حدیے نیادہ مشغولیت انسان کوخدا ہے خافل کردیتی ہے اس لیے بیاس کے مشابہ ہیں۔

۱۲۷۰ تم میں سے برایک کے لیے دنیا کا اتن خربتی وحصہ ہونا دیا ہے۔ جتنا ایک سوار کا تو شد ہوتا ہے اور وہ اس حالت میں مجھے سے آسلے۔

مسمد احممد وابس سعد، هاد، الويعلي، وابل ابلي الدليا والروياني والنعوى وطبرالي في الكبير، ابل حبان، الحلية حاكم، بيهقي والل عساكر، سعيد بن مصور عل سلمال، الل عساكر عل عمروالي الدرداء

تشريح: يوس وقت كى بت اورآن كل كرسافر كانوشة ج كے حالات جيسا موگا۔

۱۲۷۱ تم میں ہے میر ہے۔ ب سے زیاد وقریب اس شخص کی نشست و منزل ہوگی جود نیاسے اس حال میں نکلا ہوجس پر میں نے اسے چھوڑ انھا۔ ابن ابی شیبہ عن ابی ذر

تشریج: لینی جیےتم اب دنیااستعال تو کرتے ہوگراس سے پیوستہیں۔

١٢٦٢ المدتع لي مؤمن كى اس پر شفقت اوراس كى مدد كے ليے، دنیا ہے ايے حفاظت فرماتے ہيں جيسے مريض كى حفاظت (ناموافق)

كھائے سال كے كوروائے كرتے ہيں۔الديلمي عن انس

سوے ہے۔ است سرورے رہے ہیں۔ میں میں میں سو صحیح تحمی ہونا جا ہے تشری پہلے گز رچکی ہے۔ حدیث کا آخری کڑا' بعد مل المریض اہلہ الطعام'' ہے جو سے تحمی ہونا جا ہے تشری پہلے گز رچکی ہے۔ ۱۲۶۳ جس بات سے القد تع لی تم ہے محبت کریں گے وہ دنیا ہے ہے۔ غبتی ہاور جس بات کی وجہ سے لوگوں کو تجھ سے محبت ہوگی وہ سے ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے تو بیر جھاگ ان کی طرف بچینک دے۔

. الحلية عن مجاهد،مرسلاً، الحلية عن ارطاة بن الملذر مرسلاً،الحلية عن الربيع بن خثيم.مرسلا

تشریخ: نورطلب لفظ بے رنبتی ہے نہ کہ بے تعلق ہونا ، در نہ معاشرت وغیرہ کے تمام احکام ہے کارادررائیگال ثابت ہول گے۔ ۱۲۶۳ بندے کی جب ساری پریٹ نی ادراگاؤ کی چیز دنیا بن جائے تو امقد تعالی اس کی جائیداد ضائع کردیتا ہے اور فقروفاقہ کواس کے سامنے کھودیتا ہے تو وہ سیح بھی فقیر اور شام کوفقیر ومختاج ہی رہتا ہے اور جب بندے کی سازی فکر اور دلچیسی کی چیز آخرت بن جائے تو القد تعالی اس کی جائیدادکو یکجا کردیتا ہےاورغناولا پروائی واس کے دل میں پیدافر ما تا ہے تو وہ ہے وشام غنی ہی رہتا ہے۔ھاد عں اس تشریح: . . . کاروبار کی دھن میں مست آ دمی وسیع برنس کے لیے پہلے موجودہ سر مایدلگا تاہے پھر قرض لیتن ہے نقصان ہوتا ہے تو سود کی قرضے لے کر ہمیشہ کے لیے تناجی کے معتبور میں جا بھنست ہے ، آخری حربہ جائیدادی نظر آتا ہے سواسے بھی جھونک دیتا ہے پھراس کے باس پھونہیں رہتا ، ہمہ وقت محتاجی کا بھوت سر پرسوار رہتا ہے۔

### آ خرت كوطلب كرنے كا فائدہ

۱۳۷۵ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی ، تو امتد تعالی اس کے خنا کواس کے دل میں لکھ دے گا، اور اس کی جائیداد کو بہت کا ، ووقع وشام مالدارولا بروار ہے گا اور جس نے دنیا کا ارادہ کیا اور اس کے لیے (انتقاب) دوڑ دھوپ کی تو القد تعیانی اس کی جائیداد کوشتشر کردے گا اور بھی آبید دے گا وہ میں میں ہے اور بھی آبید کی واس کے دل میں لکھ دے گا وہ میں وشام مجتاج ہی رہے گا۔ ابن النحاد عن انس تشریح : ۔ ۔ دیکھ گیا ہے کہ جو جتنا مالدار ہوگا وہ اتنا ہی بخیل ہوگا ، رہا دنیا کے لیے کوشش کرنا تو وہ ضرورت کی حد تک جائز ہے انسان کوشش

۲۲۲۲ جس نے اینے دل میں ونیا کی محبت جمالی تو وہ اس کی تمین چیز ول سے آلودہ ہوگا

۱. ...اليي مشقب جس كي تهكان بهي ختم نه موگ-

کرے اور بھروسہ خدا پر کرے۔

۴ اليي لا چ جو بھي مامداري اور لا پرواجي تك نه سنجي گي۔

۳ اورایی امید جوابی انتهاء کرنبیس بنج گی سود نیاطلب کرتی باورطاب کی جاتی ہے۔

توجس نے دنیاطلب کی اسے آخرت طلب کرے گریہ ل تک کہ اس کے پیس آجائے گی اور وہ اسے لے سے گا ،اور جس نے سخرت طلب کی تو دنیا اس کی طلب کی تو دنیا کی جو اس اس کی جو حصہ ہے وہ خود اس کے پیس پہنچ جو سے کہ اس ان آخرت کا طبر گار ہے دنیا کا جو حصہ ہے وہ خود اس کے پیس پہنچ جو سے گا جس کی شرط اس ان اس کی محنت سیششد

۔ ۱۳۶۷ جس کی صبح اس حال میں ہوکہ اس کا سب ہے بڑاغم دنیا ہوتو القد تعالیٰ کواس کی پچھ پروانہیں ،اور جوالقد تعالی ہے نہ ڈرا تو القد تعالی اس کواس کی پچھ پروانہیں ،اور جومسلم نول ک فکرنہ کرے و وان میں ہے نہیں۔ حاکمہ و تعقب عی حذیقہ ،و اور دہ اس المحودی فی الموصوعات تشریح : جسے مسلمانوں کاغم نہیں وہ مسلمان کیا "یویاوہ مسلمان ہی نہیں۔

٣٢٦٨. جس كي اس طرح بهو كي كه اس كي تمام ترتوجه غيرامتد كي طرف بهو كي توالتدتع الي كواس كي كو كي بردانبين ...هاد على حديفه

تشريح: انسان جب المدتعالي يوجمول جاتا ہے تواسے اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے۔

۱۲۷۹ جس نے تمام پریٹ نیوں کی ایک پریٹ ٹی (صرف ؓ خرت ) بنالی تو القد تعالی اس کی دنیااور آخرت کی پریٹ نیوں میں کفایت و مداکر ہیں۔ گیاور جس کی بریٹ نیاں پھیل گئیں تو القد تعالی کواس کی پچھ پروانہیں وہ دنیا کی جس وادی میں بھی مرے۔ حاکمہ عن اس عسر تشریح : مستقم مصیبت آئے تو راضی برضا ہے جیسی تقدیرتھی ویسا ہوا ، مزید اسباب میں غور وفکر پریٹ نیوں میں اضافے کا باعث ہے۔

فطرتي باتيس

• ۱۲۷۰ جس کی صرف ایک بی فکر ہوتو ابقدتع کی اس کی کفایت فریا تا ہے اور جس کی فکر ہر وادی کے متعلق : وقو وہ جس میں ہوا ک ، وجا نامند تعالیٰ کواس کی کوئی پر وانہیں ۔ هناد عن مدلیمان حبیب المعاربی هو سلا

ا ۱۲۷ جس نے دنیا پڑتم کرتے ہوئے میں کی تو وہ اپنے رب سے ناراض ہو کرتن کرے گا اور جس کی لئے کسی مصیبات پر شکایت کرت

ہوئے ہوئی جواس پر آئی تو وہ گویا اپنے رب سے شکوہ کرر ہاہے جوکسی مالدار کے پاس پہنچااوراس کے سامنے عاجزی کی تواس کے دین کا دو تبائی ختم ہوگیا ،اور جوقر آن پڑھ کربھی جہنم میں داخل ہوا تو وہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے مزاح کیا۔

الحطيب عن ابن مسعود

تشری : انسان کی نیک بختی کی علامت ہے کہ وہ تقدیرا ورقضائے الہی پر رامنی رہا ورقضا و تقدیر پر چیخ و یکار بدبختی کی نشانی ہے۔

۱۲۷۲ بس کی صبح اس حال میں ہو کہ اس کی سب ہے بڑی پر بیثانی و نیا ہوتو اللہ تعالی اس کے ول کے ساتھ جار حصالتیں انگا دیتا ہے جوتا موت

۱۳۷۲ جس کی صبح اس حال میں ہو کہ میں ہوتا ، اور ایسی مشغونی جس ہے بھی فراغت نہیں ملتی ، اور ایسی بھتا جو جو بھی مالداری تک نہیں بہتی سکتی ،
اس سے جدانہیں ہوتی این انتہاء تک نہیں ہوتا ، اور ایسی مشغونی جس ہے بھی فراغت نہیں ملتی ، اور ایسی بھتا ہو جو بھی مالداری تک نہیں بہتی سکتی ہور ایسی اس عمر

تشری کے: ہمیشہ بیچھے رہنے کاغم مشغولی کے باوجود ترقی نہیں ہوتی ، دل ہمیشہ مختاج رہتا ہے ،سب کھی میٹنے کی امید بھی پوری نہیں ہوتی۔ ۱۳۷۳ جوالقد تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگیا تو القد تعالیٰ ہر ذمہ داری میں اس کی کفایت کرے گا اورا سے ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا اے گمان بھی نہ ہوگا ،اور جود نیا کی طرف لگ گیا تو القد تعالی اسے دنیا کے میر دکردیتے ہیں۔

الحكيم و ابن ابي حاتم، طبو اني في الكيو، بيهقي في شعب الايمان، و الخطيب عن عمر ان بن حصين تشريح: و نياايك پريش في ہے پھرد نياكے ليے پڑ جانا دوسري پريشاني تشهري۔

# د نیا تقدیر کے مطابق ہی ملتی ہے

۱۳۷۳ جس کی نیت (بی) دنیا بوتو القدتعی کی فقرومختا بی کواس کے سامنے رکھ دیتے ہیں ،اوراس کی جانبیا دکو بھیر دیتے ہیں ،اور دنیا ہے اسے وہی ماتا ہے جواس کا مقدر ہو ،اور جس کی نیت آخرت (کی) ہوتو القدتعی کی اس کے دل میں غن پیدا کرتے ہیں ،اس کی جائبیا دیر قرار دکھتے ہیں اور و نیاذ کیل ہو کراس کے پاس آتی ہے۔اس عسا کو عن ذید ہیں ثابت

تشری : منت دمشقت اتن کریں جتنی ضرورت ہے اس ہے آگے کی تگ ودوفضول ہے۔

۱۱۲۷۵ جوآ خرت کے مل سے دنیا طلب کرے تواس کا چېره من دیاجائے گا ،اس کا ذکرختم کردیا جائے گا اوراس کے نام کوجہنمیوں میں باقی رکھا

عِلَمَ كَالَ طَبِراني في الاوسط ابونعيم عن الجاورد بن المعلى

ت اید عموماً و ماور کرتے ہیں جودین پڑھتے ہی و نیا حاصل کرنے کے لیے یا آئیں مغالطہ وتا ہے، یا تاویل فاسد کاسہارہ لیتے ہیں۔ ۱۳۷۷ جس کے سامنے دنیا اور سخرت پیش کی کئیں اور اس نے آخرت اختیار کرلی اور دنیا چھوڑ دی تو اس کے لیے جنت ہاوراگراس نے دنیا لے لی اور آخرت ترک کردی تو اس کے لیج بنم ہے۔ ابن عسائح علی ابنی ہو یو فی د ضبی الله عله و ابن عباس

تشری : و نیااورآخرت کواپی رائے ہے ملاکر رکھنے ہے اگٹر دھوکا ہوج تا ہے جبکہ سنت کی پیروی ہے انسان کئی خھرات ہے محفوظ رہتا ہے۔

۱۳۷۷ جس نے دنیا ہے اپنی ضرورت پوری کی تو آخرت میں اس کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ کردی جائے گی ،اورجس نے خوش عیش لوگوں کی زیب وزینت کی طرف نگاہ بلند کی تو وہ آسان وزمین کی بادشاہت میں ذلیل ہوگا ،اورجس نے سخت روزینے پراچھے صبر کا مظاہرہ کیا ،تو القد تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں و بال جگہ عطافر مائیں گے جہاں وہ جا ہے گا۔

بیه قبی فی شعب الایمان، ابن ضعری فی امالیه و حسبه عن البراء، قال بیه قبی شعب الایمان تفرد به اسمعیل بن عمرو البحلی تشریخ: بسب برام رضی الله عنه کوجب دنیا کی عمره تعمیل آنووه آبدیده بوکر کیتے. کیا جمیل بمارے اعمال کابدلد دنیا بیل بی تونیس لل بیا کالات جس کی نمیت دنیا (بنورنے) کی بوتو القد تعالی اس کے معاملہ کو بھیر دیتے ہیں اور مختابی اس کے رکھ دیتے ہیں، اور دنیا سے است اور دنیا ہے جواس کا مقدر بود، اور جس کی نمیت آخرت کی طلب بوتو القد تعالی اس کی حالت کو یکجا کردیتا ہے اس کے دل بیس غن بیدافر ما تا ہے، اور دنیا

ذیبل موکراس کے پاس آئی ہے۔ ابن ابی حاتم فی الزهد عن الس

تشریک: ای کیے کہاج تاہے کہ اپنے آپ کوابقد تعالی کے سپر دکر دو، وہی سارے کام بنائے گا۔

۱۲۷۹ جس کی غرض دنیا ہوتو اُمندتعالیٰ اس کے لیے میر ایڑوں حرام کردے،اس واسطے کہ میں دنیا کی بر ہا دی کے لیے مبعوث ہوا نہ کہ اس کی تمیر کے لیے۔ابو نعیم عن ابی جمعیمة عن ابی الوضاح

تشريح: .....مراد دلول ميں اس كوآبادكرنے اور بسانے ہے رو كئے كے ليے۔

۰ ۱۲۸۰ کئی سواونٹوں والوں کے لیے خرابی ہے، گرجس نے استے استے مال کا شارہ کیا ، کمی کرنے والے اور کوشش کرنے والے فعلاح پائی۔ مسند احمد عن رجل

تشريح: .... جب مال کي کثرت جوگي توز کو ة دينے ہے جي کتر ائے گا۔

١٩٢٨. خبردار (مال کی) کثرت والے بی کمترین میں خبردار (مال کی) کثرت والے بی کمترین میں ... الدبلمی عن اس

تشري : من جود نيامين اپنے سپ کوسب سے عاليشال سجھتے تتے ، آخرت ميں كم درجہ ہوں گے۔

۲۲۸۲ (مال کی) کثرت والے قیامت کے روزسب ہے کم (اعمال والے) ہوں گے بگرجس نے اس طرح اس طرح کہا۔

ھناد، اہی هاجه عن اہی هو یو قرضی الله عنه تشری : مالدارلوگ عموماً حساب کتاب کے بکھیڑول میں تھنسے رہتے ہیں، فرض نماز کا موقعہ ملتا ہے اس میں بھی حضور قلب نہیں ہوتا، اور عبادات میں تولی وعملی عبادات، مالی عبادات سے افضل ہیں۔

# فقراء جنت میں پہلے داخل ہوں گے

۱۶۸۳ ہم بعد میں آنے والے اور قیامت میں سب سے پہنے (جنت میں جانے والے) ہوں گے (مال کی) کنڑت والے ہی قیامت میں سب سے پست درجہاور کم (اعمال والے) ہوں گے ، گرجس نے کہاا تنا اتنا ، مجھے یہ پسندنبیں کہ میرے لیے احد پہاڑ جتن سونا ہو جے میں ابتد تعالیٰ کے داستے میں ٹریج کروں۔ ابن النجار عن ابن مسعود

تشری : اس سے کہ مال جو ہے دیئے کے لیے ہو پھر بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے ، اس فسر مندی کی کیا ضرورت ہے؟

۱۲۸۴ جنس نے دنیا میں اپنے سے بلند شان کواور دین کے ہارے میں اپنے سے کم (اعمال واب) کو دیکھا، اسے املاق کی ندص بر لکھے گانہ شاکر ،اور جس نے دنیا میں اپنے سے کم درجہ کواور دین کے معاملہ میں اپنے سے اعلی کو دیکھا تو املد تعی کی اسے صابرش کرلکھیں گے۔

۱۲۸۵ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت رہے ہی گئی اسے القد تعالی تین آز ماکٹوں میں بہتل کردیں گے، ایک امید جواپی انہا ،کوئیس مہنچ گی ایک انہا ،کوئیس مہنچ گی ایک انہا ،کوئیس مہنچ گی اور الیک مشغول جس کی مشقت جدانہ ہوگی۔الدیدھی علی اسی سعید تشریح :

تشریح : امید یہ ہے کہ سب سے مالدار ہوجاؤل بختاجی ہی ہے کہ ہمیشہ قرضوں کی پڑی رہتی ہے مشغوں یہ ہے کہ در ول فارغ ندو ماغ ،

سوتے جا گئے بیخواب وخیال آنکھوں کے سامنے منڈلاتے ہیں۔

۲۲۸۲ (مال کو) برهانے والے ہلاک ہوئے گرجس نے پدکہ: اتنا، اتنا اورا تنا، جبکہوہ بہت کم ہیں۔

مسد احمد وهناد وعبد بن حميد عن ابي سعيد،طبراني في الكبيرَ عن عُبدالوحمن بن البري

۱۲۸۷ ہورے سامنے ایک گھائی ہے جس پر چڑھنا بہت مشکل ہے، جے صرف ملکے لوگ بی پارکرسکیں گے ابوڈ رہے عرض کرنے گئے: یا رسول امتدا میں ان لوگوں میں ہے ہوں؟ آپ نے فر «یا: کیا تمہارے پاس ایک شب وروز کی خوراک موجود ہے؟ انہوں نے عرض کی بہیں، آپ نے فر «یا: تو تم ملکے لوگوں میں ہے ہو۔ بیہ قبی فی السنن عن ایس

تشریکی: ملکے ہوئے ہے مرادمشاغل وموائق کی مشغولی ہے آزادی ہے۔

۱۲۸۸ التدتغی کی نے اس فقیر پرلعنت فر مائی ہے جو کسی مالداری کے سامنے اس کی مالداری کی وجہ سے عاجزی کرے،جس نے ایسا کیا تو اس کے دین کا دو تہائی جاتار ہا۔الدیلمی عن ابی فر

تشريح : ١٠٠٠ ال واسط كوكى مسلمان الهي حركت نه كرے اورائيے ول ميں فقط الله تعالى كى جيب ہى اتارے۔

۱۳۸۹ جس نے دنیا دارکے لیے عاجزی کی تواس کی وجہ ہے اس کا آ دھادین کم کردیا جائے گا اور جوکسی ایسی قوم کے کھانے ہیں شریک ہوا جس کی اے دعوت نہیں دک گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو (جہنم کی) آگ ہے بھردے گا ، یہاں تک کہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔الدیلمی عن ابی ہو یو قدرضی اللہ عنہ

کیونکہ کسی کی اج زت کے بغیراس کا کھانا کھانا نا جا تزہے۔

## مال ومنصب والے کے سامنے جھکنے کی ممانعت

۱۲۹۰ جو کسی دنیاوی شان و شوکت والے کے سامنے پی دنیا کی غرض سے عاجز ہوا تو القد تعالی دنیا اور آخرت میں اس سے اپناچہرہ پھیرلیں گے۔ الدیلمی عن ابی هر برة رضی الله عنه

تشريح: يعنى الله تعالى كى نظر كرم ال يرينه هوگ \_

۱۲۹۱ جو کسی شان وشوکت والے کے ایک گز قریب ہوا تو اللہ تعالی دونوں ہاتھوں کی مقداراس سے دور ہوں گے۔الدیلمی علی انس تشریح:.....مراداللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دوری ہے۔

۱۲۹۲ جوکوئی بھی زرداورسفیدکوترک کر گیا قیامت کے روزاہے اسے داغا جائے گا۔ مسند احمد و ابن مر دویہ بنجادی مسلم علی ابی ذر تشریخ:......یعنی ان کی زکوہ بیس دی بسونا جاندی مرادہ۔

۱۲۹۳ جواس حال میں مراکہ وہ سونا جاندی چھوڑے جار ہاہتے تو قیامت کے روز اسے ان سے داغا جائے گا، (پھر)اس کی مغفرت ہوگی یا اسے عذاب ہوگا۔ ابن مردویہ عن ابی امامہ '

سابقة تشريح ملاحظه فرمائمين \_

۱۲۹۳ جس نے زروجا ندی اور سفیرسونا جھوڑا، اللہ تعالی اس کے لیے ورق پتر ے، بنائے گا پھر ان سے اسے ما نگ سے لے کر پاؤل تک داغا جائے گا۔ ابن مر دویہ حلیة الاولیاء عن ثوبان

تشریکے: ایعن لوہے کی جیسی بڑی جاور ہی ہوتی ہیں سونے جاندی کواس شکل میں ڈ خالا جائے گا۔

١٢٩٥ جوبندهم نے كدن سونا جاندى جيمور عاربا بوتواسان سداغا جائے گا۔طبرانى فى الكبير وابن عساكر عن ابى امامة

۲۲۹۲ جس نے ایک دینار جھوڑ اتواہے ایک بار داغا جائے گا اور جس نے دود ینار جھوڑ ہے اے دوبار داغا جائے گا۔

الحسن بن سفيان عن حبيب بن حرّم بن المحارث السلمي عن عمه الحكم بن الحارث السلمي

تشریح: ۱۰۰ سب جگه و بی لوگ مرادیس جوز کو قانبیس دیتے۔

١٢٩٧ جس نے دود ينارچيور \_ (تو كويا)اس نے دوداغ چيمور \_ بحارى في التاريخ طبراني في الكير و ابن عساكر عن اسماء بست يريد

١٢٩٨ ووداغ بي (بهركيف) اييز سأتفي كي نماز جنازه يزهو مسد احمد عن على

۱۲۹۹ دنیایس اس طرح ره گویا که تومسافر ہے یاراستہ یا رکزنے والا ہےاورائے آپ وقبروا ول میں شہر کر۔

ابن المبارك، مسند احمد، ترمدي، ابن ماحه، حاكم عن ابن عمر

تشریک: لیعنی اینے آپ کومردہ مجھ جس کی نہ کوئی تمنااور ندآ رزو ہے۔

۱۳۰۰ اے عبداللذ بن عمر ادنی میں ایسے رہ جیسے تو کوئی مسافر ہے یا راہ عبور کرنے والہ ہے اور اپنے آپ کومردوں کے ساتھ گن کر۔

هناد عن ابن عمررضي الله عنه

۱۳۰۱ د نیااور تخرت کی مثال اس کیٹر ہے کی ہے جس کی ابتداء ہے آخر تک نکزوں میں بٹ جائے بس ایک دھا گے۔ کا تعلق ہاتی روج ہے ، توبید جا گرکتنی دیر میں منقطع ہوگا۔ حلیۃ الاولیاء عن انس

تشريح: بعنی د نياادرآخرت کا ساحها بچھ لمبع صد کانبيس، ببت تھوڑا ہے۔

۱۳۰۲ اے لوگوانمہاری اس دنیامیں جوگزر گیابس اتنابی باقی ہے جننائمہارے اس دن کے گزرے ہوئے حصہ کے مقابلہ میں باقی ماندہ دن ہے۔ حاکم عن ابن عمر

تشريح: ....يعنى بهت بى كم وقت ره كيا ب آخرت آنى كه آنى!

۳۰۳۳ نبطیوں میں جب اسلام پھیل جائے اوروہ تمہارے ہاں گھر بنالیں اور صحنوں میں بیٹھ جا کیں تو ان ہے ہوشیار رہنا کیونکہ ان میں فساد وشراور فتنه ہوگا۔ابن عساکو عن ابی هریو قرضی اللہ عبه وسندہ صعیف

تشریح: بنطی ایک قدیم قوم ہے جن کا اثر ورسوخ ، جرات و بہادری کے لخاظ سے دیگر اقوام پر رہا ، یہ لوگ گلہ بانی کرتے اور سادہ غذا استعمال کرتے جنگ ہو تھے۔ کرتے جنگ ہو تھے۔ کرتے جنگ ہو تھے۔

اردو دائرة المعارف الاسلاميه پنجاب يونيورسني لاهور

تشریکی: بہرکیف سند چونکہ ضعیف ہے اس لیے اس پر کام کرنا ہے فائدہ ہے کیونکہ وہ آحادیث ضعیف ہیں جس میں کسی خاص تو م اور قبیلہ کی برائیاں بیان کی گئی ہوں۔الموضوعات لملاعلی

# وین بر ثابت قدمی کی دعا

۱۳۰۸ جبتم اوگوں کو دیکھو کہ وہ سونے چاندی میں ایک دومرے ہے آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ دعا کرنا: اے امقد میں (وین کے) معاملہ میں ہاہت قدمی کا سوال کرتا ہوں اور میں رشد و ہدایت کے قصد کا سوال کرتا ہوں ، اور آپ کی نعمت کی شکر گزاری کا سوال کرتا ہوں ، اور آپ کی نعمت کی شکر گزاری کا سوال کرتا ہوں ، اور آپ کی فیصلہ پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔
میں آپ ہے اور شرک ہے ) سما مت ول اور تھی ذہن کا سوال کرتا ہوں ، اور ان بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے ہم میں ہیں ، اور ان برائیوں سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں جو آپ کے ہم میں ہیں ، اور ان برائیوں سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں جو آپ کے ہم میں ہیں ، اور ان برائیوں سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں جو آپ کے ہم میں ہیں ، اور ان برائیوں سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں جو آپ کے ہم میں ہیں ، اور ان برائیوں سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں جو آپ کے ہم میں اللہ عنہ و فیہ موسیٰ بن مطیر معروک ، میز ان الاعتدال للذہبی ہے میں ۳ سے اس

تشریک صدیث کاراوی اً سرچه متروک بلین صدیث کے الفاظ دوسری روایات سے جابت ہیں۔

ديكهين عمل اليوم والليلة لابن السني مطبوعه نور محمد كراجي

۱۳۰۵ الندت کی تیرے جسم کوسحت بخشے، تیری کھیتی کوبہتر بنائے ، تیرے مال میں اضافہ فر یائے۔ابن عسا کو عن ابن عصر تشریح : ایک یہودی نے رسول الند ﷺ سے دعا کا مطالبہ کیا تو آپ نے بیاغہ ظاذ کر کیے،اس سند میں اساعیل بن بیجی گذاب ہے جو حدیثیں گھڑتا تھا۔

۱۳۰۷ میں ایک شخص کو(مال) ویتا ہوں اور جواس ہے بہتر ہوتا ہے اسے جھوڑ ویتا ہوں (اور جسے دیتا ہوں)اس خوف سے کہاسے القد تعالیٰ جہنم میں اوند ھے مزید گراد ہے گا۔ طبیرانی عن سعد بن اہی وقاص

تُشرِّتُ ﴾ کیونکہ بہت سے بدزبان لوگ آتے اور جب انہیں محروم رکھا جاتا تو اول فول سکتے اورا ساعموماً منافقین کرتے تھے،اس واسطے آپ صحابہ کرام کووقتی طور پرمحروم رکھتے اوراس خاص شخص کودے کرروانہ کردیتے۔

۱۳۰۷ دنیا میں فوقے سے رہنے والے وہی لوگ ہول گے جن کی رقیس امتد تعالی قبض کرے گا، وہ موجود ند ہوں تو ان کا پوچھانہیں جاتا، اور جب موجود ہوں تو کوئی انہیں پہچانتانہیں وہ دنیا میں مخفی ہیں اور آسان میں مشہور، جاہل انہیں و کھے کر خیال کرتے ہیں کہ وہ بیار ہیں انہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے خوف کے کوئی بیاری نہیں ، انہیں اس وقت سایہ فراہم کیا جائے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی ساریہ نہوگا۔

الديلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشریک: اس مضمون کی کئی احادیث پہلے گزر چکی ہیں، جن سے مقصود شکم سیری اور شہرت سے بیچنے کی ترغیب ہے، کیکن اگریہ چیزیں ازخود حاصل ہوجا ئیں تو کوئی مضا کقتہ ہیں۔

۱۳۰۸ خبر دار! عیش وعشرت سے بچنااس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے (نیک) بند ہے پیش پرست نہیں ہوتے۔ مسد احمد عن معاد تشریح: مطلب حدے زیادہ نمودونمائش برتن جو تکبر وریاء تک پہنچ جائے۔

۹۳۰۹ خبردار! پیٹ کبر کر کھانے سے بچنا، اس لیے کہ بندہ اس وقت ہلاک ہوتا ہے جب وہ آخرت کے مقابلہ میں اپنی خواہش کوفوقیت واہمیت دیئے لگے۔الدیلمی عن ابن عباس

تشریح: کھانے کی ہمہودتت فکر بسااو قات انسان کوئی او نیچے مناصب ہے محروم کردیت ہے۔

۱۳۱۰ لوگواد نیا تو ایک مرضی چیز ہے جسے نیک و بدحاصل کرتا ہے، اور آخرت سچا وعدہ ہے، جس میں قدر بدد شاہ حاکم بوگا جواس کاحق کوحق اور باطل کو باطل کی صورت میں کر دکھائے گا، سوا ہے لوگو! آخرت کے جیٹے بن جو وَ، اور د نیا کے جیٹے نہ بنو، اس واسطے کہ ہر ماں کی پیروی اس کا جیٹا کرتا ہے، اور عمل کرتے رہواور تم اللہ تعالی ہے اللہ تعالی سے اللہ خوف پر ہو، اور جان لوتم اپنے اعمال کے سامنے پیش ہوگے اور لا زماتم نے اللہ تعالی سے ملاقات کرنی ہوگی وہ اسے دکھے لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دکھے لے گا۔

الحسن بن سفیان طبرانی فی الکبیر و ابن مردویه، حلیة الاولیاء عن شداد بن اوس تشریح: .....حدیث کے آخری جمنوں پر توجودی، انسان جو برائی یا اجھائی کرے گا اگراس کے بعد کوئی ایسائمل نہ کیا جس سے وہ برائی اور اچھائی باقی نہیں رہتی تو وہ اسے دکھے لے گا، کیونکہ برائی یا کبیرہ گن ہی صورت میں ہوگی یاصغیرہ کی صورت میں اور کبیرہ گن ہ تو بہت معاف ہوجاتا ہے اور صغیرہ دوسری نیکیوں کے در بعدتم ہوجاتے ہیں رہی نیکی تو بعض اوقت نیکیاں ختم ہونا شروع ہوجاتی ہیں، جس کا آدمی کوم بھی نہیں ہوتا اس لیک سے نے کہا ہے: نیکی کرنا آسان کیکن اے باقی رکھنامشکل ہے۔

و ٹیا فالی ہے ااسالا .....ونیا (ادھرے) کوچ کرنے اور جانے والی ہے، اور آخرت (ادھرے) کوچ کرکے آنے والی ہے ان میں سے ہرایک (کئی) بیٹے ہیں، سواگرتم سے ہوسکے کہ آخرت کے بیٹے بنواور دنیا کے بیٹے نہ بنو، تو ایسا ہی کرنا، ال واسطے کہتم آئ ایسے ٹمل کے گھر میں ہوجس میں حساب (وکتاب) نہیں،اورکل قیامت میں حساب کے گھر میں ہوگے جہال عمل نہیں۔اب لال عب حابر تشریز کے:....مفہوم واضح ہےتشریح کی ضرورت نہیں۔

۱۳۱۲ سوئے جیاندی کے لیے ہلاکت ہن کس نے عرض کی تو پھر ہم کی ذخیرہ کریں؟ آپ نے فرمایا ذکر کرنے وانی زبان ہشکر کرنے وا اور، اورائی بیوی جوآخرت (کے کامول) برمددگار ہو۔ مسند احمد عن رجل من الصحامه

تشریح اسبب ہلاکت ہونے کی وجہ سے ایبافر مایا ورند فی غید سونا جاتدی بلرکت کا سبب ہیں۔

۱۳۳۳ منتیانا سربوسوئے چاندی کا اتم ذکر کرنے واں زبان شکر گزار دل اور آخرت پر مددگار بیوی کو ختیار کرو۔ بیھقی عن میں عمو ۱۳۳۴ دنیا جھوڑ نابڑے جان جو کھوں کا کام ہے (بیکہ) اللہ تعالی کی راہ بیس تعوار (چلا چلا کر) تو ڑئے ہے زیادہ بہ مشقت ہے اور جو بھی و نیا کو چھوڑ ہے گا اسے النہ تعالی ایسا اجرد ہے گا جیسیا شہداء کو دیتا ہے اور اس کا جھوڑ نا (بیدہ کہ کھانا اور تم سیر ہون اور ہو گول کی تعریف کو نا پسند کر جھوڑ ہے گا ہے۔ اور اس کی نعمتوں کو پسند کرے گا ، اور جے ساری نعمتیں خوش کرنے لگیس ، اسے جو ہے کہ وہ دنیا اور لوگوں سے تعریف (سنن) جھوڑ دے گا۔ اللہ یلمی عن اس مسعود

تشریکی: "بظاہریہ معمولی کام لگتے ہیں لیکن جوہوگ ان ہیں مبتلا ہیں ان سے اگر پوچھا ہے تو کئی قیمت یران چیزوں کوچھوڑنے کا نام نہیں لینتے اور عذریہ کرتے ہیں:صاحب! کیا کریں مجبوری ہے،اس واسطےان خرابیوں ہیں پزنے سے بہلے ہی آگاہ کردیا گیا۔ ۱۳۱۵ معدین عدمان کی مشابہت اختیا رکرو،موٹے تھر درے کیڑے پہنواور نیکتے یا وَل چِل کرو۔

الرامهرموي في الامثال عن عبدالله بن سعيد عن ابيه عن رجل من اسم يقال له ابن الادرع موبرقم ٢٥٥٣ الله عن المرامه الن حديث كي تشريخ بهلي كرر چكي ہے۔

١١٣١٧ ونيا كى منهاس تخريت كى كرواجث باوردنيا كى كرواجث تخريت كى منهاس ب-

مسد احمد والبعوی، طبرانی فی الکبیر، بیهقی فی شعب الایمان و ابن عساکر عن ابی مالک الاسعری تشریکی نشد الایمان و ابن عساکر عن ابی مالک الاسعری تشریکی تشریکی نشریکی تشریکی به تامین برباد میں۔ بھی رہااور زبان سے واویلا بھی کیا تواس کی آخرت اور دنیا دونول برباد میں۔

۱۳۳۷ ونیا، دنیا والوں کے کیے چھوڑ دو، جس نے اپنی ضرورت و کف یت سے زیادہ دنیا حاصل کی تواس نے اپنی موت لی جبکہ اسے علم بیس۔
ابن الال عن انس رضی الله عنه

تشريح: ..... جو چيز بھی صداعتدال ہے متجاوز ہوگی نقصان دہ لا زما ہوگی۔

### مالدارشيطان كےنرغے میں

۱۳۱۸ شیطان نے کہا: کہ مالدارآ دمی تین باتول میں ہے جھے ہے ہیں نے سکتا، جن کو میں مسیح وش م لے کراس کے پیس آتا ہوں ہرام طریقے سے اس کا مال حاصل کرنا ، نا جی خرج کرنا ، اور میں مال کواس کا محبوب بنا دول گا جوا ہے ، اس کے حق (میں صرف کرنے) سے روک دے گا۔ طبوانی فی الکبیر وابو نعیم فی المعوفة عن عبدالرحمن بن عوف و رجاله ثقات

تشریخ: . ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جوان فتنوں ہے محفوظ رہے ہوں۔ ۱۳۱۹ ، ٹوبان!اس وفت تمہارا کیا حال ہوگا، جب تم پرامتیں (حمدے لیے )ایک دوسرے کوایے بلائیں گی جیسے تم کھ نے کے برتن پرایک دوسرے کو جاتے ہواور (پھر)اسے کھاتے ہو؟انہوں نے عرض کی سیاہماری کمزوری کی وجہے آپ نے فرمایا نہیں تم اس (روز)وقت بہت زیادہ ہوئے، سین تمہارے دلوں میں وھن ڈال دیا جائے گا، ہو گول نے عرض کی یا رسول امتداوھن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا سے تمہاری محبت اور قمال (فی سمبیل املاء) سے تمہار کی فرت ۔ بیھفی ہی السس علی اسی ھو ہو ہ رصی منہ عمله

تشریح. مصرحاضر میں تمام مم لک اسمامیہ کے بیاس کوی ایسی دوست ہے جوموجود نہیں ہمسمان پوری و نیاسب سے زیادہ ہیں، نیکن تمام

کے تمام سلاطین و با دشاہان اس مرض میں مبتلہ اوراغی رکے سامنے ، جزوب دست و پاہیں۔

۱۳۳۰ کی انتدان کی نے جب نوح علیہ اسلام کوان کی قوم کی طرف مبعوث فرہ یا تو اس وقت ان کی عمر اڑھ کی سوسال تھی وہ ان میں س ڑھے نوسوسال رہے ہوں ہوں کی سوسال تھی وہ ان میں س ڑھے نوسوسال رہے ، اور سوف ن کے بعد دوسو بچی سرس ل (مزید) رہے ، پھر جب ان کے پیس موت کا فرشتہ آیا تو اس نے کہا اے نوح اے سب سے بڑے ، اے سب ہے عمر والے ، اے مستجاب الدع آپ نے دنیا کوکیسا یا یا ؟

تو انہوں نے فرمایا 'اِس شخص کی طرح جس کے لیے کوئی گھر بنایا گیا ہوجس کے دو دروازے ہوں ،اوروہ ایک دروازے ہے داخل ہو َر

وومرے دروازے ہے ہا ہرنگل جائے۔ ابن عسا کو عن ابان عن انس

تشریکے: اب ہر خص اندازہ گالے،علامہ بھتانی نے ان لوگوں کے حالات واقوال پرایک کتاب کھی ہے جنہوں نے سامت ٹیں کہی عمرین یائی ہیں،جس کانام''المعمر ون والوصامیا'' ہے۔

ریون پی سی میں اور ہے (پڑھتے) کھیری کمان کی طرح ہو ہا واور روزے رکھتے (رکھتے) تانت کی طرح (وٹ پیسے )ہو ہو وَابْرَ بھی حمہ ہیں دو( درهم )ایک سے زیادہ محبوب ہول تو تم استیقامت کے درجہ تک نہیں ہیئیجے۔

ابوعبدالله محمد بن اسحق سريحي بن صده، حدثنا محمد بن فارس الملخي، ثنا حاتم الاصم عن شقيق بن ابوهيم المبنحي عن ابوهيم بن ادهم عن ابي مسلم والديلمي الدهم عن مالک بن دبناد عن ابي مسلم والديلمي عن عن ابي مسلم والديلمي الشريخ : مندين نقط عب، اس سيق بل ممل المرابين ، پيمرو يكراها ديث ساليها موركُ في معلوم بوتي هي، حديث كس ف اغاظ " قن المست بالله ثم استقم" شرورك نبين استقام مت بهوك بيار مريخ سي ماصل بوتي هي؟!

۱۳۲۲ وگوں پرایک ایباز مانیضر ورآئ کا کدان کے دل (اسلام سے قبل) عجمیوں کی طرخ ہوج کیں گے،کسی نے عرض کیا: عجمیوں کے دل کسے ہیں؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت،ان کا طریقہ دیہ، تیوں جبیہ ہوگا،ان کے پاس جورزق سے گا سے حیوانات میں خرچ کردی گے، جہاد کونقصان دہاورز کو قاکوتا وال مجھیں گے۔ طبو اس عدم

تشريح اورآج بيفتف المرمو تي بيل جس كاتبه مين جائي كاخرورت نبيل ـ

٣٣٢٣ جو بنده د نيايل کوئی درجه بلند ہو ناچ ہے اور چروہ ببند ہو گيا ،التدىق ن آخرت ميں اس سے برد ااور لسبادرجه کم کردیں گے۔

اين حيان، طبراني في الكبير وابن مردويه عن سليمان

تشری : براد تکبر ہے، یہ برگز مراذ بیس کہ انسان علمی ترقی میں آگ بڑھنے یاڈ گریاں حاصل کرنے میں کوشش نہ کرئے۔

۱۳۲۴ میرے بھائی میسی علیہ اسوام کے سے دنیا یک عورت کی شکل میں خابر بموئی تو انہوں نے اس سے کہا کیا تیرا خاوند ہے؟ وہ کہنے گئی ہاں میرے تی خادند ہیں آپ نے کہا، کیا وہ زندہ ہیں؟ وہ بولی بنہیں میں نے انہیں فتل کردیا ہے، اس وقت وہ جان گئے کہ یہ دنیا ہے جو میرے سامنے اس صورت میں خابر بموئی ہے۔ اللہ بلمی عن ایس

۱۳۲۵ جس نے دنیا کا حل ل(مال) کیا القد تعالی اس ہے حساب میں گے، اور جس نے دنیا کا حرام (مال) ہیا القد تعالی اسے عذاب دیں گے، افسوس ہے دنیا پر اور جواس میں مصیبتیں ہیں ،اس کا حدال قابل حساب اور اس کا حرام قابل عذاب ہے۔

حاكم في تاريخ عن ابي هاشم الايلي عن ابس رضي الله عنه

آشرتے: . . دونوں صورتوں میں چھنکارانہیں ، بہر حال اگر دنیا کی نعمتوں کوائند تن اور رسول الندی کے نتائے احکام کے مطابق استعمال کیا جائے تو بیچنے کی گنجائش ہے۔

# امت کی تباہی کی علامات

۱۳۲۷ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک کران میں دنیا کی مجت خاب بیں اور جب تک اس میں فاس تعوہ بال قاری اور خام نوٹ فرنسی اور بالی اور خام نوٹ فرنسی اور بالی اور خام نوٹ فرنسی اور بالی اور خام نوٹ کا اور جب میر چیزی خاب اور بالی اور خاص المحالات المحالات

۱۳۲۹ قیامت کے روز دنیا کولایا ب کا توجواس میں امتد تعالی کے لیے ہوگا سے جدا کرلیا جائے گااور باقی سب کوجہنم میں پھینک دیا جانے۔ ۵۔

ابن المبارك عن عبادة بن الصامت، الديلمي عن اللي هريزة رصى الله عبه

تشریکی: یعنی جوائل المحض القدت کی کے بیتے وہ ایک طرف کر لیے جائیں گے۔

۱۳۳۰ تیامت کے دن دنیا کوصورت میں لایا جائے گا، تو وہ عرض کرے گی اے میرے رب جھے کم ہے کم درجہ جنتی کے لیے کردے ، القد
تعالی فرمائی گی گے ، تو اس سے بھی زیاوہ بد بودارہ ، بلکہ تو اور تیرے اہل و میال جہنم میں جائیں گے۔العلیہ عن اسس
تشریح : سوال ہوتا ہے بھرونیا کو بیدای کیول کیا گی ؟ تو جواب یہ ہے کہ دنیا "زمائش کی ایک جگد ہے تا کہ لوگ اپنے اسمال سے خود
منائج پر پہنچیں۔

۱۳۳۳. قیامت کے روز دنیا کولا یا جائے گا، پھر کہا جائے گا،اس میں سے جو (چیزیں) امتدتعا کی کے لیے جیں وہ جداً سراو،اور باقی سب کوجہنم میں ڈال دو۔ابوسعید الاعرابی فی الزهد عن عبادة

# تتمه مال کے فوائداور قابل تعریف دنیا کے متعلق

۱۳۳۲ ..وراهم وونانیرز مین میں القد تعالی کی مہریں بیں ،جوایئے آق کی مہر لائے گااس کی ضرورت پوری ہوگ۔

طبراني في الاوسط عن ابي هريره رصي الله عنه

تشریح: بینی ننرورت کو پورا کرنے کے سیے دراهم وونا نیرضروری بیں ،ابستدان میں از صدد کچیسی منفر ہے۔ ۱۳۳۳ ۔ آخری زیانہ میں جب لوگوں کے لیے دراهم و دنا نیرضروری ہوجا کمیں گے توان ہے آ دمی اپنے وین و دنیا کوق تم رکھے گا۔ مار انہ عب ال

طبرانى عن المقدام

١٣٣٣ تم ميں ہے وہ مخص بہترنبيں، جوائي دنيا كوائي آخرت كے ليے چھوڑ و اور ندوه بہتر ہے جوائي آخرت كوائي دنيا كے ليے چھوڑ

دے۔( بئد بہتر وہ ہے جواب طریقہ اختیار کرے) یہاں تک کدان دونوں ہے اپنا حصدحاصل کرے،اس واسطے کددنیا، آخرت تک جنچنے کا ذریعہ ہےادر ہوگوں پرکبھی یو جھ نہ بننا۔اہن عسا تکو علی انس

تشری کی بہت ہے وگ میں تک کرتے ہیں کہ ہمیں غیب ہے روزی سے گی ، تو خوب بھٹ پر ہے کہ مخت وکوشش فرض ہےاورغیب ہے روزی اسے گی ، تو خوب بھٹ پر ہے کہ مخت وکوشش فرض ہےاورغیب ہے روزی اسے کی امید اس کا نتیجہ ہے ہز نتیجہ کے لیے مل ضروری ہے بنداغیب ہے روزی سے کی امید رکھنا ایس ہی ہے جیسے کوئی پڑھے حرف بھی نہیں اوراول درجہ میں پاس ہونے کی امیدر کھے ، باقی کسی کوغیب سے روزی مطے تو بیضروری نہیں کہ سب کے سماتھ میں معاملہ ہوگا ، کیونکہ آئندہ کی کسی کو خبر نہیں۔

۱۳۳۵ وین کے (اممال کے ) لیے بہترین مددگا را یک سال کی روزی ہے۔عن معاویہ س حیدة

تشریک: قوت اتی خوراک و کہتے ہیں جوزندہ رہنے کا سبارا ہو، نہ رہے کہ پوری پوری بوریاں ذخیرہ کر میں۔

۲۳۳۲ تم میں کا بہترین مخص وہ ہے جواپی دنیا کے لیے اپی شخرت اور نداپی شخرت کے لیے اپنی دنیا کوچھوڑے اور ندلوگوں پر بوجھ ہے۔

حاكم عن انس رضي الله عنه

تشریکی .... یعنی و نیادارالاسباب ہاس میں برکام کے لیے سب کی ضرورت ہے۔

۱۳۳۷ تم میں ہے جس ہے بنوسکے کہ وہ اپنے دین اور عزت کو اپنے مال کے ذریعہ محفوظ رکھے و وہ ایسانی کرے۔ ابو داؤ دعی ابی سعید تشریخ: ۰۰۰۰ مال ہوتا ہی دین وعزت کی حفاظت کے لیے ، اسی وجہ ہے فرمایا: قریب ہے کہ فقرو فی قد نیر کا باعث ندین ب

#### الاكمال

۱۳۳۸ میرے سی بہک لیے فی قدیمانت ہے اور مالداری آخری زمانہ میں موسی کے لیے سعادت ہوگی سالموافعی عن انس علی اس مسعود تشریح : سلط بریس سنگی بتد تنہم صحبت نبوک ہے فیض یوفتہ تتھے دنیا کے داؤے محفوظ تتھے ،اور آخری زمانہ واسے فتنول کا مدف ہول گے مال کے ذریعہ فتنوں سے بچیس گے تو مال ان کے حق میں سعادت ہوگا۔

۱۳۳۹ بہتک بیمال میٹھااور سرسبز ہے، جس نے درست طریقہ سے حاصل کیا تو بیاجھی معاونت ہے۔

سمويه وابن حريمه، طبراني في الاوسط، سعيد بن ميصور عن ابي سعيد

۱۳۳۰ بشک بیرسبزاور مینها ہے جس نے برحق طریقہ سے اسے حاصل کیا تواس کے سے اس میں برکت وی جائے گی۔

مسند احمد، طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن معاويه

۱۳۳۷ و نیال شخص کے سے بہترین گھرہے جواس میں سے اپنی آخرت کا توشہ حاصل کرے یہاں تک کداپے رب کوراضی کرے ،اوراس شخص کے لیے بہترین گھرہے جواس میں سے اپنی آخرت کا توشہ حاصل کرنے میں کوتا ہی کرائے ،اور جب بندہ کہت ہے اللہ تعاق و نیا کہ اور جب بندہ کہت ہے اللہ تعاق و نیا کابرا کرے۔

حاكم وتعقب وابن لال والرامهرمري في الامثال عن طارق بن اشيم

تشریح: اس واسطے دوسروں پر عن طعن کرنے ہے۔ وکا گیا ہے اکثر انسان کواپنے عیوب ظرنہیں آئے اوروہ ووسروں کونشانہ بنا تا ہے۔

١٣٢٢ اللدتع في كي يربهترين مدوكا رمال بداب لال والديدسي عن جابر

تشری ایس مال جیب میں ہوتو تھی ہے عبدت بھی ہوتی ہے۔

۳۱۳۷۳ دنیا کوگالی نه دو، پیمؤمن کی بهترین سواری ہے دہ اس پرسوار ہو کر بھر، نی تک پہنچتاا درشر ہے نی حاصل کرتا ہے۔

الديلمي واس النجار عن ابن مسعود

تشریخ: 💎 ایک بات بمیشد یا در هیم که جتنی خیرمکلف چیزی بین خصوصه بظ م قدرت کی اشیاءانبیس گالی نه دیس اس واسطے که و و مامور ونگوم میں آئیس برا بھلا کہنا ایسائی جیسے ان کے مالک کو برا کہنا۔

١٣٣٧ - الله تعوالي في جب آدم مليه السلام أو جنت ہے زمين كى طرف التارا تو ہراس چيز بيندان ئے متعلق غم كيا جوان ئے ساتھ تھى معسو سونے جاندی نے سی قسم کا تم ہیں کیا تو امتدت کی نے ان دونوں کی طرف اپنا بیام بھیجا میں نے تمہیں اینے بندوں میں سے آیک بندے کا بیزویں عطا کیا چرمیں نے اسے تمہارے پڑوں سے دور کردیا ، پھرسوائے تمہارے ہر چیز نے اس کے لیے دھاکا ظہار کیا جواس کے ساتھ رہی۔

تو وہ دونول ہوئے.اے بھرے ایدائے بھارے آتا آپ بخولی جانتے ہیں، کہ آپ نے جمیں اس کا پڑوں مطاکیا اور وہ آپ کا فرہ نبردارتھ ، پس جب اس نے " ب کی نافرہ ٹی کی تو ہم نے اس کے لیے ملین ہونا پسند ہیں کیا، توالند تعالی نے ان دونوں کی طرف پیام بھیج ، مجھے اپنی عزت اورجلال کی تھم ! میں تم دونو <sub>س</sub>کواتی عزت ووں گا کہ ہر چیزتمہ، ری وجہ سے ہی حاصل ہوگی ۔الدیلمہی و اس السحاد عل الس تشریکی: حضرت آ دم علیدالسلام کا جنت ہے تا تنقد سر اہنی تھ اور سونے جا تدی کاعمل بظ ہران کے مطابق تھا ،جس کی بدولت الند تعانی نے انہیں دائمی مقام بخشا ہگروہ بھی ا'سان کے لیے بی استعمال کے قابل تھہرے۔

### مال کوصلہ رحمی کے ذریعیہ بنایا جائے

اس محص میں کوئی بہتری نہیں جوصلہ حمی اور رشتہ داری کوقائم رکھنے کے لیےا، نت کی ادا کیٹی اور لو گوں ہے سنتغنی ہونے کے لیے ہال كوپشدندكر\_\_\_ابس حيال في المصعفاء وابن المبارك وابن لال، حاكم في تاريحه، ابن حيال عن انس،قال ابن حيال لااصل له واورده ابن الجوزي في الموصوعات وقال بيهقي وانما يروي عن سعيد بن المسيب قوله

تشريخ: محدثین کا کہنا ہے کہ بیصدیت بھی بلکہ سعید بن المسیب تابعی کا قول ہےا ہے اقوال کو اقوال زریں کہتے ہیں۔ لوگوں پرائیک ایساز مانہ آئے گا کہ جس کے پاس سونا جاندی نہ ہوگا وہ زندگی کوآس ان نہیں سمجھے گا۔ 47774

طبراني في الكبير، الحلية عن المقدام بن معديكرب

تشریح: آن اس حقیقت کا وگ سرکی آنکھوں ہے مشاہدہ کررہے ہیں۔

٢٣٣٧ لوگوں کے پاس ایک ابیاز مانہ آنے والا ہے جس میں صرف درهم ووینار ہی کار آمد ہوں گے۔

نعيم بن حماد في الفتن عن المقدام بن معديكرب

معدبات ہیں است عن المعدام بن معدبات اس است المعدام بن معدبات می الدین عن المعدام بن معدبات است المعدام بن معدبات است است المعدام بن معدبات است المعدام بن المعدام بن معدبات المعدوم بن الم

# آپ بھی دنیا ہے ہے رعبتی

جہاں تک میرا معاملہ میں ہے تو میں اے حرام قرار نہیں ویتا، البتہ میں اے القد تعالیٰ کے سامنے عاجزی وتواضع کی خاطر ترک کرتا ہوں ،اس واسطے کہ جس نے القد تعالیٰ کے لیے تواضع کی القد تعالیٰ اسے بلند کرے گا اور جو ( اخراجات میں )میانہ روی افتیا رکرے گا القد تعالی اے مالدار کردے گااور جونصول فریل کرے گاالقدیق کی است مختاج بنادے گا۔المحکیم محمد می علی ۔ کے رسول اللہ ﷺکے پاس اوس بن خولی ایک پیالہ لے کر حاضر ہوئے جس میں دوو ھاورشہد تھاانہوں نے وہ پیا یہ رکھا اور کہا اور سے بات کی

یریں۔ تشریح: کینی نبی «بیاسه م نے اتنابہترین اور بڑھیا توام محض تواضع کی بناپر تناول نبیں فر دیا ،اور س نتیجہ سے ڈرایا جو ہے جاشیا ، میں پیسہ اڑانے سے نکلیا ہے۔

۱۳۵۰ ایک بار پینے میں دوگھونٹ ،اورایک پیالہ میں دوس ان تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ، مجھے بیکن نہیں کہ بیرام ہے، بیکن مجھے بیہ بات ناپسند ہے کہ دنیا کی زائد چیز کا اندتعالی مجھے سے قیامت کے روزسواں کرے گا ، میں امتدتعالی کے بیے قواضع وانکساری کرتا ہوں ، ورجوکو کی اللہ تعالی کے بیے عاجزی کرتا ہے امتدتعالی اسے بعند مقام عطا کرتے ہیں ،اور جو تکمبر کرے امتدتعالی اس کا مرتبہ کھٹے ہیں اور جو وگوں سے ایروائی اختیار کرنا چاہے امتدتعالی اسے اور جوائندتی کا زیادہ آبر کرے امتدتعالی اسے پسند کرتے ہیں۔

دارقطي في الافراد، طبراني في الاوسط عن عائشه رضي الله عنها

فرہ تے ہیں نبی عدیدا سوام کے پال ایک پیا مدایا گیا جس میں دودھاور شہدتھ ،فرہ تے ہیں پھا پ نے بیارشادفرہ یا۔ ۱۳۵۱ . اس کواسی میں واپس کر دواور پھراہے گوندھ دو۔ ابن ماحه عن ام ایس

۲۳۵۲ اس (پروے) کو ہٹاوو،اس واسطے کہ رہے مجھے دنی یا دولاتا ہے۔ تیر مدی حسب مسانی علی عائشہ

فر ہاتی ہیں۔ بھراایک اون سے بنا ہوا ہاریک پروہ تھا جس پر تصاویرتھیں ، تو نبی ملایہ انسلام نے کچھ آپ نے یہ ہت و میں پیل بوٹے بنے ہوئے تھے جس سے انسان کی توجہ برث جاتی ہے۔

۱۳۵۳ اس (پروے) کو ہٹادو، کیونکہ میں جب بھی اندر ''تاہول اور اسے دیکھتاہوں تو مجھے دنیایا آباتی ہے۔ مسلم علی عائیت رصی الله علها قرماتی ہیں ہمارے پاس ایک پردو تھا، جس میں کسی پرندے کی تصویرتھی ، تو آپ مدیبالسار مے نفر مایا ورچم سے ہات ذکر ک ۱۳۵۴ میں کنٹہ ااسے ہٹا دو ، کیونکہ میں جب بھی اندر ''کراہے و کچھا ہول تو مجھے دنیا بیا دآج تی ہے۔

ابن المبارك، مسد احمد، نسائي عن عائشه رضي الله عنها

### د نیا کی زیب وزینت سے احتراز

> ۱۳۵۷ نیم کے ہیے من سب نہیں کہ وومزین اور سیائے ہوئے گھر میں داخل ہوں مبیقی فی شعب الانبعال عن ام سلمة ۱۳۵۷ نیمی (مسممان) مرد کے ہے من سب نہیں کہ وومزین گھر میں داخش ہوں مبیقی عن ام سلمة

۱۳۵۷ سنگ (مسلمان) مردئے ہے من سبابیس کیوہ ہم این نفر میں دائش ہو۔ سیھفی عن ام سلسة تشریخ کے جونکہ زیب وزیدنت مورۃ ان کا خاسہ ہے اورجیس مورق ب تجلس ہے انسان بزدل ہوتا ہے اس کے ان کی شیاہ میں بھی بزدل ک تاثیر ہے۔

١٣١٨ - جوچيزتم ، ٢٠٠٠ يوني أردي أندونيس د المنتي والمات التاجتنا مقام حرو أي أنعري و المنتق المبايان بيادنيا كاساوات الم

منسد احمد، این حبای، سعید بن منصور عن ابی سعید

ایک تفس بح بین سے وفی زیور پر یو تو نبی دیا مے فر مایا اور پہر میر بات انسر کی۔ تشریح میں کا کی آبات ہوں ہے ہو جس کا گئیں۔ ۱۳۵۹ اللدتعالی کی شم المجھاس بات سے خوشی نہیں کہ احد پہر اپورے کا پورامیر کے لیے سونا بن جائے کیم میں است میراث میں جینوز دوں۔ طبوران عن سمورہ

## مال جمع كركے ركھنا نا بيند ہے

۱۳۷۰ میں نماز میں تفاتو مجھے سونے کی ایک ڈلیاد آگئی، جو ہمارے پاسٹھی تو میں نے نایہ ند مجی کے وہ ہمارے پاس ایک شام یا لیک رات تک رہے اس سے میں نے اپنے تھیم کرنے کا فلم ویائے۔ مسد احمد علی عقبہ اس الحادث

تشرق کی: واقعہ یوں ہوا کہ س نے ہے میں میاندن دیا تھا آپ نمازے لیے آئے اور سلام پھیم تے ہی سیدھے ہمرچیدے سے سے کہ کیا ہات ہوگئ تو آپ نے واپس آگرانہیں آگاہ کیا۔

۱۳۷۱ ... بمیراآورد نیا کا کیاواسط؟ میرااا رونیا کا کیاتعلق؟ اس ؤات کشم اجس کے بننهٔ قدرت میں میری چان ہے میری اوراس دنیا کی مثال اس سوارجیسی ہے جو تخت گرمی کے دن چل رہا ہواوردن کی ایک عذی کے لیے کسی ورفت کے سامیاحاصل کرنے کے لیے جیڑھ جائے اور پھراسے مچھوڑ کرچل دے۔مسلد احمد، طبو ہی فی الکسو، اس حیاں حاکمہ، بیہقی فی شعب الاہمان عن اس عماس دصی الله عنه

فروات ہیں حضرت مرے بہلو پر پڑ گئے ہے جھرت مرے عرض کی کاش سے اس سے بہتا بستا ہو لیتے ، سے یوں فروا یا ۱۹۰۰ رہیا وات و کر کی۔

تشریح: ﴿ وَاقْعَدْ بِیہِ ہِ کُدآ ہِ هُوَ ایک دفعہ تمام از واق سے نارائش، وَرا آیک ہالہ خانہ میں تشریف رکھتے تھے، حضرت بال در ہان تھے وہال آپ تھجورے بنی چٹائی پر سینے ہوئے تھے، جس کے نشان مدن مہارک پر ہڑ گئے تھے۔

۱۳۷۳ - اگرمیرے کیے احد پہاڑ جتنا سون : وہ بھی مجھے وئی خوش نیس کہ وہ تین را تو ں تک یا س میں سے پچھے ہاقی رہے ہاں اتناجس سے میں وین کی حفاظت کرسکوں۔بعداری و مسلم وابن عسا کو عن ابھ ہو یو ہ وضبی اللہ عبد

تشریکی: ..... یبال بھی ضرورت کومد نظر رکھا ، وہ بھی وین کی خاطر نہ کدایتی دنیاوی حاجت وضرورت کے لیے۔

۱۳۶۳ مجھے یہ پیشرنبیں کے میرے لیے احد پرہاڑسوٹا تن جائے میں جس دن وفات پائے گلوں تو میرے پائ اس کا ایک یا '' دھادی رہو ، اتن جومیں کسی قرض خواد کے بیے رکھول۔مسلد احمد والدار می عن ابی ذر

تشرق :... العني مير منتعلق كى كانل شهواورا كر بوتو مير ب ياس صرف اتنا : وجويين صاحب من وادا كرسكون -

تشریح: ٠٠٠ قرض ایسی واجب الا داچیز ہے جوشہیدے بھی باز پرس کا سبب بن گ

۱۳۷۵ - مجھے یہ بات پسندنیس کدمیر کے لیے یہ یہاڑ سوٹ کا ہوجائے اور میں سامیں سے (امتدیق می راہ میں) شریق کروں وروہ مجھ ہے قبول بھی کرلیا جائے اور میں اس میں سے اپنے بعد پھی چھ جھ کا اس مساد احمد عن اسی دروعنسان معا

تشریک: '' انسان چاہے جینے مال کاما مک ہو پھر بھی وہ اس کے سے فتنے کا باعث بن سکتا ہے ،اس سے بیٹے کے بیے بینیوی طرزمس قابل تند مر

۱۳۷۷ اس ذات کی میم اجس کے قبلہ کررت میں میری جان ہے جھے اس بات سے خوشی نیس کہ اسد ہیں اُس میر (۱۰۰۰) ہے۔ ہے سا میں بدل جائے اور میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کروں ،اور جس ان میں وفات پاؤں قراس سے دورین رتیبوز یا وں ، اس قرنش کے لئے تیار رکھوں جومیر ہے ڈمہ ہو۔ مساد احمد ، طبوانی عن ابن عباس تشریح: آپ نے مال کی کثرت اپنے کیے پسند فرمانی اور ندا پی آل کے لیے۔

١٣٦٤ . إلى ذات كي تتم إجس كے قبلہ كقدرت ميں ميري جان ہے اگراحد بمباڑ ميرے پاسوے كا بيوتو ميں بيرجا بيوں گا كه جھھ پرتين را تیں بھی نے گزریں اوراس میں ہے ایک دینار بھی میرے یہ س ہو، میں کونی ایساسخص تلٹ کروں گا جواہے مجھے قبول کرے،سوائے اس چیز ك جسي بين اين ومد قرنش اواكر في كري بي بحق ظت ركار ما بهول مسد احمد عن ابي هويوة وصبي الله عمه

. نعنی مجھ پر سی قسم کا ہار نہ ہو، بکسه میں فار ع الباں اور سبکدوش رہول۔ تشريح:

میں جب بھی اس کمرے میں داخل ہوتا ہوں ، میں اس خوف ہے اس میں داخل نہیں ہوتا کداس میں کوئی مال ہواو راس ہے لےاول ለድግድ اورڅري *نه کرسکول به* طواني، سعيد بن منصور عن سموة

تشريك یمی مشتبه چیزوں ہے سکتے کا طریقہ ہے۔

محمد (ﷺ) کا اپنے رہے کے بارے میں کیا تھا ن ہے آمروہ پنے رہ سے ملاقات کریں وربیزیۃ ران کے یاک کے جوں۔ 4274

مسيد احمد وهناه وابن عساكو عن عابشه

تشريح:

مرادمیں اپنے رب سے یا کل فانی در ہے کہ جاتا ہوں۔ محمد (ﷺ) اپنے رب کو کیا (جواب میں )عرض کریں گے،اگر وہ اس حالت میں فوت ہوجا میں اور بید بیناران کے پاس ہول۔ 472.

طبرابي في الكبير، الحبية عن ابن عباس

فرہ تے میں نبی ﷺ اپنے سی ہے یہ سے اپنے آنشریف ، نے وا آپ کے ہتھ میں سوٹ کا ایک ٹکٹرا تھ وہ اپنے ساتھیوں میں عسیم َ میااور پھر میہ

تشريخ:....مال کے متعمق یو چھتو ضرور ہونی حیاہیے۔

ا ۱۳۷۷ جس نے مجھ ہے سوال کیا یا جو کو لی مجھے و ککیئے سرخوش ہونا جا ہتا ہے اسے جیا ہے کہ وہ پرا گندہ ہال آسٹینیس چڑھائے ہوئے تخص کود کھے لےجس نے اینٹ پراینٹ نبیں رکھی ،اور نہ سرکل پریسرکل اس کی طرف علم بلند کیا گیا تو و ہ اس کی طرف اپیکا ،آئ گھوڑ دوڑ ( یعنی عمل) کا دن ہےاورکل ( قیامت میں ) مقابلہ ہوگا ،اور ''خری 'نتہ ( جہاں مقابلہ نتم ہوگا ) جنت ہے یا جہنم ۔

الحلية عن عائشه رصى الله عنها

يعني آج عمل كروكل بروز قيامت سب پيجه پنه چل جائ كا يون جيتا كون بارا! ٣٣٧٢ - عمر امت رؤان ليے كه ترميں چا بول تو مير \_ ليے (منج نب امتد ) پهاڙسوه بن جاميں ،اَ مردنيا كي قيمت امتد تا كي كياں ايپ اللهجي هندير برابر موني تو سن كافر كواس مين <u>سنه بالهند عطاء موسالا</u> وأن و تعدايا يرن سرف شاره ب

# و نیا ملنے کے بعد ختم ہوجائے گی

ووا ہے وک میں جنہیں ان کی پہندیدہ چیزیں جیدعظ کردی نئیں،اور پیجید تمتر ہوجائے والی میں اور ہم سے وک میں کہ ہماری مرخوب چیزیں ہماری مخرت میں موخر سردی ٹی تیں ۔حاکمہ علی عمو رصبی الله عبد تشريح: ... مراويه يك كه كافرول كوونيا كي تما مرفعتين عط كردي كي بين آخرت مين أنبين به هدنه كا-س ۱۳۵۷ میری طرف بیدو سی نبین " بی که بین تا جر بنون اور شد بیدوتی " بی که بیش دوسر ول کے مقابلے مال جمع کروں ، مین میر می صرف بید

وتی گئی ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ منبیج کروا در سجدہ کرتے والول میں شامل رہوا ورموت نے تک اپنے رب کی عہا دت مرو۔

حاکم في تاريحه عن ابي در

تشری : مال بھع کرنااور تجارت کرنا ہیکام اگر چینبوت کے منافی نہیں لیکن خلل انداز ضروری بیں جس کی کئی مشیں ہیں۔ مجھ پر بیدو جی نہیں آئی کہ میں تاجروں میں شامل ہوجاؤں الیکن بیروحی آئی ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ کسیج کر داور سجدہ مر نے والول میں شامل رہو،اورموت نے تک اپنے رب کی عبادت کرو۔الحدیدة علی ابی مسدیہ الحولای صاحب نبوت کے شاہان شان نہیں کہ وہتجارت وحرفت کواپنا پیشہ بنائے۔

#### حرف سين

# سخاوت کے فضائل ، کتاب الز کو ۃ میں اچھی حالت اور نیک سیرت کا ذکر

الچھی جاست ، تو کل اورمیان زروی نیوت کا چوجیہواں حصہ ہے۔ سرمدی عن عبداللہ بن سبر حسن،مو مو فقہ ۲۰۰۲ ۵ YEZY ا نبوت کی چوہیمویں صفت ہے اس سے جو جو تھی ظام می حیوب سے معیوب ہے اس میں انسانی صفات یا ری تہیں جہ ہا میں باسٹی تشرك. اورنبوي صفات سندوه متعضابوا

> م المت نبوت كالم معتر و بالاسدے ليسياء عن مس 7522

ب شك نيك ايرت اور بهتري مت نبوت كالترو ب٥ كحصد يجد صرابي في الكير عن ابن عاس **ጓ**٣ዾለ

# عيب يوتني

۹۳۷۹ جس نے کوئی پردے کی چیز دیکھے کراہے چھپا دیا قوہ ایب ہے جیسے اس نے کسی قبر میں زندہ در گورلڑ کی کوزندگی دے دی۔

لحاري في الادب، الوداؤد، حاكم عن عفله بل عامر تشریح ۔ اس وقت زبان اور قلم کسی کی پردہ دِاری کے لیے استعمال کر ؛ فن اور کمال سمجھا جا تا ہے ، حاا ہکہ جس کی عیب جو ٹی گی جائے و ، بھی عیب جوکومنٹرمیں لگا تا اور متدتعی لی کے ہاں رسوائی جدا ا

جس نے تسی مؤمن کی برائی دور کی تؤوہ اس ہے بہتر ہے جس نے سی زندہ در ًورٹز کی کوزندگی ہے ہمکین رَبردیا ہو۔

ليهمي في شعب الانسال، عن الي هريزة رضي للدعبه تشرک: مسلمان عجیب قوم میں، ایک موه زندوں کی پردو داری پر کمر بستہ ہے اور دوسر سروہ س بقد مسلما نوں کی نعصیاں، وتا نہیاں تادش

٩٣٨١ - جوائے مسلمان بھانی کی پردہ وِقِتی کرے گا ،تو اللہ تھاں قیامت کے اس کی پردہ پوٹی فر مامیں گے ،اورجو اپنے مسلمان بھان

جو ہے مسلمان بھائی کی و نیامیں پردہ یوشی کرے کا امتد تھا ہی تیا مت کے دن س کی یردہ پیشی قرم مالیں گے۔مسد حسد عن رحق

تشریک: معلوم ہوامسلمان برامحتر م ہے اگروہ نود بدلدنہ کے والقدتعاں اس کا طرف سے بدید سے القدتعالی جس سے بدلد کے وہ کیسے بیائے گا؟ نجی یائے گا؟

# عيب بوشي كى فضيلت

۱۳۸۳ جو بنده بھی و نیا میں کسی کی پر دہ پوٹی کرتا ہے تو اللہ تعالی بروز تیا مت اس کی پر دہ پوٹی فرما کیں گے۔

مسلم عن ابی هویو قرصی الله عمه تشریح . بیجا پنی مزت مصوب ہے ۱۰۱۰ میں ک ک مزت رے اور عزت کا بیمعنی نیس کہ دوسروں کومنہ پرتو کچھ نہ کہا جائے کیکن ان کی مدم موجود کی میں آنہیں خوب بدیا مئی جاہ۔

۱۳۸۳ تم میں ہے جو کو نی جائے کہ وہ اپنے مؤمن بھائی کی اپنے کپٹر ہے کن رہے ہے پر دہ پوٹی کر بے تو وہ اسے طرح کرے معاد م

تشريح: مراوبس طرح ممكن بومؤمن كورسواني ي بيايا جائے۔

#### الاكمال

۱۳۸۵ جس نے سی سلمان کی پردوبوشی کی تو و واپیاہے گو یا اس نے زندود را گورلز کی کواس کی قبر سے زندو نکال لیا۔

ابن مودويه، بيهقي والحرائطي في مكاره الاحلاق، ان عساكر وانن البحار عن حالر، طنراني في الاوسط ع<mark>ن مسلمة بن محلد،مسد</mark> احمد، بخاري مسلم عد عقبه بدعات

احمد، بخاری مسلم عن عقبه بن عامر ۱۳۸۶ - جس نے کامسمان کی پردہ وِٹی کاس نے گویازندہ در گورٹر کی واس کی قبرسے زندہ باہرنکا اساس حیاں، میہ بھی علی عقبة بن عامر

١٣٩٤ - جس بي كمسلمان كي رسواني بريرده والا ، واست كويازنده در كوراز كي وإس كي قبرين بابر كالا - الحوالطي عن عقبه بن عامو

٣٣٨٨ - جس بَ كَمسمان كريراني يريوه ١١، تواس بُ ويازنده در تورازي وزندگي ديدوي. بيهقي على ابي هويرة رضي الله عله

تشریک مین دو بر در زیرگ کا از جدین دورندزندگی موت کا و لک حقیق التد تعالی بی ہے۔

٩٣٨٩ جس نے ونایس سی مسلمان کی پروہ وٹی کی المتدتع کی قیامت کے دن اس کی پروہ نوٹی کرے گا۔ بیھقی عن عقبة بن عامو

۱۳۹۰ جس ئے سی مسلمان کی ہروہ وقت کی اللہ تعالی قیامت کے روزاس کی بردہ پوتی فرمائے گا۔الحوانطی فی مکارم الانجلاق عن عقبة بن عامو

١٣٩١ تنائي بين في كن سي برافي كاللم موااور پيمراس في است جي ديا قوالقد تع لي قيامت كروزاس كي پرده پوتي فرمائ كا-

ابن حبان عن عقبة بن عامر

١٣٩٣ جس ئے سی مسلمان کی پردو پوشی کی ،القدتع کی و نیاوآ خرت میں اس کی پردو پوشی فرمائے گا۔ابونعیم عِن ثابت بن محلد

۱۳۹۴ جس نے سی مسلمان کی پردو پوشی کی اللہ تعالی دنیا وآخرت میں اس کی پردو پوشی فرمائے گااورجس نے کسی پریشان حال کی پریشا فی دور

ك القد تعالى است قيامت كروزيريش في دوركرك كا اورجوكس بعانى كي ضرورت ميس لكار بالقدتعالى اس كي ضرورت كو بوراكر اكر

عبدالرراق، مسيد احمد وابن إبي الدنيا في قصاء الحوائح والونعيم والخطيب عن مسلمة بن محلد

تشریح و تی طور پُرسی کی مصیبت دورکرنا بهت مشکل ہوتا ہے گراس کا ثمر ہ دنیاوی داخروی انتہائی کارآمد ہے،ایسا کام جمیشہ خوش دلی ہے

۱۳۹۷ کی جس نے سی مسلمان کی پردہ کی ہات پا کراس کی پردہ بوشی کی تواس نے گویا ایک زندہ در گورلز کی کواس کی قبرے با ہر نکالا۔

طوابي في الكبير عن عفية بن عامر

٣٣٩٧ جس نے اپنے مسلمان بھالی کی ایک بات پر پر دہ یوشی کی جس سے وہ خوش ہوتا ہے والندات کی اسے و نیا و سخرت میں خوت کرے ہا۔

ابن البحار عن الي هزيرة رضي لله عله

۱۳۹۷ جو شخص کسی بھانی کی قابل پروہ برائی و کھے کراس پر پروہ ڈال دے گا توامقد تعی لیا ہے جنت میں وخس فر ۱۰۰۰ کا

عبدين حميد والحرائطي في مكارم الاحلاق عن بي سعيدان اللحار عن عقبة بن عامر اللفظ الاحله الله

### سكون ووقار

٣٣٩٨ - اياللدك بندو إسكوان اختيار كروسكوان إلوعوانه على حابو

۱۳۹۹ - سکون واطمینان فوائده صل ً رہے کا ذریعہ وراس کوتر کرنا تاوان وجر مائے کا ہاعث ہے۔

حاكم في تاريحه و الاسماعيل في معجمه عن ابي هريرة رصي الله عبه

• ١٨٠٠ إطميرًا ن بكرى اورگائے والوں بيں ہوتا ہے۔البواد عن ابي هويوة رضى الله عمه

ا ۱۲۴۰ تیکی این کھے دہاس اور اچھی صورت کا نام شہیں ، بکہ یکی اظمینیا ن اوروقار میں ہے۔ فو دوس عن اسی سعید

۲۴۰۴ وگو! سكون وقارا تحتيار كرو،اس واسطے كه ينكى اونتول كو بكثر ت ركھتے ميں تبييں ـ مسد احمد، ابو داؤ دع اسامه س زبله

#### الأكمال

١٢٠٠٣ \_ مسكيد تم يدن زم بكرسكون عن ربور طبواني عن فبيده دنت محومة

### حرف الشين .....الشكر

م ۱۹۴۶ سند تعیانی نے جس بندے پر جو فتمت بھی کی اوراس نے اٹھید بند کہا تو جواسے مطابوااس سے افضل ہوگا۔ اس ماحہ عل الس

تشريح. مينى المدتعان كآخريف جمدے سائے قمت دنيوى تي وب قيمت ميں۔

۱۳۰۵ القد تعالی نے جس بندے پر جونعت کی اور سے الحمد مقد کہ تو بیر حداس نعت سے انصل ہوگی آسر چدوہ فعمت بڑی ہو۔ طور اس علی اس مامة

٢ ١٢٠٠ . اگرساري كي سارى ونيا ، ميرى امت كسى آدى كے ياس جو، پھروه الحمدالله كبيرة "الحمدالله "اس تم سالنسل ، وق-

ابن عساكر عن السارضي لله عله

ے ۱۲۴۰ المدت کی نے کسی بندے پر جو فقمت کی اور اس نے السحہ مدللہ کہا تو اس نے اس فقمت کا شکرا داکر دیا، اور اگر دوسر کی بار نہا تو المدتی کی

ا ہے نیا تو اب عطافر مائے گااورا گرتیسری ہار کہا تواملدتعالی اس کے گناہ بخش دے گا۔ حاکمہ، بیھفی عل حامر

۱۴۰۸ - جس بندے پرانتہ تعالی نے اہل مال اور ول دک نعمت فرمانی اور وہ مسائلساء الله لاقسو قا الا مالله کے قواس میں سو نے موت ک وئی شفت تعین و کیھے گا۔ بیھقبی ابو یعلی عن ادب

تشتر الله الله الله المناسم واقع برشكر خداوندى كوجول جاتے بين حالانكه بدايك فاص موقعه بوتا ہے۔

٩٨٠٩ الله تعالى الله بيت كويستد كرتا سه كداس كي تعريف كى جائه وطنوابي عن الاسود الل سويع

١٨١٠ سب ہے يہلے جنت في طرف جمد كرنے والان وگوں كوباد يا جائے گاجو ذوشى لى وَتَحْ مِين اللَّه عَالَى فَ تَعْ فِيسَار تَهُ مِين

طبراني، حاكم، بيهقي عن ابن عباس

تشریک: معلوم ہوا کہ اہتہ تعالی کی تعریف کس قندراعز از کا باعث ہے۔

اا ۱۳۳ تا اللّٰديق لى كَنْعِمْتُون كا الحِيثَا بِرُ مَن رَهُوهِ البيس مُتَنظِرْتُ مَرو ،اس واسطے كه بهت كم ايس ہواہے كـ كسى قوم ہے وكى نعمت زائل ہوكر پھر دو بار ،لو في ہو۔ منافعہ منافعہ اللہ منافعہ اللہ منافعہ منافع

ابویعنی فی مسنده اس عدی فی الکامل عن انس سیهقی عن عائشه رضی اللہ عنها

تشريح: .... ج تك يمن مين تومسباك ان باغون جيسے باغات دوباره پيدانه بوئے۔

۱۳۱۲ الندتغاني جب سي قوم و بهل في سينواز نے كااراد ه فريات بين توان كى عمرين بردهاد سية اورانبين شكر گزارى كى تنقين الها م فريات بين يه

فردوس عن ابي هريرة رصي الله عمه

تشری : مبی عمر جب انگال صاحداورشکر کراری کے ساتھ کررے قربت بڑی فہت ہے، کمی عمرے بیم اونین کہ کوئی بڑارس زندہ رب بلکہاوسط عمرے پڑھ کر جوعمر ہوگی کمبی شار ہوگی۔

معدد سے رہے ہوئے میں استدنتی کی کاسب سے زیادہ شکر گرز ار بندہ وہ خص ہے جو ہو گول کا زیادہ شکر میدادا کرنے والا ہو۔ ۱۳۱۳ ۔ لوگول میں استدنتی کی کاسب سے زیادہ شکر گرز ار بندہ وہ خص ہے جو ہو گول کا زیادہ شکر میدادا کرنے والا ہو۔

مسد احمد، طبراہی، میں والصیاء عن الاشعث من فیس،طبرائی، میں فی اسامہ بن رید،عن ابن مسعود تشریح کے بال شکراس وقت قبول ہوگا جب اورائے بندوں کے حقوق جمع ہوج نمیں تو بندوں کے حقوق مقدم ہوتے میں یہاں بھی ایسے ہی ہے امتد تع می کے بال شکراس وقت قبول ہوگا جب او گول کاشکر بیادا کی جائے گا۔

سه ۱۳۱۷ قیامت میں امتدندی کے سب افضل بند ہے (امتدندی کی ) بہت تعریف کرنے والے ہوں گے۔ طبو اسی عن عموان ہیں حصی ۱۳۱۵ شکر گزارکھانا کھانے والے کے سے روزے کی حالت میں صبر کرنے والے کی طرح اجرہے۔ حاکم عن ابسی هویو ہ رضی اللہ عه ششر سکے سے کیا موجائے کے اروزے کی حالت اور صبر دونول اشنے بڑے اجر والے اعمال ، ان کا ثواب اس شخص کو بھی حاصل ہوج تا ہے جوصرف کھانا معنے پر ورکھائے کے احداللدنتی کی کاشکر کرے۔

۱۳۱۲ تیامت کے روز بندے ہے جس نعمت کے متعلق سوال ہوگا ہے کہ کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت مندنہیں رکھا؟ اور ٹھنڈے پانی سے مجھے سیرا بندیں کیا؟امو د ؤ د، نو مدی عن ابھ ھو بو ۃ رضی اللہ عمه

٢٣٧ ( سان كي لي ) تكبر كر حالت برك ب معادى في الادب، الويعلى عن الدواء

۱۰۶۰ مندتعاں کی نعمتوں کا ذکر (مجھی)شکر ہے اوران کا ذکر نہ کرنا ٹاشکری ہے، جوتھوڑی چیز (کے مینے) کاشکر نہ کرے وہ ہوئی چیز کا شکر بھی ادانہیں کرتااور جوبوگوں کاشکر بیاد بنہیں کرتاوہ ابتدتعالی کاشکرادانہیں کرتا ، جماعت میں برکت اور جدائی میں عذاب ہے۔

سیھفی عن المعمان ہیں بشیر سے سے است کا فراسے انداز میں کرے جس سے القدتعالی کی شان عطاطا ہر ہوتی ہے نہاس طرح کہ ہاتوں سے اپنی بڑائی جسمتی ہو، اس کا هم ہات کرنے والے وجوجاتا ہے۔

# التُدكاشكر بجالا ناجا بي

۱۳۱۹ - حمد شکر کی چڑ ہےا ت نے ابند تعالی کاشکر و نہیں ہے جس نے اس کی تعریف نہیں کی۔عبدالوداق، بیھقی عن امن عمو ششریک سے سے بیا مراحمد مند کہدویا تو حمد بھی ہوگئی ورشمز بھی ادا ہوگیا۔

۱۳۲۰ ببت سے کھانا کھا کرشکر کرنے وا و ساکا جرروز ور کھا کہ نیم کرنے والوں سے زیادہ ہے۔القصاعی علی اسی هو مو ہ دطنی الله عمد ششر میں سال کا انرزیادہ ہوکا جس نے پاس معتنیں زیادہ ہول گی مصابر روزہ وارکے پاس جسم نی نعتیں ہیں جبکہ شکر گڑار طعام خور کے پاس جسمانی اورغذائی دونو کنتیں ہیں ،اس لیےاس کا جربھی دونا اور نعتیں بھی دو گئے۔

٢٢٣١ - نتمت ( كے ملنے ) يرالحمد مند كبن ، س كے تم بوت سے حفاظت ( كاذر ابعه ) بـ ديد هفي على عسر

تشریح : پیقانون ایندتعالی کاابنا به با جواب کیکن ال پر بهت کم وگ عمل بیر این ـ

۱۳۲۲ جب تم میں سے کوئی اپنے سے افضل شخص کور کیھے جس کے پاس مال اور مخلوق (او او) ہے قریب کے دو ویٹ ہے کم درجہ شخص سر سر

تخص كوركي \_ل\_مسند احمد، بحارى، مسلم عن ابي هريرة رصى الله عمه

حدیث نمبر۲۰۹۳ میں گزر چکی ہے۔

تشری ... یا که الله تعالی کی نعمتول کاشکر، دا ہوناشکری نه ہونے پائے۔

۱۳۲۳ ۔ دو تصنتیں ایک ہیں کہ جس میں بھی ہوں گی اسے القد نعی کی ش کر وصابر شار کرے گا ،اور جس میں بیدونوں ما دتیں ند ،وں گی اسے صابر شاکر شار نہیں کرے گا ،اور جس میں بیدونوں ما دتیں صابر شاکر شار نہیں کرے گا جس نے وین کے معامد میں پنے سے اعلی شخص کو دیکھا اور اس کی اقتدا ،اور ہیم وی کرنے انگا ور دنیا کے معامد میں اسے نے اسے اونی شخص کو دیکھا تو دلتہ تعالی کے تعریف کی کیونکہ اللہ تعالی نے اسے اس شخص پر فضیلت دی ،انند تعالی اسے صابر شاکر کر ہے ا

۔ اور جس نے وین کے معاملہ میں اپنے سے کم (عمل) شخص کودیکھا اور دنیا کے مقاملہ میں سپنے سے اعلی کودیکھ ورجو آپتاد اس کے ندہونے پرافسوں کیا، تواملہ تعالی اسے صابرش کرشار نہیں کرے گا۔ نو مدی علی اس عصو

ال الماروك والمراب المراب المراب المراب والمراب المراب ال

شرجاتو م حريم مريال مسند احمد، بيهقى عن ابى هويرة رضى الله عمه

تشريح: تتيجه صاف ظاهر ه

١٣٢٥ شكركزارطعامخور (ورجيبيس) شكيبس رروزه واركي طرت سيسد احمد، تومدى، ابود ؤد، حاكم عن ابي هريوه رصى الله عله

۲۳۲۲ شکر مرارطعام خور کے سے صابر روز ہوارکا (س) اجر ہے۔مسلد احمد ، اس ماجه على مسال س سله

١٣١٤ التدتى في فرماي اسابن آدم! جب توفي مجه يادي قوميراشكركي ورجب مجهي بهولاتوميرى اشكري و-

طبراني في الاوسط عن الي هويرة رضي الله عنه

تشریخ :.... یادول میں آتی ہے اور شکر زبان سے اوا ہوتا ہے جب ول ہی غافل ہوتو زبان کیا کرے گی ہویا آوی غافل ہوتا ہے س کی زبان شدہوتی ہے۔

۱۳۲۸ موی عدیدا سلام نے عرض کی اے میرے رب ابین مرمآپ کاشکر کیسے ادا کرے؟ امتد تعی لی نے فر مایا اس بات کا جان کہ وہ میر ک طرف سے ہے تو یہ اس کاشکر ہوگا ۔ بینی میر می ما دواشت ہی اس کاشکر ہے۔

طرف ہے ہے توبیاس کاشکر ہوگا ۔ بیعنی میری یا دواشت ہی اس کاشکر ہے۔ ۱۳۲۹ – شکر مزار دل اوا کرزبان اور نیک بیوی جو تیری دینی ودنیوی ہاتوں میں تیری مدد گار ہو،اوگوں نے جو بچھاذ خیر ہ کررکھا ہے اس سے جبتہ ہے۔

بيهتى عن ابي اهامه

تشریکی: ، واقع عملی زندگ ہے علق رکھنے والے لوگوں میں ہے جنہیں بیعتیں میسر ہیں وہ دوسرول سے خوشی ہیں۔ ۱۳۳۰ مجھے تمہارے متعلق گن ہوں ہے زیادہ خمتول کے ہارے میں خوف ہے خبر داروہ تعتیں جن پرشکر ادانہ کیا جائے وہ غذری<sup>مہ</sup> ت کی طرت تیں۔

ابن عساكر عن المبذر بن محمدين مبدر «الاعا

تشریح: مبیموت احیا تک آمباتی ہے ایسے ہی نیمتیں جدر وال پذیر ہموجاتی ہیں۔

۱۳۳۱ - مجھے بدحالی کے فکندے بڑھ کرخوشحالی کے فکند کاتمہارے متعلق زیادہ خوف ہے تم بدحالی کے فکند میں بہتر کے گئے ہوئے ، مرد نیا تومیٹھی اور سرمبڑے۔البراد ، حلیہ الاولیاء ، بیھھی عن سعد ۲۴۳۴ تم میں کا کوئی ایسا کرے کیشکر گزارول ، ذا کرزبان اورالیی مؤمن بیوی افتیار کرے جوآ خریت کے معاملہ میں مدد گار ہو۔

مسند احمد، نسائي، ابن ماجه عن ثوبان

تشريح: .... تهم خاص اذن عام ہے۔

۱۳۳۳ میں نہیں چاہتا کہ جبریک (ملیدا سلام) کو تعب پردوں کے ساتھ چیٹا ہوادیکھوں کہ وہ یہ کہدرہے ہواے ماجداے واحد جونعمت آپ نے مجھ پرکی اے جھے نہ بٹا تو میں انہیں دیکھوں گا۔

تشریح:....فعنی مجھان کی صرف میرهالت قابل دیدنی اور بھلی لگے گی۔

# وینی نعمت بربھی شکر بجالا ناحیا ہے

۱۳۶۳ جس بندے کے پیس المدتع کی کے دین کی طرف ہے کوئی نفیجت آئی تو وہ الندتی کی کی ایک نعمت تھی جواس کی طرف جلائی گئی پس اگر اس نے شکر کے ساتھ اسے قبول کیا (توبیاس کے حق میں بہتر ہے) ورندوہ الندتی کی کے طرف سے اس کے برضاف ججت ودلیل ہے تا کہ اس کا گنوہ زیادہ بواوراس کی وجہ سے اللہ تقالی کاغضب اس برزیاوہ ہو۔ اس عصائح عم عطیۃ میں قیس

تشریکی: اس کا انداز صرف فکر منداور بات بات پرآگاه مخص کوبی ہوسکتا ہے۔

١٣٣٥ نعمت كاشكر (يايم بي ك ) ات يصيلا بائ مسند ابو يعلى عن فنادةمرسلا

تشرت : .... اب جونوگ جان ، مال علم فن ، ہنر و دستکاری غرض کسی بھی نعمت میں بخل ہے کام لیتے ہیں خوب جان لینا جا یا ناشکرے!؟

۱۳۳۷ القد تعالی بندے کو (صرف) اس لقمہ یا گھونٹ کی وجہ ہے جنت میں داخل فرمادیتا ہے جس پر وہ القد تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے مرشنے کو جی جا بتا ہے! کیا سلام کے سواکسی فد ہب میں آئی گنجائش ہے!؟

۱۳۳۸ سنوال فرات کیشم اجس کے قبضهٔ قدرت میں میری جان ہے،جن نعمتوں کا قیامت کے روزتم سے سوال ہوگا،وہ نصندا سایہ محدہ کی تھجوراور ٹھنڈایا ٹی ہے۔ تر مذی عن ابسی هو پورة رضی اللہ عندہ

یں ہا ہوں اور میں میں میں میں میں میں میں میں اور حضرات شیخین فاقد کی حالت میں حضرت سعد کے ہائے میں تشریف لے گئے تو تھجور کا ایک خوشہ تناول کرتے ہوئے آپ نے بیارش وفر مایا تھا۔

### قیامت کے روزنعمت کے متعلق سوال ہوگا

۱۳۳۹ ال ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے روز اس نعمت کے بازے میں ضرور ہو چھ جائے گا

مورک نے تہمیں تہمارے کھروں سے باہراا نکالا ،اور پھرتم دائیں بھی نہ ہوئے تھے کہ لیعتیں تم ال گئیں۔ مسند احمد علی ابی ہو یو قرضی اللہ عمد ۱۳۳۶ جولوگوں کا شکر بیاد آئیں کرتا وہ ابتد تعالی کا شکر بھی ادائیں کرتا۔ مسندا حمد، ابو داؤ د، ابل حبال عن ابی ہو یو قرضی اللہ عمد ۱۳۳۸ اللہ تعالی کے کسی بندے نے کہا: اے میرے رب تیری ایسی تعریف ہوجیسی تیرے چہرے کے جلال اور تیرے بڑے دبد ہے کے مناسب ہے، تو یہ کلمہ دوفر شتوں کے لیے گرال ہوا، وہ بینہ جان سے کہا کہا سے کیے کھیں؟ آسمان کی طرف بلند ہوئے اللہ تھی لی کے حضور عرض مناسب ہے، تو یہ کلمہ دوفر شتوں کے لیے گرال ہوا، وہ بینہ جان سے کہا کہا کہا کہا کہ کے حضور عرض

ے ہے۔ ۱۳۳۴ – جس پرایقد تعالی کوئی نعمت کر ہے تو وہ القد تعالی کی تعریف کرے ، جورز ق کو دور سمجھے وہ استغفار کرے اور جسے کوئی کام در پیش ہووہ لاحول ولاقو قالا ہالقد کئے۔ بیھفی فی شعب الایعان عن علی

خود قرآن مجید میں ہے نوح ملیدالسل منے کہا ہے رب سے معافی ، نگوہ ہتم پرموسدا دھار مینہ برس کے ہتہ ہیں ،ال واور دست و زے ، ، کلمہ لاحول و لاقو قتل سوے زائد غمول اور پریٹ نیول سے نج ت ہے۔

٣٨٨٠ حولوگول كاشكريداد شبيس كرتاوه القديق لى كالبحى شكراد أنبيس كرتاب مسد احمد تومدى عن ابي هريوه رصى الله عمه

۱۳۳۳ و نعتیں ایسی بیں کہ ان کے بارے میں بہت ہے وگ نتصان میں پڑے بیں صحت اور فراغت۔

بحاري، ترمدي اين ماجه عن اين عباس وصبي الله عبه

تشری کے: ۔ ۔ اور پچھ ندکی تو قبیج سے شام تک پڑے سوتے رہے ،اور سن کل تو صحت مند ومریض سب کا ایک بی مشغلہ ہے قلم بینی م ڈرامہ دیکھناں

۱۳۳۵ ، جوتقوی اختیار کرتا ہو مالداری اس کے لیے نقصان دہ ہیں متق کے سے سحت مندی مامداری سے بہتر ہے،اور نئس کی یا کن خمت

ہے بہتر ہے۔ مسند احمد ابن ماحد، حاکم عن یسار بن عبد تشریح: به متفی شخص اپنے ور تا وقتو ک کی وجہ ہے کئی مراتب حاصل کر لیتا ہے، دیانت ارک اورامان سے جیش آنا کئی مشکلہ ہے کاحل ہے ووسری طرف خبیث ایباطن اور شریر انتفس لوگ جونعمتو ب میں بیلتے بڑھتے ہیں ان کے مقابلہ میں متقی تھیس جو پر کینزوننس ورپا کے طبیعت

رکھتا ہے اس کے پاس اگر چیہ کچھا سائش وہ رام کا سب بنیں مگروہ بہتر ہے۔

۱۳۳۷ منیا کی اگر چه کوئی (چیز) نعمت نہیں، ہم کیف تین چیزیں دنیا کی نعمتیں ہیں ایسی سواری جسے چلد یا جائے (تو وہ چل پڑے) نیک (خصلت وکر داروالی) ہیوی، کشادہ گھر۔اہن شیبہ عن اسی اوقوۃ

تشریح: کیونکہ نعمتوں کا گھر آخرت ہے،جودارا نقر ارہاوردنیددارالزوال ہےاں داسھے یہاں کی نعمتیں نہ ہوئے کے برابرین ۱۳۳۷ . جنت میں داخل ہونااورجہنم سے پیچ جان ہی پوری نغمت ہے۔نو مدی عن معاد

تشریح: ایک شخص دعامیں کہدر ہاتھااےاللہ! مجھے کمل فمت عطافر ، تو آپ علیہ! سلام نے فرمایی تمام فمت ہیسی ہے۔

۱۳۴۸ جس شخص کو یانج چیزیں ملیں تو وہ آخرے کے مل سے معذور نہ تمجھا جائے گا، نیک بیوی، درست کرداروا ہے جیٹے ،او یوں ت احیصا

ميل جول اليخ بى شبر مين احيهاروز كاراور المحديد كالمحبت فودوس عن زيد بن ادفع

۱۳۳۹ جس مختص نے کئی توم کوکئی نعمت دی اورانہوں نے اس کا تھیں۔ اواند کیا تواگروہ ان کے حق میں بددعا کرے تواس کی بددیا قبول کرلی جائے گی۔المشیواذی عن ابن عباس

تیں بات ن مسیدور کے میں ہی میان تشریخ:.... کسی ہے کوئی فی کدہ حاصل کرنے کے بعداس کاشکر بیادانہ کرنا کو یانمک حرامی ہے، یہاں چونکہ مسئلہ فردکانہیں بلکہ پوری قوم کا تھا۔

#### الأكمال

• ۱۳۵۰ الهمد مند بکنٹر ت کہا کروء کیونکہ اس کے دو ہاز واور دو آ تکھیں ہیں جنت میں اڑتے بیکو تی مت تک اپنے کہنے والے کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے۔اندہلمی عمد اس عصر

تشریک سیخی اسے صورت مثالی دے دی جاتی ہے، عالم تین میں عالم دنیا، عالم آخرت اورا یک ان ووٹوں کے درمیان عالم ہے نہ دنیات سخرت اے مؤرث الور علی مرتبال اور تالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ حزاء الاعمال از موشد الشوف علی تھا ہوی

ا ١٣٥٠ يم كيف تميارارب من كو الحمد "كالفاظ شل إستركزتات مست احمد محارى في الادب، نساني وابن سعد والطحاوي

وابن قائع طبراني في الكبير، حاكم، بيهقي سعيد بن مصور عن الاسود بن سريع

تشریک میں مدن ولی اور نا خوانی و بی مقبول و مجبوب ہے جو خودرب تعالی نے بتالی اور سکھانی ہے۔ تشریک میں مدن ولی اور نا خوانی و بی مقبول و مجبوب ہے جو خودرب تعالی نے بتالی اور سکھانی ہے۔

١٣٦٢ - اللَّدَق واس بات ويستركرت بي كدان كَ تعريف كَ جائه حطراني في الكبير عن الاسود بن سريع

٣٥٦٠ جبتم في الحمد مقدرب العالمين كها توتم في القدتع لي كاشكراداك ، وه تخفي مزيد عطاكر عالم

ابن جرير في تفسيرة عن الحكم بن عمير الثمالي

تشریح:.... یعنی نعمت پرشکر گزاری نعمت میں اضافہ کا باعث ہے۔

٣٥٥٠ القدتع لي كنعتول كاجهاية وت ركهو،اس واسطيك بهت كم أيه بهواك وه سي كفر والي يتنفر ، ولي : ون اور يجتران كي طرف لوث أني بول ـ

بيهقي وصعفه، خطيب عن الاسود بن سريع في رواة مالك، وابن النحار عن عائشه رضي الله عمه

۱۳۵۵ اے مانشد! اللہ تعالی کی نعمتوں کا اچھ پڑوں رکھو، اس واسطے کہ بہت کم ایسا ہواہے کہ بیاس صاحب فی ندھے تنظ ہوَ سراس ک طرف و فی ہوں۔الحکیم، بیہفی وضعفہ و الحطیب فی رواۃ مالک عِن عِامِثُنه رصی الله عبه

١٣٧٦ اے عائشہ ابنی ک مزت مرو،اس واسطے کہ بہت م ایبا ہوا ہے کہ بیسی گھرسے متنفر ہوکر پھراس کی طرف ہوئے ہوں۔

ابن ماجه عن عائشه رضى الله عبها

۱۷۵۷ سے صوبے وفراغت الندتی کی دوالی تعمین میں جن کے بارے میں بہت ہے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔

مسند احمد عن ابن عباس رضى الله عنهما

تشریح: .... جن او گول کے پاس معتبین ہیں ان ہے قدر پوچھیں!

۱۳۵۸ ۔ دوسیمتیں ہیں جن کی وجہ ہے بہت ہے ہوئے دھو کے میں بڑے میں سحت اور فراغت ۔الدیلمی عن ایس

۱۳۵۹ جبتم میں ہے کوئی ، رزق اور پیدائش میں اپنے ہے افضل کو دیکھے اسے جا ہے کہ اپنے سے کم درجہ تحق کو بھی دیکھیے لیجس پراسے

فَسْيِلِت حاصل بديهقي في شعب الايمان عن ابي هويوة رضى الله عنه

۱۳۲۰ کیا میں نے بینی کہا۔ اے القدا تیرے سے حمد بطور شکر ہوا ورتیرے لیے احسان بطور فضل ہو؟ طبور انسی عن سعد بن اسحاق بن کعب بی عجو ق عن ابید عن جدہ قال فر ماتے ہیں رسول القد ہوئے نے ایک دستہ بھیجا، اور فر مایا: مجھ پرالقد تع الی کاشکر الازم ہے گرالقد تع الی کاشکر الازم ہے گرالقد تع الی کاشکر الازم ہے گرالقد تع الی کا انتظار کرنے گئے کہ آپ کی کرنے ہیں، کسی نے آپ سے عرض کیا، تو آپ نے فر مایا، پھر یہ صدیمے ذکر کی۔

الا ١٢ ت جب بھی الند تعالی نے کسی قوم پر کوئی نعمت کی توان میں اکٹر اس کی ناشکری کرنے والے بن جاتے ہیں۔

طبراني في الكبير عن ابي الدوداء رضي الله عنه

۱۳۷۲ - ہرش ندارکام جسےالندتی کی کانام کے کرشروع ٹیکیا ہائے تو وہ ادھورار ہتا ہے۔صوبی فی الکسر و العسکوی عن اسی هویو ہ رصی الله عله ۱۳۷۳ - ہروہ کام جس میں الند تی ں کا ذکر تہ کیا جائے اور پھراہے شروع کیا جائے ورٹ مجھے پردرود بھیج ہائے تو وہ کام ادھورا ہف ندہ اور ہر برکت سے خالی ہوتا ہے۔ابوالحسین احمد بن محمد بن میموں فی فصائن علی عن اسی هویو ہ رصی الله عبه

۱۳۷۴ برشاندارگام جیےالحمدللہ کے ساتھ شروع نہ کیا ہا ۔ ووادھورار ہتا ہے۔ سحاری مسلمہ عس سی هسویسو قرصی الله عله، طبو اسی والوهاوی عن عبدالله بن کعب بن مالک عن ابیه

#### شکر کا جرروز ہ کے برابر

۱۳۷۵ شکر گزار کھانا کھانے وا ہے ہے ہے۔ تنائی اجر ہے جتناصبر کرنے والے روز و دار کے ہے ہے۔ محادی مسلم عن اسی هو یو قرصی الله عله
۱۳۷۷ جس بندے پر اہتد تعالی نے کوئی نعمت کی جواور وہ اس کا علم رکھتا جو کہ ہے ، مند تعالی کی طرف ہے ہے قرابند تعالی اس کے ہے،
اس نعمت کا شکر اوا کرنے ہے پہلے ہی اس کا شکر لکھ دیتے ہیں اور جو بندہ کوئی گن و سرز دجوب نے کے بعد نادم و پشیبان ہوتا ہے قرابند تعالی مغفرت یا تگئے ہے پہلے اس کے لیے مغفرت لکھ ویتے ہیں اور جو بندہ ایک وینا رہا آ ویصے دینا رکا کیتر اخرید کراہے بہنت اور ابند تعالی اس پر شکر اوا کرتا ہے تو اس کی جمنوں تک بہنچ ہے بہلے ہی س کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

حاكم ونعقب، بيهقي عن عاتشه رصي اله عبه

تشریح: یادر کھیں! نعمت کاشکراور چیز ہے اور گناہ پر مغفرت کی طلب اور چیز معمولی نغزشیں یا م نیکیوں سے معاف ہوجاتی ہیں سیکن قصدا کیے گئے گناہ بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتے۔

۱۳۹۷ اللدتعالی نے جس بندے پر کوئی نعمت کی ہواوراس نے نعمت کے ملئے پراملدتعالی کی تعربیف کی ہوتو املدتعالی کی حمداس نعمت سے بہت بوگ ہے واقعت جیسی کیسی ہی کیول نہ ہو۔عبدالوزاق، بیھقی فی شعب الایمان على المحس، هوسلا

١٣٦٨ جُس بندے پراللہ تعالی نے کوئی نعمت کی اور اس نے المحمد لله رب العالمیں کہ، توجو چیز وہ وے رہا ہے وہ اس سے الفنل ہے

جواس نے لی ہے۔ اس ماحد وابن السنی طبرانی فی الاوسط، بیھفی، سعید بس مصور عن اس تشریح : .....وه ژبان مے حمد کرر بااور لی اس نے تعمت ہے۔

روں ۱۳۷۹ جس بندے پرائندنعالی نے کوئی چھوٹی بڑی انعمت کی بواوراس نے اس پر المحمدللله کہا توجواس دیا گیاوہ اس سے انسان ہو ساد هماد و المحکیم عن الحسن ، مرسلا

اے حمد کی توفیق دی گئی اور لی اس نے نعمت ہے۔

۱۳۷۰ جس بندے پرامند تعالی کوئی نعمت کرتا ہے اور وہ امتد تعالی کی حمد کرتا ہے تو حمد اس نعمت سے کئی گنا افضل ہے۔ طسر اسی علی حابو
۱۳۷۱ جو خمت ایس ہوکدا کر چیاس کا زہانہ پراٹا ہوگی ہو مگر بندہ المحمد کے ذریعیاسے نیا کر لے تو امتد تعالی بھی اس کے سے اس کا ثواب نیا کردیتے ہیں اور جومصیبت ایسی ہوکہ اس کا وفت اگر چہ پراٹا ہو مگر بندہ انسالی المیہ و اجعوں کہدکرا ہے نیا کرے والمتد تعالی اس کے لیے ، اس کا اجرواتو اب نی کرویتے ہیں۔ المحکم عن انس د صبی الله عمه تشریح : ..... بیالتد تعالی کا شکر گرزاروں پرخصوصی کرم ہے۔
تشریح : ..... بیالتد تعالی کا شکر گرزاروں پرخصوصی کرم ہے۔

سسری ......بیالدندی کا سمر کراروں پر سنو می کری ہے۔ ۱۳۷۴ – جو کسی (انچھی) آ زمائش میں مبتلا ہوا اوراس نے صرف ثناء ( کہی) پائی تو گویا اس نے شکرادا کیا،اورجس نے اسے پوشیدہ رکھا تو اس نے ٹاشکری کی۔ابن عساکو عن ابن عمو د صبی اللہ عنه ۔ تشریکی: کیونکہ وہ آز ماکش مصیبت نبھی اس واسطےاس کا اظہار ضروری تھا:اما بنعمۃ ریک فحدث (کوٹر) لہٰذا مقتضا کے خلاف عمل نہ کرنے کی بنایر ناشکری اور کفرشار ہوا۔

۱۳۷۳ جو کی اچھی آزمائش میں مبتلا ہوا اور وہ سوائے حمدوثناء کے اور پچھ بیس پار ہاتو اس نے القد تع لی کاشکر ادا کیا اور جس نے اسے چھپایہ اس کا کفر کیا اور جو کسی جھوٹ بات ہے آراستہ ہوا تو اس نے گو یہ جھوٹ کے دو کپڑے پہنے۔المحلیۃ عس حابو

۱۳۷۳ تجس کی طرف کوئی نعمت قریب ہوئی تواس کا حق ہے کہ وہ اس کا بدلہ دے آگر وہ ایباند کر سکے تو حمد وژن ء کا اظہار کرے، اورا گراہیا نہ کیا تواس نے نعمت کا کفر کیا۔ اس اہی الدیبا فی قضاء الحوالح علی یحیی من صیفی، موسلا

یں سے است میں اور اور ہیں۔ اور اس اور اس نے اس کاشکر بیادانہ کیا پھرا ٹر نعمت کرنے والا اس کے حق میں بدد عاکر ہے تو اس ۱۳۷۵ میں بیر نے اپنے بھائی پرکوئی نعمت واحسان کیا اور اس نے اس کاشکر بیادانہ کیا پھرا ٹر نعمت کرنے والا اس کے حق میں بدد عاکر ہے تو اس

كى بروعا قبول كرلى جائے كى عقيدى في الضعفاء و ابن لال و الشير ازى في الالقاب عن، و الحطيب عن ابن عباس

۱۷۷۲ جس پرالندتعالی نے کوئی نعمت کی ہواوروہ اسے برقر اررکھنا جائتہ ہوتو اسے جائے کہ لا حول و لاقوۃ الا باللّه بکثرت پڑھے، پھرآپ نے بیآیت پڑھی (اور کیوں ندائیا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہنا جو بندجا ہے کوئی طاقت نہیں سوائے الندتعالی کی طرف ہے )۔

طيراني عن عقبة بن عامر

٢٧٧٧ جس نے اپنے او پرامتد تعالی کی نعمت کی فضیلت صرف اپنے کھانے پینے میں جانی تو اس کاعمل کم ہواوراس کاعذاب قریب ہوا۔

الخطيب عن عائشة رضى الله عنها

تشری کے: کھانا بین تو ہرتشفس کالازمہ حیات ہے،اس کے علاوہ بیٹھ رفعتیں ہیں جنہیں انسان نظرانداز کیے ہوئے ہے۔ ۱۳۷۸ جس نے کسی نیک عمل پرالقد تعالیٰ کی حمد نہ کی (بلکہ)ا ہے نفس کی تعریف کی تو اس کاشکر کم ہوااوراس کاعمل برباد،اورجس نے میے گمان کیا کہ القد تعالیٰ نے بندول کے لیے پچھا ختیار رکھا ہے تو اس نے کفر کیاان کا جوبا تمیں انبیاء پرنازل ہو نمیں خبردار، پیدا کرنا اور حکم چلانا صرف اس کا اختیار ہے۔ابن جویو عن عبدالعویز شامی عن ابیہ،و کانت لہ صحبة

۹ ۲۳۷۶ جوتھوڑی نعمت کاشکرادانہ کرےوہ زیددہ کاشکرادانہیں کرتا،اورجس نے بندول کاشکر بیادانہ کیااس نے القد تعالیٰ کاشکرادانہیں کیاامتد تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ (بھی)شکر ہے،اوراس کا ترک کرنہ کفروناشکری ہے، جماعت رحمت ( کاباعث ) ہےاورجدائی عذاب ہے۔

عدالله بن احمد في الرواند، سيهقى في شعب الإيمان، حطيب في المتفق والمفترق عن المعمان بن بشير

• ۱۳۸۰ جوتھوڑی چیز کاشکرادانہ کرے وہ بڑی چیز کاشکر بھی ادانہ میں گرتا،اور جولوگوں کاشکر بیادانہ کرے وہ اللہ تعی کی بھی شکرادانہ بیں کرتا،اور جولوگوں کاشکر بیادانہ کرے وہ اللہ تعی کی بھی شکرادانہ بیں بیاد ہے۔ جماعت میں جو بات تم ناپیند کرتے ہودہ اس ہے بہتر ہے جوتم تفرقہ اور پھوٹ میں پیند کرتے ہوجہ عت میں رحمت اور پھوٹ میں عذاب ہے۔ اللہ بلمی عن حابو

تشریج: دوسروں کے حقوق کی پاسداری اتنی د کی بنیاد ہے جبکہ دوسرول کی حق تلفی اتفاق کی دیواروں میں دراڑی ڈال دیتی ہے۔ ۱۸۴۸ تم میں سے القدیقی نی کا زیادہ شکر گزاروہ بندہ ہے جو وگوں کا زیادہ شکرییا داکرنے والا ہو۔

طبراني، بيهقي عن الاشعث بن قيس

۱۳۸۲ جو پوگوں کاشکریپادانہیں کرتاوہ ایتدتعالیٰ کا بھی شکرادانہیں کرتاءاور جوتھوڑی چیز کاشکرادانہیں کرتاوہ بڑی چیز کا بھی شکری ادانہیں کرتا۔

الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس،ابن ابي الدنيا عن النعمان بن بشير

۱۳۸۳ لوگوں میں سے متدی کاسب سے شکر مزاروہ ہے جو ہوگول کا زیادہ شکر بیادا کرنے والا ہو۔ این جریو فی تھدیدہ عن الاشعث بن قیس ۱۳۸۳ متق کے لیے ،مداری میں کوئی حرج نہیں ،اور متق کے لیے صحت ،لداری سے اور نفس کی پاکیز گی نعمتوں سے بہتر ہے۔

مسند احمد، ابن ماجه و الحكيم و البعوي، حاكم، ابن ماجه عن معاذ بن عبدالله بن حبيث عن ابيه عن يسار بن عبيد الحهبي

۱۳۸۵ جولوگول کاشکریدادانهیس کرتا وه التدتی لی کابھی شکرادانهیس کرتا ،اورالتدتی لی کی نعمتوں کا ذکران کاشکر ہےاورا ہے ترک کرنا ان کی ناشکری ہے جماعت (میں)رحمت اور پھوٹ میں مذایب ہے۔طہراہی فی الکہیر عن المعمان بن بیشیر

۱۳۸۶ نیدتعالی قیامت کے روزاپنے بندے ہے کہیں گے:اے اتن آدم! کیا میں نے تجھے گھوڑوں اورانٹول پرسوارٹہیں کیا، کیا میں نے عورتول سے تیری شادی ٹہیں، کیا میں نے تجھے ایسا نہ بنایا کہ تو ہال کا چوتھائی حصہ لیتہ اورسر داری کرتا ہے؟ بندہ کہے گا، کیوں ٹہیں میرے پروردگار بالکل ایسا بی ہے تو الندتعالی فرما کیں گے (تو پھر)ان کاشکر کہاں ہے؟ ہیھقی فی شعب الایماں عن ابی ھویو ۃ رضی اللہ عبد

یو ظاہری تعمیں ہیں باطنی تعمقوں کا شار ہونے سکے تو سیجھ بھی نہ ہے۔

۱۲۸۷ تیامت کے روز اُنتہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے۔ کی تونے جھے فدال بیمری میں نہیں پکاراتھا پھر میں نے تجھے عافیت بخشی تھی ، کی تو نے مجھے سے بید عانبیں کی تھی کہ میں نے تیری شادی کردی کیا ایس نہیں کو تھی کہ میں نے تیری شادی کردی کیا ایس نہیں ہوا کی ایس نہیں ہوا کیا ہیں بھی ابو المنہ بعد علی عبدالله ہیں سلام

تشریخ: اَحْمُ الحالمين كى بارگاه ميں كون ان سوامات كاجواب دے سكے گا!؟

۱۳۸۸ انتدتعالی فره تے ہیں جنمی تعمین ایسی ہیں بندے سے ان کے شکر کا سوال نہیں کروں گا، جبکہ اس کے علاوہ نعمتوں کے بارے میں اس سے سوال کروں گا، جبکہ اس جو اپنی شرمگاہ میں اس سے سوال کروں گا، ایسا گھر جواسے چھپائے، اور اتنا کھانا جس سے وہ اپنی شرمگاہ چھپائیے ان تینوں کے متعلق سوال نہیں کروں گا۔ ہدا دعی الضحاک، موسلانا چھپائیے ان تینوں کے متعلق سوال نہیں کروں گا۔ ہدا دعی الضحاک، موسلانا تشریح : .... یعنی معمولی گھر معمولی گھانا اور لباس ، جس میں سادگی ہو۔

### الشفاعة .....سفارش كابيان

۱۳۸۹ ... سفارش کردیا کروتمهمیں اجر ملے گا۔ ابن عسائک عن معاویہ تشری : ایس سفارش جوج ئز ہمواور سفارش مستحق بھی ہو، اور جس کے ہاں سفارش لے جار ہاہے اس کی طبیعت پر ہو جھ بھی نہ ہو، مرشدتھ نوی رحمہ امتد سے جب کوئی سفارش کا کہتا تو آپ لکھ بھیجتے کہ بھئی جسے تمہاری مرضی میری طرف ہے کوئی بحق نہیں۔ ۱۳۹۰ سفارش کردیا کروہ تہمیں اجر ملے گا، اور امتدتی لی اپنے نبی کی زبانی جوفیصد جا ہے صادر فر مائے۔

بخاری مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی عن ابی موسی

۱۳۹۱ مجھے کوئی شخص کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے اور میں اسے رو کتا ہوں تو تم سفارش کر دیا کروتمہیں اجر سے گا۔

طبراني في الكبير عن معاويه

۱۳۹۳ سب سے افضل اور بہتر سفارش بیہ ہے کہتم نکاح کے بارے میں دوآ دمیوں کے درمین ن سفارش کرو۔ ابن ماحہ عن ابی رہ تشریح: سبیعنی تم جانتے ہو کہ فعال جگر لڑکا جوان ہے اور دوسرے گھر میں لڑکی کنواری ہے تو ان کے بارے سفارش کر دو، تا کہ نوجوان طبقہ ذیا اور خفیہ خوش گیبیاں ترک کردے۔

۱۳۹۳ سب سے افضل صدقہ ، زبان کا ہے سفارش ہے تم قیدی آزاد کر سکتے ہوخون بچا سکتے ہونیکی کر سکتے ہوا پنے بھائی ہے احسان کر سکتے ہواوراس سے تکلیف ہٹا سکتے ہو۔ طبر انی بیھفی عن سمر ہ

#### ممنوع سفارش

۱۳۹۳ اے اس مداکیاتم اللہ تعالی کی (مقرر کردہ) صدود میں سے کسی صدکے بارے سفارش کرتے ہو؟

بخاري مسلم، ابوداؤدعن عائشه رضي الله عمها بیاس وقت کا واقعہ ہے جب قبیلہ مخز ومیر کی ایک عورت نے چوری کی تھی جس کا نام فی طمہ تھ ،آپ علیہ السلام نے فرہ یا: اگر فاطمہ بنت محمد (ﷺ) سے سیرم ہوتا تو تب بھی ان کا ہاتھ کا ہ جاتا ،اور یہ بات آپ نے اس لیے پسنید نافر ، کی کداس قبیلہ کے لوگوں نے آپ کے محبوب حضرت زیدجنہیں آپ نے اپنا بیٹر بنایا تھ کے فرزند حضرت اسامہ کے ذریعہ سفارش کرنا جا ہی تھی۔

۱۳۹۵ میرے پال کوئی شخص مایا جاتا ہے پھر مجھے ہے سوال کیا جاتا ہے اور میرے سامنے کوئی ضرورت پیش کی جاتی ہے اورتم میرے پاس ہوتے ہولہٰ ذاتم سفارش کر دیا کروتمہیں اجر ملے گا ،القد تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھوں جو پچھے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔

النحرائطی فی مکارم الاحلاق، ابن حبان عن ابی موسنی تشریکی: کینی لوگ تو مجھ سے خوف کی وجہ سے پو چھنیں سکتے اور میں ناواقف شخص کے بارے جانتانبیں ہتم واقف بھی ہواور مانوس بھی اس

جِوكُونَى اليي سفارش كرے جس كے ذريعيكس تا وان وجر مانے كو ہٹائے بااس كے ذريعيدكوئى فائدہ پہنچ ئے تو اللہ تعالى اس كے قدم اس وقت برقر اررهیں گے،جس وقت قدم ڈ گرگا ئیں گے۔عفیلی فی الصعفاء عن جاہر اے اس مرکسی حدکے بارے سفارش مت کرو۔ ابن سعد عن جعفو بن محمد عن ابیہ

# حرف الصاد ..... آز مائشۇ ل، بيماريول،مصيبتيول اورمشكلات برصبر

## صبركي فضيلت

صبراً وهاايمان اوريقين سرركاساراايمان ب-الحلية، بيهقى عن اس مسعود

تشریخ: .... کیونکہ بےصبری کی بنا پر انسان جادہَ اعتدال عبور کر کے گفریات مکنے لگتا ہے، کچھ لوگوں پر آسانی آفت آئی تو وہ کہنے لگے، ہم اس خدا کا کیے شکر کریں جس نے ہمارے گھر اجاڑ دیئے ، ہمارے بیچے چھین لیے، مال مولیثی نتاہ وہر باد کرڈ الے، اگریدلوگ صبر کرتے تو کافرنہ ہوتے کیکن بے صبری نے وہ سب کچھ کہلوایا جونہ کہناتھ اور بیساری خرابی یقین محکم کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے جسے پوراایمان کہا گیا ہے۔

صررضامتدي بدالحكيم وابن عساكر عن ابي موسني

تشرین : ۱۰۰۰ الله تعالی کی رضا مندی اورمصیبت پرصبر کرنا قضاء الہی پر رضا مندی ہے۔

صبراورثواب کی امیدرکھنا گردنوں کو (جہنم ہے) آ زاد کرانے کا سبب ہیں ان صف ت والے تحض کوانتدنتی ٹی بغیر حساب کے جنت میں واقل كركا حلواني عن الحكيم بن عمير الثمالي

تشریح:....یعنی جنت میں داخل ہونے کے اور بھی اسب میں کیکن میرخاص اعز از ہیں۔

ايمان مين صبركووي حيثيت حاصل بجومركوجهم مين حاصل بـــفردوس عن انس،ابن حبان عن على،بيهقي عن على موقوفاً تشریح: ..... جب سرای ندر ہے توجسم کہال رہتا ہے؟!

بندے کومبر سے بڑھ کر بہترین اور کشا دہ کوئی چیز نبیس دی گئی۔ حاکم عن ابھ ہوبو ہ رضی اللہ عنه

تشریح: ..... کیونکہ بے صبری ہے کئی فتتے ہیدا ہو جاتے تیں۔

٧٥٠٣ .. سب \_ افضل ايمان صراور چيتم ويش ب\_فردوس عن معقل بن يسار المحارى في التاريخ عن عميو الليشي

١٥٠٨ صبراً سيم وي صورت مين بوتاتوشريف مروبوتا -الحلية عن عائشه رصى الله عها

۵ • ۲۵ . . ، مؤمن كالبيترين بتعيار مير اوردعا بــــفردوس عن ابن عباس

١٥٠٢ الدادمبرك ساتحدادرك وكي تكليف كساتحد بالورب شك يخق كساتحداً ساني ب-خطب عن انس

ے ۲۵۰ صبر کر کے کشادگی کا تقط رکرنا عمیادت ہے۔القصاعی عن ابن عمر وعن ابس عباس

تشریخ:.....جیسے وضوکر کے نماز کا انتظار کرنا عبادت ہے۔

م- ۱۵۰۸ الله تعالی ہے کشاوگ کا انتظار کرنا عبادت ہے جو تھی تھوڑے رزق پر رائنی رہا اللہ تعالی اس کے تھوڑے کمل پر راضی ہوں گ۔

ابن ابي الدنيا في الفرج وابن عساكر عن على

٧٥٠٩. كشاده حالى كالتظاركرناع بادت بدابن عدى في الكامل، خطيب عن انس

۱۵۱۰ (حقیقی) صبر تو بہلی مصیبت کے وقت برتا ہے۔ مسد احمد، محادی مسلمہ نرمدی ابو داؤ د، سانی ابن ماحه عن اس تشریح: آپ علیہ السلام ایک عورت کے پال ہے گزرے جوقبر کے پال جمیشی روری تھی، آپ نے اسے صبر کی تلقین کی ، ال نے آپ کونییں بہبی نا اور کہنے لگ اگر یہ مصیبت تم برآتی تو تمہیں پند چاتا ، آپ علیہ اسلام و با سے شریف لے گئے ، ک نے اس عورت کو آگاہ کیا کہ تمہیں پند ہے تم کس سے مخاطب تھی ؟ یہ نبی ملیہ السلام تھے وہ سیدھی آپ کے حضور آئی اور عرض کرنے گئی کہ میں اب صبر سے کام لول گ آپ نے فرمایا: صبر کا مقام تو وہ تھا جب تم کو مصیبت کا احساس تھا۔

ا ١٥١ صر ك صدمه اورمصيبت كآت ريس بوتا ب- المبواد ابويعلى عن ابي هويرة رصى الله عمه

١٥١٢. .. مبر مهلے صدمہ کے وقت ہوتا ہے۔ البزار عن ابن عباس

### صبر کی حقیقت

١٥١٣ مبر پہنے صدمہ کے وقت ہوتا ہے اور "نسوؤل پر کوئی قابونیس پاسکتا جو آ دمی کے اپنے بھ ٹی کی محبت میں ہوتے میں۔

معید بن مصور عن العس، مرسلاً تشریخ: . حضرت عثمان بن مظعون کی وفات بمولی تو آپان کی میت کے پاس آئے ان کی پیٹانی چومی اور آبدیدہ ہوگئے۔ شخیر حقیق بی سی میں میں اور اس سے میں میں میں سی سے میں کا میں سی سے میں میں سی س

۱۵۱۳ و بی شخص (حقیقی) صبر کرنے والا ہے جو پہلی مصیبت کے وقت صبر کرے۔ بعجاری فی التاریخ عن الس

۱۵۱۵ صبر تین طرح کے بیں مصیبت پرصبر، طاعت وعبادت پرصبر اور گناہ سے بیچنے پرصبر، سوجس نے مصیبت پراس طرح صبر کیا گاہے الجھے انداز سے ردکر دیا، تو امتد تعالی اس کے لیے تین سودر جات تکھیں گے، ہر درجہ کے درمیان اتنا فاصلہ بتنا آسان وزمین کے درمیان ہے، اور جس نے طاعت وعبادت پرصبر کیا امتد تعالی اس کے لیے چھ سودر جات تکھیں گے اور درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتناز مین کی حدے آخری زمین تک ہے، اورجس نے گنا ہے سے تیخے پرصبر سے کا م لیے، امثار تھا گاس کے نوسودر جات تکھیں گے، دودرجوں میں اتنا فاصلہ ہوگا جتناز مین کی حد

سے لے كرع ش كي انتها تك د مراف صل بے ابن ابى الديا في الصبر و ابوالشيخ في الثواب عن على

تشريج: فداكى دين ،حدوحه بانسانى بساط سے باہر ہے۔

۱۵۱۲ جس سی پرکونگی مصیبت آئی اوراس نے صبر کیا ،اورانے کوئی چیز عطا کی گئی تو اس نے شکر کیا یااس پرطلم ہوا تو اس نے معاف کیا یا سی پر خللم ہو گیا اوراس نے معافی مانکی تواقعے ہو وں کے بیے ( کل گھبراہٹ کے وقت )امن واطمینا ن ہوگا اور یہی وگ بدایت یافتہ ہیں۔ طبرانی فی الکبیر، بیهقی فی شعب الایعان عن مسخوة تشریکی: . . . یا در کلیس! بندوں کے حقوق جب تک ان ہے ، عن ف نہ کرالیے جائیں معاف نہیں ہوتے ، جس کا حق خصب کیا اگروہ زندگی مجرنہ مل سکا تو اس کی طرف ہے کوئی چیز صدقہ کر دی جائے اور اگروہ مرچکا ہے تو اسے اس کا ایسال ثواب کہا جائے شایدکل قیامت میں ہوسکا تو وہ معاف کروے ورندا ندیشہ پھر بھی ہے

۱۵۱۷ - اےمصیبت! جہاں تک پہنچنا ہے ہتی ہے بیٹنے یہاں تک کہ تو خود بخو دکشارہ : وجائے گی۔القصاعبی، فر دوس عن علی پیصدیث من گھڑت ہے اس کے سسالۂ سند میں ایک راوی حسین بن عبدالقد بن شمیرہ کذاب ہے جس کی تکذیب امام ما لک نے کی ہے۔

١٥١٨ - صررها مندي إلى موسى ١٥١٨ - مررها مندي عن ابي موسى

١٥١٩ مدرصبرك م تصاوركشاد كي مصيبت كم ما تحديث كم تنكي كم ما تحديق بدانو معيه والمعطيب واب المجاد على انس موبوقع ٢٥٠١

١٥٢٠ تين چيزين نيكيول كافزان بين بشكوه وشكايت كوچهيانا ، مصيبت كوپوشيده ركف ، اورصدق خفيدركف وطبرامي في الكبير عن الس

۲۵۳ اللہ تعالی ہے اس کافضل والمنظ کہ اللہ تعالی اس کے وائنٹے و پہند کرتے ہیں وارسب سے افضل عبودت (فرائض کے بعد)

كشادكي كالتظاركرنا ب\_اب حويوعي حكيم بن حيرعن رجل لم يسم إسمه

تشریخ: جیسے عبادت میں وجوب کا درجہ ہے ایسے ان میں اُفغنل اورغیر اُفضل کا درجہ ہم ہذا جوعب دت جتنی اہم ہوگی اتنی ہی اُفغنل ہوگی۔ ۱۵۲۲ جوصبر اختیار کرے اللہ تعالی اسے صبر کی توفیق دیتے ہیں اور جو بچنا جا ہا تھ تھا والے محفوظ رکھتے ہیں اور جواستغذاء کرے اللہ تعالی اسے مخفوظ رکھتے ہیں اور جواستغذاء کرے اللہ تعالی اسے فنی کردیتے ہیں کسی بندے کو عبرے بڑھ کر بہتر اور کشادہ چیز نہیں تی۔العدکیہ عی ابی سعید

تشری : "أرانسان خود ہی کچھ نہ کرے تو پھر کیا ہوسکتا ہے،انسان کوابقہ تعالی نے اختیار دیا ہے، کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرکے نیکیاں کمائے

اور برائیوں سے بیچے۔

۲۵۲۳ جوصر اِختیارکرے امتدتق اے صبر کی تو فیل دیتے ہیں اور استین کرے امتدتق کی اے غنی کر دیتے ہیں جوہم سے مانکے گاہم اے ویں گے ،ک وصرے بڑھ کرکشادہ رز ق نہیں دیا گیا۔الحدیہ عن اسی سعید

۱۵۲۴ . . . اذیت کوئن کراس پرصبر کرنے والا اللہ تعالی ہے بڑھ کرکوئی نہیں ، اللہ تعالی کے ساتھ شریک تخسبر ایا ہاتا ہے اس کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے پھر بھی ابتد تعالی انہیں عافیت ہے رکھتا ن کا دفاع اور بی وَ مرتاہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ مسد احمد عن اسی موسی

پہر ن مدرس میں ویا ہے۔ اللہ تقان کے ہر کر متنا ٹرنہیں ہوتے ، ہدر ہ فر ہ فی کے قانون کے مطابق میں اویتے ہیں ،ا تشریح : اللہ تقان کی ہے ہر کر متنا ٹرنہیں ہوتے ، ہدر ہ فر ہ فی کے قانون کے مطابق میں اویتے ہیں ،ا کر ساری و نیا موحد ہن جائے اللہ اللہ تقان واقع القد تقالی کی ہادشاہت جیسے ہے ویسے ہی رہے گی اس میں کوئی اضافہ نہ ہوگا اور اگر ساری و نیا مشرک ہن جائے ہے بھی کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا۔

### نظر جلے جانے پرصبر

۱۵۲۵ انتدنتی کی فریاتے ہیں میں جب اپنے بندے کی ومجبوب چیزیں مراد بھیسے لیاتا ہوں کھروہ عبر کرے تو اس کے بدلداہے جنت عط کردیے ہوں۔مسد احسد، محادی عن مس

تشری کی سینتی برنی رحمت ہے، دیا ہے وہ آنکھیں جس سب سے تی ہول۔

۲۵۲۷ - شرکے سے بزد کے سربند و کی آز ہائش میں ہو گر بہتار نہیں ہوتا ،اورشرک کے بعد آنکھوں کے جلے جانے کی آز ماکش میں ،اورجو بند واس آز ہائش میں مہتنا ہو کرصبرے کام لے توالقد تعیالی اسے بخش ویں گے۔البزاد عن مویلدہ

۱۵۱۷ انسان اپنے وین کے جلے بانے بعدا گر کسی مصیبت میں مبتر ہوا ہو وہ نظر کا چلا جانا ہے اور جس بند ۔ کی نظر چلی گئی اور پھراس

نے صبر کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ محطیب عن بریدہ

۱۵۲۸ اللہ تعالی فرماتے ہیں ؛ دنیا میں جب کسی بندے کی دومجیوب چیزیں (مرادا آٹکھیں) لے لیتر ہوں تو میرے پاس اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بیس۔ تو مذی عن انس

تشریح: ۔ ۔ بیمطلب ہرگزنبیں کہ القدتعالی کے خزانوں میں کوئی کی ہے بلکہ بیمراد ہے کہ سب ہے املی چیز یعنی جنت ہی بدلہ میں دی جائے گئے۔۔

تشریک: کیونکہ معصیت خودظکمت ہے تو ظلمت اور پورکسے جمع ہو سکتے ہیں۔ ۱۵۳۰ القدت کی کے ہال میں معمولی ہت ہے کہ کسی مسلمان بندے کی دونوں آئٹھیں لے کراہے جہنم میں داخل کردیں۔

مسند احمد، طبراني في الكبير عن عائشه بنت قدامة

تشريح: بياللدتعالى كاني حكمت بجسے جہاں جو بيں پہنچا كميں۔

۱۵۳۳ التدتق لی نے فرہ یہ جب میں جب اپنے بندے کی دونوں آئکھیں سب کرلیتا ہوں جبکہ وہ دونوں پر بخل کرنے والہ ہوتو میں اس کے سیے سوائے جنت کی تو اس کے بیا سوائے جنت کی تو اس کے بیا سوائے جنت کی تو اس کے بیا سوائے جنت کی تو اس کے بیاد میں اس کے بیاد میں اس نے میری تعریف کی ہو۔ طبر اسی فی الکیو ، المحلیة علی العو ساص تشریخ : . . . . یعنی وہ آئکھیں اے عزیز اور بیاری ہوں ، اور آئکھول کے جے جانے پر وہ میری تعریف کرے۔

۲۵۳۲ نظر کا جلاجانا گناہوں کی معقرت کا سبب ہے عت کا چلاجانا گناہوں کی معفرت کا باعث ہے (ای طرح) جو چیز (قدرتی طور پر) جسم ہے کم ہوائ کا تواب ای طرح ہے۔ حطیب، اس عدی فی الکامل عن انس مسعود

تشريح: السواسط جولوگ سي نقض جس ني مين مبتلا بين وه واويلانه كريب بلك صبر كريب تا كه انبيل نواب بينجيد

۱۵۳۳ املدتغالی فرماتے ہیں بیس نے جس کی دونوں آئکھیں کے لی ہوں اور اس نے صبر سے کام لیا اور تواب کی امیدر کھی تو میں اسے سوائے جنت دینے کے اور کی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔ تو مدی علی ابلی بھر یو ق

۱۵۳۴ القد تعالی فرماتے بیں:اے این آ دم بیل جب تیری دونوں آئے تیس لے اول اور تو صبر کرے،اور پہیے صدمہ کے وقت ثواب کی امید رکھے تو بیس تجھے سوائے جنت دینے کے کسی اور ثواب پرراضی نہیں ہول گا۔ مستلد احمد، ابن ماجہ عن ابی امامة

#### الأكمال

1270 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے این آدم! میں نے تجھ سے تیری دونوں آٹکھیں لے لیں اور تو نے صبر کیا اور پہیے صدمہ کے وقت تواب کی امیدرکھی ، تو میں تجھے سوائے جنت دینے کے سی ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔

طوانی و ابن السنی فی عمل الیوم و اللیلة ابن عساکو عن ابی امامة ۱۵۳۲ اگرتمبر رئی تکھی مصیبت میں بتل ہے اورتم نے صبر کیا اورتواپ کی امیدرکھی ، توتم القدتی لی سے ایک حاست میں او ڈ مدکوئی گناہ ندجوگا۔مسد احمد، حاکمہ عن ایس

# بینائی ختم ہونے برصبر کی فضیلت

۷۵۳۷ . اللّٰدتع الى فرماتے بین بیل جباب بندے کی دونول آئکھیں سب کرلیتا ہوں اوروہ ان کی حرص بھی کرنے والا ہوتو میں اس کے ہے سوائ جنت کے کی تواب پرراضی نہیں ہوتا جبوہ ان دونوں پرمیر کی تعریف کر۔۔ اس حیاں، طبوائی، المحلیة و ابس عسائلو علی العوں صوب ساریة ۱۵۳۸ اللہ تعالی فرماتے ہیں: میں جب اپنے کسی بندے کی آنکھ لے لیٹا ہوں اور وہ صبر کرتا اور تواب کی امیدر کھتا ہے تو میں اس کے لیے سوائے جنت کے کئی تواب پرراضی نہیں ہوتا۔ ابو یعلی ابن حبان سعید بن مصود عن ابن عباس

۱۵۳۹ اللہ تعالی نے فرمایا جھے اپنے عزت کی تسم آمیں اپنے جس بندے کی دونوں آئیکھیں لے بیتہ بول پھروہ صبر کرتا ہے جیسا میرا تھم ہے اور میر سے فیصلہ پردائنی رہتا ہے تو میں اس کے لیے سوائے جنت کے کسی تواب پردائنی بین ہوتا۔ عبد ہیں حصید و سموید، ابو داؤد ابس عسا کو عن اسس میرے فیصلہ پردائنی رہتا ہے تو میں اس عسا کو عن اسس ۱۵۴۰ تمہاری اس بیاری کاتم پر کوئی حرج نہیں ،لیکن اس وقت تمہاری کیا جائے جب تم میرے بعد عمر پاکرنا بین ہوج وگے؟ (ان صاحب نے ) عرض کی ، میں تواب کی امیدر کھ کر صبر کروں گا، آپ نے فر وہا ، حب تم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگے۔

طبراني في الكبير عن زيد بن ارقم

ابويعلى عن انس رضى الله عنه

۲۵۴۵ تمہارے رب نے فرہ یہ ہے: میں جب اپنے بندے کی دونوں آئکھیں لے لین ہوں اور وہ ان دولوں کی حرص بھی کرتا ہو، پھراس نے میری تحریف کی ہو میں اس کے لیے سوائے جنت کے سی ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ طسر اسی فی الکبیر عن ابی امامة
۲۵۳۵ کوئی بندہ شرک ہے بڑھ کرکسی آز مائٹ میں ہرگز بتر نہیں ہوگا ، اور شرک کے بعد سب سے بڑی آز مائٹ آئکھوں (کی بینائی) کا چلا جانا ہے اور جو بندہ اس آز مائٹ میں بتل ہو کرمس آز مائٹ میں ہرگز بتر نہیں ہوگا ، اور شرک کے بعد سب سے بڑی آز مائٹ آئکھوں (کی بینائی) کا چلا جانا ہے اور جو بندہ اس آز مائٹ میں بتل ہو کرمس تر ہو اللہ تعالی است بندہ میں ہو کہ اس کے ۔نسانی عن عبداللّه بن بویدہ عن ابیه میں میں ہو گئی ہے بیاتی طرح رہے اور اس کے ساتھ آگر تم ثواب کی امید رکھ کرمبر کروتو اللہ تعالی تمہارے لیے جنت واجب کردیں گے۔ طبوانی فی الکبیر عن زید بن ادفعہ

۲۵۴۸ اگرتمهاری سنمھوں کے ساتھ بیعارضدای طرح رہے توجب اللہ تعالی کے حضور جاؤ گئیم رے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔

عبد بن حميد والبغوى، طبراني عن زيد بن ارقم

۲۵۲۹ التدتی لی جس بند \_ کی آنکھیں لے لے اور وہ صبر کرے اور تواب کی امیدر کھے والثدتی کی اسے جت میں داخل کریں گے۔

ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۵۵۰ اے زید! اً رتمبری آئیسیں ای مات میں رہیں اورتم صبر کرواور تواب کی امیدر کھوتو تمہر رے کیے سوائے جنت کے گوگی تواب میں۔

طبراني في الكبيرِ عن زيد بن ارقم

ا ۱۵۵ اللہ تعالی فرہاتے ہیں. بین اپنے جس بندے کی دونوں آنکھیں لے لین ہوں تو میں اس کے لیے سوائے جنت کے سی تواب پرراضی نہیں ہوتا۔الحلیۃ عن انس

اولا داوررشته دارول کی موت برصبر

۲۵۵۲ جب ی بندے کا بچے مرج تا ہے تو بند تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بچه (کی روح

کو) قبض کر بیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جی ہاں ، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا تم نے اس کے دل کا پھل قبضہ کر لیا ہے؟ فرشنے عرض کرتے تیں جی ہاں ، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں . میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشنے عرض کرتے ہیں۔ اس نے آپ کی تعریف کی اور اساللَّه و اما المیه د اجعون پڑھ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں . میرے بندے کے بیے جنت میں ایک گھر بناوونجس کا نام بیت المحمد رکھو۔

ترمذي عن ابي موسى الاشعرى

سیسارے انعامات صبر کرنے اور آخرت کی طرف رجوع لانے کے صلیمیں ملتے بین بازار سجا پڑالیکن خریدار تہی دست و تہی دامن بیں۔ ۱۵۵۳ ۔ اے فعاں کو نسا کام تجھے زیادہ پسند ہے؟ کیا ہدکام کہتم اپنی عمرے فائدہ اٹھ ؤ؟ کیا کل تم جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر آؤگے جبکہ تم سے پہلے کوئی پہنچ چکا ہوگا جو تمہمارے لیےا ہے کھولے گا۔ مسائی عن قوۃ بن ایاس

تشریخ: مرادمرحوم او یا دجوجنت میں اپنے وابدین کی منتظر ہوگی۔

۱۵۵۴ جن دومسما نوں کے تین ایسے بیچے فوت ہوئے ہوں جوابھی تک بیوغت کی مرکز نہیں پہنچے ہتو امتدلقا کی اپنی رحمت زا کدہ کی وجہ ہے جو ان بچوں پر ہوں ان دونوں ( خاوند بیوک ) کوچھی جنت میں داخل فر مادیں گے۔ هسند احمد، نسانی، ابن حبان عن ابی ذر تعمیر وزند

ستشریخ:.....ومسلمانول سے خاوند بیوی مراد ہیں۔

۱۵۵۵ جس کے تین سبی بیٹے المدتعاں کی راہ میں کھو گئے ہوں اوراس نے المدتعالی کے لیے تواب کی امیدرکھی تواس کے لیے جنت واجب ہے۔ طبر انبی فی الکبیر عن عقبة بن عامر

تشريح: يعنى راه خدامين شهيد وع يك اورديني خدمت مين بال بحق موعد

٢٥٥٢ جس (مسلمان) ئے اپنے تین (مردہ) کے وفن کے قاس پر ابتدائق ی جہنم حرام کردیتے ہیں۔ طبر انبی فی الکبیر علی واثله

تشری جانی اول دکا گلا گھونت دیے جی افعال و تنگدی نے خوف ہے اپنی اول دکا گلا گھونت دیے جیں۔

٧٥٥٤ و وعورت مصيبت زوه برس كاكونى بج فوت شاوا بواس الى الدياع سويدة

تشری : سیعنی بچاس کے لیے سفارش کرنے کا سبب بنا۔

١٥٥٨ مصيبت زوه بوه عورت جس كا كوتى بي فوت نه بهوا بهو ببحارى في المتاريح عن ابي هريرة رصى الله عمه

۱۵۵۹ و و جنفس سراسر مصیبت زود ہے جس کا کوئی بیٹی بی واور خود (باپ) مرجائے اور گے (اور دمیں ہے کی نہ بیجے۔ مسد احمد عن دحل مصیبت اس کی ظرف دیکھا جائے تو بیاس کے سے مصیبت اس کی ظرف دیکھا جائے تو بیاس کے جھنگارے کا باعث بن سکتی تھی دوسری طرف دیکھا جائے تو بیاس کے بس کی جائے بیں جس پر ملامت بھی نہیں۔

### بچوں کے فوت ہونے پرصبر کی فضیلت

• 1310 جس مسلمان کے تمین ایسے بچے فوت : و ب بول جوابھی تک بوغت کی عمر کوئیس میٹیجے تو وہ اپنے والدیا والدہ کو جنت کے آٹھے درواز ول پر میسلمان کے قبلے والدیا والدہ کو جنت کے آٹھے درواز ول پر میسلمان کے خدا کا شکر کر ہے۔ تشریح کے ناصل ہوجائے خدا کا شکر کر ہے۔

۱۵۷۱ اند تعی فرمات بین میں اپنے جس بندے کی طرف اس کے بدن ، اوا، دیا مال میں کوئی مصیبت بھیجوں اور وہ ایجھے طیقہ سے صب کر کے اس کا استقبال کرے تو میں قیامت کے دن اس کے لیے میز ان اور اعمال نائے تھو لئے سے حیا کروں گا۔الع محید عن انس

ب شک المدتعالی این اس بندے کے لیے جنت ہے کم ورجد کسی واب پر راضی نبیس ہوتے ، جس کی دنیا والول میں ہے اس کے 7571 سب مے وب اور پھراس فے صبر کیا ہواور تواب کی امیدر کھی ہو۔ مسانی علی اس عمر الله تعالی قرمات بین میرے پاس میرے اس بندے کے لیے جنت کے سوا کوئی بدر نبیس ، جب زمین والوں میں سے میں اس کے بندے کو لے اوں اور پھر وہ صبرے کام ہے۔مسد احمد، بحاری عن ابی ہویو ہ رصی اللہ عبه جب مسلم ان کے تین ایسے بچے فوت ہوئے ہوں جو انھی تک بلوغت کوئیں پہنچے تو انقد تعیالی ان پر مہر ہائی کی وجہ سے اس (والدیا والده) کوبھی جنت میں داخل کردےگا۔ محاری مسائی عن ایس بهجاری عن ابی هر پر قو ابی سعید جن دومسلمانول کے تین بیجے فوت ہو گئے جوابھی تک بلوغت کرمیں بینچے۔مسلد احمد، مسانی عن ابی فر جس مسلمان مرد کے تمین بچے فوت ہو گئے ہوں جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ، تو القد تعالی ان بچوں پر مہر یائی کی وجہ ہے ان کے والدين كوجنت بيل داخل قرما تعيل ك\_مسند احمد، بهخارى، نساتي عن انس 40 TA بے جن دومسلم نو ں کے تین ایسے بچے فوت ہو گئے ہوں جوابھی تک من بلوغت کوئبیں پہنچے تو التد تعالیٰ ان پراپنی زا کدرحمت کی وجہ ہے، انہیں جنت میں داخل فر ، نے گا ، پھر ان سے کہا ج نے گا جنت میں داخل ہو جا واتو و وعرض کریں گے یہاں تک کہ ہمارے والدین بھی جنت میں داخل ہو جا تمیں تو کہا جائے گاتم اورتمہارے وابدین سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد، نسائي عن ابي هريره رضي الله عنه ا العنی بهارے او پرتو انعام ہے بی اگر اس انعام میں بھارے والدین بھی۔ جن دومسعمانوں کے تین ایسے بیجے نوت ہو گئے ہوں جوابھی تک من ہوغت گڑیں پہنچے و امتد تعالی ان پراپی زائد رحمت کی وجہ ہے ال کے والدین کو جنت میں واقعل قرما تعیل گے۔بعدری کتاب الحمالر، ابن ماحه عن انس تم میں سے جو عورت الی ہو کہ اس نے اپنے آ گے تین بے بھیج ہوں، تو وہ اس کے سے آگ سے پردہ ہول مے، ایک عورت نے عرض كى زاكر چەددو يىچى بهول چىرىچى ؟ آپ نے فر مايا: اكر چەدد بهول بەھسىيد احمد بىحارى مسلم عن ابى مىعيد جس نے اپنے تین صلیم بچوں کے بارے میں تو اب ک امیدر تھی ،تو وہ جنت میں داخل ہوگا ،ایک عورت نے عرض کی:اکر دو بچے ہول آب ئے قرمایا: اگر چددوجول منسانی، ابن حبان عن انس تشریح: یعنی وہ فوت ہو گئے جیسا کہ سابقدا حادیث سے واسح ہے۔ جس نے اپنے آگا ہے تین بجے بھیجے جوابھی تک بالغ نہیں ہوئے تو وہ اس کے سیر آگ سے بیاؤ کامضبوط قلعہ ہول گے اگر جدوہ

دواورا کیب بی بیون البیکن به <del>بها صدمه ک</del>وفت ( کی بات) ہے۔ تومدی، ابن ماحه عن اس مسعو **د** 

جس حنس کے لیے میری امت میں ہے دو ہے آ گے بیچ چکے بول تو اللہ تعالی اے جنت میں داخل فریائے گا اور جس کا ایک بچہ آ گے ہو( اسے بھی )اور جس کا آ گے ونی نہ ہوتو میں اپنے امت کا آ گے جہنچنے والہ ہوں انہیں میری ( جدانی )جیسی تکلیف نہیں پہنچی۔

مسند احمد، ترمدی عن ابن عباس

تشريح: ... . أه! ال مستى كافسول اورهم اليها ب كم بهي فتم نه موكا -جس مسلمان کے تین بچ فوت ہو گئے ہوں اور پھروہ جہنم میں داخل ہوا بیانہیں ہوسکتا ہاں گرفتم بوری کرنے کے لیے۔

بخارى مسلم، ترمذي، مسائي عن ابي هويرة رضي الله عنه

تعنی امتد تعالی نے فرر مائے 'ان منکمہ الاوار دھا''تم میں سے برایک جہنم میں سے گزرے گالیعنی میں صراط کے برسے۔ سا ۱۵۷ ستم میں ہے جس عورت کے تین بچیفوت ہو گئے ہوں اور پھر دہ ثواب کی امیدر کھے قو وہ جنت میں داخل ہوگی ،اگر جہدو بجے ہوں۔ مسلم عن ابي هريرة رضي الله عه، كتاب البررقم ١٥

# ناتمام بچہ بھی سفارش کرے گا

۱۵۷۵ ال ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ناتمام بچاپی آ نوال ناف کے ذریعه اپنی ہاں کو جنت کی طرف کینچے گا جبوہ ثواب کی امید کرے۔

۱۵۷۷ وہ ناتمام بچہ جے میں گئے بھیجول اس شہسوار ہے بہتر ہے جسے میں اپنے بیچھے چھوڑ دوں۔ان ماحہ عن اسی هريرة رصی الله عمه تشريح : اس واسطے کہ جو کئے بیچ چکااس کا انجام تو معلوم ہے لیکن جو بیچھے رہااس کے بارے اطمین نہیں۔

۲۵۷۸ و ہندہ اللہ تعلی کو انتہائی ، پیند ہے جو شیطان اور نفرت پھیل نے وا ، ہے جسے مال اور اولا دک مصیبت نہیں پہنجی ۔

بیهقی فی شعب الایمان عن ابی عثمان المهدی، مرسلاً ۱۵۷۹ و اه و اه ایا نی چیزی تر از وکوکتن بوجل کرنے والی بیں؟ لاالله الاالله، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر اورمسلم ن کاوه نیب بچه چوفوت بوسی مواوروه اس کے بارے تواب کی امیدرکھے۔ السراد عن ثوبان، سانی، بیهقی حاکم، عن ابی سلمی، مسند احمد عن ابی مامة

#### الأكمال

• ۱۵۸۰ کی تههمیں اس بات سے خوشی نیس ہوگ کتم جنت کے جس دروازے پر بھی "وَتووہ اییا شخص پاوَجودوڑ کرتم ہرے لیے دروازہ کھولے۔ مسند احمد، بسائی والبعوی، طبرانی، اس حیاں حاکمہ عن معاویہ بن قبر ۃ عن ابیہ

۱۵۸۱ میری امت کا ایک شخص جو جنت میں داخل ہوکر قبید معنر کے اکثر لوگوں کے ہار نے سفارش کرے گا،اور میری امت کا ایک شخص سے کی تعظیم کرے گا یہ ان کہ دوہ اس کا ایک گوشہ بن جائے گا اور جن دومسلمانوں نے اپنے سے چار بیجے بھیجے ہوں تو ان دونوں کو امتد تعاں ان پر زائد رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل فر وہ نے گا، وگول نے عرض کی اگر تیمن ہوں؟ آپ نے فر واید اگر چہ تیمن ہوں، پھر انہوں نے عرض کی اگر دوہوں؟ آپ نے فر واید اگر چہ دوہول۔ طبوانی عن المحادث بن اقیش

تشریکی: پہلے تخص ہے مرادامت اب بت وارا ہے یعنی جومسلمان ہو چکااور دوسرے ہے امت دعوت والانتخص مراد ہے۔ تشریکی:

۷۵۸۲ مصیبت زودوہ ہے جس کا بچہ ہاتی رہے، جس مسلمان مرداورغورت کے تین بیچے فوت ہو گئے ہوں تو انتدتعالیٰ ان کی وجہ ہے،ا ہے جنت میں داخل فر مائے گا۔ حاکم عن ہویدہ

۱۵۸۳ تم جانتے ہو کہتم میں مصیبت زوہ کون ہے؟ لوگول نے عرض کی جس کی اورا دند ہو، تپ نے فر مایا نہیں بدکہ وہ مصیبت زوہ ہے جس کی آ گے کوئی اولا زنیں ۔ ابوعو امد و قال غریب عن انس

۱۵۸۴ اے بنوسلمہ! نم میں تاوان زوہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی جس کے پاس مال ندہو، آپ نے فر مایا نہیں بلکہ وہ شخص جو نفر سے واپس آئے اوراس کی القد تعالیٰ کے ہال کوئی بھلائی شہور ابو یعلی عن انس واپس آئے اوراس کی القد تعالیٰ کے ہال کوئی بھلائی شہور ابو یعلی عن انس

تشریح: .....یعنی نمودو دریا کی غرض ہے وہ خدا کی راہ میں نکلا اور نہی دست و پا ہوا۔

### اولا د کانه ہونا مصیبت نہیں

۱۵۸۵ اپنے آپ میں تم مصیبت زوہ کے شار کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی، جس کی اورا دندہو، آپ نے فرمایا نہیں ، یہ صیبت زوہ نہیں ، مصیبت زوہ تو وہ ہے جس نے آگے اپنا کوئی بچے نہ بچاہو، اور تم آپس میں پہلوان کے بیجھتے ہو؟ وگول نے عرض کی جو وگول کو بچھاڑوے ، آپ نے فرمایا پینہیں، جلہ پہلوان اور طاقتوروہ خض ہے جو خیظ وغضب میں اپنے آپ برقابو پالے۔

مستد احمد، مسلم عن ابن مسعود

تشریح: جواپے نفس کونہ بچھاڑ سکاوہ کا پہلوان وہ تو ہز ول ہے۔

٢٥٨٧ . نفاس والى عورت كوقياً مت كروزاس كا بجراني ناف سے جنت كى طرف كينج كار طبرابى عن عبادة بن الصامت

نفاس وہ خون جو بچہ کی ولا دت سے بیرا ہوتا ہے۔

٧٥٨٤ يچوكوشكل سے ہٹاتا والدين كے ليے (سُناه) كھائے كا باعث بـ حاكم في تاريحه و الديلمي عن انس

تشریح: کینی مال بچیکی جدائی برداشت نه کریکے ایسی حالت میں آسر بچیمر جائے توبیڈواب ہے۔

۱۵۸۸ تمام تعریفیں اُندلق کی کے لیے، بچیوں کوفن کرناعزت کے کاموں میں ہے ہے۔ طبر اُسی فی الکبیر واس عساکر عن اس عباس تشریح: راوی کا بیان ہے کہ جب آپ علیہ السلام ہے آپ کی صاحبز اوی «عفرت رقید رنٹی ابتد عند کی آخل تو آپ ہیر ہات فر مائی،

علامدابن الجوزى في است موضوعات بين شاركيا ہے۔

کیکن علاء نے اس کے ضعف کی کوئی علت نہیں دیکھی۔

۱۵۸۹ ایک عورت اپنا بچد لے کرآئی اور عرض کرنے گئی ایا نی امتدامیرے لیے القد تالی کے حضور دعافر ماکیں ، بیس نیمن بچے وفن کر بھی جوں آپ نے فر مایا کیا تین بچے وفن کر چک ہے؟ اس نے عرض کی اتی بان ، آپ نے فر مایا تم نے آگ ہے۔ بہت مضبوط '' زبنالی ہے۔

مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

م ١٥٩٠ ي شك تو في جهتم مع مضبوط آثرينالي ب- رساني عن ابي هويرة رصى الله عمه

ایک عورت نے عرض کی ایرسول اللہ! پس تین بے آئے جینے چکی ہوں ، راوی کا بیان ہے کہ آپ نے بیار شادفر مایا: (البعوی والباور دی واسن قبائع واسو مسعود الراری فی مسندہ، طبر انی فی الکبیر عن زهیر بن علقمه )ابت اس میں ہے کہ اس عورت نے کہا: کہ میرے دو بیٹے فوت ہوئے ہیں۔

۔ ۱۵۹۱ جن دومسممانوں کے دویا تین بیچے فوت ہوئے ہوں پھران دونول نے تواب کی امید کر کے صبر کیا ہوتو وہ بھی بھی جنہم کوہیں دیکھیں گے۔

ابن سعد عن ابي ڈر

تشریح: یعنی اس میں جا کرنہیں دیجھیں جا ہرے دیکھنے کی نفی نہیں۔

۲۵۹۲ جس عورت کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں اور وہ اُتو اب کی امیدر کھے تو جنت میں داخل ہوگی ،ایک عورت نے کہا اگر دو ہول؟ آپ نے قر مایا:اگر چیددو ہول۔ مسند احمد عن ابی هر برة رضی الله عنه

۱۵۹۳ جش مسلمان کے تین بچے جوابھی تک ہائے تبیل ہوئے فوت ہو گئے ہول تو انڈیق کی ان پراپی زا کدرجمت کی وجہ سے اسے جنت میں وافل فریائے گا۔ محادی، مسانی علی ایس معادی علی اسی هریو ہ رصی اللہ عند، معادی علی اسی سعید

۱۵۹۴ جن دومسمانوں کے تین ایسے بچول کا انتقال ہو گیا ہو جو ابھی تک من بلوغت کڑیں پہنچے ،تو وہ ان کے لیے آگ ہے ہی ؤ کامضبوط قلعہ ہوں گے ۔ وگوں نے عرض کیا یا رسول امتدا اگر دو ہوں؟ "پ نے فر «یا"گر چہ دو ہوں ، پھر اوگوں نے عرض کی:اگر ایک ہو، آپ نے فرمایا:اگر چدایک بی بہولیکن پہلےصد مدے وقت مسد احمد، ابو یعنی بیهقی، اس عساکر علی اس مسعود ۱۵۵۵ جن دومسلمانوں کے تین بچے جوابھی بالغ نہیں ہوئے فوت جو گئے ہول توان دونول کو بخش دیا ہا۔ گا۔

مسند احمد، نسائي وابوعوانه، ابن حبار، طبراني في الكبير على بي در

۱۵۹۷ جن دومسلم نوں کے دویا تین بیچے فوت ہو گئے ہوں اور پھرانہوں نے ثواب کی امید کرتے ہوئے صبر کیا ہوتو وہ کہتی جہنم کی آگ (جہنم میں پہنچ کر) نبیس دیکھیں گے۔مسند احمد، حاکم عن ابھ فو

تشریج: جسب انسان رحمت خداوندی میں آئی تو کئی چیز کی ضرورت اور کس بات کا خوف!؟
۱۵۹۸ جن دومسلمانوں کے تین ایسے بچے قوت ہوگئے ہول جو ابھی تک بلوغت کونہیں پہنچے ، تو انہیں قیامت کے دان جنت کے دروازے پرلا کھڑا کردیا جائے گا۔ پھران ہے کہا جائے گا واخل ہو جاؤ موہ کہیں گئے بہال تک کے ہمارے والدین واخل ہوجا میں (پھر ہم واضل ہول گے ) توان ہے کہا جائے گا ، جاؤتم اور تمہر رے والدین جنت میں داخل ہوجا تھیں۔

ابن سعد طراني في الكبر والحسن بن سعيد سفان عن حبية بن سهل

1399 جن دوسلمانوں کے چار بچے پہلے سے فوت ہو گئے ہوں تو الندتعا کی ان پراچی زائدر حمت کی وجہ سے ان او وں کو جنت میں وائنل فرمائے گا، لوگوں نے عرض کی نیا رسول الند! اگر تین ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر چہ تین ہوں، و وں نے عرض کی اگر میں اس اسلام کی ایس میں کا ایک شخص ایک کی تعظیم کرے گا بہاں تک کہ جہنم کا ایک وشہ ہوجائے کا اور میرکی مت کا ایک تنسی ایس ہوگا کہ اس کی سفارش سے قبیما مصفر جینے وگ جنت میں داخل ہول گے۔مسد احمد، عی اسی دد

اتھے۔ بح سائے مز رینگی ہے۔

۱۶۰۱ جن دومسلمانوں کے دو بچے فوت ہو گئے ہوں تو املدتھ کی آن دونوں پرا چی زائدرحمت کی وجہہ سے ان دونوں (والدین) کو جنت میں غریف میں

وأقل قرمائ كالطراني في الكبير عن ابن مسعود

۱۹۰۲ جن دومسلما نور ئے تین ایسے بچیفوت ہو گئے ہوں جوابھی تک کن بیوفت کوئیس پہنچاتو امند تھا کی ن بچوں پر اپنی زائد رحمت کی وجہ
عان کے والدین کو جنت میں وافنل فر رہ میں گےلوگوں نے عرض کی: اگر دوجوں آپ نے فر مایا اگر چہوں ، پھر لوگوں نے کہا آرا میں ہو
آپ نے فر مایا: اگر چہوا کی ہو، اس فرات کو تھے اجس کے قبضہ گذرت میں میر کی جان ہے، ناتمام بچرا پنی ناف کے فر راجوا پنی ماں کو جنت کی
طرف کھینچے رہا ہوگا جب و دو آب کی امیدر کے۔ مسد احمد والحکیم طبرانی عن معاید

روی ہوں در پروں ہوں میں است ماس مر می ہو ہوں ہوں ہوں ہوئے ہوں اس سے بیا آک سے ایک وہ اس سے بیاد کا است بیاد و کا ایرو دہ ہوں ہے۔ ملا ۱۹۹۰ ۔۔۔ جسے دویا تین بچول کی وفات کا صدمہ پہنچا ہو جوامجی تک بالغ نہیں ہوئے تو دواس سے بیا آگ سے بیاد و کا ایرو دہوں ہے۔

يجاري مستماعي الي هريزة رضي اللاعبة

1100 جم نے تین (مردہ) بچے دفن کیے اوران (کےصدمہ) پرصبر کیا اور تو اب کی امیدرکھی ، تو اس کے لیے جنت واجب ہے اور جم نے دو بچے دفن کیے اور سبر دو اب کی امیدر کھی تو اس کے لیے جنت واجب ہے اور جس نے ایک بچہ دفن کیا اور صبر کیا تو اب کی امیدر کھی تو اس کے لیے جنت ہے۔ طبو انبی عی جاہو بن سعو ۃ

1107 جس نے تین بچے وقت کے جن کے ہارے تواب کی امیدر کھی توالقد تعیالی اس پر (جنبم کی ) آگے حرام کر دے گا۔

طبراني في الكبير عن واثله

۱۷۰۷ جس نے تین ایسے ہے آئے بھیج جو ہلوغت کی تمرتک نہیں پہنچے قالقد تعالیٰ انہیں اس کے لیے آگ سے (بی وکا) مضبوط قلعہ بنادیں گے حضرت اوذ ررضی القدعنہ عرض کرنے لگے: یا رسول القد! میں نے دو بچے آئے بھیجے ہیں آپ نے فرہ یا'اگر چہدو ہوں ،الی بن کعب رضی القد عند نے عرض کی بارسول القدامیں نے ایک بچے آئے بھیجا ہے آپ نے فرمایا۔اگر چہ ایک بوئیکن پہلے صدمہ میں۔

ترمدي غريب صقطع، ابن ماجه، ابويعلي، ابن حبان عن ابن مسعود

٢٧٠٨ جس نے صبر کرتے ہوئے اور ثواب کی امیدر کھتے ہوئے اپنا کوئی بچہ آگے بھیجا تو وہ انتد تعی کی کے تھم سے اسے آگ سے چھپالیس گے۔

طبراني في الاوسط عن عائشه رضي الله عنها

۱۲۰۹ میری امت میں ہے جس کے دویج آگے گئے ہوں تو القدتوں اے جنت میں داخل کرے گا، حضرت عاکشہ ملا کے پوچھا: جس کاایک بچہ آگے ہو؟ اے تو فیق یافتہ! جس کا ایک بچہ ہواس کے لیے بھی، حضرت عائشہ نے مرض کی جس کا کوئی بچہ آگے نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: جس کا آگے کوئی نہیں تو پہلے ہے موجود وخض اپنی امت کے لیے میں ہول ،انہیں میری طرح کا صدمہ نہیں بہنچا۔

ابن ماجه، مسند احمد، ترمذي غريب، بيهقي في السنن عن ابن عباس

۱۷۱۰ جس کی نذکر یا مؤنث اولا دہو پھراسے ال کے بارے کوئی صدمہ پنچے تو اس نے ٹواب کی امیدر تھی یا ندر تھی صبر کیا یا ہے صبری کی تو سوائے جنت کے وہ کسی چیز سے رکاوٹ نبیس ہواں گے۔ابن البجار علی ابن مسعود

١٦١١ جس كے تين ايسے بچانوت ہو گئے ہوں جوابھی تك بلوغت كوبيس بہنچ تو دہ اس كے جہنم سے پر دہ ہول گے۔

ابوعواته عن انس، دارقطني في الافراد عن الربير بن العوام

۱۲۱۲ جس کے اسلام میں دو بچ فوت ہو گئے تو القد تع لی ان پراپنی زائد رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔

ابن سعد، مسنداحمد، طبراني في الكبير والبغوي والباوردي عن ابي ثعلبه الاشجعي، وماله عيره

تشریخ:....ان کی اس کےعلاوہ کوئی حدیث ہیں۔

ری ۱۶۱۳ جس کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں پھران کے بارے میں تواب کی امیدر کھی تو وہ جنت میں داخل ہوگا ہوگوں نے عرض کی پارسول اللہ!اگردوہوں؟ آپ نے فرمایا اگر چہدوہوں۔مسد احمد، محادی فی الادب ابن حیاں، سعید میں مصورہ عن محمود ہیں لبید عل حامر ۱۶۲۶ جس کا ایک بچے فوت ہوا تو وہ جنت میں جائے گا،اس نے صبر کیا ہو یا صبر نہ کیا ہو، ثواب کی امیدر کھی ہویانہ رکھی ہو۔

الشيرازي في الالقاب عن ابن مسعود

٣٢١٥ جس كى مذكر يامؤنث اولا دفوت بوگنى،اس نے سپر دكيا ہو ياندكيا ہو، راضى ہو ياناراض صبركيہ ہو يا بے صبرى تواس كا تواب صرف جنت ہے۔

طبراني في الكبير عن ابن مسعود

۱۱۱۲ جس کے تین ایسے بچے فوت ہوئے ہوں جوابھی تک بلوغت کوئیں مہنچے تو وہ جہنم میں سے صرف مسافر کی طرح گزرے گا یعنی ہل صراط پر ہے۔ طبوانی فی الکیور عن عبدالرحین الانصاری

١١١٧ جس كي تين اليج فوت بو محيّة بول جوابهي تك بالغنبين بوئة واسة كصرف تنم بوراكرنے كي حد تك جهونے گا۔

مستداحمد عن ابي هريرة رصي الله عنه

۱۶۱۸ تم میں ہے جس عورت کے تین بجے فوت ہو گئے ہول جوابھی تک باغ نبیں ہوئے پھراس نے نواب کی امیدر کھی ہوتو وہ جنت میں واخل ہوگی ،ایک عورت نے عرض کی:اگر دوہول؟ آپ نے فرمایا اگر چہ دوہوں۔مسلم، ابن حیان عن اسی ھویو ہ رضی اللہ عبہ ۱۲۶ جس کے تین ناباغ بچے فوت ہوئے ہول تو القد تھ کی اسے ان بچوں پر زائدر حمت کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔

اس البجار عن انس رصي الله عنه

### بوره صے مسلمانوں کا سفید بال نور ہے

۱۹۲۰ جس کے اسلام میں تین بچے پیدا ہوئے اور بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے تو القد تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا ،ان بچوں پراپی زا کدر حمت کی وجہ سے ،اور جس کا اسلام میں کوئی سفید ہال پیدا ہوا تو تی مت کے روز اس کے لیے نور ہوگا ،اور جس نے القد تعی کی راہ میں تیر چوا یا تا کہ تیر دشمن کے گئے بھر وہ درست نشانے پرلگا یا فلط ہوگی تو اسے ایک غدام آزاد کرانے کا ثواب ہے،اور جس نے مسلمان غدام کو آزاد کی تو اللہ تعیالی اس کے عوض اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کردیں گے ،اور جس نے اللہ تعالی کی راہ میں کوئی چیز خرج کی تو جنت کے سخوں وروازوں سے جنت کے دارو غداسے پاریں گے جس درواز سے جنت کے داخل ہوجائے۔

مسند احمد، ابويعلي، طبراني في الكبير عن عمروس عبسة

۱۹۲۱ جس کا سے کوئی (بچہ) نبیں وہ جنت میں داخل نہ ہوگا ، وگول نے عرض کی یارسول اللہ! ہم میں کا تو کسی کا کوئی آ گے نبیل ، تو سپ نے فرومیا جس کا سے کوئی نبیل تو میں اس کا پہنے ہے موجود شخص ہوں۔الدیدمی عن اس مسعود

۱۹۲۲ جس مؤمن شخص کو ہمیشہ اپنی اولا داور خاص بوگوں کے بارے میں کو کی صدمہ پہنچا یہاں تک کہ دہ اللہ تعالی سے جاملا قواس پر کوئی گنہ (کا دھیہ) نہ ہوگا۔الشیر ازی فی الالقاب، بیھفی فی شعب الایمان عن ابی هو یو قرضی اللہ عنہ

سر مارسید) حدارای مسیور دی می موسب بیهه می سب مویسان من بی سرپیره رسی میست. ۱۶۲۳ جن دومسمانو سر کے دویا تین بچونوت بو گئے ہول اور پھرانہوں نے تواب کی امیدرکھی توانبیں بھی بھی جہنم کی آگ دکھائی نہ دیں۔

حاکم عن ابي ڌر

٣١٢٣ جس مسلمان كے تين بچينوت ہو گئے ہوں تواسے جہنم كي آگ صرف قتم پورا كرنے كے ليے تيموئے گی۔

ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۲۵ اے ام مبشر! جس کے تین بچے آگے ہوں تو اسے امتد تعالی ان پرانی زائد رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل فرہ نے گا ، انہوں نے عرض کی:اگر دو ہول؟ آپ نے فرمایا 'اگرچہ دو ہول۔ طبو انبی فبی الکبیو عن ام مبشو

۱۹۲۷ اے عثین! کی تم اس بت برراضی نہیں کہ جنت کے آٹھ اور جہنم کے سات دروازے ہیں ہم جنت کے جس دروازے پر بھی پہنچوتو اپنے بیٹے کو ہاں کھڑا یا وَجوتم ہر سے آٹھ اور تمہارے بارے تمہارے دب کے ہاں سفارش کرے؟ لوگول نے عرض کی بیارسول استد! کیا ہی رے آگے بیٹے والے بچوں کے بارے میں ہمارے لیے بھی وہی بات ہے جوعثان بن مظعون کے لیے ہے؟ آپ نے فر مایا ہال جس نے صبر کیا اور ثواب کی امیدر کھی۔ حاکم فی تاریحہ عن اس رضی اللہ عنه

١٦١٤ مين ايك ناتمام بچية مي بيجيجول بيه مجھے سوزرہ پوش سوارول سے زيد دہ پيند ہے۔

ابوعبيده في الفريب، بيهقي في شعب الايمان عن حميد بن عبدالرحمن الحميري،مرسلا

مطلقأاورعام مصيبتول برصبر

١٦٢٨ مصيبت،مصيبت زوه تخص كے چروكوچكادے كى جس في (بہت سے) چرے سياه اوركالے ہول كے۔

طبراني في الاوسط عن ابن عباس رضي الله عنه

٣٦٢٩ - ونياش مصيبتيل، بيماريال اوغم بدله بين .. سعيد بن منصور، المحلية عن مسروق، موسلاً وقيم ٤٠٠٠ - العير ميم منه من الكرايال المراجع المشرود

تشريح: ..... يعنى تواب ميں يا گناموں كى ياداش ميں۔

٣٦٣٠ جس نے دنیا میں کوئی برائی کی اسے دنیا میں ہی بدیل جائے گا۔ حاکم عن ابی مکو

۱۹۳۱ جبتم میں کے کسی کوکوئی مصیبت پنچاتو وہ انسالیا ہے والے الیہ داحعوں کیے اور کیے اسالہ ایس کے ہاں تو اب کی امید رکھتہ ہوں ، تو مجھے اس کا بدرید سے اور اسے بھوائی سے بدل وے۔ ابو داؤ د، حاکمہ عن ام سلمہ، تو مدی، اس ماجہ عن ابی سلمہ ۱۹۳۲ میری امت کوالی چیز دی گئی جو کسی امت کوئیس دی گئی وہ یہ کہ مصیبت کے وقت اما للّہ و اما الیہ راجعوں کہیں۔

طبراني في الكبيروابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه

۱۶۳۳ جس مسلمان کوجومصیبت بھی پہنچے اور وہ اس کلمہ کو کیے جس کا امتدتی کی نے تھم دیا ہے یعنی اسا لیلّہ و انا الیہ راجعون اے التدجیحے میری مصیبت پراجرعطافر ماء اور اس کے عوش مجھے بھال کی عطافر ماء تو التدتی کی اے اس مصیبت کا جرعطافر مائیں گے اور اسے اس کے عوش بہتر بدلہ عطافر مائیں گے۔ مسد احمد ، اس ماجہ عن ام سلمہ ، مسند احمد عن ام سلمہ

۱۹۳۳ جے کوئی مصیبت پہنچی اورا ہے اپنی پہلی مصیبت یا وآگئی اوراس نے دوبارہ انا مقد کہ ہتو القد تعد کی اس کے سیما اے مصیبت کے دن عطا کیا تھا ،اگر چداس کا زہانہ کا فی ہوگیا ہو۔ ابن ماحہ عن الحسن بن علی دصی الله عبه ۱۹۳۵ جبتم میں ہے کئی کے جوتے کا تعمد ٹوٹ جائے تو دہ انا لقد کہ لیا کرے کیونکہ رہجی ایک مصیبت ہے۔

إبن عدى في الكامل والبزار عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشری : بہلے زمانے میں کھڑاویں ہوتی تھیں پاؤں کا تلوا صرف ایک لکڑی پرنگ تھااوراو برسے چھڑے کے چارتھے ہاندھ دیئے جاتے تھے،آج کل جوتوں کی شکل بالکل مختلف ہوچکی ہے۔

۲۹۳۷ تم میں ہے ہرایک ہر( نقصان کی) چیز میں اٹاللہ کہ دہیا کرے یہاں تک کہ جوتے کے تسمدٹو ٹنے کے بارے میں بھی کیونکہ رہے گا ایک مصیبت ہے۔ابن السنی فی عمل الیوم واللبلة عن ابی هر پر ة رضی الله عنه

۱۹۳۷ کی جھے مسلمان پرتعجب ہوتا ہے جب اسے مصیبت پہنچتی ہے قو تواب کی امیدر کھتااور صبر کرتا ہے اور جب اسے کو کی بھلائی پہنچتی ہے تو القد تعانی کی تعریف کرتا ہے اور مسلمان کاشکر ہر چیز میں اجر کا باعث ہے تی کدوہ لقمہ جووہ اپنے منہ کی طرف اٹھا تا ہے۔ الطیالسی، بیھفی عن سعد

۱۹۳۸ اجر کی براهوتری مصیبت کی عظمت کے دفت ہے القد تع لی جب کسی قوم کومجوب رکھتا ہے تو انہیں آز ما تا ہے۔ المعاملی فی امالیہ عن اہی ایوب

### مومن کی تکلیف مصیبت ہے

۱۷۳۹ بروہ چیز جومومن کو تکلیف پہنچائے وہ مصیبت ہے۔ ابن السنی فی عمل یوم ولیلة عن ابی ادرین النحو لانی معوسلاً ۱۲۳۴ بے شک مؤمن کوراستہ بتائے اورایٹی زبان ہے مجمی کے لیے تعبیر کرنے ، راستہ سے تکلیف وہ چیز ہٹائے پراجر ملتاہے، حتی کہ اسے۔ ا بے کپڑے سے جوں ہٹانے پر اجر ملتا ہے جسے وہ اپنے ہاتھ سے چھوکر گراویتا ہے بھراس کے لیے اس کا دل وحز کتا ہے جن نچہ اے اس کے مقام برلونا ویتا ہے تو اس کی وجہ ہے بھی اس کے لیے اجرائکھ جاتا ہے۔ طبر اسی فی الاوسط علی ادب رصی الله عمه تشریخ :.. معمولی چیزوں پرحم بردی مخلوق پرحم کر زیکا سبب ہے ہیکن زہر ہی اورنقصہ ن دہ چیزوں کا ہارڈ الناشر بعت کاحکم ہے۔ مؤمن کوجو بھی نابستد بدہ بات پیش آئے وہ مصیبت ہے۔طبواسی على اس امامه 4401 جونالسندیدہ چیزی تم دیکھتے ہوتو بیان میں سے بیں جن سے تم غمز دہ ہوتے ہو،ایسےاو ًوں کے بیے بھر کی مؤخر کی جاتی ہے۔ **4464** 

حاكم عن ابي اسماء الرحى،موسلاً

٣٦٧٣٠. مصائب،امراض اورصد قد كوچهان نيكيول كِرْزائ بين المحلية عن ابن عمر

#### الأكمال

۱۱۲۳ جبتم میں ہے کسی کوکوئی مصیبت پنچ تو اے جاہیے کدمیری (وفات کی )مصیبت یاد کرے کیونکہ بیسب سے بزگ مصیبت ہے۔ طبراني في الكبير عن سابط الجمعي، ابن سعد عن عطاء بن ابي وباح

٣٦٢٥ جب تحقي وئي مصيبت ميني تو يول كها كروه ائد! مجھ ميرى مصيبت كا جرعطافر مااوراس كے بدلے بھلائى بيدافر ما-

ابن سعد عن ام سلمه رضي الله عنها

۲۹۳۷ جس نے مصیبت کے وقت انالقد کہا تو القد تعالی کی جانب سے تین ہاتیں واجب کراچکا، ہر بات دنیا اور دنیا کی تمام چیز وال سے بہتر ہےا بوعبید نے فرمایا: یعنی (ترجمہ آیت) انہیں ہوگوں پرائقد تعالی کی رحمتیں اور شاہشیں میں وریبی لوگ مدایت یافتہ میں۔

اخرجه عن حجاح عن ابن جريح ،قال بلغنا فذكره معضلاً

تشریخ: .....الله تعالی کی طرف سے بطورانعام یہ چیزیں عطا ہوئیں۔

۱۹۲۷ جس مسلمان کو کو تی ایسی مصیبت پنجی جس ہے وہ مملین ہوجائے بھراس نے انالتہ کیا، تو التہ تعالی ایپے فرشتوں سے فرماتے ہیں: میں نے (کسی مصلحت کی بناپر) اپنے بندے کا دل مملین کیا (طربھر بھی) اس نے صرکیا اور تو اب کی امیدر تھی اس کے بدلہ اس کا تو اب جنت کردو، اور جسے کوئی مصیبت یا د آئی اور اس نے انالتہ کہ تو التہ تعیلی اسے نیا تو اب عطافر مائے گا۔

دارقطني في الافراد وابن عساكر عن الرهري،مرسلا

۲۷۲۸ جس بندے کوکوئی مصیبت پینجی اوروہ کہتا ہے: بےشک ہم انتدیقی لی کے لیے ہیں اوراس کی طرف لوٹ کرجائیں گئے،ا ۔انتدامیس آپ کے بال اپنی مصیبت پرتواب کی امید کرتا ہوں مجھے اس کے بدلہ بھلائی عطافر والقد تعالی اسے و وعطافر وادیتے ہیں۔

ابوداؤدطيالسي، الحلية، مسند احمد، عن ام سلمه عن ابي سلمه

تشريح:.. يبال عبدك خلط ب عندك ب جبيها كدروايت نمبر ١٢٥٣ مي آرباب-علوى

### مصیبت کے وقت اناللہ پڑھے

۲۷۴۹ جس بندے کوکوئی مصیبت پینجی پھروہ اس کی طرف پناہ لیتا ہے جس کا امتدتعالی نے حکم دیا ہے، بے شک ہم القدتعاں ۔ ہے تیں اور اس کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں،اےالقد! مجھے میری مصیبت پراجرعطافر ما،اور مجھےا سکے بدلہ بھناا کی بخش،توالقد تعی اے اس کی مصیبت پراجرعطافر ماتے ہیں، اور وہ اس بات کا تصحی ہے کہ اللہ تعالی اس کے عوض میں اسے کوئی بھلائی عطافر ما نیں۔ ابن سعد عن ام سلمه
۱۹۵۰ جس نے مصیبت کے وقت اٹاللہ کہا تو اللہ تعالی اس کی مصیبت (ہے ہونے والے نقصان) کو پورا کر دیتے ہیں اس کی آخرت بہتر
بنادیتے اور اسے ایساعوض اور بدلہ عطافر ماتے ہیں جسے وہ پسند کرےگا۔ ابو المشیخ عن ابن عباس
۱۹۵۵ جے کوئی مصیبت بینچی تو جب اسے وہ مصیبت یاد آئی تو اس نے کہا: بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کی طرف اوٹ کر جا کیں
۱۹۵۸ علی اسے ای طرح کا نیا اجرع طافر ماتے ہیں جیسا اسے مصیبت بینچنے کے دن عطاکیا تھا۔

طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن فاطمة بنت الحسين عن ابيها

۱۲۵۲ جے کوئی مصیبت پنچ تو وہ بول کے بے شک ہم اللہ تعالی کے لیے ہیں اور اس کی طرف کوٹ کر جائیں گے اے اللہ میں آپ کے ہاں اپنی مصیبت کے تو ام سلمه ہاں اپنی مصیبت کے تو ام سلمه

٧٦٥٣ . . جيكوني مصيبت پنجي تو وه ميري وفات كى جومصيبت الي پنجي الي يا دكرے، اس واسطے كدريسب سے بردي مصيبت ہے۔

ابن السني في عمل اليوم والليله عن عطا بن ابي رباح

۱۷۵۳ جے کوئی مصیبت پینچی پھراس نے اپنی مصیبت یاد کی تو اسے چاہیے کہ میری مصیبت جواسے پینچی اسے یاد کرے، اس واسطے کہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس واسطے کہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس والسطے کہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ بقی بن مخلد والباور دی وابن شاھین وابن قانع وابونعیم فی المعرفة عن عبدالرحمن بن سابط عن ابیه وحس ۱۲۵۵ جے کوئی مصیبت کینچی تو وہ میری وجہ ہے جننچے والی مصیبت کویا دکرے۔ ابن السنی فی عمل الیوم و الیله وابونعیم عن بریدة

۱۷۵۷ - اے لوگواتم میں سے جسے میرے بعد کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری (وفات کی) مصیبت جواے پہنچے گی اسے یا دکر کے ا اس واسطے کہ میرے بعد میری امت کواس مصیبت جیسی مصیبت ہر گزنہیں پہنچے گی۔ طبیرانی فی الاوسط عن عائشہ

تشری : . . . واقعی اکتنابرای کوئی تم کیوں شہور نبی کریم کی وفات کی یادسب کوایک تم بنادیتی ہے۔

آج تک دنیا میں جننے غم سے اک تیرا ہے غم اک طرف ہیں غم نے (علوی)

١٩٢٥٠ الايكراوتياش مصيبت (إعمال كا) بدله ب-هناد وابن جرير عن مسلم موسلاً

۱۹۵۸ سا ایوبکر اِحتہیں اور مومنوں کواس کابدلہ دنیا میں اس جائے گا یہاں تک کہتم القد تعالیٰ سے ملاقات کرواور تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو، رہے دوسرے لوگ آوان کے لیے بیسب کچھ جمع کرلیا جائے گا اور قیامت کے دوڑاس کابدلہ دیا جائے گا۔ تسر مسلمی و صنعف عن ابسی ہے والی سے دوئراس کابدلہ دیا جائے گا، داوی کا ابسی ہے والی سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں سوال کیا جوکوئی برائی کرے گا اسے اسکابدلہ دیا جائے گا، داوی کا بیان ہے آپ نے ریڈر مایا۔

٢٦٥٩ . ..مفينتول كي باقي ما تده حصول كو پكرو - ابن صصرى في اهاليه عن موسى بن جعفر معرسلاً

# عام بہار یوں پرصبر کرنے کی فضیلت

۱۷۷۰ عافیت والے (جب)مصیبت زود لوگول کا ثواب دیکھیں گے تو قیامت کے روز پیچاہیں گے کہ کاش ان کی کھالیں تینچیوں سے کاٹی جاتیں۔ ترمذی والصیاءَ عن جاہر

١٩٢١ قيامت كروز عافيت والكرجب)مصيبت زوولوكول كولواب مكناد كيوكرجابيل كركاش دنيابس ان كركهاليل فينجيول سي كافى جاتيس

تر مذی عن جاہو ۱۹۶۲ – مؤمن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اسے گناہوں سے ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے بھٹی ٹا کار ہلو ہے کوصاف کر دیتی ہے۔ بخاري في الادب، طبراني في الاوسط عن عانشه رضي الله عنها

٣٦٦٣ بنده جب يماريز جائے ياسفركر \_ توالقد تعالى اس كے ليے ابيا بى اجر لكھتے ہيں جبيباعمل و صحت وا قامت كى حالت بيل َستانھا۔

مسند احمد بخاري عن ابي موسي

تشریخ: اس لیے جولوگ صاحب فراش ہو گئے انہیں کچھ چیتا نہ کرنی جاہیے وہ جیسے نیک کا مصحت کی حالت میں کیا کرتے تھے اب بھی ان کا اکا دُنٹ کھلاہے۔

۱۹۶۳ – امتدتعاً کی مریض کواس عمل ہے افضل ثواب عطا کرتے ہیں جووہ صحت کی حالت میں کرتا تھا جب تک (وہ بیماری کی )رسیوں میں جکڑا رےاورمسافرکواس ہے افضل جووہ اقامت کی حالت میں کرتا تھا۔طبرانی فی الکبیر عن ابی موسنی

1940 ۔ مجھے ان دوفرشتوں پر تعجب ہوا جو آسان ہے ایک بندے کی تلاش میں اُٹرے اور اسے اپنی نماز گاہ پرنہیں پایا، پھر دہ اپنے رب کی طرف واپس چیے گئے ،اور عرض کرنے گئے:اے ہمارے رب! ہم آپ کے فعلال مؤمن بندے کا رات دن کا آناا آنا تو اب کھا کرتے تھے، جبکہ اسے آپ نے اپنے جال میں بند کر رکھا ہے تو ہم نے اس کے ہے پہنے تھا، تو القدات کی فرماتے ہیں: میرے بندے کا رات دن کا عمل مکھوا ور اسے آپ نے بال میں بند کر رکھا ہے تو ہم نے اس کے ہے پہنے تھا بیں کھا، تو القدات کی فرماتے ہیں: میرے بندے کا رات دن کا عمل مکھوا ور اسے آپ کے جمع میں نہ کر وہ میں نے اسے جوروکا ہے اس کا اجرمیرے و مدہ اور اسے وہی اجر ملے گا وہ عمل کرتا تھا۔

الطيالسي، طبراني في الاوسط عن ابن مسعود

تشریک: ۱۰۰۰ الله تعالیٰ کی شان کریمی برقربان جائیں کیے کیے اپنے بندوں کونوازتے ہیں۔ جم تو مائل بحرم ہیں کوئی سائل بی نہیں (اقبال مرحوم)

۱۹۲۲ ون کا جو مل بھی ہواس پرمبرلگ جاتی ہے، بندہ جب بیارہوج تاہے تو فرشتے کہتے ہیں: ہمارے رب! آپ نے اپنے قلال بندے کو اسلام کے سے اسلام کی طرح مبرلگاؤ، یہاں تک کدوہ تندرست ہوج نے بامرج نے۔ (ممل کرنے ہے) روک رکھا ہے تواہدت کی فرماتے ہیں: اس کے لیے اس کے مل کے مبرلگاؤ، یہاں تک کدوہ تندرست ہوج نے بامر عامو مسند احمد، طبوانی فی الکیبو، حاکم عن عقبة بن عامو

# بیاری گنا ہوں کومٹادیتی ہے

۱۹۷۷ جب کوئی بندہ بیار پڑجاتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتول کی طرف وتی تھیجتے ہیں: میں نے اپنے بندے کواپنی ہیڑیوں میں سے ایک ہیڑی پہڑیوں میں سے ایک ہیڑی پہڑیوں میں سے ایک ہیڑی پہڑیوں میں سے ایک ہیڑی پہڑی پہڑیوں میں سے ذمہ ہیڑی پہڑی ہیں آر میں نے اسکی روح قبض کرلی ، تو اسے بخش دول گا ، اورا گراسے (بیاری سے ) ، فیت دکی توبیا ہے بیٹھے گا کہ اس سے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ حاکم عن ابی امامه

۱۹۷۸ جس مسلمان بندے کے جسم میں کوئی تکلیف اور مصیبت کپنجی ہے اللہ تعالی حفاظت کے فرشتوں کو علم دیتے ہیں میرے بندے کے سے ہرروز اتنی بھد نی مکھوجتنی وہ کرتا تھ ، جب تک وہ میر کی رسیول میں گرفتار ہے۔ حاکم عن ابن عمر و

۱۹۲۹ التد تعالی فرماتے ہیں: میں جب اپنے کسی مؤمن بندے کوآ زماتا ہوں پھروہ میری تعریف کرے، جس آ زمائش میں میں نے است مہتوا کیا اس پرصبر سے کام لے، تو وہ اپنے بستر سے ایسے پاک صاف الشھے گا جیسا کہ آج ہی اس کی مال نے اسے جنم دیا ہے اور القد تعالی جفاظت کے فرشتوں سے فرماتے ہیں: میں نے ہی اپنے اس بندے کو بیڑی میں گرفتار کیا اور اسے آزمایا، تو اب بھی تم اس کے لیے وہ اجر لکھوجواس کی صحت کی حالت میں تم کھتے تھے۔ مسند احمد، ابو یعلی، طہرانی فی الکبیو، الحلیة عن شداد بن اوس

ا ١٦٧٠. جب بنده يمار موجاتا بي توالندت لي كراماً كاتبين مي فرماتي بين: مير ، ندر يرك ليداس جبيها ممل لكصوحبيها وه كرتا تل يها ل تك

کے میں اسے عافیت دے دوں یاس کی روح فیض کرلول۔ابن اببی شبہ علی عطاء

٢٢٢٢ مصيبت وتكليف كي هريال برائيول كوتم كرديت بيل ابن ابي الدنيا في العوح عن الحسن موسلا

٣١٧٠ ونيايين مصيبت كي گھڙيال ، تزت بين مصيبت كي گھڙيول کو تم كردي گي۔

بيهقي في شعب الايمان عن الحسن،مرسلاً فردوس عن انس رضي الله عنه

٣١٧٧ يوري كي هرياب، كن جول كي هريول كوشم كرديتي بين بيه يقي في شعب الايمان عن ابي ايوب

۲۶۷۵ مؤمن کی جس رگ کوبھی مارا گی توالقد تق لی اس سے ایک گناہ کم کردیں گے اس کے فض ایک بیکی لکھیں گے،اوراس کی وجہ سے ایک

ورجه بلتدكري ...حاكم عن عائشه رصى الله عها

۲۷۲۷ ....اےام العلاء تھہیں خونخبری ہواس واسطے کہ مرض الموت کی وجہ ہے القد تعالی اس کی برائیاں ایسے ٹنم کردیتے ہیں جیسے آگ خراب لو ہے کوشم کردیتی ہے۔ طبرانی عن ام العلاء

۱۷۷۸ جومومن مرداورعورت ہے رہوتے ہیں توانتد تعالی اس ہے ری کوان کے گزرے ہوئے گن ہوں کے لیے کفارہ بنادیتے ہیں۔

البزار عن ابن عمرو

بر رہاں ہوں۔ ۱۷۷۹ جو مخص ایک رات ہے ررہااور صبر کر کے اللہ تعالیٰ ہے راضی رہا تو وہ اپنے گنا ہوں ہے ایسے پاک ہو کرنے گا گویا کہ اس کی وں نے اسے آج ہی جنم دیا۔الع محید میں ابسی هو بو قدرضی اللہ عبد

۱۷۸۰ یاردنیایس التدتعالی کا کوڑا ہے جس کے ذرایعہ اپنے بندول کوادب سکھاتے ہیں۔الحلیلی فی جزء عن حدیثہ عل جریر

١٩١٨ مريض كي نواييج جرت بي جيب ورخت \_ (موسم خزال) يس ية جير تي بي -طبواني في الكبير على الله بن كود

١٧٨٢ ال مل كوئى بهلائى نبيل جيم معيبت نبيل بينجى اورنداس جسم ميل جيكوئى تكليف نبيل بينجى - اب سعد عن عبدالله بين عبيد بن عمير معرسلا

تشريح: "بعض دفعه و والمتدتعال كي طرف سے ذهيل ہوتی ہے جس كا نتيجه انتها كي برانكانا ہے اس واسطے عافيت كي وعاماً تكني ج ہے۔

٣٩٨٣ جب الله تعالى كی طرف ہے كئى بندے كے ليے كوئی مقام آ گے نكل جاتا ہے (جسے پیمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا) تواللہ تعالى اسے اہل ومال كے بارے ميں آزمائش ميں مبتل كرتے ہيں، پھراسے اى حالت بر ثابت قدم ركھتے ہيں يہاں تک كه وہ اس مقام كوباليتا ہے جوالتد تعالى كی طرف اس ہے آگے نكل چكاتھا۔ بعدادى في الماريع ابو داؤ دفي رواية اس داسه وابن سعد، ابو يعلى عن محمد بن خالد المسلمي عن ابيه عن جدہ

تشریح: یون بھی نواز دیتے ہیں اس بندہ عاجز کو،بس ان کی نظرعنایت جا ہے۔

٣١٨٨ بنده جب تين دن بيارر بي وووايخ گنامول سي ايس (ياك موكر) نكتا ہے جيسے آج بى اس كى مال نے اسے جنم ديا ہے۔

طبراني في الاوسط وعن ابوالشيخ عن انس

۱۹۸۵ جب بندہ بیار پڑجا تا ہے تو ہائیں جانب والے فرشتے کوکہاج تاہے قدم اٹھالے (لینی کیکن مکھنا موقوف کردے)اوردائیں جانب والے سے کہاجا تاہے جووہ کمل کرتا تھ اس ہے بہتر اس کے لیے کھو،اس واسطے کہ مجھے اس کاعلم ہے اور میں نے ہی اسے (اس بیاری کی رس میں) گرفتار کیا ہے۔ابن عسا کو عن مکحول موسلا

تشری کی: ۱۱۰۰۰ کیے صحت مندی میں جتنے بھلائی کے کام ہو سکتے ہوںان کے کرنے میں ہرگز دریغے اور پس وپیش نہ کریں۔ ۱۹۸۷ بند ہُ مؤمن ( کو جب بنی رہوتا ہے اور ) وہ ہی رہوتا ہے اور پھرالند تعالی اسے اس بیار کی سے عافیت بخشتے ہیں تو یہ بیاراس کے پہلے گن ہوں کے لیے کفار دین جاتی ہے واور شنشیل کے لیے تھیجے تہ ہو جاتی ہے اور منافق جب بیار پڑتا ہے اور پھراسے عافت مل جاتی

کے پہلے گن ہوں کے لیے گفارہ بن جانی ہے،اور مسلسل کے لیے تھیجت ہوجائی ہےاورمنا بی جب بیار پڑتا ہےاور پھراسے عافیت ٹل جانی بے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جسے اس کے گھر وانوں نے ہاندھااور پھر کھول دیا اسے ریبھی پہتا ہیں کہ کیوں باندھااور نداس ہات کاعلم ہے سر کسر

كدكيول مجولا ابو داؤ دعن امرالرام

تشريح:... .. مؤمن كاعندامة بروارتيه بيه كاش مؤمن الى قدرجا مثانواس طرح واويلانه كرتا-

# بیاری میں جزع وفرع کی ممانعت

۱۷۸۷ مجھے مؤمن پراوراس کے جزع فزع اورواویلا کرنے پرتعجب ہے،اگراہے پند چل جائے کہاس کے لیے بیاری میں (کتااجرہ) تووہ چاہے گا کہاں تدفق کی سے ملنے تک بیار ہی رہتا۔الطیال سی، طبرانی فی الاوسط عن ابن مسعود

١٦٨٨ - المتدعى في بندول كي ايوس اورغير (الله) كوفريب مجھنے كي وجه سے تعجب كرتے اور مبنتے ہيں۔ مسد احمد، اب ماحه عن ابن درين

۱۷۸۹ مسافر مخص جب بیار ہوتا ہے اور اپنے دائیں ہائیں آگے چھے دیکھتا ہے تو اپنے کسی پہچے نے والے کونبیس پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی

مغفرت قرمادية بيرال كن بور سے جو بہلے ہوكر رے دابن النجار عن ابن عباس

۱۶۹۰ القد تعالی نے فرمایا مؤمن جب بربھل کی پایتا ہے، تو میں اس کے دونوں پہلوؤں سے اس کی جان تھینچ لیتا ہوں، اور وہ میری تعریف کرر ہا ہوتا ہے۔المحکیم عن ابن عباس وعن ابھ ہو یو قارضی اللہ عنہ

۱۹۹۱ الله تعالی نے قرمایا کہ میں جب اپنے مؤمن بندے کو (بیاری میں ) مبتلا کرتا ہوں اور وہ عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے ، تو میں اسے اپنی قیدسے آزاد کر دیتا ہوں ، پھراسکے گوشت کے بدلہ میں اچھا گوشت اورخون کے بدلہ اچھا خون لگا دیتا ہوں ، پھروہ از سرنو عمل شروع کر دیتا ہے۔ حاکم ، بیھقی فی شعب الایمان عل ابی هریرة رضی الله عبه

١٩٩٢ سلامتي كے ليے بياري كافى بدوروس عن ابن عباس

تشریح: ..... کیونکہ بیاری یارفع درجات کا سبب ہوتی ہے یا گنا ہوں کا کفارہ۔

٣١٩٣٠ مؤمن كوجهم من جوجهي تكليف ده چيز مينجيتو الله تعالى ال كور بعياس كي كنابون كا كفاره كردية بير مسد احمد، حاكم عن معاوية

۲۲۹۴۰ جس بندے کو بیماری کی وجہ سے مرکی پڑتی ہوتو القد تعالی بیماری کے بعداے پاک اٹھا لیتے ہیں۔ طبر انبی عن ابسی امامة

۱۹۹۵ التدتعالی جب مسلمان بندے کوجسم کی کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو اللہ تعالی۔فرشتہ سے فر ، تے ہیں:اس کے لیےاس کے مل میں سے نیک عمل کا ثواب نکھوءاگراہے شفاوے دی تواہے (گناہوں سے ) دھوکر پاکرکرویں گے اوراگراسکی روح قبض کرلی تواہے بخش دیں گے اوراس پر دحم فرمائیں گے۔مسند احمد عن انس

۲۲۹۲ جے اپنے مال یابدن میں کوئی مصیبت پنجی اوراہ یوشیدہ رکھالوگوں سے شکایت کا اظہار نہ کیا، تو القد تعالی (کے فضل کی وجہ ہے)

۱۹۹۷ . . . جسے بدن میں کوئی تکلیف پینجی اور اس نے اللہ تعالی کے لیے اسے جپھوڑ دیا (اس کی پروائیس کی ) تو یہ اس کے (گن ہوں کے ) لیے کفارو ہے۔ جسند احمد عن دجل

۲۶۹۸ ..... بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندے کی ایس ہی حفاظت فرماتے ہیں جیسے مہربان چرواہا پنی بکریوں کو ہلا کت کی چرا گاہوں ہے محفوظ رکھتا ہے۔ بیھقی عن حذیفة

۲۲۹۹ ..... برلغزش، یاکس رگ کا پیر کناه یاکس لکری کی خراش تبهار اسان اعمال کا نتیجه بین جوتم نے آ کے بیسیج ،اورالقدجو چیز بخشا میده وزید ده بین -

ابن عساكر عن البراء رضي الله عنه

• ۱۷۰۰ ....اے اپوہکر!رہےتم اورمؤمن تو تہمیں دنیا میں اس کا بدلہ ل جائے گا یہاں تک کہتم القد تع لی سے ملواور تمہارے ذمہ کوئی گن ہ نہ ہو، رہے دوسرے لوگ توان کے لیے جمع کیا جارہاہے یہاں تک کہ تیا مت کے روز آئیس بدلہ دیا جائے گا۔ تو مذی عن ابی ایکر ،موبو لمم، ۱۹۵۸ ۱۰۷۰ . . . مؤمن کی ہمیشہ کی بھاری اس کے گنا ہوں کے لیے گفارہ ہے۔ حاکم، بیھقی عن ابی هو یو ہ رضی اللہ عنه

#### الاكمال

۱۷۰۲ جب مؤمن بندہ بیار ہوتا ہے تو القد تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے دونوں فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندے کے لیے اس حیسا تو اب ککھوجیسا، واپنی صحت میں عمل کرتا تھا جب تک وہ میری (طرف سے ) تید (مرض) میں ہے، پس اگر میں نے اس کی روح قبض کرلی تو بھلائی کی طرف اورا گراہے عافیت دی تو میں اس کے لیے اس کے گوشت سے بہتر گوشت اور اس کے خون سے بہتر خون بیدا کر دوں گا۔

هنادعن عطاء،مرسلاً

تشریکی: سینی تم لکھتے رہویہ جھے علم ہے کہ کب اسے عافیت دینی ہے اور کب تک مرض میں ہتلا رکھنا ہے اس واسطے لفظ شرط(ان)لائے۔ ۱۷۰۳ انسان بعض دفعہ نیک عمل کرر ہا ہوتا ہے تو کوئی بھاری یا سفرا ہے اس عمل سے غافل کرویتا ہے تو اس کے لیے نیک عمل کا تو اب لکھ دیہ جاتا ہے جووہ کرتا تھا جبکہ وہ تندرست اوراپنی جگہ پر ٹھمبرا ہوا ہو۔ ابو داؤ د، ساتھ عن ابی مومنی

۳۵۰۴ بندہ جب بیار ہوجاتا ہے تو القد تعالیٰ اس کی طرف دوفر شیخے ہیں ، اورفر ماتے ہیں : دیکھووہ اپنے بیار پرسوں سے کیا کہتا ہے ، تو جب وہ فرشے اس کے پاس جا نمیں اوروہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کررہا ہوتو بہی بات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں ، جبکہ القد تعالیٰ کو پہلے ہے علم بوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ، میرے بندے کے لیے بیانعام ہے کہ اگر میں نے اسے موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا ، اور اگر اسے شفادی تو اس کے جدلہ اس میں اور کردوں گا ۔ اور اس سے اس کی برائیاں دور کردوں گا ۔

خطیب و الدیلمی عن ابی هویرة رضی الله عه،قال رجاله معروفوں بالثقة الاحسیں بن احمد البلحی فانه مجهول ۱۷-۲۷ مریض کی آه ویکارلکھی جاتی ہے، پس اگر وہ صبر کرنے والا ہوتو اس کی آه نیکیاں (بن جاتی ) بیں اور اگر اس کی آه جزع فرع ہواوروہ بے صبر کی کرے تو اس کے لیے کوئی اجز بیس ۔ ابونعیم عن علی

٧٥٠٤ اے جمیراکیا مخصے معلوم نہیں کے انہیں القدتع لی کے نامول میں سے ایک نام ہے، جس کی وجہ سے مریض راحت حاصل کرتا ہے۔

الديلمي عن عانشه رضي الله عنها

تشری : حمیراحضرت عائشہ منی اللہ عنہا کولہ ڈے نبی کریم کی کہ کرتے ہے بھی عائش بھی فرہ تے ،ام المؤمنین کا چبرہ انتہا کی سرخ تھا۔

۸۰ کا جب بندے کوکوئی تکیف بہتی ہے قائشہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرہ تے ہیں: میرے بندے کے لیے وہ کمل کھوجو وہ آزادی سے کرتا تھا، یہاں تک کرم ہے کا آزاد کرنا ہے۔ طبرانی عن ابن عمر کرتا تھا، یہاں تک کرم ہے کہ التہ تعالی کے علم میں ہے کہ فلال شخص کر کرم ہے گا مگر اس کے اسباب اللہ تعالی نے بعد میں فلا ہر فرمائے تو یہاں بھی بھی مراوے۔

# بیاری کی وجہ ہے جو کمل حجھوٹ جائے اس پر اجر ملتار ہتا ہے

۱۷۰۹ انسان جب الجھے طریقے ہے عبومت کرے، اور پھر بھار پڑجائے توجوفرشتداس پرمقرر ہوتا ہے اے کہاجا تاہے: اس کے لیے ایسا ہی

عمل کھوجیں وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے عافیت بخشوں یا اپنی طرف سمیٹ لول۔ بخدی مسلم نیں اس عمو ۱۷۱۰ بندہ جب بیار بہوتا ہے تواس کا دل نرم پڑج تا ہے، تو وہ اپنے گن ہوں کو یا دکرتا ہے، یوں اس کی آنکھوں سے کھی برابر آنسو کے قطرے گرتے ہیں توانقد تعی کی اسے گن ہوں سے یا کر دیتے ہیں اس اگراسے بیاری سے محستیا ہو کہ گھان ہوا تو پاک اٹھ کیں گے، اورا گراس کی روں قبض کرنی ہوئی تو پاک صاف حالت میں قبض کریں گے۔ حاکم فی تاریحہ والدیلمی عن اس کا دور قبض کرنی ہوئی تو پاک صاف حالت میں قبض کریں گے۔ حاکم فی تاریحہ والدیلمی عن اس

طبراني عن ابي الدوداء وصي الله عنه

۱۷۱۲ جب مسلمان یہ رہوتا ہے تو القد تعالی اپنے فرشتول کی طرف بیام بھیجتے ہیں ،اور فرماتے ہیں اے میرے فرشتو! میں نے ہی اپنے ہند ہے کواپنی بیڑیوں میں سے ایک بیڑی میں جکڑا ہے ،تو اگر میں نے اس کی روح قبض کرلی تو میں اس کی بخشش کر دوں گااورا گراہے عافیت دی تو اس دفت بھی بہ بخش ہوا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ طبو ان عن ابنی اعامہ

۱۵۱۳ اے باہر نکال دو، جوکسی جہنم والے کو دیکھنا جاہے وہ ال شخص کو دیکھ لے (سمویٹ انس) کدایک اعرابی آکر کہنے لگا، یا رسول اللہ! مجھے ندسرِ میں دردہوااور نہ بھی کوئی اور تکلیف پہنچی تو آپ علیہ السلام نے بیار شادفر ، یا۔اس طرح کے نادروا قعات ہوئے۔

١٤١٣ جوكسى دوزخى كود يكمنا حياب و والشخص كود مكي في المد عن ابى هريرة رضى الله عنه

تشری : آپ ملیدالسلام نے ایک اعرابی سے فرمایہ کیا تھے بھی بخار : وائے ؟ وہ کہنے لگا بخار کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایا: وہ کرمی جو گوشت اور کھال کے ، بین ہوتی ہے اس نے کہ: میں نے تو ایس کے بغیت نہ بھی پانی اور نہ جھے بھی کوئی بیاری لگی ، آپ نے فر مایا: ایک رگ ہے جوانسان کے مرمیں اس پر ، ری جاتی ہے ، اس نے کہ: میں نے بھی ریکفیت بھی نہیں پائی ، راوی کا بیان ہے بھر آ پ نے بھی یہ کیفیت بھی نہیں پائی ، راوی کا بیان ہے بھر آ پ نے بے بات ذکر گیا۔

۱۵۱۵ کی تخفی بھی بخار بوا؟ وہ تخص ہو یا بخی رکیا ہوتا ہے؟ آپ نے فر ویا ایک گرمی ہے جو کھال اور گوشت کے درمیان بوتی ہے،اس نے کہ بنبیں، آپ علیہ السلام نے فر ویا: کی تخفیے بھی سر در دبوا؟ وہ بولا: سر در دکیا ہوتا ہے؟ آپ نے فر ویا. ایک رگ ہے جوانسان کے سر میں اس پر ماری جاتی ہے، وہ بولا نہیں، آپ نے فر ویا: جو کسی جہنمی کود کھن چ ہے وہ اس شخص کود کھے لے۔مسند احمد و ہناد عن ابی ہو یو ہ رصی الله عنه ماری جاتی ہے دع کروں تو وہ تمہیں صحت عطافر ورس کے، اور اگر چا بوتو صبر کرو، تو تمہاران کوئی حساب اور نہ تمہیں کوئی عذاب ہے۔مسد احمد، ابن حبان، حاکم عن ابنی ہو یو ہ دضی الله عنه

۱۷۱۷ مجھے مؤمن پراور بیاری کی وجہ ہے اس کے جزع فزع کرنے پر تعجب ہوتا ہے، اگراہے معلوم ہوجائے کداس کے سے بیاری سیا جر ہے قوہ میں بات پیند کرے گا کہا ہے رب کو ملنے تک بیم رہی رہے۔ابو داؤ د طیالسی وابن السجاد عن ابن مسعود

۱۷۱۸ میں کہا تھی معلوم ہے کہ مؤمن پر ہے ری میں جو تختی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کی برائیاں جھڑ جاتی ہیں۔ ھناد علی بعص امھات المؤمنیں ۱۷۵۹ میں کہا تھی ہوئی ہے گئم صحتندر ہواور ہے رنہ پڑو؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جملے آورگدھوں جیسے ہوج ؤاور یہ بسند نہیں کرتے کہ مصیبت والے وگ اور کا درے والے بنو؟ ہے شک بندے کے ہے المدتعان کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے، جسے وہ ممل کے ذرایعہ حاصل تبین کرسکتن ، یہاں تک کہالتہ تعالی اسے آزمائش میں جنلا کردیتا ہے یوں وہ اس منزل اور مقام کو صاصل کر لیتا ہے۔

روياسي وابن منده ابونعيم عن عبدالله بن اياس بن ابي فاطمة عن ابيه عن حده

۱۷۲۰ تم میں ہے کون یہ جا ہتا ہے کہ وہ صحتند رہے اور بیار نہ پڑے؟ لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ! ہم سب بیہ جا ہے ہیں، آپ نے فرمایا کی تم یہ جیاہتے ہو کہ حملہ ورگدھوں جیسے بن ہو ؤ؟ کی تم مصیبت آ زمائش اور کفارات والے لوگ نہیں بنتا جا ہے ؟ اس ذات کی قشم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک اللہ تعالیٰ مؤمن کوآ زمائش میں مبتلا کرتا ہے اور مبتلا بھی اس کی اپنے ہاں عزت و کرامت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے(مؤمن) بندے کا جنت میں ایک درجہ ہوتا ہے جسے وہ اعمال کے ذریعہ حاصل نہیں کرسکت تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے یوں وہ اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے جسے وہ کمل کے ذریعہ حاصل نہ کرسک رہاتی ۔

طريي في الكبير والبغوي وابوبعيم بيهقي في شعب الايمان عن ابي فاطمة الصمري

۱۷۲۱ کون صحتندر ہناجا ہتا ہے کہ بیار نہ ہو؟ لوگول نے عرض کی: ہم (سب جاہتے ہیں) آپ نے فرمایا. کیاتم بوک اچھنے والے گدھوں جیسا ہونا چاہتے ہو؟ کیاتم مصیبت اور کفارات والے لوگنہیں ہناجا ہتے؟ القدتعائی کی شم! القدتعائی مؤمن کومصیبت میں مبتلا کردیتا ہے کیونکہ مؤمن کی القدتعائی کے ہال قدرومنزیت ہے مؤمن کا القدتعالی کے ہال ایک ورجہ ہوتا ہے جسے واقعل کے ذریعہ حاصل نہیں کرسکتا چنا نچے مصیبت میں جتا ہوئے بغیروہ اس درجہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ ابن سعد عن عبداللہ میں ایاس بن اہی فاطعہ عی ابیہ عی حدہ

۱۷۲۲ اگرانسان کے لیے صرف صحت اور سامتی ہوتی تو ہداک کرنے والی بیاری کے طور پر کافی ہوتیں۔ اس عساکر ، ابن ماجہ عن ابن عباس ۱۷۲۳ اللہ تعالیٰ جس مسلمان کوجسم کی کسی تکلیف میں مبتلہ کرتے ہیں تو حفاظت (انکمال) کے ان فرشتوں سے فرماتے ہیں جو نکھتے ہیں: میرے بندے کے ہررات دن میں بھلائی کے وہ کام تکھوجو وہ صحت اور سلامتی کی حالت میں کیا کرتا تھا، جب تک وہ میری (طرف سے

يهاري كي )رسيول مِن تُرقيّار ب\_مسلد احمد، دارقطي في الافواد، طبراني، الحلية عن ابن عمرو

۱۷۲۳ جس مسلمان کوجسم میں کوئی تکلیف بہنچے، تو القد تعیالی ان فرشتوں کوفر ماتے ہیں جواس بیاری میں اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں ہم مسلمان کوئی میں اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں ہمیرے بندے کے لیے ہررات دن میں بھلائی کا وہ کا م اکھوجودہ کرتا تھا جب تک وہ میر کی رسیوں میں گرفتار ہے۔ ھاد عن ابس عمرو میں ہمیرے بندے کے لیے ہررات دن میں بھلائی کا وہ کا م اکھوجودہ کی رسائی ہے، ۱۷۲۵ جومسلمان کوئی عرصہ کسی بیاری میں مبتلارہ جوا ہے ایسے ( نیکی کے ) کا موں سے روک دے جن تک تعجت مندول کی رسائی ہے، بیار ہمونے کے بعد تو وہ بیاری اس کے گن ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا کما زند ہموتا ہے۔ المعسن بن سفیاں علی عبد اللّٰہ بس سبر ق

تشريح. يعنى المدتعالي كي طرف الصائدة والمدتواب ملتار ببتائي الرجدوة مل نبيس كرسكتا-

۱۷۴۷ ہے روز کے عمل پر مبرلگ جاتی ہے جب بندے اور عمل کے در میان کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو حفاظت (اعمال) کے فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہی رے رب! آپ کے بندے نے عمل کیا اس سے پہلے کے اس کے درمیان اور اس کے عمل کے مابین رکاوٹ پیدا ہواور آپ کو بخو کی علم عن عقبہ بن عامو

۱۷۲۸ جومؤمن مرداورعورت اورمسلمان مرداورعورت کی بیاری میں مبتلا بیوتو الند تعاق اس بیاری کی ہجدے اس کی برائیوں کو کم مردیت میں۔

ابو داؤ د طیالسبی صبید احمد، بحاری فی الادب، ابن حیاں، سعید بن مصور علی حامر ۱۷۲۶ جومسمان کی بیماری بیل مبتر جوتا ہے والمدتعان اس کے سابقہ (تسفیم و) کن ومعاف کردیتے ہیں اور صحت کی حالت میں جو وہ جمل کرتا تھاس کا ٹواب کھوریتے ہیں۔ ابن السحار عن ابن صعید

علام میں میں جو سیر ہوئے ہیں ہے۔ ۱۷۳۰ جو مسلمان مرداور عورت سی بیاری میں مبتلا ہو دووہ بیاری اس کے ( صفیم و ) گنا ہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔

الشيرازي في الالقاب عن جابو رصى الله عمه

۱۷۳۳ جومسلمان مر اورعورت اسی طرح جومؤمن مر داورعورت کسی بیاری میں ببتار بوتو الله تعالی کی وجہ سے اس کی برا کیاں اسے کم تردیت میں جیسے رخت سے بیتے جبنر تے ہیں۔ابن حیان علی جاہو ۲۷۳۲ اس مریض کی مثال جواین بیاری سے شفایاب اور صحت مند ہوجائے اس او لے جیسی ہے جوآ سمان سے صاف ستھرااورا پنی رنگت

الراتا بدالحكيم والبزار والديلمي وابن عساكر عن انس

۲۷۳۳ ، جس شخص کا کوئی ایساتمل ہوجوکر تاتھا پھر بیاری یا سفرنے اسے اس تمل سے بازرکھا تواس کے لیے حالت صحت اور قیام کا نیک عمل

لكحاجا تاب-طبراني عن ابي موسلي

۲۷۳۳ ... جو کسی رات بیار بروااوراس بیاری کوا چھے انداز سے قبول کیا اور جواس کے حقوق تھے وہ ادا کیے تو اسکے لیے ایک سال کی عبادت کھی جائے گی ، اور جواسنے اضافہ کیا تو وہ ای مقدار سے ( لکھا جائے گا)۔ ابو الشبخ فی المثواب و ابن النحاد عن ابی هو یو ہ د ضی الله عنه عادہ کی ، اور جواسنے اضافہ کی تقدار سے کے ملاوہ کی کوئی اس ذات کی تسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! زمین پر جس مسلمان کو کسی بیاری یا اس کے علاوہ کی کوئی تکلیف پنجی ، تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی برائیاں ایسے ہی کم کردیتے ہیں جسے درخت سے اس کے پیچ جھڑ تے ہیں۔

مسند احمد، ابن حبان عن ابن مسعود

٧٧٣٧ امسكيم! كياتم آگ، او بااور او بكاميل په چانتي بو؟! تو ته بين خو خرى بوء امسلم تم ابني اس بيارى سے آگر شفاياب بوگئ تو گنا بول سے ايسے بى نكلوگى جيرے و بالسين ميل سے صاف بوكر نكاتا ہے۔ المحطيب عن ام سيلم الانصارية

٢٥٣٧ جومومن مرداورعورت بيارجوتو الله تعالى ال كي كناه كم كردية بين المعطيب عن حابو

١٤٣٨ التدتعالي نے فرمایا: جب میرابنده شکایت کرے اور تین را تول ہے جملے بیاری کا اظہار کرے تو کو یا اس نے مجھے شکوہ کیا۔

طبراني في الاوسط عن ابي هريرة رضي الله عنه

### بخار کی مصیبت برصبر کرنے کی فضیلت

١٢٣٩ بخارجبنم كى بحثى سے آيا ہے تو جو سى مسلمان كوبتنا حصہ بخار بودهاس كا آگ كا حصہ ہے۔ مسد احمد عن ابى امامة

١٤٣٠ بخارجتم كى بحثى باوروه جبتم مل مومن كاحصدب-طبواني عن ابى ريحامه

الا ١٢ بخارميرى امت كے ليے جہنم كاحصہ بـ طبراني في الاوسط عن الس

۲۲۰ سبخار خطاؤل کوالیے گراتا ہے جسے در خت ہے گراتا ہے۔ ابن قامع عن اسد بن کرز ، کمافی المنتخب ج اص ۲۲۰

٣٧٨ - بخارموت كاجاسوس باورز مين مي الله تعالى (كامقرركرده) قيدخانه ب-ابن السبي وابونعيم في الطب عن انس

۳۷ سے بخارموت کا جاسوں اور زمین میں مؤمن کے لیے القد تعالیٰ کا قید خانہ ہے جس میں القد تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنے بندے کو

قيد كردية بيل اورجب جاہتے بيل جھوڑ ديتے بيں ،للمذااسے پائی ہے تصندا كرو۔

هناد في الزهد وابن ابي الدنيا في المرض والكفارات، بيهقي عن الحسن،مرسلاً

٣٥ ٢٠ . يخار مرمومن كاجبتم ميل \_ حصد \_ \_ البزاد عن عائشه وضى الله عها

٢٥٣١ بخارقيامت كروزمومن كاآك بس حصد بابن ابى اللنياعن عدمان

٢٧٧٠ بخارة كسيس سے برمؤمن كاحصه به ايك رات كا بخارسال بحرك (صغيره) كنابول كا كفاره ب القضاعي عن اس مسعود

۲۷۸۸ مؤمن کی مثال جب اسے بخت تکلیف اور بخار ہوتا ہے اس لو ہے کی ہے جسے آگ میں وافل کیا جائے ، پھراس کا بے کارحصہ ختم

بوجائ اوركارآ مرباقي روجائ -طبراني، حاكم عن عبدالوحمن بن اذهر

۲۵۳۹ مے شک بخارانسان سے نضول چیز کوا ہے ہی دور کرتا ہے جیسے بھٹی فالتولو ہے کونکال دیت ہے۔ طبرانی عن عبدربه بن سعید بن قیس عی عمد

٧٥٥٠ خوشخبري ہو، اس واسطے كداللہ تعالی فرماتے ہیں: پہ (بخار) مرگ آگ ہے جے میں اپنے مؤمن بندے براس ليے مسلط كرتا ہول

تا کہ قیامت کے روز وہ اس کا جہنم کا حصہ بن جائے۔مسند احمد، ابن ماجہ، حاکم عن ابی هویو ۃ رضی اللہ عنه ۱۵۷۱ - ۱ (ام السائب!) بخارکو برا بھلانہ کہنا! کیونکہ بیانسان کے گنا ہوں کو یوں ختم کرتا ہے جیسے بھٹی ہے کارلو ہے کوختم کردیتی ہے۔ مسلم عن جاہو

۱۷۵۲ بخاروالے پرنیکیاں جاتی رہتی ہیں جب تک اس کے پاؤل ترکیتے اور رگ پھٹکتی ہے۔ طبر انی علی ابی تشریح : . . . . شدت بخار کی وجہ سے انسان پاؤل مارتا ہے اور بض تیز ہوج تی ہے۔

### بخار کو گالی دیناممنوع ہے

۱۷۵۳ بنی رکوگالی نہ دو کیونکہ یہ گنا ہوں کو یوں فتم کرتا ہے جسے بھٹی ہے کا رلو ہے کو۔ابن ماجہ عن ابی هریرة رضی اللہ عه ۱۷۵۴ بنی راورمصیبت جو بندے کو پنچتی ہے یہ اللہ تعالٰی کی طرف سے سرزلش اورعماب ہے بیہاں تک کہ وہ سر مائے کے چسےا پنے قیص کے آستین میں رکھتا ہے اور پھرانہیں گم پاکر گھبرا جاتا ہے (یہ بھی ایک مصیبت ہے) یہاں تک کہ بندہ اپنے گنا ہوں سے (ایسے صاف ہوکر) نکلٹا ہے جسے سونے کا سرخ ڈلا بھٹی سے نکلتا ہے۔ تر مذی عن عائیشہ رضی اللہ عنہا

۱۷۵۵ (مڈیوں کا) بخارجس سے کمر کا ڈر د ہوتا ہے اور بخار کی وجہ سے پسینہ پھوٹنا ہے اور سر در دمؤمن کے لیے تکلیف دہ (تو) ہوتے ہیں ، اور مؤمن کا گناہ احد پہاڑ جتنا ہوتو اسے نہیں چھوڑتے ، یہاں تک کہ اس کے ذمہ رائی دانہ برابر بھی کوئی گناہ نہیں رہتا۔

ابن عساكر عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۱۷۵۷ سر در داور بخارموَمن کے ساتھ لگے رہنے ہیں اور اس کے گناہ احدیباڑ جتنے ہوتے ہیں پھروہ اس کے ذمہ ایک رائی برابر بھی کوئی گناہ نہیں چھوڑتے مسند احمد، طبر انبی عن اببی اللو داء رضی الله عنه

#### الأكمال

۷۷۵۷ خوشخبری ہواس واسطے کہ اللہ تع لی فرماتے ہیں: یہ (بخار)میری آگ ہے جے میں اپنے مؤمن بندے پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں (تا کہ) قیامت کے روزجہنم میں سےاس کا حصہ ہوجائے۔

مسند احمد، وهناد، ابن ماجه و ابن السنى في عمل اليوم و الليلة، حاكم، حلية الاولياء و ابن عساكو عن ابي هريرة رضى الله عنه آپ عليه السلام في ايك شخص كي عيادت قرماني جمع بخارتها تو آپ في سات ارشادفر مائي -

١٤٥٨. مبركروكيونكه بيانسان مے نشول چيز (يعني گناه) ايسے لے جاتا ہے جيسے بھٹی خراب لوہے كوحتم كرديتی ہے يعنی بخار۔

طبراني عن فاطمة الخزاعية

۷۷۵۹ - الله تعالیٰ فرماتے ہیں: ریمیری آگ ہے جے میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تا کہ آخرت میں اس کا آگ میں ہے حصہ ہوجائے۔ لینی بخار۔ بیھقی عن ابی ھویو ۃ رضی اللہ عنه

۲۵۲۰ بخارجبنم کی بھٹی ہے جواس میں متلا ہوا تو وہ اس کا جہنم میں سے حصہ ہے۔ ابو یعلی عن انس

١٤٧١ بيشك بخارموت كاجاسوس باوروه مؤمن كاقيد خاند بآك كالكزاب لبذاات شند يإنى سے بجماؤ عداد عن المعسن موسلا

١٧٦٢ مرآ دمي كاجهنم ميں حصد به اوراس كا حصد بخار ب جواس كي كھال تو جلاتا بيكن پيث نبيس جلاتا بياس كا حصد ب

هناد عن الحسن،مرسلاً

۲۷۲۳ عبدمؤمن کی مثال جسے بخت بخار باعام بخار ہواس لو ہے کی ہے جسے آگ میں ڈالا جائے بول اس کاخراب حصدتم ہوجائے اور

اجهابا في روجائ -البزار عن عبدالرحمن ابن ازهر

٣٧٦٢ مجھے جو تکلیف پینچی ہے وہ مجھے بخارے زیادہ پستدہے کیونکہ وہ برعضو کو اجردیتی ہے۔الدیلمی عن اسی ھریرۃ رضی اللہ عبه

٧٤٦٥ عبى رجبتم كى بھتى ساورىيمۇمن كاللك سے حصد بابن المعار عن ابنى ريىحامة الامصارى

٧٤٦٢ مت رودُ ال نيے كه جبرائيل (عليه السلام) نے مجھے بنایا ہے كه بخارميري امت كاجبتم ميں سے حصہ ہے۔

طبراني في الاوسط عن عائشه رضي الله عبها

٧٤٦٧ ٪ بخار کو گالی نه دو، کیونکه میدگنا بهول کوالیے دور کرتا ہے جیسے گے خراب لوہے کی خرالی کو۔ بس ماجه عس اسی هو پر قرصی الله عمه

٧٧٦٨ بني ريرلعنت نه َرو كيونكه به بندے كے گناه ايسے دهوڙ الياہے جيسے بھٹی خراب لوہے کوئتم كرديتى ہے۔ حاكم عن جاہو

١٤٦٩ ا ا المانس! جي تين رات بخار بواتو وه گنا بول الي ياك بوكر فكلے گا گويا آج اس كى مال نے اسے جنم ديا ہے اور دس روز بخار رہا

تواہے آسان ہے بیکارکر ہوج تاہے. تمہر رے سربقہ گناہ معاف کردیئے گئے از سرنوعمل شروع کرو۔الدیلمی عن اس علی اس

• ١٤٧٠ - اگرتم چا بموتو ميل الله تعالى سے دعا كروال وہتم ہے يہ تكليف دوركر دے اوراً سرچا ہوتو تمہارے ہے يہ كى كاسب بن جائے۔

مسند احمد، ابوداؤدعبد بن حميد والشاشي، ابن حبان، حاكم، بيهقي، سعيد بن منصور عن جابر

اہل قباء نے آپ سے بخار کی شکایت کی تو آپ نے بیارشادفر مایا۔

# مختلف فشم كي مصيبتيون اورآ ز مائشون برصبر

ا ۱۷۷۷ اللدتغالی جب سی بندے کو بیند کرتے میں تواہے آز ماتے ہیں تا کہاں کی آوزاری سنیں۔

بيهقي في شعب الايمان، فردوس عن ابي هريرة، بيهقي عن ابن، مسعودو فردوس موقوفا عنيها

١٤٤٢ تندتعالي جب سي قوم كويسند كرتائي والبيل مصيبت على مبتد كرتائي الطراسي في الاوسط، ابن حيان والصياء عن الس

٣٧٧٣ - جيالتدتولي كوني بهلاني ويزجا بين تواسيم صيبت مين مبتواً مرتة بين مسد احمد. محاري عن الي هو برة

۱۵۷۳ مؤمن کے چرب پر مصیبت ایسے ورق جاتی ہے جیسے اونٹ کے چرب پر ورق جاتی ہے۔ حطیب عل اس عباس

١٤٤٥ الله تعالى جب أسى بندے سے محبت كرتے بين تو مصيبت اس كے ساتھ جمثاد يتے بيں۔

بهقي في شعب الايمان عن سعيد بن المسيب مرسلا

# الله کے محبوب بندوں برآ ز مائش

۱۷۷۷ اللہ تعلیٰ جب کسی قوم کو پیند کرتے ہیں تو انہیں آن ماتے ہیں قو جوکوئی صبر کرے تو اس کے سیے صبر (کا بدلہ) ہے اور جوکوئی واویلا کرے اس کے لیے بےصبری (کا بدلہ) ہے۔ مسند احمد عن محمود بن لبید

۷۷۷۷ مؤمن مردوعورت کی بان وہال اوراولا دمیں مصیبت ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ القد تعالی کے سامنے حاضر ہوگا تواس کے ڈمہکوئی برائی ٹہوگی۔ تو مذی عن ابسی هویو قارضی اللہ عبد

۱۵۷۸ کوگول میں سب سے زیادہ انبیاء (عیم السلام) آزمائے جاتے ہیں پھران جیسے لوگ ( یعنی انبیاء کے حواری اور سحابہ) آدمی السلام) آزمائے جاتے ہیں پھران جیسے لوگ ( یعنی انبیاء کے حواری اور سحابہ) آدمی ہوتو السخ وین کے فاط سے آزمایہ جا تا ہے اگراس کے دین میں مضبوطی ہوتو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوتو اس کے جھوڑ دیتی ہے اور وہ زمین پر چئے مگت ہے اور سے ذمہ کوئی پرائی نہیں ہوتی ۔ مسند احمد، بحاری، ابن ماحد، تومذی عن سعد

٧٧٧٥ ونيايس سب سيزياده ني ياصفي (خداك برگزيده) كورز ماياج تاب بعداري في الناريع عن ازواج السي عليد

• ١٤٨٨ مس ين ياوه انبياء (عيبهم السلام) كوآز ماياج تاب تيم نيك لوگول كو پيمران جيسول كويهران جيسول كوي طبرابي في الكير عن احت حديقه

١٤٨١ سب سے زیادہ انبیاء (علیم السلام) کوآ زمایا جاتا ہے پھرنیک اوگوں کوان میں سے دنی نقرو فاقد میں مبتل کیا جاتا ہے یہاں تک کہ

اس کے پاس صرف ایک عماموتی ہے جے لیے وہ پھرتار بتا ہے پھراہے پہن لیتا ہے،اور جوؤں میں بتا، کیا جاتا ہے بیبال تک کدائے تل کرویتا

ہاوران میں سے ہرایک مصیبت پرا تناخوش ہوتا ہے جتن تم لوگ دینے پرخوش ہوتے ہو۔ ابن ماحد، ابو یعلی حاکم علی ابی سعید

۱۷۸۲ سب سے زیادہ انبیاء آ زمائے جاتے پھروہ لوگ جوان کے قریب ہوتے ہیں، پھروہ جوان کے قریب ہوتے۔

مسند احمد، طبراني في الكبير عن فاطمة بنت اليمان

۱۷۸۳ سب سے زیادہ انبیاء کوآ زمایا جاتا ہے پھر ان جیسے لوگوں کو پھر ان جیسے لوگوں کو ان کے دین کے بفذر آ زمایا جاتا ہے جس کا دین مضبوط ہوگا اس کی مصیبت بخت ہوگی جس کا دین کمزور ہوگا اس کی آ زمائش بھی کمزور ہوگی بند ہے کو کئی مصیبت بہتی ہے اور پھروہ لو ول ہیں اس طرح چاتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی برائی نہیں ہوتی۔ ابن حبان عن ابی سعید

تشریح: ..... بیمعامله صرف خاص خاص اوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔

٢٥٨٣ سب سيزياده انبياء ويمران كقريب رين واللوكول كوآزماياجا تاب-حاكم عن فاطمة بنت اليمان

١٤٨٥ ممانياء كروه يرمصائب دوكن موت بير -طبرابي في الكبير عب اخت حذيقه

۱۷۸۷ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے جسے وہ ممل کے ذریعے حاصل نہیں کرسکتا تو التد تعالی اسے برابر ایک مصیبت میں مبتلا رکھتا ہے جسے وہ ناپیند کرتا ہے بیہاں تک کہ التد تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچادیتا ہے۔

ابن حبان، حاكم عن ابي هريوة رضي الله عمه

### مصیبت گناہوں کا کفارہ ہے

۲۷۸۷ بندے کے جب ً مناہ زیادہ ہوج تے ہیں اوران کا کفارہ کوئی عمل بھی نہیں ہوتا تو انتدتعانی اسے غم کی مصیبت میں مبتلا کرویتے ہیں یہاں تِک کے اس کا کفارہ بن جاتی ہے۔ مسید احمد عن عائشہ رصی اللہ عبھا

تشريح: بغير گنابول كے مصيبت رفع درجات كاسب ہے۔

١٥٨٨ - انسان جب عمل مين كوتا بي كرتا بي توالندتو، لي المسيقم مين مبتلا كرويتا ہے۔ مسد إحيمد في الموهد عن المحكم معوسلا

۱۷۸۹ مؤمن کی مثال فنسل جیسی ہے جے ہوا حرکت ویتی رہتی ہے مؤمن کو ہرابر مصیبت پہنچتی رہتی ہے، منافق کی مثال حاول کے پووے

جيس ب جوصرف كن في كروقت حركت كرتا ب-مسد احميد، توهذى عن ابى هريوة رضى الله عنه

۱۷۹۰ مؤمن کی مثال نصل کے اس تنے جینی ہے جسے ہوا مجھی ٹیڑھا کردے اور مجھی سیدھا کردے اور منافق کی مثال چوول جیسی ہے وہ بربر

سيرهار برتا بيهال تك كمال مل جها والك بي دفعه تا ب مسد احمد، بيهفي عن كعب بن مالك

۱۷۵۱ الندنی کی جب کس بندے کو بھرائی بہنچانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اسے سزاد سے میں جلدی کرتے ہیں ،اور جب کس بندے کو برائی میں بتلا کرنا جا ہے ہیں تو اس کے گن ہ کی وجہ ہے اس سے عذاب روک لیتے ہیں یبال تک کہ قیامت کے روز اس سے پوراپورابد لہ لیتے ہیں۔

طبراني في الكبير عن عمار بن ياسر، ترمدي، حاكم عن السرطبراني، حاكم بيهقي عن عبدالله بن مغفل

تشریک: سخرت کامعامد براسخت بدنیا ہے ہی انسان صاف سقرانکل جائے و نمنیمت ہے۔

۱۷۹۲ جس مسلمان کوکا نے یواس نے بڑی چیز کی اذبیت پہنچے توالقد تعالیٰ اس کے ذریعداس کی برائیاں کم کردیتے ہیں جیسے درخت اپ

تے گراتا ہے۔ ببخاری مسلم عن ابن مسعود ۱۷۹۳ جے مسلمان کوکا ٹٹایاس سے بڑی کوئی بچانس چیتی ہے تواس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ لکھا جاتا اورا یک برائی مٹائی جاتی ہے۔ مسلم عن عائشه رضي الله عبها

٣٤٩٨٠ مسلمانون کوجومصيبت پنجتي ہے توانند تعالیٰ اس کی وجہ ہاں کے گن و کم کردیتے ہیں یہاں تک کہ و و کا نثاجوا ہے چبھتا ہے۔

مسند احمد، بيهقي عن عائشه رضي الله عبها ۲۷۹۵ صلحاء پر بختی کی جاتی ہے کسی مسلمان کو کا نئے تک کی جومصیبت پہنچتی ہے تو اسکی وجہ ہے اس کی برائیاں تم ہو جاتی ہیں اور درجہ بأندجوتا بمسند احمد حاكم بيهقي عن عاتشة رضي الله عنها

۲۷۹۲ مؤمنوں پر حق کی جاتی ہے سی مؤمن کو کانٹے یا اس ہے بڑی چیز کی تکلیف چیجی ہے یا کوئی اوراذیت تو القد تعالیٰ اس کا ایک درجہ بعند كرتے اوراس كى ايك برائى مٹاويتے ہيں۔ابن سعد، حاكمہ، بيهقى عن عائشه رضى الله عمها

۲۷۹۷ قریب رہواور درست رہو،مسلمان کو جو تکلیف چینجی ہے وہ اس کے سیے کفارہ ہے یہاں تک کہ وہ مصیبت جواہے پہنچے یا کوئی كائرا چوائے شھے۔مسند احمد، مسلم نسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۷۹۸ مؤمن کو جو تکلیف بھی پہنچتی ہے تھی کہ کا ن<sup>و</sup>ا جواس کے چبعتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض ایک نیکی لکھتا اور اس سے ایک بر الی م كروية إ \_ مسلم عن عائشة رضى الله عنها

۷۷۹۹ مؤمن کو جو تکلیف، یماری ، پریشانی غم اویت اور تکلیف حتی که کوئی کا نتا جواس کے چبھتا ہے تو التد تعالی اس کی وجہ ہے اس کے گناه كم كرديمات وابي هريرة معا

# مسلمان کو کانٹا جیھنے پر بھی اجرملتا ہے

مؤمن کوکا نٹایااس سے بڑی چیز کی تکلیف مینیختی ہے تو اہتد تعالی اس کی وجہ سے اس کا ایک ورجہ بلند کرتے اور ایک برانی کم کردیتے ہیں۔ ترمدی، ابن حبان عن عائشه رضی الله عنها

۱۸۰۱ القد تعالی اپنے مومن بندے کی مصیبت کے ذریعہ حفاظت کرتے ہیں جیسے والد بھلائی کے ذریعہ اپنی اولا دکی حفاظت کرتا ہے اور القد تعالی اپنے مومن بندے کی دنیا سے ایسے حفاظت فرماتے ہیں جیسے مریض کے گھر والے ہمریض کی (ناموافق) کھانے سے حفاظت کرتے ہیں۔ بيهقي وابن عساكر عن حديفه

جزاء کااف فیرمصیبت کی زیادتی کے ساتھ ہے،اورامند تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو آئییں آ زما تا ہے جوراضی رہا اس کے لیے 1A+r رض اور ٹاراش رہااک کے لیے ٹارائسکی ہے۔ تو مذیء ابن ماجد،عن انس

> جنت میں ایک ورجہ ہے جصصرف پر بیٹا نیول وائے جی حاصل کر عیس سے۔فردوس على ابى هويوة رصى الله عمه ۳۰۸۲

جهنم ُ بوخوابشات اور جنت کو ناپسند بیره چیز ول کے ذریعہ ڈھانپ دیا گیا۔ بعدادی علی ابی ہو یو ہ رصبی الله عبه 4**/**1•//

> جنت کونا پسند بیرہ باتوں ہے اور جہنم کوشہوات کے ذریعہ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ C+AF

مستداحمد، مسلم، ترمذي عن ايس،مسلم عن ابي هريرة،مسند احمد في الرهد عن ابن مسعود،موقوفا تشریح: ..... یعنی جو مخص ناپیند بده با تول کو برداشت کرے گا گویاس نے جنت کا پرده اٹھالیا اور جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے خوا نہشوں کو باتھوں ہاتھ لیااس نے جہنم کا پر دہ اٹھایا۔

۷۸۰۷ و نیامیں بندہ جس مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو ریگناہ کی وجہ ہے ہوتا ہے القد تعالیٰ انتہائی کرم فر ، اور زیادہ معاف کرنے والے ہیں کہ

قیامت کروزاس گن ۵ کے بارے میں پوچھیں ۔ طبوانی عن ابی موسلی

۱۸۰۷ · بندیے کوجوچھوٹی بڑی مصیبت چینچی ہے تو گناہ کی وجہ ہے ،اور جو با تیں اللہ تعالیٰ معانے کرتے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ نو مذی عن ابھ موسی

١٨٠٨ القدتى لي مؤمن كوجوآ زما تا مي قواس كي اين ماس كي وجد مي آزما تا في البحاكم في الكني عن ابي فاطهة الضمرى

٧٨٠٩ جيس بهار \_ لياجردوگنا ما يسي بهار \_ ليآز مائش بهي دوگن ب\_ابن سعد عن عاتشة رضى الله عنها

• ٧٨١ - و هموَّمن كافلِ ايمان والأنبيس جوآ ز مائش كونعت اورآ سائش كومصيبت نه مجهجه وطبر انبي عن لهن عباس

١٨١١ المتدتع لي جب كسى بندے ومجوب ركھتے ہيں تواس پر پے در پے مصائب ڈالتے ہيں جسے پانی بہایا جاتا ہے۔ طبر انبی عن انس

۱۸۱۲ التدتعالی جب سی قوم کو پسند کرتے ہیں تو آئیس آزماتے ہیں ہوجس نے صبر کیااس کے لیے مبر ( کابدلہ) ہے اور جس نے بے مبری

كاسك ليے جمبري (كيرا) بـ بيهقي عن محمود بن ليد

٣٨١٣ - بنده جب احسان كاورجه بإليما ہے والله تعالی اس كے ساتھ آزمائش لگاويتے ہيں الله تعالیٰ اے برگزيدہ كرنا جا ہے ہيں۔

ابن حبان، هناد عن سعيد بن المسيب، مرسلاً

۱۸۱۴ قیامت کے روزمصیبت زدہ لوگوں کو لا یا جائے گا، تو ان کے لیے نامۂ انٹال کھولے جائیں گے اور نہ (انٹمال کے ) تر ازولگائے جائیں گے، اور نہ (انٹمال کے ) تر ازولگائے جائیں گے، اور نہ بل صراط رکھا جائے گاءان پراجریانی کی طرح بہایا جائے گا۔ ابن النجاد عن عمو تشریح : ..... یہ دہی لوگ ہوں مجے جو بغیر حماب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔

### مصيبت رفع درجات كاسبب

۱۸۱۵ التدتنی لی کے ہاں جب کی بندے کا کوئی درجہ ہوتا ہے، جےوہ حاصل نہیں کرسکتا تو التدتنی لی اسے دنیا میں مبتلا کر دیتے ہیں پھرا ہے آز مائش پرصبر کرنے کی توفیق دیتے ہیں تا کہ وہ اس درجہ کو بڑتے جائے۔ ابن شاہین عن محمد بن خالد بن یزید ابن جاریہ عن ابیہ عن جدہ ۱۸۱۲ ، التدتعالی جب کی بندے کو پسند کرتے ہیں تو اسے آز ماتے ہیں تا کہ اس کی آ واز سیس ۔بیہ بھی عن ابی ہو یو ہ رضی اللہ عنه

١٨١٤ الله تعالى جب كي قوم كويسندكرت بي توانيس آزمات بي بيبيهقى عن الحسن موسلا

۱۸۱۸. انشدتع لی اپنے مؤمن بندے کی مصیبت کے ذریعہ ایسے حفاظت فرماتے ہیں جیسے والد بھلائی کے ذریعہ اپنی اولا دکی حفاظت کرتا ہے اور التد تعالی اپنے مؤمن بندے کوونیا سے ایسے بچاتے ہیں جیسے مریض کواس کے کھر والے (ناموانق) کھانے سے بچاتے ہیں۔

الروياني وابوالشيخ في الثواب والحسن بن سفيان، ابن عساكر وابن النجار عن حذيفة

۱۸۱۹ التدتعالیٰتم میں ہے کی کومصیبت کے ذریعہ آزما تا ہے جبکہ الله تعالیٰ کوئم ہوتا ہے جسے تم میں ہے کوئی سونے کا تجربہ اسے آگ میں دال کر کرتا ہے، تو ان میں سے کوئی تو خالص سونے کی طرح نکلتا ہے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں التدتعالیٰ شبہات ہے تحفوظ رکھے، اور کوئی سونے سے کم ورجہ ہوکر نکلتے ہیں، اور یہ وہ اوگ ہوتے ہیں جو نہتے ہیں، اور یہ وہ اوگ ہوتے ہیں جو فتند میں جاتھ و تعقب عن اہی امامه

۱۸۲۰ · الله تعالی اینے مؤمن بندے کو بیاری کے ذریعہ آز ماتے ہیں یہاں تک کداسے ہرگناہ سے ہلکا پچلکا کردیتے ہیں۔

حاكم وتمام وابن عساكر عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۸۲۱ ... الندتعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندے کے پاس جاؤ،اس پرمصنیت ڈال دو، چنانچے دوان کے پاس آتے ہیں، اوراس پرمصنیت ڈال دو، چنانچے دوان کے پاس آتے ہیں، اوراس پرمصیبت ڈالنے ہیں، اور دوالندتعالی کی تعریف کرتا ہے فرشتے والی لوٹ جائے ہیں، اور کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار ہم نے حسب ارشاد اس پرمصیبت ڈال دی توالندتعالی فرماتے ہیں: لوٹ جاؤ، جھےاس کی آوازستنازیا دواجھا لگتا ہے۔ طبرانی، بیھفی عن ابی امامة ۱۹۲۲ کئی آدمی کے لیے امد تعالی کے ہاں ایک درجہ ہوتا ہے، جے وہ کمل سے حاصل نہیں کرسکتا ، یبال تک کداہے جسمانی مصیبت میں مبتلا یو جو تاہے، چنانچے اس کے ذریعہ وہ اس درجہ کو صاصل کر لیتا ہے۔ ہاد عن ابس مسعود

۱۸۲۳ مجتنی بیری مصیبت ہوتی ہے اتنا برا اجر ہوتا ہے اور صبر تو پہلی مصیبت کے وقت کا بی ہوتا ہے، اور القد تع الی جب کسی قوم کو ناپسند اُس تا ہے تو انہیں ''زما تا ہے، جوراننی رہااس کے لیے رضا کے البی ہے اور جونا راض ہوااس کے لیے نارانسگی ہے۔

ترمدي، حسن غريب، ابن ماجه و ابن جرير عن انس، مر برقم، ۲ • ۲۸

۱۹۲۴ جنت میں ایک ورخت ہے جے تیجرة البلوی (مصیبت کا درخت) کہاجاتا ہے قیامت کے روزمصیبت زوہ لوگوں کولایا جائے گا،ان کے لیے نامد انک البلاک کی از دونصب کیا جائے گا ان پر ہوئی کی طرح اجر بہایا جائے گا، پھرآپ نے بیآیت پڑھی،

مَرْجِمه من صبرَ رَبْ والوركوان كالإراقير حماب كوطا كياجائك كالبطبوابي عن السيد المحسن

۱۸۴۵ القدتعالی جب کی بندے و بھلائی پہنچانا جا ہے ہیں ، تواس کے کناہ کی ونیا میں جلدی کرتے ہیں اور جب کی بندے کو برانی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تواس کے گناہ کی وجہ ہے ( اس کی سزا ) روک ویتے ہیں ، یہاں تک کہ قیامت کے روز اسے اس کا بدلہ دیں گے ، گوی کہ وہ وجھل گدھا ہے۔

۱۸۲۷ الله تعالی این مؤمن بندے کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں جسے مہر بان چروا ہاا پی بمر یوں کو ہلا کت کی جگہوں ہے بپ تا ہے۔ ابو المشیح فی الثواب عن حذیصة

### اعمال نامه لکھنے والے فرشتوں کی گواہی

۱۸۳۷ جبتم عصر کی نمی زیزہ سے ہوتو تمہارے پاس رات دن کے فرشتے جمع ہوج نے ہیں اور جب نمیاز ادا کر چکتے ہوتو دن کے فرشتے ( آسان کی طرف) پرواز کرجاتے ہیں،اور رات کے فرشتے تھہر جاتے ہیں،اور جب تم فجر پڑھتے ہوتو پھرتمہارے پاس ای طرح جن ہوجاتے ہیں، جونہی تم نماز ادا کر حکتے ہوتو رات کے فرشتے پرواز کرجاتے ہیں اوردن کے فرشتے تھہر جاتے ہیں۔

وہ جب اللہ تقالی کے حضور چیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہوجود جانے کان سے پوچھتے ہیں فرماتے ہیں، میر سے ہندول وتم نے کسے کچھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں: ہم ان کے ہاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب انہیں چھوڑ کرآئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے انہیں ہیں آپ کا ایک بند ہ تھا معلوم ہوتا ہے کہ اسے کھی آپ کے سواکوئی بھلائی نہیں پینچی اور نہ بھی اس سے کوئی برائی دور ہوئی گرآپ ہی کی وجہ سے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ، میر سے بند سے کے اجر میں اضافہ کرو، پھرالمد تعالی ان سے اس کے ہدے میں پوچھتے ہیں؟ تو وہ اس طرح عرض کرتے ہیں، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ، میر سے بند سے کے اجر میں اضافہ کرو، وہ عرض کرتے ہیں، اے ہور سے بان فیر کی انتہا کو بھی گیا۔

توائدتعالی فرماتے ہیں: میرے بندے کوڈراؤ، چنانچے وہ اس کا اجرکم کرتے ہیں پھر دہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، پھرائندتعالی اس کے بارے میں فرشتوں سے بوچے ہیں؟ الندتعالی فرماتے ہیں مصیبت کے وقت تم نے میرے بندے کو کیسا پایا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رہا! خوشی لی میں آپ کا سب سے شکر گزار بندہ، اور مصیبت کے وقت سب سے زیادہ صابر، تو القدتعالی فرماتے ہیں: اسے ان لوگوں میں مصدو جوند تبدیل ہوں گے اور بدلیں گے یہ ان تک کہ جھے ہے مل قات کریں۔

هناد عن عبدالوحمن بن ابی لیلی، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الله عن عبدالوحمن بن ابی لیلی، حدثنا فلان عن فلا

١٨٢٨ جم انبياء كروه ك لية زمائش السياى دوكني موتى ب جيس بهار ساجردوكن موتاب، ايك نبي كوجوول كي مصيبت بيل مبتناكيا كيا

یباں تک کہ جوؤں نے اس نبی کو ہلاک کردیا،اورا یک نبی کونقر میں جتا ہیا گیا یباں تک کداس نے عبالی اوراس کو یمبن لیا،اوروہ مصیبت پرایسے خوش ہوتے تھے جیسے تم خوشی لی پر مسند احمد و عبد بن حمید حاکم، عن ابن سعید

۱۸۲۹ ہمارے اوپر ختی بھی ایسے آتی ہے جیسے ہی رہ سے اجردوگن ہوتا ہے،سب سے خت آز مائش والے انبیاء ہیں، پھر ملاء پھر صلحاء،ان میں ہے وئی جوؤں کی مصیبت میں مبتلا ہوا یباں تک کداس کوئل کردیا،اوران میں سے ایک فقر کی مصیبت میں مبتلا ہوا یباں تک کداس کوئل کردیا،اوران میں سے ایک فقر کی مصیبت میں مبتلہ ہوا، یباں تک کدم ہواس

نے پہن این بیل ہے ہر یک مصیبت پرا تناخوش ہوتا جتنائم دینے پرخوش ہوتے ہو۔ حاکمہ، بیھفی عن ابی سعید ۱۸۲۰ سب سے بخت مصیبت والے انبیا ، ہوتے ہیں پھر سلی ،۔ ابس السحار على اسی هو يو في رصى الله عمه

۱۸۳۱ انبیاء سے بڑھ کرکوئی تخت مصیبت والانبیں، جیسے بھارے اوپر بخت مصیبت آتی ہے ایسی بھارے لیے اجربھی دوگنا ہے انبیاء میں سے ایک نبی پرجو کیں مسلط کی گئیں یہاں تک کہ اسے ہلاک کردیا، اور انبیاء میں سے ایک نبی۔ اتنا فقر میں مبتلا ہوا کہ وہ (بے پردہ) ہونے مگا اس کے یاس کوئی ایس چیز نہ تھی جس سے اپناستر ڈھا تکے صرف آیک چونہ تھا جسے اس نے پہن لیا۔ اس سعد عن ابی سعید

۲۸۳۲ شایرتم نے آبکی امیدلگار کھی ہے اور آخرت ہے بے رغبت ہو گئے ہواور حساب کو ممنوع شجھتے ہو، یات بیہ ہے کہتم میں سے جب کس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اور وہانا الله و انا الله و اجعون کہتو التدتی لی کی طرف ہے اس پر رحمت ہوتی ہے اور التدتی لی نے فر مایا ہے اور میں من کے فر مایا ہے اور کرنے والوں کوخو تخبری سنا و اللایة ۔اللیلمی عن امس وصی الله عنه

۱۸۳۳ جس بندے کو جو چھونی بردی مصیبت پنجی تو وہ دووجہ ہے پنجی ، یا تو القد تعالیٰ اس کی بخشش صرف مصیبت کے ذریعہ کرتا چاہتے تھے، یا کوئی درجہ تھا جسے القد تعالیٰ اس کی مصیبت کے ذریعہ ہی اسے پہچاتا جا ہتے تھے۔ابونعیم عن ٹوہان

٩٨٢٣ مسلمان كوجوم صيبت بينجي وه اس كے ليے كفاره ب\_بيه قبي عن عائشه رضى الله عنها

۲۸۳۵ مسلمان کوجو بیاری یا تکلیف پینچی ہے تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے جی کہ کوئی کا نٹاجواس کے چیمتا ہے یا کوئی مصیبت جواس کو پنچی ہے۔ بیہ قبی عن عائشہ رہنے اللہ عنہا

۲۸۳۲ ' جس مسلمان کوالند تعالی کسی جسم فی تکلیف میں مبتلا کرے ہتواس کے لیے وہ مل لکھتے ہیں جود داپنی صحت کی حرات میں کرتا تھا۔

بحاري في الادب المفرد عن انس

٣٨٠٠ جسم سلمان كوكونى تحكاوث اذيت، يمارى غم اور پريش فى جواسے پريشان كروے، پنج والقدت فى اسك كنابول كاكفاره أروسية إلى سعيد طبوانى فى الكبيو عن ابى سعيد

۱۸۳۸ جس مسهمان کوسر در دہویا کوئی کا نٹا چھے جواہے نگلیف دے یااس کے علاوہ اور کوئی اذبیت ہوتو امتدتعا کی قیامت کے روز اس کا ایک درجہ بلند کریں گےاوراس کی ایک برائی کم کردیں گے۔الحلیۃ، حاکم عن ابسی سعید

٣٨٣٩ جسمسمان كو،جسماني تكليف مينية والقدت لي اس كي برائيال دوركر ديية بير - طهواسي، ابن عساكر عن معاوية

۱۸۴۰ جس مسلمان مرداورعورت کوکئی مصیبت کینجی ،اور پھراس نے اس مصیبت کو یاد کر کے،اگر چیاس کا ہفت پرانا ہوگیا ،ان مقد کو دوبارہ پڑھا توالقد تعالیٰ اسے نیا تو اب عطا کریں گے ،اورا ہے ایسا اجرعطا کریں گے جیسے مصیبت کے دن عطا کیا تھا۔

مسد احمد، طبرانی فی الاوسط وابن السبی فی عمل الیوم والیلة عن فاطعة بت الحسین عن ابیها، بیهقی عن عائشة رصی الله عها ۱۸۳۱ جس مسلمان کوکوئی تھکاوٹ، او بت عمم، بیاری پریشائی پیچی جس نے اسے پریشان کردیا تو القدتی لی اس کی وجہ سے اس کی برائیاں قتم کروس کے معناد عن ابیر سعید

۱۸۴۲ جس مسلمان کورنی جسم نی تکلیف مینجی،اوراس نے صبر کیا توالقد تعالی اس کی وجہ منتصال کا درجہ بعند فر اسٹے گااورا کی برائی کم کرے گا۔ ۱۸۴۲ میں مسلمان کورنی جسم نی تکلیف مینجی،اوراس نے صبر کیا توالقد تعالی اس کی وجہ منتصال کا درجہ بعند فر اسٹ گااورا کیک برائی کم کرے گا۔

ابن جو ہو عن ابسی الله داء رضی الله عنه ۱۸۴۳ جسمسلمان کوکوئی جسمانی تکلیف پنچی توامند تعالیٰ اینے فرشتوں سے فرماتے میں : میرے بندے سیلے اس سے انصل (ثواب) لکھو

جبيهاوه اين صحت كي حالت من عمل كرتا تفارابن النجار عن إنس

۔ یہ رہاں ہے۔ جس بندے کو دنیا میں کوئی بیاری یا کوئی مصیبت کی پنجتی ہے تو وہ اس کے گزرے ہوئے گنا ہوں کا کفرہ بن جاتی ہےاورانقد تعالیٰ ایسے نہیں کہ جس گناہ کی سزاوے بچکے پھراس کی سزاویں۔الرویانی، طبرانی و ابن عساکو عن ملال بن ابی بردہ عن ابیہ عن جدہ ابی موسی بیس کہ جس گناہ کی سزاوے بچکے پھراس ہے بوچھا گیا جم کیسے ہو؟ اس نے اپنے رہ کی اچھی تعریف کی ،تو القد تعالیٰ ملاءاعلی میں ۱۸۴۵ سے جسے کوئی بدتی بیاری یا تعلیف ہوئی پھراس ہے بوچھا گیا جم کسے ہو؟ اس نے اپنے رہ کی اچھی تعریف کی ،تو القد تعالیٰ ملاءاعلی میں اس کی مدح فرماتے ہیں۔الدیلمی عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۱۸۳۷ مؤمن مرداور ورس کے مال بدن اوراولا دیس مصیبت برابرراتی ہے جی کہ وہ ای حالت بیں اللہ تعالی ہے ج طے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو۔ مسند احمد وہناد، ابن حبان، حلیة الاولیاء، حاکم، بیھقی عن ابی هر پر ة رضی الله عه

۱۸۸۷. مؤمن بند ہے کو جومصیبت بھی پہنچی ہے جائے گوئی کا نٹا ہو جواس کے چھے یا کوئی تکلیف ہو جواسے پنچے یا غصہ لی جانے کی تخی جب اس پرغصہ کیا جائے توالقد تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہ ختم کرد ہے ہیں۔ بیھفی عن عائشہ د ضی اللہ عبھا

۸۸۲٪ مؤمن بندے کو جو تکلیف، بیاری عُم اور پریشانی کی پہنچی ہے جائے کوئی کا نٹائی اس کے چھے تو اللہ تعالی اس کے ذریعہ اس کے گناہ ختم

كروية الى ابن حبان عن ابي هويرقوابي سعيد

۱۸۳۹ انسان کولکڑی کی جوخراش گئی ہے یا پاؤں کی ٹھوکریا کسی رگ کا پھڑ کنا تو سیکی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور جوالقد تعالیٰ بخش دیتے آ ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔بیھقی عن قتادہ معر صلاً سعید بن منصور عن الحسن معر صلاً

• ۱۸۵۰ مصیبت ہرروز کہتی ہے: میں کہاں کا رخ کروں؟ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: میرے دوستوں اور میری فرما نبر داری کرنے والوں کی طرف، میں تیری وجہ سے ان کی باتنی آزماؤں گا،اوران کے صبر کا امتخان لوں گا،ان کے گناہ مٹاؤں گا،ان کے درجات بلند کروں گا اور داحت ہرروز کہتی ہے: میں کہاں کا رخ کرون؟ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: میرے دشمنوں اور میری نافرمانی کرنے والوں کا، میں تیری وجہ سے ان کی سرکتی بڑھاؤں گا،ان کے گناہ زیادہ کروں گا اور انہیں (عذاب دینے میں) جلدی کروں گا اور اپنے ہاں ان کی غفلت زیادہ کروں گا۔
الدیلمی عن انس

۱۸۵۱ .....قیامت کے روزشہیدکولایا جائے گا اور حساب کے لیے اسے کھڑا کیا جائے گا صدقہ دینے والے کولایا جائے گا اور حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، پرمصیبت زدہ کولایا جائے گا اس کے لیے تراز ونصب ہوگا اور ندا عمال نامہ کھولا جائے گا، اور اس پر (پانی کی طرح) اجربہایا جائے گا، جس کے نتیجہ میں عافیت وسلامتی والے لوگ تمنا کرنے لگیس سے کہ کاش ان کے جسم (لوہ کہ) قینچیوں سے کائے جاتے ہیں، اہل مصیبت کے اچھے تو اب کی وجہ سے حاموانی فی الکہیر عن ابن عباس

۱۸۵۲ - عیسی علیه السلام چکتے رہتے شام ہوتی توضحرا کی کوئی سبزی کھالیتے اورصاف پانی پی لیتے ،ٹی کوئکیہ بنالیتے ،پھر فر مایا بھیسی بن مریم کا کوئی گھر نہ تھا جوخراب ہوتا اور نہ کوئی بیٹا تھا جومرتا ،ان کا کھاناضحرا کی سبزی اوران کا مشروب صاف پانی اوران کا تکییٹی تھی۔

صبح ہوتی تو پھرچل پڑتے، آیک وادی ہے گزرے تو وہاں آیک اندھا اپا آج شخص دیکھا جو جذام میں مبتلا تھا، جذام نے اس کے (گوشت) گئڑے کردیئے تھے، (اس عالم میں کہ) اوپرآسان، شیج وادی، وائیں جائب برف بائیں جائب اولے، اوروہ کہ رہا تھا، الحمد لله رب العالمین تین بارہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا: اے اللہ کے بندے! تو کس بات پر اللہ تعالی کی تعریف کررہا جبکہ تو تا بینا، اپانج اور کوڑھی ہے کوڑھ نے تیر کھڑے کررکھے ہیں؟ تیرے اوپرآسان، تیرے نیجے وادی تیری وائیں طرف برف بائیں طرف اولے ہیں؟ وہ خص کوڑھی ہے کوڑھ نے تیر کھڑے اللہ تعالی کی تعریف کررہا ہوں جبکہ کوئی یہ کہنے والائیں کہ آپ الہ جیں یا الدی کے بیٹے یا تین ہیں سے تیسرے ہیں۔ بولا: اے بیسیٰ اللہ کے بیٹے یا تین ہیں سے تیسرے ہیں۔ اللہ بیل یا الدیک بیٹے یا تین ہیں سے تیسرے ہیں۔ اللہ بیل یا الدیک بیٹے یا تین ہیں جابو دونسی اللہ عنه جابو دونسی اللہ عنه

تشریح: ..... یعن میسی علیه السلام نه خوداله بین نه خدا کے بینے اور نه تین میں سے تیسرے۔

# باتوں میں سچائی اختیار کرنے کا تھم ہے

۱۸۵۳ حق (بات) کودرست انداز میں کہنا جمال ہے اور سچائی کے ساتھ اچھا کام کرنا کمال ہے۔ المحکیم عی جابور صبی اللہ عمد ۱۸۵۳ لوگوں کی سب سے زیادہ تیج بولنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کی سب ۱۸۵۳ لوگوں کی سب سے زیادہ تیج بولنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کی سب سے زیادہ تیک کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جوسب سے زیادہ تیج بولنے والے حسن الفزینی فی امالیہ عی اہم المامة سے زیادہ تیج بولنے کی کوشش کروا گرچہ ہیں اس میں ہلاکت نظر آئے (گرپھر بھی) اس میں نہات ہے۔

ابن ابي الدنيا في الصمت عن منصور بن المعتمر ،موسلاً

۱۸۵۷ سے بولنے کی کوشش کرواگر چہمہیں اس میں ہدا کت نظر آئے ،اس میں نجات ہے اور جھوٹ ہے بچواگر چہمہیں اس میں نج ت آئے (گر)اس میں ہلاکت ہے۔ ہداد عن مجمع بن بعین موسلا

۱۸۵۷ کیج جنت (میں داخل کرنے) کاعمل ہے بندہ جب کیج بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے تو ایمان لے آتا ہے اور جب گناہ (کرنے ایمان لے آتا ہے اور جب گناہ (کرنے لیک ہوگا تا ہے اور جب گناہ (کرنے لیک ہوگا تا ہے اور جب گناہ (کرنے لیک ہوتا تا ہے اور جب کافر ہوجائے تو جہنم میں داخل ہوگا۔ مسد احمد عن ابن عمر و

١٨٥٨ مجے سب سے چی یات پند ہے۔ مسيد احمد، بخاری عن المسور بن مخرمه ومروان معا

۱۸۵۹ کے شک سے نئی کی راہ دکھا تا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے آ دمی سے بولٹار ہتا ہے یہاں تک کہ القد تعالی کے صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ برائی کی راہ پر چلاتا ہے اور برائی جہنم کی راہ دکھاتی ہے آ دمی جھوٹ بولتے بولتے القد تعالی کے ہاں بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

بخاري مسلم عن ابن مسعود

۱۸۷۰ سے کی عادت اپناؤ، کیونکہ وہ نیکی کے ساتھ ہے اور وہ دونوں جنت میں (جانے کا ذریعہ) ہیں، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ گناہ کے ساتھ ہے اور وہ دونوں جبنم میں (جانے کا ذریعہ) ہیں، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ گناہ کے ساتھ ہے اور وہ دونوں جبنم میں (جانے کا ذریعہ) ہیں اور القدتعالیٰ سے بھتی کو اور اللہ تعالیٰ کے بندو! ایسے بھائی بھائی بن جاؤجیسا اللہ چیز ہیں دی گئی، اور آپس میں حسد نہ کر وہ بخوش ہو جس ساتھ وہ اس ماجہ عن ابی بکر تعمل کے بندو! ایسے بھائی بھائی بن جاؤجیسا اللہ تعدل نے جہیں تھم دیا ہے۔ مسد احمد، بہ جاری کھی الادب المفود، اس ماجہ عن ابی بکر سے آدی بمیشہ تج بولتار ہتا اور تج کی کوشش سے اُل کی عادت ڈالو، کیونکہ سے آئی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے آدمی بمیشہ تج بولتار ہتا اور تج کی کوشش

۷۸۶۱ سیچاں کی عادت ڈالو، لیونلہ سیچاں ہیں کی راہ دلھائی ہے اور یکی جنت کی راہ دلھائی ہے ا دی جمیشہ کی بونسار ہتااور کی کی توسس کرتار ہتاہے بالاخروہ اللہ تع کی کے ہاں انتہائی سیچالکھ دیا جاتا ہے،اور جھوٹ سے بیچنا کیونکہ جھوٹ برانی کی راہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم کاراہ دکھاتی ہے آ دمی جھوٹ بولٹار ہتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتار ہتا ہے بہال تک کہوہ القد تع کی کے نز دیک بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

مسند احمد، بحاري في الادب المفرد، مسلم، ترمدي عن ابن مسعود

١٨٦٢ ﴿ وَإِنهَ وَكُونِهِ وَكُونِهِ وَمِنت (كورواز \_ تك بهنچ ف ) كادروازه إدرجوت سے بچنا كيونكدوه جهنم كادروازه ب خطيب عن ابي بكورضي الله عنه

#### الاكمال

۱۸۲۳ سیج کی عادت اپناؤ کیونکہ وہ نیک کی راہ دکھا تا ہے اور وہ دونول جنت میں ہیں ،اور جھوٹ سے بچنا کیونکہ وہ برائی کی راہ دکھا تا ہے اور وہ دونول جہنم میں ہیں۔طبر انبی فی الکبیر عن معاویۃ

۲۸۲۴ کا اے جریر! جب بات کہوتو درست کہواور تکلف میں بند پڑو۔ جب تم نے ایسا کرلیا جب تمہاری ضرورت بوری ہوگی۔

ابن عساكر عن عيسي بن يزيد

# وعده کی سجائی

۱۸۷۵ وعدہ (حفاظت) دین (کاذربعہ) ہاں کے لیے خرابی ہے جو وعدہ کرکے تو ڈرے ، اس کے لیے خرابی ہے جو وعدہ کرکے تو ڈ وے ،اس کے لیے خرابی ہے جو وعدہ کرکے تو ڈوے۔ ابن عسائحو عن علی

٣٨٢٢ ... وعدود ان (داري) \_\_ طبراني في الاوسط عن على وعن ابن مسعود

٢٨٦٤ . وعده عطيد عدحلية الاولياء عن ابن مسعود

١٨٦٨ يشك وعده (المتدتق لي كا) عطيه برالحوانطي في مكارم الاحلاق عن الحسر، موسلاً

۱۸۷۹ جب آدمی این بھائی ہے وعدہ کرے اوراس کی نیت اس وعدہ کو پورا کرنے کی بو (لیکن)وہ پورانہ کرسکا اور نہ وعدہ کی جگہ آیا بتواس کے ڈمہکوئی گناہ بیس۔ ابو داؤ د تومذی عن زید ہیں ارقعہ

تشريح :.... ليكن جس كي نيت بن وعده خلافي كي بواس كا كياانجام موكا؟

۱۸۷۰ مؤمن کاوعدہ (گویا) قرض ہے یورین (کی ملامت) ہاورمؤمن کاوعدہ ایسے ہے جیسے کوئی ہتھ پکڑنے وار۔فر دوس عی علی تشریخ:.....ہاتھ پکڑنے والاجب تک خودنہ چھوڑ ہے تو ہاتھ نہیں چھوٹنا!

ا ۱۸۷۶ بیرونده خلافی نہیں کیانسان اپنے بھائی ہے وعدہ کرے اوراس کی نیت وعدہ پورا کرنے کی ہو بلکہ بیدوعدہ خلافی ہے کہانسان اپنے بھائی سے وعدہ کرے اوراس کی نیت پورا کرنے کی ندہو۔ابو یعلی عن زیاد بن ادفیم

١٨٢٢ مؤمن كاوعده ايراحل بجوواجب (اراواء) بدابو داؤدفي مراسيله عن زيد بن اسلم،مرسلاً

٣٨٧٣ اگرتوالتدتعالي كے ستھ سيج بولے گاتوالتدتع لي تھے سيائي كابدله عطاكري كے رساني، حاكم عن شداد من الهادي

٣٨٧٣ ال في الكبير، حاكم على الديم الديم الما ورائدتون في في الماد عطافر مايا طبران في الكبير، حاكم عن شداد س الهادي

#### الأكمال

٣٨٧٥ قيامت كے روز اللہ تعالى كے بہترين بندے وہ ہوں گے جو وعدہ پوراكرنے والے اور راحت پہنچانے والے ہيں۔

طبراني في الكبير، حلية الاولياء وابن عساكر عن ابي حميد الساعدي،مسند احمد عن عائشة رصي الله عمها

٢٨٢٢ - وعده كرنے واله اليهاہے جيے قرض يااس سے بخت معامد كرنے والا - الديلمي عن علي

١٨٧٧ جوابي بها كى كے ماتھ كوئى اليى شرط مگائے جسے وہ پوراند كرنا چاہتا ہوتو وہ ايسا ہے جيسے كوئى اپنے مزدور كوخطرنا ك جگہ يس سُكائے۔

مستد احمد وأبونعيم عن حديقة

۱۸۷۸ جوتم میں ہے کی ہے وعدہ کرے، اوراس کی نبیت پورا کرنے کی ہو پھروہ پورانہ کرسکے تواس پرکوئی گناہ نویس۔ بیھقی علی رید بسا ادقیہ ۱۸۷۹ اے نوجوان تم نے مجھے پر بردی تختی کی میں یہاں تین دن ہے تہ ہاراانتظار کررہا ہول۔ ابو داؤ دو ابن سعد عن عداللّه بن ابی الحسساء تشریح : ۔ ۔ ایک نوجوان نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ تھہریں میں آیالیکن وہ بھول گیا اور آپ برابرتین دن و بیں رہے۔

### خاموشی اختیار کرنے کا بیان

• ۱۸۸۰ فی موثی ایک تھم ہے اور اس کے کرنے والے بہت کم بیں۔القضاعی عن ادس ۱۸۸۱ .... شاموثی او کچی عباوت ہے۔فو دوس عن ابی هو يوة رضى الله عنه ١٨٨٢ خاموتى عالم كے ليے زينت اور جابل كے ليے برده ہے۔ ابو الشيخ عن محوذ بن ذهيو

1107 فاموش اخلاق كى ملك إورجس في مزاح كيااس كى يكى بوكى فردوس على انس

٣٨٨٨٠ التدتعاليٰ تين مقامات برخاموشي پندفر ماتے ہيں ،قرآن ياك كي تلاوت كے وقت جملہ كے وقت اور جناز ہ كے وقت۔

طبراني في الكبير عن زيد بن ارقم

٧٨٨٥ .... سب على عباوت فاموثى ب هناد عن الحسن مرسلاً

۲۸۸۷ عافیت کے دس جھے ہیں (جن میں ہے ) نوخاموثی میں اور دسوال لوگوں سے دوری میں ہے۔فو دو س عن ابن عباس

٢٨٨٧ - بهرائي كى بات كبوتو فاكده الله وكي اور برائي كى باتول سے في موش ربوتو سلامت ربوكي القصاعي عن عبادة بن الصامت

۸۸۸ د ین کوتھامنے والی (چیز) نماز ہے اور عمل کی چوٹی جہاد ہے اور اسلام کے سب سے افضل اخلاق خاموشی ہیں یہاں تک کہ لوگ

تير (زباني شر كم محفوظ ربيل ابن المبارك عن وهب بن مبه موسلاً

٣٨٨٩ .... جوسلامت ربها جا بوه حاموش ربا كر \_\_ بيهقى عن انس

۱۸۹۰ جس نے خاموثی اختیار کی اس نے نجات پوئی۔مسد احمد، تو مذی عن ابن عمو و تشریخ : مرشد تھا نوی رحمہ القدعلیہ نے فر مایا: اگر لوگوں کو خاموثی کے فوائد پینة چل جا ئیں تو اکثر خاموش بی لگ جائیں ، ہر ہات کرنے سے پہنے تین دفعہ موجا جائے کہ یہ ہات کہنا ضروری ہے یا نیر ضروری ،اس کی وجہ ہے کوئی دینی یا دنیا وی نقصان تو نہ ہوگا۔

#### الاكمال

۱۸۹۱ عبادت کے دئی جھے ہیں (جن میں ہے ) نوخاموثی میں اور دسواں ہاتھ سے حلال کمانا ہے۔ الدید معی وس ۱۸۹۲ معاذتم ہاری مال روئے!اگرتم خاموش رہے تو تم عالم جواورا گرتم نے بات کی تو وہ بات تمہارے حق میں جو کی یاتمہارے خلاف۔

ابوالمشیخ فی الٹواب عن اہی ہویوۃ رضی اللہ عنه ۱۸۹۳ معاذتہ ہیں تمہاری ال روئے!تمہاری ال وقت کیا حالت ہوگی جب تمہیں قیامت کے روزآ گ میں پھینکا جائے گا اور پھرتمہیں تھم ویا جائے گا کہ (جو ہات کہی تھی) وہ چیش کرو۔ سمویہ، سعید ہیں میصور عی ہویدۃ

تشريح ... سيتخويف اور دُراواب-

۱۸۹۳ اللدتنولي ال پررتم فره ئے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ،اپنے زمانہ (کے لوگوں) کو پہچانا ،اوراس کا انداز (روش) ورست رہا۔ حاکم فی تاریخہ عن ابن عباس

# زبان کی حفاظت کی فضیلت

١٨٩٥ الله تعالى اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنی زبان درست كرلى۔

اس الانبادی فی الوقف والموهبی فی العلم، ابن عدی فی الکامل، خطیب فی الجامع والقصاعی والدیلمی علی عمر ۱۸۹۲ التدتی کی اس بندے پررخم فر مائے ، جورات تماز کے المحرام التدتی کی اس بندے پررخم فر مائے ، جورات تماز کے لیے کھڑ اجوااور تم زر تہجد ) پڑھی پھرا پی بیوی ہے کہ: اٹھوتماز پڑھاو۔ ابل ابلی الدنیا فی الصمت عن المحسن موسلاً ۱۸۹۷ اللہ تعالی اس فیصل پررخم فر مائے جس نے اپنی زبان کومسلمان کی آبرور بڑی ہے روک لیا، لعن طعن کرنے والے کے لیے میرک شفاعت جائز نہیں۔ المدیلمی عن عائشة موسلاً

تشریح: ... اس سے بڑھ کر کیا بہ بحتی ہوگ!

١٨٩٨ التدنق لي نے جب آ دم ( عليه السلام ) كوز مين پراتارا تووه زمين پراتنا عرصه رہے جتنا الند تعالى نے جام ، پھرآپ كے بيثول نے آپ ہے کہا اباجان! بات سیجے! تو آپایے جالیس بزار بیٹوں، بوتوں اور پڑ بوتوں میں گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ،اور فرمایا:امتد تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے: کہ آ دم! اپنی گفتگو کم کروتو میرے پڑ وک لیخی جنت میں لوٹ آ ؤگے۔المحطیب و ابن عسا کو عی انس وہیہ العسس بس شبیب قال ابن عدي حدث بالبواطيل على الثقات وقال دارقطني احباري ليس بالقوى بعيربه ورواه الخطيب وابن عساكر على ابل عباس موقوفاً تشریکی فاموتی تک کا حصد معتبر ہے بقید حصہ تد تین کے نز دیک قابل اعتراض ہے۔

٣٨٩٩ جوسلامت رباع إبوه الني زبان كي تفاظت كر \_\_ العسكوى في الامثال عن انس

• ۱۹۰۰ جواللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہواہے جا ہے کہ وہ بھلانی کی بات کرے یا خاموش رہے اور جو القد تعالی اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوا ہے جا ہے کدایئے مہمان کا اگرام کرے،اورمہمان نوازی تین راتوں تک (واجب) ہے اس کے علاوہ (جو کرتا جا ہے)وہ (اس کے ليے )صدقہ ہے۔طبرانی عس زید ابن خالد الجهنی

جس کی گفتگوزیاده ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہول گی ،اورجس کی غلطیاں زیادہ ہول گی اس کا مجھوٹ بھی زیادہ ہوگا ،اورجس کا جھوٹ زیادہ ہوگا اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے ،اورجس کے گناہ بکٹر ت ہوں گے تو آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔

العسكري في الامثال عن ابن عمر رضي الله عنه

جس نے اپنی زبان کوسلمانوں کی عزت میں پڑنے ہے روک دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روزاس کی لغزشیں معاف کر دے گا۔

الديلمي عن على رضى الله عنه

کیاتم اپنی زبان کوروک کے ہو؟ تواپنے زبان ہے صرف اچھی بات کرنا ،اور بھلائی کے علاوہ کسی طرف اپناہا تھے نہ پھیلا۔

بيهقى عن الاسود بن اصرم

۱۹۰۴ توی کے دل میں ایمان کی حلاوت اس وقت تک داخل نبیس ہوتی یبال تک کدوہ جھوٹ کے خدشہ کی وجہ سے بعض باتیں جھوڑ دے، اگرجہوہ سیاہواور باوجودحق ہرہونے کے جھکڑے کوچھوڑ دے۔الدیلمی عن ابی موسنی

۲۹۰۵ این زبان سے صرف انچھی بات کہواورائے ہاتھ کوصرف بھلائی کے لیے بڑھا کے۔بینداری فی التاریخ وقال فی اسنادہ نظر واس ابی البديها في النصيمت والبعوى والباوردي وابن السكن وابن قانع وابن منده، هب وابونعيم وتمام، بيهقي، سعيد بن منصور عن الاسود بن احرم المحاربي،قال البغوى: لااعلم له غيره، طبراني في الكبير عن ابي امامة

۲۹۰۷ زندگی صرف دویس سے ایک شخص کے لیے بہتر ہے، ایک وہ مخص جو پردہ پوش خاموش رہنے والا اور یا دکرنے والا ، یاعلم کی بات کرنے والا۔

ابونعيم عن انس

بندہ اس وقت تک ایمان کی کامل حقیقت حاصل نہیں کرسکتا یہاں تک کہ اپنی زبان روک لے۔النحو انطی فی مکارم الاخلاق بیه فی عی اس تم میں ہے کوئی ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ اپنی زبان کوروک لے۔الحر انطی فی مکارم الاحلاق عن اس

# صلد حی اوراس کی ترغیب اور رشته داری حتم کرنے ہے ڈراؤ صلدحي كي ترغيب

صدرحي عمر مين اضافه كرتى بواور يوشيده صدقه كرنا التدتعالي كغضب كونتم كرتا ب-القضاعي عن ابن مسعود

تشریک: ... جب رشته دار راضی ہوں گے دل سے دعادیں گے ،اور پوشیدہ صدقہ کرناالقد تعالی کو بہت پہند ہے۔

۲۹۱۰ صله رحی ، اجھے اخلاق ، احچھا پڑوس رکھنا ،شہروں کوآ با دکر نے اور عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔

مسند احمد، بيهقى عن عائشه رصى الله عنها

۱۹۱۱ امتدتعالی ہے ڈرواور ناتول کوقائم رکھو، کیونکہ وہ دنیا میں تمہاری بقا کا سبب اور آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہیں۔

عبد بن حميد وابن جرير في تفسير هما عل قتاده،مرسلاً

۱۹۱۲ الله تعالى سے دُرواوررشته داريوں كوجور مركھو۔ ابن عساكر عن ابن مسعود

۱۹۱۳ مرشته دار بول کوجوژ بر رکھو، رشته دار بول کوجوژ بر رکھو۔ ابن حبان عن انس

۲۹۶۴ این رشته داری تر رکھواگر چه سرام کرنے ہے ہی ہو۔البزاد عن ابن عباس،طبرانی فی الکبیر عس ابی الطفیل بیھقی عن انس وسوید س عمرو

۱۹۱۵ بالله تعالی کوسب سے پیند عمل الله تعالی پرایمان لا ناء پھررشته داری کوجوڑے رکھنا، پھرنیکی کا تھکم دینا اور برائی ہے رو کنا ہے اورسب سے

تالىندىد وللمل التدتع لى كيساته سي كوشريك كرنا ، پھررشته داري كوشتم كرنا ہے۔ ابو يعلى عن رحل من حنعم

۱۹۱۷ تمباری مال ہتمبارے باپ تتمبارے بہن بھائی اور تمبارے غلام کاتم پر حق ہے اور رشتہ داری جوڑنے کا تمہیں تعلم ہے۔

ابوداؤ دعن يكر بن الحارث الانماري

١٩١٧ ابني مال، باب بهن بھائي اور قريب سے قريب شخص کا خيال رڪو۔

ابويعلى طبراني، حاكم عن صعصة المجاشي،حاكم عن ابي رمثة،طبراني عن اسامة بن شريك

(رحمت سے ) تبیس دیکھا (صرف)ان کی صلدرجی کی وجہ سے۔طبوائی فی الکبیوعن اب عباس

۱۹۱۹ نیکی اورصد دحمی عمر میں لسبائی کا سبب بین اورشہروں کوآ باد کرتے ہیں مال میں اضافہ کرتے ہیں اگر چہوہ قوم گنهگار ہی ہوں ، بے شک

نیکی اورصدرجی قیامت کے روزحساب کی برائی کوئم کردیتے ہیں۔حطیب، فردوس و ابن عساکو عن ابن عباس

۱۹۲۰ آدمی صلد رحی کرتار ہتا ہے یہاں تک کراس کی عمر کے تین دن رہ جاتے ہیں تو القد تعیٰی اسے بڑھا کرتمیں سال بنادیتے ہیں ،اور آدمی قطع

رحى كرتار بتا ہےاوراس كى عمر كے تميں سال باتى ہوتے ہيں جنہيں الله تعالىٰ تين دن بناديتا ہے۔ ابوالشيخ عن ابن عمرو

۲۹۲۱ جوبیو ہے کہ اللہ تعالی اس کارز ق بر صادے ،اس کی عمر میں اضافہ کردے ،اے جا ہے کہ وہ صلہ رحی کرے۔

مستد احمد، ابوداؤد، بسائي عن انس رصي الله عنه

**۱۹۲۲** ابوفلاں کی اولا دمیرے رشتہ داراور دوست نہیں ہیں ،میرا دوست تو اللہ تعالیٰ اور نیک مؤمن ہیں۔

مسند احمد، طبراني عن عمروين العاص

ا بوفلال كى اولا دمير \_\_دوست تبيس ميرا دوست تو الندتع لى اور نيك مؤمن بين \_بيه قبي عن عمر و

۱۹۲۴ - اگرتم واقعی ایسے ہوجیں تم نے کہا تو تم ان کے منہوں میں را کھٹوٹس رہے ہواورتم جب تک اس طرح رہے تو تمہا رے ساتھان کے مقابلہ میں ایک مدد گار ہوگا۔عسلم عن ابی ہویو ۃ رضی اللہ عنه

۲۹۲۵ شتہ داری کوجوڑ نا مال میں اضافہ اور گھر والوں میں محبت اور عمر میں طوالت کا باعث ہے۔

طبراني في الاوسط عن عمروبن سهل

۱۹۳۷ این نسب استفاقه ورکه وجن سے صدرتی کرسکو،اس سے که صدرتی اہل وعیال میں محبت، مال میں اضافه اور عمر میں طوالت کا باعث ہے۔ مسند احمد، تر مدی، حاکم عن ابی هریرة رصی الله عنه

# صلەرخى درازى عمر كاسبب ہے

**۱۹۲۷** تورات میں لکھاہے. کہ جسے اس بات سے خوشی ہو کہ اس کی زندگی کمبی ہواور اس کے رزق میں اضافہ ہوتو وہ صلہ رحمی کرے۔

حاكم عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۹۲۸ جوبی پیند کرے کہاس کے رزق میں وسعت ہوا وراس کی عمر میں اضافہ ہوتو وہ صدر حی کرے۔

بيهقي، ابوداؤد، نسائي عن انس،مسند احمد، بحاري عن ابي هريرة رصي الله عبه

۱۹۲۹ ۔ جو تجھے ہے ناتا تو ڑے اس سے جوڑ اور جو تغیرے ساتھ براسلوک کرے اس کے ساتھ بھلائی کراور جیا ہے اپنی ذات کے خلاف کہن پڑے حق بات کہو۔اہن النجاد عن علی

ن ۱۹۳۰ اینی رشته دار بول کوقائم رکھواوران کا پروس نهر کھو، کیونکه پروس تههارے درمیان نفرتو کو بیدا کرے گا۔عقبلی فی الضعفاء علی اب موسی

۲۹۳۲ تم میں ہے بہتر وہ ہے جواینے خاندان کا وفاع کرے جب تک گناہ نہ ہو۔ ابو داؤ د عن سراقة بن مالک

تشریح ..... یعنی گناہ کے معاملات میں دفاع کرناخود گناہ ہے۔

۲۹۳۳ مشته دار کارشته دار کوصد قد دین ،صدقه بھی ہے اورصلہ رحمی بھی ۔ طبوائی فی الاوسط عن سلمان بن عامر

۲۹۳۴ فسیلت کا کام بیہ کئم اس سے رشتہ قائم رکھوجوتم ہے تو ڑے اوراے دوجوتمہیں محروم رکھے،اورجوتم پرظلم کرےاہے معاف رکھو۔

هنادعي عطاء، مرسلاً

۱۹۳۵ ایپے رشتوں ناتوں کو پہی نواورا پنی رشتہ دار یوں کوجوڑو، کیونکہ جورشتہ داری کے ذریعہ قریب ہوا، جب وہ کاٹ دی گئی اگر چہ وہ قریب ہواور نہ دشتہ داری کے ذریعہ دور ہواجب اسے جوڑ دیا گیا اگر چہ وہ دور کی رشتہ داری ہو۔الطیالسی، حاکم عن ابن عباس تشریح: لیعنی قریب کی رشتہ داری اگر چہ قریب ہو، کاٹ دینے سے قریبی رہتی اور جب رشتہ داری کوجوڑ دیا جائے تو وہ قریب ہوج تی ہے چاہے دورگی ہو۔

### الاكمال

۱۹۳۷ نیکی اورصار حمی عمر میں طوات کا باعث میں اور شہرول کو آباد کرتے اور ماں میں اضافہ کرتے ہیں ،اگر چہ وہ قوم گنبگار ہو۔ ابوالحسن مد معروف فی فصائل ہی ہاشہ والمحطیب والدیلمی واس عسا کو علی عبدالصمد بن علی بن عبداللّه بی عباس علی اب ۱۹۳۷ نیکی اورصار حمی قیم مت کے روز برے حساب کو ہلکا کر دیں گے ، پھررسول اللہ ﷺ نے بیآیت تلاوت فر مائی وہ لوگ جو جوڑر کھتے ہیں۔ اس چیز کو جسے الند تعالیٰ نے جوڑنے کا تھم دیا ہے اور اینے رب سے ڈرتے اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔

ابن معروف وابن عساكر والديلمي عبه سورة الرعد آيت

۱۹۳۸ امتدنعی لی نے بنی مدنج سے اس وجہ سے مذاب روک رہے ہے کہ وہ وگ صدر حمی کرتے اوراونبؤں کی رانوں میں نیزے ہارت ہیں اور ایک روایت میں ہے اور اونبؤں کی رانوں میں نیزے ہارتے ہیں۔ابو عبید والعوانطی فی مکارہ الاحلاق عن رید میں اسلمہ،موسلا یعنی اونٹوں کواسے طریقے سے ذرج کرتے ہیں جوعام جانو روں کے ذرج سے جدا ہے جسنح کہتے ہیں اونٹ کا بیک یاؤں ہاندہ کراس کی گرون میں نیز وہار کراہے آدھ مو اکرکے پھر ذرج کرتے ہیں۔

۱۹۳۹ صدر حی ایک شاخ ہے جو رحمن (کے دامن رحمت) کو پکڑے گی اور اسے اپنے حق کا واسط دے گی ، امتد تعالی فرر میں گ آیا تو س

بات پرراضی نہیں کہا ہے جوڑوں جو تختے جوڑے اور اسے جدا کروں جو تختے کائے جس نے تختے جوڑااس نے مجھ سے تعلق قائم کیااور جس نے تختے توڑااس نے مجھ سے تعلق توڑا۔ابن عسا کو عن ام سلمہ

۱۹۴۰ قیامت کے روز رشتہ داری عرش کے ساتھ چیٹی ہوگی وہ کہے گی اے رب اسے (اپنے رحمت سے ) دور کرجس نے مجھے کاٹ دیا اور اسے (اپنی رحمت سے )جوڑجس نے مجھے جوڑا۔ ابن النجاد عن ابی ہدبة عن انس

۱۹۳۱ - رشته داری ایک شاخ ہے جورتمٰن (کے دامن رحمت ہے) پکڑے ہوئے گی ،انتدتع لی اسے (اپنی رحمت سے ) جوڑیں گے جس نے اسے جوڑ ااوراے (اپنی رحمت ہے ) کاٹ دیں گے جس نے اسے کا ٹا۔ طبو انبی عن ابن عباس

۱۹۳۲ رشتہ داری ایک ش خ ہے جیسے ایک لکڑی ( دوسری ) لکڑی میں پیدا ہوتی ہے جس نے اسے جوڑا ہے امتد تق کی (اپنی) رحمت ہے جوڑیں گے،اور جس نے اسے کا ٹاالند تع کی اسے (اپنی رحمت ہے کاٹ) دیں گے اور قیامت کے روزانتر، کی قصیح وبلیغ زبان وے کراہے اٹھا یہ جائے گا،وہ کئے گا:اے پر وردگار مجھے فلال شخص نے جوڑاا ہے جنت میں داخل فر مااور فلاں شخص نے مجھے کا ٹا اسے جہنم میں داخل فر ما۔

ابن زمجويه عن عمرو بن شعيب على ابيه عن جده

۱۹۳۳ رشتہ داری (لفظی اشتقاق میں) رحمٰن کی شرخ ہاس کی بنیاد پرائے گھر (لینی کعبہ) میں ہے جب قیامت کادن ہوگا تو یہ کود پڑے گی بہاں تک کہ دحمن کے دامن رحمت سے )جاچھنے گی ، پھر وہ کہے گی سے پناد ما نگنے والے کی جگہ ہے التدتی کی باوجود ہم کے کہیں گے ، کس سے ؟ تو وہ عرض کرے گی بھتے رحی ہے ، تو القدتی الی فرما میں گے جس نے تھے جدا کیا میں نے اسے (اپنی رحمت سے )جدا کیا اور جس نے تھے جدا کیا میں نے اسے (اپنی رحمت سے ) جدا کیا اور جس نے تھے جدا کیا میں نے اسے (اپنی رحمت سے ) جدا کیا اور جس نے تھے جوڑ ایس نے اسے جوڑ الے سموید، سعید بن مصور عن ابی سعید

۱۹۳۴ رشته داری رحمن کی (رحمت کی)ش خ ہے جس نے اسے جوڑا اے امتد تع لی اپنی رحمت سے جوڑے گا اور جس نے اسے کا ٹا اللہ تعالیٰ اسے (اپنی رحمت ہے ) جدا کریں گے۔ حاکم عن عائشہ ، حاکمہ عن سعید بن زید

۱۹۴۵ سرشته داری رخمان کی (رحمت کی ) شرخ ہے جوعرش کے سرتھ چمٹی ہوگی وہ عرض کرے گی یارب جمجھے کا ٹا گیا، مجھے ہے بدسلو کی گئی اے میر ہے۔ ابتوانقد تعالیٰ اسے جواب دیں گے: کیا تواس بات پرراضی نہیں کہ جس نے تجھے کا ٹا میں اسے اپنی رحمت سے جدا کر دوں اور جس نے تجھے جوڑ الیں اسے اپنی رحمت سے جدا کر دوں اور جس نے تجھے جوڑ الیں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں ؟ مسند احمد، اس حیان ، حاکمہ عن اسی ھریو قدر صبی الله عبد

۱۹۳۷ رشته داری ایک ش خ ہے جو رحمن کے دامن (رحمت) کو پکڑے ہوئے ہوگی آپنے حق کا واسطہ دے گی ،ابتد تع لی فرمائیں گ اس پر راضی نہیں کہ جس نے تجھے جوڑا میں اسے جوڑوں اور جس نے تجھے کا ٹامیں اسے جدا کر دول ، جس نے تجھے جوڑا اس نے مجھ سے تعلق رکھ اور جس نے تجھے کا ٹااس نے مجھ سے تعلق کا ٹا۔ طبر الی عن ام سلمہ

۱۹۴۷ ،رشتہ داری رحمٰن کی (رحمت کی) شاخ ہے وہ قیامت کے روز آ کرفتیج بینغ زبان میں گفتگو کرے گی اس نے جس کی طرف جوڑنے کا اش رہ کیا اللہ تعالیٰ این رحمت ہے) جوڑ دیں گے اور جس کی طرف کا شنے کا اشارہ کیا اے (اپنی رحمت ہے) جدا کردیں گے۔

حاکہ عن ابن عباس رصی اللہ عبہ ۲۹۳۸ تی مت کے روز رشتہ داری آئے گی اس میں ائی جو گھیے چرند کی سلائی میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے بھروہ تھے زبان میں گفتگو مرے گ ۲۹۳۸ جس نے اسے جوڑا (ہوگا)اسے (رحمت خداوندی سے )جوڑ دے گی اور جس نے اسے کاٹا (ہوگا)اسے کاٹ دے گی۔ حاکہ عن ابن عمر ۱۹۳۹ رشتہ داری عرش کے نیچے سے پکارے گی اسے پروردگا راسے جوڑ جس نے مجھے جوڑااوراسے جدا کر جس نے مجھے کا ٹا۔

الوبعيم في المعرفة عن عبدالوجمن بن عوف

۱۹۵۰ – رشتہ داری کو قیامت کے روز رکھا جائے گا اس میں ایسے بھی ہوگی جیسے چرخد کی سلانی میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے پھروہ تکسی زبان میں گفتگو کرے گی ،جس نے اسے جوڑا ( ہوگا )ات جوڑے گی ،اورجس نے اسے کا ٹا ( ہوگا )استہ کائے گی۔

مسند احمد، والحاكم في الكتي، طنواني في الكبير عن ابن عمرو

1901 میرادوست (جرائیل) مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا، بیس نے کہا: کیابات ہے آج مسکرار ہے ہو؟ تواس نے کہا بیس نے بجیب منظر دیکھا، رشتہ داری کوعرش کے ساتھ چیٹے ہوئے دیکھا، وہ ہرروز تین بار پکارتی ہے، آگاہ! جس نے مجھے جوڑا بیس اسے (قیامت کے، وزرجمت فداوندی سے) جوڑول گی اورجس نے مجھے کا ٹائیس اسے کا ٹول گی ہو ہم نے اس رشتہ داری کو یکھا تواسے پندرہ باپوں میں پریاد المدیلمی عن اس 1907 ۔ التدتع کی نے فرمایا ہے: رشتہ داری میری (رحمت کی) شاخ ہے جس نے اسے جوڑا میں اسے جوڑوں گا اورجس نے اسے کا ٹا میں اسے جوڑوں گا اورجس نے اسے کا ٹا میں اسے کا ٹول گا۔ مسمویہ، طبرانی عن عامو بن دبیعہ

۱۹۵۳ التد تعالی نے رشتہ داری سے فرمایا: میں نے تجھے اپنے (قدرت کے) ہتھوں سے بنایا، اور تجھے اپنے نام سے جدا کیا: اور تیری جگہ اپنے (جوار رحمت کے) ساتھ جوڑ دری، مجھے اپنی عزت اور جلال کی تنم! میں ضرورا سے (اپنی رحمت سے) جوڑ وں گا جس نے تجھے قائم رکھا، اور اسے ضرور جدا کروں گا جس نے تجھے کا ٹا .اوراس وقت تک راضی نہیں ہول گا جب تک تو راضی نہیں ہوتی ۔الحکیم عن اس عباس سے معرور جدا کروں گا جس نے اسے کا ٹا میں ۱۹۵۳ سے دوڑ امیں اسے جوڑ وں گا اور جس نے اسے کا ٹا میں ا

اك كاف وول كالابن عساكر عن عامربن ربيعه

1900 التدتعالی فرماتے ہیں: میں رحمن ہوں اور بیرحم (رشتہ داری) ہے میں نے (اپنی رحمت سے) اس کی شاخ بنائی ، جس نے اسے جوڑا میں اسے جوڑا میں اسے جوڑا میں اسے جوڑوں گااور جس نے اسے جا کردوں گا، قیامت کے روزاس کی تھی ۔ المحکیم عن عمروین شعیب عی ابیه عی حدہ 1907 سب سے جلدی جس برائی کی سزاملتی ہے وہ بندوت ہے اور جھوٹی گوائی شہروں کو ویران کردیتی ہے۔ بیھفی عن مکحول موسلان

۱۹۵۷ جس بھلائی کا تواب جندی فل جاتا ہے وہ صلد تی ہے بہاں تک کہ کوئی گھروا لے بول گے تو گئم گارلیکن صلد تی کی وجہ سے ان کا مال بڑھ جائے گا اور ان کی تعداد دوگئی ہوجائے گا۔ اس حریو و المحرانطی فی مکارم الاحلاق، طبرانی فی الاوسط علی ابی سلمة عن ابی هریوة رصی الله عنه باک گاور ان کی تعداد دوگئی کی جلد تواب فل جاتا ہے وہ صلہ تی ہے یہ ان تک کہ اس گھروا نے (اگرچہ) گئم گار ہول (پھر بھی) ان کے اموال بڑھتے اور ان کی تعداد میں صلہ تی کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، جس گھروا ہے لوگ صلہ تی کرتے ہول وہ تا جنہیں ہوتے۔ ابی حیان عن ابی بکرة

1909 کیاتم اے اپنی بھا بھی یا سیجی کے لیے بکریاں چرانے کے لیے بیس دے دیتا۔ طبوانی عن الهلالية مناب نائی الله اللہ مناب موضع کے بیم میں مناب میں میں کا میں میں استان کے اللہ میں اللہ اللہ میں میں میں میں م

انہوں نے نبی علیہالسلام سے عرض کی: کہ میں اپنی اس باندی کوآ زاد کرٹا جا ہتی ہوں تو آپ نے بیار شادفر مایا۔ ۱۹۷۰ - اگرتم ایسے ہی ہوجیساتم نے کہا تو تم ان کے پونیوں میں را کھڈال رہے ہواور جب تک اس حالت پررہے تمہارے ساتھ التد تعالی ک طرف سے ایک مددگاررہے گا۔مسند احمد عن اہی ہو یو قرضی اللہ عہ

ا کیکشخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یارسول اللہ! میری کی کھا توگوں کے ساتھ رشتہ داری ہے میں جوڑتا ہوں تو وہ کاٹ و ہے تین میں ان کے ساتھ بھلا کی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی ہے پیش آتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے بیارش دفر مایا۔

۱۹۹۱ تم بيل سے بهتر بين تحص وه ہے جوائي توم كاوفاع كرے جب تك كناه شهوداس ابى عاصم والحسس س سفياں و مطبى هى الوحداں والبعوى وابى قابع، طرابى هى الكبير، بيهقى وابونعيم عن خالد بن عبدالله بن حرمله المدلجى

بغوی نے کہا مجھےان کی اس کےعلاوہ کوئی روایت معلوم نہیں ،اور مجھےان کا سحالی ہونامعلوم ہوتا ہے بعضول نے کہا ہے کہ وہ تا بعی ہیں اور بیان کی روایت کردہ حدیث مرسل ہے۔ورواہ ہیھقی عن خالد عن ابیہ

الخطيب عن ابي هريرة رضي الله عــه

۱۹۲۳ صلدرى مال مين اضافه، گھر والول مين بالهي محبت اور عمر مين طوالت كاسبب ب- طبوامي في الاوسط عن عمروس سيل

جوبہ جا ہے کہاں کی ممر بڑھ جائے تو وہ القد تعالیٰ ہے ڈرے اور شتہ داری کو قائم رکھے۔ اب عسا کو عن علی ግየየዮ

> جےاں بات سے خوشی ہو کہاں کارزق کشادہ ہواوراس کی عمر میں اضافہ ہووہ صلہ رخی کرے۔ arpr

بخاري، مسلم ابوداؤدعن انس،مسند احمد، بخاري عن ابي هريرة رصي الله عنه

جوبيجا ہے كداس كى زندگى كے دن لمج ہوں اوراس كے رزق ميں اضاف ہوتو وہ رشتہ دارى كوقائم ركھے۔

ابن جرير، طبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه

٢٩٧٧ - جيء عمر ميل طوالت اوررزق مين اضافه كي خوشي جا ہيے وه صارحي كرے۔ هسند احمد سعيد بن منصور عن ثوبان

۲۹۲۸ بے جسے اس کی خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرے اس کے رزق میں وسعت دے اورائے بری موت سے بچائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے

ۋر ـــاوررشتەدارى كوقائم ركھ\_مسند احمد وابن حرير وصححه الخواتطي في مكارم الاخلاق، طبراني في الاوسط، حاكم وابن النجار عن على

اگرتم ایسے ہی ہوجیساتم نے کہا تو تم ان می وزنہوں میں را کھٹولس رہے ہواور تمہارے ساتھ الند تعالی کی جانب ہے ان کے مقابلہ میں

ا يك مددگارد بي گاجب تك تم اى حالت برد ب مسد احمد ابن حان عن ابي هويوة رضى الله عمه

ایک تحص نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ! میری کچھ لوگوں سے رشتہ داری ہے میں صلہ رحی کرتا ہوں اور دہ قطع حی کرتے میں آ ب نے بیارشادفر مایا۔

• ۲۹۷ تورات بی*ن لکھاہے :جو پیرچاہے کہ اس کی زندگی کبی اور اس کارز قی بڑھ جائے تو* و وصلہ ح*ی کرے۔* 

طبراني في الكبير، حاكم وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه

جویہ جا ہے کہ اس کی عمر لبحی ہواس کے رزق میں اضافہ ہواوراہے بری موت ہے بچالیا جائے اور اسکی دعا قبول ہوتو وہ صلدحی کرے۔ 49ZI

ابن جرير وصححه عن على

جوبه حالي كام الله عمر مين اضافه بواس كرزق مين وسعت بهوتو و وايئ رشته دارول مصصله رحى كرے۔ ابن جويو عن انس 49Zr

# قطع رحی سے ڈراؤ

ہر جمعرات کی رات لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور چیش ہوتے ہیں رشتہ داری ختم کرنے والے کاعمل قبول نہیں ہوتا۔ حلية الاولياء عن ابي هريرة رضي الله عنه

792M

سب الدور ہے۔ اس تو م میں نہیں اتر تے جن میں قطع حری کرنے والا ہو۔ طبر انی فی الکبیر عز ابن ابنی او فی وضح ایسے میں القد تعالی قیامت کے روز ان کی طرف بنظر رحمت نہیں دیکھیں گے ایک قطع حری کرنے والا اور دوسر ابرا پڑوی۔ 44<u>6</u>0

فودوس عن انس وضي الله عنه

التدتع لي نے جب (تمام)مخلوق کو پیدا کرلیا تورخم (رشتہ داری) کھڑی ہوئی ،الٹدتعالی نے فرمایا: کیابات ہے؟ وہ کہنے لئی: کیا ہے قطع حمی ہے آ یہ کی پناہ کا مقام ہے؟ القد تعالٰی نے فر مایا ہاں! کیا تو اس بات پرراضی مبیں کہ جو تجھے جوڑ ہے میں اس ہے جوڑ وں اور جو کھے کانے میں اسے جدا کروں؟ وہ یولی کیول ہیں اے میرے رب! التد تعالیٰ نے قرمایا یہی تیرے لیے ہے۔

بيهقي لسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه

التدتعالي نے سانوں وزمین کو پیدا کرنے ہے پہلے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے: میں رحمٰن رحیم ہوں ، میں نے رحم رشتہ داری کو پیدا کیا اورائے نام سے اس کا نام نکالا سوجس نے اسے جوڑا میں اسے (اپنی رحمت سے) جوڑوں گا اور جس نے اسے کاٹا میں اسے (اپنی رحمت ے ) جدا کر دول گا۔طبر انبی عن جاہر

194A ان او گول بررحت نازل نبیس ہوتی جن میں قطع حی کرنے والاموجود ہو۔ بنجاری فی الادب المفرد عن اب ابی اوفی

۱۹۷۹ رقم عرش کے ساتھ چیٹی ہوئی شاخ ہے۔ مسید احمد، طبوابی فی الکیبر عن اس عموو

• ۱۹۸۰ رحم عُرش کے ساتھ چمٹی ہوئی شاخ ہے وہ کے گی جس نے جھے جوڑ اامتد تعالیٰ اے جوڑے اور جس نے مجھے کا ٹاالند تعالیٰ اے کا ف

مسلم عن عائشة رصى الله عبها

۱۹۸۱ رحم رتمن کی (صفت رحمت کی) شاخ ہے القدت کی نے فرہ یا جس نے تخبے جوڑ امیں اسے جوڑ وں اور جس نے تخبے کا نامیں اسے کا بُول گا۔بعادی، عن ابی هو يو فروعانشه رضی الله عبها

۱۹۸۲ - الله تعی لی نے فر مایا: میں رحمن ہوں ، میں نے رخم کو پیدا فر مایا اور اپنے نام سے اس کا نام نکالا ہے جس نے اسے جوڑ ایس اسے جوڑ وں گا اور جس نے اسے کا ٹامیس اسے کا ٹول گا اور جس نے اسے تو ڑامیس اس کی گردن تو ژدول گا۔

مسند احمد، بخاری فی الادب المفرد، ابو داؤد، ترمدی، حاکم عن عبدالرحمن بن عوف، حاکم عن ابی هویرة رصی الله عمه ۱۹۸۳ رتم ورشته داری کی تر از و کے پاس زبان بوگی وہ کہے گی اے میرے رب! جس نے بچھے کا ٹا آپ اے کاٹ دیجیے اور جس نے بچھے جوڑ دیجیے! \_طبوانی عن بویدة

۱۹۸۳ میزنددینے والاصلارمی کرنے والانبیل بمین صلارمی کرنے والا وہ ہے جواس وقت رشتہ داری کو جوڑے جب وہ کاٹ دی جائے۔ مسئلہ احمد، بحاری، ابو داؤ د تر مدی عن ابن عصر و

# صلہ رحمی بردی عبادت ہے

۱۹۸۵ کوئی عبادت صارتی ہے بڑھ کرای نہیں جس کا تواب جدال جائے ،اورکوئی چیز بن وت اور قطع ترمی ہے بڑھ کرنہیں جس کی سراجیلہ مل جائے ،اورچھوٹی گواہی شہروں کووریان کرویتی ہے۔ بیھقی ہی السن عن ابی ھریو ۃ رضی الله عبه ۱۹۸۷ قطع رحمی ،خیانت اور جھوٹ ہے بڑھ کر کوئی گن واپیانہیں جس کا اس گن ووالے کودنی میں جدعذاب بھی ہوجا تا ہواور شخرت میں بھی جمع ہوتا ہواں سنزی میں جمع ہوتا ہواں سنزی کی میں جس کا گوا ہے جلدال جاتا ہو یہاں تک کہ کے ھروالے اگر چیدہ جرو آنہ کا رہوں جھ بھی ان کے اسوال واولا دمیں کمڑت ہوتی ہے جس رف اس وجہ ہے کہ وہ صارتی کرتے ہیں۔ طبوانی ہی الکیبر عن اسی ایک و

بخاري في التاريخ عن القاسم بن عبدالرحمن، مرسلا

١٩٨٨ ( ميشه ) قطع حمى كرنے والا جنت ميں (وخول اولى كے ساتھ ) داخل نه ہوگا۔ بيھقى ابو داؤد، ترمذى على حبير اس مطعم

### الاكمال

۱۹۸۹ میرے پاس جرئیل مشکراتے ہوئے آئے ، بیل نے کہا تم کیوں بنس رہے ہو؟ وہ بولے: رشتہ داری کوئوش کے ساتھ چینے: و ن و کیھ کر ، وہ اس شخص کے خلاف بدوع کر رہی تھی جس نے اسے کا نا اور بیس نے کہا ان دونوں میں کتنا فاصد ہے؟ ( یعنی صدرتمی اور قطع ترمی میں ) وہ بولے: پانچی بول کا۔ ابو معید عن اہی موسی عن حب بس الصحاک الحصحی و صعف 1949 میں گئی اور کر تمن کی (صفت رحمت کی) شاخ ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہا گیا : اے میر سے رہ اجھے پر ظلم ہوا ، میر سے میں المامی میں اس کے براسلوک ہوا ، میر سے رہ اجھے پر ظلم ہوا ، میر سے براسلوک ہوا ، میر کا اور سے جوز اس میں تھے جوڑ ہے گئی اسے کا ٹو س جو تھے کا سے اور سے جوز اس جو تھے جوڑ ہے گئی اس حیان عن اہی ہو یو ہ دھی اللہ عنه اور سے جوز اس

۱۹۹۱ انسانوں کے اعمال ہرجعرات کی شام اللہ تعالی کے حضور پیش ہوتے ہیں تو وہاں کی قطع حمی کرنے والے کاعمل قبول نہیں کیا جاتا۔

مستد احمد والخرائطي في مساوى الاحلاق عن ابي هريرة رصى الله عنه

۱۹۹۲ جورشته دارسی رشته دارک پاس آکر مال مانتے تو القد تعالی اے وہ مال عطا کردے گا اور (اگر) اس نے بخل سے کام لیا تو اللہ تعالی قیامت کے دوز جہنم سے ایک سرانب نکالیں کے جے شجاع کہا جاتا ہے وہ زبان نکال رہا ہوگا اور پھراس شخص سے چیٹ جائے گا۔

طبراني في الكبير، طبراني في الاوسط عن جريوبن جرير عن رحل

تشری کند وعید برحق ہے دوسری طرف ان لوگوں کو بھی خیال کرنا جاہیے جوصرف دشتہ داروں سے مال بنؤ رنے کے خیال میں رہتے ہیں مموماً ناراضگیاں ای وجہ سے بیدا ہوتی ہیں کہ لوگ مال لے کر بھول جاتے ہیں ، جیسے مال آپ کو عزیز ہے ایسا ہی اس شخص کو بھی عزیز ہے جس سے آپ نے لیا ہے۔

۱۹۹۳ تان لوگول بررحمت تازل تبیس ہوتی جن میں قطع حی کرنے والا (ہمیشہ ے) موجود ہو۔ ابن النجار عن ابن ابی اوفی

۱۹۹۴ اے طلحہ! ہمارے دین میں قطع حجی نہیں الیکن میں یہ بسند کرتا ہوں کہ تیرے دین میں شک ندہو۔

طبراني في الكبير عن ابي مسكين عن طلحة بن البراء

1990 جنت میں (بمیشہ) قطع رحی کرنے والا داخل نہ ہوگا۔ طبوانی عن جبیو ہی مطعم،النحوانطی ہی مکارم الا محلاق عن اہی صعید 1997 جس شخص کے پاس اس کا چچپاڑا دیال مائنگئے آیا اور اس نے اس سے مال روک رکھا،تو انقد تعالی قیامت کے روز اس سے اپنافضل روک ٹیس گے۔ طبوانی ہی الاوسط عن عمووہن شعیب عی ابیہ عی جدہ تشریح :...... آج کل تو مال کی،وعائے کلمات بھی منہ سے نہیں نکلتے۔

# حرف العين ....ع الت وعليجد گي

۱۹۹۷۔ ۔۔۔عزلت(میں) سلامتی ہے۔فردوس عن اہی موسلی تشریح :۔۔ ۔۔اس کا انحصار برخنص کی طبعی حالت پر ہے جس میں اسے خدشہ ہو کہ گناہ میں جتلا ہوجائے گااس سے بچے جا ہےعزلت ہو یا مجلس۔ ۱۹۹۸ – حکمت کے دیں اجزاء ہیں ان میں سے نوعز لت میں اورا کیٹ خاموثی میں ہے۔

ابن عدي في الكامل وابن لال عن ابي هريرة رضي الله عنه

# عشق

جس نے عشق کیااور پا کدامن رہا پھر مرگیا تو وہ شہادت کی موت مرا۔ خطب عن عائشہ درضی اللہ عنها تشریح نظرت کے نہ ہر چیز کا اپنامحل ہوتا ہے عشق کامحل فقط وہی چیز ہے جسے فاکن کا نئات نے قبی راحت وسکون کاذر بعیہ بنایا ہے اور وہ فقط صنف ناز کے ہے، بہت ہوگا وہ کو اپنامحل ہوتا ہے وہ عشق نہیں ہوک و شہوت کی ایک شم ہاصل عشق شادی کے بعد شروع ہوتا ہے، بوقی ریاس الفظ کا استعمال اللہ تعالی اور رسول اللہ اللہ کے بار سے بیل تو جہاں تک بندہ کی رائے ہے یہ بازار کی لفظ ہا ہے خدا اور رسول کے لیے استعمال کرنا بہت نہیں خدا اور رسوس سے عقیدت و اور گئی انتہائی محبت اور اس سے ملتے جلتے ہشار الفاظ ہیں، قر آن صدیث میں لفظ عشق خدا اور رسول کے لیے استعمال کے استعمال نہیں ہوا۔ دیکھیں فلطر تی و نفسیاتی باتیں مطبوعہ نور محمد کر اچی

### الاكمال

ا ۱۰۰ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو پا کدامن رہتے ہیں جب ان کے پاس کوئی (عشق جیسی) مصیبت آتی ہے لوگوں نے عرض کی کیسی مصیبت؟ آپ نے فرمایا:عشق اللدیلمی عن ابن عباس رضی الله عنه

۵۰۰۲۰ جس نے عشق کیااورائے پوشید ورکھااور یا کدامن رہااور صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اے بخش دیں گےاورائے جنت میں داخل کریں گے۔

ابن عساكر عن ابن عباس وضي الله عبه

کیونکہ عاشق ومعشوق ایک دوسرے کے لیے بے چین ہوتے ہیں فصل وفراق کی گھڑیاں بھی بن کر گزرتی ہیں اور وصال کے بعد پا کدامن رہنا واقعی جان جو کھوں کا کام ہے ، نکاح تک صبر سے کام لینز حقیقتا بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

# عذر قبول كرنے كے ساتھ معافی

عودے معافی اس بات کی زیادہ ستحق ہے کہ اس پڑھل کیا جہے۔ ابن شاهین فی المعرفة عن حلیس بن رید

م ۵۰۰ ایک دوسر نے کومعاف کرتے رہا کروتمہاری آپس کی غرتیں تیم ہوجا کیں گی۔البراد عن اس عمر

۵۰۰۵ بے شک اللہ تعالی خود بھی معاف کرنے والے بیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں۔

حاكم عن ابن مسعود، ابن عدى في الكامل عن عبدالله بن جعفر

۲۰۰۷ موی بن عمران (علیدالسلم) نے عرض کی:اے میرے رب! آپ کا کوئ بندہ آپ کے ہاں عزت مندہے؟القد تعالیٰ نے فرہ یا:وہ جو قدرت کے باوجودمعان کردے۔بیہ قبی عن ابسی هو برق رضی اللہ عنه

ے وقد رت کے باوجود معاف کردے التد تعالی تھی ہے دن ( یعنی تیامت کے روز ) اسے معاف کردیں گے۔

طبراني في الكبير عن ابي امامة

۵۰۰۸ تیامت کے روز عرش کے نیچے سے ایک شخص مناول کرے گا ،وہ شخص کھڑ ابوج ئے جس کااللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے، چنانچے صرف وہ شخص کھڑ ابوگا جس نے اپنے بھائی کا گناہ معاف کیا ہوگا۔ خطیب میں ابن عباس

9 • • > جب لو گوں کو (محشر میں) کھڑا کیا جائے گا تو ایک شخص اُعلان کرے گا: وہ شخص کھڑا ہوجائے جس کا اجراللہ تعی لی نے ویتا ہے اور جنت میں داخل : وجائے ، پوچھنے والا پوچھے گا. وہ کون ہے جس کا اجراللہ تعالیٰ نے دیتا ہے؟ وہ شخص کیے گا. جولوگوں کو معاف کرنے والے میں چنانچے فلاں فلاں اٹھیں گے جن کی تعدادا لیک ہزار ہوگی اور بغیر حساب جنت میں داخل ہوجا کمیں گے۔

ابن ابي الدنيا في ذم الغضب عن انس

۱۰۰۰ اے این الاکوع! قدرت پانے کے بعد عفوو در گزرے کام لیا کرو۔ بعدادی عن سلمۂ بن الانکوع آہ تاریخ ایسے لوگوں کا ذکر دہرا کرہمیں اچھنے میں ڈال دیتا ہے، یہ وہ صحابی تھے جواتنی تیز رفیارے دوڑتے تھے کہ عربی گھوڑا بھی ان ہے سام سیمان سیمیں ت

۱۱۰۷ ۔۔۔کیاتم میں ہے کوئی ابوسمضم جیسا ہونے ہے بھی قاصر ہے؟ وہ جب گھر ہے نکلتا تو کہتا اے پروردگار!میں نے اپنی عزت آپ کے ہندول پرصدقہ کردی۔ابو داؤ هوالضیاء عن انس

تشریخ : ان کا نام معلوم نه ہو۔ کا ابوعمر واور ابن عبد البرنے انہیں صحابہ میں شار کیا ہے۔

تهذيب الاسماء واللغات للنوىء ح٢ ص٣٣٢ طبع مصر

### الأكمال

۱۱۰۵ معاف کرنابندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے سومعاف کیا کرواللہ تعالیٰ تنہمیں عزت دیں گے اور تواضع بندے کی شان بڑھاتی ہے سو تواضع اختیار کرواللہ تعالیٰ تنہمیں بلندی عطافر مائیں گے۔ابن الإل عن انس

۱۰۱۳ - جب قیامت کاروز ہوگا تو عرش کے بینچے سے ایک شخص اعلان کرے گا خلفاء میں ہے می ف کرنے والے لوگ اچھی جزاء کی طرف ضرور کھڑ ہے ہول ، مہذاوہ بی اٹھے گا جس نے معاف کیا ہوگا۔ خطیب، حاکم عن عمران بن حصین

۱۰۱۳ - جب قیامت کاروز ہوگا تو اللہ تعالی لوگول کوا یک وادی میں جمع فر مائے گا، جہاں وہ ایک بلانے والے کی آ وازس سکیں گےاور (اس کی) آنکھانہیں و کیھ سکے گی، (اشنے میں)اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخص اعلان کرے گااور کے گا: جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی احسان ہے وہ شخص ضرورکھڑ اہوتو صرف وہی کھڑ اہوگا جس نے معاف کیا ہوگا۔ حطیب عن المحسن بعر سلا

2016ء جب قیامت کادن ہوگا تو ایک شخص اعلان کرے گا،لوگوں کومعاف کرنے والے کہاں ہیں؟اپنے رب کی طرف آؤ،اورا پڑاا جروصول کرو، ہرمسلمان کا بیچن ہے کہ جب وہ معاف کردے جنت میں واخل ہو۔ابو انشیخ فی الثواب عن ابن عباس 2014ء جس رات مجھے سر کرائی گئی میں نرکئی سد ھرمحال ہیں جنت پر جھکر ہوں نئر و کھے، میں نرکھاناں پر جرنیل از کس کر ہیں؟ تو

۲۰۱۲ جس رات جمھے سیر کرائی گئی میں نے گئی سید ھے محلات جنت پر جھکے ہوئے دیکھے، میں نے کہا: اے جبرئیل! یہ کس کے ہیں؟ تو جبرئیل نے میں اور کو کہا ہے۔
 جبرئیل نے کہا: غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے اور القد نتعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

ابن لال والديلمي عن انس رضي الله عنه

# ظلم كرنے والے كومعاف كردينا جا ہے

کا کہ تم نے اس پڑھام کیا، اگر تجھ پڑھام ہوتو تو دوسرے کے لیے بددعا کرے گا کیونگہ اس نے تجھ پڑھام کیا، اوردوسراتمہارے لیے بددعا کرے گا کہتم نے اس پڑھام کیا، اگرتم چاہوتو میں تمہارا معاملہ آخرت کے دن گا کہتم نے اس پڑھام کیا، اگرتم چاہوتو میں تمہارا معاملہ آخرت کے دن تک مؤخر کرول اور آگر جاہوتیں تمہارا معاملہ آخرت کے دن تک مؤخر کرول اور تم دوتوں کومیری معافی شامل ہو۔ حاکم فی تاریحہ عن انس وفیہ ابن ابر اهیم سرزید الاسلمی و هاہ ابن حباں ۱۸ کے جور چاہے کہ اللہ تعالی سے بلند کر یے، تو وہ اپنے اور ظلم کرنے والے کومعاف کرے، اور جواسے محروم کرے اسے دے، اور جونا تا تو ڑے اس سے جوڑے اور جواس کے ساتھ جہالت سے پیش آئے اس کے ساتھ محمود کر رہا ہے۔ المنحصل و ابن عساکو عن ابی ہو یو ق دضی اللہ عنه

9۱۰ کے جس نے کسی مسلمان کی لغزش معافی کی القد تعالی تیامت کے دوزاس کی لغزش معاف کرےگا۔ ابن حیان، نسانی عن ابی هویوة رصنی اللہ عمد حورت کے دوزاس کی اغزش معاف کی دنیا میں لغزش معاف کی اللہ تعالی تیامت کے دوزاس کی لغزش معاف کردےگا۔

ابن النجار عن ابي هويرة رضي الله عنه

۱۰۶۱ جس نے اپنے مسلمان بھائی ہے معذرت طلب کی اور اس نے معاف کردیا تو امتدنتی کی اسے معاف کردیں گے،اور جس نے اس معاف نہ کیا اللہ تعالی (بھی )اسے معاف نہ کریں گے اور اسے منہ کے تل جہنم میں چینیکیں گے۔الدیلہ ہی عن انس ۱۰۲۲ء ۔۔ جسے گالی دی گئی یا مارا گیا پھراس نے صبر کیا تو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کی عزت میں اضافہ فرما نمیں سے ،سومعاف کیا کرواللہ تعالی تنہیں معاف کریں گے۔ابن النجاد عن عمروبن شعیب عن ابیہ عن جدہ

تشریخ:.....البتة مظلوم کو بدله لینے کاحق ہے بیاس صورت میں ہے جب دل ہے بھی بددعا نہ دے درنہ بعض لوگ قدرت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں وہ اس ثواب سے مشتنی ہیں۔ - 40 tm جس نے باوجود قدرت کے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ چسکن کے دن اے معاف کریں گ۔

طبراني في الكبير عن ابي امامة مربرقم. ٢٠٠٠

۲۰۲۷ تیامت کے روزعرش کے بینچ ہے ایک شخص آواز دے گا۔ سنووہ شخص کھڑا ہموج ئے جس کا اجرالتد تع لی نے دین ہے، چنانچ وہ کا ایشے گا جس نے ایک محاف کیا ہموگا۔ حاکم عن علی

تشريح :.... كام كتنا آسان اور اجركتناعظيم!

۰۲۵ کے کیاتم میں ہے کوئی ابو مضم جیسا ہونے ہے قاصر ہے؟ وہ جب گھرے نکلتا تو کہتا: اے اللہ! میں اپنی جان اور عزت آپ کے بندوں پر صدقتہ کرچکا۔ ابو داؤد، سعید بن منصور عن انس

۷۰۲۷ کیاتم میں ہے کوئی ابوسمضم جیسا ہونے ہے بھی عاجز ہے؟ وہ جب گھر ہے نکلتا تو کہتا: اے الند! میں نے اپنی جان اور مزت ہے۔ کو ہبہ کر دی چھروہ ندگا لی دینے والے وگالی دیتا اور نظلم کرنے والے پڑگلم کرتا اور نداس مخص کو مارتا جس نے اسے مارا ہوتا۔

ابن السنى في عمل اليوم والليلة والديلمي عن انس رصي الله عنه

ے ۱۰۱۰ تم میں سے کسی کوابوفلال جیسا ہوئے سے کیا چیز روکتی ہے؟ وہ جب گھرے نکلٹا تو کہتا: اے اللہ! میں نے اپنی عزت آپ کے بندوں پر صدقتہ کردی پھراگراہے کوئی گالی ویتا تو وہ گالی نہ دیتا۔ عبدالر ذاق عن الحس سر سلا

۵۰۲۸ اگرتم اے معاف کردیتے تووہ اپنے اور مدمقابل کے گناہ کا ذمہ دار ہوجاتا۔ ابو داؤ د، نسانی عن وائل بن حجو

# عذرقبول كرنا

۷۰۲۹۔ جس کے پاس اس کا بھائی بڑی ہونے کے لئے آیا تو وہ اس کا عذر قبول کر لے اور جس نے ایب نہ کیا وہ میرے حوض پر نہ آئے۔ حاکم عن اہی ہو یو ۃ

۵۰۳۰ برس نے اپنے بھائی ہے معذرت کی اور اس نے قبول ندکیا تو اس پراتنا گناہ ہے جتناظلم کرنے والے کا۔ ابن ماجه عن جو دان

### الأكمال

۱۳۱۰ - جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی نے کسی ایسے گناہ کی معذرت کی جواس سے سرز دہو گیااوراس نے اس کاعذر قبول نہ کیا تووہ کل (بروز قیامت) مرے حوض برنہ آئے گا۔ابو الشیخ عن عائشیہ رصنی الله عنها ۲۰۱۲ - جس نے حق یاباطل کی معذرت قبول نہ کی میرے حوض برہیں آئے گا۔ابو نعیہ عن علی

# العقل....عقلمندي

۲۰۳۳ می کادین (اس کی عقل میں) ہے جیے عقل نہیں اس کا دین بھی ( کامل) نہیں۔ ابوالمشیخ فی الثواب ابن النجاد عن جابو تشریح: ..... دین تو مکمل و کامل ہے لیکن اس شخص کی معلومات کی حد تک پورانہیں ، جولوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی میں بہت ہے ایسے افعال سرانجام دیتے ہیں جنہیں وہ دین مجھ رہے ہوتے ہیں ان کا دین وعقل سے دور کا واصط بھی نہیں ہوتا۔

فطرتي باتين مطبوعه نور محمد كراچي

۲۰۳۳ تری کاسہارااس کے عقل ہے جس کی عقل نہیں اس کادین بھی نہیں۔بیھفی عن جاہو

۵۰۳۵ آدمی کی شرافت اس کادین ہے اور اس کی مروت وانسانیت عقل (میں) ہے اور حسب (خاندانی عزت) اس کے اخلاق میں۔

مسند احمد، حاكم، بيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۷۰۳۷ تنگمندوہ ہے جس نے اپنے نفس کو گھٹیا جان اور موت کے بعد (والی زندگی) کے لیے مل کیا اور کمزوروہ ہے جس نے اپنے نفس کواس کی خواہش ت کے پیچھے دوڑ ایا اور امتد تعالی ہے تمنا کرنے لگا۔ مسند احمد، تر مذی، اس ماجہ، حاکم عن شداد بس او مس

تشريح . اليتني كرتوت اينے ندط تھے اور دل میں پتمنا لےرکھی تھی کدانتہ تعالیٰ بڑے غنور رحیم ہیں۔

عام کے آدمی نے عقل جیسی کوئی چیز نبیس مَانُی جوائے مالک توسید ھی راہ دکھاتی ہے یا غلط چیز سے روَتی ہے۔ بیھقی عن عمو

۵۰۳۸ عظمندوہ ہے جوموت کے بعد کے لیے کمل کرے، اور خالی وہ ہے جودین (داری) سے عاری ہو، اے اللہ! زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

بيهقى عن انس رضى الله عنه

۵۰۳۹ المدتعالي نے تعداد میں عقل ہے كم كوئى چيز پيدائيس فرمائى ،اورعقل زمين میں مرخ سونے ہے (بھی) كم ہے۔

الروياني وابن عساكر عن معاذ رضي الله عنه

# گناه کرنے سے عقل کم ہوجاتی ہے

مه ۵۰ اے انسان! اپنے رب کی اطاعت کر تیرانام عظمند پڑجائے گا اوراس کی نافر ، نی نہ کر (ورنہ) تیرانام جاہل پڑجائے گا۔

الحلية عن ابي هريرة رضي الله عنه وابي سعيد

١٣٠١ و المحض كامياب بوكيا يحي عقل ومجهوري كي بنعارى في التاريخ عن قرة بن هيرة

۷۰۴۲ یقیناً و ایخف کامیاب ہے جے عقل سے نواز اگی۔بیہ قبی عن قرة بن هبیرة

عه عنه التدتق لي المؤمن كوتا بيندكرت بين جس مين عقل ند بو عقيلي في الصعفاء عن ابي هريرة رصى الله عنه

۲۰۶۳ میں انقد تعالیٰ (کی اس بات) پر گواہ تبول کہ اللہ تعالیٰ کو گھوکر کگنے کے بعدا ٹھالیتے ہیں پھروہ لغزش کرتا ہے پھرا تھالیتے ہیں یہال

تك كداس كاراسته جنت كي طرف كردية بيل - طبوابي في الاوسط عن إبن عباس

۵۰۲۵ کام کوتد بیرے کرو،اگراسکا انجام بہتر نظر آئے تو کرتے رہواورا گر گمراہی دیکھوتو ہاتھ روک لو۔

عبدالرزاق، ابن عدى في الكامل بيهقي عن انس رضي الله عبه

۲۹۰۷ کم توفیق واله زیاده عقل والے سے بہتر ہےاورونیا کے کام میں عقل نقصان دہ ( ٹابت ہوتی ) ہےاوردین کے معاملہ میں خوشی کاباعث ہے۔

ابن عساكر عن ابى الدرداء رضى الله عنه

تشری : ۱۰۰ در جب عقل کودنیاوی کامول میں بھی دین کے تابع بنا کرا ستعمال کیا جائے تب بھی نقصان دہ ٹابت نبیس ہوتی۔

### الاكمال

۱۳۷۰ وین کاستون اوراس کی بنیاد التدتعالی کی مغفرت، یقین اور نفع پہنچانے والی عقل ہے کسی نے پوچھاعقل نافع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: القدتعالی کی نافر و نیوں سے رو کنااورالقدتعالی کی فرمانبر داری کی طمع کرنا۔الدیلمی عن عائشہ

۵۰۴۸ سے وقوف محض دفعہ) پی حماقت کی وجہ ہے گنہ کار محض کے بڑے گنا ہول تک بہنچ جاتا ہے، لوگوں کوان کی عقل کے بفترر قرب تک پہنچایا جاتا ہے۔الع محیم عن انس

۲۰۹۹ کے آدمی مسجد جا کرنماز پڑھتا ہے اوراس کی نماز مجھر پر کے برابر بھی نہیں ہوتی ،اور (بعض دفعہ) آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور (وہاں)

نماز پڑھتاہاس کی نمازاحد پہاڑ کے برابر ہوتی ہے، جب ان میں سے عقل میں اچھا ہو بھی نے کہا کیسے ان میں سے عقل میں اچھا ہوا؟ آپ نے فرمایا: جوان دونوں میں سے القد تعالی کی حرام کردہ چیز ول سے زیادہ بیخے والا اور نیکی کے کاموں میں حرص کرنے والا ہوا گر چہدوسرے سے ممل وعبادت يل لم بورالحكيم عن ابي حميد الساعدى

• 200 ٪ آ دمی روز ہ رکھتا ،نماز پڑھتااور حج وعمر ہ کرتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تواسے عقل کےمطابق ثواب دیا جائے گا۔

خطيب وصعفه عن ابن عمر رصى الله عنه

معلیب و صفعه عن ابن عمر رصی الله عهد الله عهد درجات میں گفترائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں سب ہے زیادہ تھے، ان کی حد درجہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ درجہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ نیا میں سب ہے زیادہ تھے، ان کی حد درجہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ نیک کے کاموں میں دوسرول ہے آگے رہیں اور دنیا کی زینت اور فضول چیزیں ان کے ہاں بے وقعت تھیں۔

الحطيب في المتفق والمفترق وابن البحار عن البراء

ابوالشيخ عن معاوية عن معاويه بن قرة عن ابيه

2-۵۳ میابر کت ہے وہ ذات جس نے عقل کواپنے بندوں میں مختلف (انداز) سے تقسیم کیا ہے، دوآ دمیوں کا ممل ، روزہ اورنمی زیرابر ہوتی ہے۔ لیکن عقل میں دونوں مختلف ہوتے ہیں جیسے کسی کے پہلومیں ایک ذرہ ،التد تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں یقین اور عقل سے بڑے کرکوئی چیز تقسیم نہیں کی۔ الحكيم عن طاؤس مرسلا

۲۰۵۴ ، وین داری کے بعد عقل کی بنیا دلوگول کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے اور ہرا چھے برے فخص سے بھلائی کا معامد کرنا۔ بیھفی عن علی تشریح : . . . . جولوگ دوسروں سے بھلائی اور خیر خواہی کرنے میں درجہ بندی سے کام لیتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہی سلوک کیا جاتا ہے لیکن انہیں اس كااحساس بيس موتا فطوتي باتيس

2•۵۵ کی مجھی کبھار دو مخص مسجد کارخ کرتے ہیں ان میں ہے ایک (نماز پڑھ کر) لوٹ آتا ہے تو اس کی نماز دوسرے سے افضل ہوتی ہے جب بیعقل میں اس سے اچھا ہو،اور دوسراوا پس ہوتا ہے جبکہ اس کی نماز ذرہ برابر بھی (حیثیت کی حال) نہیں ہوتی ۔

طبراني في الكبير، ابن عساكر عن ابي ايوب

۷۵۰۷ سنم تو فیق والا زیادہ عقل والے ہے بہتر ہے،اور عقل دنیا کے کاموں میں تقصان دہ اور دنیا کے معاملہ میں خوشی کا باعث ہے۔

ابن عساكر عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۷۵۵ - الله تعالی نے جب عقل کو پیدافر مایا تواس ہے فر مایا: چېره ادھر کر، تواس نے چېره ادھر کردیا کھرفر مایا: پیچھ کچھیر، تواس نے بیچھ کچھیر دی، پھر فرمایا بیٹھ جا،وہ بیٹھ کئی پھر فرمایا بول ہتو وہ بولنے لگی پھر فرمایا 'خاموش ہو جا،تو وہ خاموش ہو کئی ،اس کے بعدا متد تعالیٰ نے فر ، یا: میں نے تجھے نے دہ پہندیدہ اورعزت والی مخلوق پیدائبیں فر مائی ، تیری وجہ ہے میں پہچانا جاؤں گا،میری تعریف کی جائے کی ،میری اطاعت کی جائے گی ، تیری وجہ سے میں (لوگول ہےان کے اعمال اورصد قات )لول گا اور تیری وجہ آئبیں عطا کروں گا اور تیری وجہ ہےان پرعماب کروں گااور تیری وجہ ہے تو اب ہے اور تجھ پرعذاب ہے اورصبر سے بڑھ کرمیں نے کسی چیز سے تیری عزت جمیں گی۔

الحكيم عن الحسر،قال حدثني عدة من الصحابه،الحكيم عن الاوزاعي،معصلاً

تشريح: .....امام ابوحنيفه رحمة الله عليه نے فرمايا كه ايك محص جنگل ميں رہتا ہواورايے تو حيدتيس بينجي پھر بھي عقيل كي وجه ہے مجرم ہوگا۔ الله تعالی نے جب عقل کو پیدا فر مایا تو اس سے فر مایا: ادھر مڑ ، تو وہ مڑ گئی اور فر مایا ادھر مڑ ، بتو وہ مڑ گئی اور فر مایا : مجھے اپنی عزت کی قتم میں نے تجھے سے بیند بدہ مخلوق پیدائبیں فر مائی ، تیری وجہ سے میں لول گا اور تیری وجہ سے دول گا ، تیری وجہ سے تو اب اور تجھ پر عذاب ہے۔ طيراني عن ابي امامة

تشريح: ..... مجنون اورثيم يا گل لوگ ثواب عذاب ہے مشتنی ہیں۔

2009 متہبیں کی آدمی کااسلام قبول کرنا تعجب میں نہ ڈالے بیبال تک کہ بیمعلوم کرلوکہاس کی عقل کی گرہ (کتنی ) ہے۔

عقيلي في الصعفاء، وقال منكر، ابن عدى في الكامل، بيهقي وضعفه عن ابن عمرو

۷۰۲۰ مستخفس كے مسلمان بونے سے خوش شهو بلكداس كي عقل كي حدمعلوم كرو۔المعكيم عن اس عمر

۲۰۷۱ اے بلی! جب لوگ نیکی سے مختلف کا موں کے ذریعہ الندتعالیٰ کا قرب ماصل کریں تو تم عقل سے مختلف طریقوں سے القد تعالیٰ کا قرب ماصل کر وہتم ان سے درجات اور قربت میں، دنیا میں لوگوں کے ہاں اور آخرت میں القد تعالیٰ کے ہاں آ گے نکل جاؤ گے۔ حلیہ الاولیاء علی علی تشریح : تشریح : بینی دنیا میں تمہاری مقبولیت ہوگی اور آخرت میں مخصوص طبقہ میں شمار ہوئے۔

۶۲۶ء ۔ اے بلی! توگوں کی دوشمیں ہیں،ایک تلکند جودرگز رکے لیے لیے کرتا ہےاور جاہل جوہز اکے لیے لیے کرتا ہے۔اس عساکو عل علی فیر میں میں میں ٹیرک تھر پیچھ نے مجمد ممر محصات رہیں فی ن

فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ نے مجھے یمن بھیجاتو بیارشا وفر مایا۔

۷۰۱۳ - بنت کے سودرجات ہیں (جن میں ہے ) ننانوے (۹۹) عقلمندوں کے سے ہیں اورا یک درجہان کے علہ وہ دوسر بے لوگول کے لیے ہے۔ حلیۃ الاولیاء عن عمر

تشریک: جنت کے دروازے آٹھ ہیں طبقات بھی آٹھ ہیں، پھر ہر طبقہ میں اہل ایمان کے مراتب سے مختلف درجات ہیں، اس کیے س جنتی کاکسی مقام پر ہونااس کے مقام ومرتبہ میں کی کاباعث نہ ہوگا، بلکہ ہر خص کی اپنی جداد نیا ہوگی، جس میں غیر کی آمدورفت نہ ہوگی۔

# حرف الغيين .....غيرت كابيان

۱۷۰۷ مانندنتی کی سے بڑھ کرکوئی غیرت مندنہیں اس وجہ سے اس نے فلہ بری باطنی فخش چیزیں حرام قرار دی ہیں،اورانندنتیا کی سے بڑھ کر کسی کومدح وتعریف پسندنہیں،اس وجہ سے اس نے اپنی مدح کی ہے اورالقد تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کوعذر (قبول کرنا) پسندنیں اس بنا پراس نے کتاب ہردور میں نازل کی اور (کئی) رسول بھیجے۔مسند احمد، بیھفی، تومذی عن ابن مسعود

تشریح ... .. تا کہ کوئی عذر کرنا جا ہے تواس کے لیے تنجائش ہو، یہ کوئی نہ کہے کہ میں تو پہتہ بھی نہیں تھ۔

۷۰۲۵ - غیرت ایمان کا حصہ ہےاور بے غیر تی نفاق کا جڑ ہے۔ بیہقی می السنن عن رید بن اسلم

تشری : لفظ نداء کامفہوم ذاتی میہ ہے کہ جو تخص اس بات کی پروانہ کرتا ہو کہ اس کی بیوی کے پاس کس کی آمدور فٹ رہتی ہے جسے بالفاظ دیگر دیوٹ کہتے ہیں۔لغات المحدیث ج

۲۰۲۱ کے بعض غیرت کی ہاتیں التدتعالی کو پسند ہیں اور بعض ناپسند ، اور بعض تکبر التدتعالی کو پسند ہے اور بعض ناپسند ، رہی وہ غیرت جے اللہ تعالی پسند کرتے ہیں وہ غیرت ہے وشک و تہمت میں نہ ہواور وہ تکبر جے اللہ تعالی بالبند کرتے ہیں وہ غیرت ہے وشک و تہمت میں نہ ہواور وہ تکبر جے اللہ تعالی پسند کرتے ہیں وہ مرد کا قبال میں اثر اگر چلنا ہے اور متکبراتا چال جوصد قد کے وقت ہو، رہا وہ تکبر جے اللہ تعالی ناپسند کرتے ہیں آدمی کا بغاوت وفخر پر تکبر کرتا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، نسانی، ابل حبان علی جاہو بن عنبک

تشری کی بین میں میں مجاہد کا تکبرائی ذات کے لیے نہیں بلکہ القدت کی کے لیے ہوتا ہے صدقہ میں تکبرانسان کو پچھتاوے سے بازر کھتا ہے۔ ۱۳۵۷ کے بعض غیرت کے کام اللہ تعالیٰ کو پہند ہیں اور بعض ناپہند، شک وتہمت (والے معاملہ ) میں غیرت القدت کی کو پہند ہے اور شک وتہمت کے علاوہ میں غیرت ناپہند ہے۔ ابن ماجہ عن ابی ہو یو ۃ رضی اللہ عنه

4.44 · فيرت ايمان كاجزء اور بغيرتى نفاق كاحسه البزاد، بيهفى عن ابى سعيد

۲۰۷۹ دوغیرتیں ہیں ان میں ہے ایک اللہ تعالی کو پسند اور دوسری ناپسند ہے اور دومتکبران چالیں ہیں ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور دوسری ناپسند ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور بغیر شک اور تہمت والی غیرت ناپسند ہے وہ اتر اہث اللہ تعالیٰ کو پسند

ہے جوآ دی صدقہ ویتے وقت کرے،اور تکبر کی وجہ ہے اترانا اللہ تعالی کونا پیند ہے۔مسند احمد، طبرانی، حاکم عن عفیہ بن عامو • ۷۰۵ مائلہ تعالی اپنے بندوں میں ہے انتہا کی غیرت مندشخنس کو پیند کرتے ہیں۔طبراسی فی الاوسط عی علی تشریح: .....لینی خصوصی محبت اور برتا و والا معاملہ فرماتے ہیں۔

ا کوئے ۔ القدنتی کی مسلمان کے لیے غیرت کھ تے ہیں مسلمان کوبھی غیرت کرنی چاہیے۔طبراہی فی الاوسط عی اس مسعود لین کسی وفت مسلمان کی ہے عزتی اور بھی ہور ہی ہوی وہ لا چارو ہے مدد گار ہوتو القد تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں ہمسلمان کوبھی چاہیے کہ القد تعالیٰ کے دین کے لیے غیرت کرے۔

# مسلمان کے حرام کرنے سے اللّٰد کوغیرت آتی ہے

2007 میں اللہ تق می غیرت کرتے ہیں اور مؤمن بھی غیرت کرتا ہے اور اللہ تق کی غیرت رہے ہو کم مَرے جنہیں اللہ تع لی نے حرام کردیا ہے۔ بیعفی، تر مدی عن ابنی ہو یو ہ وضی اللہ عدہ موسوں میں اللہ عدہ سے بڑھ کرکوئی غیرت والانہیں۔ مسلد احمد، بیھقی عن السماء بت ابنی بیکو

### الأكمال

۷۵۰۷ اللہ تعالی اس شخص نفرت کرتے ہیں جس کے گھر میں کوئی (غیر ) آتا ہے اوروہ (اس سے ) لڑتا نہیں۔الدیلمی عن علی ۷۵۰۷ اللہ تعالی قیامت کے روز بے غیرت کی فرض عبادت قبول کریں گے اور نہ نفلی ، توگوں نے پوچھ نیار سول القد! بے غیرت ہے کیامراد ہے؟ فرمایا: جس کی اہلیہ کے پاس (نامحم) مردآتے ہیں۔

بحاری فی الناریخ و النحرانطی فی مساوی الاحلاق، طرابی فی الکبیر و ابو بعیم، بیه فی و ابن عساکر عن مالک بن احیسر الحدامی ۲۵-۷ مین (بھی) غیرت مند ہوں جبکہ اللہ تعالی مجھ سے زیادہ غیرت والے بین اللہ تعالی ایپٹے بندول میں سے غیرت مند (بندے) کو پیند کرتے بین۔الدیلمی عن علی

کے کہ کہ میں سعدے زیادہ غیر تمندہوں ،اورالقد تعالی مجھے ہے تھی زیادہ غیرت والے ہیں امتد تعالی سے زیادہ کوئی عذر (قبول کرنے ) کو پہند نہیں کرتا ،اسی وجہ سے اس نے رسول بھیجاورالقد تعالی سے بڑھ کرکوئی مدح (سننے ) کو پہند نہیں کرتا اسی وجہ سے اس نے اپنی مدح کی ہے اور اسی بنایر جنت کا دعدہ کیا ہے۔ حاکم عن المعیرة بن شعبة

۷۰۷۸ التد تقالی سے زیادہ کوئی غیرت والونہیں ای وجہ ہے اس نے فحش (بہ تیں اور چیزیں) کوحرام قرار دیا ہے امتد تعالی سے بڑھ کرسی کو التد تعالی سے بڑھ کرسی کو سند نہیں اس وجہ ہے اس نے اپنی مدح کی ہے اور اللہ تعالی سے بڑھ کرکوئی عذر کو پسند نہیں کرتا ای وجہ سے وہ اپنی مخلوق کی معذرت قبول کرتا ہے اور اللہ تعالی سے بڑھ کرکسی کو حمد بسند نہیں اس وجہ سے اس نے اپنی تعریف کی ہے۔ طبو اسی ہی الکہو عن اس مسعود کرتا ہے اور اللہ تعالی سے زیادہ کوئی غیرت والانہیں اسی وجہ سے اس نے فواحش جا ہے پوشیدہ ہوں یہ خا ہر حرام قرار دیے ہیں۔

طيراني في الكبير عن اسماء بنت ابير لكر

# حرف القاف ..... قناعت اورسوء ظن کی وجہ سے لوگوں سے بے پرواہی

• 40 - .... اتناعت ایسامال ہے جو شم نہیں ہوتا۔القصاعی عن انس ۱۸۰ - ....اے انسان! تیرے پاس وہ ہے جو تیرے لیے کا تی ہے جبکہ تو ایسی چیز طسب کرتا ہے جو تھے سرکش بن دے اے انسان تو تھوڑے پر قناعت نہیں کرتا ،اور نہ ذیادو سے بیر ہوتا ہے،اےانسان!جب تواس طرح قبح کرے کہ تیرے بدن میں عافیت ہو، تیرے گھر میں اسن ہو اور تیرے پاس ایک دن کا کھانا ہوتو دنیا پڑٹی گف ہے۔ابن عدی فی الکامل ہیہفی علی ابن عمر گشر ترکج:۔۔۔۔ابقد تعالی داتا ہیں وہ خوب جانبے ہیں کس کوکتن دیتا ہے کون سرکش ہوگا اور کون فرما نیر دار ،سلیمان وجھ پھڑ کے کون ہت دی لیکن بجز وائلساری کے پیکر تھے،فرعون وشدا دکو چند حیاول ہے حکومت کی تو لگے سرکشی کرنے۔

۵۰۸۲ جب توایئے گھریش امن سے ہوتیرے بدن میں عافیت ہواور تیرے پاس تیرے اس روز کا کھانا ہوتو دنیا پر خاک پڑے۔

بيهقى عن ابى هريرة رضى الله عمه

۸۳۰ کے جوتم میں ہے اپنے گھر امن ہے ہواس کے بدن میں عافیت ہواس کے پاس اس روز کا کھانا موجود بنوتو گویا اس کے پاس پوری دنیا سمٹ کرآ گئی۔بحاری فی الادب المفرد، ترمذی عن عبیدالله بن محصن

١٠٨٠ تم يس عاليدتوالي كوده فخص زياده ببند بجس كاكهانا كم اوربدن بلكا بو و دوس عن اس عباس

۵۰۸۵ اللد تعالی جب کسی بندے کو بھلائی پنجانا جا ہیں تو اس کا دل غنی کردیتے اور اس کا دل متی بنادیتے ہیں اور جب کسی بندے کو سی برانی سے دو جارکر ناجا ہیں تومختا جی کواس کا نصب العین بنادیتے ہیں۔الع مکید، فر دوس عن ابی هریو فر رصی الله عمه

۷۰۸۲ جب بخت بھوک ملکی جیاتی کھالواور صاف یا نی کا ایک گھونٹ کی لو،اور کبودنیاورونیاوالوں پر ۱۰ رپڑے۔

بيهقي، ابن عِدى في الكامل عن ابي هويرة رضي الله عمه

ہیں ہیں میری امت کے بہترین نوگ وہ ہیں جنہیں (اس لیے ) نہیں دیا گیا کہ وہ اتر انے لگیں اور نہان سے (ضرورت کا سامان ) روکا گیا کہ وہ لوگوں ہے مائٹلنے لگیں۔اہن شاہین عن البحذع تشریح:……یعنی انہیں اعتدال کی روزی عطا کی گئی ہے۔

# روزی کم ہونااللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہیں ہے

۷۰۸۹ التد تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو اس کارزق ( قابل) کفایت کرتے دیتے ہیں۔ابوالمشیخ عن علمی ۱۹۰۰ م ۷۰۹۰ التد تعالیٰ بندے کو جو ( مال ) عطا کرتا ہے اس میں اے آز ما تا ہے پھراگر وہ التد تعالیٰ کی تقسیم پرراضی ہوج ئے تو اسے برکت دمی جاتی ہے اور ( تھوڑے مال میں بھی ) اسے وسعت ویتے ہیں ،اورا گرراضی نہ ہوتو اسے برکت نہیں دمی جاتی اور جتنا ( کسی کی قسمت میں ) لکھا ہوتا ہے اس برزیا دونہیں کرتے۔ عسید احمد و ابن قامع بیھفی عی دجل میں بنی سلیم

2091 الله تعالى كوده نادار مخف پسند ہے جو (باوجود) عيالدار (بونے کے بھی) سوال سے بیچنے والا ہو۔ ابن ماجه على عمران

۲۰۹۲ پرنده صبح کی وقت اینے رب کی مبیح کرتا ہے اور اپنے اس روز کی روزی مانگتا ہے۔ خطیب عن علی

٢٠٩٣ (فلال) گروالي السيبين)ان كاكهانا (تو) كم ب (مكر)ان كي كرمنور بين -طبراني في الاوسط عن ابي هريوة رضي الله عنه

۵۰۹۴ کے (اے عائش!) اگرتم مجھ سے ملنا جا ہتی تو تمہارے لیے اتن و نیا کائی ہوئی جا ہے جتنا ایک سوار کا تو شد ہوتا ہے اور مالدارلوگوں کے ساتھ جیٹنے سے بچنااورکوئی کپڑ ایرانا (سمجھ کر) ندا تار تا یہاں تک کداس میں پیوندلگا چکو۔ تر مدی، حاکم عن عائشہ

209۵ میری امت کے بہترین لوگ تناعت پسند ہیں اور بر الوگ لائ کرنے والے ہیں۔القضاعی على ابي هويوة رضى الله عنه

٩٦٠٥٠ .. بيترين رزق وه يعجوون بدن كافي بوابن عدى في الكامل، فو دوس عن انس

٩٥٠٥ .. بهترين رزق وه ب (حسب ضرورت) كافي بو مسند احمد في الزهد عن زيادبن جيو بموسلا

4+9A : خوشخری ہے اس محض کے لیے جومسلمان ہواوراس کی (گزراوقات کی) زندگی (میں قابل کفایت رزق) ہو۔

الرازي في مشيخة عن الس رضي الله عنه

999ء خوشخری ہے استخفس کے لیے جورات کو جج کرنے والا اور صبح کوغازی تھا، (وہ ایسا) آ دمی ہے جس کا حال (لوگوں ہے) پوشیدہ ہے عیالدار ہے سوال سے بچتاہے دنیا کی تھوڑی چیزوں پر قناعت کرتاہے، لوگوں کے پاس ہنتے ہوئے '' تاہے اور ہنتے ہوئے واپس جاتا ہے اس ذات کی شم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تجے اور غزوہ کرنے والے ہیں۔

فردوس عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۵۰۰ بخوشخبری ہے اس شخص کے سے جسے اللہ تعالیٰ نے کفایت ( کارزق) دیا پھروہ (ای پر )صبر کرتا ہے۔

طبراني في الكبير، فردوس عن عبدالله بن حطب

ا ۱۵ - ال مخص کے لیے خوشخری ہے جسے اسلام کی ہدایت کی اور اس کی زندگی قابل کفایت ہے اور وہ اس پر ق نع ہے۔

ترمذي، ابن حبان، حاكم عن فصالة بن عبيد

١٠١٥ قناعِت كواختياركروكيونك بياييا مال بجوفتم نبيل موتا وطبر اني في الاوسط عن جابر

۱۰۱۳ و وفض کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا ،اوراسے قابل کفایت رزق دیا گیا ،اورجو (مال)اللہ تعی کی نے اسے دیا ،اس پر قناعت کی تو فق بخش ۔ مسلد احمد ، مسلد ترمذی ، ابن ماجہ عن ابن عمو و

۱۰۱۷ و قصور ا (مال) جس رخم شکر کرواس ہے زیادہ بہتر ہے جس کی تم میں طاقت ندہو۔

البغوي والباوردي وابن قانع وابن السكن وابن شاهين عن ابي امامه عن ثعلبة بن حاطب

۵۰۱۵. مجھے اپنے بھائی موٹ ہے بے رغبتی نہیں ، کیاتم میرے لیے موگ (علیہ السلام) کے چبوتر ہے جیسا چبوتر ابنانا چاہتے ہو؟

صب عن عبادة بن الصامت

تشریح:... ایعنی موک علیہ السلام کے لیے جو چبوتر ابنایا گیا تھا اس کی نوعیت وضر ورت جداتھی جھے چونکہ اس کی ضرورت نہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اپنے بھائی موک علیہ السلام کے فعل ہے اعراض اوران کی ذات پراعتر اض ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ مسجد میں گفتگو کے لیے بیٹھ ہو کمیں گے اور ہر مسجد میں ایسے چپوتر سے بنے شروع ہوجا کیں گے۔

۱۰۱۷ مجھے، مول (علیدالسلام) کے چبوتر ہے جیسے چبوتر کے ضرورت بیس بیھقی عن سالم بن عطیة

ے اے ۔۔۔۔ ان چیزوں کے علاوہ انسان کو (زائداز ضرورت) کسی چیز کاحق حاصل نہیں، رہنے کے لیے گھر، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، روٹی کا ککڑا (جو بخت ہو) اور یائی۔ تر مذی، حاکم عن عشمان

۱۰۸ ۔ تین (نعمتوں) کابندے ہے حساب نہ ہوگا ،سرکنڈول ہے ہے گھر کا سابیہ جس سے وہ سیعاصل کرے اتناروٹی کا نکڑا جس اپنی کمر

سيرهي كرسكي، اورا تناكيرُ اجس سے اپناستر چھپا سكے مسند احمد في الزهد، بيهقي عن الحسن موسلا

9-ا2 مجھے اس کی کوئی پر وائٹیس کہ میں کئی چیز ہے اپنی بھوک دور کرلوں۔ ابن المباد ک عن الاو زاعی معصلا

تشزیج: .... یعنی جو کچھ حلال اور طیب کھانے کے لیے ل جائے۔

• اا کے جوچیز تہبیند، و بوار کے سمائے اور پانی کے گھونٹ ہے بڑھ کر ہوتو رائد (از ضرورت) ہے تیامت کے روز بندے ہے اس کا حساب سیا جائے گا۔البزاد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

ااا کہ تھوڑی چیز جو کافی ہواس ہے بہتر ہے جو (ہوتو) زائد ہو (لیکن) غفلت میں ڈال دے۔ابو یعلی عن الضیاء عن ابی سعید

۱۱۲ جوالله تعالی کی طرف ہے تھوڑے رزق پرراضی ہو گیا تو اللہ تعالی بھی اس کے تھوڑے کمل پرراضی ہوجا کیں گے۔ بیھفی عن علی

الك الك مال كي خوراك وين ك لي بهترين معاون ب- فردوس عن معاويه بن حيده موبر قم ١٣٣٥٠

۱۱۱۲ اے اللہ! کے بٹروازندگی توصرف آخرت کی زندگی ہے۔ مسند احمد، بیھقی، تومذی، ابو داؤد، نسانی، عن انس

ال ال الله الماروزفقيرو بالدارويا بي كاكراب صرف اتنى دنيا لمتى جس اس كى روزى حاصل بوجاتى مسد احمد، ابن ماجه عن انس

۱۱۱۷ اے استدامحمر ﷺ) کی اولا دکارز ق گزر بسر کا بٹاوے۔مسلم، ترمذی، ابن ماجہ عن ابنی هر برة رصبی الله عنه

### الإكمال

الله تعالی جب کسی بندے کو بھلائی وینا چاہتے ہیں تواہے اپنی تقسیم پرراضی کردیتے ہیں اور اس میں اسے برکت دیتے ہیں۔

الديلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۱۸ جبتم میں ہے کوئی اپنے سے اعلی شخص کودیکھیے جو مال اورجسم میں افضل ہے تو سے جا ہیے کہ اسے دیکھیے ہے وہ ل اور بدن میں اس مرکم ورجہ کا بہر ہونادی مدھ قد عدر اور ہور اور میں افارہ عدہ

ے کم ورجہ کانے۔ هناد، بيه قبي عن ابي هريوة رضى الله عنه ۱۱۹ء جب تم ميں ہے کوئی، لاور پيدائش ميں اپنے ہے برتر کود کھے تواہے کہا ہے کہ اپنے ہے کم تر کود کھے لےجس پراسے فضيلت حاصل ہے۔

مستد احمد، بخارى، مسلم،عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۳۵ التدتعالی جب کسی بندے کو بھلائی پنجانا چاہتے میں تواس کے دل میں غذاورتقوی (لا پروائی) پیدافر مادیتے میں اور جب کی بندے کو برائی میں جتلا کرنا چاہتے میں تو فقر وفاقد کو اس کا نصب العین بنادیتے میں۔الحکیم والدیلمی عن ابی ہویو و رضی الله عنه ۱۲۵ التدتعالی بندے کورزق میں (تنگی کرکے) آزما تا ہے تا کہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے؟ پھرا گروہ راضی ہوجائے تو اسے اس (مال) میں برکت دی جاتی ہوائی ہوائی ہوجائے تو اسے اس (مال) میں برکت دی جاتی ہوائی ہوائی الدیلمی عن عبدالله بن المشخیر کشری کی جاتی ہوائی ہوتا ہے مرف اس بندے براس کی حماقت کا اظہر رکرنا ہوتا ہے کہ بیاس کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے المتدتعالی کی برابر بھی ظام نہیں کرتا ہے۔

# محركاسامان مختضر ہونا جاہئے

۱۲۲ سر توایک خادند کے لیے ہونا چا ہے اور ایک بیوی کے لیے اور ایک مہمان کے لیے (اور ضرورت سے زائد) ہستر شیطان کے سے ہوگا۔
الھیشم بن کلیب سعید بن منصور عن ثوبان

۱۲۳ تم میں کے لیے اتنا کافی ہے جس پراس کاول قناعت کر سکے ، انجام کاراے جیارگز ایک بالشت جگہ میں جانا ہے پھر معاملہ اسپ انجام کو بینے جائے گا۔ ابن لال فی مکارم الا خلاق عن ابن مسعود

تشريح: ... يعنى قبر مين جانا ہاور پھر آخرت ميں جمع ہونا ہے۔

۱۳۵۷ اے ابوسبیدہ آگرالقد تعالیٰ تمہاری عمر میں اضافہ کر ہے تھیں خودم کافی ہیں ، ایک خادم جو تمہاری خدمت کر ہے، دوسرا جو تمہارے سے تمہارے سے تعین خودم کافی ہیں ایک جو تو تمہارے گھر والول کے کام کرے ، اور ان کے پاس آئے ، اور تین جو ٹورکافی ہیں ایک جو نور تمہارے پوؤ سے کے لیے ، ایک جانور تمہارے بوجھ کے ہیے ، اور ایک جانور تمہارے ناام کے ہیے ، تم میں سے جھے زیادہ محبوب اور میر ہے قریب وہ خض ، وگا جو جھے ای جانور تمہارے بوجھ کے ہے ، اور ایک جانور تمہارے ناام کے ہیں تھے ، تم میں سے جھے زیادہ محبوب اور میر می تو میں ہو جھے ایک جانت پر ملے جس حاست میں وہ جھے ہے جدا ، وار مصد احمد ، ابن عساکو عن ابن عبدة بن الجواج ، وقال ابن عساکو ، منقطع جو جھے ایک جانور تمہارے نیام کے بیاد کا میں ہو تھی ہو تھ

۲۱۲۷ بہترین مؤمن قناعت کرنے والا ہاور (جس کا حال) براہے جوالا کے کرنے والا ہے۔ الدیلمی علی ابی هویوة رصی الله عه ۱۲۷۷ (تمن بستر کافی بیں) ایک بستر مرد کا ایک اس کی بیوگ کا ایک (فالتو) مہمان کے لیے (اس سے زائد) بستر شیطان کا ہے۔

مسلد احمد، ابوداؤد، بسائي، مسلم، ابوعوانه ابن حبان عن جاير، مربرقم، ٣١ ١ ٢

۱۲۸ - الله تعالیٰ نے فرمایا ہے بندوں نے اپنے لیے کم کھانے کائ ف جو بنایہ ہے اس سے بڑھ کرمیرے نز دیک انتہائی درجہ کو پینچنے وا انہیں۔ الدیلمی عن ابن عباس

تشریخ: .... یعنی کم کھانے کی قدرومنزلت میرے پاس ہے۔

149 کی امرائیل میں ایک بکری کا بچے تھی، جسے اس کی مال دودھ بلاتی تھی اس کا دودھ ختم ہوگیہ تو اس نے (دوسری) بکریوں کا دودھ بینا شروع کردیا پھر بھی دہ سیراب نہ ہوا تو القد تعالیٰ نے ان کی طرف و تی بھیجی، کہ اس کی مثال ایسے ہے بھیے قوم ایک جو تبہر ہے بعد آئے گی، ان میں سے ایک آدمی اتنادیا جائے گا جو پوری قوم اور قبیلہ کے لیے کافی ہوگا، پھر بھی دہ (لینے سے ) سیراب نہ ہوگا۔ این شاہین و ابن عساکو عن ابن عمر ۱۹۰۰ کی آدمی اتنادیا جائے گا جو پوری قوم اور قبیلہ کے لیے کافی ہوگئی دہ رہے تھی ایس ایک بھر بھی وہ سیر نہ ہوا، اس کی ۱۹۰۰ کی اس میں ایک بھر بھی وہ سیر نہ ہوا، اس کی اطلاع ان کے نبی کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا: اس کی مثال اس قوم جس سے جو تبہار سے بعد آئے گی ان میں ایک شخص کو اتنادیا جائے گا جو ایک قوم اور قبیلہ کے لیے کافی ہوگئی وہ سیراب نہ ہوگا۔ طبر انی عن ابن عمر

ا۱۱۱۷ انسان کی ہرزائد چیز جوروٹی کے ٹکڑے، اورستر ڈ ھانپنے کے کپڑے اور (سر)چھیانے کے گھریسے فالتو ہوگی اس کا قیامت کے

روڙ بندے سے حماب بهوگا۔ابو نعیم فی المعرفة عن عثمان

۱۳۳۲ ہروہ چیز جواس اناج ، ٹھنڈے یانی اور سمایہ دارگھرے زائد ہو، اس میں انسان کا کوئی حق نہیں۔ طبیر اسی عن عندمان نظام میں میں اناج ، ٹھنڈے یانی اور سمایہ دارگھرے زائد ہو، اس میں انسان کا کوئی حق نہیں۔ طبیر اسی عن عندمان

سا اے ہروہ چیز جورونی ، پائی کے کھونٹ اور دیوار و درخت کے س سیے زائد ہواس کا قیامت کے روز بندہ سے حساب لیا جائے گا۔

الديدمي عن ابن عباس رصى الله عنه

المسال ا

تمہیں پوشیدہ رکھے تو یہ بھی ٹھیک ہے،اورا گر کوئی سواری ہوجس برتم سوار ہوتو یہ بھی بات ہے،روئی کا ٹکڑااور گھڑے کا پائی (تو )ضرورت کی چیزیں ہیں بہتر ہیں اس کے علاوہ جو چیز ہوگی اس کاتم ہے حساب لیا جائے گا۔طبرانی عن اہی المدر داء رصبی اللہ عنہ

۱۳۹۷ ۔ جواپنے (تھوڑے)رزق پر ناراض ہوا،اورشکو ہ کرنے لگا،صبر سے کام ندلیا،القد تعالی کی طرف اس کا کوئی عمل نہ جائے گا،اوراللہ تعالی کوالیں حالت میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا۔ حلیۃ الاولیاء عن ابی سعید و ابن مسعود معا

۱۹۷۵ جو متدندی کی طرف ہے تھوڑے رزق پرراضی ہوگی توامتد تع لی اسکے تھوڑ کے مل پرراضی ہوج کیں گے۔ بیھقی، والدیلمی علی عدی دولد یسمی اورالقد تع لی کی طرف ہے کشادگی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔

الهما ك مسجوا بيخ رزق پرقانع رباجنت مين داخل ہوگا۔اب شاهيں و الديلمي عن اب مسعود

عهماے جسن کامال تھوڑ ابو ہویا کی اور اور اور یا وہ ہول ،اس کی نماز اچھی ہواوراس نے مسلم نوں کی نبیبت ندگی ہوتو وہ قیامت میں ج سے سے گا کہ میر ہے ساتھ اس طرح ہوگا (جیسے بید دوانگلیال ملی ہونی بیں )۔ابو یعدی و المحطیب و اس عسا کو علی اسی سعید ۱۳۳۳ تم میں کے لیے دنیا( کی چیزوں) میں ہے ایک فادم اور سواری کا فی ہے۔ علماں بن مسلمہ الصفاد فی جزئہ عن ہویدۃ ۱۳۷۷ ونیا کی آئی چیز جس ہے تم اپنے بھوک من سکو، اپناستر ڈھانپ سکو،اورا گرکوئی ایساسا ئبان ہوجس کا سابیہ حاصل کرسکوتو یہ بھی سے ہے۔ ساج ہے میں دیر جسستر سات مجھ جھے جہ میں میں اسکو، اپناستر ڈھانپ سکو،اورا گرکوئی ایساسا ئبان ہوجس کا سابیہ حاصل

اورا گرتمهاري سواري هوجس برتم سوار جوتوبيجي الچھي چيز بياب المحار على ثوبان

۱۳۵۷ - اس ذات کی تئم جس کے قبضہ گذرت میں میری جان ہے، جو گھر (سرشی کی) خوشی ہے بھراوہ آنسوؤں سے بھر جائے گا ،اورخوشی کے بعد غم ہے۔ابن المبارک عل یعیبی بن اہی کئیر ،موسلا

۱۳۷۱ ۔ اے ابوائسن ملی ان میں سے تمہیں کیا زیادہ پہند ہے یا نجے سو بکریاں اوران کے چروا ہے؟ یا پانچ کلمے جو میں تمہیں سکھا دوں جن سے تم دعا کرو؟ تم کہا کرو اے القد!میر ہے گناہ بخش دے ،میری کمائی کو پاک بنادے ،اورمیر ہے اخلاق کو وسعت عطافر ما،اور جوآپ نے میر ہے لیے فیصد فر مایا مجھے اس پر تناعت کی تو فیق دے ،اورمیرادل سی ایسی چیز کی طرف ماکن نہ ہو جھے آپ نے مجھے سے پھیردیا ہے۔

الراقعي عن سهل بن سعد عن على

العسكري وابوتعيم عن سمرة

# غفلت بیدا کرنے والا قابل مذمت ہے

2109 لوگو! اپنے رب کی طرف آؤ،جو مال تھوڑا ہواور قابل کفایت ہووہ اس سے بہتر ہے جوزیادہ ہواورغافل کردے۔ ابن المحاد عن اسی امامة 2100 میری امت کے بہترین وگ وہ بین جنہیں اس لیے بیں دیا گیا کہ وہ اثر انے مگیس اور ان سے روکا گیا کہ وہ لوگول سے مانگئے لگیس۔

المحاملي في إياليه وابن سعد وابن شاهين وابوموسي عن ابن الجدع عن ابيه

ا ۱۵ اے عائشہ! کیاتمہیں یہ پہند ہے کتمہاری مشغولی صرف تمہارے ہیٹ کے ہارے میں ہو؟ تو سنو!اسراف سے (بیخے کے لیے)ون میں دوہار کھا ہے کرو،اس واسطے کہ القدیق کی کواسراف کرنے والے نہیں بھاتے۔الو بعیم، بیہ فی عن عائشہ د ضبی الله عبها ۱۵۲۷ اے عائشہ!اگرتم مجھے ہے مانا نیا ہتی ہوتو تمہیں اتن و نیا کافی ہے جتنی ایک مسافر کے لیے تو شد میں (روزی) ہوتی ہے اور مالدار ہوگوں کی مجلس ہے بین جب تک کیٹرے میں پیوند شداگا لواسے پرانا نہ مجھنا۔ تو مدی و اس سعد حاکم و تعقب علی عائشہ موہوقے، ۹۳ م

# لوگوں سے بے برواہی اوران میں بدگمانی کی وجہ سے لا کچ کا ترک

الماني كي وجد الوكول مرجو طرابي في الاوسط، اس عدى عن على

١٥١٥ التي طبركم في إدار الشبح في النواب عن على القضاعي عن عبدالوحمن بن عائد

د ۱۵۵ – الترتی لی کے (عطا کروہ) فڑاسے فی بنو۔اس عدی فی الکامل عن ابی ہوبرہ رصی اللہ عبہ

١٥٦ اوگوں ہے الا بروار ہوا کر چرمسواک کرنے کی وجہ ہے ہو۔السواد طوابی فی الکبیر، بیقفی على اس عباس

2012 تم میں سے ونی آیک مسواک کی مکڑی کی وجہ سے بھی لوگول سے مستعنی ہوجائے۔ بیھقی عن عیمون بن ابی شیب اعوسلا

۱۵۸ تم میں ہے وکی اُنتد تعالیٰ کے (عطا کروہ) غنا کی ہدونت اپنے دن اور رات کے تصاف کے معاملہ میں مستغنی ہوجائے۔

ابن المبارك عن واصل

109 چیزوں کی بہت ت وکثر ت غنا کان منہیں غناولا پرواہی تو دل کی ہے۔

مسند احمد، ببهقی، ترمدی، ابن ماحه عن ابی هریرة رصی الله عنه

### الاكمال

١٢٠ جس في المعاملة ) او كوال المعاللة على الركها الى الدامت ويشيما في يزود جائدًى - ال عساكر على الل عباس

# حرف الكاف ....غصه بينا

### ا كمال كاحصه

عمال کی نئج پر مفصہ پینے کی احادیث کومیں نے علم قبل مزاجی کے ذیل میں حرف کے حصہ میں ذکر کیا ہے۔ ۱۲۱۷ جس شخص نے اس وقت غصہ پیا جب وہ جدلہ لینے پر قادرتھا تو اللہ تعالی اسے تمام لوگوں کے شمامنے بلائنیں گے اور اسے حور عین میں جسے وہ چاہے گا اختیارہ یں نے اور جس نے اللہ تعین کی بنا پراہجھے کیڑے نہ پہنے قو المند تعالی تمامالوگوں کے رو ہروا ہے بلا میں نے اور ایجان کے جن جوڑوں کو وہ پہنزا پہند کر سے گا اختیارہ یں گے۔ مسد احمد عن معاد من اللہ اللہ علی کے اس منے است با میں شرک ہیں ہے۔ اس منے اس با میں ہے۔ بہاں میں ہے۔ اس منے اس منے اس با جی بیا ہیں ہے۔ بہاں اللہ علی کے اس منے اس منے اسے بالے میں ہے۔ بہاں

تک کراہے جور عین میں اختیارہ یں گے اور جس نے باوجود قدرت کاس کیے اقتصے کیڑے نہ پہنے کہ وہ القد تعی کی سے سامنے واضع کررہا ہوتو القد تعیلی کے سامنے واضع کررہا ہوتو القد تعیلی مخلوق کے سمسد احمد عن معادیں ایس تعیلی تعیلی تعیلی مخلوق کے سمسد احمد عن معادیں ایس قبلی تعیلی تعیلی تعیلی تعیلی کے سمست معادیں ایس کے دل میں تمہر یالوگوں کو صلیا سمجھنے کا اندیشہ پیدا ہوا ہو، باقی مستقل طور پر اچھے کیڑے ترک کردینا ورست نہیں۔

پر است. ۱۶۳۷ جس شخص منصه کی لیااوراً سروه چیا ہتا تواسے نکال سکتا تھا ،امقد تعالیٰ قیامت کے روزاس کا دل رضا ہے بھر دیں گے۔

ابن ابي الدنيا في ذم العضب عن ابن عمر

۱۷۲۷ جس نے اپٹا غصہ روک لیو، اللہ تھ کی (بدر میں) اس سے اپناعذاب روک لیس کے، جس نے اپنے رب کے حضور مذر پیش کیو اللہ تھی اس کا مذرقبول کر نے گا، اور جس نے اپنی زبان کو (بیہودہ باتوں سے ) روک ریا اللہ تعالی اس کی پردہ بوشی فرم میں گے۔

ان ان الدیا ہی دم العصب، انویعلی وائی شاہیں والمخرابطی ہی مساوی الاحلاق، سعید ہیں منصور عن انس ۱۹۵۵ جس نے اپنی زبان کوروک لیا، امتد تعالی اس کی پردہ پوٹی فرہ کیں گے، اور جس نے اپنے غصد پر قابو پالیا امتد تعالی است اپنے مذاب
سے بچالیس گے، اور جس نے اپنے رب کے حضور معذرت حلب کی القد تعالی اس کا عذر قبول فرہ نے گا۔ اس امی اللہ بیاعی عمر
۱۹۱۷ جس نے بنا غصہ روکا اور اپنی رضامند کو کوعام کیا، نیکی کی، اپنی رشتہ داری کو قائم رکھا، اہانت کو (اہانتدار تک ) پہنچ یا، والقد تعالی است
قیامت کے روز اپنے سب سے بڑے نور ( کے کہ ) میں داخل کریں گے۔ اللہ بلمبی عی علی
۱۹۷۷ سے برائے شوجان کی بات نہ بنا وال ؟ دوم دہ جس جن کے درمیان کوئی چیز سے تو ان میں سے مک اپنے شوجان پر خاس

۱۷۵ - آیا میں تمہیں دو پہوانوں کی بات نہ بڑا وَل؟ دومرد میں جن کے درمیان کوئی چیز ہے تو ان میں سے یک اپنے شیعان پر نا سب "جا تا ہے یہاں تک کے دواس کے پاس آگر تفقیکو کرے گا۔اس ابی الدنیا ہی مکاید المشیطان عن محاهد،موسلا

تشریک: مسیحی بہبوان وہ ہے جوابیے شیطان پر مالب آب ہے ، جواسے غصہ نکالنے پر بھڑ کا تا ہے ، آدمی جب غصہ پی لیتا ہے تو وہ رہ کریہ خیال آتا ہے کہ میں نے بیا کیا ، میں فعار سے ڈرگیا تو بیرمار سے شیطانی دھوکے ہیں۔

### مدارات ورواداري

الله تعالی نے مجھے لوگوں کی رعایت کے لیے ایسے ہی جھیجا ہے، جیسا مجھے فرائض کی بجا آوری کے لیے مبعوث کیا ہے۔  $\angle IYA$ فردوس عن عائشة رضى الله عنها

مجھےاوگوں کے ساتھ رواداری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بیھقی عن حابر عقل کی بنیا دلوگوں سے مدارات رکھنا ہے ، دنیا میں نیکی کرنے والے بی آخرت میں نیکی کرنے والے ہول گے۔ Z149

414.

بيهنمي عن ابي هريرة رضي الله عنه

التدتعالى يرايمان لانے كے بعد عقل كى بنيا دلوگوں كى آؤ بھگت كرنا ہے دنيا ميں نيكى كرنے والے ہى آخرت ميں (بھى) نيكى كرنے 4141 والله بول كي، اور دنيايي برائي واللة خرت مين بحي برائي واله بول كه اب الدنيا في قصاء الحوائج على ابن المسيب معرسلا لوگوں کے لیے تواضع کرتا صدقہ ( کرنے کا تواب رکھتا) ہے۔ اس حیاد ، طبر اسی فی الکبیر ، بیھقی عی حابر

### الأكمال

جو خص مدارات کرتے مرکبی (تو)وہ شہید (کے برابر تواب پاکر)مرا۔الدیدمی عی حامو **414**m ا ہے اموال کے ذراید اپنی عز تمیں بچاؤ ، اور ہرایک اپنی زبان کے ذراید اپنی آبرہ بچائے۔ 414

ابن عدى في الكامل، قال منكر و ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها

مؤمن جس (چیز) ہے اپنی عزت بچائے وہ اس کے کیے صدقہ ہے۔ ابو داؤ دالطیالسی 2123

بھا تیوں ہے لفع وصول کرنام روت کا حصہ بیس ۔ ابس عسابکر عق ابن عمر **414** لیعنی جتنے کی چیز ہے وہ تو وصول کرناخلا ف مروت نہیں لیکن بہت زیادہ نفع وصول کرنا خلاف مروت ہے۔ تشريج: مروت کا پیرحسہ کے جب (مسلمان) بھانی ہے اس کا بھانی بات کرے تو وہ خاموش رہے اور جاتے جاتے جب اس کے جوتے کا تسمہ 4144 تُوٹ جائے تو ساتھ جینے کے آ داب میں سے بیہے کہ (مسلمان) بھائی اپنے بھائی کے لیے تھم جائے۔ خطیب على انس

### الأكمال

٨١١٨ ... مروت مال كي اصلاح (كانام) ٢- الديلمي عن ابان عن انس المشورة

جس نے کسی کام کارادہ کیااور سی مسلمان ہے مشورہ لیا توانند تعالی اسے سب سے بہتر کام کی رہنمائی فرما تیں گے۔ طبراني في الاوسط عن ابن عباس وضي الله عنه

تشریح: لیکن جس کےمشورہ پرآپ نے ممل نہیں کیاوہ بھی آپ کومشورہ بیں دے گا۔ فطرتی ہاتیں

۱۸۰ عنقکند آ دمی ہے مشورہ طلب کیا کرو، راہنمائی پاؤگے، اوراس کی نافر ، نی ندکروورنہ پشیبی ٹی اٹھاؤگے۔

حطيب في رواة مالك عن ابي هويرة رضي الله عنه

ا ۱۸ ) جس سے مشورہ لیاجائے وہ اور نترار ہے۔ حاکم، ابن ماحد عن ابی هویو قاتو مدی عن ام سلمة، اس ماحد عن ابن مسعود تشریح : یعنی جس نے مشورہ لیااس کی بات دوسروں کو ہر گرنہ بتائے ورنہ سئندہ وہ شخص بھی اس کی بات پراغتی زئیس کرےگا۔ ۱۸۲۷ جس سے مشورہ طلب کیاجائے وہ اور نت دارہ جیاہے مشورہ وے جا ہے ندوے۔ طبر ابی فی الکیر عن سمو ق

۱۸۳ جس ہے مشورہ طلب کیا ہاتا ہے وہ اہ نت دار ہے اسے جا ہے کہ وہ ایب مشورہ دے جسے وہ اپنے لئے ہیند کرتا ہو۔

طبراني في الإوسط، عن على

تشریج: انسان اگر دوسروں کا احساس دل میں پیدا کر بے تو دوسروں کا د کا دردا پناد کا دردلگتا ہے۔ ۱۹۸۷ جبتم میں ہے کوئی اپنے بھائی ہے مشور ہ طلب کر بے تو اسے جا ہے کہ وہ اسے مشورہ دے۔ ابن ماحہ عب حاسر تشریح بہت سے امورا پسے ہیں جن میں انسان اگر اپنے آپ کو پچھانہ شمجھے تو بھی ان پر حامی بھر بین بہتر ہے جیسے مشورہ اوست ورسی جگہ وعظ دفیے بحث کی بات۔

۱۸۵۵ توم کی رائے اس وقت تک درست رہتی ہے جب تک وہ اپنے مشیر (جومشورہ لے رہا ہوتا ہے اس) کے بارے خیر خواہی (کی نیت) رکھتا ہو، اور جب اپنی مشیر کودھوکا ویتا ہے والمقد تعالی اس کی رائے کی درشگی سلب کر میتے ہیں۔ ان عسائح علی اس عباس تشریح نظر ترکی ہے۔ ان عسائح علی ایس عبال کی است کی رائے کی درشگی سلب کر میتے ہیں۔ ان عسائح میں بیٹنیت ہوکہ اے ایس بھٹکا وَل کا کہ یا در کھے گا، تواس وقت اللہ تعالی آئی کی صحت رائے بھی سلب کر لیتے ہیں۔

### الأكمال

۱۸۲ عظمندول ہے مشورہ لیا کروسیدھی راہ یا ؤگے ،ان کی نافر مانی نہ کرو( ورنہ ) ندامت اٹھ ؤگے۔

حطيب في المتفق والمفترق على التي هريرة رصي الله عنه، وفيه عندالعرير بن ابي رجاء على مالك

١٨٥ مشوره طدب كرنے وال كان باور جس مشوره طلب كياب تا بوده امانت دار برالعسكرى في الامثال عن عائشة

١٨٨٥ احتياط يه يه كريم صاحب رائے مشور ولوء اور پيم اس كى بات مانو۔ ابو داؤ دفى مراسيله، بيهقى على حالمد بن معدان، مرسلا

١٨٩٤ .. احتياط په ہے كہم كسى عظمند ہے مشوره لواور پھراس كى بات مانو۔

ابوداؤدفي مواسيله بيهقي عن عبدالله بن عبدالرحمن بن ابي حسيس،موسلا

۱۹۰ جس ہے مشورہ طلب کیا جائے وہ اہ نتدار ہے جاہے مشورہ دے ، جاہے خاموش رہے اسے جائے کہ ایسا مشورہ دے کہ <sup>ع</sup>روہ صورت اے پیش آتی تو وہ مل کر لی<sup>د</sup> ۔ القصاعی عن سمرۃ

1912 فقبہ ءاورعاہدین ہے مشورہ لیے کروءاورکسی خاص آ دمی کی رائے پرمت چلو۔طسو امی فی الاوسط عن علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ!اگر ہمیں کوئی معامد پیش آ جائے اوراس میں امرنہی کا بیان ندہوتو آپ کا کیافتکم ہے و آپ نے

یہ قرماہ۔ تشریخ: جب بہت ہے آدمی جمع ہوج کمیں تو ہرا یک کی رائے غلط نہیں ہو سکتی ،البندا کیلیخنص کی رائے میں غلطی واقع ہو سکنے کا حتمال ہے۔ 219۲ - جس نے اپنے بھائی کوکوئی مشور و دیا اور و ہ جاتا ہے کہ درست ہوت دوسری تھی تو اس نے خیانت کی ۔

ابن جريو عن ابي هريوة رصي الله عمه

۱۹۳۳ جس نے اپنے بھا کی ہے مشورہ لیا اور اس نے غلط مشورہ دیا تو اس نے خیانت کی۔ ابن جویو عن ابی هویو ، د د صلی الله عنه

۱۹۴۷ . جہاں تک ابوجہم کاتعلق ہے تو وہ اپنے کندھے سے کھے نیچ نہیں رکھتا ،اورمعاویہ نا دارہے اس کے پاس مال نہیں۔

بخارى، مسلم، ابوداؤد عن فاطمة بنت قيس

تشریک :... . فاطمہ بنت قیس نے نبی علیہ السلام ہے مشورہ لیا تھا کہ ان دونوں صاحبوں نے پیام نکاح بھیجا ہے تو آپ نے دونوں کی حقیقی حالت بہان فرمادی۔

۱۹۵۵ - بہر کیف ابوجہم تو مجھے تمہمارے یا رےاس کے لاٹھی سے مار نے کا اندیشہ ہےاورمعاویہ مال سے خالی آ دمی ہے۔ عبدالر ذاق عن فاطعة بنت قیس

# حرف النون .....نصيحت وخيرخوا ہي

١٩٢ وين توخير خواجي (كاتام) بــ بخارى في التاريخ عن ثوبان ، البزار عن ابن عمر

2192 وین ، اللّد تعالیٰ ، اس کی کتاب ، اس کے رسول مسلمانوں کے پیشواؤں اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی ( کانام ) ہے۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، عن تمیم الداری . ترمذی، نسائی عن ابی هریرة، مسند احمد عن ابن عباس استرتعالی سے خیرخوابی سے بیمراد ہے کہ اس کی نافر مانی نہ کرے، کتاب اللہ کے خلاف تھم نہ دے، رسول اللہ بھی کی سنت نہ چھوڑ ہے، مسلمان انکہ جیا ہے ال حکومت ہوں یا اہل ثروت ان کی غیبت نہ کرے، اورعوام کو تکیف نہ پہنچائے۔

۱۹/۷ تم میں سے جب کوئی اپنے بھائی کے سے دل میں کوئی خیرخواہی پائے تواس سے ذکر کردے۔ ابن عدی فی الکامل عن ابی هريوة رضی الله عنه

199 و ممل عبادت بندے كا جو مجھے سب سے زيادہ پيند ہے ميرے ساتھ اس كی خيرخوا ہی ہے۔ مسند احمد عن ابي امامة

### الاكمال

۲۰۰۰ الله تعالی فرماتے ہیں مجھے اپنے بندے کی سب سے پسندعبادت اس کی خیرخواہی ہے۔ ابن عسائح عن ابی امامة ۲۰۱۱ دین (سراسر) خیرخواہی ہے، بے شک دین خیرخواہی (کانام) ہے، دین تو (نرمی) خیرخواہی ہے لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کس کے لیے! آپ نے فرمایا اللہ تعالی ،اس کی کتاب ،اس کے رسول اور مسلمان ائمہ اورعوام کے لیے۔

مست احتمد، مسلم، ابوداؤد، نسائي، ابوعوانة، ابن خزيمه، ابن حبان والبغوى والباوردى وابن قابع، ابونعيم، بيهقي عن تميم الدارى، ترمذي، حسن، بسائي، دارقطي في الافراد عن ابي هريرة رضى الله عه،مسند احمد عن ابن عباس،ابن عساكر عن ثوبان

۲۰۲۷ جوقیامت کے روز پانچ (خیرخوابیال) کے کرآیا تو اسکاچبرہ جنت سے نبیس پھیراج ئے گا، اللہ تعالی ، اس کے دین ، اس کی کتاب ، اس کے رسول اور مسلمانوں کی جماعت کے لیے خیرخوابی۔ ابن النحاد عن تمیم المدادی

۲۰۱۳ مؤمن اس وقت تک این دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے صرف خیر خواہی کرے،اور جب اس ہے رک گیر تو اس ہے (نیکی کی) تو فیق سعب کر لی جائے گی۔ دار قطبی فی الافواد والدیہ ہی عن علی

#### مددوامداد

۲۰۴۷ اینے طالم اورمظلوم بھائی کی مدد کر بھی نے عرض کی: طالم کی کیسے مدد کروں؟ فرمایا:اسے ظلم سے روکو یہی اس کی مدو ہے۔ مسند احمد، بیخاری، تر مذی عن انس ۲۰۵ اینے ظالم اورمظلوم بھائی کی مدد کراگروہ ظالم ہے تواسے اس کے ظلم ہے روک اوراگروہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کر۔

الدارمي وابن عساكر عن جابر

۲۰۷۷ اس میں کوئی حرج نہیں ، آ دمی کواپنے ظالم اور مظلوم کی مدد کرنی جا ہیے اگروہ ظالم ہے تو اسے روئے یہی اس کی مدد ہے اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے۔ مسلم عن جاہو رضی ایلا عند

ع-۲۰ الله تعالی اس بربعنت کرے، جس نے کسی مظلوم کود یکھااور پھراس کی مدونہ کی فو دوس عن ابس عباس

٢٠٨ \_ بشك حقرار كے ليے الفتكو ( على حقل ) كي اجازت ہے۔ مسند احمد عن عائشة

۲۰۹ اے جیموڑ دےال داسطے کہ حفدار کے لیے گفتگو کاحق ہے۔ بعداری، ترمذی عن ابی هریو ہ رضی اللہ عبد تشریح : . . ایک شخص ہے آپ علیہ السلام نے قرض لیا ، تو ہروفت ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے وہ مخص سخت کلامی کرنے اگا اس پر آپ

٠٢١٥ .... تم بدل في متى جورابن ماجه عن عائشة

الاعرب أوى كالهينة بحاتى كي مدوكر نامهينة بجركاء يكاف سي بهتر ب-ابن زمجويه عن الحسس موسلا

تشریح: اس واسطے کہاء تکاف اپنی نوعیت کا ذاتی عمل ہےاوراصلاح عوام میں معاشرے کی اصلاح ہے۔

۲۱۲ من این استان بهانی کی اس کی ضرورت می مدد کرون به مجھے مہینہ بھر روز ئے دکتے اور مجد حرام میں اعتکاف کرنے سے زیادہ ایسا دست میں استان عامر البعد البعد البعد البعد البعد عن ابن عمر

# مسلمان بھائی کی مدد ہرحال میں ہو

۳۲۱۷ تومی کواپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے جاہے وہ خالم ہو یا مظلوم ہو، اگر وہ ظالم ہوتو اے (ظلم ہے )روے کہ یہی اس کی مدد ہے، اوراگر مظلوم ہوتو اس کی مدد کرے۔مسلد احمد، حاکمہ عن حابر

۲۲۱۳ جس کے سامنے کسی مسلمان کی تذکیل کی گئی اور اس نے باوجود قدرت کے اس کی مدذبیس کی تو القدتی لی اسے قیامت کے روز تمام لوگول کے سامنے رسوا کرے گا۔ مسند احمد عن صہل بن حنیف

۲۱۵ جس نے کسی مصیبت زوہ کی مدد کی ،توالند تعالیٰ اس کے لیے تبتر مغفر تمیں لکھتے ہیں ،ایک کے ذریعہ اس کے تمام کام درست ہوجاتے میں ،اور بہتر اس کے لیے قیامت کے روز (رفع) درجات کا سبب ہول گے۔ بعدادی فی التادیخ، بیہ قبی عن امس

۲۱۷ جس کے سامنے سے سلمان بھائی کی غیبت کی گئی اوراس نے باوجود قدرت کے اس کی مدنبیس کی باتو القد تعی فی اسے دنیا اور سخرت میں ذلیل کرے گا۔ ابن ابی الدنیا فی ذم الغیبة عن انس

ے ۱۲۱۷ جس نے اپنے (مسلمان) بھائی کی عزت کا دفاع کیا تو القد تعالی قیامت کے روز اس سے (جہنم کی) آگ دورکر دیں ۔ مسند احمد، ترمذی عن ابی الدر داء رصی اللہ عم

۲۱۸ جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا تو بیاس کے لیے آگ سے پر دہ ہوگا۔ بیھفی عن ابی اللو داء رضی الله عنه ۲۲۱۹ جس نے پانی یہ آگ کی زیادتی کوروگ دیا تواس کے لیے شہید کا اجر ہے۔ النوسی ہی قصاء المحوانع عن علی تشریح: بین کسی جگہ پانی کے بہاؤے زمین کا کٹا وہوایا معمولی ہے آگ لگ جائے ہے قریبی کسی کے کھیت کا یا گھر کے جنے کا خدشہ تھ تو اس مخص نے اس پانی کارخ پھیر دیا اور آگ بجھا دی۔

۲۲۰ جس نے اپنے بھائی عدم موجودگی میں اس کی مدد کی تو القد تعی لی دنیااور آخرت میں اسکی مدد فرمائے گا۔

بيهقي في شعب الايمان والصياء عن انس رضي الله عنه

۲۲۱ جس نے اپنے بھائی کی عدم موجود گی میں اس کی عزت ہی ٹی تو القد تعالی کاحق ہے کہ وہ اسے جہنم ہے بچا کمیں۔

مسند احمد، طبراني في الكبير عن اسماء بنت يزيد

تشریخ: بطور فضل و کرم ورنه امتد تعالی پرکسی کی کوئی فرمه داری نہیں۔

۲۲۲۷ جس نے کسی مسلمان کومنافق کی غیبت سے بچایا تو القد تعالی اس کے لیے ایک فرشتہ مبعوث فرمائیں گے جو قیامت کے روز اس کے گوشت کی جہنم سے جا کا اور جس نے کسی مسلمان پر کوئی تہمت لگائی جس ہے اس کی رسوائی مقصود ہے تو القد تعالی اسے جہنم کے بل روک رکھے گایہاں تک کدو واس ہے نکل آئے جواس نے کہا۔ عسند احمد، ابو داؤ دعی معاذ

۲۲۳ تین آ دمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کاحق ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ، اور غلام جوحق مکا تبت ادا کرنا جا ہتا ہے ، اور نکاح کاوہ خواہشمند جو یا کدامٹی کا طلبگار ہے۔

مسند احمد، ترمذي، نسائي ابن ماجه، حاكم، عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشری : ۱۰۰۰ مکاتب سابقه دور میں ایسے غلام کو کہا جاتا تھا جوائے آقا سے معاہدہ کرلے کہ میں اتی رقم ادا کرنے کے بعد آزاد ہوں ایسے معالمہ کومکا تبت کہتے ہیں۔

۲۲۳۷ جوکئی مسلمان کی کسی ایسی جگدمدد چھوڑ و ہے، جہاں اس کی عزت میں کمی آئے اس کی بے قدری ہوتو امتدتف کی ایسی جگداس کی مددئیں فریا ئیس کے جس میں وہ مدد کا خواہاں ہوگا، جو کسی مسلمان کی ایسی جگد مدد کر ہے جہاں اس کی تو بین ہور ہی ہواس کی عزت کم کی جارہی ہوتو القد تعالیٰ اسکی وہاں مددکریں گے جہاں وہ چاہے گا۔ مسند احمد، ابو داؤد، والضیاء عن جابر وابی طلحة بن سھل

### الاكمال

۵۲۲۵ اینے ظالم اورمظلوم بھائی کی مدد کر۔ابن عدی فی الکامل عن جاہر ،ابن عساکو عن انس ۷۲۲۷۔ اپنے ظالم اورمظلوم بھائی کی مدد کر ،کسی نے بوچھا یارسول اللہ!مظلوم کی مدد تو کرسکتا ہوں ظالم کی مدد کیسے کروں؟ آپ نے فر مایا: اسے حق کی طرف لوٹا ؤ، یہی اس کی مدو ہے۔ابن عساکو عن انس

۱۳۲۷ التدتق لي مصيبت زوه كي مدوكر نے كويستدكرتے بيں -ابن عساكر عن ابي هويوة رضى الله عه

۲۲۸ التدنق في ال رلعنت كريس جوكسي مظلوم كود مكيه كراس كي مدونه كرے المديلمي عن ابن عباس

۲۲۹ جو کسی مسلمان بھائی کی عزت بچائے گاتواللہ تعالی کارچق ہے کداسے قیامت کے روزجہنم کی آگ سے بچائیں۔

طبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الاخلاق عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۱۳۳۰ . جوکسی مسلمان کی مدوکر بے توانند تعالی اس کی مدویل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے بھائی مددیش نگار ہے، جس نے اپنے مسلمان سے ایک حلقہ کھولاتو امتد تعالی اسے قیامت کے دوز حلقہ کھول دیں گے۔ ابن ابی الدنیا، فی قضاء العوانع، والعرانطی فی مکارم الا محلاق عن انس حلالے جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کا (برا) ذکر کیا گیا اور وہ اس کی مدد کرنا جا بتاتھ بھراس کی مدد نہیں کی ، توانند تعالی اس کی وجہ سے اس سے دنیا اور آخرت میں بدلہ لیں گے، اور جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی ذکر کیا گیا بھراس نے اس کی مدد کی تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرما تمیں گے۔ المعوانطی فی مکارم الا محلاق عن انس

۲۳۳۷ ۔ جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی کاعدم موجودگی میں (برا) ذکر ہوااور باوجود قادر ہونے کے اس نے اس کی مدد کی تو القد تعالیٰ قیامت کے روز اس کی مدوفر ما کیں گے۔المحر انطبی فی مکارم الاخلاق عن عصران بس حصین

علی سے بربر بیان میں برب کی سے بیانی کی عزبت کا دفاع کیا تو اللہ تعالی کاحق ہے کہاہے جہنم کی آگ ہے بیا کیں۔ ۲۳۳۳ جس نے اینے مسلمان بھائی کی عزبت کا دفاع کیا تو اللہ تعالیٰ کاحق ہے کہاہے جہنم کی آگ ہے بیا کیں۔

طبراني في الكبير والخرائطي عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۱۲۳۳ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچائی تو القد تعالیٰ کاحق ہے کہ قیامت کے روز اس کی عزت بچا کیں۔

ابن ابي الدنيا في ذم الغيبة عن ام الدرداء رضي الله عمه

۲۳۵. جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت بچائی تو القد تعالی کا حق ہے کہ اسے آگ ہے آزاد کردیں۔

ابن ابى الديها عن اسماء بنت يزيد

#### نيت واراده

٢٣٦٤ . مؤمن كي نيت ال يحمل بي بهتر بوتي بيد بيهقى عن الس

تشریح: . . . کیونکہ نیت میں ریانہیں جبکہ کمل میں ریا کا امکان ہے۔

عرص کی نیت اس کے مل سے اور منافق کا مل اس کی نیت ہے بہتر ہوتا ، ہرایک اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے ، مؤمن جب کوئی

عمل كرتا بيتواس كے قلب ميں أيك أور پيدا موجاتا بـ طبر انبي عن سهل بن سعد

تشریح : ..... منافق عمل تو مجبوری ہے کررہا ہے کیکن نیت میں بگاڑ ہے۔

۲۳۸ سب سے افضل ممل کچی ثبیت ہے۔افحکیم علی ابن عباس

۲۳۹ کے اساللہ تعالی نے اے اس کی نبیت کے مطابق اجر دیا ہے۔

مالك، مسند احمد، ابو داؤد، نسائي، ابن ماجه، ابن حبان، حاكم عن جابر بن عتيك

٠٢٢٠. الله تعالى آخرت كى نيت مطابق دنيادية مي اورآخرت دنياكى نيت يفيين وية -ابن المهارك عن انس

تشریکے :... الیعنی جوخص ول میں آخرت کی نبیت رکھا سے بقدرضرورت دیناعطافر ماتے ہیں۔

۲۲۲۷ سالندتعالی فرماتے ہیں: میں حکمت ووانائی والے کی ہربات پرمتوجہ نہیں ہوتا،البتداس کے قصداورخواہش کی طرف متوجہ وتاہوں، پس اگراس کا قصداللہ لتعالیٰ کی رضااور پسندیدگی ہوتو میں اس کے قصد کواللہ تعالیٰ کی حمداوروقار کا ذریعہ بنادیتا ہوں،اگر چہوہ زبان ہے پچھ نہ ہے۔

ابن النجار عن المهاحرين حيب

٢٢٢٢. الله تعالى (قيامت كروز) لوكول كوان كي نيتول كمطابق المائ كالمسد احمد، عن ابي هريوة رصى الله عه

تشريح:....جس کی جیسی خواهش ہوگی و وای طبقہ میں ہوگا۔

٢٢٧٣ لوگول كوتوان كى نيتول كے مطابق الله الله عنه

۳۲۲۷ وولوگ این نیتول کے مطابق اٹھائے جا تیں گے۔ ترمذی، ابن ماجہ عن ام سلمة

۲۲۵ لوگوں کوان کی نیتول کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ تو مذی، ابن ماجه عن جاہو

۲۳۲۷ تمہارے لیے وای ہے جس کی تم نے امیدر کھی۔ ابن ماجه عن ابی بن کعب

٢٧٧٥. اے يزيد! جوتم نے نيت كى اس كاتمهيں اجر ملے گا اور معن تمهارے ليے وہ ہے جوتم نے ليا۔ مسد احمد، بعدادى عن معن بن يويد

٢٢٨ الحيمي ثبيت اينها لك كوجنت مين داخل كرد ي فردوس عن حابو

۲۲۷۹ سی نیت عرش ہے چمٹی ہوگی ، بندہ جب اپنی نیت میں جا ہوا تو عرش متحرک ہوگا پھراس کی بخشش کردی جائے گ۔

خطيب عن ابن عباس رضي الله عنه

۰۵۱۵. اس مخص کے لیے کوئی اجرنہیں جے (تواب کی) امیزیس ۔ ابن المبادک عن القاسم موسلاً

ا ١٥١٥ . اجرتو ( تواب كي ) اميد برماتا باور بغيرنيت كوني عمل تبيس (بوتا ) فردوس عن ابي ذر

2007ء القد تعالی جب اپناعذاب اینے نافر مانوں برنازل کرتا ہے تو (بسااوقات) وہ نیک لوگوں کی عمروں کے برابروا قع ہوجاتا ہے بول ان

کی ہلا کت کے ساتھ بیادگ بھی ہلاک ہوجاتے ہیں ، پھران کوان کی نیتو ساورا عمال کے مطابق اٹھایا جے گا۔ بیھقی عن عائشہ تشریخ :

تشریخ : یعنی جن ایام میں عذاب ، زل ہونا تھا انہی دنوں ان نیک لوگوں نے مرنا تھا یوں ان کی عمروں اور عذاب کے نزول میں اتفاق ہوجا تا ہے ، و یعنے والے بیچھتے ہیں کہ بیٹھی اس عذاب میں گرفتار تھے 'بیکن فرق اعمال اور نیتوں کی وجہ سے بعثت اور حشر میں ظاہر ہوگا۔

213 ساتہ تعالی جب کی قوم کو عذاب ہیں مبتلا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جواس قوم میں ( نیک وبد ) ہوتا ہے سب کو عذاب بہنچا تے ہیں ، پھران کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ بیھفی عن ابن عمر

۱۵۳۷ - اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پرعذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو جوبھی ان میں ہوتا ہےا ہے وہ عذاب پہنچتا ہے بھران کےاعمال کےمطابق نہیں مٹری اس برگاں سے دوروں نیا دیں میں میں میں میں اوروں کے بیان میں ہوتا ہےا ہے وہ عذاب پہنچتا ہے بھران کےاعمال کےمطابق

انہیں اٹھایا جائے گا۔ مسند احمد بعنادی عن ابن عمر ۱۲۵۵ جبز مین میں کوئی (اجتماعی) برائی روپذ سر ہوتی ہے تو القد تعالی زمین والوں پر اینا مذاب نازل کرتے ہیں، اگر چدان میں نیک لوگ

علامات مجنب رین دن دن روز برای دو پرین بون ہے داندرمان رویو اور پراپاندرہ بارس رہے ہیں ہر چاہی ین بیت وت موجود بول ،انہیں بھی دی مذاب بہنچا ہے جواورلوگول کو پہنچتا ہے، پھروہ (نیک لوگ)انقدتی کی مغفرت اور رحمت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ طبر انبی فی الکبیر ، المحلیة عن ام سلمة

### الاكمال

٢٥٦ --- الله تعالى في اسه اس كي نيت كيمطابق اجرو مديا

مسند احمد، ابو داؤد، بسائی، ابن ماجه، بیهقی و البعوی، حاکم و ابو نعیم عن جاسر بن عنیک ۱۳۵۷ التد تعالیٰ تمہاری صورتوں اورتمہارے مالوں کو پکھا ہمیت نہیں دیتے ،کیکن تمہارے قلوب اورتمہارے ائی ل کود کیھتے ہیں جس کا دل نیک ہواالقد تعالیٰ اس پرمہریان ہوں گے۔الحکیم عن یحلیٰ بن ابی کئیرِ ،موسلان

400 الدنتعالیٰ تنہارے جسموں اور تنہارے وال کوئیں و کیھتے ، لیکن تمہارے دلوں کو دیھتے ہیں ، تو جس کا دل صالح ہوااس پرالقد تعالی مہر بان ہوں گے ، بہر کیف تم سب آ دم (علیہ السلام) کی اولا وہو مجھے تم میں سے سب سے زیادہ وہ پسند ہے جوتم میں کا سب سے پر ہیز گارہو۔

طبراني، عن ابي مالك الاشعرى

۲۵۹ ایچی نیت اپنیا لک کو جنت میں داخل کرد ہے گی ،اجھے اخلاق اپنے موصوف کو جنت میں داخل کریں گے ،اوراح بھا پڑوس اپنی پڑوی کو جنت میں داخل کریں گے ،اوراح بھا پڑوس اپنی پڑوی کو جنت میں سے جانے گا ،ایک شخص نے عرض کی :یارسول اللہ!اگر چہوہ شخص براہ ہو؟ آپ نے فر مایا ،ہاں اگر چہتم ارک ٹاک شاک آلود ہوجائے۔
اللہ می عن جاہو

۲۲۰ مدینه میں پچھمردایسے جنہیں عذر نے روک رکھا ہے ہم نے جووادی پارکی اور جوراستہ تم نے طے کیاوہ اجر میں تہرارے ساتھ شریک ہیں۔ ابن عاجہ عن جاس

# الچھی نیت براجرملتاہے

۲۲۱ - ہم مدینہ میں کچھاوگ چھوڑ آئے ہیں، کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں جا ہے ہم کوئی وادی عبور کریں یا کسی بلند جگہ چڑھیں یا کسی شیبی زمین میں اتریں،لوگوں نے عرض کی: وہ ہمارے ساتھ کیسے ہیں جبکہ وہ حاضر نبیس ہوئے؟ آپ نے فر مایا اپنی نیتوں کی بناپر۔

 ۳۷۷ ۔ انٹمال کا دارومدار نیمتوں پر ہے،اور ہر آ دمی کے لیے وہی ہے جواس کی نیت ہے تو جس کی بجرت اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی طرف ہوئی تو اس کی بجرت اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کے لیے ہوگی ،اور جس کی بجرت دنیا کے اراد ہے جسے وہ حاصل کرے یا کسی عورت کے ارادہ سے ہو کہ وہ اس سے نکاح کرے تو اس کی بجرت اس کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے بجرت کی۔

مالک فی روایۃ محمد بن الحسن، مسند احمد، بنحاری، مسلم، ابو داؤ د، تر مذی، نسانی، ابن ماجہ عن عمر تشریک: مندیا یک صاحب تھے، جوم ہرام قبس کے نام سے مشہور تھے، ان کی محبوبہ جب مکہ سے مدینۂ رخصت ہوگئی تو بیکی وہال سے چل دیئے ،اس برآ ب علیدالسلام نے بیارشادفر مایا۔

> ۲۲۲۴ نقیناً وہ نوگ جنہیں مدینہ معدوری نے روک رکھا ہے تمہارے ساتھ (اجر میں) حاضر ہیں۔ابن حیان علی جاہو فرمائے ہیں:ہم ایک غزوہ منصقو آپ نے بیارشادفر مایا۔

> > ۲۲۵ تبرارے کیاس کا جرم جس کی تم نے نیت کی ہے۔ ابو یعلی عن معن بن یزید

۲۲۲۷ اے بزیرتمہارے لیے اس کا جرب جس کی تم نے نیت کی ہے، اوراے معن تمہارے لیے وہ ہے جوتم نے لیے۔

مسد احمد بحادی عن معن بن یزید تشریح: فرماتے بیں میرے والدنے کچھ دین رصدقہ کی نیت سے نکال کرلائے اور متجد میں بیٹھے ایک شخص کے پاس رکھ دیئے میں نے آکروہ دینار لے لیے ،تو والدصاحب نے کہا بخدا میں نے تمہاری نیت سے تو نہیں لائے تھے، چنا نچے میں نے نبی کریم بھڑ کی بارگاہ میں یہ جھڑ ا چیش کیا ،تو آپ نے بیفر مایا۔

۲۲۷۷ ، اگرایک شخص دن بھرروز ہ رکھتا ہے اور پوری رات قیام کرتا ہے تو القد تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق اٹھائے گایا جنت کی طرف یا جہنم کی جانب ۔ الدیلمی عن ابن عمر

۲۲۸۔ اللہ تعالیٰ نے جس بستی پر بھی عذاب بھیجا تو عمومی بھیجا، پھر قیامت کے روزاوگ اپنی اپنی نیمتوں کے پیش نظرا تھائے جا کمیں گے۔

ابوداؤد طيالسي عن ابن عمر

۱۲۹۵. برومن کی نیت اس کے اسے گہری ہے ہوتی ہے۔الحکیم والعسکری فی الامثال عن ثابت السانی سلاعاً

۱۲۹۵. مومن کی نیت اس کے ال ہے بہتر ہے، القد تعالی (بسا اوقات) بندے کوئیت پر (اتنا) اجردیتے ہیں کھل پرنیس دیتے، بها سوالے کے نیت میں ریا نیس ہوتی ، اور علی میں ریا کے لی جائے گا (خدشہ) ہے۔الدیلمی عن ابی موسی

اسطے کہ نیت میں ریا نہیں ہوتی ، اور عمل میں ریا کے لی جائے گا (خدشہ) ہے۔الدیلمی عن ابی موسی

اسمالی تشریح نے اللہ المحمد من قبل و من بعد الشریح نیس کی تا ئیدند کورہ حدیث ہوئی۔فلله المحمد من قبل و من بعد المحمد میں قبل ہے بہتر ہے، اور ہر آدی کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا، تو جس کی ججرت المدتع الی اور اس کے رسول کی طرف ہوگی ، اور جس کی ججرت المدتع الی اور اس کے رسول کی طرف ہوگی ، اور جس کی ججرت دنیا کی طرف ہوگی اور اس کی ججرت اس کی جبرت اس کی حس کی جبرت اس کی حبرت اس کی حس کی جبرت اس کی حس کی حس کی جبرت کی جبرت کی جبرت کی جبرت کی حس کی حس

ابن ماجه، ابن المجادود و ابن خزیمه و الطحاوی، ابن حبان دار قطنی عن عمو

۱۲۷۳ - ۱۰۰۰ اس امت کی مثال چار آ دمیول جیسی ہے، ایک شخص کوالقد تعالیٰ نے مال اور عم عطا کیا اور وہ مال میں این علم کے مطابق عمل کرتا ہے،

اے ضرورت کی جگہ خرج کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جسے القد تعالیٰ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا، اور وہ کہتا ہے: اگر میرے پاس اس کی طرح (مال) ہوتا تو بیس بھی اس میں وہ مل کرتا جیسا وہ کرتا ہے، تو وہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔

اورا یک فخص وہ ہے جسے القد تعالی نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا ،اور ایک کونہ علم دیا اور نہ مال اور وہ کہتا ہے اگر میرے پاس اس مال

جبیها مال ہوتا تو میں بھی وہی طریقه اختیار کرتا جواس نے کہا ہے توبید دونوں وبال وسزامیں برابر میں ۔۔

مستد احمد، هناد، ابن ماجه، طراني، بيهقي عن ابي كبشة الاباري

یبال رجل آتاہ اللّٰہ مالا ولم یو تہ علما کے اغاظاتو درست ہیں اسے آگ کی عبادت متر وک ہے جم بھے ناتن ماجہ کے پاس اسے آگ کی عبادت متر وک ہے جم بھے ناتن ماجہ کے پاس کی سن نے سے درست کر ہیاہے ، کیونکہ اس کی عبارت کو لیاج کے قوام کی قوم عنی میں کھر ارہے دوسرا دیا رہے ہے نین افراد بنتے ہیں۔
ابن ماجہ طبع مور محمد کند خامہ کر اجی ۲۱۴

# حرف دا ؤ.....ورع و پر ہیز گاری

۱۵۲۷ - اینے اور حرام کے درمیان حلال کو پر دہ بنالو، جس نے ایب کرلیااس نے اپنے دین اور عزت کو بچ میں ، اور جس نے اس کی طرف منہ مارا تو وہ ایبا ہے جبیبا کوئی ( جانور ) چراگاہ کی طرف منہ مارے ، وہ عنقریب اس میں پڑجائے گا ، ہر بادشاہ کی ایک ( مخصوص ) چرا گاہ ہوتی ہے اور امتد تعالی کی زمین میں چرا گاہ حرام چیزیں ہیں۔ ابن حیاں ، طبر امی ، عن البعدمان بن بیشیر

21/2 ایمان کی انتہاء پر بمیز گاری ہے جوتھوڑے پرصبر کرکے راضی رہادہ جنت میں داخس ہوگا ورجس کا جنت کا رادہ ہو،اس میں کوئی شک نہیں کہوہ القد تعیالی کے بارے کسی ملامت کرنے والے کی مدمت ہے نہیں ڈرےگا۔ داد فطبی فیی الافواد عن اہل مسعود 21/2 شبہات کوافحتیار کرنے والا ،شراب کونبیز مجھ کرصال گروانے گا ،اورحمدام (مال) کو بدیداور ماحق (مال) کوز کو ہ سمجھے گا۔

فردوس عن على رضى الله عبه

تشريح: لعني شراب كى بوتل يرنعوذ بالتدآب زم زم كاليبل لگاليا جائـ

١١٢٥ جس في ايك درجم (حرام) كوحل ل جاناتواس في (حرام) كوحلال جاناته على الله

تشریح: اور حرام کوحلال جاننا کفرے۔

۱۶۷۸ نیکی وہ ہے جس کی وجہ ہے دل کوسکون حاصل ہو،اور دل میں اظمیمیّان پیدا ہوا،او سن ہوہ ہے جس سے نفس کوسکون نہ طے اور دل بھی اس پرمظمئن نہ ہو،اگر چہ بچھے خبر دار کرنے والے خبر دار کردیں۔مسد احمد عن ابی نعدیہ

2129 کل (بروز قیامت) دنیا میں زمروتقوی واے اللہ تعالی کے (فرشتوں کے) ہم مجلس ہول گے۔ ابن لال على سلمان

۲۸۰ ورع وتقوی تمهارے دین (کا) بہترین (حصہ) ہے۔ ابوالشیح فی النواب على سعد

ا ۱۸۱۷ وین کی بنیاد پر بیز گاری ہے۔ اس عدی عن الس

۲۸۲ ریبیزگاری دورکعتیں شبہات میں پڑنے والے کی ہزار رکعتوں سے افضل ہیں۔ فردوس علی اس

۳۸۳ کی بیزگار کے چیچھے(پڑھی جانے والی)نماز قبول ہوتی ہے،اور پر بیزگار مخض کو ہدید دین قبولیت ( کی عدامت) ہےاور پر بیزگار فخص کے پاس (تھوڑی دیر) بیٹھٹ عبادت (میں شار ہوتا) ہےاوراس کے ساتھ کی ( دینی) بات پر ندا کر دو گفتگوں مدقد کا ثواب رکھتی ہے۔ فو دو میں عن البواء

# تقویٰ و پر ہیز گاری ایمان کی جڑ ہے

۱۸۷۷ برچیز کی ایک بنی دہوتی ہے، اورایمان کی بنیاد پر بینزگاری ہے، ہر چیز کی ایک شاخ ہوتی ہے اورایمان کی شاخ عبر ہے، اور ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، اوراس امت کا بلند حصد مراجی عباس رضی القدعند ہے اور ہر امت کا ایک نواسہ ہوتا ہے اور اس امت حسین رضی القدع تبما ہیں ہر (اڑنے وائی) چیز کے پر ہوتے ہیں اوراس امت کے پرعلی بن ابی طالب ہیں۔ خطیب وابس عس کوع وابس عناس ٢٨٥ جب تمهار \_ ول مي كونى چيز منطح توا \_ چيمور دو مسد احمد، اب حبال حاكم عن ابي اهامة

٢٨٦ - جس بات كوتمهما راول او يراح إنهائه التي تيموژ دو .. ابن عسا كوعن عبد المرحمين معاويه بن حديج

علاے بندہ جس چیز کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیو اللہ تعالی اے اس کے بدید دنیا اور آخرت میں ایکھی اور بہتر چیز دے دیتے ہیں۔

ابن عساكر عن ابن عمر

١٨٨٨ جوتههار اول من كفتكا عد جيمور دو طبوابي عن ابي امامة

ATA9 يربيز گاري وه ب جوشيد كوقت رك جائے - طبوابي عن وائده

۲۹۰ پرہیز گاری کے برابرکوئی چیز ہیں۔ ترمدی عل جاہو

2۲۹ صال اور حرام (دونوں) واضح ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کئی مشتبہ کام ہیں، جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے ، تو جس نے اپنے سپ کو شہبات سے بچایا اس نے اپنی عزت اور دین کو بچالیا، اور جوشبہات میں پڑاتو وہ حرام میں پڑگیا، جیسے کوئی چر داہا جو چرا گاہ کے قریب ( مجریاں) چرار ہا ہو، تو قریب ہی وہ آئیں اس چرا گاہ کے اس کی جرا گاہ اس کی حرام کر دہ چیزیں ہیں، تا گاہ رہوا جسم میں ایک مکڑا ہے جب وہ تیجے ہوجا کے تو سی رابدان تیجے ہوجا تا ہے، اور جب وہ خراب ہوجائے تو سیارابدان خراب ہوج تا ہے خبر داروہ دل ہے۔ ایک مکڑا ہے جب وہ تیجے ہوجائے تو سی رابدان تیجے ہوجاتا ہے، اور جب وہ خراب ہوجائے تو سیارابدان خراب ہوج تا ہے خبر داروہ دل ہے۔

بيهقي، ترمدي، ابن ماحه، ابو داؤ د، نسائي، عن العماد بن بشير

۲۹۲ علی وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا ہے اور حرام وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے اور جن چیز وں سے خاموشی اختیار کی ہے تو وہ چیزیں ہیں جومعاف ہیں۔ تو مدی ، امن ماجة ، حاکم عن سلماں۔
۲۹۳ حل ل وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا ہے اور حرام وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے ، اور جن چیز وں سے خاموشی اختیار کی ہے تو وہ چیزیں ہیں جومعاف ہیں۔ تو مذی ، اس ماحہ ، حاکمہ عن سلماں محرام قرار دیا ہے ، اور جن چیز ول سے خاموشی اختیار کی ہے تو وہ چیزیں ہیں جومعاف ہیں۔ تو مذی ، اس ماحہ ، حاکمہ عن سلمان محدس کتاب میں شک نہ ہوا ہے اختیار کرو ، کیونکہ بچ میں نبیات ہے۔ اس قامع عن الحس

۲۹۵ .... جو چیزشک والی ہواہے جھوڑ دواورجس میں شک نہ ہواہے اختیار کرو۔

مسند احمد عن انس، نسانی عن الحسن بن علی رصی الله عنهما، طبر انی عن وابصة بن معند، حطیب عن اس عمر رصی الله عنهما ۲۹۶۷ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اے چھوڑ دو اور جو شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کرو اس واسطے کہ سپی تی ملی اطمینان ہے اور چھوٹ قریب ہے۔ مسند احمد، تو مذی، ابن حبان عن الحسن

2۲۹۷ ۔ جو چیز گنجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ وے اور جس میں شک نہ ہوا ہے اختیار کر، ہندا تو ہر گز اس چیز کو گم نہ پائے گا جے تو نے (صرف)اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ حلیہ الاولیاء، خطیب عن اس عمر

۲۹۸ مروہ چیز جوتشو کیش میں والے حرام (تے قریب) ہے جبکہ دین میں کوئی بھی تشویشناک امرنہیں۔ طبوابی فی الکبیو علی تمیم الدادی الدادی کی تشویشناک امرنہیں۔ طبوابی فی الکبیو علی تمیم الدادی لینٹی تمام احکام واضح ہیں کسی طرح کا کوئی اشکال اور تر درنہیں ،سی کواگر کوئی شک ہے تواس کی اپنی کم بھی کی وجہ ہے ہے اسے جا ہے کہ ملاء فقیاء ہے یو جھے ،انسان ہر بات کوخود بچھنے کی کوشش کرنے لگ جائے تو مشاہدہ ہے کہ وہ نقصان اٹھا تا ہے

### الاكمال

2۲۹۹ تقوی اندال کا بادش و بیجس میں تقوی نہیں جواسے اللہ تعالی کی نافر مانی ہے روک و بے جب وہ تنب بوتو اللہ تعال کو اس کے سر المال کی پروانہیں ، اور بید (تقویٰ) اللہ تعالیٰ اور اوگوں کے سر منے ڈرنے ، فقر وہ الداری میں میانہ روک کرنے ، رضا مندی اور نا رائسگی میں انساف ہے کا مام ہے خبر دار! مؤمن اپنے نفس پر تھم چلاتا ہے وہ اوگول کے لیے وہی پہند کرتا ہے جوا پے لیے پہند کرتا ہے۔

میں انساف ہے کا م لینے کا نام ہے خبر دار! مؤمن اپنے نفس پر تھم چلاتا ہے وہ اوگول کے لیے وہی پہند کرتا ہے جوا ہے ایس راضہ اللہ عد

٣٠٠ - ونيا كي مضبوطي تقو كي ( ميس ) ٢٠- الديلمي عن ابي هويوة رضي الله عنه

۱۳۰۱ - جب تمہارے ساختے کی چیزیں ہوں اور بہتیری ہاتیں ہوں ،تو ( درست ) راہ یہی ہے کہ ہر شک والی چیز کوچھوڑ دواور جس میں شک نہ ہوا سے اختیار کرلو۔اللدیلمی عن ابن عمر

# جس کام کے گناہ ہونے کے بارے میں شک ہوجائے

٢٠٠٢ تبهار بول مين جب كوني بات كفتك تواس جيمور دو مسد احمد، ابن حبان حاكم، سعيد بن منصور على ابلي امامة

٣٠٠٠ جبتمهار الدل من كوئي چيز كفئكي توات جيمور دو بيهقى عن ابي امامة

۳۰۳۷ نیکی ( کا کام )وہ ہے جس ہے دل میں سکون ہواور دل بھی اس ہے مطمئن ہو،اور شک پیہے کہ دل میں ہے قراری ہواطمینان نہو،

للنداجو چیز شک میں ڈالےاسے چھوڑ دواورجس میں شک نہ ہوا ہے اختیار کرواگر چہ بتانے والے تخفیے بتادیں۔ ابن عساکو عن واثله

۵۳۰۵ اگرتم چاہوتو میں تمہیں بتادول جوتم بو چھنے آئے ہو؟ اور جاہوتو پو جھلو، تم یقین اور شک کے متعلق پو چھنا جا ہے ہو، یقین ( کی بات)

وہ ہے جو سینے میں تھم جائے ،اور دل اس ہے مطمئن ہو،اگر چہ تھے بتانے والے بتادیں ،جوشک والی چیز ہوا ہے جھوڑ دواورجس میں شک نہ ہو

ا ہے اختیار کرو، کیونکہ بھلائی اطمینان (کا دوسرانام) ہے،اورشک دھوکا ہےاور جب شہیں شک ہوتو شک والی چیز کو چھوڑ دواور جس میں شک نہ ہو

اسے اختیار کرو،عصبیت میہ ہے کہتم اپنی قوم کی طلم میں مدد کرو، پر ہیز گاروہ ہے جوشبہات میں (پڑنے سے پہلے)تھہر جائے،اور دنیا کی لا خ رکھنے والا وہ ہے جواسے بغیر حلال کے طلب کرے، گناہ وہ ہے جوتمہارے دل میں کھنگے۔طبرانی عن واٹلة

۲۰۰۷ تیراننس خود تجھے بتائے گا،اپنے سینہ پر ہاتھ رکھو، کیونکہ وہ حلال میں سکون محسوں کرتا ہے اور حرام میں ڈانواں ڈول رہتا ہے، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ و ہے اور جس میں شک نہ ہوا ہے اختیار کرو،اگر چہ تجھے بتانے والے بتا کیں،مؤمن چھوٹی (ممنوع) چیزوں کو

برى (ممنوع) باتول ميں يرت كخوف سے چيور ديتا ہے۔الحكيم عن عدمان بن عطاء عن ابيه امرسلا

٢٠٠٤ پرېيز گاري کے پاييک کوئي چيزيس ترمذي، حسن غريب عن جابو

فرماتے ہیں: کہا کیکشخض کی عبادت واجتہا دکا ذکر کیا گیا ،اور دوسرے کی پر ہیز گاری کا ذکر کیا گیا ،آپ نے بیارشادفر مایا۔ عوبو فیم ، ۹۰ ۲۷ ۲۳۰۸ جو چیز شک میں ڈالےاسے چھوڑ دواور جس میں شک نہ ہوا ہے اختیار کرو ،اس واسطے کہ بھلائی (میں )اظمینان ہے اور برائی (میں )

وحوكدب-طبراني في الكبير، حاكم، بيهقي عن الحسن بن على

۲۳۰۹ کے بھتے تیرانفس بتائے (نووہ بات معتبر بھی) ٹک والی چیز جھوڑ دواور جس میں شک نہ ہواہے اختیار کر، اگر چہ بھتے بتانے والے بتا کیں ، اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ، کیونکہ حلال (سے) دل پرسکون ہوتا ہے، اور حرام سے قرار نہیں پاتا، اور پر ہیز گارمسلمان جھوٹی چیزوں کو بڑی چیزوں میں پڑنے کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے۔ طبوانی عن واٹلہ پیزوں میں پڑنے کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے۔ طبوانی عن واٹلہ

٠١٠٥ جي تيرادل انجال مجهاب جهور د درابن عساكر عن عبدالوحمن بن معاويه بن خديج

اا ۱۲ ساے وابصہ !تم نیکی اور برائی کے متعلق پوچھنا جا ہے ہو؟ نیکی کی وجہ سے سینہ کشادہ ہوجائے ،اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھنگے، ا

اً كريدلوك تخصِّه ال كمتعلق آكاه كردير ابن حبان عن وابصة الاسدي

عاسے اے دابصہ!اپنے دل ہے پوچیو،اپنے دل ہے استفسار کرو، نیکی وہ ہے جس پردل ونفس مطمئن ہوجا کمیں،اور گناہوہ ہے جودل میں

كفتك اورسيد من ترود بيدا موء اكر چداوك تحجه بتادي مسد احمد، طبراني، بيهفي في الدلائل عنه

۳۱۳۷ حلال اور حرام ( دونوں ) واضح ہیں ، اور ( ان دونوں کے ) درمیان میں بہت ہے مشتبہ کام ہیں، میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں ، امتد تعالیٰ نے ایک (ممنوع) چرا گاہ بنائی اور ائتد تعالیٰ کی وہ چرا گاہ حرام کردہ چیزیں ہیں ، اور جو چرا گاہ کے قریب چرائے تو وہ قریب ہے کہ وہ دھو کہ میں پڑجائے ،اورچودعو کے میں پڑا آخر یب ہے کہ وجہارت کر لے۔طبوانی عن البعسان ہی مشیو

۱۳۳۳ - بوگو! حلال اور حرام واللح میں مان کے درمیون میں بہت ہے مشتبہ کام میں ، جس نے سبیس کیموڑ دیا ، تواس نے پنادین ورعزت ہے لی اورجس نے ان کی طرف جید ہازی کی ، تو وہ ان میں پڑ سکتا ہے، ہر یا دشاوی ایک جرا گاہ ہوئی ہے،اورزمین میں ایندتعا کی کی جرا گاہ اس کی نافر ہوئیاں ين مدارقطي في الافراد وابن عمد كر عن بشير بن العمان بن بشير عن المه.قال دارقطي لا أعمم ليتسر بن لعمل حديد مسيد عبره ۵۳۱۵ - حدل اورحرام والتي مين اوران دونوب شدرميان مشتهر جيزي مين، جوان سے بياتو وه اپنے وين اور عز بند َوزياد ه بيجا به اوست، اور جوان میں پڑا تو قریب ہی وہ آبیرہ ٹرناوں میں پر جائے ، جینے ولی چرا گاہ کے پاس جرر ہاء ، قوموں کر میں پڑجائے ہوں ایب حِيا كاه بولي إلى الله تعالى كي حِيا كاه أس معدود مي عصار من في الكسر ، بعدوى في الادب عن عسار ۳۱۷ 🗀 حلال اور حرام واصح ہیں ، وران دونو ں کے درمیان کئی امور مشتنبے ہیں ،جس نے حبین کیھوڑ دیا ، قووہ ہے دین اور عزت ہی زیادہ حقاظت کرنے والا ہے،اور جوان کے قریب ہو جیسے ولی چرنے والہ بانو رجو سی (ممنوح) چرا گا دے یا ک چرر ہا ہو، قو عنقر یب و داس میں يرج كالدابس شناهيس والمحطيب واس عساكر عن الربير س سعيد الهاسسي عن محمد بن السكدر عن حابر قال اس شاهس هد حديث عريب لا اعمم حدث به الاسعد بن زكريا عن الربيرين سعيد والمشهور حديث لشعبي عن العمان بن بشير ۱۳۱۷ حلال اور حرام والسح میں ان کے درمیان کئی مشتبہ چیزیں میں ،جس نے ان میں منہ ڈ الاتو و و کن دمیں پڑنے کے ایق ہے ،اور جوان

ہے بیادہ وہ اپنے دین (کے احساس) پر برزام ہر ہان ہے۔

# حرام اورمشتبہ چیز وں سے پر ہیز کر و

۱۳۱۸ – حل اورحرام والتنج میں، اورشبهات ان کے درمیان میں، جس نے گناہ کی مشتبہ چیز جیموڑ دی تو وہ بظاہر ( کناہ) کوزیادہ ( جدد ) جچوڑ وے گا،اورجس نے شک( ک بات یا کام) پر( کرنے میں) جرأت کی وعنقریب ووحرام میں پڑجائے کا،م بادش و کی ایک جرا گاہ موفی باورزين من من متدعى لى في جراكه واس كن فرمانيات من بالبيه في عن العمان بن سبير

em9 ۔ وگواہر بادش ہ کی ایک چرا گاہ ہوتی ہے اور زمین میں امتد تعالی کی چراگاہ ،اس کی حرام اور حدال کر دہ چیزیں ہیں ،اوران دونو ب کے در میان مشتبه چیزیں ہیں،اً نرکوئی چرواہا، چرا گاہ کے آس پاس ( مجریاں) چرائے تو تھوڑی دیر بعداس کی بکریاں چرا گاہ کے درمیان میں چرنے لكيس كي مهدّاتيهم ت وتيمورٌ دو له طسراني عن المعمان بن مشير

۲۳۲۰ سناه دل کی بے چینی ہے، جو آئی گھائھی اٹھتی ہے اس میں شیطان کی عمر ( کی مدوث ) ہولی ہے۔

سعيد بن منصور ، بيهقي عن عبدالله اطنه ابن مسعود

تشریک: ۱۰۰ أمرانسان اس کی مادت بنا ہے کہ صرف اپنی ضرورت کی چیزیں ویکھا کرے قوائی ہے دل کی یفیت ہی بدل جائے۔ فطرتى وبفسياتي باتين

شہبات میں پڑنے والاشراب کونبیز مجھ رحدال جانتا ہے حرام (مال) کو بدیداورناحق (مال) کوز کو قائلے کا ۔الدینسی عن علی ZEH اللد تعالیٰ نے قرہ یا:اےموی قیامت کے میدان میں جو ہندہ میرے حضوراً نے گا توجو پڑھاس کے یاس تھا اس ق میں میں شا  $\angle$ PTT گا، ہاں جو پر ہیز گاروں ہے ہوا( وہ مشتنی ہے ) کیونکہ میں ان ہے حیا کرتا ہوں ،انہیں مقام دمر تنبد دوں گا،ان کا اکرام کروں گا،انہیں بغیر حساب جشت مين واظل كرول كالالحكيم عن ابن عباس

> عالے کے اوقت اکرتم رک جا و تو بغیر کاشت کے کھاؤ۔بحاری فی تاریحہ عن اسمعیل البجنی،مرسلا ٣٢٧٧ . . زرگر (سنار ) كے كتو ميں ہے يائى نہ بينا ، اورعشر وصول كرنے والے كے سابيميں ہر كرند بينصنا۔ ابن عسا كر عن على

کنز العمال مصیروم تک بینی و تا العمال مصیروم تک بینی و تا العمال کی مجیر ام تک بینی و تا بیل

# نايبنديده تقوي ....ازا كمال

۱۳۳۵ جس نے اپنی تقوی تمکس مربیاتو خواب میں میر ادبیداراس پرحرام ہے۔الدہ ملہ می اس عباس

### ايفاءعهد . ازا كمال

یا میں تمہمیں تنہا رہے بہترین وگ نہ بنا ؤں '( تمہارے ابترین وگ )وہ میں جو وحدہ ہو ۔ کرنے والے اورخوش اخلاقی ہے فیش \_Or 1 " نے اسے این ہے شک الند تی می وشیدہ محقی و پہند سرتے ہیں۔ مو یعلی، سعید من مصور علی اسی سعید ۲۳۷۷ و مدوید است والے توش اخلاقی ہے جیش کے والے ہی قیامت کے روز انتد تعالی کے بہترین بندے ہول گے۔

مسيد احمد، بيهقى عن عائشة رضى الله عها

میں ان وکوں میں سب سے زیادہ شریف ہوں جوائے ذمہ کو پورا کرتے ہیں۔بیہ نمی عن اس عمر **ፈ**ሞየለ

مين اس كاترياده الافتدار بول جواسية و مدويورا كرتا ب\_سيهقى عن عبدالوحمان س البيلماني بمرسلامولى عمر موفى في ولاية الوليد 2mr9

ان سے كيا ہوا وعد و يوراً مروجم القديق في سيندان ك خواف مدا ما تعتق الله احسد احسد و المعوى طرابي على حديثه 21°°+

مشر کین نے انہیں اور ن کے والدیون کو بکر میا وران ہے ہیں جدری کہ مدرکے دی وہ بیل لڑیں کے ہو ٹمی ملیدا سلام ہے ہیارشا دفر ہویا۔

# حرف ياء . . . يفيين

صبراً وهاايمان اوريقين ساريكاس رابي ايمان ب-حلية الاولياء، ميهقى على ابس مسعود LMM

مجھےا پٹی امت کے ہارے یقین کی کمزورگ کاڈر ہے۔طسو سی فی الاوسط، میھقی علی اسی هويو 6 رصی اللہ عمه ZMML

ں یہ یقین کی کمز وری ہے کہتم القد تعالی کی نارائٹنگی میں وگوں کی رضا مندی تاہش کرو،اور مقد تعاق کے (عطا کردہ) رزق پران کی 7222 تعریف ً مرو، ورجو پکھا ملد تی لی نے تمہیں تہیں دیا اس کی وجہ ہے۔ ن کی ندمت مرو، اللہ تعاق کے رزق ً وایا پی کی یا جی تمہیا ری طرف طبیجی کرمیں

، ستی ورندی فرت کرنے والے کی غریت وہ بیند بیری اے ہنا سعتی ہے۔

مقد تعالی نے اپنی حکمت اور جل ال ہے راحت و کشاد گی کور ضااور لیقین میں رکھا ہے ، اوٹیم و پریشانی کوشک اور (کنقد مریز) نارانسکی مين رُصائب حمية الاولياء بيهقي عن ابي سعبد

### الأكمال

مهم ۲۰۰۷ من منت جواد نامین و کویتین ورمانیت به ده کرونی جمال نین و کی مویدونو کا تعمین) مذهبی سنده کا کرویه

بند \_ وحسن یقین اور ما فیت سے افغال یونی چیز تمیس دی گئی بهوابند تلی است مسن یفین اور ما فیت تا سو ب بیا سرویه

للزار عن سهل بن سعد عن الي لك او فال ليس سهل عن الي لكو حديث مرفوع عيره

المدتعي في ستته يفتين وريافيت كاسم أن بيا مرا بالسينعي حاكمه عن دي لكو

2972 ۔ یقین کی تعلیم ایسے حاصل کر وجیسے تم قرآن سکھتے ہو، یہاں تک کتمہیں اس کی معرفت حاصل ہوجائے کیونکہ میں اے سیکھتا ہوں۔

حلية الاولياء عن ثور بن يزيد، مرسلاً

۷۳۳۸ اوگو!القدتغالی سے عافیت کا سوال کیا کرو،اس واسطے کہ کسی کوع فیت کے بعدیقین جیسی ( نعمت ) نہیں ملی ،اور کفر کے بعد شک ہے بڑی کوئی (مصیبت ) نہیں بچ کی عاوت ڈالو، کیونکہ وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور پچ اور نیکی دونوں جنت میں (لے جائے کا ذریعہ ) ہیں اور جھوٹ ہے۔ پچنا کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف راہ بموار کرتا ہے ،اور جھوٹ اور برائی دونوں جہنم میں (لے جائے کا ذریعہ ) ہیں۔ابن حیاں عی ابی مکو ہے۔ پچنا کیونکہ جھوٹ اور برائی دونوں جہنم میں (لے جائے کا ذریعہ ) ہیں۔ابن حیاں عی ابی مکو کے ایمان دل میں برقر ارہے اور بیقین ( کئی ) خطرات ( میں ) ہے۔الدیلمی عن داؤ دین سعد الامصادی عی ابیہ

، ۱۳۴۷ ابن عمر! تمبیاری اس وفت کیا حالت ہوگی جب تم اونی تشم کے لوگوں میں عمر رسیدہ ہوگے، وہ ایک سال کا (غلہ واناح بطور ) خرج تے چھیائے ہول گے،اور یقین کمر ور ہوگا۔ بعجاری ہی روایة حماد ہیں شامحر عیں اس عمر

، ۱۳۳۲ عیسی بن مریم (عیبهالسوام) یانی پر چلا کرتے تھے، اگر ان کے یقین میں مزیداضا فد بوتا (جبکہ نبوت کے بعد کا کوئی درجہ نبیس) تو وہ ہوا میں اڑتے۔الحکیم عن ذافو بن سلیمان،معضلا

# باب دوم ..... برے اخلاق اور افعال

اس بارے میں تین فصول ہیں۔

# فصل اول..... برےاخلاق وافعال سے ڈراؤ

٣٣٧٧ .... برطقى بركتي ب- ابن شاهين في الافواد عن ابن عمر

۵۳۳۵ بداخلاتی بے برکتی ہے اورتمہارے برے لوگ وہ ہیں جوزیادہ بداخلاق ہیں۔حطیب عن عائشہ

۲۳۳۷ برطلق بے برکتی بحورتوں کی (ہر بات میں ) فرمانبرداری ندامت ( کاباعث ) ہے اچھی عادت برکت وبڑھوتر کی ( کاباعث ) ہے۔

ابن منده عن زنيع الأنصاري

۷۳۳۷ بداخداتی عمل کرخراب کرتی ہے، جیسے سر کہ شہد کو بگاڑ ویتا ہے۔المحاد ن والمحاکمہ ہی الکسی عن اس عصو ۱۳۳۸ ایک دوسر ہے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی برائی بخل ،کھلی برائی اور بداخلاتی ہے۔ ابن المصادک عن سلیمان بن موسی اموسلا ۱۳۳۹ جب تم مسمی پہاڑ کے بارہے میں سنو کہ وہ اپنی جگہ ہے گل گیا تو اس کی تقسد لیق کر و،اور جب بیسنو کہ فلا استخفل نے اپنی عادت جھوڑ دی ہے تو اس بات کی تقسد لیق نہ کرو،اس واسطے کہ وہ وہ ہی کرے گا جواس کی عادت ہے۔

مسند احمد عن ابي الدرداء رضي الله عنه

# خندہ بیشانی پیندیدهمل ہے

۰۷۳۵ اندتنالی ال شخص کونا پیندکرتے ہیں جواپنے بھائیول کے سامنے مند بنائے رکھے۔ در دوس عن علی ۱۳۵۱ ہر (گناہ کی) ہات کی تو ہہ ہے صرف بداخلاق (کی تو بہبیں) کیونکہ وہ جس گناہ سے تو بہ کرتا ہے اس سے زیادہ برے میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ خطیب عن عائشہ

۳۵۲ ' (اچھے)اخلاق کو(برےاخلاق میں) تبدیل کرنے والا ایہ ہے جیسے (کسی کی) ضفت کوتبدیل کرنے والہ ہتم اس کی اخلاقی تبدیلی اس وقت ہی کر سکتے ہو کہ جب اس کی ضفت تبدیل کر دو۔ان عدی، فر دوس علی امی هریو ہ رصبی اللہ عبد

۳۵۳ برگتی برے اخلاق بیں۔مسد احمد، طبوابی فی الکبیو، الحلیة عن عائشة، دار قطنی فی الافواد، طبوابی فی الاوسط عل حابو ۱۳۵۳ اً ربد ظلقی کی مرد کی صورت میں نوگوں کے درمیان چل تو انتہائی بری صورت کا مروبوتا اورانندتن فی نے مجھے ش گوبنا کرنبیس پیدا کیا۔

الحرائطي في مساوي الاخلاق عن عالشة

عیش فی الناس لکل رجل سوء لمکل لفظ غلط ہے گئے لکان ہے۔ ۷۳۵۵ - ہرگناہ کی اللہ تعالی کے ہاں تو یہ ہے سوائے بداخواق کے، وہ جس گناہ ہے بھی تو یہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ برے میں واقع

بموحاتا \_\_\_ابو الفتح الصابوني في الاربعين عن عانشة

۔ جس کے اخلاق پر ہے ہوئے اے اس کے نفس میں مذاب دیا جا تا ہے اور جس کی پریشانی زیادہ ہوائی کاہدن کمزور پرّجا تاہے، اور جس ہے ہوگوں سے نداق کیا، س کی شرافت ختم ہوئی ،اوراس کی مردانگی ومروت کر ٹنی سالعجادت وابن السنبی وابو معیدہ فی الطف علی اببی هو پوۃ رصی الله عمه شرائے سے نفس میں مذاب کا مصلب رہے کہ وہ در ہی دل میں شرمندہ ہوتا ہے۔

## الأكمال

۱۳۳۱ مرافلاقی ممل واین بی خراب مرتی به جسیسر کیشد کوفراب کرد یا جدالعسکوی می الامال عن علی رصی الله عده و رحاله نقات ۱۳۳۲ مرافی بیش بیرانی بیش اور بخشی به برخی بیرانی بیستان می الامنال عن امی هو برد و رصی الله عده و رحاله نقات ۱۳۳۳ می برخی بیستان بیشته نمین اور بخشی ایک می بیستان بیستان می مساوی الاحداد عن مساوی الاحداد عن مساوی الاحداد عن مساوی ۱۳۳۲ می مساوی الاحداد عن مساوی ۱۳۳۲ می با می برخی بران قی بیمند العوانطی و اس عساکو عن حامد

# فصل ثانی .....برے اخلاق اور افعال حروف مجم کی ترتیب پر حرف الف ....اسراف وضول خرجی

۷۳۹۵ اللد تی لی جب سی بندے و (اس کی تمافت کی وجہ ہے ) الیل کر ناچ ہیں تو وہ اپناہ ستھیم الے پونی اور منی میں خرق کرتا ہے۔ البعوی عن محمد میں مصدری و صاف عسو ہ

۱۳۷۷ - بینجی امراف ہے کہ میراس چیز گوری ؤجس کی تنہیں خوابش ہو۔ ابق ماحد علی اللّ ۱۳۷۰ - روزاندا کشر کر ہے والے اسراف سرتے تین بہ جیلی علی عامشید

## ابماءءآ نكهوآ بروسيحاشاره

۳۷۸ \_ ( کی بے فوق ) آئیوے اشارہ مرنا نبیات ہے کی گی کے ہیم تا سب نش کے دو( اس میں )اشارہ مرب ۔ این سعد عن سعید من المسیب موسلا

تشریق: موروب اشارو بیاجاتات قواش ساخدف اشاره کمیا جاتا ہوده گیتانین اس کیا ساخیات کو ایون سا ۱۳۹۵ - کسی نبی نے ہیادی سائیلین کیاده (سمکیرواز و سے ) شاره کر سامیسند حسد عن میں

#### الاكمال

الآن 2012ء - المعليام مين ( كن كَ فَ فَ فَ النَّانِي مِن النَّارِيِّ مِنْ المعرورَّ مَا كَ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ مِن فَ النَّارِيِّ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ م كرف كومقيد كرديا إدرتي اشاره بيس كرتابوتا - ابن عساكر عن عنمان بن عفان

# نفس کی تذلیل .....ازا کمال

ا ۱۳۷۷ مسلمان کے لیے من سب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، کسی نے عرض کیا: کوئی اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرسکتا ہے؟ آپ نے فرہ یا وہ ایسی آز مائش میں بڑنے کی کوشش کرے جس کی اس میں طافت نہیں۔

مسيد احمد، ترمدي حسن صحيح غربت، ان ماحه، ابويعلي، سعيدبن منصور عن حندب عن حديقه عن ابي سعيد، طواني عن ابن عمو

# حرف الباء ..... بغاوت وظلم

۳۷۷۷ بناوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گن واپیانہیں جس کے کرنے والے کے لیے اللہ تعالی دنیا میں عذاب جلدی و بیتے ہیں یا وجود یک ہے۔ یہ گناواس کے لئے آخرت میں بھی وُخیر و ہوگا۔ مسد احمد ، بعادی فی الادب، ترمدی ، ابن ماحه ، حاکم ابس حباں عن ابس بکر ۷۳۷۳ بفاوت سے بچو ، کیونکہ بغاوت سے بڑھ کرکوئی مزاجہ دنہیں متی۔ ابن عدی وابس المعاد عن علی

سے سے سے سوگوں برطلم زانیہ بورت کا بیٹا ہی کرتا ہے یا جس میں ایس کی خصدت ہے۔ طسو اسی عن ابسی موسسی

2000 ... اگرایک بہاڑ دوسرے بہاڑ برزیادتی کرے توجوزیادتی ظلم کرنے والا ہوگار بزور بزوہ وجے گا۔ان لال على ابى هويوة رضى الله عنه

# بخل وتنجوسی کی مذمت

1724 اللہ تعالی اسٹخص کونالپند کرتے ہیں جوابی زندگی میں تو بخیل ہوا ورا پی موت کے وقت تخی ہو۔الحطیب ہی سختاب البحلاعی علی الدین کے اس نے کئی ہے بچواہ سے بچواہ سے کہتم سے بہلے ہوگئی کی وجہ سے بھاک ہوئے ، بخل نے انہیں کنجوں کا تقلم دیا تو انہوں نے کنجوں کی ،اس نے انہیں قطع حمی کا تقلم دیا تو انہوں نے تطع حمی کی ،اس نے انہیں گن ہوں کا تقلم دیا تو انہوں نے گن ہ کیے۔ابو داؤ د، حاکم عن ابن عصو و انہیں گن ہوں کا تقلم دیا تو انہوں نے تھی جھی جھی وال کا ۔ 172۸ ۔ آ دمی کے بخیل ہونے کے لیے یہ کا فی ہے کہ دوہ یہ کے کہ میں اپنالپوراحق لوں گا ،اور اس میں سے پچھی بیل چھوڑوں گا۔

فردوس عن ابي امامة

٩ ٢٣٥ - وصلتين ايسي بين جوكسي مؤمن مين جمع نبيس بوسكتي مين ، بكل اور برضقي - بعدادى في الادب، نرمدى عن ابي سعيد

· 2770 و و التحض انته ألى برائع حس سے اللہ تع الى كے ليے مانكا ج ئے كھر بھى ندد ، بحادى فى التاريخ عن ابن عباس

۱۳۸۱ مروش سب سے بری خصلت میصری کی تنجوی اور بخت بز دلی ہے۔ بنجاری فی التاریخ، ابو داؤ دع ابی هريوة رضي الله عنه

٢٣٨٢. يَكِيلُ ( يَسِلُ طِيقَد كَ ماته ) جنت يُل تبيل جائ كا خطيب في كتاب البحلاء عن ابن عمو

٢٨٣ السامت كے بہلے طبقد كى در تنظى زمداور يقين ہاور آخرى طبقد كى ہلاكت بخل اور كمى اميد سے ہوگى۔

مسند احمد في الزهد، طبراني في الاوسط بيهقي عن ابن عمرو

٣١٨٧ تخي كا كهانا (كهانا) ملاح باور تخيل كا كهانا بمارى ب-حطيب في كتاب البحلاء وابوالقاسم المخرقي افي فوائده عن ابن عمرو "شريح: كيونك جوكهايا السان ال بت شدوب و ونقعه ان وه ثابت بهوتا ب-

۵۳۹۵ یا مدتع در کشیم ہے کہ تنیل (مہم گروہ کے ساتھ) جنت میں نئیس جائے گا۔اس عسا کو على اس عباس

٣٨٦ اسرم في السيم عن انبس

۷۳۸۷ بخش اورصدقہ دینے والے (ووٹوں) کی مثال ان دومردوں کی ہے جن پرلوہے کی دوزر میں سینے ہے بنسلی کی مڈی تک ہوں ،تو

خرج كرنے والے كى زروخرچ كرنے سےاس كى جلد يركبى ہوجاتى سے (اوراتنى بڑھ جاتى سے) يبال تك كداس كى انگليا رحيب جانى بيا اور اس کے قدموں کے نشان مٹ جاتے ہیں۔اور بخیل کچھٹر ج کرنے کا ارادہ نبیں رکھتا تو ہر کڑی کا حلقہ کا اپنی جگہ میں تنگ ہوجا تا ہے اور اسے كشاده كرنے كى كوشش كرتا ہے اوروه سى تيس مسد احمد، بيهقى، نسانى عن ابى هويوة رضى الله عمه 470A اس امت کے پہلے طبقہ کی نجات یقین اور زھد میں ہے اور اس کا آخری طبقہ بخل اور (کمبی )امبیدوں ہے ہلاک ہوگا۔

ابن ابي الدنيا عن ابن عمرو

بِحُلْ سے بِرُ رَحِرَبِهِي كُولَى بِهِ رَى بُوكَى؟مسند احمد بيهقي عن جابر ،حاكم عن ابي هريرة رصى الله عمه ZMA9 ...روحانی بیماری اور جب روح بیمار ہوج ئے توجسم بھی سقیم و بیمار پڑجا تا ہے۔ تشريح:

ال صخص کے لیے سراسر خرابی ہے جوابے اہل وعیال کوتو خیریت ہے چھوڑ مرے اور خود برانی لے کرایے رہے ہاں حاضر ہو۔ 2m9+

فردوس عن ابن عمر

بخل اور جھوٹ دوالین خصلتیں ہیں جو کسی مؤمن میں جمع نہیں ہوسکتی ہیں۔ سمویہ عن اہی سعید

۳۹۲۔....مردار بخل نہیں کرتا۔ خطیب فی کتاب البخلاء عن انس ۷۳۹۳ جس نے زکو ۃ ادا کی مہم ن کی مہمان ٹوازی کی اور مصیبت میں کسی کودیا تو وہ کنجوی سے بری ہر گیا۔

هماد، ابويعلي، طبراني عن خالد بن زيد بن حارثه

جس میں تین باتیں ہوں گی تواس نے اپنے آپ کو بخل و تنجوی ہے بیالی ،جس نے زکو قادا کی جمہمان کی ضیافت کی اور مصیب میں (كركو)ويا\_طبراني عن خالد بن زيد بن حارثه

## ظلم ....ازا کمال

ابلیس (اینے چیلوں ہے) کہنا ہے (جاؤ)ان نوں میں ظلم اور حسد (کی صفات) تلاش کرو، کیونکہ وہ امتد تعالی کے ہاں شرک کے برابر ميل محاكم في تاريخه والديلمي عن على

۳۹۲ . لوگول پرصرف حرامزاده بی ظلم کرتا ہے یہ جس میں پیصفت ہو۔ الحوانطی و ابن عساکو عن بلال بن ابی بودہ بس ابی موسی عن ابیه عن حدہ 2**۳۹۷** اےام عبد کے میٹے! کیاتم جانتے ہو کہ جواس امت میں سے ظلم کرے گااس کے یارے میں القد تعالی کا حکم کیا ہے؟ تو سنو!ان کے بارے میں القد تعالیٰ کا حکم بدے کہ اس امت کا زحمی اس نہ کیا جائے گا ،اور نہ ان کا مال نتیمت تقلیم کیا جائے گا۔

حاكم، بيهقي وصعفه وابن عساكر عن ابن عمر رصي الله عنه

تظلم کرنا اور نظلم کرنے والا بننا ،اس واسطے کہ القد تعاں نے فر مایا ہے لوگو! تمہاری زیاد کی خودتمہارے خلاف ہے۔ حاكم عن ابي هريرة رضي الله عمه

# با بهمی بغض وعناد .....از ا کمال

2199 خبردار، بالهمي بغض وعمّادے بچو! كيونكه و همونڈنے وائي ہے۔المحرائطي في مساوى الاحلاق عن ابي هريرة رصى الله عمه

## نجل....ازا كمال

۵۷۰۰ القد تعالی نے جنت عدن (کے بودوں) کواپنے وست (قدرت) ہے اگایا ہے،اے مزین کیا،فرشتوں کو تھم دیا تو انہوں نے اس میں

نہریں کھودیں، پھراس میں پھل لدگئے،اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورتی اور حسن دیکھا تو فرمایا. مجھے اپنی عزنت وجلال اوراپنے عزش پر بلندی کی قشم !میرے پڑوں میں تجھ میں کوئی بخیل نہ جائے گا۔ابن النجار و الخطیب فی کتاب البخلاء عن ابن عباس،و هو ضعیف تشریح :.....سندکے لحاظے بیرحدیث ضعیف ہے۔

۱۰۷۵ التدتعالی سے بیو، کیونکہ تم سے بہلے اوگ اس وجے ہیں جیسے اپنے کیے غفینا کہ وہتے ہیں۔ المدیلمی عن اہی هویوة دضی الله عنه ۲۰۰۲ کی بین بین کی کا تکم دیاتو انہوں نے بخل کیا، انہیں قطع حمی کا تکم دیاتو انہوں نے بخل کیا، انہیں قطع حمی کا تکم دیاتو انہوں نے بخل کیا، انہیں قطع حمی کا تکم دیا انہوں نے بخل کیا، انہیں قطع حمی کا تکم دیا انہوں نے بھی عن ابن عمو و دیا، انہوں نے تعلقہ حمی کی ، انہیں گنا ہوں کا تھم دیاتو انہوں نے گنا و کیا۔ ابو داؤ دو ابن جویو لی تھذیبه حاکم، ہیھی عن ابن عمو و ۲۰۰۳ کے ساتھ کی اس میں کے بہلی قوموں کو ہلاک کیا، اس نے آنہیں نے بلایاتو انہوں نے خون بہائے، مال اڑائے، ۱۳۰۵ کے بھی کے بال واسطے کہ اس نے تم سے بہلی قوموں کو ہلاک کیا، اس نے آنہیں نے بلایاتو انہوں نے خون بہائے، مال اڑائے،

۳ و ۱۳ مے میں ہے بچوء اس واسطے کہائی نے تم سے پہلی تو موں او ہلاک لیا، اس نے انہیں نے بلایا او امہوں نے حوان بہائے ، مال اڑائے ، اپنی اولا وکول کیا۔ ابن جو یو عن ابھ ہو یو قد رضمی اللہ عنه

م ۱۳۰ کی سے بچنا کیونکہ اس نے اقوام کو بلایا تو انہوں نے زکو ۃ روک لی قطع رحمی کی ،اوراس کے کہنے پرانہوں نے خون بہائے۔ ابن جو بو د صبی اللہ عنه

۵۰۷۵ کنجوی سے بچٹااس داسطے کرتم سے سابقہ لوگ بخل کی دجہ سے ہلاک ہوئے ،اس نے انہیں جھوٹ کا تھم دیا تو انہوں نے جھوٹ بولا ،ظلم کا تھم دیا تو انہوں نے ظلم ڈھائے ،اورانہیں قطع حمی کا تھم دیا تو انہوں رہتے تاتے تو ڈے۔ابن جویو عن ابن عمو د ۲۰۰۷ کی نجل کے دس جھے ہیں ،ان میں ہے تو جھے گھڑ سوار میں اور باتی دوسر بے لوگول میں ہیں ۔

دارقطني، بيهقي، خطيب في كتاب البخلاء عن انس رضي الله عنه

2442 تم کہتے ہو یاتمہارا کہنے والا کے گا: بخیل طالم ہے زیادہ معذور ہے، اور (خود ہی بتاؤ) بخل ہے بڑھ کرانند تعالی کے ہاں کونساظلم ہوگا؟ الند تعالی اپنی عزت وعظمت اور جلال کی شم کھاتے ہیں کہ جنت میں تجوی اور بخیل صخص نہیں جائے گا۔

الحطيب في كتاب البخلاء عن ابي الزاهرية عن ابي شجرة

۸ پہرے جس شخص میں تین باتیں ہوئیں تو وہ تنجوی ہے بری ہے،جس نے زکو ۃ ادا کی درآ نحالیکہ وہ خوش ہو،اوراپیے مہمان کی مہمان نوازی کی ،اورمصائب میں عطا کیا۔طبر انبی فی الاوسط عن جاہر

٩ - ١٧ تنك اور برخلقي ووايسے اخلاق بين جنہيں القداقي نا پيند كرتے بين الديلمي عن ابن عمرو

٢٠١٠ التدنى في في ملامت كويداكر كات بحل اور مال عدد هائب ديا-البزار ابونعيم عن ابن عباس

ااسم ك بخل اورايمان بهي كسي بند \_ول مين جمع نبيس موسكة \_ابن شيبه وهاد، ترمدي، حاكم بيهقي عن ابي هريرة رضي الله عه

۳۱۲ م ایمان اور کِل بھی کسی مسلمان بند ہے کے دل میں کیجائبیں ہو تھتے۔

ابن عدى عن عبدالغفور بن عبدالعزيز بن سعيد الانصاري عن ابيه عن جده

٣١٣ > كِنْل اورايمان كيم كسى بند \_ كول مين التصنيس بوسكة \_ ابن حويد في تهذيبه عن ابي هويدة رضى الله عمه

١١٨٧ ايمان اور كل كسى مسلمان كے پيد (ول) ميں جمع ہوئيس كتے۔ابن جويو عمد

۵۱۷۵. .. مؤمن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مجیل اور بزول ہو۔

ھاد والحطیب فی کتاب البحلاء علی ابی جعفر ،معضلا،الخطیب عن ابی عبدالرحمن السلمی،موسلا، موقوفا ۱۲۲۵ اے انسان! جب تک تو زندہ ہے بخیل رہے گا،اور جب تمہاری وفات کا وقت ہوگا تو اپنے مال کی طرف ہاتھ بڑھائے گا کہ اے کہ اسے بھور ہے، سودوعاد تیس (اپنے اندر) جمع نہ کرتا، زندگی میں براسلوک اور مرتے وقت برائی،اپنے ان قریبی رشتہ داروں کود کھنا جومح وم ہوں گے،

اور وارث نہیں بنیں گے توان کے لیے ٹیکی کی وصیت کر کے مرثا۔الدیلمی عن رید بن ثابت

اے بنی سلمہ! بخل سے بڑھ کرکوئی باری ہے؟ این دوست کے لیے دعا کرو۔الحرائطی فی مساوی الاخلاق عن زید بن ثابت

تشریکی: یاصاحب سےخود نبی کریم ﷺ مراد ہیں تو پھر درودوسلام مراد ہےاور یا کوئی مسممان مراد ہے۔ تواس وقت دیا کرنا مراد ہے۔

# حرف التاء ..... لوگوں کے عیوب تلاش کرنا

۸۳۱۸ مردے اپنے بیوی کو پیٹنے کے ہارے سوال نہیں ہوگا۔ابو داؤ دعن عمو ۲۳۱۹ مردے اپنی بیوی کی پہیٹ کے ہارے نہیں پوچھاج ئے گا؟اور تنہا نہ سونا۔مسید احمد،حاکمہ عن عمر شادی شدہ مردوں کے لیے بیانتہائی مفید ترین نفیحت ہے، بینی اپنی عورتوں کے ساتھ رہو،انہیں تنہا نہ ججوڑہ۔

## حمظے رہنا

۲۰۲۰ سیات مؤمن کے اخلاق سے بیس کے وہ ( وگول ہے ) چمٹارہ اور حسد کرے بصرف علم کی طلب میں ایب کرسکت بہتھی عل معاد

# شكم سيرى اورنفرت

۳۲۱ عند المسلم، ابو داؤ دعن ابن مسعود احمد، مسلم، ابو داؤ دعن ابن مسعود المسلم، ابو داؤ دعن ابن مسعود المسلم، الله عند المسلم الله عند ا

# آ ز مائشوں اور تہمتوں کے لیے پیش ہونا.... .از ا کمال

۳۲۳ - بہس نے مجھوٹ بولا ہم اسے مجھوٹا کر دکھا تھیں گے ،اور جس نے اپنے آپ کو ( سز ، کشوں اور فتنوں کے لیے ) پیش یا تو ہم است پیش کردیں گے ،اور جس نے ہم ری طرف تیر پھینکا ہم اسے دنن کردیں گے۔ابن لال عن عموان میں بوید بن البواء ہیں عازب عی ابید عن حدہ تشریح : ، ، ، اس واصطے ایسی جگہول سے بچنا جا ہے جہاں کسی فتنداور تہمت کا اندیشہ ہو۔

۱۳۲۳ ، جان بوجھ کر بیار شد بنا کرو(ورند) بیار پڑجاؤگ،اور(م نے ہے پہنے ہی)ا ہے لیے قبرین نہ تھودلیا کرو(ورند)مرجاؤگ۔

اللديلمى عن وهب بن قيس لنفقى تشري : الله المن في قرير حب سى چيز كواپ ول ود ماغ پر سوار كرليت ب تو وه تبسته آسته است د باؤيل آج تا به بشار جو وك جاد و فر نست تعويد گند اور جنات كا فر مروفت ول ميل ركھتے اور بات بات پر ان سے متاثر بوت اور انبيل مؤثر بجھتے ہيں وہ اكثر بجم عند وي مائيل موج تي وي وي اكثر بحق بيل وي كا من بحل عند وي كا ب تي وال ميل بنت بيول بيل مرتب وي كي بت تيول بيل مرتب وي كي بت تيول بيل مرتب وي كا بيل الكام وي مائيل الله تعم المرب وي بيل مركب وي كام بيل ميائي في ب الله تعول الله ميل الله بيل الله تعول الله بيل الله تعول الله بيل الله بيل الله تعول الله بيل بيل بيل بيل بيل الله بيل بيل الله بيل

# لوگوں کے عیوب کی تلاشی .....از ا کمال

۱۳۷۵ - اے مسلمان کے گروہ اجس کے دنوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی مذمت نہ کیا کروہ اور ندان کے میوب تاری یا کروہ اس و سطے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کا حیب تلاش کیا تو امتد تھا لی (سے کہ نوب پر پڑے) پردے کو بھاڑ دے گا،اوراس کا حیب

طَامِ مَرِد مِن اللَّهِ وَوَا مَرْ جِدَالِيِّ فَصْرِكَ بِرُوهِ مِن مُولِطِيواني في الكبير عن عبدالله بن بويده عن ابيه

۱۳۲۷ کے ایسے وہ و گواجوز بات کے ایمان ان کے بیں اورایمان ان کے دیول کی طرف خالص ہوکر نہیں گیے ہمسلم نوں کو تکلیف ندوینا ،اور ندا ن کے نتا نئی تک تا اس واسطے کہ جوابیخ بھائی کاعیب تلاش کرتا ہے ،تو مقد تک لی اس کاعیب لا ضام کر سے گا جتی کداسے اسپے گھر کے درمیان خفف کے ساتھ میں سال مقد میں نہ موال

خوفر ده كرد \_\_گا\_ابويعلى، بيهقى عن ابن عباس

۱۳۲۵ اے وہ لوگوا بوزبان سے ایمان لائے ہیں اور ایمان ایھی تک ان کے دوں میں وائل نہیں ہوا، سلمانوں کو تکلیف نہ پہنچانا، اور نہ انہیں مارولاً برن، نہ ان کے بیوب ہوائی کرنا، اس واسے کہ جوابے مسلمان بھائی کا طیب ہوائی نرے گا اللہ تھائی اس کی لغزش کو فلا ہم بردے گا، انہیں مارولاً برن، نہ ان کے بیوب ہوائی کرنا، اس واسے کہ جوابے مسلمان بھائی کا طیب ہوائی نہ ہوسی نے عرض کیا یہ رسول اللہ! کی مسلمانوں پر وفی پر وہ ہے ؟ آپ نے فر مایا مسلمانوں پر اللہ تھائی کے پروے شار سے زیادہ ہیں، مؤمن بندہ سن وی کرنے والی ہوں وہی ٹر وی اللہ ایک کہ ان میں سے بچھ بھی وہ گئی ہی فی نہیں رہتا ہوا اللہ ایک فرشتوں سے فرمات ہیں، بھرا کروہ وہ ہوں کے بین اسے برائی اور ہمیں فرمانے ہیں، بھرا کروہ وہ بیکر اگر وہ آپر کے والی سے بھی وہ بھرا کر وہ قو بہر کے بردے والیس ڈال دیتے ہیں اور ہمیں حقیر جانا، تو اللہ تھائی اس کی قو جول کر لیتے ہیں، اور اس براس کے بردے والیس ڈال دیتے ہیں اور ہمیں حقیر جانا، تو اللہ تھائی فرشتوں سے فرماتے ہیں؛ اس سے بہت جاؤ، پھرا کروہ تاریک فرشتوں سے فرماتے ہیں؛ اس سے بہت جاؤ، پھرا کروہ تاریک وردگاروہ بمی برغالب آگی اور بمیں حقیر جانا، تو اللہ تھائی اسے فل فرشتوں سے فرماتے ہیں؛ اس سے بہت جاؤ، پھرا کردیتے ہیں۔ رات ہیں تاریک گھر میں سی بل کے اندر بھی کوئی گان وکر بے تو اللہ تعالی اسے فلا ہم کرد سے ہیں، اور اس کا عیب لوگوں کے سمامنے کرد سے ہیں۔ رات ہیں تاریک گھر میں سی بل کے اندر بھی کوئی گان وکر بے واللہ تعالی اسے فلا ہم کرد سے ہیں، اور اس کا عیب لوگوں کے سمامنے کرد سے ہیں۔ الحکیم عن حبیو مین نفیور معوسلا الحکیم عن حبیو مین نفیور معوسلا

۳۲۸ کے ، مرد سے اپنی پیوک کو مارے کے ہارے میں نہیں پوچھا جائے گا ،اور نہ یہ بچھا جائے گا کہ وہ اپنے کن بھو کیول کا قصد کرتا ہے اور کن کا قصد نہیں کرتا ،اور تنہائیں سونا۔ابو داو د طیال سبی، مسید، مسانی، ابل ماحه، ابو یعلی حاکم، ابو داؤ د، سعید بل منصور عل عمر

## حرف الحاء ..... مدح پښدي

۲۳۲۹ لوگوں ہے تعریف پیندی (انسان کو)اندھااور بہرہ کردیتی ہے۔فرد و میں عن ابن عباس الا کمال ..... جاہ و مرتبہ کی محبت

# حرص ولا کے کی مذمت

۳۳۲ منان کا انسان کا اگر مال کا ایک وادی ہوتو وہ دوسری کی طلب وجیتو میں لگ جائے ،اوراگراس کی دودادیوں ہول تو تیسری کی تلاش میں لگ جائے ،اوراگراس کی دودادیوں ہول تو تیسری کی تلاش میں لگ جائے ،انسان کا پیٹ سرف (قیر کی )مٹی ہی تیمرے گی ،اورائندتی لی اس کی تو پقبول کرتا ہے جوتو پہرے۔ مسلم احداد ، سرمدی ، بیھ قبی عن اسس مسلم احداد بیھقی عن اس عبا س ،بنجاری عس اس الوبیو ،اس ماجه عن ابی هویوة دضی الله عدامسد احداد عن اسی واقد ،بحاری فی التاریح والبوار تر بویدة،موبرقیم، ۲۲۳۵٬۲۲۳۳ تشریح :... ایعنی وادی میں اتنی بکریاں ہوں کہ وہ پوری وادی بھر جائے۔

٣٣٣ ٤ جريص والمحص بي جورام طريق على كاظلبكار بو طبراسي في الكبير عن واثلة

۳۳۳۷ مجھے اپنی امت کے بارے جس بات کا زیادہ خوف ہوہ پیٹ کا بڑھنا، لگا تارسونا، ستی اور یقین کی کمزوری ہے۔

دارقطني في الافراد عن جابر

تشری : امت مرحومہ دور حاضر میں جہاں دیگر آڑ مائٹوں اور فتنوں میں جتلا ہے دہاں جسم نی اور روحانی ترقی سے محروم ور عاضر میں جہاں دیگر آڑ مائٹوں اور فتنوں میں جتلا ہے ، جب سے اس امت کا ذئن بیڑ و حالات کی گذاو حقیقت میں تقیق و تجربات چھوڑ ہے اس وقت سے اس امت کا ذئن بیڑ و حالات کی موجوں میں گھر چکا ہے اور جب سے افراد کارنے جسمانی تمرین اور مشق ، جے ورزش کہتے ہیں ، چھوڑ دی وہ جسمانی ، محران کا شکار ہو چکی ہے ، اس واسطے ضروری ہے کہ جسے علوم آلیہ اور عالیہ کا سیکھنا فرض اور ضروری ہے اس طرح ذئنی اور جسمانی ارتقاء و بہبود کے لیے تحقیقات و تجربات اور ورزش بے حدضروری ہے جس کا گنا والے ہی ہوگا جسے کی فرض کفایہ کے چھوڑ نے پر ہوتا ہے۔

۵۳۳۵ ، اگرانسان کی تعجور کی ایک وادی ہوتو اس کی تمنیا ہوگی کہ اے اس جیسی وادی مل جائے، پھراسی جیسی (تیسری وادی) کی تمنا کرے گا، یہال تک کہوہ کی واد یوں کی آرز ورکھے گا،انسان کا پیٹ (قبر کی) منی ہی بھرے گی۔مسند احمد، ابن حبان عن جاہر

٣٣٧٧ . دو بھو کے بھیٹر یے جنہیں بکر یوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان آ دمی کو مال کی لا کی اور اپنے دینی شرف

ومرتبه پر ہوتا ہے۔مسند احمد، ترمذی عن تعب بن مالک،مربر قم، ۲۲۵۲ و لغابة ۲۲۵۵ تشریخ: ..... بالفاظ دیگر جب انسان کی دلی خواہش بھی بہ ہواوروہ اٹی زبان ہے بھی اظہار کرے

تشریکے: ..... بالفاظ دیگر جب انسان کی دلی خواہش بھی یہ ہواوروہ اپنی زبان ہے بھی اظہار کرے کہ میں نے فلاں نیک کام کیا تھا، فلاں سن میں جہاد کیا تھا، وغیرہ۔ سنچہ انسان میں جہاد کیا تھا، وغیرہ۔

١٣٧٧ السان بورها موجاتا ماوراس كتصلتين (جوان بى) ره جاتى بين حصاور لبى اميد مسند احمد، بيهقى، ترمذى عن انس

## الحسد .....حسد کی مذمت

۱۳۳۸ جسد نیکیوں کوایسے ہی ختم کردیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو ختم کردیتی ہے، اور صدقہ برائی کوایسے ہی نیست و نابود کردیتا ہے جیسے پائی آگ کو بچھادیتا ہے اور نمازمومن (کے دل اور چہرے) کا نور ہے، اور دور ورکھنا جہنم ہے (بیحا وکی) ڈھال ہے۔ ابن ماجہ عن اسس ۱۳۳۵ حسد (بمعنی غبطہ) دوآ دمیوں میں (کیا جاستا) ہے، ایک و هختص جے اللہ تعی گی نے قرآن (کے ملم) ہے نوازا ہے پھر وہ اس کی حفاظت کے لیے (حفظ کی و ہرائی اور علم کی تعلیم و قدر لیں ومطالعہ کے ذریعہ ) اٹھ کھڑا ہوا، اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، اور دوسرا و هختص جے اللہ تعی گی نے مال عطا کیا، تو اس نے اس کے ذریعہ صلدرتی کی ، اور رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھا، اور اللہ تعالی کی اطاعت میں عمل کیا (دیکھنے والے نے یہ) تمنا کی کہ وہ بھی اس کی طرح ہوجائے۔ ابن عسا تھر عن ابن عمر کیا دوس عن معاویة بن حبدہ محسد ایمان کوایسے بی خراب کرتا ہے جیسے اندرائن (تم ہہ) شہر کو تراب کردیتا ہے۔ فردوس عن معاویة بن حبدہ محسد کی بی جو رکھل پڑوا ور اللہ کا کی بی بھرورہ و مصد سے آگے نہ بڑھو، اور جب (برا) گمان کرنے لگوتو تحقیق نہ کرو، اور جب فال لینے لگوتو کیجت ہو کرچل پڑوا وار اللہ تعالی بیری بھروسے کرو۔ ابن عدی عن ابی ھریرہ و دی وی ان عندہ تعالی بیری بھروسے کرو۔ ابن عدی عن ابی ھریرہ و دین و ان اللہ عند بھرائی بیری بھروسے کرو۔ ابن عدی عن ابی ھریرہ و دین و ان عندہ تعالی بیری بھروسے کرو۔ ابن عدی عن ابی ھریرہ و دیس و ان و ان اللہ عندہ تعالی بیری بھروسے کرو۔ ابن عدی عن ابی ھریرہ و دین و ان و دوس ان فلا عند

# حسدنيكيول كوكها جاتى ہے

۱۳۲۴ - حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو یوں تباہ کردیتا ہے جیسے آگ ایندھن کوٹنم کردیتی ہے۔ ابو داؤ دعن ابھ ہویو ہ رضی الله عنه ۱۳۲۳ - بتم سے پہلی امتوں کی بیاریاں تم تک پہنچ جا کیں گی (جن میں)حسداور آپس کا بغض (شامل ہیں) یہ مونڈ دینے والی ہیں، (لیتنی) دین کوختم کردیں گی، نہ کہ بالوں کومونڈ نے دالی ہیں،اس ذات کی تئم جس کے قبضہ قدرت میں محد (ﷺ) کی جان ہے ایمان کے بغیرتم لوگ جنت میں نہیں جاسکتے ،اورآپس میں محبت رکے بغیرتم ایمانداز نہیں بن سکتے ،کیا تمہیں ایسی چیز نہ بٹاؤں جب تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت تر نے لگو گے؟ آپس میں سلام پھیلاؤ۔ مسلد احمد، تو مذی، والضیاء عن الرہیو بن العوام سم ۲۳۲۷ سنیانت اور حسد دونوں نیکیوں کوالیے ختم کرو ہتے ہیں جیسے آگ ایندھن کوختم کردیتی ہے۔

ابن صصري في اماليه عن الحسن بن على

۵۳۷۵ - حسد کرنے والا پیخلخو راورکہانت والے کا مجھے ہے اور میرااس ہے کو کی تعلق نہیں۔ طبوانی فی الکبیر عن عبدالله بن بسو ۱۳۵۵ - ۱۳۳۵ میراس کے کو کی تعلق نہیں۔ طبوانی فی الکبیر عن عبدالله بن بسو ۱۳۳۸ میرون اس کے بات اور ہاتھ ۱۳۳۷ میران ماسد ہیں ،کسی حسد کرنے والے کواس کا حسداس وقت تک نقصان نیس ویتا جب تک ووز بان سے بات اور ہاتھ سے عمل ندکر ہے۔ حلیة الالیاء عِن انس

تشریکی: بیاس کی آخری صدر کھی ہے کہاس سے پہلے پہل دل میں آنے والی جتنی باتیں اور خیالات ہیں وہ سب معاف ہیں۔

### الأكمال

یہ ہے۔ تمام انسان حاسد ہیں،اوربعض حاسدین بعض ہے افضل ہیں،کسی حاسد کواس کا حسداس وفت تک نقصان نہیں دیتا جب تک وہ زبان سے بات اور ہاتھ سے کمل نذکر ہے۔ابو نعیم عن انس

۲۳۷۸ نعمتول والول كابدله كون و سكتا ب اورجس في حسد كيااس كاغصه شندانه بوا- ابن شاهبن عن الحليس بن زيد الضبي ٢٣٧٨ لوگ ال وقت تك بحل أن يس مين حسر أبين كريس كيد طبر اني في الكبير عن ضمرة بن ثعلبة

## حسدونفرت

۵۳۵۰ الله تعالی بندرهویں شعبان کی رات اپنے بندوں کی طرف خصوصی رحمت ہے دیکھتے ہیں، (تواس رات) استغفار (رحمت) طلب کرنے والوں کی بخشش کردیتے ہیں،اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم کرتے ہیں اور حسد کرنے والوں کوانہی کے حال پر چھوڑ ویتے ہیں۔ بیھفی عن عائشة

۲۵۵۵ جب شعبان کی بندر هویی شب بموتی ہے تو القد تعالی اپی مخلوق کی طرف متوجہ بوتے ہیں مؤمنوں کی بخشش فرمادیے ہیں ،اور کا فرول کومہلت دیے ہیں،اور حسد کرنے والول کوائن کی کے حسد میں چھوڑ دیے ہیں یہاں تک کہ وہ حسد کوتر کہ کردیں۔بیھقی عن ابی ٹھلبة المخشنی محشات دیے ہیں ،ورجہ میں لوگوں کے اعمال (بارگاہ النی میں) چیش کیے جاتے ہیں: پیر کے روز اور جمعرات کے دن ، پس اللہ تعالی ہرمؤمن بندے کی مغفرت کردیے ہیں،صرف اس بندے کوئیس بخشے ، جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان نفرت ہو، (فرشتوں سے کہا جاتا ہے) ان ووٹوں کو انہی کے حال پرچھوڑ ہے رکھویہاں تک کہ وہ (ایک دوسرے کی طرف) رجوع کر لیں۔مسند احمد عن ابی ھریو ہ رضی اللہ عند کو انہیں کے حضورا عمال چیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالی تمام گنا ہوں کی مغفرت فرما دیے ہیں،صرف قطع رحی اور آپس میں نفر ت درکھے والوں کے گن وئیس مخشے طبر انی فی المکبیر عن اسامة بن ذید

۱۳۵۳ ۔ پیراورجعرات کے دن جنت کے درواز ہے کھولے جاتے ہیں، تو اس میں ہراس بندے کی بخشش کردی جاتی ہے جوالقد تعالی کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، صرف اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے اوراس کے بھائی کے درمیان نفرت ہو، پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کومہلت دو یہاں تک کرتا ہو، صرف اس میں ملک کے مقابل کے درمیان نفرت ہو، پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کومہلت دو یہاں تک کے آپس میں صبح کرلیں ۔ بنعادی فی الادب المفود، مسلم، ابو داؤد، ترمذی عن ابی هریرة رضی اللہ عنه

2000 عن ابن عمر ١٠٥٥ عن ابن عمر

#### الاكمال

۷۵۵۷ جمعه اورجعرات کے دن کے اعمال (ہرگاہ البی میں) چیش کیے جاتے ہیں، تو ہراس (مؤمن) بندے کی بخشش کردی جاتی ہے جواللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، صرف دوآ دمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی ،اس واسطے کہ اللہ تعالی فر ہاتے ہیں ان دونوں کومبلت او یہاں تک کے بیہ دونوں صلح کرلیں۔ ابن عسا تکو عن ابسی هریر قارصی اللہ عنه

الحطيب وابن عساكر عن معاوية بن اسحاق بن طلحه بن عبيدالله عن ابيه عن حده

# بغض اورقطع حمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی

۵۳۵۸ پیراور جعرات کے روز القدتی لی کے حضورا تمال پیش کے جاتے ہیں، توالقدتی سی تبوں کو بخش دیے ہیں، صرف دوغرت رکھنے والے اور حفر مندی مغفرت نہیں فرماتے ۔ طرانی و المعوالطی فی الاحلاق عن اسامة بن رید معفرت نہیں فرماتے ۔ طرانی کی جاتے ہیں، تو آلیس میں رحم کرنے والوں اور مغفرت طلب مرنے والوں کی بخشش کردی جاتی ہیں، تو آلیس میں رحم کرنے والوں اور مغفرت طلب مرنے والوں کی بخشش کردی جاتا ہے۔ اس ذنجویہ، طبوانی فی المکبور عن اس مسعود میں بخشش کردی جاتا ہے۔ اس ذنجویہ، طبوانی فی المکبور عن اس مسعود میں ہے میں المسلمان کی بخشش کردیتا ہے جو التا ہے۔ اس دنوں میں ہراس مسلمان کی بخشش کردیتا ہے جو التا ہے ساتھ کی کوشر یک نہ کرتا ہو، صرف اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان نفرت ہو، پھر کہ و تا ہے ان دونوں کو چھوڑ ہے رکھو یہاں تک کہوہ و دونوں ایک دوسرے سے کے کریس۔

ابن زنجویه والبرار و حسه، دار قطنی، ابن عدی بیهقی عن القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق عن ابیه عن عمه عن حده ۱۲۲۳ جمارارب شعبان کی پندر بویس تاریخ کوآسان دنیا کی طرف نزول (رحمت) فرماتے ہیں تو زمین والول کو بخش دیتے ہیں سرف مشرک اور کینڈور کی بخشش نہیں فرماتے ۔ ابن زنحویه عن ابی موسی ۱۲۲۰ مشرک اور کینڈونلی شعبان کی پندر بویس تاریخ کی رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ بوتے ہیں ، تو «سوائے مشرک اور کینڈونلرت رکھے والے کہ تمام مخلوق کو معاد میں متاب کی معاد اللہ تعبان کی پندر بویس رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ بوتے ہیں ، تو سوائے دوشخصوں کے سب کی مغفرت فر «دیتے ہیں ، اللہ نفرت رکھنے والے کی دوسرے (ناحق ) کس جان کا خون کرنے والے کی ۔ مسد احمد، تر مذی عن ابن عمر و یا در ہے کہ وہ جانور جہنہ میں شکار نہیں کیا جاتا ہے اور نہ وہ نقصان پہنچ تے ہیں انہیں ہے ضرور تن شنہ بنانا حرام ہے۔

غلط مسائل مطبوعه رشيديه راوليندي

### حرف الخاء .....خيانت

۳۲۷ سب سے بڑی خیانت والی کا پنی رحیت میں تجارت کرنا ہے۔ طبوانی فی الکبیر عن رجل تشریع نے: ..... یعنی ان سے ایسے مال بڑر ہے جیسے تا جزیؤرتے ہیں۔ تشریع نے: ..... یعنی ان سے ایسے مال بڑر ہے جیسے تا جزیؤرتے ہیں۔ ۲۲۷۷ مؤمن کی ہرصفت وعادت پرمہر مگتی ہے ہوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ بیہفی عن اس عمر و

### حرف الراء ....ريا

۷۷۸ کے سیامیں تنہیں اس بڑے خطرے سے خبر دارنہ کروں جومیرے نز دیک مسیح د جال سے بھی زیا وہ خطر ناک اورتشویشناک ہے؟ راوی کا بیان ہے بھم نے کہا: کیول نہیں ،آپ نے فرمایا خفیہ شرک ، که آ دمی نماز پڑھتے ہڑھتے و کھنے دالے کے لیےا پی نماز سنوار کے پڑھے۔

ابن ماجه عن ابي سعياد

۱۹۳۷۶ قیامت کے روز القد تعالی اینے بندوں کے لیے ان میں فیصلہ کرنے کی غرض سے جبوہ افروز ہوں گے، اس وقت ہیں مت (شدت خوف ہے) گھٹنول کے بل بیٹھی ہوگی ،سب سے پہلے حامل قرآن کو جلایا جائے گا، پھر جو مخص القد تعالیٰ کے راستہ میں مارا گیا،اور پھر وقی خص جو بہت زیادہ مالدارتھا۔

اللہ تعراز اور بھارکی قرآن سے فرما کیں گے: کیا ہیں نے تخصے وو (وحی) نہیں سکھائی جے میں نے اپنے رسول پرنازل کیا؟ وہ عرض کر ہے گا: کیول نہیں اے میرے رب!اللہ تعالٰی فرما کیں گے تو تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا: میں رات دن کی گھڑیوں میں اس کی دفاظت کرتا رہا،اللہ تعالٰی ارشاد فرما کیں گے: جھوٹ کہتے ہو،اور فرشتے بھی اس ہے کہیں گے جھوٹ بولتے ہو،اللہ تعالٰی اس سے فرما کیں گے، ملک تعراز اور بھارکی کہ ذرار بڑی فاراں (موا) توری سے میسور تو کہ زماد کا

بلکہ تیراارادہ یہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں (بڑا) تورگ ہے، سویہ تو کہا جاچکا۔ پھر مالدار کولا یا جائے گا ، القد تعالی اس ہے فر مائیں گے: کیا میں نے تہ ہیں اتن وسعت نہیں دی ، کہ بچنے کسی کی ضرورت شدرہی؟ وہ عرض کرے گا ، کیوں نہیں اے میرے بروردگار، تو القد تعالی فر مائیں گے: تو ہم نے جو (مال) تہ ہیں عطاکی اس میں تم نے کیا تمل کیا؟ وہ عرض کرے گا ، میں صدر حی کرتا اور صدقہ کرتا تھا ، القد تعالی فر مائیں گے ، جھوٹ ہو لتے ہواور فرشتے بھی اس ہے کہیں تے جھوٹ کہتے ہو ، القد تعالی ارش و فرمائیں تھے بلکہ تمہارا ارادہ یہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ فلال شخص بڑ اتنی تھا ، سویہ تو کہا جاچکا۔

تجرائ خص کولایا جائے گا جوالقد تعالی کی راہ میں قبل کیا گیا ،القد تعالی اس سے قرمائے گا ، تو کس لیے آل کیا گیا ؟ وہ عرض کرے گا جھے آپ کے راستہ میں جہاد کا حکم دیا گیا ، تو القد تعالی فرما کمیں گے جھوٹ ہولتے ہو، فرشتے بھی کہیں گئے جھوٹ کہتے ہو، القد تعالی فرما کمیں گے . بلکے تمہاراارادہ پیتھا کہ یوں کہا جائے فلال ہر اہماور ہے سوریتو کہا جاچکا ،ابو ہر برہ! پوری مخلوق میں یہی تین شخص ایسے ، بول گے کہان سے قیامت کے روز جہنم کو مجموع کیا جائے گا۔ تو مدی ، حاکم علی ابی ھریو ہ رضی اللہ عند

تشریخ: ' بیتو وہ لوگ ہول کے جنبول محض القدتع کی گرضہ کی خاطر میکارنا ہے انجام دیئے ،اور جوبوگ صرف ہو گول کی دلجو ٹی اور خوشی کے لئے ہوئی کام کرتے میں ان کا کیا ہوگا؟

# قیامت کے روزشہید کا فیصلہ پہلے ہوگا

• سے اللہ تعالی اپنی نعمت کا اقرار واعتراف کروائیں گے تو وہ اس کا اعتراف کرے گا،اللہ تعالی فرمائیں گے، تونے اس میں کیا تماں کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں آپ کے راستہ میں لڑتار ہ یہاں تک میں شہید کر دیا گیا ،امند تعالی فر مائنیں کے جمہوٹ ہوئے : وہتمان سے قبال کیا کہ دیکہ جائے کے (فلان بڑا) بہا درہے بہویہ تو کہا جاچکا پھڑتکم دیا جائے کا توات وندکے بل تھسیٹ کرجہنم میں مجینک دیا جائے گا۔

اوروہ مخفس جس مسیعی اور سکھایا ورقر سن پڑھا، است ایا جائے گا، مقد تعالی است اپنی نعمت یا دول نمیں گے وہ اعتر ف کرے گا، القد تعالی فرما نمیں گے جائے ہے۔ کا مقد تعالی است ایا جائے ہے۔ کا مقد تعالی اور کھی یا اور کھی ہے اس کے بدلے بیس کیا تمال کیا 'اوہ عرض کرے میں مسلم سیجی اور تھی یا اور آپ کی خاصر قر آپ پڑھا ، اللہ تعالی فرما میں گئے جھوٹ یو لئے ہو، بلکہ تم نے اس کے ملم کا حالی کہ تاہم میں کھینگ ویا جائے اور قر آپ اس سے پڑھا کہ وک قاری ہیں ، سویہ قو کہا جائے کا اور قر آپ کا سیم ہوگا تھا تھی میں جھائے تھی ہوگا تو است چیزے کیا گئے سیدٹ کرچہنم میں چھینگ ویا جائے کا۔

اوروہ مخص جے ابتدتی لی نے وسعت دی اور ماں کی تم م قسام عطا کیں ، ات ۔ یا جائے اس سے اپنی نعمت کا اعتراف کرا میں گ۔ وہ اقرار کرے گا ، اس سے اپنی نعمت کا اعتراف کرا میں گرائی اقرار کرے گا ، فرمائیس گے و پندتھی ، ابتد تی ای فرمائیس کے مجموث ہو بلائے کے ابتد تی کہ جائے کے لئی س بڑا آئی ہے سویے تو کہ جاچکا ، پھر اس کے متعلق تکم ہوگا تو اسے چہرے کے الی تھریٹ کرجہنم میں پھینک و یا جائے گا۔ مسلد ، مسلم ، مسانی عن ابنی هویو ہ دصی احد عند

۔ خود ہی چاننا چاہیے کہا ہے مخطیم انشان کام فررا ہی نبیت ہے "س بھیا تک نتائج کا باعث ہوئے تو سرری زندگی دوہروں کی خاطر کرنے والول کا کیا صال ہوگا دیکھیں۔فطر تبی اور بفسیاسی ماتیں

ا ۱۳۷۷۔ بین آوئی حساب کے وقت ہوا کے ہوں گے ، تنی اور اور عالم دین ۔ حاکمہ عن می هویوۃ دصی اللہ عمه اللہ عمه الشریح : سین آوئی حساب کے وقت ہوا کے ہوں اور اپنی کا تعمق عام ہے بدنی کا شہید ہے اور ، لی کا تنی سے دفطر تی ہاتیں اشریح : سین کرنے کا شہید ہے اور ، لی کا تنی ساتیں اور نہائی کا تعمق عام ہے بدنی کا شہید ہے اور ، لی کا تنی ساتیں ہوتے کہ سین اور مین افرین کو جمع کر ہے گا ہوا کیے من دک پیکارے گا ، جس نے سیمش میں کوئی شک نہیں او مین افرین کو جمع کر ہے گا ، تو ایک من دک پیکارے گا ، جس نے سیمش میں اور کوشر یک کیا ہے تو وہ آگر اپن تو اب اس ہے وصول کر لے کیونکدا متدتعاں ہے سب سے زیادہ نوٹن اور بے بروا ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ کے ساتھ کی کا در کے کیونکہ اللہ تعالی ہے سب سے زیادہ نوٹن اور بے بروا ہے۔

مسند احمد، ترمذي، ابن ماحه عن ابي سعيد بن ابي فصاله

۳۷۷۳ بے شک اللدتولی فرماتے ہیں: میں اسپے ساتھ کی چیز کوشریک کرنے والے کے لیے سب سے بہتر مدمقا بل ہوں، کیونکداس کا تھوڑا یا زیادہ عمل اس کے اس شریک کے لیے ہے جسے اس نے میرے ساتھ شریک کیا، میں اس (عمل) سے بے پرواہوں۔

الطيالسيء مسند احمدعن شداد بن اوس

۳۷۲۷ التد تعالی فرماتے ہیں میں شریکول میں مشرک ہے سب ہے زیادہ ہوں، جس نے گوئی کمل کیااوراس میں میرے ساتھ کسی غیر کوشریک کیا تو میں اسے اوراس کے شرک (کردہ کمس) کوچھوڑ ویتا ہول۔ هسده، ابن ماحه عن ابنی هریدة دصی الله عنه کا ۲۷۵۵ قیامت کے روز مہر زدہ اعمان ہے ان کیا گئی ہیں گئے، پھر انہیں ابتد تعالی کی بارگاہ میں نصب کردیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالی فرشتوں ہے فرما کیں گئی ہے۔ والے ران میں ) مرف فرشتے عرض کریں گے، آپ کی عزت کی تھم! ہم نے تو (ان میں ) صرف فرشتے عرض کریں گے، آپ کی عزت کی تھم! ہم نے تو (ان میں ) صرف ہول کی ہی دیکھی ہے، تو اللہ تعالی فرما کمیں گئی ہے۔ سمویہ عن المس

۷۷۷۷ کے جب قبیمت کاروز ہو کا تو ایک پیارئے والا پیارے گا ،جس نے غیراللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہووہ آئے اوراس سے اپٹے عمل کا تواب لے لے۔اہی سعد عی ابی سعید بن ابی فصالہ

# ریا کاری خطرناک ہے

ا المعام المحصرة تبهار المارية المعربية والمعربية والموقوف بقيامت كروز التدتع لي فرما كيس ك، جب لوگون كوان كم عمال كا

برلہ دے دیا جائے گا ، باؤان لوگول کے پاس جن کے دکھلاوے کے بیےتم د نیا میں عمل کرتے تھے بھر دیکھوتم ان کے پاس کیا بدلہ پاتے ہو۔ مسند احمد، ابو داؤ دعن محمود بن لید

۲۷۵۸ ریا کا دنی درجیشرک ہے، امتدیق می کوزید دہ دیسند بید دہ ہیں جوشقی اور پوشیدہ (اعمال کرنے والے) ہیں جب وہ موجود شہول آفائیس اللہ اللہ تعمو علی الکیار علی اللہ اللہ تعمو کا اللہ تکیار ہے ، اور جب موجود ہول تو کوئی آئیس بہی ہے نہیں ، بہی لوگ مبدایت کے ام مراد علم کے چراغ ہیں۔ طبو ابنی فی الکیو عن ابن عمو کا ۲۵۵۸ تھوڑی میں رہ بھی شرک ہے، اور جس نے اللہ والوں سے دشنی کی تو اس نے المتدیق کی کوڑائی کے لیے مدکارا، اللہ تعالی ان ٹیک اور پر بہیز گاروں کو پیند کرتا ہے جوخفیہ طور پر عمل کرتے ہیں، جب وہ عائم بہوج کمیں تو آئیس کلاش نہ کیا جائے ، اور جب مہ ضربوں تو بوائے نہ جانس ، اور نہ بہی نے جاکھی، ان کے دل مدایت کے چراغ ہیں وہ برظلمت وغور سے نگل آئے ہیں۔ ابن عاجه عن معاذ، کتاب الفتن دقعہ ۱۹۸۹ بہی نے جاکھی بناہ ما گاگی ہے جس میں مرتبہ پناہ ما گاگی ہے جس میں رہوں کی زیارت وملا قات کرتے ہیں۔ میں ریا کاردا قل ہوں گے، اللہ تعالی کو سب سے زیادہ نا پہند بیدہ وہ قاری ہیں جوام راء (گورزوں) کی زیارت وملا قات کرتے ہیں۔

مخاري في التاريح، ترمدي عن ابي هريرة رصي الله عنه

۱۸۶۷ جو(اپنی تعریف) سنتا دیا ہے گا القد تعی لی اسے سنادیں گے،اور جور یا کرے گا،لند تعی لی اس کے لیے ریا کے اسباب پیدا کردیں گے، اور جوختی کرے گا اللہ تعی لی قیامت کے روز اس پرسختی کریں گے۔مسد احمد، بعدادی، اس ماحہ عی حسب

۷۴۸۲ ۔ جوسنن چاہے گالقد تی لی اے من نے گاءاور جوریا کرے گالقد تی ل سے ریائے سہب فراہم کردیں گے۔ مسد احصد، مسد عن اس عباس ۷۴۸۳ ۔ وہ شخص القد تی کی کوانتہا کی مبغوض ہے جس کا کیڑااس کے مل ہے بہتر ہو، بایں طوراس کے کیڑے نوانمیاء جیسے ہوں اوراس کا تمس کی لموں جیسیا ہو۔عقیلی فی الصعفاء، فو دونس عن عائشہ

۷۴۸۵ دوشبرتوں بینی اون اور رئیٹم ہے بچو۔ابو عبدالو حص السلمی فی سن الصوفیہ، فردوس عن عانشہ ۷۴۸۵ قیامت کے روزال شخص کوسب ہے بخت عذاب ہوگا، جولوگوں کواپنے اندر بھوائی دکھائے جبکہ اس میں کوئی بھلائی نہیں۔

ابوعبدالرحمن السلمي في الاربعين فردوس عن ابن عمو

۷۸۷۷. خفیہ شہوت اور ریاشرک ہیں۔طبر انبی عن شداد بن اوس پیدونوں عیب انسان کوایسے کام کرئے پرمجبور کردیتے ہیں کہ جوشرک کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔

## ریا کار پر جنت حرام ہے

۷۴۸۷ امتد تعنائی نے ہرریا کارکے لیے جنت جرام کردی ہے۔ حلیۃ الاولیاء فردوس عن ابی سعید ۷۴۸۸ جولوگ ریا کاری کے لیےاونی کپڑے پہنتے ہیںان کی وجہ سے زیمن امتد تعن کی کے سما منے بینی ہے۔ فودوس عن اس عباس ۷۴۸۹ مجھے اپنی امت کے ہارے شرک ہالتہ کا سب سے زیادہ خوف ہے، میں نہیں کہتا کہتم لوگ سورج حیا ندیا کی بت کی پرستش کروگ،

ليكن ايسے اعمال جوغير الله كے ليے بور كے اور خفية تبوت - ابن ماحه عن شداد بن اوس

۰۹۰ کے بہت سے روز ہ دارا لیے ہیں جنہیں اپنے روز ہے صرف بھوک ہی ہتی ہے اور بہت ہے شب بیدارا سے ہیں جنہیں رات کے قیام ہے صرف بیداری ہی حاصل ہوتی ہے۔ابن ماحد عن ابسی هريو ہ رضی الله عنه تاریم وہ کے سام و مند کھی نہیں ہے۔ سے سام سے سام سے سام سے سام سے سام سے سام سے سے سام کھی نہیں ہے۔ سام سے سے

تشريح: تشريخ المين الواب يجه المحركة المناه كيونكه وه ريا كاري كرتے ميں۔

۹۱ مرک بہت ہے شب بیدارا ہے ہیں جنہیں بیداری ہی کا حصد ماتا ہے ، اور بہت سے روز ہ دارا سے ہیں جنہیں اسپے روز ب سے صرف بھوک اور پیاس ہی کا حصد ماتا ہے۔ طبر اس فی الاوسط عن ابن عسر ،مسد احمد ، حاکمہ عن ابی هو یو قورضی الله عمه ۲٬۷۹۲ جنت کی خوشبو( اتنی تیز ہو گی کہ ) پانٹی سوسال کے فاصلہ ہے بھی سوٹھی جا سکتی ہوگی انیکن ووقفس نہ پاسکے گاجس نے آخرت کا کمل کرکے د ٹیاطلب کی ہوگی۔فردو میں بین عباس

٣٩٢ ٤٠ - ١٠٠٠ وزيت الرياتين بوستى هاد، بيهقى عن ابن شهاف،موسلاً ابن عساكو عن انس

۱۹۹۸ - جس نے اوگول کے دیکھنے کی جگہ ٹی زائے ہے طریقے ہے اوا کی ،اور ضوت میں برے طریقہ ہے اوا کی ،تو بیتو بین ہے اس نے اپنے رب کی تو بین ہے اس نے اپنے رب کی تو بین کی تو بین ہے اس مصعود

٩٥٠ ٢٠٠٠ جس في آخرت كالمل كرك النبي آب و جايد جبدوه الصحيا بتانيس اورنداس كاطبيكار مي السان زمين ميس اس برلعنت كي جاتى ہے۔

طبراني في الاوسط عن ابي هريرة رضي الله عمه

٣٩٦ حب كو كي قوم "خرت بي مزين جو وردنيا كے ليے زيب وزيات كرے توجبنم ان كاٹھكاند ہے۔

ابن عدى عن ابي هريرة،وهو مما بيض له الديلمي

تشریج: یعنی آخرت کے ذریعہ دنیا حاصل کرے۔

٧٩٥ .. جس في الله تع الى كر كسي عمل ) وريد فيم التدك يدري ك والتدع الى يعدوه برى ب-طبواني في الكبير عن ابي هند

۷۳۹۸ ۔ جوریا ورشہرت کی جگہ میں کھڑا ہوا تو وہ اس وقت تک ایند تعالی کی نارائٹنگی میں ہے یہا ں تک کہ بیٹھ جائے۔

طراني في الكبير عن عبدالله الحزاعي

۷۹۹۹ جس نے رہا کی ،توانندتی لی اسے رہا کے اسب وے دے گا ،اور جس نے شہرت سننے کا قصد کیا انڈنڈی اے اس کے اسباب عظ کردے گا۔ مسند احمد ، ترمذی ، ابن ماجہ عن ابی سعید

• ۵۰۰ جو چیز کسی کونبیس دی گئی اس ہے اپنا پہیٹ بھرنے وا یا جھوٹ کے دو کیڑے مہننے والا ہے۔

مسند احمد، بيهقي، ابوداؤ دعن اسماء بنت ابي بكر،مسلم عن عائشة

ا ۵۰۱ میری امت میں شرک ،صفایباڑ پر چیونٹ کے چنے سے زیادہ پوشیدہ ہے۔الحکیم عن اب عباس

تشریح: جیسے چیوی کے چلنے کی آہٹ سنائی نہیں دیتی ایسے ہوگ شرک مخفی یعنی ریامیں مبتلہ ہو ہو نہیں گے۔

۲۵۰۲ شرک تھی ہے کہ آ دمی سی آ دمی کے مرتبہ کی وجہ سے کوئی (دینی) ممل کرے۔ حاکم عن اہی سعید

تشریخ: ونیا کی محنت مزدوری ایک ضرورت کی چیز ہے،لوجہ ابتد کوئی کام جب کسی خاطر کیا جائے تو وہ رہا ہے۔

۳۵۰۳ تم ہوگوں میں شرک (کی باطنی بیاری) چیونی کی حیال ہے زیادہ مخفی ہےاور شہبیں ایک الیک بات بتا وک گا جب تم اے کر و گئے و جیمونا بردا (برقتم کا) شرک تم ہے دور ہوجائے گا ہم ان کلمات کوتین بار کہ لیا کرو:

اللهم اني اعوذبك ان اشرك بك وانا اعلم واستعفرك لمالا اعلم

اےالقد! میں اس بات ہے آپ کی پناہ حیابت ہوں کہ آپ کے ساتھ وانستہ طور پرشر یک تفہرا ؤاں اور ناوہ قفیت کی بناجو کچھ ہواس کی افر معالم میں میں اس میں سے مسلم

معافی حیا ہتا ہوں۔ابویعلی عن ابی بکر آئٹ 20ک

'تشری نظر سے کہ اعتقادات میں نا دائستہ تلطی معاف ہے، جبکہ بدنی امل میں ایسی تنظمی پر کفارہ یا زم آتا ہے،مثلۂ دوران کج اگر کوئی تعظمی ہوجائے تو قربانی واجب ہوتی ہے

۴۰۵۷ میری امت میں شرک کوہ صفا پر چیونگ کے جینے سے زیادہ مخفی ہے جوتار یک رات میں چیں رہی ہو،اوراس کا اونی درجہ یہ ہے کہ تم پڑوس کی بنا پر سی چیز کو پسند کرو،اور برابرگ کی وجہ ہے کسی چیز کونا پسند مرو، کیا (سارا) دین صرف انتد تعالی کے لیے مجت اورامتہ تعالی کے سیے بغض پرمنی نہیں ہے؟ امتد تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہدوو! تم اگرامتہ تعالی کے ساتھ محبت (کرنے کا دعوی) کرتے ہوتو میری انباع کرو۔

الحكيم، حاكم، حلية الاولياء عن عائشة

#### الأكمال

۵۰۵۵ مجھا پنی امت کے ہارے میں شرک اور تخفی شہوت کا خوف ہے کی نے عرض کیا یا رسول ابتدائیں تب کے بعد آپ کی امت مشرک کرنے گئے گا؟ آپ نے فرویا ہاں ، بہر کیف وہ سی ہت ، پتھر ، سورت اور جیا ند کی پرستش نہیں کریں گے، بیکن لوگوں کے دکھاوے کے سیےا مکماں کریں گے اور شہوت فی بیاہے کہ ان میں کا کوئی روز ہ رکھتہ ہوگا اور پھر اس کی شہوت اس پرط رکی ہوگی قو وہ اپنار وز ہ ( تو فر ) جچھوڑ دے گا۔

مسند احمد، طبراني، حاكم، حلية الاولياء بيهقي عن شداد بن اوس

۷۵۰۷ جب قیامت کاروز بوگا تو عمال کومضبوط اعمال نامول میں دایاجائے گا تو لندتنی فر ، کیں گے اسے قبول کر تواوراہے واپس کروو، تو فرشتے عرض کریں گے: آپ کی عزت کی قتم اہم نے وہی لکھا ہے جواس نے کیا تھا، ابتد تعالی فر ، کیس گے: اس نے میرے ملاوہ کسی اور کی خاطرعمل کیا تھا، اور آج میں وہی عمل قبول کروں گا جومیر ہے ہے کیا گیا۔ اس عسا کو عی انس

ے ۵۰۷ ۔ قیامت کے روز مہرزوہ اعمالنا ہے لا کمیں جائمیں گے ،اورانہیں ایند تی ٹی بارگاہ میں نصب کیا جب گا تو ابتد تی لی فرشتوں سے فرما کمیں گے انہیں ڈال دواورانہیں قبول کراو ،تو فرشتے کہیں گے '' پ کٴ مت کی قتم اہم نے تو اس میں بھدد ئی ہی دیکھی ہے ، تو ابتد نقولیٰ (باوجود جائنے کے ) فرمانمیں گے . بیرمیرے فیے رکے لیے ہیں ، آئے میں وہی ممل قبول کروں کا جوصرف میرے لیے کیا گیا ہو۔

ابن عساكر دارقطني عن ايس

۸۰ ۵۵ فرشتے ،الد تھا کی کے بندوں میں ہے ایک بندے کے اٹل نے جاتے ہیں ، جے وہ بہت پڑے اور پا کیٹر ہی مجھ رہے ہوں گے۔ اور پھر وہ ان اٹل کو بند تھا کی کی مرضی کے مطابق ان کی سلطنت تک ہے جاتے ہیں ، پھر الد تھا ی ان کی طرف وی اسے ہیں تم ہیں ہیں بندے کے اٹل لی کے محافظ ہو ،اور جو پچھ اس کے دں میں تھا اس کا می فظ میں ہوں ،میر ہے اس بندے نے میر ہے ہے اپنا عمل فو انس نہیں کی ،اسے بچین میں ڈال دو۔ اور ( ہدا وقات ) وہ کسی بندے کے عمل کولئے کراو پر چڑھتے ہیں اسے انتہائی کم اور حقیر تجھتے ہیں ، پا مغروہ اللہ تھا کی کی سلطنت میں جہاں تک المدت کی کی جب ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ، والند تھا کی ان کی طرف و کی کرت ہیں تھی میر ہے بندے کے عمل کے محافظ ہو ،اور میں اس کے در کا تنگیسی نہیں ہوال دو۔

س المسادک عن صهر فی من حب ،موسلاً ۷۵۰۹ - جھے اپنی امت کے ہارے دوہ توں کا زیادہ خوف ہے شرک اور خفیہ شہوت کا ،شرک بیاتو ہے کہ وہ چاند، سور نی اور کی پھر اور بت ک پستش نہیں کریں گے، کیکن وہ اپنے اعمال میں ریا کریں گے ،کسی نے عرض کیا یا رسول القد ایخفی شہوت کیا ہے؟ آپ نے فر مایا ''ومی روز ہے ہے جو کا پھر اس کے دل میں کوئی خوانیش پیدا ہوئی چنا نچہ وہ پنا روز ہ کو چھوڑ کراس میں پڑجائے گا۔

مسند احمد والحكيم، سعيد بن منصور حاكم، سهقي عن شداد بن اوس

۱۵۵ منده جب کونی نمس وشیده طور پر کرتا ہے تو القدتی لی بھی اسے اپنے پاس پوشیده لکھتے ہیں ، پھر شیط ن اس کے ساتھ لگار ہتا ہے یہاں تک کے وہ کن کی بات کردیتا ہے ، قومن کونیس کے میں اسے میں اور مدن یہ میں لکھ دیتے ہیں پھر بھی دوسری مستبہ بات کردے قربوشیده اور امار نیدو فول ہے میں دیتے میں اور ریا کوکھ دیتے ہیں ۔ لدمد معنی عن اسی الدود ء رصی اللہ عند

تَشْرُ مِنْ أَنْ مُنْ زِيدُ وَرِهَا مِنْ مِنْ مِنْ فِي فِي فِي فِي مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَل

، دے انتہ تحلی اور میں ایس میں جاتا ہے۔ اور ہو جے ان تحریک بینے والے کی شمس کی اتر بین کر سے گا تو وہ ( میں ) میر سے تر کیا کے سیات بعوی درفقسی اس عساکو ، سعد س مصد عن مصح کی میں فیس لمبیری

۱۵۲۶ - الله تعالى فرما تات اليس بهتر بين شركيب و برجس في مير بين تولي أوشركيك بيا قود وهي في المنظم بيك في بيت المبياء والمالية

تعالی کے لیے اپنے اعمال فانص کرو،اس واسطے کہ امتد تعالی صرف خالص عمل کو قبول کرتے ہیں، یوں نہ کہو: بیا متد تعالی کے ہیے ہے اور بیرشتہ داری کے لیے تو وہ سارے کا سمارارشتہ واری کے لیے ہے امتد تعالی کے پہھی نہیں۔ دار قطبی فی المتعق و المعتر ق عمه

## ریا کارکاجہنم میں ڈالے جانے کا واقعہ

پھر دوسرے واب ہائے گا، وہ ہے گا ہو ردگارا پ نے جھے مال دیا جس سے جس صدرتی کی ، اور مسائین پرصدقد کیا، اور آپ ک تواب اور جنت کی میدے مسافروں کوسواریاں دیں، (اس ہے) کہا جائے گا تونے جھوٹ ہوا ، تواس واسط صدقد کرتا اور نمی زپر ھتاتھ کہ دیکہ ہوئے وہ فی اور فیض ہے، کہا ہوئے گا اسے جہنم کی طرف لے ہوؤا پھر تیسر کے فیص کول یا جائے گا، وہ موض کرے گا ہم میر ب پروردگار امیں آپ کے راستہ میں نکا ا، اور آپ کی فی طرق ال کرتار ہا یہاں تک کہ بغیر پیٹے پھیمر نے آل کردیا گیر (اور بیکام) آپ کی جنت اور تواب کی امید ہے گئے ، اس سے کہا جائے تم جھوٹ ہولتے ہو، و تو اس لیے قبال کردیا تاکہ دیکہ جائے کہ تو ہر کی اور بہا رہ ، سوید و کہ جائے کا اس میں اللہ عنہ ہولید کی اس کے کہا جائے ہوں ابی ھو یو ہ رضی اللہ عنہ

ب چیں ہے۔ ہوں رک سے پر رہ بیا کال جو تمہارے لیے سے دیا وہ قطرن ک ہے، وہ شرک ففی ہے وہ اس صرح کے وائی شخص کے کے ۱۹۵۷ سے تمل کرے۔مسد احمد، والع محبیہ، حاکیہ، سبھی، سعید ہیں مصود عن ابنی هویوہ رصی لفہ عبہ ۱۹۵۸ سے چشیدہ شرک ہے بچو ، واس طرح کے آئی کے کے دیکھنے کی وجہ ہے تماز کارکوع اور تجدہ کھمل کرے ، تو بیا خفید شرک ہے۔

بيهفي عن محمود بن لبيد

# عبادت میں لوگوں کی تعریف مت جا ہو

4 لاے المدنعان کی حیاوت میں وَ وی ن تعریف سے بچوورٹی تہر رہا تھاں شائع ہوجا میں کے۔الدید میں عند س عناس عاصر ک ۱۹۶۰ عوالی وشید وشرک ہے بچوا توئی کی دن کھڑ ہے ہونماز پڑھے اورا پی نماز کواس کوشش سے مزین کرے کہ وگ اے اکیور ہے میں تو یہ وشید وشرک ہے۔ دیدہ تھی علی حاس

ا ۵۴۱ - لو گوانٹرک ہے بچوا کیونک وہ چیونٹی کی جال ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، لوگول نے عرض کیا ایارسول انتداہم اس سے کیسے نیج سکتے میں 'آپ نے فرمایا بور کہا مروا اے انتداہم اس بات ہے آپ کی بناہ جا جین کہ جان بوجھ سرکی چیز کوشر کیک کریں، اورجن چیز وں کاعلم

تهيس ان ك مغفرت حيات أي مسلد احمد، طرابي عن ابي موسى

۱۵۲۴ء ۔ اے ابو بھر انٹرک اپنیونگی کی جاں سے زیادہ پوشیدہ ہے اور بیٹرک ہے کہ آوئی بول کے جوالقہ جا ہے اور جو آپ جا ہیں اور بیا جف کے آئی بول کے اُسرف کے اُسرف کے تو فاہ کا نعمی مجھے کی روزی ہیں تھی تھیں وہ بات ندی ہیں۔ اس کی ہجہ ہے تھے وی وہ روز باہد رائے میں مرحمہ کی روز وہ اسے پروروہ رشن کی بات ہے گئی ہو جاتا وں کہ جان وابھ اور کی چیز وآپ سے ساتھ تھے ہے۔ روں اور اس کے متعلق مجھے مرکزی اس وہ والی جازی وں۔ لعد کہتے علی اس حواج ملاعا

الموالات مياني مت ين شرك ووسنا پر بيون كي جال ساز ياده پيشيده ساور غرك درميان ( عارمت ) نماز كا فيهور نا ب

جدید الاولیء عی اس عداس "شرک لیعن بان و بر رزار زنیسر بست انسان نم کی حداد شن افل و جاتا ہے۔ وش اس بیادو اور معذور شنس اس سے مشتق ہے۔ معالای اندیجی میں نے فر مایا جس میں سے بینے والی تمس یا اور س میں غیر کوشر کیٹ یا قود و مسارے کا سارا (عمل ) غیر کے ہیے ہے، میس شریعوں میں شرک سے زیاد و ہے بیرواد موساند میں حویو اسساندی عل سے هو مود

المالان من جوینده این شرحه أمور كرم من من من امور به آورندای و تا من كرم و آم من من من منظاس كافر دراس استور مي كرم معاد

۱۳۷۷ - جو ک<sup>ی</sup>س سے مزین ماڈنس نے فرن میں توں مہم ہے تو املہ توں اسے رساس سائاں اسلمی عن می موسی ۱۳۷۷ - جوالیتے میں راور توں تیں و میں سے سے تیار جو اور کینا افعال تیں اس سے باسے نیا تو اس پراملہ تعالی فرشتوں ورتمام وکوں کی لوٹٹ سے سے کا کچھ فی ماریع جھی اس عصرو

2314 کے جس نے انھاؤوے کی ٹماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے انھاؤوے کا روز ورجوان نے شرک میں ورجس نے دکھواوے کا سد فریریا قوس نے (جسی) شرک پارطیانسی، مسید حصد، طورسی حاکمہ سبیقی عن مند دیس وس 250 سے جس کے متارم مرجوز جواتو دیارتوں دیسے لاسو الم کرنے ہے۔ ان اور شہریوں کی مقدم مرجوز اگر تر سے د

١٥٢٩ - جورياك متام پرهنه مه اتوامله تعالى سنا ( سه في كياسية ) يا اورشه منت ك متام پرهند أمرين سام

الل ميده، إلى عساكر عن يشر بن عقوية

والموالات الجور بالورشين كمان م يكفر إتوامداتها في المنت كروز ريا ورشين فابدروي كالم

مستد احمد و بن سعد واين فابع و لدور دي، طير بي و توبعيم عن ابي هندالد ري احي تبيم الداري

۱۳۵۱ - جوریات منام پرکھا : و توامد تعالی الت ریا کامذاب دیں گے اور دوشیات سامنام پرھا : و توامد تعالی الت شرت کامذاب مذاب دیں کے سام اسحاد عمد

عهد على المنت اور رياكي في طر خطيه يا تو الله تعالى المنت تروز مياه رشدت منه منه من يرهز أنري أي

مستند حمدو بن سعدویعقوب بن سفیان والبعوی وابن لسکن و لدوردی و بن منده و بن قابع، صرینی و به بعیم، سعید بن سعبور عن بشرهو حدیث مشهور وقال این عساکر روی حدیثین

الله على المجوريات مقام پر طرا ابوالواللد تقال المان المحاليات الله المان الله الله المحالية المان الله المحاليات الله المحالية المحالية

۱۳۳۳ می جوشیرت کی خوانش میسی کا امارتی نی است رموا میسی کا ۱۰ و جوریا کرسیانا مدد تی باست به ۱۵ مغزاب می سیسی آ ۱۰ کلی زبان زوگ قیامت کی دارامد تی لی آگ کی و زبانین اس کے (مندیش ) کا میں کے سطوانی و ابو معید علی حسد ۱۳۵۵ میں بیسی نے دہیا ہم سے از چرشرت ہیا جی امارتی فی است این گھوتی ہے اور منتقد سوا میں سے کا داور سند میں دو

ال الليماء كيماء مستاد جيمد وهناده صاراتي حليه الأوساء عن بن عيبرو

2001 قیامت کے روز انسان کومیزان کے پاس لایا جائے گا (اس وقت) وہ بھیڑ کے بچہ کی طرح ہوگا تو انقدتی کی فرمائے گا اے انسان میں سب سے بہتر شریک ہوں جو کمل تم نے میرے لیے کیاتی میں آج تجھے اس کا بداید دوں گا ،اور میر سے نیبر کے لیے جو کمل کیا ہے! س کا ثواب اس سے طلب کروجس کے لیے تم نے کمل کیاتھا۔ ہاد عن انس تشرق کی: .... لینی خدائی دہشت اور مسؤلی سے تقر تھرار ہا ہوگا۔

# ریا کاری دخول جنت میں مانع ہوگی

2372 قیامت کے روز پھلوگوں کو جنت کی طرف (ج نے کا) تھم دیا جائے گا، یہاں تک کے وہاس کے قریب ہنتی جائیں گے،اس کی خوشو سوٹکھیں گے اوراس کے محلات اوران چیزوں کی طرف دیکھیں گے جوابقد تعالی نے اہی جنت کے لیے تیار کررھی جیں۔ ( اچا تک ) انہیں پکار جائے گا، کہ ان ہو گول کو واپس بلیٹ وو،ان کا جنت میں پچھ حصہ نہیں، تو وہ حسرت سے واپس ہوں گے جیسے پہلے ہوک اسی حسرت سے واپس ہونے، وہ مونش کریں گے اے بھارے پروروگار اگر پے جمیس اپنا تو اب و کھانے اور جو پچھا تپ نے اسپنے اولیا، کے لیے تیار کیا ہے، ان سب کے دکھانے سے پہلے جہنم میں داخش کر دیتے تو جو رے لیے آئی مشقت شہوتی۔

اللہ تقاں فرہ نمیں کے اپنے بربختوا مجھےتم ہے رہ چاہٹا تھا (دنیا میں تمہری یہ مات تھی کہ)جب تم تن ہوتے تو عظمتوں کے ذریعہ میرے سامنے آتے ،اور جب لوگوں سے ملتے تو بزی ماجزی کرتے ،اپنے داول سے میری جوعظمت کرتے ہے لوگوں کو اس کے برخلا ف دکھاتے ،تم نوگوں سے ڈرتے ہے جی سے تو نہ ڈرٹے تھے ،تم نے لوگوں کی عزت کی میری مظمت تو نہ کی ،لوگوں کے لئے تم نے (اپ اعلی اللہ اللہ بھی ورا ، آج میں تمہیں تو اب سے محرومی کے ساتھ ساتھ منداب چکھا وَں گا۔

طبراني في الكبير، الحلية، بيهقي، ابن عساكر وابن النجار عن عدى بن حاتم

تشرین : دنیا میں اگر سی ودعوت میں بدایا جائے اور پھر مین دروازے ہے بے عزت کرے واپس کردیا جائے کیسا عالم ہوتا ہے؟اور رب العالمین جب دھتکاریں گئے تو پھر کس کا دریلے گا؟!

۵۳۷ - اے رب کے باغیوااے رب کے باغیوا مجھے تمہارے متعلق جس چیز کا زیادہ اندیشہ وہ ریااور خفیہ شہوت ہے۔ اسویعلی، طبر اسی عی عبدالله بس ربد المعاد می

2309 شہرت ریا کاری کرنے والے، غافل اور تصینے والے کی وعاللہ تعالی قبول نہیں کرتے۔العدیدہ عن ابن مسعود 2309 او ً واخفیہ شرک ہے بچوا ایک شخص اٹھتا ہے اور لوگوں کے ویکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کومزین کرتا ہے اور اس میں کوشش کرتا ہے تو ہے

تفييترك بــــبهفي عن حابر الديلمي عن محمود بن لبيد

ا الله ١٥٥ من المنظم الوكول كرما من من المن الكراك كري الما تعانى الله و المراك كروه المراك كروه المراك من المراك كريا -

الديلمي عن ابن عمر

۳۷ کے ۔ جب قیامت کاروز ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا جسے بورا مجمع سنٹ گاوہ لوگ کہاں ہیں جولوگوں کی عبادت کرتے تھے؟ انھواور اپنا جران لوگوں سے وصول کر موجن کے بیے تم عمل کرتے تھے، اس واسطے کہ بیل ایسا کوئی عمل قبر ان بیس کرتا جس میں دنیا اور و نیا داروں کی " میرشِ و مداوث ہو۔ المدیلسی عن ابن عباس

ت میزی و مداوت بور الدیلمهی عن ابن عباس ۱۳۳۳ میزی و ایس چھوڑ دو! اگر وہ بھار کی میں ریا کاری کرتا ہے تو بدیرائی کی ریا کاری سے بہتر ہے۔

ابن منده وقال عريب من يزيد بن الاصم

تشريح و دو و كل يكل ايك شايك دن عادت بن جاتى ب يه وهاواختر بوجاتا باورعبادت باتى ره جاتى ب-

# حرف السين . . . چغل خوري اورنقصان پهنجانا

١١٥٠ جس في اوكول كي چفلخورى كي تووه حرام زاده بياس من حرام زادگي كا اثر بـ ما حاكه عن ابي موسني

## الاكمال

۵۳۵ جس نے بادشاہ کے سامنے اپنے بھائی کی چغی کھائی تو امتد تعالی اس کا سارا تمل ہوسٹ سردے گا ،اوراگراہے کوئی ٹالپسندیدہ بات ، یو مصیبت بنجی تو امتد تھائی است جہنم میں بامان کے برابر کردے گا۔ابو نعیہ عن ابن عباس تشریع کے بیاتو و وَوَشَشْ جواس نے اپنے بھائی کے خلاف کی اسے اکارت کردیں تے براس کے سارے نیک اٹھائی بر باد ہوجا کمیں گے۔

۳ مرده و گور کر چغی و بی گھاتا ہے جو حرام زاوہ ہو۔الدیلمی و اس عسا کو علی بلال بن ابی بودة بن ابی موسی عن اليه عل جدہ

# حرف الشين .... دوسرے كى مصيبت برخوشى

۷۵۵ مین بھی کی کے سامنےاس کی مصیبت پرخوشی کا اظہار نہ کر وور نہ انتدائق کی اس پر رخم فر ماے گا ور کجھے ہتنا ہا کروے گا۔ تو معدی علی واشد تشریح : سیرتا نو ن خداوندی ہے جس کی گرفت ہے وہی ہی سکت ہے جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اور کسی کی مصیبت پراپنے رب کو یا د رکھا ،اللہ نتجا کی بی حقاظت قرمائے والے ہیں :

الحمدالله الذي عافني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا آپ علي السلام ت مصيبت زده كود كي كريدها يرصخ كالتم ديا ب-

# حرف الضاد ..... ہنسی کی دوشمیں ہیں

۷۵۴۸ بندی دو قسیس ہیں، ایک بنسی جے اللہ تقالی پیند کرتے ہیں، اور ایک بنسی ایس ہے جے اللہ تقالی ناپیند کرتے ہیں، رہی وہ بنسی جے اللہ تقالی ایس ہے جے اللہ تقالی بیند کرتے ہیں وہ مخص جواپنے بھائی ہے قربی ملاقات اور اس کے دیدار کے شوق کے بیے بنت ہے، بہر کیف وہ بنسی جے اللہ تقائی بیند کرتے ہیں،" وی کوئی ایس بدعبدی کی یا برائی کی بات کرے، تا کہ لوگوں کو بنسائے یا خود بنے، تو اس بات کی وجہ سے ستر موسموں تک وہ جنبم میں گرتا چلا جائے گا۔ ہاد عن المعسن بعر صلاً

تشری کے بیٹ ایک ہیں عبرت آموز واقعات اورا لیک ہیں بے سنداور جموٹ پر بنی فرافات ، جیسے عام لوگول کی ہے بیودہ گونی کی عادت ہوتی ہے فخش قصے اور واقعات کی اگر سند تلاش کرنا شروع کی جائے تو پھر کوئی بیان نہ کرے ، مثلاً جوخص بیہودہ قصہ سنانے سکے تواس سے پوچھ میا جائے آپ نہ آئیں۔ سرمانا میں؟

2009 کے کھلا کر ہنسنا شیطان کی طرف ہے ہاور سکراہٹ اندتی لی کی جانب ہے ہے۔طبوابی فی الاوسط، عن ابی هویو ہ رضی الله عنه تشریح: شیطان چونکہ منبع شرہے اس واسطے ہر برے کام واس کی طرف منسوب کردیتے ہیں، نیز خفیہ حرکات چونکہ شیطان ہی انجام ویژا ہے اس واسطے لوگ خود بخو دہوئے والے افعال وشیطان کی کارستانی سجھتے ہیں۔

2000 (آپ مليه السلام في) گوز (كي آواز) پر منت يمنع فرمايا ب حليواسي في الاوسط على جابو الدي عليه الدوسط على جابو الله عده در دومت بنساكرو، كيونكه زياده منت يس ول مرده بوجا تا ب ابن ماجه عن ابي هويوة رصى الله عده الله ع

#### الأكمال

2004 - تم يين سے كوئى البيخ كام پديون مائن ت مسلم عبد، بلحارى، مسلم، با مدى عن عبدالله بال ومعد على المارم في المارم في الأولال المنتاج المنتاج المنتاج عن المنتاج عن المنتاج المنتاج المناسبة المناسبة المناسب ، رحموب اورس س کامشاورهٔ ک ب این ایک به رحمس به داره می بازه می جزاه می به در می می بازد. - از سوب اورس س کامشاورهٔ ک ب این ایک به در میس به در این می این می این این می این این این این این می به این م تشرح المتن بين بيده والماء اس پر ہننے کا باعث ہیمودہ ہے۔

# حرف الطاء. ....لمى اميد

مجھے اپنی امت کے بارے میں تمواہشات اور نمی امیر کا زیوہ وقو ف ہے۔ اس عدی فی الکھ مل عیں حامو 400m غزش ہے پہلے و مهدیدالسوام کی ( موت کی خاص مرتبط کی شاہد کا سائے اور اور چھے بھیے بھیے تھے تھے تھے کا ور جہ سات LOOK ہوئی ہتوا بند تی فی میدکوان کی متعصول کے سامنے کرویااور وقت ( ٹائس ) و پایرہ تیک یے موجوعت تب ویوس کے رہے۔

يور معير تحفيل كالبهم توأمذه وموجه تائيد ( وكومه ) س كاه أن البين وال ينس وه باروانات أن العمل الأمال أن مجت **ددد**ے

عبدالعلي بالاسعندافي الأنصاح عل الي هولود رضي الدعلة

بوڑھتے وٹی کا دل جمیشہ دو چیزوں ( ہے محبت ) میں جوان رہنا ہے زند ق امر بھی میدی محبت میں۔ **4234** 

یجا ی عل ہے عربرہ میں باطا

انسان وارُسانود با تاب (جنبهه )س ن ۱۰ جيزين دو جاتي تين ۱۰ بياه ر ( ليمن ) هم کې . څي مسلمه نو مدي، س ماحه مل سال 4334 بوز مصطفعت کاول دو چیز ون کو مهت میں جوان رہتا ہے میں زند کی اور کیٹر مصال کی محبت ۔ ۔ **433A** 

مسيد احمد الرمدي، حاكم عن بي هولره رضي للدخية اللي عدي في لكالل و لل عبداكو على بلل

بوژیجه وی کاول دو چیز و ساکن محبت میں جوات رہتا ہے از ندگی اور مال کی محبت به مسلمو، اس ماحد عن اسی هر موقا 4339

امید میری امت کے لیے اللہ تک کی طرف سے رحمت ہے، آمرامید نہ بونی تو کونی (۱۹۰ ھا پایا نے والی) ہاں اپ بچہ ووود دھانہ ∠۵1• يإلى الورندكوني درخت الكاتا بخطيب عن اسس

بہت ہے آئی کے دن کا استقبال کرنے واسٹا ہے۔ جی جو ان ان کو بورا نہ ان کسٹس ٹے اور آئید وکل کے بہت سے پنتھر جیں ،جوا ہے۔ ان **431**6 ينتيزوا المستندل ودوس عن اس عسر

ا كرتو وقت مقرراه راس كي حيال وو كيو \_ تواميداوراس \_ وصوت سي نفرت مريد كيف يسه عن مدن **Z337** 

سياميد ښاور پاموت ښاد يو نک وه ای طرح ريتي ښه کړو قرمين کيمراس که پاک جون بيد محدوی، مسامي عل مس **431**m

آپ دایدا ساام نے زمین پر پڑھ مکید یں انگا میں اور فر مایا موت انسان کے پائی ای ناک جو ٹی اپ میں ا تشريح: 2010ء ۔ بیانیان ہے اور جواسے جیم ہے ہو ہے ہوہ اس کی موت ہے اور ہو باہم کن مکیم ہے بیان کی امید ہے اور پر چھو کی جو کی میں ان مراہ ماری کے اور جواسے جیم ہے ہوں ہے وہ اس کی موت ہے اور ہو باہم کن مکیم ہے بیان کی امید ہے اور پر چھو کی جو کی

ص وريت بين الأسروواس من في جاب والمناسية حَيف الورائي الراس من في سي قريبات الحيف الم

مسلد جيند، بحاري ترمدي الرماحة عن برامسعود

2013 با آسان شاور بیاس فروت سه بهران فرامید شهران فراه بیرت دستند حید برمدی، س محد، با حدی ما مس

۷۱۵۲۷ انسان کی مثال ایسے ہے کہ (وہ کھڑا ہواور )اس کے ایک طرف نتا نوے موتیں ہیں وہ اگران موتوں سے نیج گیا تو بڑھا ہے میں یز جائے گا۔ تر مدی عن عبداللّٰہ الشبحیر

2012 جس نے آئد وکل کواپنے وقت ہے شارکیا تواس نے موت کی صحبت اور ساتھ سے برا کیا۔ بیھفی علی امس

۵۲۸ تیرے لیے خرابی ہوکیا س راز مان کل نہیں۔ اس قامع عن حعیل من سوافة

٥٢٩ ٤ .... كياساراز ما تكل مين شامل تبيس ابن سعد عن زيد بن اسلم، موسلاً

## الاكمال

2020 بوڑھ شخض کا دل دو چیز ول میں جوان رہتا ہے کہی امیداور مال کی محبت میں۔ اس عسا سی عی ابی ہو یو ہ دصی الله عنه الماحت کے خرید وفروخت کا معاملہ کرنے والا ہے، ہے شک اسامہ بڑی کمی امید کرنے والا ہے، اس کے قبضہ کرتے جوم بینہ تک کی خرید وفروخت کا معاملہ کرنے والا ہے، ہے شک اسامہ بڑی کمی امید کرنے والا ہے، اس کے قبضہ کرتے ہوئے گئی کہ اللہ تعالی میری روح تھی کے بات ہے گئی میری روح تھی کے اللہ تعالی میری روح قبض کرلے گا ، اور نہ مجھے یہ گمان ہے کہ میں اپنی بلکیں کھولوں اور بند کرنے سے پہلے میری روح قبض کرلی جائے اور میں جب کوئی لقمہ مند میں رکھتا ہوں تو مجھے اسے جبا کرنگنے کی امید نہیں ہوتی یہاں تک کہ اے موت کے ساتھ خاص کرلوں اے آپ تو اگر تم عقل رکھتے ہوتو اپنے آپ کوم دوں میں شار کرو، اس ذات کی تھی اجز کرنے والے بیار میں میری جان ہے جس کا تم سے وعدہ ہوتا ہے والا ہے اور تی عاجز کرنے والے بیار۔

الحلية وابن عساكر عرابي سعبد

تشری کے: اگر کوئی ایب معاملہ کرنا بھی ہوتو ان شاءاللہ کہدوینا جاہیے، مقصود سے کدزندگی کی ہے تباتی دل میں متحضر ہو۔ ۱۵۷۲ جانے ہوریکی ہے؟ بیانسان ہےاور بیرموت ،اور سیامید ہے بیدونوں انسان کواچک لے جائیں گی ،اوراس سے پہلے موت درمیان میں آجائے گی۔ ابن المصادک عن ابی المعتو کل الماحی

قر اتے ہیں: رسول الله ﷺ تین شاخین اپنے ہاتھ میں لیس ان میں سے ایک شاخ اپنے سامنے گاڑی ،اور دوسری اس کے ساتھ گاڑ دی ،

اورتيسري كودورر كحااور كجربيذ كركياب

ہور یہ رک رہ سے اس میں مورد کی مورد کی استقبال کررہے ہیں جبکہ وہ اسے کھمل نہیں کر پائے ،اور کتنے کل کا انتظار کرنے والے ہیں جبکہ وہ اسے پہنچنے والے نہیں جبکہ وہ اسے پہنچنے والے نہیں جبکہ وہ اسے پہنچنے والے نہیں ،اگرتم موت اوراس کی رفتار دیکھے لوتو امیداوراس کے دھو کے سے نفرت کرنے لگو۔الدیلمی عن ابن عمو معرور رہ رہ اس میں ماری نوموں کو میٹالے اور سے مورین انسان کی ایک بطرف سے اورامیدائی کے سرمنے ہے ،ای اثن ویس وہ اسے سرمنے

سے 202 ۔ انسان،امیداورموت کی مثال یوں ہے کہ موت انسان کی ایک طرف ہےاورامیداس کے سامنے ہے،اسی اثناء میں وہ اپنے سامنے امید کو تلاش کرتا ہےاورا جا تک اس کے پیس موت آج تی ہے اورا سے چھین لیتی ہے۔ابس اسی الدمیا والدیلمی عن امس

۔ ۔ ۔ تم ب نے ہو پیکیا ہے؟ بیانیان الیال کی موت اور بیاس کی امید ہے امیدا سے بین جا ہی ہے کہ موت اسے پہلے بی ا مسند احمد عن ابی سعید

آپ علیہ السوام نے ایک کنزی گاڑی پھراس کے ساتھ دوسری لکڑی گاڑی پھراس کے ساتھ تیسری لکڑی گاڑی اور تیسری لکڑی ذرا دور گاڑی پھرآپ نے بیڈ کرفر مایا۔

#### لا في طمع لا في ومع

۷۵۵۷ لاچ مالاء کے دوں سے حکمت کا خاتمہ کردیتی ہے۔ فی مسحۃ سمعان عن ایس تشریح کا بیچ مالاء وہ ہیں جو حکمت ووانا ٹی کی ہاتیں کرتے ہیں کیکن جب دلوں میں لانچ وطمع کا بیچ جم جائے تو ہم وقت مال ، دوست ، زمین

ج ئىدادادردنى كى چىزول كى بى باتنى بوتى بير ـ

کے کا کا بھی الا بھی سے القدانوں کی بیناہ و گلوجو (ول پر) مبر کی حرف پہنچ دے اورایک این سے جوالیے مقدم پریکا بھی ہے جہاں ۔ بھی سینت ہ اورائی ل کچ ہے جہاں لا بھی میں مسید احدید، طبر اسی ، حاکمہ علی معاذیں حس

۸۷۵۵ عورتیل سب بے لڑا کا ہیں ،اورجس سے بہت بعد میں ماہ قات ہوگی وہ موت ہے،اوران دونوں سے زیادہ سخت چیز او کو س حطیب عن ایس

سیب سن سال آتشر ترکن سیعی عورتوں سے مزارہ سب سے مشکل کام ہے، بہت کم ایسی ہوئی میں ، جود ہے ہونتوں سنے جواب دیتی میں اکنژ مند پھٹ اور پھو ہڑ ہوئی میں۔

9 202 و فَجَن يَتِمُ جَس سے مال ، كے يو و كي كيسلتے بول ، وول ين سے داس المعارك و ابن قابع عن سهيل بن حسان ، موسلا

۵۵۸۰ لائے ہے بچنا، کیو کمہ وہ موجود وفقر ہے اورالی ہاتوں ہے بچنا جوتی ہل معذرت ہیں۔ طبرانی فی الاوسط عل حاس

401 جو پاکھاڈ کول کے پاس ہے، سے المید جو جاؤ، اور اللہ کے سے بچنا کیونکہ وہ موجودہ فقر ہے، اور ایسی نماز پر عوالو یا کہ بیت نمری نماز ہے،

اورق بل معذرت و تول ست بچنا ـ حاکم عن سعد

### الأكمال

۱۹۲ کے ۔ وہ بَینا پیٹر جس پر ماء کے قدم نہیں جستے ووں کی ہے۔ اس فاقع واس الممارک عن سپیس س حسان الکلاسی ۱۹۸۵ء ۔ تین چیز وس سے اللہ تقالی کی بیاہ جا ایک اپنی ہے جو وہ تی ک جگہ شہور اور یک اور وس پر ام کی بیٹو سے اور اللہ کی اللہ کی ہے۔ اور اللہ کی اللہ کی سے جولا بیج کی جگہ کہ کہ کہ بیٹو سے اللہ کا اللہ کی سے جولا بیج کی جگہ کہ بیٹو سے طبو انسی عن عوف من مالک

۵۸۵ ۔ الیمال کی سے اللہ تعالی کی بناہ طلب کرو، جو (دل پر )مبر تک پہنچاد ہے، اورالیمالا کی سے جوغیرلا کی کی جگہ پہنچاد ہے۔

طبراني في الكبير عن المقدام بن معديكر ت

# حرف الظاء ..... برگمانی

۵۸۵ جبتم (سی کی جارے) گان کرونو تحقیق میں مت پڑوہ اور جب حسد کرونو (سی کی فعت کا زوال) مت چاہواور جب قال پنے لگوتو کر کر روہ اور نقد تھا لی پر کی قو کل روہ اور جب (سی چیز کا ) وزن کرونو تر از وجھکٹ جوار کھو۔ اس ماحد عن حامر تشریح کی دورہ می کوئی جیز کا کا اس واسطے تحقیق میں پڑنے سے بچوہ اور ریس کرو، حسد نہ کرو۔ اور جب دورہ می کوئی چیز تولی کر وہ قو تر از وکا پڑا ایجھٹی ہوار کھواورا چھا شکسان میں ہے کہ القد تھا کی پر چرو ساکرو۔
تولی کر، وقو تر از وکا پڑا ایجھٹی ہوا وراچھا شکسان میں ہے کہ القد تھا کی پر چرو ساکرو۔
۵۸۷ عربی ہے احتراض کرو کیونکہ جب تم موگوں میں شک کرنے لگو گئو آئو آئیس ہر بادکر دوگے یا ہر بودی کے قریب پہنچ جو اک ۔

طبر بني عن معاوية

## الأكمال

ہے۔ جس نے اپنے بھانی سے بدعمانی کی اتو اس نے اسپنے رب کے بارے میں بدعمانی کی اس واسطے کے اللہ تھی فر مات ہیں بست سے گما تون سے دبچا کرو۔ ابن النجار عن عائشہ

# ظلم وغضب

یہاں غضب کا ذکر اس لیے سردیا کیونکداس کے بارے میں کئی احادیث کا تعلق ضلم کی احادیث سے ہےاوراس کی بعض احادیث حرف نیین میں بھی ذکر کی جائیں گی۔

### كتاب الغضب

۵۸۸ نظم کی تین تشمیں ہیں. ایک ظلم جے اللہ تعالی معاف نہیں فرہ کیں گے اور ایک ظلم وہ ہے جے معاف فرہ دیں گے، اور ایک ظلم جے حچوڑ دیں گے، رہاوہ جے معاف فرہ ویا کے اور ایک ظلم جے حچوڑ دیں گے، رہاوہ جے معاف نہیں فرما کیں گے وہ شرک ہے، اللہ تعالی نے فرہ ویا ہے شک ظلم فطیم شرک ہے۔

ر ہا دہ ظلم جسے معاف فر « دیں گے، تو وہ بندوں کا اپنی جانوں پرظلم ہے جس کا تعلق ان کے اور ان کے رب سے ہے اور وہ ظلم جیسے نہیں چھوڑیں گے تو وہ بعض بندوں کا بعض پرظلم وستم ہوگا ، یہاں تک کہا یک دوسرے سے بدلہ بے لیں گے۔ الطیالسبی و المبزاد عن اس

١٩٨٥ ٤٠٠٠ فل لم اوران كي مروكارچيتم بيل (واقل) بول كي فردوس عن حذيقة

4290 \_ بي شك ناحق وصول كرفي وا إجبتم يس بوكا مسد احمد، طراني عن رويفع ابن ثابت

ا ٥٩ الم منظم والا اوران ك مدوكا رجبتم مين جول كيد حاكم عن حذيفة

209۲ سیابی اور پولیس والے اور طالموں کے مددگارجہتم کے کتے ہیں۔ الحلیة على اس عمو

۵۹۴ جس نے کسی جھٹڑے میں ظلم کے ذریعہ مدد کی بقو وہ اس وقت تک اللہ تعالی کی ناراہ ملکی میں دہے گا یہاں تک کہ اسے (ہاتھ ) تھینچ لے۔ حاکم عن ابن عمر

2090 جس نے کسی طالم کی اس ملیے مدد کی کدوہ حق کود یائے تو اس سے اللہ تعالی اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہے۔ جا کہ عن اس عناس

2097 حوكى خالم كے ستھاس كى مدركے ليے چلااورائ معلوم ہے كدوہ ظ لم ہے تووہ اسلام (كے دائرے) ئے نكل ميا۔

طبواني والمصياء عن اوس بن شرجيل

ے ۵۹۷ مظلوم کی بدوعا ہے بچو کیونکہ و ہاللہ تعالٰی ہے اپناحق کا سوال کرتی ہے اور اللہ تعالٰی نے کسی ستحق کواس کے حق ہے نہیں روکا۔ محطیب عن علی

۵۹۸ علم ہے بچو کیونکہ ظلم (کرنا) قیامت کے روزا تدحیر بول کا ہاعث ہے۔ مسند احمد، طبوانی، بیھفی علی اس عمو ظل جس دیر میں سے طاعق سے سے طاقت

99 24 نظلم (کرنے) ہے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے روز تاریکیوں کا ہاعث ہے اور بخل ہے کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بکل ہی نے ہوا کہ ہیا ،اس نے آئیں خون بہانے پرمجبور کیا اور حرام کر دہ چیزوں کو حلال کرنے پر ابھارا۔ حسند احمد ، بعدادی می الادب المفود مسلم، عن حاس

معالاے مظلوم کی بددعاہے بچو! کیونکہوہ باولوں ہے او پراٹھالی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ایس تیری ضرور

مددكرول گااگر چه (كسى مسلحت كى وجه سے ) تھوڑى دىر بعد ہو۔ طبر اسى فى الكتبر والصياء عن حريمة بن ثابت

۲۹۰۲ مظلوم اگرچه کا فرہو پھر بھی اس کی بدد عاہے بچو، ( کیونکہ )اس کے اوراللہ تق کی ہے درمیان کوئی پر دہ نیس۔

مسند احمد ابويعلي والضياء عن انس رضي الله عنه

تشريخ .... اورقر آن مجيد مين جوآياب:

وما دعاء الكافرين الا في ضلال

کافروں کی دعاو بکارا کارت وفضول ہے تواس کا مطلب کوئی بیدند سمجھے کہ اللہ تعالی بھی ان کی دعا قبول نبیں فرماتے ، وہاں نفی اس ک ہے کہ غیراللہ کے سامنے جود تا کمیں وہ کرتے ہیں وہ ساری اکارت ہیں حقیقت میں ان کی دعا کمیں اللہ تعالی ہی قبول فرماتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہماری دعا کمیں بے بزرگوں کی مور تیاں اوران کے قبروں میں پڑے دھڑ سنتے اور قبول کرتے ہیں۔

٣٠١٠ مظلوم كى بددعا ہے بچوچاہے وہ كافر ہو، كيونكهاس كے درميان اورالقد تعانی كەدرميان كونی حج ب اوريرد ونبيس۔

ابويعلى عن ابي سعيد وابي هويرة رصي الله عنه معا

۱۹۰۷ . جب ذمیوں (امن طلب کرنے والوں) پرظلم ہوتو حکومت دشمن کی ہوجائے گی، اور جب سود کی بہتات ہوگی تو قیدی زیادہ ہوں گے، اور جب اغلام ہازی کی کثرت ہوگی تو القد تعالی اس مخلوق ہے (اپنی رحمت) ہاتھ اٹھا میں گے اور ان کی کوئی پروانبیس کریں گے وہ جس واد ک میں (مجھی) ہلاک ہوجا کمیں۔ طبرانی عن جاہو

# کمزور برظلم نہایت نبیج ممل ہے

۵۹۰۵ الله تعالی کاغضب اس شخص پر بھڑ ک اٹھتا ہے جو سی ایسے تھے پڑتا کم کرے جواللہ تعالی کے ملاوہ کو کی مدد گارنہ پائے۔فو دوس عن علی تشریح: کیونکہ اگراس کا کوئی مدد گار ہوتا تو اللہ تعالی اس کی طرف سے انتقام نہ لیتے لیکن جب اس کا کوئی نبیس تو اللہ تعالی خودانتقام لیتے ہیں۔ فطرتی ہاتیں

مسند احمد، بيهقي عن خالد بن الوليد، حاكم عن عياص بن عمم وهشام بن حكيم

2102 قیامت کے روز الدت اللہ کے زو کے سب سے بڑی خیانت زمین کا (غصب شدہ) گزیموگا، تم دو شخصول کو زمین یا گھر میں ایک دوسرے کا بڑوی پاؤگے، یوں ان میں سے ایک اپنے ساتھی (بڑوی) کی زمین کا ایک گز حصد کاٹ لیتا ہے، چنا نچہ جب وہ اسے کاٹ نے گا و قیامت کے روز سے زمینوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ مسد احمد، طبواسی عن اہی مالک الانسجعی علی میں کا وہ گز ہے جے مؤمن اپنے بھائی کے حق سے کم کر ہے، وہ زمین کی کنگریاں جے وہ سے گا تو وہ بھی قیامت کے روز زمین کی کنگریاں جے وہ سے گا تو وہ بھی قیامت کے روز زمین کی گہرائی وہی جن ساتے بیدا کیا۔ علی اس مسعود علی اس مسعود علی اس مسعود

2109 الله ہے ڈرو!اللہ ہے ڈرو!الشخص کے بارے میں جس کااللہ تعالی کے سواکوئی ہیں۔اب عدی فی الکامل عن ابی هويو أدصی الله عدد اللہ عددی فی الکامل عن ابی هويو أدصی الله عدد اللہ عددی فی الکامل عن ابی هويو أدصی الله عدد اللہ عددی فی الکامل عن ابی هويو أدصی الله عدد اللہ عددی فی الکامل عن ابی هويو أدصی الله عدد الله عددی فی الکامل عن ابی هويو أدصی الله عدد الله عددی فی الکامل عن ابی هويو أدصی الله عددی فی الله عددی فی الکامل عن ابی هويو أدصی الله عددی فی الکامل عن ابی هويو أدصی الله عددی فی الکامل عن ابی هويو أدصی الله عددی فی الله عددی فی الکامل عن ابی هويو أدمی الله عددی فی الکامل عن ابی هويو أدمی الله عددی فی الله عددی فی الکامل عن ابی هويو أدمی الله عددی فی الکامل عن ابی هويو أدمی الله عددی فی الله عددی ا

بيهقي، نسائي، ابن ماحه عن ابي موسى

الله الله تعالیٰ قیامت کے روزان لوگوں کوعذاب دیں گے جود نیامیں لوگوں کوعذاب دیتے ہوں گے۔

مسند احمد، مسلم، ابن ماجه عن هشام بن حكيم على عياض بن عمم

۷۱۲ تظلم (کرنا) قیامت کے روز تاریکیوں کا باعث ہے۔ بعدادی مسلم، تومدی عن ابن عمو

۷۱۱۳ . قیامت کے روزالٹد تعالی کے نز دیک سب سے براتخص وہ ہوگا جس کے شرے لوگ ڈرتے ہوں گے۔ طبوابی فی الاوسط علی اس ۷۱۱۳ سے جو بند وہمی کسی بندے پرایہ ظلم کرتا ہے جس کا وہ اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تو قیامت کے روز امتد تعی لی اس سے بدرہ لے گا۔

ہیھقی عن ابی سعید

2113 ۔ ابتدتعانی نے داؤد ملیا اُسد سک طرف وقی بیجی کہ طاموں ہے کہدوو کہ جھے یاد نہ کیا کریں ،اس واسطے کہ میں انہیں یاد کرتا ہوں جو جھے یا دکرتے ہیں ،اور مرا اُنہیں یاد کرنا کیجی ہے کہ میں ان پر اعنت کرول۔ابن عسا کو علی اس عباس

۱۱۱۷ مفوم کی بدد ناہے بچوا کرچہ وہ کا فرکی بدد ماہوءاس واسطے کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیون کوئی پردہ نہیں۔ مسمویہ عن الس ۱۲۱۷ جس نے شاما ایک باشت زمین دہائی تو اللہ تعالی اسے اس ہات کا مکلف بنا کیں گے وہ کہ اسے کھود ہے یہاں تک کہ ماتویں زمین تک پہنٹی ہائے ، پھر قیامت کے دوزات ان زمینوں کا ہار پہنا میں گے ،اور پھرلوگول کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ طبوانی عن یعلی بن عوۃ ۱۸۵۰ میں سے بوبھی ایک ہاشت زمین ناحق لے گا قوالند تعالی قیامت کے دوزماتویں زمین تک اس کے نگے میں ہاڑ ڈالے گا۔

مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

119 عصرے خطم ایک بالشت زمین لی تو وہ قیامت کے روز حشرے قائم ہونے تک اس کی مٹی اٹھائے پھرے گا۔

مستد احمد، طبراني عن يعلي بن مرة

## ساتوں زمینوں کا طوق

و ۱۲۰ مر برے تھوڑ فی سے ناحق زمین فی تو تیا مت کے روز می تو میں زمین تک اسے زمین میں وصف یا جائے گا۔ بعداری عل ابن عسو

ا ۲۲ ہے۔ جس ہے مسلما نون کے راستہ سے پچھ حصدا پٹی زمین میں شامل کر ہیا تو قیا مت کے روز وہ اسے سامت زمینوں میں ہے اٹھالا کے گا۔

طبراني والصياء عن الحكم بن الحارث

علاء جس في طلم أسى زمين كالكرا إلى زمين مين شامل كرليا تووه القد تعالى عيم إس حال مين مع كاكر القد تعالى المن المول كريا ووه القد تعالى المن على المن من المن المن على المن والله بن حجو

٣٦٢٣ جس نے ایک بالشت برابرز مین ظلماً د بالی تواہے سات زمینوں کاطوق ڈارا جائے گا۔

مسند احمد، بيهقي عن عائشة، ابو داؤ دعن سعيد بن زيد

٣١٢٥ اے و والند تعالى عدروالند تعالى كافتم إجومومن كسى مؤمن برظلم كرے تواللد تعالى قيامت كروزاس سے انتقام ليس كـ

عبد بن حميد عن ابي سعيد

2970 بندے اور جنت (تک پہنچنے) کے درمین نہات گھا ٹیال ہیں ان میں سب سے آسان گھا ٹی موت ہے اور سب سے مشکل مرحلہ القد تعیٰ کے مہ منے کھڑا ہون ہے، جب مظلوم ، ظالمول کا دامن کچڑیں گے۔ ابو سعید المقائل کی معجمہ و ابن المجار عن ایس 2774 کے 194 فیضل کی دعا قبول نہیں کریں کے 2774 (بطور فعنس) القدتی لی نے اپنے لیے واجب کررکھ ہے کہ و دکسی مظلوم کی اور اس سے پہنے سی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کریں جواس کے طلم چیسی ہو۔ ابن عدی عن ابن عباس

تشريخ: ..... يعني مظلوم دع كرر باي يكن جبيه ان يرظلم بهواال جبيهاظلم بدكر چكا-

۱۲۷۷ مفدوم کی مددعا قبول کی جرتی ہے اً سرچہ وہ فی جربموا وراس کا فجو راس کے اپنے آپ برے۔المطیال سی عن اسی هویو فی وضی اللہ عمد ۱۲۲۷ جبنم کی وادی میں ایک نواں ہے جس کا نام صبب ہالقدتی کی کاحق ہے کہاس میں مشکیروں خاموں کوڑائیس گے۔حاکم عن ابسی موسسی

1179 تیامت کے روز اہل حقوق کوان کے حقوق ضرور دینے جا کیں گے، یہاں تک کدبے سینگ جمری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے

كا جس في التي سيتك بارا بوكا مسهد احسد، بحارى في الادب المفرد، مسدم، ترمذي عن ابي هريرة رضى الله عمه

۲۷۳۰ جس نے اس حال میں صبح کی کداس کے ول میں کسی پڑھم کرنے کاارادہ ندہوتو جواس سے نفزش ہو کی وہ پخش دی جاتی ہے۔

ابن عساكر عن انس وضي الله عنه

۱۳۳۱ - اس تخفس کے لیے خرائی ہے جس نے مسلمان برظام کر کے اس کا حق کم کردیا۔المحلیۃ عن اسی هریوۃ رصی اللہ عنه ۱۳۳۷ - ناحق وصول کرنے والا جنت میں (پہلے گروہ کے ساتھ) وائس شہوگا۔مسد احمد ابو داؤد، حاکم عن عقبۃ بن عامر ۱۳۳۳ - مظلوم لوگ ہی تی مت کے روز کا مہاب ہول گے۔ابن اسی الدنیا فی ذم العصب و رسنۃ فی الایماں عن اسی صالع الحقی موسلاً ۱۳۳۷ ے ساتھ ہاتھ کوائے کٹڑول میں رکھو۔بخاری فی التاریخ عن اسود بن اصوم

### الاكمال

مستد اجمد، طبراتي عن اين مسعود رضي الله عنه

۲۳۳۵ منظم سے بچٹاء کیونگہ وہ تمہمارے دلول کوخراب کردے گا۔اللدیلمبی عن علی ۲۲۳۵ اللہ تعالیٰ طالم کومہلت ویتے (رہتے) ہیں اور پھر جب پکڑتے ہیں تو جیموڑتے نہیں۔

بجاري، مسلم، نسائي، ترمدي، ابن ماجه عن بريد بن ابي بردة عن بي موسى

# ظالم الله کے قبر ہے ہیں چے سکے گا

۱۲۲۷ امتدتع لی فر ، تے ہیں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی شم! میں ضرور طالم سے انتقام بوں گا، جیا ہے جلدی لوں یا دریسے ، اور میں اس سے بھی لاز ما ابتقام لوں گا جس نے کسی مظلوم کودیکھا اور و واس کی مدد کی قدرت رکھتا تھا پھر بھی اس کی مدذبیس کی۔

الحاسم فی الکی و الشیرازی فی الالقاب، طبرانی و النحرانطی فی مساوی الاحلاق واس عساسح عی ابن عباس ۱۹۲۲ ایلیس اس بات سے و ناامید ہو چکا ہے کہ زمین عرب میں ہت پوج ہو کیں، کین وہ تم سے اس کے بغیر بی راضی ہوج کے گا، تمہر معمولی ایمول کے ربعہ اور وہی ہدا کت کا باعث ہیں، تو جہاں تک ہو سکے ظلم سے بچو!اس واسطے کہ قیامت کے روز بندہ اسنے اتمال کے کے آئے گا جنہیں وہ نب سے کے آئے گائی سمجھے گا، تو ایک بندہ بتنار ہے گا اے میرے رب! فلال نے جھ پرایک ظلم کیا، تو تھم ہوگا فعال کی شکیبیں مثابتے رہو، یہاں تک کہ اس کے پاس وکی نیکی باتی ندر ہے گی۔ حاکم عی ابن مسعود سیس کے روز ایک خص اسنے اعمال حسل کی اور مظلوم کی جاتھ عی ابن مسعود کو قامل کی سیس کی اور پھرائی شخص آئے گا جس نیاس نے مور ظلم کیا ہوگا جی نیاس کی نیاب کی اور مظلوم کی وہ گی جنہیں وہ نبات کے پاس کوئی نیکی شدر ہے گا، اور پھرائی شخص آئے گا جس نیاس نے مدال ہوگئی ہوگا ہوں گی جنہ اس کی برائیاں نے مرفع می برائیوں پر رکھ دی جا ٹیس گی۔ طبرانی عن سلماں مشتر سے اس قدر بدھیبی اور محروثی کا مقدم ہے گئے سی امید ساور جانا کہے ہوا۔

میں اس قدر بدھیبی اور محروثی کا مقدم ہے گئے سی امید سے اور جانا کہے ہوا۔

تشریح: سیس قدر بدھیبی اور محروثی کا مقدم ہے گئے سی امید سے اور جانا کہے ہوا۔

سردی کی بیندہ السے عمال رائے گا جو مقبوط کیاڑوں کے می دوز ایک بندہ السے عمال رائے گا جو مقبوط کیاڑوں کے دوز ایک بندہ السے عمال رائے گا جو مقبوط کیاڑوں سے تاس ذات کے دوز ایک بندہ السے عمال رائے گا جو مقبوط کیاڑوں

۱۹۲۷ - اس ذات کی شم! جس کے قبضہ کندت میں محمد ( ﷺ) کی جان ہے قیامت کے روز ایک بندہ ایسے اعمال رائے گا جومضبوط پہاڑوں کی طرح ہوں گے، اسے ممان ہوگا کہ وہ ان اعمال کے ذریعہ جنت میں داخل ہوجائے گا، پھر نگا تاراس کے پاس ظلم (سے دے ہوگ) آتے ر ہیں گے،اوراس کے پاس (حقوق اداکرنے کے لیے) کوئی نیکی ہاقی نہیں رہے گی ،اور پھراس کے سر پر مضبوط پہاڑوں جیسے اتمال (بد) ڈال كراست جبتم جائے كاحكم وسدديا جائے گا۔الديدمى عن جابو

جہنم کی ایک وادی میں ایک کنواں ہے جس کا نام صبہب ہے القد تعالی کاحق ہے کہ اس میں ظالموں اور جابروں کو تھمرائیں گے۔

عقيلي في الصعفاء، ابن عدى في الكامل طبراني، حاكم وابن عساكر عن ابي موسى

مظلوم کی بدوعات بچو۔ابن حبان عن ابی سعید

مظلوم كى بدوعات بيو مصنف ابن ابى شيبه عن ابى سعيد 4114

جب سی بندہ برظلم ہوتا ہےاوروہ خودانتقام نہ لے سکے،اور نہاس کا کوئی مددگار ہو، پھروہ آسان کی طرف اپنی آنکھا تھ ئے اورانٹدتع کی ZYM كوبكارے بتوالندنت لي فرماتے ہيں: ميں حاضر ہوں ميں جلد يا بدير تيري مدوكروں گا۔ حاكم في تاريخه و الديلمي عن ابي الدر داء رضي الله عنه مظلوم كى بدوعا سے بچو، كيونكدوه القدتع في سے اپناحق مائل ب، اور الله تعالى كسى حقد اركواس كے قل معظم بيس كرتے المديلمي عن على **LYM9** ا ہے کی اِمظلوم کی بدد عاہے بچوا کیونکہ وہ ائتد تعالیٰ ہے اپناحق مانگتا ہے ، اور ابتد تعالیٰ سی حقد ارکاحق ضائع نہیں کرتے۔ 240.

الخرائطي في مساوي الاحلاق عن على

قيامت كروزمظلوم بى قلاح يانے والے موس عيدابن ابى الدسا فى دم الغضب عن ابى صالح الحقى **440**1 عیسیٰ بن مریم (عیبہاالسلام) بنی اسرائیل میں (خطبہ دینے) کھڑے ہوئے اورفر مایا اے بنی اسرائیل!خالم برحکم نہ کرواور نہ ف م **40**00 (كِظُلَم) كابدله دوء ورنه القدتى كي كم بال تمهاري فضيلت حتم جوجائ كي-العسكوى في الاهنال عن اب عباس جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں مطلے جائیں گے،تو عرش کے بنچے ہے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا،اے ظلم زدو! آؤاور 440m ايخ ظلمول كالدارك كرلواور جنت مين داخل موجاؤ ابن جرير عن انس

# حرف العلين .....عصبيت ناحق قوم کی طرفداری

عصبيت ريب كرتوظهم برائي توم كى مددكر ، ميهقى في السن عن واثلة

جوا ندھے جھنڈے تیے لڑا تواس نے عصبیت کی مرد کی ،اور عصبیت کے لیے غضبنا ک ہوتا ہے تواس کا تل ہوجا نا جاہلیت کا تل ہے۔ 2400 مسلم،عن جندب،ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

تشريح:

لینی اسے یہ پہنٹیں کہ میں کس وجہ سے لڑر ہا ہوں کیا مری قوم حق پر ہے؟ جس نے کسی قوم کی ناحق حمایت کی تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کسی گڑھے میں گرجائے اور اپنی دم کے ذریعہ لکلنا جا ہے۔

ابو داؤ دعن ابن مسعو د

اس مخص کا ہم ہے کوئی تعلق نہیں جوعصبیت کی طرف بلائے اور نہاس کا ہی کوئی تعلق ہے جوعصبیت پرلڑے، اور نہاس کا جو

عصبيت پرمرے ابو داؤ دعن جبير بن مطعم ۲۵۸ اس شخص کی مثال جواپی توم کی ناحق مدد کرےاس اونٹ جیسی ہے جو کس گڑھے میں گرےاوراپنی دم کے ذریعہ اپنے آپ کو <u>کھنچے سگ</u>ے۔ بيهقى عن ابن مسعود

سب سے برے مقد م والا و ہخص ہے جواپنی آخرت کود وسرے کی دنیا کی خاطرخراب کر دے۔

بيهقى في شعب الايمان عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۲۰ تیامت کے روزال محض کوسب ہے زیاد وندامت ہوگی ،جس نے دوسرے کی دنیا کے واسطے اپنی آخرت ﷺ ڈالی۔

بحارى في التاريخ عن ابي امامة

۱۲۱۵ قیامت کروزوہ فض اللہ تعالی کے ہاں سب سے برے مقام والا ہوگاجس نے دوسرے کی و نیا کے لیے این آخرت فراب کی۔ طبر اسی علی اماملہ

### عصبیت .... ازا کمال

۷۷۲۲ وہ تمہر سے لیے نتیج ہوگا ،اورتمہاری مدد کی جائے گی ،اورتم بہت بچھ حاصل کرو گے ،تم میں سے جوکوئی اسے یائے تو وہ انتدانی کی ہے۔ ڈرے ، نیکی کا تھکم کرے ، برائی سے رو کے ،صلدرتی کرے ،اوراس شخص کی مثال جواپی قوم کی ناحق مدد کرے اس اونٹ جیسی ہے جو گرنے لگھے اوراپی وم سے تصفیحتے لگے۔مسند احمد ، حاکم عن ابن مسعود ہے

اورا بنی وم سے کھینچنے گئے۔ مسند احمد، حاکم عن ابن مسعود ۔ تشریخ: بیکسی شہر کی فتح مندل کی پیش گوئی ہے، جس میں کئیسمتیں حاصل ہونے وقیس۔

- اس کی مثال جوللم پراپی تو مکی مدور نے ،اس اونٹ کی ہے جوک گڑھے میں گرنے گئے اور اپنی دم سے اپنے آپ وکھنینے کے۔ الرامھر مزی عن ابن مسعود

٧١١٧ . (عصبيت بيب كه) تم ظلم برا بي قوم كي مددكرو-

ابو داؤ دعن بنت واثلة بن الاسقع عن ابيها، قالت قال قلت يارسول الله ماالعصبية ؟ قال قد كره ٢٩٤٥ جس نے ظلم پراپی قوم كی مددكی ، تووه گڑھے میں گرنے والے اونٹ كی طرح ہے جودم ہے (اپنے سپ كو) كھنچے۔ حاكم في تاريحة عن ابن مسعود

#### ننگ وعار

۲۷۲۷ قیامت کے روز عار بندے کے ساتھ چٹی ہوئی ہوگی جتی کہ وہ کہے گا.اے پروردگار! آپ کا بچھے جبنم میں بھیجنا جو ذلت وہ رمجھ پر ڈالی گئے ہے اس سے زیادہ آسان ہے باوجود بکہ اسے (جہنم) کے عذاب کاہم ہوگا۔ حاکم عن حاس

### جلدبازي

٢٢٧٤ يس تے جلد يازى كى اس نے مطلى كى الحكيم عن الحسن، مرسلاً

## يبنديده جلدبازي

۷۹۲۸ تین چیز ول میں دہرینہ کرنا. نمیاز ، جب اس کا وقت ہوجائے ، جناز ہ جب آجائے ( تو فو رایزُ ھاکر دُن کرد و )اورغیر شادی شد ہ ( مر دیا عورت ) جب اس کا برابر کا (شخص ) مل جائے۔ تو مذی ، حاکم عن علی

## عجب وخود بسندي

٢٦٩ ٤٠٠٠ عجب سترسال كاعمال بربادكردية ابدفوهوس عن الحسن ابن على

۲۹۷۵ اگر عجب کسی مرد کی صورت میں ہوتا تو بہت برامر دجوتا۔ طبر انبی فی الصغیر علی عائشہ

ا کا کا ہے۔ اگرتم سے گناہ نہ ہول او مجھے تم پراس سے زیادہ بڑی چیز کا خوف ہے، عجب سے بچنا، عجب سے بچنا۔ بیھفی فی شعب الایمان عن انس

### الأكمال

۲۷۷۲ الندتغالی نے فرمایا ہے:اگرمیرےمؤمن بندے کے لیے گناہ مجب سے بہتر نہ ہوتا میں اپنے بندےمؤمن اور گناہ کے درمیان نظر مصطلب سادہ مدیمہ سالب دائیں۔

حائل نہ ہوتا۔ ابوالشیخ عن کلیب البجھی ۱۷۲۳ - اگرمؤمن اپنے عمل پرعجب نہ کرتا تو گناہ ہے محفوظ رہتا ، یہاں تک کدا ہے کی چیز کی پروانہ ہوتی ، لیکن اس کے لیے گناہ عجب ہے ۔

بہتر ہے۔الدیلمی عن ابی ہویو ہ رضی اللہ عنہ سم ۲۷۷ سید بہتر نہیں کہ ہندہ زبان سے کہی بات کا فیصلہ کرےاورعجب اس کے وال میں ہو۔ دار قطبی فی الاقواد عن ابن عباس

۵۷۷۵ میری امت کاسب سے براوہ مخص ہے جو جماعت سے جدااورائے دین پرعجب کرنے والاء اپیم مل میں ریا کرنے والد ،اوراپی

وسل مے اڑنے والا ہے ،تھوڑی می ریا میکی شرک ہے۔ ابوالشیح عن عبدالوحم بن ثابت بن ثوبان عن ابیه عن حده

٢٦٢٧ اگرتم سے گناہ نہ ہول تو مجھے تمہارے ہارے اس سے خطرناک چیز کا خوف ہے، عجب سے بچو، خود پسندی سے بچو!

الحرائطي في مساوي الاخلاق، حاكم في تاريحه وابونعيم عن ابس الديلمي عن ابي سعيه

٢١٥٥ جس نيك كام كى وجد ا في تعريف كى تواس في شكر كھود يا ،اوراس كاعمل باطل ہوگيا۔

ابونعيم عن عبدالعفور الانصاري عن عبدالعزيز عن ابيه، وكان له صحبة

## دل كااندهاين

414A جس نے مرکزراحت پائی وہ مردہ بیس ہمردہ وہ وہ ہے جوزندول کا مردہ ہے۔الدیلمی عن اب عباس

## حرف الغيين .....غدر ودهو كه

۷۷۷۹ قیامت کے روز دھوکہ باز کے لیے ایک جھٹڈ اگاڑا جائے گا اور پھر کہا جائے گا یے فلانے کی دھوکہ بازی (کی علامت) ہے۔ مالک بیخاری، مسلم، ابو داؤ د، تو مذی عن ابن عمر

۰ ۷۲۸ قیامت کے روز ہرغدرکرنے والے کا اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈ انہوگا جس سے اس سے پہچانا جائے گا۔ الطیالیسی مسند احمد عن انس

٢١٨١ برغدركرنے والے كا قيامت كے روز ايك جھنڈ اہوگا جس سے اسے بہجايا جائے گا۔

مسد احمد، بيهقي عن انس،مسد احمد،مسلم عن ابن مسعود،مسلم عن ابن عمر

۲۸۲ تیامت کے روز الند تعالیٰ جب اگلوں پچھیوں کو جمع کرے گا تو ہر دھوکہ باز کے ساتھ ایک جھنڈ ااٹھایا جائے گا پھر کہا جائے گا بیفلال بن قلال کی دھوکہ بازی ہے۔ مسلم عن ابن عمو

۷۹۸۳ خبر دار ہرغدارئے لیے قیامت کے روزایک جھنڈ ااس کی بغاوت کے بقدرنصب (کھڑا) کیا جائے گا۔ابن ماحہ عن ابی سعید ۷۹۸۳ قیامت کے روز ہرغدار کے لیے ایک حجنڈ اہوگا جواس کی بغاوت وغداری کے بقدر بلند کیا جائے گاعوام کے امیر سے بڑھ کر کوئی غدار بیس۔مسلم عن ابی سعید ۲.۸۵ تیامت کے روز غدار کی سرین کے بیاس ایک حجنٹرا ہوگا۔المحرانطی فی مساوی الاحلاق عن معاد

تی مت کے روز ہرغدار کی سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا۔مسلم عل ابی سعید

لوگ جب تک ایجے آپ سے غداری تبیس کریں گے بلاک تبیس ہول گے۔ مسد احمد، ابو داؤ دعن رجل لیعنی ایتے ہمائیوں ہے۔

### الأكمال

411A تیامت کے روز ہرغدار کے لیے ایک جھنڈ انصب کیا جائے گا پھر کہا جائے گا: یہ فلال صحف کی غداری ہے۔

ابن ماجه عن ابن مسعود

٧٨٩ مرغدارك ليايك جمند انصب كياجائ كاجس ساس بهجانا جائكا -حاكم عن اب عباس

### غضب وغصبه

 عصہ شیطان کا اثر ہے اور شیطان آگ ہے بیدا کیا گیا، اور پانی آگ کو بجھا تا ہے اور جسبتم میں ہے کی کو غصر آئے تو وہ سن کر لیا کرے۔ ابن عساكر عن معاوية

> عُمر عن رجل من الدنيا في كتاب دم الغضب وابن عساكر عن رجل من الصحابه Z 791

آ دمی کو جب غصبہ آئے اور وہ ا**عو ذباللّه کہہلے تو اس کا غصہ تُصنّد ا**یڑے تا ہے۔ اس عدی ہی الکامل عن اسی هويو فرصي الله عمه ZYPY

> جبتم میں سے کسی کوغصہ سے تو وہ خاموش ہوج ئے مسند احمد على ابل عباس **497**

جب تحقي غصراً عن تو بمير حا الحوائطي في مساوى الاحلاق على عمران بن حصيل 249M

مجھے کیا ہے کہ غصہ نہ کروں اور میں حکم دوں اور میرکی بات نہ مالی جے ؟ مسلد احمد، نسانی، ابن ماجه عن البواء 479A

جب تم میں ہے کسی کوغصہ آئے اور وہ کھڑ اہوتو بیٹھ جائے ، پھرا گرغصہ تتم ہوجائے تو بہتر ہے در نہ لیٹ جائے۔ ZYYY

مسند احمد، ابو داؤ د، بيهقي عن ابي ذر

۲۹۹۷ ، تم میں کاسب سے توی وہ ہے جواپنے آپ کوغصہ پر غالب کرلے،اورزیا دہ بردباروہ ہے جوقدرت کے بعد معاف کردے۔

ابن ابي الدنيا في دم العصب عن على

219۸ عصر شیطان (کاٹر) ہے (پیدا ہوتا) ہے، اور شیطان آگ ہے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی ہے بجھایا جاتا ہے، اس واسطے جب تم میں ہے کوئی غصہ ہوتو اسے جا ہے کہ وہ ہاتھ مندوھولیا کرے۔ مسلد احمد ، ابو داؤ د ، عن عطیة السعدی عمر ایک درواز ہے ، جس سے وہی واضل ہوگا جس نے اپنے غصہ کوالقد تعالی کی نافر مانی میں پورا کیا۔ 2199۔

ابن ابي الدنيافي ذم الغضب عن ابن عباس

• 2 2 علی بین بتا وَل کہتم میں سب ہے بہا درکون ہے؟ جوتم میں ہے اپنے آپ پرغصہ کی حالت میں قابو پا لے۔

طبراني في الكبير في مكارم الاحلاق عن انس

ا 22 سنحتی بے برکتی اور ترمی برکت ( کاسیب) ہے۔ ابن ابی الدنیا فی ذم الفضد عن ابن شھاب موسلا ۷۰۷ء عنقریب میں تنہیں لوگوں کے اخلاق اور معامل ت ہے آگاہ کرول گا ، ایک شخص جدید خصہ کرنے والا اور جدید خصہ زائل کرنے والہ ہوگا جس کا ہے نہ کوئی فائدہ ہوگا اور نہ اس پر قابل کفایت کوئی چیز ہوگی ،اورا یک شخص کوغصہ تو دیر ہے آتا ہے بین جلداتر بہ تاہے تو بیاس کے ہیے مفیع

ے نقصان دوہیں۔

' اورایک شخص ایسی چیز کامطالبہ کر ہے گا جواس کی ہےا، راس کے ذمہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے آواس کا نداسے کوئی فی کدہ ہے اور نے نقصان ہے، اورایک شخص ایسا ہے کداپنی چیز کامطاب کرتا ہے اور جواس کے ذمہ ہے وہ ادنہیں کرتا جس کا اسے نقصان ہے فی کدہ ہیں سالبراد علی امری وہ وصی اللہ عمہ تشریخ: مسلم جے بل بھر میں غصہ آج کے اور بل بھر میں اتر جائے اس کا کیا اعتبار اسے لوگ ہے وقوف خیال کرتے ہیں اور جسے غصہ دہرے سے کیکن جلد انتر جائے وہ تقلمند ہے۔

۳۰۵۷ کیمل بیبلوان وہ ہے جوغصہ میں اپنے غصہ بر قابو پائے(اگر چہر)اس کا چبرہ سرخ ہوجائے اوراس کے رو نکٹے کھڑے ہوجا نمیں پھر بھی وہ اپنے غصہ کو پچچا ڑوے۔مسند احمد عن دحل

ں وہ ب سمرہ پچ درکے مسلمان مسلمان میں ہے؟ بہا دری قبہ ہے کہ جب تم میں کوئی خصہ ہے بھر جائے پھروہ خصہ پر قابو پا ہے۔ ۷۷۰۶ میں کے بہا دری وہ خصہ پر قابو پا ہے۔

ابن ابي الدنيا في ذم العصب عن عامر بن سعد بن ابي وفاص

۵-۷۷ ... بجيا (دينے والا پهلوان بيل، پهلوان تو وه بجوغصر كودت اپنے آپ برتد يو يالے مسد احمد، بيه غي عن ابي هريو ة رصى الله عه

٧ - ٧ - جبنم بين ايك دروازه ہے جس ہے وہي داخل ہوگا جس نے اللہ تعالى كى نافر مانى ميس اپنا غصر نكالا به اللحكيد عن ابس عباس

2002 ۔ جس نے اپنا غصدہ ویکی القدت کی اس سے اپنامذاب دور کردیں گے، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی القدت کی الا یوشی فرمائیں گے۔ طبوانی فی الاوسط عن ایس

ین ربای کے اسان خوداین زبان سے اپنی پر ده وری کرتا ہے۔ تشریح : ۱۰ انسان خوداین زبان سے اپنی پر ده وری کرتا ہے۔

٠٠٨ ك على المراكب المسد الحمد، بحارى، ترمدي عن ابي هريرة رصى الله عنه، حاكم، مسند الحمد ابوبعلي عن حارية بن قدامة

۵۵۰۹ غسرند به کرکیه نکه غصر فرانی (عقل) کا باعث ہے۔ اس اسی الدب فی دھ لعصب على رحل

• ا 22 قو غصد شد مواكر (بدلد مير) تير عدية جنت بداس الى لدب وطوالى في الكبير عن الى لدر داء رصى الله عله

#### الأكمال

اا کے عصد ہے بچوا (اسن اسی المدنیا فی کتبات دہ العصب و اس عسا کو علی حمید س عبدالرحمی ہی عوف، فروت میں مجھے یک صحابی رسول نے بڑا یا کہ ایک شخص نے حضور مایہ السوام ہے عرض کیا کہ مجھے وئی ایک کلمات بن کی جنہیں اپنی زندگ کا مقتصد بنالول اور وہ زیادہ لیے بھی شہول آپ نے فروایا اور میہ بات ذکر کی۔

۷۵۲ - ایےمعاویہ بن حیدۃ ، فصدند بواکرو ، کیونکہ قصدا بیمان کو ہے بگاڑ دیتا ہے جیسے تمہ (اندراس ،ابیوا) شہد کوخراب کردیتا ہے۔ بیہ قبی السنن و ابن عسا کر عن بھز بن حکیم عن ابیہ عی حدہ

العام المعاوية فصد اجتناب كرو يُونَد بغصدي ن كوني سدّ كرديتا بي جبيه كراليوا شهر كون سد كرديتا بـ

بيهقي في شعب الايمان عن ابن عساكر بروايت بهر بن حكيم الياوالد اوالي و داست

 ۱۱۵۷ التدتع الى نے فرمایا ہے جوغضب کی حالت میں مجھے یا دکرے گا تو میں خصہ میں اسے یا دکروں گا اور ہلاک کرنے والوں میں اسے ہلاگ تبیل کروں گا۔الدیلمی عن انس

9اےے ۔ القدتعی لی فرماتے بیں اے انسان غصہ کی حالت میں مجھے یا دَ مرلیا کر میں غضب کی حالت میں تجھے یا درکھوں گا ،اور تجھے بلاک کرے ۔ والول میں شامنجیں کرول گا۔ابن شاهین عن ابن عباس ،وفیه عثمان بن عطاء النحر اسانی ضعفواہ

2250 تم میں سے جب کوئی غصہ ہوتو وہ اعوذ ماللہ من الشيطان الرجيم كهدي كرے تواس كاغصة فروہ وجائے گا۔

طبراني عن ابن مسعود

ا کے مصلے ایک ایس کلم معلوم ہے آگروہ شخص کے تواس کا غصر دور ہوجائے وہ اگر اعو ذباللّٰه من الشیطن الرجیم کہدلیت تواس کی یہ کیفیت ختم ہوجا آل (مسند احمد، محادی، مسلم، ابو داؤد، حاکم، ابن حبان عن عثمان بن صود فرماتے ہیں) کدو شخص ایک دوسرے و برا بھلا کہنے گے، ان میں سے ایک کا چبرہ مرخ ہوگی اور گیس بھول گئیں، تو آپ نے بیارش وفر مای ، پھر بیصدیت و کری۔

ىسائى، الويعلى فى مسئله عن عبدالوحمى ابن ابن ليلى عن ابن، الوداؤد، ترمدى، طرابى فى الكير عن عبدالوحمن من ابن ليلى عن معاد بن حمل عن الويعلى فى مسئله عن عبدالوحمن من ابن ليلى عن معاد بن حمل عن الويعلى فى مسئله عن عبدالوحمن من ابن ليلى عن معاد بن بن الويد على معاد بن الريغصد من المردودة آب كن بناه ما المكتابول وحدد، طواسى فى الكير عن معاذ ، حاكم عن سليمان بن صود

44rm اے اللہ! بڑے وقتم کرنے والے جیونے و بڑا کرنے والے مجھے سے (میرے اس) عسدی آگ کو بچھادے۔

مسند احمد، حاكم عن بعض امهات المؤمنين

۱۳۵۰ تم بول کہا کرو! اے محمد نبی کے پروردگار! میرے گناہ بخش دے، میرے دل کا فضیت تم کردے، اور گمراہ کرنے والے فتول سے پناہ دے۔ ۱۱ مادی الحر انطبی فی اعتدال الفلوب علی م هادی

2412 - فصد شیطان (کاڑ) ہے ہے، جبتم میں سے کوئی اس (کیفیت) کو کھڑے پائے ہیٹے جانے اوراً سر بیٹے بیٹے پائے ایک دار لیٹ جائے۔ ابوالشیع عن ابی صعید ہے۔

۷۵۲۷ ( کھڑے کھڑے کھڑے) جب تجھے غصہ آئے تو ہیڑہ ہو، پھر بھی (غصہ) نتم نہ ہوتولیٹ جا بختفریب وہ فتم ہو ہوئے گا۔الدیلمی علی می در ۷۵۲۷ ( جب تم خاموش سنتھ ) تو فرشتداس کا جواب دے رہاتھ اور جب تم نے (خود ) جواب دیا تو فرشتہ پرواز کر گیا ،تو ہیل نے تا پسند کی کہ اس کے بعد پیچھے رہول۔ابن ابی الدیبا فی ذم العضب عن زید ہی ہیشیع

# حرف الكاف. ٠٠ براني اورتكبر كي مذمت

٢٤٢٨ متنكبروه م جوح كو كوكرائ اورلوكول كوهشا جائد - امو داؤ د حاكم عن ابي هويرة رضى الله عه

2219 کیرے بچوا کیونکہ بندہ تکبر کرتار ہتاہے بیبال تک کہ القد تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کومتکبرین میں شار کراو۔

الولكر س لال في مكار م الاخلاق وعبدالعلى س سعيد في ايصاح الاشكال، الن عدى في الكامل على الي امامة

وساے ۔ اللہ تعالی تکبر کرنے والے ، اترانے والوں اور نازے چلنے والوں کونالسند کرتے ہیں۔ فو دوس عل معادیں حیل

الا 22 القد تعالى الشخص كونا يبندكرت بين جوايخ تعر والون مين سترسال كابهو حيال اورشكل صورت مين بين سال كابو ـ

طبراني في الاوسط عن ايس رضي الله عبه

المتدقع في السمين سالدُ تحف كو پيند كرتے بين جواى سال كەشابە بوادراس سائھ سالدگونا پيند كرتے بين جوئيس سالد كمشابە بور قو دوس عن عشمان ۷۷۳۳ کیاتمہیں وہلوگ نہ بتاؤں جوجبنمی بیں؟ ہرا جثر ہخت لہجہ بخت گوا پنے آپ کو بڑا بجھنے والا۔

مسند احمد، بيهقي، ترمذي، نساني، ابن ماجه عن حارثة بن وهب

سے کہ لوگ تکبر سے بچنا، کیونکہ ابلیس کو تکبر ہی نے "دم ( مایداسلام ) کو تجدہ کرنے سے روکا تھا، اور حرص سے بچنا، کیونکہ حرص نے "دم (عدیدالسلام ) کو ( ممنوع ) ور ذہت ( کا کچس ) کھانے پر مجبور کیا تھ ، اور حسد سے بچنا، کیونکہ آ دم عدیدالسلام کے دو بیٹول میں سے ایک نے اسپنے بی کی کوحسد کی وجہ سے بی قتل کیا تھا، بہی ( تکبر، حرص اور حسد ) ہر برائی کی جڑتیں۔اس عسا تکو عن اس مسعود

2200 تم لوگ تکبرے بیخا، یونکہ انسان میں تکبر ہوتا ہے اوراس (کے جسم پر) چنن چوغہ ہوتا ہے۔ طبر اسی فی الاوسط علی اس عمو تشریح: یعنی ایسا مہاس پہننے کے باوجود پھر بھی اس میں تکبر پایا جا سکتا ہے۔

۱۳۹۷ سے اونی کہا سیبننا تکبر سے چھٹکارے کا باعث ہے، نیزغریب مؤمنوں کے پاس بیٹھنا، گدھے کی سواری کرنا اور بکری باندھ کر دودھ این (نحصلتیں) تکبر سے دوررکھتی ہیں۔ حلیۃ الاولیاء، سیفنی فی شعب الایمان عن ابنی هو یو قارصی اللہ عبد

۷۷۳۷ جس نے اپنا سامان (فروخت ) اٹھایا وہ تکبرسے بری ہے۔ بیھقی عن اسی امامة

۲۷۳۸ میری امت میں دوسری امتوں کی بیاریا سینجیں گی ،تکبر ،حق کوٹھکرانا ، مال میں ایک دوسرے سے زیادہ ہونے کی کوشش ، دنیا میں ایک دوسرے سے بغض ،آپیل میں نفرت وحسد جس کا نتیجہ بغاوت ہوگا۔ حاکمہ عن اسی هویو ۃ رضی اللہ عبه

میں ہے۔ 22m9 کخروتکیراونٹ والول میں جبر سکون اور وقار بگریوں والوں میں ہوتا ہے۔مسد احمد عن اسی سعید

تشریخ: کشرت میل ماد قات کی وجہ سے ان جا وروں کی خصوصیات و مادات کا انسانوں میں بیدا ہونا فطری بات ہے۔

و الله تعالی نے فرووں میں ہے ابرائی میری جا در(کی وائند)اور عظمت میرے ازار (کی طرح) ہے ان دونوں میں سے سی کو ایک کوجس نے مجھ

ہے چھینے کی کوشش کی تو میں اسے جہنم میں کچینک دوں گا۔مسد احمد، ابو داؤ داہن ماحه، عبر ابی هر برة رصی الله عه،ابن ماحه عن اس عباس ۱۳۵۷ میں الدتی ہی نے فر «یا ہے 'بڑائی میری چپا دراور ندب وعزت میر الزار ہے ان میں سے سی اَیک کوشس نے جھے سے چھینے کی کوشش کی تو میں اسے ہلاک کردول گا۔ حاکم عن ابی هر برة رضی الله عنه

۷۵۲۲ ماندتع لی نے فرمایا ہے بڑائی میری جادراورعزت میرازار ہےان میں سے سی ایک کوجس نے مجھے سے چھینے کی کوشش کی میں اسے عذاب دول گا۔ سمویہ عن ابی سعید وابی هویو ة رصبی الله عبه معا

مورب ورب الله تعالى في المار المارين الى ميرى جادر الله ميرى المارين المارين المارين المارين المارين المارين ال المارين الله تعالى في المارين المارين

# متکبرو لیل ہے

۱۹۷۱ کے ۔ تم مب آ دم (علیہ السلام) کے بیٹے ہوا درآ دم (علیہ السلام) مٹی ہے (بنائے) پیدا کیے گئے، یا تو وہ قوم ہازآ جائے گی جواپے آ ہاء واجداد پرفخر کرتی ہے یاوہ اللہ تق کی کے ہاں پھٹروں ہے زیادہ ذکیل ہوجا نمیں گے۔البزاد عن حدیقہ مہم پر رہے حصفے نمجھ میں مزالے میں اور این ہے نہ میں اتراپ کی ادترائی میں کے مصالمہ بھی ملاقامیت ہوگی کے اللہ تعالی اس ہے

۵۷۷۷. جو خص بھی اپنے دل میں بڑا ہے اورا پنی چنی میں اتر اپنے تو اس کی انتدتعالی سے الیمی حالت میں ملاقات ہوگی کے انشدتعالی اس ہے نارائش ہوں گے۔مسد احمد، معادی فی الادب، حاکم عن اس عصر

٣٧ ٢ - جواجة ول مين بزارة اورايق حيل مين تكبركي ، وجب وه المتدتين ست سي كاتوالمندتين من سنة راش جول أ-

مسيد احمد ترمذي، ابو داؤ ديسائي ابن ماجه عن ابن عموو

علاء جس كول مين في وبرا براجي تنبير جواوه إنت مين داخل نبيس جو كاكسي في عرض كيانة على بيرجيا بتائية كداس كے كيثرے، جوتے البجھے

ہوں ،آپ نے فرمایا۔القدتع کی خوبصورت ہیں اورخوبصورتی کو پہند کرتے ہیں تکبرخق کوٹھکرائے اور گھٹیا بچھنے کا نام ہے۔مسلم عن اس مسعود ۲۷۷۸ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوا وہ جنت میں (میشد کے لیے ) نہیں جائے گا اور جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔درجس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔میسلم، ابو داؤ د، تو مذی، ابن ماجہ عن ابن مسعود

۳۹ کے ۔ آ دمی تکبر کرتار ہتا ہے اور آ گئے بڑھتار ہتا ہے یہاں تک کہ منتکبرین میں شار ہوجا تا ہے، پھرا ہے بھی وہی (عذاب) متاہے جو انہیں طے گا۔ قدمذی عن سلمة بن الا تکوع

۵۵۰ منتکبر قیامت کے روز چیونٹیوں کی طرح جمع کیے جا 'میں گے ان کی صورتیں مردوں جیسی ہوں گی ، برطرف ہے ان پر ذلت جی رہی ہوگی جہنم کے ایک قید خانہ کی طرف انہیں بنکا یہ جائے گا جس کا نام بولس ہے ( سب سے بڑک آ گ ان پر شعلہ مار رہی ہوگی) آئییں جہنیوں کا ٹچوڑ پلا یہ جائے گ<u>ا جسے طرت</u>ة النحبال یعنی ( ہلا کت کی مٹی ) کہا جاتا ہے۔مسد احمد تو مدی عن اس عمو

2401 جوتکبرے اپنا کیٹر انگیمییٹے گا اللہ تعالی اس کی طرف (نظر رحمت ہے) نہیں دیکھیں گے۔مسلم، مسانی اس ماحہ عی اس عمو 2407 - ایک وفعہ ایک شخص ایسا جوڑا پہنے چل رہا تھا جواہے بہت پسند تھا،اوراس نے اپنے بالوں میں جوکندھوں تک تھے تلھی کررکھی تھی، اچا تک اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھنسادیا ،اوروہ قیامت تک زمین میں گھستا چلاجائے گا۔مسند احمد، بیھقی عن اسی ھریو ہ 200 مریں ایک رفی ایک شخص تک میں میں اس مان ان کہ گھسٹ سال ایش ان انداز میں میں دھنی دوارہ دیا ہے۔

مه ۷۷۵ ایک دفعہ ایک محص تکبر ہے اپنے ازار کو گھیٹے جار ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ تی مت تک زمین میں دھنتا چلا جائے گا۔ مسند احمد، بیھفی عن ابی هر يو فه رضی الله عنه

میں دھنتا چلا جائے گا۔مسند احمد، بیھفی عن ابی ہویو ہ رضی اللہ عند ۷۷۵۵۔ تم ہے پہلے جولوگ تھےان میں کا ایک شخص جوڑا پہن کر تکبر کرتے جار ہاتھ ،ابند تعالیٰ نے زمین کو تھم دیا تواس نے اس شخص کو گل لیا، تووہ قیامت تک اس میں گھتا چلا جائے گا۔ تومذی عن ابن عمو

# شخنے کے نیچے کیٹر الٹکانے والامتکبر

2404 اللدتغالیٰ اس کو ( نظررتمت ہے ) نبیس دیکھتے جو تکبر ہے اپنا کپڑا کھنچے۔ بیھفی، مسانی عن ابن عمو 2404 جو خص اتر اتے ہوئے اپنا کپڑا کھنچے اللہ تعالیٰ ( بنظرر حمّت ) اس کی طرف بروز قیامت نبیس دیکھے گا۔

مسند احمد، بخارى عن ابي هريرة رضي الله عنه

220۸ جس نے تکبرے اپنا کپڑا تھینچا،القدتع کی قیامت کے روز (بنظرر حمت) اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔

مسند احمد، بیهقی، ترمذی، ابو داؤد، نسائی این ماجه عن این عمر

۵۵۵۷ جس نے تکبر سےاپنا کپڑ اروندا توجہنم میں وہ اسے روندے گا۔ مسید احید ، عن هبیب بن معفل شخصے تک میں میں میں میں است اگریت کی مات کا تابعہ میں منبعہ سماجیوں تک

۷۷۱۰ \_ جوخص تکبرے اپنا کپڑا کھنچے گاالقد تعالیٰ اس کی طرف ( بنظر رحمت ) نبیس دیکھیں گے۔مسلم عن ابی هو بو 6 رضی الله عبه

٢١ ٢ ٢ ... تَكْبِرولْ عِس بُوتا بِهِ-ابن لال عن جابو

4217 لوگ جس چیز کوچھی بلند کرتے ہیں القد تعالی اے بہت کردیتے ہیں۔ میہ فی عن سعید ہن المسیب موسلا

### الأكمال

٣٤ ١٤ المذيقة لي كسي كافر كود يكھتے ہيں (ليكن) متكبركي طرف (بنظررحمت) نبيل ديكھتے ، ہوانے سليمان بن داؤد (عليجالسلام) تي تخت كو

ا ٹی یہ اور ٹیک گائے بیٹھے تھے ،انہیں ایسا بہت اچھالگا اوران کے دل میں پچھ تکبرس پیدا ہواتو وہ زمین پرا تاردیئے گئے۔

طبراني في الاوسط وابن عساكر عن ابن عمر

تشریح: اولااس حدیث میں کلام ہے ،اگراس کی سندسی بھی مان لی جائے تو بیسرف دل کا معاملہ ہے ، مثل کی القد تعالی نے نوبت ہی نہیں آنے وی ، جے مصمت یعنی خدائی حفاظت کہتے ہیں اوراصطلاح ہیں اے تعصمة انہیاء' کہتے ہیں۔

۱۷۷۷ کے سنگیروالی کوئی شے الندتع کی جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، تو ایک سنٹے والے نے کہا، میں جا ہتا ہوں کہ میرے کوڑے کا دستہ اور میرے جوتے کا سمہ خوبصورت ہو( کیا بیابھی تکبر میں شامل ہے؟) آپ نے فرمایا بیتیکبرنہیں، اللہ تعالی حسن و جمال والے ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں، تکبرحق کڑھکرانا اور لوگوں کو گھٹریا سمجھٹا ہے۔البغوی عی ابسی دیں حامه

تشری کے : ۔ ۔ بیغنی اسباب دنیا اوراشی ء زیب وزینت استعال کرنے سے تکبر پیدائہیں ہوتا بیا یک قلبی کیفیت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو سب سے فائق اور برتر خیال کرنے لگ جاتا ہے جبیسا کہ اگلی صدیث میں بھی صراحت ہے۔

2413 مینکمزئیں کہ تیری سواری اور پالان خوبصورت ہوتکبر حق کوٹھکرانے اور نوگوں کو متر سیجھنے کا نام ہے۔

الباوردي وابن قابع طبراني، عن ثابت ابن قيس بن شماس

2277 نوح علیہ السلام کی جواپنے بیٹوں کو وصیت تھی اس میں ہے میں تنہیں دو باتوں کا تھم دیتا ہوں اور دو باتوں ہے منع کرتا ہوں، تنہیں لااللہ الااللہ کی شہادت و گواہی کا تھم دیتا ہوں ،اگر آسان اور زمین ایک پلڑے میں اور پیلمدایک پلڑے میں ہوتو اس کا وزن بڑھ ماریکا

تشريح : حميس سيحان الله اورالله اكبركاتكم ديتا مول كونكه ميخلوق كعباوت ب-

اور دو با توں سے تمہیں منع کرتا ہوں: تکبر اور بڑائی سے روکتا ہوں، کسی نے عرض کیا یا رسول انتد! کیا ہے بھی تکبر ہے کہ بیں اچھی سواری پر سوار ہوں ، اور دو باتوں بینوں؟ آپ نے فر مایا: بیس الحقوم نے عرض کیا تو تکبر کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: تم حق بات کو تھکراؤاورلوگوں کو گھٹیا تہجھو۔ موار ہوں ، اور احیا کیٹر ایبنوں؟ آپ نے فر مایا: بیس ، اس محفول کے عرض کیا تو تکبر کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: تم حق بات کو تعلی المکبید عن ابن عسر

2412 یہ کیرنہیں کہ میں ہے کوئی خوبصورتی کو پہند کرے، کین کیرخق کو گھرانا اور لوگول کو کمتر بجھنا ہے۔ (ابن عساکو عن خویم من فساتک ) انہوں نے عرض کیایارسول اندا میں خوبصورتی کو پہند کرتا ہوں اور ش اپنے کوڑے کے دستہ اور جوتے کے تعمیمی جی خوبصورتی کو پہند کرتا ہوں اور میرکی تو مجھتی ہے بیٹ کیر ہے: آپ نے قرمایا: اور بیصدیت ذکر کی۔ طب راسی فسی المکیس عن فساطمہ بنت المحسین عن المکیس و سمویہ عن فاہت بن قیس، طبوانی فی المکیس و سمویہ عن شاہت بن قیس، طبوانی فی المکیس و سمویہ عن سواد بن عمر و الانصادی

۲۷۷۸ روئے زمین پر جو تخص ایب ہوکہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہواور وہ مرجائے تو القد تعالی اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے .ایک شخص نے عرض کیا: یارسول القد! میں جا بتا ہوں کہ میری تنوار کا دستہ خوبصورت ہو،اور میرے کیڑے میل کچیل سے دھونے کے ذریعہ صاف ہوں، تسے اور جوتے خوبصورت ہوں، آپ نے فرمایا: میری مراویڈ بیں۔

تکبریہ ہے کہ کوئی حق کوٹھکرائے اور لوگوں کو گھٹیا سمجھے کئی نے عرض کیا ۔ یا رسول اللہ! حق کو جھٹلا نااور لوگوں کو کمتر سمجھنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جواپنی ناک چڑھائے آئے ، جب کمزوراور فقیرلوگوں کو دیکھے تو حقارت کی وجہ سے انہیں سلام نہ کرے، بیٹنس لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے۔

جس نے کپڑے پر بیوندلگایا، جوتا گانٹھ لیا، گدھے پر سوار ہوا، اور غلام جب بیار ہوتو اسکی عیادت کرلی، بکری کا دودھ دوہ لیا تو وہ تکبر سے من میں کیا ۔ است میں میں فیدال میں است میں

چھوٹ گیا۔ابن صصری فی امالیہ عن ابن عباس تشریح: موجودہ دور میں گدھے کی بجائے سائکل کی سوار کی اورغلام سے مرادگھر میں کام کرنے والے خادم اور بکری کا دودھ دو ہنے سے مراد ہاز ارہے دودھ لانا ہے۔

# متنكبر جنت يسيمحروم ببوكا

2419 جوفی ایسی حالت میں مرر ہا: و کداس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہواور پھر وہ جنت میں جائے اس کی خوشہوسو تکھے یا ہے دیکھے یہ نہیں ہوسکتا ، ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اُند! میں تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں ، میں تو بیبال تک جیا ہتا ہوں کہ میرے وڑے کا دستہ اور میرے جوتوں کے تشیم بھی خوبصورت ہوں آپ نے فرمایا. بیہ تکبر نہیں اللہ تع لی خوبصورت میں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں کیکن تکبر یہ ہے کہ وئی حق کو جھٹلائے اورا پی آئکھوں سے لوگوں کو گرائے اُنہیں گھٹیا سمجھے۔مسد احمد عی عقبہ س عامو

داراقطني في الافراد وابن النجار عن ابن عمرو

۱۳۵۷ می در کول میں رائی برابریمی کمیر بواوه چنت میں نہیں جائے گا۔ ابویسلی فی مستدہ، طبرانی فی الکیر، حاکم، سعید س مصور، بیهقی عن عبدالله بن سلام، طبرانی عن ابن عباس، و هاد، طرانی مسند احمد عن ابن عمر

م الله الله المرابر تكبر (والا) جنت مين اور رائي برابرايمان (والا) جهنم مين بين جائي كا-السواد على ابن عباس

۔ کے کے القد تعالی فرماتے ہیں: عزت میر ااز اراور بڑائی میری جا در ہان دونوں کے بارے میں جو مجھ سے جھٹڑا میں اے مذاب دول گا۔ طبر اس فی الاوسط عن علی

مبر ہی ہے ، اور ہالی القدت کی کے تین کپڑے ہیں عزت کو (بمنز لہ) از اربنایا ، رحمت کو کپڑ ابنایا ، اور بڑائی کواو پر کی جاور ، توجوکوئی ایسی چیز کواپی از اربنائے ، اور بڑائی کواوپر کی جاور ، توجوکوئی ایسی چیز کواپی از اربنائے جس کی القدتعالی نے اسے عزت نہیں وی توبیہ و بی شخص ہے جس کے بارے کہا جائے گا بچکھ (مذاب) تو بڑا عزت منداور شریف تھا ، اور جولوگوں پر دھم کرے اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے گا ، توبیا یہ شخص ہے کہ اس نے ایس کپڑ ااوڑ دھ جس کا اوڑ دھ ،

اور جس نے تکبر کیا،اس نے القد تعالی سے اس کی جاور کے بارے میں جھٹڑا کیا، جوالقد تعالی ہی کے لیے ہے اس وائے کہ سدتی ں فرماتے ہیں بیمناسپ نہیں کہ جو مجھ ہے جھٹڑ ہےاور میں اسے جنت میں داخل کروں۔ حاکمہ والدیلمی عن ابی ھریو ہ رصی الله عــه 2444 سے بڑت القد تعالی کااڑاراور بڑائی اس کی جا در ہے، جوکوئی مجھ ہے جھٹڑ ہے گامیں اسے عذاب دول گا۔

مسلم عن ابي سعيد و ابي هريرة رضي الله عنه

## التدنعالي كے ساتھ مقابله كرنے والا

۰۵۷۰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعظمت، بڑائی اور فخر میرے لیے بی ہاور تقدیر میر اازار ہان میں ہے کی ایک کے بارے میں بھی جو مجھ ہے جھگڑے گامیں اے اوند ھے منہ جہنم میں گراؤل گا۔الحکیم عن انس

۱۸۵۷ التدتعای فرماتے ہیں بڑائی میری چادراورعظمت میری ازار ہےان میں کس ایک کے بارے میں جوبھی مجھ سے جھڑے گامیں ا حند مار میں در اللہ

جَبِّم مِن وَالول كارابن النجار عن ابن عباس

۷۵/۵۷ قیامت کے روز جب القد تعالی تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا تو جہنم کی آگ ایک دوسری لیٹ پر دوڑتے آئے گی ، اور اس کے داروغداسے روک رہے ہوں گے ، وہ کہدر ہی ہوگی ، میرے رب کی شم اجتہیں میرے اور میرے فاوند کے درمیان سے ہنا پڑے گا ، اور میں ایک گردن کی طرح لوگوں پر چھاجاؤں گی ، وہ کہیں گے تیرے فاوند کون میں ؟ وہ کہے گی برمتنگبراور فلا لم ، استے میں وہ اپنی زبان نکا لے گی ، اور لوگوں کے درمیان میں سے انہیں چن لے گی ، اور انہیں اپنے بیٹ میں پھینک دے گی ، پھروہ پیچھے ہے گی اور دوبارہ آگے ہڑھے گی ، آگ کی لیپیٹیں ایک دوسرے پر چڑھ رہی ہوں گی اور اس کے داروغداسے روک رہے ہوں گے

وہ کیج گی:میرے رب کی شم! تنہیں میرے فاوندون کے درمیان سے ٹمٹا پڑے گا، یامیں لوگوں پرائیک گردن کی مانند چھاجاوں گی،وہ کہیں گے تیرے فاوندکون میں؟وہ کیے گی:ہر ہےوفا اور ناشکرا چنانچہوہ انہیں لوگوں کے درمیان سے اپنی زبان سے چن لے گی،اورانہیں اسٹور و معن محدیک و سرگی

پھروہ پیچھے بٹے گی، پھرآ گے بڑھے گی اوراس کی آگ ایک دوسرے پرسوار ہور ہی ہوگی ،اس کے داروغدا ہے روک رہے ہول گے، وہ کہے گی مجھے میر ہے رب کی عزت کی قتم اجمہیں میر ہے اور میرے خاوندوں کے درمیان سے بٹنا پڑے گا یا میں اُوگوں پرایک گر دن کی مانند چھا جا وک گی ،وہ ہیں گے ۔ تیرے خاوندکون ہیں ؟ وہ کہے گی ہر متنکبر افخر کرنے والا ، چن نچہ وہ انہیں اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان سے چن لے گی اور پھر انہیں (اپنے پیٹ میں) بھینک دے گی پھروہ پیجھے ہٹے گی اور القد تعالی کے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما کیں گے۔

ابويعلى في مستده، سعيد بن منصور عن ابي سعيد

۷۷۸۳ – انسان کا ناس ہووہ کیونکہ تکبر کرتا ہے؟ وہ تو ایک لاغری ہے جو بہتی ہے،انسان کا ناس ہووہ کیسے تکبر کرتا ہے؟ وہ تو (انجام کار)ایک مردار ہوگا جوگز رنے والے کواڈیت و تکلیف پہنچائے گا۔انسان مٹی سے پیدا ہوااور مٹی میں ہی جائے گا۔

الديلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه

٣٨٧ حَرِّخُصُ ابِيْ آپِ كوبرُ المجھے اور اپنی جال میں اتر ائے توجب وہ اللہ تعالی کے حضور پیش ہوگا اللہ تعالی اس بخاری فی الادب، مسند احمد، حاکم، بيه في عن ابن عمر

۷۷۸۵ جس نے تکبر کرتے ہوئے اپنا کپڑا تھینچا توامقد تعالی اس کے حل ل اور حرام کوئییں و کیھتے۔ ظبرانی عن ابن مسعود ۷۷۸۷ جس نے (شکبر کی وجہ ہے ) اپنا کپڑا تھینچاا مقد تعالیٰ اس کی طرف قیر مت کے روز ( بنظر رحمت ) نہیں دیکھیں گے۔

ابن عساكر عن ابن عمو رضي الله عنه

ے ۷۷۸۷ جس نے تکبر کی وجہ ہے! پنا کپڑا کھینچ قیامت کے روز انتد تعالی اس کی طرف ( بنظر رحمت )نہیں دیکھیں گے، ایک دفعہ ایک شخص اپی دوجاِ دروں میں اتر اتے جارہاتھا کہ انتد تعالی نے اسے زمین میں دھنسادیا،وہ قیامت تک اس میں گھتا چلا جائے گا۔

مسند احمد، ابويعلي، سعيد بن منصور عن ابي سعبد

# متنكبر سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے

۷۵۸۸ بتم سے پہلے ایک شخص نے ایک جا دراوڑھی جس میں اس نے تکبر کیا القد تعالی نے عرش پر سے اسے دیکھ اور القد تعالی اس پر ناراض ہوا اور زمین تو تھم دیا تو اس نے اسے پکڑ لیاوہ زمین میں گھتا جاتا ہے سوالقد تعالی کی نارانسگی سے بچو۔ طبر اسی عن اسی جری المحصی ۷۵۸۹ (زمانه) جا بلیت میں ایک شخص اتر انے لگاس نے اپنے او پر ایک جوڑ ایجن رکھ تھا ، القد تعالی نے زمین کو تھم ویا تو اس نے اسے پکڑ لیا ، اور وہ قیامت تک اس میں گھتا جائے گا۔ ابن عسا تھر ابن ماجہ

942 نیب وزینت میں انتہاء بیندی ہے بچو،اس واسطے کہ بنی اسرائیل میں بہت سے لوگوں نے غلووا نتہا بیندی ہے کام نیا، یہاں تک کہ ایک تھنگنی عورت تھی اس نے لکڑی ہے موزے بنائے بھران دونول کو بھر داوران میں اپنے پاؤں داخل کرتی اس کے بعد ایک لیمی عورت کے ساتھ کھڑی ہوتی اور اس کے ساتھ چنتی ،اور جب اس کے برابر ، وتی تو اس ہے کہی گئی۔ ہزاد ، طبو اس عی سھو ہ

ا 249 جو توقع بديسندكر ب كداوك كفر بي بوكراس كالمنتبال كريس تواس كي جبتم واجب بان جويوع معاوية

۵۵۵ وین بس تکبرغور وقکر کی ہے اور عربارت ( کی حلاوت ) کم کھائے ہیں ہے۔ حاکم فی تاریحہ علی اس عباس

۹۳ کے جس نے اپنی بکری کا دود دوہ لیا، کپڑے پر پیوندلگالیا، جوتا گانٹھ لیا اوراپنے غلام کے ساتھ کھانا کھایا ،اوراپنے ہازار سے سوداسکف

المُمال بالوود الله رسي حِيموث كيا ـ ابن منده و ابو بعيم عن حكيم بن جحدم عن ابيه، وضعف

تشریح: ۱۰ اس روایت کی سند ضعیف ہے مگر دوسری روایات سے بیضمون ثابت ہے۔

مه 22 ين في الإناساءان الحديا تووه تكبر مع تفوظ بوكيا - اس لال عن ابي اهامه، ابونعيم عن جابر

2494 جس نے یہ(مندرجہ بالا) کام کیے تواس میں کچھ بھی تکبرنیں (نسو صادی حسن غویب، حاکم، بیھقی، سعید بن منصور ، عن مافع بن جبیر بن مطعم عن ابیه ) فرماتے ہیں. لوگ مجھ ہے کہتے کہ بچھ میں تکبر ہے حالانکہ میں گدھے پرسوارتھ ،اور میں نے کیے برزی جا راوڑ درکھی تھی ، میں بکری کا دود دھ بھی دوہتا تھ ،او، رسول القد ہڑئے نے فرمایا ہے اور پھر بیصدیت ذکری۔

۲۹۷۷ جس نے اونی کیٹر ایب ، گلزی کا دور دورد دوماء اور اپنے غلام اور لونڈی کے ساتھ کھانا کھایا تو ان شہ التداس کے دل میں تکبر نہیں رہے گا۔

طبراني عن السائب بن يريد

2492 جس نے اوٹی کیٹر ااور ہونداگا جوتا پہنا ،اپنے گدھے پر سوار ہوا ،اپنی بکری کا دودھ دوھ لیا ،اور اس کے اہل وعیال نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مکبر کو دور کر دیا۔

میں بندہ ہوں اور بندے کا بیٹا ہوں، میں غدام کی طرح بیٹھتا ہوں، اورغا، می طرح کھ تا ہوں، میری طرف القدت کی سے بیوتی ک ہے۔ تم اوگ تواضع اختیار کرو، اورکوئی کسی ، دسرے بریختی اورظلم نہ کرے، القدت کی اوست (قدرت) اپنی مخلوق پر پھیلا ہواہے، جواپئے آپ واونچا کرے کا ابقدتی کی اسے بست کرے گا، اور جو تواضع اختیار کرے گا ابقدتی کی اسے بلند کرے گا، جو شخص زیبن پر القدتی کی قدرت حاصل کرنے ہے۔ لیے جے تو اللہ تعالی اسے اوند ھے منہ گرائے گا۔ تمام و ابن عسا بحر عن ابن عمر

#### كبيره كناه

249.4 بڑے گن ہ،اللہ تق لی ہے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا کسی کی (ناحق) جان لین،اورجھوٹی قتم کھانا۔

2499 کیرہ گناہ، ابندتعالی کے ساتھ شرک کرنا، کسی جاندارکو (ناحق قتل) کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا، کیا تمہیں سب سے برا گناہ نہ 

 ۲۵۰۰ بڑے گناہ نو ہیں ان میں سب ہے بڑا گنہ والقد تعالی کے ساتھ شرک کرنا، ناحق کسی جاندار تول کرنا، سود کھاتا، پنٹیم کا مال کھاتا، یا کدامن عورت پرتبمت لگانا برُ الَی کے دن بھا گنا، والدین کی نافر مانی کرنا، بیت الحرام کی حدود کوحلال سمجھنا، جوتمہاراز ندول اورمرووں کا قبلہ ہے۔

ابوداؤد، نسائي عن عمر

زندول کا قبلهاس طرح که ده اس کی طرف چبره کر کے نماز پڑھتے ہیں اور مردول کا اس طرح که وہ قبر میں اپنا منہ قبلہ کی طرف تشريح:

۵۰۰ سات بڑے گنہوں ہے بچو،اللہ تعالی کے سرتھ شرک کرنا،کسی کولل کرنا،لڑائی ہے بھا گنا، پنتیم کا مال کھانا،سود ( کا بیسہ ) کھانا، یا کدام نعورت پرتہمت لگاٹا ،اور بجرت کے بعد ویہات میں رہنا۔طبوانی عن سہل بن ابی حشمه

۷۸۰۲ سب سے بڑا گناہ القد تع لی کے ساتھ شرک کرتا ، والدین کی نافر مانی کرنا ،اور زائد پانی سے رو کنا ،اور نر جانو رکو( دوسرے کے ) مادہ جانورے جبوہ طلب كرے (روكنا) الميزاد عن بريدة

۵۸۰۳ سب سے بڑا گنا ہ القد تق لی کے ساتھ شرک کرنا ، والدین کی نافر مانی کرنا ، نرجانور (کودیے ہے) روکنا ، اور زائد پانی سے روکنا۔ البرار عن بريدة

## الله کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے

۸۰۸۰ کیاتمہیں سب ہے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟القد تعالی کے ساتھ شرک کرنا ، والدین کی نافر ، نی کرنا اور جھوٹی بات۔

مسند احمد، بيهقي، ترمذي عن ابي بكرة

۵۰۵ میں سے گناہ سات ہیں،القد تعالی کے ساتھ شرک کرنا،اس جان کوئل کرنا جسے اللہ تعالی نے ناحق فل کرناحرام قرار دیا ہے. پاکدامن عورت پر تہمت لگانا،لڑائی ہے بھا گنا،سود کھانا، پیٹیم کا مال کھانا،اور ہجرت کے بعد دیبات کی طرف لوٹنا۔

طبراتي في الاوسط عن ابي سعيد

برے گناہ ، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالی کی وسعت سے ناامید کرنا ، اور اللہ تعالی کی رحمت سے ناامید ہونا۔

البزار عن ابن عياس

مبوروس ہن جہاں اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، پا کدامن عورت پرتہمت لگانا ،مؤمن کی جان لینا ،لڑائی کے روز بھا گنا ، پتیم کا ملک اللہ ملک کا استیم کا مسلمان والدین کی نافر مانی کرنا ،اور بیت اللہ میں کفر کرنا جوتمہارے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے۔

في السنء عن ابن عمر

میں ہے۔ ۱۹۰۸ سب سے بڑے گناہ اللہ تعالی کے ساتھ (کسی کو) شریک کرنا کسی کی جان لینا، والدین کی نافر مانی کرنااور جھوٹی گواہی دینا۔

بعدادی عن انس دصبی الله عنه ۱۸۰۹ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تلم رانا، والدین کی نافر مانی کرنا، جیموٹی تئم کھانا، اور جس شخص کوشم کھانے کے لیے باندھ ویا جائے کہاںتد تعالی کی (جھونی)قتم کھا وَاور پھراس نے اس میں مچھر کے پر برابر بھی (اپنی خواہش) داخل کی تو قیامث کے تک اس کے دل پر ا كِينْ اللَّارِ عِلَا مسند احمد، ترمذي، بِيهقي، حاكم عن عبدالله مِي انيس

٥٨١٠ سب سے برا گناه الله تعالی کے ساتھ کوشر یک کرنا ، اور جھوتی قسم کھانا ہے۔ طبر اسى فنى الاوسط عن عبد الله من انيس

#### الاكمال

۱۸۵۷ کمیرہ گناہ یہ ہیں،سب سے بڑا گناہ القد تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق کسی انسان کوئل کرنا، یتیم کا مال کھ نا،لڑائی کے دن (میدان سے) بھا گناہ ور یا کدا من عورتوں پر تبہت لگا ناہ ور بجرت کے بعد دیباتی زندگی اختیار کرنا۔بزاد عن ابی ہو یو ہ دضی الله عنه تشریح: ... ..اس وقت دیباتی زندگی کا اختیار کرنا القدتھ کی اوراس کے رسول کے تھم کے خلاف تھ، آج کل بیصورت حال نہیں۔ ۱۸۱۲ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا، جھوٹی قسم کھانا، اور جس تخص سے زبردتی القدتھ کی کھتم لی گئی اوراس نے اس میں مچھر کے پر برابر بھی (اپنی طرف سے ) واخل کر دیا، تو قیامت کے دن تک اس کے دل پرایک نشان لگ رے گا۔

بیھقی عن عبداللّه بن الیس ۱۹۱۳ سبے یزاگناہ والدین کی نافرمانی ہے،ایک شخص دوسرے کے باپ وگالی دیتا ہے تو و واس کے باپ وگالی دیتا ہے بیاس ک اوروہ اس کی مال کوگالی دیتا ہے۔ مسند احمد عن ابن عمر و

۸۱۴ کے سب سے بڑا گن ہیہ ہے کہا ہے والدین پر تعنت کرے، کس نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیسے ہوسکت ہے؟ آپ نے ہا ایک شخص دوسرے کے والد پر لعنت کرتا ہے وہ اس کے والد برلعنت کرتا ہے، بیاس کی مال پراوروہ اس کی میں پر بعنت کرتا ہے۔

ابو داؤ دو ابن ابي الدبيا في دم العصب عن ابن عسر

# جوا کھیلنا بھی بڑا گناہ ہے

۸۱۵۔ جسبات سے اللہ تقالی نے منع کیا ہے وہ کیرہ گزاہ ہے یہاں تک کہ بچوں کا جواکھیان بھی کبیرہ گزاہ ہے۔ الدیلمی عن ابی هریوة رصی الله عه مدالا کے جو بندہ بھی اللہ تقائی کی عباوت ایسے طریقہ ہے کرتا ہو کہ اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرے، نماز قائم کرتا ہو، زکو قاوا کرتا ہو، مصان کے مہینہ کے روزے رکھتا ہو، کبیرہ گزاہوں سے بچتا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، لوگوں نے عرض کیا: کبیرہ گزاہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ،کسی جان کوئل کرنا ،اورلڑائی سے بھا گزا۔

ابن جريو، وسمويه، ابن حبان حاكم، ابن ماجه وابن عساكر عن ابي ايوب

۱۸۱۷ خوشخری ہوا خوشخری ہو اِخوشخری ہو اِجونماز ہنجگانہ پڑھتا رہا سات بڑے گناہوں ہے بچتارہا، جس دردازے سے جاہے جنت میں جائے گا(وہ گناہ یہ بیں) والدین کی نافر مائی کرنا،اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا، کسی انسان کول کرنا، پا کدامن عورت پرتہمت لگانا، بیٹیم کا مال کھانا، جنگ ہے بھا گنااورسود(کا مال) کھانا۔ طبر انبی فبی الکبیر عن ابن عمرِ

# حرف الميم ..... مكر وفريب دهو كه دېمي

مَرُوفَريبُ بهم مير (يهميني في كاياعث ) بيل بيهقى في شعب الإيمان عن قبيس بن سعد **ZA19** 

مگروفريب اورخيي نت جہتم ميں (لے جائے كاسبب) ہيں۔ابو داؤ دفي مواسيله عن المحسن موسلاً ۷۸۲-

> ال پر معنیت ہوجو سی مسلمان کو تکلیف میہ بچائے بااسے دھوکہ دے۔ تو مذی عن اسی بکو ZAM

جس ئے کسی کی بیوی پانسی کے نیلام کوورغلا یا تو وہ ہم میں ہے بہیں۔ابو داؤ دعن ابی هر پر ۃ رضی الله عنه **ፈለተተ** 

وہ ہی رے گروہ ہے تبیل جس نے کسی کی بیوی کوشو ہر کے خلاف با غلام کوآ قا کے خلاف بھڑ کا پا۔ ابو داؤ دعن ابی ہر بوۃ رصبی املہ عنہ ۷۸۲۳

> جس نے ہمیں (مسلم نو رکو) دھوکہ دیا وہ ہم میں ہے جبیں ،مکر وفریب جبہم میں (لے جانے کا باعث) ہیں۔ **ZATO**

طبراني في الكبير، حلية الاولياء عن ابن مسعود

ZAM

ZAFY

جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیایا اسے نقصان پہنچایا اسے مکر کیا تو وہ ہم میں ہے ہیں۔الو افعی عن علی
جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیایا اسے نقصان پہنچایا اسے مکر کیا تو وہ ہم میں ہے ہیں۔الو افعی عن علی
دھوکہ ہز نہ خیل اوراحہ ن جنلانے والا جنت میں (پہلے گروہ کے ساتھ) نہیں جائے گا۔تو مذی عن ابھ بکو
التد تعالیٰ نہ مغلوب ہوتے ہیں نہ دھوکہ کھ تے ہیں اور نہ کسی ایس بات کی خبر ائتد تعالیٰ کو دی جاسکتی ہے جواللہ تعالیٰ کے کم میں ہے ہی نہیں۔ **ZAYZ** 

طبراني عن معاوية

یعنی د نیاد آخرت کی کوئی چیز التد تعی لی ہے خفی نہیں ۔ لوگ کہتے ہیں کہ التد تعی لی کی نعوذ باللہ اولاد ہے ، ہتو قر آن میں اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ کیہ تم التد تعی کووہ بات کہن چاہتے ہوجس کا اگر وجود ہوتا تو ضرورا متد تعیالی کوئلم ہوتا تہ نہذا تہ ہارادعوی فضول ہے۔

۸۴۸ جس نے کسی غلام کواس کے ، لکول کے بارے ورغلایا وہ اور جس نے کسی عورت کواس کے خاوند کے خلاف بھڑ کا یا تو وہ ہم میں سے بیس۔ مسند احمد، بيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

جس نے کسی غلام کواس کے آق کے خلاف ورغلایا وہ ہم میں سے تبیں۔المشیر اذی فی الالقاب عن ابن عمر جس سی مسلمان کواس کے گھر وابول کے بارےاورا پنے پڑوی کودھو کہ دیا وہ ہم میں سے تبیں۔ابو معیم عس بریدة

# حرف الهاء .....نفس كي خوا ہش

ا ۱۸۳ (نفس کی)خواہش ہے بیچا کرو کیونکہ (نفسانی)خواہش اندھااور بہر ہ بنادیتی ہے۔السجری ہی الابانة عن ابس عبا مس

( نفس نی )خواہش بنواہش کرنے والے کے لیےاس وقت تک معاف ہے جب تک وہ اس پڑمل مااس کوزبان سے اوانہ کرے۔ الحلية عن ابي هريرة

۸۳۳ سے سان کے سائے تلے انتدتعالیٰ کے علاوہ وہ معبود ،جس کی پرستش کی جاتی ہے اور وہ التد تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ( گناہ ) ہے وہ ایسی خوابش بجس کے پیچھے انسان چک پڑے -طبرانی می الکبیر الحلیة عن ابی امامة

۷۸۳۷

# قصل سوم ....ان برےا خلاق اورا فعال کے بارے می*ں* جوزبان کے ساتھ خاص ہیں اس کے بارے میں دوسمیں ہیں پہلی تشم ..... برےاخلاق وافعال <u>سے</u>خوف دلا نا

صبح کے وقت انسان کے تمام اعضاء زبان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں: ہمارے بارے اللہ تعالی سے ڈر، کیونکہ ہم تیری وجہ سے قائم ہیں،اگرتو درست رہی تو ہم بھی سید ھے رہیں گے اورا گرتو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑ ھے ہوج نیں گے۔ تر مذی، وابن حزیمہ، کیھنی علی ابسی سعید جسم كامر حصد زبان كى تيزى كى شكايت كرتا ہے۔ ابن عدى في الكامل بيهقى عن ابى بكو مجھے تمہارے ہارے میں اس کا تعنی زبان کا بہت خوف ہے ،اللّٰد تعالی اس بندے پر رحم فر مائے جس نے بھل ٹی کی بات کی اور فائندہ ZAMY الهاما، بايركيوت كيني سے خاموش ر باتوسلامت ر با- ابن المبارك في الزهد على خالد بس ابي عمر ان مرسلاً ا ہے معاذتمہاری ماں روئے! اپنی زبان کی حفاظت کر ،او گوں کوان کی زبانوں ہی نے اوند بھے منہ گرا نا ہے۔

الخرائطي في مكارم الاحلاق عن الحسس

۔ " دمی بسا اوقات جنت کے اتنے نز دیک ہوجا تا ہے کہ جنت اور اس کے درمین ایک کز کا فاصدرہ جاتا ہے پھروہ کوئی ایسی ہات کرتاہے کہ جنت ہے! تنادور ہوجا تاہے جیسے (یہاں ہے یمن کاشہر)صنعاء دورہے۔

۸۳۹ حضرت آ دم علیہ اسلام اپنے چالیس ہیٹوں اور پوتوں میں خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے فر مای<sup>ا ک</sup>ہ اللہ تعالی نے مجھے وصیت كررهى بكا إن أنفتكوكم كرومير بيروس ميل اوت وكي على اوت وكي السا

۵۸۴۰ تم جب تک خاموش رہو گے تو سلامت رہو گے اور جب بات کرو گے تو وہ بات یا تہبر رے حق میں ہوگی یا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ بيهقى في شعب الايمان عن مكحول،موسلا

# زبان سےزیادہ خطاصا در ہونی ہے

انسان كي زياوه خطائي زبان كي وجهر يه مول كي رطبواني في الكبير ، بيه في شعب الايمان عراب مسعود ZAM المتدتع کی (کواتناعلم ہے کہ گویاوہ) ہر کہنے والے کی زبان کے پاس ہوتا ہے پس بندے کو چاہیے کہ التدتعالی ہے ڈرے اور دیکھے وہ <u> ፈለሞ</u> كيا كيدر باب-الحلية عن ابن عمر الحكيم على ابن عباس

۔ 'اوگوں سے جھکڑا کرنے سے بچ کرر ہو کیونکہاس سے احیصائی اور احیصاعمل ختم ہوجہ تا ہے اور برائی ظاہر ہوجاتی ہے۔

ابوداؤد، بيهقي عن ابي هريرة رضي الله عبه

مصيبت بات كرنے كر ساتھ جڑى ہوتى ہے۔ابن ابى الدنيا في دم الغيبة عن الحسن،موسلاً،بيهقى عبه عن انس

مصيبت بولئے كے ساتھ جڑى ہے۔الفضاعي عن حديفة ،و ابن السمعاني في تاريخة عن على

سب سے بہترمسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلم عن اس عمر **ፈለ**ሮሃ

> التدتع الى اس يررحم كريد جس في اين ذبان كى اصلاح كى LAM

ابن الاباري في الوقت والمرهبي في العلم، ابن عدى في الكامل، خطيب في الجامع عن عمران، ابن عساكر، سهقي عن انس

٨٨٨ التدتعالي اس بندي پررحم فرمائے جس نے اچھی بات كر كے فائد دا تھايا يا خاموش رہ كرسلامت ربا۔

بيهقي عن انس وعن الحسن، مرسلاً

۱۸۵۹ الندانی لی اس بندے پردتم کرے، جس نے انچھی ہات کر کے فائدہ اٹھایایہ (برائی سے ) خاموش رہ کرسمامت رہا۔ ابوالشیخ علی امامة ۱۸۵۰ الند تعلی اس بندے پردتم فر ہائے جس نے انچھی ہات کہہ کر فائدہ اٹھایا یہ برائی سے خاموش رہ کرسلامت رہا۔

ابن المبارك عن خالد بن ابي عمر ان مرسلاً

ا ۱۸۵۵ (فرائض وواجهات کے بعد )القد تعالی کوسب سے زیادہ پہند کمل زبان کی حفاظت ہے۔ بیپقی عن اہی جعیفة

٢٨٥٢ ....ا يَن رَبِال كَ تَفَاظت كيا كرابن عساكر عن مالك بن يخامو

٣٨٥٣ - اين زبان اوراين شرمگاه كي حفاظت كياكر ابويعلى وابن قابع وابن مبده والضياء عن صعصعة المحاشي

٣ ١٨٥ الي زبان كي حفاظت كردابن قامع، طبراسي في الكبير عن الحارث بن هشاء

۵۸۵۵ اینی زبان کی حفاظت کر، تیرے لیے تیراً هر کشاده ہو(باہر نه نکل )اوراین نعطیوں پر رویا کر۔

ترمذي عن عقبة بن عامر، كتاب الزهد رقم، ٢٠٠٠

# معمولی بات کی وجہ سے دائمی ناراضگی

۷۸۵۷ انسان بعض دفعہ القد تعالیٰ کی رضامند کی کوئی بات کردیتا ہے اورائے گمان نہیں ہوتا کہ بیہ بات کہاں تک پہنچ گئی ،القد تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے اپنی رضامند کی لکھ دیتے ہیں ،اور بسااوقات انسان القد تعالیٰ کی ناراضکی کی کوئی بات کردیتا ہے اورائے گمان نہیں ہوتا کہ وہ کہاں تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت تک اس پراپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں۔

مالک، مسند احمد، ترمذي، نساني، ابن ماجه،ابن حبان، حاكم عن بلال بن الحارث

۵۸۵۷ آومی بعض دفعہ ایک بات کرتاہے جس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، تا کہ نوگوں کو ہنسائے تووہ اس کی وجہ ہے آسان سے بھی دور جاگر تاہے۔ مسند احمد، ترمذی عن ابی سعید

۵۸۵۷ آومی بسااوقات کوئی الیمی بات کرتا ہے جس میں وہ کوئی حرث نہیں سمجھتا جبکہ وہ اس کی جدے ستر موسموں کی مقدار جبنم میں گرتا جاتا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجه، حاکم عن ابس هر برة رضی الله عنه

، کے کہ کا تا ہے۔ آدمی کی وقت انتدیقی کی رضا مندی والی ہات کر ویتا ہے اور اس کا اے بالکل خیال نہیں ہوتا تو انتدیقالی اس کی وجہ ہے اس کے درجات بلند فریاد ہے ہیں اور بسااوقات بندہ انتدیقائی کی تاراضگی کی کوئی بات کر دیتا ہے اور اس کا اے مطلق خیال نہیں ہوتا ، تو وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گرجاتا ہے۔ مسند احمد، بحادی عن ابی ہریوہ رضی اللہ عه

۵۸۷۰ بنده کوئی ایسی بات کردیتا ہے جو واضح نبیس ہوتی جبکہ وہ اس کی وجہ سے استے دور جا پیسلت ہے جتنامشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔مسند احمد، بیھقی عن ابی هريرة رضي الله عنه

۱۲۸۷ ٔ الله تعالی اس پردم کرے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ،اپنے زمانے کو پہچانا ،اوراس کا طریقہ درست ہے۔ وردوس علی ابن عباس ۱۲۸۷ تیامت کے روز وہ خض انتہائی بری جگہ ہوگا جس کی زبان یاس کے شرکا خوف کیا جاتا ہو۔ ابن ابی الدیا فی دم الغیبة عن اس

٧٨٦٣ كم كُوني كواخت ركرو،شيطان برگزتمهيل مد بوش ندكر ، باتول ك فكثر عشيطان كمنه كاحجما ك بيل والشيرازى عن جابو

٨٢٣ - آدي كے كنبگار ہوئے كے ليے اتنا كافى بے كہ جو سے اسے (آگے) بيان كرو سے۔ ابو داؤد، حاكم عن ابى هويوة رصى الله عنه

٨٦٥ انسان كى بريات اس كيخلاف برقى ب،اس كے ليے فائده مندنيس ب،سوائے ينكى كائتم كرنا، برائى سےروك اورانتدتع لى كاؤكر كرنا۔

ترمذي ابن ماجه، حاكم، بيهقى عن ام حبيبه

۵۸۷۷ مجھے رہنگیم دیا گیا ہے کہ میں مختصر بات کروں ، یونکہ گفتگو میں اختصار بہتر ہے۔ ابو داو د ، بیبیفی عن عصرو بس العاص

۵۸۷۷ مصیبت بوئے کے ساتھ جھٹی ہوئی ہے، اگر سی نے سی تو متنا کا دورہ یتے پر ساردار ٹی قودہ اس کا دورہ یے گا۔ حطب عن اس مسعود

٨٧٨ جس في الفتكووايي عمل مين تاركيا تواس في الفتكوم بوجائ في ووصرف شرورت في بات مرسد كاراس السسى عن ابني هو

٨٦٩ حيس نے اپني زبان اورشرمگاه کي حفاظت کي وه جنت ميں جائے گا۔ مسد احمد ، معاکمه عن ابني موسى

۰۷۸۷ جس کی نشگوزیاد و ہوگی اس کی غلطیاں بھی میٹرت ہوں گی ،اورجس کی نغزشیں زید وہ ہوئیں تو اس کے گناہ بھی زیادہ ہول گے،اور حسیر

جس کے گن وزیادہ ہوئے وہ جہتم کا زیادہ سنج کے بے طبرانی فی الاوسط عن ابن عمر

ا ١٨٨ .... جني الله تقالى تربان اورشر مركاد كرشر ك تحفوظ رئيده وجنت من جائي كاتر مدى، حاكم، ابن حبال عن ابي هويوة رضى الله عمه

المحام جواین زبان پیداورشرمگاہ کے شرے محفوظ رکھا کیا تواس کے ہے جنت واجب ہے۔ بیہ فی علی انس

تشریکی: لقنق قبقب اور ذبذب تینوں زبان کے اس کی مختلف حالتوں کے نام میں بیکن غریب الحدیث میں لفتق کامعتی زبان قبقب کامعتی پیپ اور ذبذب کامعتی شرمگاہ ہے۔

الا کا معرفی این زبان اورشرمرگاه کی متمانت دید ہے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہول معادی، عن سهل من سعد

٣٨٨ - آدمي جب تك زبان كوق ويس ندكر ايمان كي حقيقت تك تبيل يتي سكتال طبراني في الاوسط والصياء عن الس

٥٨٨٥ ... سب عانضل صدقد زبان كي حفاظت بدودوس عن معاد بن جبل

۲۸۷۷ . جوباتیس کانوں کوبری مکیس ان سے بچنا۔

مسد احمد عن ابن العادية ، ابو معيم في المعرفة عن حبيب بن الحادث ، طراني في الكبير عن عمد العاص من عمر و الطفاوى ١٨٧٧ مؤمن كي آگ ہے بچوتمہيں جلانہ وے ، اگر چہوہ دن ميں سرت ہر بھی لغزش كرے ، كيونكداس كا دايوں ہاتھ اللہ تع لي كے دست قدرت ميں ہے جب جا بيں گے اے اٹھا ميں گے۔العكيم عن الفار بن ربيعة

٨٨٨ آوي كي بركت اوربي بركتي اس كي زبان ميس بـ طبواسي في الكبير عن عدى بن حاتم

A 24 اس كا يمان اس كا يمان اس كا بنسلى الم المبين برا هماكا - طبراني في الاوسط عن ابي هويوة رصى الله عه

#### الاكمال

• ۷۸۸ تومی الله تعالی کارانسکی کی ایسی بات کرتا ہے جس کی اسے کوئی پروانہیں ہوتی ،جبکہ وہ اس کی وجہ سے ستر سال جبنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔ تومذی حسن غویب، ابن ماجه، حاکم عن ابی هو یو قارصی الله عمه

ا ۸۸۷ تو دمی دوگوں کے بنسانے کے لیے کوئی ہوت کرتا ہے جبکہ وہ اس کی وجہ سے کہکشاں سے زیادہ دور جا پڑتا ہے۔

الحلية عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۸۸۲ آدمی کوئی الیسی بات کرتا ہے جبکہ اے میصلوم نہیں ہوتا کہ وہ ابتد تی لی کی رضا مند کی کس صد تک پہنچی ہے اورالقد تی لی اس کی وجہ ہے اس کے لیے جنت واجب کرویتے ہیں ،اور بسا اوقات آدمی کوئی الیں بات کرتا ہے اورائے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ القد تعالی کی نارافسکی کس صد تک پہنچی ہے جبکہ القد تعالی کی وجہ ہے قیامت تک اس کے لیے جبنم واجب کردیتے ہیں۔العلیہ عی اہی اعامہ

۵۸۸۳ توی کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے لوگوں کو ہنساتا ہے جبکہ وہ اس کی وجہ سے عکا ظاباز ارسے دور چاپڑتا ہے جبکہ اسے پہتنہیں چاتا۔

این صصری فی امالیه عن این مسعود

٨٨٨٤. . مصيبت بونے كے ساتھ چىئى موے باور بندہ جب كبن بائندت لى كائتم ايس بيكام بھى نيس كرون كاتوشيطان مركام چھوڈ كر

اس كاكرويده موجاتا بيان تك كماس سي كناه كراد ب خطيب عن ابي المدداء دضى الله عمه

تشريح:.....يعن شم توزوا كر گنهگار كرديتا ہے۔

۵۸۸۵ میں تمہارے (مؤہوں) ہے یہ بات (سنا کہ جوالقداور محمد چاہیں) ٹاپسند کرتا تھا سواب یوں کہدیں کرو، جوالقدت کی چ ہے پھر جومحمد ( این اس ماجه وابس اسی عمرو وابس حریمه سعید بن مصور على حذیقة

تشریح بی سیعنی ایندتعالی کی مشیت کے ساتھ میری مرضی ملا کرند کہا کرو۔

۷۸۸۷ آدمی کوئی ایسی بات کرتا ہے جو واضح نہیں ہو آئی ،تو وہ جہنم میں اتنے دور جا پڑتا ہے جتنا مشرق ومغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔

مسند احمد بخاري، مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

#### معمولی بات جنت سے دوری کا سبب

۸۸۸ انسان کی زیادہ شعبیال اس کی زبان میں ہولی ہیں۔ ابن عسائکو علی ابن مسعود میں کہ میں اس کے علی ابن مسعود میں

۷۸۸۹ کیاتمہیں اس امت کے سب سے برے لوگ نہ بتاؤں! بک بک کرنے والے، جن کے منہ بہت زیادہ کھلے رہتے بڑ بڑانے والے، کیاتمہیں اس امت کے بہترین لوگ نہ بتاؤں؟ جن کے اخلاق سب سے ایتھے ہیں۔ بیھقی عن ابی ھویو ۃ رضی اللہ عبد

۵۹۰ کیا تنہیں تمہارے سب سے برے لوگوں کا نہ بتاؤں؟ بک بک کرنے والے جن کے مند کھے رہتے ہیں، کیا تنہیں تمہارے بہترین لوگ نہ بتاؤں؟ جن کے اخلاق سب سے ایکھے ہیں۔ مسند احمد عن ابی هريو ة رصی الله عمه

٨٩١ خبردار ايخي كرنے والے بلاك بو كئے تين مرتبة فرمايد مسلم، ابو داؤ دع اس مسعود

۲۸۹۲ آدمی کو (بری باتوں کے لیے) زبان کی تیزی سے بڑھ کرکوئی بری چیز نبیں دی گئے۔المدیلمی عن اب عباس

۵۸۹۳ جسم کا برعضوالقدتعالی کے حضور زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ تو مدی عن ابی بکو، موبوقم، ۵۸۳۵

۷۸۹۳ جواسے (زبان کو)اوراہے (شرمگاہ کو) قابو کرلے اور آپ نے زبان اور درمیانی شے کی طرف اشارہ کیا، تو میں اسے جنت کی ضانت ویتا ہوں۔الحلیہ عن ابن مسعود

2090 جو چيز تير ، دونول چير ول اور جو چيز تير ، دونول پا کال کے درميان بال کی حفاظت کر ، اسويعلى و ابن قسانع و ابن منده والعسكرى في الامشال و ابن عساكر ، سعيد بن منصور عن عقال بن شبه ابن عقال بن صعصعه بن ماجيه المجاشى عن ابيه عن حده

صعصعه قال قلت بارسول الله! أوصني قال فذكره

۲۸۹۷ اعضاء میں ہے۔ سے تخت عذاب زبان کو ہوگا، زبان کو شرک کرے گن: اے میرے رب آپ نے مجھے وہ سزادی جوجسم کوئیس دی، تو القد تعالی فرمائے گا: تجھ سے ایک ایسی بات نکلی جومشر ق ومغرب میں پہنچ گئی اور اسکی وجہ سے خون بہائے گئے، مجھے اپنی عزت کی تسم! میں تجھے

اليهاعدُاب دول كاكركس اورعضوكوبيس دول كا\_ابونعيم عن انس

۱۹۵۰ منزبان کوای عذاب دیا جائے گا کہ کی اور عضو کوایساعذاب نہیں ہوگا، وہ عرض کرے گی:اے میرے رب! آپ نے جھے ایسا عذاب کیوں دیا کہ سی اور عضو کوایساعذاب نہیں دیا؟ تو زبان ہے کہا جائے گا: تجھے ایسی بات نکلی جوشر ق ومغرب تک پہنچ گئ ،اوراس کی وجہ ہے رام خون بہائے گئے ،اور حرام کر دوعز توں کی تو ہیں ہوئی، مجھے اپنی عزت کی تم ایس تھے ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب کی اور عضو کونیس دوں گا کہ ایسا عذاب کی اور عند اللہ اور عضو کونیس دوں گا۔ابونعیم عن ابان عن اللہ

# الفرع الثانی .... زبانی اخلاق کی تفصیل حروف بہجی کی ترتبب پر حرف التاء... انشاء اللہ کہنا بھولے سے جھوڑ دینا

۸۹۸ میں ان واؤو (عیبہا سلام) نے فر مایہ "جی رات میں سوعورتوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہرایک اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرنے والا شہسوار پیدا کرے گی ہتوان کے وزیر نے ان سے کہا ان شاہ اللہ کہد ہیں ، اور آب نے (سی کام میں مشغولی کی وجہ ہے ) ن شاہ اللہ کہد ہیں گہا، چنا نجیان سے جمیستر ہوئے تو ان میں سے صرف ایک عورت کے حمل ہوا، وہ بھی آ وھا انسان ، اس ذات کہ تسم اجس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! آروہ ان شاء اللہ کہد لیتے تو وہ ہان شاہوتے ان کو شم پوری ہوجاتی ، اور بیان کی صاحب برآ رک کا باعث بن جاتا۔

مستد احمد، بيهقي، مسالي عن ابي هريرة مربرقم، ٩ ٢ ٩ ٢

# اللدتعالى كيشم كطانا

۱۹۹۵ الله تعالی کی شم نه کلیا یک رو،اس واسطے که جوالله تعالی کی شم کلیا ہے گالله تعالی اسے جنونا کردیے گا۔ طبر اسی فی الکبیو علی امامة تشریخ: بشلابیہ کے کہ اللہ تعالی کی شم تیری بخشش نبیس ہوگی۔

29۰۰ ایک شخص نے کہا. اللہ تعالی فلال شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا، تو امتد تعالی نے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی ، کہ بیا یک نسطی ہے اس شخص کوجا ہے کہ دواز سرنوممل کر ہے۔ طبوانی فی الکبیو عن جندب

ں وچاہیے ردوہ رسروس رہے۔ عبورتی میں ہمبیوس ہمبہ 2901 - ایک شخص نے کہا فلاں شخص کی اللہ تق کی مقفرت نہیں قرمائے گا ،التد تق لی نے فرہ بازیہ کون ہے جومیری قسم کھا تا ہے کہ میں فلاں وئیس بخشوں گا؟ میں نے فلال کی شخشش کردی اور تیراعمل بر ہا دکرویا ہے۔ مسلم عل حساب البجلی

2908 میری امت کے تعم کھانے والول کے لیے خرابی ہے جو کہتے ہیں، فلال جنت میں (جائے گا)اورفلال جہنم میں ہے۔

بحاري في التاريخ عن جعفر العبدي،مرسلا

۹۰۳ جبتم تسی شخص کے بارے میں سنوکہ وہ کہدر ہا ہے اوگ ہا کہ بوجا کیں گئو وہ سب سے زیادہ ہلاک بوٹ والا ہے۔ مالک، مسند احمد، بعادی فی الادب، مسلم، ابو داؤ دعن ابنی هويو في رصبي الله عمله

م ٩٠٨ حب كونى شخص كبح كه لوك بلاك ہوجا كيس كے تو وہ سب سے زيا دہ بلاك ہونے وا ، ہے۔

مسمد احمده مسلمه ابوداؤدعن ابي هريرة رصي الله عنه

#### الأكمال

400 جس نے القد تعالی کی ( کسی بات پر ) قسم کھائی القد تعالی اسے جھوٹا کرد ہے گا۔ ابو معیدہ عن ابی ھریرۃ رصی اللہ عدہ 407 جس کا ( اپنے بارے میں ) ہیگر ان ہے کہ وہ جنت میں جائے گاوہ جبنمی ( سوچ رکھنے والا ) ہے۔

البحارث عن عمر ءورحاله ثقات الااله منفطع

ے وہ کے کیا تہ ہیں بنی اسرائیل کے دوآ دمیوں کی بات نہ سناؤں؟ ان میں سے ایک اپنے آپ پرزیادتی گرتا تھا اور دومرااییا تھا کہ بنی اسرائیل اسے دین علم اورا خلاق میں سے افضل سمجھتے تھے، اس کے سر منے اس تحض کا ذکر کیا گیا بتو وہ کہنے لگا القدتی کی ہرگڑاس کی بخشش نہیں فر سے گا۔
تو القد تعی لی اپنے فرشتوں سے فر مایا: کیا اے معلوم نہیں کہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والہ ہوں؟ تو (سن و!) میں

ال ( سنهار ) کے سے جمت واجب کر دی اوراس ( نیک ) کے سے مذاب واجب کرویا ہے، ہذرا مندتعالی کی ( ایس ) قتم ندکھایا کرو۔

الحلية وابن عساكر عن ابي قتادة

۹۰۸ - ایک شخص نے کہا: کہ فلاں کی املہ تعالی مغفرت نبیں فرہ کے گا ، تو اللہ تعالی نے ایک نبی کی طرف بھیجی کہ یہ ایک گناہ ہے اس کو جا ہیے کہ از سرنو عمل کرے۔ طبوانی عن جندب

999 ۔ ایک شخص نماز پڑھ رہاتھا (اتنے میں) ایک آ دمی آیا اوراس کی گردن پریاؤں رکھا، تو جس کی گردن نیچ تھی، کہنے لگا اللہ تعالی کو 999 ۔ ایک شخص نماز پڑھ رہاتھا (اتنے میں) ایک آ دمی آیا اوراس کی گردن پریاؤں رکھا، تو جس کی گردن نیچ تھی ، کہنے لگا اللہ تعالی نے فرمایا: میرے بندے نے ،میرے بندے کے بارے شم کھائی کہ میں اس کی بخشش نہیں فرری ہے۔ طبوانی فی الکیبو عن ابن مسعود

## گفتگومیں با چھیں کھولنا

۱۹۱۰ میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو بک بک کرنے اور با چیمیں کھول کر تکلف سے گفتگوکر نے واسے ہیں اور میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جواخلاق میں انتہا کی انتہ جے ہیں۔المحلیة علی اسی هر یو ۃ رصبی الله عنه

991 ۔ میرنی امت کے پچھم د ہول کے جورنگ برینگے کھانے کھا نمیں گے، مختلف قتم کے شرویات پئیں گے، رنگ برینگے کپڑے پہنیں گے ،اور گفتگومیں یا چھیں کھومیں گے یہی میری امت کے برترین لوگ ہیں۔طبو اسی ہی الکیبو ، المحلیة عن ابی اعامه

۹۱۴ سے میری امت کے برےلوگ وہ ہیں ،جنہیں غذا میں نعمتیں ملیں ،جورنگ برنگے کھانے کھاتے ہیں ،کئی رنگوں کے کپڑے ہیں ،اور "نفتگومیں فضول ہا چھیں کھولتے ہیں۔ابن ابسی الدربیا فسی ذم العیبیة، بیھقی عن قاطعة الرهراء

۳۹۱۳ میری امت کے بدترین اوگ وہ ہیں جو خمتوں میں پیدا ہوئے اور انہی میں بیٹے بڑھے، رنگ برنگے کھانے کھتے اور مختف رنگوں کے کیڑے بہتے ہیں، کی قشم کی سواریوں پر سوار ہوتے اور گفتگو میں فضول بالچھیں کھولتے ہیں۔ حاکم عن عبداللّه من حعفر

١٩١٧ عَنْقُرُ يَبِ أَيِكِ قُومِ مِوَى جُوا بِي زُبِ نُوسِ عِي رَصَاءً كَى جِيكَاءً زَمِينَ عَنْ (كُماسَ) جِرتَى جِد مسد احمد عن سعيد

۵۹۵ فضول مير بالچيس كولندواليج بنم مير جائيس كـ وطواني في الكبير عن ابي اهامة

2914 ۔ ان ہو گوں پرالندتعالیٰ کی لعنت ہوجوخطہوں کواپسے تکمڑے تمزے تیں جیسے بال ٹکمڑے تمزے کیے جاتے ہیں۔

مسند احمد عن معاوية

عادی اللہ تعالیٰ ال بیرین شخص نے فرت کرتے ہیں جواپی زبان کو (الفاظ کی اوا کیٹی میں ) یون ترکت دیتا ہے جیسے گائے اپنی زبان پھیرتی ہے۔ مسد احمد، ابو داؤ د، ترمذی عن ابن عمرو

## بالحجیس کھولنا ..ازا کمال

۹۱۸ ۔ وہ میں وہین تخص اللہ تھانی کوسب ہے زیادہ مبغوش ہے جو گائے کی طرح اپنی زیان کوحر کت دیتا ہے۔

ابولصر السحري في الابانة عن ابن عمرو

999 ۔ وہ بلیغ تخص امتدتق کی کوانتہائی مبغوض ہے جوانی زبان ہے اسے تھیلتا ہے جیسے گائے اپنی زبان سے۔العسکوی فی الامنال 2970 ۔ امتد تی لی سے اور اس جیسے وگوں کو پسندنہیں کرتا ، جواوگوں کے بیٹیا پی زبانوں کو بیسے مروز تے بیں جیسے گائے جارا کھاتے اپنی زبان مروژ تی ہےامتد تی لی ای طرح جہنم میں ان کی زبانیں اور چبرے پھیرے گا۔

طبراني في الكبير، سعيد بن منصور، توبصر السحري في الابانة وقال محفوظ صالح الاسباد وابن عساكر عن واثبة

ابن ابي الدنيا في دم العبية عن سعد

29۲۲ جس نے عربیت کی طلب میں انبہاک سے کام لیا تواس سے خشوع سب کرلیا جائے گا۔ اب السنی علی اس عباس تشریع : .....اس سے صرف عربیت ہی کی تخصیص نہیں بلکہ ہروہ زبان ہے جس کے انبہاک اور شوق میں انسان اتنا کھپ جائے کہ دوسرے حقوق فوت ہونے لگیس۔

#### تهمت ... ..ازا کمال

عود کے جرایا ہوا (ندم) ہمیشہ اس شخص کی تہمت میں رہتا ہے جواس سے بری ہے یہاں تک کہ چور سے بڑااس کا جرم ہو جاتا ہے۔ بیھقی عن عائشہ وضی اللہ عبھا

#### الأكمال

29۲۴ جس نے سیمسمان مردیا عورت پرتہمت لگائی یا اس کے بارے ایک بات کہی جواس میں نہیں قواملد تعالیٰ اسے قیامت کے روز آگ کے ایک شاید پر کھڑ اکر سے گا یہ ال سے اس کے ایک شاید پر کھڑ اکر سے گا یہ ال تک کہ دہ اس بات سے نکلے ہوئے جواس نے اس کے بارے میں کہی تھی ۔ اس المحاد عن علی ۱۹۲۵ جس نے سیمسمیان مردکواؤیت و سے کے لیے کوئی ایک بات کہی جواس میں نہیں تواملد تعالی قیامت کے روز اسے جہنمیوں کے دھون میں قید کر وگا والے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔اس عسائو عی ابی اللہ داء رصی الله عمد

## حرف الخاء ....خصومت ولر ائي

۷۹۲۷ مجھٹر ابواورلز اکا محص امتد تعالی کوانتہا کی مبغوض ہے۔بیہ قبیء ترمدی، مسانی عب عائشہ

۱۹۱۷ء میں انسان ہوں ،اورتم میرے پال اپنے جھگڑ وال کا فیصلہ کرائے آتے ہو میوسکت ہے کہتم میں ہے کوئی اپنی دمیل میں دوسرے سے بروھ تر ہو ،اہ رمیں حسب ساع (جیب سنا) اس کے لیے فیصلہ کر دوں ،سومیں جس کے بیے سی مسلمان کے تن کا فیصلہ کر دول تو وہ آگ کا ایک تکمڑا ہے

چ ہے واسے ہے لے اور چ ہے و چھوڑ و ہے۔ مالک، مسد احمد، میہقی، ترمدی، مسانی، ابو داؤ دابس ماحه على ام سدمه

تشريح: يعنى جب حقيقت مين وه تسيممان كاحل چھين روہو۔

917 - تمہر رے لیے یم گناہ کافی ہے کہم جمیشہ جھگڑے میں رہو۔ توحذی عن ابن عباس

تشریح: تمسی ہے جھکڑا کرویا کوئی تمہر رے ساتھ بلاوجہ جھڑے۔

۹۲۹ کے جو خض بغیرسم (جھکڑ کے وجہ معلوم کیے بغیر ) جھٹڑ اکرے ، تو وہ جب تک اس جھٹڑ ہے ہے ہاتھ نہ بھینج لےالتد تعاں کی ناراضگی

الله عن ابي هويوة رضى الله عن الله عن ابي هويوة رضى الله عنه

مها على الكيوعن الم المامة المراه ووركات على إن الطبواني في الكيوعن المي المامة

تشرب سیایک مدن ہے کہ آئندہ کو کی شخص ہا، وجہبیں جھٹرے گا کیونکہنس پرعبادت اورا نفاق یعنی خرچ کرنا بہت دشوارے۔

#### الاكمال

ا ٩٩٣ تمهار \_ ييا تنظم بي كافي بكرتم بميث بحكرو سيل پڙ ربو الحوانطي في مساوي الاحلاق على عمرو المكالي

# غلط بات میںغور وخوض

۲۹۳۲ تیامت کے روز سب سے بڑے گن ہوا یا وہ مخص ہوگا جو غلط بات میں زیادہ غوروفکر کرتا ہے۔

ابن ابي الديبا في الصمت عن قتادة، مرسلا

علی الله این جب بلاکت (ئے تریب) ہوئے تو انہوں (ہے ہودہ) قصدشروع کردیئے۔ عام علی اللہ این جب بلاکت (ئے تریب) ہوئے تو انہوں (ہے ہودہ) قصدشروع کردیئے۔

طبراني في الكبير والصياء عن خناب

٣٩٣٠ .. مير عابعد يحيين المرون كي من كي طرف الله تعالى ( نظر رحمت عن ) نبيل ديكھے كا مابو عمر و ابن فضاله في اماليه عن على

# حرف الذال ..... ذ والغيين

# دورخاشخض

۵۹۳۵ - قیرمت کے روز وہ تخفس سب سے براہوگا (وئیامیں) جس کے دوچبرے ہول گے۔ تو مدی عن ابنی ھویو قارضنی اللہ عنه ۵۹۳۷ - سب سے برافخص وہ ہے جس کے دور خے ہوں اان کے پاس ایک چبرہ لے کر سے اوران کے پاس دوسراچبرہ لے کر جائے۔ ابو داؤ دعن ابنی ھریو قارصنی اللہ عبہ

#### الإكمال

۷۹۳۷ · سب سے بر شخص دوچیرول والا ہے جوان کے پیس دیک چیرے سے اوران کے پاس دوم سے چیرے سے آتا ہے۔ مانک، مسد احمد، مسلم، ابس ماجه عن ابسی هو یو ة

290% - قیامت کے روزانڈرتوں کے ہاں سہ براوہ تحق ہے۔ حس کے دوچ ہرے ہوں گے۔ نومدی، حسن صحیح عن ابنی هو یو قرصی اللہ علم 2909 - دوریخے تحق کے لیے من سب نہیں کہ وہ التد تو لی کے نز دیک امانت دار تھار کیا جائے۔

ابن ابی الدنیا فی ذم العیبة والحرانطی فی مساوی الاخلاق، ببه به عن عائشة میساوی الاخلاق، ببه به به عن عائشة میم ۱۹۳۰ تم میں ہے جس شخص کی دنیا میں (گفتگوکی) دو زبائیں باردتی آئی مت کے روز (جبٹم کی) آگ ہے اس کی دو زبائیں بائے کی سالحواسطی فی مساوی الاحلاق واس البحد والمحصیت عن سس ابن عساکو عن ابنی هویو قرصی الله عنه ۱۳۵۷ تم میں ہے دنیا میں جس کی دوزیا نیس بنوں کی ابتدتی الی قیامت کے روز (جبٹم کی) سگ ہے اس کی دوزیا نیس بنادیں تاری گے۔

ں سی لدب ہی دہ العیدۃ ادویعلی عن الس ابن الدبیا، طبوالی فی الکنیو عن ابن ہسعو دہ موقوفا ۱۹۶۶ - دیا میں جس کی دوز ہائیں ہوں گی قیامت کے روز المدتق کی گئے سے اس کی دوز ہائیں بنادیں گئے۔

ابن عساكر عن الى هريرة رصلي الله عله

## تفتكومين وازبلندكرنا

عهه ٢٥ اللدتاق في يست و زوا مردور ودوست ركت اوراوي وازوا ورون يندر ست ين مديناقي في سعب الايسان عن مي اهامه

#### الاكمال

١٩٨٨ - المندتعاني او تي آواز والعمر دكونا ليندكرت اوريت آواز والعمر دكو يندكرت بين مالديدمي عن ابي اهامة

# فضول سوال سے اجتناب کرنالازم ہے

۵۹۳۵ جب تک میں تمہیں (شریعت کی ہاتنی بتانے ہے) چھوڑے رکھوتم بھی مجھے تچھوڑے رہو،اور جب تمہارے مائے ( کو ن تکم) بیان نرول تو اسے مجھ سے سیکھاو،تم سے پہلے جولوگ ہلاک ہوئے تو وہ اپنے زیادہ سوالوں کی وجہ سے بلاکت میں پڑے،اوراپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے۔ تو مدی علی ابنی ہو یو فرونسی اللہ عنہ

اختلاف کی وجہ سے۔ تو مدی عن ابنی ہویو ہ وضبی اللہ عنہ ۱۹۳۷ – مسمانول میں وہ مسلمان سب ہے بڑا مجرم ہے جو سی ایک چیز کے بارے میں سوال کرے جومسلم نوں پرحرام نبین تھی پھر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہوگئی۔ مسلد احمد، بیھقی، ابو داؤ دعن سعد

تشری : بیاس وفت کی ہات تھی جب وحی ، زال ہوا کر تی تھی تائی کل لوگوں نے جہالت کی دجہ سے بہت سے مسائل سے ، واقفیت کا ظہار کررکھا ہے جن کا جائز ناجائز ہونا پہلے سے بیان ہو چکا ہے۔

4962۔ بیٹر تہم پی جن چیز سے دوکوں اس سے پر بیز کرو،اور جس کے کرنے کا تکم،وں، جہاں تک ہو سکے اس پڑھل کرو،تم سے پہلے لوگوں کو ان کے بکٹر ت سوالوں اور اپنے انبیاء سے اختلاف نے بدا کت میں ڈال دیا۔ مسدہ عن ابی ہریو ۃ رصبی الله عنه ان کے بکٹر ت سوالوں اور اپنے انبیاء سے ایسی یا توں کے بارے میں سوال کیا جو ان کے علم میں نہیں تھیں، وہ کہنے جمیں اپنے نمی سے موال کے بغیرعلم نہوگا، کیکن انہوں نے سینے نمی سے یا حجیا، انہوں نے کہا ہم کورو پر وائد تنی کی دھ وائنر ہدی عن حامر

#### الأكمال

مسند احمد، ان حنان، حاكم، طراني في الاوسط و ابن مردويه، سعيد بن منصور عن حاسر

تشری بہود کے درنا نے پر چندا یک مسلمانوں نے تنگ کرنبی مدیدالسلام ہے مطالبہ کیاتو آپ نے بیارشادہ ہادے ہوگی۔ اعتم ۱۹۵۱ سالوگو! اپنے نبی ہے نشٹنیال طلب نہ کرو، (ویکھو!) س صالح (سدیدا سلام) کی قوم نے اپنے نبی ہے سوال کیا گدان کے بیے کوئی شن فی رہ تو ایک کے اور جس دن اس کا پوٹی چنے کا دن ہوتا ، یوٹی چنی ،اوروہ وک س شافی در کے سے تی اور جس دن اس کا پوٹی چنے کا دن ہوتا ، یوٹی چنی ،اوروہ وک س کے دوروہ ہے ایسے سیر اب ہوتے ، چنا نچا نہوں نے اپنے رب کے تھم کی تافر واٹی کی اور اس اور نگی کے وں کا ت کے دوروہ ہے ایسے سیر اب ہوتے ، چنا نچا نہوں نے اپنے رب کے تھم کی تافر واٹی کی اور اس اور نگی کی نے در کا دی ہوتا ہے تھی دن کا وعدہ کیا اور التد تھی گی کا وعدہ دعذا ہے جوڑا نہ تھا ، پھر انہیں ایک چنے شانی دی یون التد تھی ٹی نے میں میں میں ک بلاک کردیا جو۔ وہال مشرق ومغرب میں رہتے تھے صرف ایک شخص کو ہاتی حچھوڑا وہ القد تعالی کے حرم میں تھاء القد تعالی کے عذاب ہے محفوظ رکھا (اس کا نام)ابور غال تھا۔ حاکم عن جاہو

# شعر گوئی اور بے جامدح سرائی دونوں قابل مٰدمت ہیں

2908 ۔ لو گول میں سب سے بڑے گنہگار وو تخص بین ،ایک وہ شاعر جو پورے قبیلہ کی برائی بیان کرتا ہے، وروسرا وہ تخص جوابیتے ،پ سے شب کی تھی کرے۔ابن ابی الدنیا فی ذم الغیبة ابن ماجه عن عائشة

سب ں رہے۔ ان اللہ تعالیٰ ہے اندیا تھی میں ہوں کہ ہوں ہوں ہوں ہوں گئیں۔ ۱۹۵۳ – اللہ تعالیٰ کے زویک سب سے بڑا گئیگاروہ مختص ہے جو سی شخص کی بجواور برائی بیان کرے اور پھروہ شخص (جواباً) پورے قبیبا کی برائی بیان کرے ،اوروہ شخص جوابینے والدے سب کا انکار کرے اورا پنی والدہ کوزانی ٹابت کرے۔اس ماحہ، میہ بھی علی عائشہ

الیاں۔ ۱۹۵۷ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو بیاس کے لیے شعروں سے بھر جانے کی نسبت سے بہتر ہے۔ مسد احدہ اسو داؤد،

ترمدي، نساتي ابن ماحه، بيهقي عن ابي هريرة رصي الله عله،مسلد احمد، مسلم، ابن ماحه عن سعد،طبرابي في الكبير عن سلمان وعن ابن عمر

ابوعروبه في الأوائل وابن عساكرعن ابي هريرة رصي الله عمه

تشریح. قانیدس شعریس آخری حروف آپس میں الرہے ہول؟ جیسے

نه جم سفر کو کی نه تلاش منز رب جومل جمسفر جبال رکے وہی منزل (ردیف)

2902 كستحض كابيث بيب سے جرجائے يہاں تك كدوه بيپ والا ہوجائے توبياس كے شعرے بحرج ف كانسبت بهتر ہے۔

مسند احمد، بيهقي، ترمذي، ابوداؤد، بسائي، اس ماحه، عن ابي هويرة رضي الله عنه

290A مجھے کوئی پروانبیس، اگر میں تریاق پیوں، یا کوئی زم وہاندھوں، یا پی طرف سے شعر کہوں۔ مسلد احمد، ابو داؤ دع اس عمرو

939ء جس نے عشء کی نماز کے بعد شعروں کے وزن بنائے قاصبح تک اس کی اس رات کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

مسند احمد، عن شداد بن اوس

۵۹۰ مدح سرائي كرئے والوں كئے وہوں ميں مثل جھونكو يترمدي عن ابي هويوة، ابن عدى في الكامل، الحلية عن ابن عسر

941 ببتم مدح سرائی کرنے وابوں کودیکھوتوان کے مخصول میں ٹرانور بسجباری فسی الادب، مسلم، مسید احمد، ابو دوؤد، ترمذی

عن المقداد بن الاسود،طبراني في الكبير، بيهقي عن ابن عمرو «لحاكم في الكبي عن بس

٩٩٢٧ تعريف كرتے والوں كے مخة ول ميں مثى ڈالو ماہن ماحه عن المقداد بن عمرو ابن حيان عن اس عمر ابن عساكر عن عبادة بن الصامت

۳۹۶۳ آدمی جب منافق کواے میرے سردار کہتا ہے تووہ اپنے رب کونا راض کردیتا ہے۔ حاکم، بیھفی عن مویدہ

۲۹۲۳ جب فاسق کی تعریف کی جائے تورب تعالی ناراض ہوتے ہیں اوراس وجہ سے عرش کا نب جا تا ہے۔

ابن ابي الدنيا في ذم الغيبة، ابويعلي، بيهقي عن انس،ابن عدى في الكامل عن بريدة

2970 كى كروبروتم باراس كى تعريف كرنا ائد فرئ كرنا بدابن المى الدبيا في الصمت عن ابراهيم التيمي الموسلا

4947 زمین میں جب فاسل کی تعریف کی جاتی ہے تواملد تعالی غضبانا کے ہوتے ہیں۔ بیہ بھی فی شعب الایسال عل الل

۷۹۶۷ تمبرراناس ہوائم نے اپنے دوست کی گرون کاٹ دی ، (یا درکھو!)اً برتم میں سے کسی کواپنے بھائی کی لاز ماتھ بیف کرنی ہوتواسے یون کہن چے ہیے نلال کے بارے میں میرا گرن ہے اورامقد تعالی ہی اس کا نگہبان ہے میں امقد تعالی کے سامنے کسی کیا یا کی بیان نہیں کرتا ، مجھے اس ت متعلق بیریگران ہے کہ اگر میہ باتیں اے معلوم ہوں۔مسد احمد، بیھفی، ابو داؤ د، ابن ماحه عن ابن مکو ۱۹۲۸ میلی کی پکھریات کبو،شیطان تنہیں ہر کرند کھنچ۔مسند احمد، ابو داؤ دعن والمد مطوف ۱۹۲۸ میلی کی پکھریات کبو،شیطان تنہیں ہر کرند کھنچ۔مسند احمد، ابو داؤ دعن والمد مطوف ۱۹۲۹ میں بلند نہ کرنا جیسے نصاری نے جیسی ابن مریم کو بلند کیا، میں تو ابندتی کی بندہ ہول،لہذا (یوں) کہو ابندتی ہے بندے اس کے رسول۔بعدادی عن عمو

## الاكمال

۰۵۷۰ کسی کا پیٹ پیپ سے جھرجائے یہاں تک کدوہ پیپ وا ۱، تن جائے تو پیشعر کی سبت جھرنے سے بہتر ہے۔ مسد حسد، بعدی، مسلم، تومدی، ابن ماحہ عن ابنی هر پر ة رصی الله عند، مسد احمد، مسلم، ابن ماحه عن سعد بن ابنی و قاص، طرابی فی الکبیر عن عسر موسوف، ۱۹۰۰ میں انداعہ میں سے بیٹر وال تک بیپ سے مبنے لگے تو یہ بہتر ہے کدوہ شعرواں سے جھرجائے۔

طراني في الكبير عن عوف بن مالك

2927 تمہاراپیٹ گردن سے لے کرتو ندتک پیپ سے بھر جائے تو بیتمبارے لیشعر سے بھر جائے کی سبت زیادہ بہتر ہے۔

طراني عن مالک بن عميو

٣٥٨ - اسلام مين جوجيجة يولي ( دوسرول كي برائي ) ايج وكرے اس كي زبان كات دو۔

بحاري في تاريحه و ابن سعد، طبر اني في الكبير عن حطيف.طبر ابي و تماه و ابن عساكر عن ابي امامة

تشریح: کینی ایساطریقه افتیار کروجس ہے وہ بچوگوئی ہے باز آ جائے۔

۱۹۷۳ میں کا پیٹ خون اور پیپ سے بھر جائے یہ بہتر ہے کدوہ ایے شعروں سے بھر جائے جس میں میر کی جوگ تی۔ اس عدی عل حامو

2943 جس أسلام بيل بر شعر كرتواس كاخوان معاف ب-ردين، بيهفي في شعب الاسان عن عندالله بن مريده عن البه

2921 شعر ( بھی ) تُفتَلُو کی طرح ہے ایجھے شعرا چھے کلام اور برے شعر برے کلام کی مانند ہیں۔ دار قطبی فی الافواد عل عائشة ، محاری فی

الادب، طرابي في الاوسط وابن الحوري في الواهيات عن ابن عمرو الشافعي بيهقي عن عروة، مرسلا

## الجھےاشعار قابل تعریف ہیں

2944 . رسب سے اچھاشعر جوعرب نے کہاوہ لبید کا تول ہے آگاہ رہو! جو چیز التد تعالی (کیاد) سے خالی ہووہ باطس ب

مسلم، ترمدي عن ابي هربرة رضي الله عنه

2944 سب سے تچی بات جے ایک شاعر نے کہا، وہ اسید کا قول ہے آگاہ رہوا ہر وہ چیز جوالقد تعالی (کی یاد) ہے فالی ہووہ ہا طل ہے۔ میہ بھی، ابن ماحد عن اہی ہو بر قرضی اللہ عمد

949 شعرٌ نفتنگون طرح میں اجھے شعر التھے کلام کی طرح اور برے شعر برے کلام کی طرح میں۔

طبراني في الاوسط، بحاري في الادب عن ابن عمرو «ابويعلي عن عائشة

- 2900 امية بن الى الصليف كشعر برايمان تصاوراك كاول كافرتفا الوبكر الاسادى في المصاحف حطيب و ابن عساكر عن اس عسس

ا AAA مية بن الصلت كالمم المدتق ل عن السياس في الكبير عن الشويد من سويد

2907 من الرائيل بين بلغم بن باعورا، السأمت بين المية بن افي الصليف أن طرت بداس عساكر عن سعيد س سسبب مد سالا

عانشه عن عانشه عن عانشه عن عانشه الإسلام الله عن عانشه الم

۵۹۸۳ کچھ بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ مالک، مسد احمد، بحاری، ابو داؤد، ترمدی عن ابن عمر

۵۹۸۵ کیفض با تیس جادو کااثر رکھتی ہیں اور پچھاشعار پر حکمت ہوتے ہیں۔مسند احمد، اس ماجه عن ابن عباس

۷۹۸۷ بعض با تیں جادو کا اثر رکھتی ہیں ،اور بچھ عنوم جہالت ہیں بچھاشعار پر حکمت ہوتے ہیں اور بعض با تیں بےمقصد ہوتی ہیں۔

ابوداؤدكتاب الادب عن بريدة

تشریخ . . . یعنی اس مخص کویہ پتانبیں چلتا کہ یہ بات سے سامنے رکھے۔

١٩٨٠ حرن مين تم في البندتوالي ك ثناء بيان ك ب وه ير عواورجن مين ميرى مدح بيان كي هي أنبيس ريخ دور طبراني، حاكم عن الاسود بن سريع

تشريح: بيتب كي سرفسي اورشان عجيز دانكساري كامظامره تها\_

۸۹۸۷ جہاں تک تمہارے رب کا تعلق ہے تو وہ مدح کو پسند کرتا ہے۔

مسند احمد، بحاري في الادب، نسائي، حاكم عن الاسود بن سريع

2904 كيف شعر پر حكمت بوت يل مسند احمد، بيهقي، ابو داؤد، ابن ماحه، عن ابي، ترمذي عن ابن مسعود، طبر اني في الكبير. اس

ماحه عن عمروبن عوف وعن ابي بكرة الحلية عن ابي هريرة رصى الله عه احطيب عن عائشة عن حسان بن ثابت ابن عساكر عن عمر

299 توالیک انگی ہے جس سے خون بہدر ہاہے، جو کچھ تھھ پر بیتی ہے وہ اللہ تعالی کے راستہ میں (جہادی وجہ سے ) ہے۔

مسند احمد، بيهقي، ترمذي، نسائي عن جندب البجلي

#### الاكمال

499 ہوض مؤمن اپنی تلوار ہے اور بعض اپنی زبان ہے جہاد کرتے ہیں اس ذات کی نتم جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے! جو تیرتم ان کی طرف پھینک رہے ہووہ نیز نے کی طرح ہیں۔

مسند احمد، بخاري في تاريحة، ابويعلي، طبراني بيهقي في السنن وابن عساكر عن كعب بن مالك

انہوں نے نبی کریم ﷺ سے موض کیا کہ اللہ تعالی نے شعر میں کیا نازل فرمایا ، آپ نے بیدذ کر فرمایا۔ معند شدہ سے معند کا میں کا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے سے سے مع

عود معن المعلمة المراضلة على المراضلة المراضلة

بيهقي عن ابن عباس، وقال أن اللفظ الثاني في يحتمل أن يكون من قول أبن عباس فأدرج في الحديث

499۳ عمراے (کہنے دو) جھوڑ وکیونکہ بیان پر نیزے سے زیادہ اثر کرنے والا ہے۔ نو مدی حسن صحیح غویب، ابن ماجہ عن انس حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہا! کہ رسول اللہ کے سما منے اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں تم شعر کہتے ہو؟ آپ نے فر مایا، اور بیہ

۔ سے ہوں۔ ۱۹۹۳ – عمراہے چھوڑ!اس ذات کی نتم جس کے قبصنہ گذرت میں میری جان ہے! بیان کو نیزے کے لگنے سے سخت لگتے ہیں۔ ابو یعلی عن انس رضبی اللہ عنہ

# حسان بن ثابت كي حوصله افزائي

2993 اے حسان امشرکین کی بچوبیان کرو، جبرائیل تمہارے ساتھ آئیں میرے سحالی جب بتھیار لے کراڑیں تو تم زبان سے جنگ کرنا۔ الخطیب وابن عساکر عن حسان بن ثابت

2994 جلد بازی سے کام نہ اور ابو بکر بورے قریش میں سب سے زیادہ ان کے نسب سے واقف ہے، اور میری ان میں رشتہ داری ہے

يهال تك كهير سنسب يوير ساسية جيم اسك "ب في حضرت حمان سي فرمايد مسيد احمد، طبوابي على عائشة

البيس وبي بات بهوجوده سبته بين (طسواسي عس عماد ) فرمات بين جب مشركيين نے به ري بچوکي توسم نے رسول المدھ است سامنے شکایت کی آپ نے بیارش وفر مایا ، پھر میصدیت فرس

بهم ميں عاركوني احيماشاعر موتا تووه تم موسطبراسي عن ربيعة بن عباد الدولي

بالشبه ييشعر على كلام كالمضبوط حصه بين ان كي وجه سے سائل كو عظ كياج تا ہے، خصه في سياجا تا ہے، اور قوم كوان كي مجلس ميل ايا 499

جا تاسبهـابن عساكو وابن النجار عن شبعه ابن وجاد الذهني عن ابيه عن رحل من هديل

بےشک یہ، شعارع کی کام کا قافیہ بند حصدہے،اس کے ذرایعہ سائل کوعطا کیاجا تا ہے خصہ کی لیاجا تا ہے اوراقوام کوان کی مجلسوں میں ٤ يو( يِكِاراً ) جِا تَا ہـــــــــابو بعيم عن سعيد بن الدحان بن التواء عن ابيه عن جده

اس بارے میں ایک بار وراس بارے میں ایک بار (ابن الابھاری فی الوقف عن ابی بکرۃ )فرہ تے ہیں میں نی ﷺ کے یاں جیٹھا تھا وہاں ایک اعراقی تھا جواشعار پڑھ رہاتھ ، میں نے عرض کیا یارسول القد! میاشعہ رہیں یا قرآن ہے؟ پھرآپ نے بیا یا سے آرکی یہ وسنده صعيف حدأ

ایعض پاتی*ل پادوکھری ہو*تی ہیں۔مالک، بحاری، ترمدی، ابوداؤدعں ابن عمر،طبرابی فی الکیر عن اس مسعود A++r

بعض بالتين جادوكا ثر ركفتي بين اور پجھاشعار برِحَكمت بموت بين سطوابي في الكبير عن ايس العسكوي، طواني في الكبوع اس عباس ۸\*\*۲

میجھ بالٹیل جا دو کھم کی اور پچھاشعا ریر حکمت ہوتے ہیں۔ A++6"

ابوداؤد طیالسی، مسند احمد، اپوداؤد. طرامی فی لکبیر عن اس عا سرالحطیت عن ابی هریرة رضی الله عنه طرابی فی انکبیرعن ابی نکرة بعض بالتمن جادوي طرح اور يجهاشعا ركتمت كي طرح تير - سهقمي في المسس وابن عساكر عن حمعقبت دامل بن الطفيل بن عمر والمدوسي A++4 یجھ باتیں جادو کھری ہوئی ہیں ہم میں ہے جو کوئی اپنے بھائی سے ک حاجت کا صبرگار ہوتعریف ہے آغاز نہ کرے یوں وہ اس مینید ۸ \* \* ۲ تَوْرُونِكُ السِيهَقِي في شعب الاسهان واس البحار عن س مسعود

بعض با تیں جادو بھری ہوتی ہیں اور کچھاشعار پر تھکمت ہوتے ہیں ،اور کچھ موم ( کاسکھنا)جہات ہے، وربعض باتیں بے مقصد ہوتی ہیں۔

ابن عساكر على على

بعض اشعار پرخمت میں اور سب سے سی شعر جسے عرب نے کہا وہ ببید کا قول ہے۔ ہروہ چیز جوالقد تعالی ( کے ذَیر ) ہے فی ل موباطل ہے اس عساكر عن عابشة

# لبید کے اشعار کی تعریف

بگهاشعار پرخمت بیل\_ابو داؤ دطیالسی عن ابی، ترمدی حسن صحیح، ابل ماجه عن ابن عباس

لِعِصْ شَعِر يرِ عَكِيرة أور يَكِهِ با تَمِل جَادُوكِمِرى بهوني بين \_امن عساكر عن عائشة ٠١٠ ٨

اے حسان! میر ۔ س سے جا ہیت کے پچھا شعار پڑھو، کیونکہ امند تعاں نے تم ہے ان کی برانی اور آمن ہ کا بوجھ اتا رویا ہے، جا ہے A+11 ان کے اشعار کبویا اندیں آل کرو، قوسپ نے اکثی کا قصیدہ پڑھا، جس میں اس نے ماقمہ بن علاشہ کی ججو کرتھی، ہے حسان دوبارہ بیشعر نہ پڑھنی،قیصر ( روم ) کے سامنے میرا تذکرہ ہوا اس وقت اس کے پاس ابوسفیان ور معقمہ بن مدانند دونوں تنھے،ابوسفیان میری می انفت کی جبکہ علقمه بن عن شاب مير ب يارب التي كلمات كيم، جويوً بون كاشكر بيا دانهيل كرتا و والله تعالى كالجهي شكرً مز النهيس

ابن ابي الدنيا في قصاء الحوالح وابن عساكر عن محمد بن مسلمة

## حرف الغين ... .غيبت كي حقيقت كابيان

۱۰۱۴ کیاتم وگ جانے ہو کہ فیبت کیا ہے؟ تمہارااپنے بھائی کا ایس بات ہے و کرکنا جواسے ناپسند ہو، اگروہ برائی اس میں ہواور پھرتم اس کا تذکرہ کروتو تم نے اسکی فیبت کی اورا کروہ برائی اس میں ندہ وہ تو تم نے اس پر بہتان انگایا۔ هسد احمد، مسلم، ابو داؤد، تو مدی عی ابی هو پو ہ رصی اللہ عد مسلم الودوؤد، تو مدی عی ابی هو پو ہ رصی اللہ عد مسلم میں اور اس مردا رسم دوار گوشت کھا وَن البھی ابھی تم نے اپنے بھائی کی جوفیبت کی ہودواس کے تعالے ہے نے وہ تخت ہے اس مردا کے تعالیٰ کے خوفیبت کی ہو فیبت کی ہو تھا ہے۔ اس کو است کے تعالیٰ کی جوفیبت کی ہونے دھارت میں میری جان ہے وہ ابھی جنت کی نہروں میں غوط لگار ہا ہے، یعنی حضرت میں میری جان ہے وہ ابھی جنت کی نہروں میں غوط لگار ہا ہے، یعنی حضرت میں فرز رضی اللہ عند۔

ابوداؤدعن ابي هويرة رضي الله عنه

تشری : آپ علیدا سلام جارے بتھے قو دو مخص آپس میں کہنے گئے اس کو دیکھو، القد تق کی نے اس پر پردہ ڈالا اوراس نے اقر ارکر گئے رجم کرالیا اور کئے کی طرح ماردیا گیا، آپ پھڑئے نے فر مایا، اس مر دارگدھے کو کھڈے نکال کر اس کا گوشت کھاؤ!وہ کہنے گئے یا رسول القد! مر دار کا گوشت بھی کوئی تھا تا ہے؟ آپ نے فر مایا: تم نے جو ماعز کی نعیبت کی ہے بیاس سے زیادہ شخت ہے۔ اصل کی طرف مراجعت کی گئی تو وہاں لفظ النو لا ہے جسے درست کرلیا گیا ہے، کیونکہ انظویس سیاق وسباق سے کوئی تھے ترجمہ نہیں بنرآ۔

۸۰۱۴ نیبت بیا ہے کہم کی شخص کی شی ایسی (بری) عادت کاذکر کروجواس میں یانی جاتی ہو۔

الخرائطي في مساوي الاخلاق عن المطلب بن عبدالله بن حنظب

یہاں بھی کا تب کی شطی سے خلقہ کی جگہ خلفہ لکھا ہے۔

۸۰۱۵ (عائشہ!) تم نے ایک بات کہی ہے اگر اس کو سمندر میں ملادیا تو اس پر بھی غاب آجائے۔ ابو داؤ د، نو مدی علی عائشہ تشریح : حضرت عائشہ رضی القدعنہ نے ایک دفعہ حضور کھی کے سامنے حضرت صفیۃ رضی القدعنہا کے بارے کہددیا کہ صفیہ تو بہت قلد ہے تو اس برآیے نے بیفر مایا۔

۱۹۰۸ جولوگوں (کی نیبت کر کے ان) کا گوشت کھا تا رہائی کاروز ہوئیں۔ فردوس عن ادس
۱۹۰۸ اے ابتد کے بندو! اللہ تع لی نے تنگی اور حرج کودور کر زیاہے ،صرف اس پرتنگی رکھی ہے جو کسی مسلمان شخص کی عزت خاص ختم کر ہے، تو
پہشخص تنگ اور ہلاک بوا۔ هسد احمد ، بحادی فی الادب ، نسانی ، ابن ماحه ابن حیان ، حاکم عن اسامة بن شویک
۱۹۰۸ ابتد تع الی کے بندو! اللہ تع لی نے حرج بٹا دیا ہے صرف اس محض پر رکھا ہے جو کی پرظلم کرے ، قویے (حرج ہے) نکالا اور ہلاک بواء اللہ

کے بندوا دوادارو کیا کرواس واسطے کہ امتد تعالیٰ نے کوئی بیار ٹی ایسی نہیں رکھی کہاس کی دواندر تھی جو ، تگر صرف ایک بیاری اوروہ بڑھا ہا ہے۔

لطيالسي عن اسامة بن شريك لعيالسي

۸۰۱۹ گویا میں تمہارے دانتوں میں زید (کی نیبت) کا تازہ گوشت دیکھ رہا ہوں۔ حاکم عن ربد من نامت ۸۰۲۰ جس نے کسی مسلمان شخص کی وجہ ہے ایک لقمہ بھی کھایا تو اللہ تعالی اسے اسی جیسا جہنم کا لقمہ کھلائیں گے،جس نے کسی مسلمان کی وجہ ہے کوئی کیٹر ایب نامی کی ایسی مسلمان کی وجہ سے کوئی کیٹر ایب تو اللہ تعالی کیٹر ایب نامی کی اسے اللہ تعالی قیامت کے دوز ذیل کریں گے۔ مسند احمد، ابو داؤ د، حاکمہ عن المستور دبن شداد

۱۹۰۳ اے زبانی اسلام لانے والو!اورائیان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہسلمانوں کی نیبت اوران کے عیوب تواش نہ ہیا کہ وااس واستے کہ جس نے اپنے مسممان بھائی کا کوئی عیب تلاش کیا ،توالقد تعالی اس کے عیوب طاہر کروے گا، جس کے عیوب کے چیجے القد تعالی (کی دست قدرت کا ہاتھ ) پڑج ان تھی تواہد عی البواء قدرت کا ہاتھ ) پڑج ان تھی تواہد اورائیل کرویل گے۔ هسند احمد، ابو داؤ دعن ابی بورة الاسدمی، ابو بعلی والضیاء عی البواء میں کہ دول میں نہیں پہنچ ، مسلمانوں کو عارف دلا واورشان کے عیوب توش کرو، میں نہیں پہنچ ، مسلمانوں کو عارف دلا واورشان کے عیوب توش کرو،

اس سے کہ جواپیے مسلمان بھائی کاعیب تلاش کرے گا توابقد تعالی بھی اسکے عیوب خاہر کردے گااور جس کے پیچھے ابتد تعالی ( کی قدرت کاہاتھ ) لگ جائے اللہ تع الى اسے كر بيٹے رسواكروي سے يومذى عن ابن عمر ۸۰۲۳ تم میں ہے کسی کی کیا حالت ہوتی ہے کہوہ کسی ہات میں اگر چہوہ حق ہوائیے بھاتی کواؤیت بہنچا تا ہے۔

ابن سعد عن العباس بن عبدالرحمن،فر دوس عنه عن العباس بن عبدالمطلب

## غيبت كى تعريف

غیبت سیے کتم اینے بھائی کی ایسی بات ذکر کروجے وہ ناپند کرتا ہے۔ ابو داؤ دعی ابی هويو ، رصی الله عه ለ • ተሮ

غيبت ثماز اوروضوكوتو ريتي ب-فردوس على ابن عمر A+10

تشریح :.... یعنی تواب میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔

غیبت ہے بیجا کرو، کیونکہ غیبت زیاہے بخت گناہ ہے، زنا ہوج نے کے بعد انسان توبہ کرتا ہے اور القد تعالی بھی اس کی توبہ قبول کر بیتے A+11 ہیں ،اورغیبت کرنے والے کی اس وقت تک بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ معاف ندکرے جس کی نمیبت کی جاتی ہے۔

ابن ابي الدنيا في دُم لغيبة وابو الشيح في التوبيح عن جابر وابي سعيد

۸۰۱۷ جب تم کسی کے عیوب یا دکرنا جا ہوتو اپنے عیوب کا ذکر کرو۔الوافعی فی تاریح فرویں عن اس عباس ۸۰۲۸ ، جب کسی خص کی غیبت کی جائے اورتم (وہاں) مجلس میں موجود ہوتو اس مخص کے مددگار بن جا وَاوران لوگوں کوڈ انٹ کروہاں سے اٹھ جا ؤ۔

ابن ابي الدنيا في ذم الغيبة عر انس

۸۰۲۹ جب مجھے میرے رب نے معراج کرائی توایک ایک قوم کے پاس سے گز راجن کے تانبے کے ناخن ہیں اوروہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں میں نے کہ: جبرئیل! بیکون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا: بیدہ الوگ ہیں جو (غیبت کر کے ) لوگ کا گوشت کھاتے اوران کی برائیاں بيال كرتي تتج عسند احمد، ابوداؤ دو الضياء عن اس

٨٠٣٠ جس بات كوتوايين بهمائي كرمائ كرنے بريز كرے وہ فيبت ہے۔ ابن عساكو على انس

۱۳۱ - ۸۰۰۰۰ جس نے کسی مسلمان کی کوئی برائی مشہور کی کہ ناحق اس کی بےعزتی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اے جہنم کی آگ میں رسواكري ك\_بيهقى عن ابى ذر

## غيبت بروعيد

جس نے کسی مخص کی ایسی بات ذکر کی جواس میں نہیں تا کہ اس پرعیب لگائے تو القد تعالی اسے جہنم کی آگ میں قید کریں گے، یہاں تك كه كونى اليى وليل لائے جس كے وربع اپنى كهى بات سے نكل سكے ۔ طبر انى فى الكبير عن ابى المدوداء وصى الله عنه جس نے کسی خص کی ایسی بات ذکر کی جواس میں ہے تو اس نے غیبت کی۔حاکم فی تاریخہ عن ابی ہریو ہ رضی اللہ عمه المين بھائي كے و مدكوني جرم ندلگا، نداس كے ساتھ برائي كر، اور نداس ہے جھر ابن ابي الدنيا في ذم العيبة على حويث بن عمر و ۸۰۳۵ بین به پیندنیس کرتا کرسی انسان کا حال بیان کرون اور مجھے آئی آئی دنیال جائے۔ ابو داؤ د تومذی، ابن ماجه عن عائشة ٨٠٣٧. ... جس كي تم فيبت كي اس كا كفاره بيه كداس ك لي استغفار كرورابن الدنيا في الصمت عن انس ٨٠١٧ . تم ميں سے جس سے اسے بھائی کی غيبت ہوجائے تووہ اسکے ليے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے استغفار کرے كيونكه ساس کے ليے كفارہ ہے۔ اين عدى في الكامل عن سهل بن سعد

## یوں کے ابتد! میرے بھائی کی بخشش کردے ، میکن فیبت کے عادی شخص کے سیسوائے کی تو ہے کوئی چارہ بیس۔

#### الاكمال

المخرانطی فی مساوی الاحلاق عن المطلب بن عبداللّه بن حبطب،موبوقیم، ۸۰۱ م ۱۰۳۳ فیبت (کی برائی) زنا (کے گناہ) سے بڑھ کر ہے، زانی شخص تو بہ کرتا ہے تو القد تعالی س کی تو بہ قبول فر مالیتے ہیں جبکہ غیبت کرنے والے کی القد تعی لی اس وقت تک مغفرت نہیں فر ماتے یہال تک کہ جس کی غیبت کی وہ معاف نہ کردے۔

ابن النجار عن جابر ،الديلمي عن ابي سعيد

٨٠٣٣ تم لوگوں نے اس کی غیبت کی بتمہارے لیے اتنا (گناہ) کافی ہے کہم اپنے بھائی کی وہ بات ذکر کر وجسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ السحسلية

عن ابن عمرو

۵۰۴۵ ۔ آدمی جب کسی کی نیبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے مردہ لا یاجائے گا اور کہا جائے گا، جس طرح زندگی میں تم نے اس کا گوشت ہے۔ کے اس کا گوشت ہے۔ کا در اسکا چبرہ سیاہ ہوجائے گا۔

الخرائطي في مساوي الاخلاق عن ابي هريرة رضي الله عنه

۸۰۳۷ قیامت کے روزایک بند کے ونامہ اعمال کھلا ہوا ملے گا ،اس میں وہ کچھا کی نیکیاں دیکھے گا جواس نے نہیں کی ہوگ ،ووعرض کرے گا ، اے میرے رب! میرے لیے یہ نیکیاں کیسٹی جبکہ میں نے تو انہیں نہیں کیا؟ تو اس سے کہا جائے گا ، یہ نیری وہ غیبت ہے جو تیرے انجانے میں لوگوں نے کی تھی۔ابونعیم فی المعوفة عن شبیب ابن صعد البلوی

# جس کی غیبت کی جائے اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا

۱۰۵۷ ایک بندے کو قیامت کے روز اس کا اعمال نامہ کھول کر دیا جائے گا جس میں وہ ایس نیکیاں دیکھے گاجواس نے نہیں کی ہول گی ، وہ عرض کرے گاباری تعالی! میں نے تو بیٹیکیاں نہیں کی جی تواس ہے کہ جائے گابینیکی سے گابینکی نیس کے بناء پر کہ کی جی ہے۔ اس طرح ایک بندے کو قیامت کے روز اعمال نامہ کھول گردیا جائے گا، وہ عرض کرے گا میرے رب! فلاں فلاں ون تو میں نے کوئی نیکی نہیں کی جاسے کہ جائے گا؛ وہ عرض کرے گابیہ ہے۔

الحرائطى فى مساوى الاخلاق عن امامة، وفيه المحسن ابن ديسار عن حصيب بن حجر ٨٠٥٨ ان دونول (عورتول) في التدتعالي كي حلول چيز سے روز وركھا، اور حرام چيز سے روز وكول ويا، ايك دوسرى كے پاس جيشى اور دونول الله ١٨٠٥٨ ان دونول كا كوشت كھائے (ليتى تمييت كرئے) لكيس مسند احمد وابن ابى الدنيافى ذم الفيبة على عبيد مولى دسول الله الله

۸۰۴۹ ان دونول (مردول) کوکسی بڑے گناہ کا مذاب نہیں ہور ہا،ان میں سے ایک تولو گوں کا گوشت کھا تا (لیعنی نبیبت کرتا) تھا جبکہ دوسرا چغل خورتھا۔امو داؤ دالطیالیسی عن ابن عباس

۔ س ورتفات انو وہ و دانطیاں سے تا بین عبان ان طبان عبان اللہ ہے۔ گا؟ سود کی کئی تشمیل ہیں ، ان میں ہے ایک قشم ۱۹۵۰ کی تمہیں ایک بات نہ بتا ؤں جس سے اللہ تعالیٰ فع پہنچ ہے گا؟ سود کی کئی تشمیل ہیں ، ان میں سے ایک قشم ستر گن ہوں کے برابر ہے اس کا کم از کم گن دیہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے ہم آنوش ہو، اورسب سے بڑا سودیہ ہے کہ ' دمی اپنے مسممان بھانی کی عزت میں ناحق دست وراز کی کرے۔

الباوردي وابن منده وابن قابع وابوبعيم عن وهب بن الاسودين وهب بن عند مناف الزهري عن ابيه الاسود حال رسول الله كا

الده ٨ - كي شركيس وكيور باكريج يرياتم بارك مرول برار رسى بـمسد احمد، الوداؤد، طوابي عن دافع بن حديج

٨٠٥٣ خلال كروكيونكرتم في اليخ بين في كا كوشت كهايا إلى الكبير عن ابن مسعود

٨٠٥٣ كونى تم ميں ہے كوئى مروار بيت بھركر كھائے بياس كے ليے اسے مسمان بھائى كے گوشت كھانے ہے بہتر ہے۔

الخرائطي في مساوي الاحلاق عن ابي هريرة رصي الله عنه

## د وغیبت کرنے والی عور توں کا انجام

٨٠١١ تنهبين معلوم بير بد بودار) ہواكيس بي بيان لوگوں كى بوہ جولوگول كى فيبت كرتے ہيں۔

مسند احمد، بخاري في الادب و إبن ابي الدنيا في ذم الغيبة، سعيد بن منصور عن حابر

فر ، تے ہیں ہم رسول القد ﷺ کے ساتھ اچیا تک ایک مردارے بد بودار ہوااُٹھی فر ماتے ہیں پھر بیدڈ کر کیا۔ ۸۰۶۲ کیجھمن فقوں نے بعض مومنوں کی فیبت کی ہےاس وجہ سے میہ بد بوپھیلی ہے۔المعلیۃ عن حامو

۸۰۶۳ فیبت کا کفارہ بیہ کرتم اپنے دوست کے لیے استغفار کرو۔ حطیب فی المتفق و المفترق عن ایس، وقیہ عیہ مں سلیماں الکوفی متروک ۸۰۶۴ فیبت کا کفارہ بیہ ہے کہ جس کی فیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرو، اور کہوا ہے ایتداس کی اور جماری ہخشش فرما۔

الحاكم في الكني والخرائطي في مساوى الاخلاق عن انس

٨٠٦٥ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی نیہت کی اور پھراس کے لیے استغفار کیا توبیاس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔

الحطیب فی المتفق و المفترق عن سهل بن سعد، و فیه سلیمان بن عمر المحعی کداب ۸۰۲۷ جس نے کسی مسلمان کے ضلاف کوئی ہات کہی جس سے اس کی ٹاخق آ برریزی کی توامتد تعالی قیامت کے روزاسے (جہنم کی) آگ میں

رسوا کریں گے۔ اس ابی الدریا ہی ذم العیبة والمنحوانطی فی مکارم الاحلاق عن ابی ذر، ابن ابی الدریا عن ابی الدرداء رضی الله عده موقوفاً ۱۸۰۷ میلی کے سرے کے سے سے اس کی آبروریزی کرنا چاہتا ہے تو القدیقی اس کی وجہ سے آیا مت کے روز (جہنم کی) آگے جس اے رسوا کریں گے۔ حاکم عن ابی ذر

## غیبت کرنے کی رخصت اور اجازت والی صورتیں

۸۰۱۸ تین آدمیوں کی عزت (کی حفاظت) تم پرحرام نبیس، (خداورسول کی کھلی نافر مانی کرنے والے کی ، فالم حکمران اور بدعتی کی۔

ابن ابي الدبيا في ذم الغيبة عن الحسن، مرسلاً

۸۰۷۹ کیاتم فاجرکاذکر (بد) کرتے ہے ڈرتے ہو؟ اس کا تذکرہ کروتا کہ لوگ اسے پہپان لیں۔حطب فی رواۃ مالک عرابی هويوۃ رصى الله عه مده مده کی تاتم فاجرکاذکر (بد) کرتے ہے ڈرتے ہوکہ لوگ اسے پہپان لیس ئے فاجر کی جو برائی ہے اسے ذکر کروتا کہ لوگ اسے بہپل سے فاجر کی جو برائی ہے اسے ذکر کروتا کہ لوگ اسے بہتیں۔ ابن ابسی الدنیا فی ذم الغیبة والحکیم فی بوادر الاصول والحاکم فی الکبی والشیراری فی الالقاب ابن عدی فی الکامل، طرابی فی الکبیر، بیھقی فی السنن، خطیب عن بھز بن حکیم عن ابیه عن جده

ا ١٥٠٨ ١١٠٠٠ قاسل كي غيبت تبيس جوتي \_طبراني في الكبير عن معاوية بن حيدة

تشریح: ....ا ہے حدودالبی کا پاس نہیں تواس کی عزیت کا کیا خیال؟

٢٥٠٢ جودير كي جي وراتارو إقال كي نيبت (كرفي على السنن عن انس

تشریح: .... ب حیا کی برائی دوسرول کی حفاظت ہے۔

۸۰۷۳ جس میں حیانبیں تواس کی غیبت ( کرنے کا گناہ) بھی نہیں۔النحر انطی فی مساوی الا بحلاق و ابن عساکو عن ابن عباس بے حیائی کواس نے گناہ نہیں سمجھا، تواس کی غیبت میں کیا گناہ؟

#### الاكمال

۸۰۷ تم لوگ کبتک فاجرکاذ کر (بد) کرنے ہے ڈرتے رہو گے؟ اس کی ہے کر ٹی کروتا کہلوگ اسے پہچپان لیس۔ طبوانی فی الاوسط عن معاویۃ بن حیدۃ

٨٠٥٥ قاجر كي غيبت فيس الشيرازي في الالقاب عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده

٨٠٧ جس مين حيانبين تواس كي تيبت بهي نبيل . المحوانطي في مساوى الاحلاق وابن عساكر عن ابن عباس

# حرف الفاء ..... فخش گوئی ، گالی گلوچ اور طعنه زنی

١٠٠٨ (دوسرول ع) كُون كُون في إلى بوئ الله عده

٨٥٥٨ التدتع الى برفخش كواور برت فخص كوليند بين فرمات مسند احمد عن اسامة بن زيد

٨٠٤٩ رينے دوعائشة إلى واسطے كەالقدتغالى برائى اورخش كوئى كوپسندنبيس فريات مسلم عن عائشة

اے عائشہ تو نے من زمانے میں مجھے فش کو پاہا؟ قیامت کے دن املہ تعالیٰ کے ہاں وہ مخص انتہا کی برے مقام والہ ہے جسے وگ اس ۸•۸• كيشر بيهفي عن عائشة ....اےعاكشالخش كوندجونا\_مسلم عن عائشة ... 🗛 • 🗛 • ... وہ تحص سب ہے براہے جسے لوگ اس کے شرے نیجنے کے لیے چھوڑ دیں۔ تر مدی عل عائشہ **A-Ar** اے عاکشہوہ اوگ سب سے برے ہیں جن کی زباتوں کی براٹ سے بیچنے کے لیے ال کی عزت کی جاتی ہے۔ امو داؤ دعی عائشہ ለ•ለ٣ ا ۔۔۔ تشہ التد تع لی برخلق اور بدز ہانی کرنے والے تحض کو پیشر تبین فر مائے ہیں۔ امو داؤ دعی عائشہ **ለ•ለ**ሮ ہر برخت کے لیے جشت حرام ہے کہ واس میں واخل ہو۔ اس ابی الدبیا فی الصمت، الحلیة على ابن عمر و ۸٠٨٥ . جب َ ونَی تخص نمهاری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جوا ہے معلوم ہے تو تم اس کی وہ بات جوتمہیں معلوم ہے اس کی طرف Α+Δ٦ منسوب ندكرو، كيونكداس كااجرتهبيل ملے گااوراس كا نقصان اس و ينجي گا- اس مبع على ابس عمو امتدتعالی بداخلاق اور بدز بان کو بیند نبیل فر باتے ،اور نہ بازاروں میں جیننے والے و العلبة عن حامر ۸•۸۷ المداتع في بداخلاق اور بدز بان من ففرت كرت بيل مدسند احمد، عن اسامة ۸۰۸۸ یے شک بداخل تی اور بدزیانی (کی)اسلام میں (اجازت) نہیں سب سے اچھا مسمان وہ ہے جس کے اخلاق انتجھے ہوں۔ A+A9 مسند احمد، طبراني في الكبير، ابويعلي عن جابر بن سمرة تی مت کے روز القد تعالیٰ کے ہاں سب سے براتخص وہ ہوگا جس کی فخش گوئی ( کی وجہ سے اس سے ) بیچنے کے لیے اسے چھوڑ ویں۔ بيهقى، ابوداؤد، ترمدى عن عائشة ہے ہودہ گوئی بے برکتی ( کا ہوعث) ہے اور برخفتی کمینگی ( کی طلامت) ہے۔ طبر اسی فی الکیو عن ابن عمر و A+91 (مسممان)مردول کوگالیال دینے والا ہدا کت ( کی کھائی) میں جھا ٹکنے والے کی طرح ہے۔طبرانی ہی الکبیر عن ابن عمر و A+9r مسلمان كوگالى دين والا بلاكت ميس جما تكنے والے كى طرح ب\_البراد على ابن عمرو ۳9+۸ مسلمان کوگالی و پنافستق اورائے فل کرنا کفر ہے۔مسند احمد، بیهقی، ترمدی، بسائی، ابن ماجه عن ابن مسعود،ابن ماحه عن ابن A+96 هريرة رصى الله عنه ابو داؤ دعن سعد،طبراني في الكبير عن عبدالله بن معقل وعمروبن النعمان س وقرن دارقطني في الافراد عن حابر مؤمن کوگالی دینا کھلاگن ہ اورائے اس کرنا کفر ہے مسلمان کا مال اس کے خوان کی طرع حرام ہے۔ طبر اسی فی الکبیر عل اس مسعود A+90 " دمی کے (براہونے کے ) کئے اس کابدر بان ، ہے ہودہ گواور جیل ہونا کافی ہے۔ سیھفی علی عقبہ مل عامر A+94 بداخل في أكر ( حلنے والى) مخلوق ہونى توالقدتوں كى مخلوق بہت برى ہونى ۔ ابن ابى الدسا في الصمت عن عائشة **∧•**9∠

بدزياتي منع كيا كيا بيهقي في شعب الايمان، بسائي، ابن ماحه على ابل عمرو **^9**^ جسم کا برعضور بان کی تحق کی شکایت کرتا ہے۔ ابو یعلی، بیھقی عل ابی بکر A+99

تحش کوئی جس میں بھی ہوئی اسے عیب دار بنادے کی ،اور جس میں بھی حیا ہوئی اسے شاندار بنادے ک Al++

مسند احمد، بخاري في الادب، ترهذي، ابن ماجه، عن انس

# گالی کی ابتداء کرنے پروبال ہوگا

۱۰۱۸ سے پس میں گا میاں دینے والے جو پچھ کہیں اس کا گن ہ ابتداء کرنے والے پر ہے اور حب مطلوم تنجاوز کرے تو اس پر بھی ہے۔ مسند احمد، مسلم، ابوداؤد، ترمذي عن ابي هريوة رصي الله عبه

۸۱۰۲ تا ہیں میں کالی گلو چ کرنے واہے دوشیطان ہیں جوآ پس میں گندی گالیاں اور جھوٹی ہات کہتے ہیں۔

مسند احمد، بخاري في الادب عن عياض بن حمار

٨١٠٣ مسلمان كوك فركى كالى د \_ كر تكليف تدي بنجا و ـ حاكم، بيهقى، عن سعيد بن ريد

١٩٥٨ ياكدامن عورت يرتبهت ركانا أيك سال كاعمال يرباوكرويتات البزاد، طبواس في الكبير، حاكم عن حذيقة

۵۰۵ سب سے برواسود عز تول کی پالی ہے، اور سب سے سخت گالی سی کی برائی بیان کرنا ہے اور اے نقل کرنے والا گالی دینے والول میں

\_ ايك ب حد عبد الرراق، بيهقى في شعب الايمان، عن عمروبن عثمان، عرسلا

١٠٠٨ - سب ين المودرة ومي كالين بين ألي يركالي ك ذريع فضيلت حاصل كرتاب راب الدياهي الصعت عن ابي نجيع موسلا

۱۰۵۸ مب<u>ت برا</u>سووسلمان کی تاخق آ بروریزی کرنا ہے۔مسند احمد، ابو داؤ دعی سعید بن رید،موبرقم ۸۰۵۹

٨١٠٨ سبت كم درجه كاسود (بيب كم) جيكوني افي ماست نكاح برنے والا (بد بخت) بهو، اورسب سے براسود آوي كاسپ بھانى كى

عُرْت برياته وْ الرَّابِ ابوالشيخ في التوبيح عن ابي هو يوة رصى الله عمه

## ہوا کوگالی دینا

۱۰۹۸ ہوا کو گائی نہ دو کیونکہ بیاند تق کی رحمت ہے،الند تق کی ہے اس (جوا) کی بھلائی اور جو پچھ نجیراس میں ہے اور جو پچھ بجنا نُی وہ دئے نر بجیبی گئی ہے اس کا سوال کرو،اورانند تعالی کی اس کے شراور جو شراس میں ہے اور جو شردے کر بیٹیبیجی گئی ہے پناہ ما گلو۔مسانی، حاکم عی ابعی ۱۸۱۰ ہوا کو گالی نہ دو،اور جب ناموافق ہواو یکھو تو کہو!اے ابتد! ہم آپ ہے اس ہوا کی اور جو پچھاس میں ہے اور جس کا اے تھم دیا گیا اس کی بھل نی کا سوال کرتے ہیں،اور آپ کی پناہ چا ہیں اس ہوا ہے اور جو پچھاس میں ہے اور جس برائی کا اسے تھم دیا گیا ہے اس ہے۔

ترمذي عن ابي

۱۱۱۸ ہوا کو گانی نے دو کیونکہ میتھم کی پابند ہے کیونکہ جس نے سی السکی چیز پر انعنت کی جو (لعنت کی )اہل وحقدار نتھی تولعنت اس (لعنت کرنے والے ) برلوٹ آئے گی۔ ابو داؤ د، تر مذی عن ابن عباس

۸۱۱۲ اے عائشہ! مجھے اس بات کا اطمینان نہیں کہ اس میں عذاب نہیں ہوگا ، ایک قوم کو ہوا کے ذریعہ عذاب دیا گیا اور ایک قوم نے عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا۔ اس بادل ہے ہم ہر بارش ہوگی۔ مسلم عن عائشہ

۸۱۱۳ مواالتد تغالی کی روم ہے جو (التد تغالی کی) رحمت (کی بارش) لاتی ہے، اور (کبھی) عذاب لاتی ہے جب تم اسے ناموافق و کیھوتو اے گالی مت دو،اوراللہ تعالیٰ ہے اس کی بھلائی کا سوال کرو،اوراللہ تعالیٰ کی اس کے شرھے پناوما تگو۔

بخاري في الادب، ابو داؤد، حاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

## ہوا کو گالی دینے کی مذمت

۱۱۸۰ ہوا کوگائی نہ دو کیونکہ وہ رحمت النہ ہے، رحمت اور عذاب کولاتی ہے لیکن ابتد تعالیٰ سے اس کی بھلائی مانگو، اور اس کے شرسے القد تعالیٰ کی بناہ مانگو۔ مسد احمد، اس ماحہ عن اپنی ہو ہو ہ رضی الله عنه ۱۹۵۸ ، واکسی قوم کے لیے عذاب اور دوسروں کے لیے رحمت بنا کربھیجی جاتی ہے۔ فردوس عن عصو تشریح : فروہ خندتی میں کفار کے لیے عذاب اور مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ تشریح : فروہ خندتی میں کفار کے لیے عذاب اور مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ ۱۸۱۸ قوم عادیر جو ہوا چلائی کئے تھی تووہ میری اس انگونی جنتی تھی۔ المحلید عن اس عباس

انشرین کے: گینی آئی معمولی تھی کیکن پھر بھی وری توم کا صفایہ کردیا۔

۱۱۱۸ جنولی ہواجنت ہے آئی ہے ای ہواہے پھی گئے ہیں،جس کا القد تعالی نے اپنی کتاب میں فر کرکیا ہے،اس میں ہو گوں کے ہے بی نظع بخش چیزیں ہیں،اورشی لی ہواجہتم ہے آئی ہے وہ سی باغ کے قریب ہے گزرتی ہے، جسے اس کا ایک جھون کا پہنچہ ہے اس ہو ہہ ہے اس ک مخت کمک ہوئی ہے۔اب ابی الدبیا ہی کتاب السحاب واب حویر وابوالشیح العطمة واب مردویہ عرابی ہو بوۃ رصی انہ عبد

#### الاكمال

٨١١٨ مواكوگالى ندديا كرو، اورالتدتع لى كى اس ئىشرىت پناده نگا كرو الشاهعى، سيهقى فى المعرفة عن صفوان بن سليم، موسلا

## فخش گوئی....ازا کمال

۸۱۱۹ ، الله تعالیٰ بکواسی اور بدزبان کو پسندنبیس فرماتے ،اس ذات کوشم جس کے قبصہ کندرت میں محمد (ﷺ ) کی جان ہے،اس وقت تک قیامت قائم نبیس ہوگی یہاں تک کرفیش گوئی ، بدز ہائی ، پڑوس کی برائی اور قطع حرص طاہر ند ہوجائے یہاں تک کے امانتدار کوخیانت اور خان کوار نت سونی جائے گی۔ حاکم عن ابن عموو

۸۱۲۰ .... الله تعالى فجش گواور بدزبان تے نفرت كرتے ہيں۔

مسد احمد، ابویعلی والرویانی، ابن حباں والباور دی، سعید بن منصور عن اسامة بن زید، حطیب عن ابی هریرة رضی الله عنه ۱۲۱۸.....الله تعلی الخش گو، بدر بان کونا پیشد کرتے ہیں۔

طبوائی فی الکبیر عن اسامة،طبوائی فی الکبیر والحوانطی فی مساوی الاحلاق عن ابی الدر داء رصی الله عمه ۱۳۲۸ جس کی فخش گوئی کے ڈرے لوگ اسے جھوڑ ویں وہ قیامت کے روز القدتعالی کے ہاں سب سے برے مرنبہ میں ہوگا۔انو داؤ دعن عائشة ۱۳۳۸ و ہ خض قیامت کے روز انتہائی برا ہوگا، جس کی مجس سے اس کی فخش گوئی کی وجہ سے بچاج ئے۔

الحطيب في المتفق والمفترق وابن السجار عن عابشة، وهو حسن

۱۱۲۸ سے وی کے (گنبگار ہونے کے ) سے اتنا کافی ہے کہ وہ گخش گو، بدز بان اور تخیل ہو۔الحوائطی فی مسادی الاحلاق عی عقبة اس عامر ۱۲۵۸ فخش گوئی اگرکوئی انسان ہوتی تو بہت براانسان ہوتی۔ابو معیم عل عائشة

۸۱۲۷ سب سے بڑا سودیہ ہے کہ آ دمی گالی کے ذریعہ اپنے بھائی پرفضیلت حاصل کرے مب سے بڑا گن ہیہ ہے کہ آ دمی اپنے والدین کو گالی دے، لوگوں نے عرض کی :کوئی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بیہ لوگوں کو گائی دے اور لوگ ان دونوں (والدین) کو گالیاں دیں۔ابن ابی الدنیا فی ذم العضب

٨٠٨ . . اے عائشہ! ( مجھی ) فحش گونہ بٹنا۔ عسلم عن عائشة ، مربوقم، ١٨٠٨ -

۸۱۲۸ سب سے برواسود عز تول کی پاہ لی ہے، اورسب سے بخت گالی دوسرے کی بجواور برائی بین کرنا ہے اور برائی کی بات قل کرنے والد ، گالی وینے والوں میں سے ایک ہے۔ عبدالرزاق بیھقی عل محمد بل عبدالله بن عمرو بل عثمان، مرسلاً

۸۱۲۹ سب سے بڑاسود بیہ ہے کہ آ دمی اپنے بھی کی کوگا کی دینے میں ( زبان ) درازی کرے، اورسب سے بڑا گناہ بیہ ہے کہ آ دمی اپنے والدین کوگا کی دے، ہوگوں نے عرض کیں آ دمی اپنے والدین کوگا کی کیے دے سکتا ہے؟ آ دمی کسی کے والدین کوگاں دے اور وہ جواب میں اس کے والدین کو برا بھلا کے سطیرانی فی الکبیو عن قیس بن سعد

۱۳۰۰ . سب سے برواسودیے ہے کہانسان اپنے بھائی پرگالی کے ڈرایعہ بروائی حاصل کرے۔ ابن ابی الدنبا فی دم العبیۃ على ابی نحیح عن ابیہ

۱۱۳ قیر مت کے دن سب سے بخت عذ ب اس فض کو ہوگا جس نے انہیا پہیم اسلام کو پھرمیر ہے سی بدکواور ( عام ) مسمانوں کو گالی می ہوگی۔ الحلیۃ عن ابن عباس

# جسگالی کی اجازت ہے۔۔۔۔ازا کمال

١١٣٢ . اے صبار! جو تهبيں گالی دے تم بھی اے برا بھل کہ لو۔

ابی عسائح عن مجاهد،موسلان، الواقدی و این عسائکو عن سعید بن محمد بن جبیر بن مطعع عی اینه علی حده ۱۳۳۸ تم میں ہے اگر یا زیا کو گی اسپیٹ ساتھی کو کا ل و ہے و اس پرالزام نہ بگائے نداس کے والدین کو گل و ہے اور نداس کی قوم کو برا جس کیے نیکن اگر اے علم ہوتو وہ یوں کہدو ہے تو تو بڑا بخیل ہے یا ہے کہ یو تو بڑا ہے یول کے : تو تو بڑا جھوٹا ہے یا ہے و بڑا نیا جز ہے۔

طبراني في الكبير عن حيب بن سليمان بن سمرة عن ابيه عي جده

تشریح: کیونکدانسان اپنے بارے میب برداشت کرلیتا ہے لیکن والدین یا قوم کے بارے میں برائی کاتحمل نہیں ہوتا ،ای واسطے آگے جتنے نازیباالفاظ ذکر کیے گئے ہیں سب میں فردواحد کی تو مین ہے۔

سم الله من تم میں ہے جوکوئی اپنے بھائی کو گالی دیے تو وہ اس کے حاندان ، وابداور ، اس کو برا بھندند کیے اگر وہ اس کے بارے میں (کوئی ویب) بیان ہے تو بختل ہے ، تو بردل ہے تو جھوٹا ہے آگراہے اس کا علم ہو۔ اس السسی فی عمل الیو ہو السیلہ عن المحس، موسلا فیب بہارت کو گالی

۸۱۳۵ تم میں ہے کوئی زمانہ کوگائی ندوے، کیونکہ امتد تعالیٰ ہی زمانہ (کوچلانے والے) ہیں اور ہر گزتم میں ہے کوئی انگورکو کرم ند کہے کیونکہ کرم ایک مسلمان آدمی ہے۔ مسلم عن اہی ہو یو قدرضی اللہ عه

۱۳۷۸ تم میں سے ہرگز کوئی بیند کے زمانے کی ہلاکت ہوء کیونکہ امتد تعالی ہی زمانہ ( کوچلانے والے ) ہیں۔ مسلم عی ابھی هو بو ہ رصبی الله عله معلوم میں زمانگار و مدکزی اور ترک کے زمان کے مصاب نیوا میں کا مصاب کا مصاب کا مصاب کا تعدم میں اللہ علم

۱۳۷۸ زبانه کوگالی نه دو کیونکه الله تعلی جی زبانه (کوچلانے والے) میں ۔ مسلم عن اسی هر بر قرصی الله عه

۸۱۳۸ التد تغیاب نے فرمایا کیا نسان مجھے فصد دارتا ہے وہ س طرح کد زمانہ کو گا ہیں دیتا ہے جبکہ میں زمانہ ( کوچار نے وا ۱ ) ہوں میرے ماتھ میں سب اختیار ہے میں رات دن کو پائتیا ہوں۔مسلد احمد، مبھفی، ابو نہ وٰ دعل ابنی هو یو فہ رضی الله عمله

۸۱۳۹ - الله تغالی نے فر مایا: مجھے انسان نارائنس کرتا ہے، وہ کہتا ہے، زیانہ کا ستیانا کی بوربکہ میں ہی زمانہ ( کوچلانے والا ) ہوں اس کے رات ون لاتا ہوں اور جب جی ہوں گا ان ووٹول کو سمیٹ لول گا۔ مسلم عن اہی ھو یو قار ضبی اللہ عبد

## الأكمال

۱۷۰۰ میری کے اللہ تعالی و ن کان کر ہے تو و ایر جتی ہے اللہ تعالی اس کانا س کر ہے جو جم میس ہے۔ ہے تا زیادہ ناف سے م معمل میں حصہ

۱۹۸۰ زیانہ کو کا ن دورہ اس واسطے کہ اللہ تقالی قرما تا ہے میں زمانہ ( کو چلائے و ۱) ہوں وہیر سے ہیں رات ہے میں تی است نیواور پر نا کرتا ہوں ویاوشا ہوں توقیم مرتا ہوں ور ( ان کی جگہ ہے ) ہوش ہوں کو باتا موں حسا کو ہی معجمہ واس البحد رعی ابھی هو یو قد رصبی الله عند ۱۸۱۳۲ نے بانہ کو کا بی نہ دورہ اللہ تھا لی نے قربایا وہیں تی زمانہ ( کو چلائے والا ) ہوں وٹول اور را تول کو نیا کرتا ہوں اور باوش ہول کے بعد بالشابول ولاتابول-بيهقى في شعب الايمان عن ابي هويوة رضى الله عنه

۱۳۳۳ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: میں نے اپنے بندے ہے قرض وانگان)اں نے مجھے قرض نہیں دیو میرے بندے ہے انجانے میں مجھے را بھلا کہا اوہ کہتا ہے۔ ہائے زمانہ وہ جبکہ میں ہی زمانہ( کوچلانے والا) ہول ۔ اس حریو ، حرک ہوں اس ھریو ہ

# مردوں کو گالی دینے کی ممانعت ... ، ازا کمال

١١٣٣ مردول كوگالى نددوكيونكه وه اين اعمال (كيدل) كوياني حكه ابن السجار عن عاسنة

۸۱۲۵ اینے مردول کوگالی شدد یا کرو، کیونکه انہیں گالی دینا حل کنہیں ۔ طبواہی علی اس عمو

١٣٦ ان لوگول كاكيا بجو كاليون سے مردول (كى ارواح) كو كليف دينے بين؟ خبر دار إمردول كو كالى دے كرزندوں كو نكيف نه يہني ؤ\_

ابن سعد عن هشام بن يحيي المخزومي عن شيح له

١١٢٧ مردول كوگالي نددو، ورندتم زندول كو كليف دو گرفتر دار! بدز باني ( قابل ) مدمت بـ المحرالطي في سساوي الاحلاق عن ام سلمة

# نبی ﷺ کالوگول کوڈ انٹناان کے لیے باعث رحمت وقد رہ ہے

۸۱۴۸ (عانشه!) کیاتمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کیا شرط رکھی ہے؟ میں نے کہا اےالقدا میں بھی بشر ہوں توجس سی مسلمان کو میں نے برابھلا کہا ہو یا اس پر بعنت کی ہوتو اسے اس کے حق میں (س نا ،وں سے ) پاکی اور (نامیۂ اعمال میں ) اجر بنا دے۔

مسلم عن عائشة رضى الله عنها

۱۳۹۹ اے ام سلیم! کیا تہہیں معلوم ہیں کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرط رکھی ہے؟ میں نے کہا. میں تو بشر ہوں ، جیسے بشر راضی ہوتا ہے میں (بھی ایسے بی راضی ہوتا ہے میں ایسے بی راضی ہوتا ہے میں ایسے بی راضی ہوتا ہوں اور جیسے بشر غضبہ: کے بوت ہیں میں (بھی ) اراض ہوتا ہوں تو اپنی امت میں سے میں نے جس کے قریعہ وہ میں کوئی ایک بدوی کی ہوجس کا ورقد بن دیں جس کے ذریعہ وہ قیامت میں قرب حاصل کرے۔ مسلم عن انس

یں کا استان اللہ اللہ است ایک عہد ہو ہے جس کی آپ ہرگزی غت نہیں فرہ کیں گے، میں و بشر ہوں ، جس مؤمن کو میں نے اذیت پہنچ کی ہو یا کوڑا ہ را ہو یا اس پر لعنت کی ہوتا اسے اس کے حق میں ، دعا ، پاکیزگی اور قربت کا ذریعہ بنادے جواسے قیامت کے روز آپ کے نزدیک کروے ۔ ببیعقی فی شعب الایمان عن ابی هو یو قرضی اللہ عه

۱۵۱۵ اپنی امت میں ہے میں نے کسی وفصہ میں گالی دی ہویا اس پر معمولی اعنت کی ہوہ تو میں بھی آ دم (علیه السلام) کی اول دہوں، میں ایسے بی فصہ ہوتا ہوں جیسے وہ فصہ ہوئے ہیں اور جھے تو القد تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اس (لعنت وگالی) کواس کے لیے قیامت کے روز دی کا فرایعہ بنادے۔ مسد احمد، ابو داؤ دعن سلمان

۔ میں تو بشر ہوں ،اور میں نے اپنے رب سے شرط لگار کھی ہے کہ میں نے جس مؤمن بندے کو گالی دی ہو، یا برا بھلا کہا ہو قو بیاس سے لئے یا کی اور افر کا ذریعہ بنا دے۔مسد احمد، مسلم عن حابو

#### الأكمال

۸۱۵۳ بہت ہے بوگ (میری خاص عادات میں)میری پیروی کرنہ جیاہتے ہیں جبکہ (ان معاملات میں) مجھےان کی پیروی پیندنہیں،اے اللہ! میں نے جس کو ماراہو یا گائی دئی ہوتو اےاس کے حق میں (گن ہوں کا) کفار داوراجر بنادے۔اس سعد علی ایسی المسوار افعدوی علی حالہ ۱۵۳۷ اے انٹراکی تنہبیں معلوم نہیں کہ میرااور میرے رب کا آپس میں جوخصوص تعلق ہے آپ میں میں نے عرض کیو اے میرے رب امیں ایک بندہ ہوں جسے خصہ بھی آتا ہے ،تو غصہ میں آ کر میں نے اگر کسی مسلمان کے لیے بدد عوری بہوجا ہے وہ تحص میری امت میں سے ہوا یو میرے الل بہت میں سے یا میری از والج میں سے تواسے اس کے اپنے برست مغفرت ، رحمت اور پاکیز کی کا باعث بنادے۔

الشيرازي في الالقاب عن عائشة رضى الله عنها

۸۱۵۵ میں نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی ہے کہ اپنی امت میں ہے جس کے لیے بددنا کی ہوتوا ہے اس کے بیے مغفرت بنادے۔ مسد احمد عن انس

۸۱۵۱ میں (جب تمہارے پاس ہوتا ہوں تو )تم ہے ناراض ہوجا تا ہول تمہیں ؛ انٹتا ہوں ، پھر جب القدتع کی کے حضور دعا کرتا ہوں تو میں کہن ہوں اے اللہ! میں جوان پر غضبۂ کے ہوایا ان کو گالی ای تو ہے ان کے تق میں بر کت مغفرت ، رحمت اور دعا بنادے کی یونکہ سیمیر ہے۔ بٹل وعیال ہیں اور میں ان کی خیرخوا ہی کرنے والا ہول ۔ طبو ان عن سمو ق

# آپ کا ڈانٹنا بھی رحمت ہے

۱۵۵۸ اے پروردگارایس پے عبد کرتا ہوں جس کی پہر گرخل ف ورزی نہیں فرمانیں گا، یونکہ میں ویشر ہول ، تو جس مؤمن کو ایس نے تکیف پہنچائی ہو، یا ہے گالی دی ہو یا ہے درہ ، راہویا س پر هنت کی ہوتوا ہے اس کی بین پر گی بقر ہت اور دعا کا فر رہے ، نادے تی مت کے روزاس کے فریح اور دعا کا فر رہے ، نادے تی مت کے روزاس کے فریح اور دعا کو اور میں اللہ علی مت کے روزاس کے فریح کی ہو یا برا بھلا کہایا ہے ورہ ، راہوتوا ہے اس کی جس پر کی اور مدت بناوے۔ عدید احمد ، مسلم ، ابن ابن شیبه ، عن ابن هو یو ف

۸۱۵۹ ، اےاللہ! میں بشر ہوں ہتو جس مؤمن کے بیے میں نے بددعا کی جوتواسے اس کے حق میں پاکیز گی اور رحمت کا باعث بنادے۔ مسند احمد، عن ابی الطفیل و إمر أت مسودة

مصنف آس البی شیده مسند احمد و عبدالرحمن می حمید و من مسع الویعنی، سعید من منصور عن البی سعید فران منصور عن البی سعید ۱۳۳۸ استاللد! مین قریشر بیون قر جس مسمان و مین سند برا چهل که یا من تا بو یا کو امارا توثو این کی شی است یا کیزگی اوراجرکا قرایجه بناد سیده مصنف این این شبیده مسند احمد، مسنده عن حالو، مولوفید، ۱۵۸۸

۱۱۸۸ ، اے اللہ! میں نے دور جاہلیت میں جس پر بعث کی ہواور پھر وہ مسلمان ہوگیا تو بیاس کے قل میں اپنے ہال قربت کا ذریعہ ہنا دے۔ طبور اسی فی الکہیر عی معاویہ ۔ تشریکے: ﷺ نیعنی وہ خص پہلے مسلمان نہیں تھا کا فروں میں شامل تھا تو اس وقت میں نے اس کے خلاف بددعا یا بعنت کی ہوتو ہے بھی اس کے نیے قربت کا ذریعہ بنادے۔کیاشان ہے! اتناشفیق اورمہر بان ٹبی پھربھی کوئی دورہ ہے واس کی کم بختی ہے!

۱۷۵ اےاللہ! کچھلوگ (میری خاص ہاتوں میں)میری اتباع کرتے ہیں جبکہ مجھےان کی اتباع اچھی نبیں لئتی ،اےالند! میں نے جسے «را میں کراری میں تاریخ سے میں کون مار اور کر عرف ماری میں میں اور میں میں جوال کی سال میں ماری ہوں

ہویا گالی دی ہوتواسے اس کے حق میں کفارہ اور اجر کا باعث بنادے۔مسد احمد عرِ حال ابی السواد العدوی

ہویا 60 دوں ہووا ہے اسے سے سے سے سات اور الرح ہے جس کی خل ف ورزی نہیں ہوگی میں نے عرض کیا، میں بشر ہول ، میں ای ظرت غصد ہوتا ہوں جس کے خل ف ورزی نہیں ہوگی میں نے عرض کیا، میں بشر ہول ، میں ای ظرت غصد ہوتا ہوں جس طرح انسان غصہ ہوتے ہیں اور ایسے ہی محملین ہوتا ہوں جسے وہ ہوتے ہیں تو میں نے جس مسلمان کو مارا پیٹا ہو یا ہما کہ ہو یہ اور ایسے ہی محملین ہوتا ہوں جسے وہ ہوتے ہیں تو میں نے جس مسلمان کو مارا پیٹا ہو یا ہما کہ ہوتا ہوں جسے وہ ہوتے ہیں تو میں نے جس مسلمان کو مارا پیٹا ہو یا ہما کہ ہوتا ہوں جس کی ہوتوا ہے اس کے حق میں مغفرت رحمت اور قربت کا ذرایعہ بنادے ، جس کی ہودہ اسے آپ اپنے نزد کیٹ س سے مانشدہ اسے مدہ ابن عسا کو عی عائشہ مانشدہ اسے مدہ ابن عسا کو عی عائشہ

۱۹۷۷ (اےاللہ!) میں بھی آ دم (حدیدالسلام) کی اولا دمیں ہے بھول ، قربس مسلمان کومیں نے ناحق گالی دی ہو یواس پرلعنت کی : ۹ ق اس کے حق میں دعا بناد ہے۔ابن ابسی شبیدہ مسند احمد عن سلمان

۸۱۷۸ عائشہ! کی تنہیں معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے کیا شرط رکھی ہے؟ میں نے عرض کیا اے میرے رب! میں انسان ہول مجھے ایسے بی غصر آتا ہے جیسے اورلوگ خضینا ک ہوتے ہیں تو جس مسلمان کو میں نے بد دعا دی ہوتو اسے اس کے بق میں دعا بنا دے۔ النحو انطی فی مکارم الاحلاق عن عائشہ

## لعن طعن كرنے كى ممانعت

۸۱۷۹ لعنت جب، معنت کرنے والے کے منہ سے تکلتی ہے تو دیکھتی ہے اگر تواسے جس طرف وہ بھیجی گئی راستدل جائے تو چی جاتی ہے ور نہ اس کی طرف لوٹ آئی ہے جہال ہے تکلی تھی۔ ہیں ہیں شعب الایسان عن عبدالله

۰۸۱۸ بندہ جب سی جیز پرلعنت کرتا ہے و نعت آسان کی طرف بلند ہوتی ہے چنا نچہ آسانی دروازے اس کے سامنے بند کردیئے جاتے ہیں مجروہ زمین کی ٹرف لوئت کے دروازے بھی اس کے سامنے بند کردیئے جاتے ہیں انجروہ زمین کی ٹرف لوئت کردیتی ہے (وہال مجروہ زمین کے دروازے بھی اس کے سامنے بند کردیئے جاتے ہیں، پھروہ داکھیں اگر وہائی سے کہ دوئی ہے اس کی طرف لوٹ تی ہے، پھرا گروہ احمات کا اہل ہوتو تھیک ورندا حملت کرے والے میں طرف لوٹ تی ہے، پھرا گروہ احمات کا اہل ہوتو تھیک ورندا حملت کرے والے میں طرف لوٹ تی ہے، پھرا گروہ احمات کا اہل ہوتو تھیک ورندا حملت کرے والے میں طرف لوٹ تی ہے۔ پھرا گروہ احمات کا اہل ہوتو تھیک ورندا حملت کرے والے میں اللہ میں اللہ داء در صبی اللہ عند

ا کا کہ ۔ اس ہے اتر پڑو، ہی رہے ساتھ گوئی ملعون چیز ندر کھو(اوگو!)اپنے ہے، اپنی اواا داورا پنے مال کے ہیے بدد ہ ندکیو کرو، القدیقاں کی طرف ہے کئی اوالا داورا پنے مال کے ہیے بدد ہ ندکیو کر اللہ تعالی طرف ہے کئی اور وہتم پارے خلاف د ، قبول کر لے۔ مسلم عن حامو تشریح کے . ۔ حضور چیجے نے جب سنا کہ کوئی شخص اپنے اونٹ پراھنت بھینی رہا ہے تو فر مایا اسے اب چیوڑ دو، ہمارے قافعہ میں ملعون چیز بھیں ہوئی جانے۔ ۔

۳ کـ ۸۱۵ سیدا پیز ندر بینی پر لعنت تیجیخ والا کون ہے؟ اس ہے اتر واور بھارے ساتھ کو کی ملعون چیز ندر بنے وہ (او ًو!) اپنے آپ پر ۱۰ پنی او : و ۱۰ راپنے ، س پر بعنت شابھیے کرو، امتد تعالی کے ساتھ کسی ایسی گھڑی ہیں اتفاق شاکرو گدجس ہیں اس ہے کی سطیہ کا سوال کیا جانے اور وہ تمہاری وی قبول کر میں۔مسلمہ ابو دانو دعن حابو

# جانوروں پرلعنت کرنے کی ممانعت

١٤٢٣ اللَّه كَانِيم ابهار بساتيد ووسواري نبيس روعتي جس بإلعنت كَ عَن وب مسلم عن ابي موردة

۱۵۷۸ الله تعالی کی اعنت اس کے غضب اور (جہنم کی) آگ کی اعنت نہ کیا کرو۔ ہو دؤد، تومدی، حاکم عن سموۃ

١٤٥٥ مجي تعلق كرني والاءينا كرييل بهيجا كيد طبري في الكبير عن كرزين اسامة

٢ ١٨٨ مجھ لعنت كرنے والدين كرنيس بھيجا كيا (بلكم) مجھ (ق) رحمت بنا كربھيج كيا ہے۔ محددى في الادب، مسلم عن ابي هويوة رصى الله عه

۱۷۵۷ میر شهیس ال بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ہروقت لعنت نہ کرنا۔ مسید احمد، بحاری فی الدریح، صرابی فی الکبیر جرمور بن اوس

٨١٨٨ . . مؤمن لعنت كرية والأنبيس بوتا \_ ترمدي عن ابن عمر

٨١٤٩ لعنت كرنے والے قيامت كروزندو (كسى كي) سفارش كرنے والے ہوں گاورند (كسى كے قتل ميں) كواہ ہوں گے۔

مسند احمد، ابو داؤ دعن ابي الدر داء رضي الله عبه

۸۱۸۰ صدیق (اکبر) کے لیے من سب نیس کروہ زیادہ لعنت کرے۔ مسلم عن اسی هویوة

#### الأكمال

١٨١٨ من مين تمهميل لعشت كرئ يروك بول ابن سعد عن جو موز الحهني

٨١٨٢ مؤمن يرلعنت كرناا ي لل كرن كرت ب-الحرائطي في مساوى الاحلاق عن عبدالله بن عامو وابن مسعود

٨١٨٣ - مؤمن پرلعنت كرناات قتل كرنے كى طرح ہے، جس نے سي مومن مرديا عورت بركنرى تبهت مگائى توبيات كل كرنے كى طرح ہے۔

طبراني في الكبير عن ثابت بن الضحاك الانصاري

۱۸۸۸ مؤمن پرلعنت کرناائے آل کرنے کی طرح ہے، جس نے کسی مؤمن کو کا فرکیا تو وہ ان میں ہے ایک کامنتی ہوا۔ طور سی وی الکسر عمد تشریح: بیعنی لعنت یا کفراس واسطے ہوت سے بولنا جاہیے۔

٨١٨٥ .. . مؤمن كوزياده لعنت كرفي والأنبيس جونا جائي -حاكم، بيهقى عن ابن عمو

٨١٨٨ فيصد كرنے والا ( حاكم ) بعنت كرنے والا نہيں ہوتا ، اور نا اعنت كرنے والے كوشفاعت كى جازت ہوگا۔

طبراني في الكبير عن ابي الدرداء رصي الله عنه

١٨٥٨ التدتون في كاعتت المديقضب اورآك كاعنت ندكي كرو - ابوداؤ دالطيالسي، الوداؤد، طبرالي في الكبير، بيهقى عن سموة

٨١٨٨ پيدو با تيل جمع تبين بو تکتيل كه لعنت كرنے واسے صديق بور -حاكم على ابنى هو يو ة رصى الله عمه

٨١٨٩ ايما بوبكر إنعنت كرنے والے اورصديق! رب كى تعبيك قسم اليمانيين بوسكتا الحكيم، سيهفى عن عائشه

• ٨١٩ جولا ہوں پر حنت ندکیا کرو، کیونکہ سب سے پہلے جس نے کپٹر ابن وہ تمہارے وائد آ دم مدیدانسلام ہیں۔الرافعی علی انس

191 جس نے اپنے والدین برنعنت کی وہ معون ہے۔ المحر انطبی فی مساوی الاحلاق على اسى هريرة رصى الله عيد

۸۱۹۲ اگرتم ہے بوشے کہ کی چیز پر بعنت نہ مروتو ایہ ہی مروء کیونکہ بعنت جب اعنت کرنے والے (کے منہ) سے کلتی ہے اور ملعون اس کا اللہ مستحق ہوتو اسے پہنچ ہوتی ہے اور اگر ملعون اس کا اہل نہ ہوتو سی یہودی ، مستحق ہوتو اسے پہنچ ہوتی ہے اور اگر ملعون اس کا اہل نہ (بلکہ) اعنت کرنے وا یا اہل ہواس پر آپڑتی ہے اور اگر روہ بھی اہل نہ ہوتو سی یہودی ، غرانی یا مجوس پر آپڑتی ہے اگرتم سے ہو سکے کہ بھی سی چیز پر عنت نہ کروتو ایسا کرنہ سطوراسی فسی الکسو عن اسی موسی

ر قابی مندہ جب سی چیز پر معنت کرتا ہے و لعنت آسان کی طرف بلند ہوتی ہے قاتانی دروازے اس کے سامنے بند کردیئے جاتے ہیں ق مقام کی مار فات میں تاریخ میں مند سے محمد میں کی طرف بلند ہوتی ہے قاتانی دروازے اس کے سامنے بند کردیئے جاتے ہیں قات

وہ زمین کی طرف اتر آئی ہے تو زمینی دروازے بھی اس کے سامنے بند َ سردھنے جاتے میں ، پھروہ دا میں بائمیں مڑنی ہے جب است راستہ نہ معے تو اس کی طرف وثتی ہے جس براحنت کی گئی اگروہ ( و تعی ملعون ) ہوتو اس پر جا پڑتی ہے درندلعنت کرنے والے کی طرف اوٹ جاتی ہے۔

ابو داؤد، طبراني في الكبير بيهقي في شعب الايمان عن ابي الدرداء رضي الله عمه

۱۹۶۰ اونت دب کسی محض کی طرف بھیجی ہاتی ہے اگر اسے اس کی طرف کوئی راستہ معے یا وہ اس میں کوئی راستہ پالے لتو ورست ورنہ وہ کہتی سند دے میر ہے، رب! مجھے فلان شخص کی طرف بھیجا گریہ ور میں نے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں پاپا ، اور نداس میں کوئی راہ پالی ، قواس سے کہا جاتا ہے: توجہاں سے آئی ہے وہاں لوٹ جا۔ مسندا حمد عن ابن مسعود

۱۹۲۸ ای سے اپٹاساہ ان اتارلواورائے چھوٹر دو کیونکہ وہ معون ہو پئی ہے۔ ابن حیاں علی عمر ال ہی حصین اللہ اللہ اس

تشريح: الكيمورت في إلى المثنى يرمعنت كي توريول الله الله في في إرش في الدي

عه ۱ مر جس اوَمْني بِراعنتِ لَي تَي بِهِ وه بَه أُمرِ عما تحدث بين حيان، على بورة

٨١٩٨ مير سهام تحد كوني ملعول چيز تيس ره عتى مسله احمد عن عائشه

## حرف القاف ..... گمان سے بات كرنا

۱۹۹۹ - آبی کی برن سواری ہوگوں کا گمان ہے۔ مسلد احمد، ابو داؤ دعل حدیثة مشر سے . شرسے جن اوگوں کا کمان ہے یہ بات ایس ہے۔

## حرف الكاف .. .. حجموث كي ممانعت

۸۲۰۰ بیشم کا تبعوت گناہ ہے( بجمال کے )جس ہے کے مسمان وقع پہنیا یا ہے نیال کے ذریعے دین کا دفاع کی بیاجیا ہے۔ لوویامی علی ثومان

۱۲۰ تجنوت چرب أو سياء كراية إن اور چغل خوري عدّاب قبر ( كام عث ) ب- بيه هي هي شعب الإسهان

۸۲۰۲ انسان جب بولی معمولی جموث و تا ہے قوا رحمت کا ) فرشته اس جموٹ کی بد بوک وجہ ہے ایک میل دور جوجا تا ہے۔

ترمدي، حبية الاولياء عن ابن عمر

٨٢٠٣ - سب التاريرة وفياكا رجموني زيان الدان لال عن الل مسعود الله عدى في الكامل عن الله عناس

١٢٠٣ - رتير يراو شارسيا سيازيا وتيوت بوت يين مسد احمد، ابن ماحه عن ابي هويوة

١٢٠٥ من الكير عن معاوية

٨٢٠١ حجوث من بيونا يونا يريون عن عن عن ورت مسد احمد، الوالشيخ في التوليخ والل لا ل في مكاره الاحلاق على الى بكو

١٠٥٠ انسان ترجيون بوت ك كيات كافي بكر بركي بات كوبيان كرو عدمسلم عن الى هويرة رصى الله عمه

۸۲۰۸ مردے سے جنوز ہوئے کے لیے میرکافی ہے کہ وہ ہرئ ہونی ہات کو ہیان کردے۔مسلم عن اسی هر برة رصبی الله عمله

٨٢٠٩ انسان كتيموني بوئي كي لياتن كافي ہے كه برخي بموئي وت آكوبيان كرد مادرانسان كے بحيل بوئے كے سيات كافي ہے

كه وه كيّ كه بين اين حق قررا بهي تبين حيموز ول كالست وصول كر كه ربول كاله حركم عن اللي العالمة -

۱۲۱۰ سيربه برى دنيانت ب كرتم اسيخ بي فى سهو فى ايك بات كهوجس من وه تهمين سيا تجهد با بهواورتم اس بات مين جهوث بول رسي بور مداوه و من السواس من اسيد، مسد احمد، طهو الى فى الكبير عن المواس

٨٢١١ ... مؤمن ميں ہرعادت بيداكي جاتي ہے سوائے خياتت اور جھوٹ كے ابو يعلي عن سعد

٨٢١٢ - حيموث تذال كوروازول من سي أيك درواز وسب الحرائطي في مساوى الاحلاق على المامة

۸۲۱۳ مجھوٹ (جیسا کہا ہو) جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے، یبال تک کے معمولی جھوٹ بھی تھی ج تاہے۔

مسند احمد، طبراني في الكبير عن اسماء بنت عميس

٨٢١٨ جوجھوٹ بولنااوراس پر مل كرنا چھوڑ ہے تو القد تعالى كواس كيموك بيا ہے رہنے كي شہ وريت نبيس -

مسند احمد، بخارى، ابوداؤد، ترمدى، ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

## مداق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے

۸۲۱۵ ال شخص کے لیے خرابی ہی خرابی ہے جواو گوں کو ہنسانے کے ہے جیوٹی ہو تیس بیان کر ہے۔

مسمد احمد، ترمذي، ابوداؤد، حاكم عن معاوية بن حيدة

#### الاكمال

٨٢١٨ بنده معمولی ساجھوٹ بواتا ہے و (رحمت کا) فرشته اس جھوٹ کی بد بوے ایک میل دورجوا ہا تا ہے۔

الحرائطي في مساوي الاحلاق عن ابن عمر وضي الله عنه

۱۸۲۱ . (جھوٹے شخص یا) جھوٹ کی سنجیدگی اور نداتی انجھی نہیں ، اور ندالیہ ہوتا ہے کہ (جھوٹا) آ دمی اپنے بیٹے ہے وخدہ کرتا ہے اور نہے ، سے پورانہیں کرتا ، اور بی نہا ہے اور جھوٹ کی راہ دکھائی ہے ، سیجے شخص کے بارے کہ جو تا ہے ، اس نے جھوٹ بولا اور کہا ہا اور آئی گی جو ان کے بارے کہ جو تا ہے ، اس نے جھوٹ بولا اور گہا ہ کیا ، اور آدمی کی بارے کہ جو تا ہے ، اس نے جھوٹ بولا اور گہا ہ کیا ، اور آدمی کی بارے کہ جو تا ہے ، اس نے جھوٹ بولا اور گہا ہ کیا ، اور آدمی کی بارے کہ جو تا ہے ، اس نے جھوٹ بولا اور گہا ہ کیا ، اور آدمی کی بال کے بال صدیق ( انتہائی سی بولا اور گہا کہ کہ وہ اللہ تعالی کے بال صدیق ( انتہائی سی بولا اور آدمی جھوٹ بولا ( رہتا ) ہے بہال تک کہ وہ اللہ تعالی کے بال یہ ہے جو کہ جھوٹ بولا ( رہتا ) ہے بہال تک کہ وہ اللہ تعالی کے بال یہ ہے جاتھ سیا ہو د

۸۲۱۸ خبردار! جیوٹ چبرہ سیاہ کر ڈیٹا ہے اور پیغل خوری عذاب قبر (کاباعث) ہے۔ ابو بعدی، طبو ابی فی الکبھوعی ابی سورۃ ۸۲۱۹ جیوٹ ہے، اورآ دی جیوٹ بولٹا (رہتا) ہے اور جھوٹ کے ۸۲۱۹ جیوٹ ہے، اورآ دی جیوٹ بولٹا (رہتا) ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتار ہتا ہے یہ ان کہ اللہ تعالی کے ہاں کذاب کھا جاتا ہے اور تم لوگ بچ کی مادت اپناؤ! کیونکہ بچ نیک کی راہ وکھا تا ہے۔ اور نیکی جنت کی راہ وکھاتی ہے بولٹا (رہتا) ہے اور بچ کے مواقع تلاش کرتا (رہتا) ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق اور نیکی جنت کی راہ وکھاتی ہے بولٹا (رہتا) ہے اور بچ کے مواقع تلاش کرتا (رہتا) ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق

الكحاجاتاب-ابوداؤدعن ابن مسعود

٨٢٢٠ تجوث رزق (كاسباب) كوكم كردية ب-الحوائطي في مساوى الاحلاق عن ابي هريرة رضي الله عمه

٨٢٢١ - جيموث اوريحوك كو ( كيمي ) جمع ترارا مسد احمد، ال ماحه، طبر الى في الكبير، ليهفي عن السماء بلت يويد

فرماتی ہیں۔ نبی کریم بھی کے پیاس کھانا آیا تو آپ نے ہم سے کہا تو ہم نے عرض کیا ہمیں اشتہائیس تو آپ نے فرمایا معلوم مواقعاہم نبوی یم ہے کہ بھوک گئی ہوتو صاف بتادیں کہ بھوک ہے۔

٨٢٢٢ تنوث ايمان كرفراف بداس عدى في الكامل، بيهقي عن ابي بكر،قال البيهقي استاده ضعيف والصحيح موقوف

٨٢٢٣ ان كَ خَابُن بوك كَ لِيهِ اتَّنا كافي بِ كَدِّم البيئ بِهِ أَن ستايك بات كروجس مِن وهمبين حيا بمحصد بابهو أن جبكه تم ان مين جعوف بول

طبراتي في الكبير، سعيد بن منصور عن سفيان بن اسيد الحصومي

۸۲۲۴ آدمی کے گنبگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہرتی ہوئی بات کو بیان کردے۔

ابو داؤ دحاكم، عن ابي هايرة رضي الله عنه العسكري في الامثال عن ابن عمر

١٢٢٥ كى جيب بات ہے كہم ہو گے جھوٹ ميں ايسے بير رہے ہوجيسے بروائے "ك شن بيات بيرا سوال عن اسماء ست بولد

٨٢٢ - خيوي معوان معاليون مالديلمي عن مهر بن حكمه عن اليه عن حدة

۱۳۲۷ عائشا احتیاط ہے کام وائیا آنہ میں معلوم نہیں یہ انگیوں کے پورول کا جھوٹ ہے۔ (بولیم عن عائشہ) فرماتی ہیں ہی مدید السارم میرے پاس شریف یا کے تو میں اپنے بھائی عبدار حمن بن الی مجر کے مرستہ جو کیں تلاش کررہی تھی اور میں ہے۔ ی انگلیاں پہیے رہی تھی قسب سے بی تھی اور میں ہے۔ ی انگلیاں پہیے رہی تھی قسب سے بیٹر مادی۔

# حبھوٹ کی تلقین کرنا بھی گناہ ہے

۱۳۸۸ وگوں کو نقین نہ کروورنہ وہ جھوٹ ہو لئے نگ ہوئیں گے ، کیونکہ حضرت یعقوب ملیہ السلام کے بیٹوں کو اس کاعلم نیتھا کہ بھیٹریا اُس ن کو کھا ہا ہا۔ کھا جاتا ہے (سیکن) جب انہوں نے انہیں تعقین کی کہ جھے خوف ہے کہ اسے بھیٹر یا کھا جسک گا تو انہوں نے کہ بوسف کو بھیٹر یا کھا گیا ہے۔
ماہ عدد عدد عدد اللہ عدد

تشری است بیان کرناشال بین سائل بین کاکسی نے سوجا بھی نہیں انہیں بطوراعتر اش لوگوں سے بیان کرناشال بیں۔ ۱۳۸۸ میں وقت تک پوراا کیا نداز نہیں بنر یہ ان تک کہ بھی نمر تی میں بھی جھوٹ چھوڑ وے اوراً سرچہ بھی جھڑ کے وقرک سروے۔ مصند احمد صدابی فی الاوسط علی ابنی هو بوقر رصی اللہ عمد

٨٢٣٠ ا \_ بولوا فيموث \_ بيواكر جموث ايمان كرض ف إسمسند احمد عن ابي مكر

Arm جَمِونُ شَخْصُ السِينَ تَدَيْنَ وَ يَسِ بُولَ فَي وَجِدِ مِنْ جَمِوتَ وَرَاجِدِ الديدهي عن الله هويوة رضى الله عنه

٨٢٣٦ جس نے سی بطل چیز سے (اینے آپ و) سی یا تو وہ جھوٹ ک دو کیٹرے پیننے وار ہے۔ العسکری فی الاحثال عل حاس

## نبی کریم ﷺ کے نام جھوٹ

منعبیہ: حمد شین کے ہاں مسلمہاصول ہے کہ جس شخص نے کی ہارہمی صدیت نبوی میں جھوٹ بول تو ساری زندگی اس می ولی روایت قبول نہیں کی جائے گی جہ وہ بعد میں کتنا ہی ہے بین جائے ،آپ ملیہ سام نے فر مایا جو شخص میر متعمق جموٹ بورے قورہ جنمی ہے معموم ہوا ہے شخص کا خاتمہ بیمان پرنہیں ہوگا ، بوگ ہاتھ تیں حضور مالیہ اسام نے فر مایا ،حدیث میں ہے جبکہ وہ فر مان رسول نہیں ہوتا اس وہ سے بہت احتی طے کا مر میزا دیا ہے۔

۸۲۳۳ میرے تمتعلق جھوٹ کسی عام آ دی پر جھوٹ باند ھطے کی طریخ ہیں سومس کے میرے متعلق جھوٹ یو ، سے جائے کہ بنا کھکا نہ

المنام المعلى المعلى عن المعيرة الوابعني عن سعند الساريد

۸۲۳۴ جس نے میرے ذریکونی ایک بات کہی جو پس نے کیش کہی تواہے۔ پٹا ٹھٹا نے جہم میں بنا بینا جا ہے۔

مستبد احمده ابن ماحة عن أبي هويوة وصي الله عبه

٨٢٣٥ مير متعلق جهوت مت بون كيونك جس ، مجدير يوجوث باندها وهجتم ميل داخل بموكار مسد احمد اسهقى ، ترمدي عن على

٨٢٣٦ مير \_ منعلق جهوث تد يولناس ليه جهر بي وت جبتم ميس لي جائ كارابن ماحه عن على

١٢٣٧ - جوجي يرجيون بالدهة بال ك ي جيم يل أيد أهر بال رباب مسد احمد على الل عمو

٨٢٣٨ جس في ن و بهر كر مجه يرجمه من باندها وه اين فيهكان جم ، نا فيد

مسلد احمد، بيغي في شعب الاسمان، برقدي، بسائي، ان محم عن انس،مسيد حمد تجاري تودود تا مدي بالمحم عن

الربير المسلم عن الى هويرة رضى الله عنه اتر مدى عن على المسلم الحملة الساماحة عن حدر وعن الى سعيد، تر مدى الس عامر وعن السعود الوداود، مسلم الحمد الحمد الكوع وعلى عفلة سعامر وعن معاوية الله الله الله الكوع وعلى عفلة سعامر وعن معاوية الله الله الله الكير عن السائل الله يريد وعن سلمان سحاله الحراعي وعن صهيب وعن طارق السائلية وعن علاحه السعيد وعن الله عالى وعن السعمروعي السعمروعي السعمروعية الله العراق وعن عمار الله ياسر وعن عمروا الله عمروا عن عمروال مرة الحيلي وعن المعيرة وعن يعلى الله مرة وعن الله عيدة ابن الحراح وعلى الله موسى الاشعرى طرائي في الاوسط عن البراء وعن معاد بن حل وعن سيط الله الربيط وعن الله ميمون الأوسط عن البراء وعن معاد بن حل وعن سيط الله وعن الله ميمون الأولاد عن الله وعن الله الله وعن الله ين الله وعن الله الله الله وعن حديمة الله الله وعن الله الله الكامل عن السامة الله الله وعن السامة الله الله وعن الله الله الله الله وعن الله وعن الله وعن الله وعن الله الله الله الله وعن الله وهن الله وعن الله وعن الله وهن الله وهن الله وعن الله وهن الله وعن الله وهن الله وعن الله وعن الله وهن الله وهن الله وعن الله وعن الله وهن الله وعن الله وهن الله و

۸۲۳۹ ... جس تے میرے بارے جنوٹ بولا وہ جنمی ہے۔ مسند احمد عن عمر

# جھوٹ برچیتم بوشی سے رو کنا

۸۲۴۰ برگز جیموٹ اور بھوک کوجمع نہ کرنا۔ مسلد احمد، ابن ماجہ عن اسماء بت یوید

۸۲۴۱ تم میں ہے کوئی برگز بیٹ کئے کہ میں نے بورار مضان روز ہے اور قیام میں گز ارائہ مسلد احمد، ابو داؤ د، مسانی عن ابنی بکر ہ

تشریح: کیونکہ انسان سے لفزش کا صدور لازمی امر ہے اور کی کی صورت میں جھوٹ بن جائے گا۔

۸۲۳۲ تم اگر راسے کچھ نہ وینتی اقو تمہارے و مدا یک جھوٹ لکھ دیا جاتا ۔ مسلد احمد، ابو داؤ دعن عبداللہ بن عامر من دبعه

#### الاكمال

۸۲۳۳ تم اگراہے کھندویتی تو تمہارے ذمه ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ (مسند احمد، ابوداؤ د، طسراسی فی الکیو، بیھنی، سعید س منصور علی عبداللّه بن عامر من ربیعه) فرماتے ہیں. ایک دن میری والدہ نے جھے بلایا: آؤٹنہیں کوئی چیز دول تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا تمہارا کیا دینے کاارادہ ہے؟ توانہوں نے عرض کیا: میں اسے تھجورد بی فرماتے ہیں آپ نے پھر بیارش دفرمایا۔

## خرافه کی بات

۱۹۳۳ متهبیل معلوم ہے خرافہ کون تھ ؟ خرافہ بی مذرا کا ایک شخص تھا جسے جا لجیت میں جن اٹھ کرلے گئے تھے چنانی یہ کافی مرصدان میں رہوں ۔ پھر جنوں نے اسے اٹسانوں کی طرف واپس کردیا،اس کے بعدوہ جنوں کی وہ بجیب ہتیں جواس نے ان میں دیکھی تھیں و گوں سے بیان کرتا، اس کے بعد ہے لوگ کہنے لگے خرافہ کی ہات ہے ہے۔مسلد احمد، تو مدی ہی الشیمانل عن عائشہ ۱۳۲۵ اہتداتیا کی خرافہ پر رحم کرے وہ نیک آ دمی تھا۔المفضل الصبی فی الامثال عن عائشہ

## وہ جھوٹ جس کی رخصت وا جازت ہے

۸۲۴۲ اوروہ میں سلم کراؤ جاہے جھوٹ کے ذریعہ ہو۔ طسر اسی تھی الکبیر علی ابھی کاهل ۱۳۲۸ میں جھوٹ اور کا جہاں کے دریعہ ہو۔ طسر اسی تھی الکبیر علی ابوروہ خفص جو جنگ میں جھوٹ بول ہے اوروہ مردجوا پنی میں اسازی کی غرض ہے جھوٹ بولے اوروہ خوص جو جنگ میں جھوٹ بول ہے اوروہ مردجوا پنی جوئی سے باہوں کی اس میں اسازی کی غرض ہے جھوٹ اور کے سابو داؤ دعل ام کلنوم بہت عقبہ میں کہا ہے جا کہ میں کہا ہو داؤ دعل ام کلنوم بہت عقبہ میں کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو داؤ دیم ام کلنوم بہت عقبہ میں کہا ہے کہا ہو جوئی سے میں کہا ہو کہا ہے۔ اور داؤ دیم ام کلنوم بہت عقبہ کی اسازی کا میں کا میں کہا ہو کہا ہے۔ اور دوروں کی کا میں کا کہا ہو کہا ہو

٨٣٨ تين مقامات پر جموف بولن جائز ہے مردائي بيوى كوراضى كرنے كے بيے بازائى ميں اوروہ جموت جولوگوں ميں صلح كے ليے وار ب ك

ترمدي عن اسماء بست يزيد

۸۴۳۹ بن کی بات میں جھوٹ کی تنجائش ہے۔ اس عدی فی الک مل، بیھقی فی شعب الایمان عن عمران بن حصین تشریح: اے توریہ تہتے ہیں مثناً آپ علیہ السلام جب مدینہ ہے لیکتے تو من فتی پوچھے لشکر کس جانب جائے گا، تو آپ مشرق کی طرف نگلتے ہے ، بخر ہے گا، تو آپ مشرق کی طرف نگلتے ہے ، بخر ہے ہے مشرق کی جائے مغرب ہے مشرق کی جائے۔ مشرق کی جائے ہے ۔ بخر ہے ہے۔ کا بھرآ پ مغرب ہے مشرق کی جانب مزج ہے۔ مردا پی معرف ہوں ہے ، کونکہ از ان تو دھوکہ ہے ، مردا پی معرف ہوں کے ایسے کوئی شخص جو جنگ ہیں جھوٹ ہوے ، کیونکہ از ان تو دھوکہ ہے ، مردا پی بیوی کوراضی کرنے کے لیے جموث ہوئے ، اور دوآ دمیوں میں صلح کے لیے کوئی شخص جو جنوب ہوئے۔

طبراني في الكبير وابن السبي في عمل اليوم واللبلة عن الواس

۱۵۲۵ جودوآ ونیوں میں اصلاح کی غرض ہے چنگی تھائے وہ جھونا نہیں۔ابو داؤ دعی ہو کلٹو ہ ست عقبہ ۱۵۲۵ جو محض لوگول میں صلح سرائے اورا چھی ہات کے اورا چھی بات کی چنلی کھائے تو ہ وجھونا نہیں ہے۔

مسيد احمد، بيهقي، ابو داؤد، ترمدي على ام كلثوم بست عقبة، طبراني في الكبير على شداد بل اوس

#### الأكمال

۱۲۵۳ تورید (پیچیدہ بات) میں جھوت (سے پیچنے) کی گئی تی ہے۔ الدیلمی عن علی
۱۲۵۳ تورید (پیچیدہ بات) میں جھوت (سے پیچنے) کی گئی تی ہے۔ ابن السبی ہی عمل یوم ولیلة عن عمر ان بن حصین
۱۲۵۸ سوائے تین مواقع کے برقسم کا جھوٹ انسان کے ذریاکھا جاتا ہے ایک وہ تحص جودہ آدمیوں میں صفح کی غرض سے جھوٹ بولے ، اور
۱۶۵۵ موارث میں جھوٹ بولے کے لیے جھوٹ بولے ، تیسراوہ محفق جو جنگ میں جھوٹ بولے ۔ جنگ میں جھوٹ بولئے کی اس سے
ضرورت ہے کہ جنگ تو دھوکا بازی ہے۔ ابن المحاد عن النواس بن مسمعان
۱۲۵۸ میر جنوٹ گن ہ ہے صرف وہ جس سے کسی مسلمان کونفع مینیجے یا (اس کے )وین کا دفاع کیا جائے۔

الروياني عن ثوبان هكذا في الفتح الكبير

۸۲۵۷ برتشم کا مجھوٹ انسانواں کے ذمہ ہے جو جا تزنین صرف تین باتوں میں ، وہ مخص جوا پنی بیوی کوراضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے ، دوسرادہ خفص جو دوآ و یوں بین صلح کی تمرض ہے جھوٹ بوے ، تیسرا وہ خف جولزائی کی دھوکا بازی میں جھوٹ بولے۔

الخرائطي في مكارم الاحلاق عن اسماء بنت يزيد

۸۲۵۸ برجھوٹ آ دقی کے نامہ آئی ل بیس فاڑ ما لکھا ہاتا ہے، ہاں وہ مجھوٹ جود وآ دمیوں میں صلح کی غرض ہے بولے اورآ دمی اپنی بیوی ہے (تجھوٹ موت) کا وعد ہ کرے،اور دہ شخص جولڑ ائی میں مجھوٹ بولے الڑ ائی تو دھوکا ہے۔اس جریر عن ابھ ھویو قہ دصبی الله عنه ۸۲۵۹ جس نے دوآ دمیوں میں سمح کی غرض ہے چنلی کھائی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ابو داؤ دعن حمید بن عبدالمر حسن عن امامه

## حھوٹ کی جائز:صورتیں

۸۲۷۰ تجھوٹ صرف تین مواقع میں ج نز ہے، وہ تخص جواپی ہیوی کوراضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے،اوروہ تخص جودوآ دمیول میں صلح کی غرض سے چغلی کھائے،اور جنگ تو دھوکا ہازی ہے۔ابو عوامہ عن ابنی ایوب

۸۲۱۱ تنمن باتول میں سے کی ایک کے علاوہ جھوٹ ہو گئے گی اجازت نہیں وہ شخص جوابی بیوی کی ما دات درست کرنے کے لیے جھوٹ ہو لے ،اوروہ شخص جوابی بیوی کی ما دات درست کرنے کے لیے جھوٹ ہو لے،اوروہ شخص جوارائی میں جھوٹ ہوے ،کیونکہ اڑائی تو دھوکہ ہے۔اس حویر عن ابی المطفیل ۸۲۲۲ جھوٹ تین باتول میں سے آیک میں جائز ہے وہ شخص جوآ دمیول میں سے کی غرض سے جھوٹ ہو لے،اور جنگ میں اوروہ شخص جوابی بیوگ سے (جھوٹ اور جنگ میں اوروہ شخص جوابی سے کی عرض سے جھوٹ ہو لے،اور جنگ میں اوروہ شخص جوابی بیوگ سے (جھوٹ ) ہو لے۔اس حویر عن ام کلٹوم است عقبة

٨٢٢٣ اے ابوكا بل الوگول ميں سلح كراؤ جا ہے ہوليتى جموث كے وربعد طبراسي في الكبير عن ابى كاهل

۸۲۷۳ کیات ہے میں تنہیں دیکھ رہاہوں کہ تم جھوٹ میں ایسے پڑر ہے ہوجیسے پروانے سے میں گرتے جی خبر دارا م جھوٹ انسان کے ذمہ لکھا جاتا ہے ہاں وہ جھوٹ جوآ دمی جنگ میں بولے کیونکہ جنگ تو چالبازی ہے یا دوآ دمیوں میں سلح کی غرض ہے جھوٹ بولے یا پنی بیوی کو

راض كرنے كے يہ جموث يولے ابن جويو والحوائطي في مساوى الإخلاق، بيهقي في شعب الايمان عن الواس

# وہ کفریہ باتیں جن سے آ دمی کا فربن جاتا ہے

۸۲۷۷ آدمی جب اپنے بھائی کو کہاو ہے کافر اتو بیاسے لگرنے کے مترادف ہے اور مؤمن پر بعنت کرنا اسے لگرنے کی طرح ہے۔ طبوانی فی الکبیو عن عمواں ہن حصین

۸۲۷۷ جو شخص کسی مسلمان کو (بلاوچه) کافر کیجا گروه (واقعی) کافر ہوتو (پھرتو ٹھیک) درنہ کینے والہ بنی کافر ہوؤ ۔ ان داؤ دعن اس عمر ۸۲۷۸ جس نے کہا کہ میں اسلام ہے بری ہول تو اگروہ جھوٹا ہے تو پھر ایسا ہی ہے جیس اس نے کہا اورا گروہ بچا ہے تو (فتنہ ہے ) سی مسلم کی طرف نہیں لوٹے گا۔ابن ماجعہ معالم عن بویدہ

٨٢٧٩ أوى جبائ وكبتاب اوكافر اتووهان من كسكس ايك بات كاستحق مخبرا

بخارى عن ابي هريرة رصى الله عنه، مستلد احمد، بحارى عن ابن عمر

تشریح: یا توجیسان نے کہاور نہ خود کا فرکھبرا۔

۱۷۵۰ الله الاالله ( کہنے)والوں ہے آئی زبانول کوروکوس گناہ کی وجہ سے ان کی تکفیر نہ کروہ جس نے لاالله ( کہنے)والول کی تکفیر کی کروہ کو سے لااللہ ( کہنے)والول کی تکفیر کی تو وہ کفر کے زیادہ قریب ہے۔ جلہ انس فیر الکیدو علی اس عدد

تکفیری تو وہ کفر کے زیادہ قریب ہے۔ طبر انی می الکبیر عن اس عمر ۱۸۲۷ تری جب اپنے بھائی کی تکفیر کرتا ہے تو وہ دوبا توں میں سے ایک کاستحق ہو جاتا ہے۔ مسلم عن اس عمر

۸۲۷۲ جو بھی اپنے بھائی ہے کہ: اوکا فر اِلووہ دو میں سے ایک بات کا مستحق ہوگیا ، یا تو جیسااس نے کہاور نہ وہ کفراس کی طرف لوٹ آئے گا۔ مسلم، تر مذی عن ابن عمر

٨٢٧٣ جس ني جيمي كي تكفير كي توووان ميس ايك بات كاستحق مواراس حدار عن اسي سعيد

٣١٢٨ الندندي كيال جزيرة (العرب) وانول كوشرك سے پاك كرديا ہے أكر انہيں (علم) نجوم مراه ندكرديں۔

ابن خزيمه، طبراني في الكبير عن العباس

تشریح: .... بیعنی نجومیوں، عاملوں کے ذریعہ دوبارہ شرک میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔

۸۲۷۵ کیاتمہیں معلوم ہے کے تمہارے رب نے آئی کی رات کیا کہا کا اند تعالی نے فرمایا میرے کچھ بندے بھی پرایمان رکھتے ہیں اور کچھ میراا نکار کرتے ہیں ،ان میں سے جو یہ کہتا ہے ہم پرائند تعالی کے فنس ورحمت سے بارش ہوئی تو یہ بھی پرایمان رکھتا ہے اور سی روں (کی تا تیر) کا انکار کرنے والا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم پر اس طرح کی حرکت سے بارش ہوتی ہے تو یہ میرا انکار کرنے والا اور سیروں (کی تا تیر) یمان رکھنے والا ہے۔مسد احمد ، یہ تھی ، ابو داؤد ، مسامی عددید میں حالد

تشریخ: سررخ، پونداورستارےامقد نعالی کی تو حید و وحدا نیت کی نشانیاں بیں نہ کہ کا ئنات میں تا تیمر کرنے والے، مدنوات کو مؤثر سمجھتا عقمندی نہیں ہے وقوفی ہے دیل گاڑی آئے پرسرٹ جھنڈی کا حرَست کرنا ریل کے تنے کی مدمت ہے اب کوئی شخص کیے کہ ہمی سرخ جھنڈی ہلاتا ہوں تو ریل گاڑی کیوں نہیں آتی ہے اس کی ہے وقوفی ہے۔ملفوطات نھا ہوی

۸۲۷۱ اگرانندتعالی دس سال تک اپنیدوں ہے بارش روک لے بھراہے برسائے ،تو پھربھی لوگوں کی ایک جماعت (اس طرصۂ دراز) کا انکار کردے گی اور کہنے نگے گی جمیس جھوٹے ستارے کی حرکت ہے (بارش کا) پانی پلایا گیا۔ مسند احمد ، نسانی ابن حیان ، عن ابی سعید ۸۲۷۷ التد تعالیٰ نے آسان ہے (جب بھی) برکت (کی ہوش) نازل کی تولوگ اس کے منفر ہوگئے جبکہ انتد تعالیٰ ہی بارش ، زل کرتا ہے اور کہنے لگے: فلال فلال ستاروں کی وجہ ہے ایسا ہوا ہے۔ مسلمہ عی ابی ھو یو قرصی اللہ عمه

۸۱۷۸ جو بات تمہارے رب نے فرمائی تم نے اس پرغور کیا ؟ فرمایا میس نے جب بھی اپنے بندول پر کوئی خمت کی تو وواس کے مئسر ہوگئے کہنے گئے ستاروں (سے ایب ہوا) ستاروں (کا) کیا (افتیار) ہے عسد احمد، مسلم، مسانی علی اپنی هو پر قارصی الله عدد مسانی علی ریاد من حاللہ العجیسی میں ہوئی استان علی اللہ عدد مسلم علی اللہ عدد العجیسی میں ہوئی ہوگیا ، اگر وہ جسے کا فرکبا گیا و دواقعی کا فرہب ورند ود (کفر) اس ( کہنے والے ) کی طرف لوٹ آئے گا۔ ابو داؤ دالطیالیسی عن ابن عصر

• ۸۲۸ کیس آدی نے دوسرے آدی کے خلف کفری گواہی دی تو وہ آن میں سے ایک بات کا مستحق ہوگی، اگروہ واقعی کا فرہ جبیب کدائی نے کہ، اور اگرود کا فرنبیس توید کی خوال اسے کا فر کہنے کی وجہ سے کا فرہ و گیا۔ المحوانطی فی مکارم الاحلاق و اللدیلمی و اس المحاد علی سعید معید دوسلما نول میں انٹر تعمالی کا پر وہ ہوتا ہے، ان میں ہے جب کوئی ایک اپنے ساتھی کو بے ہودہ بات تبتاہ تو وہ اللہ تعمالی کے مستحق ہوگیا۔

(قائم کر دہ) پر وہ کو بٹ تا ہے، اور جب کہتا ہے اے کا فر اتو ان دوباتوں میں سے ایک کا مستحق ہوگیا۔

الحكيم طبراني في الكبير، بيهقي في شعب الايمان عن ابن مسعود

۸۲۸۳ جس نے اپنے بھی ٹی گئیٹیر کی تو وہ دوباتوں میں سے آیک کا مستحق ہوگیا۔العطیب عن ابن عمو
۸۲۸۳ اللہ تعلی کی قوم پر رات کے وقت (بارش کی ) نعمت کرتا ہے تو صبح کے وقت کے وقت وہ اس کے منکر ہوج ہے ہیں ، کہتے ہیں ، ہم پر
فلال فدال (ستارے کی) سرست ہے ہرش ہو ئی ۔اس حویو ، بیہ قبی عن ابنی ہویو ہ دضی اللہ عمه
۸۲۸۳ لوگوں میں کچھ شکر گزار ہیں اور پجی کا فر ہیں (شکر گزار) کہتے ہیں بی(بارش) رحمت ہے اور بعض (کا فر) کہتے ہیں (فلاں ستارے کی) حرکت درست ثابت ہوئی۔

(مسند احمد عن ابی عباس) فرمائے ہیں نبی ہی کے زمانہ میں برش تو آپ نے فرمایا، پھر رہ صدیت فر کری۔ ۱۳۸۵ القد تعالیٰ نے جب بھی آسان سے برکت (کی بارش) نازل کی تو لوگوں کا ایک گروہ اس کا مشکر ہوگیا (جبکہ) بارش القد تعالیٰ نازل کرتا ہے وہ کہتے ہیں (جم پر)ستاروں کی حرکت سے ایس جوا۔ مسلم عن ابھ هريو قد صلى الله عنه ۱۳۷۲ خم ہیں معلوم ہے کہ آن کی رات تمہارے پروردگارئے کیا کہ ؟ القد تعالیٰ نے فرمایا: رات کی بارش کے بعد منتے کے وقت میرے کچھ بندے جھ پرایمان رکھتے ہیں اور بہت ہے محر ہوجاتے ہیں تو جوابیا کے کہ ہم پر فلال فلال ستارے کی حرکت سے بارش ہوئی تو یہ یہ راانکار
کرنے والے ہیں اور ستاروں پرایمان رکھنے والے ہیں مسند احمد، بہناری، مسلم، ابو داؤ د، نسانی عن زید بن خالد المجھی
۱۸۲۸ لوگ خشک سالی میں مبتلا ہوتے ہیں ، تو اللہ تعالی اپنی عطامی سے ان پر رزق (پیدا کرنے کا سامان بعنی برش) تازل کرتے ہیں تو صبح
موتے ہی وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں: ہم پر فلال فلال ستارے کی حرکت ہے بارش ہوئی۔مسند احمد عن معاویة
۱۸۲۸ لوگ قبط میں جتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے پاس اپنارزق بھی جنا ہو وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں: ہم پر فلال فلال ستارے کی حرکت سے بارش ہوئی۔اب ورکہتے ہیں: ہم پر فلال فلال ستارے کی حرکت سے بارش ہوئی۔اب حریو، طبو ان کھی الکبیو عن معاویة اللینی

الشيرازي في الالقاب عن العباس بن عبدالمطلب

## كفريرمجبوركياجانا.....ازا كمال

۰۸۲۹ نبی ﷺ نے حضرت ممارر ضی اللہ عنہ سے ملاقات کے وقت فر مایا: کفار تہ ہیں گرفتار کرلیں گے اور پانی میں تہ ہیں ڈبو کی گے (اورا گر) تم نے فلال فلال ( کفریہ ) بات کہدوی ، تو تھے چھوڑ ویں تے۔ اگر دوبارہ وہ ایسا کریں تو ایسا کہدوو۔ ابن سعد عن ابن عون ،عن محمد

انسان اگر کا فروں کے نرغہ میں آجائے اور جان جانے کا اندیشہ ہے تو بیرہ است اضطراری ہے اس وقت زبان سے کلمہ کفریہ کہنا جائز ہے دل میں ایمان پختہ ہوگا تا کہ کفار بھڑک جان پرنہ کھیل جائیں۔

حرف الميم ..... فضول باتنيں

۸۲۹۱ آ دمی کے مسممان ہونے کی خوبی رہے کہ وہ ہے ہودہ با نئیں چھوڑ دے۔ تو مذی ،ابن ماحه عن ابی هویو ۃ رضی اللہ عنه ۸۲۹۲ تمہیں کیامعلوم؟ ہوسکتا ہے کہ اس نے کوئی فضول بات کی ہویا ایسی چیز میں بخل ہے کام لیا جو بخل ہے کم نبیس ہوتی (جیسے علم وغیرہ)۔ معرف عن انس رضی اللہ عنه

#### الأكمال

۸۲۹۳ تیامت کے روز وہ لوگ سب سے زیادہ گنہگار جوں گے جوزیا دہ لا لینی با تیس کرنے والے ہوں گے۔ ابونصر فی الاہانة عن عبدالله بن اہی او فئی

۱۹۹۳ آدمی کے مسلمان ہونے کی خو بی ہیہ کہ وہ ہے ہودہ با تنبس چھوڑ دے۔ ابن عساکر عن ابی ہریوۃ ۱۸۲۹۰ آدمی کے مسلمان ہونے کی خو بی ہیہ کہ وہ ہے ہودہ با تنبس چھوڑ دے۔ ابن عساکر عن ابی ہریوۃ ۱۸۲۹۵ بیات کہددی ہویا ۸۲۹۵ بیات کہددی ہویا دہ چیز روکی ہوجس کے رضا کی غیر ضرور کی بات کہددی ہویا وہ چیز روکی ہوجس کے روکنے سے وہ مالدار نیس بن سکتے تھے۔ المحطیب عن محصہ بن عبورۃ

حضرت کعب بیمار ہوئے تو حضور وہ تھان کی عیادت کے لیے تشریف لائے ان کی والدہ کہنے لگیں:اے کعب! بخیے جنت مبارک ہواس پر آپ نے فر مایا اور بیر حدیث ذکر کی۔

تشريح: ..... يرطر يقة تعلم وتربيت ب-

ری میں ہے۔ ایک میں میں ہے۔ اور وروکر کہنے گی: ہائے شہید! آپ دی نے فرمایا: کچھے کیامعلوم کدوہ واقعی شہید ہے؟ ہوسکتا

ہے اس نے کوئی غیرضروری بات کی ہویا ایس چیز میں بخل سے کا م نیا جونقصان کا باعث نہیں تھی۔

بيهقي في شعب الايمان والحطيب في كتاب البحلاء عن ابي هريرة رصى الله عمه

### لڑائی جھگڑ ہے کی ممانعت

۱۳۹۸ اپنے بھائی سے نہ جھڑٹ نہاس سے مزاح کراور نہ کوئی ایساوعدہ کرجس کوتو پورا نہ کرسکے۔ تو مذی عن ابن عباس ۱۳۹۸ مدایت ملئے کے بعد جوکوئی قوم گمراہ ہوئی تو وہ جھٹڑ ہے کی وجہ سے ہوئی۔ مسند احمد، تو مذی، ابن ماجہ، حاکم عن ابنی امامة مختص لڑائی جھٹڑا تچھوڑ دے ہیں اس کے بیے جنت کے نچلے حصہ ہیں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں ، اگر چہوہ قرچ ہموٹ چھوٹ چھوٹ چھوٹ چھوٹ جنت کے جنت کے جنت کے جنت کی جنت کی جنت کی ایس کے لیے جنت کی ایس کے لیے جنت کی اور جو جھوٹ اور جو خوش اخلاقی اپنائے اس کے لیے جنت کی اور چوائی میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں۔ ابو داؤ دو المضیاء عن ابنی امامة

۸۳۰۰ باطل پر ہوکر جس نے جھوٹ جھوڑ دیا تو القدت کی اس کے لیے جنت کے نچلے حصہ میں ایک کل بنائمیں گے اور جس نے باوجود حق ہر ہونے کے جھگڑ اترک کر دیا القدت کی جنت کے درمیان میں اس کے لیے کل بنائیں گے اور جس نے اپنے اخلاق اجھے رکھے القدت کی اس کے لیے جنت کے اوپروالے درجہ میں کل بنائمیں گے۔ تو مذی، ابس ماجہ عن اس

سے ایک شخص ہے کوئی جھٹر رہاتھا آپ میہ السلام پاس کھڑے دکھے رہے تھے پہنے جتنی دیر وہ شخص فی موش رہا آپ کھڑے رہے گئی معرف کے موش کے موش کے السلام پاس کھڑے دکھے اس بات کی تکذیب کررہاتھا جو وہ شخص تمہارے خلاف کبدر با جب یہ بھی بول پڑاتو آپ تشریف لے گئے آسان ہے ایک فرشتہ نازل ہوا، جواس بات کی تکذیب کررہاتھا جو وہ شخص تمہارے خلاف کبدر با تھا۔ لیکن جب تم نے بدلہ لیا (اور گفتگو کی) تو درمیان میں شیطان پڑ گیا، تو جب شیطان درمیان میں آگی تو میرا (وہال) بیٹھنا مناسب نہیں تھا۔ کھا۔ لیکن جب تم نے بدلہ لیا (اور گفتگو کی) تو درمیان میں شیطان پڑ گیا، تو جب شیطان درمیان میں آگی تو میرا (وہال) بیٹھنا مناسب نہیں تھا۔ لیکن جب تم نے بدلہ لیا (اور گفتگو کی) تو درمیان میں شیطان پڑ گیا، تو جب شیطان درمیان میں آگی تو میرا (وہال) بیٹھنا مناسب نہیں تھا۔

اور جب تم نے

۸۳۰۲ .... تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا جواس سے تمہارا دفاع کررہا تھا،

اس سے کہدویا،علیک السلام تو فرشتہ نے کہا، نہیں تواس کا زیادہ حقد اربے۔مسد احمد عن العمان من مفون

#### الاكمال

۱۳۰۳ سب سے زیادہ وہ تخص القدت کی کونا پہندیدہ ہے جو تخت جھڑ الوہو۔العوانطی فی مساوی الاحلاق عن اس الزمیو ۱۳۰۸ میں شیطان یئ سی، اور ۱۳۰۸ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہارا دفاع کررہا تھا، (لیکن) جب تم نے اس کی سی بات کا جواب دیا تو درمیان میں شیطان یئ سی، اور شیطان کے ساتھ میں بیٹی بین عملی، اے ابو بکر! تین با تیں برحق ہیں: جس بندہ پرکوئی سابھی ظلم ہوا پھراس نے القدت کی فاطرچہم بوتی کی تو القدت کی اپنی مدو ہے اپنی مدو ہے اپنی مروے اس فر فر ادیں اس فر فر ادیں اپنی مدو ہے اس کی عطید دے تو القدت کی اس (کے مال) میں اس فر فر مادی سے بوالی کا دروازہ کھولاتو القدت کی اس کے مسعد احمد عن ابی ہو بورہ دصی الله عمد کی باتھ کی موجود تھا، اور میں شیطان کے بواب دیا تو شیطان آ جیشا، اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹے سکتا، اے ابو بکر! جس شخص پرکوئی معمولی کا کم موجود تھا، کی سیماف کردے تو القدت کی اپنی مدد ہے اس عالب کے سیماف کردے تو القدت کی اپنی مدد ہے اس عالب

۸۳۰۲ اے ابوبکر! ہال (جواب دو) البنة (وه بات) مت كبوجواس نے كهى ہے يول كبوانتدنتى كى تمبارى بخشش كرے۔

ابو داؤ دطیالسی، مسند احمد، طبر امی فی الکبیر، حاکم و البغوی و الباور دی عن ربیعة بن کعب الاسلمی عرفی مسند احمد، طبر امی فی الکبیر، حاکم و البغوی و الباور دی عن ربیعة بن کعب الاسلمی مسند که ۱۳۰۵ جودی با درجوم از بین ان کے مسئل اور جودی برات میں ان کے مسئل اور جودی برات کے دور برات میں ان کے مسئل اور جودی برات میں ان کے مسئل اور جودی برات میں ان کے مسئل اور جودی برات کے دور برات میں ان کے مسئل اور جودی برات کی دور برات میں دور برات کے دور برات کی دور برات کے دور برات کی دور برات کی دور برات کی دور برات کے دور برات کے دور برات کی دور برات کی دور برات کے دور برات کی دور

کے جنت کے نیلے حصہ میں ، درمیان اور او پروالے حصہ میں ایک کھر کاؤمہ دار ہوں۔ طبر اسی فی الکبیر عن ابن عباس ۸۳۰۸ جو تحض باوجود حق پرہونے کے جھکڑا ترک کروے میں اس کے لیے جنت کے نیلے حصہ میں ، درمیان میں اوراو پروالے حصہ میں اک كركا دِمروارجول\_طبراني في الكبير عن ابي امامة

۸۳۰۹ جو تحص باوجود تق پر ہونے کے جھکڑا ترک کر دے اورا گرچہ مزاح کر رہا ہو جھوٹ جھوڑ دے اوراپئے اخلاق اچھے رکھے تو میں اس کے ليے جنت كے تحلے حصر ميں ، درميان ميں اور او بروالے حصد ميں ايك كھر كا ذمدوار ہول وطبر انبي في الكبير عن معاد ۸۳۱۰ جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھکڑا جھوڑ دیا اور اگر چہ مذاق کر رہا تھا جھوٹ جھوڑ دیا اور اپنا کر دار درست رکھا میں اس کے لیے جنت کے نچلے حصہ میں ، درمیان میں اوراو پر والے حصہ میں ایک گھر کا ڈ مہدار ہوں۔ طسر انبی فی الاوسط عل ابن عمر ا۸۳۱ لڑائی جھکڑے کو چھوڑ دو کیونکہان دونوں میں خیر بہت کم ہےاگر دوفریقوں میں سے ایک جھوٹا (بھی) ہوا (تو بھی) دونوں فریق گنہگار *ہول گے۔* الدیلمی عن معاذ

## حق برہوتے ہوئے جھڑے حجھوڑنے کی فضیلت

۸۳۱۲ اے امت محمد! (ﷺ) معتجل کر، تم ہے پہلے جولوگ ہلاک ہوئے اس وجہ ہے ہلاک ہوئے ، جھکڑے کورزک کردو کیونکہ اس میں بھلائی بہت کم ہے، لڑائی ترک کرد و کیونکہ ایماندارلڑ تانبیس، لڑائی حجھوڑ دو کیونکہ جھگڑ الوشخص کے خسارے کا سامان پورا ہو چیکا ہڑائی حجبوز دو، تمہارے لیے اتنا گناہ کافی ہے کہتم ہمیشہ جھکڑے کرتے رہولڑائی چھوڑ دو کیونکہ میں تیا مت کے روز جھکڑالو کے لیے۔فارش نبین نروں گالے انی حچوڑ دو کیونکہ میں اس مخص کے لیے جو باو جود سیح ہونے کے لڑائی حچوڑ دے، جنت کے نیلے ، درمیانے اوراویر والے حصہ میں تین گھروں کا ذ**مہ** دار ہول ہاڑائی جھگڑا ترک کر دو کیونکہ میرے رہ نے بت پرت کے بعدجس چیزے سب سے پہلے رو کاوہ جھکڑا ہے۔ كيونكه بني اسرائيل اكہتر (ا2) فرقول ميں بث محيّے، اور نصاري تبتر (٣٦) فرقوں ميں سب كے سب ممراہ ہوئے صرف سواد اعظم

ہدایت پر ہے،لوگوں نے پوچھانیارسول اللہ!سواد اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرمایہ: جس طریقہ پرمیں اور میرے صحابہ ہیں التد تعالیٰ کے دین میں جھگڑانہ کرے\_

اور جوکسی تو حیدوالے کی کسی گناہ کی وجہ ہے تکفیرند کرے تو اس کی جھشش کر دی جائے گی ،اسلام کی ابتداءا جنبیت میں ہوئی اور عنقریب وہ چھر اجبی ہوجائے گا ،تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے،لوگوں نے عرض کیا: یارسول الله غربا ،کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جولوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور توحیدوالوں میں ہے کئی گئاہ کی وجہ سے تکفیر ہیں کرتے۔طبر انبی فی الکبیر عن ابی الدوداء و ابی امامة و اثله بن الاسقع و انس تشریخ:... بینی دین میں بگاڑی اصلاح کرنے والےا بیےاو پرےاوراجنبی لکیں کہلوگ ان کی بات کوعجو بہاورانچھنبا سمجھیں سے۔ میرے رب نے بت پرتی کے بعد مجھے سب ہے پہلے جس بات کی وصیت کی اور جس ہوت ہے مجھے روکا وہ شراب نوشی اور لوگول ے چھڑتا ہے۔ ابن ابی شیبه طبرانی فی الکبیر عن ام سلمه

میرے رب نے بت پرتن کے بعد مجھے سب سے پہلے جس بات سے رو کاوہ مے نوشی اورلوگوں سے جھکڑا کرتا ہے۔ طبسہ انسی فسی الكبيرعن ابي الدرداء رضي الله عنه،طبراني في الكبير، حلية الاولياء عن معاذ بن حبل بيهقي في شعب الايمان ابن ابي شيبه عن اه سلمه ٨٣٥ سب ے بہلے مجھے میر ہے دب نے بت پرتی بشراب نوشی اورلوگوں ہے جھکڑنے سے روکا۔ ابن حبان عن عروۃ بن رویم موسلا وسندہ صحیح ٨٣١٨ آدى جب تک لزائي جھڙے کونہ چھوڑے اگر چہوہ تن پر ہواور ہنسي مزاح ميں بھی جھوٹ کونہ چھوڑے جبکہ وہ مجھتا ہے کہ اگروہ جا ہے ال يرغالب آسكتا ہے، ال وقت تك ايمان كى حقيقت تك نبيل پينچ سكماً۔ ابن حيان في روضة العقلاء عن عمرِ ٨٣١٨ انسان اس وقت تک صرح ايمان تک نبيس پننج سکتا يبال تک كه مزاح اور جھوٹ كوچھوڑ دے اور جھگڑے كو باوجود تق ير ہونے كے

ترك كروب-ابويعلى عن عمو

۸۳۱۸ بنده اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو کمل نہیں کر تاجب تک کہ باوجود لل پر ہونے کے جھگڑ اترک ندکردے اور جھوٹ کے خوف سے بہت می باتیں نہ کرے۔ اس ابی الدمیا فی دم العیبة عں اسی هر یو ق<sub>ا</sub>ر صبی اللہ عبه

۱۳۱۹ اے امت محمد (ملی صاحبی الصلوۃ والسلام) کیا تمہیں اس کا تھم دیا گیا ہے، کیا تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے بلاک نبیں ہوئے؟ جھڑ ہے کوترک کردو کیونکہ اس وجہ سے بلاک نبیں ہوئے؟ جھڑ ہے کوترک کردو کیونکہ اس کے فقنہ ہے امن میں رہو گے، کیونکہ جھڑ ہے جھڑ تانبیں، لڑائی کو چھوڑ دو، کیونکہ میں رہو گے، کیونکہ جھڑ ہے جھڑ تانبیں، لڑائی کو چھوڑ دو، کیونکہ جھڑ الو کے فقصان کا سامان مکمل ہوچا کا رہے لیے اتن کا فی ہے کہتم ہمیشہ جھڑ تے رہو۔

جھڑے ہے کنارہ کش رہو کیونکہ جھڑالوکی میں قیامت کے روز سفارش نہیں کرول گا، جھڑے ہے دور رہو کیونکہ جو خض ہو جود ت ہونے کے جھڑے سے دور رہے میں جنت میں اس کے لیے تین گھرول کا ذمہ دار ہول ،ایک نچلے حصہ میں ایک درمیان میں اور ایک بالائی حصہ میں ، جھڑے سے دامن چھڑالو کیونکہ مجھے میرے رہ نے بت برتی اور شراب نوشی کے بعد جس چیز سے روکاوہ جھڑا ہے جھٹڑ کے وخیر باد کہدوو کیونکہ شیطان اس بہت سے تو ناامید ہو چکا کہ اب اس کی (جزیرة العرب میں) عہدت کی جائے البت وہ لڑانے جھٹڑانے پر راضی ہوگیا ہے ،اور

جھگڑا چھوڑ دو! کیونکہ بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں اور نصاریٰ بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی ،سب کے سب گمراہ ہوں گےصرف سواداعظم ہدایت پر ہوگا جس طریقہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں ، جوالقد تعالیٰ کے دین میں نبیں لڑا ، اور نہائی تو حید میں سے کسی کے گناہ کی وجہ سے کسی کی تکفیر کی۔الدیلمی عن اہی اللدد داء و اہی امامہ و انس و واٹلہ معا

# جتنے مزاح کی اجازت ہے

٨٣٢٠ مين نداق بحى كرتا مول اورمزاح مين حق بات بى كبتا مول \_طبر الى في الكبير عن اب عمر

ATTI میں اگر چیتم ہے دل لگی کرتا ہوں پھر بھی حق بات ہی کہتا ہوں۔مسند احمد ترمدی عن ابی هر برة

۸۳۲۲ میں تمہاری طرح بشر ہوں تم ہے مزاح کرتا ہوں۔ ابن عساکر عن ابی جعفر الحطمی، موسالاً

٨٣٢٣ كي اونث كواونتيال اي جمم ايس ويتي بيل امسند احمد، ابو داؤد، ترمذي عن الس

تشری کن ایک صاحب آئے اور آپ علیہ السلام ہے اونٹ کا مطالبہ کیا آپ نے فرمایا: میں تہمبیں اوٹنی کا بچہ دوں گا وہ تخص رنجیدہ سر ہوگیا آپ نے فرمایا: اونٹ بھی تو اونٹیوں ہی کے بچے ہوتے ہیں۔

٨٣٢٢ ما الوعمير بليل كاكيا ، وا؟مسد احمد، بخارى، ترمذى، نسائى، ابن ماجه عن اس

تشریخ: ۔ ۔ بید حضرت انس کے جھوٹے ماں شریک بھائی تھے انہوں نے ایک بلبل پال رکھاتھ وہ کہیں مرگیا تو آپ ﷺ جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو ابوعمیر کوغمز وہ پایا تو اس پر بیار شاوفر مایا۔

٨٣٢٥. ...ا\_ووكا تول والعامسند احمد، ابو داؤ دترمذي عن انس

تشريح: .....حضرت انس بيطور مزاح فرمايا ـ

٨٣٢٧ الله تعالى مزاح من بج بولنے والے كى مزاح من كرفت بيس فرماتے ـ اب عساكر عن عائشة

٨٣٢٧ ..... زامر بماراد يهاتى اورجم ال يحشرى إلى البغوى عن انس

تشريح: . . حضرت زابر بن حرام الاتجعى ايك ديهاتي صحابي بين نبي عليه السلام كي طرف ديهات ئة تحيية اورآب عليهم ان

کی جانب مدیے بھیجتے ،ایک دفعہ وہ ہزار میں پھی بچھ آپ سے ،آپ نے ان کواپنے باز وؤل میں لے لیااوران کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے وہ زور زورے کہنے لگے ارسے بیکون ہے جھے چھوڑ و، جب مؤکر دیکھاتو نبی کریم پھی کو پہچان لیا ،آپ علیہ السلام فر مانے لگے جمھے سے بیا غلام کون خریدے گا؟ چونکہ حضرت زاہر اتنے خوبھورت شتھے عرض کرنے لگے: حضرت ا آپ کو خسارہ :وگا، حضرت زاہر اپنے کندھے حضور پھی کے بینا قدس سے ل رہے نتھے ،آپ علیہ السلام نے فر مایالیکن القدنتی لی کے ہاں تم کم قیمت نہیں۔

الاصابة في تميز الصحابة ج ا ص٥٣٢ طبع مصر

## بنسى مٰداق....ازا كمال

• ۱۳۲۸ کسی بنسی اڑانے والے کے لیے جنت کا ایک ورواز و کھول جائے گا،اورائے کہاجائے گااس سے داخل ہوجا ؤاوہ بڑی مصیبت اور فم سے وہال پہنچے گا،تو درواز ہ بند کردیا جائے گا، پھر دوسرا درواز و کھولا جائے گا،کہا جائے داخل ہوجا وگھ سیم سسمہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہاں شخص کے بیے ایک درواز و کھولا جائے گا،اور کہاجائے گاجاؤواخل ہوجاؤتو وہ نیس جائے گا۔اس ابی الدمیا ہی ذم الغیبة عن الحسن،مرسلا

### جائز مزاح ....ازا كمال

٨٣٢٩ مين تمبيري طرح الدن بول تم سے مزاح كرتا بور ـ اس عساكو عن حماد ابن سلمه عن ابي جعفو الخطمي، موسلا أموبوقم، ٨٣٢٢

### مدح وتعریف ....ازا کمال

۱۳۳۰ خبر دارایک دوسر کی مدح سرائی سے بچوکیونکہ یوزگر کرنا ہے۔ مسند احمد، اس ماجه، اس حویر فی تھذیدہ، طوانی فی الکبیر، بیھقی عی معاویة ملات مدح سے بچوکیونکہ وہ ؤسخ کرنا ہے۔ ابن جویر فی تھدیبہ عن معاویہ مدح سے بچوکیونکہ وہ ؤسخ کرنا ہے۔ ابن جویر فی تھدیبہ عن معاویہ

۸۳۳۲ تم نے استخص (کی تعریف کرنے) اس کی کمرتوڑوی (ابونعیم عن اسی موسی) آپنلیا اسلام نے ایک شخص کودوسرے کی مدح کرتے سنا تورفر مارا ۔

مدح کرتے ساتو بیفر مایا۔ ۱۳۳۳ تپ نے ایک شخص ودوسر سے کی تعریف اور مدح میں مبالغہ کوستا تو فر مایا، تم نے اس شخص کی کمرتو ژدی یا اسے ہلاک کردیا۔

مبيبد احمد، مسلم عن ابي موسى

۱۳۳۴ بس ابس وی بات کبو (جوتم بہلے کہتے تھے) شیط نظمہیں دوڑنے کا مطالبہ نہ کیے، یا لک اللہ تعالی ہی ہے ما لک اللہ تعالی ہی ہے۔ ہے۔ (ابسن مسعد عن یزید من عبدالله بن الشخیر ) فرماتے ہیں بنی عامر کاوفد آپ ﷺ کے پاس آیا اوروہ کہنے لگے: یارسول اللہ! آپ ہمارے سرداراور ہم پر قابور کھنے واسے ہیں، آپ نے فرمایا اور بیصدیث ذکر کی۔

٨٣٣٥ ما يك توالقد تعالى الله بعد احمد، ابو داؤ دواب السبي في عمل اليوم والليلة

سعید بن منصور عن مطرف بن عبداللہ بن اشخیر عن ابی فرماتے ہیں، بین بن عام کے وفد میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر بوا، ہم
یو گول نے کہ سپ بنارے سردار ہیں، آپ نے فرمایا: اور بیرحدیث ذکر کی۔ البغوی ہی المحعدات و اس عسائو عن المحس البصوی
ایک صاحب کی تبی کریم اسے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے گئے۔ خوش آمدید بھارے سردار اور بھارے سردار کے بیٹے، آپ نے فرمایا اور بیا
حدیث ذکر کی۔

## بے جاتعریف کرنے کی مذمت

۸۳۳۷ تمہاراناس ہوتم نے اپنے بھائی کی کمرتو ژدی ،القدتعالی کی شم اگروہ س لیتا تو بھی فلاح نہ پاسکتا ہم میں سے جب کوئی سک کی تعریف کرے تو یوں کیے کہ فلاں ایسا ہے میں اللہ تعالی کے سامنے کسی پاکیزگی بیان نبیں کرتا۔ طبو اسی فسی الکبیو عس اسی مکوہ ۸۳۳۷ میرے مرتبہ سے زیادہ بچھے نہ بودھاؤ ، کیونکہ جھے میرے رب نے (اپنا) رسول بنانے سے پہنے (اپنا) بندہ بنایا۔

هاد، طبراني في الكبير، حاكم عن على بن الحسين عن ابيه

۸۳۳۹ اے یہ بات ندم ناتم اے ہلاک کردو گئے تم ایک ایک امت ہوجس ہے آسانی کارادہ کیا گیا ہے۔

مسند احمد، طبراني عن محجن بن الاددع

۸۳۳۹ اےمت سناناور شام بلاک کردو گے،اس نے اگر تمہاری بات سن لی تووہ کامیاب ند ہوگا۔طوانی فی الکیو علی ابی موسی

٨٣٨٠ اے يوبات دستانا ورتداس كي كمراو (دو كے طبراني في الكبير عن عمران بن حصي

۱۳۳۱ اے لوگو! مجھے میری شان ہے آگے نہ بڑھاؤ، کیونکہ مجھے القد نق لی نے نبی بنانے سے پہلے بندہ بنایہ ہے۔ حاکم عن المحسس من علی ۱۳۳۲ اے لوگو! تم اپنی(عام) بات کہو، شیطان تم پر غالب نہ جو، میں محمد بن عبدالقد بول، القد نعی کی بندہ اور اس کارسول ہوں میں نہیں جا ہے۔ جا بتا کہتم مجھے، میرے اس مرتبہ ہے آگے میرامر تبہ بیان کروجو مجھے اللہ تعیالی نے عطا کیا ہے۔

مسند احمد، وعبد بن حميد، ابن حبان، سمويه، بيهقي في شعب الايمان، سعيد بن مصور عن الس

### قابل تعريف مدح

۸۳۳۳ اینے رب کی جوتم نے ثناییان کی ہے وہ دو ہارہ بیان کروا ورمیر کی جومدح کی اسے رہنے دو۔البعوی على عبدالوحمل ہی هشام ۸۳۳۳ جوتم نے اسینے رب کی تعریف کی ہے اسے بیان کرو۔مسد احمد عن الاسود بن سویع

۸۳۳۵ این رب کی در تشروع کرو دالبعوی، طبراسی فی الکبیر، ابن عدی فی الکامل میهفی فی شعب الایسان عمه فرمات مین رسول الله! پیس نے آپ کی اور الله تع لی کی تعریف کی ہے آپ نے فرماید، پیمر میحدیث و کرک د

۸۳۳۲ جن الفاظ میں تم القد تعالیٰ کی تعریف کی ہےوہ بیان کرواور جن الفاظ میں میری تعریف کی ہےوہ رہنے دو۔

الباوردي وابن قابع طبراني في الكبير، سعيد، حاكم عن الاسود بن سريع

فرماتے بیں میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں نے اشعار میں آپ کی اور اللہ تعالٰی کی تعریف کی ہے آپ نے فرمایا اور حدیث فرکے۔

#### حرف النون ..... چغل خوری کی مذمت

٨٣٨٧ تنهيل معلوم إكر يغلخوري كي بي الوكول ميل فسادة الني كي ايت دوسر سات أنتا منا-

بخاري في الأدب، بيهقي في الشعب عن ايس رصي الله عنه

٨٣٣٨ پخفلخوري سے بچوجونو گول ميں بري طرح پھيلاوي باتى ب\_ابوالشيح في التوبيخ عن اس مسعود

۸۳۲۹ کیاتمہیں نہ بتاؤں کے چغل خوری کیا ہے؟ چغل خوری جونوگوں میں بری بات پھیلادی جائے۔ مسلم علی اس مسعود

٨٥٠٥٠ چغل خور چنت مير ( يهي مروه كرم ترو ) واتل نه وكار مسد احمد، ابو داؤد، ترمدي، مساني على حديقة، و بحارى في الادب المقود

ا ٨٣٥ قريب ٢ (لوگور مير) چغل خوري جادو) كي طرح (مؤثر) بن جائے۔ابن الال عن انس

ریب برگریس میں اور جہنم میں (جانے کا بعث) ہیں۔ سی مؤمن کے سیند میں پیر کری خصابتیں) جمعین بیس ہوسکتیں۔ ۸۳۵۲ جغل خوری ، گالی گلوچ اور جہنم میں (جانے کا باعث) ہیں۔ سی مؤمن کے سیند میں پیر بری خصابتیں) جمعین ہوسکتیں۔

طبراني في الكبير عن ابن عمر

٨٣٥٣ ... بم أيك دوسر\_\_كي چنى ندكها ياكرو\_الطيالسي عن عبادة

#### الاكمال

٨٣٥٣ ... بات القل كرف اور فيقل خورى سے بچو ابن لال عن ابن سعد

۸۳۵۵ گرشته رات میرے پاس دو مخص آئے اور انہوں نے مجھے دونوں کندھوں سے تقاما اور مجھے لے کرچل دیئے ، حیتے طلتے وہ ایک ایسے آدی کے پاس میٹنے جس کے باتھ میں ایک آئے اور انہوں نے مجھے دونوں کندھوں سے تقاما اور مجھے لے کرچل دیئے ، حیتے طلتے وہ آئی ہیں ، آدی کے مندمیں داخل کررہا ہے جس سے اس کی دونوں بالچھیں تھل جاتی ہیں ، جستے جستے وہ آدمی کے مندمیں داخل کررہا ہے جس سے اس کی دونوں بالچھیں تھل جاتی ہیں ، جستے جستے وہ آئے گئر داس کے دونوں جزم وں تک بھی جاتے ہے۔

وہ تکڑہ پھرلوٹنا ہےاور پھراس کے مند کوانی گرفت میں لے لیت ہے، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تواس شخص نے جواب دیا: بیدان لوگول میں سے ہے جوچفلی کرتے ہیں۔اس ابی الدیبا فی ذہ العینہ عن ابی العالیة،موسلا

٨٣٥٢ جو تخص بالنيس على كرتا يوجى جغل خور يدالخوانطى في مساوى الاخلاق عن حذيفة

٨٣٥٤ فيغل خور جنت من نيس بائ كا، اوراك روايت من يختلخور اسوداؤ دطي السي، مسد احمد، بحارى، مسلم، ابوداؤد،

ترمذي، بسائي، طرابي في الكبير عل حديقه ابو البركات ابل السقطي في معجمه و اس المجار على بشير الانصاري عن حديقه

#### زبان کے مختلف اخلاق

۸۳۵۸ میں تمہارے لیے یہ بہند کرتا تھا کہتم یہ ہو کہ جوالقد تعالی اور محمد (ﷺ) جا بیں لیکن اس طرح کبرلیا کرو. جوالقد تعالیٰ جا ہے اور پھر محمد (ﷺ) جا بیں۔الحکیم، نسانی و الضیاء عن حذیفه

٨٣٥٩ يول بها كرو، جوالقدتى لي ويا ب يهرجوا بي ويايس طراسي في الكبير عن ابن مسعود

۸۳۷۰ یول نه کہا کردہ جوالقدتق اورفعال چاہے بلکہ یوں کہا کردہ جوالقدتق کی مشیت ہوفعاں جو چاہے۔ مسلد احمد، امو داؤد، مساتی عن حلیقه ۱۳۷۱ کوئی تم میں سے ریدند کے کہا ہے رب وَها ما تحلا وَاپنے رب کووفسو کرا وَاپنے رب کو پائی پلاؤ۔ ریکھم تو ما لک کے لیے ہے اور فعام تم میں سے یوں نہ کے میرارب، بلکہ کے میراما مک میرا آتا (اور) کوئی (آتا) تم میں سے یوں نہ کے: میرا بندہ میرکی بندگی بلکہ یول کے میرا

نوجو ن فادم وردوشیز و خادمه اورمیرانلام به مسند احسد، بیهقی عن ابی هریرهٔ رصی الله عبه تشریخ :... به علوم بولا گرچه و دختیفت میں رب اور بندے نہیں بن جاتے پھربھی ان ہے منع کیا گیا ہے تو اب کسی کوحاجت روا ہمشکل کشا، دشکیر کہنا خود جناب حضور یا ک هڑنے کی می لفت: وگا۔

٨٣٦٢ تم مين سے وفي وں ندئ مير إننس خبيث بواالبتد يوں كيد مير إنفس مجھ سے جھكر برا۔

مسد احمد، بيهقى، ابوداؤد، بسائى عن سهل بن حيف،مسد احمد، بيهقى، بسائى عن عائشة

تشريك تاكهمؤمن كي طرف خباثت مفسوب ندبويه

٨٣٦٣ أَوْلَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ لِدَبُ كُومِ الْسَ جُولَ مارِئْ لِكَا بِلَدُ يُولِ كِيهِ النَّسِ مِحص يَقْلُز بِرِالدابوداؤدعن عائشه

سه ۱۳۰۰ كوني تم يمن ب تحورو كرم ندك يوته إكرم مومن كاول بحد هسد احمد، هسله عن ابي هويوة وصبي الله عمه

٨٣٧٥ الكوركاد وكرم تام ندر كهو، اورند بيكرو: كدر مان كاناس بوز ماند (كوچلان والا)القد تعالى بى بـ بيهقى عن ابى هويوة وصى الله عنه

٨٣٧٧ كرم ته كبوالبيته أنكوراور تشمش كبها كرو مسلم عن وانل

٨٣٦٥ كوئى تم يس في حرم نه كي كيونكه وكرم مسلمان مردكانام بدالبت يول كهو: اتكورول كي باغات ـ ابو داؤ دع ابي هريرة

٨٣٦٨ برر " كرم" ندكمو" كرم" تومومن كاول ب-بخارى عن ابى هريوة رضى الله عنه

۸۳۷۹ تم میں ہے ہرگزیدنہ کیے بمیرابندہ یا میری باندی ہتم سارے کے سارے القدتند کی کے بندے ہو،اور تمہاری ساری عورتیں القدتعالی

کی با تدیال ہیں تیکن اول کیے: میر اثلام، میری لونڈی، میر اجوان خادم میری دوشیز ہ خاد مدمسد، عن ابی هر برة رصبي الله عمه

• ۸۳۷ ہرگزتم میں ہے کوئی بیانہ کیے: میرا بندہ میری بندی ،اور ہرگز غلام یوں نہ کیے میرارب میرایالنہار، بلکہ ما لک یوں کیے. میرا

جوان خادم میری دوشیز ہ اورغلام یوں کیے: میرا آقا اورمیری ماللن ، کیونکہتم ( سارے ) غلام ہواوراللہ تعالیٰ مالک و پروردگار ہے۔

ابوداؤدعن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۵۳۷ تم میں ہے جوالچھی عربی بول سکتا ہوہ وہرگز فارق نہ بولے کیونکہ اس سے نعناق پیدا ہوتا ہے۔ حاکم عب ان عمر چونکہ اس دور میں فاری ہی متعارف زبان تھی ، یہال مرادعر بی کےعلاوہ ہرا یک زبان ہے۔

٨٣٧٢ ... ما لك الله تعالى ب مسند احمد، ابو داؤ د عن عبدالله بن الشخير

٨٣٤٣ آپ فره يا ب كمسلمان كوتنها كباب ئ بيهقى فى شعب الايمان عن ابن عباس

#### الاكمال

٣١٨ ١ الكوركوكرم كانام ندوو، كيونكدكرم تومومن ب\_ابن عساكو عد ابي هويرة رضى الله عنه

APZO (سابقه) كتب يس مردمؤمن كانام كرم تق مسعيد بن مصور العلية

٨٣٤٦ ..... مرد (مؤمن) بى كرم برطبرانى فى الكبير عن سمرة

٨٣٧٤ كيونكرتونے مجھے القد تعالى كا بهم پله بناديا، بلكه جواكيلا القد تعالى حاسب حاكم على ابن عباس

٨٣٧٨ طفيل (بن نجره) في ايك خواب ديكهاتم ميل كسي كوبتايا بهي كم ايك جمله كهتے مورديا كي وجه سے ميں في تهمين اس سے ندروكا،

بترايول تركبو: جوالترتع لي اورمحر (ويريك ) جايي سمسد احمد، والدارمي، ابويعلي طبراني في الكبير، سعيد بن منصور عن طفيل بن سحرة

٨٣٧٩ تم في الكبير والمشيوان كاير مقابل بناديا، بلك جواكيل التدتعالي جاسه طيراسي في الكبير والمشيوازي في الالقاب عن اس عباس

آ ب عليه السلام يحسامن ايك شخص نے كها جوالقد تعالى اور آپ جا بيں آپ نے فرمايا اور بيره ديث ذكر كى۔

٨٣٨٠ أنتدتعالى كاشم! مجھے تم فے (القدت لى كا) شريك بناديا، بلكه جواكيلا الله جا ہے۔مسند احمد، بيهقى عنه

٨٣٨١ مين تم ہے يہ بات سنتا تھااور مجھےاس سے تکلیف چنجی تھی ،البذایوں نہ کہو جواللد تعالی اور محمد (ﷺ) حامیں۔

ابن حبان وسمويه، معيد بن منصور عن جابر بن سمرة

٨٣٨٢ (يول) كهو:جوالقدتع لى جا بي اور وسم ك لي) كها كرورب كعبد كاسم حاكم عن فتيله ست صبعى

٨٣٨٣ جو كيے:جوامتدت لى جا ہے اسے جا ہے اس كے (بعد) درميان ميں پھر جو آپ جا ہيں كا اضافہ كردے۔

مسند احمد، بيهقي عن قتيله بنت صيفي الحهسية

٨٣٨٢ ..... (يول) نه كهوجوالله تعالى اورمحر (هي) جايي-

سمويه، بيهقي في شعب الايمان عن حابر بن سمرة، الحطيب في المتفق والمفترق وابن المحار عن الطفيل بن سمرة

٨٣٨٥ - اگر كہنے ہے بچو كيونكه اگر اگر كہنا شيطان كاتمل كھولتا ہے۔ المحكيم عن اسى هريرة

۸۳۸۷ ۔ آدمی جنب اپنے بھائی ہے کہتا ہے: تو تو میر ادشمن ہے تو وہ ان میں سے ایک کے گناہ کا مستحق تھہر ااگر وہ ای بی ہے ورنہ وہ کلمہ اس کی

طرف الوث آئے گا۔ البخر انطی فی مساوی الاخلاق عن ابن عمر

تشریح: ﴿ زَبِانِ ہے لفظ اور ہاتھ پیرے مل صا در نہ ہوتو گن وہیں لیکن جونہی لفظ نکلا اور کوئی عمل صا در ہوا تو لکھا جا چکا۔

۸۳۸۷ سبحانک اللهم و بحمدک وتبارک اسمک و تعالیٰ جدک و لا اله غیرک

اےالقدآ پ کی ذات پاک ہے آپ کی حمد کے ساتھ ، آپ کا نام بابر کت ہے آپ کی شان بلند ہے آپ کے علاوہ معبود (عبادت و پکار کے لائق )نہیں ، پیکمات القد تعالٰی کوانتہائی پسندید ہیں۔

اور یہ بات بے حد بری لگتی ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے: اللہ تع لی ہے ڈراوروہ ( آگے ہے ) کہے. تو اپنی فکر کر۔

بيهقى في الشعب عن ابن مسعو درضي الله عنه

٨٣٨٨ جسنے فاری يولى اس كے دھو كے ميں اضافيہ وگا اور اس كى مرؤت كم ہوجائے گ۔

ابن عدى، حاكم وتعقب عن انس واورده ابن الجوزي في الموضوعات

٨٣٨٩ كونى تم يس بين كے: يس (پيك) بانى كراتا موں البت يوں كے: يس بيناب كرتا موں \_

ابوالحس بن محمد بن على بن صخرالاز دي في مشيخة وابن النجار عن ابي هريرة رضي الله عنه

٨٣٩٠ تم ميں \_ برگز كوئى يد كے: ميں فر بيك كا) بانى بها دياليكن بدكے: ميں بيشاب كرتا بول ـ طبوانى فى الكيو عن وائله

٨٣٩١ تم مِن ہے کوئی ہرگزیہ ہے: میں تنہا ہوں۔ بیھقی فی الشعب عن ابن عباس

٨٣٩٢ مُركَز كونى بينه كيرك يين فلان آيت بعول كيا كيونكه وه بعول بين استه بعلاديا كيا طبراني في الكبير عن ابن مسعود

٨٣٩٣ تم يس ع بركز كوئى بين كي من فصل بوئى بلك يول كي ميس في الحلية، بيهقى عن ابى هريرة رضى الله عه

۸۳۹۳ تم میں ہے کوئی ہرگز نہ کہے: میرابندہ الیکن میراجوان اورغلام (یوں) نہ کہے میرا آق بلکہ میراسر دار کہے۔

الخوائطي هن ابي هويرة رضي الله عنه

۸۳۹۵ تم میں سے ہرگز کوئی بیند کیے میرابندہ کیونکہ تم سب بندے ہواور ہرگز کوئی بیند کیے: میرا آقا، کیونکہ تمہارا مولا اللہ تعالی ہے بلد سر دار کیے۔الخرانطی فی مکارم الاخلاق عن ابی هر برة رضی الله عنه

٨٣٩٨ اے هيراء تهاراناس كهنا) رحمت ب،اس بي جزع فزع ندكرو، كيكن خرابي پرجزع فزع كرو\_

ابوالحسن الحربي في الحربيات عن عائشه

تشریح: جمیراتپ ملیه السلام حضرت عائشه رضی القدعنها کوفر مایا کرتے تھے۔

## کان کی آفت ومصیبت

۸۳۹۷ جس نے کسی ایسی جماعت کی بات کی جانب کان لگایا جواس کی اس حرکت کونالپند کرتے ہیں تواس کے کانوں میں سیسہ ڈالا جائے گا،اور جس نے اپنی آنکھوں کووہ چیز دکھائی جواس نے خواب میں نہیں دیکھی تواہے کہا جائے گا کہ وہ جو (کے دانہ) میں گرہ لگائے۔

طبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه

٨٣٩٨ جس في (كان والى) باندى كى آواز يركان لكايا تواس ككان من قيامت كروزسيسدة الاجائكا - ابن عساكو عن انس

# كتاب الإخلاق.....ازقتم افعال

ال کے دوباب ہیں، پہلا ہاب ایٹھے اخلاق پر شتمل ہے۔

# فصل اول.....مطلقاً التجھے اخلاق کی فضیلت

۸۳۹۹ . (مسندهی رضی الله عند) ضرار بن صروے وہ ماضم بن حمید ہے ، ابوتمز وائٹما لی حبدالرحمن بن جندب ہے ، کمیل بن زیاد کے حوالہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت میں رسند علی رضی الله عند نے فرمای سبی نامند الوگ س قد ربھد کی ہے برغبت بو گئے ؟ اس مسلمان پر تعجب بہس کے پاس اس کا مسلمان بھا گئے سی ففرورت ہے تا ہے تو وہ اپنے کو بھا بی کا اہل نہیں سمجھتا ، وہ اگر قواب کی امپداور حقاب وہزا کا خوف ندرکھتا تو اس کے ہیں مناسب ہوتا کہ وہ البحص اخلاق میں آگے بڑھتا ، کیونکہ بیدکا میالی کی راہ وکھائے ہیں

اشے میں آپ کے پاک ایک تو گی آیا اور کہنے لگا امیر المؤمنین ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ، کیا آپ نے بیہ بات رسول املہ ﷺ کی ہے؟ آپ نے فروی بال اورجوال ہے بھی بہتر ہے ، جب بنی طبے نے قید یول کولایا گیا توایک لڑی کھڑی ہوئی جس کا سر ٹ رنگ تھ اس کے ہونٹ سیا بی ماک نصح ، اس کی ناک کا بانسہ برابرتی ورس کی ناک قدرے او نجی تھی ، اس کی گردن کمی تھی میں نے قد اور کھو پڑی والی تھی اس کے تختے پر گوشت سے اوراس کی بنڈییاں موٹی موٹی تھیں۔

میں نے جب ات دیکھا تو مجھے وہ بھا تی میں نے ( دل میں ) کہا کہ میں رسول املد ہے۔ ضرور مطالبہ کروں گا کہ اے میرے مال منیمت میں شامل کردیں ، ( کیکن ) جب اس نے گفتگو کی تو میں اس کا حسن و جمال بھول گیر کیونکہ وہ برزی فضیح و بلیغی تھی ، وہ کہنے گئی ا محمد! ( ﷺ ) اگر آپ جاہیں تو مجھے چھوڑ دیں ، ور حرب کے قبائل کو مجھے پر نہ ہنس کیونکہ میں اپنے قوم کے سروار کی بیٹی ہوں ، اور میر اوا مداپی ذمہ وارک کی حفاظت کرتا ، مہمان کی ضیافت کرتا ، کھانا کٹارتا ، سلام پھیلاتا ، ضرورت مند کو بھی واپس نہ کرتا تھ میں ہ تم ھائی کی بیٹی ہوں۔

بيه هي في الدلائل حاكم وفيه صرار بن صرد متروك، ورواه العالم المحار مل وحه آخرمل طريق سليمان بل ربيع سرهاشم، ثنا عبدالمحيد بل صالح ابو صالح البرحمي على زكريا بن عبدالله بل يريد عن ابيه عن كميل بل زياد

یدنی قون حضرت سفینہ بنت حاتم ہیں جوحضرت عدی بن حاتم کی بہن ہیں دونوں بہن بھائیوں کوایم ن وصی بیت کا شرف حاصل ہے، تفصیل کے لیے دیکھیں، ابحو ات الصبحابہ صحابہ کی بہنیں مطبوعہ نور محر کراچی آرم ہاغ۔

 فرمایا: صبراور سخاوت، چر بوجیها گیا: کس مؤمن کا بمان سب سے کامل ہے؟

آپ نے قرمایا جس کے اخلاق سب سے انتھے ہول۔مصف ابن ابی شیبه

۸۴۰۲ نظرت جابر ہے، سے روایت ہے فر ماتے ہیں: رسول امقد ﷺ نے فر مایا:تم میں ہے جس کے اخلاق سب سے ایتھے ہوں وہ جنت میں میر ہے سب سے زیادہ قریب ہیشے گا اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہوگا ،اورتم ہارے دہ لوگ مجھے انتہا کی ناپسند ہیں جو ہا چھیں کھول کر بڑ بڑ کرتے اور کچھے دارگفتگو کرتے اور تکبر کرتے ہیں۔ابن عساکو

۳۰۰۸ حضرت ابن عمرضی القد عنبها سے روایت ہے فرہ تے ہیں رسول القد بیجے نے حضرت عبدالقد بن مسعود سے فرمایا: اے ام عبد کے جئے!
کیا تمہمیں معلوم ہے کہ کس مؤمن کا ایمان سب سے افضل ہے؟ آپ نے عرض کیا: القد تعالی اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، آپ نے
فرمایا: وومؤمن سب سے افضل ایمان والا ہے جس کے اخلاق سب سے ایجھے ہوں، جن کے کندھے عاجزی کی وجہ سے بلند نہیں ، کوئی بندہ اس
وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ جوا ہے لیے پہند کرے وہی لوگوں کے لیے پہند کرے، اور یہاں تک کہ اس کا پڑوی
اس کی ایڈ اور سائیوں سے محفوظ رہے۔ ابن عسامی و وابعہ کو ٹربن حکیم متروک

۸۴۰ (ابوالدردا ورضی التدعند) حضرت ابوالدردا ورضی التدعند سے روایت ہے، کے انہوں نے پوری رات یہ کہتے گزار دی اسے التدا بھے آپ نے مجھے سین بنایا ہے، ی میر سے اخلاق التھے بنادیں یہاں تک کہتے ہوگئ اس نے ابن سے کہا رات بھر سے آپ کی وعااتے ہے اخلاق میں تھی اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فر مایا: مسلمان اپنا اخلاق التی ہے کہ کہ اس کے کہاں تک کہ اس کے ابن اورائے اخلاق اسے جنت میں واضل کرویے ہیں اورائے اخلاق رگاڑ تار ہتا ہے یہاں تک کہ اس کے برے اخلاق جہنم میں واضلے کا سبب بن جاتے ہیں مسلمان بندہ سویا ہوتا ہے اورائ کی بخش کردی جاتی ہے کہا. یہ کیسے؟ (فر بیا:) مسلمان بندہ کا بھی کی رات کو اٹھتا ہے تبجیدادا کرتا ہے التد تعالی سے دع کرتا اورائ کی وع قبول کرلی جاتی ہے۔ ابن عیسا کو

۵۰۰۵ تصفرت او ذرونتی الله عنه نبی کریم و بینی سے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا اے ابو ذرا کیا تنہ ہیں دوایسی تصدیس نہ بتاؤں جو پیٹے پر ہو جھا تھانے میں انتہائی بلکی اور میزان میں ہے صدوز نی بین ان کے علاوہ کوئی تصلیب ایسی نہیں ہتم خوش اخل تی اور زیادہ دیر خاموشی رہنے کی عادت اپنالو!اس ذات کی تشم جس ئے جمعنہ تدرت میں میری جان ہے، لوگ ان جیسی خصلتوں ہے ہی خوبصورتی حاصل کر سکتے ہیں۔ عادت اپنالو!اس ذات کی تشم جس کے جمعنہ تدرت میں میری جان ہے، لوگ ان جیسی خصلتوں ہے ہی خوبصورتی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلامی الشعب

## التجھےا خلاق اور خاموشی کی وصیت

۲ ۱۸۴۰ حضرت انس رضی القدعنه ہے وہ حضرت البوذ ررضی القدعنه ہے روایت کرتے میں فرماتے ہیں: میں نے کہا یارسول اللہ! مجھے کسی ہات کی وصیت کریں ،آپ نے فرمایا: میں تہمیں اچھے اخلاق وخاموشی کی وصیت کرتا ہوں ،آپ نے (پیکسی) فرمایا: وہ بدنی اعمال میں سب سے ہلکی اور میزان میں سب سے بھاری میں ۔ابن النجاد

ے ۱۸۰۰ حضرت عائشہ صنی القدعنہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں: انتھے اخلاق دس چیزومیں ہیں، بات کی جائی، القدتعالیٰ کی طاعت وعمادت میں صحیح مشقت، ما تکنے والے کو دینا، احیمائی کا بدلہ دینا، ناتے کو جوڑنا، امانت کو ادا کرنا، پڑوی اورمہمان کو پناہ دینا اور ان سب کی بنیا دحیاء ہے، راوی نے ایک بات چھوڑ دی۔ ابس النجار

۸۴۰۸ حضرت ما لک بن اوس بن الحدثان النصری رضی امتد عنه فرماتے ہیں کہ وہ رسول امتد کھڑا کی مجلس میں بینھے ہے، آپ نے فرویا (جنت) واجب ہوگئی، واجب ہوگئی، آپ نے نعط بات کے لیے جھوٹ ججبوڑ دیا اس کے لیے جنت کے ابتدائی حصہ میں اور جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے درمیان میں اور جس نے اپنے اپنے اخلاق اجھے کر لیے اس کے لیے جنت کے درمیان میں اور جس نے اپنے اخلاق اجھے کر لیے اس کے لیے جنت کے درمیان میں اور جس نے ابتدائی حصہ میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ ابن المسجاد

۸۴۰۹ اے ابوذ راجو نیکی دیکھواہے کر گزرو 'اگراس کی قدرت ندرکھوتو ہوگول سے خوش اضاقی ہے گفتگو کرو،اور جب سالن کا شور یہ پکاؤلو اس میں پاٹی زیادہ ڈالواورائیٹے پڑوسیوں کوایک ہیالہ بھر کردے دو۔ ابن النجا د

۸۳۸ عمروبان دینارے روایت ہے فر مایا کہ بی کریم کی ایک تخص کے پاس کھی ہوے جس کے پاس بچاس ہے او پر پھرموی تھے، سی تھ، سر تھ، سر یا نوے سے سوتک ان میں اونٹ، گائے اور بھر یال شال تھیں، اس نے آپ کونے گھیر ایا اور نہ میمان نوازی کی، چلتے جیتے ایک (دیبہ تی عرب) عورت کے ہاں ہے گزر ہوا، جس کی چند بھر یال تھیں، اس نے آپ کوا ہے ہاں فروش ہونے کا کہا؟ اور آپ کی خاطر بھری ذرج کی، بی کر یم کھی نے فر مایا اس شخص کو دیکھوجس کے پاس اونٹ، بھریال اور گا تھی تھیں، اس کے پاس ہے ہم گزرے تو نداس نے ہمیں آئے کو کہ اور نہ ہماری ضیافت کی، اور اس کے مقابلہ میں اس عورت کو دیکھو! اس کے پاس چند بھریاں نے ہمیں خوش آمد بد کہ ہماری ضیافت کی، ہمارے لیے بھری ذرج کی، (ایسان خدات کی تھیں ہے اس کے اس کے اس کے مقابلہ تھی اخلاق (حن ) املان کی بی اخلاق (حن ) املان کے باتھ میں جی جے جا جی اسے ان میں ہے اس جھے اخلاق بخش دیتے ہیں، عمر وفر ماتے ہیں: میں نے طاقوں کوفر ماتے سنا، کہ نبی کر یم پھیرے فرمایا اور اس وقت آپ منبر پرتشریف فرمانے، انسان کی جانب وہی پھیرتا ہے۔ بیہ تھی فی شعب الا بعمان

# فصل ثانی ..... جروف تہجی کے لحاظ سے اخلاق کی تفصیل

### اعمال میں میاندروی

۱۸۸۸ حفرت علی رضی ابقد عند سے روایت ہے فر مایا ان داوں کوراحت پہنچ یا کرواوران کے لیے حکمت کی دلچسپ با تیس طعب کروہ کے وقکہ میہ دل ایسے ہی اکتاجاتے جیل جیسے بدن اکتاجاتے جیل۔ اس عبدالسو فی العلم و العرانطی فی مکارہ الاحلاق و اس السمعاسی فی الدلانل ۱۸۳۸ عباد بن یعقوب الرواجن نے کہا جمیس عیسی بن عبدالسر فی بن علی نے فردی قرری قربات جیل جھ سے میرے والد نے اپنے والد سے اپنے دادا ہے انہوں نے حضرت علی رضی القد عند سے روایت نقل کی ہے فرماتے جیل ارسول اللہ کی نے فرمیا: کہ القد تعالی اس بات کو پہند فرماتے جیل کہ ان کی عزیموں رقم کی ایا جائے ، جھے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی عزیموں رقم کی جا بالہ تعالی کے اللہ تعالی کے عزیم کی اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی عزیموں رقم کی جا بالہ تعالی کے کہ میں انہوں نے فرمایا جائے ، جھے اللہ نے جھے کہ میں انہوں نے فرمایا جائے ، جھے اللہ نے جھے کہ میں نے کہا جھے اس بار سے میں بیران میں انہوں نے فرمایا جائے ، عالیہ اللہ کی دین میں کوئی تی نہیں رکھی میر سے والد نے جھے سے فرمایا جین میں دی کہا جائے ہیں انہوں نے فرمایا جائے ، عالم کے اللہ کی جھے کہا تھی کہا تھی اللہ کی جھے اس بار سے میں بیران انہوں نے فرمایا جائے گی ۔ حاکم

۸۳۱۳ تعفرت انس رمنی الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک دن رسول الله ﷺ بے تو ایک ری تنگی ہوئی بیکمی ہے ۔ پوچھا: یہ س لیے ہے؟ تو کس نے جواب دیا کہ فلانی عورت نماز پڑھتی رہتی ہے جب تھک جاتی ہے تواس ری کے ذرید آرام کرتی ہے ہے ب فرمایا: اسے جاہے جب تک چستی اورنشاط ہونماز پڑھتی رہے اور جب تھک جائے توسوجا نے۔مصف اس ابی شیبه

۸۳۱۸ حضرت بریده رضی املاعند سے روایت ہے فرمائے میں: نبی کریم بھڑ نے ایک شخص کونم زیز ہے آور قر اُت کرتے سن ،حضرت بریده سے فزمایا . کیا است ہو؟ میں نے عرض کیا . آن ہاں یا رسول اللہ! اہل مدینہ کا سب سے زیادہ نمازی شخص ہے تو نبی ہو نے فرمایا است نہ بات نہ بہت تا ور ندوہ ہلاک ہوجائے گا ، کیونکہ تم ایک امت ہوجس کے ساتھ آس ٹی کا ارادہ عطاکیا گیا ہے۔ ہیں حوید و سسدہ صحبے بہت کے ماہدہ میں منری عمد انہاں کے ماہدہ منری عمد انہاں کے ماہدہ منری عمد انہاں کے ماہدہ منری عمد انہاں کیا ہے۔ اس حوید و سسدہ صحبح منری عمد انہاں کے ماہدہ منری عمد انہاں کیا ہے۔ انہاں کیا ہے کہ انہاں کے ماہدہ منری عمد انہاں کیا انہاں کیا ہوئے کا کہ انہاں کیا کہ انہاں کیا کہ کا کہ کو کو کہ کا کہ کیا کہ کا کیا کہ کا کا کہ کا کا کہ کیا کہ کا کہ کو کو سند کا کہ کا

۸۳۱۵ جعدة بن هبیر قابن الی وصیب انخز وی ، جعده بن هبیر ویض الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی ﷺ کے سے بنی عبدالمطلب کے ایک غلام کا ذکر کیا جو نماز پڑھتا ہوں ، ستا ہوں ۔ موں میں کرتا تھا ، آپ نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں ، ستا ہوں ۔ وور کھتا ہوں ، افطار کرتا ہوں ، ہرکام کی (ابتداء میں) تیزی ہوتی ہے اور ہرتیزی میں سستی ہے تو جس کی سستی سنت کی طرف ہوئی تو وہ مدایت یا فتا ہے اور چس کی سستی سنت کی طرف ہوئی تو وہ مدایت یا فتا ہے اور جس کی سستی سنت کی طرف ہوئی تو وہ مدایت یا فتا ہے اور جس کی سستی اس کے علاوہ کمی طرف ہوئو وہ سنت کے راستہ سے گھراہ ہوا۔ ابو نعیم

۱۳۱۸ (انگام بن حزن الطفی) انگام بن حزن الطفی رضی امتد عند ہے روایت ہے فر وقع بیں میں نبی علیدالسل م کے عہد میں حاضر بواہیں ساتوں یا نوال شخص تھی بہمیں اجازت می تو ہم لوگ، پ کے پاس سے بہم نے کہا، یا رسول امتد اہم آپ کے باس خیر کی وہ کرائے آئے ہیں آپ نے بہر آپ نے بارے تھے ہوروں کا تھم دیا حالا نکہ وہاں یہ آپ نے بہارے کے بارے تھم دیا تو ہمیں وہاں تھہرایا گیا وار بہرت لیے بچھ مجوروں کا تھم دیا حالا نکہ وہاں یہ اشیاء (ان دنوں) کم تھیں، چنا نچہ ہم لوگ بچھایا م تھم رے آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شریک ہوئے۔

آپ نے کمان پر انٹھی پر ٹیک لگاتے ہوئے القد تعالی کی حمد و ثناء کی جو چند مختصر پاکیز ہاور کمبارک کلمات پر شتمل تھی ، پھر فر مایا الوگوا جن جن با تول کا تمہیں تھم دیا گیا ہے ان کے لیے تم میں ہر گرزندائی طاقت ہے اور ندتم کر سکتے ہو ایکن سید ھے رہوا ورخو تخبر کی پاؤ کے ابو نعیم ، ابو یعلی ، اب عساکل ۱۳۸۸ (عبداللہ بن عمر و) حضرت عبدائقہ بن عمر ورضی القد عند سے روایت ہے فر ماتے ہیں رسول اللہ بھی تشریف لائے اور فر مایا بحبداللہ کیا مجھے بینے برنہیں می کہ تم رات کے تی ماور دن کے روز ہے کی تکلیف اٹھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہیں ایس بی کرتا ہوں آپ نے فر مایا تمہر رے لیے اتنا کافی ہے کہ (آپ نے بینیس فر مایا کہ ایسے کرو)۔

ہرمہینہ تین روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے تو گویا تم نے پوراسال روزے رکھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ! میں اس کی قوت رکھتا ہوں ، اور میں چاہتا ہوں: کہ آپ میرے لیے اضافہ فر مائیں آپ نے فر مایا: اچھا پانچ دن ، میں نے عرض کی مجھ میں طافت ہےاور میں چاہتا ہوں کہ آپ اضافہ فر مائیں۔

آپ نے فرمایا احیجاس ت دن راوی کا بیان ہے: وہ اضافہ کا مطالبہ کرتے رہے اور آپ علیہ السلام دو، دودن کا اضافہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ نصف (ماہ) تک پہنچ گئے۔

آپعد السلام نے فرمانی: میرے بھائی داؤدانسانوں میں سب سے زیادہ عبد تگر ارسے، آدھی رات قیام کرتے اور آدھاسال روزہ رکھتے تھے
اور تہہ رے ذمہ تو تمہارے گھر والوں بتمہاری آنکھوں کا بتمہ رے مہمان کاحق ہے، بعد میں جب عبدالقد بڑے بوڑھے اور ترسیدہ ہوگئے تو فرمانہ کر سے
سے کاش میں رسول القد ہوئے کی رخصت قبول کرلیتا تو وہ میرے لیے میری اہل وہال سے زیادہ عزیز ہوتی ابو یعلی ،اب عسا کو بعدادی مسلم
۸۵۱۸ عبدالقد بن عمر وضی القد عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: یہ مضبوط دین ہاس میں فرمی سے داخل ہواور اپنے دوں میں اللہ تھ کی عبد دت کا بغض پیدا مت کرو کیونکہ قافعہ سے رہ جانے والا ندمنزل تک پہنچ سکتا ہے اور نہ سواری کو باتی رکھ سکتا ہے الیہ خص کا سام کم رہ جے گا۔ اب عسا بحو
گمان ہے کہ وہ بڑھا ہے میں بھی مرے گا اور خوف اس محفی کا سار کھو جے گمان ہے کہ وہ کل مرج سے گا۔ اب عسا بحو
سکتا ہوں کہا میں اپوراسال روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا جمیں۔ ابن جویو

۸۳۲۰ تصرت ابوالدرداء رضی الله عنه ہے روایت ہے فرمایا بیس حق میں نشط اور چستی کے لیے بعض باطل چیزوں سے راحت حصل کرتا ہول۔ابن عسائخو

لعنی ایسے امورے جومباح بیں۔

# نجات اللدتعالي كى رحمت ہے ہوگى

۱۳۳۸ حضرت ابو ہر برۃ رضی القدعنہ سے روایت ہفر ماتے ہیں: میں نے رسول القد کی وفر ماتے سنا بتم میں سے کوئی اپنے عمل کے ذریعہ نبیت باسکتا لوگول نے عرض کیا: آپ بھی یارسول القد!؟ آپ نے فر مایا: میں بھی نہیں، ہاں یہ کہ مجھے القدتعالی اپنی رحمت ہیں ڈھانپ لے، لہذا درست رہوہ میچ وشام اور رات کی تاریکی میں عمل کروہ میں ندروی افقی رکرو (منزل تک) بہنچ جاؤگے۔ ابن عسا کو، بعدادی مسلم میں نہروگی القدیم میں نے فر مائی میں: نبی کھی نے فر مایا سید ھے رہو قریب قریب رہو، خوشنجری سناؤہتم میں سے کسی مسلم

کوال کاعمل ہر گزنجات نہیں دے سکتالوگول نے عرض کیا: آپ کوبھی یا رسول اللہ! آپ نے قرمایا: ند مجھے، الابید کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ کے۔ ابن عسا کو ، بنجاری، مسلم

۸۳۲۸ - حضرت طاؤوں سے روایت ہے فر ہاتے ہیں:سب سے بہتر عبادت ہلکی پھلکی ہے۔ابن ابی اللدنیا، بیھقی فی الشعب ۸۳۲۵ - حضرت ابوقلا بہہے روایت ہے کہ ایک عورت نے روز ورکھااوراس حالت میں مرگئی تو رسول القد ﷺ نے فر مایا:اس نے نہ روز ورکھا نہ میں جھ

> سمار پر جائے ہیں جو ہو تشریح :.....یعنی اے نماز روزے کا ثو اب بیس ہوا۔

#### أخلاص

۱۳۲۷ حضرت عثمان بن عفان رضی اللدعنه سے روایت سے فرمایا: اگر کوئی شخص کسی گھر کے کونے میں واضل ہواور وہاں کوئی ممل پوشیدہ کرے تو قریب ہے لوگ اس کے ہارے گفتاک کے بارے گفتاک کے بارے گفتاک کے بارے گفتاکو کرنے میں بھٹی میں اور پہنا دیں گے اگرا جھا ہوا تو احجماء ہوا تو ہرا (چرچ ہوگا)۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مسد احمد فی المرهد مسد د، بیہ تھی فی المشعب، وقال: هذا سو الصبح موقوفاً وقد رفعہ بعض الضعفاء اس کی تشریح کتاب کے آغاز میں گزرچی ہے۔

۱۳۲۷ حضرت حسن بھری ہے روایت ہے فرماتے ہیں ہیں نے جھرت عثمان کی کومنبر پردیکھ آپ نے فرمایا: لوگوان پوشیدہ باتوں کے بارے ہیں امتدنتی لیے دروں ہیں نے رسول القد کی ہے سنا ہے آپ فرمار ہے تھے: اس ذات کی قیم! جس کے بضہ فحد رمت ہیں میری جان ہے جس نے جب بھی کوئی پوشیدہ عمل کمیا تو القدت کی اسے شہرت کی جا در پہنا دیں گے اگروہ عمل اچھا ہوا تو شہرت بھی اجھی اورا گر برا ہوتو چرچا بھی برا ہوگا، پھریہ آبت تلاوت فرمائی و ریسانسا آپ نے و ریسان نہیں فرمایا: ہم نے تمہارے لیے لباس اتارااور تقوی کا لباس ہے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا انجھی سیرت وکروار۔ ابن جریو و ابن ابی حاتم معربر قم. ۴۸۲۹

۸۳۲۸ می حضرت علی رضی انتدعنه سے روایت ہے فرماتے ہیں: جس کا فلہ ہراس کے باطن سے بہتر ہوا تو قیامت کے روز اس کا (اعمال کا ) تر از وملکا ہوگا اور جس کا باطن اس کے فلا ہر ہے بہتر ہوا تو اس کا تر از و بھاری ہوگا۔ابن ابی اللدبیا فی سختاب الاخلاص

یہ در بہت کردیں گے۔ است کے است میں اللہ تعدید کی ایک طاہر ہے اور ایک باطن جس نے اپنا باطن درست کرنی اللہ تعانی اس کا طاہر مجھی درست کردیں گے اور جس نے اپنے باطن کوخراب کر دیا تو اللہ تعالی اس کا طاہر خراب کردیں گے۔ تشريح: بطن مين خرابيال كي پيداموتي بين ويكهين افطرتي باتين المطبوعة ورمحد كراجي-

۸۳۳۰ حضرت انس رضی القدعند ہے روایت ہے قرماتے ہیں رسول القدی نے فردیا جانے ہومؤمن کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: القد تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، آپ نے قرمایا: مؤمن وہ فحص ہے کہ دواس وقت تک موت کا مزہ نہیں چکھتا یہال تک کہاس کے کان الیم چیز ہے اللہ تعالیٰ بھرویں جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔

تبائے ہوکہ فاجرکون ہے؟ سخابہ نے عرض کیا: اللہ تعالی ہی اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ نے فر میا، وہ ہے جواس وقت تک نہیں مرتا یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنی ٹالبندیدہ چیز وں ہے اس کے کان بھردیں، اگر کوئی بندہ ستر کمروں کے تھر میں کسی کمرہ میں اللہ تعالی ہے ڈرے اور ہے تھے پرلوہے کا دروازہ ہو پھرامتہ تعالی اس (کے عمل) کوچا در پہنا دیں گے یہاں تک کہ لوگ بیان کریں گے اور پھھا پی طرف سے بڑھا کر بیان کریں۔الدیلمی وفیہ رشد بن ضعیف

یں سے سے سے ابو ہربرۃ رضی القدعنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں۔ایک شخص نے کہا یارسول القد!" دمی ایک عمل پوشیدہ کرتا ہے،اور جب لوگوں کو پتر چل بہ تا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے تو نبی کریم ﷺ نے اس سے فرہ یا بتمہاراد ہراا جر ہے پوشیدگی اور خاہر کا اجر۔

ابي حريروصححه وقال ابن كثير امن نقعه الحديث يصححه لماني سنده من الاضطراب

۸۳۳۲ حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عندے روایت ہے فریاتے ہیں ایک شخص نے کہا ایارسول اللہ امیرے پاس ایک آ دمی آیا تو میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے جب اس حال میں دیکھ تو مجھے خوشی محسوس ہو گی ، آپ نے فر مایا بتمہارے لیے اواجر ہیں فہ ہراور باطن کااجر۔اب حریو تشریح :.... کیونکہ ان کی نماز کی ابتداءا خلاص پڑھی نہ کہریا پر۔

۸۳۳۳ حضرت ابوذررشی القدعندے روایت ہے فرمائتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول القد! ایک شخص ٹیک عمل اپنے لیے کرتا ہے جبکہ!وگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سیمؤمن کوجلد ملنے والی خوشخبری ہے۔ابو داؤ دطیالسی، مسند احمد، مسلم، ابن ماجه، ابن حبان

#### استنقامت وثابت قدمي

۱۳۳۳ حضرت عائشہ ضی القدعنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں:القدنع کی نے جنس بندے کوکوئی عادت والی ، بندے نے اسے چھوڑ ویا تواللہ تعالی اس برغضب ناک ہوں گے اوراس سے ناراض ہول گے۔اس السحاد

#### الإمانة .....اما نتداري

۸۳۳۵ حضرت عمر رضی الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں: کسی کے نماز روز ہ کی طرف ندد کیھو، البتداس کی طرف دیکھوجو ہات میں سیج یو لے امانت میں ادائیگی کرے، اور جب دنیاس کی طرف متوجہ ہوتو وہ پر بییز گاری اختیار کرے۔

مالک وابن المبارک، عبدالوزاق، مسدد ورسته فی الایمان، ابن ماجه، والعسکری فی المواعظ، بیهقی فی الشعب ۱۳۳۷ حضرت عمرضی الله عنه سے روایت ہے قرباتے ہیں جمہیں کسی آ دمی کی تماز دھوکے میں ندڈ الے اور نداس کے دوزے، جوج ہے تماز اور روز در کھے لیکن جس میں او نتداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔

عبدالوزاق، مصف ابن ابن شبه ورسنه والحوائطی فی مکارم الاحلاق، بیهقی فی شعب الایمان

۸۳۳۷ منز ترضی القدعند سے روایت ہفر ماتے ہیں جمہیں کسی آ دمی کی وجا بت اور رعب تجب میں شدا لے۔

لیکن جس نے امانت اواکی ،اوراپنے آپ کوگول کی عزتوں سے روکاو ہی بابر کت آ دمی ہے۔ بیهقی فی الشعب

۸۳۳۸ حضرت علی رضی القدمنہ سے روایت ہے فر ماتے ہیں: ہم رسول القد کھڑئے کے پاس جیشے (تو مدینہ کے ) بالا کی حصہ کا ایک شخص آ یا ،اس

نے کہا یارسول اللہ! مجھے اس دین کی سب سے مضبوط اور آسمان چیز کے بارے میں بتائے! آپ نے فرمایا سب سے آسمان لاال اللّه ک گواہی ہے اور بیا کہ محمد ( اللّٰے ) امتدتعالیٰ کے بندے اور رسول میں اور سب سے شخت چیز اے بالانی حصہ میں رہنے والوں کے بھائی! امانت ہے کیونکہ جس میں امانت نہیں اس کا دین بھی نہیں ، اور شاس کی نماز اور روز ہ ہے۔

اے موالی کے بھائی! جس نے حرام مال حاصل کیااوراس کی چاور لیٹنی میض پہنی ، تو اس کی نماز قبول نہیں یہاں تک کہاہے آپ ہے اس چاور کو دور کر ہے ، عوالی مدینہ کے رہنے والوں کے بھائی!اللہ تقالی اس بات سے بہت عزت والے اور جلال والے میں کہ وہ کس آ دمی کا کوئی تمل یا نماز قبول کریں جبکہاس کے بدن پرحرام مال کی تمیض ہے۔المبزاد وفیہ ابو العبوب ضعیف

۸۳۳۹ حضرت انس رضی القد عند ہے روایت ہے فرماتے ہیں: نبی علیہ السلام نے جب بھی ہمارے سامنے خطاب کیا آپ نے یمی فرمایا، جس میں امانتداری نبیس اس کاایمان نہیں اور جس میں وعدہ (کی یاسداری اور حفاظت ) نبیس اس کاوین نبیس ۔ابن السجاد

## آپس کی اصلاح

۸۴۴۰ حضرت ابوالدرواءرضی الله عندے روایت ہے فر مایا: آپس کی اصلاح مسجد کی طرف چل کر جانا ہے اورا چھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی ممل اللہ تعالی کوزیا دہ مجبوب اور پیندیدہ نبیں۔ابن عسا بحو

#### ان شاءالله كهنا

۸۴۳۱ . حضرت ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے قرماتے ہیں رسول الله ﷺ نے فرمایا میں قریش سے ضرور تین جنگیس کرون گا پُترتھوڑی ویر خاموش رہے اور پھر فرمایا ان شاءاللہ تعالیٰ۔خطیب فی المعنفق

# نیکی کاحکم دینااور برائی سے روکنا

"نبہید: ۱۰۰ امر بالمعروف کے بارے سرفہرست بیہ بات اچھی طرح ذبن نشین کرلیں اصلاً بیشعبہ حکومت کا ہے کہ کسی کوختی ہے کسی وت کا تکم دیں اور برائی ہے روکیس باتی زبان اور ول میں براجا نتا ہر مسلمان کرسکتا ہے، کیونکہ اگر ہرشخص از خود معاشر ہے میں برائیوں کی روک تھ م کرنے لگہ جائے گا تو بجائے اصلاح کے فساد پیدا ہوگا ، عوام کے لیے یہ فعل مباح ہے فرض نہیں حضرت حذیفہ نے فرہ یا نیک کا تھم کرنا اور برائی ہے روکنا اچھی بات ہے البتہ باوشاہ کے خلاف ہنتھیا راٹھا نا خلاف سنت ہے۔

۸۳۳۲ حضرت ابوالدرداءرضی امتدعنه ہے روایت ہے فر مانتے ہیں: ٹیس کسی نیک کام کاتھم دیتا ہوں اورخود ( اگر چه ) وہ کام نہیں کرتا ایکن پھر بھی مجھے الند تعالیٰ ہے اجرکی امید ہے۔ ابن عسا کر وسیاتی ہو قع ، ۲۵۳۱

ں سے مدون سے ہوں، چوب ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں۔ تشریح : ....یعنی جب کسی کو نیکی کا تھم ویااور وہ اس پر کاربند ہو گیا تو مجھے اجرماتار ہے گا ، کیونکہ نیکی کارستہ بتانے والا نیک کام کرنے والے کی طرح سر

۸۴۳۳ تیس بن ابی حازم ہے روایت ہے فر ،تے ہیں جب حضرت ابو بکر ضیفہ ہے تو منبر پرتشریف فر ماہوئے ،امتد تعالیٰ کی حمد کی اور پھر فر مایا۔ لوگو! تم بیآیت ''اہے ایمان والو! تم اپنی جانوں کی خبر لو، جب تم ہدایت پر ہوتو گمراہ مخص سے تنہیں کچھ نقصان نہیں۔' پڑھتے ہواور تم اس آبت کو اس کے مقام پڑئیں رکھتے ، بیس نے نبی کر پیم کوفر ، تے سنا: بوگ جب کسی برائی کود پیھیں اور اسے ختم نہ کریں تو اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیس عمومی عذاب میں گرفتا رکر لے گا۔

مصنف ابن ابني شيبه، مسند احمد، عبد بن حميد، والعدني وابن منيع والحميدي، ابو داؤ دترمذي وقال حسن صحيح، بسائر ،

۸۳۳۵ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی القد عند نے لو گول کے سامنے خطاب فرمایا۔ کدرسول القد ﷺ نے فرمایا الو گواس آیت: 'اے ایمان والو! اپنی جانوں کی خبرلو، جب تم ہدایت پر ہوتو گمراہ مخص تمہارا کچھ بیس بگاڑ سکتا پر گفتنگونہ کرو، جب کوئی خبیث شخص کی قوم میں ہواوروہ اسے منع نہ کریں تو القد تع لی ان پر (اپنا)عمومی عذاب نازل کردیتا ہے۔' ابس مردویہ

۸۳۳۷ تیس بن انی درم سے روایت ہے فرمایا. میں نے حقرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کوفر ، تے سنا، آپ نے بیآیت 'جب تم ہدایت یا فتہ ہوتو گمراہ مخص تمہم را کچھ بیس بگاڑ سکتا بڑھی تم ضرور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے رو کناور نہ اللہ تقالی تم پر تمہم رساط کروے گا ، پھر تمہمارے نیک لوگ و عائیں کریں گے ( گمر ) ان کی وعاقبول نہ ہوگ جمہیں ضرور نیکی کا حکم اور برائی ہے منع کرنا پڑے گا ورنہ ابتد تعالی تم پرا پنا

عمومی عذاب نازل کردے۔ 'ابو فدر المھروی فی المجامع ۱۳۷۷ - محمد بن عبدالندائیمی حضرت ابو بکرالصدین رضی الندعنہ سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہیں نے رسول الندیج بَوفر مائے منا جس قوم نے جب دیجھوڑ دیا تواللہ تفالی ان پر ذات مسلط کردے گا ،اور جس قوم نے اپنے درمیان کسی برائی کو باقی رکھا توان پرعمومی عذاب نازل مردے گا ،ال بیاکہ وہ لوگ اس آیت کی''اے ایمان والو! اپنی خبرلو جب تم ہدایت یا فتہ ہوتو گمراہ خصر تمہر را پھٹے بیس بگاڑ سکتا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

کےعلاوہ کوئی تفسیر کرنے لگ جائیں۔' ابن مو دویہ

۸۳۷۸ حضرت ابن عبس رضی الله عند ہے روایت ہے فر ماتے ہیں. حضرت ابو بکر منبر رسول پراس دن بیٹھے جس دن آپ کوخلیف رسول کا نام دیا گیا ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کی ، نبی کریم پر درود بھیج پھراپنے دونوں ہاتھ بڑھائے اور پھر منبر کی اس جگہ پر رکھا جہاں نبی کریم کھی تشریف رکھا کرتے تھے۔

پھرفر ہا بھی نے حبیب سے سنااورآپ اس جگہ تشریف فر ہاتھے آپ اس آیت کی''اے ایمان والو! اپی جانوں کی خبرلو، جب تم ہدایت پر ہوتو گمراہ مخص تمہارا کچھ نبیں بگاڑ سکنا''۔ تلاوت فر ہانے کے بعد اس کی تفسیر کررہے تھے، آپ نے اس کی تفسیر ہمارے سامنے سے بیان فر ہ ئی: جس قوم میں کوئی برائی کی جائے اوران میں کوئی قب حت کر کے فساد بھیلا یہ جائے ، اورلوگ اس برائی کونہ روکیس اور نہ ہٹا کمیں تو القد تعالیٰ کو بیرت پہنچتا ہے کہ وہ انہیں مذاب میں گرفتار کر لے، پھران کی وی قبول نہ کرے، پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں کا نوں میں رکھیں اور فر مایو اگر میں نے بیہ بات (پیارے) حبیب سے نہ تنی ہوتو یہ دونول کان بہرے ہوجا کمیں۔ ابن مو دویہ

۸۴۷۹ حضرت عمرضی القدعنہ سے روایت ہے فر ماتے ہیں جہم لوگول کواس بات ہے کون روکتا ہے کہ جب تم بے وقوف کودیکھیو کہ وہ لوگول کی ہے عزتی کرر ہاہےاوراس کے فعل کی برائی بیان کرو؟ لوگوں نے کہا: ہمیں اس کی زبان کا خوف ہے آپ نے فر مایا بید کم سے کم درجہ ہے کہتم شہراء ہوجاؤ۔

مصنف ابن ابي شيبه و ابو عبيد في الغريب و ابن ابي الدنيا في الصمت

۰۸۴۵۰ حضرت عمروضی انڈ عنہ سے روایت ہے فر ماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ فر مایا ؛ میری امت کو آخری زمانہ میں اُن کے باوشا ہوں کی طرف سے خت آز مائش جھیلنی پڑے گی واس وور میں وہی شخص نبیت پائے گا جواپنی زبان ، ہاتھ اور دل سے اللہ تعالیٰ کے دین کی بہی ن کرائے ، یہی وہ چیز ہے جس کی طرف سبقت کرنے والوں کوسبقت کرنی جا ہے۔الدیلمی

۱۵۵۸ حضرت عثمان رضی القدعنہ ہے روایت ہے فر ماتے ہیں:اس ہے پہلے کہتم پرتمہارے برےاوگ مسلط کیے جا کیں اورتمہارے نیک لوگ دعا ماتکیں اوران کی دعا قبول ندکی جائے ،نیکی کا تکم دواور برائی ہے روکو۔مصنف ابن ابی شیبہ ۸۳۵۲ حضرت علی رضی القدعند سے روایت ہے فر وہتے ہیں سب سے پہلی چیز جس پرتم غالب کردیئے جاؤگے وہ ہاتھوں اور پھر دل کے ذریعہ جہاد ہے تو جس دل نے نیکی کوند پہچانا اور برائی کواو پراند جانا ، تو اس کا اعلی حصداونی کی طرف ایسے اوندھ ہوج نے گا جسے کوئی وندھا کیا جائے اور جو پچھاس میں ہے بھیر دیا جائے۔مصنف اس ابی شیبہ وابو معیم و مصر ہی المحجة

۸۴۵۳ حضرت عی رضی اللدعندے روایت ہے فر ماتے ہیں ، یا تو تم را ز مانیکی کا تھم دو گے اور برائی ہے منع کرو گے یاتم پرتمہارے برے وک مسط کرویئے جائمیں اور پھرتمہارے نیک وگ دعائمیں منگیں اوران کی دعا قبول ندگی جائے۔ المحاد ت

۳۵۳۸ کی حفظ متابلی رضی امتد عند سے روایت ہے وہ اپنے خطبہ میں فر «تے ہیں تم سے پہلے جولوگ ہداک ہوئے تو وہ گنا ہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہلاک ہوئے ،ان کے علماءاور وایت ہے وہ اپنیل گنا ہوں سے نہ روکا ، جول جول وہ گنا ہوں میں بڑھتے گئے اور ان کے مہماءاور ورویشوں نے انہیں نہیں روکا تو انہیں کی قشم کے عذا ابوں نے آگھیرا۔

لہذاتم لوگ نیکی کا تھم دو، 'برائی ہے روکونی اسے کہتم پر بھی اسے بی عذاب نازل ہوں جیسےان پر نازل ہوئے ،اور یہ بات بھی جان لو کہ نیکی کا تھم دین اور برائی ہے روکن ، ندرزق کونتم کرتا ہے اور نہ موت کو ریب کرتا ہے۔ابس اہی حاتیہ

## جہاد کی تین قشمیں ہیں

۸۳۵۵ حضرت علی رضی القدعنہ سے روایت ہے فروت ہیں جہ دتین فتم کے ہیں ، ہاتھ ، زبان اور دل کا جہاد ،سب سے پہنے جو جب دمفعوب ہوگا وہ ہاتھ کا جب د ہے اور برائی کو بجیب نہ شمجھے تو اوندھ ہوگا وہ ہاتھ کا جب د ہے اور برائی کو بجیب نہ شمجھے تو اوندھ کردیاجا تا ہے اور برائی کو بجیب نہ شمجھے تو اوندھ کردیاجا تا ہے۔ مسدد ، بیھفی فی الشعب ، بیھفی فی السس و صحح کردیاجا تا ہے۔ مسدد ، بیھفی فی الشعب ، بیھفی فی السس و صحح کم دیاجا تا ہے۔ مسدد ، بیھفی فی الشعب ، بیھفی کی السس و صحح کم کردیاجا تا ہے ۔ اور تم یا زیالتہ کا تعم کردیاجا تا ہے۔ مسدد ، بیھفی فی الشعب ، بیھفی کردیاجا تا ہے دوکو گے ، اور تم یا زیالتہ کا تعم کردیاجا تا ہے۔ مسدد ، بیھفی فی الشعب ، بیھفی فی السس و صحح کا دوکر کے ، اور تم یا زیالتہ کا تعم کردیاجا تا ہے۔ اور تم یا زیالتہ کا تعم کردیاجا تا ہے۔ دوکر کے ، اور تم یا زیالتہ کا تعم کردیاجا تا ہے۔ دوکر کے ، اور تم یا زیالتہ کا تعم کردیاجا تا ہے۔ دوکر کے ، اور تم یا زیالتہ کا تعم کردیاجا تا ہے۔ دوکر کے ، اور تم یا زیالتہ کا تعم کردیاجا تا ہے۔ دوکر کے ، اور تم یا زیالتہ کا تعم کردیاجا تا ہے۔ دوکر کے دوکر کے ، اور تم یا زیالتہ کے دوکر کے باتھ کے دوکر کے دوکر کے اور برائی کے دوکر کے دوکر کے دوکر کے ، اور تم یا زیالتہ کے دوکر کے ، اور تم کا دوکر کے تم کر کے دوکر کے

۸۴۵۲ حضرت علی رضی القدعندے روایت ہے قرماتے ہیں جم ضرور بضر ور بیٹی کا علم کرو کے اور برانی ہے روٹو کے ،اور تم یا زمالقد تعالی کے معاملہ میں غضبنا ک ہو گے ، کیا تم میں ایسے ہو گئیس جو تہمہیں اؤیت پہنچ تے ہیں اورالقد تعالی انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔

مصنف ابن ابی شیبه

۱۳۵۷ ایزی فزاگی عبدالرحمن کے والدہے روایت ہے فر ماتے ہیں: ایک دن رسول القد ﷺ نے خطبہ دیا اور مسلمانوں کی جماعتوں کی اچھی تعریف کی ، پھر فر مایا: ان لوگوں کو کیا ہوا جواپنے پڑوسیوں میں دین کی سمجھ پیدائہیں کرتے ، ندائبیں تعلیم دیتے ہیں اور ندوعظ وقفیحت کرتے ہیں ، ندنیکی کا تھم دیتے ہیں اور ند برائی ہے روکتے ہیں۔

اوران لوگوں کوکیا ہوا جواپنے پڑوسیوں سے نہ سکھتے ہیں اور نہ دین کی سمجھ حاصل کرتے ہیں ،اور نہ جان بو جھرپیدا کرتے ہیں ،اورالقد تن کی سمجھ اور القد تن کی سلط اور آنہیں نیکی کا تھم دیں گے اور برائی ہے نے کریں گے، کی شم الوگ اپنے پڑوسیوں کے علم حاصل کریں گے ، وین کی سمجھ بو جھ اور ہوشیاری پیدا کریں گے ورنہ القد تع کی فرماتے ہیں ہیں دنیا ہیں انہیں عذاب دینے ہیں جلدی کرول گا۔

پھرآپ منبرے اس سے اور اپنے گھر تشریف لے گئے ، تو پھیلوگوں نے کہ : تمہارے گان بیل آپ کی مراد کون وگ ہے ؟ تو انہوں نے کہا۔ آپ کی مراد اشعر بین کے بوگ کے گور تشریف لے گئے ، تو پہر ہے والے ہیں ، جبکہ ان کے پڑوی بخت مزاج پائی اور دیبات والے ہیں ، بہارات کی پڑی تو وہ رسول انقد ! آپ نے ایک قوم کا ذکر بھلائی سے کیا ہوا انقد! آپ نے ایک قوم کا ذکر بھلائی سے کیا جہارا ذکر برائی سے کیا ، ہماری خط کیا ہے؟ آپ نے فر پیا: ایک قوم اپنے پڑوسیوں کو ضرور علم دیے اور یکی کے واصل کرتے رہیں رہیں گے انہیں نیکی کا تھم اور برائی سے روکتے رہیں گے اور پھیلوگ ضرور اپنے پڑوسیوں سے علم ، آگا ہی اور دین کی بچھ حاصل کرتے رہیں گے یہ میں انہیں دنیا میں (مزا) عذاب دول گا ، تو وہ عرض کرنے گئے ؛ یا رسول اللہ! کی ہمارے کا شکون ہے؟ تو آپ نے اپنیا بات دہرائی

ا درانہوں نے بھی وہی کہ: کیا جمارے ملاوہ سی کاشکون مراد ہے؟ آپ نے قرمایا: یہ بھی ایسا ہے۔

انبول نے عرض کیا جمیں ایک سمال کی مہلت ویں تو آپ نے انہیں ایک سمال کی مہلت دی تا کہ وہ انہیں وین کاعلم سکھا ئیں اوران میں بھی بوجھ بیدا کریں، پھرآپ علیہ اسلام نے بیآ یت بڑھی ' بنی اسرائیل کھان کے تو گول پر جو کا فر ہوئے داؤداور نیسٹی بن مریم کی زبانی تعنت کی تی بین مریم کی زبانی تعنت کی تی بین مریم کی زبانی تعنت کی تی بین مریم کی زبانی تعنت کی تی بیاس وجہ سے کہ وہ نافر مانی کرتے اور حد سے نزر جست تھے ،اور جو گن ہو وہ کرتے اس سے ایک دوسر سے کورو کتے نہ تھے کی برا کا متحاج و اگر تے ہے ۔ اس داھ وید ، بسحداری فی الوحداں وابل السکل، و ابن صدہ واللور دی، طبر اسی فی الکیسر وابو معیم وابن مو دوید، اس عسا کو ، قال ابن السکن مالله غیرہ واسناد صحیح

۸۳۵۸ حضرت(انس صی القدعنه) سے روایت ہے فر ہاتے ہیں میں نے عرض کیا ۔ یارسول القد! ہم کب امر بامعر وف اور نہی عن المنکر چھوڑ کتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب تم میں وہ باتیں ظاہر ہو جائنیں جوتم ہے پہلے بنی اسرائیل میں ظاہر ہو کئیں ، میں نے عرض کیا وہ کہ ہیں؟ آپ نے فرمایہ جب تمہارے نیک لوگوں میں مداہنت اور تمہارے برے لوگوں میں فی شی ظاہر ہو جائے اور بادشاہت تمہارے بچوں میں اور دین کی سمجھ تمہارے گھٹیالوگول میں منتقل ہو جائے۔ابن عسامحہ و ابن النجاد

۸۳۵۹ وافد بن سلامہ، یزیدا آرقائی، حضرت انس رضی القد عندے روایت کرتے ہیں، کدرسول القد الله علی کے اور نہ ہمیں ایسے و کول کے بارے نہ بنا اور شہدا ان پر شک کریں گے، وہ نور کے مغیر ول پر (ہونے کی وجہ سے انہیا واور شہدا ان پر شک کریں گے، وہ نور کے مغیر ول پر (ہونے کی وجہ سے انہیا واور شہدا ان پر شک کریں گے، وہ نور کی وجہ بند ول کو القد تعالی کا محبوب بندے کی وجہ سے جانے جانئیں گئی مجب کے القد تعالی کا محبوب بند میں اور القد تعالی کی محبت کو کول میں پیدا کرتے ہیں، زمین پر خیر خواہی سے چستے ہیں، میں نے کہا یہ تو تھی ہے کہ القد تعالی کی محبت کو کول کے دول میں پیدا کرتے ہیں، زمین کی خبوب کسے بناتے ہیں؟ آپ نے فرویا: انہیں ایسی باتوں کا تھم دیتے ہیں جو القد تعالی کو کہوب کے دول میں بیدا کرتے ہیں اور ایک باتوں کا تھم دیتے ہیں جو القد تعالی کو کہوب بند ہیں تو جب بیان کی بات ما نیں گئو القد تعالی انہیں اپنا محبوب بند کے گا۔

بیه قبی الشعب و النقاش فی معجمه و ابن النجار و واقد ویزید ضعیهاں ۱۳۶۰ مظرت حذیفے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فریاتے ہیں: نیکی کا حکم کرنا اور برائی ہے روکنا اچھی بات ہے اورا بیٹے بادشاہ کے خلاف تم جھیا راٹھالوتو پیسنت نہیں۔مصنف ابن ابی شبیه و نعیم

۱۸۳۱ حضرت حذیفہ دخی القدعنہ سے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ کے زمانہ میں کوئی شخص کوئی بات کہتا تو منافق ہوجا تا ،اور میں ایک ہی مجلس میں وہ بات جارم تبہ سنتا ہوں ہتم ضرور نیکی کا تھم دو گے اور برائی ہے منع کرو گے اور نیکی کے کام برلیک پڑو گے ورندالقد تعالیٰ تم سب کوعذاب میں سمیٹ لے گایاتم پرتمہارے برے بوگ مسلط کردے گا (اس وقت) تمہارے نیک بوگ دعائمیں گے توان کی دعاقبول ندہوگی۔

مصنف ابن ابی شیبه

۸۳۹۲ حضرت حدیفہ رضی اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں تم پرضرور ایک وفت آنے والا ہے جس بیل تمہارے نیک لوگ نیکی کا تھم ویں گے اور نہ برائی ہے منع کریں گے۔ مصنف اہن اہی شیبه

# برائی مٹانے کا جذبہ ایمان کی علامت ہے

۸۳۷۳ حضرت (عبدالله بن عباس رضی الله عنهما) بروایت بفر مات بین رسول الله این فر مایا: لوگول پرایک ایساز ماند آنے والا ب بس مین مؤمن کا دل ایسے پھلے گا جیسے نمک یائی میں پھل آب کس نے پوچھا: یہ کس وجہ سے؟ آپ نے فر مایا بیاس وجہ سے کہ وہ کسی برائی کو دیکھے گا ( مگر ) اسے بٹاند سکے گا۔ ابن ابی الدنیا فی کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المسکو من وریض وریش وریش وریش وریش وریش کا تکم دو سے اور برائی ہے نع مرو

کے یا اللہ تعالیٰ تم پرتمبارے بر بے لوگ مسلط کرد ہے گا جو تہ ہیں بینچا کیں گے پھرتمہارے نیک لوگ دعا کیں مانگیں گر (گر)ان کی دعا قبول نہ ہوگی تم پرتمبارے بیوں پر رحم نہیں کرے گا دو تا تبول نہ ہوگئی از مانیکی کا تنم دو گے اور برائی ہے منع کرو گے ور نہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا شخص مقر دکرد ہے گا جو تمہارے بیوں پر دحم نہیں کرے گا اور تم نہیں کرے گا اور تم نہیں کرے گا اور تم برائی ہے اور تم ہوائی ہے کہ منہیں دیا اور نہ برائی ہے کہ کہ کا کا تکم نہیں دیا اور نہ برائی ہے دو کا کیا دو ہلاک ہوا؟ آپ نے فرمایا نہیں ، بلکہ ہلاک وہ ہواجس نے اپنے دل ہے تیکی کو نہ بہیچ نا اور برائی کو برانہ جو تا۔

مصنف ابن ابي شيبه وتعيم في الفتن

۸۳۷۷ حضرت عبدالقد بن مسعود رضی القدعنہ ہے روایت ہے فر ماتے ہیں بختریب ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ جس نے ان میں عدم موجود گی کے باوجود آنہیں پسند کیا تو وہ ان میں حاضر ہونے والول کی طرح ہے اور جس نے باوجود وہاں ہونے کے آنہیں ناپسند کیا تو وہ ان ہوگوں کی طرح ہے جووہال موجود نہ تھے۔نعیم و ابن النجاد

تشریح: مؤمن کی شان میہ ہے کہ کوئی برائی جہاں کہیں بھی ہووہ اے ناپیند کرتا ہے

۸۴۷۷ حفرت عبدالقد بن مسعود رضی الله عند کے روایت ہے فرماتے بین بوکی شخص کن دکے کیے جانے کے دفت وہاں موجود بوتا ہاور اسے ناپسند مجھتا ہے تو وہ وہاں نہونے والے کی طرح ہاور جو وہاں موجود ندتھ گراہے وہ گناہ کا کام پسندتھ تو وہ وہاں موجود خص کی طرح ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ و معید

## برائی کودل سے ناپیند کرنا

۸۴۷۸ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فر ماتے ہیں: جب تم کسی گناہ کودیکھواور تمہیں اے تبدیل کرنے کی صافت نہ ہوتو تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہتم دل ہے اسے ناپسند کرتے ہو۔مصف ابس ابسی شیبہ و معیم ۸۴۷۹ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فر ماتے ہیں: منافقوں ہے اپنے ہاتھوں کے ڈرایعہ جہاد کرو، اورا گراس کی طاقت نہ ہوتو ان کے سامنے ترش روئی کرسکوتو ترش روئی اختیار کرو۔ ابن عساکو

۰ کے ۸۴ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں: نبی ﷺ نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا حاست ہوگی جب تمہاری عورتیں سرکش اورتمہارے نو جوان فاسق ہوجا کیں گے اورتم جہاد چھوڑ بیٹھو گے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہے ( واقعی ) ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی تیم جس کے قبضہ قدرت ہیں میری جان ہے ہاں ہونے والا ہے، بلکہ اس ہے بھی زیادہ شخت ، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس خاریادہ شخت کیا ہے؟

آپ نے فر ، یا: تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی ، جبتم نیکی کا تھکم نیس دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے؟ لوگوں نے عرض کیا: یا
رسول القد! کیا بیہونے والا ہے آپ نے فر مایا: ہاں ، جس ذات کے قبضہ گذرت میں میری جان ہے اس سے بھی سخت چیز پیش آنے والی
ہے؟ لوگوں نے کہا: یا رسول القد! اس سے زیادہ سخت کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا: تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم اچھائی کو برائی اور
برائی کواچھائی مجھو گے؟ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول القد! کیا ہے ہونے والا ہے آپ نے فر مایا: ہاں ، اس سے بھی سخت چیز پیش آنے والی ہے ،
برائی کواچھائی مجھو گے؟ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول القد! کیا ہے ہونے والا ہے آپ نے فر مایا: ہاں ، اس سے بھی سخت چیز پیش آنے والی ہو ،
اللہ تعالی فر ما تا ہے : مجھے اپنی ذات کی تنم ! میں ان کے لیے ضرور فقتہ پیدا کروں گا ، جس میں برد ہار شخص بھی حیران ہوج سے گا۔

ابن ابی الدنیا فی کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر ای۸۴ حضرت الوالدرداءرضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں: میں نیکی کا تھم دیتا ہوں اورخودائے بیس کرتا لیکن مجھے اللہ تعی کی ہے اجر کی امید ہے۔ ابن عسا کو معربر فلم ۲۳۳۲

## لوگوں کا مزاح بدل جائے گا

۸۴۷۲ حضرت ابوسعیدالخذری رضی الله عنه سے روایت ہے فر ماتے ہیں:لوگول پرایک زمانہ آنے والا ہے کہان کا احیص شخص وہ ہوگا جو نیکی کا تقام نہیں دے گا اور برائی ہے منع نہیں کرے گا۔اس ابسی الدسیا فی کتاب الامر مالمعروف والبھی عن المسیکو

سی سر سر ابو ہر پرة رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا اے ابو ہر پرہ اکسی (حکومتی) امیر کے پیس نہ جانا،
اگر چہتو اس پر غالب آجائے ،میری سنت سے تجاوز نہ کرنا اور ہر گز بے وقوف اور اس کے کوڑے سے نہ ڈرنا ، کہتم اسے ، مند تعالیٰ کی حاعت اور
تقویٰ کا حکم دو گے۔ اے ابو ہر پرہ اگر تم کسی امیر وحکمران کے وزیر یا مشیر بن ج ویا اس کے پیس جو وَتو ہر گز میری سنت اور سیرت کی می لفت نہ
کرنا ، کیونکہ جس نے میری سنت اور سیرت کی می لفت کی وہ قیا مت کے روز اس طرح آئے گاکہ آگ ہر طرف سے گھیرتی رہے گی اور پھراسے
جہنم میں داخل کردےگا۔ اللہ بلمی

۳۷/۲۰ ساک، در قاکی بیوی ہے وہ درہ ہے روایت کرتی ہیں : فر ، تے ہیں : میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ مسجد میں تھے ، میں نے عرض کیا : سب سے متقی کون ہے؟ آپ نے فر ، یا : جوزیا وہ نیکی کا تھم دے ، برائی ہے رو کے اور رشتہ داری کوزیا وہ جوزے۔

مصنف ابن ابی شیبه

۸۴۷۵ حضرت عا مشرضی انقد عنها سے روایت ہے فرماتی ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول القد! کب ہم نیکی کاتھم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے اچھے لوگوں میں نجل اور تمہارے گھٹیا لوگوں میں علم بتمہارے قرآن کاعلم رکھنے والوں میں مداہنت اور تمہرے چھوٹوں میں بادش ہت آ جائے اس وقت راہن ابی الدمیا فی کتاب الامو مالمعووف والبھی عِن المنکو

۲ ۸۴۷ (مرسل انحسن) حضرت حسن بھری ہے روایت ہے فر ، تے ہیں لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک ایک دوسرے ہے جدانہیں ہوتے اور جب برابر ہوجا کیں گئے قویدان کی ہار سنت کا وقت ہے۔ بیپیفی فی الشعب

۸۷/۸۸ این میرین حضرت عدی بن حاتم رضی امتدعنه ہے روایت کرتے ہیں ،فر مایا:تمہاری آج کی نیکی گزشته زماند کی برائی ہے،اورتمہاری سنج کی برائی آئندہ زماند کی نیکی ہوگی ،تم بمیشه بھلائی میں رہوئے جب تک منکر باتوں کومعروف نہیں جانو گے اورمعروف باتوں کومنکر نہیں جانو گے اور جب تمہاراعالمتم میں تو ہین آمیز گفتگونه کرے۔اس عسامحو

### امر بالمعروف کے آ داب

۸۴۷۵ عافوس سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطب رضی امتد عندا یک رات کچھالوگوں کی نگہبانی کے لیے تکلے جب رات کا ایک پہر ٹرز گیا ، تو آپ ایک گھر کے پاس سے گزرے اس میں کچھالوگ پی رہے تھے ، آپ نے انہیں پارکر کہا ، کیا یہ فتونہیں کیا یہ ق کسی کے با امتد تی لی نے آپ کواس سے منع کیا ہے ، چٹانچ حضرت عمرانہیں چھوڑ کروا پس گئے ۔عبدالور اف ۱۸۳۸ ابوقلا ہے سے روایت ہے کہ سی نے حضرت میں سے مہدویا ، کہ ابوجن شقفی نے اپنے تھر میں شراب بی ہے جبال وہ اوران کے احباب جہنے جیں جندے عمر چیل کروہاں بہتے تو ان کے بیاس ف بیات وہی جیش تھا ، او تجن نے کہ ابو مین آپ کے ہے بیال مو منین تابت ورعبدالرحمن بن قم نے ن سے مہا امیر اس المؤمنين!ابوجن نے سے کہا،بدواقع بحس ہے چنا نج حضرت عمرانہيں جھور كروبال سے چل دے عدالوراق

۸۴۸ زبری ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی املاء نہ نے بیسی بن مکشوح مرادی ہے کہا: مجھے اطاع علی ہے کہ تم شراب پیتے ہو؟ انہوں نے کہا: امیر المؤمنین! اللہ تعالٰی کی تسم! میرے خیال میں آپ نے بری بات کی اللہ کی تسم! میرے خیال میں آپ نے بری بات کی اللہ کی تسم! میں اوشاہ کے جیجیے چلا تو میں اسے تل کرنے کا خیال پیدا ہوا؟ تو وہ ہولے میں اگر اس کا میرے دل میں میرے قل کا خیال پیدا ہوا؟ تو وہ ہولے میں اگر اس کا مصد کرتا تو کر لیت ، حصرت محمر نے فر این اگر تو میں تمہارے گردن اڑا و بتا یہاں ہے کل جاؤاللہ کی تسم امیں تہہا رہے ہو تا ہوں کہ دیتا تو کی آپ اس کی سردن اڑا و ہے؟ حضرت محمد قر میں نہیں سیکن میں نے اس بی سردن اڑا و ہے ؟ حضرت محمد قر میں نہیں سیکن میں نہیں سیکن میں نہیں اسے اس کی سردن اڑا و ہے؟ حضرت محمد قر میں نہیں سیکن میں نے اس بی سردن اڑا و ہے اس کی سردن اڑا و ہے کہ حضرت محمد قر میں نہیں سیکن میں نہیں اسے اس بی سردن اڑا و ہے اس کی سردن اڑا و ہے کہ دولوں میں ہوں جو یو

۸۴۸۲ (ابن مسعود رضی امتدعنه) زید بن وهب سے روایت ہے قرمائے ہیں سے حضرت عبدامتد بن مسعود سے کہا گیا ولید بن عقبہ کے بارے میں کیا تھکم دیتے ہیں؟اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے تیک رہے ہیں،آپ نے فرمایا ہمیں تبحس سے منع کیا گیا ہے ہا اگر کوئی بات ظاہر ہوئی تو ہم اس پر حدلگا کمیں گے۔عبدالو ذاق

۸۴۸۳ حضرت عبدائلڈ بن غمرض اللہ عندے روایت ہے فرماتے ہیں:حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب لوً ول کوکسی چیزے منٹے کرنہ جا ہے۔ تو پہلے اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ( فرماتے )اگر مجھے معموم ہو گیا کہ کوئی شخص اس چیز کا مرتکب ہوا جس سے میں روکا ہے تو میں اے دہر ک میزادوں گا۔ابن سعد، ابن عسا بحر

۸۳۸۳ این شهاب سے روایت ہے قرمانے میں ، ہشام بن حکیم بن حزام کچھم دوں کے ساتھ مل کرنیکی کا حکم کرتے ، حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے جب تک میں اور هشام زندہ میں تو بیبیں ہوسکتا۔ هالک و ابن سعد

۸۴۸۵ سدی نے روایت ہے فرہ نے ہیں حضرت عمر بن خطب بیت، ہمرنکے ، اچا تک انہیں ایک آگ وکھانی دی ، آپ کے سہ تھوعبداللہ بن سعود ہے ہے آپ آگ کی طرف چل پر ہے یہاں تک (جس) گھر میں (سٹ جال ری تھی) واقل ہوگئے وہاں ایک چرائی جال رہ تی ، سسعود ہے گھر کے مکان میں واقل ہو گئے وہاں ایک چرائی جال رہ تی ، سی سی سی اور آپ ہوئے اور اس کے سامنے شراب پڑی ہے اور اس کے سامنے شراب پڑی ہے اور اس کے سامنے اس برحمد کرویا ، حضرت عمر نے فرمایا ، میں نے آئی کی رات ہے ہی یک منظم نہیں ویکھی ایک اور میں ایک بوڑھا جوا نی موت کا منتظر ہے ، اس شخص نے اپنا سراتھا یا اور کہا : عمر ، باکل ٹھیک ہے امیر امور منین جو آپ نے کہا ہے وہ اس سے زیادہ براہے آپ نے جس کیا اور مجسل ہے روکا گیا ہے اور آپ بغیر اجازت اندرا گئے ، حضرت عمر نے فرمایا ، بھر آپ اپنا کی میں دبائے ہوں اس میں دبائے اس میں دبائے اس اس اور ہے ہوں اس کی دول کے ، اور فرمایا ، عمر کی مال اسے روکے اگر اس کا رہا ہے نہ بخشے ہم نے اسے دیکھی وہ اپنی بیوگ ہے ساتھ تنہائی میں بہیرے تھا اب وہ کہدر ہا ہے کہ مجھے عمر نے دیکھا اور وہ اس میں مدیس شہرت کر رہے ہیں ، اس بوڑ ھے نے اس گھڑی کے مقر نے دیکھا اور وہ اس میں مدیس شہرت کر رہے ہیں ، اس بوڑ ھے نے اس گھڑی کو مقت تعمر کی میں جھل چھوڑ دی۔

ایک دفعال واقعہ کے بعد حضرت تمر بیٹھے تھے کہ ای خفیہ ہات والے خض جیسہ ایک بوڑھا تیا و مجلس کے بیٹھیے بیٹی یا ،حضرت ممر ہے جہ بیٹی یا ،حضرت ممر ہے جہ بیٹی یا ،حضرت ممر ہے جہ بیٹی یا ہے جہ اسے دیکھا تو فر ہایا اس بوڑھے کو مجھ تک پہنچ دو، چنا نچہ وہ تا بیا کس نے اس سے کہا حاضر ہو وہ خض اٹھ (وو دں میں ) مجھ رہ تھا کہ میر کی حرکت کی عمر سرزنش کریں گے جو انہوں نے دیکھی ہے حضرت عمر نے فر ہایا تھ بیاب ہو چاؤ ، آپ اسے قریب ہو جاؤ تا کہ بیاب تک ہے ۔ اس سے کہ بیاب بیٹی کے اس کے کان میں کہا ،اس ذات کہ تسمیل ایک ہے ۔ وہ تی کہ جائو تی کہ جائو تھا ہے ۔ اور اس نے کی خبیب بیابی ہے۔ اس کے کان میں کہا ،اس ذات کہ تسمیل ہے ۔ اس کے کہ میں بیابی ہے۔ اور اس نے کسی خبیب بیابی ہے۔ اس کے کہ بیابی ہے۔ اور اس نے کسی خبیب بیابی ہے۔ اس کے کہ بیابی ہے۔ اور اس نے کسی خبیب بیابی ہے۔ اس کے کہ بیابی ہے۔ اور اس نے کسی خبیب بیابی ہے۔ اس کے کہ بیابی ہے۔ اس کے کہ بیابی ہے کہ بیابی ہے کہ بیابی ہے۔ اس کے کہ بیابی ہے کہ بیابی ہیں کہ بیابی ہے کہ بیابی ہے کہ بیابی ہی بیابی ہے کہ بیابی ہے کا بیابی ہے کہ بیابی ہو کہ بیابی ہے کہ بیابی ہے کہ بیابی ہے کہ بیابی ہو کہ بیابی ہے کہ بیابی ہ

ال نے کہاامیر المؤمنین! آبنا کان میرے نزدیک کریں ،اس نے گوشہ میں کبر ،اس ذات کو تئم جس نے حصرت محمد ، وحق دے ربھیج ، میں نے بھی کسی کوئیس بڑایا اور آپ کی مجلس میں جیسے تک دوبارہ بیاکا مزمیس کی تو حصرت عمر نے تکبیر کر و زبیندی ، وگوں ومعلوم نہ : و ، کا ک آپ کس وجہ سے تکبیر کہدرہے ہیں۔ابوالمشیخ فی کتاب القطع والمسوقه

### ز مد وتقشّف

۸۳۸۱ حضرت (عمرضی القدعنه) سے روایت بفر مایا: ازار بیبنا کرو، جیا دراوڑھا کرو، جوتا بیبن کرو، موزے اورشلواری اتاردو، قافوں سے ملو، گھوڑ ول پر کود کر بینے کرو، معد بن عدنان کی موافقت کرو، نیزے بھینکا کرو، بیش وعشرت اور عجم کی مشاببت چھوڑ دو، فبر دار جمیوں کی روش سے بچنا کیونکہ سب سے براطریقہ عجم کی بودوہاش ہے۔ مصنف ابن ابی شید، مسند احمد، وابو در الهروی فی الحامع، بیھفی فی السنن

# سنجيدگی اورنرم رفتاری

۸۴۸۷ حضرت(عمرض القدعنه) سے روایت ہے فر بایا: سوائے آخرت کے کامول کے برکام میں فرم رقباری بہتر ہے۔ مسد احمد، و مسدد و ابس اسی الدنیا ہی قصر الامل،و فی المنتحب، ابو داؤ د، حاکمہ، سہفی فی الشعب عن سعد ۸۴۸۸ فیٹم ہے روایت ہے کہ عبدالقدئے فر بایا کئی فسا دات اور مشتبرامور ظاہر بہوں گے، تو تم تنجید گی اختیار کرنا، تو تم بھل کی کاموں میں تا بع بن کررہو بیاس سے بہتر ہے کہتم بھر کی کاموں میں رہنم بنو۔و ہی المستخب، مصنف ابن ابی شیبه

## لڑائی جھگڑا حجھوڑ نا

# ا کتابت دورکرنے کے لیے دل کی کیفیت تنبدیل کرنا

۸۳۹۰ حضرت ابوالدردا ،رمنی امتدعنہ ہے رویت ہے فر وہتے ہیں میں کسی بطل چیز کے ذریجہ راحت حاصل کرتا ہوں تا کہ میرے ہے جن میں زیادہ چستی کا ذریجہ ہے۔ابن عسا کو

## غور وفكر

۸۳۹۱ ، حضرت ابوذر بیست وه نبی کریم ۱۰۰۰ سے روایت کرتے ہیں،الند تعالی کے اس ارش دکے بارے میں بے شک تیرے رب ل حرف انتہا ہے قر ہایا:الند تعالی کی ذات میں غور وقد نہیں۔ داد قطبی هی الافواد استہا ہے قر ہایا:الند تعالی کی ذات میں غور وقد نہیں۔ داد قطبی هی الافواد

منظم المنظم المنظم المنظم المتدعند) ت روایت ہے فرمایا کے دوگ نیکیول کی تنجیاں ور برائیوں کتا ہے ہیں اورانٹیس اس کا اجرابھی منظم منظم منظم کے اور نگیس اس کا اجرابھی منظم منظم منظم کے دریائیوں کے تاب ہیں اورانٹیس اس کا الحرابھی منظم ہے۔ منظم ورچھ بر نیول کی جابیاں اورنیکیوں کے تالے ہیں اوراس کا ان برگن و بھی ہے، ایک ھڑئی کا فوروفعرر ت (کھر) کے قیام ہے بہتر ہے۔ من عب سکو

۱۳۹۳ - (مرسمان مست) «عنه بنت مسرق ردمة متده بيدست روريت ہے فرمات ميں ايک ُھنر ئی کا سوچ وربات جم کے قيام سے بهت ماہ ۱۳۹۳ - (مرسمان مست مسلم بيان ماہ متده بيدست روريت ہے فرمات ميں ايک ُھنر ئی کا سوچ وربات جم کے اور الدب علی

#### ىرېيز گارى

۸۳۹۳ حضرت (علی رضی القدعنه) سے روایت ہے فرماتے میں تفوی کے ساتھ کمل منہیں ہوتا ، جو چیز قبول ہوتی ہے وہ کم کیسے ہو سکتی ہے۔ ابن ابي الدنيا في التقوي

۸۳۹۵ کمیل بن زیادے روایت سے فرماتے ہیں میں حضرت ملی رضی القد عند کے ہمراہ نکا جب آپ جبان کے اوپر مہنے تو قیرستان ک طرف متوجہ ہوئے ،اورفر ہیا اے قبروں بوسید کی اور وحشت والواتمہاری کیا خبر ہے ہم ری خبرتو یہ ہے کہ مال عقیم ہو گئے ،اورا دینیم ہوگئی ،خاوند

بدل گئے بیتو ہاری خبرتھی ہمہاری کیا خبرہے۔

پھرمیری طرف متوجہ ہوئے اورفر مایا اے میل !اگر انہیں جواب دینے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے بہترین تو شہ تقوی ہے، پھر آپ رویز ہاور مجھ سے فر مایا. میں! قبر کمل کا صندوق ہے،اورموت کے وقت تیرے یاس (اس کی )خبر پہنچ جائے گی۔الدیبوری، ابن عسا تحر ۸۳۹۲ میں بن الی حازم ہےروایت ہے فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا جمل کرنے سے زیادہ کمل کی قبولیت کا اہتمام کرو، کیونکہ کو کی عمل تقوى كے ساتھ كم نہيں ہوتا اوروہ كل كيے كم ہوسكت ہے جوقبول ہوتا ہو۔ المحديد، ان عسامحر

۸۴۹۷ عبدخیرے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت می رضی امتدعنہ نے فرمایہ تقویٰ کے ساتھ کوئی عمل کم نبیں ہوتا ،جو چیز قبول ہوتی ہے وہ کم كسي بوكتي بيدان ابي الدبيا في التقوى، الحلية

۸۳۹۸ عبداللد بن احمد بن عامرے روایت فرماتے میں میرے والدنے مجھے بیان کیا کہ مجھے ہے ہی بن موی رضائے اپنے آیا ، کے حوالہ ے حضرت علی رضی امتدعنہ ہے قبل کیا ہے کہ آپ نے فر ہ یا 'رسول القد ﷺ ہے بوچھا گیا: وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت میں زیادہ داخل کرتے ہیں؟ " پ علیہالساء م نے فر مایا اہتد تق کی کا تقوی اورا جھے اخلاق ،اورآ پ سے ان اعمال کے بارے میں یو چھا گیا جوزیادہ جہنم میں داخس کر ت این؟ آپ علیه السلام نے فرمایا: دوخالی چیزی، پیٹ اورشرمگاہ۔

٨٣٩٩ حضرت (اني بن كعب رضى الله عنه ) ہے روايت ہفر ، يا جس نے تم ميں سے الله تعالیٰ کے ليے کوئی چيز حجمور وي تو الله تعالی اسے اس ہے بہتر چیزایس جگہ سے معطا کرے گاجہاں ہے اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور جس نے مستی کی اور جہاں ہے اسے علم نہ تھا اس چیز کو حاصل کرایا توالله تعالى اس سے شخت چیز وے گاجہاں ہے اس کا وہم و گمان بھی شہوگا۔ ابن عسا کو

۸۵۰۰ حضرت(عبدالله بن مسعود) ہے روایت ہے فرماتے ہیں مجھے اگر اس بات کاعلم ہوجائے کہ اہلد تعالیٰ میرانمس قبول فرمایس گئو یہ بات مجهز مین پهرسون سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعقوب بن سفیان اس عساکر

ا ۸۵۰ حضرت (ابوذ رمضی الله عنه) ہے روایت ہے ( کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا )اے ابوذ راتقوی کے ذریعیمل کی قبولیت کاتمل ہے زیاد و اہتم م کرو،اے ابوذ رالند تعالی جب کسی بندہ کو بھائی پہنچ نا جا ہتے ہیں تو برائیوں کو اس کے سامنے مشکل کردیتے ہیں،ابوذ رامؤمن اینے سے گن ہ واپسے بچھتا ہے گویاوہ سی چٹمان تنے ہے جس کے ٹرنے کا ہے اندیشہ ہےاور کا فراپنے سے گن ہ کواپسے بچھتا ہے گویا کوئی مکھی ہے جونا ک پر آ جیتھی ،ابوذ رائسی چھوٹے گناہ کونے دیکھو، بلکہاس ذات کی عظمت کو دیکھوجس کی نافر ہانی کررہے ہو،ابوذ را ببندہ اس وقت تک متفی نہیں بن سکتا یہاں تک کہاپنا محاسبہاس سے زیادہ بخت ایسے کرے جیسے ایک شریک ( کار )اینے شریک کا کرتا ہے اوروہ جان لے کہاس کے کھانے پینے اور سینے کا سمامان کیال ہے آر باہے؟ حلال ہے یا حرام ہے۔ الدید می

۸۵۰۲ ابونصر ہے روایت ہے فرماتے ہیں 'نبی کریم ﷺ کاوہ خصیہ جو آپ نے ایا م تشریق کے درمیان اونٹ پر بیٹھ کر دیا تھا وہاں جو حصرات موجود تنصان میں سے ایک نے مجھ سے بیان کیا، آپ نے فرمایا ہو واتمبارا رب ایک ہے تمہارا باب ایک ہے خبر دارکسی عربی کو مجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ سی سیاہ فی م کوشی ورے پر کوئی انصابیت حاصل ہے صرف تقویٰ کی وجہ ہے آگاہ رہو کیا میں نے پہنچادیا؟لوگوں نے (بیک زبان) كها بى بأل اكب في فرمايا حاضرى نب تك يهني و دراس المعاد

## لوگوں کوان کے مراتب میں رکھنا

۸۵۰۳ عمروبن مخراق سے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی القدعنہ کھانا کھار بی تھیں آپ کے پاس ایک شخص گزراجو شان وشوکت والانھا آپ نے اسے جلایا اور وہ آپ کے ساتھ جیٹھ گیا پھرایک دوسراشخص گزرا تو آپ نے اسے ایک رونی کا تعمرا کیا ،آپ سے سی نے کہا ایسا کیول؟ آپ نے فرمایا: جمیں رسول القدیش نے تھم دیا ہے کہ لوگول کوان کے مراتب وور جات میں رھیں۔

حطيب في المتفق مربرقم، ١١٥٤١ م ١٥٥١

تشری ن میں میں جیسے راویوں نے نقل کی ہے سب کا مدار میمون بن افی شہیب ہے گرانہوں نے حضرت عائشہ کا زمانہ نہیں پایا، بہر کیف حدیث کا درجہ حسن کا ہے، یہاں دو ہوتیں ڈئیس ہوئی تھیں، دوم آپ کھانے کے لیے اس طرح نہیں بیٹھی تھیں جیسے لوگ ہوئی و میں بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس علمی مجس ہوا کرتی تھی ، آپ پردہ میں بیٹھتیں اور آنے والوں کے لیے آپ طرح نہیں جیسے لوگ ہوئل وغیرہ میں بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس علمی مجس ہوا کرتی تھی ، آپ پردہ میں بیٹھتیں اور آنے والوں کے لیے آپ کے ہاں قیام وطعام کا بندو بست تھا، کیونکہ شائقین علم حدیث دور دور دور ہے آگر آپ سے نبی کریم کی کے اقوال سنتے آپ کے کئی خادم اور لونڈیاں تھیں یاس بیٹھنے سے مرادا تنجاد مجلس سے نہ کہ اتھ وم کان۔

۸۵۰۸ تفرت علی رضی املاعند نے روایت ہے فرہ تے ہیں: جس نے لوگوں کوان کے مراتب میں رکھا اس نے اپ آپ سے مشقت دور کی،اور جس نے اپنے بھی کی کواس کی قدر دمنزلت ہے آگے بڑھا یا تواس نے اس کی عدادت دوشتنی کو کھینچا۔القوشی فی العلم ۸۵۰۵ زیاد بن آنام سے روایت ہے فرماتے ہیں: سمندر میں ہمارا بحری ہیڑ ہ حضرت ابوابوب انصاری رضی املاعنہ کے بیڑ ہے مال گیا ہمارے ساتھا ایک شخص تھے جو بے صد مذاقی تھا، وہ ہمارے باور چی ہے کہتا،اللہ تقی لی تجھے اچھا اور بھل بدلہ دے، تو وہ غصہ ہوج تا، ہم نے حضرت ابوابوب انصاری رضی املاعنہ ہے کہا: ہمارے ساتھا ایک شخص ہے جب ہم اسے جو اک الملہ خیرا و مراکبتے ہیں تو وہ تا راض ہوج تا ہے، آپ نے فرمایا: اس کے لیے الف ظ تبدیل کر دو، کیونکہ ہم لوگ کہ کرتے تھے کہ جسے احتصافی تجھے برااور خارش کا بدلہ دے تو وہ شخص بنس پڑا اور کہنے لگا تو

ابن عساكر

مبن سے تشریح: بروں کی ہوتی ہیں ہوتی ہیں ،ان حضرات کا نورفراست اس قدر تیز تھا کہ بغیر آل ت کےانسانی تشخیص کرلیا کرتے ہتھے۔

#### التواضع

۸۵۰۷ حضرت علی رضی املاعنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: تین با تیس تواضع واکلساری کی بنیاد ہیں، جس سے مدق ت ہواہے سدم میں پہل کرنا،او نجی جگہ بیٹھنے کی بجائے نیچے بیٹھنے پر راضی رہنا،او رخمود ونمائش کو براہجھنا۔العسکوی کشریج : سلام میں پہل نہ کرنے سے ایک فرد کے دل میں وشمنی اسٹھے گی مجلس میں اونچی جگہ بیٹھنے سے نیچے بیٹھنے والے خاص افراد حسد کریں گے، تکبیر کی وجہ سے ہر محض برے طریقہ سے مطابوں عافیت کم ہوگی اور عداوت بسیار۔ ۱۹۵۸ سمعان بن المحمد کی حضرت انس رضی القد عنہ سے روایت کرتے ہیں: کہ رسول القد پھیٹنے نے فر ویا۔القد تع کی فر واتے ہیں، میرا جو بندہ میری خاطر میری مخلوق کے سامنے عاجزی کرے تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا،اور میرا جو بندہ میری مخلوق کے سرمنے تکبر کرے تا میں

> ا ہے اپنی جہنم میں داخل کروں گا اور میر اجو ہندہ حلال ہے حیا کرے گا القدت کی اسے حرام میں ہتا اکر دیں گے۔ ان عب کو وقال منکو اسنا داومتنا وفی سندہ غیر و احد من المجھولین بیروایت سنداضعیف ہے کین اس کامضمون جوتواضع کے متعلق ہے وہ درست ہے۔

۸۵۰۸ - اول بن خولی منت سے روایت ہے فروت ہیں: میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضہ ہوا، تپ نے فروپا جواملا تعالی کے ہے۔ انکسار کی کرنا ہےا متد تعالی اسے بلند مرتبہ عطافر واقع میں اور جو تکبر کرےالقد تعالیٰ اس کا مقام گھٹی ویتے ہیں۔

اس منده و ابونغيم قال في الاصابه فيه حارجه بن مصعب وفيه من لابعر ف ايصا

# تواضع ہے مرتبہ بلند ہوتا ہے

۸۵۰۹ مبیدالقدین عدی بن اخیارت روایت ہے فر «تے میں میں نے حضرت ممر بن خطاب رضی المقدعنہ ومنیر پر ارش دفر «تے من جب المقد تعالی کے بیتے تواضع اختیار کرتا ہے المقد تھا کی حکمت اسے بلندی وطا فر «تے میں اور فر «تے میں:اٹھ المقد تعالی تخجے بلند کرے ،جبکدوہ اپنے دل میں حقیراورلوگوں کی نظرول میں بعند شان ہوتا ہے۔

اور جب وہ تنگبر کرتے کرتے اپنی صبے گزرجائے تو القد تعالی اسے زمین پر دے ہارتے ہیں،اور فرماتے ہیں ذیل ہوا مقد تق کھے رسوا کرے وہ پنے دل میں قربرا ہوتا ہے لیکن وگوں کے ہال حقیر ہوتا ہے یہاں تک کدوہ ان کے نزد یک خنز ریسے بھی بڑھ کرذلیل ہوجہ تا ہے۔

ابوعید و المحرائطی فی مکارم الاحلاق و المصابوبی فی المهانتیں، عبد المورائطی فی مکارم الاحلاق و المصابوبی فی المهانتیں، عبد الموراق ۸۵۱۰ این احسب سے روایت سرتے بیں انہوں نے حضرت عمراور مثان کودیکھا کہ جب وہ مکست آتے تو معرک پراتر تے اور جب مدینہ میں داخل ہوئے کے سوار ہوتے تو کو کی کھی ایسانہ بیتا کہ اس نے ایسے خوام کو ایسے نہیں میں اور کی بیسوار کرنیا تھا۔

فَرْ اتْ بَیْنَ حَضَرَت عَمِ اور عَیْنَ بھی ایپے ساتھ (غلاموں کو) سوار کرتے ، میں نے ان سے کہا کی تواضع کے ار دے سے ؟ تو انہوں نے فرمایہ ہاں ،اور پیدل چنے واسے وسوار کرنے کی تعاش تا کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے بادشا ہول کی طرح نہوں پھرانہوں نے ان نے پیدا کردگ ہیں ،کہ ( ہوش ہ) وگ کے غاام ان کے بیچھے چلیس اور وہ خودسوار ہوں ، آپ اے لوگوں کے لیے عیب جائے۔ بیھھی ہی الشعب

## کام کے اہل کو کام سونینا

۱۸۵۱ . حضرت طبق بن علی رضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں ہم لوگ مدینہ کی مسجد کی نبی کریم ﷺ کے ساتھ لی برقیمی کررے ہے ہی ہم اوگ مدینہ کی مسجد کی نبی کریم ﷺ کے ساتھ لی کریم ہے ہیں ہم لوگ مدینہ کے مسجد کے است میں المعروط ہوروہیں۔
فرمایا گارے کے قریب بیما کی کورکھو کیونکہ وہ تم سے زیادہ است میں المعروف موسوف موسو

### توكل وجفروسا

۸۵۱۲ حضرت (علی رمنی املاعنه )سے روایت ہے فر ، تے ہیں رسول املاحظ نے نامید املاق ، تا ہے میری جو مخلوق میر ہے ملاو و ک و دسری مخلوق پر نجروس کر ہے ، تو میں اس کے سامنے آسانوں وزمینوں کے دروازے کاٹ دیتا ہوں ، وہ اگر مجھے پکارے تو میں اسے جوائے میں دیتا، مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطانیوں گرتا۔

۱۵۱۳ (حبداورسواء جوخالد کے بیٹے ہیں) سلام بن شرحیل ہے روایت ہے کہ انہوں نے حبداورسواء خالد کے بیٹوں کو ویکھا کہ وہ نی کریم گڑے کے پاس آئے آپ اس وقت ایک و بوار یا عمارت بنار ہے تھے ان دونوں حضرات نے آپ کی انا نت کی آپ نے فرمایا، جب تک تمہارے سرحرکت کرتے ہیں اس وقت تک رزق ہے وابوں نہ ہونا ،اس واسطے بچرس خرنگ میں پیدا ہوتا ہے چھلکا تک نہیں ہوتا پھر بھی اند تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعال

## احجها كمان

۱۵۱۵ حضرت (علی رضی القدعنه) سے پوچھا گیا که حسن ظن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: القد تعالیٰ کے علاوہ کسی امید نه رکھو، وراپنے گناہ کے علاوہ تنہ ہیں کسی چیز کا ندیشہ نہ ہو۔اللینوری

۸۵۱۷ حضرت ابو ہربرۃ رضی ابتدعنہ ہے دوایت ہے فر ماتے ہیں جہم لوگول میں رسول ابتد ﷺ نے کھڑے ہوکر فر مایا:لوگو!اپنے رب کے بارےاچھا گمان رکھوء کیونکہ ابتدتعالی اپنے بند د کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔اس اسی المدنیا و اس السجاد

#### برد باری، برداشت

۱۵۱۷ حضرت علی رضی القدعندے روایت ہے فر مایا . آپ ﷺ کھے توگوں کے پال سے گزرے جو پھراٹھ رہے تھے آپ نے فر مایا . آ میں سب سے مضبوط و دھنے ہے جوعصہ پرزیادہ قابو پالے اور سب سے برد ہاروہ تخص ہے جوقد رت کے ہا جودمی ف کر دے۔ العسکری فی الامثال و ھو حسن

#### شرم وحيا

میں ہے۔ ان الی اسے کی المتوکل عسقدانی ، بمرین بشراسلمی سے وہ عبدالحمید بن سوار سے وہ ایا ک بن معاوید بن قر قاسے وہ اپنے والد ت

واسط ہے اپنے دادا ہے قال کرتے ہیں وہ فر ہتے ہیں: ہم موگ رسول امتد ہوڑے کے پاس بیٹھے تھے، آپ کے سامنے حیا کا تذکرہ ہوا، لو گول نے عرض کیا: یارسول امتد! کیا حیاد یا ہو کہ اور زبال کی بندش نہ کوش کیا: یارسول امتد! کیا حیاد یا ہو کہ اور زبال کی بندش نہ کے دول کی بندش اور کی بندش کوئی اور ہے ہودہ کوئی نفاق کا اجز امیں ہیدہ نیا جس بڑھتی ہیں اور آخرت میں دنیا کی نسبت زیادہ کم ہوجاتی ہیں۔

البحسس ابن سفيان ويعقوب بن سفيان، طبراني في الكبير وابوالشيخ، حلية الاولياء والديلمي، ابن عساكرقال في المعنى عبدالحميد بن سوار ضعيف وبكر بن بشر مجهول ومحمد بن ابي السرى له مناكير ومربرقم ۵۷۸

۸۵۲۱ (ابو ہربرة رضی اللہ عند) اوزاع سے، وہ قرق بن عبدالرحمن عن الي سلمه سے وہ حضرت ابو ہربرة رضی اللہ عند سے روايت كرتے جي . آپ نے فرمايا مسلم اللہ عند النسارى كے پاس سے مزر سے جوائے بھائى وحيا كے بارے نفيحت كرد ہے تھے، رسول اللہ على الله على اللہ على اللہ

# بوشيدگی و گمنامی

#### خوف وامير

۸۵۲۳ (الصدیق رضی الله عند) عرفی سے روایت ہے فرماتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی الله عند نے فرمایا: جوروسکتا ہورو لے، اور جے روتا نہ
آئے وہ روئے کی شکل بنا ہے، بینی تضرع وی بزئ کرے۔ اس المبادک، مسد احمد فی الوهد وهناد، بیه فی فی السس
۸۵۲۳ حسن بھری ہے روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی الله عند نے فرمایا: کیاتم و کیھتے نہیں کہ الله تعالی نے نرمی کی آیت کا بخل کی
آیت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور تخل کی آیت کے ساتھ ذکر کیا ہے؟ تا کہ مؤمن رغبت اور خوف رکھنے والا ہواور ناحق اللہ تعالی سے امیدنہ رکھے اور ایے آپ کو ہلا آت میں نہ ڈالے۔ ابوالہ نیع

۔ حضرت (علی رضی القدعنہ) ہے روایت ہے فرماتے ہیں جم میں ہے جب کوئی روئے تو اپنے آٹسونہ یو تخیبے بلکہ انہیں رخسار پر ہتے حجیوڑ وے اورای حالت میں القد تعالی ہے ملے۔ بیھنے فی السنن

ابن ابي الدنيا والموفق بن قدامة في كتاب البكاء والرقه

٨٥٢٧ جفترت معيد بن المسيب روايت كرتے بين كه حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند بهار بوگے ، نبي عند تا ما ميات أساب

تشریف نے گئے،آپ نے فرمایا:عمریسی حالت ہے؟ حضرت عمر نے مض کیا:امید بھی ہےاورخوف بھی آپ علیدالسلام نے فرہ یا: جسمومن کے دل میں خوف اورامید جمع ہو گئے امتد تعالی اے اس کی امیدعطا کریں گے اورخوف ہے امن بخشیں گے۔ بیھقی فی المشعب ۸۵۶۸ ۔ حضریت انس رضی اللہ عزم سے رواست مے انہوں نے اسے میش ہے کہ: مثارہ اپنے جو کمترین موگ کون جن کا اس نے جواب دیا، جو کم

۸۵۲۸ - حضرت انس رضی الله عندیت روایت ہے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا: بیٹا جانتے ہو کمترین بوگ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا ، جو کم درجہ ہیں آپ نے فرمایا 'وہ مخص ہے جوامقد تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ بیھقی فی المشعب

۸۵۲۹ خطرت ابو ہریرۃ رضی انتدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺنے فر مایا وہ اپنے رب تعالی سے روایت کرتے ہیں: مجھے اپنی عزت کی قشم میں اپنے بند سے پر دوخوف اور دوامن نہیں جمع کروں گا جب وہ مجھ سے خوفز دہ ہوگا میں اسے قیامت کے روز بے خوف کردوں گا ،اور جب دنیا میں مجھ سے بے خوف رہاتو آخرت میں اسے خوفز دہ کروں گا۔ابن النجاد

مواخذه فرما كين توجيح بلاك كردي سيهقى فى الشعب وقال غريب تقود به محمد بن سهل بن عسكر فيمااعله تشريح: ....يجى تعليم بودندا نبياء سارے كي سارے معصوم ہوتے ہيں۔

#### آخرت كاخوف

۸۵۳۱ حضرت انس رضی القدعنہ ہے روایت فرماتے ہیں: نبی ﷺ نے ایک درخت پرایک پرندہ بیٹھاد یکھا، آپ نے فرمایا اے پرندے تو خوش رہے درختوں پر بیٹھتا ہے اور کھے کوئی حساب نہیں دینا۔ حاکم فی نادیخہ و المدیلمی خوش رہے درختوں پر بیٹھتا ہے اور کھے کوئی حساب نہیں دینا۔ حاکم فی نادیخہ و المدیلمی محاسب نہوا تو وہ اس سے چھن گیا۔ محضرت ابوالدرداءرضی القدعنہ ہے روایت ہے فرمایا: جوشھی جھی اپنے ایمان کے بارے بے خوف اور مطمئن ہوا تو وہ اس سے چھن گیا۔ ابن عساکو

۔ ۸۵۳۳ حضرت ابود یہ اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں: کاش میں اپنے گھر والوں کا مینڈ ھاہوتا ،اور پھران کے ہال کو کی مہمان آتا تو یہ میری رکیس کاٹ دیتے خود بھی کھاتے اور (مہمانوں کو بھی ) کھلاتے۔ابن عساکو

# ينتيم برمهرباني

۸۵۳۷ ... (ابن عبس رضی اللہ عنہ) صالح الناجی ہے دوایت فرماتے ہیں: میں محمد بن سلیمان بھرہ کے گورنر کے پاس تھا، پس اس نے کہ بہ محصہ ہے۔ میرے والد نے میرے جدا کبر یعنی ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ نبی ہے نے فرمایا: بیٹیم کے سر پراس طرح آگے کی طرف ہاتھ پھیرا کرواور جس کا باپ (زندہ) ہواس کے سر پراس طرح بیچھے کی طرف ہاتھ پھیرا کرو۔ حطیب و قال لا یحفظ لمحمد بن سلیمان عیرہ، ابن عس کر مسلم کرتے ہوئے کہ ابن عس کر مصلم کے سر پراس طرح بیچھے کی طرف ہاتھ کھیرا کرو۔ حطیب و قال لا یحفظ لمحمد بن سلیمان عیرہ، ابن عس کر مسلم کہ مسلم کے سر پراس طرح بیٹیم کونا فیتج رہ کے لیے وے۔ بیھفی فی الشعب مسلم کے سروایت ہے فرمانی: اللہ تعالی اس محصلہ کے سروی اللہ عنہا ہے بیٹیم کی تربیت کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمانی: الن مصلاح ہوجاتی تھی کہ تربیت کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمانی: اللہ میں ہے کوئی اپنے بیٹیم کو مارتا یہاں تک کہ اس کی جسمانی اورا خلاقی اصلاح ہوجاتی تھی ۔ ابن جویو

## الله تعالى كے فيصلوں بررضا مندي

۸۵۳۷ جعنرت عمر رضی القدعنہ ہے روایت ہے: فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پروانہیں کہ میں جیسے کیسے بھی رہوں، خوشی کی حالت میں یا نا خوشی میں ، کیونکہ جو چیزیں مجھے پسند ہیں یا ناپسند مجھے ان کے ہارے بھلائی کاعلم نہیں۔

ابن ابي الدنيا في الفرج والعسكري في المواعظ وسليم الرازي في عواليه ولفطه الى الادري في ايتهما الخيرة

۸۵۳۸ حضرت حسن بن مل رضی القدعنہ ہے روایت ہے کسی نے ان سے کہا: کدابوذر (رضی القدعنہ) کہتے ہیں بمجھے فقر غنا (مالداری) ہے (اور) بیماری بسخت سے زیادہ پسند ہے، آپ نے فر وہا القد تعالی ابوذر پررخم فر وائے! جہاں تک میرامعامد ہے قومیں کہتا ہوں ، کہ جس نے امند خوانی کے اجھے اختیار پر بھروسا کرلیا تو اسے اس کی تمنا نہ ہوگ کہ وہ القد تعالی کی پسند کر دہ حالت کے ملاوہ میں ہے، اور پہ قضا کے نظر ف سے رضا پر تفہر نے کی حد ہے۔ ابن عسامحو

۸۵۳۹ حضرت (علی رضی امتدعنه) ہے روایت ہے فر مایا :جوالقد تعالیٰ کی نافذ شدہ قضا پر راضی رہا تو اسے اجر مطے گا ،اور جوالقد تعالیٰ کی جاری مردہ قضائے راضی نہ ہواتو اس کائمل بر ہا وہوائے ابن عسا کو

۱۹۸۰ تحفرت (عبدة بن صامت رضی امتدعنه) ئے روایت ہے فر ماتے ہیں، ایک شخص نے کہا: یارسول القداسب سے افضل عمل کونس ہے؟ آپ نے فر مایا صبر (چینم پوشی) اور سخاوت اس نے کہا: میں ان سے بھی افضل عمل کا طالب ہوں، آپ نے فر مایا: امتد تعالی کے فیصلہ میں اس بر کوئی تہمت نہ رکھو۔ بیہ قبی ہی المشعب

#### ز ہدود نیاسے بے رغبتی

۸۵۴۰ (الصدیق رضی القدعنه) ابوضم و بینی ابن حبیب ابن ضم و سے روایت ہے قرماتے ہیں حضرت ابو بکر کے ایک بینے پر جان کی کاعالم تھا، وہ نو جوان تکیہ کی طرف دیکھنے گا، جب اس کی وفات ہوگئ تولوگوں نے حضرت صدیق اکبر سے بہا ہم نے آپ کے فرزند کو دیکھ وہ تکیہ کی طرف دیکھ رہے تھے، انہوں نے تکیہ اٹھ ما تواس کے نیچے پانچ یا چے دینار پائے ، حضرت ابو بکر اپنا ہاتھ ل کر کہنے لگے، اسال کہ و اما الیہ د اجعون ، مجھے اس کا گمان نہیں کہ تمہاری کھال اس کی وسعت رکھے گی۔

مسد احمد، فی الرهد، حلیة الاولی، وله حاکه الرفع، لامه احب عن حال لبرد ح

۸۵۴۲ عبدالرحن بن جبیر بن فیر سے روایت ہے فرماتے ہیں :حضرت ابو بکررضی امتد عنہ نے جب ش م کی طرف کشکر روانہ کے تو ان سے
فرمایا جم لوگ ش م جار ہے بہواور وہ کشادہ زمین ہے ، اورامقد تعالی تمہیں قدرت دینے والا ہے ، یبال تک کہم اس میں مساجد بنا ؤہ تمہارے حال
سے القد تعالیٰ کے تعلم میں بدیات نہ آئے کہم وہال لہوں عب کے لیے جار ہے بواور تیش پرتی ہے ، پچنا۔ ابن المعادی
مول کے اسلامی کے بیان میں برابری کا معاملہ کررہے ہیں ؟ حضرت ابو بکررضی القد عنہ نے فرمایا: دنی آخرت تک چنچنے کا ذریعہ ہے اور بہترین ذریجہ درمیانہ ہوتا ہے اوران میں فضیلت ان کے اجرے اعتبارے ہے۔ مسمد احمد فی الزهد

۸۵۴۳ آبو بکر بن محمد انصاری نے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر ہے کسی نے کہا: اے خلیف رسول! آپ ابل بدر کو حکومت کے کامول میں کیوں شریب نیس کرتے؟ آپ نے فروی بھی ان کامقام معلوم ہے ہیں دنیا کے ذریعہ انہیں میلائیس کرنا چا بتا۔ الحلیة و دواہ ابن عسا کو عن الزهری شریب نیس کرتے؟ آپ نے فروی اور ابن عسا کو عن الزهری ۸۵۴۵ مفرت حسن ہے روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی مرض وفات میں ان کے پاس آئے، آپ نے حضرت صدیق ہے کہ اے خدیفہ رسول! مجھے کوئی وسیت کریں! تو حضرت ابو بکر نے فرمایا: اللہ تعالی دنیا (کے دروازے) تم پر کھو لنے والا ہے لہٰ ذاتم میں ہرگز کوئی بھی ضرورت سے ذائد دنیا نہ لے۔ اللہ بنودی

# تنعم وعيش سے اجتناب كرنا

۲س۸۵ (مندعررضی اللہ عنہ) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے فرمائے ہیں: ان کے پاس حضرت عمر تشریف لائے اور بیس اس وقت دسترخوان پر تھا ان کے لیے مجلس کے صدر مقام کوکشا دہ کر دیا گیا ،آپ نے فرمایا: اللہ کے نام ہے جس کے ہاتھ میں (سب کچھ) ہے چھر ا یک لقمہ لیا ،اوراس کے ساتھ دوسرامدایا ،فر مایا مجھے بیک ناروغنی معلوم ہوتا ہے،جبکہ بیگوشت کا روغن نہیں ہے۔

تو عبدامتد بن عمر نے عرض کیا :امیر المؤمنین آمیں بازار مون گوشت کینے گیا تو وہ مہنگاتھا، توایک درهم کا ذرا کم درجہ گوشت خرید نیا اوراس پر
ایک درہم کا تھی ڈلوالیں، آپ نے فرمای تم میرے ہے ایک ایک بٹری ہون نہ چاہتے ہو، پھر فرمایا نبی کھڑے کے پاس جب بھی دو کھانے جمع ہوئے
آنے ایک کھالیا اور دومرا صدقہ کردیا، تو حضرت عبدالقد نے عرض کیا اب کھی لیس! میرالمؤمنین! اب جب بھی میرے پاس دو کھانے جمع
ہول کے میں ایسانی کروں گا حضرت عمر نے فرمایا: میں تو (ابھی) کرنے وال :ول ۔اب ماحه

۱۹۵۸ - حسرت مفیان ہے روایت ہے فرماتے ہیں:حصرت عمر نے ابوموی اشعری کی طرف کھی تم آخرت کے مل کودنیا ہے ہے۔ منبق جیسی افضل چیز ہے جی حاصل کر سکتے ہو۔مصنف ابن ابھی شیبہ، مسد احمد فی الزهد

۸۵۴۸ حضرت عمر رمنی القدعندے روایت ہے فر ، یا حمام میں بکٹرت نہائے ، (جسم کوزم کرنے کے لیے ) چونا ملنے اور ( نرم ) بستر وں پرتکیہ مگائے ہے بچو کیونکہ اللہ تعالی کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔اس المعبادک فی الو ہد

۸۵۳۹ حضرت عمرے روایت ہے فرمایا: اے مباجرین کی جماعت! دنیادارواں کے پاس مت جایا کرو کیونکہ بیدب تعالی کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ابن المبارک

۸۵۵۰ حضرت عمرض القدعند سے روایت ہے فر ماتے ہیں ۔ دنیا سے بر بنبتی ، قلب وجسم کی راحت ہے۔ ابن المعباد ک
۸۵۵۰ حضرت عمرض القدعند سے روایت ہے فر ہیا ۔ (پ ) آئے کومت چھانا کروکیونکہ یہ سرے کا ساراانا جہ بے۔ ابن المعباد ک
۸۵۵۰ شقیق سے روایت ہے فر ، تے ہیں حضرت عمر رضی القدعند نے لکھا، ہے شک و نیا سبز اور پیٹھی ہے جس نے اسے سیجے طریقہ سے سیا
تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے اس میں برکت دی جائے ، اور جس نے اسے باحق حاصل کیا تو اس شخص کی ، نند ہے جو (جوع البقر) کہ کھا تا جے اور سیر زنہ ہو جیسی بیاری میں مبتلا ہو۔ مصنف ابن ابن شبہ وابو القاسم بن بشران فی امالیہ

مده من ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف وغیرہ حضرات ہے روایت ہے کہ جب حضرت عمر ﷺ کے سامنے سری کے خزانے لائے گئے ، تو سونے چو ندی کے اسنے ڈھیر ہے کہ نظر حیران ہوجاتی تھی ،اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ آبدیدہ ہو گئے ،عبدالرحمٰن نے کہا امیر المؤمنین آپ کیوں رو پڑے؟ آج کا دن تو خوشی ،سروراورشکر کا دن ہے ،حضرت عمر نے فروی ، جس قوم کے پاس ان کی کنٹر ت ہوئی القد تعالی نے ان کے درمیان (آپس میں) بغض وعداوت رکھ دی۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مسلد احمد ہی الموهد، ابن عسائل تشریح کے نامیہ میں کہ سے مساکر تشریح کے بیش گوئی برخی ثابت ہوئی

سری ، سیسترے مرصاحب راست مبورسے چہا چہا ہیں اید بیان وں برس مابت ہوں ۱۵۵۸ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ ) ہے روایت ہے فر مایا ، و نیا آخرت کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے فر گوش کی چھا نگ۔

ابن المبارك، مصنف ابن ابي شيبه

## دنیا کی بےوقعتی

۸۵۵۵ حضرت حسن بھری رحمة التدعلیہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں:حضرت عمرایک ڈھیران کے پاس سے گزرے وہاں تھوڑی وہر کے لیے فلم سے گئر رے وہاں تھوڑی وہر کے لیے فلم سے گئر رے وہاں تھوڑی وہر کے لیے فلم سے گئر رے وہاں تھوڑی وہر کے لیے فلم میں ایس سے فرمایا: بیتمبرری وہا کے میں ایس سے فرمایا: بیتمبرری و نیا ہے جس کی تم لوگ حرص ولا کی کرتے ہو۔ مسندا حمد فی الزہد، الحلیة

۸۵۵۶ مصرت عمرضی اللہ عندسے روایت ہے فرماتے ہیں: میں نے (دنیا اور آخرت کے) معامد میں غور کیا، (تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ) جب میں دنیا کا ارادہ کرتا ہوں تو آخرت کونقصال پہنچ تا ہوں اور جب آخرت کا ارادہ کرتا ہوں تو دنیا کونقصان پہنچا تا ہوں اور جب معامداییا ہے تو فنا ہوئے والی چیز کونقصان پہنچا کہ مسلد احمد فیہ المحلیة ۸۵۵۷ ابوسنان الدؤلی ہے روایت ہے فر ماتے ہیں: وہ حضرت عمرض القدعنہ کے پاس سے اس وقت آپ کے پاس مہاجرین اولین کی ایک جماعت تشریف فرمانتی منہ آپ نے ایک ڈبیمنگوائی جوعراق کے قلعہ ہے آئی تھی ،اس میں ایک انگوشی تھی آپ کے سی فرزند نے وہ انگوشی کے ایک جماعت تشریف فرمانی کے منہ میں ڈال لی ،حضرت عمر نے اس بچہ ہے وہ انگوشی چھین لی ، پھر آپ رو پڑے ، حاضرین میں ہے ایک شخص نے آپ سے کہ آپ کیوں روتے ہیں جبکہ القدتوں لی نے آپ کو فتح دی ، آپ کو وغین کے مقابلہ میں کا میاب کیا اور آپ کی آ نکھ شخندی کردی ؟ آپ نے فر میان وشنی اور بخص ڈال ویں فر میان میں کا ور واز ہے ) کھل گئے القدتوں کی قیامت تک ان کے درمیان وشنی اور بغض ڈال ویں گے ،اور جھے اس کا ڈر سے ۔مسد احمد

۸۵۵۸ کی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ،حضرت جابر بن عبدالندکود یکھا کہ وہ گوشت اٹھ نے جارہے ہیں ،حضرت عمر نے فرمایا ہیں ہے؟ قو انہوں نے کہا امیر ایمؤمنین گوشت کی بڑی خوابش تھی اس لیے میں نے ایک درہم کا گوشت خرید لیا ،حضرت عمر نے فرمایا ، کیا تھے جب کہ وہ نیا کی زندگ میں فرمایا ، کیا تھے جبارے کہ وہ اپنے بڑوت اور چپازاد کے لیے خالی پیٹ رات گزارے؟ یہ آیت کہاں جائے گی ہتم و نیا کی زندگ میں اپنی انہیں چیزیں لے گئے۔مالک

۸۵۵۹ ۔ مسروق ہے روایت ہے فرماتے ہیں:ایک دفعہ حضرت عمر بھارے پاس آئے آپ نے ایک جوڑا پہن رکھ تھا،لو ًوں نے آپ کی طرف دیکھا آپ نے فرمایا جو چیز دکھائی دیتی ہے اس میں صرف بٹاشت ہی ہے

باتی رہے گاالقداور ول اور اولا و ہداک ہونے والے میں پھر فر مایا: القدت کی کشم! دنیا آخرت کے مقابلہ میں خر گوش کی چھلانگ ہے۔

ابن ابي الدنيا في قصر الامل

۸۵۹۰ حضرت (علی رضی الله عنه) ہے روایت ہے فر مایا اصحاب صفہ میں ہے ایک شخص کا انقال ہوگیا ،انہوں نے وو دیناریا دو درہم چھوڑے ،'' پ علیہ السلام نے فر مایا: دو داغ میں ،اپنے ساتھی کی نمی زجنا ز ہر پڑھو۔

مسند احمد، بحاري في تاريحة، عقيلي في الضعفاء وصححه والدورقي، سعيد بن مصور

۱۵۵۸ حضرت علی رضی الندعنہ ہے روایت ہے قرماتے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا تو دنیا کوانتہائی خوبصورت انداز میں لایا جائے گا، پھروہ کے گا: ہے میر ہے رب! مجھا پے کسی دوست کو بخش دے، القدتع لی اس ہے فرمائیں گے، اے بیج! جلی جاتو کچھی خبیں تو میر ہے نز دیک آئی ذلیل ہے کہ میں اپنے کسی دوست کو مجھے خبیں بخشا، پھراہے پرانے کپڑے کی طرح لیٹ کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔المعلبة المان ہے کہ میں المدعنہ ہے روایت فرماتے ہیں الی اور مالداری کی طلب انسان کے دین کے لیے دوخوخو اربھیٹر یول ہے زیادہ خطرن کہ سے جو کسی جو کسی کے دوخوخو اربھیٹر یول ہے زیادہ خطرن کے سے دیادہ میں المواعظ

۸۵۶۳ زید بن علی سے روایت ہے فرماتے ہیں: حضرت علی نے دنیا کی مذمت کے تعلق اپنی گفتگو ہیں فر وہا: اس کے اوراس کے درمیان منی حائل ہوگئی ،الند تعالی کی مخلوق ہیں ہے ایک بندہ اس کی عب دت کرتا ہے ، جواس کے ہاتھوں ہیں اس کی امیدرکھتا ہے ،اس کی رضا مندی ہیں اسے بدن کو تھ کا تا ہے اپنے دین کو زخی کرنا اپنی عزت ومرؤت کو گھٹا تا ہے بیہان تک کہ وہ ( دنیا ) اس کے اور اس کے درمیان حائل ہوجائی ہے ، بری چیزوں میں امتد تعالی ہے اور چھوٹی چیزوں میں بندول سے امیدرکھتا ہے بہذا بندہ کو وہ چیز دیتا ہے جورب کو بیس دیتا جیسا کہ استد تعالی نے فر مایا: اسے اس کے ذریعہ بھائے ہوگئی ہے گھٹا دیا ج سے گا جیسا کہ اس کے مستمدی جائے گا۔

ای طرح اگر کسی بندے ہے ڈرے اور اسکے خوف ہے وہ چیز دے جوالقد تھ لی ٹوئیں دیتا، اس طرح وہ مختص جس کی نگاہ میں دنیا کی عزت بڑھ جائے اور وہ قابل ش ن بن جائے تو وہ اسے القد تھ لی کے مقابلہ میں ترجیح اور فوقیت دے دیتا ہے۔ العسکوی فی المواعط ۸۵۲۳ معزمت میں القدعنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں: دنیا مروارہ جواس کا طلبگار ہووہ کتوں کے میل جول برصبر کرے۔ ابو الشبع ۸۵۲۵ حضرت علی رضی القدعنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں: دنیا پیٹے بھیم کرچل پڑی اور آخرت رخ کرے آئے گی ، ان میں سے ہرا کیک کے بیٹے ہیں ، سوتم آخرت کے کرئے والوں نے زمین کو بچھونا، کے بیٹے ہیں اور ڈیٹا سے برادار اونیا ہے ہے رغبتی کرنے والوں نے زمین کو بچھونا،

مٹی کوبستر اور یانی کوا چھی چیز بنالیا۔

خبروارا جو جنت کا مشاق ہے وہ شہوات کو کھول جائے گا، اور جو (جہنم کی) آگ ہے ڈرا وہ حرام چیزوں (کو چھونے سے پہلے) واپس اوٹ آئے گا، اور جو دنیا ہے بے رغبت ہوا اس کے لیے مصائب کا جھیلنا (آسان ہے) بے شک امتدتی لی کے بہت سے بندے ہیں، جیسے کسی نے جنتیوں کو جنت میں بمیشہ رہنے والہ دیکھا اور جہنمیوں کو جہنم میں مذاب میں گرفتاردیکھا، ان کے شراہ ہیں مذاب میں گرفتاردیکھا، ان کے شراہ ہیں کہنا ہیں اور ان کے لئے سفر شراہ کے ان کے دل ممکن جی ، اور ان کے نشر میں ان کی ضرور تیں چشدہ جی ، انہوں ۔ آخرت کے لئے سفر کے لیے چندونوں پرضبر کیا۔

جہال تک رات کا معاملہ ہے تو ان کے قدم صف بستہ ہیں ان کے رفساروں پر 'نسوؤل کی گئی جاری ہے، اپنے رب کی پناہ لیتے ہیں،
(کہتے ہیں) اے ہمارے رب! ہم رے رب! اپنی گرونوں کو (جہنم ہے) آزادی کے طبگار ہیں، اورون کے وقت وہ ما ، ہر دہار، نیک اور پر ہیز
گار ہیں گویاوہ تیر ہیں دیکھنے والد اس کی طرف و کھر ماہے وہ کے گا: کیا یہ بیمار ہیں؟ حالانکہ کوئی بھی بیمار ہیں، اوران سے کوئی چیٹل گنی اور تو م سے
ایک بہت بردامعاملی گیا۔ اللہ بنودی، ابن عسامی

### دنيا كى حقيقت

۸۵۱۲ حنرت می رضی القدعنہ سے روایت ہاں ہے ہوچھا گیا دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرہ یا طویل گفتگو کروں یا بختیم ال وجھنے والے نے کہ مختصر بیان کریں آپ نے کہ اس کا حل ل (قابل) حساب ہاں کا حرام (قابل) مدار ہے، سو مجھنے سب (سے بیخے ) کے بیت حلال و حجیور دو،اور لیے مذاب کی وجہ سے حرام چھوڑ دو۔اس ابی الدبیا ہی دم الدبیا والدبیوری، اس عساکر

۸۵۷۷ بنی عدی کے ایک شیخ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت کی رضی اللہ عنہ بن الی طالب سے کہا امیر المؤمنین! ہم رے سامنے و نیا کا حال بیان فر ما نمیں! فر مایا: میں تمہار ہے سامنے ایک گھر کا حال بیان کرتا ہوں ، جواس میں تندرست رہا،امن میں رہاجو بیار ہوا نارم و پشیمان ہوا، جومحتاج ہوا تمکین ہوا،اور جواس میں مستغنی ہوا فتنہ میں پڑا،اس کا حدال (باعث) حساب اوراس کا حرام (باعث) جہم ہے۔ این ابھے اللہ بیاوری

۸۵۷۸ حضرت عی رضی امتدعندے روایت ہے کہ ک نے ان ہے یو چھ کے درہم کا نام درہم کیوں ہےاور دینا رکا دینار کیول؟ درہم تو اس کا نام دارهم (لیعنی غمول کا گھر) ہےاور دینار کو چونکہ مجوسیوں نے ڈھالا ہےاس لیے دینارے۔ حطیب فی نادیعہ

۸۵۲۹ کے حضرت ملی رضی املاء عندے روایت ہے فرماتے ہیں، رسول اللد ﷺ عماء کی فضیت بیان فرمائی تو ارش دفرمایا ان کے دیوں میں یماریال جُری پڑی ہیں اور دنیا کی محبت سے بڑھ کرکوئی بیماری نہیں ،اوراہے چھوڑ دینے کے مدا ، واس کا کوئی مدان نہیں ،سود نیا کوچھوڑ دوآ خرت کی وسعت تک پہنچ جاؤگے۔الدیلمی وفیہ ہکو اس الا عنق قال فی المعنی لابصح حدیثہ

• ۸۵۷ - حفزت علی رضی القدعنہ ہے روایت ہے فر ہاتے میں! میرے ساتھ تاریکی میں کا شتکاری نہ کرو، کیونکہ تم اگر کا شتکاری میں مگ گئے تو سوپر آلموار ہے لڑتے رہو گے،اورا گرتم (آپس میں) لڑتے رہو گئو کا فرہوجا ؤگے۔مصنف ابس ابی شیبہ

تشریک: سسان منداندهیرے کھیتوں کارخ کرتے ہیں، لیعنی سارے نے سارے کا شنکاری میں مصروف نہ ہوجا وور نہ جہاد چھوڑ ہیضو گے، آپس میں لڑتے لڑتے سوتک م نہین ہے تل کرڈ الو مے،اورمسلمان کامسیمان کوتل کرنا کفر ہے۔

ا ۱۵۵ حضرت ابن عہال رضی القدعندے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی ہیجی (کی وفات ) کے بعد مجھے کسی کے کلام ہے (اتنا) فا کدونہ بوا (جتنا) حضرت علی بن افی طالب رضی القدعنہ کی اس تحریرے جوانہوں نے میری طرف کھی انہوں نے میری طرف لکھ القدیق کی کے نام سے شروع جو بے حدم ہر بان اور نہایت رقم کرنے وار ہے اے میرے بھائی بات رہے جو چیز آپ کولئی تھی اس کے ملنے ہے آپ خوش ہوتے ہیں اور جے حاصل نہیں کر سکتے وہ تمہیں بری مگتی ہے، تو جنتنی و نیہ سپ حاصل کرلیں اس پرخوش نہ ہوں اور جونڈل سکے اس کے لیے کاعمل مموت کے بعدواں زندگ کے ہے ہو۔اس عسا کو

## مال ودولت جيموڙ کرمت ڄاوُ

۸۵۷۲ حسن بن بلی رسنی ابتدعنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں۔ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے اسے بیٹا! اپنے پیچھے ہرگز و نیا کی کوئی چیز نہ حچھوڑ نا ، کیونکہ تم اسے دومیں ہے ایک آدمی کے لیے حچھوڑ کرج وَ گے ، ما تو اسے کوئی ایسا کام میں لائے گا ، جوابقد تعالی کی فرم نیر داری کرے گا ، و جس چیز کی ہدوست تم نے بد بخت ہو نا تق وہ نیک بخت ہوگیا ، یا کوئی ایس صحف کام میں لائے گا جوالقد تعالی کی نافر مانی کرے گا ، تو تم اس کے مددگار بن ب و ئے ، اوران میں سے کوئی ایس نہیں کہ جسے تم اپنے آپ پر ترجیح اور برتر کی دو۔ ابن عساکو

۸۵۷۳ (سعدرضی القدعته) اوسفیان ہے روایت ہے، فروت بیل: که سعد حضرت سلمان کی عیادت کرنے ان کے پاس آئے، فروی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ سلمان کی عیادت کرنے ان کے پاس آئے، فروی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے، تم ہے راضی تھے، تو حضرت سلمان نے کہا، سعد (نجات) کیے (ہوگی؟) جَبَد میں نے رسول اللہ کا فروشہ ہوتا ہے بہال الہوگی؟) جَبَد میں نے ہوئی الموابی می الموهد تک کی ہے جتن کسی مسافر کا توشہ ہوتا ہے بہال تک کے لیے آئی دنیا کا فی ہے جتن کسی مسافر کا توشہ ہوتا ہے بہال تک کے جی آئی دنیا کا فی ہے جتن کسی مسافر کا توشہ ہوتا ہے بہال تک کے ہے۔ آماو؟ ابو سعید ابن الاعوابی می الموهد

سم ۸۵۷ حضرت (انس رضی املاعند) سے روایت ہے وہ فر ہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ وخیبراور (بنی) نضیر کے دن ایک وراز گوش پر سوار دیکھ ، جس کی باگ بھجور کے بالوں کی رسی تھی میں نے آپ وفر ماتے سنا:۔ (آپ نے تین بار فر مایا) لوگو! و نیا (کی محبت) کو چھوڑ دو ، کیونکہ جس نے اپنی ضرورت سے زائد و نیالی تو اس نے انجانے میں اپنی موت لی۔ابن عسامحو

۸۵۷۵ (ا براء بن عازب رضی الله عنه) عمر بن ابراجیم ابن سعد الفقیه ،ابواکشن بن حامد بن بشر القاضی ،ابوعمر و مقاتل بن صاح بن زبائة المروزی ،ابوالعب محمد بن نصر بن العب س مجمود بن غیران ، یجی بن آ دم ، مفضل بن مهلبل ،محمد بن سلیمان ،حضرت مکحول حضرت براء بن عاذب عن منتقل کرتے میں فرمایا: که رسول الله هی نظیم ایند تعالی کے پچھ خاص بندے میں جنہیں الله تعالی بندور جات میں تضمرائے گا کیونکہ وہ و نیا میں سب سے زیاد عقمند شے ،۔۔

لوگوں نے عرض کیا یارسول انتد! کیسے سب ہے زیادہ عظمند تنھے؟ آپ نے فرہ یا، ان کاارادہ عبادت میں مقابلہ کا تھا، دنیا کی نضول چیزیں اوراس کا ساز وسامان ان کے سمامنے بے قیمت تھا۔اہن السجاد

۸۵۷۸ موی بن مطیر ،ابواسی ق سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں بیجھے حضرت براء بن عازب رضی القدعند نے فرمایا کیا ہیں تہہیں وہ وہ نہ سکھا کی جورسول اللہ وہ ہیں نہ جھے سکھا کی ہے؟ جب تم دیکھو کہ لوگ سونے پی ندی ہیں بڑھ پڑھ کر حصد لے رہے ہیں تو تم بید وعا ما نگن :اے اللہ! میں آپ سے (دین کے ) می مدیس ٹابت قدمی کا سوال کرتا ہوں ،اور ہدایت کی عزیمت کا طلبگار ہوں ،آپ کی فعمت کا شکر ما نگنا ہوں اور آپ کی فیصلہ پر رضا مندی کا سوال کرتا ہوں اور سے محفوظ آپ کی (طرف سے آپ کی نام اور جو فیصلہ پر رضا مندی کا سوال کرتا ہوں ، میں آپ سے محفوظ ول ، تی زبان اور جو خیر اور بھد کی آپ کے علم میں ہے اس کا سوال کرتا ہوں ۔ واب ہوں ،اور جو شرآپ کے عمم میں ہے اس سے آپ کی پناہ اور جو (گناہ کی باتہ ہوں ) آپ کے علم میں ہیں ان مغفرت طیب کرتا ہوں ۔ طور انی ہی الکیو و ابو بھی ہوں ہے۔

قال في المغني: موسى بن مطير قال غير واحد:متروك الحديث

کے کہ ۔ . . حضرت مہل بن سعدرضی ابتدعنہ ہے روایت ہے فرمایا ایک فخض رسول ابتد ہوڑئی فدمت میں آکر کہنے نگانیا رسول ابتدا جھے کوئی ایسا کا کہنے کا اور ابتدا جھے کوئی ایسا کمل بتا کیں کہ جسے کرنے کے بعد التد تی لی اور لوگ جھے پاند کرنے گئیں؟ آپ نے فرمایا: وی کوچھوڑ دوالٹد تعالی کے محبوب بن جاؤگے اور جو کہی وی کے دور ہوگوں کے بات ہے جھوڑ دولو گول کے موجوز دولو گول کے دولو گول کے دولو گول کے موجوز دولو گول کے دولو گول کے دولو گول کے دولو گول کے دولو گولو گول کے دولو گولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں

۸۵۷۸ حصرت این عباس رضی امقد عندے روایت ہے امتد تعالی نے موک مدیدا سلام سے تین دن میں ایک را تھ پ بیس ہزار کام ت میں خفید گفتنگو کی جوساری کی ساری وصیتوں برمشتمل ہے موکی ملیدانسلام نے جب و گول کی گفتنگو ٹی تو چونکدانہوں رب تعالیٰ کا کلام س کے قواس سے ان سے ناراض ہو گئے۔

جومنا جات ہوئی تھی اس میں فر ، یا تھا اے موی! دنیا میں بے رفہتی کی حرت میری طرف کسی نے تھنع و تنکف نہیں کیا ،اورجو چیزیں میں نے حرام کی بیں ان سے نیچنے کی طرع کسی نے تقرب حاصل نہیں کیا ،اور میر ہے خوف ہے رونے کی طرح کسی نے عبادت نہیں کی ،تو موکیٰ نعلیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب! اے تمام مخلوق کے حبوداے یوم جزاکے مالک ،اے عزت وجلال والے! آپ نے ان کے سے کیا تیار کیا ہے اورائیمیں کیا بدلہ ویا ہے؟

التدتعالی نے فرہ ما: دنیا سے بے رخبتی کرنے والوں کے لیے میں نے جنت مہائ کردی ہے جہاں جاہیں تفہریں اور حرام چیزوں سے نیچنے والوں کے بیے ہیں ہوگائی کے بیاس ہوگائی فلیش کروں گا اس کے بیاس ہوگائی فلیش کروں گا اس کے فلیس کے بیاس ہوگائی فلیش کروں گا اس کی فلیش بخیر حساب جنت میں واضل کروں گا۔

اورجومیرے ڈرےروتے ہیں ان کے لیے ان کے لیے مالم بالا کی رفاقت ہے جس بیل کوئی اوران کاشریک نبیس ہوگا۔ بیھقی فی الشعب، ابن عسا کروسندہ ضعیف

## و نیابره هیا کی صورت میں ظاہر ہو گی

، ۸۵۷۹ حفرت ابن عباس رضی القدعنہ ہے روایت ہے فرمایہ: قیامت کے روز و نیا کوایک سفید بالوں اور نیلی آنکھوں والی بڑھیا کی صورت میں لایا جائے گا ،اس کی واڑھیں ظاہر بھول گی ، وہ بدشکل بوگی وہ لوگوں کے سامنے آئے گی ، (لوگوں ہے) کہا جائے گا: کیا اے جائے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اس کے بیچانے ہے القدتعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ،تو کہا جائے گارید (وہی) و نیا ہے جس اس کی وجہ ہے تم نے آپس میں رشتے ناتے تو ڈے ، آپس میں حصد کیا ، باہم بغض رکھا ، اورتم وھو کہ میں پڑ گئے ، پھراہے جہنم میں چھینک دیا جائے گا، وہ پکار کر کہ گی: اے میرے رب! میر ک انتباع کرنے والے اور میر کی جماعت کہاں ہے؟ تو امند تعالیٰ فر ، کیں گے: اس کے تابعین اور اس کی جماعت کواس سے ملادیا جائے۔

ابو سعید ابن الاعرابی فی الوهد ۱۸۵۸ اجر بن المخلس ، اسمعیل بن ابی اولیس ، مالک ، حضرت ان فع حضرت ابن عمرینی امتدعنه سے روایت کرتے ہیں : قر ہایا ہی ہی ہی کے کہا اس ایک شخص آکر کہنے لگا یا رسول القد اجھے کوئی ایساعمل بتا تمیں کہ جب میں اسے کرلوں تو القد تعالی آسون سے اور وگ زمین سے جھے پہند کرنے لگیس ، تو نبی ہی کے اس سے فر مایا: و نیا سے بے رغبت ہوجا اللہ تعالی تجھ سے مجت کریں گے اور جو پھھ کھا گوئیں کے پاس ہے اس سے برغبت ہوجا اللہ تعالی تھے سے مجت کریں گے اور جو پھھا گوئیں کے پاس ہے اس سے برغبت ہوجا اللہ تعالی میں مصابح ، واحمد بن المعلس یاضع المحدیث و مور برقبم ۱۵۵۷

۸۵۸۱ حضرت عبدالقد بن نمروسے روایت ہے فرمایا: لوگول پرایہ زمانہ ضرورا کے گا کدان کے دل بجمیوں کے بیوں گے ،سی نے کہ بجمیوں کے میں اسلامی میں کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: دنیا کی محبت ،اوران کا طریقہ دیہا تیوں جیسا ہے جو پکھاللہ تعالی نے انہیں عطا کیاا ہے حیووانات میں صرف کرتے ہیں، جہاد کونقصان دواور (صدقہ ) زکو قاکوجر مانہ بچھتے ہیں۔ابن جو پو

۸۵۸۲ ....جعنرت ابن مسعود منی القدعندے روایت ہے فر مایا: جوآخرت کا اراد ہ کرے وہ دنیا کونقف ن پہنچائے گا ،اور جود نیا جا ہے گا وہ آخرت کونقصان پہنچائے گا ،تو تم اوگ فنا ہونے والی کو ہاتی رہنے والی کے لیے نقصان پہنچا ؤ۔ابن عسا کر

## رسول الله ﷺ دنیاے دورتھے

۸۵۸۳ علی بن رباح سے روایت ہے فر ماتے ہیں میں نے حضرت عمر و بن امعاص رضی اللہ عنہ کومنبر پر فر ماتے ہا، لو کو اتمہ، راطریقنہ نبی ﷺ کے طریقہ سے کتن دور ہو چکا ہے؟ رسول ابتد ﷺ ہے۔ نے وہ دنیا سے بے رفبت تھے اور تم لوگ مب سے زیادہ اس میں رغبت ركتے والے بورابن عساكر وقال هذا حديث صحيح، وابن النجار

٨٥٨٨ حضرت وف بن ما لک المجعی رضی امتدعنه فر ماتے ہیں، رسول القد پیزی نے مال نفیمت سے بیچے ہوئے سونے کی ایک جیس ( زجیر ) اپنی لاتھی ہےا تھائی تو وہ نیچے کرئنی پھراہےاو پراٹھ ہیا، "پفرہ نے گئے اس وقت تمہراری کیا حاست ہوگی جب اس کی تمہارے پاس کٹرت ہوگی ؟ تو سے نے کوئی جواب نیں دیا ،استے میں ایک مخص نے کہا اللہ کا سم جائے ہیں اللہ تعالی اسے ہمارے سے زیادہ کردے ہتو جو جاہے صبر کرے، اورجس نے قت میں پڑنا ہے فتن میں پڑے ہورسول املہ دیج نے مایا ہوسکت کے فقتہ بی جو چرتم نافر مائی کرنے کنو گے۔ابو معیہ وسیدہ صحیح ٨٥٨٥ حضرت ابوامامه رضى الله عندے روایت ہے فرمات ہیں رسول الله ہوؤ کے زمانہ میں ایک مخص کا انتقال ہوا، تو لوگول کواس کے لیے کفن ندملا، ویول نے عرض کیا اےالندکے نبی! ہمیں اس کے لیے فن تبیس مذہ آپ نے فرمایا اس کے ازار میں دیکھوٹو او کورودینار ملے، نبی الله في فرمايا: دوداغ بين، اين سريحي كي نماز جناز هريز هو مرسوقيم ٢٢٩٨ عد ٨٥٦٠ وقال رواه احديد عن على ص

٨٥٨٦ ابوامامه رضي القدعند نبي ﷺ روايت على كرتے ميں ، آپ نے فر مايا: عز برايک عابد شخص عظيم انبوں نے خواب ميں بہتی جونی نهري اور چيکتي آگ ديجني ، پيم وه بيدار ټوکر دوباره سوگئے، چيانچي خواب ميں پائي کاايک قطره آنسو که برا ۽ آگ کاايک شراره گفت کوپ بادل میں دیکھا،اس کے بعدان ک<sup>ی تک</sup>ویکس کئی،انہوںاملدنعالی ہے گفتگو کی اور کہا اے میرے رب!میں نے اپنے خواب میں بہتی نہ یں ب<sup>یمونی س</sup>ک

ویکھی ہیں،ای طرت پیل کا قطرہ جوآ سوے برابراورآ گ کاشرارہ دیکھا ہے

التدتعالى نے انہيں جواب ديا:اے عزير! بهلى بارجوتم نے بہتى نبرين اور چيکتى آك ديکھى بين توبيد نيا كاگر را ہوا حصه ہے،اورجوتم نے يانى كاقطرة أنسوكي طرح اورشراره بادل ميس ديكن توييدنيا كاباتي مائده حصدب ابن عساكرو فيه، جميع بن ثوب مسكر الحديث ٨٥٨٧ حضرت ابو جحيفة رضي القدعندے روايت ہے فر ماتے ہيں جيل گھر ، گوشت اور ثريد کھا کر ٽبي ڏئيئے ہے ياس ڈ کاريں ليتے آير ، آپ \_ فر مایا:اےابو چیفیة اپنی ؤ کارروکو، کیونک دنیا میں زیادہ سیرلوگ قیامت میں کمبی بھوک واے بہوں گے۔اب حریر و مور۲۴۰۰ ٨٥٨٨ حضرت ابودروا ورضي القدعندے روايت ہے فروميا جي ﷺ كي بعثت ہے سلے ميس تاجرتھ ، پھر جب آپ بي وہ نے گئے تو تجارت اورعبادت دونوں کرنے لگا لیکن بید دونوں جمع نہ ہونمیں ،تو میں نے عبادت اختیار کی اور تجارت حجموز دی ،اس ذات کی تیم جس کے بینیہ قدرت

میں ابوالدرداء کی جان ہے! جمھے یہ پیند تبیس که آج مسجد کے دروازے پرمیری دوکان ہو جہاں میری کوئی تماز ندر ہےاور ہرروز مجھے حیالیس دینار كا مناقع بواورين اے اللہ تعی لئى كے راسته ميں صدقه كرول ،كسى نے ان ہے كہا:اے ايور دواء ايسے كيول؟ اور آپ كيول ناپسند كرتے ہيں؟ آپ نے فرہ یا: حساب کی شدت کی وجہ ہے و کھتے! نظ م جہاں کہاں ہے کہاں تک پہنچ گیا۔اس عسا کو

۸۵۸۹ محضرت ابوالدرداء ہے روایت ہے ٹر ماتے ہیں: دنیااس کا گھرہے جس کا ( آخرت میں ) کوئی گھرنہیں اور (ضرورت ہے زائد )اس ك ليهو والخص جمع كرتاب جيء عقل نبيل اب عساكر موبوقم: ٢٠٨٦

۸۵۹۰ حضرت ابوالدرداءرضی التدعنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں: دنیا اور جو پچھاس میں ہے امتدتی کی کرمت ہے دور ہے صرف القد تعی لیٰ کا ذکر یا جواس کے قریب کرے ، عدم اور سکھنے والا بھلائی میں شریک میں اور تمام لوگ تھیوں کی ما نند میں ان میں کوئی بھید کی شہیں۔ ابن عساكر ومريرقم: ۲۰۸۳

تشریح: ... بمعلوم ہوا کہ مسیح اور سکھانے والا شعبہ اورائند تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے والا طبقہ رحمت خداوندی کے مستحق ہیں۔

۸۵۹۱ ابوذرا کی تم میں بھتے ہوکہ مال کی کئرت غزا (مالداری) ہاور مال کی کی فقرونی قد ہے؟ مالداری تو ول کی ہے اوری بھی ای ہے، جس کے دل میں غزا ہوتو دنیا کی کوئی چیز اے نقصان نہیں بہنچا سکتی اور جس کے دل میں مختاجی ہوتو دنیا کی بیشتر چیزیں بھی اے مالدار نہیں کر سکتیں اے اس کے دل کا بخل نقصان و مے گا۔ نسانی، این حیان، طبرانی فی الکبیر سعید بن مصور

تشریح: مامزبان میں کہتے ہیں فلا س کی آنکھوں میں بھوک ہے۔

۸۵۹۲ ابوز را کیاتم مال کی زیادتی کوخن (مالداری) سیحظے ہواور مال کی کی فقر خیال کرتے ہو؟ (جبکہ) ایسانہیں ،غناتو دل کا غناہے۔ حاکم ۸۵۹۳ تہہیں دنبا کی وہ چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جو آخرت کے لیے ہو نقصان دہوہ چیز ہے جود نیا کے لیے ہو۔ ابو نعیہ عن اس عباس تشریح : .....اس بات میں بہت گہرائی ہے۔

## ایک خادم اورایک سواری کا کافی ہونا

۸۵۹۳ ایو باشم بن مذبروشی امتدعند سے روایت ہے کہ حضرت معاویدان کی عیادت کرنے آئے ، انہیں نیز ولگاتھا، (حضرت معاوید کود کیوکر) رونے گے جضرت معاوید نے فرمایا آپ کس وجہ سے رواہ ہے ہیں؟ کیا درد کی جبہ سے یاد نیا کی حیص کی وجہ سے، آپ نے فرمایا اللہ بھیائے ججھے وصیت کی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ ملیدا اسلام کی ہیروگ کرول، رسول امد پھیائے میں ایت م لوگوں کے مابین مال شیم کیے جا نیں گے، تو تمہارے لیے مال میں سے ، ایک فادم اور امتد تعالی کی راہ میں ایک سواری کا فی ہے۔

بی عدا کروی عد عیوانی وانل میں سے الاسدی، قال اس المدیدی محبول لا معلم احدا روی عد عیوانی وانل معربی محبول الا معلم احدا روی عد عیوانی وانل معربی محبول الا معربی الله معربی معربی معربی معربی الله معربی معربی الله الله معربی الله الله الله الله الله معربی الله معر

سنخری دور میں میر بی امت کے پھھوک دوں گے جسن کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا ، وگ انبیس و بکھے سیجھیں کے کہ بیانبیاء ہیں ، کیونکہ ان کی حالت ایس ہوگی ، میں انبیس پہچانت ہوں گا میں کہوں گا ہیر ہی امت (کے وگ ) ہیں ،(اس وقت) سب اوگ کہیں گے ، بیتو انبیاء ہیں ،وہ لوگ بجی اور ہواکی طرح سے گزرجا نمیں گے ، ما وں ل ستہ ہیں ان کے ورسے چند صیاح نمیں گی۔

میں نے عرض کیانیا رسول اُلقد اِلجھے بھی ان کے عمل کی طرح (عمل کرنے کا ) تنام دیں ، تا کہ میں بھی ان کے ساتھوں ہاؤں ، آپ نے فر ہیا اور ہراوہ برجود کیدا مدتی کی اور ہردو کیدا مدتی کی اور ہردود کیدا مدتی کی اور ہردود کیدا مدتی کی اور ہردود کیدا مدتی کی نے اُنہیں میر کیٹا ایک بھوک طلب کی ،اور ہودو کیدا مدتی کی نے اُنہیں کیٹا ایک اِنہوں نے بیاس مانگی ، بیساری چیزی المدتی ک نے اُنہیں میں اب کیا انہوں نے بیاس مانگی ، بیساری چیزی المدتی کیا ہے جو کھی ہو جو دیکھی اس کیا انہوں نے بیاس مانگی ، بیساری چیزی المدتی کے یاس جو کچھی وجو دیتاس کی امید میں جو درجود کیا۔

م حلال کے حساب نے فوق سے حلال آئور دیا ، نہوں نے دیا کاس تھے دیا گئیں نیا ٹی ان کے والٹیمل کے ، کاش القد تھا کی مجھے اورائیمل آئی کرد ہے ، پھر رسول مد میں ان کے شتیا ق بیل روپڑے ، اور فر ہوا اور ہر یوا مدیقوں دہب زمین دا وں کو مذاب دینے کا اراد و ہرتے ہیں توج ہوان کی رواختیا روز ، جوان کی روش سے پھر کے بخت حساب میں ، قی رہے ہو کی بھوک اور بات بیس بین پچر میں نے اور ہر ہرو اور یکو کا کہ دور ہوک و رہواں کی مجہ سے دہ ہے ہورہ ہیں میں میں م کہ ان کہ میں پر رہم کر ہے ، اسپیغ آب پر ترس کو میں ، آپ نے فر مایو کے رہوال المد بھی نے ایک قوم کا و کر فر مایوا ور جھھے ان کے طریقتہ پر رہنے وقعم میں ہے سوجھے نوف رہتا ہے کہ وہ مایوار استہ ہے کر اس اور وہ بی یود ساب کی شدمت میں یاقی روجا ہے۔

الديلسي قال في المسران عبد لله أبل د و دالراسطي النمار ، قال النجاري فيه نظرا وقال نساني صعيف، وقال انوحاته ليس نقوي و في احباديسه مند كير ، وتكنم فيه الل حدن، وقال ابل عدى هومما لابانس به ال ساء الله، قال الدهني بل كل الناس به، ورواياته تشهد بصحة دلك، وقد قال البحاري فيه نظر ولا يقول هذا الافينس يتهمه عالياً

تشریک: سند،اس حدیث میں ضعف ہےا درا یک ً مرو وضعیف روایات کو ہی اپنا کی نظر سمجھتا ہے ،اور یک کل ک یا گلول ،خبطیوں ،اور ئم ورو ماٹ یو کوں بواس کا تھا ہے، صالا نکدیہ مراسر غلط تا ہیل ہے روایت میں وویا تیس قابل خور میں ، کہوہ لوگ حساب کے خوف سے حا، ں سے پر ہیبز کریں کے معلوم ہوا و ہم والے ہول گے ، دوم دینیا سے علق رخیس گے بیکن دیمیان کے دل میں گھرنییں کرے گی ،جس سے پیا ہر ہوتا ہے کہ وہ تا رک دنیا اور جنگلول میں رہنے والے نہ ہول گے ،اس واسطے اس سے مامحالہ وہ لوگ مراد میں جوہم کے ساتھ ساتھ آ خرت کی قوی فکر رکھتے ہوں ،اورموجود ہ وور کا نیم برہنہ،آ دھا ننگا فرقہ ہرگز مرادنہیں ، پہ جابل ہے دین ،مشرک اور نبط عقا کد کے ما لک

٨٥٩٧ حضرت ابو ہريره رضي المدعندے روايت ہے فرماتے بين بي اللہ كے ہمراہ مديد كي كسي كلي ميں چل رما تقاء آپ نے فرمايا ابو ہر رہے! زیادہ مال والے ہلاک ہوئے اور ایک روایت میں ہے زیادہ مال والے بی کم حصد والے میں ، ہال جس نے ایساءالیا کہا، اور سپ نے اہتے دا تھی اور ہو تعین طرف اش رہ کیا ،اوروہ بہت تھوڑے جیں۔

#### جنت کےخزانہ کاراز

يح فره يو ابو جريره! كي مهيس جنت كاخزاندندة فان؟ بين كي عرض كيو البيل يورسول المندا آب في فره ياتم كباكرو الاحول والاقوة الا بالله و لا ملجاولا منجا من الله الا اليه، ينح كر أورًا وسي بيخ كي حافت الله على أي طرف سے براورالله على كالوه فه کوئی پناہ گاہ ہےاور شاہب کی جگہ، پھر فر مایا ابو ہر رہے! جانتے ہوالقد تعالی کا لوگوں پر کیا حق ہے! میں نے عرض ئيالقد تعالى، وراس كرسول بى بهتر جانتے ہيں، تب نے فرمايا القد تعالى كا يوگول پر ميتن ہے كہ و والى كى عبادت كريں اوراس كے ساتھ كى كا شریک ندگریں، جب وہ ایں کریں کے قوامقد تی کی کاخل ہے ہے کہ آہیں عذاب ندد ہے۔ مسید احمد، حاکمہ

٨٥٩٧ حضرت ابوواقد رضي القدعندت روايت ہے فروات بين اليم اوگ نبي ﷺ کے پاس جائے ، آپ پر جب قرآن مجيد کا کونی حصدنازل ہوتا تو ہمیں '' گاہ فرہ تے ،ایک دن ہم ہے فرہایہ ،مقد تعالی نے فرمایا ہے ہم نے مال(کےاسیب) نماز تو نم کرنے زکو ۃ ادا کرنے کے لیےا تارا ہے،اگرانسان کی مال کی ایک داوی ہوتو وہ دوسری کی تلاش میں لگ جائے ،اوراگراس کے سے دوسری ہوتو تیسری کی تلاش میں لگ جائے گا ، اور انسان کا پیٹ مٹی ہی بھر شتی ہے اور اللہ تع کی اس کی تو بہ قبول کرتا ہے جوتو بہ کرے۔

الحسن بن سفيان وابونعيم ومربرقم الماسم

حفظ منا عائشہ رضی اللہ عنبا ہے روایت ہے فر ہائی میں (ایک وفعہ) میں رسون اللہ دیمائے پاس بیٹھ کر رونے کئی ، آپ ہ قر ماید کیوں رونی ہو<sup>9</sup>اً مرمیر ہے ساتھ رہنا جا ہتی ہوتو تنہارے ہے آن دنیا کافی ہے جتنا کی گھڑسوار کا تو شہ ہوتا ہے اور ہر کڑ مالداروں \_ ( زومه ) منال جول شركتها الوسعيد ابن الاعرابي في الزهد

ا بن سيرين تروايت مي ورائة بين : كها جاتا تها كمسلمان ، در جم ي ياس بهي مسلمان بي ربتا ب-سيفي في الرهد عمروة بن فيوان تقفق نبي هُوَنَات روايت كرت بين آپ في السيار والناص محصر پرانيان ايداوراس بات كي تفعد يق كي كه جو پهره يل ے بیش یاوہ کپ کی طرف سے برحق ہے قواس کا م<sup>ال</sup> مراہ ہے اور اپنی مراقات اس کے لیے مجبوب نا اے اور موصاحبد المار رجو مجھ پرائیمان کہیں یاه رشامیه می تشدیق کی دور میصفه مرتبین که جه بهگیریش میاه وقتل سناقو س کی اور دال بزاههاد سه ورا تکی هم جمی فی مدار مهده ۱۹۶۰ منظرت امتن میں آل بصی ایندعت سے روایت ہے کہ رسوں ایند سے قرطاع جریر ایپل تھہیں و نیا اور ان کے دووجھ کی منس آل اور ووج أيجور في في من بين بين التربي لديسي

#### ببنديده دنيا

۸۶۰۲ (الصدیق رضی اللہ عنہ)حضرت ابواہ مدا ہو حلی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرہ یے جمہارا قرض ہمہاری تخرت کے لیے اور تمہارا در حمر کٹر رواہ قات کے بیے ہونا جا ہیے ،اس محض میں کوئی بھلائی نہیں جس کے پاس در حمر مہیں۔

بيهقى في شعب الأيمان

۸۷۰۳ (طی رضی القدعند) عاصم بن ضمر قرے روایت ہے فرماتے میں: ایک شخص نے حضرت مل سرم القدوجبد کے سامنے دنیا کی فدمت بیان کی ، آپ نے فرمایا: و نیاسچائی کا گھر ہے اس کے لئے جواس کی تصدیق کرے، اور اس کے لئے نبوت کا گھر ہے اس سے سمجھے اور مالداری کا گھر ہے اس کے لئے جواس سے سمجھے اور مالداری کا گھر ہے اس کے لئے جواس میں سے توشد حاصل کرے، اللہ تعالی کی وتی کے نازل ہونے کی جگدہ ، اس کے فرشتوں کے نماز پڑھنے کی جگھ ہے اس کے انہیا ، کی سبحہ و گاہ ہے اس کے فرشتوں سے بنت و مگر یہ ، قواس کی کیا ہے اس کے انہیا ، کی سبحہ و گاہ ہے اس کے اولیاء کی تنج رت کی منڈی ہے جس میں انہوں نے رحمت کا نفع الحق یا ، جس سے جنت و مگر یہ ، قواس کی کیا فرصت کی جائے ؟

اس نے اپنی جدائی کاعلان کردیااوراپنے فراق کانعرہ بلند کیا ،اوراپنے سرور کی سرور کے ساتھ اورا ٹی آنہ کئش کی آزہ کئش کے ساتھ شہیہ دک ،تاکہ ڈرایا جائے اور رغبت ولائی جائے اے دنیا کی فرمت کرنے والے!اپنے نشس کو بہلانے والے، تجھے کب دنیانے دھوکا دیا کب تیم ب سامنے قابل فرمت کام کیا ہے، کیا تیم ہے آباء واجدا و دبوسید گی میں بچھاڑنے کی وجہ ہے یا تیم کی ماؤل کو تحت ٹری میں بچھاڑنے کی وجہ ہے ، بتنی بارتو اپنے ہاتھوں سے بیار ہوا، اورا پی ہتھیلیوں کے ذر چدر نجور ومریض ،تو شفا طلب کرنے نگا اوراطباء ہے اس بیاری کی شخیص کرنے کا وصف بیان کرانے لگا، تجھے تیم کی دوافا کدہ ندوے اور تیم ارونا نفع بخش نہ ہو۔ اللد بودی، ابن عساکو

بین مست سب میران است می است میروایت ہے فرہ میا بتم میں سے بہتر ین شخص وہ ہے جواپی و نیا کی ضطرابی شخرت نہ چیوڑے، ورپی و نیا کواپتی آخرت کی خاطر ترک کرے۔عدی میں معید فی سحاب الطاعة و العصیاں، اس عساسکو

۸۷۰۵ حضرت حذیفہ دبنی امتدعنہ ہے روایت ہے فرمات میں وہتمہارےالتھے لوگ ہیں جوآخرت کے لیے (بالک) ونیا چھوڑ دیں اورت وواجھے لوگ ہیں جود نیائے لیے آخرت جھوڑ دیں بھن بہتر وولوگ ہیں جو ہرا یک سے حاصل کریں۔ابن عسائھو

رہ سے رہ ہے ہیں۔ رہ یہ سے سے سے سوروایت ہے فرمات میں اتم ہمارے ایٹھے لوگ وہ بیں جوابی آخرت کے لیے دنیا اورا پی دنیا کے لیے ۱ بی آخرت لیتے میں۔ ابن عسا کو

## عيب بوشي ... . كسى كاعيب جهيإنا

۱۸۶۰ مارشعبی رحمدالقدے روایت ہے (فرمات میں) کہ ایک شخص منترے میں من فقاب بنی الله عندے پاس آیا اور آئر کہا، میں کی ایک بنی ہے وہ انگال میں الله عندے پاس آیا اور آئر کہا، میں کی ایک بنی ہے دہ میں الله عند الله میں الله میں الله میں الله میں الله الله میں الله م

ہوں کا مصلے میں اور میان میں اور ہے کہ اور کا اور کو سے استقابی کے جیمیا میں تعلق کی گئی ان کروگوں میں سے کی وہمی تم کے استقابی کی انہوں میں سے کی وہمی تم کے استان کی دور ہے۔ اس کی جات ہے نیم اور میں قومین شہری شہر والوں کے ہیں ہے کا نشان بازوں کا دہندائی کا اجابی مدم من مسلم بازی سے ا انتشاعی کے مصلوبی قومی و مارو ہے ہوئی ہے کہ ہور انفور وور میروں ہے نامیشوں بیان شروع کی دوسے ہے جانے ہے کہ انسان ج ئے کہ بھتی میر ہے سامنے سی کی برائی ندگ جائے ورنداس برائی کاسد باب مشکل ہے۔

م ۱۹۰۸ حضرت علی ہے دوایت ہے حضرت کمرسی تھے آپ کے ساتھ جریز بن عبدالقہ بھی تھے (وہاں) حضرت ہم نے (وہ اُن فوتسبو
سوتھی ، تو آپ نے فرمایا اس خوشبووا لے کوشم ویتا ہوں کہ وہ اٹھے اور اس سے وضو کر ہے ، تو حضرت جریر نے کہا۔ امیر ایمو منین انجسر ساری قوم
وضو کر ہے ، تو حضرت بمریخ فرمایا: القد تعالی آپ پر رحم فرمائے ، آپ جہلیت میں بہترین سردار تھے اور اسلام میں بھی بہترین سردار ہو۔ اس سعد
۱۹۰۹ حضرت جریر وضی القد عند سے روایت ہے فرمائے ہیں: ہم حضرت بمرین خطاب رضی القد عند کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ، (دور ال
نماز ) ایک شخص نے سانس لیا، حضرت بمر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمائے گئے: میں اس سانس والے کوشم دیتا ہوں کہ وہ اٹھے اور اس ایک
ائی نماز لوٹائے ، تو کوئی بھی شائٹ ، میں نے کہ: امیر الہو منین ! اسے شم شدیں بلکہ ہم سب سے کہیں یوں ہم رئی نماز نظل ہوج کے گی ، اور اس ایک
شخص کی فرض ، تو حضرت عمر نے فرمایا: میں تمہیں اور اسے آپ سب کو بہتا ہوں کہ ایسا کروچنا نچھ انہوں نے وضوکیا اور پھر نماز وہرائی۔

ابن ابي الدينا في كتاب الاشراف

### شفاعت وسفارش

۱۸۱۰ حضرت عمرضی امتدعنہ ہے روایت بے فرماتے ہیں: جبتم اوگ ہمارے پاس آؤلو پوری کوشش کرکے معافی کا سوال کرو، کیونکہ یہ بات مجھے زیادہ پہند ہے کہ میں مزامیل مطلی کرنے ہے ہوئے معافی میں ملطی کروں۔ یہ بی السس ۱۹۳۸ حضرت عائشہ رضی القد عنه ہے روایت ہے فرماتی ہیں ایک مخزوق عورت سمامان ما تک کرلے جاتی تھی اور پھراس کا انکار کردی تو نبی بھی نے اس کا باتھ کا منے کا حکم مصاور فرمادیا، اس کے گھر والے حضرت اسامہ کے پاس آگر گفتگو کرنے کے اسامہ نے بی بھی ہے اس عورت کے بارے میں (سفارشانہ) گفتگو کرتے نہ ویکھوں، پھر سے خطاب کرنے کے لیے گھڑے اور فرمایا:

، تم سے پہلے جولوگ آباک ہوئے اس کی وجہ پیٹی کہ جب ان کا کوئی معزز شخص چوری کرتا تواسے چھوڑ دیتے ،اور کوئی کمزور پیجرم کرتا تواس کے ہتھ کاٹ دیتے ،اس ذات کی تیم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر (بالفرض) فاطمة بنت محمد (ﷺ) بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہتھ ای طرح کا ٹن جس طرح کان جس طرح کان جارہا ہے۔عدالور اق ،مربر قیم ۱۳۹۳

## شكرگزاري كاحكم

۸ ۱۱۳ (عمرض الله عنه) حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے انہول نے حضرت عمرکوایک شخص کوسرام کا جواب دیتے سنا جس نے آپ کوسلام کیا تھا، پھر حضرت عمر نے اس سے پوچھاتم کیسے ہو؟ تو اس نے کہا میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہول تو حضرت عمر نے فرمایا: میں تم ہے یہی جیا ہتا تھا۔ عالک، وابن المعادک بیھھی فی الشعب

۸۶۳ منظمت عمر رضی الله عندے روایت ہے فر ، تے ہیں شکرگز ارامتد تع لی کے مزید (انعام ) کے ساتھ ہوں گے ،سوزا کد (انعام ) تلاش ترین ،اورالتہ تعالی نے فر مایا اگر تم شکر کرو گے تو میں (انعامات میں )اضافہ کروں گا۔الدیسودی

۱۹۷۰ کی منزت سن بھرگی رضی القدعقہ سے روایت ہے فرماتے ہیں : حضرت عمر بن خصاب رسی القدعنہ نے حضرت ابوموی اشعری ہے۔ کو کھھانا ہے دنیاوی رزق پرقنا حت کرو، کیونکدر من تعالی نے اسپے پکھے بندول کوبھش پر، رزق میں فضیلت بخشی تا کہ سب کوآڑ ما کھیں ،جس کے لیے رزق میں وسعت بخشی اسے یوں تزورتے ہیں کہ اس کا شکر کیسا ہے؟ اور اس کا القد تعالیٰ کا شکر رہے ہے کہ جس چیز کے وارے میں اسے رزق پخش ااور قدرت عطاکی و داسپے واجب حق کی اوا میگی کرے۔ ابن ابی حاتم

۱۹۱۹ حضرت على رضى القدعند سے روایت ہے فرمائے ہیں: رسول القدر کئے نے فرمایا بجھے جبر کیل نے اپنے رب کی طرف ہے آ محمد (کھے) اگر آ پالقدتن لی کی رات ون الیم عبادت کرتا جا ہیں جیسا کہ اس کی عبودت کا حق ہے تو کو السحہ مدلیک حصدًا دانہا مع خلودہ، والحمد للله حمدًا دائمًا لامنتھی له دون مشیئته والعمد لله حمدًا دائمًا لا یوالی فائلیا الارضاہ والحمد لله حمدًا

دائمًا كل طرفة عين ونفس نفس

تشریخ: میں اللہ تعالی کی ایسی تعریف کرتا ہوں جو ہمیشہ اس کی ہیننگی کے ساتھ ہو، اللہ تعالی کی ایسی تعریف جو ہمیشہ ہوجس کی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عداوہ کوئی انتہانہیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی دائمی تعریف کہ جس کا کہنے والاصرف التدتعانی کی رضائے قریب ہواللہ تعالیٰ کی ہمیشہ تعریف جو ہر تکھ کے جھیکنے اور ہر ساس کے جینے کے ساتھ ہو۔المعو انطبی فی الشکو

۱۹۲۰ مرده بن رویم سے روایت ہے کہ عبدالرحمن بن قرط اسپین منبر پر چڑھے تو نمینی ہوگوں پر زعفران ، اور قضامہ والوں پر زردرنگ و نبلی تو کہا تیری فضیدت و سرامت تو کسی قدر طاہر ہے تیری کتنی وسعت ہے تو کیسی نعمت ہے ، وگوا جان لوا کوچ کرنے والے کی قوم پڑوئی سے کوچ کیا تو وہ ان کے لیے القد تعالی کی نعمت سے زیادہ بخت ہے وہ اسے اوٹانہیں سکتے انع م سرنے رب العالمین کے شکر کرنے کی وجہ سے نعمت کی جائے قائم رہتی ہے۔ ابن عسا کو

۸۶۲۱ محمد بن مسلمہ رضی القدعنہ سے روائیت ہے فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول القدﷺ کے پاس بھے آپ حضرت حسان بن ثابت سے فرمایہ اے حسان! جالمیت کا کوئی قصیدہ مجھے شاؤ، کیونکہ القد تعالیٰ نے تم سے جالمیت کے اشعار اور انہیں نقل کرنے کا گناہ ہنادیو ہے، اور ایک روایت میں ہے بہ رہے سامنے جالمیت کے وہ اشعار پیش کرو، جنہیں القد تعالیٰ نے ہم رہے سے معاف کیا ہے، آپ نے الاش کا وہ تصیدہ پڑھا جس میں اس نے ماقمہ بن ملاشہ کی چھوکی ہے۔

اے علقمہ تخفے عامرے کوئی نسبت نبیس، ٹوٹے تا نتق والا اور تا نت لگانے والا ، جو بہت زیادہ بجو پرمشمل ہے پرجس میں علقمہ کی برائی بیان کی ہے، آپ علیدالسلام نے فر مایا حسان امیری اس مجلس کے بعد پھرمیر ہے سامنے بیقصیدہ نہ پڑھنا، اور دوسری روایت میں ہے آئ کے بعد میرے سامنے اس طرح کا قصیدہ نہ پڑھنا۔

، سیبر سیست میں رہے ہے۔ پیروں اللہ! آپ مجھے ایسے خص ( کی ہجو ) ہے روک رہے ہیں جوشرک تھا اور قیصر کے پاس کفہراتھ؟ حضرت حسان عرض کرنے گئے 'یارسول اللہ! آپ مجھے ایسے خص ( کی ہجو ) ہے روک رہے ہیں جوشرک تھا اور قیصر کے پاس کفہرا آپ علیہ الساام نے فرمایا حسان! جولوگوں کا زیادہ شکر میہ اوا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی زیادہ شکر گزار ہوتا ہے، قیصر نے ابوسفیان بن حرب ہے میرے متعلق ہو جیں توانہوں نے (جوابھی تک مسلمان نبیں ہوئے تھے ) میر امر تبد گھٹا ناچا ہا،اوراس شخص سے و بھاتواس نے اپھی ہا۔ کی یوں نبی ﷺ نے اس شخص کاس بات پرشکر میادا کیا۔

ورایک روایت میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرہ یا: حسان! قیصر کے پاس میرا تذکرہ واتو و ہاں ابوسفیان اور ملقمہ بن ملا شاموجوں تھے، بو سفیان (جواس وقت تک مسلمان نبیں ہوئے تھے ) انہوں نے میر ہے تعلق کوئی نہ کوئی برانی کا ہے کہ کوشش کی اور ملقمہ نے اچھی ہات کی ،اور جو لوگوں کاشکر بیا وانبیں کرتاوہ اللہ تعالیٰ کابھی شکر گزارنبیں۔ابن عسابھو

۸۶۲۲ حضرت ابوالدرداء رضی املاعنہ سے روایت ہے فر مایا: جو تخص بیسمجھے کہ اس پرانند تعالی کی کھانے پینے کے علاوہ کوئی نعمت نہیں ، قووہ م سمجھ ہے اس کے عذاب کا وفت آگیا۔ اب عساکل

## شکر گذاراور ناشکر بندے

۸۶۲۳ حضرت ابو ہر میرہ دسی امتدعند سے روایت ہے فر ہایا . بنی اسرائیل میں تین شخص ہتھے، برص والا ، گنجاله را ندھہ، التد تعانی نے انہیں آز ہانا حیا ، ان کی طرف ایک فرشنہ بھیجا، فرشنہ برص والے کے پاس آیا، اور کہا: مجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ وہ بولہ اچھا رنگ اور انہی جسد کیونکہ لوگ مجھے سے تھی تھا ہے تیں ، فرشنہ نے کہ اور ہال کونسازیاوہ لپسند ہے؟ اس نے کہ : اونٹ ، فرشنہ نے اسے دس ماہ کی گا بھن اونڈ وکی ، اور کہا (استد تعالی ) تجھے اس میں برکت و ہے۔

پھروہ شنج کے پاس آیا ،اور کہا مجھے سب سے زیاوہ کیا بہندہے؟اس نے کہا انتھے بال اور یہ بیاری ختم موجائے ، کیونکہ لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں ،فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ یھیرا تو اس کا گئی ختم ہوگیا اور اسے انتھے بال دے دیئے ، پھر کہا: کونسا مال تجھے زیادہ امپیں لگتا ہے؟اس نے کہا گا۔ ،قرفرشتہ نے اسے حامد گائے دئی اور کہا تجھے اس میں برکت ہو۔

کچروہ اندھے کے ہاں آیا، کہ انتجے سب سے زیادہ کیا ہے۔ وہ کہنے گا کہ القد تعالی میری بینائی لوٹادے، تا کہ میں اس سے وگوں کو رکھیں اندھے کے ہاں کی میٹی میری بینائی لوٹادی بغر میں ہو گئے۔ اس کی میٹی کھوں بڑا تھا کہ میں ان اندین کی بینائی لوٹادی بغر شند نے کہا: کونساہ ل زیادہ پیندہے؟ اس نے کہا بھر میں ہو فرشتہ نے اسے ایک بچددیا، اس کے پاس اونٹول کی ایک وادی اس کے باس کا نیول کی ایک وادی اس کے باس کا نیول کی ایک وادی اس کے باس کا نیول کی ایک وادی ہے۔ کے باس کا نیول کی ایک وادی ہے۔

' ( کچھ عرصہ کے بعد ) وہ فرشتہ اس بڑص وا ہے کے پاس ہو مکل اس کی شکل وصورت میں آیا اور کہا: میں مسلین آ دمی ہوں، میر سے سفر کے اسب بختم ہوگے،" ن ابلد تھ لی اور پھر تمہارے علا وہ میرا کوئی سہارانہیں، میں تجھے سے اس ذات کے واسطہ سے سواں کرتا ہوں جس نے تجھے۔ انہی جہداوراج پھارنگ بخش ،اوراونٹوں کی شکل میں سے مال بخش ، میں ان کے ذریعے اپنی سفری ضرور تیس پوری کروں گا۔

برص انے نے کہ حقوق بہت زیادہ ہیں (میں کھنیں کرسکتا)۔ (فرشتہ نے جوسکین کی شکل میں تھ) کہا شامید میں تنجیے بہج نہ ہوں کیا ہو وی برص والانہیں جس ہے لوگ فرت کرتے تھے تو فقیرتھا پھرائند تعالی نے ریسب پھے بخش وہ کہنے نگا بیتو میں نے اپنے بڑوں ہے وراخت میں یایا ہے،اس (فرشتہ ) نے کہ اگر تو جمون ہے تو ابتد تعالی تخجیے پہلے کی طرح کردے۔

پی اور سے کہ اس کی شکل وصورت میں آیا اور اس کی سی وی پیچھ کہا جو برص والے سے کہا تھا ،اس نی بھی وہی جو اب یا جو نے ویا تھا اس (فرشتہ ) نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو الند تعالی تجھے پہلے کی طرح کردے، پھر وہ اندھے کے پاس اس شکل وصورت میں آیا اور کہا، میں سکتین و مسافر آومی ہوں، میرے سفری اسباب ختم ہو گئے ،اترج القد تعالی کے علاوہ اور پھر تمہارے سوامیر اکوئی سر انہیں میں تجھے سات ذات کے واسط سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے وہ ہارہ بینا کی بخشی ، مجھے ایک بکری دوتا کہ میں اپنی سفری ضرورت ہوں کر سکور اس ب

مشقت نبیں مجمول گاجوتم القد تعالی کے لیے لو سے۔

اس (فرشتہ) نے کہا اپنا مال محفوظ رکھو بات ہیہ کے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو آنر مایا ،سوتم سے راضی ہوا اور تیرے دونوی دوستوں سے ناراض ہوا۔به محادی، مسلم

۸۶۲۳ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرمایا. جو محص ف تقرا پانی ہے اور بغیر کلیف کے (گھر) آئے جائے تو اس پرشکراوا کرٹاوا جب ہے۔ابن اہی اللدنیاء ابن عساکو

۸۶۲۵ خطرت عائشہ وضی الله عنہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں: رسول القد ﷺ جھے اکثر کہ کرتے ، عائشہ تہادے وہ اشعار کہاں ہیں؟ ہیں عرض کرتی کو نسے اشعار کیونکہ وہ تو بہت زیادہ ہیں، آپ فرماتے ، جوشکر کے بارے میں ہیں میں کہتی ، ہاں جی! (یارا گئے) میرے ہیں باپ آپ پر قربان ہوں، شاعر نے ہیں ہیں۔ آپ مزور واٹھا، کھے کسی دن اس کی کمزور کے جرت زدہ نہ کرے، جب جھ پرمصائب کی کثر ہے ہوگی وہ تیری مدد کرے گا، تیری نیک کا بدلہ دے دیا، شریف تیری مدد کرے گا، اور جس نے تیری نیک پر تیری تعریف کی تو کویا اس نے بدلہ دے دیا، شریف شخص ہے جب تو ملنا جا ہے تو تو اس کی ری کو بوسیدہ نہیں یائے گا بلکہ وہ مضبوط ہوگی۔

فر ہ تی بیں. آپ فر ہاتے ہیں: ہاں اے عاکشہ! مجھے جبرئیل نے بتایا ہے: کہ اللہ تعالی جب ساری مخلوق کوجی فر مائے گا تواہیے ایک بندے سے فر مائے گا تواہیے ایک بندے سے فر مائے گا ،اس سے کسی شخص نے بھلائی کی ہوگی ، کیا تو نے اس کاشکر بیادا کیا ،وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! ٹیں سمجھا وہ آپ کی طرف سے تھی اس لیے بیس نے آپ کاشکر بیادا کیا ،التد تعد کی فر مائیس گئے بتم نے میر اشکر؛ دائبیس کیا ، جب اس شخص کاشکر ادائبیس کیا جس کے ہاتھوں پر بیس نے اس (نعمت و بھلائی) کو جاری کیا تھا۔ بیھ تھی فی المشعب و صعفہ، ابن عسا کو

۱۹۲۸ حسن بھری رحمدالقد سے روایت ہے فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پینجی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا حضرت آ دم کے سامنے ان کی اولا و پیش کی گئی ، تو وہ ان میں لمبے اور پست قد والے اور ان کے درمیان والے لوگ و یکھنے گئے ، حضرت آ دم عرض کرنے گئے : یارب! اگر آپ اپ بندول کو برابر کر دیتے (تو اچھانہ تھا) تو ان کے رب نے ان سے فرمایا اسے آ دم میں چاہتا ہوں کہ میر اشکر اواکی جائے ۔ امن جو یو اپ بندول کو برابر کر دیتے (تو اچھانہ تھا) تو ان کے رب نے ان سے فرمایا : اس کے برائی جو جماعت جنت میں جائے گی ، وہ لوگ ہوں گے جوخوشی اور بری اللہ تھا لی کی تعریف کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شبیہ بریش اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شبیہ

۔ ۸ ۹۲۸ حضرت ابوالدرداءرضی القدعنہ ہے روایت نے فر مایا بیل نے جس رات اور مبح کوالی حالت بیل بسر کیا کہ لوگوں نے اس میں مجھے ہے کوئی مصیبت نبیس دیکھی تو میں نے اے القدتع الی کی اپنے اوپر بہت بڑی نعمت سمجھا۔ اس عسائ

۸۹۲۹ حضرت عائشرضی القد عنها سے روایت ہے فر ماتی ہیں: مجھ سے سول اللہ ﷺ نے فر مایا میر سے سامنے وہ دواشعار پڑھو جوایک یہودی نے کہ ہیں شدڈ الے، جب تجھ پر مصائب کی کشرت ہوگی وہ ہے ہیں مدد کرے گا، وہ تجھ بر مصائب کی کشرت ہوگی وہ ہے ہیں شدڈ الے، جب تجھ پر مصائب کی کشرت ہوگی وہ ہے ہیں مدد کرے گا، وہ تجھ بدلد دے گایا تیر کی تعریف کر تے گا، کیونکہ جس نے تیرے کام کی وجہ سے تیر کی تعریف کی تو گویاس نے بدلہ دیا۔

پھر رسول ابقد ہوئے نے فر مایا: القد اسے ہلاک کرے کس قدر اجھے اشعار کہے ہیں؟ جبر تیل میر سے پاس اللہ تع لی کا پیغام لے کر آئے، فر مایا: اللہ اسے کوئی نیکی یا بھلائی کی جائے ، وہ تعریف کے علاوہ پکھٹ پائے تو تعریف کردے اور جس نے تعریف کی اس فر مایا، الے کھر ابدلہ دیا۔

نہ کو یا یورا بدلہ دیا۔

نہ کو یا یورا بدلہ دیا۔

ایک دوایت میں ہے: جس سے نیکی گئی اور اس کے پاس سوائے دعا اور تعریف کے پھیلیں تواس نے پورابدلد دیا۔ بیھفی فی الشعب و صعف ۱۳۰ مراہیم سے روایت ہے فرمائے ہیں. مجھ سے بیان کیا گیا کہ نبی ہی ہی اپنے کسی سے گھر میں ہے، جبکہ وہ لوگ کھا نا کھا رہے تھے، ۱۳۰ مراہیم سے روایت ہے فرمائی آیا، جسے کوئی پرانی بیماری تھی اور اس سے نفرت کی جاتی تھی تو نبی ہی ہے نے اس سے فرمائی اندر آجا کو وہ سیا، آپ نے اسے نافوں پر بھی لیا اور اس سے فرمائیا: کھا کو، تواکی قریبی تھی سے اس سے نفرت کی اور گھن کھانے لگا، پھر اس شخص کے ساتھ مرت م

تک یہ بیاری لگی رہی جس سے لوگ گھن کھاتے تھے۔ ہی حویو

## صبراوراس كىفضيلت

۱۹۲۸ حضرت علی رضی القدعنہ سے روایت ہے فرمات میں صبر کوایمان میں وہی حیثیت حاصل ہے جو سرکوجسم میں حاصل ہے جب صبر ختم بوج نے توایمان بھی چائے وہ کا ہے۔ موجو سے نوایس عن انس ابس حسان علی علی، میں علی عوفوظ و موبوظیہ، اس ۱۵۰ میں انس ابس حسان علی علی میں علی مقدم حاصل ہے جس میں حاصل ہے جس میں صبر تبدیل اس میں ایک مقدم حاصل ہے جس میں حاصل ہے جس میں صبر تبدیل اس میں ایکان بھی شہیں ۔ اللالگانی

٨٩٣٣ حفرت مرضى المدعند سے روایت ہے فرماتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کی بھو فی عبر میں یا فی ہے۔

ابن المبارك، مسند احمد في الرهد، حلية الاولاد

تشریح: کیونکه به صبری مندانسان این مندسے ایسے اغاظ نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے دمی ایون مے خارج ہوجا تا ہے۔

#### عام بياريوں برصبر

ذکر کیا، انواس امر الی نے کہا میں تو تبھی بیار نہیں ہوا، تو حضرت عمار کے فرہ یا بتم ہم میں ہے بیں مسلمان تو سز گن ہول کا کفارہ بن جاتی ہےاوراس کے گناہ ایسے چھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے گرت ہیں۔

اور کا فرج ب( سُسی بیماری میں ) مبتدا ہوتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی ہے اسے ہاندھ کی سیکن وہ جا نتائبیں کہ بیونکہ باندھ گیا اور اسے حپھوڑا جا تاہے لیکن اسے معموم نہیں کہ کیول کھو 1 گیا ہے۔ اس عب بحو

۱۹۳۸ خطرت واثله رختی امتدعنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی کی تیک ہیں کہن کا آدمی دیا گیا جس کی پیشائی پر ہوں کا دامرہ تھا ، استحص سے بھینگا ، چھوٹی گردن ، اس کے پاؤں کے درمیان فاصد تھا ، کہنے گا ہوں امتد الجمحے بتا کیں کہ اللہ تعالی نے جھے پر کیا فرض کی ہے ، آپ نے جب سے بتادیا ، تو وہ کہنے لگا میں اللہ تعالی ہے محمد کرتا ہوں کہ فرض میں اضافی نہیں کروں گا ، آپ علیا اسلام نے فرمایا: یہ کیوں اس نے کہا کیونکہ اللہ تعالی نے جمحے برصورت پیدا کیا ہے جمحے بیشائی پر ہالوں کے است جس اور ، نول میں کم گوشت و الدونوں پاؤں کے درمیان فاصلے والد ، نامید ہے جم وہ مورد میں میں کہ درمیان فاصلے والد ، نامید ہے جم وہ مورد میں کہ درمیان فاصلے والد ، نامید ہے جم وہ مورد میں کہ درمیان فاصلے والد ، نامید ہے جم وہ مورد میں کہ درمیان فاصلے والد ، نامید ہے جم وہ مورد میں کہ درمیان فاصلے والد ، نامید ہے جم وہ مورد میں کہ درمیان فاصلے والد ، نامید ہے جم وہ مورد میں کہ دائل گا

 اے اس کے منہوں کا کفارہ بنا ویتے ہیں ہتو حضرت الی بن کعب عظمہ نے عض کیا۔ اے القدیس آپ سے سوال کرتا ہوں کہ الی بن کعب کے جسم پر ہمیشہ ایب ہنی ررت جواسے بچھ ڑ دے ، اور جونمی ز ، جی ، عمر ہ اور آپ کے راستہ میں جہاد کرنے سے ندرو کے ، یہاں تک کہ وہ اس علی آپ سے معے چن نچے انہیں و بی بنی رہوگی ، اور مرتے دم تک ان سے جدائمیں ہوا اور وہ اس علی نماز (بہ جماعت) کے لیے حاضر ہوتے ، روز ہ رکھتے جج ، عمر ہ اور جہا دَر تے۔ ابن عساکر ، دیکھیں صفات الصحابه

## مصیبت گناہوں کا کفارہ ہے

۸۷۳۸ حضرت ابوسعیدر شی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اجو صیبتیں ہمیں پہنچی ہیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ گنا ہوں کا کفارہ ہیں، تو ابی نے عرش کیا آسر چہ تھوڑی ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر چہ کا نثایا اس ہے ہم ورجہ کی مصیبت ہو، فرماتے ہیں. ابی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہے ایسے بنی رکی وعام گلی جوان سے موت تک جدانہ ہواور جو جج عمرہ، جہا دفی سبیل اللہ اور نماز باجماعت میں رکاوٹ نہ ہے ،اس کے بعد جو بھی آپ کو ہاتھ گاتا آپ کے جسم میں حرارت وگری محسوس کرتا یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہوگیا۔

مسند احمد، ابن عساكر، ابويعلي في مسنده

۸۹۳۹ ابوسفر ہے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس پجھاوگ ان کے عیدت کرنے آئے ، لوگول نے کہا: ہے ضلیفہ رسول اکیو آپ کے سی طبیب کو نہ بدا کیں جوآپ کی تشخیص کرے ، آپ نے فرمایا: اس نے بچھے دکھے لیا ہے ، لوگول نے عرض کیا: اس نے آپ ہے کیا کہ اس جو کہ ایسان ہوں اسے ضرور کرتا ہوں۔ اس سعد ، مصلف ابن ابی شید ، مسلد احمد ، فی الزهد ، الحلیة وهاد میں ابنو فاطمہ الضمر کی رضی ابلد عنبا ہے روایت ہے فرمایا تھی ہم رسول ابلد ﷺ ماتھ ہے ، آپ نے فرمایا کی تم جملد آور چاہتا ہے کہ ووصحت کی حالت میں ابنی میچ کا آغاز کرے ، لوگوں نے کہ ، بیا رسول ابلد! ہم سب یہی چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کیا تم جملد آور گرمے کی طرح ہون چاہتے ہو ، کی تم آز مائٹول اور کفاروں والنہیں ہونا چاہتے ، اس ذات کی شم! جس نے بچھے تق دے کر بھیجا ، ہندے کا جنت میں ایک درجہ ہوتا ہے جسے وہ اپنے تمل ہے حاصل نہیں کر سات ، تو ابلدت کی آزمائش میں مبتدا کرد ہے ہیں تا کہ اس ورجہ تک پہنے جسے وہ اپنے می کا انہاں ورجہ تک پہنے جسے وہ اپنے می کا انہاں کہ اور کا میں الکبیر و ابر معیم جنت میں ایک ہی کے صطف نہیں کر یا رہا تھا۔ البعوی ، طہراہی فی الکبیر و ابر معیم

## مصائب کے ذریعے آ زمائش

۱۹۲۸ عبداللہ بن ایاس بن افی فر مداین و اوا ہے اپنے والد کے واسطہ نظر کرتے ہیں وہ نبی بھی سے کہ آپ ایک مجس میں تشریف فر ما تھے آپ نے ارشاو فر میا کون چاہتا ہے کہ وہ صحتمند ہی رہا وہ بیار نہ پڑے ، تو ہم لوگوں نے پہل کی اور کہا نیار سول اللہ ہم چاہتے ہیں ، آپ بھی نے فر مایا ، کی تم حملہ آور گدھے کی طرح ہونا چاہتے ہو، نبی وہی کے چبرے کا رنگ بدل گیا ، پھر فر مایا ، کی تم حملہ آور گدھے کی طرح ہونا چاہتے ہو، نبی وہی کے چبرے کا رنگ بدل گیا ، پھر فر مایا ، کی تم وگ مصیبت والے اور کفاروں والے نہیں ہونا چاہتے ؟ لوگوں نے عرض کیا ؛ کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فر مایا: اس ذات کی تسم! جس کے قبضہ کدرت میں ابوا تقاسم کی جان ہے ہوں میں بندے کو آز ما تا ہے اور اے اس لیے آز ما تا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کا ایک مقام ہے جے وہ اس پٹمل سے حاصل نہیں کرسکتا ، کس آز مائٹ ہیں پڑ کر بی اس مقام تک پہنے سے مصرف سے معلی سے مصرف سے بیاں اس بندے کا ایک مقام ہے جے وہ اس میں میں کرسکتا ، کس آز مائٹ ہیں پڑ کر بی اس مقام تک پہنچ

سکتاہے۔ابن جوید فی تھذیب الآثاد ۱۹۳۲ حضرت ابو ہر رہے رشی الندعنہ ہے روایت ہے فرمایا: کہا یک محتمند تی ﷺکے پاس آیا آپ نے اس سے بوچھ کیا تخفیے بھی بخار ہوا ہے؟اس نے کہا نہیں یارسول اللہ! جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ ﷺنے لوگول سے کہا: جو کسی جہنمی کود کجھنا جا ہے وہ اس مخص کود کچھ لے۔ابن جو یو تشریح: ..... بیرموجہ جزئیہ ہے موجہ کلینہیں ، کیونکہ اس مخص کا جہنمی ہونا صرف نبوت کی آنکھ ہی دکھے تھے ہے ہرخص کواس کاعلم نہیں ہوسکتا کہ

آئ کل جوش ہارنہ ہواہے جہنمی قراردے دیا جائے!

۸۶۳۳ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کے بی کا کی اور ہم میں ہے کرتا تو آپ اس کی شکایت کرنے بھا ورا ہے ہستر پر پہو پر پہلو بدلتے رہے، حضرت عائشہ نے آپ ہے عرض کی اگر بیحر کت کوئی اور ہم میں ہے کرتا تو آپ اس ہے ناراض ہوتے ،آپ نے فرمایہ ایمان والوں پر تختیاں کی جاتی ہیں ، اور اس کے فرمایہ ایمان کے در بیداس کا درجہ بلند کردیتے ہیں ، اور اس کے ذریجہ اس کے گناہ کا کفارہ بناد ہے ہیں ، اور اس کے ذریجہ اس کا درجہ بلند کردیتے ہیں ۔ ابن سعد، حاکم، بیہفی فی الشعب

۸۶۲۵ حفرت اوسعید رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عقیہ کے پاس آئے اور آپ بخار میں مبتلا ہے آپ پر ایک جاور تھی، آپ نے ان پر اپنا ہاتھ اور کھی اللہ عند کھا تو بخار کی حرارت جا در کے اوپر ہے محسوس ہور ہی تھی ، تو حضرت ابوسعید رضی الله عند نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو کتن سخت بخارے ؟ آپ علیہ السلام نے فرو مایا ہم پر ایسے ہی تختی کی جاتی ہے اور ہمیں دوگن اجر دیاج تا ہے۔

نچروہ غرض کرنے گئے نیار سول انقد اسب سے زیادہ آزمائش والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا: انبیاء (عیبہم السلام)،عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فریا یا صلحاء (جوجان بوجے کر گن فہیں کرتے) ان میں ہے کوئی تو فقروفا قد میں مبتلا ہوا کہ صرف ایک قبالے کر پھرتار ہا پھراہے پہن لیااور کوئی جوؤں کی بیار کی میں مبتل ہوا جسے ان جوؤں نے ہلاک کرویا ، ان میں سے ہرایک آزمائش پراس طرح خوش ہوتا جیسے تم عطا پرخوش ہوتے ہو۔

بیه قبی الشعب تشریخ: کیمن آج کی دنیا میں کوئی بھی اس مصیبت وآز مائش میں مبتلانہیں ہوگا کیونکہ آج کل کے لوگوں میں اس کی اہلیت نہیں ،اس لیے آپ نے فرمایا بمیری امت کے آخری لوگ فقر و فاقیہ میں مبتلانہیں ہوں گے۔

۸۶۳۸ ابومبیدہ بن حذیفہ اپنی پھوپھی فاطمہ نے شل کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں: ہم چند کورتیں رسول اللہ ﷺ کی عیادت کے لیے آئیں، آپ کو ہخارتھا، آپ نے ایک شکیز ہ کولائکا نے کا تھم دیا ہو وہ ایک درخت سے لاکا دیا گیا اور آپ اس کے نیچے لیٹ گئے، تو اس کا ایک قطرہ وقفہ دقفہ سے آپ پر پڑتا اور جوشدت بخار آپ محسوں کررہے تھے اس ہیں کی آئی ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر آپ اللہ تعادی سے دعا کریں تو یہ بخار آپ سے ہماری ہوتے ہیں پھر وہ جو ان کے قریب ہوتے ہیں پھر وہ بھر تا بعین پھر تا ہوں۔

قریب ہوتے ہیں ، پھر وہ جو ان کے فرد کیک ہوتے ہیں پھر تا بعین پھر تا ہوں۔

تشرین کی انبیاء کے فرد کیک ترصحابہ ہیں پھر تا بعین پھر تا ہوں۔

### عمومي مصيبتكول يرصبر

۸۶۴۷ (الصدیق رضی امتدعنه) مسلم بن به رحضرت ابو بکرونسی امتدعندے روایت نقل کرتے ہیں: فرمایا: مسلمان کو ہر چیز میں اجرویا جاتا ہے یہاں تک کہ مصیبت اور تسمد کا ٹوٹ جانا اور پہنے جواس کی آستین میں ہول پھروہ آئیس کم پائے اوران کے بارے خوفز وہ ہوجائے اور پھر انہیں اپی جیب میں پالے۔ مسند احمد، وہناد، معاً فی الوہد

۸۷۴۸ ۔ مسیّب بن رافع سے روایت ہے قرماتے ہیں: کہ معفرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرہ یا:مسلمان آ ومی لوگوں کے درمیان چننا ہے جبکہ اس کے ذمہ کوئی گنا وئیس ہوتا انہوں نے کہا: ایسے کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا: مصائب، پھر، کا نئے اور اس تسمہ کی وجہ سے نوٹ جاتے ہیں۔ ہوچھی ۸۷۲۹ عبداند بن خدیفه فرماتے بیل میں معفرت عمر کے سرتھ ایک جنازہ میں شریک تھ ،آپ کے جوتے کاتسمہنوٹ کیا تو آپ نے کہا، افاللہ واما الیه راجعون" پچرفرمایا جوہات تھے بری گئے:وہ تیرے لیے مصیبت ہے۔

ابن سعد، مصف اس ابی شیبه وهناد و عبد بن حمید، عبدالله بن احمد س حبل فی الرواند الرهد و اس المنذر بیهقی فی الشعب ٨٧٥٠ حضرت عمرض القدعند سے روایت ہے قرمایا جم نے اپنی زندگی کی بہترین چیز کونسر پایا ہے۔

ابن المبارك، مسند احمد في الزهد، حلية الاولياء ومربرقم، ٢٢٣٧

۸۶۵۱ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں فر مایا حضرت ابو مبیدہ نے حضرت عمر بن خطاب کی طرف لکھا: اور خط کے مضمون میں رومی فوجوں کا تذکرہ کیا، اور وہ باتیں ذکر کیس جن سے خوف آتا تھا، تو حضرت عمر نے جواب میں لکھا: اور عدا بات بہ ہے کہ مؤمن بندہ کو جب بھی کو نی ختی بہنچی ہے تو امتدت کی اور امتدت فی اپنی کت ب کو کی تختی بہنچی ہے تو امتدت کی اور امتدت فی اپنی کت ب میں فروں تے ہیں: اے ایمان والواصبر کروصبر کی تعقین کروہ مرحدول پر مورچہ بندر ہوالقدتی کی سے ڈرویقینا تم فعاح و ڈگے۔

مالک، مصنف ابن ابی شیبه، و ابن ابی الدنیا فی الفرج بعد المشدة و ابن جویو، حاکم، بیهفی فی الشعب ۱۸۲۵ ابرائیم ہےروایت ہے کہ حضرت عمر ضی القدعنہ نے ایک فخص کو کہتے سن اے القدمیں اپنی جان و مال آپ کے راستہ میں خرج کرتا جا بتا ہوں، آپ نے فر مایا: تم میں ہے کوئی شاموش کیوں نہیں ہوتا ،اگر آز مائش میں ڈالا جائے تو صبر کرے اورا گر عافیت ہے رہے تو شکر کرے۔الحلیه

۱۵۳ ۸ حضرت عمر رضی القدعندے روایت ہے فر ماتے ہیں :صبر دو ہیں ،ایک صبر مصیبت پر جواچھ ہےاورا یک صبر اس ہے بھی بہتر ہےاوروہ القدنتی کی حرام کر دہ چیز ول ہے روکنا ہے۔اہن اہی حاتیم

الدون و المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

۸۷۵۵ سعید بن میتب ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کے جوتے کاتسمہ ٹوٹ گیا، آپ نے فر مایا انسالیلّه و انسا الیه د اجعون، لو گوں نے کہا: امیر المؤمنین کیا آپ اپنے تسمہ ٹوٹنے پر بھی انالقد پڑھتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: مسلمان کو جو بھی ناپندیدہ چیز مصیبت بن کر پہنچے وہ مصیبت ہے۔العروزی فی الجعائز

٨٧٥٧... معفرت على رضى الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں: نبی ﷺ فرمایا کرتے تھے:اے فتی! تو جہال تک ہوسکے فتی میں پہنچ جا (خود بخود) تھل جائے گ۔العسکری وفیہ المعسین بن عبداللّه بن صعیرة واہِ مربوقیم. ١٥ ١

۱۳۵۷ معنیت میں اللہ عنہ کی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ وہ کے بعدامیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی بات سے انہی بات کی کہیں ہے ۔ معنیت کی جی اس کی کوئی نہ کوئی حدمو کی تو عظمند کوچا ہے کہ جب کی نہیں کی وہ فرماتے ہیں: بے شک مصائب کا آخری ورجہ ہے جب بھی کسی کوکوئی معیبت کینجی اس کی کوئی نہ کوئی حدمو گی تو عظمند کوچا ہے کہ جب ووکسی مصیبت میں کھنس جائے تو اس کے ساتھ سوجائے یہاں تک کہاس کی موت گزرجائے ، کیونکہ اس کے ختم ہونے سے پہلے اسے بٹانا اس کی موت گزرجائے ، کیونکہ اس کے ختم ہونے سے پہلے اسے بٹانا اس کی یوٹ فی میں اضافہ کرتا ہے۔

احف بن قيس فرمات بين اس بارے شاعر نے كہا ہے۔

اکثر اوقات زمانے کا پھنداسخت ہوجا تاہے، سوتو صبر کرندواویلا کراورند جمع کر (نہ کود) یہاں تک کہ اپنے وقت جی اے کشادہ کردے، ورند ہر پریشٹانی اس کی بندش اور بڑھادے کی۔اہن ھسا کو

٨ ١٥٨ . حضرت على رضى الله عنه ہے روایت ہے فرمایا: ٹي والا کے پاس جبرائیل آپ کولوگوں کوسلام کرنے اور قماز و جناز و پڑھنے کا

ظریقة سکھانے آئے ،اور کہا اے مجر! (ﷺ)امتد تعالی نے اپنے بندوں پرروزانہ پانٹے نمازی فرض کی ہیں،اگر کوئی شخص بھار ہوااور کھڑے ہوگرنازنہ پانٹے نمازین فرض کی ہیں،اگر کوئی شخص بھار ہوا اور کھڑے ہوگر نمازنہ پانٹے تھی ساجز ہوتو اسکا ٹھہبان وفرمہ دار آئے اور پانٹے وفت کی نماروں کی پانٹے تھیسریں کہر کہرے، جبووہ مرجائے تواس کا ذمہ داراس کی نماز جنازہ پڑھے جس میں پانٹے تکہیں کے ہرنماز کی جگہا کہ کہاں روز اور رات کی نمازی بوجائیں۔

پیردوسرے دن آپ کو وگول سے میں مرکزنے کاطریقہ سکھنے گئے، وہ آپ کو مجلسوں کے پاس ہے ہر پھرتے رہے وہ کہتے محمد (ﷺ) انہو السلام علیکم ورحمة القدو بر کاند، آپ نے جب بیا ہو کہا وہ لوگ کہیں، وہیکم السلام ورحمة القدو بر کاند، بیا ہے محمد (ﷺ) انہوں نے ہم سے معرفی اللہ میں اللہ میں

برکت میں فضیلت حاص کرلی ہے؛ جب انہوں نے وہلیکم اسلام کہا تو ہم اوروہ اجرمیں برابر تھے۔

ای دن سامنے سے آکرایک شخص نے نبی بیٹی کوسٹام کہا تو جبرائیل نے آپ سے کہا جمہ (بیٹی) اس کا جواب نہ دو، دوسرے دن بھراس نے سلام کیا، تو جبرائیل نے کہا: محمد (بیٹی) جواب نہ دو، تبسرے دن جب اس نے آپ کوسلام کہا، شمد ( بیٹر ) اسے جواب دور آپ اے سلام کا جواب دے سرجبرائیل کی طرف متوجہ ہوئے کہا، پہلے دو دنوں میں تم نے جھے اسے سلام کا جواب نہ دینے کا تھم دیا و راس وقت اسے سلام کا جواب دینے کو کہا اس کی کیا وجہ ہے؟

جبرائیل نے کہا بی ہاں اے محمد (ﷺ) آج کی رات اسے بخت بخار ہواتھا اور منج اس کے تمام من وجھڑ گئے اس واسٹ میں نے آپ واسے سلام کا جواب دینے وکہا ہے۔ ابو الحسن بس معروف فی فصائل بسی ہاشیم و فیہ عبدالصمد بس علی للعاشمہی الامیر ضعفواہ

تشریح: ۱۰۰۰۰۰۱ ال روایت کی سند ضعیف ہے۔

۸۲۵۹ اشعث ہے روایت ہے فرمائے ہیں. مجھ ہے مولی ن اسمعیل اپنے آباء واجداد ہے وہ حضرت ملی (رضی القدعنہ) ہے فس آسے ہیں۔ کہرسول اللہ کا اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت نے ہیں۔ کہرسول اللہ کا اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت نے اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت نے اللہ ہیں ہیں ہیں ہوں میرا کوئی شریک ہیں ، جس نے میرے فیصلہ کے سامنے سرگنگیم تم کردیا اور میرک آز مائٹ پرصبر کیا اور میرے تم پر رائٹی رہا تو میں اسے صدایق میں میں گاور قیامت کے روز صدیقین کے ساتھ اس کا حشر کروں گا۔ ابس المعاد

۸۷۲۰ منظرت سعدرضی اللہ عندے روایت نے فرمایا بیس نے نوش کیا یا رسول اللہ! سب نے زیودہ آزمائش کس پر آئی ہے آ ب ن فرمایا انہیا ، پر پھران جیسے پھران جیسے ، یہاں تک کہ ہر مخص کواس کے دین کے مطابق آزمایا جا تا ہے اگراس کی دیانت مننبوط ہوتو اس کی آزمائش بھی بخت ہوئی ہے ، اور اگر اس کے دین میں کمزور کی ہوتو اس کے مطابق آزمایا جائے گا انسان برابر آزمائش میں رہتا اور زمین پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کراس کے امدوئی گن وزیس ہوتا۔ طبرانی فی الکہیر ، بیھقی فی الشعب موبوقع، ۱۳۸۳ ۱۵۵۸

تباہ معنوں است کے است کے اللہ عنہ سے روایت ہے فر استے ہیں نبی ہے نے ان سے فر این اے لڑکے ایس کھے چند کلمات نہ کھا وَ ہِن کِی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھے تبدیکا است کے است کے جند کلمات نہ کھا وَ ہِن کِی ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کھے تفع بخشے اللہ اتعالیٰ کے تفاظت کر وہ تیری تفاظت کر ہے گا ، اللہ تعالیٰ (کے تھم) کی حفاظت کر ہو است سے بہا ہے گا ، نرمی میں اللہ تعالی کے معرفت رکھ وہ تھے تی میں پہچانے گا (لیعنی تیری مدوکرے گا) اور جب تو سوال کرے تو اللہ تعالی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہو کھے ہیں۔

ما نئد ، اور جب تو مدد ما نظے تو اللہ تعالیٰ سے مدد ما نگہ ، جس چیز نے ہونا ہے اس کے بار نے قلم خشک ہو کھے ہیں۔

ما ہے ہور جب ویروہ سے وہ اور اندر ہی ہے۔ اسے تمہارے لیے بیس اکھا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ،اورا گروہ تجھے کوئی ایسا اگر ہوگ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور اندرتوں نے اسے تمہارے لیے بیس اکھا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ،اورا گروہ تجھے کوئی ایسا نقصان پہنچانا چاہیں جسے اندرتوں لی نے تیرے خد ف نہیں اکھا تو انہیں اس کی قدرت نہ ہوگی ،اگر تو اندرتوں کی گئے رضاسے یقین کے ساتھ کوئی عمل کر سکوتو کر گزرو، اورا گراییانہ کر سکوتو ناپیندیدہ چیزوں پر صبر کرنا بہت زیادہ بھلائی ہے

یا در کھنا مدر عبر کے سماتھ ہے اور کشادگی مصیبت کے سماتھ ہے اور تختی کے سماتھ آسانی ہے۔ ھناد، المحلیة، طبرانی فی الکبیر تشریخ : . . . الند تعالی ہے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غائب نہ حاجات میں صرف الند تعالی ہی کو پکارنا ہشرکوں کی طرح یا بابا، یا حصرت یا غوث میرکی مدد کر، مجھے میہ چیز ویدیں نہ کہنا۔

## مصائب پراجروثواب ملتار ہتاہے

۸۹۹۲ کسی نی نے اپنے رب کے حضور شکایت کی ،عرض کی اے رب! آپ کا ایک بندہ آپ پر ایمان رکھتا ہے آپ کی فرما نبر داری میں ممل کرتا ہے اور آپ اس ہے دنیا رو کتے اور اسے مصائب میں مبتلا کرتے ہیں ( دوسری طرف ) آپ کا ایک بندہ جو آپ کا انکار کرتا ہے، آپ کی نافر مانی کے اعمال کرتا ہے آپ اس سے مصائب دور کرتے اور دنیا اس کے سامنے لار کھتے ہیں ، تو امتد تی نی نے ان کی طرف و تی بھیجی: بیش بندے اور شہر میرے ہو من بندہ کا تعلق ہوت ہیں تو ہیں بندے دنیاس سے دور رکھتا ہون اور اس کے گناہ ہوتے ہیں تو ہیں دنیاس سے دور رکھتا ہون اور اس پر مصائب و التار بنا ہول یہ اس تک کہ میرے پاس آجائے تا کہ ہیں اسے اس کی نیکیوں کا بدلدوں ، اور میرا کا فر بندہ تو اس کی گئیوں کا بدلدوں ، اور میرا کا فر بندہ تو اس کی گئیوں کا بدلدوں ، اور میرا کا فر بندہ تو اس کی گئیوں کا بدلدوں ، اور میں آجائے پھر میں اسے اس کی برائیوں کا بدلدو بدوں ۔ طبوانی فی الکیو ، العلیہ ،

۸۷۷۳ ابو واکل ہے روایت ہے وہ حضرت عبدائلہ بن مسعود یا کسی اور سحانی رسول ﷺ نقل کرتے ہیں، ہشام دستوائی کوشک ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جے بیند کرتے ہیں اسے مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں اوراللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک ملامت یہ ہے کہ بندہ کوکوئی مصیبت و آزمائش ہنچے اوروہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اوراللہ تعالیٰ اس کی پکارود عاشیں۔ ہیں ہی المشعب

چپہ دروہ مدس و پارے درامد میں اللہ عندے روایت ہے فریاتے ہیں زمانۂ جا بلیت ہیں ایک عورت سی تھی ،ایک دفعه اس کے پاس ولی مرد سر رایاوہ کسی مرد کے پاس میں اللہ عندے روایت ہے فریاتے ہیں زمانۂ جا بلیت ہیں ایک عورت کسی تھی ،ایک دفعه اس کے پاس ولی مرد یا ہے اور مرد کر ایاوہ کسی مرد کے پاس سے گزری تو اس شخص نے اپنا ہاتھ بڑھایا ، تو اس عورت نے کہا: ارے ہت! اللہ تھی کی خشم کردیا ہے اور اسلام کو لے آیا ہے چنا نچہ وہ شخص اس عورت کو جھوڑ کرچل دیا ،اوراس کی طرف دیکھنے لگا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ ایک دیوار سے نگرایا پھروہ نبی مرد کے بات میں اللہ میں مرد کے بیات کی اس میں تا اللہ میں مرد کی اس میں تا اللہ میں مرد کے بیان کا جہرہ ایک دیوار سے نگرایا پھروہ نبی

گڑے کے پاس آیا اور سارا واقعہ ذکر کیا ، آپ نے فر ، یا: تو ایک ایہ بندہ ہے جسے القد تع کی نے بھلائی دینے کاارا وہ کیا ہے ، القد تع الی جب کسی بندے کو کوئی بھلائی دینا چاہتے ہیں تو اس کے گناہ کی جسر سرزاد ہے ہیں ، اور جب کسی بندے کو کسی برائی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے عنداب رہ کے رکھتے ہیں یہ ل تک کہ قیامت کے روز اسے پوری پوری سزادیں گے۔ بیھقی فی الشعب مو ا ۱۷۹

۸۷۷۵ ابوامامہ سے روایت ہے انہوں نے وعظ کہا: ہو گو!صبر سے کام آو! چاہے وہ چیزی تہمیں پہند ہوں یا ناپہند،صبر سب سے انچھی عادت ہے یقینا تنہیں دنیا اچھی لگتی ہے اور تنہار ہے لیے اس کے دامن تھنچے گئے اور اس کے کیڑے اور زیب وزینت پہنائی گئی،اور نبی ﷺ کے صحاب اینے صحنوں میں جیٹھتے اور کہتے ہم جیٹھتے ہیں کسی کوسلام کرتے ہیں اور کوئی ہمیں سلام کرے گا۔اس عسائ

۸۷۲۲ عمر بن عبدالرحمٰن بن زُید بن خطاب ہے روایت ہے کہ حضرت عمر کو جنب کوئی تکلیف پینچی تو آپ فرماتے مجھے زید بن خطاب کے ذریعہ مصیبت پینچی بتو میں نے صبر کیا،ایک دفعہ انہوں نے اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھا تو فرمایا: تیران سی ہوتو نے میر ابھائی قتل کیو، جب تک با دصبا چلتی رہے گی میں اسے یا درکھوں گا۔بعدادی مسلم، ابن عسا کو

۸۲۷۸ عبدالرحمن بن زید بن خطاب سے روایت ہفر ماتے ہیں حضرت عمر رضی القدعند نے زید کے قاتل سے کہا: تواپنا چبرہ چھپا کرر کھا کر۔ بخاری فی تاریخہ ابن عساکو

تشری ن زیدرض الندعند حضرت عمر کے باپ شریک بڑے بھائی ہیں ، حضرت زید کی والدہ کا نام اساء بنت و هب بن حبیب ازبی اسد بن خزیمہ ہے اور حضرت عمر کی والدہ کا تام خیثمة بنت ہاشم بن مغیرہ مخزومی ہے ، حضرت زید ، حضرت عمر سے بڑے ہتھ آپ سے پہلے مسلمان بوئے جنگ بمامہ میں ادھ کو شہید ہوئے ، جس شخص نے آپ کو آل کیا اس کا نام سلمہ بن مبیح جوابوم یم کا چچازا و بھائی ہے ، دیکھیں ''صفات صحابہ''طبع نور چھر کراچی

٨٧٧٨ حضرت ابوسعيد سے روايت ہے كدرسول الله ﷺ وكوں سے بيعت لے رہے تنے كدان ميں ايك شخص كيم شجيم جسم والانتهاء آپ نے

فر مایا: بندهٔ خدا تجھے بدن میں بھی کوئی تکلیف بھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا: بھی نہیں، آپ نے فر مایا اولا دکے بارے میں؟ اس نے کہا بنہیں، آپ نے فر مایا: گھر والوں کے متعلق؟ اس نے کہا بنہیں، آپ نے فر مایا: اے القد کے بندے! القد تعالی کا سب سے ناپسند بدہ بندہ وہ ہے جو ضبیث وسرکش ہو جسے مال، بدن ، اولا داوراہل میں کوئی مصیبت نہیجی ہو۔المرامهر مری ہی الامنال ور جاله ثقات

۸۷۲۹ حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عندے روایت ہے فر مایا: رسول اللہ ﷺ ہے پوچھا گیا سب سے زیادہ تخت آ زمائش والے کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: انبیاء پھرصلحاء۔ ابن النجاد مقر . ۷۸۳۰

۰۸۷۷ تسن بقری رحمه الله سے روایت ہے فرمایا: رسول الله ﷺ نے فرمایا: کسی کو بھانس کا مگ جانا ، یا قدم بھسلنایا کسی رگ کا بھڑ کن تو یہ گناہ کی وجہ سے ہے اور جو باتیس الله تعالی معاف کر ویتا ہے وہ زیادہ ہیں پھر آپ نے فر مایا جمہیں جومصیبت پہنچتی ہے تویے تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے اوراکٹر ہاتیس وہ معاف کر ویتا ہے۔ ابن عسا کر مرّبو فیم ۱۸۴۹

، مجاهد سے روایت ہے فرماتے ہیں بندہ کو جوجسمانی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس گناہ کی وجہ سے ہے جواس نے کم یا ،اورجس گن ہ کا بدلہ التد تعالیٰ نے ونیامیں لےلیا تو التد تعالی زیادہ انصاف والا ہے کہ وہ اپنے بندے کو دوبارہ سزادے اورجس بات کوالتد تعالیٰ نے معاف کر دیا ہواس کی مزاد و بارہ دے۔ ابن جو یو

## اولا د کے مرنے پرصبر کرنا

۸۷۷۲ حضرت (زبیر بن عوام رضی القدعنه ) ہے روایت ہے فر مایا: ہماری اولا دکی طرف ہے رسول القد ﷺ میں ایک عطیہ دیا، اور فر مایا: جس کے تین ایسے بیچے فوت ہو گئے ہوں جوابھی تک بالغ نہیں ہوئے ، تؤوہ اس کے لیے آگ ہے پر دہ ہوں گے۔

ابوعوانه عن انس، دارقطني في الافراد عن الزبير بن العوام مرّبرقم، ١ ٢ ٢١

۸۶۷۳ عبداللہ بن دھپ، ثوابہ بن مسعود تنوخی، کسی ایسے مختص ہے جس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے فرمایا: حضرت عثمان بن مظعون کا بیٹا فوت ہوگیا، تو آپ کواس کا سخت صدمہ ہوا، یہاں تک که آپ نے اپنے گھر میں ہی نماز کی جگہہ بنالی جہاں بیٹھ کرعبادت کرتے۔

نبی ﷺ وجب اس بات کا پیتہ چلاتو آپ نے فرمایا؛ عثان!التداتی ٹی نے ہم پر رہبائیت (ترک دنیا)فرض نہیں کی، میری امت ک رہبائیت اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنا ہے،اے عثان بن مظعون جنت کے آٹھ دروازے اور جہنم کے سات دروازے ہیں کیاتمہیں اس بات سے خوشی نہیں کہتم جس دروازے پر بھی آؤوہاں اپنے بیٹے کو موجود پاؤجو تمہارا دامن کچڑ کر اپنے رب کے حضور تمہاری شفاعت کرے؟انہوں نے کہا: کیون نہیں یارسول اللہ!

کسی نے کہ نیارسول اللہ! کیا ہماری اگلی اولا و کے لیے بھی وہی ہے جوعثمان کے لیے ہے۔ آ ب نے فر مایا ہماں ، جس نے صبر کیا اور تو اب کی امیدر کھی۔ پھر فر مایا: اے عثمان بن مظعون! جس نے فجر کی نماز باجماعت اوا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہیں جیشار ہا تو اس کے لیے جنت فر دوس بیس سرّ درجہ ہوں گے، ہر دو درجہ ہوں گے، ہر دو درجہ ہوں گے، ہر دو درجوں کے درمیان اثنا فی صلہ ہوگا جتنا تیز رفتار کے ظہر کی نماز باجماعت اوا کی تو اس کے لیے جنت عدن میں بچاس درجے ہوں گے، ہر دو درجوں کے درمیان اثنا فی صلہ ہوگا جتنا تیز رفتار گھوڑے کو بچاس سمال ایڑ لگانے سے بیدا ہوتا ہے اور جس نے عصر کی نماز باجماعت اوا کی ہواس کے لیے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے آٹھ بھوڑے وہیاں جموگا ،ان ہیں ہے ہرایک گھر کا مالک ہواور انہیں آزاد کر دیں۔

اورجس في مغرب كى نماز باجماعت اداكى تواسى أيك مقبول جي اورعمره كالواب ملى اورجس في عشاءكى نماز باجم عت يرضى است ليلة القدريس تيام كرف كالواب ملى عوبرقم ٢٢٢٦ ومزاه المصنف . حاكم في تاريخه عن انس تشری نیسی میده میدالله بن عمر کے مامول اور رسول القد علیہ کے کے رضائی بھائی بیں وفات کے بعدرسول الله علیہ نے ان کا ماتھا چو ما۔

## نابالغ بچہاہیے والدین کی سفارش کرے گا

۸۲۷۳ عبدالخالق بن ابراہیم بن طہمان اپنے والد ہے وہ کر بن تنیس ہے وہ ضرار بن عمرو ہے وہ تا بت بنانی وہ حضرت انس کے سے قل کرتے ہیں فر مایا: حضرت عثمان بن مظعون کا بیٹا فوت ہوگیا تو آئیس بڑا صدمہ ہوا ، اور انہوں نے اپنے گھر بی نماز کی جگہ بنالی جس ہیں عباوت کرتے ہے ، اور نبی کھی کی مجلس وحاضری ہے پندرہ روز ف نب رہ آپ ہوگئے نے ان کے متعلق پوچھا: تو لوگوں نے کہا: ان کا بیٹا فوت ہوا، جس کی وجہ ہے انہیں خت غم پہنچا ہے۔ اور انہوں نے اپنے گھر بی نماز وعبادت کے لیے ایک جگہ بنالی ہوتوں سول القد ہوئے نے فر مایا: آئیس بلا وَاور جنت کی خوشخبری دو! آپ جب نبی ہوئے کے پاس آئے تو آپ نے فر میا: عثمان! کیا تم اس بت پر راضی نہیں کہ جنت کے تھ درواز ہا وار جنم کے سات درواز ہے ہیں تم جنت کے جس درواز ہے ہاں جاوتو وہاں اپنے بیٹے وکھڑ آپ وَجوتہاں ۔ دامن سے پکڑ کرتمہارے دب کے حضور تمہارے کے باس جاوتو وہاں اپنے بیٹے وکھڑ آپ وَجوتہارے دامن سے پکڑ کرتمہارے دب کے حضور تمہارے کے باس جاوتو وہاں این بیٹ بیٹے وکھڑ آپ وَجوتہارے دامن سے پکڑ کرتمہارے دب کے حضور تمہارے کے باس جاوتو وہاں این بیٹ بیٹے وکھڑ آپ وَجوتہارے دامن سے پکڑ کرتمہارے دب کے حضور تمہارے کے باس جاوتو وہاں این بیٹ بیٹے وکھڑ آپ وَجوتہارے دامن سے پکڑ کرتمہارے دب کے حضور کیا: کیون بیں یارسول التد!

صحابہ رضی النّد عنبم نے محمد (ﷺ) سے عرض کیا: کیا ہمار کاولائتے ہارے میں ہمارے لیے بہی اجر ہے؟ آپ نے فر مایا ہال میری امت میں
سے ہراس شخص کے لیے جو تواب کی امید رکھے، پھر رسول اللّه ﷺ نے فرہ یا: اے عثمان! کیا تمہیں معلوم ہے کہ اسلام کی رہائیت کیا چیز
ہے؟ القد تعلیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ، اے عثمان! جس نے فجر کی نماز ہا جماعت اداکی ، پھر سوری طلوع ہوئے تک القد تعالیٰ کا ذکر کیا ، تواہے ایک مقبول جج اور عمرہ کا تواب ہے۔

اور جس نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کی تو اس کے لیے اس جیسی پچپیں (۲۵) نماز وں کا ثواب ہے، اور جنت فردوس بیں ستر درجات ہیں ، اور جس نے عصر کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر سورج غروب ہونے تک التد تعالی کا ذکر کیا تواسے اسمعیل علیہ السلام کے آتھ بیٹوں کو آزاد کرنے کا تواب ہے ان میں سے ہرا کیکی دیت بارہ ہزارادنٹ ہیں۔

اور جس نے مغرب کی نماز باجماعت اوا کی تواہے اس جیسی بچپس نماز وں کا تواب اور جنت عدن میں ستر درجات ملیں گے،اور جس نے عشاء کی نماز باجماعت اوا کی تواس کے لیے لیلة القدر ( کی عباوت ) کا تواب ہے۔ حاکم فی تاریخہ، بیھفی فی الشعب

۸۷۵۵ حفرت بریده رسی القدعند سے روایت ہے فرماتے ہیں: ہم نی ﷺ کے ساتھ نتھے کہ آپ کوایک انصاری عورت کے بیٹے کی وفات کی اطلاع کی ، چنانچہ آپ علیہ السلام ایٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہیں ایسانخص تھا کہ جس کے بیچے زندہ ندر ہتے تھے ہتو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مصیبت زوہ تو وہ تخص ہے جس کا کوئی بچے نہ مراہو، کیا تم بیٹیں چاہتی کہا ہے جنت کے دروازے پردیکھواور تمہیں بلار ہا ہو، اس عورت نے کہا: کیول نہیں ، آپ نے فرمایا: وہ ای طرح ہوگا۔ بیہ قبی فی الشعب

۸۷۷۷ حضرت بریدہ رضی امتد عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہی انسار کی ویکھے بھال کرتے ان کے پاس آتے اور ان کا حال احوال پوچھتے ،آپ کو پینہ چلا کہا کہ عورت کا بچرفوت ہو گیا ہے، جس پراس نے سخت واویلا مجایا ہے اس پرتعزیت کے لیے اس کے ہاں تشریف لے گئے ،اوراے اللہ تعنی کی ہے اور میرا بہی ہوتا تھا اور میرا بہی بچرتی تو رسول اللہ! میں ایسی عورت ہوں جس کے ہاں بچربیں ہوتا تھا اور میرا بہی بچرتی تو رسول اللہ بھی ایسی عورت ہوں جس کے ہاں بچربیں ہوتا تھا اور میرا بہی بچرتی تو رسول اللہ بھی ایسی عورت ہوں جس کے ہاں بچربیں ہوتا تھا اور میرا بہی بچرتی تو رسول اللہ بھی ایسی میں بیار مصیبت زدہ وہ ہے جس کا بچربی جائے۔اب المحاد

۸۷۷۷ ... (ثابت بن قیس بن شهر) عبدالخیر بن قیس بن شاس این والدیده و واین وادای نقل کرتے ہیں ،فر وہ یا: قریظہ کے دن ایک انصاری نوجوان شہید ہوا جے خلاد کہا جاتا تھا ، تو رسول اللہ اللہ این کے لیے دوشہیدوں کا تو اب ہے لوگوں نے عرش کیا یا رسول اللہ ! یہ کیوں؟ آپ نے فر مایا ، کیونکہ اہل کتاب نے اسے شہید کیا ہے ، اس کی والدہ کو بلایا گیا تو وہ نقاب کر کے آئیں ،سی نے کہا: آپ نے نقاب اوڑھی ہوئی ہے جبکہ خلاد شہید ہو چکاہے؟ تو وہ بولیں: مجھے اگر چہ آج خلاد کی مصیبت پینجی ہے لیکن میری دیا کوتو کوئی مصیبت نہیں پینجی ۔ابونعیم

تشری کی میں میں مولاد بن سوید بن غفلہ بن تعلیہ انصاری خزر جی صحافی ہیں ، ایک یہودی عورت نے ان پر چکی کا پاٹ بچینکا جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور وہ شہید ہو گئے۔دیکھیں''صفات صحابۂ'مطبوعہ نورمحد کراچی اور ثابت بن قیس بن شاس انہیں رسول اللہ ﷺکا خطیب ہونے کا لقب حاصل ہے۔

۸۷۷۸ محمودین لبیدحضرت جابرین عبدالقدرضی القدعنه ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے سنا: جس کے تین بچے مر گئے ،اوراس نے ان کے بارے ثواب کی امیدر کھی تو وہ جنت میں داخل ہوگا،۔

میں نے عض کیا یا رسول امتد!اگر چہدوہوں؟ آپ نے فرمایا:اگر چہدوہوں مجمود کہتے ہیں: میں نے کہااے حضرت جابر بن عبداللہ! میں سمجھتا ہوں! گرآ پ کہتے اگر چہا یک ہوتو رسول اللہ ﷺ مادیتے ایک بھی ،حضرت جابر نے فرمایا:اللہ کی شم ! میں بھی بہی سمجھتا ہوں۔

بيهقي في الشعب

۸۶۷۹ حارث بن اقیشر رضی القدعند سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فر مایا: جن دومسلمانوں (خاوندو بیوئی) کے جار بیچے فوت ہو گئے ہوں جو اللہ ہوں جو جو اللہ ہوں؟ آپ نے فر مایا: اگر چہ تین ہوں ؟ آپ نے فر مایا: اگر چہ تین ہوں ، پھر لوگوں نے یو جھا: اگر دوہوں؟ آپ نے فر مایا: اگر چہ دوہوں۔

میری امت کا کیشخص جنت میں جائے گا اور مفتر قبیلہ ہے زائد لوگوں کی شفاعت کرے گا،اور میری امت کا ایک مخص جہنم کے لیے اتنابر ا جوگا کہ وہ اس کے ایک حصہ میں ساجائے گا۔الحس ہیں صفیاں، علیوانی فی الکبیر وابونعیم

۰ ۸۶۸ حضرت عبدامقد بن مسعود رضی امقد عند ہے روایت ہے فر ، تے میں : رسول امقد کھنے نے فر مایا: جس نے تین بیج آ کے بہیج جو نابالغ ہوں تو اس کے حضرت ابوذ رنے بوچھا: میں نے دو بیج بھیج جیں، آپ نے فر مایا: اگر چدو ہوں ، ہوں تو ابی سے مضبوط قلعہ ہوں گے حضرت ابوذ رنے بوچھا: میں نے دو بیج بھیج جیں، آپ نے فر مایا: اگر چدا میک ہوں کیکن یہ پہلے صدمہ تو ابی بن کعب اور ابوالمنذ رقار بول کے سردار نے کہا: یارسول القد! میں ایک بی بھیجا ہے؟ آپ نے فر مایا: اگر چدا میک ہوں کیکن یہ پہلے صدمہ کے وقت ہے۔ ابو یعلی ابن عدا کو

۱۸۶۸ حضرت عبدالقد بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول الله ﷺ فرمایا: جن دومسلمانوں کے تین بچ فوت ہوجا کیں توان کے لئے آگ سے بچاؤ کامضبوط قلعہ ہوں گے، پس ہم نے عرض کیا: یارسول الله!اگر چہدو ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر چہدو ہوں، تو ابوذ رنے کہا، میں نے تو دو بی بھیجے ہیں آپ نے فرمایا 'اگر چہدو ہوں، تو ابی بن کعب نے کہا، میں نے تو ایک بھیجا ہے آپ نے فرمایا:اگر چہدا کہ ایک ہولیکن پہلے صدمہ کے وقت۔ ابو یعلی ابس عب اسکو

یں میں ہے۔ ۱۹۸۲ ابوذررضی القدعنہ سے روایت ہے کہ ک نے ال سے مہاء آپ کا تو کوئی بچٹریس بچتا؟ آپ نے فر مایا:الحمد لقداس ذات کا شکر ہے جو انہیں دارالفنا سے لے کردارالبقامیں فرخیر و کرتا ہے۔ابو نعیم

۸۶۸۳ حفرت ابو ہر ریوہ دنتی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک عورت نبی ﷺ کے پاس آئی جس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، وہ کہنے انگی: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ میرے بیٹے کوشفا بخشے، آپ نے اس سے فر مایا: کیا تمہارا آگے (آخرت میں) کوئی بیٹا ہے؟ وہ کہنے گئی: ہاں یا رسول اللہ! آپ نے قبن بار فر مایا: جا ہلیت میں یا اسلام میں؟ اس نے کہا اسلام میں، آپ نے قبن بار فر مایا: مضبوط وصال ہے۔ابن النجاد

۸۲۸۳ مروبن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عثان کے ہال جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے منگواتے اور وہ کیڑوں میں لیٹا ہوتا، آپ اسے سونگھتے ،کسی نے کہا: آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی مصیبت تینچنے سے پہلے میرے دل میں کوئی چیز پیدا موجائے لیعنی محبت ۔ابن سعد

## نظر کے تتم ہوجانے برصبر

۸۷۸۵ حضرت انس رضی الندعنہ ہے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ حضرت زید بن ارقم کے پاس ان کی عیادت کرنے گیا انہیں آنکھوں کی نکلیف تھی آ یے نے فر مایا: اے زیدا گرتمہاری آنکھوں میں یہی تکلیف رہےتو کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا:صبر کروں گا اور تواب كي اميدر كھوں گا۔

ہ بے نے فر مایا:اس ذات کی نتم! جس کے قبصنہ گذرت میں میری جان ہے!اگرتمہاری آنکھوں میں یہی تکلیف رہاورتم صبر وثواب کی

اميدر كھوتو القد تعالى سے الي حالت ميں ملو كے كرتم بارے ذمه كوئي گناه نه ہوگا۔ ابو يعلى ابن عساكر

٨٩٨٨ حضرت زيد بن ارقم ہے روايت ہے فرماتے ہيں: ميري آئکھيں د کھنے لگيں تو رسول اللہ ﷺ نے ميري عيادت کي ، آپ نے فرمايا: زید بن ارقم اگرتمهاری آنکھوں میں یہی تکلیف رہے تو کیسا رہے گا؟ میں نے عرض کیا: میں صبر کروں اور نواب کی امیدرکھوں گا آپ نے فر مایا: زید بن ارقم !اگرتمهاری آنکھوں میں بہی تکلیف رہی اورتم نے صبر کیا اور تو اب کی امیدر کھی تو تم جنت میں داخل ہو گے۔ابن عسا تھ ٨٧٨٨ حضريت زيد بن ارقم يدوايت ب كدرسول المدري التراكي كسى يمارى مين عمياوت كرف آئ ياف فرمايا بتمهارى ال يمارى كالتم ير کوئی حرج نہیں ہیکن اس وقت تم کیے رہوگے جب تم میرے بعد لمبی عمریا وگے اور نابینا ہوجا دُگے؟ عرض کیا: تب میںصبر کروں گا اور ثواب ک امید ر کھول گا ، آپ نے فر مایا: تب تم جنت میں بغیر حساب داخل ہو گے، چنانچہ آپ نبی بھٹ کی وفات کے بعد نا بینا ہو گئے تھے۔ابو یعلی ، ابن عسا کو ٨٧٨٨ - حضرت زيد بن اقم رضي الله عنه ہے روايت ہے فر مايا: مجھے سنھوں کی تکليف ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے مير ی عيادت کی ، دوسرے دن أبيل كچھافاقہ ہوا، چنانچہ جب آپ باہر نكلے تو نبی ﷺ ہے مدت تات ہوئی ، آپ نے فرمایا اگرتمہاری آنکھوں میں یہی تكلیف رہے تو تم كيا كرو کے؟ عرض کیا: میںصبر کرتا اور ثواب کی امید رکھتا، آپ نے فرہ یا: ابتد تع کی قشم!اگر تہباری آئیموں میں یہی تکلیف رہاورتم عبر کرواور ثواب کی امیدرکھواور پھرفوت ہوجا و تو ابتد تعالٰی ہے ایسی حالت میں ماو گے کہتمہارے ذمہ کوئی گنا وہیں ہوگا۔ سیھقی فی الشعب

## رشنة دارى قائم ركهنا

۸۶۸۹ عکرمہ ہے روایت ہے فرمایا. کہ حضرت عمر بن خطاب رضی ابتد عنہ نے فر مایا: بیصد حجی نہیں کہ جوتم ہے جوڑے تم اس ہے نا تا جوڑ و بلكمنا تاواري توبيب كدجونا تاحتم كريتم السة في مُركتوبيهقي في الشعب

تشریح:... معاشرے میں بھی یہی کم ل مجھا جاتا ہے کہ جوہیں آتے ہم ان کے ہاں کیوں جاتیں۔

۸۲۹۰ حضرت علی ہے روایت ہے فر مایا: جو مجھے ایک چیز کی صانت و ہے میں اس کے لیے جار چیز وں کا ضامن ہوں ، جوصلہ حمی کرےاس ک عمر کمبی ہوگی ،اس کے بل وعیال اے بیند کریں گے،اس کارزق وسیع ہوگا پے رب کی جنت میں واقل ہوگا۔المدینو دی ٨ ١٩١ حضرت ائس رضی المتدعند ہے روایت ہے فر ہاتے ہیں انسان صفہ رحمی کرتا رہتا ہے اور س کی عمر کے صرف تنین دن ہو تی رہ ج تے ہیں تو القدتعاي انبيل تميں سال مؤخر كرويتا ہے اور آ دى قطع حى كرتار بتا ہے جبكه اس كى عمر كے تميں سال ہاتى ہوتے ہيں تو الندتعا لى انبيس تين ون

بنادي إب-ابوالشيح في الثواب

۸ ۲۹۲ این عمر و ہے روایت ہے وہ عبدالقدین الی اوٹی رضی اللہ عندہے روایت کرتے ہیں ، کہ ہم وگ رسول اللہ ﷺ کے پیس جیٹھے تھے آ نے فر مایا۔ "ج میرے یاس قطع حمی کرنے والانہیں بیٹھ سکتا ،اتنے میں حلقہ ہے ایک نوجوان اٹنے اور اپنی خالہ کے پاس آیا ،ان دونوں میں کوئی رنجش تھی، جانجے نے خالہ کے لیے استغفار کیا اور خالہ نے اس کے لیے استغفار کیا پھروہ نو جوان مجلس میں ہیں تورسول اللہ ﷺ نے فرہ یا:اس قوم بر(ایندتغالی کی)رحمت نازلنبیں بموتی جن میں قطع حری کرنے والے بوران عسا کروفیہ سیمان سارید انواداہ السحار ہی کدنہ اس معین

ے ۱۹۷۸ حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فر مایا: جب بیآیت:'' اور رشتہ داروں کوان کاحق دو'' یہ نازل ہوئی ،تو رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: فاطمہ ( بیٹی )تمہارے لیے فدک (خیبر کا گاؤں ) ہے۔

حاکم فی تاریحہ، وقال نفو د به امراهیم بن محمد بن محمد بن میمون .عن علی بس عامس، اس السحاد تشریح : اس روایت میں ایرائیم بن محمد بن میمون شیعہ ہے،امام ذھبی قرماتے ہیں اگر بیصدیث ہوتی تو حضرت فاطمہ اس باغ کامطاب ہی کیوں کرتیں،اس لیے بیمجھوٹ اورموضوع روایت ہے۔

## خاموشی کی اہمیت

۸۱۹۷ این النجراینی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مجھے یوسف بن المبارک بن کامل الخفاف نے بتایافر ماتے ہیں ہمارے سے ابوائے مفلح بن المبارک بن کامل الخفاف نے بتایافر ماتے ہیں ہمارے سامنے ابوائے منابع المبارک بن کامل الخفاف نے بتایافر ماتے ہیں ہمارے سامنے ابوائے سین بن القاضی ابوالقاسم التنوخی نے وہ اپنے دادااور اپنے اباءواجداد سے اپنے والد کے واسطہ سے حضرت علی رضی القدعنہ سے نقل کرتے ہیں۔

ا میں غصہ ولانے والی یا توں (کے سننے) سے بہرا بن جاتا ہوں اور میں بردباری سے کام لیتا ہوں، برد باری میرے بہت

- ٣ مين اكثر ال ليے زياده ً نفتگونيس كرتا كدابيان بهوكه مجھے ناپسند بدہ جواب ملے۔
- ۳ جب میں بے وقوف کی ہے وقوفی کوانے خلاف دہراؤں تو میں ہی ہے وقوف ہول۔
  - س کتنے نو جوان ایسے ہیں جواو گول کوا چھے آگتے ہیں، جن کی زیا نیس اور چبرے ہیں۔
  - ۵ عزت حاصل کرنے کے وقت سو بار بتا ہے اور گھٹیا بین کے وقت بیدار ہوجا تا ہے۔
    - ٨١٩٨ جمزه زيات بروايت بكرحفرت على رضى القدعند فرمايا:
    - ا این علاوه کسی کے سامنے اپناراز طاہرند کر کیوں کے ہر خیر خواہ کا ایک خیر خواہ ہے۔
- ٣٠ ال واسطے كه ميں نے بھتكے ہوئے لوگوں كود يكھاوہ تيج جمڑے كؤبيں حچيوڑتے۔اس ابي الدنيا في الصمت

٨٦٩٩ حضرت على رضى القدعنه ہے روایت ہے فر مایا ۔ اپنے آپ کو پوشید ہ رکھوتمہا را تذکر ہ نہ کیا جائے ، خاموش رہوسلامت رہو گے۔

۸۷۰۰ حضرت على رضى الله عنه سے روايت ہے، خاموثتی جنت کی طرف بلانے والی ہے۔ ابن ابى الدنيا فيه

۱۰۵۸ حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے فرمایا: زبان، بدن کو درست رکھنے والی ہے، جب زبان درست رہے تو تمام اعضاء ٹھیک رہتے ہیں،اور جب زبان میں لغزش ہوتو ایک عضو بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ابن ابی الدنیا فیه

9. ۸۷ (اسود بن اصرم المحار فی رضی اللہ عنہ ) سے روایت ہے فرماتے ہیں بیس ایک موٹا تا زہ اونٹ کے کرمدید ، خشک سالی اور قحط کے زمانہ ہیں آیا ، آپ کے سامنے اس اونٹ کا ذکر ہواتو آپ نے اسے متگوایا ، جب وہ لایا گیا تو آپ نے باہر نکل کراسے دیکھ ، آپ نے فرمایا بتم بیا پا اونٹ کیوں ہا تک کرلائے ہو؟ میں نے عرض کیا: میں اس کے بدلہ خادم خریدتا چاہتا ہوں ، آپ نے فرمایا ، کس کے پیس خادم ہے؟ تو حضرت عثمان بن عقان نے فرمایا : میرے پاس یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا : لاؤ ، چنا نچہ وہ لائے تو میں نے غلام لیا اور رسول اللہ ﷺ خصرت عثمان بن عقان نے فرمایا : تم اپنی زبان پر قابور کھتے ہو؟ میں نے عرض کیا: اگر میں زبان پر قابونہ رکھوں گا تو کس پر قابور کھوں گا؟ آپ نے فرمایا : کیا تم اپنی ہاتھوں پر قابور کھتے ہو؟ میں نے عرض کیا: اگر میں ہاتھوں پر قابونہ رکھوں آگ ؟ آپ نے فرمایا : کیا تم اپنی کی طرف بڑھاؤ ۔ کیا: اگر میں ہاتھوں پر قابونہ رکھوں آگا؟ آپ نے فرمایا : کیا تاکہ میں ہاتھوں کو میں مندہ و اس السکن و ابن قانع ، سختاری فی الکبیر و ابونعیم و امن ابن حسائی ، اس عسائی ، سعید بن منصور د

سبورسی سی مصبیر و بوسیم رست کا بین سبان بین مساست و مسیم بن سبان کا مسیمی بین ناموشی سیمیو، کیونکه خاموشی برسی برد باری به ۸۷۰ حضرت ابوالدرداءرضی امتدعنه سے روایت ہے فر مایا: جس طرح گفتگو سیحتے ہوا یہے ہی خاموشی سیمیو کی برد باری ہے، بوسی کے نہ بنسٹااور بغیر ضرورت کے کہیں چل کرنہ جانا۔ اس عساکو سماح میں میں میں میں میں میں میں ساتھ ہوگے۔ ابو معیم عن امس

## سجائی

تیری رحمت مجھ سے بوط کر میری طلبگار ہے خدایا ۔ اپنی نادانی کہ کرم تیرا ہے گوایا

۸۵۰۱ حضرت عمر رضی التدعنہ ہے روایت نے فرویا کی بات کے علاوہ کسی بات میں بھلائی نہیں ،جس نے جھوٹ بولا ، گناہ کیا اور جو گناہ کرتا ہے بلاک بوتا ہے وہ محض کا میں برواجس کی تین چیزوں ، را کیج ،خواہش (نفس) اور غصہ سے حفاظت کی گئی۔ اس ابد المدنیا ہی الصمت کے محک سے حفاظت کی گئی۔ اس ابد المدنیا ہی الصمت کے ۱۸۵۰ حضرت اس رضی التد عند ہے روایت ہے فرماتے ہیں رسول القد کھیج نے فرمایا اسے میں اجھوٹ نہ بولنا سیج کی عادت بنالو، اگر چدد نیا میں تمہارا نقصان ہوگا کیکن آخرت میں کشادگی ہے۔ ابن لال

## وعده کی سجائی

۸۵۰۸ بارون بن رہا ہے۔ سے روایت سے فر ماتے ہیں جب حضرت عبدالقد بن عمر وکی وفات کا وقت ہوا تو فر مایا: فلال کودیکھو کیونکہ میں نے اس سے اپنی بیٹی کبیٹہ کی بات کی ہے جو وعدہ ہے، میں تہبیں جا بتا کہ میں القد تعانی سے نفاق کی تہائی کے ساتھ ملاقات سروں میں تمہیں گواہ

بنا تا ہوں کہ میں نے اس سے اس کی شادی کردی۔ ابن عسائھ تشریح: آج کل اوگ منگنیاں کرتے ہیں جووعد وَ کاح بی ہے کیکن پھر مکر جاتے ہیں۔

۸۷۰۹ حفزت عمرضی القدعندے روایت ہے فر مایا ہے شک تنہائی میں برے میل جول کے مقابلہ میں راحت ہے۔

مصنف ابن ابي شيبه، مسند احمد في الزهد، و ابن ابي الدبيا في العزلة

اس کا فیصلہ مشکل ہے کہ س کے لیے تنہائی بہتر ہے اور کس کے لیے جس!

حضرت عمرض القدعند سے روایت ہے فرمایا جنبائی سے اپنا حصالو۔ مسد احمد فید، ابس حیاں فی الروصة و العسكري في المواعظ ا مام و لک سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے بیچی بن سعید کوفر ماتے سنا، کدابواجیم حارث بن صمدانصار کے ساتھ نہ جیستے تھے اور جب ان کے سامنے تنبانی کاؤکر کی جاتا تو کہتے الوگ تنبانی ہے ہرے ہیں۔اس امی الدب فی العولة

ا تن سیرین ہے روایت ہے فر ہ یا: تنہا کی عبادت ہے۔ اس اہی الدسیا ہی العولة حضرت حذیفہ درختی القدعنہ ہے روایت ہے فر ماتے ہیں ہیں جیا ہتنا ہول کہ کوئی ایساشخص : وجومیر ۔ مال ( مولیثی ) کی اصابہ ح وو کھیے بھال کرے ،تو میں اپنا درواز ہ بند کرکے بیٹے رہوں اور میرے پاس کوئی شدآئے اور شدمیں کو کول کی حرف نقل کر جاؤں یہاں تک کے میں القد تعالی

تشريح:.... بعنى يتمناع مل نبين كاش اليا هوتا-

## لوگوں ہے زیادہ میل جول کونا بیند کرنا

سما ۸۷ سام ، مک کسی شخص ہے وہ حضرت ابن عب س رضی الله عنہ ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: اَس شیطان کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ایسے ماہ قو ں میں جلاجا تا جہال کوئی اس بربدا کرنے والانہیں الوگول کونوگ ہی خراب کرتے ہیں۔ اس ابی الدربا فی العرفة ۱۵۱۵ حضرت عبداللدین مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے فر مایا ، علم کے چشمے ، ہدایت کے فی نوس ، کھرول کے ٹاٹ ، رات کے چراع ، سننے وبول والے ،اور برائے کیٹرول وائے بن ب وَ،آسان والول میں تم بہجائے جاؤے اورزمین والول میں پوشیدہ رہو۔اب ابی المدنیا فی العولمة ۱۱۵۸ حضرت عبدامندین مسعودرضی القدعنہ ہے روایت ہے ان کے پاس ایک پرندہ لایا گیا، آپ نے فرمایا میہ پرندہ کہاں ہے شکار کیا گیے ؟ کسی نے کہا: تین میل کے فاصلے سے ،فر مایا ہیں جا ہتا ہول کہ میں اس پر ندے کی جگہ ہوتا ، ندلوگ مجھے بات کرتے اور نہ ہیں سی سے بات كرتاء يهال تك كهالله تعالى سے جاملاك ابن عساكو

ے ۱۷۸ حضرت عقبہ بن عامر رضی القد عنہ سے روایت ہے فر مایا، میں نے عرض کیا یا رسوں اللہ! نمج ت کس چیز میں ہے؟ آپ نے فر مایا اپنی ز بان كوقا يوهي رَصُوبِهُمَا را كُفرتمهار \_ ليح كي من واورائي مناه يررويا كر (نساني)قال حسن واب ابي الدنيا في العولة، الحدية. بيهقي في السعب ۸۵۰۸ منظرت الوامدرداءرضی امتدعته می روایت ہے فر مایو مسلمات آدی کا بهترین عباد تخاشداس کا گھرہے جس میں ایپنے آپ کورو کے رہیجے، اورا پٹی آنکھوشر مرگاہ کی حفاظت کرے بخبر دار! ہازار میں تجاسیس انگانے ہے بچنا ، کیونکہ و بخفلت میں ڈالتی اور ب کار بنادیتی تیں۔اب عب سو حسرت محمد بن سيرين سے روايت ہے فرمايا حضرت عمر ﴿ ہے روايت ہے فرمايا اللہ تعالى ہے ذروااور بوگوں ہے بچوا

ميمددواين ابي الدبيا في العرلة

معافی بن عمران ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رہا ایک جماعت کے پاس سے گزرے جوایک ایسے مخص کے پیچھے جاری تھی جواللہ

تعالی (کی حدمیں) پکڑا گی تھا، آپ نے فر مایا:ان چہروں کوخوش آمد یڈبیس جنہیں صرف برائی میں دیکھا جارہا ہے۔الد بنودی ۱۲۵۸ حضرت ابو ہر برہ وضی التدعنہ سے روایت ہے فر مایا جب سر ، گرم بن جائے اور بیٹا غصہ (کا سبب) بن جائے ، جب کمینے لوگ بکثرت ہوجا کم موجانے لگیں بوچند ختہ بکریاں کسی پہاڑ میں بی نفسیر کی بادشا ہت ہے بہتر بیں ۔ابن اہی الدہ افی العولمة بکثرت ہوجا کے اور جن بھر کے باس بیضتے ، پھر کے حدون ان کی مجنس میں نہیں ۔ ۱۳۵۸ ۔ زریت مجاشعی سے روایت ہے فر مایا عامر بن عبد قیس رضی القد عند آتے اور جن بھری کے پاس بیضتے ، پھر کے حدون ان کی مجنس میں نہیں ۔ ۱ کے بہت بھری اوران کے احباب ان کے پاس گئے ،حضرت حسن بھری نے کہد: ابوعبد اللہ! آپ نے بھاری مجلس کیوں چھوڑ دی ؟ کیا آئے بھر کے وہارے وہاں گئی شائع کریں۔ آپ کو جمارے برے وہی شک گڑ را تو ہم آپ کا اتباع کریں۔

آپ نے فرمایا الیں بات نہیں الیکن میں نے صحابہ رسول سے سن ہے فرماتے ہیں : رسول القد ہوگئانے فرمایا بتم میں سے جس کا دنیا میں غم زائد ہوگا وہ آخرت میں زیادہ خوش ہوگا ، اور جوتم میں کا دنیا میں زیادہ سیر ہوگا وہ آخرت میں زیادہ بھوکا ہوگا ، تو کے لیے مناسب پایا ، اور جومیں چاہتا ہوں اس پرزیادہ قدرت دینے والہ ، توحسن بصری وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے القد کی قسم! میں

بم سے زیادہ بھھدار ہیں۔ابن عساکو

۸۷۲۳ حسن بھری سے روایت ہے فرمایا عام بن عبدقیس کی جامع مسجد میں ایک نشست تھی ،ہم ان کے پاس جمع ہوتے ، کچھ دن ہم
نے انہیں گم پر یاتو ہم ان کے پاس چلے آئے (ہم نے کہ:) اوعبداللہ! آپ اپنے ساتھیوں کوچھوڑ کریہاں تنہا بیٹھ گئے؟ انہوں نے فر مایا: اس جنس میں بہت تی فضول اور طی جلی باتنیں ہوتی تھیں ، میں چنداصحاب رسول سے ملاہوں ، انہوں نے بچھے بتایا: کہ قیامت میں سب سے کمزورا کیان اس شخص کا ہوگا جس کا گوشت پوست دنیا میں زیادہ ہوگا انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بچھے چیزیں فرض کی ہیں اور پچھ سنت قرار دی ہیں ، اور پچھ صدود مقرری ہیں ، سوجس نے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور اس کے (بتائے) طریقوں رقمل کیا ، اور حدود اللہ سے بچتار ہاتو القد تعالیٰ اسے بغیر حساب جنت میں داخل کریں گے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور اس کے فرائض اور سور کی ہون کیاں اللہ تعالیٰ کی حدود کا مرتکب ہوا اور پھر تو ہر کری ( غنطی کے دو تی مت کے دوز کی ہون کیوں ، اس کے زائر دوں اور مصائب کا سامن کرے گھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گئے۔

اور جس نے اللہ تعالی کے فرائنش وسنن پڑھل کیا اور اللہ تعالٰی کی حدود کا مرتکب ہوا تو اللہ تعالی اے ایس حالت میں سلے گا کہ اللہ تعالی اس ے نہ راش ہوں گے، جیا بین تو عذاب دیں اور جیا ہیں تو معاف کر دیں ، فر ماتے ہیں ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر نکل آئے۔اب عسا کو ۱۳۸۸ معبد بن مصود ۸۵۲۲ معبد بن مصود

## حقداركاحق يبجإننا

۸۷۲۵ اسود بن سر لیع رضی القدعنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں، کہ نبی ﷺ کے پاک ایک قیدی لایا گیا، وہ کہنے لگا: اے اللہ! میں آپ کے حضور تو بہرکر تا ہوں جھر (ﷺ) کے سما منے تو بنہیں کرتا ہوں بتو نبی ﷺ نے فرمایا اس نے حقد ارکے لیے تی پہچانا۔

مسند احمد، طبراني في الكبير، دارقطني في الافراد، حاكم، بيهقي في الشعب، سعيد بن منصور

## معافى

۸۷۲۷ (صدیق رضی القدعنه) حضرت ابن تم رضی القدعنه جضرت ابو بکر رضی القدعنه سے روایت کرتے ہیں فرمایا، جمیں بیہ بات پیچی ہے کہ جب قیے مت کا روز ہوگا ایک شخص ہاواز بعنداعد ن کرنے لگا معاف کرنے والے کہاں؟ القد تعالیٰ انہیں ،ان کے معاف کرنے کی وجہ سے بورا

## دوسرول کی ایذاء برصبر

۸۷۱۷ حضرت عبدالقد بن عمر ورضی القد عندے روایت ہے ایک شخص رسول القد ﷺ کے پاس آکر کہنے لگا: یا رسول القد! مجھے فلان شخص نے گالی وی ہے اگر القد تعلی اور اس کے رسول (کے احکام) نہ ہوتے تو مجھ سے کمی زبان اور ہاتھ والد نہ ہوتا ، تو رسول القد ﷺ نے فر مایہ توئے کیا ؟ تواس نے آپ کے سامنے اپنی بات و مرائی ، آپ نے فر مایہ: جسے گالی وی جائے یہ پیرا جائے پھر وہ صبر کرے توالقد تعالی اس کی وجہ ہے اس کی عزت بڑھا کمیں گے ، سومع ف کیا کروا بقد تعی کی تمہیں معاف کرے گا۔ ابس السحاد

۸۷۲۸ حفرت ابوالدرداءرضی الله عندے روایت ہےانہوں نے ایک محفص سے کہا:اگرتم لوگوں (کوتبورت کے بیے مال دو گے ) ہے قرض کا معاملہ کرو گے تو وہ بھی تنہیں مبدلہ میں قرض دیں گے اور اگر تو انہیں چھوڑ دے گا وہ تنہیں چھوڑیں ۔ گے،اس نے کہا: آپ مجھے کہ تھم دیتے میں؟ آپ نے فر مایا اسپے فقر کے دل کے لیےا پی عزت کا قرض دو۔ابن عسا محر

۸۷۳۹ تصرت ابوالدرداء رضی القدعنہ ہے روایت ہے فر مایا: اگرتم لوگوں ہے نفرت کروگ و وہتم ہے متنفر ہوجا کیں گے اوراگرتم ان ہے بھا تو گئیں گے اوراگرتم ان ہے بھا تو گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں کے اوراگرتم ان ہے تو وہ تمہیں آملیں گئی اگرانہیں چھوڑ و گے وہ تمہیں نہیں چھوڑ یں گے ،اس نے کہا میں کیو کروں؟ آپ نے فر ہایا اپنی عزت اپنے فقر کے دن کے لیے دے دو۔ ابن عسائکو

۸۵۳۰ حضرت ابوالدرداءرضی القدعندہے روایت ہے فر مایا: نبی ﷺ نے فر ، یا:اگرتم لوگوں ہے جھگڑ و گے تو وہتم ہے جھگڑیں گے ،اوراگرتم انہیں چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے ،اوراگرتم ان ہے بھا گو گے تو تمہیں آمیس گے ، میں نے عرض کیا بیس کیا کرول؟ فر مایا اپنے فقر کے دن کے سے عزت دے دو۔ حاکم ، خطیب فی ،و قال روی عن اسی الدر داء مو فوعا و موقو فا

### عشق

۸۵۳ اوغسان نبدی ہے روایت ہے فرمایا: حضرت ابو بھر الصدیق رضی امتد عندا پی خلافت کے زمانہ میں مدینہ کے کی راستہ ہے گزرہ، اچ نک ایک لڑی چکی چیں ربی تھی اور کہدری تھی۔ بیل نے اسے تعویذوں کے کافیے ہے پہلے چاہا۔ زم شہنی کی طرح جموعتے ہوئے، وی چیا ندگی اس کے چبرے سے حاصل ہوئی ہے، وہ اشارہ کرتی اور ہاشم کے باوں میں چڑھتی ہے آپ نے وروازہ کھٹاھٹایا، تووہ بہر آئی آپ نے فرمایا تیم ازاد ہے یا لونڈی ؟اس نے کہا: لونڈی ہوں اے رسول القد کے فیفہ، آپ نے فرمایا تو سے مجت کرتی ہوں اے رسول القد کے فیفہ، آپ نے فرمایا تو سے مجت کرتی ہوں ہے؟ تو وہ رو بڑی ،اس نے کہا اس نے کہا: میں آپ کو قبر کے آپ کو اسطادیتی ہوں کہ آپ لوٹ ہو اس نے اس نے ہم تادواس نے کہا: میں وہی ہوں جس کے دل سے مجت کھیل رہی ہے، تو وہ محمد بن قاسم بن جعفہ بن قاسم بن محمد بین محمد میں رویز گ

آ پ نے اس کے آق کی طرف بیغام بھیجاورات سے خرید کرمجہ بن قاسم بن جعفر بن البی طالب کی طرف بھیج ویا۔المخوانطی فی اعتدال الفلب ۱ کے سے اس کے آق کی طرف بیغام بھیجاورات سے خرید کرمجہ بن قاسم بن جعفر بن البی طالب کی طرف بیری است کے بہترین لوگ وہ بی جب ان کرتے ہیں اور ایس کے بہترین لوگ وہ بی جب ان پر آزمائش آتی ہے تو وہ یا کدامنی اختیار کرتے ہیں لوگوں نے عرض کیا ۔کوسی ترمائش ؟ آپ نے فرہ یا بخشق ۔المدیلمی

## عقلمندي

۸۷۳۳ حضرت ابوامامیة سے روایت ہے فرمایا کرتے تھے بحقل سے کام لواوراس بات کے متعلق میراخیال نہیں جسے ہم نی کھڑے کے عہد میں من کرتے تھے، وہ اٹھ ں گئی ہے آئی وہ اس کی نسبت ہم سے زیادہ تقمند ہے۔ ابن عسائحو

تشریخ: عنی اس وفت کی با تیم آج تمهاری باتوں سے زیادہ مجھداری کی بیں۔

٨٤٣٧ ا ا ابوذرا تدبير جيس كوني عقل ، اورا يجها خل ق كاطرح كوني حسب تبيل .. بيه في في الشعب والنحو انطى في مكارم الاخلاق

## غيرت

۸۷۳۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فر مایا. کیا مجھے تمہاری عورتوں کے متعنق یہ بات نہیں کپنجی کہ وہ بازاروں میں حبشیوں سے مزاحمت کرتی ہیں؟ کیاتم لوگوں کوغیرت نہیں؟ جس نے غیرت نہیں کی اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ دسته

حصرت علی رضی اللہ عنہ کی مراد کیہ ہے کہ جسٹی یا زاروں میں سامان لے کرادھر ادھر جاتے ہیں اورعور نیس بازاروں میں کین دین کے لیےان ہے آ گئے نکنے کی پُوشش کر تیں ،جیسا آج کل بازاروں میں بھیڑ کے دفت ہوتا ہے۔

۸۷۳۷ حضرت علی رضی القدعنہ سے روایت ہے فر مایا . غیر تنگی دونتم کی ہیں ۔انچھی اور بہتر (غیرت) جس سے مردا پٹی بیوی کو درست رکھتا ہے اورا کیک غیرت الیک ہے جوجہنم میں واخل کرے گی۔ دسته

## ضرورتنين بورى كرنا

۸۷۳۷ حضرت علی رضی المتدعند سے روایت ہے فرمایہ جنت ایسے شخص کی مشاق ہے جوایے مؤمن بھائی کی ایسی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر ہے۔ اس کے سیافت کرے اس کے سیافت و میں ایک دوسر ہے ہے آگے بڑھو، کیونکہ القد تعالی وجی ہے اس کے مرتبہ کے بارے میں کہال خرج کیا ہے۔

حطيب وقال في سنده الوالحسين محمد بن العباس المعروف بابن النحوي في رواياته لكرة

## قناعت بھوڑ ہے برصبر

۸۷۳۱ (عمرض القدعنه)عبدالقد بن عبید سے روایت ہے فر ماتے ہیں حضرت عمرض القدعنہ نے احنف رضی القدعنہ کوایک قبیص سنے ہوئے دیکھ ، فر مایا احنف! تم نے اپنی قبیص کتنے کی خریدی ہے؟ انہوں نے کہا: ہارہ درہم کی ،آپ نے فرمایا جمہارا بھلا ہوکیا چھ درہم کی نہیں آسکتی تھی اور اس کی فضیلت تم جانبے تی ہو۔ابن المعبار ک

تشریج: بیخی ضرورت کومد نظرر کھو جمیص سے مقصود سرتر پوشی ہے،اس سے کوئی ثواب نہیں ماتا،اور نداس کی کوئی فضیلت ہے! ۸۷۳۹ حسن بھری سے روایت ہے فر مایا: حضرت عمر بن خطاب رضی القد عند نے ایوموٹی اشعری رضی القد عنہ کولکھا، دنیا میں اپنی راحت پر صبر کرو، کیونکہ رخمن تعالی نے اپنے ہی ہزوں کورزق میں دومروں پرفضیلت بخشی ہے، جبکہ آز مائش سب بی کرتے ہیں، جس کے لیے رزق کشادہ کرتے ہیں (اس کی آز مائش اس طرح کرتے ہیں) کہ وہ کیسے شکر اواکرتا ہے؟ اور اس کا القد تعالی کا شکر میہ ہے کہ جو چیزیں القد تعالیٰ نے اس بر فرض کی ہیں،اور جن کے بارے رزق دیا قد رہ وی آئے تقوق کو اواکر ہے۔ابن ابی حاتم

ہم ۸۷ ۔ ابو بکرالداھری ، تورین بزیدے وہ خالد بن مہاجرے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی القدعنہ سے روایت کرتے ہیں۔فر ہا ہیں رسول القدھ ﷺ نے فر ہایا انسان تیرے پاس وہ ہے جو تیرے لیے کافی ہے جبکہ تو وہ طلب کرتا ہے جو تجھے سرکش کردے ،تو تھوڑے پر صبر ہیں کرتا اور ندزیادہ سے سیر ہوتا ہے۔

۔ اے اٹسان! جب تیری صبح ایک حالت میں ہوکہ تیرے بدن میں کوئی تکلیف نہ ہو تیرے گفرامن ہو، تیرے پاس تیرے اس دن کا کھانا ہو،تو دنیا پرخاک ہے۔ابو نعیم فی الاربعین الصوفیة ۔ ۸۷۳ - ابوجعفر سے روایت ہے فر مایا: حضرت علی صنی اللہ عنہ نے تھجور کھا کراوپر سے پانی پیااورا پنے پیپ پر ہاتھ پھیرا ۔اورفر مایا: جےاس کا پیٹ جہنم میں داخل کرےا ہے۔القدتی کی دورکر ہے، بھر بیا شعار پڑھے۔

تونے جباہیے ہیں اورشرمگاہ کواس کا سوال دے دیا تو وہ دونوں مذمت میں جمع ہو گئے۔العسکری

۸۷۳۲ امام معنی رحمة انتدعلیہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا: اے این آدم! اپنے آنے والے دن کاغم اپنے موجود دن میں جلدی نہ لا ، اگر تیری موت نہیں آئی تو تجھے اس دن تیرارز ق مل جائے گا ، تجھے پیتہ ہونا چاہیے کہ تو اپنے کھانے کی مقدار سے زیادہ جو بھی کمائے گا تو تو اسے دوسرے کے لیے جمع کرنے والا ہے۔اللہ بنودی

۸۷ سے حضرت سعد کے روایت ہے انہوں نے اپنے بیٹے ہے فرمایا: اے بیٹا اگرتم مالداری چاہتے ہوتو اسے قن عت کے ذریعہ حاصل کرو، کیونکہ جس میں قن عت نہیں اے کوئی مال فائدہ نہیں دے سکتا۔ابن عسا کو

۸۷۳ حضرت توبان رضی المدعندے روایت ہفر ماتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! جھے گئی دنیا کافی رہے گی؟ آپ نے فر مایا جو تیری بھوک رو کے ، تیراستر ڈھانے اورا کر تھے کوئی ساید دار چیز میسر آجائے اورا کی سوار جس پرتو سوار بوتو بہت اچھی بات ہے۔ ابن المنحاد ۵۸۷۸ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عندے روایت ہے فر ماتے ہیں: ہم نے (ووران تعمیر) مسجد کی پیائش کی بھر رسول اللہ بھوئے کے پاس حاضر ہوئے ، آپ نے فر مایا کیا موی (علید انسلام) کے چبوتر ہی کے خروتر ہی چندلکڑیاں اور گھاس بھوئ کافی تھا، اور (قیامت کا) معامد اس سے بھی زیادہ جلد آئے والا ہے۔ المدیلمی ابن النجاد معربوقم، ۲۰۱۷

۱ ۸۷۳ حضرت ابو ہر ریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ان سے فر مایا: ابو ہر ریرہ جب تم سخت بھوک کوایک جیپاتی اور پونی کے ایک کوڑے ہے۔ روک لوٹو دنیا اور دنیا داروں پر ہلاکت ہے۔ اللدیلمی

#### غصيريينا

۸۷۴۷ ابو برز داسمی سے روایت ہے فر ماتے ہیں:ایک شخص نے حضرت ابو بکرالصدیق رضی القدعنہ سے بخت کلامی کی ،تو ابو برز ہ نے کہا کیا میں اس کی گردن ندا تاردوں؟ آپ اس بات برخصہ ہو گئے اور فر مایا: نبی پیچھ کے بعداس کی سی کے لیےا جازت نہیں۔

ابو داؤ د طیالسی، مسند احمد والحمیدی، ابو داؤ دسجستانی، تومذی، ابویعلی، حاکم، داد قطی فی الافرادسعید بن منصور، بیهقی فی الشعب ۸۷۳۸ حضرت عمرضی القدعند سے روایت ہے فر مایا کسی بثدہ نے شہداور دودہ سے زیادہ بہتر گھونٹ جو بھراہے وہ خصر کا گھونٹ ہے۔ مسید احمد فی الرہد

۱۵۷۸. حضرت ابو ہر رہ وضی القدعندے روایت ہے کہ نبی ہو نے نے فر مایا جم اپنے آپ میں پہلوان سے کہتے ہو؟ بو گول نے کہا جے بوگ نہ پچھاڑ کمیس ،آپ نے فر مایا: بلکہ پہلوان وہ ہے جوغصہ میں اپنے آپ پر ق بو پائے۔العسکوی فی الامنان

# نفس کا محاسبہ اور اس سے دشمنی

#### مدارات ولحاظ

۸۷۵۳ نزال بن سبرہ سے روایت ہے فر مایا: ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر میں تھے، تو حضرت عثمان رضی القدعنہ نے ان سے کہا: آپ کے منعلق ہمیں یہ کیا؛ آپ کے منعلق ہمیں یہ کیا؛ آپ کے منعلق ہمیں یہ کیا؛ آپ کو حضرت عثمان نے فر مایا: کہ آپ ان سب سے سچے اور سب سے نیک ہیں، جب وہ چلے گئے تو میں نے کہا: کیا آپ نے میہ بات نہیں کی؟ انہوں نے کہا: کی ہے کیکن میں اپنا پورادین جانے کے خوف سے کھودین جانے ہے۔ کھودین جانے ہے کہ دون ہے کھودین جان عدا کو

۸۷۵۰ حضرت ابوالدرداءرضی القدعندے روایت ہے ہم کچھ لوگوں کے سامنے کھل کھلا کر ہنتے ہیں جبکہ ہمارے دل ان پرلعنت

كرت إلى-ابن عساكو

۸۷۵۵ میم بن مطرف، ابن المنکد رہے، وہ سعید بن المسیب ہے، وہ حضرت ابو ہر رہ رضی القد عنہ ہے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں: رسول القد ﷺ نے فرمایا: اپنے مال کے ذریعہ اپنی عزت کا دفاع کرو، لوگوں نے کہا: یا رسول القد! ہم اپنے مال سے اپنی عزت کی کیسے حفاظت کریں؟ آپ نے فرمایا: تم شعراءاور جن کی زبان (کے فتنہ) کا اندیشہر کھتے ہوائیں عطا کرو۔الدیلمی

۸۷۵۷ تخسین بن غلمان ، ہشام بن عروہ ہے ، وہ اپنے والدہے وہ حضرت عائشہر صنی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں: فرماتی ہیں: رسول اللہ انتیانے فرمایا: اپنے مال سے اپنی عزت بچاؤ ، لوگوں نے کہا: اپنے مال سے اپنی عزت کیے بچائیں؟ آپ نے فرمایا: تم شاعروں اور جن کے زبانی فتنہ سے ڈرتے ہوائییں عطا کرو۔الدیلمی

## بدكر دارشخص كي مدارات كرنا

۸۷۵۵ حضرت عائشرضی الله عنها سے دوایت ہے فرماتی ہیں بخر مدین نوفل آئے ،رسول الله ویکٹے نے جبان کی آواز کی تو فرمایا : کتنی بری معاشرت والاحض ہے، جب وہ آگئے تو آپ نے آئیس اپنے قریب بٹھایا اور ان سے اسی خوش سے پیش آئے جب وہ چلے گئے تو میں نے عرض کیا نیارسول اللہ اجب وہ دروازہ پر بھے تو آپ نے کیا کہا اور جب وہ اندرآ گئے تو آپ خوش سے پیش آئے یہاں تک کہ وہ چلے گئے؟ آپ نے فرمایا: کیا تم نے مجھے خش کو پایا؟ لوگوں میں سب سے براخص وہ ہے جس کی برائی سے بچا جائے۔ ابن عسائح فرمایا: کیا تم نے مجھے خش کو پایا؟ لوگوں میں سب سے براخص وہ ہے جس کی برائی سے بچا جائے۔ ابن عسائح

وبردباری سے پیش آ ،القد تعالی اس کی زیان بند کردےگا۔ابن النجار

۸۷۵۹ جعفر بن محمد اپنے والد نے قل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: اپنے دیمن کوسلام کرالقد تعالیٰ تیری مدد کرےگا، اوراس کے لیے عاجزی کر القد تعالیٰ تیری مدد کرےگا، اوراس کے لیے عاجزی کر القد تعالیٰ تیری مدد کرےگا بندہ جب بیار ہوکر پھرصحت یاب ہواور کوئی بھلائی کا کام نہ کرے اور نہ کسی برائی ہے روکے تو (اس معے تفاظت کرنے والے) فرشتے جب دوسرے سے بیل تو کہتے ہیں، ہم نے فلال کاعلاج کیالیکن اسے دوانے کچھفا کد وہیں دیا۔ ابن النجاد میں مروت میں کر مسلم مروت کے بین موالی کا طریقہ۔ ابن المعرز بان

۱۲ ۸۷۸ عطاء سے روایت ہے فرماتے ہیں مروت ظاہری ہے اور ایک روایت ہیں ہے مروت ظاہری کپڑے ہیں۔ اس الموز ہاں ۸۷۲۲ بیل کے کھی توجوانوں کے پاس سے گزرے ہوں وت کاذکر ۸۷۲۲ کی لیٹ کے کھی توجوانوں کے پاس سے گزرے جومروت کاذکر کررہے ہے، آپ نے ان سے بوچھا بھم لوگ کس بارے نداکرہ کررہے ہو؟ انہوں نے کہا۔ مروت کے بارے ہیں، آپ نے فرمایو انصاف اور فضیلت پرقائم رہنا۔ ابن اموز بان فی المعرف ہ

۔ ۸۷۲۳ حضرت جابر رضی اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ اللہ اللہ عند کے ایک شخص سے فرمایا اللہ السحار اللہ السحان اللہ عند نے ان سے مروت اور کرم نوازی کے متعلق پوچھا، آو انہوں معاویہ رضی اللہ عند نے ان سے مروت اور کرم نوازی کے متعلق پوچھا، آو انہوں نے فرمایا: کرم نوازی تو یہ ہے کہ نیکی اور دسینے میں سوال سے پہلے تیم عز البغیر بدلہ کے نیکی واحسان ) کیا جائے اور برحل کھ نا کھلایا جائے ، اور مروت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرے، اور اپنے آپ کو گندگی سے بچائے ، اپنے مہمان کی ،مہم ان نوازی کرے، حقوق کی ادائیگی مروت یہ ہے کہ آدمی الموزبان

۸۷۷۵ حضرت عمر رضی الله عنه سے روابت ہے فر مایا: آ دمی کا حسب اس کا مال اور اس کی کرم نوازی اس کا دین اس کی اصل اس کی تقلمندی اور اس کی مروت اس کے اخلاق ہیں۔اہن المعرذ ہان

## مشوره ..... دوسرول سے رائے لینا

مشورہ کا قصد رہے کہ بعض مرتبہ کسی بات کی گہرائی تک سر براہ اور مختار شخص کی رسائی نہیں ہوتی ،اورابل مجلس میں کوئی شخص اے آگاہ کردیتا ہےاب اس کی مرضی ہے کہ جس بات میں سب کی بھل ئی ہوا ہے نا فذکر ہے۔

۸۷۲ (الصدیق رضی الله عند) عبدالله بین عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے فرماتے ہیں ،حضرت صدیق اکبر رضی الله عند نے حضرت عمر و بن العاص رضی الله عند کو لکھا: رسول الله هی نے ہم ہے لڑائی کے بارے مشورہ کیا تھا سوتم بھی اس کواختیار کرو ، فرماتے ہیں انہوں نے جواب کھا۔ اما بعد! آپ کورسول الله ہی کی وہ وصیت معلوم ہوگی جوآپ نے انصار کے بارے اپنی وفات کے بعد ان سے سلوک کرنے کے بارے کرتی ، کہ ان کے نیک کی بات قبول کرواوران کے برے کومعاف رکھو۔ البزاد ، طبوانی فی الکبیر ، عقیلی فی الصعفاء ، و سدہ حسس کشریخ ہے ۔ فیمول کو محصماف کردیں۔

۸۷۶۷ (عمررضی اللہ عنہ) ابن شھاب ہے روایت ہے کہ حضرت عمر کو جب کوئی مشکل کام پیش آتا تو آپ نوجوانوں کوجمع کر کے ان ہے مشور ولیتے اوران کی عقل کی تیزی کا اتباع کرتے۔ بیھقی فی السنن و ابن السمعانی فی تاریخه

۸۷۶۸ ابن سیرین سے روایت ہے فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عند (اہم) معاملہ میں مشورہ لیتے یہاں تک که آپ (اپنی)عورت سے بھی مشورہ لیتے یہاں تک که آپ (اپنی)عورت سے بھی مشورہ لیتے ،بسااوقات آپ ان کی بات میں کوئی اچھائی دیکھتے جوآپ کواچھی گئی تواس بھمل کرتے۔ بیبھقی فیی المسن ۷۶ ر ۸ حصر مدیر عصری ان عرب میں مدارہ میں فربی ازعری تن کی (را پر میسی) مزالف میں کردیک کارد کی مزارف میں مرکز دور میں

۸۷۲۹ حضرت عمر رضی الندعنہ ہے روایت ہے فر مایا عور تو ل کی ( رائے میں ) مخالفت کرو، کیونکہ ان کی مخالفت میں برکت ہے۔

العسكوى فى الامثال تشريح: ... .. مخالفت برائے مخالفت ندمو، بلكما كركسى كورت و بنداراورعلم والى بہتواس كى بات كى زياده رعايت ركھى جائے، يہتكم اس صورت ميں ہے جب مردعورت سے زياده علم ونظروالا ہو۔

۰۸۷۷ ، عمر رضی القدعنہ ہے روایت کے فرمایہ: تنہارائے ایسے ہے جیسے اکبرا دھا کہ، اور دورا کیں جیسے دومضبوط ہے ہوئے دھائے ، اور تین آرا نہیں ٹوٹ سکتیں۔ الدینوری ا ۱۵۵۸ میتب بن نجبہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن، حسین اور عبداللد بن جعفر (رضوان اللہ عبیم) ان کے پاس ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنے آئے ،انہوں نے کہا، آپ لوگ تھہریں میں آپ کے پاس آتا ہوں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے اوران سے عرض کی میں اپنے گھر، حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر کوچھوڑ آیا ہوں اورامیر المؤمنین سے مشورہ طلب کرنے آیا ہوں۔

آپ نے فرمایا: سن تو زیادہ طلاق دینے کا عادی ہے کورتوں کی اس کے ہاں کوئی قد رئیس اور حسین جلد بازے البتہ عبدائقہ بن جعفر کے سے شاد کی کردو، چنانچہ آپ نے ابن جعفر کورشتہ دے دیا اور ہمیں محروم رکھ کیوں؟ انہوں نے کہا: مجھے امیر المؤمنین نے مشورہ دیا ہے، چنانچہ دونوں حضرات ان کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے: امیر المؤمنین کیوں؟ انہوں نے کہا: مجھے امیر المؤمنین نے مشورہ دیا ہے، چنانچہ دونوں حضرات ان کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے: امیر المؤمنین المؤمنین المؤمنین نے رسول اللہ کھے کوارشاد فر ماتے سن: کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دارہ جب ہم میں سے کسی سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ ایس بی مشورہ در سے جیسادہ خود کرنا چاہتا ہے۔ المعسکوی موبوقہ، ا ۸ ؛ کہ تشریخ نے میں سے کسی سے مشورہ طلب کیا جائے ہوا نفاظ جیں آئیس گتا خانہ الفاظ نہ جس سے ایک باپ کے اپنے میٹوں کے بارے میں کشریخ نے کے گئا افاظ جیں ، اس روایت سے بیجی معلوم ہوا کہ مشورہ طلب کرنے والے کوچا ہے کہ وہ اپنے مستشار کا نام کسی سے نہ لے جیسے اس موقعہ کے گئا افاظ جیں ، برگر کا خدشہ ہے۔

، مصرت علی رضی القدعندے روایت ہے فر مایا: جس ہے کوئی مشورہ طلب کیا گیا اوراسے پتا ہے کہ بہتری دوسری بات میں تھی تو مرنے سے پہلے اس کی عقل سلب کرلی جائے گی۔الدیسوری

تشریخ: موجیہ جزئیہ ہے، کیونکہ جونلط مشورہ دیتا ہے اس کے ذہن میں ہمیشہ ایک خدشہ لگا رہتا ہے رات دن وہ ای کے متعلق سوچتارہتا ہےاور آخر کاروہ ذبنی مریض بن جاتا ہے اس کی عقل میں فتورا آجا تا ہےاور یہی عقل سب ہونے کا مفہوم ہے۔ سوچتار ہتا ہے اور اس کی عقل میں فتورا آجا تا ہےاور یہی عقل سب ہونے کا مفہوم ہے۔ ۸۵۷۳ مشورہ متعلق مشورہ مت اور ایت ہے کر مایا بخیل سے عطیہ دینے کے ہارے ، ہزدل سے لڑائی کے ہارے اور نوجوان سے کی لڑکی کے متعلق مشورہ مت اور ابن عسامحر

تشری : مخص ہے وہی مشورہ لیا جائے جس کے حالات ہے وہ متاثر نہ ہو۔

## نفيحت وخيرخوابي

۸۵۷۳ رسول القد الله کی غلام حضرت تو بان رضی القدعند سے روایت بفر ماتے ہیں رسول الله الله کی نے فر مایا: دین نفیحت وخیرخوائی کا نام ہے، دین نفیحت ( کا نام ) ہے لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کس کے لیے؟ آپ نے فر مایا. اللہ تعی کی، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے بادشاہوں اورعوام کے لیے۔ ابن عسامی

تشريح: ..... فرائض احكام سنن ،حكومتى اورتمام عوامى اموراس ميس شامل بيس

۵۷۷۵ حضرت توبان رضی الله عند سے دوایت ہے فرماتنے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: دین کی بنیاد خیرخواہی پر ہے ہیں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی ،اس کے دین ،اس کے رسول ،اس کی کتاب ،مسلمانوں کے سر براہوں اور عام مسلمانوں کے لیے۔ ابن عسائد

۸۷۷۷ . حضرت ابو ہریرہ رضی الندعنہ ہے روایت ہے فر ماتے ہیں رسول الندہ کیئے نے فر مایا: دین نصیحت ہے ،کسی نے عرض کیا: یا رسول الند! کس کے لیے؟ آپ نے فر مایا: اللہ تعالی ،اس کے رسول ،اس کی کتاب ،مسلمانوں کے سربرا ہوں اور عام مسممانوں کے لئے۔ ابن النجاد

#### ثبيت

۸۷۷۷ ا، م، لک مؤط میں فرماتے ہیں جحرین انحسن وسفیان بن عیبیندا پنی (کتاب)الجامع، میں کیجی بن سعید جحرین ابراہیم تیمی ،فرماتے میں، میں نے علقمہ بن وقاص سے سناوہ فرماتے ہیں میں نے حصرت عمر بن خطاب رضی القد عنہ کوفر ماتے سنا کہ میں نے رسول القد ﷺ وارش و فرم تے سنا:اعمال کا دارومدار نبیت پر ہے اور ہر مخس کے لیے وہی (اجر) ہے جس کی وہ نبیت کر ہے،تو جس کی ہجرت القدتع لی اوراس کے رسول کے لیے: وتو اس کی بجرت القدتی لی اوراس کے رسول کے لیے کافی ہوگی۔

آور جس کی بیجرت دنیا کے حاصل کرنے یا کسی عورت سے آگاح کرنے کی ہوتو اس کی بیجرت اس کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے پیجرت کی۔الشافعی فی محتصر البيوطی و الربيع، ابو داؤ دطيالسي، و الحميدي، سعيد بن منصور و العدبي، مسد احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمدی، بسائی، ابن ماحه، و الجارود و ابن حزيمه و الطحاوی، ابن حبان، دارقطی، نعيم بن حماد فی نسخه مربرقم،٢٢٢

کے کہ ابن البارک نے ،وہ کیجی بن سعیدالانصاری نے ،وہ محمد بن ابراہیم التیم سے ،وہ ناقمہ بن وقاص ہے ،وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند ہے۔ اللہ عند ہے

۸۷۷۹ ابن منبع ،ابوالربیع الزهرانی ،عبدالله القواریری ،حماد بن زبید ، یکی بن سعیدالانصاری ،محمد بن ابرا بیم ،علقمه بن وقانس ،حصرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت کرتے میں فر مایا: که میں نے رسول الله ﷺ کوارش دفر ماتے سنافر مایا

اعمال کادار دمد رنیتوں پر ہے اور ہرآ دمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے ہوجس نے القد تعالیٰ اوراس کے رسول کی طرف ججرت ہوتواس کی ججرت القد تعالیٰ اوراس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی نیت دنیا حاصل کرنے یا عورت سے نکاح کرنے کی ہوتواس کی نیت اس طرف ہوگی۔

ابن شاذان می جوء می حدینه ابن شاذان می جوء می حدینه مدین شداد سے ، وہ تحدین برائیم سے ان کے سسد سندیں منقمہ بن وقاص سے روایت ہفر ماتے میں نے حفرت مرکوفر ماتے سنا کہ میں نے رسول ابقد کی کوارش دفر ماتے سنا اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہاور ہرآ دمی کے سے و،ی ہے جووہ نیت کرے، جس کی بجرت القدتعالی اوراس کے رسول کی طرف ہوگی آواس کی بجرت القدتعالی اوراس کے رسول کی طرف ہوگی آواس کی بجرت القدتعالی اوراس کے رسول کی طرف ہوگی آواس کی بجرت القدتعالی اوراس کے رسول کی طرف ہوگی آواس کی بجرت القدتعالی اوراس سے سو صحور طرف ہوگی ۔ اب والم حسس بس صحور الاز دی فی عوالی مالک

۸۷۸ عمر بن محمد بن سیف محمد بن محمد بن محمد بن سلیم ان ابوالطا براحمد بن عمر و بن السرح ، ابن وهب عمر و بن الحارث ، ما لک بن انس ، املیث بن سعد بردو ، یکی بن سعیدالانصاری محمد بن ابرا بیم النیمی ان کے سسدہ سند میں مقمد بن وقاص سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کوارشا دفر مات سنا کہ دسول اللہ علی نے فر مایا: اعمال کا دار ومدار نیتوں پر ہے ، جس کی بھرت اللہ تف کی اور اس کے رسول کی طرف ہوتو اس کی جبرت اس کی جبرت اس کی طرف ہوتو اس کی جبرت بھی اس کی جبرت اس کی موتو اس کی جبرت بھی اس کی شیت پر موقوف ہے۔ المحلعی فی المخلعیات

#### اخلاص نبيت

٨٧٨٠. . ابوجم استعيل بن عمروبن استعيل بن راشد المقرى، ابوالقاسم بن عبدالله بن احمد القرشى، ابوبكر بن محمد بن زبان الحضر مي محمد بن

رمح ،لیث بن سعد ، یخی بن سعید ،محمد بن ابرا بیم بن الحارث ،ان کے سلسلۂ سند میں سقمہ بن وقاص سے روایت ہے وہ حضرت بھر بن خطاب رضی الند عندسے روایت کرتے ہیں آپ نے مرسول اللہ کے اور ہر آدمی الندعندسے روایت کرتے ہیں آپ نے مرسول اللہ کے اور ہر آدمی الندعندسے روایت کے رسول کی طرف بے اور ہر آدمی اللہ تھا کی اور اس کے رسول کی طرف ب کے لیے اس کی نبیت ہے ،جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف ب اور جس کی بجرت اللہ تعالی اور اس نے بجرت کی خرض ہے ہوتو اس کی بجرت اس کی طرف ہے جس کے لیے اس نے بجرت کی ۔

عن الزبير بن بكار في اخبار المدينة

۸۷۸۳ محمد بن حسن بن محمد طلحہ ہے، وہ عبد الرحمن ہے، وہ موی بن محمد بن ابراہیم بن حارث ہے ان کے سلسدۂ سندیں ان کے والد ہے روایت فرماتے میں :رسول اللہ ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے صحابہ بخار میں مبتل ہو گئے ، اور ایک شخص آیا جس نے ایک بجرت کرنے والی عورت سے شادی کرلی ، تو رسول اللہ ﷺ منبر پرتشریف فرما ہوئے اور تین بار ارش دفر مایا: لوگو! جس کی بجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی بجرت و نیا طلب کرنے یا سی تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی بجرت و نیا طلب کرنے یا سی عورت سے منگنی کرنے کی جوتو اس کی بجرت اس کی طرف ہے ، پھر آپ نے دونوں باتھ اٹھائے ، اور تین اور نیال اور اس کی بجرت اس کی طرف ہے ، پھر آپ نے دونوں باتھ اٹھائے ، اور تین اور نیال اور اس کی بیرت اللہ! ہم ہے ہور بخارکی ) ویا بنظل کردے۔

جب شیح ہوئی توارش دفر مایا: اس رات بخار ( کی بیاری) میرے پاس ایک بوڑھی سیاہ فام عورت کی شکل میں آئی ،اس شخص کے ہتھ میں سپلی ہوئی جواسے لایا تھا ،اس نے کہا: یہ بخار ( کی بیاری) ہے آپ اس کے ہارے کیا رائے رکھتے جیں؟ میں نے کہر اسے بیہاں سے بی مخم منتقل کر دو۔

هناد في الزهد

مر ۱۹۸۰ وکیج ہے، وہ سفیان ہے، وہ محمد بن التیمی ہے، وہ علقہ بن وقاص اللیثی ہے وہ حضرت عمر رضی التدعنہ ہے نقل کرتے ہیں فرمایہ کہ مول اللہ ﷺ نے وہ حضرت عمر رضی التدعنہ ہے نقل کرتے ہیں فرمایہ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اعمال کا دارومدار نیمتوں پر ہے اور ہر مخص کے لیے وہ بی ہے جس کی اس نے نبیت کی ، سوجس کی ہجرت التدنتی کی اور اس کے رسول کی طرف ہوتو اسکی ہجرت ال کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔

اورجس کی بجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت ہے تکاح کرنے کی ہوتواس کی بجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے بجرت کی۔

#### مددواعانت

۸۷۸۵ (انس رضی القدعنه) سے روایت ہے فرمایا: که رسول الله ﷺ نے ارش دفره بیا: اپنے بھائی کی مدد کر جاہے وہ فل لم ہو یا مظلوم، میں نے عرض کیا: یا رسول الله! مظلوم کی تو میں مدد کرسکتا ہوں، (لیکن) فالم کی کیسے مدد کروں؟ آپ نے فره بیا: تم اسے حق کی طرف بوٹا دو یہی اس کی مدد ہے۔ ابن عسامحو

مربرقم ٢٠١٠ کسي کے ليےدولب بي بلاديتابري بات ہے۔

۸۷۸۷ کسن سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فر مایا: اپنے بھائی کی مدد کر جاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ، تو ایک شخص نے کہا کیا رسول القد! مظلوم کی تو میں مدد کروں ، (کیکن )اگر وہ ظالم ہوتو آپ کا کیاار شاوہے؟ آپ نے فر مایا اسے ظلم سے منع کرواور اس سے روک دوتو یمی اس کی مدو ہے۔الوامھومزی فی الامثال موہوقم: ۲۲۲۷

۸۷۸۷ ابوالدرداءرضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں: ہم نی ﷺ کے پاس تھے توایک شخص نے کس کے بارے نازیباالفاظ کے وہاں بیٹھے ایک اور مخص نے اس مخص کو جواب دیا تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا تواس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ ابن عسا محو

## ېرېيز گاري

۸۷۸۸ حضرت (عمر رضی امتدعنه) سے روایت ہے فر مایا: دین رات کے آخری حصہ میں بیداری اور آ ووبکا کا نام نہیں ، دین تو پر ہیز گاری ہے۔ مسلم، مسد احمد فی الرهد

۸۷۸۹ ابور فاعد عبدالقد بن الحارث العدوى رضى القدعن فرماتے ميں: ميں رسول القد ﷺ کے پاس آيا آپ ايک کرى پرتشريف فرما تھے، ميرا خيال ہے اس کرى کے پاؤں ہوہے کے تھے، تو ميں نے آپ کوارش دفر ماتے سنا، تو جس چيز کوالقد تعالیٰ کے ليے چھوڑ دے گا توالقد تعالی از ماتجھے اس ہے بہتر چيز بدلہ ميں عطا کريں گے۔ حطيب في المعتفق

۰۸۷۹۰ توری ہے،وہ چابر ہے،وہ شعبی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداملد (بن مسعود) نے فرمایا کہ جب بھی حل ل اور حرام جمع ہوئے تو حرام حلال پرغالب آگیا۔عبدالو ذاق

یہ اللہ اللہ بن معاویہ بن خدیج ، ہے روایت ہے کہا یک شخص نے رسوں اللہ ﷺ ہے بوچھانیا رسول اللہ! جوچیزیں مجھ پرترام ہیں ان میں سے حدال کون میں ہیں؟ تو آپ نے کوئی جواب نہ ؛ یا ،اس نے تین ہار پوچھا: "پ برابر ساکت رہے ، پھرآپ نے فرہ یا:سائل کہال ہے؟ اس نے کہ نیارسول اللہ! میں یہاں ہوں ،آپ نے فرہ یا۔اورا پی انگلی کودل پر مارا جو بات تیرے دل کوانو تھی گئے۔

البغوي وقال الادري سمع عبدالرحمن بن معاويه من البيري ام لا، والااري روى عير هداالحديث، ابن عساكر

## حلال اورحرام کی تمیز

۸۷۹۲ بشیر بن نعمان اپنے وارد نے قبل کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنے خطبہ یا اپنے وعظ میں فرمایا: لوگو! حلال اور حرام دونوں واضح ہیں، جبکہ ان دونوں کے درمیان بہت میں تیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں، سوجس نے انہیں چھوڑ دیا تواس نے اپنی عزت اور ابنادین بچالیا، اور جوان میں پڑاتو قریب ہے کہ وہ انہیں کرگزرے۔

اور ہر بادشاہ کی ایک چرا گاہ ہوتی ہے اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی چرا گاہ اس کی نافر مانیاں ہیں۔

دارقطني في الافراد،وقال لااعلم بشير بن العمان حديثا مسند اعيره وقال وقد روى له حديث أحرمربرقم ١٩١٠

۸۷۹۳ حضرت ابوامدرداء رضی التدعند سے روایت ہے فرماتے ہیں ، پر ہیز گاری امانت ہے اور تاجر گنہگار ہیں۔ اس حویو

۸۷۹۳ حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه ہے روایت ہے فر مایا جو چیز تخفے دھوکہ میں ڈالےاسے جھوڑ دےاور جو دھوکہ میں نہ ڈالےاسے اختیار کر، کیونکہ بھلائی اظمینان کا نام ہےاور برائی میں شک ہوتا ہے۔ابن عسا کو موبوقیہ. ۲۹۶

۸۷۹۵ استاق بن سوید العدوی ہے، وہ ابور فاعر عبد القد بن الحارث احدوی رضی القدعنہ سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: میں رسول القد (ﷺ) کے پاس آیا آپ ایک کری پرتشریف فرما تھے میراخیال ہے کہ اس کے پائے لوہ کے تھے، میں نے آپ کو ارش وفرماتے سن جم جو چیز بھی القد تعالیٰ کے بیے چھوڑ دو گے تو القد تعالیٰ کے بیے چھوڑ دو گے تو القد تعالیٰ بن الحارث، حدث عدد حمید بن هلال والا اعلم دوی عدد استحاق بن سوید شیئاً کہ وہ مدد حدث عدد حمید بن هلال والا اعلم دوی عدد استحاق بن سوید شیئاً

۸۷۹۷ حضرت ابن مسعود رضی امتدعنہ ہے روایت ہے فر ماتے ہیں : حل ل (چیز ) کوترام کرنے وارا ایسا ہے جیسے حرام کوحلال کرنے وال ۔ مد

ابن سعد وابن جویو، ابن عساکو ۱۸۷۵ - (مندعلی منی ابقدعنه) سعید بن عبدالملک الدشتی ،مفیان توری، دا و دبن انی هندان کے سسند سند میں شعبی ہے روایت ہے فرماتے ہیں کوفہ میں ایک دن حضرت علی (منی ابقد عنه) باہر لکلے، (چیتے چلتے) ایک درداڑ ہ سے سامنے کھڑے ہے، ہوگئے اور ( گھرہے) پالی ہ نگا، آپ کے پاس ایک لڑکی پوٹی کی صراحی اور رومال لے کرھ ضربوئی، آپ نے اس لڑکی ہے کہا نیکس کا گھرہے؟ اس نے کہ فلال جو ہر ک کا، آپ نے فر مایا: میں نے رسول اللہ ﷺ وارشا دفر ماتے سنا ہے: دراتھم پر کھنے والے کے کنوئیں سے پوٹی نہ پینا اورعشر وصول کرنے والے (کی دیوار) کا سابینہ لینا۔ابن عسا کو موٹم ادفی د جالہ من تکلم فیہ

## یر ہیز گاری میں رخصت کے مقامات

۸۵۹۸ حضرت (ابن عمرض القدعنه) ہے روایت ہے کہ کس نے ان ہے پوچھ: کہ میراایک پڑوی ہے جوسود (کامال) کھا تا ہے اوروہ مجھے

اپ ساتھ کھانے کے لیے بلاتا ہے کیا بیس اس کے پاس چلاجا کا ؟ آپ نے فرمایا: باں جاسکتے ہو۔ ابن جو یو

تشریح: سیاس صورت میں ہے جب اس کی پچھ کمائی حال اور پچھ ترام ہو، کین جب تمام کا روبار ترام پڑی بوتو پھراس کا کھا تا جا تر نہ توگا۔

۸۵۹۹ زرے روایت ہے کہ ایک خف صفرت عبداللہ بن مسعود (رضی القدعنہ) کے پاس آسر کہنے لگا میراایک پڑوی ہے جوسود کھا تا ہے اور اکثر مجھے (کھانے کے لیے) بلاتا رہتا ہے آپ نے فرمایا تیرے لیے بہترین ہے اس کا گنواس پر ہے۔ عبدالوراق، وابن جو یو ہی تھی نبیده اکثر مجھے (کھانے کے لیے) بلاتا رہتا ہے آپ نے فرمایا: ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی القدعنہ سے پوچھا میراایک پڑوی ہے جوسود کھانے ہوئیں بچتا ، اور نداس کے لینے ہے بچتا ہے جوسیح نبیس وہ مجھے اپنے کھانے پر بلاتا ہے ، اور بمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس سے قرض بھی لیتے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیارائے ہے؟

آپ نے فرمایا: جب وہمہیں کھانے پر بلائے تواس کی دعوت قبول کرو، اور جب تنہمیں ضرورت ، وتواس سے قرض لے لیا کرو، کیونکہ اس کا گناہ اس براوراس کا فائدہ تیرے لیے ہے۔اہن جو یو

#### لقين

۱۰۸۸ حفرت علی رضی اللہ عندے روایت ہے فرماتے ہیں: یقین کی نیت شک کی ٹمازے بہتر ہے۔الد بیودی ۱۸۸۰ ابن مسعود رضی اللہ عندے روایت ہے فرمایا: یقین بدہے کہتم اللہ تعالیٰ کی نارانسگی میں لوگوں کی رضا مندی تلاش نہ کرو،اوراللہ تعالیٰ کے رزق کی وجہ ہے کسی کی تعریف نہ کرو،اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں وی اس کی وجہ ہے کسی کی ملامت و برائی نہ کرو، کیونکہ رزق کو کسی حریص کا حرص تھینے نہیں سکتا اور نہ کسی جائے والے کی جاہت اسے بٹا سمتی ہے۔

اوراللہ تعالیٰ اپنے انصاف، علم اور حکمت سے راحت اور فرحت کو نیتین اور رضا میں رکھا ہے اور غم و پریشانی کوشک میں رکھا ہے۔ اب ابی الله یا اللہ اللہ اللہ اللہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فر مایا: یقین کی چارتسمیں ہیں بچھداری کی انہاء پر ،علم کی گہرائی ،حکم کی شان وشوکت اور برد باری کے باغ پر ،سو جوکوئی سمجھ گیا تو وہ علمی جملول کی تفسیر وتشریح کرتا ہے اور جس نے علمی جملول کی تفسیر کی چون گیا ،اور جس نے علمی جملول کی تفسیر وتشریح کرتا ہے اور جس نے علمی جملول کی تفسیر کی تو وہ حکم کی تسمیس بہج ان گیا ،اور جس نے حکم کی تشمیس بہج ن لیس وہ برد بار ہوا ،اور (لوگوں میں ) حد ہے تجاوز نہیں کیا بلکہ لوگول میں (مل جل کر) رہا۔ ابن ابی اللہ با فی البقین

## دوسرایاب....برےاخلاق

۱۸۰۰ معزت (عمرض القدعنه) سے روایت ہے فر مایا: کمی آدی میں دس تصلتیں ہوتی ہیں نواجی اورایک بری بتوایک بری دس نواجی عاد توان کی میں دس نواجی عاد توان کی بری باتوانک بری بری عادت نواجی عاد تول کو بھی خراب کردیتی ہے۔ عبدالوزاق مطبوانی فی الکبیو ، ہیں تھی فی الشعب ۱۸۰۵ معزت ابوالدرواء رمنی القد عند سے روایت ہے فر مایا: جب تک بندہ میں بری خصالتیں رہیں وہ القد تعالی (کی رحمت ) سے دور رہتا ہے۔ ابن هساکو

## زيب وزينت ميں حديث تجاوز

۸۸۰۷ حضرت عمر رضی القدعند سے روایت ہے کہ آپ مرد کے سے بینا پسند جمجھتے تھے کہ وواپنی اس طرح حفاظت کرے جس طرح عورت (میل کچیل سے ) اپنی حفاظت کرتی ہے اور بمیشدا سے سرمدلگاد یکھا جائے اوروہ اپنی ڈاڑھی ایسے بیوند کتر ہے جیسے عورت کانٹ چھانٹ کرتی ہے۔ ابو در الهروی فی المحامع

حصرت مرشد تفانوی رحمة القدنے فرمایا: جو تحض زیب وینت میں لگار ہے تواس کا باطن خالی ہوگا۔

## نفس کوذلیل کرنااور آز مائشوں کے لیے پیش ہونا

۵۸۰ (وضین بن عطاء) یزید بن مرثد ،حضرت ابو بکرصد یق رضی القدعند نے قل کرتے ہیں فرمائے میں: رسول القد ﷺ نے فرمایی. مؤمن کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا چائز نہیں ،کسی نے یوچھانیا رسول القد انفس کو ذلیل کرنے ہے کیا مراد ہے ہے؟ فرمایا اسپے آپ کو فل لم بادشاہ کے لیے اپنے آپ کو فل لم بادشاہ کے مامنے پیش کرے۔السلفی فی انتخاب حدیث الفواء

تشریک: القدتع لی سے عافیت کا سوال کرنا جاہیے، آز مائش کی ہمت کم ہی ہوتی ہے۔

۸۸۰۸ حضرت علی ضی انقد عندے روایت ہے فر ماتے ہیں رسول انقد ﷺ نے فر مایا بمسلمان کے لیے اپنے کوؤلیل کرنا حلال نہیں بکسی نے پوچھا: یا رسول انقد انتسان کے لیے اپنے کوؤلیل کرنا حلال نہیں بکسی کے جس کی پوچھا: یا رسول انقد انتسان کرنے کی کوشش کرے جس کی اس میں طاقت نہیں ۔ طبوانی فی الاوسط

۸۸۰۹ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعندہے روایت ہے فروٹے ہیں: رسول القدﷺ فروویا: مؤمن کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذیل کرے، کسی نے بوچھا: یارسول القداپے آپ کوڈیل کرنے ہے کی مراد ہے، آپ نے فروایا ایسی آز واکنٹول میں پڑنے کی کوشش کرے جمن کی اس میں طافت نہیں۔ابن المعجاد

## بهنان ....کسی برالزام لگانا

۰۸۸۱ حضرت علی رضی الندعنہ ہے روایت ہے فر ، تے ہیں ' بے گناہ لوگوں پرالزام لگانا آسانوں ہے زیادہ بوتھل ہے۔المحکیم تشریح : ..... یعنی بہت بڑا گناہ ہے ، آج کل تو لوگوں کا وطیرہ ہو گیا کہ انعلم بغلم بک کردومروں سے ذمہ لگادیتے ہیں ، حالانکہ اس غریب کواس کی خبرتک نہیں ہوتی۔

## بغاوت وسركشي

ا ۸۸۱ حارث حضرت علی (رضی القد عنه) ہے روایت کرتے ہیں: آپ نے فرمایا: رسول القد ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے مسلم نوں کی جماعت بغاوت ہے بچنا، کیونکہ کوئی سزا، بغاوت کی سزاے زیادہ تیزنہیں۔

ابن ابی المدنیا فی مکارم الاخلاق، عبدالرزاق، ابو داؤ دطیالسی، و ابن المنجار ۱۸۱۲ عبدالملک بن افی سنیمان سے روایت ہے کہ میں نے ابو جعفر سے بوچھا: کیا اس امت میں کفر ہوگا؟ آپ نے فرمایا: پجھے اس کاسم نہیں، اور ندشرک ہوگا، میں نے کہا بھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: بغاوت ہوگی۔مصنف ابن ابی شبید

## بخل وتنجوسي

۸۸۱۳ حضرت ابن عبس رضی امتدعند سے روایت ہے فر مایا آ دمی کے براہونے کے سیے اتنا کافی ہے کہ وہ کھلے عام گناہ کرے یا بخل کرے۔ ابن جو یو

۱۰ مرد. ۱۸۸۳ حضرت ابن مسعود رضی القدعنه سے روایت ہے، زندگی میں تنجوی ،اورموت کے وقت فضول خرچی ،دوکڑی خصلتیں ہیں۔ سعید بن منصور

## تہمتوں کے لیے پیش ہونا

۸۸۱۵ (حضرت عمر صنی امتدعنه) عکر مدہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی امتدعند نے فرمایا جس نے اپناراز چھپایا ،تو اختیاراس کے ہاتھ میں ہے ،اور جس نے اپنے آپ کو جمتول کے لیے پیش کیا تو اپنے بارے بدگر نی رکھنے کومد مت ندکرے۔

ابن ابي الدنيا في الصمت، سعيد بن منصور

مرد <u>کھنے</u> والا اے مےخوار جائے گا

عفانت كوئي فكفازيره

### ز بردستی وہٹ دھرمی

۸۸۱۷ (مندعمرضی المدعنه) ابن سیرین بر روایت ب، که حضرت عمر نے جابا که ان منقش کیٹروں سے روکیس جو پیشاب سے رکھے جاتے تھے، پھرفر مایا: ہمیں تخی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔عبدالوذاق

. ۱۸۸۷ جبر بن عبداللدرضی الله عنبی سے روایت ہے فر مایا جم حضرت مررضی الله عنه کے ساتھ مدینہ منورہ کی کسی منزل کی طرف نکلے تو ہم میں سے ایک آو جم میں سے ایک آوجہ میں سے ایک آوجہ میں سے ایک آوجہ میں سے ایک آوجہ ہوئے دی پر پر ندہ کے پر سے پائی کا قصرہ بڑا ، تو اس شخص نے کہدا ہے پروالے! کیا تیرا پائی صاف (پاک) ہے؟ حضرت عمراس کی حرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: اے بروالے اسے شد بتاتا کیونکہ بیراس پرواجب فہیں ۔ معیم بن حماد فی نسخة

٨٨١٨ ابن عمر رضى التد عنهما سے روایت ہے كہ ایک سختی ہے ہو میں كے بعد وضو كرتا : و ، آپ نے فر مایا ، قرنے غلو كيا۔ سعيد بن مصور

## مسلمان کوخفارت ہے دیکھنا

۸۸۱۹ ... جعفرت عمر رضی املاعندے روایت ہے فرمایا: آ دمی کے براہوئے سے کے لیے اتنا کافی ہے کہ و واپنے مسلمان بھا کی کو تقارت کی نظر سے دیکھے۔مسند احمد فی الوہد

#### تكلف وبناوث

۸۸۲۰ . . (مسندعمررضی القدعنه) حضرت انس رضی القدعنه ہے روایت ہے فر مات بیں ہم حضرت عمر بنی القدعنہ کے پاس تھے آپ نے فرمیز ہمیں تکلف(غیر داجب،غیرضرور کی چیز وں) ہے روک دیا گیا ہے۔

## جان بوجھ کرمریل بننا اور عور توں کی طرح ہوناریا ہے

٨٨٢١ سيمان بن الي شمه معدوايت بي كه حضرت شفايت عبدالله رضي الله عنه مع فرمايا الل وقت انهول في مجهو جوان و مجهيجود رميانه

حیال چل رہے تھاور تفہر تفہر کر بول رہے تھے، فرمایا بیکون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا: عبادت گزار ہیں، فرمایا: القد کا تسم احضرت ہم جب بولتے توان کی آواز سن کی وی بہت تیزی سے تھے اور جب کے کوڑا مارتے تو دردنا کے بہوتا، وہ بشک عبادت گزار تھے۔ اس سعد مارٹ بن عمر نہدی ہے دوایت ہے فرمایا: حضرت عمر رضی القد عند کے پاس سے ایک شخص انتہائی ذات اور عاجزی کے ساتھ گزرا، آپ نے فرمایا کی تو مسلمان نہیں؟ اس نے کہا: کیول نہیں، آپ نے فرمایا: اپنا سراٹھ، گردن می کر، اس واسطے کہ اسلام غاب اور مضبوط (وین) ہے۔ دستہ فی الایمان والعسکوی فی المعواعظ

۸۸۲۳ نیم باقع اورعبدالله بن منتبه سے روایت ہےانہوں نے فرمایا: که حضرت عمر بن خطاب اورعبدالله بن عمر میں اس وقت تک بھلائی معلوم نه ہوتی تھی جب تک بیہ بات یا کوئی کام نہ کرتے ،زھری ہے کسی نے کہا: آپ کی کیامراد ہے؟ فرمایا: وہ عورتوں کی طرح مریل نہ تھے۔ بلکہ چست چالاک چاق وچو بنداور ہوشیار رہتے تھے۔ابن سعد و دستہ الحلیۃ

## جاسوسي اور ثوه

۸۸۲۳ مسور بن مخر مدعبدالرحمن بن عوف رضی القدعند ہے روایت سرتے ہیں فرمایا: وہ ایک رات حضرت عمر رضی القدعند کے ساتھ مدید کی حفاظت کررہے تھے، ای اثنا میں کہ بیاوگ چیل رہے تھے کہ ایک گھر میں چراغ روشن تھ بید حضرات اس کی سیدھ پر چل بڑے جب ان کے قریب ہوئے آئیا گئی کے روشن تھ بید حضرات اس کی سیدھ پر چل بڑے جب ان کے قریب ہوئے آئیا گئی کے رواز و کھا تھا، جن کی آوازیں بلند تھیں اور وہ بے ہودہ باتیں کررہے تھے، حضرت عمر نے عبدالرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور فر مایا: جانتے ہو ہیکس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا: ربیعہ بن امیہ بن خلف کا اور وہ لوگ اس وقت پکھے کی رہے تیں، فرمایا آپ کی کیارائے ہے۔

آپ نے فرمایا بین سمجھتا ہوں ہم نے ابقد تعالی کی ممنوع کردہ بات کا ارتکاب کیا ہے القد تعالی نے فرمایا بجسس نہ کیا کروہ اور ہم بجسس کر چکے ،اس کے بعد حضرت عمروہ سے چلنے اور انہیں چھوڑ ویا۔عبدالوراق، وعبد بن حمید والعوانطی فی مکارہ الا بحلاق

۸۸۲۵ امام تعمی رحمة القدعلیہ سے روایت ہے فرمائے ہیں حضرت عمرضی القدعنہ نے اپنا ایک ساتھی کم بایا ،تو حضرت عبدالرحمن بن عوف سے فرمایا جمیں فلال کے گھر لے چلوٹا کہ ہم دیکھیں، چٹانچے دونول اس کے گھر آئے ،ان کا درواز و کھلا بایا، وہ صاحب بیٹھے ہے اور ال کی بیوی برشن میں بچھڑ ال کرانہیں تھاری تھی۔

حضرت عمر نے ابن عوف ہے فر مایا اس چیز نے اسے ہم ہے فائل کر رکھنا ہے ، تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عمر ہے ہیں ہے کوکیا معموم کہ برتن میں کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فر مایا کیا تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ یہ بحس ہوگا؟ تو انہوں نے کہ اے حضرت کہ بجسس ہے ، تو آپ نے فر مایا اس سے تو ہہ کیسے ہو؟ کہر آپ انہیں ، ان کے اس معاملہ کی خبر نہ کریں ، اور آپ کے ول میں بھی بھل کی جوٹی جا ہے بھر دوٹول (وہاں ہے ) واپس ہو گئے۔ سعید بن منصور وابن المعندی

۸۸۲۲ فظرت حسن بھری ہے روایت ہے فرماتے ہیں ایک شخص حضرت عمر رضی املاعنہ کے پاس آ سر کہنے گا، فلال تو نشے ہے ہوش میں نہیں آتا ،تو حضرت عمر رضی اللہ عنداس کے پاس گئے ،فرمایا: مجھے شراب کی بوآ ربی ہے اے فلال ابتاؤیہ کیا ہے؟ تواس شخص نے کہا، اے ابن خطاب ایہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعدال کے اور اسے جھوڑ کر چلے گئے۔ خطاب ایہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعدالی نے آپ وجس ہے نہیں روکا؟ تو حضرت عمر رضی امتدعنداس بات کو پہیون گئے اور اسے جھوڑ کر چلے گئے۔ خطاب ایہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعدالی بات کو پہیون گئے اور اسے جھوڑ کر چلے گئے۔

سعید بن منصور وابن المهندُر ۱۸۸۲ تورکندی ہے روایت ہے کہ حضرت ٹمررضی ابقد عندرات کے وقت مدینہ میں چکرلگاتے تھے آپ نے ایک فخص کی آواز کی جو گانا گار ہاتھ ، آپ ویوار بچھا نگ کر اس کے پاس گئے ، آپ نے فرمایا اے وشمن خدا اسیا تمہا را گمان ہے کہ القد تعی ن قرکن وہیں وہندا ہے؟

اس نے کہ امیر انمو منین آپ بھی میرے خداف جلدی شاکریں ،اگر میں نے ایک بارالتد تعالی کی معصیت کی تو آپ نے تین نافر مانیاں

کی بین، التدتعالی نے فرمایا: 'اورتجسس نہ کرو' آپ نے تجسس کی، اللہ تعالی نے فرمایا: گھروں میں دروازوں ہے آؤاور میرے پاس ویوار
کچلانگ آئے، اورآئے بھی بغیرا جزت جبکہ التدتعالی نے فرمایا: اپنے گھرول کے علاوہ دوسرول کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ یہاں تک
کہ اجازت لے لواور انہیں سلام کرلو، حضرت عمر نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی بھلائی ہے اگر میں تجھے معاف کردول؟ اس نے کہا جی ہال،
چٹانچ آپ نے اسے معاف کردیا اور اسے چھوڑ کر با ہرنکل گئے۔النحوائطی فی مکادہ الاخلاق

#### غلووا ننتا ببندي

۸۸۲۸ حضرت عمر رضی انقد عند سے روایت ہے کہ وہ بیت الخلاء سے باہر آئے تو کھا نامنگوایا کسی نے کہا، سپ وضونہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا: اگرغلونہ ہوتا تو میں ہاتھ دھونے کی بھی پر وانہیں کرتا۔ابو عبید ہی العریب

۸۸۲۹ ابن سیرین رحمة الله علیہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند بیت الخلاء ہے لکے پھر آپ نے ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے لگے: فرمایا: اگر نلونہ ہوتا تو میں ہاتھ دھونے کی بیروانہ کرتا، ہم نے رسول اللہ ہی کے سرتھ ہجرت کی ہے۔ سعید ہیں میصور

## مدح بیندی ،تعریف بیندی

۰۸۸۳ (عمررض القدعنه) حسن بھری ہے روایت ہے مطرت عمر رضی القدعنہ بیٹھے تھے آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، اچا تک جارود آئے، تو سی شخص نے کہ قبید ربیعہ کے بیسر دار بیں ، حضرت عمر اور حاضرین مجس نے بیہ بات س لی ، خود جارود نے بھی سن کی ، وہ جب آپ کے قریب ہوئے تو آپ نے انہیں آستہ سے کوڑا ، را، انہول نے کہا: مجھے اور آپ کو کیا ہوا ہے امیر المؤمنین !؟ آپ نے فر مایا: مجھے اور تمہیں کیا ہوا ہے کیا تم نے بیہ بات نہیں تی ، انہول نے کہا: سی ہے تو کیا ہے؟ فر مایا ، مجھے اندیشہ ہوا کر تمہارے دل میں اس بات کی مجہ سے کوئی (عجب اورخود ببندی دالی) چیز بیدا ہوئی ہوتو میں نے جاہا کہ تمہ را کھ مرتبہ کم کردول۔

ابن ابي الدنيا في الصمت

۱۸۸۳ حفزت حسن بھری ہے روایت ہے کہا کی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ،تو سپ نے فرمایا: تو مجھے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ابن ابھ اللدنیا فیہ

۸۸۳۲ (افرع بن حابس) ابوسلمه بن عبدالرحمن افرع بن حابس رضی الله عندے روایت کرتے ہیں، که انہوں نے رسول الله ﷺ و پکار کر کہا: اے محمد! میری تعریف زینت اور میری ندمت بری ہے، آپ نے فر مایا: بیاللہ تعالی (کی شان) ہے۔

مسند احمد، ابن حریو، اس ابی عاصم، والبعوی و ابن مبده والوویابی، طنوابی فی الکیو و ابو نعیم، ابن عساکو

۸۸۳۳ اقر ع بن جانس شی ابتدعنه سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول ابتد ﷺ کوچروں کے باہر سے پکارا اے محمد! "پ نے انہیں
کوئی جواب ندویا، تو انہوں نے کہ اے محمد! میری تعریف اچھی اور میری ندمت بری ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرہ یا سبحان اللہ بیاللہ
تعالی (کی شان) ہے۔المنعوی، ابن عساکو فی عبدالوذاق، ابو داؤ دطیالسی واس النحاد

#### حسار

۸۸۳۴ حضرت (عمرض الله عنه) ہے روایت ہے فر مایو جس شخص پر بھی اللہ تعالی کی کوئی نعمت ہوگی تو لوگ اس ہے حسد کریں گ، آئر کوئی شخص تیر کی طرح سیدها ہو پھر بھی اسپ بارے ایک نکتہ چین پائے گا، جوالی بات سے افریت اٹھائے گا جس کا کوئی جواب نہیں۔ شخص تیر کی طرح سیدها ہو پھر بھی اسپ بارے ایک نکتہ چین پائے گا، جوالی بات سے افریت اٹھائے گا جس کا کوئی جواب نہیں۔ ابو معیدہ الزسبی فی انس العامل و تذکر ۃ العاف

## كبينه..... بلا وجدد لي وشمني

۸۸۳۵ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے فر ، یا زمین والول کا رجشر آسان والوں کے رجشر میں ، ہر پیراور جمعرات کے روزلکھ جو تاہے ، پھر سرف اس کی بخشش نہیں ہوتی جس کے اور اس کے جاتے ہے ہواللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی وشر یک نہیں کرتا ،صرف اس کی بخشش نہیں ہوتی جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہو۔ اس دمجویہ

### رياودكهاوا

۸۸۳۷ حفرت عمرضی لتدعنہ سے روایت ہے فرمایہ: القدتوں کے خصوص فرشتے ہیں جوانسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، وہ اپنے رہ تو ان کے پاس آکراس کے سامنے ( دست بستہ ) کھڑے ہوجاتے ہیں، اور لوگوں کے نامۂ اعمال کھول دیتے ہیں، القدتوں فی فرماتے ہیں، اس اعمان مدکو پھینک دوادرا سے محفوظ رکھو، تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، جنہیں تھم متا ہے کہ اعمالنا مدکو پھینک دو ہم اس کے ساتھ بھلائی میں حاضر شے اور ہم نے اسے دیکھ تھ، تو القدتوں کی فرماتے ہیں، انہوں نے میری رضا کے لیے رہے امنہیں کی تف رستہ تشریح : ……اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی سی قبی حالت کا علم نہیں ہوتا چہ جانئید کسی ہزرگ اور ولی کو اس کا علم ہوجا ہے، علام اینےو ہا، رئیلیم بذات الصدور فقط القدتوں کی ذات ہے۔

۸۸۳۷ تیس بن الی حازم سے روایت ہفر ، یا حضرت عمر رضی القدعنہ نے فر ما یا جو ( دنیامیں ) اپنی تعریف سننا جا ہتا ہے ( قیامت کے روز ) القد تع لی اسے رسوا کریں گے۔ هناه

۸۸۳۸ المشش ، غیثمہ سے وہ حفرت عدی بن حاتم رضی اندعنہ ہے روایت کرتے ہیں فرہ تے ہیں : رسول القد ہے نے فرمایا ، قیامت کے روز کوئے ہوگا وہ اللہ ہو جائیں گے اور جنت کی کہ جب اس میں واخل ہو جائیں گے ، اور جنت کی نمتوں اور جو یکھ القد تع لی نے تیار کیا ہے اور جنت کی نمتوں اور جو یکھ القد تع لی نے تیار کیا ہے اور جنت کی نمتوں اور جو یکھ القد تع لی نے تیار کیا ہے اس میں واخل ہو جائیں ہے ، تو آواز آئے گی ، ان لوگوں کو جنت ہے اس میں واخل ہو جائیں ہو تی ہو ہو ہو وہ وہ طرف کر دیے تو ہمارے سے زیادہ سال تھ ؟ تو امدت کا دیوار ورجو یکھ آپ نے اس میں تیار کیا ہے اس کے دھے نہ رائے تو برے میں واخل کر دیے تو ہمارے سے زیادہ سال تھ ؟ تو امدت کا فروا کی جزئی سے ملتے ، جو چیز تمہیں (حشوع خضوع ) عطائیس کی گئی اس کا برخی کن ہو گئی اس کا مطہ رکرتے ، تم لوگوں کا رجب لوگوں سے ملتے تو انتہائی عبر ان کی میری تعظیم نہیں بچالے کے بتم نے لوگوں کا رحق ) بہچانا ( کیکن ) میرا (حق ) نہی ہو تی ہم نے لوگوں کا رحق ) بہچانا ( کیکن ) میرا (حق ) نہی ہو تی ہم نے لوگوں کا رحق ) بہچانا ( کیکن ) میرا (حق ) نہی ہو ایک ہو اس سے خرد ان کے مقرت کے دورنا کے عذاب ( کامزہ ) کیکھ والے انہوں کے دورہ اس کی تعظیم کر داورات کا خوف رکھو بتم میں سے کوئی اس سے زیادہ کسی اور پر جم وسر نہ کر دار جب تم میرے ساتھ تب کی میں ہوتو القد تع لی ہو دورہ اس کی تو تو الی ہو اس سے کوئی اس سے زیادہ کسی اور پر جم وسر نہ کر دار جب تم میرے ساتھ تب کی میں ہوتو القد تع لی سے خوادر تھی ہوتو القد تع کی دار ہو تھی کر نی وادرات کا خوف رکھوں نے میں اس ان ان اندائی لی کے لیے شمل کی ، اور حقیقت بی کھوادر تھی ۔

## ریا کاری شرک ہے

۸۸۳۹ ..عبدالرحمان بن غنم سے روایت ہے فر مایا بیل اور حضرت ابوالدرواء رضی القدعنہ جابیہ کی مسجد میں داخل ہوئے ، ہماری ملاقات حضرت عباد قابن صامت سے ہوئی ، تو حضرت عبادہ نے فر مایا :اگرتم میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی عمر بمبی ہوئی توعنفر یہ تم مسمانوں کے درمیان سے ایک شخص و کیھوگے ، جس نے رسول القد ﷺ کی زبان میں قرآن پڑھا ہوگا ، (جیسے آپ حروف اوڑ تے اور ابتد کرتے سی طرح) م قر آن کا آغاز کرے گا اور (ختم کرنے کے بعد ) پھر دوبارہ پڑھے،قر آن کے حلال کوحلال اور حرام کوحرام جانے گا، جہال قر آن اتراوہاں وہ اتر کران جگہوں کودیکھے گا۔

یا وہ تمہاری کسی کی زبان میں پڑھےگا، وہ تم میں ہے معظم ہوگا جیسے مردار گدھے کا سر، ہم لوگ اس گفتگو میں تھے کہ اچا تک شداد بن اوس رضی اللہ عنداور عوف بن ما لک رضی اللہ عندا کر ہمارے پاس بیٹھ گئے ، تو حضرت شداد نے فر مایا: لوگوں مجھے اس چیز کا زیادہ خوف ہے جو میں نے رسول اللہ بھٹا ہے تھے: خفیہ شہوت اور خفیہ شرک سے (اللہ کی پناہ) تو حضرت عبادہ اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ منے نے رسول اللہ بھٹے ہے ہم سے رہ بیان نہیں فر مایا: کہ شیطان اس بات سے ناامید ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کی جائے؟

اور جہاں تک خفیہ شہوت کا تعلق ہے تو اسے ہم پہچان گئے سد دنیاعورت کی شہوتیں ہیں تو شداد بتاؤوہ خفیہ شرک کیا ہے جس ہے آپ ہمیں ڈرا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایہ: تمہاری کی رائے ہے اگر کو کی شخص سی کے لیے نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا صدقہ کرے تو کیا اس نے شرک کیا؟ انہوں نے کہ: ہں، تو حضرت شداد نے فرمایہ میں نے رسول اللہ بھی ہے سناہے آپ نے فرمایہ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی، دکھلاوے کاروزہ رکھااور دکھلہ وے کا صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔

تو حضرت عوف نے فرمایا کیا القدتع لی ایسانہیں کریں گے کہ جواس سارے عمل میں ہے ان کی رضا اور خاص انہی کے لیے ہووہ قبول کرلیں اور جس میں شرک ہوا ہے جھوڑ ویں؟ تو شداد نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ وارشاد فرمائے سنا: کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ہیں بہترین شریک ہوں ، جس نے میرے سرتھ کی چیز میں دوسرے کوشریک کیا، تواس کی بھلائی اور عمل تھوڑ اہویا زیادہ اس کے اس شریک کے لیے ہے جو اس نے میرے ساتھ شریک کیا اور میں اس سے بے بروا ہوں۔ ابن عسامی

۸۸۴۰ عباد بن تمیم این بچاہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ وفر ماتے تنا ہے عرب کے لوگو! (پیہ بات تین بارفر مائی ) مجھے تمہارے بارے سب سے زیادہ ریااورخفیہ شہوت کا خوف ہے۔ابن جریر مر برقیم، ۵۳۸

۸۸۳۱ محمود بن لبید سے روایت ہے فرمایا: رسول اللہ ﷺ فرمایا بیشیدہ شرک سے بچنا، لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! خفیہ شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھنے والے لوگوں کے لیے اپنی نمیاز سنوارتا ہے یہ پوشیدہ شرک ہے۔الدیلمی ۸۸۳۲ محمد بین زیاد سے روایت ہے فرمایا بیس نے ابوامامہ رضی اللہ عنہ کود بیسا کیک آدمی کے پاس آئے ، جبکہ وہ محمدہ کی حالت میں روز ہاتھا اورا پنے رہ سے دع کر باتھا حضرت ابوامامہ نے فرمایا: بس کرو،اگرتم اپنے گھریہ کر لیتے تو اچھا تھا۔ ابن عسا کو میں روز ہاتھا اورا پنے رہ سے دع کر باتھا حضرت ابوامامہ نے فرمایا: ایک دن رسول اللہ ﷺ نے وعظ فرمایا: تو ایک شخص ہے ہوش ہوگیا ، تو نبی ﷺ نے فرمایا بیکون ہے دوہم کودین کے بارے میں دھوکہ دے رہا ہے؟ اگر وہ سچا ہے تو اس نے اپنے نفس کو شہرت دی اورا گرجھوٹا ہے تو اللہ تعالی اسے عذا ہوں کے ابوب کو بن کامل فی معجمہ وابن النحاد

## ہنسی نداق

۸۸۴۴ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فر مایا اگر میں کتے ہے (اے حقیر) جان کر مذاق کروں تو مجھے خوف ہے کہ میں بھی کتا ہوجہ دَل،اور مجھے میہ بات تا لیند ہے کہ میں کسی شخص کوف رغ دیکھوں کہ وہ دنیا اور آخرت کا کوئی کام نہ کرر ہا ہو۔ابن عسا بحر

## كوشش اورنقصان يهنجانا

٨٨٣٥ (عمرضى القدعنه)عبدالحمن بن حارث بن مشام سے روایت ہے میں نے ایک نجران کے یاوری سے جوحضرت عمر بن خطاب

ے گفتگورر ہاتھا شا ،اس نے کہا: امیر المؤمنین تین آ دمیوں کے قاتل سے تناطر ہے، آب نے فر مایا تیراناس ہوتین کا قاتل کون ہے؟ اس نے گفتگو کر ہا ہے۔ اس نے کہا: وہ المؤمنین تین آ دمیوں کے قاتل ہوا۔ کہا: وہ خص جوضیفہ کے پاس جھوٹی بات لائے ،تواہ م اور ضیفہ اس کی بات کی وجہ سے کسی کوئل کرد یے، بوس بیانی خدیفہ اور اپنے دوست کا قاتل ہوا۔ کہا: وہ خص جوضیفہ کے پاس جھوٹی بات لائے ،تواہ م اور ضیفہ اس کی بات کی وجہ سے کسی کوئل کرد یے، بوس بیانی خدیفہ اور اپنے دوست کا قاتل ہوا۔ کہا: وہ خصیفہ کے بات کی میں السن بیانی میں اس کے بات کی میں المین بیانی میں اللہ بیانی کے بات کی میں اللہ بیانی کی بات کی ب

## پوشیده شرک

۸۸۴۷ (الصدیق رضی الله عنه) حضرت معقل بن بیار رضی الله عنه بے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیق نے فرہ یا:اوراس بات پر رسول الله ﷺ گا گوائی دی کہ آپ نے شرک کا ذکر کرکے فرمایا:وہ تم میں چیوٹی کی جال ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہے،تو حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اسیا شرک بینبیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ دوسرا معبود بنایا جائے ،تو آپ نے فرمایا ابو بکر تمہاری مال منہ ہیں روئے ،شرک تم لوگوں میں چیوٹی کی جال ہے بھی زیادہ مخفی ہے اور میں تنہ ہیں ایک بات بتاؤں گا جب تم اسے کرلو گے تو تم سے جھوٹے بڑے سب شرک دور جوجا کیں گے ، یا فرمایا ''جھوٹا بڑا شرک' تم کہ کرو اے اللہ! میں جان بو جھ کر آپ کا شریک بنانے سے آپ کی پناہ جو بت ہوں اور جن باتوں کا جھے عم نہیں ،ان کی آپ سے معافی چا بتا ہوں۔ ابن داھوید ، ادو یعلی و سندہ ضعیف

۸۸۴۸ قیس بن آبی حازم حضرت صدیق اکبررضی الله عند ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے قرمایا که رسول الله ہے۔ فرمایا:شرکتم لوگوں میں ، یباڑ پر چیونٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ ہے،تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا:اس سے نگلنے اور نبیت پانے کی کیاصورت ہے؟ آپ نے فرمیا کیا میں تمہمیں ایک بات نہ بتاؤں جب تم اسے کر لوتو تھوڑ ہے زیادہ ، چھوٹے بڑے (شرک) سے چھوٹ جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول امتد! آپ نے فرمایا تم کہا کرو:اے اللہ میں آپ کی اس بات سے بناہ چاہتا ہوں کہ جن بوجھ کر آپ کا شریک بناؤں ، ورانج نی باتوں کے بارے آپ سے معافی چاہتا ہموں۔الحسن بن سفیان والبعوی

۸۸۴۹ حضرت ابوموی اشعری رضی امتدعنہ سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نیک دن ہمارے سامنے خطاب کیا اور فر مایا لو واشرک سے بچن، کیونکہ وہ چیونٹی کی جال سے زیادہ پوشیدہ ہے، اور فر میا جو جائے ہے نیا رسول القد کہ ہم اس سے کیسے نیچ سکتے ہیں جبکہ وہ چیونٹی کی جال سے زیادہ مخفی ہے آپ نے فرمایا: ہم کہا کرو اے القدا ہم آپ کی اس بات سے پناہ جا ہتے ہیں کہ جان ہو جھ کرآپ کا شریک بنا کیں اور انجانی باتوں میں آپ سے معافی جا ہتے ہیں۔ مصنف ابن ابس شیبہ

۰۸۸۵ حفزت عائشرفنی الله عنب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرہ یا: شرک، تاریک رات میں چیونی کے پھر پر چینے سے زیادہ چشیدہ ہے سب سے کم درجہ کا شرک ہے ہے کہ تم ظلم کی کسی چیز کو پسند کرواور انصاف کی کسی ہوت سے بغض رکھو، دین تو بس اللہ تعالی کے لیے محبت اور نفرت کا نام ہے اللہ تعالی نے فرہ یا ہے کہ دو: اگرتم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہوتو میری اتباع کروا ملہ تعالی تم سے محبت کریں گے۔ اس المعدا د

### لا چ

تقیحت کریں،آپ نے فرمایا:جو پچھلوگوں کے پاس ہاس ہے مایوی اختیا رکرلواوراا کی سے بچٹا کیونکہ وہموجودہ پھتاجی ہے۔ابونعیم

## استغناءولا پروائی برگمانی کی وجہ ہے لوگوں سے لا کی نہر کھنا

٨٨٥٣ حضرت على رضى الله عند سے روایت ہے فرمایا ﴿ (انتہائی) احتیاط، بدگمانی ہے۔ ابو عبید

## لبي اميد

۸۸۵۴ (عمرض امتدعنه) ابوجعفرے روایت ہے کہ ایک شخص، مکہ کرمہ تک حضرت عمر بن خطاب رضی القدعنہ کے ساتھ شریک سفر ہوا، راستہ میں اس کی وفات ہوگئی، حضرت عمر رضی القدعنہ اس کے لیے تھم سے اور اس کی نماز جناز وادا کر کے اے فن کر کے روانہ ہوئے کچر کم ہی کوئی ون ہوتا جس میں حضرت عمر بیا شعار پڑھتے ہوں۔

معاملہ کو پہنچنے والے کی تھم اجس سے پہلے انسان کن امیدی رکھتا ہے،جوامیدوہ رکھتا تھااس سے پہلے،جھڑ جانے والے پرافسوس!

ابن ابي الدنيا في قِصرالامل

۸۸۵۵ حضرت عمرضی القدعنہ ہے روایت ہے وہ اکثر بیاشعار پڑھا کرتے تھے فرمائے: رہنے والی زندگی تھے دھو کہ میں ندڈ الے بھی کھار سحری کے وقت موت کا اتفاق ہوجا تا ہے۔ ابن ابی المدنیا فیہ

۸۸۵۷ حضرت علی رضی القد عند ہے روایت ہے فر مایا جھے تہہارے بارے دو چیز ول کا خوف ہے، کمبی امیدیں اورخواہشات کی پیروی، کیونکہ کمبی امیدیں، آخرت بھلاویتی ہیں اورخواہشات کا اتباع حق ہے روک دیتا ہے، دنیا بیٹے دوے کرچل دی اور آخرت رٹ کر کے روانہ ہو چک ہے ان میں سے ہرایک کے بیٹے ہیں، موتم آخرت کے بیٹے بنرتا، دنیا کے بیٹے ند بنرتا، کیونکہ آج عمل ہے حسب نہیں اورکل حساب ہوگا ندکہ ل۔

اب المبارک، مسند احمد فی الزهد وهناد واب ابی الدنیا فی قصر الامل، الحلیة بیهقی فی الرهد، ابن عساکو مساک مسند احمد فی الزهد وهناد وابن ابی الدنیا فی قصر الامل، الحلیة بیهقی فی الرهد، ابن عساکو مربع مساکو حضرت عبداللد بن منعود رضی الله عند برای کی کیر لگائی، پیراس مربع شکل کے درمیان ایک کیر کیکر گئیری کیر کی کیر کی ایک جانب جواس مربع شکل کے درمیان تھی، بہت کی کیری کی نور اورائیک کیر ایک اورائیک کیر اس مربع شکل سے باہر نکاتی ہوئی لگائی، پیمر فر بایا جانے ہو یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، الله تعالی اور اس کا رسول بی بہتر جانے ہیں فر بایا درمیانی کیرانسان سے باوراس کی ایک جانب جو کیریں ہیں، وہ ضرور تیں اور مشکلات ہیں، عوارض ہر جانب سے انسان کوا چک لیتی ہیں، اگر اس سے نئی جائے ،اور جس مربع کیر نے سب کو چیرا ہوا ہے وہ موت ہے، اور باہر جو کیر دور تک نکل ربی ہے وہ امید ہے۔

مسند احمد، بخارى، ابن ماجه والرامهر مزى في الامثال

۸۸۵۸ حضرت ابن مسعود رضی الله عند ہے روایت ہوہ نبی ﷺ ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: انسان اس طرح ہے: میم بعث شکل موت ہے اور درمیان میں انسان ہے۔

اور باہر نکلنے والاحتقہ امیدیں بیں اور بہ لکیریں عوارض ہیں ،عوارض ہر طرف ہے اس کواچک لیس گی ،اگرایک ہے بچے گا دوہری اسے آئے گی ، اور موت امید کے درمیان حائل ہوجائے گی ، (الرامبرمزی) فریاتے ہیں ہم نے اس طرح اپنے شیخ حسین بن محمد احمد بن منصورالہ ،وی کی ساب ہے نقل کیا ہے ،اور الر ماوی نے کہا اس طرح ہم نے ابوحذیفہ موئی بن مسعودالندی کی کتاب نے تل کیا ہے جواس حدیث کو سفیان سے روایت کرنے والے ہیں۔ میں (مصنف کتاب) نے اسے رامبر مزی کے نسخہ سے نقل کیا ہے جو حافظ تنظیم عبدالغتی مقدی ،مؤلف عمدة الاحکام

کے خط (کتابت) ہے لکھاہے۔

پھررامبرمزنی نے فرمایا وہ کئیسریں جومربع شکل کےاطراف میں ہیں ضروری ہے کہان کے سرے خط کےاندر کی طرف ہوں ،فر ،تے ہیں ابواغ سم بن حاسب نے فرمایا جس کاابومجد نے اراوہ کیا ہے ہمن سب ہے کہاس کی شکل وصورت اس طرح ہو۔

۸۸۵۹ حضرت ابوسعیدر ضی القدعندے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے سامنے ایک لکڑی گاڑی اور اس کی طرف دوسری اور اس کے بعد ایک اور لکڑی گاڑی ، اور فر مایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ لوگول نے کہا: القدتی کی اور اس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں ، پ نے فر مایا بیان ہے یہ موت ہے وہ امید پر ہاتھ ڈالن چا بتا ہے جبکہ موت اسے امید سے پہلے اچک لیتی ہے۔الوامھرموی فی الامنال

۸۸۷۰ ابوسعیدے روایت ہے کہ جب اسامہ بن زیدرضی انڈھندنے ولیدہ کوایک ،ہ کے لیے سودین رکے بدلہ خریدا تو رسول اللہ ﷺ فرہ یا کہ کیا تنہیں اسامہ پر تبجب نہیں جس نے ایک ماہ تک خریداری کامعاملہ کیا ہے، ہے شک اسامہ بڑی کہی امید والا ہے اس ذات کی قتم اجس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جب میری "کھ جھکتی ہے تو مجھے یقین نہیں کہ میرے پوٹے سپس میں ملیس گے،اوراس سے پہلے امند تع کی میری روح قبط کرلے گا۔ میری روح قبط کرلے گا۔

ادر میں جب کولقمہ چیا تا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اسے نگل سکوں گا اور اس کے ساتھ موت ندمد ہوں ، پھر فریان اے اس نو ااگر تمہیں عقل ہے تواپنے آپ کومردوں میں شار کرو ،اس ذات کی تسم! جس کے قبطنہ قدرت میں میری جان ہے جس کاتم سے دعدہ ہے وہ " کررہے گا اور تم عاجز کرنے دالے نہیں۔اب عسا تکر ،وفیہ ابو عفیۃ احمد بن الفوج صعیف

## بدگمانی

۸۸۱ حضرت انس رضی القد عندے روایت ہے فروریا کہ رسول القدی ہے نے زمانہ میں ایک شخص سی مجس سے تزرا مجلس وا وی کوسر مرکیا انہوں نے جواب دیا ، جب وہ شخص چلا گیا تو ایک آدمی کہنے لگا مجھے اسے بغض ہے ، تو و وں نے کہا رہنے دو ، القد کی تتم جم ضرور ہے بتر میں گے ، اے فلہ ب بیا واور جو بھھاس نے کہا ہے اس کی اسے خبر دو ، تو وہ شخص نبی وہ بھے ہے یاس گیا تو اس نے اس شخص کے ہارے اور جو بھھاس نے کہا آپ آپ آپ کو بتا دیا ، وہ خص کہنے لگا یا رسول القد! اس کی طرف بیام بھیجیں اور اس سے پوچھیں وہ جھھے کیوں بغض رکھتا ہے؟! (جب وہ آگیا) آپ نے فرمایا : تم اس سے کیوں بغض رکھتا ہے؟! (جب وہ آگیا) آپ نے فرمایا : تم اس سے کیوں بغض رکھتا ہو؟

ظلم

۸۸۷۲ (انس بن ، مک رض الله عنه ) ابوهد به حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں وہ نبی ﷺ ہے قبل کرتے ہیں تا

نے فرویا بندے اور جنت کے درمیان سات گھاٹیاں ہیں ان ہیں سے سب سے آسان موت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فروایا ہیں نے عرض کیا . یا رسول القد! سب سے مشکل کوئی ہے؟ "پ نے فروایا القد تعالی کے روبرو کھڑے ہونا جب مظلوم لوگ فلا کمول کا دامن پکڑ لیس سے ۔ ابن المعجاد

تشریکی: دنیا کے معاملات دنیا میں بی نمتالیں تو بہتر ہے درنہ یوم الحساب کو بڑی مشقت اور رسوائی ہوگی۔

۸۸۷۳ حضرت انس رضی انقد عندے روایت ہے فر مایا کر رسول القد ﷺ فر مایا میری امت کے دوآ دمی رب العزت کے سامنے گھنول کے بل جیضے ہول گے ، ان میں سے ایک ہے گئا: اے میرے رب! میرے بھائی ہے میری مظنومیت کا بدلہ نیس ، القدتی فرما نیس کے بتم نے ایپ بھر گئی ہوتا ہے گئا، وہ ہے گا، اے میرے رب! اب وہ میرے گنا ہا تھ لے ، اور وہ دن بڑا سخت ہوگا ، اوگا ،

توالقدت کی طلبگارے فرہ کمیں گے: اپنی آنکھ اٹھا اور دکھی، وہ اپناس اٹھ نے گا، عرض کرے گا رب جھے تو سونے کے شہرنظر آرہے ہیں، اور سونے کے گئی جن پر موتیوں کا جڑا اؤ ہے یہ کس نجی کے لیے ہیں؟ یا سصدیق اور شہید کے لیے ہیں؟ القدتعالی فرما نمیں گے. یہ ایس کے لیے جس نے قبمت اوا کی ، وہ عرض کرے گا، ان کا مالک کون ہے؟ القدتعالی فرما کمیں گے۔ تم ، عرض کرے گا: کمیے؟ القدتعالی فرما کمیں گے: اپنے بھی کی کو معاف کردیا، القدتعالی فرما کمیں گے: اپنے بھی کی کا ہاتھ پکڑ اور اسے جنت معاف کردیا، القدتعالی فرما کمیں گے: اپنے بھی کی کا ہاتھ پکڑ اور اسے جنت ہیں واضل کردو۔

اس وقت رسول الله ﷺ نے فرمایا:اللہ تعالٰی ہے ڈرواور آپس میں صلح رکھو، کیونکہ اللہ تعالٰی قیامت کے روزمسلمانوں کے ورمیان صلح کرائیس گے۔النحوانطی فی مکارم الاخلاق، حاکم و تعقب

۱۸۸۲ حضرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے فر ماتے ہیں رسول الله کا است کے مربر ایک میں ایک شخص ایک شخص کولائے گا اعراض کرے گا رہا! اس نے مجھ برظلم کیا ہے سوآ ہے میری مظلومیت کا بدلہ لیں ،اللہ تق آئی اس کے سربر ایک میل لا کھڑا کریں گے ،جس میں آخرت کی محطانی ہوگی ، پھراس ہے کہا جائے گا اپنا سراٹھا ؤ ، و واس میں ایسی چیزیں و کھے گا جواس کی آئھوں نے نہیں دیکھی ہوں گی ،عرض کرے گا میرے رب ایس نے دب سے کہ جوا ہے بھائی کومعاف کردے ،عرض کرے گا جم سے رب ایس نے اسے معاف کردے ،عرض کرے گا جم سے رب ایس نے اسے معاف کردیا۔اللہ بلسی

۸۸۷۵ ابودرداءرضی الله عنه ہےروایت ہے فرمایا: میں اگرا لیسے خص پڑظلم کروں جس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کو کی مدد گار ہوتو میں تمام اوگول میں ہے مبغوض ترین آ دمی ہول۔المرو یانبیء ابن عسا کو

### عجب وخود لببندي

۸۸۲۱ حضرت طلحہ بن عبیدالقدرضی القدعندا بن کریز ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے فرمایا : جھے تنہارے بارے جس کاسب سے زیادہ خوف ہے وہ آدمی کا پنی رائے پرخوش ہونا ہے ، جس نے (اپنے بارے) کہا ہیں عالم ہوں تو وہ جائل ہے اور جس نے کہا ہیں جنت میں ہوں تو وہ جہنم میں ہے۔ مسدد بسند صعیف و فیہ القطاع

### قابل تعريف جلد بازي

۱۱۵۸ محمر بن عمر بن علی بن الی طالب اپ وادا ہے اپ والد کے واسطہ ہے روایت کزتے ہیں کہ رسول اللہ ہے ان ہے فر مایانا ہے علی ابتین چیز میں دہرینہ کرنا ،نماز کا جب وفت ہوجائے ، جنازہ جب آجائے ،اور بے نکاح (مردیاعورت) جب تنہیں اس کا ہم بلد ل جائے۔

#### غصه

۸۸۷۸ حضرت جاریہ بن قدامہ السعد ی رضی القدعند ہے روایت ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اسلام میں کوئی بات ہختصر سی بتا نمیں جسے میں سمجھ سکوں ، آپ نے فر مایا : غصد نہ کیا کر ، انہوں نے کئی بار پوچھا ، آپ نے ہر مرتبہ یہی فر مایا : کہ غصد نہ کیا کر۔

مسند احمد، طبراني في الكبير، ابن حبان

۸۸۹۹ حضرت سلیمان بن صرد سے روایت ہے: کہ دو شخص آپس میں لڑپڑے، ان میں سے ایک کا غصہ بھڑک اٹھ، تو رسول اللہ میں اللہ من الشیطان المرجیم ہے۔ ﷺ فر ، یا. مجھے ایک ایس کلمہ معنوم ہے اسے اگر دہ کہدلے تو اس کا غصہ تتم ہوجائے، وہ اعو ذباللّٰه من الشیطان المرجیم ہے۔

مصنف این ایی شیبه مربرقم: ۱ ۲۵۵

۰۸۸۰ معاذر ضی القدعندے روایت ہے کہ دوخص ہی جی کے پاس ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے: ان میں ہے ایک بخت غصہ ہو گیا ، اور اتنا تیز ہو گیا کہ میراخیال ہے کہ اس کی ناک بھٹ رہی ہے، تو رسول اللہ بھی نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جا نتا ہوں اگر وہ غصیا کا کہہ لے تو اس کا غصر تم ہوجائے وہ اعو فرباللّٰه من الشیطان الوجیج ہے۔

سے ہے ۔ ابوذر مجھے پینہ چلاہے کہ آئ تم نے ایک شخص کو مال کی گائی دی ہے ، (حضرت ابوذر نے اپناسر جھکالیا) ابوذر! اپنا سرافھاکہ کچھوا چھی ۱۸۸۵ ابوذر نجھے پینہ چلاہے کہ آئ تم نے ایک شخص کو مال کی گائی دی ہے ، (حضرت ابوذر نے اپناسر جھکالیا) ابوذر! اپنا سرافھاکہ کچھوا چھی طرح جان لوہ تم کسی کالے گورے سے سوائے ممل کے افضل نہیں ہو سکتے ، ابوذر! جب تنہیں خصہ آئے ، تو اگر کھڑے بوتو بیٹھ جاؤ ، اوراگر بیٹھے ہوتو فیک لگالواور ٹیک پر بیٹھے ہوتو لیٹ جاؤر ابس ابسی اللہ سافسی دہ العضب عن ابسی دد

### تكبر

۸۸۷۳ حضرت ثابت بن قیس بن شه س رضی الله عنه ہے روایت ہے فر ماتے ہیں: نبی دی کھی کے سامنے تکبر کا تذکر ہ ہوا، آپ نے اس میں بڑی تنی سے ڈانٹا،اور فر مایا:الله تعالیٰ ہر متکبر فخر کرنے والے کوئیس جا ہتا،تو قوم میں ہے ایک شخص نے کہا:یارسول الله!الله کوشم! میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں تو مجھے ان کی سفید کی انجھی گئی ہے،اسی طرح مجھے اپنے جوتے کا تسمہ اوراپنے کوڑے کا دسته اچھا لگتا ہے۔

آب فرمايا يكبرنبيس ، كمريد كم حق توصكرا واورلوكول كوكشيا مجمو طبراني في الكبير

خزریہ بھی حقیرہ وہ تاہے۔مصنف اہن اپنی شیبہ

۸۸۷ (سندالی جری ہر بن سلیم النہی النہی رضی الندعنہ) ایوتمیمہ جمیمی سے روایت ہے کہ حضرت ابوجری ہر برضی الندعنہ نے فرہایا:

سی اپنی سواری پر سوار ہوکر نبی پر گئے گئی طلب میں مکہ آیا، ویکھا تو آپ تشریف فرما ہیں، میں نے کہا؛ السلام عبیک یا رسول الند! آپ نے فرمایا:
وعبیک، میں نے عرض کیا ہم ویباتی لوگوں میں شخت مزائی ہوتی ہے آپ جھے کوئی الی بات سمھا دیں جس کے ذریعہ اللہ تھی تی جھے تھے وی الی بات سمھا دیں جس کے ذریعہ اللہ تھی تھے وہ ہے۔
وعبیک، میں نے فرمایا: القدت کی ہے ڈرا کراور کسی نئی یا ہملائی کو حقیر نہ جھے اوران اراز شلوار) اٹکانے سے بچنا، کیونکہ میں تجرب اوران اللہ تعلی کے فرمایا: آھی پندلی اور مختور نہ جھے ازار لاٹکا نے کا ذکر کیا، بعض دفعہ کی انسان کی پندلی پر کوئی دانہ، پھوڑ ویا کوئی تابل حیا چیز ہوتی ہے آپ ہے ایک جا درائی اور مختور تک کوئی حرج نہیں، ہم سے پہلے کسی فضی نے ایک جا دراؤہی، جس میں وہ اتران کے فرمایا: آھی پندلی اور مختور تین کوئی مرج نہیں، ہم سے پہلے کسی فضی نے ایک جا دراؤہی، سودہ ذیان الرانے لگا اللہ تعالی نے عرش سے اس کی طرف ویکھا اور اس سے ناراض ہوکر زمین کوئی مربان کر کہا ۔ تو نہیں نے اسے بھڑ ای مودہ زمین کے اسے نگر ایس سے اللہ عدال کے درمیان حرکمت کرد ہا ہے اللہ مقالی کے فرائی خداب و نعیم دیال کے درمیان حرکمت کرد ہا ہے اللہ مقالی کے فرائی خداب و نعیم

۸۸۷۵ جھنرت عمر رضی القدعنہ سے روایت ہے فرمایا: کچھ لوگ تواضع کے ارادہ سے اونی کپڑا پہنتے ہیں جبکہ ان کے دل تکبر اور عجب سے تھرے پڑے ہیں۔اللدینو دی

۸۸۷۲ حفرت ابو ہر رہ دخی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فر مایا جم ہے پہلے ایک نوجوان ایک جوڑا پہن کر تکبر وفخر کرتے جارہاتھا،اجا تک اسے زمین نے چبالیا،وہ قیامت تک اس میں حرکت کرتار ہے گا۔ابن النجاد و موبر قبم ۲۵۵۳

٨٨٧٧ حضرت عمرض القدعند سے روایت ہے فر مایا: آ دمی کے براہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ و واپنے مسلمان بھائی کو تنظیر سمجھے۔

مسند احمد في الزهد مربرقم ١٩١٨

## تكبر كاعلاج

۸۸۷۸ حضرت عمرض الله عندا بوامامه رضی القدعنه ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ کی طرف نکلے ، تو آپ کے سحابہ آپ کے پیچھے جینے لگے ، آپ سے اس کے بارے میں بوجھا گیا ، آپ نے فرمایا: میں آپ نے فرمایا: میں کے اور ان سے فرمایا: وہ آگے ، ہوجا کیا ، آپ نے فرمایا: میں اندیشہ پیدا ہوا کہ تکبرند ہو۔الدِ بلمی و سندہ ضعیف

۸۸۷۹ حضرت علی رضی القدعنہ ہے روایت ہے فر مایا: آپنے جوتوں کی آ واز ( کسی کے پیچیے ) چلنے میں روکو کیونکہ یہ بے وتوف کے دلوں میں

قساد پريراكرت والى ب-عبدالله بن احمد في الزواند

۰۸۸۰ کیٹ ہے روایت ہے وہ آ دمی نیقل کرتے ہیں: کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کوسوار شخص کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھایا کسی نے آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس (کے ) دل (کی رگ) کا ث دے،اللہ تعالیٰ اس کا دل کا ث دے۔مسدد

۸۸۸۱ حضرت انس رضی القدعنہ سے روایت ہے فر مایا: حضرت ابو بکر رضی القدعنہ ہمارے سامنے خطاب کر رہے تھے ( دوران خطاب ) آپ نے انسان کی پیدائش کے آغاز کا ذکر کیا، فر ماتے : انسان پیشاب جاری ہونے کی جگہ سے پیدا ہوا، دومر تبہ، اور بار باراس کا تذکرہ کرتے رہے یبال تک کہ ہم میں سے ہراک اپنے آپ سے گھن کھانے لگام مصنف ابن ابی شیبہ

۸۸۸۲ ابن مسعود رضی القدعنہ ہے دوایت ہے فر مایا: ایک شخص نبی ہوئی کے پاس آکر کہنے لگا: مجھے یہ بات پسند ہے میرے کپڑے دھلے ہوں میرے سر پرتیل لگا ہو، میرے جوتے کا تسمہ نیا ہواور بھی کئی چیزیں ذکر کیس یہاں تک کدا پنے کوڑے کا دستہ بھی ذکر کیا کیا ہے تکبر میں شامل میں؟ رسول القد بھٹھنے نے فر مایا نہیں ، یہ تو خوبصورتی ہے اوراللہ تعالی خوبصورتی کو پسند فر ماتے ہیں ، لیکن متنکبروہ ہے جوجن کوٹھکرائے اورلوگوں پر ظلام

۸۸۸۳ کینی بن انی کثیرے روایت ہے کہ خریم بن ف تک اسدی رضی القد عندرسول اللہ ﷺ کے پاس آکر کہنے گئے۔ یا رسول اللہ! میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں ،اور میری آو مجھتی ہے یہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں ،اور میری آو مجھتی ہے یہ تکبر ہے ،آپ نے فرمایا: پیکبرنہیں ، کہم میں سے کوئی خوبصورتی کو پسند کر ہے کہتی کا انکار کرے اور لوگوں کو گھٹیا سمجھے۔ ابن عسا بحر

### برے برے گناہ

تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا،اس نے کہا۔ پھر؟ آپ نے قرمایا: والدین کی نافر مانی کرنا،اس نے کہا پھر؟ آپ نے فرہ یا: جھوٹی قتم کھان۔ ہیں حویر معمد کالی کے ساتھ شرک سب سے بڑا گن ہ نہ بتاؤں؟ امتد تھائی کا ۸۸۸۲ عمران بن صیعن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ کیا تنہیں سب سے بڑا گن ہ نہ بتاؤں؟ امتد تعی کی کافرہ نی کا فرہ نی ''۔ پھریہ آ بت شریک بنانا، پھر آ ب نے پڑھا:' جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک کیا اس نے بہت بڑا گن ہ کیا، والدین کی نافرہ نی ''۔ پھریہ آ بت پڑھی'' میرااورا پناوالدین کاشکر گزاررہ اور میری طرف ہی لوٹنا ہے'' آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے سید ھے ہوکر فرمایا۔ خبر دار! جھوٹی ہات۔

ابوسعيد النقاش في القضاة

تم لوگ اللہ تعالی ،اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایم ان لائے پھر بھی آج ہم اور تم جہنم (کے عذاب ) میں برابر ہیں ،تو اہتہ تعالی ان کی وجہ سے ایب غضبناک ہوگا کہ اس ہے پہلے کسی چیز کی وجہ سے اتنا غضبنا کے نہیں ہوا ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسے چیشے کی طرف نکال لائمیں گے جو جنت اور بل صراط کے درمیان ہوگا تو وہ اس چشمہ میں تھمبی کی طرح آگیں گے ،جس میں پانی رواں ہوگا ،اس کے بعد جنت مد جنا برئد سے

میں داخل ہوجا نیں گے۔

ان کی بیشانیوں پرلکھا ہوگا ، یہ جہنمی ، رحمٰن کے آزاد کردہ ہیں ، پھروہ جنت ہیں اتنا عرصہ رہیں گے جتنا ابتد تعالیٰ چاہے گا ، پھروہ ابتد تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا تو وہ (ان سے )اس (نام) کومٹا دے گا ، اس کے بعداللہ تعالیٰ بہت سے ایسے فرشتے بھیجے گا جن کے پاس آگ کی کیلیں ہوں گی جواس میں باتی جہنمی ہوں گے ان پر شختے لگا کراو پر سے یہ میخیں لگا دیں گے ، تواللہ تعالیٰ بہت سے ایسے فرشتے بھیجے گا جن کے پاس آگ کی کیلیں ہوں گی جواس میں باتی جہنمی ہوں گے ان پر شختے لگا کراو پر سے یہ میخیں لگا دیں گے ، تواللہ تعالیٰ ایپ عرش پران کا ذکر نہیں کر ہے ، اور جنتی اپنی لڈتوں اور نعمتوں میں پڑ کرانہیں بھول جا کیں گے ، یہی اللہ تعالیٰ کا استاد ہوئے ' ۔ ابن ابی حاتم و ابن شاھیں فی المسنة و اللہ یلمی

## تمينگي

٨٨٨٨ . مداكيني سے روايت ہے كہ حضرت عمر رضى الله عند سے فرمايا. ميں نے جو كمين دريكھاا سے كمز ورمرؤت ورعايت والا بإيا۔اللدينورى

## قصل .....زبان کے مخصوص برے اخلاق

### زبان کی حفاظت

۸۸۸۹ (الصدیق رضی القدعن) کم سے روایت ہے فرماتے ہیں ؛ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کود یکھا کہ انہوں نے اپنی زبان پکڑی ہے، (فرمارہے ہیں) اس نے مجھے نقصال وہ مقامات تک پہنچادیا ہے۔ مالک، ابن المبادک، صعید ابن منصور، مصنف ابن ابی شیبه، مسند

احمد في الرهد. وهباد، بسائي والخرائطي في مكارم الاحلاق،الحلية، بيهقي في الشعب

• ۸۸۹ اسلم ہے روایت ہے فرماتے بین، حضرت عمر رضی القدعنہ نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کہ وہ اپنی زبان کو (ہاتھ سے پکڑیر) کہ ہو کررہے میں، حضرت عمر نے فرمایا، اے ضلیفہ رسول ہیآ ہے کی کررہے ہیں؟ فرمایا، اس نے مجھے خطرنا ک جگہوں تک پہنچا دیا، رسول القد ﷺ نے فرمایا: جسم کا ہر عضوز بان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ ابو بعلی، بیہ بھی ہی الشعب و قال ابس کئیر جید

۸۸۹۱ ' زهری ،عبدالرحمٰن بن اسعدالمقعد ،عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام ،ایپنے والدین نقل کرتے ہیں ،انہوں نے عرض کیا: یارسول امتد! مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جسے میں مضبوط تھا م لوں ،آپ نے فر مایا:اس کی حفاظت کراورآپ نے زبان کی طرف اشار ہ فر مایا۔

ابی حیاں، ابو بعیم، ابن عساکر وقال ہذا حدیث عریب من حدیث الزهری لم ید کرہ محمد بن یعبی الدهلی فی الرهریات ۸۸۹۲ - حفرت حذیفه رضی ابقد عنه ہے روایت ہے ان ہے کی نے کہ: آپ (زیادہ) نہیں بولتے ہیں؟ فرمایہ میری زبان ایک درندہ (کی طرح) ہے مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے اسے چھوڑ اتو یہ مجھے کھالے گی۔ ابن عساکر

۸۸۹۳ حضرت ابن مسعود رضی القدعند سے روایت ہے فرمایا القد کی شم جس کے بواکوئی قابل عبادت نبیس ، زمین پر ، زبان سے زیارہ کوئی چیز لمبی قید کی ستی نبیس سابن عساکو

۸۸۹۵ حضرت معاذبن جبل رضی القدعنہ ہے روایت ہے انہوں نے کہا: اے القد کے نبی مجھے وصیت کریں! آپ نے فروایا: القدتی کی و الی عبادت کر گویا تواہے و کھے رہا ہے اور اپنے آپ کومر دوں میں شہر کر، ہر درخت اور ٹیلہ کے پاس القدتی کا ذکر کر، میں تجھے وہ چیز (نه) بتا ؤال جو تجھ سے زیادہ تجھ پر قابور کھتی ہے؟ میں نے عرض کیا: کیول نہیں یا نبی القد! آپ نے فرمایا: بیداور اپنی زبان کو کنارہ سے پکڑا، حضرت معاذ نے فرمایا: بیاور آپ نے اسے حقیر سمجھ ، آپ نے فرمایا: معاذ تیری مال تجھے روئے ، جہنم کی آگ میں موگوں و نقنوں کے بل اس زبان کے ترایا ہے بیترے تی میں یا تیرے خلاف ہولئی ۔ العسکری فی الامنال

## زبان كيخصوص اخلاق كي تفصيل

## بہتان ....ان کہی بات کسی کے ذرمہ لگانا

۸۸۹۲ حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے فرمایا بے قصور پر الزام و بہتان آسانوں سے زیادہ وزنی ہے۔الحکیم

## الله تعالى كي تتم كهانا

## بالجيس جير كر گفتگوكرنا

۸۸۹۸ (عمرضی القدعنه) حضرت انس رضی القد عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی القدعنه نے فرمایا: گفتگو کے پیج و تا ب، وُصِ اورانداز شیطانی چیج و تاب ہیں۔ابو عبید فی القیریب و ابس ابی الدنیا و ابن عبدالبر فی العلیہ

تشریح: ....اس کامظا مره آج میڈیا بر موٹے والی گفتگو سے خوب موتا ہے۔

#### عاردلانا

۸۹۰۰ حضرت ابوالدرداءرضی القدعنه ہے روایت ہفر مایا: اپنے بھائی کوعارمت دلا ،القدتعالی کی تعریف کرجس نے کتھے عافیت بخشی۔ ابن عسا کو

794 ابوقلابہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوالدرداء رضی القدعنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جس سے کوئی گناہ سرز دہوگی تھا لوگ اسے گالیال دے دہے تھے، آپ نے فرمایا: اگرتم اسے کسی کنوئیل میں بڑا پاتے تو اسے نہ کا لتے ؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ضرور نکا لتے ، آپ نے فرمایا: سواپنے بھائی کو برا بھلامت کہواورائقد تعالیٰ کاشکر کروجس نے تہمیں ، فیت بخش ، لوگوں نے کہا آپ اس سے بغض نہیں رکھتے ؟ فرمایا . مجھے اس کے مل سے بغض ہے جب وہ بیکام چھوڑ دے تو وہ میرا بھائی ہے۔ ابن عسائی

### دوزيا نول والا

۸۹۰۲ حضرت (ابن مسعود رضی المدعنه) ہے روایت ہے فر مایا: دوز با نول والے کے لیے قیامت میں آگ کی دوز با نیس ہول گی۔ابن عسامحر تشریح: ۔۔۔ ایک ہے پچھ کہ، دوسرے ہے اس کے خلاف کہ دیا، نتیجہ خود ظاہر ہے۔

## لا یعنی فضول با توں کے متعلق سوال

۸۹۰۳ (ابی بن کعب رضی اللہ عنہ) مسروق سے روایت ہے فرماتے ہیں: میں نے حضرت الی بن کعب رضی سے کسی چیز کے متعلق پوچھہ: آپ نے فرہ یا، ابھی تک بیچیٹ نہیں آئی؟ میں نے کہا، نہیں. فرمایا جمیں مہلت دویہاں تک کہ یہ بات چیش آئے اور ہم تمہارے لیے اجتہاد کریں گے۔ابن عسامحو

۱۹۰۴ - زهری سے روایت ہے کہ تمیں یہ بات پنجی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے: (جب ان سے کوئی ہت پوچھی جاتی کیا یہ پیش آئی ہے؟ اگر لوگ کہتے: جی ہاں ، تو حضرت زیداس کے بارے میں جو پچھے جانے اور بچھے تھے بتادیے تھے، اورا گروہ کہتے: ابھی تک پیش نہیں آئی تو فر ماتے: اس بات کوچھوڑے رکھویہاں تک کہ پیش آجا ہے۔ الداد می ، ابن عسائحر

٨٩٠٥ شعمى سے روایت ہے فر مایا: حضرت عمار بن یا سررضی القد عند ہے سی مسئد کے متعلق بوجھا گیا: آپ نے فر مایا: کیا ہا ابھی تک چیش نہیں

آیا؟ لوگوں نے کہا بنیں فرمایا: اسے رہنے دو یہاں تک کہ پیش آج ئے ، جب پیش آئے گا جم تمہارے لیے کوشش کریں گے۔ اس عسا کو ۱۹۰۲ حضرت ابن عمر رضی القد عنہ سے روایت ہے فرمایا: جو واقعہ پیش نہیں آیا اس کے متعلق سوال نہ کرو، کیونکہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ وہ اس خض کو برا بھلا کہتے ہیں جو ان ہوئی باتوں کے متعلق سوال کرے۔ ابن ابسی خیشہ و ابن عبد البر معاً فی العلم ۱۳۰۵ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا: القد تعالی کی قسم میں اس محض پر پابندی لگاؤں گا جو ان ہوئی باتوں کے متعلق سوال کرتا ہے کیونکہ جو بچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کردیا ہے۔ المداد می وابن عبد البر فی العدم

## . گالی وگلوچ

۸۹۰۸ ابراہیم سے روایت ہے کہ لوگ کہ کرتے تھے، آدمی جب کسی آدمی کو کہتا ہے: او کتے ، اوخنز بر ،اوگدھے! تو القد تعالیٰ فرماتے ہیں: تمہاری کی رائے ہے کیا بین اسے کتا بخنز بریا گدھا بنایا ہے؟ ابن جریو ہیں: تمہاری کیا رائے ہے کیا میں نے اسے کتا بخنز بریا گدھا بنایا ہے؟ ابن جریو ۸۹۰۹ عطاء سے روایت ہے فرمایا: اس بات سے روکا گیا ہے کہ کوئی کس سے کہے: اللہ تعالیٰ تیراچبرہ بگاڑے۔ بیھقی فی المشعب

### هوا کوگالی دینا

۸۹۱۰ (منداسیر بن جابراتمیمی رضی القدعنه) قده ابوالعالیہ ہے روایت کرتے ہیں وہ اسیر بن جبر رضی القدعنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک دفعہ بواچلی تو کسی خص نے اس پر لعنت کی ہو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس پر لعنت نہ کروکیونکہ اسے (چنے کا) تھم دیا گیا ہے، جس نے ناحق کسی چیز پر لعنت کی تو وہ لعنت اس (لعنت کرنے والے) پر لوٹ آئے گی۔ ابو نعیم

### مردول کوگالی دینا

۸۹۱۱ حضرت (عمررضی انتدعنه)نے فرمایا: مردول کوگا لی نددیا کرو، کیونکه مردول کوجوگا لی دی جاتی ہے زندول کو نکلیف ہوتی ہے۔ مصنف ابن اہی شیبه

۸۹۱۲ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرمایا: کہ رسول اللہ ﷺ نے مردوں کوگا کی دینے سے منع کیا ہے۔ ابن النجاد ۱۹۱۳ نبیط سے روایت ہے کہ نبی ﷺ الی احیجۃ کی قبر کے پاس ہے گزرے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کینے لگے: بیا ابواحیحۃ فاسق کی قبر ہے اور حضرت خالد بن سعید نے کہا: اللہ کی قسم مجھے اس بات سے خوشی نہیں کہ وہ اعلی علمیون میں ہوگا، بلکہ وہ بھی ابوقیافہ کی طرح ہے تو نبی ﷺ نے فرمایا: مردوں کوگالی نہ دیا کروورنہ تم زندوں کونا راض کر دو گے۔ ابن عسامحو

## جس گالی کی رخصت ہے

۸۹۱۲ .. بقید، اسحاق بن تغید، کمول حضرت سمره رضی القد عند سے روایت کرتے ہیں فر ، یا: ہمیں رسول القد اللہ اسے کا کی دیا ہے منع کردیا ہے، اور فر مایا: کسی کولاز مابرا بھلا کہنا ہوتو اس پر ندالزام لگائے ، نداس کے والداور اس کی قوم کوگالی دے ، کیکن جب اس کی حالت سے وہ واقف ہوتو یول کے: تو بخیل سے بردل ہے، اور فر مایا ، جس نے وہوکہ باز پر پرده ڈالاتو وہ اس جی اور ندتم میں سے کوئی اپنے دوست کے قیدکی کوئیش کرے کردواسے پکڑ کوئل کردے۔ ابن عدی فی الکامل ، ابن عساکر ، قالا: وبھذا الاسناد غیر ماذکر نا ، احادیث مع ماذکر نا کلھا غیر محفوظ وقال ابن ابی حاتم: ساکت ابی عن اسحاق بن العلبه فقال: شیخ مجھول۔

#### قابل مذمت اشعار

۸۹۱۵ حضرت عمر رضی امتدعنہ ہے روایت ہے فر مایا کمس کا پیٹ پیپ سے بھرج نے میشعروں کے بھرجانے کی سبت سے بہتر ہے۔ مصف اس سی شیسہ

## شعر گوئی کی مذمت

۸۹۱۸ حضرت عوف بن ، نک انتجعی سے روایت فر ۱۰ یا اگر میری تو ند ہے لے کر ہنسلی تک ،س را پہیٹ انچھلتی پہیپ ورخون سے بھر جائے تو بیہ مجھے شعر کے بھر جائے کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔مصنف ابن ابسی شببہ

۱۹۹۸ سالم بن عبداللدست روایت ہے کہ خضرت ممرضی اللہ عند نے نعمان بن عدی کومیں ن کا گورنر بنیا وہ شعر کہا کرتے تھے انہوں نے کہا آگاہ! کیا حسناء کو یہ بھی بتا ہوں ق گاؤں کے دیہاتی مجھے گان ساتے گاہ! کیا حسناء کو یہ بھی بتا ہوں ق گاؤں کے دیہاتی مجھے گان ساتے ہیں ،اورایک ناچنے وال لڑکی جو ہر نشان پر ووزانوں بیٹھ جاتی ہے،اگر قومیرا شراب میں شریک ساتھی ہے قوبڑ جام مجھے بد، مجھے جھوٹ جامجس میں سوراٹ ہے نہ بلا ہش بدامیر المؤمنین اسے براسمجھیں ہمارا ٹوٹے ہوئے خیمہ میں مل بیٹھ کر شراب بین۔

تم زندہ رہو،اگر چیتم نے جوبھی کہا ہے۔ابن سعد ۱۹۱۸ - قبادہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عند کے زمانہ میں سی قوم کی بچو بیان کی ہقو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر وایا تمہم رے لیے اس کی زبان (کا ٹن) جائز ہے پھر انہیں بلایا اور فر وایا تجہر دارتم وہ کام نہ کرنا جو میں نے کہا، میں نے تو اس ہے کہا تاکہ دوبارہ ایسانہ کرے۔بیہ بھی فی المشعب،عبدالر ذاق

۸۹۱۹ ا، مشعنی سے روایت ہے کہ زبر قان بن بدر حضرت عمر رضی امتدعنہ کے پاس آئے وہ اپنی قوم کے سر دار بتھے انہوں نے کہ امیر انمؤمنین اجرول بعنی حطیئۃ نے میر کی بجو دندمت بیان کی ہے تو حضرت عمر رضی امتد عنہ نے فر مایا:اس نے کن اغدظ میں تمہار کی بجو کی ہے؟ تو انہوں نے کہا:اپنے اس شعر میں

> کرم نوازیوں کو چھوڑ اور ان کی تلاش میں سفر نہ کر سرام سے بیٹھ جا کیونکہ تو سنگ دل کھانے والا سے

تو حضرت عمرض القدعند فر میا مجھے قریہ بجو سافی نہیں دیتی ہے قرائث ڈیٹ ہے قرابر قان ہولے: امیر المؤمنین اللہ کی مقم اجیسی میری ہجو ہوئی ایک سی کی نہیں ہوئی ہتو آپ میری ہجو کرنے والے سے میر ابدلہ میں ،حضرت عمر عظامت نے فرہ یا . میر کی ہوگی سان بن ثابت (رضی القدعنہ) کو دایا جائے ، جب حضرت حسان آگئے تو آپ نے ان سے فرہ یا: حسان! زبرتان کا خیال ہے کہ جرول نے اس کی ہجو کی ہے مصرت حسان نے پوچھا: کن الفاظ میں؟ تو آپ نے جرول کا قول سنایا:

کرم نوازیاں ترک کردےاوران کی تلاش جستے میں سفرنہ کر، بیٹھ جا کیونکہ تو سنگ دل کھانے والا ہے۔ حضرت حسان نے کہا: امیرالمؤمنین!اس نے اس کی جونہیں کی ،حضرت عمرﷺ نے فر، یا. تو ان الفاظ میں کیا کہا ہے؟ اس نے اس پر ا عتراض کی ہے، تو حضرت عمر رمنی املاعت نے فرہایا میرے پاس جرول کولایا جائے، جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا اپنی جان کے دیمن او مسلم نوں کی برائی بیان کرتا ہے پھر آئہیں قید میں ڈالنے کا تھکم دیا تو وہ قید خانہ بھیج دیۓ ، چنا نچے بیل سے انہوں امیرا بمؤمنین کو خط کھھ مسلم نوں کی برائی بیان کرتا ہے پھر آئہیں گے جومق م ذی مرخ میں ہیں جن کے پوٹے سرخ بین ان کے پاس پی فی ہے نہ کوئی درخت ، آپ نان کے پاس پی فی ہے نہ کوئی درخت ، آپ نان کے بات کے دمدوار کوتار کی کے بڑھے میں ڈال ویا ہے ، عمرا متد تع لی رہنمہ کی فرمائے جھے پراحسان فرمائے ، آپ اپنے ساتھی کے بعدوہ اور موقیت نہیں دی ، لیکن جی کہ اور کوئیت اور ترجیح ہے۔

آپ کی وجہ سے ان کے لیے فوقیت اور ترجیح ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رہے کو ان کی کمزور حالی اور ان کی قوم کی معمولی مدد کی اطلاع دی گئی ، آپ نے انہیں بلایا اور ان سے فرمایہ: جرول تمہاراناس ہوا بتم مسلمان کی جو کیوں بیان کرتے ہو؟ توانہوں نے کہا چند باتوں کی وجہ ہے جو مجھے در پیش بیان ان بیل ہے ایک سے کے میری زبان پرائی چیونٹی ریگئی ہے، دوم سے کہ بیمیر ہے اہل وعیاں کی کمائی کا ذریعہ ہے ، سوم زبر قات اپنی قوم میں مالدار شخص ہے ، سے کہ میری پریشان حالی اور عیال کی کئی ہے ہو ہم ہو ہم ہم برمهر بانی نہیں کرتا ، اور مجھے سوال پر مجبور کرتا ہے ، اور جب میں نے اس سے سوال کیا تو امیر انمو منین اس نے مجھے محروم رکھا ، جبکہ سوال ہر عطید کی قیمت ہے۔

میں اے دیکھتاہوں کہ وہ امتد تعالیٰ اوراس کے رسول کے مال میں اوٹ پوٹ ہوتا ہے جبکہ میں فقروفا قد میں ہے بس ہوں ، میں اسے دیکھتا ہوں کہ وہ اونٹ کی طرح ڈ کارلیتا ہے ،اور میں اپنے گھر میں بچول کے ساتھ جو کی روٹی کے نمٹزوں کامختاج ہوں۔

امیرالمؤمنین! جو گزراوقات کی روزی ہے عاجز بوگا وہ ٹھاموش رہنے سے زیادہ عاجز ہوگا،تو حصرت عمررضی اللہ عنہ کی آٹکھیں آ نسوؤں ہے بحرگئیں،اورفر ہایا تمہارے اہل عیال کتنے ہیں؟انہول نے شار کیے و حصرت عمررضی اللہ عنہان کے لیے کھانے، کپٹرےاور اسٹے خرج کا تھلم ویا جواکی سال کے لیے کافی ہو،اوران سے فر ہایا جب تمہیں ضرورت پڑے تو بھارے پاس کا متمہیں بھارے ہاں اس جبیہ (عطیہ) معے گا۔

توجرول نے کہا:امیرالمؤمنین اللہ تعالی آپ کو نیک لوگوں کا سابد ہاور بھے لوگوں کا سااجر عطاف مائے، آپ نے نیکی، صدرحی، مہر بانی اوراحسان کیا ہے جب جرول چلے گئے تو حضرت عمر نے فرہ یا، وگو!اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈروا جب مہمیں ان کی ضرور یا ہے گئے تو حضرت عمر بانی کرو،ازرانہیں سوال کرنے پرمجبور نہ کرو، کو اس بندے ہے چھیں گے جب وہ مالدار ہواوراس کے پاس قابل کفایت روزی :و، کداس کے رشتہ دار،اور قریبی لوگ اور پڑوی جب می تی ہوں قاس سے سوال کرنے سے پہلے انہیں عطاکرے۔الہ شیراذی فی الالقاب

۸۹۴۰ عمروبن حریث سے روایت ہے کہ حضرت عمر طنی اندعنہ کے دور میں ایک شاعرتھ جو بہت زیاد داشعار کہتا تھا تو حضرت عمر رطنی املہ عنہ نے فر ، یا بتم میں ہے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو بیشعر سے بھر جانے سے زیادہ بہتر ہے۔اس حدید

۸۹۲۱ بنی عثان ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی القدعند نے جب حصیۂ کوزیر قان کی ججو کی وجہ ہے جینل ہے رہا کیا تواس سے کہا: شعر کہنے ہے بیخ ، توانہوں نے کہا: امیرا امومنین الجھے اس کی قد رنبیں ، بیمیری اہل وعیال کا ذریعہ طعام اور میرکی زبان پر ایک چیون کے ہے ، فر مایا: اپنی اہلیہ کی تعریف کر ، اور فتندانگیز تعریف ہے بیجنا ، انہوں نے کہا: فتندانگیز تعریف کیا ہے؟ آب نے فرمایا تم جو یہ کہتے ہوں فلا سے ، فر مایا: اپنی اہلیہ کی تعریف کر ، اور فتندانگیز تعریف کر ور گئر) فضیت کی کو نده و (حصیہ نے ) کہا امیر المومنین اسے تو مجھ سے نے بینر بیں ، ( وگوں کی ) تعریف کرو ( گئر) فضیت کی کو نده و (حصیہ نے ) کہا امیر المومنین اسے تو مجھ سے ذیا دوش عربیں ۔ ابن حویو

ریار میں حربرافکم بن امین سے روایت ہے کہ حضرت ممررضی ابتدعنہ نے جب هطیه کوقید سے رہائی کا قسم دیا تو ان کے سیے پیچھان نے کا قسم جاری کی ، پھر فر مایا جا کہ بیانا نے تم اور تمہر رے اہل و میال کھا نمیں ، جب بیٹے ہوجا نمیں تو میرے بیاس آ جانا میں تمہیں اس سے زیادہ عطا سروں گا ، اور کسی کی چیوبیان نہ کرنا ور نہ میں تمہاری زبان کاٹ دول گا۔ ابن حویو

## پیپ بھرناشعر سے بھرنے سے بہتر ہے

۸۹۲۳ عبدالعزیز بن عبداللد بن خالد بن اسید بروایت بفر مایا: حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند نے ایک شخص کو بلا بھیجا تو وہ آپ کے باس آیا، آپ نے فر مایا: جھے پیتہ چلا ہے شعر کہتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں، آپ نے فر مایا: ایسانہ کرو، کیونکہ میں نے رسول الله ﷺ کوفر ماتے ساجم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھرجائے جے وہ دیکھے یہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرجائے۔البغوی می مسد عندمان

۱۹۳۳ اسود بن سریج رضی القد عند سے دوایت ہے فرمایہ میں رسول القد اللہ کے پاس آیا، میں نے عرض کی یا رسول القد ایش نے پچھا فاظ میں القد تھی کے تعریف کی ہے اور پچھیں آپ کی تعریف ہے، تو رسول القد بھی نے فرمایا: جہاں تک تمہارے رب کا تعلق ہے تو وہ مدح کو پہند کرتا ہے، جن الفاظ میں میری تعریف کی ہے وہ رہنے وہ اشعار پڑھنے لگا، استے جن الفاظ میں میری تعریف کی ہے وہ رہنے وہ اشعار پڑھنے لگا، استے میں ایک گندمی رنگ ، لمبا، جس کی کنیٹیوں پر بال نہ تھے جو دونوں باتھوں ہے کام کرتا تھا، اس نے اجازت چاہی، تو مجھے رسول القد ہی نے اس کے لیے خاموش کردیا، ابوسلم نے بات ہو تھی کہ آپ کو کیسے خاموش رہنے کو کہا، فرمایا، جسے بلی کو اشارہ کیا جاتا ہے، وہ تحف آیا، اور تھوڑی دیر کے بعد گفتاگو کر کے چلاگی، میں پھر بدستور آپ علیہ السلام کو اشعار سند نے گا، پھر وہ شخص لوث آیا، پھر رسول اللہ بھی نے جمعے خاموش کرا دیتے ہیں؟ آپ نے خاموش کرا دیتے ہیں؟ آپ کی میان نے میں نہ خالے میں دیتے ہیں کہ میں نہ خالے ، ابو معیم دیاں کہ بی نہ نہ نہ کی کر باز کی کہ باور میں بھر باتوں کو پہند نہ کر باتوں کو پہند نہ کر بی کر باتوں کو پہند نہ کر باتوں کو پہند کر باتوں کو پہند نہ کر باتوں کو پہند نہ کر باتوں کو پہند نہ کر باتوں کو پہند کر باتوں کو پہند نہ کر باتوں کو پہند کر باتھ کر باتھ کر باتوں کو پہند کر باتھ کر باتوں کو پہند کر باتھ کر باتوں کو پہند کر باتوں کر باتوں کو پہند کر باتوں کو پہند کر باتوں کر باتوں کو پہند کو پہند کر باتوں کر باتوں

٨٩٢٥ حضرت خمّان رضى القدعند ب روايت ب فر ماياً بتم مين سيّس كاپيث دكھائي دينے والي پيپ سے بھر جائے يہ شعر سے بھر جانے

ے۔ بہتر ہے۔ابن جویو

۱۹۶۷ خضرت ابن عبال رضی امتدعنہ سے روایت ہے فر مایا: کسی خص کا پیٹ بیپ سے بھر جائے بیشعر کے بھر جانے سے بہتر ہے۔ اس حویو ۱۹۲۷ حضرت ابن عبال رضی امتدعنہ سے روایت ہے فر مایا: کسی شاعر نبی کھڑنے کے پاس آیا آپ نے فر مایا: بلال!اس کی زبان مجھ سے روک ۱۹۲۷ حضرت ابن عبال رضی امتدعنہ نبیز وں کا جوڑا دیا، توشاعر نے کہا: امتد تعدلی کسم!انہوں نے میری زبان کاٹ دی۔ اس عسا بحد دوچنا نبید ابن سے بھر جائے بیشعر کے بھر جانے سے بہتر ہے۔ ۱۹۲۸ حضرت ابن مسعود رضی امتدعنہ سے دوایت ہے فر مایا: تم میں سے کسی کا پیپ سے بھر جائے بیشعر کے بھر جانے سے بہتر ہے۔

ہیں جوہو ۸۹۲۹ حضرت ابوالدرداء رضی القدعنہ سے روایت ہے کہتم میں ہے کسی کا پیٹ گرم پھروں سے بھر کر پھٹ جائے یہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے۔ابن جو بو

• ۸۹۳۰ حضرت ابوسعیدرضی القدعندے روایت ہے فرمایا: ہم نبی ﷺ کے ساتھ راستہ میں تھے کہ اچیا تک آپ کے سامنے ایک شاعر شعر پڑھتے ہوئے آگیا ،تو رسول القدﷺ نے فرمایا شیطان کو پکڑو ، یا شیطان کوروکو ،تم میں سے کسی کا بہیٹ پہیپ سے بھر جائے یہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرجائے۔ابن جریو

ے بھرجائے۔ابن جویو ۱۹۹۳ حضرت ابو ہریرہ رضی امتدعنہ سے روایت سے فر دیا بتم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھرجائے یہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرجائے۔ اس حویو

#### اجتھےاشعار

۸۹۳۲ (الصدیق رضی القدعنه)عبدالقد بن مبیدالقد بن عمیراین والدے وہ لبید شاعرے نقل کرتے ہیں کہ وہ حفرت صدیق اکبرضی القد عنه کے پاس آئے ،اور کہا، آگاہ رہو ہر چیز جواللہ تعالی کے علاوہ ہے باطل ہے، آپ نے فرمایا: تو نے بچے کہا: اور کہا: ہر نعمت ضرور ختم ہوئے والی ہے، آپ نے فرمایا: تو نے بچے کہا: اور کہا: ہر نعمت ضرور ختم ہوئے ہوئے ہے، آپ نے فرمایا: تم نے جھوٹ بولا، القد تعالی کے ہال نعمتیں ختم نہیں ہوئیں، جب وہ چلے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی القد عنہ نے

۸۹۳۳ عبدالقد بن نیجی ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے نابغہ بی جعدہ ہے کہا: ہمیں وہ اشعار سا وجوالقد تعی لی نے معاف کیے ہیں ، نوانہوں نے ایک کلمہ (تصیدہ) سنایا ، حضرت عمر رضی القد عند نے فر مایا: کیا تم ہی اس کے قائل ہو؟ انہوں نے کہا: ہی ہال ، عرب \*\*\* سرساسیا

قصيده كوكلمه كهنته بيل ابن صعد

۱۳۵۰ مام شعبی ہے روایت ہے فر مایا؛ حضرت عمر رضی القدعنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رمنی القدعنہ کو خط لکھا جب وہ کوف کے گور ترہتے: اپنی معرا کو بلا کران سے جاہلیت اور اسلام کے اشعار سنو پھران کے بارے میں جھے کھو، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی القدعنہ نے انہیں جایہ، مبید بین ربیعہ سے کہا جو ہلیت اور اسلام کے جواشعارتم نے کہے ہیں جھے سنا کو، تو انہوں نے کہا: میں نے اس کے بدلہ سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران اختیار کرلی ہے اور اغلب مجلی سے کہا: مجھے شعر سنا کو تو انہوں نے کہا:

آپ رجزیها شعارسنما جاہتے ہیں یا قصیدہ،آپ نے موجودہ بہترین چیز کا مطالبہ کیا ہے،تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند نے بید کیفیت حضرت عمرضی اللہ عندے اللہ کیفیت حضرت عمرضی اللہ عندے اللہ کی طرف جوا با لکھا،ا غلب کے وظیفہ سے پانچ سودرهم کم کردو،
اورلبید کے وظیفہ میں اضافہ کردو،تو اغلب نے حضرت عمر کی طرف سفر کیا،اورکہا: کیا اگر میں آپ کی بات و نول پھر بھی آپ مجھے کم دیں گے؟ تو حضرت عمرضی اللہ عندے حضرت مغیرہ رضی اللہ عند کی طرف لکھا: کہ اغلب کو پانچ سودرهم جوتم نے کم کرد ہیں تھے وہ واپس کردواور لبید کے عطیہ میں اضافہ برقر اردکھو۔ ابن سعد

۸۹۳۷ ۔ آربعی بن خراش ہے روایت ہے کہ غطفان کا ایک وفد حضرت عمر بن خطاب رضی القدعنہ کے پاس آیا، آپ نے ان لوگوں ہے پوچھا:تم میں سب سے بڑاش عرکون ہے؟انہوں نے کہا. امیر المؤمنین! آپ جانتے ہیں،آپ نے فر ، یا:اس کا قائل کون ہے: میں نے شم کھائی اور نیرے لیے کوئی شک کی چیز نہیں جھوڑی،امتد تعالی کے سوا آ دمی کے لیے کوئی گز رگاہ نہیں،تو ایسے بھائی ہے سبقت

میں نے سے کھالی اور تیرے لیے کوئی شک کی چیز جیل جھوڑی ،امتد تعالی کے سوا آ دمی کے لیے کوئی کز رگاہ جیس ،تو ایسے بھائی ہے سبقت لے جانے والانہیں ،جس کی پراگندگی کوتو جمعے نہیں کرتا ،کو نسے مہذب لوگ؟

کو گول نے کہا، نابغہ آپ نے فر مایا اس کا قائل کون ہے؟ صرف سلیمان ، جب بادشاہ نے اے کہا، لوگوں میں کھڑا ہو جااورانہیں بڑے بہاڑے ڈائٹو،لوگوں نے کہا: نابغہ آپ نے فر مایا: اس کا قائل کون ہے۔

میں تیرے پاس (تھوڑے کیٹر ول میں گویا) نزگا ہوکرآیا ،اور جو چند کیڑے تنے وہ بھی بوسیدہ ہیں ،ایک ڈرکی بنا پرکہ میرے بارے نن گمان ہورہے ہیں میں نے ویکھا کہ امانت میں خیانت نہیں ہو کی ،اس طرح نوح خیانت نہیں کرتا تھا۔

لوگوں نے کہا: نا بغہ، آپ نے فر مایاس کا کہنے والا کون ہے جو کہتا ہے: میں (آئندہ)کل کے لیے اناج رکھنے والانہیں بکل کے بچاؤکے خوف سے ہرکل کے لیے اناج ہے،ہم نے کہا تا بغہ، آپ نے فر مایا: نا بغر تمہماراسب سے بڑا شاعرادرسب سے زیادہ شعر سے واقف ہے۔

اب ابی الدنیا و الدینوری و الشیرازی فی الالقاب، اب عساکر و رواہ و کیع فی العور و ابن جریرواں عساکر معساکر معلی معلی میں اب اوق ت حضرت عبداللہ بن مسعود کے معلی رحمہ اللہ علیہ ہے روایت ہے وہ س بنب ہے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں: یب اوق ت حضرت عبداللہ بن مسعود کے درواز بھی تھے میں کے مفتوح توسے حاصل ہونے والا مال آتا تو حضرت عمرضی اللہ عند فرماتے: انھو (اورایٹا حصہ او) اس لیے کہ جونے گیا وہ شیطان کے لیے ہے، پھرجس کے پاس کے گزرتے اسے اٹھا لیتے ، فرماتے ہیں، آپ ای

کام میں مشغول تھے کہ سی نے کہا: یہ بنی انسی س کاغلام ہے جوشعر کہتا ہے: آپ نے اسے بلا کر کہا بھم نے کیا اشعار کیے ہیں تو اسے کہا ۔ سلیمی کوچھوڑ دیے اً سرچہ تو کل کے سیے تیار ہو، بڑھا یا اور اسلام آدمی کورو کنے والا کافی ہے۔ تو حضرت عمر رضی التدعند نے کہا بس بس ، تو نے سی کہا۔ وہ حادی فی الادب

۸۹۳۸ ابن سیرین سے روایت ہے کہ تیم حضرت عمر رضی القدعند کے پاس آئے اور اپنا قصید ہوائبیں سنایا ، تو حضرت عمر رضی القدعنہ نے ان سے کہا: اگر آپ بڑھا ہے سے بہمے اسدم لے آئے تو میں آپ کوانعہ م دیتا۔ عمر اس منبہ والا صبھانی فی الاغامی وابس حویر

۸۹۳۹ ، بوخسین ہے روایت ہے فرمایا: حضرت عمر بن خطاب رضی امتد عند نے فرمایا اللہ بی کے لیے اس کی خولی ہے جوعمیر ہ کہتا ہے، حجھوڑ وے اگر چینؤ کل کے لیے تیار ہو، بڑھا یا اوراسلام آ دمی کومنع کرنے کے لیے کافی میں۔و کیع ہی العود

۸۹۴۰ حضرت عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آپ شعراء کوغزل کہنے سے منع کرتے تھے، تو حمید بن توریے کہا: ابند تدی مج چہت ہم عشاکے مدلد کاسفر برقتم کے درختول پر چکے، میں نے چوڑائی اور لمپائی سے زیاوہ سفر کیے ،صرف عشبہ اور سحوق نہ جاسکا، تو نہ فینی ہوتا جسے ہم عشاکے بدلہ حاصل کر سکتے ،اور نہ اس کا سابیدن ڈھیے ہم چکھ سکتے ، میں اگر اپنے سپ کوسفر کے تھوڑے سے حصہ سے بہاں وک تو میرے سرمنے راستہ موجود ہے۔ وسیع

۸۹۳۱ محمد بن سیرین سے روایت ہے فر و یا الوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس شعرا ، کا تذکر و کیا ،آپ نے فر و یا ایک قوم کے پاک علم قنا کوئی علم اس سے زیادہ نہ تھا۔و محیع

۸۹۳۷ این شہاب سے رویت ہے، حضرت عمر بن خطاب مبید بن ربیعہ کے قصید ہُ تو روایت کرنے کی اجازت ویتے تھے جس میں وہ ستے ہیں بہار سے منظر سے منظر ہے۔ ایسا جدد ہوگا ، میں ابتد تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کا کون شرکیب ایسا جدد ہوگا ، میں ابتد تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کا کون شرکیب ایسا جدد ہوگا ، میں ابتد تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے ، ہدایت یا فیڈنرم دل والا وہی ہے جسے بھالی کی کے رستوں کی وہ رہنم کی کرائے ، ورجسے جو جا ہتا ہے کرتا ہے ، ہدایت یا فیڈنرم دل والا وہی ہے جسے بھالی کی کے رستوں کی وہ رہنم کی کرائے ، ورجسے جائے گھراہ کرے۔وسیع

سالا ۱۹۸۸ محمد بن اسی قی این پیچی موک بن بیار سے روایت کرتے ہیں فر ویا کہ ایک دن حضرت عمر رضی ابتد عنہ بیٹھے تھے، فر وایہ تم میں ہے، ابواملی م لفلبی کے اشعار کسے یاد ہیں؟ تو سپ کوکسی نے کوئی جواب بیس دیا بھوڑی دیر بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی ابتد عنبما سے ، تو انہوں نے سپ کوالواللی ام کے اشعار سن ہے۔

اے میرے دونوں دوستوا مجھے زہند کی طرف واپس کردو، میں بجھتا ہوں کہ زماند نے پہیے زہانوں کو ٹتم کردیا ہے، ویا اموات نے مجھے پہ حمد کردیا ہے اور (میری) قبر کی طرف مجھے پر چڑنیں گرادی ہیں، میں سہبقہ ہادشا ہوں میں سے جو گزر چکے زیادہ عرصہ ہ تی رہنے وا انہیں، انہیں زمانہ کی مصیبت پنجی و وزمانہ جو قبال کرنے وا وں کوشکست دے دیتا ہے، فحطان کا بیٹا بھی دور ہو گیا میں اپنے لیے سرامتی کی امیدرکھتا ہوں یا اس کے لیے کوئی امیدواریا لوں گا۔

تو حضرت عمر رویزے اور تضبر کر حضرت ابن عباس رضی التدعنبی ہے بیس رے اشعار سننے کا مطالبہ کرنے گئے۔ و کیع

## اشعارس کرحضرت عمر رضی التدعنه رو برڑے

۱۹۹۴ حضرت حسن بھری سے روایت سے کہ حضرت عمر رضی القدعنہ کے پاس پھھوگ تے ،اور کہنے گئے۔ میر المؤمنین بھارا کید و جوان الام ہے نماز پڑھائے کے بعد جب تک اشعار کا ایک بندنہ پڑھ لے اپنی جگہ ہے نہیں اٹھتا، حضرت عمر رضی القدعنہ نے فرویا بہمیں اس کے پاس سے چلو، کیونکہ آس ہے جاوراس سے جاوراس سے جاوراس سے جاوراس سے بارے بھی اور اس نوجوان ہا ہر نکا کہ ہم نے اس کا کام روک دیا ہے چن نچے وہ آپ کے ساتھ اضحاوراس نوجوان ہا ہر نکار، اس نے پوچھا امیرائمؤمنین! آپ یہاں کیوں آگئے؟۔ مجھے بتایہ ہوتا،

ہ ضر خدمت ہوج تا فر مایا: مجھے تہار نے تعلق ایک نا گوار خبر لی ہے، اس نے کہا؛ امیر المؤمنین میں آپ کی نا گواری دور کرنے کی کوشش کروں گا،
میر متعلق آپ کو کی خبر طی ہے؟ آپ نے فر میا. مجھے بعۃ چلاہے کہ تم سنگناتے ہو؟ اس نے کہا: دو ایک تھیجت ہے، جس کے ذرایعہ میں اپنے
میر متعلق آپ کو تھیجت کرتا ہوں، ہو حضرت عمر رضی القدع نے فر مایا: کہو! گراچھی بات ہوئی تو میں بھی تمہار ہے ساتھ کہوں گا اور فیج ہوا تو میں تمہمیں منع
کردوں گا، تو اس نے کہا: میں اپنے ول کو جب بھی عماب کرتا ہوں، تو وہ لذتوں میں میری مشقت تلاش کرنے کے لیے دوش آت ہے، مجھے ذمانہ
اپٹی سرشی میں تھیل کو دکرتے وکھ ٹی دیتا ہے، اس نے جھے تھکا دیا ہے، اے برائی کے دوست! یہ کیا بچپن ہے، اس طرح تھیل کو دیس عمر ختم ہوگئی، وہ
جوائی جو مجھے میں فلا ہر ہوئی، چھی گئی ، جبکہ ابھی تک میں نے اس سے اپنی خواہش پوری تہیں کی، اس کے بعد مجھے فن ہی کی امید ہے بڑھ ہے نے
جوائی جو مجھے میں فلا ہم ہوئی، چھی گئی ، جبکہ ابھی تک میں نے اس سے اپنی خواہش پوری تہیں کی، اس کے بعد مجھے فن ہی کی امید ہے بڑھ ہے نے
جوائی جو مجھے میں فلا ہم ہوئی ، چھی گئی ، جبکہ ابھی تک میں نے اس سے اپنی خواہش پوری تہیں کی، اس کے بعد مجھے فن ہی کی امید ہے بڑھ ہی ان ور ہے گانہ خواہش ، القد تھی لی ہو اور اندیشہ کر، تو حضرت میرضی القد عنہ رو پڑے پھر فر مایا ای طرح ہر گئی انے والے کو گئا تا جائے ہیں میں ہو گئا تا جائے ہیں کہ خواہ شی القد عنہ رو پڑے پھر فر مایا اس کے طرح ہر گئی ان فراے کو گئا تا جائے ہیں کہ تا ہوں۔

ا كفس ندنور يكاورندخوا بش بموت كالتظاركرخوف اوردُ رسابن السمعابي في الدلانل

۸۹۴۵ حضرت این عبس رضی امتدعنه سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی امتدعنہ نے فر مایا اشعار سیکھا کرو، کیونکہ ان میں قابل میلاش انجھی به تیں اور قابل احتیاط بری به تیں بیونی بین حکماء کے لیے حکمت اورا چھے اخلاق کی رہنمانی ہوتی ہے۔اس المسمعانی

۸۹۴۷ حضرت ابن عباس بیت سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی انقد عند نے فر مایا کلام عرب میں عبد بین کے قول سے مضبوط سونی قول (شعر )نہیں۔

د نیانے بہت سے لوگوں کو دعو کا دیا وہ ایسے مقام میں پہنچے گئے جس میں تبدیلی ہونی چاہیے ،کوئی کسی بات سے نا راض ہونے والا ہے کہ دومرا اسے تبدیل نہیں کرسکتا۔

اورکوئی سی بات پررائنی ہونے وارا ہے کہ دوسرے کے لیے بیام تبدیل ہوجا تا ہے بعض دفعہ جس کام کی تمنا کوئی کرتا ہے اسے حاصل کوئی اور کرتا ہے،اور بغیرامیدکوئی پریش نی میں مبتا، ہے۔امو الولید الباجی فی المواعط

۱۹۶۷ کے حضرت اسودین سریع رضی التدعنہ ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول التدائی میں آپ کوا بی حمد ندسنا وک جس میں ، میں نے اپنے رب کی تعرف میں میں میں میں کے اپنے رب کی تعرف کی ہے۔ اور نعیبہ نے اپنے رب کی تعرف کی ہے۔ اور نعیبہ ۱۹۲۸ سے حضریت اسودین میر بعرضی اللہ عند ہے روایت میں کہ میں اللہ عند ہے روایت میں دارت میں کہ جمداور آپ کی معرف آپ کی جمداور آپ کی

۸۹۳۸ حضرت اسود بن سریع رضی الله عند ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله ﷺ ہے عرض کیا کہ میں نے الله تعالی کی حمد اور آپ کی تعریف کی ہے، آپ نے فرمایا سنا وَاورالله تعالٰی کی حمد ہے آغاز کرو۔ ابن حریو

تنظر یکی: جو شخص اس پریش کی میں ہوگہ نبی تو شعر سنے اور عمر کو باطل سے رغبت نہیں ،تو اسے جا ہیے کہ وہ نبی اور عمر کی ذمہ داریاں بھی

۰۵۹۸ مین مازنی ہے روایت ہے کہ میں نبی ﷺ کے پاس آیا، ورآپ کو بیاشیار سنے اے لوگوں کے مالک اور تمام عرب کے دیا نتہ مارٹی ہے دیا تک اور تمام عرب کے دیا نتہ از بی کے تک اور تمام عرب کے دیا نتہ از مصیبت پیش آئی ہے ، میں صبح ہے نکا جو کہ درجب میں اناج تلاش کروں ، تواس نے لڑائی کر کے اور بھا گ میری می خت کی ہے ، کیا تو نے وعدہ خلافی کی ہے اور تو گناہ ہے آلودہ ہوگئی اور بیا برائیاں ) بہت بری غالب چیزیں ہیں جس نے فیا

آ جائيں ،تورسول اللہ ﷺ انہيں پڑھنے لگے،اورفر مانے لگے: وہ بہت بری غالب چیزیں جس برغالب آ جائیں۔

عبدالله بن احمد، ابن ابي خيثمه والحسن بن سفيان والطحاوي وابن شاهين وابونعيم

۱۹۵۸ (انس رضی اللہ عنہ) قاضی ابوالفرج المعافی ابن زکریائے فر مایا جم سے ابو بکر محمد بن حسن بن دربیداز دی نے بیان کیا کہ وہ فر ماتے ہیں جم سے عون بن علی مان سے اوس بن مجمعے نے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ علاء بن یزید حضری نے نبی ایک کے باس آنے کی اجازت جابی انور سے اجازت جابی آپ نے ابن کے لیے اجازت جابی آپ نے ابن کے گھر کی جب وہ اندرآئے تو رسول اللہ بھی نے ان کے آگھر کی جگہرانہیں بٹھایا، اور دونوں نے کافی دیر یا تیں کیس۔

پھرآپ نے ان سے فرمایا: کیاتم قرآن اچھ پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: تی ہاں، پھرانہوں نے آپ کوسورہ عبس من کی یہاں تک کہ سورہ ختم ہوگئی، اوراس میں ان الفاظ کا اپنی طرف سے اضافہ کیا، وہی ذات ہے جس نے حاملہ کے پیٹ سے ایک دوڑتا ہوا ذی روح نکالا، جو انتہ یوں اور کے درمیان سے ٹھٹا ہے تو نبی عابدالسلام نے ایک دم او پی آواز سے کہا، علاء رک ہو دُسورۃ ختم ہو پی ہے، پھر فرمایا: علاء کیاتم شعری روایت کرتے ہو؟ انہوں نے ہما، ٹی ہاں، پھرآپ کو پچھ اشعار من کے: کتنے ہی بغض رکھتے والے قبیعے ہیں جن کے دل کو گرفتار کر لیت ہے، تیم اسلام ہے کہ کھواشعار سے: کتنے ہی بغض رکھتے والے قبیعے ہیں جن کے دل کو گرفتار کر لیت ہے، تیم اسلام ہے کہ کہ اور ایس کے بارے میں مت پوچھ، کیونکہ ارت وفساد کی کوشش کریں تو کرم نوازی سے معاف کردے، اگر وہ تجھ سے کوئی بات معمولی سوام، بھی حرامزادہ بھی بلند مقام پوچھ، کیونکہ اسے ن کر تھے افریت ہوتی کونکہ جو بات انہوں تمہار سے بعد بھی تو کھی پر حکمت بھی تو رسول اللہ بھی نے فرمایا بھی میں بوان کے کلام کی مثال گر رچک ہے۔ ابن النجاد

۸۹۵۲ حضرت (جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ) ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے صحابہ ایک دوسرے کو اشعار سناتے اور رسول اللہ ﷺ ن رہے ہوتے تھے۔وفی المنتحب،طبر اسی فی الکیو

۱۹۵۳ حفرت جبر بنسم ہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ میں نبی پیٹھ کے ساتھ مسجد میں سو ہار سے زیادہ دفعہ بیض آپ اپنے صی بہ کے ساتھ بیٹھتے اور وہ آبیس میں ایک داسر ہے کو اشعار ٹ رہے ہوتے اور بھی کبھار جاملیت کے موضوع پر گفتگو کرتے اور نبی ﷺ ان کے ساتھ مسکرار ہے ہوتے تھے۔ابن جو بو طبرانی فی الکبیر

۱۹۵۸ حضرت سائب بن خباب رضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں : میں نے نبی کھی کوخیبر جاتے ہوئے عامر بن اکوع کوفر ماتے سنا، ہمیں اپنی گنگنا ہٹ سے کچھسنا وَ، تو وہ اونٹ سے انز کررسول الله کھیکور جزیدا شعار سنانے لگے۔ طبو اسی فی الکبیر

٨٩٥٥. ...ابواهيتم بن النتيبان عن ابييه

۸۹۵۷ وائل بن طفیل بن عمر والدوسی رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی ﷺ اباطل ہے واپسی پرمسجد میں تشریف فر ماہوئے ،اتنے میں خفا ف بن نصلہ بن عمر و بن بہدلہ تففی آ گئے اور رسول الله ﷺ کواشعار سنائے گئے:

کتنی اونٹنیاں تاریکی میں ہلاک ہوگئیں جوصحرا کے ہے آب وگیاہ (خٹک) دور کے جنگل میں تھیں، اس کے چئیل میدان میں اکیلی بھڑ کا ہٹ نہیں، ایسی نباتات ہے جوزیرہ اورخوشبوؤل سے ملی جلی ہے، میر ہے پاس خواب میں جنوں میں سے ایک مددگار آیا، مقام وجرہ میں میری جو بیٹ نہیں نباتات ہے جو زیرہ اورخوشبوؤل سے ملی جائے ہیں ہے۔ میری جو بیٹ نبات ہے، راتوں رات آپ کی طرف بلاتا ہے بھر وہ خوفز دہ بموکر کہنے لگا. میں نہیں آؤں گا تو میں تاجیہ نامی اونٹی پر سوار ہو گیا جسے کو بی نے تعلیف دی ، ایک انگارہ ہے جو بلند جگہول پر بہند ہوتا ہے بیہاں تک کہ میں کوشش کرتے کرتے مدید بیٹنی گیا ، ان کہ میں آپ کود کھی لوں اور مص بمب دور ہوجا کیں ۔ تو رسول اللہ بھی نے انہیں پہند فر مایا اور ارشاد فر مایا بعض بہ تیں جادو کی طرح ہیں اور بچھی اشعار حکمت کی طرح ہیں جادو کی طرح ہیں اور بچھی اشعار حکمت کی طرح ہیں ۔ ابن عسامی

 آپ کواس کے اشعار سنائے، فرمایا: سواشعار سنادیے، آپ نے فرمایا: قریب تھا کہ وہ مسلمان ہوج تا ،اور ایک روایت میں ہے قریب ہے کہ وہ اپنے اشعار میں مسلمان ہوجا تا۔ابو یعلی وابن جریو ، ابن عسا کو

۸۹۵۸ جصرت شریدرضی الله عنه بے دوایت ہے فرماتے ہیں: میں رسول اللہ کے ساتھ چیۃ الوداع میں نکلا ، ایک ون میں چل رہاتھا کہ میرے پیچے ایک اوٹٹی آگھڑی ہوئی، میں نے مرکز ویکھا تو رسول اللہ کے ہیں آپ نے فرمایا: شرید؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: کیا میں تہمیں سوار نہ کرلوں؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں (یا رسول اللہ) جھے کوئی تکان اور عربزی نہیں تھی لیکن میں رسول اللہ بھے کہ ما تھ سوار ہونے کی برکت حاصل کرنا چاہتا تھا، آپ اوٹٹی بٹھائی اور مجھے سوار کرلیا، (راستہ میں) آپ نے فرمیا: کیا تمہیں امیہ بن ابی الصلت کا علم اللہ کے اشعاریا و ہیں؟ میں نے عرض کیا: جی ہال، آپ نے فرمایا: ساؤ، تو میں نے ایک سواشی رسنا کے، آپ نے فرمایا امیہ بن ابی الصلت کا علم اللہ تعالی کو ہے۔ اس ابی صاعه و قال غریب، ابن عساک

۸۹۵۹ حضرت ابن عماس صنی التدعنهما ہے روایت ہے فر مایا رسول التدی پیشعرد ہرائے تھے، تیرے پاس وہ خبریں لائے گا جھے تو نے قاشہ دے کرروانہ بیس کیا۔ابن جویو ، ابن عسا کو

۸۹۲۰ حفرت ۶ وہ رحمہ القدے روایت ہے کہ میں بھر ہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی القدعنہ کے پاس آیا اس وقت وہ وہاں کے گورنر تھے، میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے کہا. میں تہہیں قریبی رشتہ داری یا د دلا تا ہوں ، رشتہ داری ہے کوئی نز د کی نہیں ہوتی جب تک کہ قریب نہ کی جائے ، تو حضرت ابن عباس رضی القدعنہمائے فر مایا: جانے ہو یہ س نے کہا ہے؟ میں نے کہا: ابواحمہ بن جمش ، تو حضرت ابن عباس رضی القدعنہمائے فر مایا تھا، تو نے بھی گیا۔ ابن عباس رضی القدعنہمائے انہیں کیا کہا تھا؟ میں نے کہا: بھی جھے بیت نہیں ، فر مایا: نبی بھی نے فر مایا تھا، تو نے بھی کیا۔

ابن عسا کر ۱۹۶۱ حضرت ابن عباس رضی القدعنہما ہے روایت ہے، شعرعرب کا دیوان ہے اور بیٹر بوں کا پہلاعلم ہے سوتم لوگ جاہلیت کے اشعار بیس ہے اہل حجاز کے شعراختنیار کرو۔ابن جویو

۱۹۹۴ حضرت کعب بن مالک رضی امتدعنہ ہے روایت ہے کہ القد تعالی نے جب شعر کے بارے میں جو عکم نازل کرنا تھا نازل کیا ، تو انہوں نے کہانیارسول القد الله تعالی نے شعر کے بارے جو حکم نازل فر مایا ہے اسے آپ جانے ہیں تو آپ کی اس کے بارے کیارائے ہے؟ آپ نے فر مایا مؤمن اپنی تلوار اور زبان سے جہاو کرتا ہے اس ذات کی شم جس کے قبضہ قندرت میں میری جان ہے گویاتم انہیں نیزوں سے ذخمی کرتے ہو۔ ابن عسائد ہوں اور ایک روایت میں ہے گویاتم انہیں ان شعرول کے ذریعہ نیزوں سے ذخمی کرتے ہو۔ ابن عسائد

۸۹۷۵ ابوحاتم ہجستانی سہل بن محمد ، ابوعبیدہ معمر بن المثنی ، روئبۃ بن حجاج ان کے سلسلۂ سند میں روایت ہے کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ سے پوچھا: ابو ہر مرہ ہا! آپ اس شعر کے بارے کیا کہتے ہیں۔

دو خیالوں نے چکرنگایا اور ایک بیماری کوبھڑ کایا ، ایک خیال جس کی تو نیت رکھتا ہے اور ایک خیال جسے تو چھپا تاہے ، وہ کھڑے ہوکر تجھے خوف کی وجہاں نے چکرنگایا اور ایک بیماری کوبھڑ کایا ، ایک خیال جسے میا نہی ا خاط میں وجہ سے دکھانے لگی کہ خندا ہیں پنڈلی اور ایسا نختا ہموجا جو تریب ہوں نو حضرت ابو ہر میرہ رضی انٹد عند نے فرمایا 'ان جیسے یا انہی ا خاط میں رسول انٹد کھٹے کے مماتھ حدی کی جاتی تھی اور آپ اے برانہ جھتے تھے۔ ابن عسامح

٨٩٧٧ عيج سے روايت ہے كہ ميں نے حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه كوية قصيده سنايا جس ميں بندلى اور شخنے كاذكر ہے تو فرمايا نبي الله اس قسم

کے اشعار ببند فرماتے تھے۔ ابو یعلی، ابن عساکو ۱۹۷۷ ابوزید عمر بن شبہ، ابو جرکی وابوحرب، دومراشخص قبیلہ تمیر سے ہے جو حجاج بن ہاب آخمیر کی کی او ا دسے ہے، انہیں شرف حاصل ہے، یوس بن حبیب، رؤبہ بن عج ج ، اپنے والد ہے وہ ابوشعثاء ہے وہ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرہ تے ہیں جم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے ، ایک حدی خواں حدی کہدر ہاتھا۔

ووخیال چَنرلگائے گےاورایک بیاری مُحرُ کا دی ایک خیال کی تو نیت رکھنا ہے اورایک خیال کوتو چھپا تا ہے، و و ڈرکے مارے کہ تو خندا قامیں ینڈلی اور قریب قریب نخن ہو ہائے گھڑے ہوکر تھے دکھانے تعلی۔

آپ بھے اس پر نمیر ندفر ماتے ، ابوزید کا کہن ہے کہ بیسطی ہے کیونکہ بیشعر عجاج کے بیں اور عج ج نے نبی بھے کی وفات کے بعد کافی عرصہ بعد میشعر کہا ہے درست وہی جو بہلی روایت میں ہے سرف ابوعبیدہ نے بیکہا ہے . کہ بی ج بن حرہ نے جاملیت میں بیاشعار کیے ہیں۔ ابن عدي، ابن عساكو

# بعض اشعار میں حکمت ہے

۸۹۷۸ احمد بن بکرالاسدی سے روایت ہے کہ ہم سے ہمارے وامد نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ خدمت میں حاضر ہوئے ،آپ کو جب ان کی فصہ حت معلوم ہوتو فر مایا وارے اسدی کیا تو نے قرآن پڑھا ہے باوجود بکہ میں نے دیکھا تم بڑے فیسے ہو؟ انہوں ہے کہ نہیں میں نے شعر کیے ہیں آپ مجھ ہے وہ ان میں آپ نے فرمایا کہوا توانہوں نے کہا

تیرااد لی سلام بہتے ہے کیپیدور قبیلوں کے دِل قید کریتا ہے کیونکہ بھی حرام زاد مجتندمقام پہنچ جاتے ہیں ،اکروہ برالی کا اظہار سری و تو بھی ای جیسی برانی کا ملاانِ کر اور کروہ تجھ سے کوئی ہات چھپا کیں تواس کے ہارے سواں نہ کر ،وہ ہات جسے من کر بختے کلیف ہو، ویاوہ یک ہات جو انہوں نے تیرے بعد ہی ، جی ہی ہیں ہے

بری سے یہ سے اخراں ابعض اشعار پر حکمت اور بعض ہاتیں جادو کا سااثر رکھتی ہیں ، پھر آپ نے اٹھیں پڑھا، جو رلند کیب ہے اللہ ہے نیاز ہے ، توانہوں نے اس میں اضافہ کیا ، جو گھات پر کھڑا ہے اس سے کوئی نہیں پچ سکتا ، تو نبی ﷺ نے فروایا رہنے دو ، بیسورۃ پوری اور میس ہے۔

# جبرائيل عليهالسلام كي تائيد

۸۹۲۹ حضرت چابررضی امتدعنہ ہے روایت ہے کہ جب جنگ احزاب کا دن تھ اورامندتعاں نے کفار کوان کے فصہ میں واپس مرا یا ہمیں چھ ماں ومتاع نہ اسکاء تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلم نول کی عزاتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو حضرت کعب نے کہا میں یارسول اللہ ' تہ ہے ت فر مایا آبیاتم کچھی طرح شعر کبرد سکتے ہو؟ تو حضرت حسان بن ثابت بولے میں یا رسول القد! '' پ نے فرمایا. تو تم ہی ان کی ججو کرور و آت خد ت تمبهاری اعاشت کرسے گا۔ابن جویو

• ۸۹۷ حضرت آبو ہرمیرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القدی نے منبر پر فر ہایا ، عربوں نے س قصیدہ ہے ہے تصیدہ کہیں کہا جوچیز القدت کی کےعلہ وہ ہے باطل ہے۔ابن جریو

مقدام بن شريح اينے والدے عل كرتے بيں كەميں نے حضرت عائشد ضي التدعنب سے عرض كيا كيا رسول القدرة كوفي شعرد م ات تھے؟ آپ نے فرمایا کے رسول اللہ ﷺ عبداللہ بین رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار دہرائے تھے، تیرے یاس وہ خبریں رے کا جھے وقت یا رئیس کیا۔ بل عساكر، الل حرير، مولوقم ١٩٥٩

٨٩٧٢ حضرت ما كشد ضي المقد عنها ہے روايت ہے كه نبي ﷺ پيشعر و ہراتے تھے، تيرے پاس وہ خبريں لائے گا جسے تو نے توشنبيس ديا۔

ابس جویر کے بن سعید سے روایت ہے کہ عبداللہ بن انیس اپنی والدہ سے جو حضرت کعب بن مالک ﷺ کی بیٹی بین نقل کرتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے بن مالک ﷺ کی بین نقل کرتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم ہوگ کہ درہے ہے؟ حضرت کعب کے کہا: میں شعر پڑھ رباقہ ، تو رسول اللہ ﷺ نے فرم یا: پڑھو، یہ ل تک کہ وہ اس شعر کو پڑھتے ہوئے جرہے تھے اسلی طرف سے قال کرتے ہیں۔ ہم ہرمشکل اور پھنور میں اپنی اصل کی طرف سے قال کرتے ہیں۔

تورسول اللہ ﷺ نے فر وی یوں نہ کہو کہ ہم اپنی اصل کی طرف سے لڑتے ہیں بلکہ ہم اپنے وین کی طرف سے زتے ہیں۔

ابن جرير، عبدالرراق

۱۹۵۳ معمرزهری سے روایت کرتے ہیں کے ایک راجز (بہ دری کی شعری کرنے والی) ہی ﷺ کے سامنے شعر کہدر ماتھ، جب وہ شہید ہوگئے تو ان کا بیٹا سواری سے اتر ااور کہا: یا رسول امتد میں آپ کے لیے اشعار کہوںگا ( کیا اجازت ہے؟) آپ نے فرمایا ہال ،حضرت عمر نے کہا سوچ ہو، تو اس نے کہا میں کہتا ہوں، (القد کی تنم) گراند تعالی کی ذات کی پہیان نہ ہوتی ہم ہوایت نہ پاتے ،حضرت عمر نے کہا: تم نے کی کہا، (نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے) حضرت عمر نے کہا، تو نے کی کہا، (سوہم) پرسکینہ نازل فرما، اور جب ہم وشمن سے ملیس تو ہم رے قدم جمائے رکھ، مشرکول نے ہم پرظلم کیا، جب وہ کہتے ہیں کفر کروتو ہم انکار کرد ہے ہیں۔

نبی ﷺ نے فرہ یا۔ کون ایسا کہتا ہے؟ کہا یارسول القدیہ بات میرے والدنے کہی ہے، آپ نے فرہ یا ابقد تعی لی اس پررتم عرض کیا یارسول القدلوگ ان کی نماز جنازہ پڑھنے ہے انکار کررہے ہیں کہ مہدواانہوں نے اپنے آپ وقت کیا ہو، آپ نے فرہ یا۔ ہر ایس بات نہیں، وہ جہاد کرتے ہوئے فوت ہوئے ان کے لیے وہرااجرہے، زھری فرہ تے ہیں انہوں نے ایک مشرک پرواری تو ان کی تعواران پر سکی یوں وہ شہید ہوگئے۔

## شعرکے ذیل میں

۸۹۷۵ (عمرض امتدعنه) ساک سے روایت ہے کہ نجاشی لیعنی قیس بن عمر اور حارثی نے بنی محجوان کی ججو کی تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی التدعنہ سے شکایت کی ،حضرت عمر نے فر مایہ اس نے تمہار ہے بارے میں جو پچھے کہاوہ ن ؤ! التد تعالی جب کمینے اور گھٹیالوگوں ہے دشمنی کرے گا تو وہ بنی محجولان ہے دشمنی کرے گا جوابن قبل کا گروہ۔

حضرت عمر نے فر ، یا: اگروہ مظلوم سے نواس کی دع قبول ہوگی اورا گر ظالم ہے نواس کی دعا قبول نہ ہوگی ،انہوں نے کہا: اس نے بیکھی کہا ہے: اس کا قبیلہ کسی ذمہ داری میں بدع ہدی نہیں کرتا ،اور لوگوں پر رائی برابر بھی ظلم نہیں کرتے ،نو حضرت عمر نے فر مایا: کاش! خطاب کی اولا دایسے کہتی ، انہوں نے کہا: اس نے کہا ہے: وہ شام کے وقت ہی گھاٹ پر آتے ہیں جب پانی پینے والے ہرگھ ٹ سے واپس ہونے لگتے ہیں تو حضرت عمر نے فر مایا: بیاس واسط کے بھیر کم ہو، انہوں نے کہا: اس نے کہا ہے:

نقصان دہ کتے ان کے گوشت سے نفرت کرتے ہیں،اور کعب،عوف نیشل کا گوشت کھاتے ہیں،تو حضرت عمر رضی القدعنہ نے فر مایا:قوم نے اپنے مردول کو بچالی آئیس ضا کع نہیں کیا۔الدینو دی، اہن عسا کو

۸۹۷۷ مجمد بن سیرین سے روایت ہے کہ اصحاب محمد ﷺ میں شعراء عبدالقد بن رواحہ مسان بن ثابت اور کعب بن مالک تھے۔ ابن عسامحو ۸۹۷۷ مجمد بن سیرین سے روایت ہے کہ مشرکین کے تین گروہوں نے رسول الله ﷺ کی ججو کی ،عمر و بن العاص ،عبدالقد بن الزبعری ، ابو سفیان بن عبدالمطلب ، تو مہاجرین نے کہا ایا رسول اللہ! آپ حضرت علی کو تھم کیوں نہیں ویتے کہ وہ ہماری طرف سے اس قوم کی جو کریں ؟ تو

رسول امتد ﷺ نے فرمایہ علی بیمان نبیس میں ، جب اس قوم نے القد تعالی کے نبی کی مددا پنے ہاتھوں اورا پنے ہتھیا روں سے کی ہے تو اپنی زبانوں سے اس کی مدد کرنے کے زیادہ حقد ار ہیں۔

تو انصار نے کہا: حضور کے ہماری مراد ہے ہیں، تو وہ لوگ حسان بن ثابت کے پاس آئے اور ان سے بیات ذکر کی وہ جسے ہوئے آئے اور رسول القد ہی کے سامنے آکر کھڑے ہوگئے ، اور عرض کرنے گئے یارسول القد اس کی تم جسے نے پورٹی دے کر بھیج ہے جھے بید نہیں کہ میرے لیے میری ایک بات کے بدر صنعاء سے بھری تک کا علاقہ ہوتو رسول القد ہے نے فرمایا تنہی اس کے اہل ہو، تو انہوں نے بیان نہیں کہا: یارسول القد ایکھے قریش کے نسب کا علم نہیں ، تو رسول القد ہی نے حضرت ابو بکر رضی القد عند سے فر مایا: اسے ان کا نسب بتا و ابور ان کے عیوب کہا: یارسول القد اللہ علی اس کے بدارت میں رواحہ ، اور کھب بن ما لک نے ان کی جوگی۔

ابن سیرین فرمائے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ رسول القد ہے۔ اُونٹنی پرسوار جارہے تتھے اور اے اپنی مہرر کا پھندالگا تو اس نے اپنا سر کجو وہ کے اسکے حصہ کے پاس رکھ دیا ، تو آپ نے فرمایا کعب کہاں ہے؟ حضرت کعب نے کہا: میں یہاں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا اے پکڑو! اورا یک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: شعرستا وُ تو انہول نے کہا:

ہم نے تہامداور خیبر سے برشک دور کردیا، پھرہم کے تبواری جمع کیں،ہم ان کا امتحان لیتے ہیں اگر وہ بول سکتی تو کہتی اس کا کاٹ دوس یا تقیف ہیں، انہوں نے پوراقصیدہ پڑھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:اس ذات کی تسم جس کے تبضہ قدرت میں مجمد (ﷺ) کی جان ہے بیان کے لیے نیز پھینکنے سے زیادہ تخت ہے،ابن سیرین نے کہا: مجھاطلاع مل ہے کے قبیلہ دوس حضرت معب کے اس قصیدہ کی وجہ سے مسلمان ہوگیا۔ابن جویو

#### غيبت

۸۹۷۸ حضرت جابرے روایت ہے کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ چل رہاتھا، وہاں ایک مردار کی بد بواٹھی تو نبی ﷺ نے فر مایا: بیان لوگوں کی بد بو ہے جومؤمنوں کی غیبت کرتے ہیں۔ابن النحا ر تشریح: نسب بیبان ایک حسی چیز کے ذریعہ سے غیر معروف چیز کو تمجھایا۔

### قابل رخصت غيبت

۹۷۹ حضرت قمّا د ہ رضی اللّدعنہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللّدعنہ نے فر مایا: فاجر کے (حق میں غیبت)حرام نہیں۔ابن ابی الدنیا ،مو بو قبع. ۸۰۷۵

تشريح : جوالندتع لي كي حرمت كي حفاظت ندكر يقواس كي حرمت كيد برقر ارب!؟

اس کا ذکر (بد) تمہارے لیے نیبت ہے۔ ہیں بھی می الشعب ۸۹۸۱ حضرت انس رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے نبی پڑھا کے پاس ایک مخص کا ذکر کیا اتوایک مختص نے کہا: کی تم اس کی نیبت کررہے ہو؟ تورسولانقد پڑئے نے فرمایا: جوحیا کی چادرا تاروےاس کی غیبت ( کا گناہ) نہیں۔ ابی المبجاد موبوقع ۲۰۷۳ ۸۹۸۲ حسن بصری ہے روایت ہے تین آ دمیوں کی غیبت حرام نہیں ، وہ فاسق جواپے فسق کا اظہار کرے ، ظالم ہادش ہ (یا حکمران ، گورنر ) وہ برعتی جو بدعت کا اعلان واظہار کرے۔ بیھقی فی الشعب معربوقع، ۸۰ ۲۸ ۸۹۸۳ حسن بصری ہے روایت ہے کہ برعتی کی غیبت ( کا گناہ) نہیں۔ بیھقی فی الشعب

#### برىبات

۸۹۸۳ حضرت علی رضی القدعندے روایت ہفر مایا: بری بات کہنے اور سننے والا دونو ل گناہ میں برابر ( کے شریک ) ہیں۔ بخاری فی الادب، ابو یعلی

## كلمات كفر

۸۹۸۵ حضرت صذیفہ رضی التدعنہ سے روایت ہے فرمایا: رسول اللہ ﷺ فرمایا: مجھے تمہارے متعلق ایک شخص کا خوف ہے جوقر آن
پڑھے گا، یہ ں تک کہ جب اس کی رونق دیکھی جائے گی، اور وہ اسلام کا مددگار ہوگا جہاں تک التد تعالیٰ جا ہے گا اسے چھوڑ دے گا اور اس
سے جدا ہوجائے گا، اور اسے اپنی پیٹھ چیچے بھینک دے گا، اپنے پڑوی کے خلاف تکوار لے کر بن وت کرے گا، اسے شرک کی تہمت لگائے گا،
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان میں سے شرک کا حقد ارکون ہوگا تہمت ز دہ یا تہمت لگانے والا؟ آپ نے فرمایا بنہیں بلکہ تہمت لگانے والا اسامہ نصبہ

#### حجفوث

۸۹۸۰ تیس بن الی حازم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو بگر رضی الندعنہ کوفر ماتے من بتم لوگ جھوٹ ہے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان کوجدا کرنے والا ہے۔ صفیان بن عیبنه موہو قمم: ۸۲۲۲/۸۲۰

۸۹۸۸ حضرت عمررضی القدعنہ ہے روایت ہے فرمایا: مؤمن کے لیے اتنا جھوٹ کافی ہے کہوہ ہرئی ہوئی بات کو بیان کر دے۔

مسلم، بیهقی فی الشعب عالی الشعب میرضی الله عندے روایت مے فرمایا: آ دمی اس وقت تک ایمان کی حقیقت کوئیس پہنچ سکتا یہاں تک کے مزاح میں بھی جھوٹ جیموزے۔

مصنف ابن ابی شبیه

۸۹۹۰ حضرت عمر رضی اللہ عندے روایت ہے فرمایا آ دمی اس وفت تک ایمان کی حقیقت کوئیس پہنچ سکتا یہاں تک کہ مزاح میں بھی جیوف ہے۔ چھوڑ دے اور باوجود غالب ہونے کے جھگڑ امرک کردے۔المشہر اذمی

٨٩٩١ حضرت عمر مني القدعند من روايت بفر مايا: جموث بي بحو كيونكه مدجهم كاراستديما تا ب- ابن عساكو

۸۹۹۲ . حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے فر مایا: حموتی بات کہنے والا اور وہ جواس کی ری کو کھینچتا ہے دونوں گناہ بیں برابر ہیں۔ این اہی الدنیا فی الصمت

## مومن حجوث ببس بولتا

۸۹۹۳ (مندعبدالقد بن جراد بن المنفق العقیلی رضی القدعنه) ابن عسا کرنے کہا کہا جاتا ہے کہ انہیں صحبت حاصل ہے، ابن انبی الدنیا، استعمال بن خالد بن سلیمان المروزی، یعلی بن اشد تی ،عبدالقد بن جراد رضی القدعند ہے روایت ہے فرہ تے جیں حضرت ابوالدردا، رسنی اللہ عند نے فرمایا: پارسول القد! کیا مؤمن جھوٹ بولتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کا القد تعالی اور روز آخرت پر ایمان نہیں جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے استفق

۱۹۹۴ مین جربر بمربن آتمعیل همدانی بیعلی بن اشدق عبدالله بن جرادرضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت ابوالدروا ورضی الله عند ب کہا یارسول الله! کیا ایماندار جھوٹ بولٹا ہے؟ آپ نے فر مایا: ایسا کبھی ہوسکتا ہے، عرض کیا کیا مؤمن زنا کرتا ہے؟ آپ نے فر مایا: کیوں نہیں اگر چدابوالدردا و نابیند سمجھے، عرض کیا: کیا مؤمن جھوٹ بولٹا ہے؟ آپ نے فر مایا: جھوٹ وہی گھڑتا ہے جواثیان نہیں رکھتا ، بندہ کوئی لغزش کرتا ہے توالیہ دوا ہے درب کی طرف رجوع کرتا ہے (اللہ تع کی کے حضور) تو بہ کرتا ہے توالتہ تع الی اس کی تو بہ قبول کرتا ہے۔

۸۹۹۵ این عساکر،ابوالقاسم این سمرقندی،ابوالحس بن سعد عیسی بن علی عبدالقد بن محر، ابرا بیم بن هائی سعید بن عبداحمید بن جعفرانعه ری، ابوزیاد بزید بن عبدالقد کنی عامر بن صعصعه ہے روایت کرتے ساءانہوں نے نبی پیجئے سے بوجھا:القد کے نبی اکیامومن زنا کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کھی ایسا ہوسکتا ہے،عرض کیا: کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نبیس، جونہی آپ نے بید بات فرمائی اس کے بعد فرمایا جھوٹ وہی سی جوائیان نبیس دکھتے۔

۸۹۹۱ حضرت عبدامقد بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ فرمایہ: خبر دارتم لوگ جھوتی باتیں نقل کرنے وا موں سے بین، جھوٹ سنجیدگی اور مزاح میں بہتے نہیں ، آ دمی اپنے بچہ سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرہے جسے پورا نہ کرتا ہو، خبر دارجھوٹ برائی کی راہ دکھا تا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔

سرف ہے جان ہے۔ یکی کی راہ دکھ تا اور نیکی جنت کی راہ دکھ تی ہے ہے کو کہا جاتا ہے اس نے بچ کہا اور نیکی کی ،اورجھوٹے کے بارے کہا جاتا ہے،اس نے جھوٹ یولا اور گناہ کیا،خبر دار بندہ جھوٹ بولٹار ہتا ہے بیباں تک کہا مقد تھی کی ہے ہاں جھوٹ کھا جاتا ہے اور بندہ بچ بولٹار ہتا ہے بیباں تک کہا مقد تھی کی کے ہاں جھوٹ کھا جاتا ہے اور بندہ بچ بولٹار ہتا ہے بیباں تک کہا مقد کی کے ہاں جھوٹ کھا جاتا ہے اور بندہ بچ بولٹار ہتا ہے بیباں تک کہا مقد کی کے ہاں جھوٹ کھا جاتا ہے۔ ابن جو یو

۸۹۹۸ · حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے روایت ہے، فر مایا آگ خشک درخت میں اتنا فساذ ہیں کرتی جتنا جھوٹ تم میں ہے کسی کی مروت دیہ درگ کا نقصان کرتا ہے، سوتم جھوٹ ہے بچواور شجیدگی اور مزاح میں اسے چھوڑ دو۔الدینو دی

۸۹۹۸ - حضرت ابراہیم نخفی رخمہ القدیے روایت ہے وہ (لوگ یعنی صحابہ ) ہنسی مذاق اور سنجید گی میں مجھوٹ کی اجازت نہیں ویتے تھے۔ اس جو بو

## حجفوث کی رخصت کے مقامات

۸۹۹۹ (عمر رضی انتدعنہ) ہے روایت ہے فر مایا ۔ مجھے اس بات سے خوشی نہیں مجھے جوتو رید کی باتیں معلوم ہوں ان کے بدلہ مجھے میرے اہل وعیال کی طرح مل جائے۔مصنف ابن اہی شیبہ

۹۰۰۰ حضرت ممرضی انتدعنہ سے روایت ہفر مایا. تورییمی وہ باتیں ہوتی میں جوآ دمی کوجھوٹ سے لا پروا کردیتی میں۔

۱۰۰۱ حضرت ابو ہریرہ رضی امتدعنہ ہے روایت ہے فر مایا: رسول امتد ﷺ حضرت ابو بکر کے ساتھ ان کی اونمنی پرسوار ہوئے ، فر مایا: ابو بکر لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤ، اس لیے کسی نبی کے مناسب نہیں کہ وہ جھوٹ بولے ، تو راستہ میں لوگ آپ سے بو چھنے گئے: آپ کو ن میں ؟ فر مایا کسی چیز کا طالب ہوں اسے طلب کرتا ہوں ، بو چھا آپ کے بیچھے کون ہے؟ کہا، ایک رہنما ہے جو مجھے راستہ بتا تا ہے۔

الحسن بن سفيان والديلمي

۹۰۰۲ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ ﷺ بین چیز وں کے علاوہ جھوٹ کی اجازت و ہے ہوں، رسول اللہ ﷺ بین چیز وں کے علاوہ جھوٹ کی اجازت و ہے ہوں، رسول اللہ ﷺ مایا کرتے تھے، میں اسے جھوٹ شارنہیں کرتا، وہ خض جولوگوں کے درمیان اصلاح کرے، وہ جھوٹی بات صرف اصلاح کی غرض سے کرتا ہے، وہ خض جو جنگ میں جھوٹی بات کرتا ہے، اور خاوندا پنی عورت سے اور عورت اپنے خاوند ہے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے، اور خاوندا پنی عورت سے اور عورت اپنے خاوند سے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے، اور خاوندا پنی عورت سے اور عورت اپنے خاوند ہے

## کذب کے ذیل میں

۹۰۰۳ ابرائیم نخعی سے روایت ہے فرمایا ،حضرت محررض القدعنہ نے فرمایا: معذرت کرنے سے بچ کرو کیونکہ اس میں اکثر یا تیم جھوٹ ہوتی ہیں۔ ھناد ، مصیف ابن ابی شیبہ

۱۹۰۰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فرمایہ رسول اللہ ﷺ ریف لائے تو میں اپنے بھائی عبدالرحمن کے سرے جو کمیں نکال ربی تھی،اور میں ایسے بی اپنے ناخن پھیرر ہی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے فر ، یا : عائشہ! تضہر و! کیاتمہیں پیڈئیس بیانگیوں کا جھوٹ ہے۔

الديلمي وفيه مسدمه بن على متروك، مربرقم. ٢٢٢٨

### لعنطعن

9••۵ ابوعثمان سے روایت ہے فرمایا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ پر بیٹھے جارہے تھے کسی نے لعنت کی ،آپ نے فرمایا . میں اللہ عنہ کرنے والا کون ہے؟ لوگول نے کہا فعال شخص ہے ،آپ نے فرمایا : تو اور تیرا اونٹ ہم سے پیچھے ہوجا کیں ، ہمارے ساتھ لعنت کردہ سواری نہیں چل سکتی ۔ مصنف ابن ابی شیبه

۹۰۰۲ - قدّ دہ سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر ، یا: وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے مبغوض ہے جو زیادہ معن طعن کرنے والا ہو۔ابن المبارک

رے وہ اور ابن البدر سے معالی سے روایت ہے فر مایہ: زیادہ لعنت کرنے والوں پرلعنت کی گئی۔بحادی فی الادب ۱۹۰۰۸ حضرت الوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فر مایا: کسی پرلعنت نہ کرو، کیونکہ بعنت کرنے والے کے لیے من سب نہیں کہ وہ

قيامت كروزصد لق جو ابن عساكر

9 • • 9 و • • 9 حضرت جرموز بھی رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا ہو رسول القدا مجھے کوئی وصیت کریں؟ فرمایا: میں تمہم ہیں وصیت کرتا ہول کہ تم زیادہ احنت کرنے والانہ ہوتا۔ عسند احمد، ہخاری ہی التاریحہ و البغوی و الباور دی و ابن السکن و ابن مدہ و ابن قانع، طبو انی فی الکبیر و ابو بعیم

## مدح سرائی

۹۰۱۰ حضرت عمرض القدعند سے روایت نے فرمایا (سامنے) تعریف کرنا (جس کی تعریف کی جے اسے ) ذیج کرنا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبه، مسند احمد، ابن ابی الدنیا فی الصمت ۱۹۰۱ ابراہیم بھی اپنے والدہے روایت کرتے ہیں فر مایا: ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے پاس ہیٹھے تھے، اتنے ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا اور آکر سلام کیا، اس کے سامنے لوگوں ہیں ہے کسی نے اس کی تعریف کی ، تو حضرت عمر نے فر مایا تم نے اس کی ( کمر ) قر وی اللہ تعند کے ہا تھے ہلاک کرئے ماس کے سامنے اس کے وین کی تعریف کرتے ہو؟ مصف ابن ابنی شیدہ ، محادی فی الادب معند سے دوایت ہے کہ ایک شخص نے نبی رہی ہے کہ اسے ہم میں بہترین اور ہمارے بہترین جئے! ہمارے مروار

۹۰۱۶ حضرت انس رضی القدعندے روایت ہے کہ ایک حص نے ٹی کھڑئے ہے کہا اے ہم میں بہترین اور ہمارے بہترین بیٹے ! ہمارے مردار اور ہمارے سردار کے بیٹے! آپ نے فرمایا: ایسے کہوجیسے میں تمہیں کہد کر پکارتا ہول ، شیطان تمہیں بہکانے نہ پائے ، مجھے ای مرتبہ میں رکھا کروجو القد تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے میں القد تعالیٰ کا بندہ اوراس کا رسول ہول۔ ابن السحاد

۹۰۱۳ (جابر بن طارق رضی الندعنه) حکیم بن جابرا ہے والدے نقل کرتے ہیں، کدایک اعرابی نے رسول اللہ ہے کی تعریف کی ، یہال تک کداس کی با چھیں تر ہوگئیں ،تو نبی ﷺ نے فر ، یا کم گوئی کوانحتیا رکرو، شیطان تم پرمسلط نہ ہو، کیونکہ گفتگوکوئکڑ ہے ٹکڑے میں کرنا شیطانی طریقہ ہے۔

الشيرازي في الالقاب وفيه بكر بن خنيس متروك

تشریح: بیسالعنی تکلف سے گفتگوکرنا، جس میں تکبر کی آمیزش ہو۔

٩٠١٧ کجن ابن اورع رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میراہ تھ تھا، ہوا تھا (ای حاست میں) ہم مسجد آئے، آپ نے (وہاں) ایک شخص کوئی زیز ھنے ویکھا،فر مایا میخص کون ہے؟ میں ئے کہ بیفلال شخص ہے جو بیکام کرتا ہے،اور میں نے اس کی تعریف کی،آپ نے فر مایا:اسے ندسنا وَ،ورندتم اسے ہلاک کردوگے۔ابن جویو، طبواسی فی الکبیر

9+۱۵ ۔ حضرت ابوموی ہے روایت ہے فرمایا نبی ﷺ نے اکٹی خص کودوسرے کی تعریف کرتے سنا ،اورمدح میں انتہائی مبالغہ کرر ہاتھا ،تو آپ نے فرمایا :تم نے اسے ہلاک کردیایاتم نے اس کی کمرتو ژوی۔ابن جویو

۹۰۱۲ تحفرت ابو ہریرہ رضی املاعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوایک شخص نے پکارا، آپ نے جب اسے جواب دیا تو وہ ہو ، کیا آپ کو معلوم نہیں میری تعریف زینت اور میری ندمت بری ہے۔ ابن عسا کو

### مباح تعريف

9014 حضرت ہوبرض القدعنہ سے روایت ہے فرمایا: ہیں کسی ایسے خص کومل مت نہیں کرتا جود وخصلتوں کے وقت اپنی نسبت کرے، اپنے گھوڑ ہے کو دوڑ اتے وقت اور قبال کے وقت ، اور بیاس وجہ سے کہ ہیں نے رسول اللہ ﷺ کود کھا کہ آپ نے اپنا گھوڑ ادوڑ ایو تو وہ (سب سے ) آگے نکل گیو، آپ نے فرمایا بیتو سمندر ہے، اور میں نے آپ کود یکھا کہ آپ اللہ تعالی کے راستہ میں تلوار چیار ہے تھے، فرمایا، اس (وار) کو برداشت کر میں عاتکہ کا میٹا ہوں آپ نے اپنی ان داد یوں کی طرف نسبت کی جو بن سلیم سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس عسا کو

#### مزاح

۹۰۱۸ سیف بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللد عنہ نے فرمایا: کیا تھہمیں معلوم ہے کہ مزاح کو مزاح کیول کہتے میں؟ فرمایا:اس لیے کہ بیچن سے دور ہوتا ہے۔ ابن ابی الدنیا فی الصمت

#### احيمامزاح

۹۰۱۹ صبیب رضی اللہ عندے روایت ہے کہ میری آئیھول میں تکلیف ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کھیوریں لے رہے ، تو میں بھی نبی ﷺ کے

ساتھ بدٹھ کر کھانے لگا،حضرت عمر نے فرمایا: کیا آپ صہیب کونبیں و یکھتے وہ تھجوریں کھار ہاہے جبکہ اس کی آنکھیں دکھر ہی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا:یارسول اللہ میں اپنے حصہ کی تھے آنکھ سے کھار ہا ہوں۔الوبیر بن بکار ، ابن عسا کر

9010 حضرت صہیب رضی القد عنہ ہے روایت ہے، میں رسول القد ﷺ کے پاس آیا، آب قباء میں تشریف رکھتے تھے، حضرت ابو بکراور حضرت عمر بھی آپ کے سماتھ تھے، آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کی تکلیف ہوگئ تھی، مجھے بخت بھوک گی، میں بھی کھجوریں کھانے اسکی آپھی کے اسکی آپھی کھوری ہے اور وہ کھجوریں کھارہ ہے؟ تو رسول القد اسکی آپھی ہوگئے تا کھی جانب ہے تھا تھے۔ فرمایا بتمہیں آپھیوں کی تکلیف ہے اور تم کھجوریں کھارہے ہو؟ تو صہیب ہے، نے کہا، یا رسول القد ایس اپن تھیج آپکھی جانب ہے تھا رہا بول اقد حضور ﷺ میں پڑے۔ ابن عساتھ

۹۰۲۱ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فر مایا: میں نبی ﷺ کے پاس آیا اور آپ کے سامنے تھجوریں پڑی ہوئی تھیں، آپ نے فر مایا: قریب ہوج وَ، کھا وَ! میں ایک تھجور لے کر کھانے لگا، (میری آنکھوں کی طرف و بکھ کر) آپ نے فر مایا: تم تھجوریں کھارہے ہو جبکہ تہمہیں آنکھوں کی تکلیف ہے؟ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں دوسری جانب سے چہار ہا ہوں ، تورسول اللہ ﷺ سکراو سے الو ویانی، اس عسا کو

### مزاح کے ذیل میں

9047 حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فرماتی میں حضرت ابو بکر الصدیق رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں تجارت کی غرض ہے نکے آپ کے ساتھ سو بط اور نعمان بھی تھے بنعمان نے (سو بط ہے) کہا سو بط مجھے بھوک گی ہے کھانا کھلا وَاتو انہوں نے کہا: حضرت ابو بکر کے انرے تک انتظار کر وہ تو انہوں نے کھانا کھلانے ہے انکار کیا ، پھر جب انہوں نے پڑاؤ کیا تو نعمان (قربی) کچھ بدوؤں کے پس گئے ، ان ہے کہا: میں تنہارے ہاتھ اپنا فلام بیچنا چاہتا ہوں ،اگروہ تہہیں ہو بتا کے میں آزاد ہوں تو تم تصدیق نہ کرنا ، چنا نچا نہیں چنداونٹیوں کے وض بھے کہا: میں تہرارے ہاتھ اپنا فلام بیچنا چاہتا ہوں ،اگروہ تھے کہا تا ہوں نے کہا: میں تو آزاد ہوں ،وہ ان کی بات پر متوجہ کر چنتے ہے ،وہ لوگ سو بط کے پاس آئے ،اور کہنے گئے ہم نے تمہیں خرید لیا ہے ، انہوں نے کہا: میں تو آزاد ہوں ،وہ ان کی بات پر متوجہ ہوے ،وہ انہیں لے گئے اور فعمان کواونٹنیاں دے دیں۔

حضرت ابو بکردضی املاعندا ہے تو فر مایا: سو پہط کہال ہے؟ کہا میں نے تو اللہ کی تھم اسے نتیج دیا ہے، کہا: کیا تم درست کہدرہے ہو؟ کہا: بی ہال،اور میان کی قیمت ہے جوافیٹیوں (کی شکل میں) ہیں ،فر مایا میرے ساتھا آؤ، چنانچہوہ حضرت ابو بکر کے ساتھان کے پاس گئے، حضرت ابو مجر (برابر گفتگوکرتے رہے) یہاں تک انہیں چھڑ الیا،اوروہ اونٹنیاں واپس کردیں، پھر بیاوگ رسول اللہ ﷺکے پاس آئے،تو حضرت ابو بکر دخی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا تو رسول اللہ ﷺاور آپ کے صی بداس واقعہ سے بنس پڑے۔الرویانی واس میدہ، ابس عساسح

### جھگڑ ا

۹۰۲۳ حضرت عمر رضی القدعنہ ہے روایت ہے فر مایا: ہندہ جب تک باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا اور مزاح میں بھی جھوٹ نہ چیوڑے تو وہ ایمان کی حقیقت کوئبیں پہنچ سکتا۔اہن ذمیین

۹۰۲۴ معنرت علی رضی الله عنه ہے روایت ہے فرمایا: بندہ یا وجود حق پر ہونے کے لڑائی اور مزاح میں جھوٹ چھوڑے تو وہ ایمان کی حقیقت پالے گا ،اوراگروہ چاہے تو غالب آجائے۔ خشیش بن اصرم پالے گا ،اوراگروہ چاہے تو غالب آجائے۔ خشیش بن اصرم

9010 (انس رضی القدعنه)عبدالله بن یزید بن آدم سمی دشتی ،فر ،ت بین بجه سے حضرت ابوابدرداء،ابوابامه با بلی ،انس بن مالک نے روایت کیا۔فر ماتے بین :رسول الله ﷺ با برتشریف لائے اور جم دین کے بارے بحث کررے تھے ، نبی ﷺ بخت غضبناک ہوئے ، کدایسے غصه کمھی ند ہوئے تھے ، پھر فر مایا بھیمر وگھیر و!اےامت محمد (ﷺ) اینے اوپر جہنم کی آگ ند بھڑکاؤ ، پھر فر مایا کیا تسمیل اس کا تھم دیا گیا ہے؟ کیا تمہیں

اس منع نبیس کیا گیا؟ تم سے پہلےلوگ اس کی وجہ سے ہارک ہوئے۔

پھر فر ، یا جھگڑ ہے کو جھوڑ دو کیونکہ اس میں بھال کی بہت کم ہے، اس کا فائدہ بہت تھوڑ اہے، یہ بھ ئیوں میں عداوت بیدا کرتا ہے، جھگڑ ہے فتنہ ہے انس ن محفوظ نہیں روسکتا ، اس کی حکمت سمجھنیں آتی ، (بحث مباحث میں) جھگڑ ہے کوترک کر دو کیونکہ اس ہے، شک بیدا ہوتا ہے اور عمل ہو مباتا ہے، جھگڑ ہے کوچھوڑ دو، تمہارے لیے اتنا گناہ کافی ہے کتم بمیٹ جھگڑ ہے رہو، جھگڑ ہے کوترک کر دو، کیونکہ ایما ندار جھگڑ تانہیں ، جھگڑ ہے کوچھوڑ دو کیونکہ ایما ندار جھگڑ اچھوڑ دو، کیونکہ میں تین گھروں کا جنت میں فرمہ دار ہوں ، سب سے نچلے ، در میان اور او پر دالے حصہ میں ، اس شخص کے لیے جو ہا وجود سے ہوئے کے جھگڑ اچھوڑ دے۔

جھگڑہ چھوڑ دو کیونکہ میں قیامت کے روز جھگڑالو کی شفاعت ٹبیل کرول گا، جھگڑا چھوڑ دو، کیونکہ جھے میر سے رہے ۔ بہتول کی عبدت اور شراب نوش کے بعدسب سے پہنے جھگڑے سے روکا، جھگڑا چھوڑ دو کیونکہ شیطان اس بت سے تو ناامید ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت کی جہتے ، البت دو تہمہیں بھڑکا نے پرراضی ہوگیا ہے اور وہ انڈتوں کے دین میں جھگڑ ناہے، جھگڑا چھوڑ دو کیونکہ بنی امرائیل میں اکہتر فرقے اور جماعتیں بنیں، سب کے سب گمراہ ہیں مگر صرف سواد اعظم مدایت پر ہے لوگوں نے پو چھایا رسول انڈسواد اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرماہ: جو انڈتوں کے دین میں جھگڑتا نہیں اور جواس راستہ کواختیار کرلے جس پر میں اور میں اہل تو حید میں سے کسی کی کسی گنہ ہی کو جہتے تھیئر نہ کرے۔ بیس میں جھگڑتا نہیں اور جواس راستہ کواختیار کرلے جس پر میں اور میں اور دین پڑمل کی دجہ سے کسی کی کسی گنہ ہی کو دجہتے تھیئر نہ کر سے کسی کی کسی گنہ ہی گول کے دین میں جھگڑ ہی ہوگر کے انہوں کو دین پڑمل کی دجہ سے کا تاشتہ ہوگول کے لیے خوشخبری ہوگوں نے کوئوں نے بی جوہوگول کی (دین میں) خرایوں کو درست کرتے اللہ تو ک کے دین میں جھگڑ ہی تہیں اور جوال میں دوجہ سے کہا گا گھیل ہی گئے ترزید ہیں گرائے دین میں کرتے اللہ کا میں دوجہ سے کا تاشد میں بوید بن آدہ احادیث موصوعہ وقال ابر اہمیم بن یعقوب السعدی :احادیثہ میکر ہ اللہ باللہ ان اذکور رسول اللہ علیہ وسلم ہی حدیثه

4•۲۶ سلمہ بن وردان، ما مک بن اوس بن حدثان اپنے والد ہے قال کرتے ہیں کہ وہ رسول املہ ﷺ کے سرتھ بیٹھے تھے، رسول اللہ ﷺ نے معلی ہوئے تھے اسول اللہ ﷺ نے مراد ہوئے ہوئے تھے اور جب ہوگئی ؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جس نے بطل پر ہوتے ہوئے جھوٹ جھوڑ دیا تو املہ تھائی اس کے لیے جنت کے نچھے حصہ میں ایک گھر بنا کمیں گے اور جس باوجود حق پر ہونے کے جھڑ اترک کردیا تو اللہ تعال اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر بنا کمیں گے۔ ابن مندہ ، ابو نعیم

۱۰۱۷ حضرت علی رضی القدعنہ ہے روایت ہے فر مایا . بوگول کے جھگڑ وں ہے بچو کیونکہان کی دو ہی تشمیں ہیں ، یا کوئی تقلمندتم ہارے خل ف مکر کرے گا یا کوئی چال تمہارے ذمہ دہ ہات لگا دے گا جوتم میں نہیں ہوگی ، یا درکھو گفتگو مذکر ہے اور جواب مؤنث اور جہال مذکر دمؤنث جمع ہوجا کمیں وہاں اولا دکا ہونا ضروری ہے پھر بیا شعار پڑھتے۔

جوجواب سے بیچااس کی عزت محفوظ ہوگئی،جس نے لوگوں کے ساتھ میں ملاپ رکھ اس نے اچھا کام کیے، جولوگول سے ڈرالوگ اس سے ڈرین گے۔ بیھقی فی الشعب مربوقیم ۸۴۸۹ ڈرین گے،اورجس نے لوگوں کو تقیر جاناوہ ہرگز اس سے نہیں ڈرین گے۔ بیھقی فی الشعب مربوقیم ۸۴۸، معماری موہوقیم ۴۰۳۰ ۹۰۲۸، حضرت ابو ہریرہ ضی القدعنہ سے روایت ہے فرہ پین ہر جھگڑ الوکی تکفیر کرنا دور کعتوں کا تواب (رکھنا) ہے۔ ابن عساکو موہوقیم ۴۳۰ میں تشریح نہ بیا ہوجس سے لوگوں کے ایمان میں فتور کا خطرہ ہو۔ تشریح نہ سے لوگوں کے ایمان میں فتور کا خطرہ ہو۔

### فضول باتنيں

9059 .. حضرت انس رضی الندعنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: نبی کا ایک ساتھی فوت ہوگیا، لوگوں نے کہاا ہے جنت مبارک ہو، تورسول اللہ کا ایک ساتھی فوت ہوگیا، لوگوں نے کہاا ہے جنت مبارک ہو، تورسول اللہ کی نفسان نہ تھا۔ ابن جو بو اللہ کا مالیا جس معام ہوسکتا ہے اس نے کوئی نفسول ہوسک یا ایسی چیز میں بخل سے کام لیا جس معام ہوسکتا ہے اس نے کوئی نفسول ہوسک یا ایسی چیز میں بخل سے کام لیا جس

\_\_اس كاكونى نقصان شقها \_ ترمدى وقال غريب

۱۹۰۳ حضرت ابو ہرمرہ رضی القدعنہ سے روایت فرماتے ہیں ، رسول القد ﷺ کے دور میں ایک شخص شہید ہو گیا تو اس برایک رونے والی رونی ، اس نے کہا: ہائے شہید! تو رسول القد ﷺ نے فرمایا: تمہیں کی معلوم کہ وہ شہید ہے؟ ش یداس نے کوئی فضول بات کی ہو، یا کسی ایس زا کد چیز میں مخل سے کام لیا ہوجس کا اسے کوئی نقصال نہ تھا۔العسکوی فی الامثال وقیہ عصام بن طلیق، قال ابن معیں لیس سنسیء

## چعلی

۹۰۳۲ قردہ حضرت انس ضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں ، کہرسول اللہ ﷺ ایک مردہ شخص کے پاس سے گزرے جے پبغلی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہور ہاتھا۔ ببھقی فی محتاب عداب القبر

۹۰۳۳ عیسی بن طہمان حضرت انس رضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں، کدرسول اللہ ﷺ بی نبی رکی دوقبروں کے پاس سے گزرے، اور
انہیں چفلی ورپیٹاب میں ہے احتیاطی کی وجہ سے عذاب ہورہاتھا آپ نے ایک شاٹ لی اورا سے چیر کرایک تَکڑااس قبر پراورائیک اس قبر پررگاویا
پھرفر مایا، جب تک بیہ بری بھری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ سیھفی فیہ
تشریح : علی و نے تکھا پیٹل حضور ﷺ کے ساتھ و خص تھا آج کل کوئی اس طرح نہیں کرسکت۔

## زبان کے ذیل میں .....گفتگو کے آ داب

۱۹۰۳۳ حضرت عمر رضی القدعنہ سے روایت ہے فرمایہ بمجمیوں کی زبان بولنے سے بچو!اوران کی عید کے دن ان کے عبد تنی نوں میں واض ہونے سے گریز کرو، کیونکہان پر(ابقد تعی لی ک) ناراضگی اور پیٹکارہ زل ہوتی ہے۔ابوالقاسم المحرقی فی فوائدہ، بیھفی فی المشعب ۱۹۰۳۵ مئند رہ محمد بن منکد رہے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں حضرت زبیر رضی القد عندرسول ابقد ﷺ کے ہاس کے بحرض کیا ہم ہے ہیں۔ ہیں مجھے القد تعی لی آپ برفدا کرے بنو آپ نے فرمایہ ہم نے اپنہ و یہاتی بن (جودین کے خلاف ہے) نہیں جھوڑ ا؟

ابن جریووقال هدا مرسل رواه المنکدر من محمد عبداهل البقل ممں لایعتمد علی مقله ۱۹۰۳ - حضرت عمرضی القدعنه سے روایت ہے فر مایا ایول نہ کہومیں پائی بہا تا ہول بلکہ یوں کہومیں پیپٹنا پ کرتا ہول۔

## عربی زبان کی فضیلت

۹۰۳۷ (مندعمرض الله عنه) ابوسلم نصری سے روایت ہے کہ حضرت عمرض الله عند نے فرمایا عربی کیھو، کیونکہ اس سے عقل بیدا ہوتی ہے اور بہا در کی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بولکہ اس سے عقل بیدا ہوتی ہے اور بہا در کی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بولکہ اس سے عقل بیدا ہوتی ہو اوا ہو اور بہا در کی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابن الانبادی فی الایضاح من طریق مجاہد عن عمر

۹۰۳۸ سطانات الی رہاح سے روایت ہے فرماتے ہیں مجھے یہ بات پینجی ہے کہ حضرت عمر پہند نے طواف کے دوران ایک مختص کوفاری بوستے سنا،آپ نے اس کا کندھا پکڑ اادر فر مایا. عربی سیجھنے کی کوشش کرو۔المحرفی، سیقی فی المشعب

## مختلف ممنوع بإتين

۹۰۳۹ حضرت ابن مب س رضی التدعنهما ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک شخص کو کہتے ہے ، جوالند تع کی اور فلا س شخص ( یعنی محمد ﷺ ) جا ہے ،

آپ نے فرہ یا: تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنادیا، بلک صرف جوالتہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ مصف ابن ابی شیبه، مسد احمد، بیھقی ۱۹۹۰ حضرت ابن عباس رضی اللہ علہ ہے دوایت ہے کہ تم میں ہوتی بینہ کیے التہ تعالیٰ اے جبکہ وہ بت ہے بی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا اس بوہ تا ہے جبکہ وہ بت ہے بی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایس بوہ تو اللہ وہ تعالیٰ بات باتا چاہتا ہے جو بہ تی کہ ایک و فعہ رسول اللہ اس موہ تو رسول اللہ تعلیٰ بن زیاوہ جعفر بن محمر، اپنے والد ہے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک و فعہ رسول اللہ تعلیٰ سفیدریگ کے فیجر پرسوار تھے میں آپ کے ساتھ ہوا تھ، اپنے کا وہ فیجر پیسلا میں نے بہا: ابلیس کا ناس بوہ تو رسول اللہ تھے نے سلکہ سفیدریگ کے فیجر پرسوار تھے میں آپ کے ساتھ ہوا تھ، اپنے کا وہ فیجر پیسلا میں نے بہا: ابلیس کا ناس بوہ تو رسول اللہ تھے نے کہ میں الموسوں پر ہاتھ مارا، اور فر مایا اس طرح نہ کہو، کیونکہ اس وقت ابلیس اثر اثا ہے وہ کہتا ہے: مجھے یہ دکر رہا ہے اور اپنے رب کو بھول گیا ہے لیکن بسم اللہ کہا کرو۔ حطیب فی المعتق و المعتر ق ور حالہ لقات لسکن فیہ انقطاع بین محمد بن علی بن المحسین وبین اسامہ ہوں کے سرے میں آپ آپ مالیہ کیا ہوری کے لیے مناسب نہیں جھوڑی؟ حسن بھری ہوری کے بی کسی کے لیے مناسب نہیں کے دوری کی برفدا کرے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا: زبیرتم نے اپنی اعرابیت نہیں چھوڑی؟ حسن فرہ تے ہیں کسی کے لیے مناسب نہیں کے دوری کی پرفدا کرے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا: زبیرتم نے اپنی اعرابیت نہیں چھوڑی؟ حسن فرہ و تے ہیں کسی کے لیے مناسب نہیں کے دوریو

وقال هذا مرسل واه لا تثبت بمثله حجة في الدين وذلك ان مراسيل الحسن اكثرها صحف عيو سماع وانه اذا وصل الاحبار فاكثر روايته عن مجاهيل لا يعرفون ٩٠٣٣ ( من مندسعيدالانصاري) سعيد بن مربن حذيم سروايت ب، جوش كواس كنام ك بغير ( كى اورلفظ سے ) پكار ي و شيخ اس باد عساكو

# جیموٹی کتاب حرف ہمزہ ہے بنجرز مین کوآباد کرنا .....ازشم اقوال تھیتی ہاڑی اور درخت لگائے کی فضیلت

۹۰۳۳ زمین امتد تعالی کی ہے، اور عبوالقد تعالی کے بیں ، جس نے کوئی زمین آباد کی وہ اس کی ہے۔ طبو انبی فی الکبیو عن فضاله بن عید ۹۰۳۵ (امتد تعالی نے فر مایا) میرے بندو! ، زمین القد تعالی اور اس کے رسول کی ہے، پھرتم ہرے لیے ہے، جس نے کسی غیر آباد زمین کوآباد کی وہ اس کی ہے۔ پھرتم ہرے لیے ہے، جس نے کسی غیر آباد زمین کوآباد کی وہ اس کی ہے۔ بیھنے فی الشعب عن طاوس ، مرسلاً وعن ابن عباس موقو فا

۹۰۳۷ بندےاملدتعالیٰ ہی کے ہیں اورشہراللہ تعالیٰ ہی کے ہیں،جس نے کوئی غیر آبادز مین آباد کی وہ ای کی ہے ظالم ہڑی کے لیے اس میں کوئی حق نہیں۔بیہ قیمی فی السنن عن عائشہ

عه ۹۰ جس نے کسی زمین پرچارد یواری بنالی تو وہ زمین اس کی ہے۔ مسد احمد ابو داؤد، الضیاء عن سمرة مهم ۹۰ ۴۸ جس نے کوئی غیر آباد کر مین آباد کی تو وہ اس کی ہے خلائم رگ کے لیے اس میں کوئی حق نہیں۔

يهقى في السنن، مسند احمد، ترمدي عن سعيد بن زيد

۹۰۴۹ غیرآ بادز مین امتدتع کی اوراس کے رسول کی ہے جس نے اسے آباد کی وہ اس کی ہے۔ بیھفی فی السس علی اس عباس ۹۰۵۰ جس نے کوئی زمین آباد کی ،اوراس سے کسی حقدار جگرنے پانی پیا، یااس سے کوئی عنیت حاصل ہوئی ،تو التدتعاں اس کے بیےاجر لکھے گا۔ طبرانی فی المکبیر عن ام سلمہ

## درخت لگاناصدقہ ہے

۹۰۵۱ جومسلمان کوئی کھیتی لگا تا ہے یا کوئی درخت لگا تا ہے پھراس سے کوئی پرندہ ،انسان یا کوئی جانور کھ تا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ مسند احمد، تو مدی، بیھقی عن انس

۹۰۵۱ جس نے کوئی زمین آباد کی تواہے اس میں اجر ہے گا، یا کوئی عافیت حاصل ہوتو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔

مسند احمد، ترمدي، ابن حبان عن جابر

٩٠٥٣ جس في وه زمين آباد كي جوكسي كنبيل تووه اس كي بعد احمد، بخارى عن عائشة

۱۰۵۴ جس نے کوئی تھیتی لگائی پھراس سے کے پرندے نے کھایایا کوئی عافیت پنجی توبیاس کے سیصدقہ ہے۔ مسد احمد، على حلاد بن السانب

٩٠٥٥ جس نے كوئى ورخت كايا پھراس يے كسى آ دى يا اللہ تعالى كى سى مخلوق نے كھا ياتو ياس كے كيي صدق بے مسد احمد عن ابى اللوداء

۹۰۵۷ اگر قیامت قائم ہونے سگے اورتم میں ہے ک کے پاس کوئی قلم ہوۃ اگر کھڑے ہونے سے پہیے اسے لگا سکتا ہوتو ایگا دے۔

مسيد احمد، بحاري في الادب، عبد بن حميد عن انس

تشريح :.... كيونكه ابھى كافى وفت ہوگا فورا قيامت بريا ندہوگ\_

عود على المراجة الما المراجة الما المراجة المراجة المراجة الما المراجة المراجة

٩٠٥٨ جومسمان كوئى درخت لكائع بهراس سے تصایا جائے يا چرايا جائے يا كوئى درندہ كھالے يا اسے كوئى نقصان بہنچائے

توبياس ك ليصدقه بمسلم عن جابو

٩٠٥٩ جس نے بنجرز مین آئ دی تووہ اس کی ہے۔نسائی عن جاہو، ترمذی

٩٠٦٠ تھجورے درخت (کے اروگرو) کی قابل حفاظت اتن جگہ ہے جہاں تک اس کی شاخوں کی لمبائی پہنچے۔

ابن ماحه عن ابن عمروعن عبادة ابن الصامت

٩٠١١ كُوْمُ فِي كَمِمُونَ جُكُواتَى بِهِ جَهِال تك اس كى ركى كَ لها في بينج - ابن ماحه عن ابني سعيد

٩٠٧٢ جَرِسِي البِي جِيزَ وَيَهِ بَيْ كَمَاسِ ہے بِہلے وَ فَى ( ووسرا )مسلمان اس تك نبيس بہنچا تو وہ اس كى ہے۔ابو داؤ دعں ام حوب بت تعمیله والضیاء

٩٠٧٣ جوسي يائي برغالب آجائ وه اس كازياده حفد ارب طبراني في الكبر و الصياء عن سمرة

## آبا دز مین کوغیرآبا دکرنے ہے ڈرانا

چونکہ زمین کی آبادی، درختوں، کاننے دار جھاڑیوں اور گھاس و نیبرہ سے ہوتی ہے ورندوہ زمین بنجر بن جاتی ہے اس سے ذیل میں ان درختوں کے کاشنے سے منع کیا گیا ہے۔

٩٠١٨ بيري كاتن والي كيم والتدت لي جبتم مل وأص مركا عقيلي في الصعفاء عن معاويه بن حيدة

۹۰۲۵ التدتیانی کی طرف ہے نہ کداس کے رسول کی طرف ہے (بیاعلان ہے کہ ) جس نے بیری کا درخت کا ٹا اللہ تعالی اس پر لعنت کرے۔

طبراني في الكبير، بيهقي في السنن عن معاويه بن حيدة

9•44 جس نے (بلاوجہ) بیری کا درخت کا ٹا القدت کی اس کے سرکوجہنم میں داخل کرے۔ ابو داؤ دو الصیاء عن عبداللہ بن حبشی ایام ابو داؤد سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ایسا بیری کا درخت جس کے سائے تلے مسافر اور دیگر حیوان ت جیٹھا سرتے تھے اے فضول اور ظلماً کا ف دینے والے کے بارے میں بیروعید ہے۔ ۹۰۷۷ جولوگ(بلاوجہ) بیری کے درخت کاٹ ویتے ہیں ان کے سرول کوجہنم میں ڈالا جائے گا۔ مبہقی فی المسن عن عائشہ ۹۰۷۸ (علی!) ہاہم ہو وَاور وگوں میں ابتد تعالٰی کی طرف ہے ، نہ کہ اس کے رسول کی طرف ہے بیدا مدن کرو' کہ بیری کے درخت کا شخے والے پراللہ تعالٰی لعنت کرتا ہے۔ بیہقی فی المسنن عن علی د ضی اللّه عنه

### اكمال

9 • ۲۹ جو شخص کوئی زمین آباد کرتاہے پھراس سے کوئی پیاسا جگرسیراب ہوتا یا کوئی نافیت حاصل ہوتی ہے توامقد تعالی اس کے لیے اس کے بدلہ اجر لکھتے ہیں۔ابن عساکو عن ام سلمه

۹۰۷۰ تم میں ہے جس کی بھتی میں یااس کے پھل میں کوئی پرندہ یا کوئی درندہ آپڑتا ہے تواس کے لیےاس میں اجر ہے۔

الحسن بس صفیاں و البعوی و الباور دی، طبر انبی فی الکبیر ، و ابو نعیبہ، سعید بن مصور عن حلاد س السانب ۹۰۷۱ تم میں ہے جس کی کھیتی میں کوئی آفت، درندہ یا پرندہ آگر نقصان کرے تو اللہ تعالی اس کے بدلہ اس کے لیے اجر تکھتے ہیں۔

ابن ابي غاصم والبغوي وابن قانع عن السائب بن سويد مديني قال العوى الااعلم له غيره

۹۰۷۴ تم میں ہے جس کی کھیتی میں کوئی جانور، پرندہ یہاں تک کہ چیونی اور جھوٹی چیونی پڑے تو اس کے کیے اس میں اجرہے۔

ابن جرير عن خلاد بن السائب

۹۰۷۳ جومسلمان کوئی کیتی کرتا یا کوئی درخت لگاتا ہے پھراس سے کوئی آسان، پرندہ، کوئی چو پایدکوئی درندہ یا کوئی زمین پررینگنے والا چانور کھاتا ہے تو بیاس کے لیے صدقہ ہے۔ اب و داؤ د طیالسسی، مسند احمد، مخاری، مسلم، تومذی عن انس،مسند احمد، طبراسی فی الکیر عن ام مشر، ابو داؤ دطیالسی، مسد احمد، مسلم و اس حزیمه، ابس حباں عس جابر، طبرانی فی الکبیر عس ابی البدر داء

م ٥٠٠ - جومسلمان كوكى كيتى اگائے ياكوكى درخت لگائے پھراس ميں سنے كوكى انسان، جانور، يا پرندہ كھائے ياكوكى بھى چيز كھائے تو اس كے ليے اس ميں اجر ہے۔ البغوى عن ابى نحيع، قال ليس بالسلمى يشك فى صحبة

9040 مسلمان جو بودائجتی لگاتا ہے تو اس کے پھل کے بقدراس کے کیے اجر ہے۔ اس النجاد على ابو ب

9-21 جس نے بغیر ظلم اورزیاد تی کے کوئی جارد بواری بنائی یا کوئی پودانگایا توجب تک اس سےالقد تعالیٰ کی کسی مخلوق نے فائد کا انواس کے لیے جاری اجر ہے۔مسد احمد طبرانی فی الکبیر وابن حریر ، بیہ قبی فی الشعب معاذیں انس

عه ۹۰۷۷ جس نے کوئی کھیتی اگائی یا کوئی پودانگایا پھراس ہے کسی انسان یا جانور نے کھایا تواس کے لیے صدقہ ہے۔

۹۰۷۸ جس نے کوئی بودالگایا پھروہ پھىدار بوگيا تو القدتى لی اسے پچلوں کے بقدراجرعطا کریں گے۔ ابن حریمه وسمویه عن ابسی ابو ب

9-49 جس نے کوئی درخت لگایا پھروہ بھلدار ہوا تو اللہ تعالی اس کے بدلہ جنت میں اس کے لیے درخت لگا تمیں گے۔

حاكم في تاريخه عن ابن عمر رضي الله عمه

٩٠٨٠ جس في وألي يودالكار توجب تك إلى سيكسى انسان برند يا جانور في تصايا التدنع الى البرج رى ركيس كساس جويو على المدوداء

۹۰۸۱ جس نے کوئی درخت لگایا اوراس کی حفاظت اور دیکھ بھال کی توجو چیز بھی اس کے پھل کو پیچی تو وہ القد تعالیٰ کے ہاں صدقہ ہے۔

مسند احمد والبعوي، بيهقي في الشعب عن رجل

۹۰۸۲ مسلمان جو بودانگائے پھراس میں ہے کوئی انسان یا پر ندہ کھائے تواس کے لیے اس میں اجر ہے۔ اس حیاں عن رجل

٩٠٨٣ مسلمان جو بودالگائے بھراس میں ہے کوئی انسان پایرندہ کھائے تواس کے لیےاس میں اجر ہے۔بیھقی فی الشعب عل حامو

ہم ۹۰۸ جومسلم ن کوئی کھیتی اگا تا یا درخت لگا تا ہے بھراس ہے کوئی انسان پر ندہ یا کوئی چیز بھی کھاتی ہے واس کے لیے اجر ہے۔

طراني في الاوسط عن عمروبن العاص

# قصل اول....احکام ازا کمال

۹۰۸۵ بندےاللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں اور شہر اللہ تعالی کے ہی شہر ہیں جس نے کوئی زمین آباد کی وہ اس کی ہے، اور جس نے کسی وادی کا یائی تھہر ایا تو وہ اس کا ہے۔عبد الو ذاق عن المحسن، موسلا

۔ ۹۰۸۶۔ جس زمین پر چار دیوار بنادواورتم اے اپنے کام میں لے آ ؤ تو وہتمہاری ہےاور جس پرکوئی نشان لگا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی ہے۔ابن عدیء بیہ قبی عن انس

٩٠٨٧ . جس نے کسی زمین پرنشان لگالیے تو وہ اس کی ہے ظالم رگ کا اس میں کوئی حق نہیں۔ بیھقی عن سمرة

۹۰۸۸ جس نے وس سال تک کوئی زمین سنجالی تو و واسی کی ہے۔عبد الرواق عن زید بن اسلم،مرسلا

٩٠٨٩ ﴿ جَسِ نِے كُونَى غِيراً با درَ مِين آبادكي تو وہ اس كا زيادہ حقد ار ہے۔طبواني في الكيوعن ابن عباس

۹۰۹۰ جس نے بے کاریزی ہوئی زمین آباد کی تووہ اس کی ہے ظالم رگ کا اس میں کوئی حق نہیں۔ بیھقی عن عروۃ معرسلا

۹۰۹۱ جس نے بے کارپڑی ہوئی زمین آباد کی تو وہ اس کا زیادہ حفدار ہے، طالم رگ کا اس میں کوئی حق نہیں۔

بخاري مسلم عن عمروين عوف

۹۰۹۲ جس نے کوئی بنجرز بین آباد کی تو وہ اس کی ملیت ہاور پرانی مکیت والی زمین القد تعالی اور اس کے رسول کی ہے پھرتمہارے لیے ہے۔ بعداری، مسلم عن طاؤ س، مرسلاً

۹۰۹۳ بے کار پڑی ہوئی زمین القدتع کی اور اس کے رسول کی ہے اس میں سے جو کسی نے آباد کر کی تو وہ اس کی ہے۔ بعدادی عن ابن عباس ۱۹۹۳ کنوئیس کاممنوع حصہ پانچے سوگز ہے۔ الدیلمی عن عبدالله بن مغفل تشریح: سب تاکہ کوئیس اور چشمہ کا پائی خراب نہ ہو۔ تشریح: سب تاکہ کوئیس اور چشمہ کا پائی خراب نہ ہو۔

9.97 کنوئی کاممنوع حصہ برجانب سے اونٹول اور بکریول کے تھمرنے کے لیے چالیس ہاتھ ہے مسافر پہلا پینے والا ہے، زائد پانی سے نہ روکا جائے تا کداس کے ذریعیز اندگھاس کوئع کیا جائے۔ هسند احیمد، بیخادی مسئلم عن ابی هویرة رضی الله عنه

۹۰۹۷ پرانے کنوئیں کاممنوع علاقہ بچاس گزہ،اور نے کنوئیں کا بچیں گزہ۔

۹۰۹۹ جس نے کنواں کھودا تو اس کے لیے اس کے اردگر دھ لیس گز (کی زمین) ہے تا کہ اس پراونٹ اور مولیثی تھہریں۔

طبراني في الكبير عن عبدالله بن مغفل

٩١٠٠ ين روكناجا رئيس اورنمك سے روكاجائے البغوى عن عبدالله بن العيزار عن امرأة من أهل البادية عن ابيها عن جدها

۹۱۰۱ جس نے زائد پانی ہے روکا القد تعالیٰ قیامت کے روز (اپنی زائدر حمت اور) اپنافضل اس ہے روک دیں گے۔

ابن عساكر عن عمروبن الشريد عن ابيه

٩١٠٢ جس نے اپنازا کد پانی یا جارارو کا اللہ تع کی قیامت کے روز اس سے اپنافضل روک دیں گے۔ مسند احمد، طبوانی عن اس عمرو

۹۱۰۳ جس نے فالتو پانی کوروکا تا کداس کے ذریعی فالتو گھاس ہے منع کرے تو القد تعالی قیامت کے روزاس سے اپنا فضل روک دیں گے۔ عن اہمی قلامہ، موسلا

# نین چیزیں ہرایک کے لئے مباح ہیں

۱۹۰۴ امتد تعی لی کے بندوں کو زائد یا فی اور جارے اور آگ یعنی لکڑی ہے مت روکو کیونکہ القد تعی نے آئیس کمزوروں کے بیے روزی ( کا ڈر بیجہ )اور سامان بنایا ہے۔ طبوا نبی فبی الکبیر عن واٹله

۱۰۵ تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حفاظت نہیں ، کنوئی کی نکالی ہوئی ٹی میں ، اصطبل اور قوم کا صفیہ بعدادی مسلم علی ملال العسسی

۱۰۱۷ وارالعرب میں سی کاسی کے ہاں کوئی مقام ہیں صرف بڑھنے والے زیا بہنے والے چشمہ یا آباد کنو میں بر۔

السحاق الرملي في الافراد عن معروف بن طريق عن ابيه عن حده حزابة بن بعيم الصباسي

١٩٥٠. ...الذرتعالى اوراس كورسول كعلاوه كى كوئى جرا كافتيس ابو سعيد سليمان بن ابر اهيم الاصبهاني في معجمه وابن النحار عن ابن عاس

٩١٠٨ رسول الله وَيَهُ كَي جِرا كَاه ك درخت نه كائے جا سكتے ہيں نہ ہے جھاڑے جا سكتے ہيں ہوں بدكا ساجھ كاديا جاسكتے

بحارى مسلم عن جابر ،مرفوعاً وموقوفاً

۹۱۰۹ نہ راستہ کا ٹاج ئے نہ زائد پانی سے روکا ج ئے ، مسافر کے لیے ڈول ری اور حوض کی ناریت ہے اگر اس کے بیس کوئی ایسی چیز نہ ہوجو اسے اس سے لا پروا کروے ، اور اسے کئوئیں سے پانی پینے سے نہ روکا جائے ، اور نہ کنوئیں سے منع کیا جائے جب کھوونے والے پہیں گز مویشیوں کے تھم رئے کے لیے چیوڑا ہو۔ طبر انبی فی الکبیر عن مسعرة

۹۱۱۰ ابیض بن حمال نے رسول اللہ ﷺ سے یو جھا بیلو کے کو نسے درخت کی چرا گاہ بنائی جاسکتی ہے فرمایا: جسے اونٹوں کے پاؤل نہ سکے ہوں۔

الوداؤد، ترمدي، بسائي، الل ماحه و الدارمي، ابن حيان، دارقطي، طبراني في الكبير عن اليص س حيا ل

9111 مبرجرین میں ہے میں جس شخص کے بیے زمین نامز دکر دول تووہ اس کا حصہ ہے۔الدیلمی عن ام سلمه

٩١١٣ جس ورخت كاسايكى قوم بربرتا به بتواس كاه مك فقارب جنيخ حد كان برساميه بالكاليال كاليمال كاليمال كالمحاس عساكوع مكحون

۱۱۱۳ مجامعة بن مرارہ کے لیے جو بی سلمی ہے تعلق رکھتا ہے محمد رسول القد (ﷺ) کی طرف سے میتظم ہے کہ میں نے اسے تورہ دے دیا ہے جو رب

كوكى اس سے بھر سے وہ مير سے پاس آئے ۔البعوى وابن قابع عن سراح بن محاعة مالله غيره

۱۱۱۳ بهم الدّه الرحمْن الرحيم بير اس بات كي تحريب كه محررسول القد (روس كي المرس كي الدوكر دكي زمينيس اوران ك فاربال بن حارث كوعطا كيه بيس انشان زده اورقدس ميس جوز مين كاشت كة قاتل باكروه سي المومسلمان كاحق ندد سه السوداؤد، بيه قسى اس عساكر عن ابن عباس ابو داؤ دبيه في عن كثير بس عبداللّه المؤنى عن ابيه عن جده، طبراني في الكبير، حاكم عن بلال بس المحادث المهربي

# فصل سوم ..... بإنى كى بارى ....ازا كمال

9110 (آپ علیہ السلام نے ) سیل مہزور (کی وادی کے پائی) کا فیصد فر مایا. (پائی کے استحقاق میں) او پر والا نیجے والے پر فوقیت رکھتا ہے او پر والا (اپنی زمین کو ) تخنول تک سیر اب کرے، پھر اپنے سے نیجے والے کن (زمین کی) طرف پائی تھول وے۔
ایس ماحہ عن محمد بن عقبہ بن اہی مالک عن عمہ ٹعلبہ بن اہی مالک القرظی، وابن قابع، طبر اسی فی الکیر، سعید س مصور عن ابی مالک بن ثعلبہ بن اہی مالک عن ابیہ، حاکم عن عائشہ تشریح :....یل مہر وزمجاز میں بی قریط کی ایک وادی کا تام ہے۔

تشریح :....یل مہر وزمجاز میں بی قریط کی ایک وادی کا تام ہے۔

۱۹۱۷ سیل مبروز کے بارے آپ نے فیصار فرمایا کر تخول تک پائی روکا جائے پھراو پروالا نیچے والے کی طرف بائی کھول وے۔ اب و داؤد ، اس ماجه عن عمر و بن شعیب عن ابیه عن جدہ ماجه عن عامر بن ربیعة ،عقیلی فی الصعفاء عن ابی حازم القرطی عن ابیه عن حدہ ماجه سیل کے (پائی کے ) برے میں جس سے تخلستان کوسیراب (کرتا تھا ہیہ) تھم فرمایا کہ پہلے او پروادا اپنی زمین کوسیراب کر لے بخنوں تک مائی چھوڑ کے پھر نیچے والے کے لیے پائی کھول دے وہ اس طرح پائی کوچھوڑ رکھے کہ دیواز بھی ڈوب جا ٹمیں یا پائی ختم ہوجائے۔

بخارى، ابن ماجه عن عبادة بن الصامت

۹۱۱۸ زبیرتم (اپنی زمین کو)سیراب کرو پھر پانی کورو کے رکھویہاں تک کہ پانی دیوار دں برسے داپس لوث آئے۔

مسند احمد، بخارى، مسلم، ابو داؤد، ترمذى، ابن ماجه عن عبدالله بن ربير

تشریخ : . . . بیا یک انصاری صحابی تنے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی تو آپ نے فر مایہ زبیرتم اتنا پانی روکوجس میں شخنے تر ہوجا نمیں ، تو اس پر وہ صح بی ناراض ہوکر کہنے گئے یا رسول اللہ! آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں؟ آپ کے اس فیصلہ سے وہ ناواقف تنے کہ اصل شرع طریقہ بہی ہے آپ نے فر مایا زبیر اگر ایسی بات ہے تو تم پوری طرح اپنی زمین سیراب کرو، بعد میں ان صاحب نے حضور سے معافی ما تھی کہ یارسول اللہ! انجانے میں مجھ سے یہ گفتگو ہوگئی ہے۔

## آباد چیزوں کوغیرآباد کرنے سے ڈراؤ

۹۱۱۹ علی با ہر جا واور التد تعالیٰ کی طرف ہے نہ کہ رسول التد کی طرف ہے ، اعلان کر واللہ تعالی اس پر لعنت کرے جو بیریاں کا تناہب

بيهقي عن ابي جعفر امرسلا

۹۱۲۰ جس نے کھیتی کے علاوہ کوئی ہیری کا درخت کا ٹا تو اللہ تعالی جہتم میں اس کے لیے ایک گھر بنا کمیں گے۔

طبراني في الكبير عن عمروين اوس الثقفي

عبرہی ہی ہے۔ ۱۶۱۶ کھیتی کے علاوہ جس نے بیری کا درخت کا ٹا تواس کے (سر) پرعذا بختی ہے بہایا جائے گا۔

البغوى، بيهقى عن عمروبن اوس عن شيخ من ثقيف

۹۱۲۲ جو پودابھی نکاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے بہاں تک کداے کا ٹ لیاجا تا ہے موجو بھی اس پودے کوروندے گا وہ فرشتہ اس پرلفنت کرتا ہے۔الدیلمی عن بریدہ

# يانچوي كتاب سيحرف بهمزه كتاب الاجاره سيازتشم اقوال

٩١٢٣ ميں نے دوسفروں کے ليے ايک اومنی كے بدلد خد يجے كم ال مزدوري كى ـ بيھفى فى السنن عن جابو

۱۱۲۴ تم میں سے جب کونی سی کواجرت اور مز دوری پر رکھنا جا ہے تو اسے اس کی مزدوری بتادے۔ دار قطنی فی الافواد عن ابن مسعود

۹۱۲۵ مزدورُ واک کی مزدورک پسینزختک ہوتے سے تہمنے دے دو۔ عن ابن عمر ابویعلی عن ابن ہو یو قاطبرانی فی الاوسط عن جاہر الحکیم عن انس

۹۱۲۲ مزدورکومزووری اس کا پییندخشک ہوئے سے پہلے دے دواوردوران کاراسے اس کی مزدور کی بتادو۔ بیھقی فی السن عن اہی هویو ، د ضبی الله عنه

عاد جب تك مزدورك مزدوري واصح نهوا عمر دوري برنگانے سے آپ عليدالسلام نے منع فر مايا ہے۔ مسد احمد على اسعيد

۹۱۲۸ التدتع الى ال بات كونا ببندكرت بيل كه جبتم بيل بي كوئى ، كام كري توائي مضبوطى بي كرب سيهقى في الشعب عن عائشة

9179 اللدتوالي كاريكري كحسن علم كوليندكرت بين بيهقي في الشعب عن كليب

۱۹۱۹ میں میں ماری کا اور اس کے اور جانہ کرتے ہیں۔ بین میں معبی کی مصب میں معبی اور انہیں بتانے والے وتا ہی تشریح :... اب وہ لوگ خود مجھ لیس جود حوکا ،فریب اور دغایا زی ہے کام لیتے ہیں لیکن افسوں وہ جابل ہوتے ہیں اور انہیں بتانے والے وتا ہی کرتے ہیں اس لیے ان تک بات رہنچا ناعلماء کی فرمدواری ہے۔

#### الاكمال

۹۱۳۰ مزدورکواس کی مزدوری اس کاپسیدخشک ہوئے سے سلے دے دو بیھقی فی السنس عن ابی هويوة

۹۱۳۱ مزدور جب تک این پیدیش بوایا اس کی مزدوری دے دو۔ سعید بن منصور عن اس عمر

۹۱۳۲ ما تکنےوال اگر چیتمہارے پاس گھوڑے پرآئے اسے دے دواور مزدوری مزدوری اس کا پسیندخشک ہونے سے پہنے دے دو۔

ابن عساكر عن جابر

٩١٣٣ جَوَسى كوكام يراكك يتواس كامعامله بوراكر \_\_عدالوداق عن ابي سعيد وابي هريوقمعا

٩١٣٧ حروا بارات ون بكريال حراتا بديهقي عن ابن عباس وعن ابي سلمه بن عبدالوحمن مرسلا

۹۱۳۵ آپ (ملیدالسلام) نے یہ فیصد فرمایا کہ دن کے دفت دیواروں کی حفاظت مالکوں کی فرمدداری ہےاور رات کے دفت مویسیوں ک حفاظت ان کے مالکوں پرہےاً سررات کومویش کوئی نقصان کریں تو اس کی فرمدداری ان کے مالکوں پرہے۔ مدالک و الشاف عبی، مصنف اس اسی شیبه، ابو داؤد، نسانی ابن ماجه، اس حباں، دار قطبی، حاکم عل حرام ہیں محیصة علی البراء من عارب،ابو داؤدعن حرام بن محیصة علی البیه

#### غيراً با دكواً با دكرنا.....فصل ....اس كى تزغيب

91179 (مندعمرضی اللہ عند) عمارہ بن خزیمہ بن ثابت ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عندکوا ہے والد کوفرہ تے ہوں سہ تم اپنی زمین میں درخت کیوں نہیں لگاتے؟ تو میر ہے والد نے ان ہے کہ: میں تو بوڑھا کھوسٹ ہوں کل مرجاؤں گا، تو حضرت ہم رہنی اللہ عنہ سال سے فرمایا: میں آئے کوائی کا تھم ویتا ہوں کہ درخت لگاؤ، چنا نچ میں نے حضرت ہم رضی اللہ عنہ کوائی کا تھم ویتا ہوں کہ درخت لگاؤ، چنا نچ میں نے حضرت ہم رضی اللہ عنہ کالد کے سم تھ درخت لگائہ یہ بیار ہے روایت ہے کہا یک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا اس وقت درخت لگار ہے تھے اس نے کہ نامیر المؤمنین آپ درخت لگائے میں مصروف ہیں اور قی مت بس آئی؟ آپ نے فرمایا اگر قیامت آ جائے اور میں اصلاح کرنے وا بول میں شار ہو جاؤں تو یہ مجھے مفسد بن میں شامل ہوج نے سے زیادہ مجبوب ہے۔ اس حویو

#### فصل .....آیاد کاری کے احکام

۹۱۳۹ (مند مم رضی اللہ عنہ) عمر و بن شعیب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو کُل جگہ دی قراس نے نفلت برتی کُسی اور نے اسے کام اسے کے کرآباد کر آباد کر رہا یہ جب حضرت عمر ضیفہ ہے تواس شخص نے وہ جگہ طلب کی ،تو حضرت عمر نے فر مایا بہتیں کہ نفلال شخص نے اسے کام عیں لگا کر آباد کر رکھا ہے؟ کیاوہ تمہارا نلام تھا؟ تواس نے کہا: مجھے وہ جگہ رسول اللہ ﷺ نے دی تھی ،تو حضرت عمر ﷺ نفر مایا اگر وہ نبی ﷺ کُسی اللہ علی کہتم عیں تھے وہ زمین نہ دیتا۔

عبدالرحمٰن بن عوف! بنجر زمین اوری رت کی قیمت لگاؤ، بھرجائیدادوالے کو اختیار دوجیا ہے تو زمین لے لے اور آباد کر زمین دے دے اور اگر جائے تو آباد کرنے والے کو دیدے اور اپنی بنجر زمین کی قیمت لیما جیا ہے تو ایسا بھی کرسکتا ہے اگر بید سول القد ﷺ کی عط کردہ جاگیرنہ ہوتی تو (اے مخاطب) میں تجھے اس میں ہے کہ تھی شدیتا۔ عبدالرزاق وابو عبید ہی الاموال

کیونکہ اس تحفی نے بے فکری اور خفت کا مظاہرہ کیا اور دوسرے اس زمین کوف نے ہونے ہے بچایا سے وہ انعام کا مستحق تھا۔

۱۹۲۰ حضرت ابن عمر رضی التد عنبما ہے روایت ہے کہ حضرت عمر کے عبد میں لوگ غیر آباد زمین پر پھر ول کے نشان لگاتے ہے آپ نے فرویا: جس نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی تو وہ اس کی ہے۔ مالک، عبدالرداق وابو عبید، مصنف ابس ابی شیعہ و مسدد والطحاوی، بیہ قبی فرویا: جس نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی تو وہ اس کی ہے۔ مالک، عبدالرداق وابو عبید، مصنف ابس ابی شیعہ و مسدد والطحاوی، بیہ قبی اس ابی شیعہ و مسدد والطحاوی، بیہ قبی اس ابی شیعہ اس ابی شیعہ و مسدد والطحاوی، بیہ قبی اس ابی اس کر کہنے لگا، بھرہ میں اس ابی اس کر کہنے لگا، بھرہ میں ایک تحفی اس کے جو خرات عمر نے ابوموی رضی التد عنہ کوئا میں اور نہ میں ابی جو ابیا ہے۔ کہ میں نے حضرت عمر صی ابتد عنہ کا وہ خط پڑھا ہے جوانہوں نے ابوموی رضی ابتد عنہ کی طرف کھی میز بیں بوتی ہیں اگر وہ جز بیہ کی زمین نہیں اور نہاں کی طرف کی دیا ہے۔ سیل المجھی سبز بیں بوتی ہیں اگر وہ جز بیہ کی زمین نہیں اور نہاں کی طرف کی دیا ہے تو وہ اس عید ہی دور ابوعید، بیہ قبی کی طرف کی خرائی فی جاتا ہے تو وہ اس عید وہ ابوعید، بیہ قبی کی طرف جز بیکی نیا ہے۔ جس میں انچھی سبز بیں بوتی ہیں اگر وہ جز بیکی زمین نہیں اور نہاں کی طرف جز بیکی ایک جس ابوعید، بیہ قبی

#### بنجرز مین تنین سال میں آباد کرلے

۱۱۳۳ عمروبن شعیب سے روایت ہے حضرت عمر رضی القدعند نے زبین پر پھر ول کے نشانوں کو تین سہل تک معتبر قرار دیاہے بھراگراس کا معتبر قرار کے اور کوئی دوسراا ہے آباد کر لے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ بیھفی ہی السند ۱۳۳۶ حضرت عمر رضی اللہ عندے روایت ہے کسی کی زبین وہ بی ہے جس پر دیوار ول سے گھیرا کا بنا ہو۔المشافعی، بیھفی فی السند ۱۳۷۵ عمرو بن یکی مازنی اپنے والد شی ک بن خیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک چوڑی نبر سے تالی نکالی جے وہ (اپنے) زبین تک بہنچائے کے لیے گھر بن سلمہ کی زبین سے گڑا رہا چا ہے تھے تو تھرنے انکار کر دیا بھی ک نے حضرت عمر سے گفتگو تو آپ نے گھر بن سلمہ کو بلایا اور آئیں تھم دیا کہ راستہ دیدیں تو محمد بن سلمہ نے کہا نبیس ، حضرت عمر نے فرمایا: تو اپنے بھی کی فوٹ کہ وہا کہ انہیں ہو حضرت عمر نے فرمایا: اللہ کی نقصان نہیں ، تو محمد نے کہا نبیس ، تو حضرت عمر نے فرمایا: اللہ کی تعصان نہیں ، تو محمد نے کہا نبیس ، تو حضرت عمر نے فرمایا: اللہ کی تعصان نہیں ، تو محمد نے کہا نبیس ، تو حضرت عمر نے فرمایا: اللہ کی تعصان نہیں ، تو محمد نے کہا: نبیس تھم دیا کہ وہ نا کہ اللہ بیں ہے کہا نہیں کی سرے گزرنا پڑے ، حضرت عمر نے انہیں تھم دیا کہ وہ پائی گڑارلیس چنا نچے انہوں نے ایسان اس کی عبد الوز اق ، مصنف ابن ابی شیدہ ، بیھفی فرمایا: اللہ کی تعمر ورگز ارب کی عبدالوز اق ، مصنف ابن ابی شیدہ ، بیھفی ۔

نری ہے جب کوئی کام نہ نکلے تو باوشاہ وفت کوئٹ کا اختیار ہے۔

۱۳۷۱ عمروہ بن عوف مزتی ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی القدعنہ سے راستہ میں بسنے والے لوگوں نے اجازت جا ہی کہ وہ مکہ اور مہینہ کے درمیان عمر وہ بن تا جا ہے ہیں آپ نے انہیں اجازت وے دمی اور فرمایا: مسافر پانی اور سایہ کا زیادہ حقد ارہے۔ ابن سعد ۱۳۷۷ (اسمر بن مضرس الطائی) ام جنوب بنت تعمیلہ اپنی والدہ عند اسمر بن مضرس سے وہ اپنے والد اسمر بن مضرس رضی القد عند سے روایت کرتی ہیں فرمایا: میں نبی گئے کے پاس آیا، آپ سے بیعت کی، آپ نے فرمایا: جو کسی چیز کی طرف کسی مسلمان سے پہلے بہنے گیا تو وہ اس کی ہے، فرمایا: جیس (یہ بات بن کر) لوگ نشان لگانے گئے۔

ابن سعد والبغوی والباور دی، طبرابی فی الکبیو، ابو معیم، بیهقی، سعید بن منصور، وقال البغوی لااعلم بهیدا الاساد غیر هذا
۱۳۸ اسلمی، عمروبن یکی، این دادا سے این والد کے واسطہ سے روایت کرتے ہیں کدان کی دیوار میں عبدالرحمٰن کی ایک تالی تھی عبدالرحمٰن
نے چاہا کداسے دیوار کی جانب سے موڑ لیس جوان کی زمین کے زیادہ فردیک ہوتو صاحب دیوار نے آئیس منع کردیا، عبدالرحمٰن نے حضرت عمر منی اللہ عند نے عبدالرحمٰن کے لیے اسے موڑ نے کا فیصلہ دے دیا
منی اللہ عند سے بات کی ہتو حضرت عمر رضی اللہ عند نے عبدالرحمٰن کے لیے اسے موڑ نے کا فیصلہ دے دیا
۱۳۹ یکی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص کا کسی زمین میں کوال تفاوہ کر بڑا، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے پاس آیا، آپ نے

فر مایا اپنے کنوئیں کے سب سے نز دیک دیکھووہال کوئی دیوار بنالواورسیراب کرتے رہویہال تک کتم اپنے کنوئیں کوورست کرلو۔عبدالود اق قرم ا

## فصل .....جا گیروں کے تعلق

ید دونول حضرات حضرت عمر کے پاس چلے گئے تا کہ آنہیں گواہ بنا کیں ، حضرت عمر کو جب اس تحریر کا پینہ چلا تو اس دستاویز کو لے کر اس پر تھوک کراہے من ویں ، جس سے بید دونوں تا راض ہو گئے ، اور دونوں نے کوئی بری بات کہی حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا: رسول امتد ﷺ اس وقت تمہر رک دل جوئی کرتے تھے جب اسلام کی افرادی توت کمز ورتھی اور جب جبکہ التد تعالیٰ نے اسلام کوغیہ عطا کر دیا ہے تو تم دونوں جا وُمحنت کوشش کرواللہ تعالیٰ تم دونوں پرمہر بانی نہ کرے اگرتم دونوں رعایت کرو۔

وہ دونوں حضرت صدیق کے پاس آئے ، اور غصہ میں لال پہلے ہورہ تھے ، دونوں نے کہا: اللہ کو سم ایمیں یہ معنوم نہیں کہ خیفہ آپ بیں یا عر؟ آپ نے فرہ یا نہیں بلکہ عمر ہی خلیفہ ہے اور اگر چا ہتا تو بن جا تا ، است میں حضرت عمر بھی غصہ ہے بھر ہوئے آگئے ، اور حضرت ابو بکر کے سر پر آگھڑے ہوئے اور کہا: جھے اس زمین کے بارے میں بتا وُجو آپ نے ان دونوں آ دمیوں کو جا گیر میں دے دی ہے ، کیا یہ صرف آپ کی زمین ہے یا تمام مسلم نوں کے درمیان مشترک ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا: ریمسلمانوں کے درمیان مشترک ہے ، حضرت عمر نے کہا: تو پھر آپ کوکس بات نے مجبور کیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کوچھوڑ کرصرف ان دونوں کو مخصوص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں مشورہ نے ان لوگوں سے مشورہ ہی جو جی بین آپ نے تمام مسلمانوں کے مشور سے اور رضا کو کافی سمجھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا: میں نے مشورے پرجو میر ہے ارد گرد بیٹھے ہیں، تو ان وط قتورہو، لیکن تم مجھ بے کا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا: میں نے مشورے پر بیائھا کہ اس (خدافت) کے معاملہ میں تم مجھ سے ذیادہ ط قتورہو، لیکن تم مجھ برغالب آگئے۔

مصنف ابن ابی شیبه، بعداری فی تاریخه و یعقوب بن سعیان، بیهقی، ابن عساکر تشریخ: بیه ہان لوگول کا حال، جن پرایک متعصب، ہث دھرم، عقل کی اندھی قوم، غصب، خیانت، اقربا پرورکی اور دوسرے غلط الزام لگاتی ہے۔

۹۱۵۲ کیزید بن الی حبیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے حضرت سعدرض القدعند کی طرف لکھا جب انہوں نے عراق فتح کیا ، :اہ بعد! مجھے تمہر ان خط ملا ہے جس میں تم نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے تم سے تعلیمتیں اور مال فئی کو تقسیم کرنے کا سوال کیا ہے ،سو جب تنہر رے پاس میرایہ خط پہنچ تو دیکھو ہوگوں نے تمہرارے پاس کشکر میں جو گھوڑے خچر یا کوئی مال لائے ہیں تو اے ان مسلمانوں میں تقسیم کردوجو وہاں حاضر ہیں ،اور زمین اور زمین اور نہریں وہاں کے گورنروں کے لیے چھوڑ دو ، اور بیر مسلمانوں کے لیے رشک خوشی میں ہو ، کیونکہ اگر تم نے انہیں حاضرین میں تقسیم کردیا تو

دوسرول کے لیے پچھنہ نیچےگا۔ابوعبید واس رمجویہ معافی الاموال والمنحوانطی فی مکارم الاحلاق، بیھقی، ابن عساکر ۱۹۵۳ جریر بن عبداللہ بن بچل ہے روایت ہے فرماتے ہیں بجیلہ لوگوں ہے آ بادتھا،تو حضرت عمر فے سواد کے علاقے ان میں تقسیم کردیۓ جن کا نفع ان تو گول نے تین سال تک حاصل کیا ، پھر میں حضرت عمررضی القدعنہ کے پاس آیا ،تو آپ نے فرمایا:اگر میں ایساشخص نہ ہوتا جس سے حض کا نفع ان تو گول کو اپنے اگر میں ایساشخص نہ ہوتا جس سے تقسیم کے بارے بوچھ جاتا تو تمہیں تمہاری تقسیم کے جارے کو گول کو واپس کردو، چن نچرآ پ نے ایسے ہی کیا۔ مسلم کے بارے بوچھ جاتا تو تمہیں تمہاری تقسیم کے جارے کو اپنے جو بھی جاتا ہوں کی ابنے ایک تابیات میں بھی ہیں تابیت ہیں تابیت ہیں ہیں ہوتا ہوں کہ استحقاد و ابن زندہو یہ، ہیہ قبی ہیں تابیت کی بیات کی بارے بھی ہیں تابیت کی بارے بھی ہیں تابیت کی بارے بھی تابیت کی بارے بھی تابیت کی تابیت کی تابیت کی بارے بھی تابیت کی تابیت کے تابیت کی تابیت کے تابیت کی تابیت کے تابیت کی تابیت کے تابیت کی تابیت

۱۵۳ حفرت وة مروايت م كرهزت مرفي إوراعيق ما كيرين وعديا الشافعي، عبدالوداق، بيهقى

9100 عبدالله بن حسن ہے روایت ہے حضرت علی نے حضرت عمرے مطالبہ کیا تو انہوں نے نیج جا کیریں دے دیا۔ بیھقی

۹۱۵۲ (عثمان رضی الندعنه) امام معنی ئے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر نے (عمومی) ہوئی برین بیس دیں، سب سے پہلے جس نے جا گیریں دیں وہ حضرت عثمان ہیں۔عبد الموزاق

#### جا گيردينا

۹۱۵۷ شعبی ہے روایت ہے کہ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے (عمومی) جا گیریں نبیس دیں ،سب ہے پہیے حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ نے جا کمیریں دیں۔مصنف ابن ابی شیبه

910٨ بال بن حارث بروايت بك نبي في في في الكبير المعتق البيل باليريس وياتها وطبراني في الكبير

9109 بلال بن حارث بن بلال ہے وہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ بی ﷺ نے سرائقیق انہیں جائیداو میں ویا تھا۔ ابو نعیم

۱۹۷۰ ایس بن جمال ما رئی سیانی رہیں۔ ہے روایت ہے وہ رسول القد ہے کے پاس آئے اور آپ سے ، رب کے نمک (کی کان) جا گیر میں لینے کا مطالبہ کیا چنہ نچر آپ نے وہ انہیں جا گیر میں ویدیا، جب وہ چلے گئے تو (حاضرین) جبلس میں سے ایک شخص نے کہا. آپ جانے ہیں کہ آپ نے اس نے ایک شخص نے کہا. آپ جانے ہیں کہ آپ نے اے بہتا چشمہ دیدیا ہے، چن نچرآپ نے ان سے واپس لے لیا۔

فرماتے ہیں: میں نے آپ ہے بیلو کی جرا گاہ بنانے کے بارے میں پوچھا؟ آپ نے فرمایا: جے اونوں کے یاؤں نہ پہنچیں۔

الندارمني، ابنوداؤد، تنزمندي غنريب، نساني ابن ماحه، ابويعلي، ابن حيان، دارقطني، حاكم و ابن ابي عاصم والباوردي و ابن قانع وايونعيم .سعيد بن منصور ورواه البغوي الي قوله الماء العد قال رسول الله ﴿ فلا اذاً، مربرقم ١١٥ ٩

۱۹۱۹ انہوں نے رسول اللہ وہ ہے وہ نمک (کی کان) جا گیر میں لینے کا مطالبہ کیا جے ما رب کے بند کا نمک کہ جاتا ہے آپ نے انہیں مطا کردیا، پھراقر ع بن عابس تیسی ہے، نے ہما؛ یارسول اللہ از مائہ جا البیت میں میں اس نمک (کی کان) میں گیا ہوں وہ ایسی نیس ہے، جہاں یا نمیس، جواس میں داخل ہواوہ اسے چپالیتا ہے وہ بہتے پائی میں ہوتو رسول اللہ وہ نمی بن حمال سے نمک کی جا گیر کا فیصلہ منسوخ کردیا، تو ابیض نے کہا: میں اس بنا پر اس معاملہ کو تح کرتا ہوں کہ آپ اسے میری جان سے صدقہ کردیں تو رسول اللہ وہ تہاری طرف سے صدقہ ہے، وہ بہتے پائی کی طرح ہے جواس میں جائے وہ اسے چپالیت ہے تو رسول اللہ وہ نمیں ایک زمین اور (جرف موات) غیر آباد کھی کن رہے جونتہ اس فنے کے بدلہ عطا کیے۔الماور دی

۱۹۲۲ زیاد بن افی هندالداری اپنے والدے روایت کرتے ہیں. کہ کہ ہیں ہم رسول اللہ ہوں کے خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم چھآ دمی تھے ہمیم بن اور ان کے بھائی طیب بن عبداللہ ہوں کا نام رسول اللہ ہوں نے عبدالرحمن رکھ دیو، بن اور ان کے بھائی طیب بن عبداللہ ہوں کے جم نے اسے شام کی زمین میں سے پچھز مین کا مطالبہ کیا۔

چن نچیآ ب نے ہمیں زمین عطا کردی اور چیزے پرایک تحریر بھی لکھودی جس پرحضرت عبس جہم بن قیس اور شرحبیل بن حسنة کی گوای تھی ،

ابوھندہ کہتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو ہم آپ کے پاس آئے اور آپ سے مطاب کیا کہ آپ ہما تحریرتازہ کردیں چنانچے آپ نے تحریر کھھوائی جس کانسخد رہے:

(بسم اللّه الْرَحْمُن الرَحْيم) بياس كي تحرير ب جوفحد (ﷺ) نے تميم دارى اوراس كے دوستوں كوعطا كيا ہے پھراس (سابقه ) تحرير كا ذكر كيا اور حصرت ابو بكر بن ابی قحافہ بمر بن خطاب بعثان بن عفان بلی بن الی طالب اور معاويہ بن الی سفیان گواہ ہے اورانہوں نے مکھا۔ ابو نعیہ فی المعوفة

۱۹۱۳ عمر و بن حزم سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے جمیل بن رؤام کے نام تحریر کھی: یہاس بات کا ثبوت ہے کہ گھر رسول القد ﷺ نے جمیل بن رؤام کے نام تحریر مرتب فر مائی۔ابو بعید جمیل بن رؤام عذری کورمداء دے دیاہے جس میں دوسرا کوئی حقدار نہیں ،اور حضرت علی نے بیتح بریم تنب فر مائی۔ابو بعید ۱۹۲۴ عمر و بن حزم سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ کی طرف سے بیتح مرجم میں بن فضلہ اسدی کے لیے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول القد ﷺ کی طرف سے بیتح مرجم میں بن فضلہ اسدی کے لیے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول القد ﷺ کی طرف سے بیتح مرجم میں بن فضلہ اسدی کے لیے سے کے درمداور کثیف اس کی جا گیر ہے اس میں کوئی دوسراحقد ارنہیں ، بیتح مرحضرت مغیر ورضی القد عند نے مرتب فر مائی۔ ابو معید

#### جا گیروں کے ذیل میں

9110 عبداللد بن انی بکروشی الله عند سے روایت ہے فر مایا: بوال بن حارث مزنی رضی اللہ عندرسول اللہ ہے کے پاس ایک لمجی چوڑی اوروسی زمین کا مطالبہ کرنے آئے جب حضرت عمر ضیفہ ہے تو بوال سے کہ جم نے رسول اللہ ہے کہی چوڑی اوروسی زمین کی جا کیر مانگی تھی اور نبی ہی ہی کہی ہی خوڑی اوروسی زمین کی جا کی میں اور جم ہیں منع نہیں فریائے ہے جس کا بھی سوال کیا جا تا تھا جتنی زمین تمہارے پاس ہے وہ تمہارے بس سے باہر ہے انہوں نے کہا ، تو حضرت عمر نے کہا ، اللہ کی تم جوجا کی رسول اللہ ہی نے باس کھواور جس کی طاقت نہیں وہ میں دیوتا کہ جم مسلمانوں میں تقتیم کر سکیں ۔ تو انہوں نے کہا ، اللہ تعالیٰ کی قسم جوجا کیررسول اللہ بھی نے مجھے دی ہے میں اس میں ایسانہیں کرسکتا ، حضرت عمر نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قسم انتہا ہی ضرور ایسا کرنا پڑے گا چنا نے آئے نے ان سے وہ زمین لے لی جوان کی دسترس سے باہر تھی اور اسے مسلمانوں میں تقسیم کردیا۔ یہ بھی فی الشعب

## فصل ..... يا في دينے كى بارى

۱۷۲۹ (مند نتعلبہ بن الی مالک عن ابیہ) فرماتے ہیں میں رسول القد ﷺکے پاس اس وادی کا جھگڑ احل کرانے گیا جسے وادی مہر وز کہ جاتا ہے، وہ وادی ہمارے (علاقہ کے ) درمیان تھی اور بعض بعض پر مخصوص کرتے تھے تو رسول القدﷺ نے فیصلہ کیا جب پانی نخوں تک بھٹے جائے تو او پر والا نیچے والے کے لیے پانی ندرو کے (بلکہ کھول دے )۔ ابو نعیہ

۱۱۷۵ ای طرح صفوان بن سلیم تغلبہ بن انی مالک رضی القد عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول القد ﷺ نے فر مایا: نہ نقصان میں بڑواور نہ نقصان بین بڑواور نہ نقصان بین بینچاؤ،اور رسول اللہ ﷺ نے سیلاب سے سیراب کی جانے والی مجوروں کے بارے یہ فیصلہ کیا ہے بیبال تک کداو پر والاسیراب کرلے اور یائی مخنوں تک پہنچ جائے بھر نیچے والے کی طرف یائی محول دے ،اسی طرح کہ یائی دیوار پرسے گزرجائے یوختم ہوجائے۔ابونعیم

#### ر کھ مخصوص علاقہ

9۱۷۸ (عمر رضی امتدعنه) اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رہے ۔ نے اپنے ایک غلام ، جسے صنی کہا جا تاتھ کوچراگاہ کا گورٹر بنایا۔
آپ نے اس سے فرمایا : هنی! مسلمانوں سے نرمی کاسلوک کرنا ، مظلوم کی بددعا سے بچنا ، کیونکہ مظلوم کی بددعا قبول کی جاتی ہے اونٹوں اور بریوں والوں کو داخل کرنا اور ابن عوف اور ابن عفان کے مویشیوں سے بچنا ، کیونکہ اگر ان کے مویشی ہلاک ہو گئے ، تو وہ دونوں تھجوروں اور فصلوں کارخ کریں گے ، اور اگر اونٹوں اور بکریوں والوں کے مویشی ہلاک ہو گئے تو وہ میرے پاس اپنے بیٹوں کو لے کرچنے جا کیں گے اور کہیں

گے:امیرالمؤمنین! کی میں آئیں چھوڑنے والا ہول، تیراب نہ ہو؟ میرے لیے سونے چاندی کی نسبت گھاس آسان ہے،اورائلدت لی کی شم!وہ سمجھیں گے کہ میں نے ان پرظلم کیا ہے، یہ تو آئیں کے علاقے ہیں جن پر جا ہمیت میں انہوں نے قب کیا اورائبی پر اسمام لائے اس ذات کی قشم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آگروہ مال نہ ہوتا جے میں القد تعالی کے راستہ میں صرف کرتا ہوں تو میں لوگوں کے شہروں میں ایک بالشت بھی زمین نہ رکھتا۔ مالک، ابو عبید ہی الاموال، مصنف ابن ابی شیبہ، بعدادی، بیھفی

۹۱۵ عبدامقد بن زبیررضی القدعنهما ہے روایت ہے کہ ایک دیباتی حضرت عمرضی القدعنہ کے پاس آیا، کہا:امیر المؤمنین! ہم اسے شہروں پر چالیت میں لڑے اورائیس پراسلام لائے ،تو پھر آ ہے کسی وجہ ہے انہیں ہم ہے روکتے ہیں؟ حضرت عمر نے سر جھکالیا اور لیے ہے ہہ ہس ہے کر اپنی مونچھوں کو بل دیتے اور لیے ہے ہی ہس سے کر تھے ،اع رائی مونچھوں کو بل دیتے اور لیے ہے ہی ہس سے بھی مونچھوں کو بل دیتے اور لیے ہے ہی ہس سے بھی مونوں کو بل دیتے اور لیے ہے ہی القد تھا کی مونوں کو بل دیتے اور لیے ہے ہی القد تھا کی مونوں کو بل دیتے اور لیے ہے ہی القد تھی ہوئے ہی ہی القد تھی کی مونوں کو بل دیتے اور لیے ہی ہی القد تھی ہوئے ہیں ،القد کی ہی القد تھا گی ہی ہی ہی ہی ہی مونوں واور ممنوع شرکھتا۔
 کو شم !اگر اہت تھا لی کی راہ کاخرج نہ ہوتا تو میں زمین کی ایک بالشت بھی محفوظ اور ممنوع شرکھتا۔

#### بنجر زمینوں کوآبا دکرنے کے ذیل میں

۱۷۱۹ حضرت علی رضی المتدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرہ یا: باہر جاؤاور لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف اعلان کرو شاس کے رسول کی طرف ہے: اللہ تعالیٰ بیری کے درخنوں کو کاشنے والے پرلعنت کرے۔

طرانی فی الاوسط، الحلیة حاکم فی غرائب الشیوخ، بیهقی وفیه ابراهیم من پرید المکی مترک، مربرقم. ۹۰۲۸ م ۱۵۲۹ حضرت ابوقلا بهرضی امتدعنه سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فروی کوال کھود کر نقصان نہ پہنچاؤ، فروستے ہیں، اس کی صورت ہیہ ہے کہ "دمی کے کنوکیل کے قریب کنوال کھودے تاکہ اس کا یا نی ختم ہوج ئے۔عبدالرذا ق

# کتاب الا جاره .....ازنشم اقوال فصل .....ا جاره کے احکام

۱۷۳ حضرت عمرضی ابتدعنہ ہے روایت ہے فر «یا: جوش بھی کرائے پر کوئی (جانور) دے پھراس کا مالک و الحلیفہ ہے آگے گزر گیا تواس کا کرایہ واجب ہے جبکہاس پر ضمان نہیں۔ بیھفی فی الشعب

۳۵۱۹ کیرین عبداللہ بن ال مجے سے روایت ہے کہ حضرت عمر صنی اللہ عند نے ان کاریگروں کوجنہوں نے اپنے آپ کواسپنے کامول کے سے مقرر کیا ہے جو چیزان کے ہاتھوں میں ضائع ہوجائے اس کاض من بنایا۔عبدالوزاق، مصنف ابن ابی شبیه

۱۷۵۵ منترت ابو ہر برہ وضی ابتدعنہ ہے دوایت ہے فر مایا: اگر مال والا اس سے پیشرط طے کرے کہ وہ بین وادی میں نہیں اترے کا پھروہ وہال اتر ااور ہلاک ہوگی تو وہ ضامن ہے۔عبدالو ذاق

### فصل. ...ناجائزاجاره

۱۷۱۹ حضرت رافع بن خدت کی صنی امتدعند ہے روایت ہے فر مایا 'نبی ہوئڈ ایک دیوار کے پاس سے ٹرزے وہ آپ کوالجیمی تکی فر میا ، بیاس کی ہے؟ میں نے عرض کیا: میری ہے آپ نے فر مایا: تم نے یہ کیسے حاصل کی ؟ میں نے کہا، میں نے اسے اجرت پر دیا ہے آپ نے فر مایا: کسی چیز کے

برلداسے اجرت پرندوو۔ طبوانی فی الکہیو ۱۷۷۷ محمد بن اسحاق، یزید بن انی صبیب وہ حصرت عوف بن ، لک انتجعی رضی القدعنہ سے روایت کرتے ہیں، فر ماتے ہیں میں اک غزوہ میں

2219 حمد بن اسخاص، پزید بن ابی طبیب وہ مسرت ہوت بن ، لگ ان بی کی الدعم نہ سے دوایت سرے بین سرہ سے بین سرہ ابو بکر اور عمر سے سے جہاں ہیں اس اسلامل کی طرف روانہ فر مایا تھا، فر متے بین بی ابو بکر اور عمر سے سے تھا، میں کچھوں میں کچھوں کے پاس سے گزرا جن کے ذکح شدہ چنداونٹ ہے جنہیں انہوں جبع کر رکھا تھا (کیکن) وہ انہیں کاٹ نہ سک رہے تھے، جبکہ میں ام اور اونٹوں والٹ خفس تھی، میں نے بر اکسیام مجھے ان میں دی جھے دو گے اگر میں انہیں تمہر رہ درمیان تقسیم کر دول ، انہوں کے بہت تھیک ہے، میں اور اونٹوں والٹ خفس تھی، میں نے بر اکسیام مجھے ان میں دی جھے دو گے اگر میں انہیں تمہر رہے درمیان تقسیم کر دول ، انہوں کے بہت تھیک ہے، میں نے دوجھریاں لیس میں نے اپنی جگے ابو بکر رضی القد عنداور عمریاں لیس میں نے اپنی جگہ ان کی کر سے کے اور ایک کھڑا اپنے دوستوں کے پاس نے گیا ، اور اسے پکا کر کھایا ، مجھے ابو بکر رضی القد عنداور عمریان لیس میں نے یہ گوشت کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو میں نے اس کا سارا واقعہ انہیں بتایا۔

ان حضرات نے فرویا القدتی کی فتم تم نے جمیں یہ گوشت کھلا کرا چھاند کی ، پھر دونوں اٹھے اور جو پچھان کے بیٹ میں بھائی کے قے کرنے لگے، بعد میں جب اوگ اس سفر ہے واپس ہوئے تو میں سب سے پہلے رسول القد ہ ہے کے بیاس کی جب آیا تو آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، میں نے عرض کیا: یا رسول القد السلام عمیک ورحمة القد و برکاند، آپ نے فرویا: کیا عوف بن والک ہو؟ میں نے کہا، تی ہاں میرے مان باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے فرمایا کیا اونوں والے ہو؟ اس سے زیادہ رسول القد ہے کے بحد کھ نہ ہما، علامہ این میشر فروات ہے میں منقطع روایت ہے ہونکہ بزید بن الی حبیب نے حضرت عوف کوئیں ویکھا۔

#### اجارہ کے ذیل میں

۸۷۱۹ و نسین بن مطاء سے روایت ہے کہ مدینہ میں تین شخص تنے جو بچوں کو کام پر لگاتے تنے، حضرت عمران میں سے ہرایک کو ہر ماہ پندرہ ورهم دیا کرتے تنے۔مصنف ابن اببی شیبہ ہیں بھی فی السنن

4/4 آ (علی رضی اللہ عنہ )جعفر بن حجر، اپنے والدہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت کلی رضی اللہ عنہ لوگوں کی حفاظت کے لیے، درزیوں، رنگر بیزوں اوران جیسےلوگوں کوشہ من قر اردیتے تتھےاورفر ماتے الوگوں کے بیےاس کے ملاوہ اصد ح کی کوئی صورت نہیں۔ عبدالموراق بیہقی می السس

# ایلاء ..... بیوی کے پاس جار ماہ تک نہ جانے کی شم کھانا از شم افعال

• ۱۸ ه حضرت عمر رضی امتد عند ہے روایت ہے فر مایا: غلام کا بیلا دو ماہ ہے۔ عبدالو ذاق

۹۱۸۱ حضرت عمرضی القدعند ہے روایت ہے قرمایا: ایلاء کرنے والے گوا گر جپار ماہ ہوجا کمیں تو بیا یک طلاق ہے وہ عورت کواس کی عدت کے دوران واپس لوٹائے کی قدرت رکھتا ہے۔ دار قطنبی، ہیھقبی فی السنن

۹۱۸۴ - حضرت ممرض القدعنہ ہے روایت ہے قر مایا: ایلاء کرنے والے کو جنب چار ماہ ہوجا نمیں تو جنب تک وہ وقوف کرے اس پر پیکھوا جنب نہیں ، پھر یا طلاق دے یاعورت کورو کے رکھے۔اہن جو پو

۹۱۸۳ (عن ن رضى مذعنه ) حاد كال سيرويت ب كد عنرت عنان رضى مقدعنه ير وكرف واسك وموقع وسيد سنتے - دار قطبى، بيهقى في الشعب

۹۱۸۴ حضرت عثمان رضی المتدعنہ ہے روایت ہے فرمایہ جار ماہ گزرنے پرایل ءکرنے والے کوموقع دینا چاہیے جاپے وہ وہ رجوع کرے اور جاہے تو طلاق دے دے۔ عبدالوذاق

۱۸۵۰ عطاء خراسانی سے روایت ہے فرمایہ بین سعید بن المسیب سے ایل و کے بارے بین بوجے رہاتھا تو ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے میری ہوت من لی اتو انہوں نے کہا: کیا بین آپ کو حضرت عثمان بن عفان اور زید بن ثابت رضی ابتد عنہما کا قول نہ بتاؤں؟ وہ فرہ یا کرتے تھے جب چور ماہ گزرجا کیں تو بیا بیک طلاق ہے تو عورت اس کی زیادہ حقدارہے کہ وہ مطلقہ کی عدت گزارے۔ عبدالرداق ابیہ فی می السس ۱۹۸۲ حضرت علی رضی اللہ عندسے ایلاء کرنے والے کے بارے میں ارش دمنقول ہے فرہ یا اسے موقع دیا جائے یہاں تک کہ وہ رجوع

کرلے باطلاق دے دے۔عبدالرزاق، دارقطنی و صححه، عبدالرزاق

میں۔ اور اسے بارے زیادہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ،عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرہ یا جب جارہ ہ گزرجا ہیں توبیا یک طلاق ہے دہ (عورت ) اپنے بارے زیادہ حفر اسے ، قنادہ فرہایا کہ حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم نے فرہایا: وہ مطبقہ کی عدت گزارے گی۔ ہودہ (عورت ) اپنے بارے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرہایا کرتے تھے۔ جب اپنی پیوک سے ایلاء کرے اسے طلاق نہیں پڑتی ، اور اگر چارہ ہ گزر ہوگئر ، اور اگر جارہ ہ گزرہ ہوگئر ، اور اگر جارہ ہوگئر ، اور اگر جارہ ہوگئر ، اور اگر جارہ ہوگئر ہے ہوگئر ہے ہوگئر ہو

ج کیں انواسے موت دیا جائے کا یا کو وہ طلاق دے یہ رجوع کر لے۔ مالک والشافعی وعبد بن حمید وامن حریر ، بیھقی ۱۹۸۹ - حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا: ایلاء کی دوشمیں ہیں ،غصہ میں اور رضا مندی میں انوغصہ کے ایل ء کے جب دیا رماہ گزیہ

ج كيں ،تو وه عورت طلاق بائن عے جدا ہوجائے كى ،اوررف مندى كا يلاء ميں اس پركونى مواخذة بيں عدد بن حميد

• 919 ۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیس ایک شخص آکر کہنے لگا: بیس نے اپنی بیوی کے پیس دوسال تک نہ جانے کی قشم کھائی ہے(اس کا کیا تھم ہے؟) آپ نے فر مایا ، میری رائے میں تم نے ایلاء کیا ہے اس نے کہا: میں نے اس لیے شم کھائی تا کہ وہ میرے بچہ کودود دھ بلائے آپ نے فر مایا: تب بیا بلاء نہیں۔عبدالوزاق وعبد بن حمید

919 'ابوعطیہ اسری سے روایت ہے کہ ان کا بھائی فوت ہوگیا ، ان کا ایک دودھ بیتا بچہرہ گیا ، ابوعطیہ نے اپنی بیوی ہے کہ: اسے دودھ بلا کو ، تو ان کی بیوی نے کہ ، فوران حمل اسے نقصان ہوگا ، تو انہوں نے تشم کھائی کہ دودھ چھڑا نے تک دہ اپنی بیوی کے قریب ملاکو ، تو انہوں نے تشم کھائی کہ دودھ چھڑا نے تک دہ اپنی بیوی کے قریب منبیل گئے ، فرمات میں اس بات کا تذکرہ حضرت علی رضی امتد عنہ نے فرمایا: تم نے ہملائی کا ارادہ کیا ہے الجا وقو عصد بیس ہوتا ہے۔ الشافعی ، ہیھقی فی السنن

9197 عطیہ بن عمر سے روایت ہے کہ میری والدہ ایک بچے کو دودھ پلاتی تھیں میرے داید نے تسم کھالی کہ وہ س بچے کے دو دوجھڑانے تک ب پی را 1948 عطیہ بن عمر سے روایت ہے کہ میری والدہ ایک بچے کو دودھ پلاتی تھیں میرے داید نے تسم کھالی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ بیوی کے قریب نہیں جو کہ جو دہ حضرت علی رضی اللہ عند کے پاس آئے ۔ آپ کو ساری بات بتائی ،حضرت علی نے فرہ یہ اگرتم نے نقصان سے بچنے کے لیے تسم کھائی ہے تو وہ تہ ہاری بیوی ہے ورنہ وہ تم سے جدا ہوگئی۔ بیھقی فی السنن

۹۱۹۳ تاسم بن محمد بن الي بكرے روايت ہے كەحضرت عثمان رضى الله عندايلاء كو پچھشارنبيل كرتے تھے،اورا كرچار ماه كزرج كيس و ( رجوع يا طلاق) كاموقع ديتے تھے۔بيھقى، ابو داؤ د طيالىسى، نسانى وفى المنتخب،دار قطنى، ترمذى

الحمد ملاً آج شب ۸ جمادی الثانی ۱۳۲۷ هے بروز جمعرات کنز العمال جلد۳ کا اردونز جمه کمل ہوا، جہاں کہیں ،کوئی علمی یاتشریکی فروگز اشت دیکھیں تومطلع فر مائیں۔

فقط .....عامرشنرادعلوی ف صل دارالعموم کراچی مخصص ومدرس دارالعماد متعییم القرآن راولپنڈی

# اردوترجمه كنن العمال

حصہ چہارم

مترجم مولا نامحمرسلمان اكبر فاضل جامعهاحسن العلوم (گلشن اقبال ، كراچى)

# بسم التدالرحمٰن الرحيم حرف باء

اس میں ایک تناب ہے۔

كتاب البيوع

اس میں جارابواب میں۔

یہلا باب .....کمائی کے بیان میں

اس میں جارفصلیں میں۔

# یہا فصل ....حلال کمائی کے بیان میں

١٩٩٣ قرمايا حل لك كي سب ب أفضل كامول ميس سے ب- ابن ال عن ابي سعيد رضى الله عنه

919۵ فر مایاسب سے افضل کمائی وہ خرید وفر وخت ہے جوجھوٹ اور خیانت سے خالی ہواورائے ہاتھ سے کام کرنا بھی افضل ہے۔

مستد احمد، طبر اني، بروايت حضرت ابوبردة رضي الله عنه بن نيار رضي الله عنه

فاكده: ليعنى بيائولول كامختاج بنے سے خودمحنت سے حلال مال كم ناقضل ہے۔ (مترجم)

9197 فرمایا"سب سے پاک کمائی وہ ہے جوانسان نے خودمحنت کر کے حاصل کی ہواور ہروہ خرید وفر وخت جوجھوٹ اور خیانت سے خالی ہو''۔

مسند احمد، طبرابی، حاکم بروایت حضرت رافع بن حدیج رضی الله عبه اور طبرانی بروایت حضرت ابن عمررصی الله تعالی عنهما ۹!۹۷ فره یا''آ څری زمانے میں میری امت میں حل ل ورهم اور باعثہ و بھائی کم ہول گئے''۔

كامل ابن عدى اور ابن عساكر بروايت حضرت عمر رضي الله عبه، الضعيفه ١٢١

فی مکرہ: · · سیخی امت مسلمہ پرایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب حلال ہال کم ہوگا اور ہا اعتماد دوگ بھی کم ہوں گے بینی حرام کے ساتھ ساتھ حجبوت اور دہوک ہازی بھی زیادہ ہوج ہئے گی۔ منوحیہ

۹۱۹۸ فره یه "تنمام انبیاءرسونون کوتنم دیا گیا کے صرف پاک مال ہی کھائیں اورصرف نیک عمل ہی کریں۔

مستدرك حاكم بروايت ام عبدالله بن اخت شدا د بن اوس رصى الله عمه

۹۱۹۹ فرمایا''القدتعی لی اپنے اس مومن بندے ہے محبت رکھتے ہیں جس نے کوئی (حلال) پیشداختیا رکررکھا ہو۔

أحاكميه، طبراني، بيهقي شعب الايمان بروايت حصرت ابن عمر رصي الله عنه، صعيف الاسرار المرفوعة ٩٠، الاتفاق ٣١٥ النذكرة ١٣٣

۹۲۰۰ فرویان که املات ی کوید بات بیند ہے کہ وہ اپنے بندے کوحل ال کی تعاش وطب میں تھے کا تواد میں ہے۔

مسيد فردوس دينمي بروانب حضرت على رضي الله عبه

٩٢٠١ فرمايا" حضرت موى عليدانسلام في ياكدامني اورحلال رزق كے لئے آئيديوس سرووروروں -

اس ماحه بروايت عبية بن بدر رضي الله عبه

فا کدو: ۔ کینی جب حضرت موسی مدیرالسلام مصرے مدین کینچے تو حضرت شعیب مدیدانساء م نے اپنی صاحبز ادی ہے مذکورہ شرائع برآپ مایدا سن مرکا کائے کردیا تھا جدیں کے قرآن کریم میں مذکورہے۔(مترجم)

عدہ ۔ اور میں انکوئی جمٹنص جس نے حلیاں مال کمایا ،خود کھا یا اور بیبنا اور اپنے علیوہ اور و گوئی کھا یا اور پیبنا یا قویدی سے ہے زکو ق اس کے لئے صدفتہ :ول گے۔ اس کے لئے صدفتہ :ول گے۔

اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمس والمومنات والمستمين والمستمات

ترجمها الساليدا آپ رتهت وزل فرماييخات بندے اور رسول محمد الله المورتمام مونين اور مومنات اور تم مسلمين اور مسمات پر

مسند بن بعني صحيح اس حيان اور مستدرك حاكم برو ايت حصرت الوسعيد حدري رضي الله عبه، ذكر في دحرةالحفاظ ٢٦٦١

٩٢٠٣ قربايا الكرزق دال كوطلب كرن قرائش ك إحدا بهم فرض ك مطوانس، بووايت حصوت ابي مسعود وضى الله عنه، صعبف مدكره نموصوعات ١٩٣٠ الحامع المصنف ٣٦٨ الفواند المحموعة ١٩٩

قائدہ یکن ال اورزق او یا پیشانوا و یکھی اور ال اوال کی طلب اسلام کے بنیاوی فرائف کے بعداهم ترین فریضہ ہے۔ (مترجم)

۱۹۳۰ قربایان ب صب کرنام مسمل برواجب به ایست فردوس دیلمی بروایت حصرت ایس رصی الله عه

۹۴۰۵ فرمایا احد ل کی صب بھی جہا ہے 'الے قصاعی مووانت حصرت ان عبان اور ابو بعدہ فی المحلیہ مووایت ان عمو رصی الله عمه فائد ہے: مسلمانی اس میں جہاو میں سخت محنت مشقت کرتا ہا عث فضیات ہے ای طرح حدال رزق کی تعلب میں بھی محنت مشقت کرنا جہاوہ می

ں سر ن ہے ؛ مثالی واب ہے۔(متر جم) رئی کر ایسان

٩٢٠٩ فَ إِيلَا إِبِهِمْ مِينَ مِنْ وَفَى رزق تِمَاشَ مَرِيةِ وَالصِّحِيامِينَ مُرحِنًا وَالصَّحِيامِ مَا اللّ

كمل ابن عدى بروايت حصرت ابو سعيد حدري رضي الله عمه

ے ۱۹۶۰ فرمایا "اید توں اپنے بندے پر حمفر مانیں جو پاک مال کرا تاہے ہمیاندروی سے خرج کرتا ہے اور تنگ وکل اور ضرورت کے ان کیلے آپٹر بھی رکھتا ہے "۔

ق كرية المستان المان المان المنظم المستان الشخص كرين بين المركز وروصفات بالى جاتى الول الاراس سير يجمى معلوم الوكن كرسب بالواد من المركز وروصفات بالى جائى الولن والقداء ومتوكلين كن شان المك مند (منة جمر) وست الورزيل المين المكان بالمداور والمنازي المنازي والمنازي والمنازة ومتوكلين كن شان المك منازيم )

## ابن نبي ربروايت ام المؤمنين حضرت عا كشهصد يفه رضى التدعنها

٩٠٠٨ في إلى المافية مُن اجزاء بين وكاتفل الرائع مدوصرف عد جاورايك كاباتي تمام معاملات على الم

مسند فردوس دىلمي بروايت حصرت ايس رصي الله عمه

فائدہ: سیعنی مافیت اور بھلائی کے دس جصے ہیں جن میں ہے ٹو کا تعلق رزق جا ان کا اوران کو افتقیار کے ساتھ ہے اور تشری دسویں کا تعلق ہاتی شعبہ ہائے زندگی ہے۔ (مترجم) 9709 فرمایا''بل بچول کوحلال کھلانے کے لئے جھگڑا کرنا اللہ تھا کی کے ہاں اس جہاد سے زیادہ افضل ہے جوامام عادل کی ماتحق میں سال بھر جاری رہے، گردنیں کئتی رہیں اورخون بہتارہ' ۔ اس عسا کو مووایت حضوت عضمان دصی اللہ عبه فاکدہ: ملی بینی اس حیثیت ہیں اس محض کی فضیلت ہے جواپنے اوراپنے گھریار بال بچو کے لئے حلال آمدنی کے حصول میں جھگڑا کر ہے۔ (مترجم) ۱۹۳۰ فرمایا''اگر کوئی اپنے چھوٹے بچول کے لئے کمانے نکلاوہ پھراللہ کے راستے پر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بوڑھے والدین کی کفالت کی مانے نکلاتو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اورا گرکوئی شخص اپنے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اورا گرکوئی شخص دکھ وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اورا گرکوئی شخص اپنے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اورا گرکوئی شخص دکھ وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اورا گرکوئی شخص دکھ وہ دے اور نے میں ہے ' ۔

طراني بروايت حضرت كعب بن عجرة رضي الله عنه

اا۹۲ فرمایا که 'جبرئیل عدیه السله مهامین جب بھی میرے پاس تشریف لاے توبید دود عائیں ما نگنے کا کہا۔ اللہم ارزُ قنبی طیباً

اے اللہ مجھے یا ک رزق و یجئے۔

واستعملني ضالحأ

اور مجت سے نیک عمل کروالیج .. حکیم عن حطلة رضى الله عه

## حلال کمائی ہے ہیں شرما ناحیا ہے

۹۲۱۲ فرمایا'' کیکوئی بندہ ایسانبیں جوصال کمانے میں حیاہے کام نے گرانند تعالیٰ اس کوترام میں مبتلا کردیں گے۔

ابن عساكر بووايت حضوت انس رضي الله عنه

فا ندہ : اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایس کام جوحلال آمدنی کا ذریعہ ہو،اس کے اختیار کرنے سے عاربیں محسوں کرنی جا ہے بکدہ حدال آمدنی کا ذریعہ اختیار کرلین جا ہے اوراس میں ملے میں شرم وحیا اور جھجک سے احتر از کرنا جا ہے، وگرنہ اللہ تعالی حرام میں مبتلہ کرویں گے جیسا کہ معلوم ہوا۔ (منزجم)

٩٢١٢ فرمايا كه جس في پاك (حلال) مال تصاير اورسنت برهمل كيواورلوگ اس كي تكليفون سے محفوظ رہے تو ايساشخص جنت ميں واخل ہوگا''۔

ترمذي اور مستدرك حاكم بروايت حضرت ابو سعيد خدري رضيي الله عنه

٩٢١٣ فروياكة نشم كوفت أرس شخص كاييه ل بواين باته عن كام كركتهك چكابوتواى شم اس شخص كى مغفرت بوجائے گ

طبراني بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

فاكده: ليعني أردن بعرصال كے منے محنت كرتے كرتے تھك كيا بوتوش م بوت بوتے اس كَ مُغفرت بود الله كى ـ (مترجم)

۱۳۱۵ فره یا که 'جو محص رزق حل ل کی تلاش میں تھک گی اورای حال میں رات مراری تواسی رات اس کے گن و بخش و پینے جا تھیں گئے ' ہے

س عساكر بروايت حصرت انس رصي الله عنه ذكره الالباني في صعيفه الحامع ٩٨ ٥٣

١٥١٧ - فرمايا كه وه تاجر جومسمانبو، امانت دار بو بهجا بو ، تو قيامت كے دن شهداء كيرس تھ بوگا۔

ابن ماجه، مستدرك حاكم بروايت حصرت ابن عمر رضي الله عنه

عا ١٦٥ فرمايا كـ "وه تاجرجوسي مواوراه نت واربو، وه انبياء كرام صديقين اورشهداء كس تحدم وكار

ترمدی، مستدرک حاکم ان عمر رصی الله عده اصبهانی فی الترعیب اور دیلمی فیجسند الفردو س بروایت حصرت انس رضی الله عه ۹۲۱۸ قرمه یاکه "سیاتا چرقیامت کے دل عرش کے سائے مسلے ہوگا۔ ٩٢١٩ ، فرمايا كه " سيحة تا جركو جنت كه درواز ول مين كو كي ركاوث نه ہوگی " ــ

ابن النجاربروايت حصرت ابن عباس رضي الله عنه، صعيف كشف الحقاء. ١ ٩٣٠

ف مکرہ: · · ان احادیث سے میں علوم ہوا کہ ایک مسلمان تا جرمیں ریخو بیاں ہونی ضروری ہیں کہ وہ سچا ہو، او نت دار ہو، دیا نت دار ہو، لیعنی خرید وفروخت کے دوران حجوث نہ ہو لے دھوکے ہازی ہے کام نہ لے کم نہ تو ہے اوران تمام برائیوں سے بیچے جوعمو ما تا جروں میں پانی جاتی ہیں تو یقیناً وہ ان تمام انعامات کامنحق ہوگا جن کاذکر مذکورہ احادیث میں ہوا۔

اوران احادیث کا آبن میں تعارض بھی نہ تہجی ہائے کیونکہ پہلی ہی روایت میں ایسے تاجر کا شہداء کے ساتھ ہونا معلوم ہوگیا ،اور دوسر کی سے شہداء کا انبیاءاور صدیقین کے ساتھ ہونا بھی معلوم ہوگیا اور بیرقو سب ہی جانتے ہیں کدا گرانبیا ،عرش کے سائے میں نہ ہوں گے قو اور کون ہوگا؟اور شہداءاور صدیقین کا نبیاء کے ہماتھ ہونا بھی معلوم ہوگیا اس طرح انبیاء کے جنت میں اخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی تو ان کو بھی نہ ہوگی کیونکہ بیان کے ساتھ ہول گے جبیب کے معلوم ہوا۔ (مترجم)

۹۲۲۰ فرمایا کہ 'سب سے پاکیز ممل اپنے ہاتھ ہے محنت کر کے کمانا ہے '۔بیہقی فی شعب الایمان بروایت حضرت علی رصی اللہ عنه

#### داؤدعليهالسلام كاباتهي علماناكرنا

اعدر فرود كر سب سے افضل عمل حليل كي في ہے ' سابس الل بروايت حصرت ابو سعيد رضى الله عمه

۹۲۲۳ فرویا که استی محض نے آت تک بھی بھی اپنے ہاتھ کی کم ٹی ہے بہتر کھانا نہ کھایا ہوگا اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے۔ مسند احمد، بعدادی

فا مُدہ: ان روایات ہے معلوم ہوا کہ جان اور ایعد آمدنی اختیار کرنا اور پھرخوب محنت کرکے کمان اتن افضل اور پا کیزہ ممل ہے کہ انبیاءَ برام علیبہاصلو ہ والسلام بھی اس سے چھے نہیں رہے مثلاً حضرت واؤوملیہ السلام جواپنے ہاتھ سے زرہ بکتر بنایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے کیونکہ ان کے ہاتھ میں لوہانرم کردیا گیا تھی جبیب کہ قر آن کریم میں ہے کہ' وائن ۔الحد بیز' (الابیة) کہ ہم نے ان کے لئے لوہے کونرم کردیا۔

ای طرح خود جناب نبی کریم ﷺ بندائے زمانے میں چند قیراط پر بکریں چرایا کرتے تصاوراس کے بعدا ہے۔ تجارت بھی کی جیسا کہ معلوم ہے، تو جب انبیاء کرام اس معاطے میں کی سے پیچے نبیل رہے تو جمیں بھی محنت ہے جی نبیل چرانا جا ہے۔ (مترجم) معالم اس فرمایا کہ ''سب ہے پاک چیز جوآ دمی کھا تا ہے وہ اس کی کمائی ہےاوراس کالڑکا بھی اس کی کمائی ہے''۔

ابو داؤد اور مستدرك حاكم بروايت ام المؤمنين عائشه صديقه رضي الله تعالى عمها

۹۲۲۵ فره یا که جهترین چیز جوتم کھاتے ہووہ تمبرری اپنی کمائی ہاورتمبرری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔

بحاري في التاريح: ترمدي: نسائي اور ابن ماحه

۹۲۲۷ فره ما که "آ دی کی سب سے افضل کمائی اس کی اول داور ہروہ خربیدوفم وخت ہے جس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو۔

مسند احمد، طبراني بروايت ابي بردة بن نيار رضي الله عنه

فا مکرہ: ۱۰۰۰ ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ جس طرح حل ل آمدنی ایک نفت ہے اسی طرح اوا دبھی ایک نعمت ہے اور جس طرح حل آل طریقے ہے حاصل کی ہوئی آمدنی کو انسان غیر ذمدداری ہے ضائع نہیں کرتا اس طرح اور دسلسے میں بھی غیر ذمدداری کا مطاہرہ نہیں کرنا ویا دسلسے میں بھی غیر ذمدداری کا مطاہرہ نہیں کرنا ہے ہوئی در قربیل کرنا ہے کہ موقا ہے جو قبر میں ساتھ تو نہیں ہوئی در قبر میں ساتھ تو نہیں ہوئی ہوئی مگرایسے کا مکرتی رہتی ہے جس سے والدین کوقبر میں فائدہ ہوتا ہے۔ (مترجم)

ع۳۶۷ فر ماید که 'رزق حلال کوطلب کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے املند کی رضا کی خاطر بہادروں کا مقابلیّا اور جو شخص رزق حدال کی تداش میں

تھک کر سوجائے تو القد تعالی اس سے راضی موجاتے ہیں "۔

سن سعید من منصور اور بیه قبی فبی شعب الایمان مروایت من سکن، دکره الالمانی فبی صعیف الحامع ٣٦٢١ م ٩٢٢٨ فره یا که ان بنده جوک نا کتا تا ہے اس میں امتدی کی وسب ہے زیادہ پیندوہ کھانہ ہے جومحنت کرکے حاصل کیا ہو' اورجس نے رزق طال کی طلب میں تھک کررات گڑ ارمی تواس کی بخشش موجاتی ہے'۔

۹۲۳۰ فرمایا که'' جس شخص نے اتنے کم رزق پرصبر کیا جوزندہ 'رہنے کے لئے بمشکل دستیاب کافی ہوتا ہے تو ابتد تعالی اس کو جنت میں وہ متد م حطافر مائمیں گے جووہ خود جی ہے گا۔ابو الشیح ہروایت حصرت ہر آء رصی اللہ عبد

اس کی سند حسن ہے۔

#### حلال روزی کمانا فرض ہے

۹۲۳۱ فرمایا که از قرصل کی تونش کرنافرائض کے بعداہم فرض ہے' ۔ بعدادی، مسلم طبوابی و صعفہ عن ابن مسعود رصی اللہ عنه ۹۲۳۲ فرمایا که از کا اولاد) بھی اس کی کمائی ہے'۔ ۹۲۳۲ فرمایا که از کے شک سب ہے پاک چیز جوآ دمی کھاتا ہے وہ اس کی کمائی ہے اور اس کالاڑ کا (اولاد) بھی اس کی کمائی ہے'۔

مصنف اس ابي شيبه اد المؤمين حصرت عائشه صديقه رصي الله تعالى عنها

٩٢٣٣ فرمايا كذا بي تكسب ياك چيز جوآ دمى كها تا بوداس كى كمائى بادراس كالزكا (اولاد) بهى اس كى كمائى ب

مصب عبدالرواق مسد احمد، متفق عليه بروايت ام المؤمنين حصوت عائشه صديقه رصى الله تعالى عبها

۹۲۳۳ فرویا کے آئر کوئی تخص اپنے ہیں ہے ہیں ہے کی ایک کی کفالت کے لئے کم نے ٹکٹا ہے تو وہ القد کے راہتے ہیں ہے اور اگر پنا ہار بچوں کی کفات کے بنے کم نے کے لئے گئی ہے تو وہ (مجھی) القد کے راہتے ہیں ہے اور اگر اپنے لئے کمانے نکلتا ہے تو وہ بھی القد کے راہتے ہیں ہے '۔ منتفی علیہ مروایت حصوت ایس رصی اللہ عبد

۱۳۳۹ فر مایا کے آسر ولی تنس اپنے بوڑھے الدین کی نفات کے سئے کو اسٹ کا ہے جودہ اللہ کے راستے میں ہے ،اورا گراپنے ہال بچول کی کفات ہے گئے کا نے کہائے گئی ہے تو دو (بھی )اللہ کے راستے میں ہے اور اکر اپنے لئے کمانے نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں

عديقق عليه بروايت حصرت انس رضي الله عنه

۱۳۳۵ فردی کے آبر وکی شخص اس نمیت ہے کمانے نکلے کہ اپنے والدین کی کھالت کرے یا یہ کہ ان کولوگوں کی بھٹا جی ہے ہے تو وہ اللہ کے کہ اپنے میں ہے ہے اپنے تو وہ اللہ کے کہ اپنے میں ہے اورا گرکوئی شخص اس بات میں ہے۔ کہ اس کے مال میں اضافہ بوتو وہ شدینا ن کے راہتے میں ہے۔ طبر اس کی المعدمہ الاو مسط مو و ایت حصوت الس د صی اللہ عله میں کہ بیت ہے میں کہ وجو ہات بین اللہ علم میں اضافہ بین کے مشمون واضح ہے کہ وقت وہ کہ سے شخص جب کو نے کے گئے کھر سے لکا اس تو عموما کہی وجو ہات بین اظم بین والہ بین اللہ بین کی خدمات کہ مشمون واضح ہے کیونکہ کوئی بھی جب کو نے کے لئے گھر سے لکا اس کی فراہمی کا ارادہ ، تمہیں این جو کی دروی میں بین اللہ بیوں کو روئی ، کیٹر اور مکان کی فراہمی کا ارادہ ، تمہیں این جو اس کی فراہمی کا ارادہ ، تمہیں این میں والے بین اللہ بیوں کو روئی ، کیٹر اور مکان کی فراہمی کا ارادہ ، تمہیں این میں میں دروی کے بین این میں بین دروی کی میں این میں اللہ بیوں کو روئی ، کیٹر اور مکان کی فراہمی کا ارادہ ، تمہیں این میں میں میں دروی کی میں دروی کی میں این کی فراہمی کا ارادہ ، تمہیں این کی فراہمی کا ارادہ ، تمہیں این میں کو این کو دروی کی خوالے کی کرے کی کی کروی کو کو کو کی خوالے کی کروی کی کروئی کی کروئی کی کروئی کی کروئی کی خوالے کی کروئی کی کروئی کی خوالے کی خوالے کی کروئی کی کروئی کی خوالے کی کروئی کی کروئی کی کروئی کروئی کی کروئی کی کروئی کی کروئی کی خوالے کو کروئی کی کروئی کروئی کروئی کی کروئی کروئی کی کروئی کروئی کی کروئی کروئی کروئی کروئی کی کروئی کروئی کروئی کروئی کی کروئی کروئی

گرراوقات اورکہیں ول میں اضافے کی لاپنی وخواہش اور پھر نہیں ہے، مصورتیں موجود ہوتی ہے کہیں بعض اور نہیں ان میں سے بید ہوں اندکرتی مصورتوں میں تواجر و تواب قینی ہے اور آخرالذ مرمیں گن وقینی ہے کینوں کر بیگری وواں سورت بھی تواب وال صورتوں ہے ساتھوں ٹی تو ایست کا نتیار ہوگا چنی آ مراصل نہیں خوال میں خواہ دین اور ہا بی بچوں کہی دے دیا ہو کہی دے دیا گولیے خص گنہگار ہوگا کیکن اگر اصل نہیں خواہ دین اور ہال بچوں و بھی مواجع کی خواہ سے کہوا ورس تھر ہوگی ہوا۔ میں تھوں کہی ہواکہ جو اس تھر ہوئی کی ہواور ساتھ پیدنیال بھی ہوکہ جو بی رہے گائی و بھی کروں گا تو بیعض گنہگار ہوگا کیکن اگر اصل نہیں وار بال بچوں و غیرہ کی کا لئے کہ ہواور ساتھ پیدنیال بھی ہوکہ جو بی رہے گائی و بھی مواجعہ و تو اللہ تعالی کی رحمت واسعہ سے امرید ہے کہ اس میں مواجنہ و نقرہ و نئیں گے بلکہ اجروثو اب عصافر ، تھیں گے۔ والتداملم ہا اصواب منہ جم مواجعہ کی مواجعہ کی کی اس کی کو لئے گئی کا مواجعہ کی کو ایک کی اس کی کو گئی کر ہیں ''۔

طبرايي مستدرك حاكم بروايت حضرت اه عبدالله بنت اخت شداد بن اوس رصي الله عنه

٩٢٣٩ فرماياك' المدتع في البيخ أس موكن بندے محبت ركھتے ہيں جس نے كو كى حال پيشا اختيار كركھا ہے۔

طبراني، كامل ابن عدي و ابن محار برو ايت حصرت ابن عمر رصي الله عنه

۹۲۲۰ فرمایا که سب سے پہیے (مرنے کے جعد) آدئی کا پہیٹ بد بودار ہوتا ہے بندائم میں سے یونی بھی پیٹ میں یا کے چیز کے ملا وہ اور پھی نہ است

سموية بروايت حصرت حندب بحلي رصي انه عبه

۱۹۳۳ فر مایو که اگرتم میں ہے کی میں اتن طافت ہو کدا ہے بیٹ میں پاک چیز کے علاوہ داخل ندکر ہے تو اسے حیا ہے کہ ایس ہی کر ہے۔ ہوت اس میں اتن طافت ہو کہ وہ حرام ہے بیجے خواہ وہ بہت ہی کم رم نے بعد ) سب سے پہلے انسان کا بیٹ بد بودار ہوتا ہے اورا گرتم میں ہے کسی میں اتن طافت ہو کہ وہ حرام ہے بیجے خواہ وہ بہت ہی کم مقدار میں بہایا گیا ہے نوان نوت ہی کیوں ند ہو۔ تو اس کو بچنا جیا ہے ور ندوہ جس ورواز ہے ہے جنت میں وافل ہون جیا ہے گا ہے نوان نوت اس کے رائے میں ساتھ عام اللہ میں اللہ میں اللہ عام اللہ میں اللہ میں اللہ میں سعب اللہ میں ابروایت حصوت حمد ہونے واللہ عام

فی کدہ! اس روایت میں جینہ کا ففد آیا ہے جواس فرائے فون کو کہتے میں جو پھینے لگواتے ہوئے کل آتا ہے بنائے کا مقصد یہ نے کہ ام قاری اور حرام من کی ہے بچوخواہ وہ خون ناحق میں معمولی شرکت کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو۔

یباں بیہ بات بھی پیش نظر رہے کہ حرام کارگ ہے مراد صرف عریانی فی ثی ، زنا ، وشر،ب و کہاب وغیر ہنجیں ہے جبیہا کہ ' معاشر ہے بیس مشہور ہو چکاہے بیکد حرام کارگ ہے مراد ہروو کام ہے جس سے شریعت اسلامید نے بیچنے کا حکم دیا ہو۔ ( مترجم )

#### ہرنبی نے بکریاں جرائیں

۹۲۳۲ فرمایا که' کوئی نبی اییانهیس جس نے بکریاں نہ چرائی ہول' ۔ هناد علی عبد مل عمیر موسلا ۹۲۳۳ فرمایا که' ابتد قولی نے ایسا کوئی نوم معجمہ پرنہیں فرمانا جس کر برمانا منے کا کرمان صبح ابتدع میں نوع نوک کے ا

۹۲۳۳ فر دیا که الله تالی نبی ایساً یونی نبی مبعوث بیس فر دیا جس نے بھریاں نہ چرائی ہوں سی به سرام رضی الله عند نے عرض کیا آپ نے بھی یہ رسول الله ؟ فر دیا ہاں بیس بل مکہ کی بکریاں چند قیراط کے بدلے بیس چرایا کرتا تھا''۔ محادی ابی ماحد، مو وابت حصوت امو هو یوه وصی مدعه

فا مدہ 💎 ان روایات میں اس مضمون کی تا ئید ہے جونمبر ۹۲۱۹ میں کر ری ہمیں مواحظہ فر ہ سیاج ہے۔

مههم المعلم المرايك المين تمهين تاجروب كسال أن وصيت أرة بهوت أيؤنكه وه تو آفاق كي تصندك اورزيين پرامند تعالى ك بين بين ال

۱۳۲۵ قرمایا که جنت میل سب سے بہلے ہی تاجرواقل بوگا "مصلف اس سی شینه بروایت حصوت مو در عفاری اور اس عباس رصی مذعبه

٩٢٣٧ فره ياك التي يرك التي مت سروز شهداء كاطرح بوكا "ساس لمحاد مووايت حصرت السرصي الله عمه

۹۲۵۷ فرویا کے ''جس نے اس نیت ہے دنیا کی کمائی کی کہ حل ل مال مال مال کرنے کو گئی جی ہے ہے گھ و اور کی ضروریات بخیر و نو بی چری کر ساور پڑوی کے ساتھ مہر ہائی کر سے تو اللہ تعالی اسے قیے مت کے دن اس طرح اٹھا نمیں کے کہاس کا چیر و چوو ہویں رات کے جاند کی و مند چہکتا ہوگا۔ ورجس نے اس نمیت سے دنیا کم نی کہ حوال مال کم وُس لیکن اس نمیت سے کہ میر سے وال میں اضافیہ واور میں فخر کروں تو ووامند تع کی سے اس حال میں ملے گا کہ القدت کی اس سے نا راض ہوں گے۔ حلیہ اسی معیم مو و ابت حصرت ابو ھویو ہ رصی اللہ عیہ ۱۳۳۸ فرمایا کہ''جس نے حلال ذرائع آمدنی سے کوئی ذریعہ اختیار کرنا چاہا، اس نیت سے کہ وگول کے سامنے ہاتھ پھیوانے سے بچے اور اس کے بال بچوں کا بوجے بھی اس پر ہو، وہ قیامت کے دن انبیاءاور صدیقین کے ساتھ اس طرح آئے گا پھرشہادت کی انگلی اور پچے والی بڑی انگلی کومل کر دکھایا''۔

خطيب والديلمي بروايت حضرت ابوهويرة رضي الله عمه

فاُ نکرہ: ندکورہ روایات میں سے تاجر کی فضیلت و ہے بی لیکن یہ بھی بنا دیا کہ مزید انعاب سے کیا ہوں گے؟ نیبنی و نیاوی فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ میدان حشر میں ایسے تاجر کا چبرہ جودھویں رات کے جاندگی مانند چبک رہا ہوگا اور پھر ہوگا بھی وہ انبیا ۔اورصدیفین نے ساتھ اور صرف ساتھ بی نہیں بلکہ اتنا قریب جتنی ہاتھ کی انگلیاں۔(مترجم)

۹۲۴۹ فر مایا که' جو شخص رزق کامتلا تی تبیل اس برگونی حرج نبیش که خوب دع نمیں نه کر ہے۔مسد فر دوس، عن عائشہ رصی الله عبها ۹۲۵۰ فر مایا که' مجھ سے پہلے انبیا ،کو (بھی ) یہ تھم دیا گیا تھ کہ دوصرف پاک مل بی کھا کیں اور نیک عمل ہی کریں'۔

حلیه ابی نعیم برو ایت ام عبدالله بن اخت شدا د بن أوس

۱۹۲۵ رزق کے گئے محنت کرواورا گرتم میں ہے کوئی مغلوب ہوب نے قالتداوراس کے رسول پر چھوڑ دے مسد فو دوس عن بھو یں عداللہ یں عمر (کمز نی) یعنی رزق کے لئے محنت کرے اور محنت کے باوجود حاصل نہ ہوتو التداوراس کے رسول کے احکامات اور وعدوں پر چھوڑ دے۔

۹۲۵۲ فرمایا کہ 'اللہ کا راستہ اس کے علاوہ کی ہے کہ اس میں کوئی قبل کر دیا جائے (کیکن) جو محض اپنے والدین کی کفالت کی نہیت ہے کم نی کرے وہ (بھی ) اللہ کے راستے میں ہے، اور جو کوئی کرے وہ (بھی ) اللہ کے راستے میں ہے، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو کوئی کرے وہ (بھی ) اللہ کے راستے میں ہے، اور جو کوئی کرے وہ وہ کی کہائے تا کہ اوگوں کی گئیا تی ہے تو وہ (بھی ) اللہ کے راستے میں ہے اور جو تحض اپنے مال میں مزیدا ضافے کی نہیت ہے کم نئی کرے وہ شیطان کے راستے میں ہے اوسط طور اسی ، منفق علیہ ہو وابت حضوت ابو ھریوہ وصی اللہ عدہ

۹۲۵۳ ایک مرتبہ جناب نبی کریم ﷺ ہے سوال بو چا گیا کہ سب ہے پاک کمائی کون کی ہے؟ تو جواب میں آپ ﷺ نے ارش دفر مایا کہ دہ کم کی جوآ دمی اینے ہاتھ ہے محنت کر کے حاصل کرے ،اور ہروہ خرید وفر دخت جس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو''۔

ابن عساكر بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

## حرام کی کمائی کاصدقہ نا قابل قبول ہے

۱۳۵۳ فرمایا کے 'کوئی صدقہ نبیس کرتا پاک مال سے گریہ کہا ہے رحمٰن (لیعنی امتد تعالی) کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اوراللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول کرتا ہے، بےشک اللہ تعالیٰ تم میں ہے کی ایک کے صدقہ دیئے ہوئے چھوارے کوایسے (پاتر) ہوھا تا ہے جیسے تم میں سے کوئی تھنس پنے بچکی یا سی اور کی پرورش کرتا ہے، یہ را تک کہ چھوارہ احد پہاڑی طرح ہوج تا ہے''۔

سين دارقطني في الصفات بروايت ابي هريرة رضي الله عبه

فی مکدہ: صدقے کے ہال کوالند تعالیٰ کے ہاتھ میں دینے کا جوذکر آیا ہے تواس سے مرادیہ ہے کہ یہ ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو گیا کے کوئکہ اللہ تعالیٰ تو ہتھ ہیں ونیمرہ سے پاک میں اور پالنے سے مراد صدقہ شدہ چیز کی نوعیت کے اعتبار سے اضافہ ہے بیخی ایک کچھوریا چیوارہ صدقہ کرے تو تھی جوروں کی تعداداتی ہڑھ ویس کے تھوروں کا ڈھیرا صدیمہاڑ کے برابر ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے اصل چیزی میں اضافہ ہو ب یعنی ایک تعجور کو بی اتنا ہڑا کر دیا جائے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ صدقہ شدہ چیز کے تواب واتن ہو جائے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر بھجوری صدقہ کی بول ، ہم حال پچھ بھی ہوا تہ تعالیٰ تو ہر بی ترک جوری ہو اللہ تعالیٰ کے برابر تھجوری مصدقہ کی بول ، ہم حال پچھ بھی ہوا تہ تعالیٰ تو ہر بی قد در میں۔ (مترجم)

# ضمیمہ....جرام کی برائی کے بیان میں

۹۲۵۸ فرمایا که اگر سی شخص نے چوری کا ال خریدا حالا نکہا ہے معلوم تھا کہ بیرمال چوری کا ہے قو وہ اس (چوری) کی ذلت اور گناہ میں شریک ہوگا'۔

مستدرك حاكم اور سنن كبري بيهقي بروايت حصرت ابوهريره رصي الله عنه

۹۲۵۹ فرمایا که "ہروہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہوتو آگ بی اس کے سئے بہتر ہے۔

شعب الايمان بيهقي حلية ابي نعيم بروايت حصرت ابوبكر صديق رصي الله عمه

۹۲۷۰ فرمایا کہ 'نتم میں ہے کسی شخص کا اپنے مندمٹی ڈال لین بہتر ہے اس سے کہ اس چیز کو آپنے مندمیں ڈالے جے القدت لی نے حرام قرار دیا ہے '۔ شعب الایمان بیھقی بوو ایت حضوت ابو هو یوه رضی اللہ عنه

سی ہے۔ حرام مال کی ندمت اور برائی تو ندکورہ احادیث کے مضامین سے واضح ہے اور مختف مضامین سے یہ بنادیا کہ حرام مال کُل قسم کا ہو سکتا ہے وہ مال بھی جڑم ہے جوسی برظلم وستم کے نتیجے میں حاصل ہو،ایسے مال کا انجام بھی بنادیا کہ جوشش ایسامال کمائے گاوہ سکے گا بھی ایسے ہی راستے میں گھر میں بارکتیں ہوں گی طرح طرح کی لاعل ج اور خطرناک بیاریاں پیدا ہواگی اوراسی طرح دیگر مصائب۔

ے ہوا کراس حاصل شدہ حرام مال میں ہے آ رام وآ سائش کی کچھ چیزیں کپڑے وغیرہ خریدنے کی نوبت آ بھی گنی تواس کا بھی انجام بنادیا کہ ۔ سر میں سر سے بھر جیسے میں جیسے اور میں تاہم کا میں میں میں انہاں کا بھی تاہم کا بھی انجام بنادیا کہ

جب تک ایسے کپڑے کی ایک دیجی بھی جسم پر ہوگی تو نمی زقبول نہ ہوگی۔

اور جان ہو جھ کربھی چوری شدہ مال خریدے میں چونکہ چور کی مددواعانت کا پہلونکاتا ہے اس لئے وہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ اس سے چوراور زیادہ ترمی چوری کرتا ہول کیونکہ وہ میرا زیادہ ترمی چوری کرتا ہول کیونکہ وہ میرا میں جو رہیں تو فلال شخص کے سئے چوری کرتا ہول کیونکہ وہ میرا مال خرید لیا ترمید تا ہوری کے گئا ہیں بھی شریک ہوگا جیس کہ مال خرید لیتن ہے ایک اور چوری کے گناہ میں بھی شریک ہوگا جیس کہ قاعدہ بھی سے کہ چوری کا مال خرید نے والے کو بھی چورکاس تھی ہمچھ کرذلیل شرمندہ کیا جاتا ہے۔

اور پھر بیہ بتا دیا کہ چوری کا مال کھانا بہتر نہیں بنداس سے بہتر تو مٹی بھی تک بین ہے کیونکہ اگر چوری کا مال کھا بھی رہا تو اس سے حاصل ہونے واں جسمانی تو انالی اور نشونم جہنم میں ہے جانے کا ہا عث ہوگی اس سے حرام سے بچنا ہی بہتر ہے تا کہ مبتل ہونا۔ (مترجم)

### حرام غذاجهنم كاسبب

٩٢٥٤ فرمايا كـ "ب شك المدتق ف في التجمم يرجنت كورام قرارد دي يب جس كي نشونم حرام سي بوكي بو

مسند عبد بن حميد، ومسند ابي يعلى بروايت حصرت ابو بكر صديق رضي الله عبه

سستہ سیار میں ہور اس مدنی میں سے صدقہ کرنے والی کی مثال اس زائیہ تورت کی طرح ہے جواپی زنا کی آمدنی میں سے مریضوں وغیر و پر صدقہ کرئے '۔ ابو معیم برو ایت حضوت حسین بن علی رضی الله عنه

٩٢٥٩ فرمايا كه اكونى أيها كوشت نبيس جس كى پرورش حرام مال سے بونى بمواوروه جنت ميس داخل بوج ئے "۔

حلیہ ابی نعیم بروایت حصرت حذیقہ رضی اللہ عنه ۹۲۲۰ فرمایا که "اگر کسی شخص نے دس در صم کا کیڑا خربیدا، ان میں سے ایک در هم بھی حرام کا تھ تو، القدندی لی اس شخص کی نماز اس وقت تک قبول ندَري كي جب تك اس كيزے ميں سے ايك دهجي بھی اس كے جسم پر باتی ہوگی'۔

مسد احمد ومسد عدس حمید، شعب الایمان للبیهقی وضعفه تمام والخطیب وابن عساکر والدیلمی بروایت حصرت ابن عمر رضی الله عه ۹۲۲۱ فرمایا که'' جس نے حرام مال کمایا اور اس سے صلہ رحی کی یا اس سے صدقہ کیا ، یا اس مال سے اللہ کے رائے میں خرج کیا ، تو اللہ تع کی اس سب مال کوجمع کر کے اس کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دیں گے''۔

ابن المعادک، ابن عسا کر ہروایت قاسم بن فمغیرہ رضی الله عنه موسلاً ۹۲۷۲ فرمایا کر''جس نے حرام کالقمد کھایا، اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہ ہوگی، اور اس کی چالیس دن تک دعا بھی قبول نہ ہوگی اور ہروہ گوشت جس کی پرورش حرام مال ہے ہوئی ہوتو اس کے سئے آگ ہی بہتر ہےاورا یک لقمے ہے بھی گوشت کی نشونکما ہوتی ہے خواہ وہ لقمہ حرام بی کا کیوں نہ ہؤ'۔ دیلمی ہروایت حضوت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه

۹۲۶۳ فرمایا که 'جس نے جان بوجھ کر چوری کا مال کھایا تو وہ بھی چور کے گن ہ میں شریک ہوگیا''۔

طبراني بروايت ميمونه بنت سعد رضي الله عمه

۹۲۷۳ فرمایا کہ 'کوئی بھی گوشت جس کی پرورش حرام ہے ہوئی ہوتواس کے لئے آگ ہی بہتر ہے'۔

شعب الايمان للبيهقي بروايت ابوبكر صديق رضي الذعنه

۹۲۷۵ فرمایا کہ''جس نے حرام ، ل جمع کیااور پھراس سے صدقہ کیا تواس کے لئے اس میں کوئی اجر نہ ہوگا جمکہ بیاس پر بوجھ ہوگا''۔

ابن حباث بروايت حصرت ابوهريرة رضي الله عمه

٩٢٦٧ فرهايا كه ''جس شخص نے حرام مال مک بيااور پھراس سے غلام آ زاد كيا اور صله رحى كى تو و داس پر بوجھ ہوگا''۔

طبراني بروايت ابوالطفيل رضي الله عمه

۹۲۷۷ فرمایا کہ جس شخص کواس بات کی پرواہ نہ ہو کہ وہ مال کہاں سے کمار ہا ہے تو القد تعالی کو بھی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ کہاں سے جہنم میں حار مائے۔

۹۲۷۸ فرمایا که 'جس کے گوشت کی نشونماحرام مال ہے ہوئی تواس کے لئے آگ بی بہتر ہے'۔

مستدرك حاكم بروايت حصرت ابوبكر وعمر رضي الله عنهما

۹۲۲۹ فره یا که وه گوشت اورخون جنت میں داخل ندہوں جن کی پرورش نا پاکی ہے ہو گی''۔

شعب الايمان للبيهقي بروايت حضرت عقبة بن عامر رضي الله عمه

۱۳۵۰ فره یا که ''قشماس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگرتم میں سے وکئی شخص منٹی لے کرائیے منہ میں ڈال کے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اُس چیز کومنہ میں ڈالے جسے القد تعالیٰ نے حرام قرار دیاہے''۔ حاکم ہی نادیعہ ہروایت حصرت ابو هو بره دصی الله عنه ۱۳۵۱ فره یا که''جو کوشت حرام مال سے پچھا پھولا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ طبر اسی بروایت حضرت ابس عباس دصی الله عنه ۱۳۷۲ فره یا یا که' وہ جسم جسے حرام غزادگ گئی وہ جنت میں نہ جائے گا'۔

مسدابي يعلى، حليه ابي نعيم، شعب الايمان بيهقي بروايت حضرت ابوبكر صديق رضي الله عبه

٩٢٢٣ فرمايا كو الجس كوشت كي نشؤتما حرام سے موئى وہ جنت ميں ندجائے گا ،اس كے لئے آگ بى بہتر ہے '۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوبكر صديق وعمر بن خطاب رضي الله عمه

۱۳۵۳ فرمایا که مختلے خون سے باز دوک کا موٹا ہونا جیرت میں ند ڈا کے اور نہ ہی حرام مال جنع کرنے والے کود کیے کر جیرت زوہ ہونا کیونکہ ایسا شخص اگر صدقہ کرنے والے کود کیے کر جیرت زوہ ہونا کیونکہ ایسا شخص اگر صدقہ کریے تو قبول نہیں ہوتا ،اور جواس حرام ،ال میں سے چی جاتا ہے تواس سے آتا گے ہی میں امنہ فد ہوتا ہے '۔

طبراني، شعب الايمان بيهقي بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

#### حرام مال میں نحوست ہے

9140 فرمایا کہ'' تجھے خون سے بازوؤں کا موٹا ہوٹا جیرت میں نہ ڈالے، کیونکہ ایسے شخص کواللہ کے پاس ایک قبل کرنے والا ہے جو بھی نہ مرے گا اور نہ بی اس شخص کود کھے کر جیران ہو نا جو حرام مال کما تا ہے کیونکہ اگروہ اس مال میں سے خرج کرے یا صدقہ کرے تو قبول نہیں کیا جاتا، اگراپنے پاس بچا کرر کھے تواس میں برکت نہیں ہوتی اور اگراپنے چھچے چھوڑ کرم جائے تو وہ مال اس کی آگ ہی میں اضافے کا باعث ہوگا۔

طبراتي، شعب الايمان بيهقي بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

۹۲۷۳ فرمایا کہ 'جو ہندہ حرام مال کمائے اور پھراس میں سے خرچ کرے تواس میں سے برکت ختم کردی جاتی ہے اور صدقہ کرے تو تبول نہیں کی جاتا اور اگر چیچے چھوڑ مرے تواس کی آگ میں اضافے کا باعث بنتآ ہے ہے شک القد تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو اچھائی سے مٹاتے ہیں '۔ابن پلال ہووایت حضرت ابن مسعود د ضی اللہ عنه

۹۲۷۷ فرمایا که جو محص حرام مال کمائے اس سے برکت اٹھائی جاتی ہے اور اگر صدقہ کرتا ہے تو قبول نبیس کیا جاتا اور اگر چیجیے چھوڑ کر مرجاتا ہے تووہ اس کی آگ میں اضلفے کا ہاعث بنرآ ہے'۔ ابس مجار بروایت حضرت ابن مسعود رضی الله عنه

۹۲۷۸ فرمایا که 'خرام مال جمع کرنے والے کود کھے کر برگز غبطه نه کرنا کیونکدا گروه اس مال ہے صدقه کرے تو قبول نه ہوگا اورا گروه مال نتی گیا تو اس کی آگ میں اضافے کا باعث ہوگا۔ مستدر ک حاکمہ سروایت حضرت اس عباس رضی الله عبه

۹۲۷۹ فرمایا که الندتعالی قیامت کے دن ایس توم کواٹھا ئیں گے جن کے مند سے بھڑ گئی آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے ، د نیسے نہیں کہ الند تعالیٰ کیا فرماتے ہیں:

## ووسری قصل ..... کمائی کے آ داب کے بیان میں

9۲۸ فرویا کے 'اگر کو گیشخص کی کام میں گاہے واس کوچ ہے کہ اس کولازم پکڑے' ابن ماجہ ہروایت حضوت انس رضی الله عه

۹۲۸ فروی کے 'اگر سی کوکی چیز دی جائے واسے جائے کہ اس کولازم پکڑے' مشعب الایمان فلیہ بھی ہروایت حصوت اس رضی الله عه
ف کدہ میں اصلی سنز کے امترار ہے دونوں احادیث کا مضمون تقریباً بکسال ہے اور مطلب بیہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام میں سکے ،خواہ اپنا کام شروع کرتا رہے ایسانہ ہوگہ آئے ایک جگہ اور کل دوسری جگہ اور کے مستقل مزاجی ہے اس کام کوکرتا رہے ایسانہ ہوگہ آئے ایک جگہ اور کل دوسری جگہ اور کہ بہوں تیسری چگہ، بلکہ ایک بی طلازمت کرے ، یہ بھی کمائی کے آواب میں سے ہے۔ (مترجم)

عدمایا کہ ''فیمن شدہ مال نہ بی پسند بیرہ ہے اور نہ بی اس پراجر ملے گا''۔

خطیب، بروایت حصرت علی رصی الله عنه، طبرانی بروایت حصرت حسن رصی الله عنه ابو یعلی بروایت حصرت حسن

احقر اصغری خیال ہے حدیث سے مراد دھوکہ میں مبتل مخص ہے نہیں شدہ مال ، نیچ وشرا ، میں تبتی و تلاش کا تختم ہے دھوکہ سے نہیں کا تقم ہے۔

۹۲۸ فرمایا کہ' رزق کے بارے میں بیمت سمجھوکہ تہمیں وقت پڑییں مل رہا کیونکہ وئی بندہ ایسا نہیں جوابٹارزق پورا کئے بغیر مرجائے اور روزی کی تابی میں اعتدال کی راہ چیو (حلال اواور حرام جیوڑ دو)۔ مستدر نے حاکمہ، سن سیری سہقی مرو ایت حصوت حابو رصی اللہ عنه مجتمد فرمایا' ہے و گوائند سے ڈرورزق کی تلاش میں احتدال کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپٹا رزق پورانہ کرنے اور نے کہ اور میں کہتی میں احتدال کا راستہ اختیار کرو، جو کر دواور رزق کی تلاش میں کتنی ہی سستی کا مظاہرہ کیول نہ کرے القدے ڈرواور رزق کی تلاش میں اختدال کا راستہ اختیار کرو، جو حل رواور جو حرام ہوا ہے جیوڑ دو۔ اس ماحہ مروایت حصوب حابو رصی اللہ عبد

و ۱۹۸۶ فر ۱۱ کے ۱ روح القدوں نے میرے دل میں بیربات ڈالی کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی مدت پوری نہ کرے اور اپنا رزق پورا حاصل نہ کر لے اور رزق کا (بظاہر ) وہر ہے پہنچناتم میں ہے کسی وگناہ پر نہ اکسائے کیونکہ الند تعالی اپنے فزانوں سے اس وقت ویت ہے جب اس کی احد عت کی جائے '۔ حلیہ ابی معیم ہروایت حصرت ابی امامہ دصی اللہ عبه

٩٢٨٤ فروي كـ ارزق من شرف مين اعتدال عام لوا كيونكه جو كي من عود القدريين بياء عن آنها جا چكا ع

مستدرك حاكم ابن ماحه طبراني بروايت حصرت ابوحميد الساعدي رصي الله عمه

فا مکدہ: ان احادیث کا مضمون تقریباً بکساں ہے جس میں بیتا یا گیا ہے کہ ہرانسان کی زندگی بھی مقررہ اوررزق بھی چنا نجدکوئی تخص اپنی زندگی کی مدت اور ابنارزق تکمل کیئے بغیر نہیں مرے گا، ہذاروزی کی تعاش میں ہا طمین نی، بے چنی اور جدد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حل ل کے بجائے حرام ذریعی بین اختیار کرلینا چاہیے کیونکہ امتد تعالی کے بال سے جو بچھ ماتا ہے وہ فرما نہر داری کرنے سے ماتا ہے نافر مانی ہے نیس ۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیان مسلمانوں کے لئے ہے نا کہ کا فرول کے سئے ، کیونکہ کا فرول کے سئے تو دنیا ہی جنت اور انہیں جنت اور انہیں جنت میں سب بچھ ماتا ہے جیس کہ آپ رہنے نے فرویا 'المدنیا صبحن المومن و جندالکافر'' یعنی دنیا مومن کے لئے قید خانداور کا فرکے لئے جنت میں سب بچھ ماتا ہے جیس کہ آپ رہنے کی بند بیس اور شتر ہے مہار بنا پھرتا ہے۔ (مترجم)

جنت ہے کیونکہ وہ کسی اسول اور نبہ بلطے کا پہند نہیں اور شتر ہے مہار بنا پھرتا ہے۔ (مترجم) ۹۲۸۸ - جس شخص نے کوئی کام ً ن و کے سرتھ کی تو کام امید ہے کہیں زیادہ دور بوگا۔اور جوشخص تقوی کے ساتھ کرے گاوہ اس کے لئے (اس کادھول) بہت نز دیک جوگا۔ حلیة الاولیاء عن انس رصی اللہ عنه

٩٢٨٩ قرمايا كه مبردل تاجرمحروم ربتا باورجرات مندتاج بإليتاب كشعف بروايت حصرت السارصي الله عنه

٩٢٩٠ فرمايا كـ "شير تخفياى كى وجه برزق دياجا تا جورتومدى، مستدرك حاكم بروايت حصوت السروصي الله عنه

فا نعرہ: اس روایت کا پس منظر رہے ہے کہ، دو بھ کی تنے، ایک ہروقت جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں موجود رہتا اور مبادات و نیبرہ میں مشغول رہتا، جبکہ دوسرا کمانے کی فکر میں اگا رہتا، ایک مرتبہ کمانے والے بھ کی نے جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عبادت گزار بھائی کی شکایت کی کہ میں اکیا محنت کر کے کم تا ہوں جبکہ رہ ہروفت عبادت میں مشغول رہتا ہے اور کام کاتی باکل نہیں کرتا، تو آ ب ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ شاید مجھے اس کی وجہ سے رزق ویا جاتا ہو''۔

۔ بعنی اگر کوئی شخص محنت کر کے حال ہال بھی کم تا ہے تو اسے بیرنہ بمجھنا جا ہے کہ میں جو کچھ عاصل کررہا ہوں اپنی محنت سے حاصل کررہا ہوں، بلکہ جو کچھ بھی مل رہا ہےاسے امتد تع کی کاوین سمجھنا جا ہے۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نتی آئی کی عب دت اور فر ، نبر داری سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے گئیں ،اس سے اس میں کی نہیں کرنی چاہے بلکہ عب دات وغیر د کازیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہو کہ رزق بعض اوقات صرف محنت سے نہیں بلکہ نیک ہوگوں کی فرکت ہے بھی ملتا ہے خواہ وو نیک وگ مدرسوں میں ہول یا خانی ہول میں ہول یا گھروں میں۔ (مترجم)

۹۲۹ فرمایا که الندتو لی فرمات بین که مین دوشر یکول مین سے تیسرا ہوتا ہوں جب تک ایک دوسرے کے ساتھ شیانت ندکرے سوجیے ہی ایک دوسرے کے ساتھ شیانت کرتا ہے میں نی سے نکل جاتا ہوں' ۔ سن ابی داؤ د، مستدول حاکم ہروایت حضرت ابو هویوہ وصی الله عند فا مُعرہ : . . . بہاں شریکوں سے مرادشرا کت دار ہیں بینی جب دوآ دی آبس میں فل کرکاروبار کرتے ہیں توس تھ الندتی کی بھی شریک ہوجاتے ہیں ، اورالندتی کی کشرکت کا مطلب رحمتوں اور برکتوں کی فراوانی ہے بندا جب دونوں میں ہے کوئی ایک دوسرے کودھو کہ دیے لگتا ہے بی خیانت کرتا ہے تو الندتی الی ان کے درمین سے نکل جاتے ہیں بینی ان نے کاروبارے رحمت اور برکت ختم ہوجاتی ہے۔ (مترجم)

9۲۹۲ فرمایا کہ' فسیح صبح شیاطین اپنے جھنڈے لے کر بازاروں کی طرف جاتے ہیں اور جو تحض سب سے پہلے بازار میں وافل ہوتا ہے اس کے ساتھ رہی کی داخل ہوجاتے ہیں اور جو تحض سب سے آخر میں بازارے نکاتا ہے اس کے ساتھ رہی نکل آتے ہیں' ۔

طبراني يه بروايت حضرت ابواسامه رضي الله عنه

٩٢٩٣ .... فرمايا كه وه فض بم من ينبس جودهو كدكرتا يها "

مستد احمد، سبل ابي داؤد، ايل ماجه، مستدرك حاكم بروايت حصرت الوهريره رصي الله عنه

۱۲۹۳ فرمایا که اکسی شہرکے بازاراس شہرکا بدترین حصہ ہوا کرتے ہیں '۔مستدوک حکم مووایت حصوت جبویں مطعم وصی الله عم

۹۲۹۵ . فرمایا که جب تم فجرکی نماز پر هاوتورزق حواش کرنے کے بجائے سومت جایا کروا ، حطیرانی بروایت حصرت اس عباس رصی الله عمه

٩٢٩٧ فرمايا كه جب الله تعالى سي رزق كاسباب مبياكردي واست نه مجهوز حتى كه وه اسباب ختم بوجا كين ' يه

مسند احمد، ابن ماجه بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عبها

#### کمائی کے ذریعہ کو بلا وجہ نہ جھوڑ ہے

9594 فرمایا کہ 'جب القدت لی تم میں ہے کے کئے رزق کا دروازہ کھولیں تواسے جا ہے کہ اس کوا زم پکڑے'۔

شعب الايمان للبيهقي بروايت ام المومين حصرت عانشه صديقه رصي الله عنه

۹۲۹۸ ... فرمایا کہ از مین کے پوشیدہ حصول سے بھی رزق تلاش کروا ۔۔

مسند ابي يعني، طبراني، شعب الإيمان بيهقي بروايت ام المومين حضرت عالشه صديقه رصي الله عمه

9۲۹۹ - قرمایا که و بین کے پوشیدہ صول سے بھی رزق وصونٹرو کے دار قبطسی فی الافراد، شبعب الایسماں للبھقی ہروات او المومس حصرت عائشه، رصی الله عنها اور ابن عساکر ہروایت عبدا لله بن ابی عیاش بن ربیعة رصی الله عبه

فا مکرہ: · · · ان روایات ہے معلوم ہوا کہ رزق حلال جہاں ہے بھی ملے اس کوحاصل کرنا جا ہیے خواہ اس کے لئے اپنے ملک ہے ہا ہر بی کیوں نہ جانا پڑے۔(مترجم)

۹۳۰۰ فرمایا کے جس کے لئے تجارت مشکل ہوجائے تواس کوچاہیے کہ دہ ممان چااجائے '۔ طبر اسی بروایت شرحبیل بن سلمہ رصی اللہ عد ۱۹۳۰ فرمایا کہ جسے کم ٹی نے تھ کا دیا ہواہے جا ہے کہ وہ مصر چلاجائے اور پھرمصر میں بھی مغربی جانب'۔

ابن عساكر بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

## روزی کی تلاش میں میانہ روی ہی کمال کی نشانی ہے

۹۳۰۲ فر مایا که دنیا کی طلب میں میں ندروی اختیار کرو، ہے شک اللہ تعالی نے تمہارے رزق کی ذمدداری لی ہے،اپنے کاموں میں اللہ تعال سے مدد مانگا کرو، کیونکہ وہ جو جا ہتا ہے من دیتا ہے اور جو جا ہتا ہے باقی رکھتا ہے اور لوح محفوظ (مجمی) اس کے پاس ہے'۔

معفق عليه مستدرك حاكم بروايت حصرت عمر رضي الله عنه

۱۳۰۳ فرمایا که ارزق کے رائے میں پردے ہوتے ہیں اہذا جوج ہے اٹی حیا کی کی بناہ بران پردول کوہٹادے اور اپنارزق حاصل کرلے اور

جوچاہا بی حیا کو ہاتی رکھے اور رز آل کو پر دوں میں چھپار ہے دے، جب تک رز ق القد تعالی کی گھی ہوئی تقدیر کے مطابق خوداس تک ند پہنچے '۔

ديلمي بروايت حضرت جابر رضي الدعمه

فا كده: .... اس روايت ميں جس حيا كا ذكر ہے اس كى تشريح پہلے ہو چكى ہے وہيں و كيولى جائے، اور تقدیر کے مطابق طنے سے مراد كميت وكيفيت ہے۔

اس نے یہ محکوم ہوا کہ ہر خفس کو جتنار زق ملنا ہے وہ تقدیم میں کھا جا چکا ہے کیاں تقدیم میں ۔ تقدیم معلق میں لکھے جانے کا یہ مطلب ہے کہ اس خص کے بارے میں نقدیم میں کھا جا چکا ہوتا ہے کہ اگر یہ محنت مزدوری کرے اور حیا ( یعنی عار ) ہے کام نہ لے وال تا اتنار زق ملے گا ور نہ اتنا لہٰذا جو خص حیا کو بالائے طاق رکھ کررزق کے پردے ہنادے گا وہ بڑی مقدار میں حصہ پالے گا اور جوشرم وحیا، مروت، یا کام کو عار بچھنے کی وجہ سے رزق کے ان پردوں کو ہیں ہنائے گا اس کو وہی ملے گا جو اس کے لئے لکھا جا چکا ہے وابقد اعلم بالصواب۔ ( متر جم )

ام ایس کے ایس کی ایس کے ایس کی میں ہنائے گا اس کو وہی ملے گا جو اس کے لئے لکھا جا چکا ہے وابقد اعلم بالصواب۔ ( متر جم )

ام ایس کی ایس کو بیا گا کہ کو گی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنارزق کمل نہ کر لے اور یہ نہ مجھو کہ رزق سنے میں تاخیر ہور ہی ہو اور اے اللہ کے اللہ کو چھوڑ دؤ'۔

ام اور اے لوگو! اللہ سے ڈرو، اور تلاش رزق میں میاندروی اختیار کرواور جو حلال ہے وہ لواور حرام کو چھوڑ دؤ'۔

مستدرك حاكم، ابن الجارود بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

۹۳۰۵ فرمایا که میں نے تمہیں ذرائع معاش اختیار کرتے ہوئے دیکھا، یہ تمام جہانوں کے رب کے بھیجے ہوئے نمائندے حضرت جرئیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت بتک ندمرے گا جب تک اپنارزق نکمل کرلے اگر چہ بھی خیر سے بی کیوں ندہو، البندا اے لوگو! القدیمے ڈرواور تلاش رزق میں میاندروی اختیار کرو، اور رزق ملنے میں دیر ہونے کی وجہ ہے کہیں جلد (بازی میں) گناہ کاراستدمت اختیار کرلینا کیونکہ القدت فالی کے پاس جو پچھ ہے وہ اس کی فرمانبرداری کرنے ہے بی ملتا ہے نافرمانی سے نہیں '۔

حكيم بروايت حضرت حذيفه اور حضرت ابن مسعود رضي الله عمه

۹۳۰۷ فرمایا که دوح اطن نے میرے دل میں بیربات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نبیں مرے گا جب تک اپنارزق پوراپورا حاصل نہ کرلے ،الہٰذا تلاش رزق میں میاندروی ہے کام کوئی۔عسکوی فی الامثال ہووایت حضوت ابن مسعود وضی اللہ عه عملا کہ میں میاندروی ہے کام کوئی انسان و نیا ہے اس وقت تک نبیس نظے گا جب تک اپنی زندگی کی مقررہ مقدار پوری نہ کرلے اور اپنارزق پورا حاصل نہ کرلے لہٰذا تلاش رزق میں میاندروی ہے کام لو، اور دریر ہونے کی وجہ ہے کہیں گناہ کاراستہ مت اختیار کرلینا ، کیونکہ اللہٰدتوں کی ہے ہوں واس کی فرما نبرداری ہے ملتا ہے نافر مانی ہے نبین گناہ کاراستہ مت اختیار کرلینا ، کیونکہ اللہٰدتوں کی ہے وہ اس کی فرما نبرداری ہے ملتا ہے نافر مانی ہے نبین '۔

طبراني بروايت حضرت ابوامامة رضي الله عنه

۹۳۰۸ فرمایا که دوخ الفدس نے میرے ول میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت ندمرے گا جب تک اپنارزق مکمل نہ کرنے البذا طلب رزق میں میانہ روی سے کام لو، اور رزق ملنے میں دیر ہونے کی وجہ ہے کہیں ایسانہ ہوکہتم اللہ کافضل (رزق) گناہ کے راستے سے حاصل کرنے لگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو پچھ ہے وہ اس کی فرما نبرداری ہے ہی مل سکتا ہے نافرمانی ہے نبیں'۔

العسكري في الامثال بروايت حضر ت ابن مسعود رضي الله عنه

#### طلب رزق میں میاندروی اختیار کرو

9 سا9 فرمایا کہ' اےلوگو! خدا کی تتم میں تم کواس بات کا تھم دیتا ہوں جس کا تھم الندتھ کی نے تہمیں دیا ہے اوراس بات ہے رو کتا ہوں جس ہے الند نے تہمیں روکا ہے، لہٰذا طلب میں میانہ روی اختیار کروشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے، البٰذاا گررزق میں ہے پچھ حاصل کرنا (مجمعی) مشکل ہوتو اللہ عزوجل کی اطاعت سے حاصل کرو''۔

طبراني بروايت حصرت حسن بن على رضى الله عمه

فاكده: ١٠٠ باقى مضامين تو يكسال بين البنة بيجوكها كمالتدكي اطاعت عصاصل كروتوبيوبي مضمون عجوة يت

"واستعينوابالصبروالصلوة".الاية

یعنی اللہ ہے مدد مانگوصبر اور تماز کے ذریعے۔ میں تمجمایا گیاہے۔

الوالقاسم جناب ني كريم التي كي كنيت مباركد إ مترجم)

۹۳۱۰ فرمایا که میرے پاس آؤایہ تمام جبانوں کے رب کے نمائندے حضرت جرئیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے میرے دل میں یہ بات والی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ندمرے گا جب تک اپنارزق مکمل ندکر لے اگر چہ کچھ دیر ہے ہی کیوں ند ملے ، البذا طلب میں میاندروی اختیار کرو، اور کہیں ایسانہ ہوکہ رزق دیر ہے ملنے کی وجہ ہے (جلدی حاصل کرنے کے بئے) گن و کا راستدا ختیار کرنے بگو، کیونکہ ابتد تعالی کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی فرمانبرواری کرنے ہے ہی مات ہے نافر مانی سے نہیں '۔ بو وایت حصرت حذیقہ دصی اللہ عمد

۱۳۱۱ فر پیاکٹ اے لوگوائم میں ہے کوئی ایک (بھی) اس وقت تک ندمرے گا جب تک اپنارز ق پورانہ کر لے للبذا بینہ مجھو کہ رزق مینے میں درجہ وربی ہے اوراند تعالیٰ ہے ڈرتے رہواور طلب میں میانہ روی اختیار کرو، جوحلال ہے وہ لے لواور جوحرام ہے وہ چھوڑ دو''۔

مستدرك، متفق عليه بروايت حضرت حابر رصي الله عنه اور مستدرك حاكم اور ابن عساكر

۹۳۱۶ فرمایا کے کوئی چیز ایسی نہیں جو تہمیں جنت سے قریب کرنے والی ہو گریس نے تہمیں اس کے بارے میں نہ بتایا ہونہ ہی کوئی چیز الی ہو گریس نے تہمیں اس کے بارے میں نہ بتایا ہونہ ہی کوئی چیز الی ہو جو تہمیں آگ سے قریب کرنے والی ہوا ور میں نے تہمیں اس سے نہ روکا ہو، روح القدس نے میر سے دل میں سے بات ڈالی ہے کہ کوئی گخف اس وقت تک نہ مرے گا جب تک اپنا رزق پورا حاصل نہ کر لے لہذا القد تعالی سے ڈرتے رہوا ور طلب میں میا نہ روی اختیار کرو، کہیں ایس نہ ہوکہ رزق میں تا خبر کی وجہ سے گن وکاراستداختیار کر ہو، کیونکہ بے شک القد تعالی کے باس سے جو پھھ ماتا ہے وہ فرما نبر داری سے ماتا ہے تافر مانی سے نبیل '۔

نسائي بروايت حصرت ابن مسعود رصي الله عنه

#### متفرق آ داب

۹۳۱۵ فرمایا که 'جبتم میں ہے کسی کارزق کسی چیز میں ہوتواہے ہرگز ندچھوڑے یہاں تک کہ وہ تبدیل ہو جائے'۔

مسند احمد بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

۱۳۱۷ فرمایا کے جسے انڈرتعالی کوئی رزق دیتواہے جا ہے کہ اے ضرور لے گئے۔ شعب الاہمان للبیہ فعی ہروایت حصوت انس دصی اللہ عه ۱۳۱۷ فرمایا که "اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بنی آ دم کے رزق کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہاہے کہ تہمیں جو بھی ہندہ ایسا طے جس نے تم کوایک ہی خم بنار کھا ہے تو زمین و آسان اور تمام بنی آ دم کواس کے رزق کا ضامین بنادو۔ اور ہر دہ بندہ جورزق کی تلاش میں ہےاوراس میں عدل، وانصاف سے کام لیتا ہے تو اس کارزق اچھا کر دواور آسان کر دو،اورا گروہاس کے علاوہ کوئی اور راستہ (نا جائز)افتیار کرتا ہے تو اس محض کے اوراس کے ارادے کے درمیان دوری پیدا کر دو پھراسے اتنا بی ہے گا حتنا اس کے لئے لکھا جاچکا ہے ''۔الحکیم ہروایت حضرت ابو ہو ہرہ دضی اللہ عنہ

۱۳۱۸ فرمایا که 'کوئی انسان ایسانبیس جس کے لئے آسان میں ایک دروازہ ندہوجس ہے اس کارز قی اثر تا ہے اوراس کاعمل اوپر جاتا ہے لبندا جب القد تعالی اپنے کسی بندے کورز قی ویٹا جاہتا ہے تو اس دروازے کو کھول ویتا ہے اور وہاں ہے اس کارز قی اثر تا ہے، کیکن جب وہ دروازہ بند کردیا جاتا ہے تو کوئی اتن طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دروازہ کھول دے۔وہ دروازہ صرف القد تعالیٰ بی کھول سکتے ہیں جب جاہیں'۔

حليه البو نعيم اور مسند ديلمي بروايت حصرت عمر رضي الله عنه

#### وسعت رزق کی دعا

9179 فرمایا کہ 'جبتم میں ہے کسی کی معاش اس پر تنگ ہوج تی ہے تو وہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ کیول نہیں پڑھتا۔

"اللهم ارضني بقضائك وبارك لي فيماقدرلي حتى لاأحب تعجيل مااخرت ولاتاخير ماعجلت"

ترجمہ: سناے اللہ مجھے اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی تو نیق عطا فرمایئے اور جومیرے لئے مقدر ہو چکا ہے اس میں برکت ڈال و بیجئے یہاں تک کہمں ایسے کسی کام میں جلد بازی نہ کروں جو آپ نے مؤخر کردکھا اور نہ ہی ایسے کسی کام میں تاخیر کروں جس کا جدی ہوتا آپ نے طے کردکھا ہے؟''ابن السنی عمل اليوم وليلة ہروايت حضوت ابن عمر رضی اللہ عه

٩٣٢٠..... قرمايا كه جب صبح بهوتوريكها كرو:

بسم الله على اهل ومالى، اللهم رضني بما قضيت وعافني بما ابقيت حتى لاأحب تعجيل مااخرت و لا تاخير ما عجلت

تر جمہ: .....اللہ کے نام کے ساتھ اس دن کی ابتداء کرتا ہوں اپنے مال اور گھر والوں کے ساتھ ،اے اللہ الجھے اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی تو فیق عطافر مائے اور میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فر مائے اس چیز کے ساتھ جو آپ نے بچار کھی ہے یہاں تک کہ میں ایسے کسی کام میں جلد بازی نہ کروں جو آپ نے مؤخر کر رکھا ہے اور نہ بی ایسے کسی کام میں تا خیر کروں جس کا جلدی ہو تا آپ نے مطے کر رکھا ہے'۔

ابونعيم بروايت بدربن عبدالله المزنى رضى الله عنه

کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول الند! میں تو ایک محروم کم نصیب آ وی ہوں میرا مال نہیں بڑھتا ،تو آپ ﷺ نے فر مایا تو اس دعا کو ما دکرلو۔

ا ۱۳۲۶ فرمایا که 'جوبیه بحصاب کدا سے رزق ملنے میں تاخیر ہور ہی ہے تو اس کوجا ہے کہ کثرت سے تکبیر یعنی امتدا کبر پڑھا کرے اور جو تموں اور فکروں میں گھر اہوا ہوتو اس کوجا ہے کہ کثرت ہے استغفار کرے'۔ دیلمی بووایت حضرت انس رضی الله عند

٩٣٢٢ جےزمین ہے آمدنی بند ہوجائے اس کو حمال الزم ب (عمان) کے معنی عمان جانے یا قیام پذیر ہونے کے ہیں۔

ابن قانع، طبراني عن مخلد بن عقبه بن شرحبيل بن سمط عن ابي عن جده

٩٣٢٣ فرماياكة مجوفض بازاريس داخل موااوراس في يكلمات برص

"لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لايموت بيده الخير

وهوعلي کل شيءِ قديرِ"

تر جمه ناسه الله كے سواكوئي معبود تبيں و واكيلا ہے اس كاكوئي شريك تبيس اس كى حكومت ہے، اور تمام تعريفيں بھی اس كی ميں وہی زندہ كرتا ہے

اور وہی ہوتا ہے اور وہ خود زندہ ہے بھی بھی نہیں مرے گا ،ساری بھاد ئی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے ایک لا کھنکیاں لکھودیں کے اورا کیک لا کھ برائیاں مٹادیں گے اوراس کا درجہ ایک لا کھ ٹن بڑھ جائے گا اور جنت میں اس کے لئے گھر بنادیں گئے '۔۔

مسنداحمد، مستدرك حاكم، تومدى، ابن ماجه بروايت حصوت ابن عمو رصى الله عمه ٩٣٢٣. قرماياك "جس نے بازار ميل داخل ہوتے ہوئے بيگلمات كے:

"لاالله الاالله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الحير وهوعلى كل شيء

قدير لااله الاالله والله اكر والحمداللة وسبحان الله ولا حول ولاقوة الابالله"

تر جمہ: ۔ ۔ کوئی معبود نہیں سوائے امقد کے وہ اکیا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کی حکومت ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کے لئے ہیں وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے ،اس کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی معبود نہیں سوائے القد کے ،القدسب سے بڑا ہے ،تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور القد تعالی پاک ہے (تو القد عزوجل) اس کے لئے ایک لاکھ نیکیاں لکھ ویتے ہیں'۔

ابن السني بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عته

۹۳۲۵ فرمایا که جس تخص نے بازار میں داخل ہوتے ہوئے بیکلمات کیے

لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهوحي لايموت بيده الخير

وهوعلي كل شيء قدير

ترجمہ:... "تواندتع لی اس کے لئے ایک لا کھنکیاں لکھ دیتے ہیں اور ایک لا کھ برائیاں مٹادیتے ہیں اور جنت میں اس کا گھر بنادیتے ہیں'۔

حكيم اور ابن السنى بروايت حصرت سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن حدة رصبي الله عمه

اوراس صدیث کوضعیف قرار دیا گیاہے تعکیم نے اس میں ان انفاظ کا اضافہ کیا ہے، کہالیٹے خص کے ایک لا کھ درجے بلند کئے جائیں گئے'۔ ( دیکھیں اساعیل بن عبدالغ فرالفاری فی الدر بعیث بروایت حضرت ابن عمر دضی القدعنداوراس اضافے کے بغیر )

۹۳۲۶ فرمایا که 'بازار بھول اورغفلت کا گھر ہے لبذا یہاں اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی سبحان ابتد کہ تو انتد تعالی اس کے لئے ایک لا کھ نیکیاں لکھ دیں گے ،اور جو خص لاحول ولا تو ۃ الا بالقد پڑھے تو وہ شام تک القد تعالیٰ کے پڑوس میں ہوتا ہے'۔

ديدمي بروايت حصرت على رضي الله عنه

فاكده: ..... يهال پروس مراد تفاظت اور پناه ہے۔ (مترجم)

۹۳۲۷ فرمایا کو''اسے تاجروں کے گروہ! کیاتم میں ہے کو کی شخص آتی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ جب بازار سے واپس آئے تو دس آپتیں پڑھ لے تا کہ اہتدت کی اس کے لئے ہرآیت کے بدلے ایک نیکی لکھوریں''۔

قائده: ....اسلام من غلام كى جارتميس بين:

ا... خالص غلام۔ ۳۰۰۰ مکا تب بہ ۳۰۰۰ مشترک. ۳۰۰۰ مدیر۔ ۱ غلام مطلق تواس کو کہتے ہیں جسآ قانے خریدا ہو، یا آ قا کوکسی نے تخفے میں دیا ہو،اورآ قال سے اپنی اوراپنے گھریار کی خدمات کے۔ ۲ مکا تب وہ غلام جسے آقاا بنی ذات کے لئے استعمال کرنے کے بجائے یہ کہدوے کہتو ججسے اتنا اتنایال کما کروے و بے تو آزاد ہے۔

۳ مشترک سے مرا دوہ ندام ہے جودویا دو سے زیادہ افراد نے ل سُرخر بیدا ہو، الیم صورت میں ندام کی ایک کی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ سب ک

مشتر که ملکیت بوتا ہے۔

٣ مدبر، وه خلام ہے جس ہے آتا ہے کہدے کہ تومیرے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گا۔

اب یہاں حدیث میں بہلی اور چوتھی متم تو مراد ہوئیں سکتی کیونکہ بیدونوں غلام مخض ہوتے ہیں اور اپنی جان اور دیگر مال واسباب آقابی کی ملکیت ہوتے ہیں، البنة ان میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ خالص غلام آقا کی موت کے بعد بھی آزاد نہیں ہوتا بلکہ مشتر کہ ' ورثاء میں تقسیم کردیا جاتا ہے جبکہ مدبر آقا کے مرتے بی آزاد ہوجاتا ہے۔

البنة دوسرى اورتيسرى تتم مراد ہو على جائين مكاتب اور مشترك غلام كمكاتب تواس كے كيونكہ جب آقانے غلام كويه كہ كرمكاتب بنايا كدتو بجھے اتنا اتنا مال كماكر دے دے تواب غلام آقاكى خدمت كرنے كے بجائے اپنى آزادى كے لئے طے شدہ مال كمانا شروع كرديتا ہے اور لالاكر آقاكود يتار بتنا ہے، اور مكاتب جو كماتا ہے وہ اسى كى ملكيت سمجھا جاتا ہے آقاكی نہيں ، اور ميكن ہے كہ كوئى غلام كمانے كؤن سے واقف ہو، يا بنر مند ہويا ذبين ہوتو وہ اتنا كمالے جو آقا خود نہيں كماسكا۔

اسی ظرح مشترک غلام جود و یازیادہ افراد کی مشتر کہ ملکیت ہواورا کی فریق اس کوآ زاد کردی نویہ تو ممکن نہیں کہ غلام آ دھا غلام ہواورآ دھا آ زاد ہٰذا ایک فریق کے آزاد کرنے سے غلام پورا آزاد ہوجا تا ہے لیکن دوسر نے فریق کو مالی نقصان پہنچا ہے اس لئے غلام کو کہا جا تا ہے کہ اپنی آدھے جھے کی قیمت کم کرآ قاکو دواور آزاد ہوجاؤ۔ اب میمکن ہے کہ یہ باقی آدھا حصہ آزاد کرنے کے لئے ایسا اورا تنامال کمائے جوآ قا خود بیں کماسکتا۔

تعض علاء فرماتے ہیں کہ یہی دونوں علتیں تو پہلی اور چوتھی تئم ہیں بھی پائی جاتی ہیں کیونکہ وہ بھی تو تکم کے غلام ہیں تو آقا اگران سے اپنی خدمت لینے کے بجائے کمائی پرلگاد ہے تو یہ بھی کمائی کر سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کی قسمت سے بجائے کمائی پرلگاد ہے تو یہ بھی کمائی کر سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کی قسمت میں وہ بچولکھ ہو جو آقا کی قسمت میں نہیں تو چونکہ غلام اور اس کا سارامال آقا ہی کا ہوتا ہے بہذا وہ جو بچھ بھی کما کیں گئے آقا کا ہی ہوگا۔

ر ہا غلاموں کی تعداد میں اضافے کا مسئلہ تو ہی پیش نظر ہے کہ جہاں اسلام غلاموں کی تعداد بڑھانے کا مشورہ دے رہاہ وہاں اسلام میں غلام آزاد کرنے کی بہت ترغیب اوراجر دنوا ہی جی بیان کیا گیا ہے اوراس بات کوترغیب ہی کہ حد تک نبیس دکھایا گیا بلکہ قانون بنادیا گیا ہے چنا نچے روزے کے کفارے اور بہت ہے مسائل میں سب سے پہلے غلام آزاد کرنے کا ہی تھم دیا جاتا ہے۔ (مترجم) والنّداعلم بالصواب۔

#### سمندري سفرمين احتياط

۹۳۲۹ فرمایا که''سمندرکا سفرمت کروگرید کهتم حج یا عمرے کے لئے جارہے ہویااللہ کے داستے میں غازی کی حیثیت ہے ، کیونکہ سمندر کے پنچ آگ ہےاور آگ کے پنچ سمندر ہےاورز بردست یا اثر درسوخ دالے آ دمی ہے بھی کوئی چیز ندخرید نا''۔

طبراني بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

فا کدہ:....کونکدایسےافرادکی بھی دفت اپناز درزبردتی استعمال کرتے ہوئے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔(مترجم) ۱۳۳۰ فرمایا کہ''تم بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والےاورآ خرمیں نکلنے والے نہ بنو کیونکہ شیطان بازار میں انڈے دیتا ہے اورائے پیچ نکلتے ہیں''۔ حطب بروایت سلیمان

۱۳۳۱ قرمایا که ''تم ہرگز بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ادر سب سے آخر میں نگلنے دالے نہ بنو کیونکہ بازار شیطان کی معرکہ گاہ ہے۔ یا فرمایا کہ ''شیطان کے انڈے دوئے کی جگہ ہے اور پہیں شیطان اپنے جھنڈے نصب کرتا ہے''۔ طبرانی بروایت سلیمان ۱۳۳۲ قرمایا کہ ''شیطان کے جہنوں نے بچ ۱۳۳۲ قرمایا کہ ''اے تا جروں کے گروں!القد تعالی تنہ ہیں تی مت کے دن گناہ گاراٹھانے والے بیں علاوہ ان (تا جروں) کے جہنوں نے بچ بولا ، نیکل کی اورایانت داری کی۔' طبرانی بروایت حضوت ابن عبام رضی اللہ عنه

۹۳۳۳ فرمایا که اے تاجرول کے گروتمہارے ذھےوہ کام لگایا گیا ہے جس میں پہلی امتیں تباہ ہوچکی ہیں ، نا پنااورتولنا''۔

منعق عليه بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۹۳۳۳ فرمایا کهاسه وزن کرنے والے! وزن کراورزیا دہ دے'۔بغوی مروایت سوید ہیں قیس رضی اللہ عمه

# تيسري فصل .....کمائی

## کسب کی اقسام کے بیان میں

۹۳۳۵ فرمایا که امروه چیزجس پرتم اجرمعاوضه لیتے ہو۔ان میں اجر لئے جانے کی سب سے زیادہ متحق چیز اللہ کی کتاب ہے'۔

بخارى بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عمه

9mm فره یا که دسب سے پاک کمائی ان تا جروں کی ہے جو بات کرتے ہوئے جھوٹ نہیں ہولتے ، ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیر نت نہیں کرتے ، جیتے ہیں تو دھتکار تے نہیں ، اگر کسی کا قرض دینا ہوتو کئی نہیں کرتے ، جیتے ہیں تو دھتکار تے نہیں ، اگر کسی کا قرض دینا ہوتو کا کہ نہیں کرتے ، بیھفی فی شعب الاہماں ہروایت حضوت معاذ رصی الله عه عملات کی اس تا جروں کی ہے جو بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں ہولتے ، ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہیں کرتے ، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے ، بیسی تو دھتکارتے نہیں ۔ کسی کا قرض دینا ہوتو ٹال مٹول نہیں کرتے ، کسی سے خیانت نہیں کرتے ، میں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے ، بیسی تو دھتکارتے نہیں ۔ کسی کا قرض دینا ہوتو ٹال مٹول نہیں کرتے ، کسی سے قرض لین ہوتو تحق نہیں کرتے ، سی سے الاہمان ہروایت حضوت معاذر ضی الله عه قرض لین ہوتو تحق نہیں کرتے ، سی بیسی اور دسوال مورش چرانے ہیں '۔

سنن سنيند بن منصور بروايت بعيم بن عبدالوحمن الزدمي اور يحي بن جابر الطائي رصي الله عنه

۹۳۳۹ فرمایا که جب مالدارلوگ مرغیاں رکھنا شروع کرویں توانند تعالی ایسی بستیوں کی ہلاکت کی اجازت دے دیتے ہیں'۔

ابن ماجه بروايت حصرت ابو هريره رضي الله عــه

۹۳۳۰ فره یا که دکسی شخص کا بهترین مال بلی بونی جو ن گھوڑی ہے یا خالص سکه 'مسند احمد، طبرانی بروایت حصرت سوید بر هیره رضی الله عه ۱۳۳۱ فره یا که ' گھوڑے ضرور کھوکیونکہ قیامت تک گھوڑوں کی پیٹانیوں میں خیرر کھی گئی ہے'۔ طبرانی اور صیاء بروایت سواد بس رہیع رصی الله عه

۹۳۴۲ فرمایا که مردول میں سے نیک مردوں کا کام سینا۔ (درزی) ہےاور عورتوں میں سے نیک عورتول کا کام چرخا کا تاہے'۔

تمام حطيب اور ابن لال اور ابن عساكر بروايت حضرت سهل بن سعد رصي الله عمه

٩٣٢٧ فره ياك' بل چاا ؤ، كيونكه يحتى يا ژى كرنا بركت والا كام ب، اوراس ميں بزے لوگول كوزيا دہ بلاؤ''۔

مراسيل ابي داؤد بروايت على بن الحسين رضي الله عنه

قا مکرہ: اس روایت میں مہا گیاہے کہ جن جم کوزیادہ کرو،اورمصباح اللغات میں بَن جِم کے جومعنی کھیے ہیں وہ یہ ہیں' کھو پڑئ' ککڑی کا پیاںہوہ کنواں جوشور (دہ زمین میں کھودا جائے اور سر داراوگ، دوسرے عنی کے علاوہ تمام معنی کالحاظ اس ترجیے میں رکھا ہاسکتاہے۔ (مترجم)

مصباح اللفات ۲۰ ماده جمجمت

۹۳۲۵ فرمایا که اگراندته کی اهل جنت کوتجارت کی اجازت دیتے تو کیڑے اور عطر کی تجارت کی اجازت دیتے "۔

طبراني بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

فاكده: ... يهال روايت ميل لفظير بجوكتان ياروني كير يوكت بيل (مترجم)

#### بحكمله

٩٣٣٦ فرماياك أن بحريال ركھو، وه شام كوچ كروايس بھى بھلائى كےساتھ آتى بيں اور سے جرنے بھى بھلائى كےساتھ جاتى بيل '۔

مسند احمد بروايت ام هاني رضي الله عنهأ

٩٣٣٧ ..... فرمایا كه " نجریال رکھوراس میں بركت ہے"۔

طبرانی، بیهقی فی شعب الایمان، ابن جریو و ابن ماجه بروایت حصوت ام هانی رضی الله عنها ۱۳۳۸ فرمایا که 'اےام حانی! بکریاں رکھا کرو، بین چرنے کی بھلائی کے ساتھ جاتی ہیں اورش م کوچرکربھی بھلائی کے ساتھ آتی ہیں''۔

خطيب بروايت حضرت ام المؤمنين عائشه صديقه رضي الذتعالي عنها

۹۳۳۹ ایس کوئی قوم بیش که جس کے پاس ہم جائیں اوران کے پاس بیس کالی سرخ بکریاں ہوں اور وہ تنگ وئی سے خالف ہوں'۔ الحطیب عن عائشہ وضی اللہ عنها

#### بركت والى روزي

۹۳۵۰ فرمایا که امتد تعالی نے جب معیشت کو بنایا تو بکر بول اور کھیتی ہاڑی میں برکت ڈال دئ '۔ دیلمی مروایت حضرت اس مسعود رضی الله عه ۱۹۳۵ فرمایا که ' بهترین مال خالص (اصلی) سکه یا پلی ہوئی (تا بع یا مانوس) نوجوان گھوڑی ہے'۔

العسكري في الامثال بروايت حضرت سويد بن هبيرة رضي الله عنه

فا مکدہ: ۰۰۰ سبکریوں کی برکت اورفضیلت توان روایات ہے طاہر ہی ہے کیکن ساتھ کھیتی باڑی اورز راعت کوبھی مدادیا کہ بیکا مبھی بہت ہوعث برکت ہے جیسا کہ مشامدہ بھی ہے

ر با نوجوان گھوڑی کا مسکدتو یبال روایت میں لفظ تھر ۃ ہے جو گھوڑے کے اس ودہ بچے کو کہاجا تا ہے جوایک سوار کا ہو جھ بخو نی بر داشت کرسکے، چونکہ ریہ بہت چسمت اور پھر تیلا ہوتا ہے اس لئے گھسان کی جنگوں کے کام آتا ہے جوایک نہ بیت اُھم اغرادی اور مکی ضرورت ہے۔ اور خالص سکے سے مرادوہ درھم یادینار ہے جس میں کھوٹ نہ ہو۔ والقداعلم منز جم۔

۹۳۵۲ فر این که انجیر کولازم پکڑو ماس کاسر مایدلگانا آسان ہاوراس کافی کدہ زیادہ ہے کتال (یا اونی) کے کپڑے (کی تجارت) کو بھی لازم پکڑو کیونکہ اس کے دس میں سے توحصوں میں برکت ہے۔ دیلمی ہروایت حضرت ابن عباس دضی اللہ عبہ

۹۳۵۳ فرمایا که این تیم اسب سے حلال ترین کمائی وہ ہے جس میں بیدونوں چلیں بعنی پیر،اور بیدونوں کام کریں بینی ہاتھ اور جس میں اس پر پسیند آجائے بعنی پیشانی پڑ'۔ دیلمی بروایت حصوت حکیم ہیں حزام رصی اللہ عمه

م ۹۳۵ فرمایا که 'ایقر یش کے گروہ! بیفائم تجارت میں تم برغالب ندآ جا کمیں ، کیونکدرزق کے بیس دروازے ہیں ،افیس ان میں سے تاجر کے لئے بیں اورا یک وروازہ سنار کے لئے اور بیا تاجر بھی مختاج نبیس ہوتا ،گرید کہوہ گناہ گار بور بہت وعدے کرنے والا ہواور ذکیل ہو'۔

ديلمي وابن النجار بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

فا مکرہ: … لیعنی بچ بولنے والا تا جرتوم تا تی نہیں ہوتا ابستہ جوتا جربچ نہ بولے، گن ہ گار ہو، لیے چوڑے وعدے کرتا ہو،امیدیں دلاتا ہو، تتمییں کے تاہووہ شاج ہوجائے گا۔(مترجم)

۹۳۵۵ فرمایا که استقریش کے مرودتم وگے مویشیول سے محبت کرتے ہو، اس کو م کرو، تم ایسی زمین میں ہو جہال پارش کم ہوتی ہے کھیتی باڑی کرواس میں برکت ہے،اوراس میں مرداروں کوچھی لگا ؤ۔سس اسی داؤ د مواسیلہ، منفق علیہ بروایت حصوت علی بن حسین رضی الله عنه ۹۳۵۶ فر مایا که ''اگر جنت میں تجارت کی اجازت ہوتی تو کپڑے کی تجارت اجازت ہوتی ،حضرت ابو بکرصد ایں رضی امتدعنہ براز ( کپڑے کی تجارت کرنے والے ) تنظ'۔ دیلمی برو ایت حضرت انس رضی اللہ عنه

۹۳۵۷ فرمایا که 'اگر جنت میں تجارت ہوتی تو جنتی اونی کھال کے کپڑے بیچے اورا گرجنم میں تجارت ہوتی تو کھانے کی تجارت ہوتی ،،اور جوجالیس رات تک بیچے تو اس کے دل سے رحمت ختم کر دی جاتی ہے۔ دیلمی ہروایت حصرت انس رضی الله عمه

روایت اس بن محر )اس روایت کی سند میں یوسف بن خالد است میں اسے غلام خرید لو کیونکہ بزرگ تو مردوں کی پیشانی میں ہے' (ابونعیم بروایت اس بن صحر )اس روایت کی سند میں یوسف بن خالد اسمتی ہے۔

۹۳۵۹ فرمایا که"اے بل!اگرالقدنے تحقیے مال دیا ہے تو اس سے غلام خریدلو، کیونکہ القدتع کی بھلائی کومردوں کی پیشانیوں میں رکھا ہے"۔

. بغوى، طبراني، ابن شاهين، وابن منده بروايت حضرت سهل بن ضحر الديثي رصي الله عنه موقوفاً

۹۳۷۰ جیموٹے سے گھوڑی کے بچے کو پال لے یا کسی غلام یا با ندی کو نبی کریم (ﷺ) نے ایک شخص کے بیروز گاری کے شکوے کے جواب میں قرمایا تھا۔ طبرانی محبور عن عمو رضی اللہ عنه

# چوقی فصل .....منوعه ذرائع آمدنی کے بیان میں "دالتصویر" .....تصویریشی کی ممانعت

٩٣ ١١ فرمايا كه "قيامت كے دن سب سے خت عذاب مصورول كو بوگا ،اوران سے كہا جائے گا ، زنده كروان چيز وں كو جوتم نے بنائى جيں'۔

مسند احمد بروايت حصرت ابن عمر رصي إلله عنه

۹۳۷۲ فرمایا که'' قیامت کے دن سب سے تخت عذاب اس شخص کو ہوگا، جس نے کسی نبی گوتل کیا ہو یا اس نوسی نبی نے قبل کیا ہو یا اس شخص کو جس نے بغیرعلم کے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، یا مصور کو جو تماثیل بنا تا ہے'۔ مسند احمد ہر وایت حصرت ابن مسعود رضی اللہ عدفا کو کا مکرہ: . . . . . بنما ثیل تیمٹال کی جمع ہے جس کے دونوں مطلب آتے ہیں ،تصویرا ورمورتی وغیرہ۔ دونوں کی حرمت واضح ہے۔ (مترجم) مسلمات فی ملاقت فی میں گئی کے دونوں مطلب آتے ہیں ،تصویرا فی وغیرہ۔ دونوں کی حرمت واضح ہے۔ (مترجم) مسلمات فی مایا کہ' اللہ تعالیٰ مصوروں کو اپنی صورتوں سے عذاب دیں گے جوانھوں نے بنائی تھیں''۔

الشيرازي في الالقاب والحطيب بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عمه

۹۳۷۴ فرمایا کرائی شک ان تصویرون والول کو قیامت کے دن نذاب دیاجائے گا، اور ان سے کہاجائے گا زندہ کروان کو جوتم نے بنایا ہے '۔مالک، مسد احمد، متفی علیه، سن ابی داؤد اس ماحه بروایت ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رصی الله عنما ومتفق علیه اور تسائی بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه

فاُ مکرہ: .... لیعنی مصوروں ہے کہاجائے گا کہ جوتصورین تم بناتے تھے ان میں جان ڈال کران کو زندہ کرو جو ظاہر ہے کہ وہ تہیں کر کتے اعاذ ناالقدمنہ۔(مترجم)

٩٣٦٥ قرمايا كذا قيامت كون سب مع خت عذاب النالوكول كوموكاجوالقد تعالى كاصفت تخليق مدها بهت اختيار كرت تيخفا

مسدم، ترمدي بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عبها

٩٣١٦ فرمايا كه "قيامت كون سب يخت عذاب ال لوگول كوبوگاجوية صوريس بناتے بيل" ـ

بخاري بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

٩٣١٧ فرمايا كـ "قيامت كون جہنم سے ايك كردن فكلے كى جس كى دوآ كھيں ہول كى جن سے ووريكھى كى ،اوردوكان : ول كے جن سے

وہ نے گی اور بولنے کے لئے زبان ہوگی ،وہ کہا کی مجھے تین آ دمیوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔

ا.... ، ہرمغرورسرکش جان ہو جھ کرحی کی مخالفت کرنے والے کا۔

٣ ... براس محض كاجوارتدك علاوه كسى اوركومعبود مانے ..

المستحصورون كالمسلم توهدى، احمد بووايت حصوت الوهويوه وطبي إلله عنه

فاكره: .... يعنى جبنم مين ان تتم كافراد كوعذاب دين كي ذهرداري إس كردن بربوكي ،اعاذ ناسمند آمين (مترجم)

٩٣٦٨ فرمايا كه "قيامت ك دن سب سے خت نذاب ان لو ول كو بورة جوابقه كي صفت د كيھنے كے ساتھ مشاببت اختيار كرنے ك كوشش

كرتيجي "مسلد احمد، نسائي، متفق عليه بروايت ام المؤمنين حضرت عانشه صديقه رضي الله عنها

## تصوريشي يرسخت عذاب

۹۳۷۹ فرمایا که' ہے شک وہ لوگ جو پیتصوریریں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب ہوگا اوران سے کہاجائے گا کہ جوتم نے بنایا ہے ان کواپ زندہ کرؤ'۔نسانی، بعدادی، مسلم ہروایت حصرت ابن عمر رضی اللہ عند

٨٣٤١ - " كرين تصور ركت منع قرمايا"-ترمدى بروايت حضوت جابر رصي الله عنه

۹۳۷۲ فرمایا که الله تعالی نے فرمایا ہے 'اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جومیری صفت تخلیق کی طرح مخلوق بنانے کی کوشش کرے' ایک دانہ ہی بنا کردکھا کمیں یاایک ذرہ ہی بنا کردکھا کمیں یا جو کا ایک دانہ ہی بنا کردکھا کمیں' ۔ مسد احمد، متعق علیہ بروایت حضرت ابو هریو ہرصی اللہ عنه نائے مصری سلتھ مان کے مصرفی استھے کا ایک میں قرار استہاری بنا کردکھا کمیں' ۔ مسد احمد، متعق علیہ بروایت حضرت ابو

فائدہ فن مصوری ،استیجوسازی مورتی اور استیجلر (Sculuptuoe) وغیرہ کی برائی واضح ہے۔ (مترجم)

سے ۱۹۳۷ فرمایا کے "برمصور جہنم میں جائے گا،تی م تصویریں جواس نے بنائی تھیں ان میں جان ڈالی جائے گی اور انہی ہے اس کوعذاب

دیا جائے گا''۔مسند احمد، سلم ہروایت حضوت ابن عباس رضی اللہ عنہ ۱۳۷۵ فرمایا کہ''جسنے دنیا میں کوئی تصویر بنائی تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہاس میں روح بچونکواوروہ روح نہیں بچونک سکے گا''۔

مسند احمد، نسائي متفق، عليه بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

فا کدہ:.. ان تمام روایات میں فن مصوری کی ممانعت ہے کیونکہ بیان ان آن اللہ آمدنی کے بیان میں ہے جوشرعاً ممنوع ہے، نا جائز ہیں۔(مترجم)

#### فيتكمليه

9721 فرمایا کہ ''سیابی بری کمائی ہے، تبخری کامعاوضہ کئے کی قیمت جام کی کمائی''۔ طبوابی ہووایت دافع بن محدیح درضی الله عده قاکدہ: سیبال جام ہے یہ بال کاشنے والا نائی مراد نبیل بلکہ مراد سیجھنے گانے والے ک کمائی ہے، چونکہ اس میں پچھا ختلاف بھی ہے لبندائسی مستندعالم سے اس کی وضاحت اور تفصیل اچھی طرح سمجھ ہی جائے ، بیاس تفصیل کائل نبیس ہے۔ (مترجم)

4822 فرمایا کہ ''حرام آیدنی میں سے ریکھی ہیں، تجام ک کمائی ، کئے کی قیمت اور کبخری کا معاوضہ''۔

خطیب، بروایت حصوت ابو هریوه رضی الله عنه، وطبوایی، ابن المنحاد بروایت حصوت سائب بن برید رصی الله عنه قاکده: . . حجام کی کی کی طرح کے کے خریدوفروخت بھی اختلاقی مسئدے ہذا سی مسئندعالم سے بچھ لیاجائے اور کنجری یارنڈی کی آمدنی تو بہرعال ہے بی حرام۔ (منزجم) ۹۳۷۸ فره یا که مقین چیزیں ایسی میں جوسب کی سب حرام میں ، حجام کی کمائی ، رنڈی کا معاوضداور کتے کی قیمت ، البند شکاری کہ اس سے مستئی ہے'۔ معنفق علیہ ہر وایت حضرت ابو هريوه رضى الله عنه

٩٣٤٩ فرمایا كُرُ تين تشم كى كم كى بدرترين كم كى بيم ،رنٹرى كامعادضد، جام كى كمائى ،اور كتے كى قيمت ' ي

مسند احمد، مسلم، نسائي، ابن جرير، طبرابي بروايت حصرت رافع بن حديح رضي الله عمه

٩٣٨٠ فرمايا كـ"شابيدكةم اتن كنجون بوجاؤك بليال اوركة بهى ندخر بيدواورشابيدكةم اتن فقير، وجاؤ كفقرتمهين حجام كى كمانى كھانے پرمجبوركروے '-

ديلمي بروايت حضرت ابوسعيد رصي الله عنه

٩٣٨١ حجام ( المجمعند لكانے والا ) كواس كى اجرت دو، آپ سے تجام كى كمائى كے بارے ميں يو چھا كياتو آپ نے جواب ديا۔

مستد احمده سنن سعيد بن منصور مستد ابويعلي عن جابر رضي الله عمه

٩٣٨٢. ...ا \_ أس كا اجروو ( يعنى حجام كو) \_ طبر انى كبير عن ثوبان

٨٣٨٣ ايال كالجردواوراي إينادوست يمجه كركه وأيعني هي مكواجرت يراه ؤ\_

ترمذي قال حسن، ابن ماجه ابو داؤ د، ابن قانع عن ابن محيصه عن ابيه

۹۳۸۳ ایجیم کی اجرت دواور ایناس کی تھری میں با تدھوریا۔ متفق علیہ عن محیصہ بس مسعود

فأكده: ....مطلب يد بكراس كى كمانى كوحقيرنة مجها جائ اوراكيك كام آن اورآرام دين كاييشا ختياركرن واليكواجرت دى جائ

۹۳۸۵ جبرسول الله الله المالي كے بارے ميں دريافت كيا كيا تو آپ في ارشاد فر والد كا الله الدين والول كا كو ناہے '۔

طبراني بروايت حضرت عبادقين صامت رضي الله عبه اور اسي طرح حضرت ميمونه بنت سعد رضي الله عبها

فا مکدہ:.....لیعنی اسلام سے پہلے تو کتے کی خرید و فروخت ہوتی تھی لیکن اسلام میں کتے کی خرید و فروخت پر پابندی لگادی گئی تا کہ لہوو معب اور عیسائیوں اور یہود ہوں کی مش بہت ہے بیجا جاسکے۔

٩٣٨٦ فرمايا كـ ''جوخص كھانے ہينے كي چيزوں كى تجارت كرتا ہوامر كي تواس كے دل ميں مسلمانوں كے لئے كيينہ ہوگا''۔

ابونعيم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

### آ زادانسانوں کی تجارت حرام ہے

ترجمہ: مب سے بہترین زمانہ میرازمانہ ہے وہ جواس کے بعد اور پھر جواس کے بعد ہے۔ اُنتیٰ ۔ والداهم و نصواب (مترجم)

۹۳۸۹ فرمایا که ''گانے والیول کی خربید و فروخت نه کرواور نه ان کوگانا سکھا وَ، ان کی تجارت میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے''۔ (متنق علیہ)

۹۳۹۰ فرمایا که "گانے والی عورتول کونه پیچنا جائز ہے اور نه خریدنا ، ان میں تجارت بھی جائز نہیں ، ان کی قیمت حرام ہے ، اس بارے میں سے آیت نازل ہوئی:

"ومن الناس من يشتري لهو الحديث" (سورة القمان) عدم)

ترجمه : .... لوگول میں بعض ایسے بھی ہیں جوفصول باتیں خرید ہے ہیں۔

اور قتم اس ذات کی جس نے مجھے تق کے ساتھ بھیجا، کوئی شخص ایسانہیں جس نے گانے کے لئے اپنی آواز بلند کی ہو مگر اللہ تعالیٰ نے دو فریشتے نہ بھیج ہوں جواس کے کندھوں پر چڑھ جاتے ہیں اور سلسل اپنے پیروں ہے اس شخص کے سینے پر مارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ضاموش ہوجائے '۔ ابس ابی المدنیا فی ذم الملاهی، وابن مرد ویہ بروایت حضرت ابو امامة رصی الله عنه و دوی صدرہ ای قولہ حرام ماموس فرمایا کہ''باندگ کی کمائی نہ کھاؤ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ہیں وہ اپنی شرمگاہ ہے نہ کمانے گئے''۔

طبراني بروايت حضرت رافع بن حديج رضي الله عنه

فاكده: ..... يعنى ايبانه وكدزنا كرواكر بيبا كماني كيد (مترجم)

٩٣٩٢ جس چيز كي قيمت حلال نه مواس چيز كا كهانا اور پيتا بهي حلال نيس دار قطني عن تميم داري

٩٣٩٣ فرماياك" لوگول بين بيريك كرنے والے يعنى صباغ سب بيے زياده جھوٹے ہوتے ہيں "۔

سنن دارقطني بروايت حضرت تميم الداري رضي الله عنه

#### روزی میں خیانت کرنے والے

۹۳۹۳ قیامت کے دن ایک منادی آواز لگائے گااللہ سے خیانت کرنے والے لوگ کہاں ہیں چنانچہ جانورون اور غلاموں کے تاجر، نفذی کی تجارت کرنے والے اور ورزیوں کولایا جائے گا۔ فو دوس دیلمی ابن عمر رضی اللہ عمه

#### تكمله

٩٣٩٥ فرماياك مصورول كوتيامت كردن عذاب دياجائ گاادركهاجائ گا، زنده كردام جوتم في بنايام "-

مسند احمد بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۹۳۹۲ فرمایا''ان تصویر والول کوائمی سے عذاب دیاجائے گااوران سے کہاجائے گا کہ زندہ کروان چیزوں کوجن کوتم نے بنایا ہے،اورجس کھر میں تصویریں ہوں وہال فرشتے نہیں آئے''۔مسد احمد ہروایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عبھا

٩٣٩٤ فرماياك' بيشك قيامت كون سب سي تخت عذاب مصورول كوموگان نساني بروايت حضوت ابن مسعود رضي الله عنه

۹۳۹۸ فرمایا کے "بے شک قیامت کے دن سب سے تخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو بیقصوریں بناتے ہیں "۔

بخارى بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

9٣٩٩ فرمایا که ''جس نے کوئی تصویر بنائی اسے قیامت میں اس وقت تک عذاب دیاجا تارہے گا جب تک وہ اس میں روح نہ پھونک دے، اور ایساوہ کرنہ سکے گا ، اور اگر کوئی شخص کسی کی ہات سنے حالانکہ میانہیں پہند نہ ہو کہ بیان کی ہات سنے تو ایسے شخص کے کان میں پچھوا ہواسیسہ ڈالا جائے گا ، اور جس نے جھوٹا خواب سنایا اس کو جو کا ایک دانہ دیا جائے گا اور اس وقت تک عذاب دیا جائے گا جب تک میشخص اس دانے کی

وونول طرفول بيس مُره زلگا لے حالا تک وه ايها کرنيس سکے گا''۔مسند احمد مروایت حضرت ابو هريره رضي الله عه

۹۳۰۰ فرمایا که ''اگرکسی نے کوئی تصویر بنائی توالتدت کی اُسے اس وقت تک عذاب دیں گے جب تک وہ اس میں روح نہ پھوٹک دے حالانک

وه ابياليس كرسك كاربخارى بروايت حصرت ابن عباس رضى الله عنه

۱۰۷۱ فرمایا که الله تعالی نے قرمایہ بے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جومیری صفت تخلیق کی طرح تخلیق کرنے لگے، ذراایک دانہ تو بنائمیں،ایک ذرہ تو بنائمیں،ایک جوکا دانہ تو وہ بنائمیں'۔مسند احمد، معادی، مسلم بروایت حضوت ابو هویوه رضی الله عنه فاکدہ: کینی اگر داقعتا وہ میری مشابہت اختیار کرنا جا ہتے ہیں تو ذرا، ایک سخاایہ جوکا دانہ ہی بنا کردکھائمیں،مقام فکرے عالم انسانیت کے

کا علاق ۱۰۰۰ سال از داعلی دو میری مشابهت ملیار ترما چاہیے ہیں و در بہ بیت کا میں بود داند بن بن تروها میں بھتا ہوت سے سے میں میں میں اس کی عبادت میں کوتا ہی کریں جو ندمجتا ہے جس بلکہ دود تو ہر شے پر قادر ہے بہتی ند معظمہ شدر کا مع حمر )

ی برات کے ایک کا میں ہے۔ اس میں ہے کہ اس شخص ہے زیادہ ظالم کون ہوگا جومیری صفت تخییق کی طرح تخییق کرنے کی کوشش کرے، فراا کیے مچھر ہی بنا کردکھا کمیں ،فرراا کی فررہ ہی بنا کردکھا کمیں۔ابن المسحاد ہووایت حصوت ابوھر بوہ دضی اللہ عمد ۱۹۳۰ فرمایا کے ''جوکو کی بھی تصویر بنا تا ہے قیامت کے دن اس ہے کہا جائے گا جوتو نے بنایا تھا اسے زندہ کر''۔

طبرائي وابن النجار بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۱۹۳۰ مرمایا که ایستان کشایت کے دن سب سے تخت عذاب ان لوگول کو ہوگا جوالقد تعالیٰ کی صفت تخلیق کے ساتھ مش بہت افتقیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں' مسلمہ، مسانی ہو وایت ام المو مین حضرت عائشہ صدیقہ دضی الله عبها ۱۹۳۹ فروی که نیاز کوس پر جیرت ہے کہ بیروگ من چکے ہیں کہ جس گھر میں تصویر ہواس میں فرشیتے داخل نہیں ہوتے ، بیا۔۔۔تصویر یک بناتا ہے کیا اے فوروفکرنہیں مرزی ہے جب بیحادی، مستدرک حاکمہ عن اس عباس دصی الله عبه

#### متفرق ممنوعہ ذرائع آمدنی کے بارے میں

۹۴۰۲ فروی که اسیای بری کم فی ہے واسری بج نے والے کی اجرت اور کتے کی قیمت "۔

ابو مکر من مقسم فی حرنه، بحاری، مستدرک حاکم مسند احمد موایت حضرت ابو هریره رصی الله عمه ۱۹۷۵ - قرمایا که مین تجر(شراب) کی تجارت حرام قرار دیتا جون'۔

مسيد احمد. سين ابي داؤ ديروايت ام المومين حصرت عائشه صديقه رصي الله تعالى عبها

۹۲۰۸ قرمایا که چهای دهیس حرام میس سے میں۔

ا ، امام کارشوت لیناء اور میسب سے بدر ین حرام ہے۔

۲ کئے کی قیمت۔

ائے ڈکر جانور کی کمائی۔

۲۷- ارنڈی کامعا وضیا۔

۵ تحام کی کمائی۔

٧ کا بمن اوراس کی باتول کوحل ل مجھا۔ اس مردویہ بروایت حضرت ابو هویره رضی الله عمه

فا كده: ..... لعنى يه چه عادات يا كام حرام بين، (اول) امام كارشوت لين، يبال امام سے مراد حكمران ہے، چونكه حكمران برطرح صاحب اختيار بوتا ہے اس لئے اس زبر دست عبد سے ادر منصب کے ہوتے ہوئے رشوت لينابدترين حركت ہے • کتے کی قیمت اس کے بارے میں وضاحت پہلے گزر پھی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس بھر بیاں ہیں۔ بھرانہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی بھریاں گا بھن ہوں اور بچے و بے تو اپنی بھریوں کوالیسے شخص کے پاس لیے جاتا ہے جس کے پاس بھراہو، اس کے بھرے سے اپنی بھریوں کا جنسی اختلاط کروا تا ہے اور اس کام کامعاد ضداد اکرتا ہے ، توبیج ومعاوضہ ہے یہ بھی حرام ہے۔

ان کی وضاحت بھی پہلے گزر چکی ہے۔

کہانت کو ماننا ، کا بن کی یا توں پریفٹین کرنا ،اس کے معاوضے وغیرہ کو چائز وصلال سمجھنا بھی حرام ہے۔والقداعم بالصواب (مترجم)

۹۴۰۹ قرمایا که میری امت کے برے لوگ مناراور رنگ ساز میں 'مصند الفردوس للدیلمی بروایت حصرت انس رصی الله عنه

فا كده ... . كيونكه بيدونول بى ايخ كام ميس كثرت سے جھوٹ بولتے ہيں۔ (مترجم)

۱۹۳۱۰ فرمایا که ارتدی کامعاوضه، کتے کی قیمت اور جام کی کمائی بدترین کم لی بے ا۔

مسند احمد، مسلم، نسائي بروايت حضرت رافع بن خديح رضي الله عنه

اا ۱۹۳۱ قرمایا که ایم ایس کی کمائی حرام ب الضیاء بروایت حصوت انس رضی الله عده

فاكده: .... يعنى بانديول سے زنا كروانا اوراس سے آمدنى حاصل كرنا\_ (مترجم)

٩٣١٢ فرهايا كـ "حجام جوجا ہے اسے پانی سيراب كرنے والے اونٹ كوجارے كے طور پر كھلا وے۔

مسند احمد بروايت حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه

۹۳۱۳ فرمایا که میں نے اپنی خالہ فاختہ بنت محروکوا یک غلام نخفے میں دیا اور آئیس بڑادیا کہ اسے نہ تو سنار بنائے گا، نہ حجام اور نہ جانور ذبح کرتے والا '۔ طبوانی ہووایت حضوت جابو رضی اللہ عنه

۹۳۱۳ فرمایا که میں نے اپنی خالہ کوا کیے لڑکا تخفے میں دیا ، مجھے امید ہے کہ میری خالہ کیلئے بیٹلام برکت والا ثابت ہوگا ، میں نے خالہ کو رہیمی کہد دیا ہے کہا ہے نہجام بنا کمیں ، ندسناراور نہ قصائی''۔ عسد احمد ، مسن ابس داؤ د ہو وابت حضرت اس عمو رضی اللہ عنه

۹۳۱۵ آپ آئی فات ہے دو ماہ پہلے بیچ صرف کرنے ہے منع فرمادیا تھا''۔براد، طبراہی بدوایت حصرت ابوبکو رصی اللہ عه مع صرف اللہ علی منع عمرف کے بیچ صرف کہتے ہیں۔ (دیکھیں، فتح القدیر بحوالداردوتر جمہ فالوی الگیری جدہ مطبوعہ دارال شاعت کرا چی) دوسر لے فظوں میں آپ یول سمجھ لیجئے کہ کرتی کے بدلے کرنس کے لین وین (خرید وفروخت) کو بیچ الصرف کہتے ہیں، جیسے سونا دیکر سون خرید نا، یا چاندگی دیکر چاندگی خرید نا، یا چاندگی دیکر چاندگی خرید نا، یا سونا دیکر چاندگی خرید نا، یا چاندگی، دیکر سونا خرید نا، چونکہ اس وقت دینار (سونے کے سکے ) اور در هم (چاندگی کے سکے ) ہی بطور کرنس کے رائج میں کا ترجمہ کرنس سے کیا گیا ہے۔

۔ اب چونکہ بیع صرف میں موجود اس کی مخصوص شرائط کا لحاظ عام طور پڑنہیں رکھا جاتا لہٰذا روایت میں مطلقا منع فر مادیا، باتی اس کی سیح تعریف بھم اور شرائط کسی بھی متنددارالا فتاء ہے معلوم کئے جائے ہیں۔ (مترجم)

٩٣١٧ آپ ﷺ نے باتد ایول کی کمائی ہے مع قرباً یا "بخاری، سن ابی داؤد بروایت حضرت ابوهريره رصى الله عنه

١٣١٧ آپ اللي الديول كي كمائي منع فرماياجب تك كدان كاذر بعد كمائي معلوم نه بوجائے '۔

سنن ابي داؤد، مستدرك حاكم بروايت رافع بن خديج رضي الله عمه

٩٣١٨ . آپ ﷺ نے تجام کی کمائی ہے تع قرمایا "۔ ابس ماجه بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عبه

۹۳۱۹ فرمایا که "سمندرکاسفراس وقت تک نه کروجب تک جج یاعمرے کاارادہ نه جو یا اللہ کے راستے میں غازی ہوکر کیونکہ سمندر کے بینچ آگ ےاور آگ کے بیچے پھر سمندر''۔سن ابی داؤ د حضوت ابن عمر دضی اللہ عنه

# د وسراباب..... خرید و فروخت کے بارے میں

اس ميں جارفعانيں ہيں۔

# یہا فصل .....خرید وفر وخت کے آ داب کے بیان میں

اس میں دوخمنی مضامین میں۔

# یہلامضمون ..... نرمی اور در گذر کے بیان میں

۱۹۳۴ فرمایا که الله تعالی این است سے محبت رکھتے ہیں جو بیچ تو نری سے کام لے '۔ جب خرید سے تو نری سے کام لے ، جب فیصله کر ہے تو نری سے کام لے اور جب تقاضا کر ہے تو بھی نری سے کام لے '۔ بیھفی فی شعب الایمان ہووایت حصوت اہی ھو ہوہ وضی اللہ عنه الایمان ہووایت حصوت اہی ھو ہوہ وضی اللہ عنه ۱۹۲۲ فرمایا که ' اللہ تعالیٰ اپنے اس بیند ہے کو جنت میں داخل کریں گے جو خرید و فروخت کرتے ہوئے نری اور (درگز رسے کام ) لے، فیصلہ کرتے ہوئے بھی نری اور درگز رسے کام لے '۔

مسند احمد، نسائي، بروايت حصرت عثمان بن عفان رضي الله عنه

۹۳۲۲ ''فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں اپنے اس بندے پر جوزمی کرے پیچتے ہوئے ، نرمی کرے خرید تے ہوئے ، نرمی کرے فیصلہ کرتے ہوئے ، نرمی کرئے ہوئے ، نرمی کرے فیصلہ کرتے ہوئے ، نرمی کرے تھا اگر کے ہوئے ، نرمی کرے فیصلہ کرتے ہوئے ، نرمی کرے فیصلہ کرتے ، نرمی کرتے ہوئے نرمی کرتا ہو بیچتے ہوئے نرمی کرتا ، فریا یا کہ میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کومعاف فرمادیا جو بیچتے ہوئے نرمی کرتا ، فرید تے ہوئے نرمی کرتا اور طلب کرتے ہوئے نرمی کرتا ، فرید دورم کے بیچتے ہوئے نرمی کرتا ، فرید تے ہوئے نرمی کرتا ہو بیچتے ہوئے نرمی کرتا ، فرید کے ہوئے نرمی کرتا ہو بیچتے ہوئے نرمی اللہ عند

#### دوسرامضمون ....متفرق آ داب کے بیان میں

۹۳۲۵ فرمایا که "بهلے سودے بہلی پیشکش کواا زم پکڑو کیونکہ فائدہ زمی اور درگز رکے ساتھ ہے"۔

مصنف ابن ابي شيبه، سنن ابي داؤد في المراسيل، سس كبرى بيهقي بروايت امام رهري رصى الله عمه

فا مكرہ :... .. بہلی آفر جو كس سودے ميں ہواہے لينے كى ترغيب ہے كيونكه زمى اور دوسرے كے ساتھ احسان كرنازيا دہ ف كدہ مند ہے۔

٩٣٢٧ فره يا كرمامان كاما لك أس بات كاحقدار بكراس يهاؤتاؤكيا جائه مواسيل ابن داؤ دبروايت ابن حسين

۱۹۳۷ فرمایا که 'اے قبلہ البیامت کرو، کیکن (بلکہ) جب تم پچھٹریدنا جا ہوتو اس چیز کے بدلے ٹریدو جسے تم خود بھی (بطور قیمت) لین جا ہو، (خواہ)وہ چیز تہمہیں دگ گئی ہویانہ،اور جب تم پچھ بیجنا جا ہوتو اس چیز کے ساتھ بھاؤ تا ؤکرو جسے تم خود بھی دیا جا

ابن ماجه بروايت حضرت قيله ام بني انمار رضي الله عما

۹۳۲۸. فرمایا که دلین دین کرنے والوں میں ہے دونوں کو اختیار ہے جب تک سود کے گفتگوختم ند ہوجائے، چنانچدا کر دونوں نے بچ کہااور بیان کردیا تو ان کی خرید وفر وخت میں برکت ہوگی ،اورا گرانہوں نے چھپایا اور جھوٹ بولاتو ان کی خرید وفر وخت کی برکت ختم کر دی جائے گئ'۔

مسند احمد، متفق عليه بروايت حضرت حكيم بن حزام رضي الله عنه

فَا مَكُرة: ... الروايت كالفاظ بين البيعان بالمحيار مالم يتفرقا "الخ، يشهورا ختلافي مقام ب، يهال شوافع أوراحناف ميس

اختلاف ہے، حضرات شوافع مسالم منتصوف سے جسمانی علیحدگی مراد لیتے ہیں نبذاان کے امتبار سے ترجمہاس طرح ہوگا کہ لین دین کرنے والول کواس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہ ہوجا میں۔

جبدا حناف وہاں ہائم یتفر قاسے مرادا قوال کی تیجدگی مراد لیتے ہیں نعنی کین دین کرنے والوں کواس وقت تک اختیار ہے جب تک دونوں ہوا وَتا وَکی گفتگو کو فلم اللہ اللہ میں مشغول نہ ہوجا کیں ،اس ترجے ہیں حضرات احناف زادالقد سوادھم کے موقف کو فلا ہر رکھا گیا ، اختاا ف کی تنصیلات اور قول را جمعوم کرنے کے لئے سی مشہور دارالافقا ہے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ (مترجم) ۱۴۲۹ فرویا کہ 'اپنے تھائے کو ناپ لیا کرو،اس میں برکت وال دی جائے گئ'۔

مسند احمد، بحاری بروایت حصرت مقدام بی معدیکرت رصی الله عنه بحاری فی التاریخ، ابی ماحه بروایت حصرت عبدالله بی مسد احمد، ابی ماحه، بروایت حصرت ابی ایوت رصی الله عنه مسد احمد، ابی ماحه، بروایت حصرت ابی ایوت رصی الله عنه مسد احمد، ابی ماحه، بروایت حصرت ابوالدوداء رصی الله عنه ۱۹۳۰ فرمایا که این مای کی ایست محصرت علی رصی الله عنه ۱۹۳۰ فرمایا که این مای که این می که می برکت بموتی بیال کار جمد فاکر دورای کار جمد فاکر دورای می بال کار جمد بیال کار جمد بی بال کار جمد بی بال کار جمد بی بال کار جمد بی بال کی بی مراد کار برای اداره می بال ادومین تا پاتی بامیزاد ف الفاظ تعجیم بات بین در میز جم)

۱۳۳۱ مستحی کرتے والی عورت میں برکت ہے۔سس اسی داؤ د محمد بن سعد

۹۴۳۲ فرمایا که تین چیزوں میں برکت ہے۔

ا کیا مقرره وفت تک بونے والی خربید وفروخت۔ ۲ آپس میں ادھاریین وینا۔

۳ اور گھر کے لئے گندم اور جوکوآپل میں ملانا پیچنے کے بنے کیل '۔ ابن ماحه واب عسائر بروایت حصرت حبیب رصی الله عنه ۱۹۳۳ فرمایا که'' اے تا جروں کے گروہ! بے شک تا جرول کوقیامت کے دن گناہ کی حالت میں اٹھایا جائے گا عداوہ ان تا جرول کے جواللہ سے ڈرتے رہے اور نیکن کرتے رہے اور پچ بورا'۔ تو مدی، ابن ماجه، اس حبان، مستدر ک حاکمہ بروایت حصرت عائشہ رضی الله عبها

۹۳۳۳ فرور که اے تا جروجھوٹ ہے بچو کے طبوابی بروابت حصرت علی بن ابی طالب رصی الله عمد

۹۳۳۵ فرمایا که 'اے تاجرول کے گروواس فریدوفروخت میں (فضولیات)اور حلف (قشمیں) بھی ہوتی ہیں تواس میں صدقہ بھی ملادو'۔

مسد احمد، سس ابی داود، بسانی، ابی هاحه، مستدرك حاكم بروایت حصرت قیس بس ابی عور فرضی الله عنه ۹۳۳۲ فرمای که استاجرول كروه شیطان اورگناه دونول خرید وفروخت مین موجود بوت مین، اس لئے اپی خرید وفروخت مین صدقه كی ملاوٹ كرلیا كرو "مةر مذى، بروایت حضرت قیس بن ابی غوز فرضی الله عنه

٩٣٣٧ فرمايا كـ "ب شكتمبيل دوايس كامول كى ذمددارى سولي كن بجن بين تم سے بهيے تو ميں ہلاك ہوچكى بين"۔

ترمذي، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

٩٣٣٨ فرماياكة يحب تولوتو زياده دو أ-ابن ماحه، والصياء بروايت حصرت جابر رصى الله عمه

## بازارمیں داخل ہونے کی وعا

٩٣٣٩ فرماياكة جوبازاريس داخل بواءاوراس في يكلمه يزهليا:

لااليه الاالله وحيده لاشتريك ليه، ليه التملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير

وهوعلي كل شيء قدير

ترجمہ: " " کوئی معبود میں علاوہ التد تعالیٰ کے ،وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی بادش ہت ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کے لئے

ہیں وہی زندہ کرتا ہے اور وہ ہی ارتا ہے ، اور وہ زندہ ہے بھی نہم ہے گا ، اس کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعی اس کے لئے ایک لاکھ در ہے بلند کر دیں گے اور جنت میں اس کے لئے گھرینا تھیں گئے ۔ مسد احمد ، تو مدی ، ابن ماجہ ، مسئلاک حاکم ہو وایت حصوت ابس عمو رصی اللہ عنہ ۱۳۳۰ فرمایا کہ ''فیر کی نماز کے بعد ہے کے سرسوری طلوع ہوئے تک اپنے مصلے پر جیٹے بیٹے اللہ کا ذکر کرنے والد اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے جو تلاش رزق میں تمام و نیاچھان چکا ہو' ۔ فور دوس دیلمی ہو وایت حضوت عشمان رصی اللہ عنه ۱۳۳۶ فرمایا کہ ''اپنی ضروریات اور رزق کی تلاش کے لئے میں جدو تک کو کو کو کی کا کو کی تلاش کے لئے میں جدو کا کا کرو ، کیونکہ میں برکت اور کا میا بی ہے' ۔

معجم اوسط طبراني بروايت ام المؤمنين حضرت عانشه صديقه رصي الله عمها

#### بتكمله

٩٣٣٢ فرمايا كه وخزيد وفروخت مين شورشرابه الاقتمين وغيره خوب بهوتي بين لبذااس مين پجيرصد قيه وغير وملاديا كرو''۔

ابن حبان بروایت حضوت قیس بن ابی عود ة رصی الله عه ۱۹۳۳ فرمایی کردهٔ استرید و فرمایا که استا جرول کے گروهٔ استرید و فرونت کے دوران جھوٹ اور تشمیس وغیرہ ہوتی ہیں ہم اس کے گروهٔ استرید و فیرہ ہمی میں کے تصدقہ و فیرہ ہمی الله عبه ملالیا کرو ''۔مستدرک حاکم بروایت حصوت فیس بس ابی عوزة رصی الله عبه فرمایا که دختہ ہیں دوباتوں کی ذمدداری سوٹی گئی ہے، جن میں تم سے پہلی امتیں ملاک ہوچکی ہیں''۔

ترمذی و ضعفه، مستدرک حاکم بروایت حضرت ابن عباس د ضبی الله عنه ۱۳۵۵ فرمایا که استاجروں کے گروہ تم مس بہت کھاتے ہو پاندااپی اس خریدوفر وخت میں پچھصدقہ ملالیا کروائ۔

اور رویانی بروایت حضرت برا ، بن عازب رضی الله عمه

## تاجروں کوصدقہ کا اہتمام کرنا جائے

٩٣٣٦ . فرمايا كدامة تاجرول كروه!اس خريدوفر وخت مين فضوليات اورتشميس ببوتي بين لبندااس مين صدقه ملاليا كرو''۔

مسد احمد سنن ابی داؤد، نسانی ابن ماجه، مسندرک حاکم اور منفق علیه بروایت حضرت قیس بن ابی غوزة رضی الله عمه فا کده: مطلب یہ کرخریدوفروخت کی مجلس ایک ایک مجلس ہوتی ہے جہال جھوٹ بھی بولا جاتا ہے بشمیں بھی کھائی جاتی جیں ،شورشرابہ بھی ہوتا ہے اور مختلف تنم کی دیگر فضولیات بھی ہوتی جی اور پیسب گناہ کے کام جیں للہذا ان کے کفارے کے طور پر پچھ صدقہ خیرات بھی کردینا جا ہے کہ مخلس وبال ندین جائے۔ (مترجم)

۱۳۷۷ فرمایا که ' بےشک تاجر بی گناه بجوتے ہیں ،صحابہ کرام نے عرض کیا ، یا رسوالند! کیاالند تعالیٰ نے بیچ (خرید وفروخت) کوحلال نہیں قرار دیا؟ فرمایا ، ہاں لیکن جب تاجر ہات کرتے ہیں تو حصوث بولتے ہیں ،سمیں کھاتے ہیں اور گناہ گار ہوجاتے ہیں۔

مست احتمد، ابن خزیمه، مستدرک حاکم، طبرانی، بیهقی شعب الایمان بروایت حضرت عبدالرحمن بن شبل رصی الله عنه، اور طبرالی بروایت حضرت معاویه رضی الله عنه

۱۹۳۳۸ فرمایی که بیسے جابو پیچو، (کیکن) میری ایک بات من وجوتم ہے کہن ہوں، جانور کی کھال اس وقت تک ندا تاروجب تک وہ (ذکے کے بعد) مرند جائے ، اور جب (جب تک تمہارے ایک مسلمان بھائی کا بھاؤتاؤ) کمل ند ہوجائے تو تم اس پرسودانہ کرو، اور بولی بڑھانے کے لئے (دھوکے سے )اضافی بولی ندلگاؤ، اور (بازار میں آئے ہے ) پہلے سودانہ اواور ذخیرہ اندوز کی ندکرو '۔ طبر انبی بروایت حصرت ابوالدوداء وضی اللہ عد ۹۳۳۹ فر مایا که 'امند تعالی این اس بندے بردم فر مائے جو بیچتے ہوئے بھی نری اور درگز رہے کام لیتا ہے، خریدتے ہوئے بھی زمی اور درگز ر سے کام لیتا ہے، فیصلہ کرتے ہوئے بھی نرمی اور درگز دے کام لیت ہے، اور جب طلب کرتا ہے تو بھی نرمی اور درگز رہے کام لیتا ہے'۔

بحاري، ابن ماجه، ابن حبان بروايت حضرت جابر رضي الله عنه اور ابن النجار بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

## دوسری قصل .....عملی طور برممنوع خرید وفر وخت کے بیان میں

یعنی وہ خرید وفروخت جوشر عاتو ممنوع نہ ہولیکن کسی اور وجہ ہے ممنوع قرار دی جائے۔ (مترجم) اس میں آٹھ مضامین ہیں۔

### بهلامضمون

اس چیز کی فروخت کے بارے میں جوابھی تک خرید نے والے نے اپنے قبضے میں نہیں لی یا جس کا ما لک نہین بنا۔ ۱۳۵۰ فرمایا کہ'' جبتم کھاناخر بیروتو اس وقت نہ بچو جب تک پوراوصول نہ کرلؤ'۔مسلم ہرو ایت حضرت حاہر رصی اللہ عنہ ۱۳۵۱ فرمایا کہ'' جبتم کوئی چیزخر بیرلوتو اُسے اس وقت تک نہ بچو جب تک اپنے قبضے میں نہ لے لؤ'۔

مسند احمد، مسلم، بسائي، اين حبان بروايت حضرت حكيم بن حزام وضي الله عنه

٩٢٥٢ جب كى سے كل تاہيخ كى بات كراوتواسے تاب كردو۔ ابن ماجه عن عثمان رضى الله عنه

٩٣٥٣ فرماياك "جوكوني كهاناخريد يواسياس وقت تك نديج جب تك يوراوصول ندكر لـ "-

مسد احمد، متفق علیه، نسائی، ابن ماجه بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه، اور متفق علیه اور اربعه باقیه،بروایت حضرت ابن عباس رضی الله عبه، اور مسند احم، مسلم بروایت حضرت ابوهریره رضی الله عبه

٩٣٥٣ فرمايا كـ "كهانے كواس وقت تك نه بيچوجب تك خريد كر يوراوصول نه كرلؤ".

مسند احمد، مسلم بروايت حضرت حكيم بن حزام رضي الله عنه

٩٣٥٥ فرمايا كه 'جوتيرے پاس نبيں وه مت بيجو'۔

٩٣٥٢ فرمايا كه جس في كفاناخريداتون كواس وقت تك نديج جب تك بوراوصول ندكر لـ "-

مسند احمد، متفَّق عليه بسالي، ابن ماجه بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عبه

## د وسرامضمون ....عیب چھپانے کی برائی کے بیان میں

#### تع مصراة

۹۳۵۷ فرمایا که 'اونمنی اور بمری کے تضنوں میں دودھ . دوھے بغیرمت چھوڑو (تا کہ خریدار جانور کوزیادہ دودھ دینے والا سمجھے )۔اس کے بعد مجی راجس کے بعد مجی کی ایسا جانور خریدلیا تو اس کوائل جانور کا دودھ دوھ لینے کے بعد ( بعنی بیر حقیقت ) معلوم ہونے کے بعد کہ جانور دراصل اتنا ، دوھ دینے والا ہے نہ کہ جتن خریداری کے وقت لگتا تھ (خریدارکو) دواجھی ہاتوں کا افتیار ہے۔

ا..... یا توای جانور پرگزارا کرے میا

#### ۲ اس جانورکوداپس کردےاورایک صاع تھجور۔اضافی طور پرتھنوں میں موجود دودھ کے برلے بن تھی دے۔

بخارى بروايت حضرت ابوهريره رضى الله عمه

فا كده: . ... ال روايت ميں جومسئله بيان كيا كيا ہے وہ علاء كے ہاں تيج مصراة كے نام سے مصروف ہے اور ائمه كے ہاں اختلافی ہے، مسئله چونكه قدرے پيچيدہ ہے لہذااس مسئلہ كوكسى مستندعالم يا دارالافقاء ہے جھ لينا چاہيے۔ (مترجم)

متندعالم بے بوچھیں۔(مترجم)

۹۴۵۹ فرمایا کہ''جس کسی نے ایسی بکری فریدی جو بہت دودھ دینے والی گئی تھی تو اب اے تین دن تک اختیار ہے،اگر واپس کرے و سرتھ ایک صاع کی مقدار کوئی کھانے کی چیز بھی دے (لیکن) گیہوں کا آٹاند دے'۔ مسد احمد، ابو داؤد، نومدی بروایت حضوت ابو ہو ہوہ دصی الله عه صاع کی مقدار کوئی کھانے کی چیز بھی دے (لیکن) گیہوں کا آٹاند دے۔ مسلم بروایت حصوت ابو ہو ہوہ دصی الله عه جادراً سرچاہے تو واپس کردے گیہوں کا آٹاند دے۔ مسلم بروایت حصوت ابو ہو ہوہ دصی الله عه فا کدہ: سند کورہ دونوں روایات کے آخر بیس گیہوں کے آئے کا ذکر ہے'۔ یدراصل عربی لفظ سے معانی بیت موقع وکل کی مناسبت سے مہی دیادہ مناسب معلوم ہوئے چن نچے آئیں کو ذکر کیا گیا دیکھیں مصباح اللغ ت ۳۵ سادہ الدی سے معانی بین، موقع وکل کی مناسبت سے مہی دیادہ مناسب معلوم ہوئے چن نچے آئیں کو ذکر کیا گیا دیکھیں مصباح اللغ ت ۳۵ سادہ

سمر۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم) ۹۳۷۱ فرمایا کہ 'ابیاجا نور بیچیادھوکہ ہے جس کے تقن دودھ سے بھر ہے ہوئے ہوں اوردھوکہ مسلمان کے لئے جائز نہیں'۔

مسند احمد، ابن ماجه بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

۱۳۹۴ فرمایا کے ''جبتم میں سے وئی بحری یا وفئی بیچ واس کے تقنول میں دودھ نہ جمع کرئے'۔نسانی ہو وایت حصوت اوھویوہ رصی الله عه ۱۳۹۳ فرمایا کے ''اگر کمی نے ایسا جانور فریدا جس کے تقن دودھ سے بھر ہے ہوئے تقیقو اس کو تین دن تک اختیار ہے اگر واپس کر ہے تو ساتھ اتناہی (لیعنی جنتیا دودھ تھا) یا اس کی دو گئی مقدار گیہوں کے دانے دئے '۔سن ابی داؤد، ابن ماجه ہو وایت حصوت ابن عمو رضی الله عه ۱۳۵۲ میں ۱۳۹۸ فرمایا کہ''اگر سی نے ایسا جانور فریدا جس کے تھن دودھ سے بھر ہے ہوئے تھے یا وہ بہت دودھ دینے والالگیا تھا تو اب اس کو تین دن کا اختیار ہے اگر اس کورکھنا چا ہے تو رکھ لے اوراگر اس کو واپس کرنا چا ہے تو واپس کردے اور ساتھ ایک صاع کھجور بھی دے۔

ابن ماجه، نسائي بروايت حضوت ابي هويرة رضي الله عمه

٩٣٦٥ آپ وي ايسي جانور كي فروخت منع فرماي جس كي فن دوده سي جرئي بول أحسد بوار بروايت حضوت انس رصى الله عه

#### تكمله

۹۳۶۶ فرمایا کے ''جبتم میں ہے کوئی شخص کوئی ایسی اوٹنی یا ایسی بکری خریدے جو بہت دودھ دینے والی گئتی ہوتو اس کو دو ہوتا رے دودھ دوھ لینے کے بعد ، یا تو یہی رکھے ، یا پھراس کو واپس کر دے اور ساتھ ایک صاع کی مقدار برابر تھجوریں دے دے''۔

مسلم بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عد

عه ۱۲ مع فرمایا کر جس نے دود صدو صفے کے لئے بحری خریدی اور تین دن تک اس کا دود صدو صانو اس کواختیار ہے، جیا ہے دکھ لے در ندوالی

كردے اور ساتھ ايك صاع تھجوري وے دے '۔بروايت حضرت ابني عيمر رضى الله عنه

۹۳۷۸ فرمایا که بسس نے ایک بکری خریدی جو بہت دود در سے دالی گئی تھی تو اس کودو باتوں کا اختیار ہے، اگر دالیس کرد ہے تو ساتھ ایک دس ع کی مقدار کوئی کھانے کی چیز یا تھجوریں دیدے' مصنف ابن ابی شیبه بروایت عبدالو حسن بن ابی لیلی عن رجل من الصحابه رضی الله عه ۱۹۳۹۹ فرمایا که 'جس نے ایسی بکری خریدی جوزیا دہ دود دور سینے والی گئی تھی تا کہ اسے دو ھے تو اگر راضی ہے تو اس کور کھلے ورنہ دا پس کردے اور سماتھ ایک صاع کی مقدار کھجوریں بھی دے دے'۔

متفق علیہ ہروایت حسن موسلاٴ ۱۳۵۲ فرمایا کہ''اےلوگو!تم میں ہےکوئی بھی شخص ہرگز بازارہے نہ طے،اور نہ ہی کوئی مہاجر کسی اعرابی (دیباتی ) کے لئے پچھی بیچ،اورجس نے ابیاجانورخر بداجس کے تقن دودھ ہے بجر ہے ہوئے تتے تو اس کوتین دن تک اختیارہے،اگر چاہے تو واپس کردےاور ساتھ اتناہی (بیعنی جتنا اس جانور کا دودھ تھا)یا فرمایا اس سے دوگنامقدار میں گیہول کے دانے دے'۔ طبرانی، متفق علیہ، و صعفہ عن ابی عمر رضی اللہ عنہ

## بيع كى متفرق ممنوعدا قسام كالتكمليه

فرمایا کہ''پقرول کےساتھ نہ بیچو،اورنہ بخش کرو،اورنہ بی کمس کے طریقے ہے بیچو،اورا گرکسی نے ایسا جانور خریدلیا جس کے تھن دودھ ہے مجرے ہوئے تھے،اوراس جانورکو تا پسند کر ہے تو چاہیے کہ واپس کردےاور ساتھ ایک صاع کی مقدار برابر کھانے کی کوئی چیز دے دے''۔ ۔

دیلمی ہروایت حضوت ابو هربوه رضی اللہ عنه فا کدہ: ﴿ پَتِمُ وَل کے ساتھ نہ بِیُو 'عرب میں پہلریقہ بھی رائج تھا کہ فروخت کئے جانے والے مال کوگا بکول کے سامنے پھیلا کرر کھو یا جاتا تھا اور وہ اس پر کنگر پھینکتے تھے، جس چیز پر کنگر گرجا تا وہ چیز گا ہک کوٹر یدنی پڑتی تھی خواہ وہ پچھ ہوا در کیسی ہی حالت کیوں نہ ہو، اس طرح کی خرید و فروخت کوعر نی میں ' بھے ابحصا ہ'' کہا جا تا ہے چونکہ اس میں ایک قتم کی زبر دہتی اور بے بسی وعدم رضا مندی یا جبری رضا مندی کا عضر پایا جا تا ہے۔ لہٰذا آ ہے ﷺ نے ٹریدوفر وحدت کے اس طریقے کوممنوع فر مایا ہے۔

'' بنجش''، یہ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے،عرب میں خرید وفروخت کا ایک طریقہ رہی رائج تھ کہ بیچنے والا اپنے مال کی بولی مکوا تا ،اوگ برزھ چڑھ کر بولیاں دینے لکتے ،ان بی لوگوں میں بیجنے والے کے اپنے ملازم بھی خریدارول کے بھیس میں موجود ہوتے جو بولیوں کو بڑھاتے رہتے تھے''مثلا اگر ایک تخص نے بولی لگائی میں بیر چیز دس روپے میں خربیرتا ہوں اور دوسرے نے ہارہ روپے کی بولی لگائی ،تو بیچنے والے کامل زم (جو خریدار کے جیس میں وہاں موجود ہوتا) وہ پندرہ روپے کی بولی نگالیت ،مجبوراً خریدار کو بولی بڑھائی پڑتی۔ چونکہ اس میں بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے ہذا آپ ﷺ نے اس قسم کو جھی ممنوع قرار دیا۔

لمس، يبھى عربي زبان كالفظ ہےاوراس كامطلب ہے چھونا،عرب ميں خريدوفروخت كاايك بيطريقه بھى رائج تفا كه بيجنے وا ا اپناس مان گا ہکوں کے سامنے رکھ دینا اورگا مک پاس کھڑے ہوکر سامان وغیرہ و کیھتے رہتے ،اوراگراس دوران سی گا مک کا ہاتھ یعنی کسی چیز سے جیموجاتا قووہ چیز گا مک کولاز ماخریدنی پرتی ، چونکهاس میں بھی زبردی اور جبری رضا مندی ہے ہندا آپﷺ نے اس وممنوع فر مادیا۔ (مترجم) ۸ ۱۹۳۷ فرمایا که 'ویبها تیول ہے لین دین نه کرو،خواه وه تم میں ہے کسی کا بھائی پیاپ یا مال ہی کیول شہو''۔

طيراني بووايت حصرت سمره رصي الله عمه

۹۷۷۹ فرمایا کے دلمس کے طریقے ہے خریدوفروخت نہ کرو، جش نہ کرو، دھوکے کی خریدوفروخت نہ کرو، اور کوئی موجود کسی ماائب ( دیب تی ) کے لئے خرید وفر وخت نہ کر لے ،اور جس کسی ایب ب نورخریدا جس کے تھن دود ہے بھرے ہوئے تھے تو تین دن تک اے دو ھے ، پھراً سراس جانورکووالیس کرے توایک صاع کے بقترر کھجوروں کے ساتھ''۔ بسروایت حصرت ایس وصی اللہ عبہ

۱۳۸۰ تم میں ہے کوئی اینے نرگھوڑ ہے کو ہرگز نہ بیچے۔اس سے مراد کھوڑیوں میں موجود ترہے۔ سمویہ علی ایس ۹۴۸۱ فرمایا که 'سی شخص کے لئے جائز نہیں کہ جس مال ( گندم وغیرہ) کا ناپ تول معلوم ہو چکا ہوا سے تخیینے ہے نہ لے جب تک کہ اس

کے ما لک کونہ بنا دے مصنف عبدالرزاق عن اوزاعی **۔ نوٹ** اس کی سند معصل ہے بینی سند میں دو سے زا کدراوی غائب ہیں۔

## بھاؤیر بھاؤ کرنے کی ممانعت

فر ، یا که 'کوئی مخص ایخ (مسلمان) بھائی کے سودے کے دوران اپناسودان شروع کردے ،اور نہ ہی اپنے سی (مسلم ن) بھائی ک رشتے برا پارشتہ بھیجے۔بروایت حضوت سموۃ رضی اللہ عنہ

قرمایا کہ''کوئی محض اپنے (مسلمان) بھائی 'کے سودیے کے دوران سودانہ کرلے، اور نہ ہی اپنے (مسلمان) بھائی کے رشتے پررشتہ بھیجا در بحش نہ کرواور پھر بھینک کرخر بیروفر وخت نہ کرو ،اور جوکوئی کسی کواجرت پرر کھے تو اس کواس کی اجرت بن دے'۔

متفق عليه بروايت حصرت ابوهريره رضي الله عمه

قر مایا که 'کوئی مسلمان کسی دوسر ہے مسلمان کے سود ہے پر سودانہ کرئے'۔ متفق علیہ ہروایت حصرت اسی هویوہ رصی الله عبه 90'Arr فرمایا که 'ان کومیری طرف ہے جارخاصیات کی اطلاع دے دو۔ایک سودے میں دوشرطیں تبیں نگائی جاسکتیں۔جوچیز ملکیت میں نہ 9004 بهواس كي فرو دخت ببيس بوسلتي معتفق عيه بروايت حصرت ابس عمر رصى الله عنه

فر « یا که ' ان کو بتا دے کدا یک ، بیچ میں دوسود ہے ج تز نہیں' اور نہ ہی اس چیز کی بیچ ج تز ہے جوملکیت میں نہ ہو ، اور نہ بیچ اور قر ضدا یک ساتھ اور نہ بی ایک بیج میں دوشرطیس لگائی جاستی ہیں'۔مستدر ك حاكم بروایت حصوت ابن عمر رضى الله

٩٢٨٨ . فرمايا كه "كياتوا بل تو م كووه بات مينجاد كاجس كاميل تخفي حكم دول كا؟ ان سے كهدد كدان ميں سے كوئى بھى سيج اور قرضے كوجمع ند كرے اوران بيس سے كوئى فخص اليي چيز تدييج جوان كے پاك ندمو ' دطبراني بروايت حصرت عناب بن اسيد رضى الله عنه

۹۳۸۸ فرمایا که دمیں نے تهہیں تھم دے دیاہے کہ امتد والوں کے بارے میں التدعز وجل ہے ڈرتے رہنا ، ان میں ہے کوئی ایسا فائدونہ

کھائے جس کاوہ صامن شہو،اور منع کروے ان کو بیع اور قریضے ہے،اور ایک بیع دوسرول ہے اور اس ہے بھی (منع کردے) کہ ان میں ہے کو کی ایک چیز بیچے جواس کے پیس شہو' ۔ متعق علیہ ہووایت حصوت بعدی میں امیہ رصی اللہ عبہ

۹۴۸۹ ۔ یقیناً میں نے تھے ائقد والوں اور مکہ والوں کی طرف بھیجا ہے،البذا اُن کواس چیز کے بیچنے ہے منع کردے جوان کے پاس نہ ہو،اوراییا فائد ولینے ہے جس کاوہ ضامن نہ بواورادھاراور بیچ ہے ،اور بیچ میں شرط لگانے ہے اور بیچ اور قرضے ہے۔

متفق عليه عن ابن عباس وضي الله عنه

### غیرمملوکہ چیز کوفر وخت کرنے کی ممانعت

۹۳۹۰ فرمایا که کسی مخص کے لئے ایسی چیز بیچنا پر نزئیس جس کا وہ ما لک شہو مسانی مروایت عصروں شعب عن البد عن حدہ رصی اللہ عند ۱۹۳۹ میں فرمایا که "مال اور اس کے بیچے بیس جدائی شدڑ الو''۔

متفق علِيه اور ابن منده اور ان عساكر بروايت حسين بن عبدالله بن صمرة عن ابيه عن حده

ہوتو ایب نہ کرو کہ مال کو کہیں اور بیچ دواور بیچے کو کہیں اور \_( مترجم )

٩٣٩٣ فرمايا كه ' ان دونول كو ڈھونڈ و،اورواپس لا ؤ،اوران دونول كوايك سرتھر پيچاوران دونوں كوجدانه كرو، يعنى دوندام بين ئيول كؤ'۔

مسند احمد، مستدرك حاكم بروايت حضرت على رضى الله عنه

۹۳۹۳ فرمایا که'' حصدنه بیچا جائے بہال تک که حصه ( کی مقدار ) معلوم نه بوجائے ،اور قید بول میں ایس کورت کے ساتھ وطی نه کروجو حاملہ ہوائل وقت تک جب تک ان کا بچہ نه بیدا ہوجائے''۔ حاکم فی لکنی مو وایت حصرت امو هو یو ۵ رصی الله عمه

#### تنیسرامضمون .....دھو کے اور ملاوٹ کے بیان میں

٩٣٩٣ ته فود أنتصال اللها وَاور نه دوسر مع كُونتها ل دو ( بيع طر) مسند احمد عن اس عباس اس ماحه عن عباده

٩٣٩٥ فرمايا كه ' جبتم خريد وفروخت كروتو كهولا خلابة ( كوئي دهو كنيس) ـ

مالك، مسد احمد، متفق علیه، ابو داژد، مسانی بروایت اس عمر رضی الله عنه اس ماحه بروایت حضرت امس رضی الله عنه ۹۳۹۲ بهم ابتدالرحمن الرحیم، بیوه ہے جوعداء بن خالد بن هوذ قائے تحکدرسول الله کا سے تربیدا ہے آئے ہے کا بیانی سے تامی باہا ندی اس شرط پر کہ اس میں نہ کوئی بیماری ہے نہ بی کمینیگی ہے اور نہ بی بری عادت ،مسلمان کا معاملہ مسلمان سے ہے'۔

سهقي في السنن الكبري بروايت حضرت عداء بن خالد رضي الله عنه

٩٣٩٤ فرمايا" جس نے کوئی ایسی چیز بیچی جس میں کوئی عیب تھاوہ سنسل امندکی نارانسکی میں رہے گا،اور فرشتے اس پرلعنت بھیجتے رہیں گئے"۔

ابن ماحه بروايت حضرت واثله بن اسقع رضي الله عنه

۹۳۹۸ فرمایا که''مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،اور کس مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ بھائی کوالیں چیز بیچے جس میں عیب ہو ہال اگر بیان کروے۔توجائز ہے۔

٩٣٩٩ فرمايا كـ الجس في مميل والوكردياوه بهم يل تي بيل بالساماحد مروايت حصوت الوالحموا ، وصى الله عنه

۹۲۵۰ ، قرمایا که جم میں سے بیس جس نے دھو کہ دیا "۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجه مستدرك حاكم بروایت حصرت ابو هریره رضی الله عنه قرمایا كه اجرائ الله عنه ۹۲۵۲ فرمایا که بهرے ساتھ علق نبیس رکھتا جس نے سی مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیایاس کونقصان پہنچایایاس کے ساتھ مکر وفریب سے کام لیا''۔

رافعي بروايت حصرت على رصي الله عمه

۹۴۰۳ دریافت فرمایا که 'اے کھانے والے! بیرکیا کھاناہے؟ تم نے اس کواس کھانے کے اوپر کیو نہیں رکھا جے لوگ و کیھتے ہیں، جس نے جھے دھوکہ دیاوہ مجھے نہیں''۔ مسلم ہروایت حضرت ابو ھویوہ رضی الله عنه

٩٥٠٣ . فرمايا كه تاجرى فاجرلوگ بين '\_

مسند احمد، مستدرك حاكم، شعب الايمان بيهقى بروايت عبدا لله بن شبل اور طبرانى بروايت حصرت معاويه رصى الله عنه فائده مرادوه تاجر مين اسلامي اصولون كومد نظر نبيس ركھتے اور صرف كمائے كى فكر كرتے مين خواه كہيں ہے بھى ہو،اور في جربمعنى گن ہنگار۔ (مترجم)

#### تكمله

90+0 فرمایا کے ''جس نے ہمیں دھوکہ دیاوہ ہم میں سے ہیں ہے اور جس نے ہمیں تیرہے ماراوہ بھی ہم میں ہے ہیں''۔

طبراني بروايت حصرت ابن عباس رصي الله عمه

90٠٢ فرمايا كه 'اے عبيحد ه بيچواوراس كوعبيحد ه بيچو، جس نے جميں ذھوكد دياوه جم ميں ہے ہيں ہے'۔

مسند احمد بروايت حصرت ابن عمر رصي الله عنه

فی مکدہ: ، ہم میں سے نہیں بعنی مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ، ڈرانے اور تنبید کے بئے اوراس کی وجہا گلی روایت میں ہے۔ وائلد اعلم بالصواب ۔ (مترجم)

ے وہ اور این کے 'اے وگوا مسمانوں کے درمیان آپ میں دھوکہ بازی نہیں ہوتی جس نے ہمیں دھوکہ دیاس کا ہم ہے کوئی تعنق نہیں'۔

ابن المحار بروايت حصرت ابن عمر رضي الله عمه

۹۵۰۸ دریافت فره یا که 'اے کھانا پین بیجنے والے! کیا یہ کھانا ( ڈھیر کے اندر ) نیچے ہے بھی ایسا ہی ہے جیسا او پر ہے دکھائی ویتا ہے؟ جس نے مسلم نول کے سرتھ دھوکہ کیاو وہم میں ہے تنہیں' ۔ طبو اسی سرو ایت حضرت قیس بس اسی غور ۃ رصی اللہ عـــه

۹۵۰۹ فر مایا که 'میں یہی سمجھتا ہوں کہ تو نے میسب کچھا ہے وین میں خیانت کرتے ہوئے اورمسلم نول کے ساتھ دھو کہ کرتے ہوئے کیا ہے ''۔ بیہقی فی شعب الایمار ہروایت اہی حیان عن ابیہ

۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ ایک سے شخص کے پاس سے گزرے جو کھانا بچے رہاتھا، جبرئیل عدیہ السلام نے آپ کو وقی پہنچائی کہ آپ پزہاتھ اس میں داخل کیجئے ، چنانچہ اس واقعے کے بعد مذکورہ ارش دفر مایا۔

۹۵۱۰ فرمایا که 'کسی کے لئے حل لنہیں کہ کوئی چیز بیچے اور اس کے عیب بیان شکرے اور شدی ان عیوب کے جائے واے کے سے ان کو بیان کیے بغیر جارہ ہے' ۔ میستدر ک حاکم، مصنف عبدالرد اق مرو ایت حصوت و اثله می الاسقع رصی الله عمه

ا ۱۵۵ فرمایا که مخوراور پیچی مجور شدملاؤ "مسدانی یعنی بروایت حصرت ابوسعید حدری رصی الله عمه

٩٥١٢ قرماي كـ " تيج اوركهـ كـ كوكي وهوكتين " \_مستدرك حاكم بروابت حصرت اب عمر رصى الله عمه

٩٨١٣ .. فرها كه وهوكست نه ييجون

مسد ابی یعلی بروایت حصوت ایس رصی الله عنه اور ابن النحار بروایت حضوت انوسعید اور حصوت ابوهویره رصی الله عنه ۱۹۵۹ فرمایو که نه نقصان الله که نه نقصان که نیج یا الله است نقصان که نیج یا الله است نقصان که نیج یا الله است نقصان که نیج یا الله اور جس نیج کی انتداس پرخی کرے '۔ مالك بروایت عصوب انو سعید حددی رصی الله عنه مالك بروایت عصوب انو سعید حددی رصی الله عنه

۹۵۱۵ فرمایا که 'نه نقصان اتاما ؤ نه کسی کودو، اور پروی کی دیوار پرهمتیر رکھنے کاحق ہے اور سات ذراع کے برابر ہے'۔

مصنف عبدالرزاق، مسند احمد بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۹۵۱۷ فرمایا که ''اگر کسی نے کوئی چیز بیچی تو اس کے لئے جائز نہیں کداس کے عیوب ندبتائے ،اور جو تحق اس کے عیوب جانتا ہے اس کے لئے بائز نہیں کہ اس کے عیوب جانتا ہے اس کے لئے کہ بھی جائز نہیں کہ وہ عیوب ندبتائے۔معفق علیہ اور خطیب ہروایت حضرت و تثله رضی الله عه

۱۹۵۱ کسی نے دوسرے موک کوکوئی مال دکھایا اس نے دھوکہ بازی کی تو پیدھو کے بازی ریاء شار ہوئی۔ اس عدی، متعق علیہ عن ابی امامة ۹۵۱۸ فرمایا کہ' سنو! تمہارے اس زمانے کے بعد ایک ایساز مانہ آنے والا ہے جو تنگی کا ہوگا (اس زمانے میں) خوشحال آدمی خرج ہوجانے کے وجانے کے درسے اپنے مال کواس مضبوطی ہے پکڑ کرر کھے گا جیسے دانتوں میں دبار کھا ہو، حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایہ ہے کہ' جو پکھتم نے سی چیز میں سے خرج کیا وہی اس کا بدلہ دے گا'۔ مسود قاسبا ۳۹

اور بدترین لوگوں کا سردار وہ ہوگا جو ہر مجبور سے خرید دفر وخت کرے گا ،سنو! مجبوروں سے خرید دفر وخت کرنا حرام ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی نے نہ اس برظلم کرتا ہے اور نہ بی اس کی شرمندگی کا باعث بنتا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی نیکی ہے تو اس کے ساتھوا ہے دوسر کے مسلمان ) بھائی کی طرف لوٹو اور اس کے ہلاکت بیل کت کا باعث نہ بنو۔ هسد ابنی یعلی برو ایت حضوت حذیقہ درضی اللہ عنه فا کمرہ: مسلمان ) بھائی کی طرف لوٹو اور اس کے ہلاکت بیل مزید ہلاکت کا باعث نہ بنو۔ هسد ابنی یعلی برو ایت حضوت حذیقہ درضی اللہ عنه فاکرہ: مسلمان ) بھائی کی طرف لوٹو اور اس کے ہلاکت بیل مزید ہم براد مجبور کی کو حالت میں نیک نیتی کے ساتھ سے جور سے خرید وفر وخت کرنے میں کوئی مضا گھنجیں ، والنداعم بالصواب۔ (متر جم)

9319 فرمایا که 'بیخ کے لئے دود ھیں پانی ندملاؤ ، ایک آوٹی شراب لے کردو گناچو گنا اضافہ کردیا ، پھرایک بندرخریدااور سمندر کے سفر
پرروانہ ہوا بیہاں تک کہ جب گہرے سمندر میں پہنچ گیا تو القد تعالیٰ نے بندر کے دل میں دیناروں کی تھیلی کا خیال ڈالا ، بندردینا رول کی
تھیلی لے کر بادبان کے ڈنڈے پر چڑھ گیا اور تھیلی کھولی ، بندروال اس کود کھے رہاتھا ، چنانچہ بندر نے ایک دینار نکالا اور سمندر میں پھینک دیا
اورایک شتی میں ، (اورای طرح کرنا رہا۔ مترجم) یہاں تک کہتما مویناردو حصول میں تقسیم کردیئے'۔

بيهقي في شعب الايمان بروايت حصرت ابوهريره رضي الله عنه

فا کدہ: ، ، ، یباں گزشتہ امتوں میں ہے کسی امت کا تذکرہ مقصود ہے جس میں شراب کی خرید وفروخت جائز ہوگی ، جو بہر حال اسلام میں حرام قرار دے دی گئی ہے

و الدرین رول کے دوحصوں میں تقلیم کرنے ہے مرادیہ ہے کہ جس طرح اس شخص نے شراب میں ملاوٹ کرکے پیچاتھا، اس طرح بندر نے آ دھے دین رسمندر میں بھینک ویئے اور آ دھے کشتی میں، گویا کہ اس شخص کے ہاتھ میں اتنے ہی دین رآئے جو بغیر پالی ملائے شراب کی اصل قیمت تھی۔واللّٰداعلم بالصواب۔(مترجم)

یمت بی دوامد اسم با سواب در سرم به میں ہے ایک شخص تھا جوسمندر میں کشتی چلایا کرتا تھاوہ شراب بیتیا تھا اوراس میں پانی ملایا موجود سایری شراب بیتیا تھا اوراس میں پانی ملایا کرتا تھا، کشتی میں اس کے پاس ایک بندرتھا جواس کی حرکت کو دیکھا تھ ،اور جب وہ کشتی میں موجود ساری شراب ختم کرلیت تو بندرتھیلی کے کر، با دیان کے ڈنڈے پر چڑھ جو تا اورایک دینار سمندر میں اورایک کشتی میں بھینے لگتا یہاں تک کہ دیناروں کو دوحصوں میں تقسیم کردیتا۔ خطیب بروایت حضرت انس دضی اللہ عنه

۹۵۴ فرمایا که ایک شخص شراب کے کرکشتی میں سوار ہوا تا که شراب بیجے، اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا، وہ شخص جب شراب بیتی تو اس میں یا طایا کرتا تھا اور پیچا بندر تھیلی اٹھا تا اور باو بان کے ڈنڈ ہے پر چڑھ جا تا اور ایک دینار سمندر میں اور ایک شتی میں پھینکے لگتا یہاں تک کہ سازے تقسیم کردیتا' مصند احمد، بیہ فعی فعی شعب الایمان ہو وایت حضوت ابو ھویوہ وضی اللہ عد

۹۵۲۲ فرمایا که نتم سے پہلے لوگول میں ایک محفی تھ ،اس نے شراب ہی اور ہر مشک میں آ دھا پانی ڈال لیا، پھراس کو بچ ویا، جب ( بچ کر ) پسے جمع کر لئے تو ایک کوٹری آئی اور تھیلی لے کر بادبان کے ڈنڈے پر جاچڑھی اور ایک سمندر میں اور ایک کشتی میں پھیننے لگی یہاں تک کہ تھیلی میں موجود سارامال الى طرح تقييم كركے فاغ برگئ"۔ بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت ابوهويره رضي الله عنه

## چوتھامضمون .....موجود کاغائب کے لئے خرید فروخت کرنا اور سواروں سے ملاقات کرنے کے بیان میں

فا کدہ: ۔۔۔ ۶۰۰ بی اصطلاح میں اس کوئیج الحاضر لذبا دی اور تلقی الرکبان کہاجا تا ہے، دونوں سے مرادا یک ہی ہے بینی کوئی و یہاتی یا دوسرے شہر کا ان اپنا سامان تجارت لے کر دوسرے شہر جانے کی زحمت آ دمی اپنا سامان تجارت لے کر دوسرے شہر جانے کی زحمت کرتے ہو، لا وَاپناسامان مجھے نیج دومیں اس سام ن کواس سے زیادہ قیمت پرخر بدلوں گاجو آج کل شہر میں جل رہی ہے۔
بہر حال رسول بھی نے اس سے منع فر مایا ہے کیونکہ اس میں دھوکے کا احتمال ہے۔ ( دیکھیں شرح نو دی کلمسلم میں ج ۲۔ متر جم )

۹۵۲۳ فرمایا که کوئی موجود کسی غیر موجود ( دیبهاتی یا دوسرے شہرے باشندے ) کے لئے خرید وفروخت نہ کرے الوگوں کو چھوڑ دوالتہ تی لی بعض کے ذریعے بعض کورز ق دیتے ہیں ' مسند احمد، مسلم، ابو داؤ د، ترمذی، نسانی، ابن ماجه ہو وابت حضوت حابو رصی الله عه ۱۹۵۳ فرمایا که ' کوئی موجود کسی غائب کے لئے خرید وفروخت نہ کرے، اور نجش نہ کرے، اور کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کے سودے پر سودانہ کرے اور نہ ہی کوئی عورت اپنی (مسممان) بہن کی طل ق کی خواہش ندہو کہ (اس سودانہ کرے اور نہ ہی کوئی عورت اپنی (مسممان) بہن کی طل ق کی خواہش ندہو کہ (اس طرح) الشد دے جو پچھاس کے برتن ہیں ہو اور خود تکاح کر سے کیونکہ اللہ تعالی اللہ میں کہ تو ایس کے لئے لئے دکھی وہی لکھ دکھا ہے جو اس کے لئے لکھ دکھا ہے''۔ برخادی، ترمذی، نسانی، ابن ماجه ہو وایت حضوت ابو ہو یو ہو رضی الله عنه بدو ایت حضوت ابو ہو یو ہو رضی الله عنه

فائدہ: منبخش کی تعریف پہلے گزر چکی ہے، باتی باتیں واضح ہیں،البت عورت کا دوسری عورت کی طلاق کی خواہش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایس نہ ہو کہ ایک عورت کسی دوسری کوطلاق دلوا کراس آ دمی ہے خو د نکاح کرلے کیونکہ اس آ دمی ہے جو پہلی عورت کے نصیب میں لکھ تھا وہی التد تعہ بی اس کے لئے بھی لکھ رہاہے، واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

٩٥٢٥ فرمايا كدكونى حاضرتسى غيرحاضرك ليخريدوفر وخت ندكر عاجوه اس كابه أني مويابات "-

ابوداؤد اورىسائى بروايت حصرت انس رضي الله عمه

۹۵۱۷ فرمایا که "خرید وفروخت کے لئے سواروں سے نہ ملو، اور نہ ہم میں سے کوئی کی دوسرے کے سودے پرسودا کرے، اور بخش نہ کر واور کوئی موجود کئی کی دوسرے کے سودے پرسودا کر ہے، اور بخش نہ کر واور کوئی موجود کئی گائی دودھ دھویا نہواور اگر اس کوخرید لیا تو دو باتوں کا دودھ دھویا نہواور اگر اس کوخرید لیا تو دو باتوں کا اختیار ہے اس بکری کو دودھ لینے کے بعد، اگر وہ اس پر راضی ہوتو اپنے پاس ہی رکھے اور اگر ناراضی (راضی نہ) ہوتو واپس کر دے اور ایک صاح محجودی میں تھی ساتھ واپس کرے '۔ بدخادی، ابو داؤ د، نسانی بروایت حضرت ابو ھویوہ دصی اللہ عبد

۹۵۲۸ فرمایا که''سوارول سے نہ مواورنہ بی موجود نا ئب کے لئے خریدوفر وخت کرے''۔معفق علیہ ہر و ایت حصرت ابن مسعو درصی الله عبه فی مکرہ: مسلم موارول سے نہ معنے سے مراد یہی ہے کہ جوشخص دوسرے شہرسے یا دیہات ہے اس شہر کی طرف سا، ن تنج رت لئے جارہا ہے، راستے میں اُل کراس ہے بیانہ کہو کہ تمہماراس مان میں بےلوں گاوغیرہ وغیر ہ۔وائداعلم بالصواب۔(مترجم)

۹۵۲۹ فرمایا که 'لوگول کوایک دوسرے کو پچھ ( 'نفع ) پہنچائے دو ،الهذاا گرتم میں سے کوئی اپنے بھائی کوکوئی اچھی بات بتا سکتا ہو ' تو اسے چاہیے کہ بتا دے'۔طبرانی بروایت ابن ابی المسانب رضی اللہ عنه

۹۵۲۰ فرمایا که دنتگی انجلب نه کرو' \_(پھربھی)اگر کوئی ملااوراس ہے کچھٹر بیدا،تو اس شخص (بیچنے والے) کو بازار پہنچنے (اور )اصل صورت حال ہے آگاہ ہونے (کے بعداختیار ہے) جا ہے اس سودے پرراضی رہے جا ہے اس کومنسوخ کردے \_(مترجم)

مسند احمد، مسلم، ترمذي، نسائي اورابن ماجه بروايت حضرت ابوهريره رصي الله عنه

ا ۹۵۳ از آپ ﷺ ملقی البیوع ہے منع فر مایا''۔ تر مدی اس ماجہ بروایت حصرت ابن مسعود رصی اللہ عنه

9377 الآلي الله عمر رصى الله عمد الله ع

#### بتكمليه

۹۵۳۳ "خریدوفر وخت کے لئے سواروں سے نہ ملو (تلقی الرکبان) اور نہ ہی تم میں سے کوئی کی کے سود ہے پر سودا کرے اور نہ جش کرو اور نہ موجود بنا ئب کے لئے خرید وفر وخت کر ہے ، اور بکری کے تفنول میں دود ہمت چھوڑ و، اگر کسی نے اس ( بجری) کوخرید لیا تو اس کا دود ہود ہے ۔ ودر ہینے کے بعداس کو دو باتول کا اختیار ہے، اگر راضی ہوتو اس کورکھ لے، اور اگر ناراضی ( راضی نہ ) ہوتو واپس کردے اور اس کے ساتھ ایک صاح کی مقدار کھجوریں بھی دے دے "مو طامالت، بعداری، ابو داؤ د، مسالی بروایت حصرت ابو ہو یوہ دصی الله عمد موجائے "مطحاوی بروایت حصوت ابو سعید درصی الله عمد موجائے "مطحاوی بروایت حصوت ابو سعید درصی الله عمد مقتلہ عمد میں اللہ عبد درصی الله عمد موجائے "مطحاوی بروایت بعدوت ابو سعید درصی الله عمد میں اللہ عبد درسی الله عبد درسی درسی الله عبد درسی الله ع

## نرخ کنٹرول کرنے کی ممانعت

۹۵۳۵ فرمایا که ''اوگول کوچیوڑ دو،القدتع کی لبعض کے ذریعے بعض کورز تی پینچات میں ، اَ ارتم میں ہے کوئی ایپنج بھ کی کواچھی بات بتا سکتا ہوتو اے چاہئے کہ بتادیئ معنفی علیہ ہروایت حضوت جاہر رضی اللہ عنہ

۱ ۱۵۳۳ فر مایا که'' تو گول کوچھوڑ دو،التد تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کورزق پہنچاتے ہیں،اوراگر کوئی اپنے (مسلمان) بھائی ہے مشورہ لے تو اے (دوسرے کو) جاہیے کہ مشورہ دیدئے'۔مصنف عبدالرزاق عن رجل

۱۹۵۳۷ فرمایا که 'املد کے بندول کوچھوڑ دو ،اللد تع الی بعض کے ذریعے بعض کورزق پہنچاتے ہیں ،اورا گرکوئی اپنے بھائی ہے مشورہ لے تواہے ( دوسرے کو ) جائے کہ اسے اچھی بات بتادے'۔المحرائطی فی مکارم الاحلاق مروایت حکم س نامت رصی اللہ عمه

٩٥٣٨ فرمايا كه تتنقى البيوع بأنكل نه كرويبال تك تمهار بإزارة الم بهوجائين "

٩٥٣٩ فرمايا كه وتلقى جلب نه كرو' \_ طبرابي بووايت حصوت ابن ميسعو د رصى الله عه

رحمة القديده ١٩٥٨ فرمايا كه "تلقى جلب نه كرو مبلے اسے كدوہ ( هخص ) تمهارے بازارتك شدّة جائے ' ـ

طبراني بروايت حضرت سمرة رضي الله عمه

۹۵۴۱ فرمایا که نتلقی جلب نه کرواورنه بی کوئی موجود کسی غائب کے بیخ تربید وفر وخت کرے '۔

مسند احمد، طبراني، سنن سعيد بن منصور بروايت حضرت سمرة رضي الله عنه

۹۵۴۴ فر ما یا که 'تنقی جلب نه کرواورنه بی کوئی حاضر کسی غائب کے لئے خربیدوفروخت کرےاورنه بی تم میں سے کوئی اپنے (مسلمان) بی ٹی کے رشتے پررشتہ بھیجے ، یہ ں تک کدوہ (پہلاوالا )اس رشتے ہے دستبر دار ہوجائے یا نکاح کرلئے'۔

مسند احمد، طبراني بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عمه

۹۵۳۳ فرمایا کہ 'کوئی موجود کی غائب کے لئے خرید وفروخت نہ کرلئے'۔ عسد احمد، طبرابی، سس سعید بس مصور بووایت حصرت سمبر فرصی الله عه سمبر فرصی الله عه اور متعق علیه اور شافعی بروایت حصرت ابس عمو رصی الله عه ۱۹۵۳ فرمایا که 'کوئی حاضر کسی غائب کے لئے خرید وفروخت نہ کرے اور نہ ہی تجش کر واور نہ ہی تم میں ہے کوئی اپنے (مسلمان) بھائی کے دشتے برشتہ بھیج، اور نہ ہی کوئی عورت اپنی (مسلمان) بہن کی طلاق کی خواہش مند ہوکہ اس کے برشن کوالٹ دے، کیونکہ اس کے لئے بھی وہی ہے جواس کی (مسلمان) بہن کی طلاق کی خواہش مند ہوکہ اس کے برشن کوالٹ دے، کیونکہ اس کے لئے بھی وہی ہے جواس کی (مسلمان) بہن کے لئے اور نہیں اور چری کے تھنول میں وودھ نہ چھوڑ وہ اگر کسی نے ایسی بکری خرید لی تو اس کودو میں ہے ایک کی (مسلمان) بہن کے لئے اور خرید کی تو اس کودو میں سے ایک

بات کا اختیار ہے، اگرچاہے تو واپس کروے اور ساتھ ایک صاع کی مقد ارتھجوری بھی دیدئے ۔ حضرانی ہروایت حضرت ان عمر رضی اللہ عه ۹۵۴۵ فرمایا که ''کوکی حاضر کسی غائب کے لئے نہ بیچے نہ خریدے'۔ حضوائی مروایت حضوت اس عمر رضی اللہ عه ۹۵۳۷ فرمایا که ''کوکی موجود کسی غائب کے لئے ہرگزنہ خرید وفر وخت کرے'۔

## یا نجوال مضمون ..... نیچ بربیع کے بیان میں

۹۵۳۹ فره یا که 'مومن ،مومن کا بھائی ہے،کسی مومن کے لئے حلال نہیں کداینے (مسلمان) بھائی کی بیچ پر بیچ کر آور ندایے (مسلمان) بھائی کے رشتے پردشتہ بھیجے یہاں تک کدوہ (پہلاوالا) جھوڑ دئے'۔مسلم ہروایت حصرت عقبہ ہں عامر د ضبی اللہ عبہ ۹۵۵۰ فرمایا که''کوئی ایپے (مسلمان) بھائی کی بیچ پر بیچ نہ کرےاور نہ بی ایپے (مسلمان) بھائی کے سودے پرسودا کرے'۔

ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريره رصي الله عمه

9001 فرمایا که 'نتم میں ہے کوئی اپنے بھائی کی ہیچ پر ہیچ نہ کرئے '۔ معادی، نسانی، ابن هاجه بروایت حصوت ان عمو رضی الله عبه 900۲ فرمایا که 'نتم میں ہے کوئی کسی کی تیچ پر ہیچ نہ کرے،اور نہ ہی س مال کورائے میں پکڑ ویہاں تک کہ تمہر رے به زارتک پہنچے دیا جائے''۔

مسيد احمد، متفق عليه، سنن ابي داؤ د بروا يت حضرت ابن عمر رضي الله عبه

۹۵۵۳ فره یا که کوئی شخص این (مسلمان) بھائی کی بیچ پر بیچ نه کرے، اور نه بی اپنے (مسلمان) بھائی کے رشتے پر رشتہ بھیج البت یہ کہ وہ اچارت دے دو

۹۵۵۳ فرمایا که تم میں سے کوئی کسی کی تیج پر تیج نہ کرے اور نہ ہی کے رشتے پر رشتہ تھیج 'مترمدی بروایت حصوت ابن عمو رصی الله عمه

## چھٹامضمون ..... بھاوں کی بیچ کے بارے میں

۹۵۵۵ فرمایا که مچل اس وقت تک نفر بدوجب تک یک نه جائے اور تھجور کے بدلے پھل نفر بدو '۔

مسلم بروایت حصوت ابو هریوه رصی الله عنه او رمتفق علیه، ابو داؤد، بسانی بروایت حصوت اس عمر رصی الله عنه ۹۵۵۲ فرمایو که 'جب تک پیمل یک شرچا کمیں شخر بیرواور جب تک خراب ہوئے کا خوف شرے'۔

مسلم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

. 9004 آپ اللے نے پیل کینے سے بہلے بیج سے منع فر مایا ، اور کھجور جب تک رنگ نہ پکڑے '۔بحاری بروایت حضرت اس رصی الله عمد

٩٥٥٨ آپ الله نے کئے سے مہم کھل کی بیچ ہے منع فرمایا "مسند احمد، متفق علیه بروایت حضرت حابر رصی الله عمه

9009 آپ ﷺ نے رنگ پکڑنے سے پہلے تھجور کی ہیج ہے منع فرمایا ،اورخوشے کی ہیج ہے بھی جب تک وہ خراب ہونے کے خوف ہے محفوظ

تراوجات "مسلم، ابو داؤد، ترمذي بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

٩٥٦٠ جب تک پھل خراب ہونے ہے محفوظ نہ ہوج کیں اس وقت تک آپ ﷺ نے پھلوں کی بیجے ہے منع فرمادیا''۔

طبراسي بروابت حضرت زيدبن ثابت وضي الله عنه

۱۹۵۷ آپ کے نے کھورول کو کھورول کے بدلے ناپ کر بیچنے سے منع فر مایا۔ اس طرح آگورکو شمش کے بدلے ناپ کراور کھیتی کو گذم کے بدلے ناپ کر اور کھیتی کو گذم کے بدلے ناپ کراور کھیتی کو گذم کے بدلے ناپ کراور کھیتی کو گذم کے بدلے ناپ کر اور کھیتی کو گذم کے بعد لیے ناپ کر اور کھیتی کو گذم کے بدلے ناپ کر اور کھیتی کو گذم کے بدلے ناپ کر اور کھیتی کو گذار کے بدلے ناپ کر اور کھیتی کو بدل کے بدلے ناپ کر نے بھور اور کے بدلے ناپ کر نے بھور ناپ کو بدلے ناپ کر نے بھور ناپ کر نے بھور اور ناپ کے بدلے ناپ کر نے بھور ناپ کو بدلے ناپ کو بھور ناپ کو بدلے ناپ کر نے بھور ناپ کے بدلے ناپ کر نے بھور ناپ کر نے بھور ناپ کر نے بھور ناپ کو بدلے ناپ کر نے بھور ناپ کو بھور ناپ کو بدلے ناپ کر ناپ کو بھور ناپ کو بھور ناپ کر ناپ کو بھور ناپ کو بھور ناپ کر ناپ کو بھور ناپ کو بھور ناپ کو بھور ناپ کو بھور ناپ کر ناپ کو بھور ناپ کو بھور ناپ کر ناپ کو بھور ناپ کر ناپ کو بھور ناپ کو بھور ناپ کو بھور ناپ کو بھور ناپ کر ناپ کر ناپ کر ناپ کو بھور ناپ کو بھور ناپ کو بھور ناپ کو بھور ناپ کر ناپ کر

۹۵۶۲ آپﷺ نے کینے سے پہلے بھلوں کی بیچ ہے منع فر مایا اور یہ بھی کہ جب تک بیٹراب ہونے سے محفوظ نہ ہوجا کیں '۔

مسند احمد بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

٩٥٧٣ فرماياك يجب تكوه كيب شجائ كسنن ابي داؤ دبروايت حضوت ابن عمر رصى الله عنه

۹۵۷۴ فرمایا که 'اگرنسی نے محجور کے درخت کوگا بھادیئے جانے کے بعد خریدا تواس کا پھل بیچنے والے کا ہے، البتہ یہ ہے کہ خریدارنے پہلے ، من طرط لگالی ہو؟'' ،ی شرط لگالی ہو، اورا گرکسی نے غلام خریدا تو غلام کا مال بیچنے والے کا ہوگا البتہ یہ ہے کہ خریدارنے پہلے ہی شرط لگائی ہو؟''

مسند احمد، بحاري، مسلم، بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

9010 فرمایا کہ 'اگرتونے اپنے (مسلمان) بھائی کو مجور بیچی اور وہ خراب ہوگئی تو اب تیرے لئے ج ئز نہیں کہ تو اس سے کچھ (بطور قیمت) وصول کر ہے، بھلاکس چیز کے بوض تم اپنے (مسلمان) بھائی کا مال ناحق لو گے؟'' ۔ سنن ابی داؤد، نسانی بروایت حضوت جابو رضی اللہ عد وصول کر ہے بھلاکس چیز برتم میں ۹۵۲۹ فرمایا کہ'' جس نے پھل بیچا اور وہ خراب ہوگیا تو اب وہ اپنے (مسلمان) بھائی سے پچھ بھی وصول نہ کرے گا۔ بھلاکس چیز برتم میں سے کوئی اپنے (مسلمان) بھائی کا مال کھا تا ہے؟''۔ ابن ماجہ، ابن حبان، مستدرک حاکم بروایت حضوت جابو رضی اللہ عد

#### تكمله

۹۵۶۷ فره میا که" اگر کسی نے تھجور کا ایسا درخت خریدا جس کو گا بھادے دیا گیا ہوتو اس ( درخت ) کا کھل بیچنے والے کے لئے ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ خریدار نے پہلے ہی شرط نگار کھی ہو''۔

موطا امام مالک، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبه، سنن ابی داؤد بروایت حصرت ابی عمر رضی الله عنه ۹۵۲۸ فرمایا که اگرکسی نے اپنی زمین کا پیمل بیچا اور پھر وہ خراب ہوگیا تو اب وہ اپنے (مسلمان) بھائی کا مال کھا تا ہے؟ 'ابن ماحه، ابن عسا کو بروایت حضرت جابو رضی الله عنه میں ہے کوئی آپ ال کھا تا ہے؟ 'ابن ماحه، ابن عسا کو بروایت حضرت جابو رضی الله عنه میں ہے کوئی آپ شک بیمال سرسبز اور میٹھا ہے بازا پھل کواس وقت تک نہ بیچو جب تک وہ یک نہ جائے''۔

طبرانی، مسند ابی یعلی، طبرانی بروایت حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه

• ۹۵۷ فر مایا که 'کوئی کچل اس وقت تک نه بیچا جائے جب تک پک نه جائے اور بیاس وقت معلوم ہوگا جب وہ (کچل) واضح طور پرزروے مرخ رنگ پکڑ ئے ' \_ طبرانی ہو وایت حضوت زید بن ثابت رضی اللہ عنه

اے90 فرمایا کہ'' تھجورکا درخت اس وفت تک نہیں بیچا ہو سکتا جب تک وہ پک نہ جائے''۔ ابن المجارو دیروایت حضرت انس دضی اللہ عبد معام علیہ معام اللہ عبد فرمایا کہ'' اگر کسی نے تھجور کا ایسا درخت ہی جس کوگا بھ لگا دیا ہوا ورخر بیدار نے پھل کی شرط نہ لگا کی ہوتو اب اس کو پچھ نہ ملے گا، اورا گرکسی نے ایساغلام بیچا جس کے پاس مال بھی تھا اور (خریدار نے ) مال کی شرط نہ لگا کی تھی تو اب اس کو پچھ نہ ملے گا''۔

طبراني بروايت حضرت ابن عمو رضي الله عمه

٩٥٤٣ قرمايا كرجب تك يجل بيك شجائ ، يجانبيل جائكاً " وطبراني بروايت حضرت ابن عمر رضى الله عمد

٣٥٤ فرويز كه انگوراس وقت تك نه جي جائے جب تك سياه شهوجائے اور نه بى دا نه جب تك ريانه هوجائے ' ـ

9040 فرمايا كُرْ كِيكُل الروقت تك شديج إج ئے جب تك بيك شرجائي طبراني بروايت حصرت ابن عمر رضى الله عمه

٩٥٧٦ فرماياكُ "جب تك كچل كيت شرح ك نه يَجِوُّ -اسن ماحه بروايت حضوت ابوهويره رصى الله عنه اورحضوت ابس عمر رصى الله

عنه اور مسلد احمد وطوانی بروایت حصوت ریدس ثابت وضی الله عنه، اورطبرایی وسنن سعید بن منصور بروایت حضوت ابوامامة رصی الله عنه اورطبرانی بروایت حصوت ابن عباس رضی الله عنه

ع ع ٩٥٧ فرمايا كه ' پچس اس وقت تك نه بيچو جب تك تريا (ستاره) طلوع نه بهو جائے اور پچس يك نه جائے ' پ

ِ طبرانی بروایت حصوت زید بن ثابت رضی الله عمه

مسر عی برر بیت میں میں ہے۔ ۱۵۵۸ فرمایا کہ'' کچھل اس وقت تک نہ پیچو جب تک بیک نہ جائے اور نہ بی کچھل کو تھجور کے بدیے پیچو'۔

بخارى، مسلم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

٩٥٤٩ حبه كي بوئ كليمورك درفتول (برلكي تتجوركا) اندازه مت كاؤ الشافعي هي القديم متفق عليه، على ابي بكر س محمد بل عمروبل حرم

## ساتوال مضمون .....دھو کے کی بیع

۱۸۵۸ فرمایا کے اپنی میں موجود مجھی نے بیچو کیونکہ بیتو دھوکہ ہے '۔ مسنداحمد، بیھقی سنن کبری بروایت حضوت اس مسعود رصی اللہ عمد 93۸۲ سے بیتے نے تکریاں بچینک والی اور دھو کے والی بیچ ہے منع فرمایا ''۔ 93۸۲ سے بیتے نے تکریاں بچینک والی اور دھو کے والی بیچ ہے منع فرمایا ''۔

مسند احمد، مسلم، ابوداؤد، ترمدي، نسائي، ابن ماجه بروايت حصرت ابوهريره رصي الله عنه

٩٥٨٣ آپ ﷺ نے مجبورے خرید وفروخت کرنے اور پھل کی بیج اس کے لئے مہلے منع فرمائی''۔

مسند احمد، سس ابي داؤد بروايت حصرت على رصى الله عنه

## آ تھوال مضمون . مختلف شم کی ممنوع بیچ کے بارے میں

٩٥٨٣ فروي كذ خريد وفروخت كرور ن زياد وتشميل كھانے سے بچواس سے مال تو بك جائے گاليكن من ديا جائے گا"۔

مسند احمد، مسلم، بسائي، ابن ماجه بروايت حصرت ابوقتاده رضي الله عنه

٩٥٩٣ فره ياكه النجش كرئے والاسودخور عنتي ہے "طبواني بووايت حضوت عبدالله بن ابي اوفي رضي الله عنه

٩٥٨٥ فرمايا كه مين إيك چيز نبين خريد تاجس كي قيمت ميرے ياس شهؤاك مسند احمد، مستلوك حاكم بروايت حضوت اس عباس رصى الله عمه

٩٥٨٧ فرمايا كه الركسي تخص في مسلمان كيس تهريب تنكفي كي اور پھراسے دھوكادے ديا ، تواس كايد دھوكدت مايا بوامار سود جو گا'۔

الوبعيم في الحلية بروايت حصرت الوامامة رضي الله عمه

٩٥٨٧ فرمايا كه 'زياده باتيل كرن والے (خريدوفروخت ميں بِ تكلفي كا ظبهاركرنے والے ) كا دهوك سود ب '

سنن کبری بیهقی بروایت حصرت انس وحصرت حابر رضی الله عنهما

٩٥٨٨ فرماي كـ "زياده باتيل كرئے والے كادھوكـ جرام بے 'حطوانى مروايت حصوت الوامامة رصي الله عمه

٩٩٨٩ - آپﷺ نصوری نکلنے سے مہم سودا کرنے ہے منع فر مایا ،اور دودھ دینے والے جانو رکوڈ نگر نے ہے بھی منع فر مایا۔

مستدرك حاكم بروايت حصرت على رصى الله عمه

فائدہ: " س کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورج نگلنے سے پہلے اندھیر ابہوتا ہے اور اندھیرے میں وھوکہ دینا اور دھو کہ کھانا میان ہے ، پھر یہ کہ

سورج نکلنے سے پہلے بنجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اوراس وقت سودے میں مصروف ہونے پر فبحر کی نماز ضائع ہونے کا خوف ہے،اس لئے امت پر شفقت کے سئے منع فر ہایا، رہاد ودھ دینے والے جانور کے ذرخ کا مسئلہ تو ظاہر ہے جب ایک جانور سے اس کی زندگی میں ف کدہ حاصل ہورہا ہے تو کیوں نداس فا کدے کو جاری رکھا جائے جب تک ممکن ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

9090 آپ سے نے مجرے منع قر مایا '۔سن کبری بیھقی بروایت حصرت اس عمر رصی اللہ عنه

فا کدہ: فظ مجرمختف معنی کے سئے استعمال ہوتا ہے مثلاً بکری کے اس بیچے کی خرید وفر وخت جو بکری کے پیٹے میں ہو، دوم جوا، سوم زیا دتی اور سود۔ دیکھیں مصباح اللغات ۲۰۸ (۵۰ دوم مجر) کوئی بھی مطلب میں بہر حال مذکورہ تمام چیز ول کی خربید وفر وخت ہے منع فر مایا گیا ہے، وائقد اعمی صواب (منز جم)

۱۹۵۹ آپ کے سنین کی خریدوفروخت ہے خرمایا'۔ مسد احمد، مسلم، ابو داؤ د، مسائی، ابن ماحه بروایت حصرت حابو رصی الله عنه قائدہ نہیں اس روایت میں بیجے سنین ہے فرمایا، بیجے سنین کا مطلب سے کے مشلاً ایک اپنے درختوں کے کچل دو، تین، چاریا زیادہ سائوں کے معاہدے پرفروخت کرے، یعنی وہ کچل جوابھی بیدا ہی نہیں ہوئے اور آئندہ ان دو تین سالول میں پیدا ہوں وہ میں آپ کے ہاتھ بیچیا ہوں اس کو نیجے سنین کہتے ہیں اور یہ بالا تفاق نا جائز ہے عدامہ نووی ابن اسمنذ روغیرہ کے حواے سے اس کے باطل ہونے پراجماع وجوہات کے لئے بھی ذرگورہ حوالے کی طرف رجوع فرمائیں، والتداعلم بالصواب۔ (مترجم)

### بيع فاسد كى بعض صورتين

٩٥٩٣ - آپ الله نے حَبَلَ الحبلة كَ رَبِي عَدُمُ عُرْمَايا ہے۔

مسند احمد، متفق علیه، سنن بسائی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماحه بروایت حصرت ابن عمر رضی الله عنه
۹۵۹۳ جناب نجی کریم ﷺ نے محاقلہ، محاضرہ، ملامسہ، منابذہ، اور مزابتہ ہے منع فرہایا ہے۔بعدادی بروایت حصرت ابس رضی الله عنه
فاکدہ: اس روایت میں چند مزید الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کی تشریح حسب ڈیل ہے:

مُحافَلَةً... ، اس كَيْفْسِر مِين مُخْلَفُ الوّالُقُل كِيهِ مِين .. ا . . . گندم كه دانول كے بدلے زمين ( كھيت ) كوكرائے يردينا۔

۲ تها فی یا چوتف کی حصہ مطے کر کے سی کی زمین میں تکھیتی ہاڑی کرنا۔

٣ کھانا (لیعنی گندم، جووغیرہ) جوابھی اینے خوشوں میں ہی ہواوراس کو گندم وغیرہ کے بدلے جج دیا جائے۔

ا مستحیتی اینے سے پہلے ہی اس کوفروخت کروین تفصیل کے لئے دیکھیں حاشیدلا میچے بنی ری جدرا ۲۹۳ یاب بیج المی ضرق تستجپلوں اور دانوں کو سکے بغیر ہی جیج دینا یعنی ابھی وہ کیے ہی ہوں اور ہرے ہوں۔ دیکھیں بی ری ج ۱۳۹۳ اسلفات عسلامسه من اس کی تقسیر میں امام اعظم رحمة القدعلیه فرمات بیل که مدامسة بیه ہے کہ کوئی محص خربیدارے کے کہ میں تحقیمے بیس ون بیجی ہوں ، ا کرتو نے اس کو چھولیہ تو تیرے فر سے خرید نالازم ہوگا ، یہ بہات خریدار پیچنے والے سے کہے۔ بخدری ۱۸۷مے جا۔ حاشیہ ۳ ینی بیجنے والہ اورخر بداردونوںمثلا اپنا پا کپڑادکھ ئے بغیر دوسرے کی طرف بھینک دیں اورکہیں کہ بیع ہوگئی بیعنی دونوں نے اپنے ہاتھ سے پھینکے ہوئے کپٹر ہے کو قیمت سمجھااور دوسرے کی طرف ہے آئے ہوئے کپڑے کو ماں۔ دیکھیں معادی ح ۲۸۷ حاشیہ ۱۳ آ بي ﷺ ئے بھل سے منع قرما يا معتفق علمه ابن ماحه، نسائي بروايت حصوت ابن عمر رضي الله عنه 9090 آ ہے ﷺ نے بچش ہے منع فرمایا۔ مسند احمد بروایت حصوت رید بس ثانت رضی اللہ عمه 4094 فائده: المست محابرة محابرة اورمزارعة تقريباً بهم معنى الفاظ مين،اورز مين ہے ہوئے والى ببيداوارے چوتھائى ياتهائى حصو غير ہ کے بدلےمعاملہ کرنے کو کہتے ہیں،البنة فرق بیہ ہے کہ مزارعت میں جیج زمین کے مالک کی طرف ہے ہوتا ہےاورمحنت ساری کرایہ داریا معاملہ کرنے والے کی ہوتی ہے جبکہ منی برۃ میں بہنج عامل کی طرف ہے ہوتا ہے۔ دیکھیں شرح مسلم لینو وی ۱۰ بڑ ۴، والقداعلم بالصوب مترجم جناب بي كريم عليه في فرايدة منع فرهايد وار بروايت سعيان بن وهب رصى الله عمد 9094 کسی کودھو کہ دیئے گئے ہے گئے قیمت میں اضافہ کرنے کومزایدہ کہتے ہیں۔ دیکھیں بخاری خام ۲۸ باب بھے امر ایدہ بین انسطورہ شیہ۔ (مترجم) ق كده: آپ ﷺ نے منابذہ أور منامستہ ہے مطح فرمایا۔  $AP\Delta P$ · جناب نبی کریم ﷺ نے حیوان کے بدلے حیوان کوادھار پر بیھنے ہے منع فر مایا۔

91,49

مستد احمد، مستد ابي يعلي بروايت حصرت سمرة رصي الله عنه

مثلاً ایک شخص کسی ہے بکری لیے ہے اور یوں کہے کہ میں اپنی بکری (بطور قیمت) تمہبیں دول گا مگرکل یا پرسوں یا فعال فعاں و ن یعنی ادائیگی کے لئے کچھمدت ہے کر لے تو پیچیجبیں'۔وابتداعلم بالصواب (مترجم)

آ پﷺ نے گوشت کے بدیے بکری کو پیچنے سے منع فرمایا''۔ مسئلوك حاكم، بيهقى سس كبرى بروايت حصرت سمرة رصى اللہ عـ ہ · آ ب ﷺ نے گوشت گوج نور کے بدلے بیچنے سے منع قر مایا''۔ 1419

مالث، و لشافعي، مسمرك حاكم بروايت حصرت سعيد س المسيب مرسلا اور برار بروايت حصرت ابل عمر رصي الله عمه یعنی نه بی تیار شده گوشت زنده جا نور کی قیمت بن سکتا ہے اور ندزنده جا نور تیار شده گوشت کی قیمت بن سکتا ہے۔ و مقد اعلم بالصواب\_(مترجم)

نِی مُریم ﷺ نے اوھار کی اوھارے میچ کرنے ہے منع فرہ یا۔مستدر کے بیھقی علی اس عمر رصی اللہ عبد

فرہ یا کہ' کھانے کا ڈھیر کھانے کے ڈھیر بدے نہ خریدا جائے ،اورنہ ہی نامعنوم مقدار والا کھانے کا ڈھیر معنوم مقدار وا ہے کھانے كے ڑھير كے بدلے بچاجائے مسائي بروايت حضوت جابو رصي اللہ عنه

جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ 'کھانے کی چیز کواس وقت تک نہ بیجا جائے جب تک اس کی مقدار دوصاع ( کی مقدار ) کے برابر نہ 94+0 ہوج نے ورنداس کھنے والے کے پیس زیادہ چلا جائے گا اوراس کو نقصال ہوجائے گا''۔برار بروایت حضرت امو ہریوہ رصی اللہ عمه قر مایا که '' دھار ورخر بیدوفر وخت حلال نہیں ، نہ ہی ایک نبیج میں دوشرطیں حلال میں اور نہ ہی اس چیز کا فائدہ حلال ہے اور نہ ہی اس کی خرید و فروخت حل ل ہے جوتمہارے یاس ندہو''۔

مسلد احمد، سنن بسائي، ابي داؤد، توهدي ابن ماحه مستدوك حاكم بروايت حضوت ابن عمر رصي الله عله ت پ ﷺ نے ، دھاراور بیچ ہے منع فر مایا اورا یک بیچ (معاملہ ) میں دوشرطوں ہے بھی اور اس چیز کی بیچ ہے بھی جو بیچنے وائے کے یاس ته جواوراس قا كر عصي عجمي حطبراني بروايت حضرت حكيم بن حزام رضي الله عنه

۹۲۰۸ فره یا که' بهت صافسطور پرحرام ہے جب تک وہ ضامی ندہو۔ سسن کبری بیہ قبی بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عــه

۹۲۰۹ فرمایا که ''جس نے ایک بیچ (سودے) میں دومعا ملے کیے تواس کے لئے گھٹیاترین معاملہ ہے یا سود۔

سنن ابي داؤد، مستدرك حاكم بروايت حضرت إبوهريره رضي الله عنه

٩١١٠ جناب ني كريم الله في أيك سود على دومعامون مع فرها "ترمدى نسائى بروايت حضوت ابوهريوه رضى الله عنه

ILEP

تیسری فصل ....ان چیز وں کے بارے میں جن کی خرید وفر وخت جا ئز نہیں ہے اس میں دوضمون ہیں۔

پہلامضمون .....کتا،خنز بری،مرداراورشراب وغیرہ نا پاکیوں کے بیان میں

#### شراب

۹۲۱۳ فرمایا که شراب کی قیمت حرام ہے، تنجری کا معاوضہ بھی حرام ہے، کتے کی قیمت بھی حرام ہے، طبلہ بھی حرام ہے، اگر کتے والانتہارے پاس اس کی قیمت لینے آئے تو اس کے ہاتھوں کوٹی سے بھر دو،اورشراب اور جواحرام ہے اور ہروہ چیز حرام ہے جس سے نشہ پیدا ہو'۔

مسلد احمد بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۹۲۱۳ فره یا که 'جس نے شراب فروخت کی اسے جاہیے کہ وہ خنزیروں کوئکڑ نے کڑے جھے بنا لے۔''

مسند احمد سنن، ابي داؤد بروايت حضرت مغيرة رضي الله عنه

۱۹۲۱ فرمایا که 'میشک الله تع لی نے شراب اوراس کی قیمت کوحرام کیا ہے،اور مرداراوراس کی قیمت کوحرام کیا ہے،اورخنز سراوراس کی قیمت کوحرام کیا ہے'۔ابن ماجہ ہو وایت حضوت ابن عباس رضی اللہ عنہ

٩٦١٥ فرمايا كه "بيشك الله اوراس كے رسول في شراب اوراس كى قيمت ممردار بخنز سراور بتوں كوحرام قرار ديا ہے "۔

مسند احمد، متفق عليه،. نسائي، ابي داؤد، ترمدي، ابن ماجه، مسلم، بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

٩١١٦ فرماياكة بيشك جس في ال كالبيناحرام قرارديا باس في ال كابيجنا بهى حرام قرارديا بيانشراب كاند

مسئد احمد، مسلم، نسائي بروايت حضرت ابن عباس وضي الله عنه

۱۹۷۶ فر مایا که العنت فر مائے القد تعالی بهود یوں پر ، بےشک القد تعالی نے ان پر جر نی کوحرام کیا تھالیکن انہوں نے اس کو بیچاوراس کی قیمت کھا گئے ،اورانقد تعالیٰ نے جب کسی قوم پر کسی چیز کے کھانے کوحرام قرار دیا ہے تواس کی قیمت کوبھی حرام قرار دیا ہے'۔

مسند احمد، مسن ابي داؤد، بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

### كتااور خنزير

فر مایا کہ 'جب کوئی کتے کی قیمت ما تنگنے آئے تواس کے ہاتھ مٹی ہے بھر دو''۔

سنن ابي داؤد، سنن كبرى بيهقعي بروايت حضرت ابن عباس وضي الله عنه

9719 فرمایا که "کتے کی قیمت حلال نہیں اور نہ کا بن کا معاوضہ اور نہ رنڈی کا معاوضہ '

سنن ابي داؤد، نسائي بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

٩٧٢٠ فرمايا كـ "كت كى قيمت خبيث إوروه (لين كما) اس ي بهى زياده خبيث بـ والتداعلم بالصواب

مستدرك حاكم بروايت حصرت ابن عباس رضي الله عمه

٩٩٢١ فرمايا كـ "كت كي قيمت خبيث (تا پاك) إدر رزارى كامعاوف بهى خبيث بـ اور تجيف لكان والے كى كمائى بهى خبيث بـ

مبسد احمد، مسلم، ابوداؤد، ترمذي، بروايت حضرت رافع بن خديح رضي الله عنه

٩٩٢٢ ... جناب ني كريم الله في كت اور بلي كي قيمت منع فرمايا"۔

مسند احمد، نسالي، ابي داؤد، ترمذي، بروايت حضرت رافع بن حديح رضي الله عنه

٩٦٢٣ جناب نبي كريم الله في تربيت شده كته كے علاوہ (باقى) كتوركى قيمت (لينے) منع فر مايا ہے۔

مسند احمد، نسائي، بروايت حضرت جابر رصي الله عــه

٩٦٢٣ جناب ني كريم الله عنه عند الله عنه عند الله عنه عند الله عنه عند الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه

٩٦٢٥ آپﷺ نے کتے اورخون کی قیمت اور کنجری کی کمائی ہے منع فرمایا ۔ بعدادی بروایت حصرت ابو جیعیمه رصی الله عمه

۹۲۲۱ آپ ﷺ نے کتے کی قیمت ،خزر کی قیمت ،شراب کی قیمت ،گنجری کےمعاد مضر سے منع فرمایا ہے ۔

طبراني في الاوسط بروايت حضرت ابن عمر رصبي الله عمه

مبور ہی سیر رہائے سیر کر ہے۔ بیاس بکرا ہےاوروہ لوگول کو بکرا کرائے پر دینے لگے تا کہوہ اس بکرے ہے اپنی بکری کو گا بھن کروائیس ، وائلہ اعلم بالصواب۔(مترجم)

٩١٢٤ جناب ني كريم الله في تي تي تي تي تي تي معاوض اور كابن كے معاوض سے منع فرمايد

متفق عليه، نسائي، ابوداؤد، ترمذي، ابن ماجه بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عمه

## دوسرامضمون ....ان چیزوں کے بیان میں جونا پاک نہیں ہیں،مثلاً یا فی،آ گ وغیرہ

۹۹۲۸ فرمایا کہ''بچاہوا پی ندیجا جائے کہ اس سے گھاس پھول بچاجائے''۔ مسلم ہووایت حضوت ابو ھویوہ دضی اللہ عند فل کدہ نہ اس سے مرادیہ ہے کہ ایک شخص کی ملیت میں ایک کواں تھا کسی جنگل یا چراگاہ میں اور اس میں جو پانی ہے اس کی اس مالک کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس کنویں کے آس پاس گھاس پھوس میں چرائے ضرورت بھی نہیں ہوتی ) اب جانوراس گھاس پھوس میں چرائے والوں کے لئے میمکن نہ ہو کہ کنویں کا پانی حاصل کئے بغیر جانور چرائیں ، تو اب اس کنویں والے پر اس پانی کو بیجنا واجب ہے اور اس کا معاوضہ لین احرام ہے۔ ویکھیں شرح مسلم للنو وی ج۲۔ ۲۹ حاشیہ، والند اعلم بالصواب۔ (مترجم)

٩٦٢٩ فرمایا که 'تم میں ہے کوئی شخص آپنے فالتو بیچے ہوئے پانی کے استعمال نے ندرو کے ، کہ ( کہیں وہ) گھاس پھوس ( کھانے ) ہے بھی

روک دے '۔ متفق علیہ سنن اہی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ ہروایت حضرت ابو هریرہ رضی الله عبه معلق علیہ سنن اہی داؤد، ترمذی، ابن ماجه ہروایت حضرت ابو هریرہ رضی الله عبه محمد علیہ میں پانی جمع ہوئے ہے روکا جائے'۔ معروکا جائے'۔

ابن ماجه، مستدرك حاكم بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنه

۱۹۲۳ . فر پاکهٔ دمسلمان تین چیزول میں شریک ہوتے ہیں ، پانی ہیں ، گھاس پھوس میں اور آگ میں اوراس کی قیمت حرام ہے'۔ ابن ماجہ ہروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنه

## تین چیزیں سب کے لئے مباح ہیں

۹۲۳۲ فرمایا که 'تمین چیز ول سے ندروکا جائے ، پانی ہے ،گھاس پھول سے اور آگ ہے '۔اس ماجد ہو وابت حصرت ابو هويو ٥ رصى اللہ عد ۹۲۳۳ فرمايا كه ''مسلمان تمين چيز و ساميل شريك ہوتے ہيں ،گھاس پھول ميل ، پانی ،اور آگ ميل'۔

مسند احمد، سس ابی دو اؤ د برو ایت رحل

٩٦٣٣ فرمايا كـ ' دوچيزي اليي بين جن هيمنع كرنا حلال نبيس، ياني اورآ ك- '-

بزارء طبراني اوسط بروايت حضرت انس رضي الله عنه

٩١٣٥ .... آ پ الله في في مين ياني جمع كرنے ہے منع فرمايا "۔

مسند احمد، بروايت ام المؤمين حضرت عائشه صديقه رضي الله عمه

فاكرہ: ليعنى كنوي كے يانى سے سرالي ہوتى وئى جائے۔والتداعم بالصواب (مترجم)

٩١٣٦ آپ ﷺ نے اپی ضرورت سے زائد بیچ ہوئے یالی کو بیچنے سے منع فرمایا۔

مسعه اس ماحه مروایت حصرت جابو رضی الله عبه اور مسانی، ابو داؤد، تو مدی، ابن ماحه، مسمد احمد بروایت ایاس بس عبد رصی الله عبد ۹۶۳۷ فرمایا کیاً کرسی نے فالتو نیچے ہوئے یائی یا گھاس پھوئ ہے کی کوروکا تو قیامت کے دن التدتی کی اپنے فضل سے اس کوروک و سے گا'۔

مسند احمد بروايت حصرت ابن عمر رضي الله عمه

٩٦٢٨ فرماياكة 'أم ولدكونه يبيجا جائے ' وطبواني بروايت حصرت حوات بن حبير رصي الله عمه

فاكده: ١٠٠٠ مورداس بندى كوكيت بين جس كے ساتھ آقانے جماع كيا ہواس سے بچه بيدا ہوا ہو، (القداعلم بالصواب (مترجم)

٩٦٣٩ جنب بي كريم على في اونت كوكرائ پردين اور پاني كو بيج ساورز مين كواجرده پردين فرمايا تا كراس مي كيتي بازى

كى چائے "مسلم، نسائى بروايت حضرت جابو رضى اللہ عنه

٩١٨٠ جنب بي كريم ﷺ نے نرج نور كرائے پرديئے ہاور چكى والے كوتفيز دينے ہے منع فرمايا ہے'۔

مسند ابی یعلی، سنن دار قطنی برو ایت حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه

ف كده: فقير ايك پينەصاع اورمدوغيره كي طرح،اس كي مقدار كيليئة حضرت مولا نامفتى محمد شفيع عثانى رحمة القدعليه كارسا به اوزان شرعيه ملاحظه فرماليا جائے۔(مترجم)

۹۲۳ آپﷺ نُرائے پرجانوردیے ہے مع فرمایا۔ مسند احمد، بحاری، مسانی، ابو داؤد، ترمدی بروایت حصرت اس عمر رصی الله عه ۹۲۳۲ فرمایا که'' گانے والی عورتول کونه بیچو، اور ندان کوخر بیرو، اور ندان کوگانا بجانا وغیر وسکھا وَ، ان کی تنجارت میں کوئی بھلائی نہیں، ان کی قیمت حرام ہے، انہی جیسے (مسائل) کے بارے میں بیآ بیت نازل ہوئی ہے۔

ترجمہ: "اور نوگوں میں سے جونضول یا تیں خریدتے ہیں''۔الایة تومذی، ابن ماجه بروایت حضوت ابی امامة رضی الله عه ۹۲۳۳ فرمایا که'' گانے والی کی قیمت حرام ہے،اس کا گانا حرام ہے،اس کودیکھنا حرام ہے اس کی قیمت کے کی قیمت کی طرح ہے اور

کتے کی قیمت (بھی) حرام ہے اور جس کے گوشت کی نشو ونما حرام ہے ہوئی ،اس کے لئے آگ بی زیادہ بہتر ہے'۔

طبراسي بروايت حضرت عمر رضي الله عنه

٩١٣٣ جناب بي كريم الله فاندوف د كرام الله يهي على الله يهي على الله

طبرابي، سنن كبرى بيهقي بروايت حضرت عمران رضي الله عمه

## مختلف احکام کے بارے میں ضمیمہاورا قالہ کے بیان میں

۹۹۴۵ فر مایا که 'جب خرید وفر وخت کرنے والول میں اختلاف ہوجائے اور دونول کے پیس دلیل نہ ہوتو سامان کے مالک کی بات مانی جائے گی یا دونول ت بیدمعاملہ چھڑ والیا جائے گا''۔

سنن ابی داؤد، نسانی، مستدرك، سنن مجبری بیهقی بروایت حصرت ابن مسعود رصی الله عه ۱۳۲۸ فرمایی کی' جبخرید و فروخت کرنے وا و بر میل اختراف بموجائے تو بات بیچنے والے کی مانی جائے گی اور خریدار کواختیار بموگائے والے معاصلے و برقراررکے یا ختم سروے۔(مترجم) نومدی، سس محبری بیهقی بروایت حصرت اس مسعود رصی الله عه ۱۳۲۸ فرمایا کی جبخرید و فروخت کرنے والول میں اختراف بموجائے اور دونول کے پاس دلیل شہوا و رمعاملدا بھی تک برقرار بموتو بات بیجنے والے کی مانی جائے و دونول کے پاس دلیل شہوا و رمعاملدا بھی تک برقرار بموتو بات بیجنے والے کی مانی جائے کی برقرار بموتو بات میں معاملہ کا بیارہ کی تک برقرار بموتو بات بیجنے والے کی مانی جائے کی برقرار بروتو بات بیجنے والے کی مانی جائے کی برقرار کے دوران ) الگ شہونا ہاں البتہ جب راضی بموجا و ''۔

ترمذي بروايت حصوت الوهويوه وصي الله عمه

٩٦٣٩ فرها يا كه ' خريد وفروخت َر نے والوں بيں جب اختی ف بوجائے تو دونوں معامد جيھوڙ ديں''۔

طبراني بروايت حصرت ابن مسعود رصى الله عمه

910 فرمایا بیعاندای کی مکیت ہے جس نے بیعاند یا ہو۔الحطیب ہی رواہ مالك على اس عمر رصى الله عه،حیار شرط

970 ووافقیار ( فیار شرط ) کینے والوں نے فریداتو وہ آئی پہلے افتیار لینے والے کہ ہے۔ اس ماحه على سمره

973 فی کدہ:

• فی کدہ:

• فی کدہ:

کہ جاتا ہے۔

کہ جاتا ہے۔

## ا قاله کرناباعث اجرہے

٩٧٥٢ فره يوكر بس ئے سي مسلمان كے ساتھ اقاله كرانيا توانتدتنا ي اس كي فروٹر اشتوں ہے بھي اقاف ميس كنا۔

سس الى داؤد، الل ماحه، مستدرك حاكم بروايت حصرت الوهو برد وصى الله عنه

فا كدہ: اقالة كہتے ہیں خرید وفروخت كے سے شدہ معالمے كوبا ہمی رضا مندی سے فتم كرنا ، یعنی اگر سی نیجنے والے یا خریدے والے نے سے سے دوسرے ہے اس کے كہنے ہرا قالد كرنيا تو القد تعالى استے خوش ہوتے ہیں كداس كے كناه معاف فرماد ہے ہیں، والقد اعلم بالصواب (مترجم)

910 فرمایا كه "اگر كسى نے نادم ہوكرا قالد كرليا تو القد تعالى بھى قیامت كے دن اس كے ساتھ اقالة مركيس كے "۔

سنن كبرى بيهقي بروايت حصرت ابوهريره رضي الله عمه

٩٦٥٣ . فرمايا كه 'وزن اهل مكه كا (معتبر) ہے اور كيل (پيانه) اصل مدينه كا''۔

سنن ابي داؤد، نسائي بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

9702 فرمایا کہ'ایک وتل کی مقدارستر صاع کے برابر ہے'۔ مسد احمد، اس ماحه، بروایت حصرت ابو سعید رصی الله عه 9707 فرمایا کہ''تم میں سے جوکوئی کوئی گھریاز مین (بلاٹ) بیجے تو اسے بیہ جان لین جا ہے کہ بیگھر اس این ہے کہ اس میں برکت نہ ہو ہاں گراس صورت میں کہ اس گھر کواس کی طرح بنادے''۔

مسند احمد، ابن ماحه بروايت حصرت سعيد بن الحارث رضي الله عنه

## متفرق احكام كاتكمله

٩١٥٤ فر، ياكر من جبتم كوكي چيز بيجي لكوتواس وقت تك نه بيچوجب تك تمهارااس پر قبضه نه بود -

طبراني، نسائي بروايت حضرت حكيم بن حزام رضي الله عنه

٩٧٥٨ فرماياك"إلى وقت تك كونى چيز برگزند ييچوجب تك تمهارے قبض بيل ند بهوا و طبواني بروايت حصرت حكيم بس حزام رضى الله عنه

٩٢٥٩ فرماياك أكركوني كهاناخريد في واسعاس وقت تك نديج جب تك اس ك قبض بن آجائ -

مصنف عبدالرزاق بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

٩٢٦٠ فرمايا كه "جوكو كي فخف كهاناخريد \_ تواسيه الله وقت تك نديجي جب تك پوراد صول ندكر ليا "\_

طحاوى، ابن حمال بروايت حضرت جابر رضى الله عمه

٩٦٢١ فرمايا كـ "ا \_ بينيج! كوئى چيزاس وقت تك برگزنه بيجوجب تك وهتمهار \_ قبضي ش نه آجائے "\_

مسند احمد. متفق عليه بروايت حضرت حكيم بن حزام رضي الله عنه

٩٢٦٢ فرمايا كه مصدقات ميں ہے كوئى چيزاس وقت تك فہيں بيچة جب تك وہ جمارے قبضے ميں ندآ جائے "۔

متفق عليه بروايت حضرت علقمه بن ناجيه رضي الله عنه

٩٦٦٣ فرماياك "صدقات ميس يكوني چيز برگزندخر يدوجب تك نشان ندلگالياجائ اور معابد يكويكاند كرلياجائ".

مستدرك حاكم، سن ابي داؤد في مراسيلَه متفق عليه بروايت مكحو ل مرسلاً

٩٢٦٢ فرماياك "اعتان إجب خريد واوتاب اواورجب اليواو بهر تاب او عسند احمد، متعق عليه بروايت حضرت عثمان رصى الله عنه

٩٢٦٥٠ فرمايا كه"ا حقيله!ايبانه كروبكين جبتم م چه خريد نے كاراده كروتوا تنابى دے دوجتے ميں تم نے خريد نے كاراده كيا تھا،تونے ديبو

یاروکا ہواور جب بچھ بیچنا ہوتو اتنا لے لوجتنے کے بدلے تم نے بیچنے کاارادہ کیا تھا،خواہ تم نے دیا ہویامنع کردیا ہو'۔

ابن ماجه اورابل سعد والحكيم، طبراني بروايت حضرت قيله ام بني المار رضي الله عنها

فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! میں تو ایک ایسی عورت ہوں جو فرید وفر و خت کرتی رہتی ہوں ،سوبعض اوقات میں کوئی سامان خرید ناچاہتی ہوں تو اس سے کم قیمت میں خریدتی ہوں جس کا میں نے ارادہ کیاتھا، پھر میں اس میں اضافہ کردیتی ہوں اوراس قیمت میں خریدتی ہوں جس کا پہلے میں نے طے کر رکھاتھا اور بعض دفعہ میں کوئی سامان ہیجتی ہوں تو اس سے زیادہ قیمت میں ہیجتی ہوں جسنی میں نے (اس سامان کے لئے ) طے کر رکھی تھی پھر اس میں کی کردیتی ہوں ،اوراس (پہلے سے طےشدہ) قیمت پراسے ہیجتی ہوں۔

التے ) طے کر رکھی تھی پھر اس میں کی کردیتی ہوں ،اوراس (پہلے سے طےشدہ) قیمت پراسے ہیجتی ہوں۔

توآب الله في فرماياءاس كوياد كرلوب

## ایسے غلام کوفر وخت کرنا جس کے پاس مال تھا

#### تكمليه

والح ۹۷۲۱ فرمایا که ''جس نے نظام خریدا جو مالدارتھا تو اس کامال بیچنے کا ہوگا ،اوراس پراس کا قرض ہوگا ، ہال البتہ بیہ کداگر مہلے ہی شرط لگادی ہواور جس نے مجبور کے درخت کوگا بھادیا' ۔ سنن ابی داؤد ، تو مذی ، نسانی ، ابن ماجہ ، ابن حبان ، برو ایت حصوت جابو رضی الله عنه ۱۹۲۲ فرمایا که ''جس نے نظام بیچا جو مالدارتھا تو اس کا مال بیچنے والے کا ہوگا البتہ اگر خریدارشرط لگادے تو (مال بھی ) خریدار کو مع كار (مترجم )طبراني بروايت حصرت عباده بن الصيامت رصي الله عمه

۹۲۲۸ فرمایک''اگر کسی نے اید غلام بیچا جواس کی ملکیت اور مالدارتھ اوراس پرقرض بھی تھ تو قرض (نلام کا) بیچنے والے پر ہوگالیکن اگر بیچنے والے نے بر ہوگالیکن اگر بیچنے والے نے بر ہوگالیکن اگر بیچنے والے نے دوالے ن

طبراني بروايت حضرت عادة بن الصامت رضي الله عمه

۹۲۲۹ فرویا که 'اگرکسی نے اِساغلام بیچا جس کے پاس والتھا تو وہ مال بیچنے والے کا ہوگا اور اس (بیچنے والے) پراس کا قرض بھی ہوگا ہاں البتدا کر پہلے ہی شرط لگالی ہو''۔ البتدا کر پہلے ہی شرط لگالی ہو''۔

كامل ابن عدى، متفق عليه بروايت حضرت جابر رضى الله عمه

فا کدہ: . . . یعنی اگرخر پیداراورفر وخت کنندہ پہلے سے شرط نگالیس تو غلام کا مال یا درخت کا کچل خر پیدار کا ہوسکتا ہے درنہ اصول ہیہ ہے کہ درخت کا کچل اورغلام کا مال بیجنے والے کا ہوگا۔والقد اعلم ہانصواب۔(مترجم)

۹۷۷۰ فرمایا که بخس نے ایساغلام پیچا جو مالدارتھ تواس کا مال اس کے آتا ( پیچنے والے ) کا ہوگا ابستداً سرخر بیداراس کی شرط لگالے تو ماں بھی خریدار کا ہوگا''۔عصنف ابن ابسی شیبه بروایت حضوت ابن عمر رضی الله عنه

ا ٩٦٧ فرمایا که 'اگرکسی نے غلام بیچاتواس کا مال بیچنے والے کا ہوگا ہا کیکن اگرخریدارشرط نگا ہے اور کہے کہ میں نے بچھ سے وہ غلام اور س کا مال خریدلیا '' مصنف ابن ابی شیبہ بروایت عطاء اور ابن ابی ملیکہ ومرسلا '

۱۵۲۵ ۔ فرمایا کے''جس نے غلام بیچا اورغلام مالدارتھ تو اس کا مال بیچنے والے کا ہوگا الیکن اگرخریدارشرط لگالے،اورجس نے تھجور کا وہ درخت، خریدا جس میں گا بھا (پیوند)لگا ہواتھا۔ اوراس سے پھل آ چکا تھا تو اس کا پھل بھی بیچنے والے کا ہوگا ہال لیکن اگرخریدارشرط بگائے'۔

متفق عليه بروايت حضوت على رضى الله عمه

٩٧٤٣ فرمايا كـ "متم دونول ايسامت كرو، جبتم دونول كهاناخر يدوتو پورا پوراوصول كرلواور جبتم (دونول)اس ( كهائ ) كويتجوتون پونا پوئ و معللاً موسلاً

٣١٢٧ فرمايا كه "اگراےاهل بقيع إخريداراورفر دخت كننده جب تك امنى نه مول \_جدانه بول '\_

بروايت حصر ت ابو قلايه رصى الله عنه

متفق عليه بروايت حضرت انس رضي الله عنه اور ابل حرير

#### ا قالہ کے بیان کا تکملہ

٩٧٤٥ فرمايا كـ "جس نے نادم بوكرموملدكا قالدكرليا تواللدتع الى قيامت كدن اس كے "منابور سے اقاله فرماليس كے"۔

ابن حبان بروايت حضرت ابوهويره رصي الله عمه

٩٦٢٦ فرمايك "جش نے كى مسلمان سے اقالد كرىي التد تعالى قيامت كے دن اس كے گنا ہوں سے اقاله فرماليس كے "۔

سنن ابي داؤد، ابن ماجه، مستدرك حاكم متفق عليه بروايت حصرت ابوهريره رضي الله عنه

۹۷۷۷ فرمایا که 'جس نے کسی مسلمان سے خرید وفروخت کے معاصم میں اقالہ کرلیاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اقالہ فرمایس کے اور جس نے صف کوملایو امتد تعالیٰ قیامت کے دن اس کئیر مرسلا

## چوهی قصل ....اختیاری خرید وفر وخت میں

٩٧٤٨ فرمايا كه "جبتم خريدوفروخت كروتو كهو، لاخِلابَة، پهرتم جو يجه بحى خريدوك "تههيل تين رات كا اختيار هوگا" اگرتم راضى بهوتو رهو

اورا کرتم نارانش (راضی نه ) ہوتو جس کا مال ہے،اس کو وائیں کر دو '۔ ابن ماحد، سس کنوی سیفی علی محمد میں بعنی بی حیان موسلا ۱۹۲۵ فرمایا کہ' جب دوآ دی آئیں میں خریدہ فر وخت کریں تو ان میں ہے ہرائیک کو اختیار ہے، جب تک وہ ہدائے ہول اور ایک ساتھ ہوں، یاان میں ہے ایک دوسرے کو اختیارہ ہے، جب تک دوہ ہدائے ہوں اور ایک ساتھ ہوں، یاان میں ہے ایک دوسرے کو اختیارہ ہے کو اختیارہ ہے دے اور دونوں اس پر محاملہ کرلیس تو بھے واجب ہوج ہے گی ، اور اگر وہ محاملہ طرف سے ایک بر محاملہ کرلیس تو بھے واجب ہوج ہے گی ، اور اگر وہ محاملہ طرف سے برت کے بعد جدا ہو گئے اور محاملہ برق اربیحا تو بھے ضرور کی ہوگئی ' معتمق علید، سانی اس ماحد سرو ایت حصوت اس عمور دھی اللہ عند مورث آئے می میں اختیارہ وائے۔ میں مطلح میں اختیارہ وائے۔

مخاري بروايت حصرت ابن عمر رصي الله عنه

٩٩٨١ قرمايا كـ"افتيارتين دان تك بوتائي منن كبرى بيهقى بروايت حضرت ابن عمر رضى الله عنه

٩٢٨٣ - فرمايا كـ "حيارون كے يعدكو تى ؤ مددارگ تبيش" ـ اس ماحه، مستدرك مروايت حضرت عقبة بس عامو رصى الله عمه

٩٧٨٣ - فرمايا كـُـ' دُوآ ومي ۾ گرُ جدانه ۽ ول جَبَدآ ليس بيس راضي نه ۽ ول '۔ سنن ابي داؤ د، بو و ابت حصرت ابو هرير ه رصبي الله عبه

٩١٨٣ - فرمايا كـ "فتريدوفرونت توبهوتي برشامندك كـماتح" ابس ماحه مروايت حصرت ايوسعبد رصى الله عمه

٩٦٨٥ فرمايا كه 'خربيداراورفروخت كرنے والا جب تك جدانه مول ال كوافتيار بينے فواد بينج باقی رهيس خواوتم كردي ـ

میسد احمد، سس ابی داود اس ماحد بروایت حصوت ابوبورهٔ رصی الله عه اور اس ماحه اور مستدرك بروایت حصوت ععرهٔ رصی الله عنه ۹۲۸۲ فرمایا كه دلیمن و بن كرئے والے كواختیار ہے جب تك جدائد ہول،اورا یک دوسر ہے ہے گا كه اختیار كرلؤ'۔

مسند احمد، بحاري، بسائي، ابوداؤد، ترمدي بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عمه

۹۲۸۷ فر ، یا کہ الین دین کرنے وا و بِ و ختیارے جب تک جدانہ ہوں ،ابت سے کہ وصودای اختیاری ہو،اورایک کے گئے سے جائز نہیں کہ اس قر ، یا کہ ایس فر سے جدا ہو وا بیت کے گئے ہے جائز نہیں کہ اس فر دست میں میں اللہ عند میں اللہ عند میں کہ کہ اس کے بیار کہ اللہ عند میں کہ کہ اللہ کا میں کہ کہ اللہ کا میں کہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کا میں کہ کہ بیا ہے جب تک جدانہ ہوں اوران میں سے ہرایک ہیے میں سے اپنا مقصود نہ حاصل کر لے ، یا ہے کہ تین مریک واختیار نہ دیں '۔ دسانی مستدر ہے ، سس کبری بیھقی ہروایت حصرت سمرة رصی اللہ عبد کہ جب کے میں کہ کہ بین میں جب کے بیار کہ بیار کر بیار کہ بیار کو بیار کے بیار کہ بیار کے بیار کی بیار کہ بیار کہ

91۸۹ ۔ فرمایا کہ 'لیکن دین کرنے والے دونوں میں ہے ہرائیک کو دوسرے کے معاطع میں افتیار ہے جب تک و وجداند ہوں مگسریہ کہ کتا ونت میں ''

اختیارگی ہو '۔سنن ابی داؤد، نسانی، متفق علیہ ہر وایت حضوت ابن عمو رضی اللہ عبد ۹۲۹۰ فرمایا کہ 'بین وین کرنے والول کواختیارہے جب تک جدانہ ہول، ہال ابت تا سرسودے میں اختیار ہو،اورا یک کے لینے جا برنبیل کہ

ا توایہ کے خوف ہے دوسرے سے جدا ہوا کہ سس ابی داؤ د، بسانی، مووایت حصرت ابن عمور رصی اللہ عبد معرف فرح کے ''میں میں کی فرمان کی افتال میں درجی جہانہ ہوں مالیات سے کی مدامات اتبدا کے افتال کی کہ رمدانہ الگر

۹۲۹ فرمایا که ''مین دین کرنے وابول کوافتیار ہے جب تک جدانہ ہوں،البتہ سے کہ معاملہ ہی انہوں نے افتیار کی رکھا ہو، نہذا اگر ہیج افتیار نے ملاوہ ہوتو واجیب ہو دبائے گی۔سامی مووایت حصوب اس عمو رصی الله عبد

۹۲۹۳ فر بایز کهٔ ساتھی کی ڈمہواری تین دِن تک ہے'۔مسلہ احسد، سسس اسی داود، مستدرك حاكم، سس كبرى بيهفی بروايت حضرت بقية بن عامو رصی الله عنه اور ابن ماجه بروايت حضرت مسموة رضی الله عنه

۹۷۹۳ فر مایا که ' دونو فریقول کے درمیان نیج نبیس ( تام ) ہوگی جب تک ایک دوسرے سے جداند ہوجائیں علاوہ اختیاری بیج کے اک

مسند احمد، متفق عليه بسائي، بروايت حصرت ابن عمر رضي الله عمه

#### خيارالعيب

۱۹۹۹ مند، حمد مشدرک عام أسائی، ابوداؤد، ترمذی، ابن مجه، مووایت اه المؤمین حصرت عانشه صدیقه رصی الله عها ۱۹۹۵ منداحم بنتن کم کی پیچی موایب حصوب اه المؤمین حصوت عانشه صدیقه رصی الله عها 9797. فرمایا کـ بدك كر بها كے بوئے جانوركووالي كيا جائے " ـ كامل ابن عدى، سنن كبرى بيهقى بروايت حضرت ابو هريره رضى الله عمه

#### تكمله

ع٩٦٩ فرمايا كـ ماييسر كياتمهي معلوم بيس كه بهاهي بوع جانوركودايس كردياجا تاب '-

حسن بن سفيا ن اورباوردي اورابن شاهين بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عمه

## اختي<u>ا</u>ري سيجمله

مصنف عبدالرزاق بروايت حصرت عندانة ابن ابي اوفي رضي الله عنه

۹۷۰۳ فرهایا که 'خریدوفروخت کرنے وابوں کواپنی بیچ میں اختیار ہے جب تک وہ جدانہ ہوں ، یاان کی بیچ ہوہی اختیار والی''۔

مصنف ابن ابي شيبه بروايت حصرت ابوهريره رصي الله عنه

۳۵۰۴ قرمایا که تخریدوفروخت کرنے والول کواپی تیج ش اختیار ہے جب تک وہ دونول جدائے ہوں۔ مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبه، ابوداؤد، ابن ساحه، متفق علیه مروایت حصرت ابوبررة رضی الله عنه اور مصف اس ابی شیبه طرانی، مستدرک حاکم، سس سعید س منصور، مسد احمد، ابن ماجه بروایت حضرت سمرة رضی الله عنه ابن لیجار بروایت حصرت عمر رضی الله عنه

۵۰۵۵ فرمایا که ایسن دین کرنے والے دونوں فریقول کو اختیار ہے جب تک وہ دونوں جدا ندہوں' البت اس صورت میں کہ ان کی بیج بی اختیار والی ہو''۔ طبوانی بروایت حصوت سمرۃ رصی اللہ عنه

۱۰۵۷ فرمایا که الیمن دین کرنے والوں کواپنی تی میں اختیار ہے جب تک جدانہ ہوں ،البتداس صورت میں کدان کی بیع ہی اختیار والی ہو'۔

مصنف عبدالوزاق، مصنف ابن ابی شیبه بروایت حضرت ابوهویوه رضی الله عنه ۷-۷۰ قربایا که 'کوئی حرج نبیس کهاس کواسی دن کی قیمت میں لےلو، جب تک تم دونوں جدانہ ہواورتمبرارے درمیون کوئی شے ہو''۔

مستدرك حاكم، متفق عليه بروايت حضرت ابن عمر رصى الله عبه

فاكده: وفي شے مرادمعامدہ ،شرط وغيره ب، والتداهم باصواب (مترجم)

۹۷۰۸ قرمایا کے نمایم کی ذمہ داری چاررات تک ہے '۔ مسید احمد، مستدول ، سن کبری بیہقی بووایت قتادہ عن الحس عن عقبة وصی الله عنه ۱۹۷۰ قرمایا کے ''حیاران کے ابتدکوئی ذمہ داری شمال کی''۔ مصنف ابن ابی شیبه عن الحسن موسلا

## تیسراباب..... ذخیرہ اندوزی اور نرخ مقرر کرنے کے بیان میں

ا ۹۷ فره یا کے '' ذخیر داندوز کیا ہی برا آ دمی ہے، اگر ابتد تعالی نرخ سینے کردے توغم زدہ ہوج تا ہے اور اگر التد تعالی نرخ بڑھادے توخوش ہوجا تا ہے' ۔ طبر ابی، بیھقی فی شعب الایماں مروایت حضرت معافی رصی اللہ عبه

۱۵۷۳ - ففر ما یا که 'بھارے ہا زاروں کی طرف ہا نک کرلائے والا ایسائے جیسے اُمند کی راہ میس جہاد کرنے والہ وربھارے ہا زاروں میس ذخیر ہائدوز کی کرنے والہ ایسا ہے جیسے امتد کی کتاب میں الحاد کا شکار ہونے والا'۔

رسو س مکار فی اخبار المدیده، مستدرك حاكم بروایت الیسع بن المغیره موسلا سم ۵۷ فرمایا كه اجس ئے مسمر نول كے كائے گئے كے چيز ين ذخير كرميس الله اتعالى اے كوڑھاورغر بت كى بيمارى ميں مبتلا دكرديں گئے ''۔

مسد احمد، ابن ماحه مو وابت حضوت حابو رضی الله عمه ۱۵۷۵ فر مایا که ''سرسی نے اس اراوے سے ڈرابھی ڈخیرہ اندوزی کی کیمسلم ٹوں کے گھائے پینے کی چیزی مہنگی ہوں کیس قوہ قرصا کا رہے ۱۰ رائد وراس نے رسول براس کا کوئی ڈمیٹیس' مسند احمد، مستدولا بو وابت حضوت ابو هو یوہ رصی الله عمه

۹۷۱۷ فر ، پر که' اگرشی نے میری امت پر چالیس دن تک ذخیرہ اندوزی گی اور پُھرانے صدقہ (بھی) کر ایا قووہ اس ہے قبول نہ کیا جائے گا' کہ من علیا بحد سروایت حضرت معاد رصی اللہ عله

یا ہوں۔ ۱۵۰۱ء فرمایا کہا' اگر کی نے میری امت میں ایک رے بھی مہنگانی کی خواہش کی قرامند تعالی اس کے جاپیس سال کے اعمال نعائع مردی کے 'الے اس علیہ کو ، مسندر لا حاکمہ مووایت حصوت اس عمور رصی الله عله

٩٤١٨ - قرياياً إلى أن تده ( عَنْتُنَ سِنْجَ الدمسندرك حاكم برو سن حصرت الله عمر رضي الله عنه ا

۱۵۵۹ فر باید کنانی تا در در گرفت کاری مرت بین که مسد احمد، سده، الوداود، لومدی بودایت حصوت عبدالله بی عمو وصی الله عه ۱۳۵۰ مرس بالد کنانی بین بنیم و تدوری بینی سوری تلوی بوت سے پہلے سودے سے اور دود در دینے والی کوفری کرئے سے منع فرماید۔ میله قبی شعب الاسمان بود ایت حصوت عصبی وصی الله عه

### نرخ مقرد کرنا

۱۹۵۳ افر میں کی جو یہ میں میں جو یہ میں مرتا اور بھے مید ہے کہ میں امدیق کی ہے اس حال ہیں طول کا کہ میرا کو کی طلب کار نہ موہ اور کی ہ جھے یہ بی حق نہ ہوتا کہ اس کوی سیفنی ہووایت حصوت ابو ھو یوہ وصی اللہ عنه ۱۹۷۲ فر میں کہ آب شک امدیقی ہی ہید کرئے والجیش کرئے والہ اور کرئے مقرد کرئے والا ہے اور جھے امید ہے کہ میں اللہ تعافی ہے اس میاں میں موں کا کہ والی جھے ہی حق ہے ہی شن کہ مرب ہوگاوہ حق جس کی اوائیگی میرے فرمدالا زم تھی فون میں یامال میں اللہ علیہ مسد احمد، ہو داود ہو مدی اس ماحد، اس حال، سس کوی سیفنی ہووایت حصوت ایس وصی اللہ علیہ ۱۹۵۲ فر میں کرا تینیا تمہار ہے زخوں معنون ورست بن المدینی کے ہاتھ میں ہوا در جھے امید ہے کہ میں اللہ تعالی صل میں موں گا کہ میری طرف سے کسی پرکوئی ظلم نہ ہوا ہوگانہ مال میں نہ جان میں''۔ طبوابی ہووایت ایس د صبی اللہ عبد ۱۹۷۲ فرمایا کہ'' مجھے امید ہے کہ میں تم ہے اس حال میں جدا ہوں گا کہ مجھے کوئی ایسے ظلم کے بدلے تداش کرنے والا ہوگا جو میں نے کیا ہو''۔

ابن ماحه، يروايت حضرت ابوسعيد رصي الله عمه

94۲۵ فرمایا که 'میں ضرورالتدتع کی سے مل قات کروں گاقبل اس سے کہ مجھے کس کے مال سے کوئی چیز بغیر خوشی اور رضا مندی کے دن ہائے ، سچ تو صرف رضامندی سے ہی ہوتی ہے'۔سس کبری بیھقی ہروایت حضوت ابو سعید رصی اللہ عه

### ذخیرهاندوزی.....تکمله

94۲۷ ''فروہ کے ''فروہ کے ''فروہ کے ''فروہ کے نادو ، بے شک ہی رہ بوزار کی طرف ہا تک کرلانے والا ایب ہے جیسے امتد کی راہ میں جب دکرنے وا یا اور بھر بازارول میں فرخیرہ اندوز کی کرنے والے ایسا ہے جیسے امتد کی کتاب میں محد''۔ مستدر کا حاکم مرو ایت السبع بن المعیرة رصی الله عده فا مکدہ:

فا مکدہ:

ہا تک لانے سے مراد کھانے پینے کی اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے بجائے بازاروں میں بوی مقدار میں مہیں کرتا ہے کم مقدار کی فضیت بھی یہی ہے بشرطیکداس کم سے زیادہ پرمہیا کرنے والا قدرت ندر کھتا ہو، مقصد ہے کہ جس تا جرکی جتنی حافت سے وہ اپنی حافت کے مطابق ذخیرہ اندوز کی ہے بجائے راہ میں اشیاء خوردونوش کی فراہمی کی کوشش کرے اور میحد اس شخص کو کہتے ہیں جوسید ھے راہے ہے بٹا ہوا ہو۔ والقداعم بالصواب۔ (متر جم)

## ذخيرها ندوزي كيممانعت

منصبف اس انبی شیبه، مسلم، براز، مسند انبی یعی، مستدرك حاكم، حلیه ابونعیم بروایت حصرت ابن عمر رضی الله عبه اور مستدرك حاكم نروایت حصرت ابوهریره رضی الله عنه

۹۷۲۹ فر مایا که''جس نے چالیس دن تک کھائے کا ذخیرہ کیا یا انتظار کیا پھراہے بیسااوراس کی روٹی پکائی اورصدقہ کی تو امتد تعالی اس کا بیہ صدقہ قبول نہیں فرمائیل گئے'۔ابس النحاد علی دیناریں ابسی مکیس علی انس رضی اللہ عندہ

۹۷۳۰ فروبیا که ابل مدائن املد کے راستے میں قید کئے گئے ہیں، مہذاان کے لئے کھانے کی ذخیر داندوزی نہ کرواد رنرخ نہ بڑھ ؤ،اور کوئی موجود ہر گزی ئب کے لئے خرید وفروخت نہ کرے اور کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کے سودے کے دوران اپنہ سودانہ کرے ،اور نہ ہی گوئی شخص اپنے (مسلمان) بہن کے برتن کو نہ انڈیے ور ہر کیب کواہلہ ہی رزق ویتا ہے۔ 'طہرانی ، ابن عساکل ہووایت حضوت ابو اہامہ رضی اللہ عمه

۹۷۳ فرمیز کے''جس نے جالیس دن تک کھان رو کے رکھ پھرائے نکالا اور چیسا اور روٹی پکانی اور صدقہ کردی، تو امتد تن ک اس ہے اس صدیقے کوقبول ندفرما نیں گئے'۔ محطیب عن دیسار عن انس رضی اللہ عبه

۹۷۳۲ فرمایا که 'جو ہماری طرف کھا نااٹھ یا تو وہ اپنی تک ہماری مہمانی میں ہے،اوراگر کسی کی کونی چیز ضائع ہوگئی تو ہم اس کے ضامن میں اور ہمارے ہازار میں ذخیر واندوزی مناسب نہیں ہے'۔ مستدر ک فی تاریخہ عن اس عصو و رصبی اللہ عبد

۹۵۳۳ فرمایا که جس نے مسلمان کے ( نرخول ) میں کوئی ایسی چیز دخل کی جس ہے وہ مینگے ہو گئے توامتدتھاں کا پیچق ہے کہاہے بہت بزئ آ ک

یں ڈالیں اوراس کا سرینچے کی طرف ہو' ۔ طبرانی ، مسند احمد ، مستدرک حاکم ، متفق علیه ہروایت حضرت معقل بن بسار رصی الله عنه ۱۹۵۳ فرمایا که 'صرف خائن لوگ ہی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں' ۔ مصف عبدالر ذاق ہروایت حضرت صفوان بن سلیم رضی الله عمه ۱۹۵۳ فرمایا که ' ذخیرہ اندوزوں اورانسانوں کول کرنے وائوں کو جنم کے ایک ہی درجے ہیں جمع کیا جائے گا''۔

كامل ابن عدى، ابن لال وابن عساكر بروايت حضرت ابوهريره رضى الله عنه واورده ابن الجوري في الموضوعات

94٣٧ فرماياكة جوكوني مسلمان كے شہرول ميں ہے كس شرك طرف كھانے كى اشياء ماك كراايا تواس كے لئے شہيد كا جر ہوگا"۔

ديلمي بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

#### نرخ كابيان .....تكمله

9272 فرمایا کہ الندتی تی جی تی تیس قائم کرنے والے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جہیں اس حال میں چھوڑ وں گا کہ جھیے کوئی کسی ظلم کے بدلے تلاش کرنے والا نہ ہو گا جو میں نے کسی کے جان یا مال میں کیا ہو'۔ هسند احمد، حطیب ہو وایت حضرت ابو سعید رضی الله عنه محد ملا کا کہ میں اللہ تعالی ہیں ملا قات کروں میں مصور ہیں، قابض ہیں، باسط ہیں اور مجھے امید ہے کہ میں اللہ تعی کی کے ساتھ اس حال میں ملا قات کروں گا کہ تم میں ہے وئی بھی مجھے اس لیئے نہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ مجھے سے اس ظلم کا بدلہ لے جو میں نے اس کی عزت اور مال میں کیا ہو''۔

طبراني بروايت حضرت ابوجيحيفه وضي الله عنه

۹۷۳۹ فرمایا که الله تعالی بی پست کرتے اور بلند کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میں اللہ تعالی سے اس طال میں ملاقات کروں گا کہ میں نے کسی پرظلم نہ کیا ہوگا''۔ مسد احمد، بروایت حضوت ابو هریوه وضی الله عمه

جناب نی کریم ﷺ نے بیار شاداس وفت فر ، یا جب ایک مخص نے درخواست کی کہ یارسول انتدا نرخ مقرر کرد یجئے اس مال میں جدا ہوں گا کہ کوئی مجھے کسی کا بدلد لینے کے لئے ندڑ ھوتڈ رہا ہوگا''۔

ابن ماجه بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عنه

۹۷۳۲ فرمایا که مسنوا میں ضرورالقد تعالی ہے ملاقات کروں گا جل اس ہے کہ کی کوکسی کامال اس کی رضامندی کے بغیر دیا جائے'۔

مستد ابی یعلی، ابن حبان، سعید بن منصور، بروایت حصرت ابوسعید رضی الله عنه

کہا کہ' آپ ﷺ نے میار شادال وقت فر مایا جب لوگول نے آپ ﷺ سے قیمتیں بڑھانے کی شکایت کی اور درخواست کی کہ آپ نرخ مقرر فر ماد یجئے۔

۱۲۳۲ میں کو ایا کہ اللہ تعالٰی مجھ سے ایسے طریقے کے بارے میں سوال نہ کریں گے جس کا انہوں نے مجھے تھم نہ دیا تھا اور میں نے تمہارے اندرشروع کردیا بمیکن اللہ سے اس کافضل مانگؤ'۔ طبیرانی اور بغوی عن عبید بن مضلة

کہا کہ ایک سال اوگوں بڑخی اور تھی آئی تو لوگوں نے آپ ﷺ سے درخواست کی کہ آپ زخ مقرر فرماد بیجے تواس کے جواب میں آپ

越上 بارشادفرهایا"

9270 فرمایا کہ انتدتعانی جب کی امت ہے ناراض ہوجا کیں تو ضروران کی قیمتیں بڑھادیے ہیں اوران کے بازاروں کو مندا کردیے ہیں اوران کے ناراروں کو مندا کردیے ہیں اوران کے ناراروں کو مندا کردیے ہیں اوراس امت میں بہت ف وہونے لگتا ہے اوران کے حکمران کاظلم وستم سخت ہوج تا ہے، تواس وقت ان کے مالدار نیک صالح ندہوں گے، ان کے حکمران پاک وامن شہول گے اوران کے فقیرنمازند پڑھتے ہول گے'۔ من المحاد بووایت حصوت ابی عباس دصی الله عبد

## چوتھایاب....سود کے بیان میں

اس میں دوفصلیں ہیں۔

# یہا فصل .....سود سے ڈرانے کے بیان میں

۱۹۷۳ فرمایا کہ'' سودکھانے والا ،اورکھانے والا ،اورسودی معاطے کو لکھنے والا ،اورسودی معاطع پر گواہ بننے والے جب اس کو جان لیس ،اور حسن و جمال کے لیے گودنے والی اور جس کو گودا گیا ہو،اوراس صدقہ کو کھانے والا جو کسی کے لئے رکھا ہوا اور بجرت کے بعد مرتمہ ہونے والا ہو سبب کے سبب کے سبب کے مسبب کو درضی اللہ عملہ اللہ عملہ علی مسبب کے سبب کے سبب کے مسبب کے واقع کی فرمایا کہ اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ کے اور اور کی کے اس میں مورضا ہم ہوجا تا ہے''۔

4212 فرمایا کہ'' جب القدتعالی کسی علاقے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں قوان ہیں سود نظا ہم ہوجا تا ہے''۔

فردوس ديلمي بروايت حصرت ابوهريره رصي الله عبه

۹۵۲۸ فرهایاک" سود کے ستر دروازے بیں ،اورشرک بھی ای طرح ہے '۔ بزار بروایت حصرت اس مسعود رصی الله عمه

٩٣٩ فرمايا كـ "سودكتبتر دروازے بيل" ـ ابن ماحه بروايت حصرت ابن مسعود رصى الله عنه

۹۷۵۰ فرمایا که "سود کے تبتر باب بیں ان بیں ہے آسان ترین ایسا ہے جیسے کوئی اپنی مال کے ساتھ نکاح کرے،اور سب سے بڑا سود سی مسلمان آدمی کی جنگ عزت ہے "مصندر ک حاکمہ ہروایت حصرت اس مسعود رصی اللہ عمه

ا ۱۵۵۵ فرمایا که 'سود کے (سگناہ کے )ستر درجات بیں ان میں ہے آسان ترین (سکمتر) ہیے کہ آ دمی ماں کے ساتھ تکار کرے '۔

ابن ماجه بروايت حصرت ابوهريره رضي الله عمه

٩٧٥٣ فرمايا كه 'يقينا سود كه درجات بهتر بيل، كم ترين درجه يكه كه وكي شخص مسلمان هوت بوئ اپني مال كه پاس آئ '۔

طبراني بروايت حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عمه

۹۷۵۳ فرمایا که 'سودخواه کتنابی زیاده به وگراس کا انجام اس کوکی کی طرف لے جاتا ہے'۔

مستدرك حاكم بروايت حصرت ابن مسعو رضي الله عنه

9200 فرمایا کرسود کے بہتر باب ہیں ان میں ہے کم ترین ایسا ہے جیسے کوئی شخص آپنی مال کے ساتھ بدکاری کرے اور سودول کا سود یہ ہے کہ کوئی شخص اینے (مسلمان) بھائی کی عزت کوبٹے لگائے''۔ طبر انبی الاوسط ہووایت حصوت ہوا، رصبی اللہ عبد

٩٤٥٢ قرمايا كه صور ليت والا اورويين والا دونول برابر بين كسس دار قطى، مستدرك حاكم بروايت حصرت ابوسعيد رصى الله عمه

عهد مرها كذا جانة بوجهة موع سودكا ايك ورهم كهابين القدتى كزوي چهتيس مرتباز ، كرے سے زيادہ بخت ہے ال

مستد احمد، طبراني، بروايت حصرت عبدالله بن حبطله رصي الله عبه

۹۷۵۸ فرمایا که 'سود کا ایک درهم چھتیس مرتبه زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے،اور جس سیسوشن کی شونم حرام سے بیونی اس کے نئے آک بی زیادہ بہتر ہے'۔

### آ خری زمانه میں سودعام ہوجائے گا

٩٤٥٩ " "فرمايا كه "لوگول پرايك ايساز مانه بهي ضرورآئ گا كهرف سودخور جي راي گاورا گركوني سودنه كھائے گااس كوسود كاغبار ضرور پنچے گا"۔

سنن ابی داؤد، ابن ماجه، مستدرک حاکم، سنن کبری بیهقی برایت حضرت ابوهریره رضی الله عبه

۹۷۶۰ فرمایا که التدتعالی نے لعنت کی سود پراوراس کے کھانے والے پراوراس کے کھلانے والے پراوراس کے (معاطے کے ) مکھنے والے پراوراس کے گوادیے والی پراور کودنے والی پراور گودانے والی پراور کھاڑنے والی پراور کودانے والی پراور کھاڑنے والی پراور کودانے والی پراور کودانے والی پراور کھاڑنے والی پراور کودانے والی پراور کھاڑنے والی پراور کودانے والی پراور کودانے والی پراور کودانے والی پراور کھاڑنے والی پراور کودانے والی پراور کے والی پراور کودانے والی پراور کودانے والی پراور کودانے والی پراور کودانے والی پراور کے والی پراور کے والی پراور کودانے والی پراور کودانے والی پراور کودانے والی پراور کودانے والی پراور کے والی پراور کودانے والی پراور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور کی کردانے والی پراور کودانے والی پراور

فا کدہ: ، . . . ملانے والی اور مدوانے والی'' الواصلة والمستوصلة'' کا ترجمہ ہے جس کا مطلب وہ عورت ہے جواپنے ہالوں میں دوسری عورت کے بال نگائے یا لگوائے اورغرض زیب وزینت ہو۔

اس طرح'' اکھاڑنے والی اورا کھڑ وانے والی'' المنامصة و المه تنظمصة'' کا ترجمہ ہےاس سے مرادزیب وزینت کے لئے عورتوں کا اپنی پیش نی پاہنوؤں پلکوں وغیرہ کے بال اکھاڑنا یاا کھڑ وانا ہے۔والقداعم بالصواب۔(مترجم)

٩٤٦١. فرمايا كـ "القدت في في سير وكها في والي ، كلاف والي ، لكهن واليا اور سودي معالم مير كواه بن والي يرلعنت فرما أي ب "

مسند احمد، ابوداؤد، ابن ماجه، ترمدي بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

9217 فرمایا کہ'' مجھے معراج کی رات ایک ایس توم کے پاس لایا گیا،ان کے پیٹ گھرول کی مانند تھے جن میں سانپ تھے اوران کے پیٹ گھرول کی مانند تھے جن میں سانپ تھے اوران کے پیٹول کے ہجر سے دکھائی وے رہے تھے، میں نے یو چھا،اے جبرئیل ریکون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ سودخور ہیں''۔

ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

### سودی معاملہ کرنے والوں برلعنت

۹۷۲۳ فرمایا که التد تعالی نے سود کھانے والے اور کھلانے والے اس کے لکھنے والے اور اس پر بننے والے دونوں گواہول پر بعنت کی ہے، وہ سبب اس بیس برابر ہیں کہ صدید احمد، مسلم، مسائی، بروایت حضوت جابو رضی اللہ عنه

٣٤٧٣ فرماياك المراكس قوم مين سوداورزنا فل مرتبين جوالكربيك انهوب في السيخ ضاف الله كي پكر كوحلال كرليا"-

مسند احمد، بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عبه

۹۷۲۵ فرمایا که امتدت لی نے معنت فرم نی ہے سودخور پراور سود کھلانے والے پراور سودی معامد لکھنے والے پراور صدقد ندرینے والے پرا۔

مسند احمد، نسائي بروايت حضرت على رضي الله عمه

۹۷ ۲۲ – فرمایا که' کوئی قوم الیی نبیں جس میں سود ظاہر ہواور قحط سالی نہ آ ئے ، اور کوئی قوم الیی نبیں جس میں رشوت ہواور اور رعب میں نہ پکڑے گئے ہوں۔مسند احمد ہروایت حضرت عمیہ وہن العاص رضی اللہ عنه

فا مکرہ: .....رعب میں پکڑے جانے سے مرادیہ ہے کہ رشوت کالین دین کرنے والوں پرالندت کی کے علاوہ دیگر ہر چیز کا ڈراورخوف مسط کر دیا جا تا ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی کے ہر معالم میں گویا مفلوج ہوکررہ جاتے ہیں خواہ بظاہروہ کتنے ہی طاقتوراورا ٹرورسوخ والے ہی کیول نہ ہول۔والنداعلم بالصواب۔(مترجم)

فره یا که "سود کے ستر درہے ہیں ان میں ہے کم ترین کسی خص کا پنی وال کے ساتھ زنا کرن ہے "۔

ابن جريز ً بروايت حضرت ابوهويره رضي الله عنه

فرمایا که "سود کے تبتر شعبے ہیں اور شرک بھی ای طرح ہے "براس حریر بووایت حضرت اس مسعود رضی الله عنه فر مایا که'' سود کےستر شعبے ہیں اوران میں ہے آ سان ترین کسی تحص کا اپنی مال ہے تکاح کرنا ہے، اور سودوں کا سودکسی مسلمان کی مَّرَ*كُمُ عُرُّ تُنْ بِهِ أَسَانِي الدنيافي دم العيب*ة اوراس جريو نروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

فرمایا کہ' سودے ستر باب ہیں اوران میں ہے کم ترین اس محص کی طرح ہے جوایی مال کے ساتھ از نا کرے'۔

سس كبري بيهقي بروايت حضرت ابوهويوه رضي الله عنه

سودوں کا سوداس محص کا سیخ مسلمان بھی تی ک*ی عزت کے دریے ہوتا ہے ب*ُ۔مصف عبدالرزاق عل رجل من الانصار

٩٢٢ م فرهايا كه "ب شك سود كے ستر شعبے بيل ان بيل سے كم ترين كسى شخص كا يني ه ل كے ساتھ زنا كرنے كى طرح ہے، بے شك سودو کا سود کسی تحص کا اینے مسلمان بھ ٹی کئرت کے دریے ہوتا ہے '۔سس کبری بیھقی

فر مایا که 'بشک ایک تحص کوسود ہے جوگن ہ پہنچتا ہے وہ امتدتع لی کے نز دیک چھتیں مرتبه زنا کرنے سے زیادہ بڑا ہے جو کو نی تخص ز تا کرتا ہواور بے شک سودوں کا سود کی مسممان آ وگی کی ہتر*اعزے ''۔*سن کبری، بیھقی بروایت حصرت ایس رصی اللہ عبہ

فر ، یا که ٔ معراج کی رات میں نے ایک آمی کو دیکھ وہ ایک نہر میں تیرر ہاتھا اوراس کے منہ میں پھر ڈالے جارہے تھے، میں نے

یو جیما کہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ بیرمودخور ہے' ۔ سس کبری بیھقی بروایت حضرت سمر ہ رصی اللہ عمه ۵۵۵۵ فرمایا که جس نے سود کائیک درهم کھایا تو وہ پینتیں مرتبہ زنا کرنے کی طرح ہے'۔

ابنعساكر عن محمد بن حمير عن ابراهيم بن ابي عيله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه

فرمایا کہ 'یقیناً سود کا ایک در هم اللہ تعالی کے نز دیک پینیٹیس مرتبہ زنا کرنے ہے زیادہ براجرم ہےاہ رسب سے برا سود کس مسلمان 

فره یا که 'یقیناً ایک سودی ورهم جوکسی آوی کوملتا ہے امتدتعالی کے نز دیک کسی مسلمان کے تینتیس (۳۳) مرتبه زنا کرنے سے زیادہ

يرُ احِجُ وطيراني بروايت حضرت عبدالله بن سلام رضي الله عنه ٨٥٥٨ . قرمايا كه التدنق لي تي سود كھانے والے اور كھلانے والے پر لعنت كى ہے "-

مسلم بروايت حصرت ابن مسعود رصي الله عنه اورطبراني بروايت حصرت حندت رصي الله عنه

فر مایا کہ 'امتد تنی کی نے سود کھانے والے اور کھلانے والے ، لکھنے والے اور گواہ بننے والے ، اپنے ہالوں میں دوسری عورت کے بال رگانے والی ادر مگوانے واں ،صدقہ رو کنے واسے اور حدالہ کرنے واسلے اور جس کے لئے حلالہ کیا گیاہے ،سب پر بعنت کی ہے''

سنن كبرى بيهقي بروايت حضرت على رصى الله عمه

فرمان كـ ' خواه لينے والا هو ياد ـ يخ والا سور شي دونوں برا بر بيل' ـ مستدرك حاكم بروايت حضرت الوسعيد رضى لله عله 9**८۸**• فر ، یا که' کسی قوم میں سوداورز نا طا برنبیس ہوا مگر ہی کہ انہوں نے امتد تعالیٰ کی مرفت کواییے سیئے حلال کرلیا''۔ 94 A1

مسند احمد، او رابن جريربرو ايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

۹۷۸۲ فرمایا که سودخواه کتن بی زیاده کیوں شہوءانجام کارکی کی طرف بی جاتا ہے '۔ مسند احمد، طبراہی بروایت حضرت ابن مسعود رضی الله عه ۹۷۸۳ فرمایا که دمس کا سودخواه کتنا بی زیاده کیوں ندہواس کا انجام سمی بی کی طرف لے جاتا ہے'۔

مستدرك حاكم، من كرى بيهقى بروايت حصرت ابن مسعود رصى الله عنه

۹۷۸۳ فرمایا که 'سود (خواه) کتنابی زیاده بهونگراس کاانجام اسے کمی کی طرف بی لے جاتا ہے'۔

طبراني بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

۹۷۸۵ ''فرمایا که 'بخشک لوگول پرایک زمانه ایسانجمی آئے گا که ان میں سودخور کے علاوہ کو کی ندیجے گا ،نہڈا جوکو کی سودنہ کھائے گا تو اس کو سود کا غبار ضرور کینچے گا''۔ابن النجاد بروایت حضرت ابو هریوه رضی اللہ عمه

٩٧٨٦. فرماياً كُهُ 'لوگوں پرايك ايسازه شايسا آئے گا كەلوگ سودكى كى كىنىدااگركونى سودىي كھائے گاتواس كواس كاغمار شرور پېنچىگا ' ـ مسند احمد، ابن النجار بروايت حضوت ابو هويوه رضى الله عنه

## دوسری قصل .... سود کے احکام کے بیان میں

۵۸۷۰ ''فرمایا که''سونے کوسونے کے بدلے اور جاندی کو جاندی کے بدلے نہ پیچولیکن بیہ ہے کہ (اگر) دونوں کا وزن برابر ہو، ایک جیسے ہوں بالکل برابر بول' مصند احمد، مسلم ہروایت حصرت ابو سعید رصی اللہ عند

۹۷۸۸ فرمایا که ''سونے کوسونے کے بدلے نہ بچولیکن بالکل برابر (مقدار میں) اور جاندی کو جاندی کے بدلے نہ بچولیکن بالکل برابر اور سونے کو جاندی کو جاندی کوسونے کے بدلے نہ بچولیکن بالکل برابر اور سونے کو جاندی کوسونے کے بدلے جیسے جاہو بچو' ۔ بہخاری ہروایت ِ حضرت ابو مکرۃ رضی اللہ عند

فائدہ : اس سونے کوسونے کے بدلے نہ بیجے کا مطلب ہے کہ ایس نہ ہوکہ سونا ہی بطور کرنسی استعمال ہور ہا ہولیعتی قیمت اور دوسری طرف سونا ہی مال برائے فروخت ہو، اورا گرایس صورت ہو بیٹی بیچا بھی سونا جار ہا ہواور اس کی اواکی جانے والی قیمت بھی سونے ہی کی شکل میں ہوتو بیاسی صورت میں جو کڑے جب دونوں طرف مقدار برابر ہو، لیٹنی اگر ایک شخص ۱ گرام سون خریدتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ سونا جوخر بدے جانے والے سونے کی قیمت کے طور پر اواکیا جار ہا ہے وہ بھی وس گرام ہی ہو، اگر کم یازیا دہ ہوگا تو سود ہوگا اور بیچر ام ہے۔

جاندی کے بدلے جاندی کی خرید فروخت میں بھی یہی صورت ہے البتہ اگر سونے کے بدلے جاندی یا جاندی کے بدلے سونے کی خریدو فروخت کی جارہی ہوتو خواہ دونوں طرف مقدار برابر ہویا کم زیادہ بیجائز ہے۔والقداعلم بالصواب۔(مترجم)

9449 فرمایا کہ''سونے کے بدلے سونانہ پیچوگریہ کہ بالکل برابر سرابر اور اس کے بعض جھے کو بعض پر زیادہ نہ کرواور نہ جاندی کو جاندی کے بدلے بیچوگریہ کہ بالکل برابر سرابر اور اس کے بعض جھے کو باتھ نہ بیچو۔

مسند احمد، منفق عليه بروايت حصرت ابوسعيد رضي الله عمه

۹۷۹۰ فرمایا کر'مونے کوسونے کے بدلے نہ پچومگر ہم وزن کرکے''۔سنن ابی داؤ د ہر د ایت حضرت فصالة ہی عبید رضی اللہ عه ۹۷۹ فرمایا کہ ایک دینارکودودینارول کے بدلے نہ پیچواور نہ ہی ایک درهم کودودرهموں کے بدے پیچو'۔

مسلم بروايت حصرت عثمان رضي الله عنه

فا مکرہ: ۰۰۰ کیونکہ دینار دراصل ہونے کے سکے کو کہتے ہیں اور درھم جا ندی کے سکے کو کہتے ہیں۔وابتداملم بالصواب (مترجم) ۱۹۵۴ فرمایا کہ''سوناسونے کے بدلے برابر سرابر، چاندی جاندی کے برابر سرابر، کھجور تھجود کے بدلے برابر سرابر، گندم کے بدلے برابر سرابر، اور نمک نمک کے بدلے برابر سرابر اور جو جو کے بدلے برابر سرابر ایجو، لہذا آگر سی نے مقدار بڑھائی یااضافہ چاہاتو اس نے سودلیا، سونے کوچاندی کے بدلے جیابرو بچولیکن دست بدست اور کھجور کو جو کے بدلے بچوجیے چاہولیکن دست بدست '۔

ترمدي بروايت حصرت عبادة ابن الصامت رصي الله عنه

فا کدہ ن ، دست بدست سے مرادیہ ہے کہ جب دونوں طرف جنس مختلف ہوتو مقدار بھی مختلف ہوسکتی ہے خواہ کم یازیا دہ کیکن ہاتھ در ہاتھ ہوتا ضروری ہے، بینی اسی وقت لینااوراسی وقت دینا، والقداعلم بالصواب (مترجم)

## سونے کوآپس میں زیادتی کرکے فروخت کرناسود ہے

۹۷۹۳ فرمایا که "سونے کے بدلے سونا ایک ہی مقداروزن کے ساتھ برابر سرابر، چاندگ کے بدلے چاندگی ایک ہی مقداروزن کے ساتھ برابر سرابر، پھراگر کسی نے اضافہ کیایا کروانا چاہاتو وہ سورے'۔ مسد احمد، مسلم، مسانی بروایت حضرت ابو هر برو و صبی الله عده ۱۹۷۹ فرمایی که "سونے کے بدلے سونا اس کی ڈلی اور اس کا اصل ،گذم کے بدلے محاملہ اور چاندگی اس کی ڈلی اور اس کا اصل ،گذم کے بدلے گئرہ دومد کے بدلے دومد بھراگر کسی نے اضافہ کیریا کروانا چاہاتو اس فرکسی نے اضافہ کیریا کہ دومد کے بدلے دومد بھراگر کسی نے اضافہ کیریا کہ دوانا بھراگر کسی نے اضافہ کیریا کہ دوانا بھر کہ اور کہ بدلے دومد بھراگر کسی نے اضافہ کیریا کہ دومد کے بدلے دومد کہ بدلے دومد کے بدلے دومد کیا دومہ کہ کہ دومد کے بدلے دومد کہ بدلے دومد کے بدلے دومد کرتا کہ میں خواہ جاندگی زیادہ ہوئیکن دست بدست ہوں رہا اوصار تو وہ جائز نہیں ، اور گندم کو جو کے بدلے میں بیچنے میں کوئی حرج نہیں

ابو داؤد، نسائى، عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه

فا کدہ: .....یعنی ان چیز ول نیمی ادھارخر بدو قروخت جائز نہیں ، اور مدایک وزن ہے جواڑ سٹھاتو لے اور تین ماشد کے برابر ہوتا ہے( دیکھیں بہتی زبور حصیص ۱۲) اس سلسلے میں حصرت مولا نامفتی شفیع عثانی صاحب کارسالہ اوز ان شرعیہ دیکھنا بھی بہت مناسب ہوگا''۔ اور یہ جوفر مایا کہ دومد کے بد لے دومدتو اس سے بیمراز بیس کہ اس سے کم یازیا دہ خرید دفر وخت نہیں ہوسکتی بلکہ مرادیہ ہے کہ اگرایک اً سرچار ہوتو دومرا بھی چار، والنّداعلم ہالصواب۔ (مترجم)

٩٤٩٥ فرماياكة وإندى كي بدلے جاندى سونے كے بدلے سوناجوكے بدلے جواورگندم كے بدلے گندم برابرسرابر'۔

ابن ماجه بروايت حضرت فصالة بن عبيد رضي الله عنه

٩٤٩٠ فرمايا كداكر" سونے كے بدلے سوتان خريد ومكر دست بدست ،ان كے درميان ندكوئي اضاف موكان كوئي مهلت"۔

ابن ماجه بروايت حضرت عبادة بن الصامت رضي الله عمه

۹۷۹۸ فر ، یا کہ جب تو جاندی کے بدلے سونا پیچتوا ہے ساتھی سے جدامت ہواس حال میں کہ تیرے اور اس کے درمین ہو'۔

مسند احمد، نسائي، طيالسي بروايت حصوت ابن عمر رصي الله عنه

٩٤٩٩ جناب ني كريم المري في في سون كوچا ندى كے بدلے ادھار يربيج سے منع فرمايا۔

مسيد احمد متفق عليه بسائي، بروايت حضرت براء بن عازب رضي الله عنه اور زيد بن ارقم رضي الله عمه

۹۸۰۰ فر ، یا که ایسانه کرو، مجموعه کودراهم کے بدلے بیچو پھر دراهم دے کرجینیب خریدلؤ'۔

متفق عليه، نسالي بروايت حصرت ابوسعيد رضي الله عنه حصرت ابوهريره رضي الله عنه

جنیب سے مراد تھجوریں ہیں۔

۱ ۹۸۰ .... فرمایا که مجولین دین دست بدست جواس مین سود بین "\_

مسلد احمد، متفق عليه، نسائي، ابن ماجه، بروايت حضرت اسامة بن زيد رصي الله عنه

۹۸۰۲ فرمایا که ایک صاع دوصاع کے بدلے نہ بیچواور نہ دودرهم ایک درهم کے بدلے بیچو'۔

منفق عليه، نسائي بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عمه

٩٨٠٣ فرماياك "كجورك دوصاع ايك صاع كيد لے (نه ييجو) اور نه گندم كے دوصاع ايك صاع كے بدلے اور نه دوورهم ايك درهم

کے پر ئے '۔ بسائی، ابن حیان

۹۹۰۴ فرمایا گذائم جموروں کا ایک صابع دوصائ بدلہ بننے کی صداحیت نہیں رکھتا اور ندایک درهم دودر هموں کے بدلے میں، (بلکہ )ایک درهم ایک جی درهم کے بدلے کے گا، اور ایک وینار ایک جی دین رک بدلے بئے گا اور ان دونوں کے درمیان کوئی فصل ند ہوگا مگرید کہ باعتبار وزن کے '۔ اس ماحه ہروایت حضوت ابو صعید دصی الله عه

٩٨٠٥ فرمايا كـ أكائ كان كيد كالتابر ابر مرابراً عسداحمد، مسلم، حصوت عبدا لله بل عمو رصى الله عمه

٩٨٠٦ جناب ني مريم ﷺ نے تھجور كے بدلے تھجور وناپ كر بيجئے ہے منع فرمايا''۔

متفق عليه سنن ابي داؤد بروايت حصرت سهل بن حثمة رضي الله عنه

۹۸۰۷ آپﷺ نے مجورکے بدلے مجورکوناپ کر (کیلے) بیچنے سے اور انگور و شمش سے ناپ کر اور کیلتی کو گندم کے بدلے ناپ کر بیچنو ۔ منع فرمایا''۔ ابو داؤ د، بو و ایت حصوت ابن عمو رضی اللہ عنه

۹۸۰۸ فرویا که ''تحجور کے بدلے بھجور، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جوہ نمک کے بدل نمک برابر سرابر، دست بدست، پھرا گرکسی نے اضافہ کیایا کروانا جاباتواس نے سودلیابال مگریہ کہ رنگ مختلف ہول'۔ مسد احمد، مسلم، مسانی مو وایت حصوت ابو هویو و رصی الله عه ۱۹۸۰۹ فرمایا که ''گندم کو جو کے بدلے دو بمقابلدایک کے بدلے دست بدست بیجنے میں کوئی حربے نہیں۔

طبراني بروايت عبادة رضى الله عنه

٩٨١٠ قربايا كـ "سودوصرف ادهاريش بي مي "مسد احمد، مسلم، مساني، اس ماحه بروايت حصرت اسامة بن ريد رصى الله عمه

ا ٩٨١ فرماي كـ "حيل الحيلة كي تيني ش ادهار سود بـ " مسيد احمد، مسلم، بساني بروايت حصرت اس عباس رصي الله عمه

٩٨١٢ فرمايا كه 'ايك بانوركودوج تؤرول كے بدلے دست بدست بيجتے ميں كوئي حرب نبيل۔

مسند احمد، ابن ماجه بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

#### تكمله

٩٨١٣ قرماي كـ اسووادهار مل يخ ـ طوالي، مسلم، حميدي بروايت حصوت اسامة بن ويد رصي الله عنه

١٩٨١ فرمايا كه مودنيس مِه الرادهاري جمعوث ويين ميل كروايت حصرت اسامة س ريد رصى الله عنه

٩٨١٢ فرمايا كـ المنيس برود مرقرض ميل "على الله عنه

٩٨١٧ قرمايا كرونيس بصور مرمضاين معلاقيح اور حَبَل المحبله ين "-

ابوبكر بن ابي داؤد وفي جزء ميل حديثه بروايت حصرت ابوهريره رضي الله عنه

۹۸۱۸ ''فرمایا که''جوامتدتعالی پراورآ فرت کے دن پرایمان رکھتا ہوتو وہ برگز سونے کے بدے سونانے فریدے مگر ہم وزن مقدار میں اور قید ک عور ق میں سے نثیبہ عورت ہے اس وقت تک نکاح نہ کرے جب تک وہ حیش ہے پاک نہ ہوجائے''۔

مسنداحمد، طحاوي بروايت حصرت رويفع بن ثابت رضي الله عنه

۹۸۱۹ فرمایا که'' سونا سونے کے بدلے ہم وزن مقدار میں''۔ طبوابی بووایت حصوت فصالۂ بن عبید دصی الله عبد بر '' ۹۸۲۰ فرمایا که'' سونا سونے کے بدلے اور جا ندی جا ندی کے بدلے ہم وزن مقدار میں ، پھراگر کسی نے اضافہ کی یااضافہ کروان چا تو تحقیق اس نے سودلیا''۔ ابن عباس عن معض امھات المؤمنین دضی الله عنھن

٩٨٢١ فرمايا كـ اسونے ئے بدلے سونا ہم وزن مقدار میں اور جاندی کے بدلے جاندی ہم وزن مقدار میں ، اضافہ اور اضافہ کرنے والا

( دونول) آگ شن ڈالے جائیں گئے ۔عدین حمید بروایت حصرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عمد

ردووں) ہیں۔ کا دانے ہے۔ کے بدلے سونا اور جاندگی کے بدلے جاندگی، ہم مقدار، عین (اصل) کے بدلے مین، ہم وزن، پھرائرکی نے اضافہ کی یا کروایا تو تحقیق سود لیا'۔ طبرانی بروایت حضوت ابو ہو یو ہ رضی اللہ عنه حضوت ابو سعیداور حضوت ابن عمر رضی اللہ غنہم ۱۹۸۳ فرمایا کہ'' سونے کوسونے کے بدلے نہ پیچو گر ہم وزن مقدار میں''۔ عسلم، ابی داؤ د، بروایت حضوت فضالہ بن عبیداللہ رصی اللہ عنه ۱۹۸۳ فرمایا کہ'' جھے بقینی اطلاع ملی ہے کہتم مثقال کو نصف کا (آ دھے) یا دو تہائی کے بدلے پیچتے ہو، تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ، بلکہ مثقال کے بدلے مثقال ہی ہوگا ، اور وزن کے بدلے اثنا ہی وزن'۔

طحاوي، طبراني، سِنس سعيد ابن منصور پروايت حضرت رويفع بن ثابت رصي الله عنه

فائدہ: ....مثقال جارہ شداور جاررتی کے برابرہوتا ہے۔ دیکھیں بہشتی زیورٹوال حصہ ۱۱ اوالنداعم بالصواب (مترجم) ۱۹۸۲ فرمایا که'' مجھے معموم ہوا ہے کہتم (ایک) مثقال کونصف یا دونتہائی کے بدلے بیچتے ہو، مثقال میں اس کی گنجائش نہیں گرمثقال ہی کے ساتھ اور جاندی کے بدلے جائے ہیں۔ ساتھ اور جاندی کے بدلے جاندی''۔ ابن قانع ہروایت حضرت رویقع ہیں ثابت رصی اللہ عبد

۹۸۲۷ . فرمایا که 'ایک دینارکودودیناروں کے بدلے نہ لواور نہ ایک درهم کو دو درهموں کے بدلے اور نہ ہی ایک صاع کو دوصاع کے بدلے، بے شک بین تمہارے بارے بین سودسے ڈرتا ہول' ۔ طبوانی ہروایتِ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنیه

فا نکرہ: ........تنہارے بارے میں سودے ڈرتا ہوں ہے مرادیہ ہے کہ ہیں ایس نہ ہوکہ تم لوگ لانکسی میں کسی سودی معاطع میں مبتلا ہوجاؤ ، دانلند اعلم بالصواب۔ (منزجم)

۹۸۱۷ فرمایا که ''سونے کوسونے کے بدلے نہ بیچونگر برابر سرابر، اور اس کے بعض جھے کوبعض پر زیادہ متہ کرواور نہ ہی جاندی کو جاندی کے بدلے نہ بیچونگر برابر سرابر اور اس کے بدلے نہ بیچون کے مصنف عبد الرزاق میں بیاف فیہ ہے کہ ''بھرا گرکسی نے اضافہ کیا یا کروانا جا ہاتو تحقیق اس نے سودلیا'' یہ

هالک، مصنف عبدالرزاق، مسد احمد، بخاري، مسلم. ترمذي، مسائي بروايت حصرت ابوسعيد رصي الله عنه

٩٨٢٨ فرماياك "دينار برديناركا اشافه ندكرو" ـ طحاوى بروايت حضوت رافع بن خديج رصى الله عمه

۹۸۲۹ فرمایا که ایک دینارکودود بنارول کے بدلے نہ پیجواور نہ ایک درهم کودو درهمول کے بدلے بیچواور نہ ایک صاع کودوصاع کے بدلے نہ پیچو، کیونکہ جھے تہمارے بارے میں مود کا خوف ہے۔

۔ عرض کیا گیا ، یارسول اللہ! ایک شخص ایک گھوڑ ہے کوزیا دہ گھوڑ وں کے بدلے اور بختی اونٹ کواور اونٹوں کے بدلے بیچیا ہے؟ آپ ﷺ نے اور شادفر مایا گرخر بید دفر و خت دست بدست ہے تو کوئی حرج نہیں' ۔ مسند احمد ہو وابت حضوت ابس عمو دصی اللہ عنه ۱۹۸۳ فرمایا کہ' آگر دست بدست ہوتو کوئی حرج نہیں اوراگرادھار ہوتو گنجائش نہیں' ۔ ن

بخارى بروايت حضرت براء بن عازب اورحضرت زيد بن ارقم رضى الله عنهما

۹۸۳۱ فرمایا کے'' پہلے بعض کو بعض ہے الگ انگ کرلو پھر پیچو''۔نسانی ہروایت حضوت فصالة بن عبیدالله رضی اُلله عنه فرماتے میں کہ جنگ خیبر کے دن ایک ہار ملاجس میں سونا اور جواہرات لگے ہوا تھا، میں نے اسے بیچنے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے نہ کور بالا ارشاد فرمای''۔

٩٨٣٢ فره ياكة سونے كے بدلے ند يبچا جائے يہاں تك كدفيدا كرلياجائے "۔

حضرت فضالة بن عبيدرضى القدعن فرمات بيل كه بيل كه بيل في الدينار بيل ايك بارخريدا جس بيل سونا اور جوابرات تنهي بيل في جب رسول القد بي الطلاع دى تو آپ بي في في في كوره ارشا دفر ، يا "بتر مدى حسن صحيح طبرانى بروايت حصوت فضالة بس عبيد رضى الله عه ٩٨٣٣ فرماي كـ "اس طرح مهت نتيجو، (بلكه) جوابرات كوالگ اورسونے كوالگ بيجو "بطبرانى بروايت حضوت فضالة بس عبيد رصى الله عه ۹۸۳۴ فرمایا که ''سوئے کے بدلے سونا، جاندی کے بدلے جاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، گھجور کے بدلے گھجور، نمک کے بدلے نمک کے بدلے نمک کے بدلے گھور، نمک کے بدلے نمک کے

۹۸۳۵ فرمایا که''سونے کے بدلے سونا ہم وزن مقدار میں ، برابر سرابر ، ڈلی بھی اوراصل بھی ، پھراکرکسی نے اضافہ کیا یا کروایا تو محقیق سودلیے ،اور جو کے بدلے جو ،کھجور کے بدلے کھجور ،نمک کے بدلے نمک برابر سرابر پھراگرکسی نے اضافہ کروایا تو تحقیق سودلیا''۔

طبرانی بروایت حضرت ابوسعید رضی الله عنه

۹۸۳۲ فرمایا که 'جاندگی برلے چاندگی اورسونے کے بدلے سونا ، مجورکے بدلے تھجور، گندم کے بدلے گندم جوکے بدلے جو ، نمک اصل کے بدلے اصل ، اور فرمایا کہ چاندگی کے بدلے ویٹار میں کوئی حرج نبیل دو کے بدلے ایک دست بدست ، گندم اور جو میں کوئی حرج نبیل دو کے بدلے ایک دست بدست ، گندم اور جو میں کوئی حرج نبیل دو کے بدلے ایک دست بدست ''۔

طبراني بروايت حصرت انس وحصرت عبادة بن الصامت رعس الله عنه

#### خلاف جنس ميں سود نہ ہونا

9ATZ فرمایا کہ ' جاندی کوسونے کے بدلے تیج جیے جا بواورسونے کوچاندی کے بدلے جیے چابو'۔ طوابی ہووابت حصوت امو مکو ہ رصی اللہ عند ۹ATX فرویل کے ایک صاع کو دو صاع کے بدلے بیچنے کی گنجائش نہیں، ندایک درهم کو دو درهم کے بدلے بیچنے کی ندوین رکو دو دیناروں کے بدلے بیچنے کی اوران میں کوئی فضل نہیں گریا عقباروزن کے'۔ ابن ماحہ بروایت حضوت ابوسعید رضی اللہ عند ۹ATA فرویل کہ کہ جورے بدلے جوراورسونے کے بدلے سونااور چاندگی کر بدلے چاندی دست برست، اصل کے بدلے اصل، برابرسرابر، گندم کے بدلے گندم برابرسرابر، بم وزن اور چاندی کے بدلے چوندی برابرسرابر، بم وزن اور جاندگی کہ بدلے چاندگی برابرسرابر، بم وزن اور جاندگی کے بدلے چوندی برابرسرابر، بم وزن اور جاندگی کے بدلے چاندگی برابرسرابر، بم وزن اور جاندگی کے بدلے چاندگی برابرسرابر، بم وزن اور جاندگی کہ بدلے چاندگی برابرسرابر، بم وزن اور جاندگی کہ بدلے بی ندگی برابرسرابر، بم وزن اور جاندگی کے بدلے بی دو ایت حضوت بوسعید رصی اللہ عند اسلام میں ایک میں ہوئے ہو اور جوندگی ہور کوئی جور کے بدلے جاندگی بالدی کے بدلے بی دونوں برابرسرابر، گندم برابرسرابر اورسونے کے بدلے سون ابم وزن اور چاندگی کے بدلے چاندگی برابرس وزن ، جب دونوں برابرسرابر، گندم کے بدلے چاندگی بم وزن ، جب دونوں برابرسرابر، گندم برابرسرابر اورسونے کے بدلے سون اور چاندگی کے بدلے چاندگی برابرس وزن ، جب دونوں برابرسرابر، گندم برابر، گندم برابرسرابر، گندم برابرسرابر، گندم برابرسرابر

طبوانی بووایت حضرت عمو بن الخطاب اور حضوت بلال رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میرے پاس تھوڑی کی تھجورتھی میں اس کو لے کر بازار پہنچااور دوصاع کوایک صاع کے بدلے پیچااور رسول القد ﷺ واطلاع دی تو آپ ﷺ نے ذرکورہ ارشاد فرمایا''۔

۹۸۴۳ فرمایا که هم نے دوگئا کے بیا، تو نے سودی معاملہ کرلیا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، جب تمہاری تھجوروں میں سے پچھ تھجوریں بڑھ
جو کیں تو ان کونتے دو پھراس سے وہ تھجوری فریدلوجوتم جائے ہو'۔ مسد اسی یعلی ہو وابت حصوت ابو سعید رضی اللہ عنه
۹۸۳۳ فرمایا که ''جووزن کیا جائے (سو) برابر مرابر (فینی) جب دونوں طرف نوع ایک ہی بو، اور اگر تا پاجائے تو وہ بھی ای طرح ، اور جب
دونوں طرف انواع مختلف ہوجا کم تھے کوئی حرج نہیں'۔ معتمق علیہ ہر وابت حضوت انس رصی اللہ عنه

۹۸ فرمایا که 'باتھ در ہاتھ گندم کو جو کے بدیے بیٹے میں کوئی حرج نہیں اور جوفضل ہے اور اس میں ادھار کی گنجائش نہیں'۔

طبراني بروايت حصرت عبادة بن الصامت رضي الله عنه

٩٨٣٥ فرمايي كه "بيانه تواهل مدينه كالبياوروزن ابل مكه كا" ـ

منفق عليه بروايت حصوت ابن عمر رصي الله عنه اورمصنف عبدالرزاق عن عظار موسلا

- قرمایا که بیجانهٔ واطل مکه کاسے اورمیز ان اهل مدینه کا 'سمتعق علیه بروابت حصرت ابن عباس رصبی الله عبه اورفر مایا که در کینی روایت لفظ اور سند کے امتیارے زیادہ سے ہے۔ طبو اسی مو و ایت طاؤ س موسلا

قر " يه كه" ميه ان تواهل مكه كامية ان مياور بها نداهل مدينه كا" مصدف عليه مروايت حضرت اس عمر رصى الله عمه

## کتاب البیوع افعال کے بارے میں

## باب کمائی کے بیان میں ..... ''کمائی کی فضیلت''

٩٨٣٨ حضرت مرضى المدعند نے فر مایا که 'اگر بیفر بدوفر وخت ند بوق توتم بوگول ہے بھیک ما تگ رہے ہوت' مصلف من ابعی شلبه ٩٨٣٩ حضرت ابن ممروضي القدعة في ما كه القد تعالى في رضا مندى كي خاطرتم برتين هر ح كاسنه فرنس كيا سيات-

ا..... في كاسفر المستر عمره كاسفر الساب الجهاد كاسفر

اورکوئی شخص اینے مال کے س تھان راستوں میں ہے کسی رائے میں سفر کرتا ہے۔ یہ کہتے جوئے کہ (میں )اینے مال ہے امتد کا فضل تلاش کروں میمیرے لئے زیادہ پسندیدہ ہےاس ہے کہ میں اپنے بستر پرمرجاؤل' اورا کر میں میڈ ہوں کہ بیشبادت ہے قرمیراخیاں ہے کہ میہ شہادت ہی ہے''۔عصیف ابن ابی شیبہ

• ۹۸۵ - حضرت بحربن عبدالقدالمزنی ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعند نے فر ، بیا کہ ذرابیدا ّ مدنی جس میں بہتھ گھٹیا ہی مہووہ لوگول ہے بھیک مانٹنے ہے بہتر ہے۔و کبع

۱۹۸۵ - حضرت عبدالرحمن بن عنم رضی امتدعنه فرمائے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی امتدعنہ کے پیس موجود تھ آپ فرمارے ہتھے کہ حضرت داؤد عليه السلام صراف (سونے) كاكام مرتے تھے اورائے ہاتھ سے كماكر كھاتے تھے۔اس اسحق في المستداء

۹۸۵۲ تاقع ہے مروی ہے فرماتے میں کہ ایک مرتبدا یک طاقتورجوان متحد میں داخل ہوااوراس کے باتحد میں پیدوڑا، کدال وغیم وتف اوروہ یکارر ہاتھا کہ الندکی رضا کی خاطر کون میری مدوکر ہے گا؟ حضرت عمر رضی الندعنہ نے اس کو بلا سیااور سینے لگے ، یونی ہے جواجرت براس تھیں ویجھ سے لے لے ای اس کی زمین میں کام کرے گا ،افسار میں ہے ایک آ ومی بولا ،اے امیر انمؤمنین امیں اے اجرت پر رکھنے کے سئے تیار ہوں حصرت عمر رضی الله عندنے دریافت قرمایا کے مہینے میں اس کولتنی اجرت دو گے؟ انصاری نے کہا کہاتنی اوراتنی ،حصرت عمر رضی ایندعنہ نے فر ، یا اس کولے جاءوہ انصاری اس نوجوان کوس تھ ہے گیااوروہ نوجوان اس انصاری کی زمین میں کام کرنے لگا۔

مرکھ عد حضرت عمر رضی اللہ عند نے اس الصاری ہے ہوچھا کہ ہمارے قاال صاحب نے کیا گیا؟ انصاری نے کہا کا اے امیرالمؤمنین وہ صالح آ دمی ہے،حضرت عمررضی القدعنہ نے فر مایا کہاس کوبھی بلالا وَاوراس کوجوا جرت و بنی ہے وہ بھی لےآ وَ چِنا نجیہ وہ انصاری اس نو جوان کواور دراهم کی ایک تقیلی لے آئے ،تو حصرت عمر رضی التدعنہ نے فر ہایا کہ بیر (تھیلی ) لے لواور جا ہوتو جہاد پر چیے جا وُاور جا ہوتو ایسے ہی

۹۸۵۳ حضرت عمر دفنی القدعند ہے مروی ہے فرمایا کہ 'اگر میری موت جہاد میں ندآ ئے تو میں بداپسند کروں گا کدمیری موت آئے اور میں ا پنے دونوں کی ووں کے درمیان اللہ کا فضل اوررز ق تلاش کررہا ہوں (پھر ) اُنھوں نے بیرآ یت تلاوت فر ہائی ،اور دوسرے وگ وہ جوز مین میں چِلَ پِيُح كراپِرَارِق الآش كرتے ہيں۔المرسل، سن سعيد بن مصور عندس حميد. ابن السدر سهمي ۹۸۵۴ - حضرت عمر رضی ابقدعنه ہے مروی ہے قر ، یا که' میں ایک تخص کود یکھتا ہوں اور وہ مجھے احجھا مگنا ہے ، جب میں پوچھتا ہول کہ اس نوکو کی ہنرو نیمر د آتا ہے؟ اورلوگ کہتے جیں کنہیں ،تو دوہ میری نظروں ہے گرج تاہے۔ دسو دی

۹۸۵۵ حضرت حارث بن ملی رضی الله عنه سے مروی ہے فرمایا کہ جناب نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ سب سے پاکیزہ کام کون ساہے؟ تو آپﷺ نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ کام کی خود اپنے ہاتھ سے کم ناہادر بروہ بیج جس میں جھوٹ اور خیانت نہ بو العصمی ۱۳۵۸ حضرت رافع بن خدمی اللہ عند فرمات بی کریم ﷺ سے دریافت کید گیا کہ وان کی کمائی افضل ہے؟ تو آپﷺ نے ۱۳۵۸ حضرت رافع بن خص کا اور بروہ بی جوجھوٹ اور خیانت سے خالی ہو' ۔ طبوالی

۹۸۵۷ تصرف ابن عمر رضی الله عند فرماتے میں کہ جناب نبی کرتیم ہوئے ہے یو جھا گیا کہ سب سے بیاک کمائی کون تی ہے؟ تو آپ ہوؤ نے ارشا وفر مایا کہ کی شخص کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہروہ بھے جس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو۔اس عسائح

## حرام کے تعلق ضمیمہ

#### كمانے كة داب

#### مختلف آ داب

۹۸۶۰ حضرت عمرضی امتدعندفر ماتے ہیں کہ ہمارے اس ہزار میں کوئی شخص بنتے نہ کرئے تگریہ کدوہ دین کی سمجھ رکھتا ہو' ۔ مومدی ۱۹۸۶ حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی القد عند نے فر مایا کہ جس شخص نے تمین مرتبہ کوئی کاروبار کیائیسن است کامیا فی شدہوئی تو اسے چاہیے کہا ہے تبدیل کرلے' ۔مصنف اس امی شیبہ اور دیبودی فی المعجانسہ

٩٨٦٢ من الحصن سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جمیں این مایا ندنے اور ان کوعبدالرحمن بن آئتی نے بکر بن عبدامتدالمز نی سے اور انہوں نے بدر بن عبدالتدالمز نی سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول القد! میں ایک جنابحو یا ہنر متدآ دمی ہوں، میر امال نہیں بڑھت تو رسول اللہ ہے نے جھے سے فرمایا کہ اے بدر بن عبداللہ! جب صبح ہوتو میہ پڑھا کرو

سم الله على نفسى، بسم الله على اهلى ومالى، اللهم رصنى مما قصيت لى، وعافني فيما أنقيت، حتى الاحب تعجيل مااخرت و لا تاحير ماعجلت

ترجمه: اللدك، م مع ميركنس پرمير مالل اور ول پرائلدك، نام مع الماللة المجهر اللي كروتيج البيناس فيع پرجوآب عليه

نے میرے لئے فرمایا ہے اور عافیت دینجئے اس میں جو آپ نے میرے سئے بچایا ہے ، یہاں تک کدمیں اس کام میں جلد بازی نہ کروں جس کو آپ نے مؤخر کر دیا ہے اور اس کام میں تاخیر بہند نہ کروں جس کا آپ نے جلدی ہونا ھے کیا ہے۔ استھی

فرمات بین که میں ان کلمات کو پڑھا کرتا تھا تو ائتدت کی نے میرامال بڑھادیا اور مجھ سے قرض بھی ادا کروادیے اور مجھ گوٹی کردیا۔ابن مندہ، ابونعیم اور عمر بُن المحصین

٩٨٦٣ حضرت بريدة مے مروى ہے كەفرماتے بين كەجب آپ ﷺ بازار مين داخل بوتے تو فرماتے

اللهم اني اسالک من خيرها وخيرمافيهاواعوذبک من شرهاو شرمافيها، اللهم ابي اسالک ان

لااصيب فيها يمينا فاجرة وصفقة خاسرة".

ترجمہ: اے میرے انتلامی آپ سے سوال کرتا ہوں اس کی بھلائی اور ہراس چیز کی بھوائی کا جواس میں ہے اور آپ کی بناومی آ کی برائی سے اور ہراس چیز کی برائی سے جواس میں ہے، اے انتلامی آپ سے سوال کرتا : اس کہ جھے اس میں نہ جھوئی قسم افٹ ٹی پڑے اور نہ سووا کرنے میں نقصان اٹھا ٹاپڑے۔

۹۸۷۳ حضرت بلی رضی القدعند فرماتے میں کہ جناب نی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہازار نفست اور برالی کا گھریہے ہندااس میں آسرکوئی ایک مرتبہ سجان القدیمی پڑھ لے تو القدیعی لی اس سے وس لہ کھنیکیاں لکھتے ہیں ،اوراً سرسی نے بیرپڑھا لاحسول و لاقوۃ الاہاللة تو وہش میک المدعز و جل کی حفاظت میں ہوگا''۔الدیدمی وفید عمرویں شمروک

۱۹۸۷۵ حفرت ابن عباس رضی القدعندارش وفر ماتے بین کدا یک مرتبہ جناب نی کریم کی گئی کے پائ تا جروں کی ایک جماعت آئی آئی آئی ہے۔
نے ارش وفر مایا کدا ہے تاجرہ توجہ ہوئے اور گرونیس وال دیں تو آپ کی کے ارشاوفر میا کدالند تعانی تمہیں تیا مت کے دن فاجروں کی طرح اٹھانے والے بین علاوہ ان کے جنہوں نے نیک کی اور صور رحمی کی ،اور ایک روایت بیس بیا فاظ بین کدملاوہ ان کے جنہوں نے نیک کی ور امانت اواکی حلیرانی اور ابن جویو

م کے اور کا کستان کی الی غرز قافر ماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ ہماری طرف نکلے، ہم لوگ بازار میں خرید وفروخت کررہے تھے اور ہمیں کہا جا تا تفاتو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ،اے تاجرول کے گروہ! تمہارے یہ بازار جھوٹی قسمول اور لغویات سے مل جل گیا ہے لہٰذا اس میں کجھے صدقہ وغیرہ بھی ملادیا کرو''۔مصف عبدالو ذاق

مد مدر پر می سامیر میں امتد عند فر ، تے ہیں کہ رسول القد ﷺ نے سوریؓ نکلنے سے پہلے اور قرید و فروند تی کرنے سے اور دودددد اس جا نور یوون کرنے ہے منع فر مایا''۔

## کمائی کی انواع

۹۸۲۹ حضرت می رضی القدعندے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے پیچنے مگوائے اور مجھے تھم فرمایا کہ بیس پیچنے لگانے والے کا معاوضہ اوا کردول' ۔ طبوابی، مسند احمد، ترمدې في الشمائل، ابن ماجه سن سعید بن منصور

### تجارت کرنے کی فضیلت

• ۹۸۷ حضرت ابن عباس رضی الله عندے مروی ہے فر «تے بین کہ جناب نبی کریم ہوتئے نے ارش دفر » یا کہ اے قرلیش کے گروڈتم پر بینا م وغیرہ تبح رت میں غالب ندآ جا نمیں ، کیونکہ رزق کے بیس ابواب بیں ان میں ہے انیس تاجر کے لئے بیں اور ایک باب بنانے والے کے سئے ہے ،اور سجا تا جر بھی مختاج نبیس ہوتا بلکہ گناہ گاراور بہت تشمیس کھانے والم اور کم سمجھ ابن المعاد

۱۹۸۷ حصرت معاویة بن قرق رضی القدعندارش دفره نے بیل کدایک مرتبدیمن کے بچھ وگ حضرت عمر رضی القدعندے ملے تو آپ ہی نے دریافت فره یا کہتم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ جم وگ تو کل کرنے والے بین ، آپ ہی نے فره یا کہتم جموٹے ہو، تو کل کرنے والے بین ، آپ ہی نے فره یا کہتم جموٹے ہو، تو کل کرنے والے بین ، تو کل کرنے والانو صرف وہ محض ہے جس نے زمین میں واند ڈالا اور اللہ تعالی پر بھروسہ کرئے ۔

الحكيم وابن ابي الدنيا في التوكل والعسكري في الامثال والدينوري عضعحالة

۹۸۷۲ حضرت ابن الی فعد یک فرماتے ہیں کہ مجھ ہے تھی بن عمر بن تھی بن الی طالب نے اپنے والعداورانہوں نے اپنے واواسے روایت کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب رسول امقد ﷺ مدینہ منورہ تشریف یا ہے تو رشا دفر ہایا ،اے قریش کے گروہ! تم ایسی زمین ہیں ہو جہاں ہارش کم ہوتی ہے ، ہذا کھیتی باڑی کرو، کیونکہ کھیتی ہاڑی یضینا مہارک ہے اوراس میں کھویڑیوں کوشال کرو۔ ہیں حریو

۔ فرماتے تیں کہ اس روایت کی سند ہمارے نز دیک سجھے ہے بشرطیکہ عمرو بن ملی سے مراد یبہاں عمر بن ملی بن افی طالب ہوں، عمر بن ملی بن الحسین بن ملی بن افی طالب ند ہوں ، کیونکہ میرا خیال ہے کہ بیعمر بن ملی بن الحسین میں اور انہوں نے بعض مرسل روایات بھی نقل کی ہیں۔ ۱۹۷۲ سے بعقوب بن ابراھیم فر ہاتے ہیں کہ ہم ہے عبدالعزیز بن محمد الدراور دمی نے صدیث بیان کی وہ فر ماتے ہیں کیے مجھے سے غیفار مین کے

ہے ہوں اسٹیم بن مجمد بن حفص نے خبر دی ہے جب سے سبرہ سریر بن مداندراوروں سے طدیت بیان کا وہ سرماسے بیل کہ اور سے مولی احیثم بن مجمد بن حفص نے خبر دی اینے والد سے اور انہوں نے عمر بن علی بن حسین سے کہ جن ب رسول املد ﷺ نے حکم فر مایا کہ کھو پڑیوں کو زراعت میں شامل کیا جائے ،ان سے کسی نے پوچھ کدا ہے ابو حفص کیول؟ تو فر مایا تا کہ نظر ندیگے'۔

۱۹۸۷۳ مجھ سے محمد بن عبدالقد بن عبدالحکم اُنمصر کی نے حدیث بیان کی کہا کہ مجھ سے ابن فدیک نے حدیث بیان کی اورکہا کہ محمد بن انحق نے جمیس خبر دی کہ میں نے معد بن ابراھیم بن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ کہا ہے کھیت میں اونٹوں کی ھوپڑیاں رکھ رہے جیں اور اس کا تقدیم بھی دیتے ہیں اور سہتے ہیں کہ اس سے نظر نہیں لگتی۔

۹۸۷۵ - حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے مروی ہے قرم ہے ہیں کہ تجارت میں کوئی بھد نی نہیں مگر یہ کہ خریدارخریدی جانے والی چیز کی قدمت نہ کر ہے اور بیچنے والہ بیچی جانے والی چیز کی تعریفیں نہ کرے جتناحق ہے صرف اتن ہی بیان کر ہے اوران سب چیز وں میں قسم کھانے سے بیچے'۔

ہیں ہو ہو۔ معنرت امسلمہ دضی امتدعنہا ہے مرول ہے فر واتی ہیں کہ آیک مرتبہ جناب نی کریم ﷺ کے زونہ مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی التدعنہ تجارت ہے حاصل ہوتا تھ التدعنہ تجارت کے لئے بھری کی طرف گئے ، نبی کریم ﷺ نے اضی منع نبین کا دل تنگ نہ ہواور جو کچھانھیں تجارت سے حاصل ہوتا تھ ابو بکرائں سے محروم نہ ہوں بیاں گئے کہ بیرمب بوگ تنبی رہ کی کم فی کو پسند کرتے اور تبی رہ کو مجبوب رکھتے تھے تبید رہ کے ہے ہے آپ ابو بکرائی سے محروم دیں رضی امتدعنہ ومجبت کی بن ویرمنی نہیں فر وہ یا اور صحابہ کے سئے بھی رسول امتد پیٹو کا تبید کرنا اور اچھ تمجھنا جیرون کی مسرت کا باعث تھا۔ ( غالب دیکی ) ساب میں ایش رہ کھھا ہے گرون حت نہیں ہے مکنن ہے ' فر' ہو۔

## ممنوعه كما تى....نصوبر

٩٨٤٧ الهم كيت بين كدجب حصرت عمر رضى المدعندش متشريف إن أنوان ك پاس دكانول ميس الك فخص آيااوركها كدميس ألي ب

کے لئے کھانا بنایا ہے اور میں بیرچاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں تا کہ میرے ہم پیشہ لوگ میری آپ پر سخاوت اور آپ کے ہاں میرامقام دیکھے میں ہتو حضرت عمررضی التدعنہ نے جواب میں ارشادفر ہایا کہ ہم ان گرجوں میں نہیں جاتے جہاں پہتصوبریں وغیرہ ،وتی ہیں۔

مصنف عبدالرزاق، مصف ابن ابي شيبه، متفق عليه

۹۸۷۸ حضرت علی رضی امتدعنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے پولیس چیف کو بلایا اور فر مایا کیا تنہیں معلوم ہے کہ میں تنہیں سی کام سے بھیج رہا ہوں جس کے لئے مجھے رسول القد ﷺ نے بھیجا ،اور جناب نبی کریم ﷺ نے مجھے اس سے بھیجا کہ میں ان کے بنے ہر بھی ہوئی چیز من دول یعنی ہرتصوریا ور ہر قبر کو برابر کردؤ'۔مصنف عبدالرذاق اور ابن حرید

9.449 حضرت علی رضی اللہ عندے مروی ہے فر «تے ہیں کہ میں نے کھانا تیار کیا اور جناب نبی کریم ﷺ کودعوت دی چنانچہ آپ ﷺ ریف لا کے تو آپﷺ کی نظرتصوریزوں پر پڑی تو آپ ﷺ والیس تشریف لے گئے''۔نسانی ، ابی ماجه

جبکہ شاشی مصنف عبدالرزاق اوقعیم کی حدیداور سنن سعید بن منصور میں مذکورہ ردایت کے بعد مندرجہ ذیل اضافہ تجھی موجود ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ برقر بان ، آپ کی واپسی کا کیا سب ہوا؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ گھر میں پردے ہیں اور پردول پرتضویریں اور بے شک فرشتے ایسے گھروں میں نہیں داخل ہوتے جن میں تضویریں ہوں''

۹۸۸۰ حفرت علی رضی ابتد عندارش وفر ماتے ہیں کہ ہیں سمری کے وقت پکھ دیر کے لئے جناب ہی کریم کے گئی کی خدمت میں حاضر ہوا کو اتھا تو جب میں آتا تو اجازت لیا کرتا تھا۔ لہذا میں اگر آپ ہوئی کو نماز تھے وغیرہ میں مصروف پاتا تو داخل ہوج تا اور اگر آپ ہوئی فارغ ہوتے تو مجھے اجازت دی اور ارشاد اجزت عطافر مادیتے ، چنا نجائی طرح آیک رات میں جناب نبی کریم ہوئی کی خدمت میں حاضر ہور آپ ہوئی نے مجھے اجازت دی اور ارشاد فرمایا کہ نمیرے پاس حضرت جرئیل عبید السام ہشریف لائے میں نے ان سے ہما تشریف لائے ، تو انہوں نے کہ کرآ نجن ب کے گھر میں بھوائی کہ میں اندرواض نہیں ہوسکتا ، تو میں نے ادھرادھ گھر میں نظر دوڑائی اور کہا کہ مجھے تو پہنیس ملاء حضرت جرئیل علیہ اسلام نے فرمایا کہ مجھے تو پہنیس ملاء حضرت جرئیل علیہ اسلام نے فرمایا کہ بھے تو میں حضرت جرئیل نے فرمایا ، بے شک فرشتے نے بیکہا کہ بے شک فرشتوں کا مروہ ایسے گھر وں میں داخل نہیں ہوئے دہ بھی حضرت جرئیل نے فرمایا ، بے شک فرشتے نے بیکہا کہ بے شک فرشتوں کا مروہ ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوئے نہیں ہوئی گئی جنہیں ہوئی سے معرف علیہ اسلام نے قربال تھوری یا کہ بے جبال تھوری یا کہ جی جبی ہوئی۔ تو مدی ، معمق علیہ

۱۹۸۸ حضرت علی رضی امقد عند سے مروی ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السل م جناب نبی کریم ﷺ کے پاس تشریف رائے ، سمام کی اور وا ہیں روانہ ہوئے گئے، تو آپ نے دریافت فر ہایا کہ آپ نے سلام کیول کیا پھر وا پس چل پڑے؟ تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فر ہایا کہ ہیں ایسے سس گھر میں واض نہیں ہوسکت جس میں تضویر یا کتا یا جینیٹا ہ و نبیرہ ہو، اور ریاس وجہ سے ہے کہ گھر میں حسین یا حسن رضی امتد عنہ ( نے ) آیب کہ افتوں میں دو

# کتا،تصویر والے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے

یوچی کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا میں جرئیل جول، میں نے کہا اندرآ جائے تو حضرت جرئیل علیہ السوام نے عرض کی نہیں، آپ ہا ہو تشریف یا ہے، ہذا جب میں ہوکی فرشتہ گھر میں اولی چیز ہے، وہ چیز جب تک گھر میں ہوکی فرشتہ گھر میں وافعل فرشتہ گھر میں اور گھر کھو اتو فرسکتا، میں نے کہا کہ میں نہیں جانا ہے جرئیل نے کہا کہ آپ دوہارہ تشریف لے جائے اور دیکھنے ، ہذا میں گیا اور گھر کھو اتو اس میں ایک سے کہا کہ جھے تو ایک ہے کے عدوہ الیں اور کوئی چیز نہ فی ،اس سے سن کھیا تھا، میں نے جرئیل ہے کہا کہ جھے تو ایک ہے کے عدوہ الیں اور کوئی چیز نہ فی ،اس سے سن کھیا تھا، میں نے جرئیل ہے کہا کہ جھے تو ایک ہے کے عادہ وہ کہی نہ بار ہو گئی فرشتہ اس میں وافعان میں ہوسکتا ،اان میں سے ایک کتا ہے ، یا جنا بت ہے یا تصویر ہے۔ مسئد احمد ، دسانی ، ابن ماجہ ، ابن محد بیج ، سنن صعید بن منصود

۱۹۸۸۳ تعنزت اس مدہن زیدرضی اللہ عندے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے جنب نبی سریم ہے کو نمز دہ دیکوں ہو میں نے عض کیے ایو رسول اللہ اکیا موں مدہ کا فرمای ہو ہوگا ہے کا وعدہ کیا تھا گئیں ہیں نے تمین دن سے آئیں ٹنیس و یکھا ہوا یک کنا ظاہر مواجو کی گھر سے ذکا تھ ہو میں (حضرت اس مدرضی اللہ عند) نے اپنیا تھا اپنے سر پر رکھا اور چیخا تو آپ ہوئے نے دریافت فرمایا کی اواسامہ ایس نے (حیرت ہے) عرض کیا گئی اللہ نبی ہوئے نے تم دیااور وہ کہ تا گئی رہی ہوئے ہو کہ ایس کے جرکیل تشریف لاے ہو آپ ہوئے نے فرمایا الے جرکیل آپ جب میں دوخل نہیں ہوئے جہاں کہ یا تھوریں ہول '۔ میں وعدہ کرتے ہے آتے تھے اوا کیا ہوا؟ تو جرکیل نے فرمایا کہ ہے شک جم ایسے سی گھر میں واضل نہیں ہوئے جہاں کہ یا تصوریس ہول '۔

طبرانی، مسید احد، مصف اس ابی شیبه، اس داهویه، مسید ابی یعلی والرویانی، طبرانی او د سنن سعید بن منصود ۱۹۸۸ مامؤمنین حضرت ماکشصد نیندرشی امتدعتها فر ماتی مین کدین ب نبی کریم پیزتر هر مین کوئی السی چیزتو ژب بچاژ سے بغیر شرجیموژ نے مجھے جس میں صلیب وغیر وکانشان ہو 'مسند ابی یعلی

۹۸۸۵ کام المومنین حضرت عائشہ صدیقه رضی القدعنها فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ گھر میں کوئی الیمی ندچھوڑتے جس میں صلیب وغیم ہ بنی ہوتی مگراس کو بھاڑ ڈالئے''۔

#### مختلف ممنوعه كمائيان

۹۸۸۸٪ حضرت نافع فرماتے ہیں کے حضرت عمرینی ایمدعند نے فرمایا کہ امتدتعالی مجھے ہے مسلمانوں کوسمندر کاسفر کروانے کے بارے میں مبھی سوال نہ کریں گئے''۔اہن سعید

۹۸۸۹ تکننز نیزین اسم بنی ابتدعنه سے مروی ہے فیرہ ہے ہیں کے حضرت عمر بنی اللہ عنہ نے حضرت عمروین الله عنہ وجواب میں ایک مثال منھی کہ ایک کپٹر جو مکڑی ہو، جب لکڑی وت جاتی ہے تو کپڑا مرجا تا ہے، چنا تیجے حضرت عمر رضی الله عنه ہے ہمندر کے سفر کو مسلما دیں نے بندیدہ قور رہائے ہیں ہیں۔

۹۸۹۰ تشم بن حبراً رئمن سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی القدعند نے حساب واجرت کے بدیے مکروہ قمر اردیا۔ طبور ہی ۹۸۹۱ حضرت معقمہ سے مروی ہے فرمات جین کہ ایک مرحبہ ہم حضرت عمر رضی امقد عند کے سرتھ کیے مجلس میں جیٹھے متھے کہ حضرت عمر رضی القد عند کے سرتھ کہ کیے میں جیٹھے متھے کہ حضرت عمر رضی القد عند کا کیٹ کھڑ کے از اور دہ فوام حضرت اور افع رضی القد عند کے پاس سے گزرہ، آپ رضی اللہ عندلوہا رہتے اور اپنے ہتھوڑے سے کام کررہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عند نے ارشاد فر مایا، اب اور افع!

میں تین ہر کہوں گا، ابور افع نے دریافت کیا۔ اے امیر الموسین تین مرتبہ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عند نے ارشاد فر مایا، تباہی ہولوہا رکے لئے،

تباہی ہوتا جرکے لئے ؟ نہیں خدا کی شم میر کی تباہی ہو، خدا کی شم، اے تا جرول کے گروہ! بے شک تجارت میں قسمیس بہت کھائی جاتی ہیں ابندااس
کے سی تھے صدقہ و نویر و ملا لیا کرو، سنو! ہر جھوٹی شم سے برکت ختم ہوجاتی ہے اور مال کو ہلاک کردیتی ہیں۔ سوڈرو نہیس خدا کی شم، میر کی تباہی ہوخدا
کی شم بے شک بیاق شم ہے ہی ٹاراضکی ' سابن جو بو

9A97 حضرت علی رضی اللہ عند سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جتاب ہی کریم ہوتھ ایک جنازے میں شریک سے کہ آپ ہوتھ نے در یا دت فرمایا کہ کوئی ہے تھا کہ اور کوئی تصویر من ہے بغیر نہ چھوڑے اور کوئی تشر برابر کے بغیر نہ چھوڑے اور کوئی تشریمائے بغیر نہ چھوڑے اور کوئی قبر برابر کے بغیر نہ چھوڑے ہا ہوا اور عرض کی یارسول اللہ! بیکام میں کروں گا، اور ادانہ ہوگا، ہندا (یوں معموم ہوا) کے بغیر نہ چھوڑ والی ہوا ہوا کہ ہوا گئی ہو میں روانہ ہوا، پھر والی آگیا، پھر میں روانہ ہوا، پھر والی آیا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کے پاس کیا آپ کہ میں مدینہ میں کوئی بت تو ڑے بغیر نہ چھوڑ ول، تو آپ ہو کے ایس کہ اور شور منائے بغیر نہ چھوڑ ول، تو آپ ہو کے اور شادفر ، یا گئی ہو ان میں سے کی چیز کے بنانے ہوئی کو اس نے جی بات کی اور فر مایا ہے میں انڈ بنتا، نہ مغر ور، نہ خیا نت ارشاد فر ، یا کہ اور نہ نا انہ ہو کہ اور کوئی سے کہ بی جن سے کمل میں سبقت کی گئی ہے'۔

طبراني، مستد ابي يعلى، ابن جرير وصححه الدور تي

۱۹۸۹ حضرت ملی رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ تا جرگناہ گار ہے علاہ وہ اس تا جرکے جس نے حق لیا اور حق دیا 'ابن معداور اس جو ہو ۱۸۹۳ حضرت برا ، بن یا زب رضی اللہ عند سے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ فد کر جانو رکرائے پر دینا حدال نہیں ہے'۔ مصدف عبد الورق ۱۸۹۹ حضرت برا ، بن یا فرجی اللہ عند الورق اللہ عندالورق ۱۸۹۵ جنب نبی کرمیم کا بھی کے کھیے لگوائے اور مجھنے لگانے والے کواس کی اجرت دی اور فرہ یا کہ اس سے اس اونٹ کو گھاس بھوس کھلا و بینا جس پر میرانی کے لئے یائی لا باجاتا ہے'۔

# بإزار ميں ابليس كاحيضارا

۱۹۸۹ حفرات سی بدر منی القد گنیم سے مروی ہے فرہ نے میں کدابلیس جھنڈا ہے کرس تھ آتا ہے اورا سے بازار میں رکھ ویتا ہے، ہذا اللہ تعالی کوش طبنے لگتا ہے ان باتول سے جنہیں اللہ جا انتہا ہے اور جن کی اللہ گواہی ویتا ہے وہ بنیں جوابلیس نہیں جانتا' ۔ ابن حیاں ۱۹۸۹ حضرت انس رضی اللہ عند سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم دی بیجینے اللوائے ، جب مجینے لگانے والی کی اجرت اواکی تو فرمایا تو نے اپنی کمائی لے کی 'اس نے کہ جی بال ، تو آپ وہے نے ارش وفر مایا کداسے خود نہ کھانا، بلکہ اونٹ کو کھلا وین جوسیر اب کرنے کے سے بانی یا گیا ہے ہے۔ اس المحاد

۱۹۸۹ قردة قرماتے میں کداو گول نے تین باتیں شروع کردیں جن پر پہلے اجرت ندی جاتی تھی۔ ۱ زب نورکا کراہیہ ۲ مال تشیم کرنے کی اجرت ہے سے بچول کو پڑھانے کی اجرت '۔مصف عبدالود اف

۹۸۹۹ حفرت ابوہ ری آشنی القدعنہ سے مروی ہے فرمات میں کہ جناب رسول القدھ اینے کی تجری کے معاوضے اور کئے کی قیمت ہے ت فرمات میں ہے۔

مصنف عبدالوراق

9900 علی بن بزیدالھلا می قاسم بن عبدالرحمٰن کے حوالے ہے ،اور وہ حضرت ابوا معت رشی اللّه عنہ کے حوالے ہے بیان کرتے ہیں کہ جنا ب نبی کریم پیٹی کوسب سے زیادہ حجشلائے والے اور روکرنے والے بہودی تھے، چنانچدا یک مرتبدان کے علم میکی ایک جماعت ونی اور کہا،اے محمد! " پ ججھتے ہیں کہ آپ کو اللّہ تعالیٰ نے بجیبی ہے۔ (اً سرایک ہات ہے ق) جو ہات ہم آپ ہے جبھیں گے آپ بسیس بن میں گ موتی علیہ السلام سے جب بھی کوئی ہات پوچھی گئی انہوں نے ضرور بتائی ، لہٰذااگر آپ نبی ہیں توجو ہم پوچھیں گے وہ آپ کو بتانا ہوگا جناب نبی کریم پیجئے نے ارشا وفر مایا کہ تمہر رہے ضراف القد ہی میراؤ مدداراور گواہ ہے ،اگر میں نے تمہیں بتادیا تو کیاتم اسدام قبول کرلو گے؟ انہوں نے کہ جی ہاں۔ تو آپ پھٹھنے نے فرمایا کہ (ٹھیک ہے ) پھر جو جا ہو پوچھوں

پھراپنے جھونے بڑے جھنڈوں کو مسجد میں نے جاتے ہیں اور جوسب ہے آخر میں مسجد سے نکاتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ نگلتے ہیں،
ان جھنڈوں کو لے کراس کے سرمنے چلتے ہیں یہ ں تک کہ وہ خص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، یہ بھی ان جھنڈوں کو لئے اس مخص کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو جہنڈوں کو لئے اس مخص کے ساتھ سامنے مسجد کی اس کے گھر میں داخل ہوجاتے ہیں، یہاں تک کہ سحر ہوجاتی ہے، پھر یہاں چھوٹے بڑے جھنڈوں کو لئے اس مخص کے ساتھ سامنے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے اور مسجد کے دروازے پر جھنڈوں کو گاڑ دیتے ہیں اور پھرویے ہی کرتے ہیں جسے سے پہنے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے اور مسجد کے دروازے پر جھنڈوں کو گاڑ دیتے ہیں اور پھرویے ہی کرتے ہیں جسے سے کہا تھا۔

اسی طرح ابلیس صبی صبی بلند آواز سے چیختاہے، ہائے بر ہاوی ہائے بر بادی ، چنا نچ س کی اولا دگھبرائی ہوئی اسکے پاس آ پہنچی ہے اور پوچھتی ہے کہ اے ہی رہ داراکس بات سے گھبرا گئے؟ تو ابلیس کہتا ہے ان چھوٹے بڑے جھنڈ ول کو لے جا وَاور ہِ زاروں اور راستوں میں لوگوں کے کھڑے ہوئے گاڑ دواورلوگوں کے درمیان مصروف ہوجا وَ ، ان کو کھینچ لواوران کے درمیان فواحش پھیلا دو ، پہنچہ وہ ایس ہی کرتے ہیں ، اور شام کے وقت بھی ایسا ہی کہتے ہیں ، چنا نچہ بازاروں میں آ پ صرف گن ہ ہی د کیھتے ہیں اور گندی با تمیں ہی سنتے ہیں۔

پھریش طین اپنے چھوٹے بوے جھنڈوں کو نئے سب سے آخر میں بازارے نگلنے والے کے ساتھ نگلتے ہیں اوراس کے سامنے چلتے ہیں، جتی کہ وہ مخص اپنے گھر میں واخل ہوجا تا ہے سویہ بھی اسکے ساتھ اس کے گھر میں رات گزارتے ہیں یہاں تک کہ انکی صبح ہے پہلے بازار جانے والے کے ساتھ بازار جاتے ہیں اوراپنے چھوٹے بڑے جھنڈے لئے اس کے سامنے چلتے ہیں اور راستوں میں جمع ہونے کی جگہوں اور بازاروں میں گاڑویتے ہیں اورون بھراسی طرح رہتے ہیں'۔ابس زیعویہ

۔ منداحمد میں ذکر کیا ہے کہ بلی بن بزید ، قاسم بن عبدالرحمن سے عجیب عجیب با تیں روایت کرتے ہیں میرانہیں خیال کہ بیقاسم کے عدد وہ کسی اور ہے ہو''۔

# باب..... خرید وفر وخت کے احکام

### آ داب اورممنوعات کے بیان میں ۱۰۰۰حکام

ا 990 حضرت عمرض القدعندے مروک ہے۔ تع توایک سودے ہوتی ہے یا اختیارے، ورمسممان کے پیال اپنی شرط ہے۔

مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابي شيبه منفق عليه

99.۱ حضرت حسن رضی القدعتہ ہے مروئی ہے کہ ایک شخص نے اپنے ہاپ کی ہاندگی نیج دگ اوراس کا ہاپ موجود شقفا چنا نیچے ایس کا ہاپ آیا تو اس نے ہاندگی کی ہیچے کی ہاں بھی ہیں بھی جن نچہ ہید و اور اپنا فیصلہ ہے مرحنہ تا ہمرضی القدعنہ کے گئی ہاں بھی ہیں بھی جن نچہ ہید و اور اپنا فیصلہ ہیں مرحنی القدعنہ کی تعدد کیا کہ ہاندگی تو تشخص کے حوالے کی جس کی تھی اور خریدار ہے مہرضی القدعنہ کے المبنازی بھی کہ اپنی بھی کو جن اللہ بھی اور الے گا ہا ہے کہ ایک کا است تھی دور ہے ہیں کا راستہ چھوز و ہے جدا ہے مرسنی القدعنہ نے ارشاد فر مایا کہ اور تو اس کے جبوڑ دے۔ سس سعید میں مصور ، سس کسری مدبقی

۱۹۹۰۳ حظرت عثمان رضی امتدعند فر مت بین که مین بهودیوں کے آیک قلیمی بنوتین کی سے تھجوری خریدا سرتا تی اور فر مدے کے باتی بنی نئی و با کرتا تی جب بیربات جن ب تی کریم بڑئ ومعلوم ہولی تو آپ فرز کے ارشاد فر دیا کدائے عثمان اجب خرید داتو ناپ یا کرہ ورجب انہا تا تھی نہی : پ کیا کرؤ کے مسند احمد، مسد عبد بن حمید، اس ماجہ، طحاوی، دار قطبی جنعق عدم

۱۹۹۰ حضرت عثمان رضی القدعند قریات بین که میل بنوقتینق کا کے بازار میل تھجوری بیچ کرنا تنفی میں کچھوئی ناپ لینتا اور کہنا ، میں نے اپ وئی (بیچنے) میں اتنی اتنی مقدار نا پی ہے ، پھر میرے دل میں کچھ کھٹھا پیدا ہوا تو میں جناب رسول اکرم ھے۔ کی خدمت میں حاضر جوا تو اپ پھر نے فر مایا جہ لیے تو اس کونا ہے لیا کرو''۔

9900 معتمرت ملی رفتنی اند مندایک مرتبدایک باندی کے پاس مزرے جو قصالی سے گوشت خربیر ہی تھی ورکھ ۔ ہی تھی کے پیجدا ن اف کہ مورق حضرت ملی رفتی امندعند نے بھی فرمایا کہ پیچھا خدا فہ مرو کیونکہ رہیجا ہے ہے ہے ان وہ باعث برکت ہے' مصدی عبدالوراق

#### جھکا کرتولنا باعث برکت ہے

عمرضی الله عند نے اونٹ کی قیمت اعرانی کواوا کردی "۔

وفت تك نه ينجو جب تك يورا يوراد صول ندكراؤ ' ـ ابو معيم

۱۹۹۰ حضرت جابر رضی القدعندے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے، جس نے اپنا پھے قرض کس سے وصول کرنا ہے کیا ہے اس کے بدلے غلام خرید سکتا ہے؟ تو حضرت جابر رضی القدعندنے جواب میں ارشاد فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔مصنف عبدالموزاق

۹۹۰۸ - خصرت ابن عباس رضی القدعنہ ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیاجو کپڑا جیجاتھا، آیا وہ کپڑے کے بدلے کپڑالے سکتاہے، فرمایا کوئی حرج نبیں' ۔مصنف عبدالموزاق

#### خيار.....اختيار

۱۹۹۳ مندعمرض القدعندے حبان بن منقذ ہے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خییفہ بنائے گئے تو فر مایا ،اے لوگو! میں نے دیکھا سوتمہاری خرید وفر وخت میں کوئی چیز اس ذمہ داری جیسی نہیں پائی جو جناب نبی کریم پھڑتے نے تمین دن کے لئے حبان بن منقذ کے سپر دک تھی اور ریکسی غلام کے معاطم میں تھی''۔ داد فطنی

پروں می دویے میں دویے میں اور دو است مروی ہے کہ انہوں نے کسی بیچ کے مع سے میں حضرت عمرضی اللہ عنہ سے گفتگو کی و حضرت عمرضی اللہ عنہ سے گفتگو کی و حضرت عمرضی اللہ عنہ سے قتم اس جیز سے زیادہ و سیتے چیز کوئی نہیں پائی جورسول اللہ ہے جہان بن منقذ کے لئے مقرر کی تھی کہ ان کی بینائی کمزورتی چینا نجے رسول اللہ ہے نے ان کو تین دن کا اختیار دیا تھا اگر راضی ہوں تو سے پیس اگر راضی نہ بول تو چھوڑ دیں' ۔ دار قطنی، عضق علیه مینائی کمزورتی چیز ہوئی جنان کرتے ہیں کہ جناب بی کریم ہے نے نبوت سے پہلے ایک اعرافی سے اونٹ وغیرہ فرید اتھا تو بچے کے بعد جناب بی کریم ہے نے فر مایا اختیار ہے؟ چنانچہ اعرافی نے آپ کی کی طرف و یکھا اور کہا آپ کون میں اللہ ان کی عربی برکت و سے محمد عبدالود اف آپ کی بین کریم ہی کے بعد مقرر کیا۔ مصدف عبدالود اف محمد کا معاملہ کھل طور پرختم ہوجائے بھروالی لوٹ جاتے'' معصدف عبدالوذ اف

# غلام کی بیج اس کے مال سمیت

9912 حضرت عمر رضی القدعند فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایساغلام ہیجا جو ، لدارتھا تو مال آقا (بیچے والے) کا ہوگا ، ہال اگر خریدار مال کی شرط مجھی لگاد ہے تو وہ بھی اس کا ہوجائے گا۔ مالک، مصنف ابن ابسی شیبہ، متعق علیه 991۸ حضرت می رضی القد عند سے مردی ہے فرماتے ہیں اگر کسی نے ایسا غلام ہیچ جس کے پاس مال تھی تو وہ مال بیچنے والے کا ہوگا ، ابسته اً مرخر بدار

مال کی بھی شرط نگادے تو وہ بھی اس کا ہوگا اورا گرس نے ایس تھجور کا درخت بیچا جس کوگا بھا دیا گیا تھا تھے واسے کا ہوگا ابت آ ۔ فرید ا پھل کی بھی شرط لگالے تو وہ بھی اس کا ہوج ہے گا۔اوریہ فیصدر سول ابتد ﷺ نے کیا ہے' ۔اس راھویہ، مستسر ک حاکم، متفق عدیہ، ۔ساسی

#### تجلول کی خرید وفروخت

9919 مندعمرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنبافر ، نے ہیں کہ تھجور کے در خت کا پھل بیچ جائے یہاں تک کہ سرخ یوزردنہ وجائے ''مصف عبدالو ذاق ، مصنف اہں ابسی شیبہ

• ٩٩٢٠ . . حضرت تمررضی الله عند قرمات بیل که یکنے کے بعد پھل کودگنا کر کے ، بیچن سود ہے '۔ مصف ابن ابی شیعه

99۲۱ ، جصرت عروۃ فرماتے ہیں کہ حصرت عمر رضی اللہ عند کے پاس ایک بلتیم تھا تو آپ رشی اللہ عند س کے مال ہے تحرید وفروخت کیا کر ہے۔ تھے تین سال تک''۔مصنف عبدالو ذاق

۹۹۲۳ حضرت علی رضی امتدعند سے مروق ہے بھلول کی آفت آج ئے جو تنہائی یااس سے زائد ہوتو یا مک وعشر وغیرہ سے جیموٹ ہے سے ساوہ جو تیں وہ یکا رضی امتدعند سے مروق ہے بھلوٹ ہے وہ آندھی مثلا کی دل اور جل جانانیں ۔مصد عد لود ق

۹۹۲۴. ...جعفرت سیمان بن بیار سے مردی ہے فرماتے ہیں کہ حفرت زید بن ثابت اور زبیر بن اعوام رضی انتز نہا فرماتے ہیں کہ جب ونی شخص کھجور کے درخت پر پھل خرید کرنے آگر کا شنے سے پہلے بچے دے و کوئی حرج نہیں'۔مصنف عبدالور اق

99۲۵ حضرت انس ضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ جناب نمی کریم ﷺ نے تھی رے کھی کو یکنے سے پہلے بیجنے سے منع فر ما یا ،حضرت اُس رہنی اللہ عند سے یوچھا گیا کہ پکن کیا ہے قوانہوں نے فر مایا کہ مرخ ہوجائے یا زرد ہوجائے '۔مصلف اس اسی شیبہ

99۲۷ ۔ خضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تھجور کے کھیں کو پکنے سے پہلے بیچنے ہے منع فرمایا اور دانوں کو کھٹنے سے پہلے اور کھلول کو کھانے کے قابل ہوجائے سے پہلے' ۔ مصنف عبدالوزاق

۱۹۹۲ میر حضرت جابر رضی القدعند فرمائے ہیں کہ رسول القد ﷺ نے بچھول کو مکتے ہے پہلے بیچنے ہے منع فرمایا 'کے مصیف اس می منسدہ ۱۹۹۲ سے حضرت زید بن ثابت رضی القدعند فرمائے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے تھجوروں واندازے سے بیچنے کی رخصت دی،وراس ہے

علاوولسی اور چیز میں رخصت نددی۔

9900 عنوی حضرت این میں رضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جھے معلوم نہیں کے آپیے مات رسوں اللہ یو گئے۔ یانبیل کرآ پ ﷺ سے پھل کی بیچ سے منع فرمایا قبل اس سے کہ وہ تھانے کے قبل بوجائے ' مصلف عبد ابور ق 1909 - حضرت این عمبال رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ انہول نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ کوئی شخص تھجورے ورخت پر موجود کھال وخرید

کے ور بیچنے پہلے ندکائے''۔ عبدالوزاق

۱۹۹۳۲ حضرت ابن عبس رضی الله عند مے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب تھجور کے درخت کا بعض حصہ مرخ بوجائے تواسے بیچنا جائز ہے'۔ مصنف عبد الرزاق

۔ (انس کتاب میں یہاں خال جگر تھے متداحمہ ۸۔۸۔۵۔۵ ہے پر کیا گیا، عدوہ زیں بھی روایت بخاری مسلم، ترمذی موطاونجیرہ میں بھی ہے )۔ ۱۹۹۳ - حضرت ابن عمر رضی القدعنہ فرمائے بیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے پھلول کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ''خواہ خریدار ہو یا فریرہ سے کنٹ ما' کے داری السان میں السان میں السان میں میں کہ جھڑے کے پھلول کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا

فروخت کنندہ' ۔ مالک، عبدالوذاق، ابن ابی شبہہ ۱۹۳۳ میں جھٹور کا درخت فریدا، اس سرال درخت پر کھل نہیں آئے، چٹانچہوہ ۱۹۳۳ منٹ سے ابن عمر رضی القد عند قریات ہے۔ چٹانچہوہ دونوں مقدمہ لے کر جناب بی کریم ہے کے اس کے دراهم کوکس دونوں مقدمہ لے کر جناب بی کریم ہے کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے تو جناب بی کریم ہے کہ اس کے دراهم کوکس طرح حلال سمجھ ؟ اس کے دراهم اس کووا پس کر دواور کھجور کے درخت کواس وقت تک حوالے نہ کرو جب تک اس پر پھل ندآ نا خاہر نہ ہوج ہے۔

عبدالوراق ۹۹۳۵ حفرت ابن عمر رضی التدعنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول التدہ ﷺنے کھل کو کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا،اور کھل کو پکنے سے پہیے بیچنے سے منع فرمایا''۔عبدالوزاق

۱۹۹۳۷ حضرت ابوامدة رضی امتدعن فره تے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نیکس کو کینے سے پہلے بیچنے سے منع فر ہایا "مصلف ابن ابی شبیه ۱۹۳۷ حضرت ابوسعید رضی القدعن فر مایا جی استان کریم ﷺ نے کھا کو کینے سے پہلے بیچنے سے منع فر مایا جی ابدکرام رضی القدعنہ نے عرض کی کہ پیکنا کیا ہے؟ تو فر مایا کہ اس کے فراب ہونے کا خوف ندر ہے اور اس کا پکا بین واضح ہوجائے "۔ ابن ابی شبیه منع فی مدید کا خوف ندر ہے اور اس کا پکا بین واضح ہوجائے "۔ ابن ابی شبیه

۹۹۳۸ حضرت ابوہر ریمۃ رضی القدعنہ فر «تے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے پھل کواس وفت تک سے منع فر «یا جب تک وہ عارضہ سے محفوظ ندہوجائے''۔ معصنف ابن ابس شیبه

۹۹۳۰ کی بن الی کثیر فرماتے ہیں کہ رسول القد ﷺ نے طرق ہے منع فرمایہ ،اور بیج می طرق کیے پھل کی بیج کو کہتے ہیں'۔عبد الموذاق
۱۹۹۳ حضرت ابن سیرین روایت کرتے ہیں کہ رسول القد ﷺ نے پھل کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا اورخوشے کوسفید ہونے سے پہلے اور پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا''۔عبد الموذاق

جوہ ہمیں اسرائیل نے عبدالعزیز بن رقیع کے حوالے ہے اورانہوں نے ابن ابی ملیکہ اور مطاء بن ابی رباح ہے روایت کی ہے، وہ دونوں فر ماتے ہیں کہ جن بنی کریم ہے نے ہے استا اگرخریدار دونوں فر ماتے ہیں کہ جن بنی کریم ہے نے ہے استا اگرخریدار کے استا اگرخریدار کے استا اگرخریدار کے شرط نہ لگائی۔ شرط ملا کے اوراگر سی اوراگر سی نے ایسانیا، میچ جس کے پاس مال تھا تو مال بیچنے والے کا ہوگا اگرخریدار نے شرط نہ لگائی۔ مصنف عبدالو ذا ق

# عيب كي وجهه عمعاملة مم كرنا

۹۹۴۳ و هنخص جس نے باندی خریدی اور پھراس سے دطی کی اور پھراس میں کوئی عیب پائے ،تواہ مشعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہا گروہ باندی ثیبہتھی تو دسویں کا آ دھاوا پس کرے گااورا گر کنواری (با کرہ )تھی تو دسواں حصہ واپس کرے گا'۔

شافعی، ابن ابی شیبه، دار قطبی، سنن کبری بیهقی هماه هم بن عبدالله بین مرضی الله عند ابن ابی شیبه، دار قطبی، سنن کبری بیهقی ۱۹۹۲ سرلم بن عبدالله بن الله بن عبدالله بن الله بن ال

اس مارم كويتدره مويس يتي "مالك، عدالرزاق، سس كرى بيهقى

۹۹۴۵ کے حضرت عثمان رضی القدعند سے مرومی ہے کہ آپ رضی القدعند نے فیصد فر ہایا کہ جو تحض اپنے خریدے ہوئے کیڑے میں خرا ابی پائے ق وہ اس کووا پس کردیئے'۔عبدالر داف

ے ۱۹۹۷ حضرت علی بن حسین رضی القدعنہ ہے مروی ہے فر مایا کہ حضرت علی رضی القدعنہ نے ایک باندی کے بارے میں جس کے ساتھ فریدار نے وظی کی ہو پھراس میں کوئی عیب پایا ہو، فر مایا کہ بیغر بدار کے مال میں سے ہے، فروخت کنندہ کو واپس کیا جائے گا جوصحت اور بیا رک کے ورمیان واقع ہو'۔عبدالوداق

فاكده: يعنى نه يورى طرح بيار بواورنيكم صحت مند، والتداعم بالصواب (مترجم)

حسن بن سفيات شاهين اورابن مردويه اور ابونعيم

# آ بس میں درگزرکے آ داب

۱۹۹۵ عبدامتد بن عبدالرحمن بن الي الحسين فره تے بين كدا يك مرتبه حضرت عثمان بن عفان رضى امتدعند نے ايك ديوارخريدنا چابى نهذا بھاؤ ٢ أوّ كرنے گے بيمال تك كه قيمت تفهر كئى ، تو حضرت عثمان رضى الله عنه نے فره يا مجھے اپنا ہاتھ دو، وہ وگ اس طرح صرف بيج كے وقت بى كرتے تھے، چنا نچياس نے جب بيد و يکھا تو كہائبيں خداكى قسم ميں تمهميں وہ ديواراس وقت تك نه بيچوں گا جب تك تم مجھے دس بزار مزيد نه اداكرو، بيان كر حضرت عثمان رضى الله عنه حضرت عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه كي طرف متوجه ہوئے اور فرمانے گے كه ميں نے رسول الله عنه ' و بیرفر مات مناب که بسبه شک امتد تعاد سر سخنس کو جنت میں داخل کرتے میں جود را گر کرتا ہے،خواہ بیچتے ہوئے ، یا خرید تے ہوئے ، بیا ہے وہ فیصد کرنے والا ہو یا فیصد چاہئے والہ ، پائر فر مایا ، ہے پکڑووس بڑار ، میں اس بات کوخہ ور پورا کرول گا جو میں نے رسول اللہ ہے ہے گیا۔

ابنراهويه

فا کرہ: سیاوراس سے پہلی دونوں روایات اُصل میں کئین اختلاف طرق کی بناء پرائیک دوسرے کی تا بدکرتی ہیں،جبیہا کہ مدمہ ابن حجرنے فرمایا ہے۔

### خریدوفروخت میں درگذر سے کام لینا

990 حضرت سالم اخیاط فرہ تے ہیں کے حضرت عثمان رضی القد عندا کے تنفی کے ساتھ ذھین کے ایک عکن کے اس وقت تک ند دوں گا جب تک تئے واجب ہوئی یہ واجب ہونے کے قریب ہوئی تو اس آدئی نے کہ کہ خدا کی تم میں زمین آپ تی تحویل میں اس وقت تک ند دوں گا جب تک آپ جھے مزید دی بر زار ند دیں گے ، یہ ک کہ حضر القد ہوئے نے اور کر وانے میں بھی کا اس خفس پر جو فیسلد کرنے میں درگز رہے کام لے ، اور کروانے میں بھی کا اس خفس نے کہ باب ، تو حضرت عثمان رضی القد عند نے اس زمین والے کووں بزار مزید دیے اور زمین کا قبند لے لیا' مسئلہ ابنی بعلی التد عند نے اس زمین والے کووں بزار مزید دیے اور زمین کا قبند لے لیا' مسئلہ ابنی بعلی التد عند نے اس ذمین السلمی رضی التد عند فرہ سے بیل کہ جنب رسول اللہ ہی نے بخوففار کے ایک شخص ہے کوئی چیز خرید کی اور فرمایا ، جان لوکہ جو میں نے تم سے لیا ہے ، اور وہ جو تم نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم نے مجھے سے اور وہ جو تم نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم نے الیا ہے ، اور وہ جو تم نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم نے الیا ہے ، اور وہ جو تم نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم نے الیا ہے ، اور وہ ہو تم نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم نے الیا ہے ، اور وہ ہو تم نے مجھود یا جو وہ بہتر ہے اس سے جو تم نے الیا ہے ، اور وہ ہو تم نے مجھود یا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم نے الیا ہے ، اور وہ ہو تم نے مجھود کی چیز نے رہا تھ ، تو آ ہے گئ کے لیا ہے گز رہے ، جو وکی چیز نے رہا تھ ، تو آ ہے گئ کے فروں کی بیا ہے گز رہے ، جو وکی چیز نے رہا تھ ، تو آ ہے گئ کے فروں کی بیا ہے گز رہے ، جو وکی چیز نے رہا تھ ، تو آ ہے گئ کے دور بیا ہے کہ دیا ہے کہ دور کی ہو کہ کہ بیا ہے گئ ہو گئا ہے ۔ مصف اس ابنی شیبہ کے دور کو کوئکہ درگز رہنا وہ کہ سے کہ مصف اس ابنی شیبہ کے دور کو کوئکہ درگز رہنا وہ کے سے دور کہ تو تو کہ کہ حصف اس ابنی شیبہ کے دور کو کوئکہ درگز رہنا وہ کے سے کہ کہ خور کے مصف اس ابنی شیبہ کو کو کوئکہ درگز رہنا وہ کے سے کہ کہ حصف اس ابنی شیبہ کے دور کو کوئکہ درگز رہنا وہ کے کہ کہ کے دور کی کہ کے دور کی کوئکہ درگز رہنا وہ کے کہ کہ کے دور کے کہ کے دور کے کہ کے دور کے کہ کے کہ کے دور کی کہ کے کہ کوئکہ کر کے کہ کے کہ

#### مختلف آ داب

990۲ حضرت جاہر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے تق میں فیصلہ فرمایا اور مجھے زیادہ دیں'۔عندالوذاق 99۵۷ حضرت سوید بن قبیل رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے اور مخرمة عبدی نے تھج سے کپڑانیا اور مکه آئے ، جناب نبی ہم ﷺ عیلتے پھرتے ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ایک شلوار کا سودا کرنے سکے اور پھراسے خرید لیا، وہاں ایک وزن کرنے والاتھا جواجرت کے کروزن کیا کرتا تھا تو جناب نبی کریم ﷺ نے (اس سے ) فرمایا ، وزن کرواور زیادہ کرؤ'۔

طبرانی، عبدالوراق، مسند احمد، دار می، سائی ان ماحه، ابن حبان، مسندرک حاکم، سنن سعید بن منصور عبرانند بن عمرضی الله عندفره نے بین کدایک شخص نے جناب نبی کریم بھی سے سوال کیا اور بتایا کراے اللہ کے نبی المجھے معرب عبداللہ بن عمر مضی اللہ عندفره نے بین کدایک شخص نے جناب نبی کریم بھی سے سوال کیا اور بتایا کراے اللہ کے نبی المجھے

بیج میں دھو کہ دیا جاتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جسے بھی ہیجوتو کہددو کہ کوئی دھو کہ نہیں جد گا۔

موطامالك، عبدالرزاق، مسند احمد، يحاري، مسلم، ابوداؤد، نسائي

9939 حضرت ابوقلا بدرنسی الله بحنه فرماتے میں کہ جناب رسول الله ﷺ کی طرف آئے اور بلند آوازے بیا مان فرمایا الله ﷺ! مجنع کوجدانہ کرومگر رضامند کی ہے "۔عبدالوزاق

۹۹۷۰ ہمیں اسمی نے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خبر دی فرواتے ہیں کہ رسول اللہ عرف سے نتیج ہیں حر بان سے متعلق سوال کیا گیا تو آ ہے ﷺ نے اس کوحلال رکھا۔

رس یہ یہ بہ ہوں کے میں نے حضرت زیدرضی القدعنہ سے پوچھا پیٹر ہان کیا ہموتا ہے؟ انہوں نے فر ، یہ کہ مثناً ایک فخص خرید ۔ اور ہے اگر تونے لے نیایا واپس کردیا تواس کے ساتھ ایک درھم بھی واپس کرے گا''۔عبدالوذا ق

# ممنوعات. ...اس چيز کا بيجنا جو قبضه ميں نہيں

۹۹۷۱ حضرت ابن عمر دسنی امتدعنه فرمات میں که حضرت تکیم بن حزام رضی القدعند نے پچھ کھانا بیچا، حالہ نکدائیسی تک اُٹھول نے اس کھائے و (خرید نے کے بعد) اسپیٹے قبضے میں ندمیا تھا، تو حضرت عمر رضی القدعند نے اس بیچے کوواپس کروادیا اور فرمایا، جب کھائے ک کوئی چیز خریدوتو اسے اس وقت تک نہ بیچو جب تک اس کواپنے قبضے میں نہ لے لو' معالک، اس عبدالحکم ہی فتوح مصر، اور متعنی علیه

۹۹۲۴ حضرت على رضى الله عنه بينج غرر ہے منع فر ما يا كرتے تھے''۔مسن كبرى بيهقى

۹۹۷۳ حضرت حکیم بن حزام رضی الله عند فرمائتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ، یارسول الله! میں پچھ چیزیں خربیدی ہیں ، ان میں سے کون می میرے سئے حلال ہیں اور کون می حرام؟ تو آپ ہی نے فرمایا ، اے بھیجے! جب کوئی چیز خربیدوتو اس وقت تک نہ بچو جب تک اسے کمل اپنی تحویل میں نہ لے لوئے۔مصنف عبدالو ذاق

ے ۱۹۹۲ سمعمر نے ربیعۃ ہے اورانہوں نے ابن المسیب کے حوالے سے بتایا ،فر مانے میں کہ جناب رسول القد ﷺ نے فر مایا کہ تولید ،اقالداور شرکت برابر ہیں ان میں کوئی حربے نہیں۔

جبکہ ابن جرت کے کہتے ہیں کہ مجھے ربیعۃ بن عبدالرحمن نے مدینہ میں جناب نبی کریم ﷺ کی ایک متنفیض حدیث بیون کی کہ آپ ﷺ نے فر رہا ہے۔ کو نہ خریدانو اس کواس وقت تک ندینچے جب تک اسپنے قبضے میں ندلے سے اور پوراوصول نہ کرلے، البعتہ مگر میہ کہ اس میں کی کو شریک کرلے یا توالہ کرلے '۔عبدالو ذاق

قائده: توليد

الیی نظ کو کہتے ہیں جس میں ال کو قیمت خرید پر بی نظی دیا جائے مثناً ایک چیز دس روپے کی خریدی اور دس روپے ہی کی نظی دی۔ اقار کہتے ہیں بیچ کے معامد کو نئے (Coucod) کرنے کو اور شرکت کا روبار ، میں کسی کواپنے ساتھ شریک مرنے یا خود ک ک ساتھ شریک ہونے کو کہتے ہیں۔واللہ اعلم ہالصواب۔(مترجم)

#### الغش .....دھو کیہ

۹۹۲۵ حضرت کلیب بن وائل الاز دی فرمات ہیں کہ میں نے حضرت ملی رضی القد عنہ کو قصابوں کے پاس سے گزرتے دیکھا آپ رضی القد عند فرمار ہے بیتے ،اے قصابوں کے گروہ! گوشت کوموٹا کر کے مت دکھاؤ، جس نے گوشت کوموٹا اور زیادہ کر کے دکھایا ( عالا تکہ وہ ایسانہ تھا ) تو اس کا ہم ہے کوئی تعلق نہیں ہے'۔مصنف عبدالموداق 9919 حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ مدینه منورہ کے بازار سے گزرر ہے تھے کہ آپ ﷺ نے ایک کھانے کی چیز دیکھی جس کاحسن آپ ﷺ کو پہند آیا، چنانچہ آپ ﷺ وہاں تشہر گئے اوراس کھانے کی چیز کے ڈھیر میں اپہاہاتھ مبارک داخل فرمایا ،اوراس کا ایس حصد نکالا جواس کے اوپری فل ہری جصے کی طرح نہ تھا ،تو آپ ﷺ نے بیچنے والے کی اس حرکت مرافسوس کا اظہار کیااور پھر پکار کرفر ،یا ،اے لوگو! مسلمانوں میں کوئی دھو کہ بازی نہیں ہے ،جس نے ہمیں دھو کہ دیااس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں'۔

۔ ۱۹۹۷ حضرت ابوذ ررضی القدعنہ فرماتے ہیں کہ ہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ تا جرگناہ گار ہوتا ہےاوراس کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے سامان کوان چیز ول سے سجا تا ہے جواس میں نہیں؟اہن جریو

#### دهوكه ديينے يروعبير

۹۹۷۸ حضرت ابوسعیدرضی القدعند فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم گھے ایک تھال اتارنے والے کے پاس سے گزرے جوایک بمری کی تھال اتارر ہاتھا اور اس میں بھونک رہاتھ تو آپ بھٹانے فرمایا کہ جس نے جمیس دعوکہ دیواس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس بکری کر کھائے اور گوشت کے درمیان ہاتھ واخل فرمایا تو بالکل یانی ندلگا''۔

9949 حضرت علاء بن عبدالرهمن اپنے والد ہے اور وہ حضرت ابو ہر مرہ رضی القدعنہ یا حضرت ابوسعید رضی اللہ عندے روایت مرتے ہیں فرماتے ہیں کدایک مرتبہ رسول اللہ بھٹا کی شخص کے پاس سے گزرے جو کھانا بھٹے رہاتی، آپ بھٹے نے اس سے دریافت فرمایا کہ کھانے کو کیسے بھٹی کہ رہاتی ہو تھ کے اس سے دریافت فرمایا کہ کھانے کو کیسے بھٹی رہاتے ہو، تو حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف لائے یا فرمایا کہ آپ بھٹی کی طرف وی فرمانی گئی کہ اپناہاتھ مبارک و حیر میں واخل فرمایا تو وہ اندر سے گیلاتھ تو آپ بھٹی نے فرمایا، جو جمیس دھو کہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے '۔ مصنف عبدالو ذاق

994 ہمیں گھر بن راشد نے بتایا فرماتے ہیں کہ میں نے مکول کو یہ کہتے سنا کہ ایک مرتبہ رسول القد بھے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو کھانا نی رہاتھ اور معیاری کو گھٹیا کے سماتھ ملا ویا تھا ، تو آپ بھے نے دریا فٹ فرمایا ہم ہمیں اس حرکت پر کس نے ابھا را؟ اس نے کہا کہ میں جا ہتنا تھا کہ خرج کروں تو آپ بھی نے فرمایا کہ ان میں سے ہرایک کومیسے مرکز وہمارے وین میں دھو کہ بیس ہے'۔ عبدالوذا ق

1940 عسكرى نے امثال ميں سے كہا ہے كہ بميں احمد بن يعقوب التوتى نے حديث بيان كى اوركہا كہ بم سے محمد بن يحيى الأ زوك نے حديث بيان كى اوركہا كہ بم سے محمد بن عمر اسلمى نے حديث بيان كى اوركہا كہ بم سے كثير بن زيد نے وليد بن رباح سے اورانہوں نے حضرت ابو بريرہ رضى اللہ عندسے بيان كيا فرمايا كہ جماب بى كى يارشاد فرمايا ، جس نے بميں دھوكد دياس كا بم سے كوئى تعلق نہيں ، كس نے بوچھ ، يارسول اللہ الجم ميں سے نہ ہونے كا كيا مطلب فرمايا جمارے جيرانہيں۔

#### تعسرية

994۲ جھزت عبدالند بن مسعود رضی الندعنہ نے فرمایا کہ ایسے جانورول کے بیچنے ہے ڈروجن کے تھنول میں دودھ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے اور مسلمانوں کودھوکہ دینا جائز نہیں'۔عبدالوزاق دھوکہ ہے اور مسلمانوں کودھوکہ دینا جائز نہیں'۔عبدالوزاق 994۳ جھزت ابن مسعود رضی الندعنہ فرماتے ہیں اگر کسی نے دودھ والا جانورخر بیرا اور پھروا پس کردیا تو اس کو جاہیے کہ اس کے ساتھ ایک

992P جمعرت این متعودر می التدعنه فرمائے میں اگر می ہے دودھ والا جا تور فریدا اور پھر واجس کردیا تو اس تو جا ہیے کہ اس کے ساتھ ایک صاع تھجوریں بھی دیے''۔عبدالوزاق

#### شچەن مجس

سم ٩٩٧ حضرت عمر صنى التدعند في فرمايد كنجس حل لنبيل باورايك بين لوثائ جائے گی' مصلف عبدالوراق، مصلف اس اس سه

#### شراب کی بیع

9943 مند ممرضی امتدعندے ابوعمر والشیبانی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القد عند کواطلاع ملی کدائیٹ شخص شراب بیچاہے، و '' پِرِسنی امتد عند نے فرمایا کہ اس کے تمام برتن تو ٹر دو،اور ، یک روایت میں ہے کہ آپ رضی امقد عند نے فرمایا ،تم نے ہر چیز کوالی پر پرکھا اور کوئی اس ک چیز کا وارث نہ ہے ''۔اہو عبد کتاب الاحوال، اس اہی شبہ

9924 حضرت بن عبس رضی القد عند فر ماتے میں کہ حضرت عمر رضی القد عند کوا طلاع ملی کہ حضرت سمرۃ رضی القد عند نے شراب نیجی ہے ، حضرت عمر رضی القد عند نے فر مایا القد سمرۃ کوتل کر ہے ، بیااتہیں اس بات کاعلم نہیں کہ رسول القد ﷺ نے فر مایا ہے کہ القد تی کر ہے یہودیوں والقد تعالیٰ نے ان پر چر کی کوترام کیا تھالیکن انہوں نے اس کو بیکھلا میااور ہیچ''۔

ع۹۷۷ حفزت سوید بن نحفدة رضی املد عنه فرمات میں که حضرت عمر رضی املد عنه کومعلوم ہوا کدان کے گورز جزیے میں شراب لینے گئے میں ق آپ رضی املد عنه نے انہیں تبین مرتبہ تم تصوائی ،سی نے کہا کہ وہ تو ایس کریں گے ، تو آپ رضی اللد عنه نے فرمایا ،ایسانہ کر و بلکہ شرب کی جیج میں ان سے احتر از کرو ،اورتم صرف اپنی قیمت لے نو ، کیونکہ یہودیوں پر چر بی حرام کی گئی تھی کیکن انہوں نے اس کو پیچااوراس کی قیمت کھا گئے''۔

مساني، عبدالرزاق، وابوعبيد كتا ب الاموال

۹۹۷۸ حضرت ہن عباس صنی القدعند فرمات ہیں کہ میں نے حضرت عمر صنی القدعنہ کوافسوں ہے ہتھیا یوں منتے ہوئے ویکھ آپ رضی مقد عنہ فرمارے تھے،القد سمرۃ کونل کرے ہواتی میں ہماراا کی جھوٹا ساعام تھ جس نے مسلما نوں کے مال میں شراب اورخنز کر وخدھ کردیا وربیحرام میں اوران کی قیمت بھی''۔عبدالو ذاق، متفق علیه

9949 - حضرت عبداللہ بن سفیان تقفی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ آپ ﷺ سے شراب کی بیچ کے ہارے میں پوچھا گیا ،تو آپﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی میہودیوں پرلعنت فرمائے ان پر چر بی کوحرام کیا گیا تھا لیکن نہوں نے س کو بیچاوراس کی قیمت تھا گئے۔اس حویو

۹۹۸۰ ، مندعلی رضی امتدعته میں ہے کہ میں نے ججۃ الوداع کے سال آپ ﷺ ہے مختلف پینے والی چیز و ں کے ہارے میں دریافت یا قرآپ ﷺ نے فر «یاالتد تعالی نے شراب کو بالکل حرام قرار دیا ہے اور ہرمشر وب میں نشرآ ورکو۔عقیدی فی الصعفاء

99Al حفرت انس رضی القد عنفر ماتے ہیں جب شراب کو حرام کی گیا تو میں اس دن گیارہ افراد سے ملہ اورانہوں نے جھے تھم دیا تو میں نے ان کے برتن الت ویئے ،اورلوگول نے اپنے اپنے برتن ان میں موجود چیز و سمیت الت دیئے یہ ان تک کد گلیاں اس کی بوکی وجہ سے رکاوٹ وال ہو تئیں ،اوران کا شراب ان دنول کیا ہوتا تھ عداوہ اس کے کہ پکی تھجوری ملی جی ہوتی تھیں ،ایک آ دمی جناب رسول المند ہوتی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور کہا کہ میر سے پاس ایک بلیم کا مال تھ میں نے اس سے شراب خرید لی ،نہذا مجھے جازت دہیجے کہ میں اسے بھی کر میں گاہ واس کا می واپس کردوں تو رسوں القد بھی نے فرمایا کہ القدتو کی یہودیوں کو تل کرے ان پرچر کی حرام کی گئی لیکن انہوں نے اسے بچا اور اس کی قیمت کھا گئے ، اور رسول القد بھی نے اس شخص کو شراب بیچنے کی اجازت نہ دی ''سمصے عبد الود اق

99A۲ حضرت بدل رضی الله عند فرمائتے ہیں که حضرت تمیم ہرسال آپ ﷺ کوشراب کاهدیدہ یا کرتے تھے، چنانچہ جس سال شراب کوحرام کیا گیا اس سال بھی حضرت تمیم نے جناب رسول اللہ ﷺ کوشراب کاهدید پیش کیا، تو آپ ﷺ بنسےاور فرمایا کہ بیتو حرام ہوچکی ،انہوں نے پوچھ ، آیا اس کو چودوں؟ فرمایا اس کی خربیروفروخت بھی حرام ہے' ۔ طسواسی، سنس سعید بن منصور

۹۹۸۳ حضرت تمیم الداری عکرمہ بن خالد ہے ان کے والد کے حوالے ہے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرہ یا کہ جذب رسول اللہ ﷺ ہے شراب کو بیچنے کے متعلق بوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ یہود یوں پر لعنت کرے، ان پر چر فی حرام کی گئی تو انہوں نے اس کو بیچا اور اس کی قیمت کھا گئے '۔ ابو معیم

۱۹۹۸۳ میں جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدی میں حاضر ہواور کہا، یا ، سول اللہ! میں نے ایک بیتیم ہے کے لئے شراب خریدی ہے جو (بچہ) میری گود میں ہے واقع کی سے شراب خریدی ہے جو (بچہ) میری گود میں ہے واقع کی ہے تھے نے فر مایا شراب کو بہادواوراس کا برتن تو ڑدو، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! وہ تو تیموں کا ہے تو آپ ﷺ نے فر مایا شراب بہادواوراس کے برتن تو ڑدو'۔ طبوانی عن ابی طلحة

#### موجود کی بیع غائب کے لئے

۹۹۸۵ موجود کی غائب کے ہے بچ کے ہارے میں ابراھیم ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی ابتدعنہ نے فرمایا کہ انہیں نرخ بتادو اور ہازار کی راہ دکھادؤ'۔عبدالوذاق

99٨٢ حضرت عمرضى القدعند فرمايا كدكوني موجود فائب ك الحاليان دين ندكر في اب ابي شيبه

ے۹۹۸ حضرت انس رضی التد عند فرماتے ہیں کہ بمیں منع کیا گیا کہ کوئی موجود کسی نائب کے لئے بیچ کرے خواہ وہ اس کا باپ یا سگا ہیں ئی بی کیوں نہ ہو''۔عبدالو ذاق، ابن اہی شیبہ

99٨٨ حضرت ابن عباس رضى القدعند فرمات بيل كه جناب نبى كريم ﷺ ناست بيس آن والے تاجرول سے بعنے سے منع فرمايا، حضرت ابن عباس رضى القدعند نے فرمايا کہ حضرت ابن عباس رضى القدعند نے فرمايا که حضرت ابن عباس رضى القدعند نے فرمايا که معاصلے کيا فرمايا که ميداس کے لئے دلال ہوگا'' عبدالوزاق

#### آنے والے تاجروں سے ملنا

99۸۹ حضرت ابوہریرہ رضی القدعنے فرماتے میں کہ رسول اللہ ﷺ نے تلقی انجلب ہے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر سی نے تلقی انجلب (راستے میں آنے والے تاجروں کوجا بکڑا) کی اوران ہے کچھٹرید اتو بیچنے والے کواجازت ہے بازار پہنچنے پڑ'۔عبد الموزاق

999۰ حضرت ابن مسعود رضى القدعن فر ات بيل كرسول القد الشير في البيوع منع فر مايو ، مصنف عبد الوراق ابس ابسي شيسه

#### متفرق ممنوعات

999 مندابو بکرصدیق رضی القدعنہ سے حضرت ابن عباس رضی القدعنی قل ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی القدعنہ کے دور میں ایک مرتبہ ایک اونٹ کووس حصوں میں تقسیم کیا گی ،تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے ایک حصہ بکری کے بدیے دے تو حضرت ابو بکرصدیق رضی القدعنہ نے فر مایا کہاس کی گنجائش نہیں ہے' ۔عبدالو ذاق ، ابن ابسی مشیبہ

9997 حضرت ابن عباس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہیں حضرت عمر رضی الله عند کے پاس بیٹھا ہواتھا کہ انہوں نے ایک جیخ سی تو فرہ یا،
9997 حضرت ہریدۃ رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہیں حضرت عمر رضی الله عند کے پاس بیٹھا ہواتھا کہ انہوں نے ایک جیخ سی تو فرہ یا،
ائے ' بر فی اور کھو بیآ واز کیا ہے، انہوں نے ویکھا ورآ کر بتایا کہ قریش کی ایک با ندی ہے جس کی مال کو بیچا جارہا ہے، حضرت عمر رضی الله عند الله عند الله عند الله تعدد نے الله تعدالی کی حمدوثنا،
نے فرمایا انھا راور مہا جرین کو بلاؤ، چنا نچے ایک گھڑی بھر کے اندر بی گھر اور کمرہ بھرگیا، چنا نچے حضرت عمر رضی الله عند نے الله تعدالی کی حمدوثنا،
بیان کی پھر فرمایا، اما ابعد کیا تم لوگوں کو اس فیصلے کی خبر ہے جورسول اللہ بھٹھ لے کرآ ئے؟ سب نے کہانہیں، تو فرمایا سوآج بیتم سب کو معلوم بیان کی پھر فرمایا، اما ابعد کیا تم لوگوں کو اس فیصلے کی خبر ہے جورسول اللہ بھٹھ لے کرآ ئے؟ سب نے کہانہیں، تو فرمایا سوآج بیتم سب کو معلوم

ہوں نے گی، پھراس آیت کی تلاوت فر ، کی ، ترجمہ (سورۃ محمد ﷺ) پھر فر ، یہ بھائی اسے زیادہ پریش ن کن فیصلہ کی ہوگا کہتم میں ہے کی مخصل کی ، س کو بیچا جائے جبداللہ تق لی نے تم پروسعت بھی کی ہے؟ سب نے کہا کہ جو آپ کی بچھ میں آتا ہے وہ سیجے ، چنانچہ آپ رضی اللہ عند نے تمام حدود مملکت اسلامیہ میں بیغر ، ان جاری کروادیا کہ کسی آزاد کی ، س کونہ بیچا جائے کیونکہ بیش حرمی ہے اور قطع رحی حلال نہیں '۔ عند نے تمام حدود مملکت اسلامیہ میں بیغر ، ان جاری کروادیا کہ کسی آزاد کی ، س کونہ بیچا جائے کیونکہ بیش حرمی ہے اور قطع رحی حلال نہیں '۔ ابن المنذر ، مستدر ک حاکم ، متفق علیہ

9997 حضرت عبیدالقد بن عبدالقد بن عتبة سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقد بن مسعود رضی القد عند نے ارادہ کیا کہ اپنی اصلیہ سے ایک باندی کوخرید لیس جس سے دہ ضوت کر سکیں ، تو ان کی اصلیہ نے کہا کہ میں وہ بندی آپ پراس وقت تک نہ بچوں گی جب تک ایک شرط نہ مقرر کرلوں ، اور شرط بدہ کہا گرآ پ نے اس باندی کو بچاتو میں اس کی قیمت کی حفدار ہونگی تو آپ رضی القد عند نے فرہ یا ٹھیک ہے لیکن پہلے میں مضرت عمر رضی القد عند سے یو چولوں ، تو حضرت عمر رضی القد عند نے فرہ یا ، کہ اس کی قربت مت اختیار کر واس حال میں کہ اس میں کہ کہ شرط ہو۔ حضرت عمر رضی القد عند نے فرہ یا ، کہ اس کی قربت مت اختیار کر واس حال میں کہ اس میں کہ شریبہ ، منصق علیہ عبد الوذاق ، ابن اہی شبیہ ، منصق علیہ ،

### شراب کی تجارت حرام ہے

9994. حضرت عمریضی القدعند سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عند نے فر مایا اللہ تعالیٰ فلال شخص پر لعنت فریائے کیونکہ وی پہلٹخص تھ جس نے شراب کی اجازت دی تھی جبکہ ایسی چیز کی تنجارت بھی جا ترنہیں جس کا کھا ناپینا جا ترنہیں ''۔ابن ابی شیبہ، متعق علیہ،مصف عبدالور اق 1997 حضرت عمررضی القدعند نے فرمایا کہ ماں اوراس کے بچے میں جدائی نہ پیدا کرو۔ابس ابی شیبہ

999۸ حضرت ابوضرار فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی اصلیہ کؤس میں سے ایک ہاندی دی ،

تو انہوں نے وہ با مذی اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر ایک ہزار درہم کے بد ہے اس شرط کے سرتھ نے دی کہ دہ باندی بدستوران کی خدمت کرے گی ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اے ابو عبدالرحمن! آپ نے اپنی احدید سے اس شرط پر باندی خریدی ہے کہ وہ ان کی خدمت کرتی رہے گی ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرہ بیا کہ اے مت خرید واس حال میں کہ اس کومثانہ کی کوئی بیاری ہو' ۔ مسدد ہمنوت علیہ مثانہ جم کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جہاں بیشا ہے جم ہوتا ہے۔

فا مکرہ: ... - بہاں لفظ مثنویہ استعال ہواہے جس کی نسبت مثانے کی طرف ہے، یہاں مراد مثانے کی کوئی بیاری ہے، وامتد اعلم بالصواب۔(مترجم)

، سیست موقعتی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے شرحبیل بن سمط کولکھے بھیجا کہ قیدیوں اوران کی اولا دیے درمیان جدائی نہ کروائی جے ئے۔متعق علیہ

••••ا. جفرت نافع فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ حفرت حکیم بن حزام رضی القدعنہ چیک فریدا کرتے تھے''۔

ا ۱۰۰۰ اله م شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القد عنداس بات کونالپند فر مایا کرتے تھے کہ کوئی بیچ واجب ہونے کے بعد قیمت کم کروائے''۔

عبدالرزاق

۱۰۰۰۲ حضرت عبدالرحمٰن بن فروخ اپنے والد ہے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا کہ دو بھائیوں کے درمیان جدائی نہ کروائی طرح مال اوراس کی اولا دے درمیان بھی جدائی نہ کرؤ'۔ابن جویو

۳۰۰۰ منرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے جھے تھم دیا کہ میں دوکو ہیچوں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا ،کیکن میں نے دونوں کو میں چدہ میں جو بہ بیس نے بیر بات نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کی تو آپ ﷺ نے ارش دفر مایالن کو ڈھونڈ واور واپس لےلواور ہر گز علیحد ہ عبیحد ہ مت بیچوا درنہ ان کے درمیان علیحد گی کرو''۔

مسد احمد، ابن المحاد و د، ابن جویو ، مستدرک حاکم، متعق علیه، سس سعید می مصور ۱۰۰۰۴ حضرت علی رضی املاعند فرماتے ہیں کہ عنقریب لوگوں پرایباسخت زماند آنے والا ہے کہ خوشحال آومی بھی اپنی چیز کومضبوطی سے تھام رکھے گااوراس کے بارے ہیں کسی کو پچھ کھم نددے گا،اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ''تم آپس میں ایک دوسرے پراحسان کرنے کوفراموش نہ کرؤ'۔

سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۷) برے لوگ آ گے بڑھ جا کیں گے اور بھلول کی رسوائی ہوگی مجبوروں سے خرید وفر وخت کی جائے گی جبکہ نبی کریم ﷺ نے مجبورلوگوں سے خرید وفر وخت سے منع فر مایا ہے اور دھوکے کی بیچے سے بھی اور پھلول کی بیچے سے بھی قبل اس سے کہان کولکالیا جائے'۔

سن سعيد بن منصور ، مسمد احمد، ابو داؤد، ابن ابي حاتم، خرائطسي في مساوي الاخلاق، متفق عليه

۱۰۰۰۵ حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کدانہوں نے ایک باندی اور اس کے بیچ میں جدائی کرواوی تو مجھے جناب نبی رسول الله دیجے نے منع فرمایا اور بیج ختم کراوی''۔ابو داؤد، متفق علیه

۱۰۰۰۱ حضرت علی رضی التدعند فرماتے ہیں کہ جناب رسول التدھیجئے نے مجھے دولڑ کے تیخے ہیں دیئے دونوں بھائی تنے ہیں نے ایک کونیچ دیا،
ایک دن رسول اللہ ہی نے مجھے دریافت فرمایا کہ اے ملی ! لڑ کے کیا کررہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ان میں سے ایک کونیچ دیا،
تو آپ ہی نے فرمایا اس کووائیس لا وَاس کووائیس لا وَ''۔ طبر اسی ، اس ماجه، دار قطبی، متفق علیه مسئدرک حاکم

ے ۱۰۰۰ حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جھے قیدیوں میں ہے ایک باندی ملی ،اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، میں نے اراوہ کیا کہ باندی کو بچے دوں اورلڑ کے کوایے پاس رکھالوں تو نمی کریم ہی نے فرمایا کہ یا تو دونوں کو بچے دویا دونوں کورکھو' ۔ حلیہ ابو نعیم، متعق علیه

۱۰۰۰۸ حضرت علی رضی الله عند فر استے بین کہ جذب ہی کریم ایک نے میرے ساتھ دوقیدی غلام لڑکے بھیجے کہ میں نے انہیں بی وول چنانچہ میں نے انہیں بیجے دیا، جب میں واپس آیا تو آپ بھی نے مجھ سے دریافت فر ایا کہ آیا تم نے انہیں ایک ساتھ بیجیا یا علیحدہ علیحدہ؟ میں نے جواباً "عرض کیا کہ الگ الگ اتو آپ بھی نے فر مایا ،انہیں ڈھونڈ و ،انہیں ڈھونڈوں اس ابی شیدہ ابن جو بو

۱۰۰۰۹ حضرت ملی ضی املد عند فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ملا رَ قالی ہی سے منع فرمایا ،اور فرمایا کہ جوابیخ نسی ذی رحم رشتے دار کا ما لک بن گیا تووہ آزاد ہوجائے گا'' سابن حصدان

فا کدہ : · · · نزی رحم رشتہ دار سے مراد مال ہا ہے ، بیٹا، بیٹی ، بہن ، بین کی وغیرہ بیل۔ دالقداعهم بالصواب۔ (مترجم) • ا • • ا حضرت علی رضی القدعنہ فر ماتے ہیں کہ آ ہے ﷺ نے پاگل کتے کی قیمت ۔ ہے منع فر مایا''۔ ابن و هب فی مسندہ

ر او او الرائم الرائم الرحمن بن مطعم مے ووایاس بن علبد المرز فی ہے روایت کرتے میں کدانہوں نے پچولوگوں کو پانی بیجتے ہوئے دیکھا تو فر ، یا ، پانی مت بیچو کیونکہ جناب نبی کر میم ہے نے پانی بیچنے ہے منع فر مایا ، اورایک روایت میں ہے کہ آپ ہے نے بیچے ہوئے پانی کو بیچنے ہے منع فر مایا ''۔

عبدالرزاق، حميدي، دارمي، حسن بن سفيان، حارث، ابن حبان، بغوي، ابن السكن، ابونعيم

۱۰۰۱۲ حضرت جابررضی ابقدعنه فرمائے ہیں کہ بیس نے فتح مکہ کے دن جناب رسول ﷺ کوفر ، تے سناک' بے شک القداوراس کے رسول نے شراب، خنز یر ، مرداراور بتوں کی خرید وفر وخت کوحرام قر اردے دیاہے ، ایک شخص نے سوال کیایا رسول ابقدا چر بی کے بارے میں آپ کی فر ہائے ہیں کیونکہ اس سے کشتیوں اور کھالوں کو لگار جاتا ہے؟ (وہ شخص مزید وض حت جاہ رہا تھ) تو آپ دھیجے نے ارشاد فر مایا ، القدیم بودیوں وکل کرے ، جب القد تع لی نے ان پر چر نی کوحرام قر اردیا تو انہوں نے اس کو لے لیا اور پھلالیا اور پچااوراس کی قیمت کھ گئے۔

ابن ابی شیبه، بخاری، مسلم، ابو داؤد،، نسانی، ابن هاجه ۱۰۰۱ بثیر بن یه رفر ماتے میں کدانہوں نے بہل بن انی حشمہ اور رافع بن خدت رضی التدعنہ کوفر ماتے سنا کہ جناب نی کریم کھڑئے نے محاقد اور مزابعة سے منع فر مایا، علاوہ صاحب زمین کے کدان کواجازت دگ'۔مصنف ابن اسی شیبه ١٠٠١٠ حضرت سمرة بن جندب رضى الله عند فرمات بيل كه جناب رسول الله الله في في بديان كو بيجيز بيمنع فرماي" ـ

سائى، مستد ابى يعلى

۱۰۰۱۵ حضرت ابن عباس صنی التدعن فرماتے ہیں کہ جناب ہی کریم کی نے حیوان کوحیوان کے بدلے ادھار پریجئے ہے منع فرمایا ' عدالوداق الا ۱۰۰۱۰ عمروبن دینار کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے کہا کہ اگر آپ نے مخابر ہ کوچیوڑ اتو لوگ مجھیں کے کہ رسول القد ہے نے اس سے منع فرمایا سے بنوطاؤس نے کہا اس کے کہ رسول القد ہے نے اس منع نہیں فرمایا ' کے بہا اسے عمرو! مجھے ان کے سب سے بڑے عالم یعنی حضرت ابن عباس رضی القد عند نے بتایا ہے کہ رسول القد ہے اس سے منع نہیں فرمایا '' ۔ عبد الوزاق سے منع نہیں فرمایا'' ۔ عبد الوزاق

المده المنظم الم

فا مُدہ : ... '' دہ بیاز 'ہ' فاری زبان کالفظ ہے،'' دہ' دل کو' یازیادہ'' گیارہ کو کہتے ہیں اور یہاں عجمیوں سے مرادابل فارس ہیں جواس وقت اکثر غیرمسم ہوا کرتے تھے اس سے ان کے انداز کی مشابہت کی وجہ ہے اس کونا پسندیدہ قرار دیا۔والنداعم بالصواب۔(ِ مترجم )

۱۰۰۲۰ صفرت ابن عباس مضی امتدعنہ ہے مروی ہے کہ فر ما یا بمری کے تقنوں میں دو دھ کومت بیچواور نہ ہی ان کی پشتوں پڑاو ن کو'۔ عبدالور اق ۱۰۰۳۱ حضرت ابن عمر رضی امتدعنہ فر ماتے ہیں کہ رسول امتد ہے ہیچے الکالی ہے منع فر مایا۔اور کالی بالکالی کہتے ہیں ادھار کو ادھار کے بدیا اس معربی اور شخار کے بیچنا اس معربی کی ہیچے ،اور ہیچ مجز سے بھی منع فر مایا۔ (اونٹ کے پیٹ میں موجود چیزوں ، کے بیچنے کو ہیچ مجز ) کہتے ہیں اور شغار ہے منع فر دیا '۔ عبدالی اق

فا مکرہ: ..... بقیہ اصطلاحات کی تعریف کو پہنے گزر چکی ہے البتہ شغار نئی اصطلاح ہے، چنانچہ ایسے نکاح کو کہتے ہیں جس میں ایک شخص ایک لڑکی سے نکاح کرے اور اس کے حق مہر کے طور پر اپنی بٹی کو اپنے سسر سے بیاہ دے اور اپنی بیوی کو اپنی بٹی کا حق مہر تصور کرے۔ والقد اعلم بالصواب۔ (مترجم)

۱۰۰۲۲ حضرت ابن عُمر رضی اللّه عند فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ ﷺ نے مزاہنہ سے منع فر ، یا ، اور مزاہنۃ کہتے ہیں پھل کو تھجورے بدلے ، پ بیچنا ، یا نگور کی (بیل) کو شمش کے بدلے بیچنا نے کڑ'۔ مالک، عبدالور اق

#### تلقى الحلب كي ممانعت

۱۰۰۲۳ حضرت ابن عمرضی التدعنه فرماتے ہیں کہ رسول القد ﷺ نے سامان کورا سے سے بی خرید لینے سے منع فرمایا یہال تک کرتبی رتی سامان بازار تک بہنچ چائے اور بحش سے بھی منع فرمایا''۔ حسس بس سفیاں ، عبدالوراق

۱۰۰۲۰ ہی بدفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی المتدعنہ ہے ایسے خص کے بارے میں پوچھا گیا، جو نفتہ کے بدلے چراغ بیچ پھراس کو بغیر نفتہ

ادائیگی کی خریدنا جا ہے، تو حضرت ابن تمریض امتد عنہ نے فرمایا کہ اگروہ اے اس کے عداوہ کسی اور طریقے سے بیچے تو کوئی حرج تہیں' ہے بدالوذا ق
۱۰۰۲۵ حضرت ابن محریض اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ رہیج نے سلف اور نیچ سے منع فرمایا اور ایک نیچ ہیں دو شرطیس لگانے ہے منع فرمایا اور
اس چیز کی بیچ ہے منع فرمایہ جو بیچنے والے کے پاس نہ ہواور ایسے فائد سے منع فرمایا جس کی کوئی ضمانت نہ ہو' ہے بدالوزاق
۱۲۰۲۱ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کھانے ہے چیز تو بک جاتی ہے کیکن اس میں سے برکت ختم ہوجاتی ہے' ہیں کہ تم کھانے سے چیز تو بک جاتی ہے کہ کوئی شنہیں ، اور وہ اس طرح ہے کہ یوں کیے میں اس چیز کواد ھاریرا ہے کا خرید تا ہوں اور فقاریرا ہے کہ یوں کیے میں اس چیز کواد ھاریرا ہے کا خرید تا ہوں اور فقاریرا ہے کا '۔

۱۰۰۲۸ حضرت عبدانقد بن مسعود رضى القدعن فرمات بيل كما يك سود عيل دوسود ميسود بيل معبدالوراق

۱۰۰۲۹ حضرت عبدالقد بن مسعود رضی القدعنه فرماتے بیل که ایک سودا دوسودوں کے بدلے سود ہے اور رسول القد پیجیئے ہمیں تکم دیا کہ خوب اچھی طرح وضوکیا کریں''۔عبدالو ذاق

۱۰۰۳۰ حضرت ابو ہریرہ رضی امتدعنے فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے مزابیۃ اورما قلہ ہے منع فرمایہ ہے۔ اور مزابیۃ کھل کو مجور کے بدلے بیچنے کو کہتے ہیں جبکہ محاقلہ گندم کو گندم کے بدلے''۔

ا ۱۰۰۳ حضرت ابو ہر رہ وضی القد عند قرماتے ہیں کہ رسول القد ہوئیے نے دو بہنا وول ہے اور دوشم کی بیج ہے منع فرمایا، (پہنا و ہے تو یہ ہیں کہ ایک خض ایک کیٹر ایسنے، اور اس کے دونوں کن روں واپنے کندھوں پر ڈال لے، یا ایک ہی کپڑے کو لیسٹ کراکڑول ہینے (اور دوشم کی بیچ ہہ ہے کہ ) ایک خض دوسرے ہے کہ اپنا کپڑ امیری طرف بھینکواور میں اپنا کپڑ انتہاری طرف بھینکا ہوں، بغیر الٹ پلٹ سے اور بغیر رضامندی کے، اور یوں کیے کہ میرا جانور سے جانور کے بدلے بغیرا یک دوسرے کی رضامندی اور بغیر دیکھے بھالے'۔عدالود اق کے۔ اور یوں کے کہ میرا جانور سے جانور کے بدلے بغیرا یک دوسرے کی رضامندی اور بغیر دیکھے بھالے'۔عدالود اق کے۔ اور یوں کے کہ میرا وار قرم کی بیج ہے منع فرمایا ، میں ، اور تبا ذہ کماس کہتے ہیں کپڑے کو اسے۔ اسے۔ اور بیل کہتے ہیں کپڑے کو کہتے ہیں کپڑے کو کہتا ہوں کہتے ہیں کپڑے کو کہتا ہوں کہتے ہیں کپڑے کو کہتا ہوں کہتا ہیں کہتے ہیں کپڑے کو کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہیں کہتے ہیں کپڑے کو کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہیں کہتا ہوں کہتا ہیں کہتا ہوں کہتا ہیں کہتا ہیں کہتا ہیں کہتا کو کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہیں کہتا ہیں کہتا ہیں کہتا ہیں کہتا ہیں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہیں کہتا ہیں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہیں کہتا ہوں کی کھی کے کہتا ہوں کہتا ہوں کو کہتا ہوں کو کہتا ہوں کی کہتا ہوں کہتا ہوں کر کو کہتا ہوں کر کے کہتا ہوں کر کے کہتا ہوں کر کر کر کرنے کر ک

چھوۃ اور نیاذ کیڑ کے کوچینکنے کو کہتے ہیں "۔عبدالوزاق

۱۰۰۳۳ حضرت ابو ہر رہ رضی انقد عنے فرمائے ہیں کہ آپ جی نے منع فرمایا، دونوں کے روزوں ہے، دونتم کی بچے ہے اور دو پہناوں ہے، دودن ہے مرادلا حسار اور من بذ ہ ہے، ملاسمہ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسر ہے کے دودن ہے مرادلا مہ اور من بذ ہ ہے، ملاسمہ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسر ہے کے پیڑے وجہ تو ہر دیکھے اور من بذ ہ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں (خریداراور فروخت کنندہ) میں ہرا کیک اپنے اپنر ادوسر ہے کہ کہتے اور دوسرا پہناوالہ کہ ایک خض ایک بی کیڑے میں چھیل کر اکر وں ہو کر جیتے، اور دوسرا پہناوالہ کہ ایک میں کپڑے کہ ایک خصرے ابو ہر رہے وہ میں اندے نفر ہوئے اور دوسرا پہناوالہ کہ ایک مصرے ابو ہر رہے وہ میں انقد عنے فرمایا ہے کہ ایک خصرے ابو ہر رہے وہ میں اندے نفر ہوئے بی کہ بی کر میں ہوئے اور دوسم کی بیچ اور دو پہناول ہے میں کپڑے بر مشمل میں اندوں کو بائیں کند جھے پر ڈال لے اور دائیس طرف جسم کی خالی دکھائی دیتی رہے، اور دوسرا پہنا والہ ہی کپڑے بر مشمل میں کپڑے میں اگر ول جی نہیں کہ بی کبڑے کہ ایک بی کپڑے کہا ہوگے ہوگے بورے ہو۔ کہا کپڑے میں اگر ول جینے بی کو بیٹے اور دوسرا پہنا والہ ہو کہا ہو کہا ہو کہ بی خالے وہیں کہ ایک بی خالے کہا کہا کہ دونوں کناروں کو بائیس کند جھے پر ڈال لے اور دائیس طرف جسم کی خالی دکھائی دیتی رہے، اور دوسرا پہنا والہ ہوئے ہو۔ کہا کپڑے میں اگر ول جینے بین جسم براس ایک کپڑے کے علاوہ کوئی اور کپڑ اند ہو، اور اپنی شرمگاہ کو آسان کی طرف بھیلائے ہوئے ہو۔ کہا

ری دوشم کی بیچ تو وہ من بذہ اور مل مست ہے ہمنا بذہ تو اس کو کہتے ہیں کہ جب میں نیے کپڑ اکھینکول گا تو بیچ واجب ہوجائے گی ،اور ملامسۃ اس کو گئے ہیں کہ اس کی کہتے ہیں کہ جب میں نے کہڑ اکھینکول گا تو بیچ واجب ہوجائے گی ،اور ملامسۃ اس کو گئے ہیں کہ اسے ہاتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے ہاتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے ہاتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے ہوجائے گئی'۔عبدالمود اق دسوں مناسب میں بیچ افراد تر میں کا نہم حصر میں بیٹن میں موزان صلی ان بیٹ میں ترکیم فران کا ان کر کرنے کی خال م

۱۰۰۳۵ تحکیم بن عقال فر ماتے ہیں کہ انہیں حضرت عثان بن حفان رضی القدعنہ نے حکم فر مایا کہ ان کے لئے ایک غلام فریدول اور کہا کہ والد افلا پچے کے درمیان علیحد کی نہ کروانا'' ۔۔ متعق علیه

۔ فاکرہ: سینی ایسانہ ہوکہ ہال کوخرید واور بچے کونہ خرید و ، یہ پچے کوخرید لو ہاں کونہ خرید و۔ وابتداعلم بالصواب (مترجم) ۱۰۰۳۶ ایوب کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی القدعنہ نے تھم دیا کہ ان کے لئے نماام خرید اجائے اور کہا کہ مال اور بچے کے درمیان نیلیحدگی نہ کی جائے''۔ متفق علیہ ۱۰۰۳۷ تھیم بن عقال فروتے ہیں کہ حضرت عثان رضی القدعنہ نے مجھے منع فر مایا کہ بیج میں والدہ اور بیچے ہیں جدائی کرواؤں۔ متعق علیہ ۱۰۰۳۸ حضرت علی رضی القدعنہ فر ماتے ہیں کہ تاجر گن ہ گار ہوتا ہے اور اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال بیچنے کے لئے تسم کھاتا ہے'۔ ابن حو ہو ۱۰۰۳۹ حضرت ابوا بخق سبیعی فرواتے ہیں کہ حضرت علی رضی القدعنہ ہزار تشریف لاتے اور اپنی جگہ کھڑے ہوج تے اور فرورتے ، السلام میسکم اسلام سیم کے معاطع میں القدسے ڈرو کیونکوشم مال تو بکواویتی ہے لیکن اس کی برکت ختم کردیتی ہے، تاجر گن ہ گار ہے علاوہ اس کے جس نے حق لیا اور تق ہے، تاجر گن ہ گار ہے علاوہ اس کے جس نے حق لیا اور حق دیا'۔ ابن جو یو

۱۰۰۴ حضرت ابوجعفر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم کھی کے پاس بحرین سے قیدی لے کر آئے تو ا آپ کھی نے ان میں سے ایک عورت کی طرف دیکھا جورورہی تھی ، تو آپ کھنے نے اس عورت سے دریافت فرمایا کہ تم کیوں روری ہو؟ تو وہ عورت بولی کدانہوں نے میرے بیٹے کو بچ دیا ہے ، جناب نبی کریم کھی نے حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اس کے بیٹے کو بچاہے؟ حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کی مان آپ کھی نے بھر دریافت فرمایا کہ کن اوگوں میں بیچ ہے؟ تو حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بنویس میں تو آپ کھی نے فرمایا کہتم خودسوار بوکر جاؤاور اس بیچ کو دوالی لے کرآؤ ' ابن ابی شبید

۱۰۰۳ حضرت یکی بن الی کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کھجوروں کی خریدو فروخت فرمایا کرتے تھے، کھران کھجوروں کواس پیانے کے بدلے نچ ویتے ،تو جناب نبی کریم ﷺ نے آہیں منع فرمایا کہ اس طرح نہ بیجا کریں جب تک اس کواس شخص کے لئے ناپ نہلیں جواس کوخریدرہاہے،ان دونوں سے '۔عبدالو ذاق

۱۰۰۳۳ عطاء خراسانی فرماتے ہیں کہ عبدالقد بن عمروبن العاص رضی القدعند نے فرمایا ، یا دسول القدا ہم آپ کے بہت ہے ارشادات سنتے رہتے ہیں کی آپ مجھے اج زت دیں گے کہ میں لکھ لیے کروں؟ آپ کھٹے نے فرمایا کہ ہال لکھ بیا کرو، چنا نچے سب سے پہلے جو چیز جناب ہی کریم کھٹے نے کھوائی وہ اصل مکد کی طرف تھی اور وہ بھی کہ ایک ہے میں دو شرطیں جا کزنہیں اور نہ بی بیچے اور سلف جا کز ہیں ایک سرتھ (اسی طرح) جس چیز کی ضائت نہیں اس کی بڑتے بھی جا کزنہیں ، اور اگر کسی نے سودر ہم پر مکا تبت کی تھی اور ننا نوے چکا دیئے تو وہ بدستور غلام رہے گایا سواو تیہ پر مکا تبت کی تھی اور ننا نوے کے اور اگر کے ایسواو تیہ پر مکا تبت کی تھی اور ننا نوے اوقیہ ادا کردیئے تو بھی وہ بر تنور غلام رہے گائی۔ مصیف عبدالوزاق

فا کدہ:.....اگرکوئی شخص آپنے نلام سے بیہ طے کرلے کہتم مجھے اتنی آتی رقم کم کردے دوتم آنہ ادہوتو آقااورغلام کے درمیان اس معاصدے کو کتابت یا مکا تبت سمیتے ہیں۔(مترجم)

۱۰۰ ۲۷۲ حضرت ما وس فرمات بین که جناب نبی کریم این نے تیجی ارسے منع فره بیا "عبدالوداق

۱۰۰۴۵ حضرت طاؤل فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے دوشم کے پہنہ ول سے اور دوشم کی بیچے سے منع فرمایا، رہے دو پہناوے تو ایک تو بہہ کہ کوئی شخص اکڑول ہیٹھے ایک ہی کپڑے کو لیٹے ہوئے اورا پنی شرمگاہ کوآ سان کی طرف پھیلائے ہوئے اور دوشم کی بیچ سے مراد منابذہ اور ملامستہ ہے ''بے عبدالوزاق

۱۰۰۳۷ ایک شخص جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت اقد س میں حاضر ہوااس کے کا نول میں بوجھ تھا ،اس نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ اس کے علاوہ کسی بات کا اعلان کرر ہاتھ اور میں نہیں سنتا تھا، جناب نبی کریم ﷺ نے فر مایا جس کو بھی پچھ پیچو تو اس سے کہو میں حمہیں استے اور استے میں بیجیا ہوں اورکوئی دھوکہ فریب نہیں'۔عبدالو ذاق

الله ۱۰۰ حضرت ابن المسيب رضي الله عنه فرمات مي كه جناب نبي كريم الله في خرر سيمنع فرمايا" عبد الوداف

۱۰۰۴۸ حضرت این میتب فرماتے ہیں کہ جن ب نبی کریم ﷺ نے مزاہنہ اور محا قلدے منع فرمایا، چنا تچے مزاہنۃ تو پھل کے بدلے بجوری خریدو فروخت کو کہتے ہیں اور محاقلۃ گندم کے بدلے بیتی کی خرید دفروخت اور گندم کے بدلے زمین کوکرائے پردینے کو کہتے ہیں'۔

اہ م ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ میں نے ابن المسیب سے سونے اور چاندی کے بدیے زمین کوکرائے پر دینے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حربی نہیں۔ مالک، عبدالو ذاق ۱۰۰۴۹ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے اس وقت تک گندم کی بیچ ہے منع فرہ یا جب تک وہ اپنے خوشوں میں سخت شہوجائے''۔عبدالوزاق

فا کدہ:... سخت ہونے سے مراد یک جانا ہے، دانشداملم بانصواب۔ (مترجم)

۱۰۵۰ حضرت حسن رضی القد عند فر و تے ہیں کہ جناب رسول اللہ ہے کے تھجور کوزرد ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فر مایا اور انگور کوسیاہ ہوئے سے پہلے اور دانے کوایے خوشے میں سخت ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فر ویا ''۔عبد الوز ف

ا ۱۰۰۵ فر، تے ہیں کہ وہ ہو اُپ ( یعنی صیبہ کرام رضی التدعنہم ) بھا تیوں کے درمیان جدانی کونا پسند کرتے تھے اورای طرح سی شخص کی جدائی

ال ك مال سے يابا تدى كى جدائى ال كے كے سے بھى تابسند كرتے تھے '۔اس جويو

۱۰۰۵۳ فرمایا که 'قطیعے چاہو پیچو، اورلوگوں کے سامنے مر داراور ذکح شدہ جانو رکونہ ملاؤ۔اےلوگوں ، یاد کرلو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، بخش نہ کرو، است میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو بھورت نے ہو پیچوں اور نہ کوئی موجود کی خائب کے سئے بیٹی کرے راستے میں ہی سامیان ) بھائی کی بیچ پر بیٹی کرے اور نہ ہی اور نہ ہی ایس کے رشتہ بیر شتہ بھیجے جب تک وہ اجازت نہ دے ، اورایک عورت دوسری کی طواق کے مطالبہ نہ کرے تا کہ اس کے برتن کو اسٹ دے اور خود نکاح کرلے ، کیونکہ اس کارزق بھی امتہ ہی کے فرمہ ہے'۔ طبورا می

۱۰۰۵۳ حضرت واصل بن عمروا ہے وامد ہے اور دوان کے داوا ہے اور وہ بوسف بن مالک ہے اور وہ ایک شخص ہے روایت کرتے ہیں کہ رسوں امتد ﷺ نے حضرت تکیم بن حزام رضی اللہ عشہ فر مایا کہ جو چیز تمہارے پاس نہ ہواس کومت بیجو '۔عبدالود اق

۱۰۰۵ حضرت ایوسعیدرضی امتدعز فرهاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تقسیم سے پہلے مال نمٹیمت کی فروخت سے منع فر مایا ،اوراپنے مالک تک پہنچنے سے پہلے صدق ت کی بیچ سے منع فر مایا ،اور بھا گے ہوئے غلام کی بیچ سے منع فر «یا اور چو پایوں کے ان بچول کی بیچ سے منع فر مایا جوابھی پیدا نہیں ہوئے ،اور جو دودھ چو یا بوں کے تقنوں میں ہواس کی بیچ سے بھی منع فر «یا مگر ناپ کر (اجازت ہے)''۔عبدالر دا ق

۱۰۰۵۵ ایوب کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی القدعندا کی شخص کے پاس سے گز رہے جونا پ رہاتھا اور یوں لگنا تھا جیسے وہ ہے ایمانی کررہا ہو، حضرت ابن عمر رضی القدعند نے فرمایا، تیراستیاناس ہو یہ کیا کررہا ہے،اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے پورا پورانا ہے کا حکم دیا ہے حضرت عمر رضی القد عند نے فرمایا کہ (لیکن )القد تعالی نے سرکشی ہے منع فرمایا ہے'۔عبدالو ذا ق

۱۰۰۵۶ مرز ہری فرہ نے ہیں کہ حضرت ژبیر بن ثابت رضی القد عنداور حضرت ابن عمر رضی المقد عند پھر فرماتے ہیں کہ اس کو خرید نے والے کے لئے حل لنہیں کہ اس کواپٹی تھویل میں بینے سے پہلے بچ دئے ۔عبدالمو د اق

۱۰۰۵۷ حضرت این عمر رضی الله عند فرمانے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم ﷺ کے زمانہ مبارک میں لوگوں کواپیٹے خص کو ماتے و یکھا جو کھانے کواندازے سے خریدےاوراندازے سے بیچے تی کہ وہ اسے اس کے گھر تک پہنچاد ہیتے''۔عبدالو داق

# باب ..... ذخیرہ اندوزی اور نرخ مقرر کرنے کے بیان میں

#### ذخيرها ندوزي

حضرت عمرضی امتدعنه فرماتے ہیں کہ مکہ مرمد میں فرخیرہ اندوزی کرنا الحاداور طلم ہے '۔ سنن سعیدین منصور ، بحاری فی النادیع ، اس المه لنو ۱۰۰۵۹ حضرت بعلی بن مدید رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انہول نے حضرت عمر بن الخط ب رضی امتد عنہ کوفر ماتے سنا کہ اے اعل مکہ ' مکہ میں فرخیرہ اندوزی نہ کرد ، کیونکہ مکہ میں فرخیرہ اندوزی کرتا ہیجے کے لئے الحاوہ ہے '۔الازد قبی فائدہ : الحادیم عنی صراط سنتھیم سے ہمنا اور بددینی اختیار کرنا واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

۱۰۰۷۰ حضرت عمر صنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جس نے کھانے کی سی چیز کی ذخیر ہ اندوزی کی اور پھر اینانسس سرمایہ ورس رامن فع بھی صدقہ کردیا تو بھی اس کے گن ہ کا کفار دہیں بن سکتا''۔مصب اس اسی شیبہ

۱۴۰۰۱ حضرت عمرض القدعندے فرویا کے ایک مرتبہ وہ بازار کی طرف نکھے تو انہوں نے انہیں بچے ہوئے تیس کی فرخیر ہاندول کرتے ہوئے ویکھاتو حضرت عمرض القدعندے فرویا کو کی نعمت ایک نہیں جوالقد تعالی نے جمیس نددی ہو، یہاں تک کہ جب وہ چیز ہمارے بازاروں میں پہنچ گئی تو ایک تو مالیک گھڑی ہوئی جنہوں نے اپنے بچے ہوئے تیل کی فرخیرہ اندوزی شروع کردی اور بیواؤں اور مسائیس تو کلیف ویل شروع کردی اور بیواؤں اور مسائیس تو کلیف ویل شروع کردی ہوئی جنہوں نے اپنے بچے ہوئے تیل کی فرخیرہ اندوزی شروع کردی اور بیواؤں اور مسائیس تو کلیف ویل شروع کردی ہوئی الجب کرنے والے آئے تو انہوں نے زبر دی اپنی مرضی کے بھی ویر سامان خرید ایر بیس و بی بھی خصر جس نے جلب یا بور سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھارت بازاروں میں داخل ہوا ہو خواہ سروی ہو یا گری وہ خص عمر کام ہمان ہے جیسے ابتد چ ہے اور رو بھی القد جائے معوطا مالک، معفق علیہ

۰۰۷۳ منت مرضی القدعندفر ماتے ہیں کہ جوفر یدوفروخت کا سازوس مان کے سربھاری سرزمین میں آئے قرجیے جا ہے ہیں۔ پنی و پہی تک وہ میرامہمان ہےاوروہ ہماراہے میکن فرفیر ہاندوز ہمارے بازار میں پکھیند بیچے۔ عبدالود اق

۱۰۰ ۲۳ بنو سید ک آز دَسرده نوام ابوسعید فره ت مین که حضرت عثان بن عفان رضی الله عند ذخیره ندوزی ہے منع فرمات تھے'۔

مالك، اس راهويم، مدد

۱۰۰۷۵ حضرت علی رضی القد عندفر وستے میں کہ جناب نبی کریم ہیں نے شہر میں وخیر ہاندوزی ہے منع فر وایا '۔الحادث ۱۰۷۷ حضرت می رضی القد عند ہے مروی ہے گہا کی مرتبہ آپ رضی القد عند دریائے فرات کے 'نارے ہے 'نزرے، وہاں آپ رنٹی المدونہ ہے کھانے کہ جو کسی تا جرکے نتھے اور اس نے اس سنے وہاں جمع کررکھے تتھے کہ شہر میں وہ گائی ہوؤ کے مربب نبی المدونہ ہے۔ کہ اللہ عند نے ان ڈھیروں وجل نے کا تختم ویا ''۔

١٠٠٧ ابن المسيب قره تي بين كرجناب ني كريم الله عن فره الدوزي مع فره يا "عدالود ق

١٠٠٧٨ ابن انمسيب فرماتے ہيں كه ذخير واندوزى كرنے والانعنتى ہےاور كمانے والے كودياب تاہے '۔عدالو ذاق

۱۰۰ ۲۹ حضرت ابن تمروفر مت میں کہ کوئی شخص ایس نہیں جو کھائے چینے کی چیز وں کن خرید وفر وخت کرتا ہواء راس کا اس کے مداوہ وں اور پویٹیہ شہو، مگروہ خطا کاریاباغی ہوگا۔عبدالو ذاق • ۷۰۰ حضرت ملی رضی القدعند فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے لئے نرخ مقرر کرد بیجئے ، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ زخوں کی مہنگائی یا سستاین القد تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، میں چاہتا ہول کہ اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ کوئی مجھے کی ایسے ظلم کے بدلے کے لئے تلاش نہ کرر ہاہو جو میں نے اس پر کیا ہو''۔الہزاد

اے•۱۰ حضرت سعید بن المسیب رضی القدعنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی القدعنہ حضرت حاطب ابن الی بلتعہ رضی اللّه عنہ کے پاس سے گزرے وہ ہازار میں کشمش نتج رہے بتھے ،حضرت عمر رضی القدعنہ نے حضرت حاطب رضی القدعنہ سے فر مایا کہ قیمت بچھ بڑھاؤ ، یا پھر ہمارے ہازار "سے اپنا مال اٹھالؤ' سعالیک، عبدالر ذاق ، منفق علیه

۳۵۰۰۱ حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کے حضرت عمر صنی القد عنہ حضرت حاطب رضی القد عنہ کے پاس سے سوق مصلی سے گزرے ہو وہاں دو 
یوے ٹو کرے دیکھے جن ہیں شخمش رکھی ہوئی تھی ، آپ رضی القد عنہ نے شخمش کے فرخ دریافت فرمائے ، تو حضرت حاطب نے شخمش کے فرخ ا ایک در هم کے بدلے دوید بتائے ، تو حضرت عمر رضی القد عنہ نے فرمایا مجھے طائف سے آنے والے ایک قدفی کی اطلاع ملی ہے جو شخمش ہے کر آرہے ہیں ، وہ بھی آپ کے فرخ کا اعتبار کریں گے تو یا تو اپنے فرخ کے پیر بڑھاؤ ، یا پھرا پی کشمش کو گھر لے جا واور جیسے چاہو پیچو ، پھر جب حضرت عمر رضی القد عنہ والیس روانہ ہوئے تو اپنی نفس کا محاسبہ شروع کر دیا چنانچہ پھر حضرت حاطب رضی القد عنہ کے گھر تشریف رائے اور ان سے فرمایا کہ کہ کہ وہ کو سے کہ کہ انسان کی دو تو صرف ایک چربھی جس سے کہ کہ سے میں المیان کی ارادہ کیا تھا کہ دا جہ ان تو چاہئے ، المیان کی ارادہ کیا تھا کہ دا جہ ان تو چاہئے ، المیان کو اور کے سے اور انہوں نے حسن (بھری) سے بتایا کہ ایک مرتبہ مدید منورۃ میں مہنگائی ہوگئی تو لوگوں نے عرض

۱۰۰۷۳ معمر نے جمیں قیادہ کے حوالے سے اور انہوں نے حسن (بھری) سے بتایا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورۃ میں مہنگائی ہوگئی تو لوگوں نے عرض کیا، یارسول اللہ! ہمارے لئے چیزوں کے نرخ مقرر کرد ہیجئے تو آپ ہی نے فرمایا کہ بے شک اللہ بی خالق ہے، رزق دینے والا ہے، قبض کرنے والا ہے، کی خالا نے والا ہے، نرخ مقرر کرنے والا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تع لی سے اس حال میں سول کہ وئی مجھے ایسے ظلم کا بدلہ لینے کے لئے ندڈ ھونڈ رہا ہوجو میں نے اس کے اصل یا مال میں کیا ہو'۔ عبد الرزاق

سمی ۱۰۰۰ سفیان توری، اساعیل بن مسلم ہے اور وہ حسن بھری ہے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول القد ﷺ نے عرض کیا کہ ہمارے لئے نرخ مقرر کر دیجئے ، تو آپ ﷺ مایا کہ یقیناً القد تعالیٰ ہی نرخ مقرر کرنے والے ہیں، وہی تھ منے والے ہیں قبض کرنے والے ہیں اور پھیلانے والے "یں' ۔عبد الود اف

#### باب .... سوداوراس کے احکام کے بیان میں

۵۰۰۵ مند حضرت ابو بمرصدیق رضی التدعنه میں حضرت عمر و بن انعاص رضی التدعنہ کے آزاد کردہ غلام ابوقیس ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی التدعنہ نے الشکر کے سرداروں کوش م چہنچنے پرتح برفر مایا کہ ''تم سودی زمین میں جا پہنچے ہوچنا نچے سوئے کے بدلے سونا اور جاندی کے بدلے کھانا نہ فرید تا مگر برابرنا پ کر۔

ابن راهویه، طحاوی بسند، صحیح

۲ کو ۱۰۰۷ معفرت مجامد چود وصحابه کرام رضی امترعنیم ہے روایت کرتے ہیں کہ سونا سونے کے بدلے اور جیاند کی جائے گی، اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی القد عنہ، حضرت عمر فاروق رضی القد عنہ، حضرت عثمان رضی القد عنہ، حضرت علی رضی الله عنہ حضرت سعد، حضرت طلحته اور حضرت زبیر رضی القدعنیم بھی شامل ہیں۔ابن ابسی شیبہ

۱۰۰۷ محمد بن سائب جناب رسول املد ﷺ کے آزاد کردہ غلام ابورافع سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس سال حضرت ابو بکر صدیق رضی القدعنہ ظلفہ بنائے گئے جمیں شدید ضرورت پڑی چنانچہ میں نے اپنی اصلیہ کی پازیب لی ،استے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی انتدعتہ جھ سے سلے اور وریافت فرمایا کہ بیابی ہیں نے عرض کی کہ ہمارے ہیں پچھتی ہوگئی ایک عند نے فرمایا کہ میرے یاس چاندی کے پچھ سکے ہیں جن سے میں چاندی فرمایا ہول اور چاندی کے سکے دوسرے پلڑے ہیں رکھے، تو پازیوں والا پلڑا تھوڑا ہے جھک گیا، تقریباً ایک وائق کی مقدار کے برابر تو حضرت ابو بکرصد بی رضی القد عند نے پازیب کا آنا ساکٹرا کاٹ لیا، میں نے عرض کیا، اے رسول القد خوش کے فلیف بیر ( و راسائٹرا ) آپ کے لئے حال ہے، تو آپ رضی اللہ عند نے فرمایا، اے ابورا فع، اگرتم اس کو حلال کرتے ہوتو اللہ تعالی تو اس کو حلال نہیں کرتا میں نے سنا رسول القد توشی فرمارے ہوتو اللہ تعالی تو اس کو حلال نہیں کرتا میں نے سنا رسول القد توشی فرمارے ہوتے کے بدلے والا وونوں جہنی ہیں'۔

عبد المرزاق، ابن و انھویہ، المحادث، مسد ابی یعلی اور عبد العبی میں مسعید ہی ایصا ہو الا شکال عبد من مسعید ہی ایصا ہو الا شکال میں مساد ابی یعلی اور عبد العبی میں مسعید ہی ایصا ہوگئی اور آپ میں مساد ابی یعلی اور عبد العبی میں مسعید ہی ایصا ہوگئی اور الدی کا ایک سے میکن اور الدی کی کہ اور الدی کی کہ اور آپ میں کا ایک کی اور آپ میں کو کہ اور الدی کا اور الدی کا میں میں کی کہ اور الدی کا کہ کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کہ کہ کو کہ کہ دی کی کھوں کے کہ کہ کو کہ کی دی کی کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کے کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کھوں کے کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کھوں کی کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کھوں کی کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کو

۱۰۰۷۸ حضرت عمر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ سب ہے آخر میں سود کی آیت نازل ہو کمیں ،اور جناب رسول الله ﷺ کی و فات ہو گئی اور آپ ﷺ نے ان آیات کی تفسیر نہیں فر مائی چنانچے سود کے شک کواس طرح تھے وڑ دؤ'۔

ان ان میں شیبہ، ابن راہویہ، مسند احمد، ابن ماجد، ابن الفریس، ابن جریر، اس الممدر، ابن مردم یہ اور متفق عدیہ ۱۰۰۹ تناشی شرک فرمائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا درهم درهم ہی کے بدیلے پیچا جائے گا ان دونوں کے درمیان جواضا فد ہوگا سود ہوگا''۔عہدالوزاق، مسدد، طحاوی

۰۸۰۰۱ حضرت انس رضی امتدعنه فرمانے میں کہ ہمارے پاس فارس کی سرز مین میں حضرت عمر رضی القد عنه کا ایل کو ان آلوار جاندی کے سکے کے بدلے نہ پیچوجس کا حلقہ جاندی کا ہو''۔عبدالو ذاق ، ابن ابس شیبه

۱۰۰۸۱ حضرت ابورافع رضی الندعنه فریاتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عمر رضی الله عنه کی خدمت اقد س میں عرض کیا، اے امیر المؤمنین! بین سونے کو مجھلاتا ہوں اوراس کے وزن کے برابر قیمت کے بدلے بیچنا ہوں اورائی کام کی اجرت لیتا ہوں ، تو حضرت عمر رضی الندعنہ نے فر ، یو کے سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچونگر ہم وزن مقدار میں ، (اس طرح) جاندی کو جاندی کے بدلے نہ بیچونگر ہم وزن مقدار میں اوراض فیہ باسکل نہ وا'۔

عبدالرزاق، ابن ابی شیبه

۱۰۰۸۲ حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب تم میں ہے کوئی شخص سونے کو جاندی کے سکے کے بدلے بیچے تو ہر گزاپنے سکھی (خریدار) ہے الگ نہ ہوخواہ وہ دیوار کے بیچھے ہی کیول نہ جائے''۔عبدالوراق، ابن حریو

۱۰۰۸۳ اما صلحی فرماتے ہیں کہ حضرت غمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ہم نے سود کے ڈرسے حلال کے انیس (۱۹) جھے جھوڑ دیئے۔عد المرد اق

۱۰۰۸۴ حضرت عمر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک درهم کودودرهمول کے بدلے نہ پیچو کیونکہ یہی تو سود ہے '۔ اس ابسی مثیبہ

۱۰۰۸۵ حضرت عمر رضی امقد عنه فرماتے ہیں کہ جس نے جاندی کے سکول کے بدلے سونا بیجا ( بیچ صرف کی ) تو وہ خریدار کواتن بھی مہلت نہ دے کہ وواین اونٹن کا دودھ نکال لئے' ۔اتنی بھی مہلت نہ دے' ۔ابس ابس شیبہ، ابس حریر

۱۰۰۸۲ معفرت عمرض القدعن فرمات بین که مجھ ڈرہوا کہیں ہمیں دس گنازیادہ سودنددے دیا گیا ہو، سود کے خوف ہے (خیال آی)۔

مصنف این این شیبه

۱۰۰۸۷ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر صنی القد عنہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک بکری کودو بکریوں کے بدیر سرکز کا فشش دانی میں چینا کیسا ہے قو حضرت عمر صنی اللہ عنہ نے مکروہ جانا''۔ان ابس شیبه

۱۰۰۸۸ 'حضرت نافع رطمی القدعنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی القدعنہ نی الصرف کے بارے میں حضرت عمر رضی القدعنہ سے روایت کرتے تنے، انہوں نے جناب رسول القد ہوئی سے پچھ نہیں سنا، چنا نچے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے فرمایا کہ سوئے وسوئے کے بدلے زخر بیرواور نہ جاندی کو جاندگ کے بدلے مگریہ کہ برابر سرابر ہم مقدار ،اوران کے بعض حصول سے بعض پر 'ضافہ نہ کرو کیونکہ مجھے ڈرے کہ کہیں تم سود میں نہ جنا اہوجاؤ۔ حالک، حضق علیہ

### سونے کوسونے کے عوض برابر فروخت کرنا ضروری ہے

۱۰۰۸۹ حضرت ابن عمر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرہ یا کہ سوئے کوسوئے کے بدلے نہ پیچونگریہ کہ برابر سرابر، اور نہ چ ندی کوسوئے کے بدلے اس طرح بیچو کہ دونو ل (خربیدوفر وخت کرنے والوں) ہیں ہے ایک موجود نہ ہواور دوسرا موجود ہو، اورا گر بچھے ہے اس بات کی اجازت و نگے کہ اپنے گھر ہیں واخل ہوجائے تو اس کواجازت نہ دو، گریہ کہ ہاتھ دارہاتھ ،اس ہاتھ سے دواورانس ہاتھ سے لو، جھے تہمارے کہ سود میں جتلا ہوئے کا خوف ہے 'سے مالک، عبدالو ذاق ، ابن جو ہو ، متفق علیہ

۱۰۰۹۰ جفترت انس بن ما لک رضی القد عنه فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے چا ندی کا ایک برتن بھیجا، مجھے اس کے بنانے کی پچھے بھے جھے ہے۔ اس کے بنانے کی پچھے بھے جھے تھے ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عند نے نمائندے کو تھم دیا کہ اس کو نیج آئے ، پچھے دیر بعد نمائندہ لوٹا اور دریا فت کیا کہ کیا ہیں اس کے وزن پر اض فہ وصول کر بول؟ تو آپ رضی القد عند نے فر مایانہیں ، کیونکہ اض فہ سود ہے '۔ ابن حسر و

۱۰۰۹۱ قاسم بن محمد فرمائتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دینارے بدلے دینار، درهم کے بدلے درهم اورصاع کے بدلے صاع اور غائب کی موجود سے بیجے نہ کی جائے ' معالک، ابن جو پو

۱۰۰۹۲ - حضرت عمر رضی الله عندے مروی ہے کہ ایک صحف نے دوسرے کو کھانے کی کوئی چیز ادھاریچی اوراس شرط پر پیچی کہ وہ قرض دوسرے شہر جا کرا داکر دے گا ،تو حضرت عمر رضی اللہ عندنے اس کو مکروہ جانا اور فر ، یا کہ کہاں اٹھائے گا؟''۔ مالک

۱۹۰۰ حضرت عمرض التدعد مردی ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عند نے خطب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ مسجود کے درواز ول سے بخبر ہیں ،اور جھے سود کا عالم ہونا اس بات ہے نیادہ پیشدہ ہیں مصراوراس کے آس پاس کے علاقوں کا مالک ہوں ،اوراس (سود) کے بعض درواز ہے (معاملات) تو ایسے ہیں جو کس سے پوشیدہ ہیں ان میں سے ایک بیچ سلم ہے سال میں ،اورایک بدہ کے پھل اس شرط پر بیچ جا تیں گے دجب پک جا تیں تو دیتے و بیٹی گے اور یہ بھی سود ہے کہ سونا چا ندگ کے بد لے ادھار پر بیچ جائے '' عبدالوزاق ، ابو عبد جا تیں گے کہ جب پک جا تیں تو دیتے و بیل گے اور یہ بھی سود ہے کہ سونا چا ندگ کو چا تھی کے بدلے بیچا جائے مگر یہ کہ ۱۰۰۹ حضر سے این سیر بن رحمۃ اللہ تع فی فرماتے ہیں کہ حضر سے عمرضی اللہ عند نے فرمایا کہ جاندگ کو چا تھی کے ہم تو میں گے ہم تو مرابر ، تو حضر سے عبدالرض بن عوف رضی اللہ عند یا حضر سے عمرضی اللہ عند نے فرمایا کہ ایسانہ کرو بلکہ تقیج کی طرف چلے جا و ای خوا موا کی کے بدلے وصول کروجو چا ہواں کو بیچ دواور جو چا ہواں کو بیکے دواور جو چا ہواں کی کے بدلے وصول کروجو چا ہواں کو جو چا ہواں کو بیکے دواور جو چا ہواں کہ بیکے دولوں کو جو چا ہواں کو بیکے دولوں کروجو چا ہواں کروجو چا ہواں کو بیکے دولوں کروجو چا ہواں کو جو چا ہواں کو جو چا ہواں کروجو چا ہواں کروجو چا ہواں کو جو چا ہواں کروجو چا ہواں کروجو چا ہواں کروجو چا ہواں کی جو حسل کروجو چا ہواں کہ دیکھ کے بدلے وصول کروجو چا ہواں کروجو چا ہواں کی جو جا ہو کہ کرو کی کروپر کروچا ہواں کروچو چا ہواں کروچو چا

۱۰۰۹۵ حضرت بیبار بن نمیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ ہے پوچھا گیا کہ ایک شخص دوسرے سے دنا نیر مانگتا ہے تو کیاوہ دراھم لے سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھاؤ ملے ہوج ہے تو اس کو قیمت کے بدلے دینا جاہیے' ۔عبدالو ذاق

۹۷ - ۱۰۰۹۱ حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا کہ چاندی کے بدلے چاندی ہم وزن مقدار میں، سونے کے بدلے سونا ہم وزن مقدار میں (پیچا جائے) اور جس شخص کی چاندی کھوٹی نکلے تو وہ اسے لے کرمختلف لوگوں کے پاس نہ جائے بلکہ وہ تو پاک (عمدہ) ہیں کیکن اس کو یوں کہنا چاہیے، کہ کون پیچگا مجھےان کھوٹے سکوں کے بدلے پرانا بوسیڈہ کپڑا'' یعبدالرزاق

40 ا حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فریاتے بین کہ آیک مرتبہ حضرت عمر رضی الله عند نے خطبے میں فرمایا کہ شاید میں تہہیں ایسی چیزوں سے منع کروں جن کی تنجائش ہے ہے خطبے میں اللہ عند میں اللہ عند کریں ہیں سب ہے آخر میں سود کی آیت سے منع کروں جن کی تنجائش ہیں ہے بے شک قرآن کریم میں سب ہے آخر میں سود کی آیت مازل ہوئی اور جناب نبی کریم بھی کی وفات ہوگئی اور انہوں نے اس آیت کی تفسیر ہمارے لئے بیان نہیں فرمائی چنا نبچہ جو چیز تمہیں کھی اسے جھوڑ کراس چیز کی طرف متوجہ ہوجاؤ جس میں کوئی شک وشبہ نہ ہو ' ۔ خط

۱۰۰۹۸ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنبہانے بھے صرف ہے منع فرمایی''۔عبدالمرزاق، مسدد ۱۰۰۹۹ حضرت عثمان رضی اللہ عند نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس کے گواہوں پر، سود کی معامدہ کہنے والے، اللہ کا اللہ عندے والی پر، سود کی معامدہ کہنے والوں اور نقلی بال لگانے والی اور لگوانے والی پر لعنت فرمائی ہے''۔ ابن جو پو

# تر کھجور کوخشک کے عوض فروخت کرناممنوع ہے

۱۰۱۰۱ جناب نی کریم ﷺ نے کی مجورول کو جیوارول کے بدلے بیجنے کے بارے میں پو جیھا گیا؟ تو آپﷺ نے اپنے اردگر دبیتے ہوئ صحابہ کرام رضی امتد عنہ سے دریافت فر مایا کہ (تر) مجبور جب خشک ہوجاتی ہے تو کیااس میں پچھکی کی جاتی ہے ہم نے کہا جی ہاں، تو آپ ﷺ نے اس سے منع فر مادیا''۔ مالک، ابن حباں، ابن ابنی شیبہ، ابو داؤد، تو مدی، نسانی، ابن ماجه

۱۰۱۰ جنب نبی کریم ﷺ کے ماموں حضرت اسود بن وصب بن مناف بن زهرة القرش الزهری رضی الله عندفر ، تے ہیں کہ میں جنب نبی کریم ﷺ کی خدمت اللہ کی خدمت اللہ کی خدمت اللہ کے ماموں حضر ہوا، تو آپ ﷺ نے فر ، میا کہ کیا ہیں آپ کوسود کے بارے ہیں ایک چیز نہ بتاؤں ، شاید اس سے اللہ تعالی کہ کوفا کدہ پہنچا نمیں؟ ہیں جن میں ہے ایک دروازہ ستر وادیوں کے برابر ہے کوفا کدہ پہنچا نمیں؟ ہیں گاہ کی دروازہ ستر وادیوں کے برابر ہے۔ جن میں سے سب سے کم گناہ کی وادی ایک ہے جیسے کوئی شخص اپنی مال کے ساتھ لیٹے ،اورسودوں کا سودیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مال کے ساتھ لیٹے ،اورسودوں کا سودیہ ہے کہ کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کی عزت کے پیچھے لگارہے ''سابن مندہ و ابونعیم

۱۰۱۰۳ حضرت انس رضی القدعند فر ، نے بیل کہ جناب نبی کریم ہیں کے پاس ریان کی تھجوریں لائی گئیں ، تو صحابہ کرام رضی القدعنہم نے عرض کیا کہ ہمارے پاس دوسری تھجوریں تھیں ، ہم نے ان کے دوصاع دے کران تھجوروں کا ایک صاع لیے ہے ، تو آپ بھی نے فر مایا کہ ان تھجوروں کو واپس کردوجس سے لیئے بیں اورا پی تھجوروں کو قیمت کے بدلے ہیؤ'۔ واپس کردوجس سے لیئے بیں اورا پی تھجوروں کو قیمت کے بدلے ہیؤ'۔

۱۰۱۰ حضرت براء بن عازب رضی القدعنداور حصرت زید بن اقم رضی الله عندفر ماتے میں کہ ہم نے جناب رسول القد ﷺ ہے بیچ صرف کے بارے میں دریافت کیا کیونکہ ہم تاجر تھے، تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ اگر ہاتھ دہرہاتھ ہے تو کوئی حرج نہیں اوراگر ادھار ہے تواس کی کوئی مختانش نہیں۔عبدالوذاق

۱۰۱۰ این جریج عطاء ہے، وہ سعید بن المسیب ہے اور وہ حضرت عمز رضی القد عنہ ہے اور وہ حضرت بلال رضی القد عنہ ہے دو ایک صاع دو سری کہ جناب رسول اللہ اللہ گئی کے مجوریں میرے پاس تھیں وہ کچے خراب ہونے لگیں تو میں بازار لے گیا اور دوصاع کے بدلے ایک صاع دو سری کم جور کے آیا، اور جناب نبی کریم گئی کی خدمت اقد س میں چیش کیس، آپ گئی نے دریافت فر مایا کہ اے بلال! بدکیا ہے؟ تو میں نے آپ گئی وہ آپ ہو گئی نے فر مایا بھی ہوری معاملہ کرلیا، این بیج کولوٹا و پھر مجوروں کوسونے، چا ندی یا گندم کے بدلے بیجواوراس سے دوبارہ دو سری مجوری نے بدلو، پھر آپ گئی نے فر مایا کہ مجور کے بدلے مجور برابر سرابر، گندم کے بدلے شدم برابر سرابر، سونے کے بدلے سونا ہم وزن مقدار میں، اور چا ندی کے بدلے چا ندی ہم وزن مقدار میں اور چا ندی کے بدلے جا ندی ہم وزن مقدار میں اور چا ندی کے بدلے جا ندی ہم وزن مقدار میں الگ ہوتو جا مز سے خواہ ایک وی کے بدلے ہون ۔ طیوانی، ابونعیم

۱۰۱۰۱۰ ۔ حضرت بلال رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ میرے پاس ردی تھجوریں تھیں میں نے ان کے بدلے بازار سے ان سے عمدہ تھجوریں آ دھے بیانے پرخرید لی اور لے کر جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدی ہیں حاضر ہوا، تو آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ ہیں نے آئ تک ان سے اچھی تھجوریں نہیں دیکھیں ، یہ کہاں سے لائے ہوا۔ بلال؟ تو ہیں آ ب ﷺ کومعا ملے کی اطلاع دی تو آپ ﷺ نے فر مایا، چیواور تو جس سے ٹی جی اس کوواپس کردواور اپنی تھجوریں لے کرگندم یا جو کے بدلے بیجو پھراس گندم یا جو سے ریہ تھجوریں خریدواور میرے پاس لاؤ، تو ہیں

ے ایمائی کیا '۔طبرانی

۱۰۱۰۸ حضرت جابررضی امتدعنه فرماتے ہیں کہ رسول القد ﷺ نے سود کھانے والے ، کھلانے والے ، اس کے گواہوں اور لکھنے والوں پرلعنت فرمانی اور فرمایا کہ ریسب برابر ہیں''۔ابن جویو

۱۰۱۰ حضرت عبادة بن صامت رضی الله عند فرمات میں که رمضان المبارک کے مہینے میں جعرات کی رات انصار کی مجلس میں میں نے رسوں الله ہوئی وفرمات میں الله عند کی فرمات کی بدلے میں بالکل برابر سرابر ، ایک جہیں ، ہاتھ درہاتھ بیچ جے گااور جواضا فہ ہوگا و وسود ہوگا ، اور گندم کے بدلے شدم تفیز کے قفیز کے قفیز کے المشاہ میں مستعمل تھا ، مطلب یہ کہ گندم اگر قفیز کے حساب سے بیجی جے تو دونوں فرف مقداد برابر ہو' واللہ اعلم بالصواب در مترجم)

#### سودخوری کا گناه

۱۰۱۱۰ حضرت عبدالمتد بن سهم رضی القدعن فر ، تے بین کہ سود کے تبتر جھے ہیں ، ان میں سے کم ترین جھے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو مسلم ن ہونے کے باوجودا پنی ماں سے زنا کر ہے اور سود کا ایک درهم تمیں پینیتیس مرتبدزنا کی طرح ہے' ۔ عبدالوزاق الا ۱۰۱۰ حضرت ابن عب س رضی القد عند فر ماتے ہیں کہ جب ریشم کے کاڑے ادھار پر بیچے ہ کیس تو ان کونہ فریدو' ۔ عبدالوراق فی مدو روایت میں سرکر تن کا غظ ہے جو جمع ہے المسسو قیام صدر کی ، اور ریکا کہ اس معتی کے کاظ سے فاری ہے جم بی نہیں ، دیکھیس مصباح الغات فا مدو روایت میں سرکر تن کا غظ ہے جو جمع ہے المسسو قیام صدر کی ، اور ریکا کہ اس معتی کے کاظ سے فاری ہے جم بی نہیں ، دیکھیس مصباح الغات سے سے میں اللہ علم بالصواب ۔ (مترجم)

۱۰۱۱۲ حضرت ابن عبس رضی الله عند نے فر « ما که یم دو یوں اور نصرانیوں کواپنے کاروبار میں شریک نہ کرواور نہ مجوسیوں کو، یو جھا گیا کیوں؟ تو آپ رضی امتدعنہ نے فر «ماء کیونکہ وہ سودی لین وین کرتے ہیں اور بیصال نہیں'۔ عبدالمورا ق

۱۰۱۳ ابوالحدثان ہے مروی ہے کہ انہوں نے سودیٹار کے بدلے بیچ صرف لرن چاہی ،فرہ یا کہ پھر طبحۃ بن عبیدائقد نے مجھے بلایا اور ہم دونوں راضی ہوگئے اوروہ مجھ ہے سونا اپنے ہاتھوں میں لے کر الٹنے پلٹنے لگے اور کہا کہ ذرا میرا نزانجی و بہات ہے آ جائے ، یہ باتیں حضرت مرضی اللہ عندین رہے تھے، چنانچے فرمایا کہ جب تک اس سے وصول نہ کرلواس سے جدامت ہونا، پھر فرمایا کہ جناب رسول اللہ ہے خفر مایا کہ جناب رسول اللہ ہے نے فرمایا کہ سونا جا نہیں کے بدلے ہود ہے کہ ہاتھ در ہاتھ در ہاتھ ہواورگندم، گند کے بدلے سود ہے گر ہاتھ در ہاتھ اور جو جو کے بدلے سود ہے اگر ہاتھ در ہور کے در ہاتھ در ہات

موطامالك، عدالر راق، حميدى، مسد احمد، عدى، دارمى، مخارى، مسلم، الو داؤ د، ترمذى، ابل حارو د، ابل حبال موطامالك، عدالر راق، حميدى، مسد احمد، عدى، دارمى، مخارى، مسلم، الو داؤ د، ترمذى، ابل حارو د، ابل حبال ۱۰۱۱ حضرت عمر و بن شعيب فرمات بي كره خرص القدعنداوران كرماتي بنوقينقاع والول يركم جوري وسق مين بيل كراير المائيك اوردوصاع كرمنافع پرتو آپ و الله فرمايا كرايمانه كروجب تك برابرندناپ لؤ عبدالوزاق

فا کندہ: ۱۰۰۰ ایک اور دوصاع کے منافع سے مرا را ایک نسبت دو ہے یعنی برایک صاع کے بدلے دوصاع وصول کرنے قرار پائے میں '۔واللہ اعلم بالصواب۔(مترجم)

۵۱۱۰۱۰ ہمیں عمر نے زہری کے جوالے سے خبر دی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے حیوان کے بدلے حیوان کوادھار پر بیچنے کے درے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابن انمسیب سے پوچھو، ابن انمسیب نے فرم یا کہ حیوان میں سودنییں، البتہ انہوں نے مضامین ملاقیح اور خبل الحبکہ کی بیچ سے منع فرمایا، مضامین ان اونوں کو کہتے ہیں کہ جوابھی اپنے باپ کی بیشت میں مادہ تولیہ کی صورت میں موجود ہوں اور ملاقیح ان کو جوابی من کے پیٹ میں موجود ہوں اور ملاقیح ان کو جوابی من کے پیٹ میں موجود ہوں اور ملاقیح ان کو جوابی مار کے پیٹ میں موجود ہوں اور ملاقیح ان کو جوابی میں موجود ہوں اور ملاقیح ان کو جوابی میں موجود ہوں اور ملاقیح میں '۔

۱۰۱۱۷۔ معمر نے ابن یمید ہے،انہوں نے ایوب ہے انہول نے سعید بن جبیر ہے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی القدعندے اورانہوں نے جٹاب رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح روایت کیا ہے ' ۔عبدالو ذاق

، بیان السیب فرماتے میں کہ جناب ٹی کریم ہوڑئانے زندہ بکری کے بدلے گوشت بیچنے سے منع فرمایا''۔عبدالوذاق ۱۰۱۸ ابن المسیب فرماتے میں کہ مونے اور جائدی اور کھانے چنے کی چیزوں میں سے جوناپ تول کریچی جاتی ہیں ان کے ملاوہ اور کسی چیز میں سوزئیس ہے''۔مانک، عبدالوذاق

# ردی تھجو بھی برابر بیٹی جائے

۱۰۱۱۹ ابن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت بال رضی القدعنہ کے پاس تھجوریں تھیں جوخراب ہور بی تھیں ، چنانچہ حضرت بلال رضی القدعنہ وہ تھجوریں بازار لے گئے ادر دوصاع ایک صاع کے بدلے بچی ، جب بیہ بات رسول القدی کے کامعلوم ہوئی تو آپ ﷺ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور دریافت فرمایا کہ اے بلال یہ کیا ہے؟ جب حضرت بلال رضی القدعنہ نے صورت حال سے آگاہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تونے تو سودی معاملہ کرلیا ، ہماری تھجوریں واپس لا وُ۔عدالر ذاق

۱۰۱۴ سعید بن انمسیب فرماتے ہیں کہ رسول القدﷺ نے سود کھانے والے ، کھلانے والے ،اس میں گواہ بننے والے اور لکھنے والے پرلعنت فرمانی ہے'۔ عبدالہ ذاف

۱۰۱۲۱ ام المؤمنین حضرت عاشم دیقه رضی القد عنها فرماتی بین که جب القدتی کی نے سورة البقرة کے آخر میں سود کی آبیت نازل فرمانی اور بیاب بی کریم الله کھڑے ہوئے اور ہمار سے سامنے ان آبیات کی تلاوت فرمائی اور شراب کی تب رت کو حرام قرار دے دیا'۔ عبد الور اق الات الات الله عنها سے جمعے میں الله عنها ہے بوجھا کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی الله عنها ہے بوجھا کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه ہے ہی او صار پر آئی سود رہم میں ، اور پھر اس سے جھ سود رہم میں خرید کی ، توام المؤمنین رضی القد عنہ نے فرمایا بہت براکیا والله جوتم نے خرید ان ہو ہا ہے بات زید بن ارقم تک پہنچا دو کہ اگر انہوں نے تو بدنہ کی تو جو جہاد انہوں نے حضرت بی کر کم بھڑے کے زمانہ میں کیا ہے وہ بھی باطل ہو جو سے گا ، پھر پوچھا گیا کہ پانا کوئی حرج تہیں ، تو جس شخص کے پاس خدا کی نصوحت بینی اور دو (سود نیک سے کا آتا گیا تو جو بہلے ہو چکا و وہ البقر ۃ آبت ۲۷۵

اور (ا كرتم توبه كراو ك )اورسود جيمور دو ك (توتم كواپنااصل مال لين كاحق ب)-

سورة البقرة آیت ۲۷۹، عبدالرزاق اس ابی حاتم ترحمه الآیات مولاما فتح محمد حالمدهری ۱۰۱۲۳ حضرت ابو ہرمیرہ رضی القدعنہ نے فرمایا کہ جناب نبی کریم ﷺ نے سود کھانے والے کھلانے والے لکھنے والے اور جانتے ہوئے کہ سودی معاملہ ہے گواہ بننے والے اور حلا الدکرنے والے اور کروانے والے پرلعنت فرمائی ہے۔ اس هویوہ رضی اللہ عمه اللہ عمه اللہ عمد معاملہ کے بدلے اور جائے اور کیا اور جائے اور جائے دوم رتبہ رسول القد کی کوئبر پر بی فرماتے ساکھ مونا سونے کے بدلے اور جائے ادر کا دوم کر تبہر رسول القد کی کوئبر پر بی فرماتے ساکھ مونا سونے کے بدلے اور جائے لدی

جاندی کے بدلے ہم وزن مقدار میں بیچے جائیں گے۔

۱۰۱۲۵ ۔ . حضرت ابوسعید رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم ﷺ کے پاس نہایت عمدہ تھجوریں ایک جاع کی مقدار میں لا انگی سُکس ہماری تھجوریں کم درجے کی تھیں رسول القدﷺ نے دریافت فرمایا کہ یہ تھجوریں کہاں ہے آئیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عندنے عرض کیا دوصاع بیچے ہیں ایسانہ کرو بلکہ اپنی تھجوریں ہیچکسی اور چیز کے بدلے اور پھر (اس چیز ہے ) ہیدوالی تھجوریں خریدلو۔ سسانی

۱۰۱۲۷ حضرت ابوسعیدرضی الله عند قرمات میں کہ جناب نی گریم کھی آپ بعض گھر والوں کے پاس آئے ان کے پاس ان مجوروں سے عمدہ محجوری موجود تھیں تو آپ گھٹے نے دریافت فرمایا کہ آپ کے پاس یہ مجوریں کہاں ہے آئیں تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنی مجوروں کے دوصاع کے بدلے ان مجوروں کا ایک صاع لے لیا ہے تو آپ گھٹے نے فرمایا۔ دوصاع کوایک صاع کے بدلہ میں اور دو درہموں کوایک درہم کے بدلہ میں نہاو۔

۱۰۱۲ حضرت ابو قیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم کی نے سود کھانے والے اور کھلانے والے پر لعنت فرمائی' ۔ ابن جو یو ۱۰۱۲ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لوگ سونے کو چاند کی جد لے فرید تے تنظے ادھار پر چنانچے ھشام بن عامر رضی اللہ عندان کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ جماب رسواللہ کی نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم سونے کو چاندی کے بدلے ادھار پر پچیں اور ہمیں بتادیا کہ بیہ سوو ہے '۔ ابن حو بو ا ۱۰۱۲۹ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ لوگ زیاد کے زمانے ہیں بھرہ ہیں دراہم کو دنا نیر کے بدلے ادھار پر لیا کرتے ہے تو جناب نبی کریم کی اللہ عنہ کو سے اور فرمایا کہ جناب نبی کریم کی اللہ عنہ کو سے اور فرمایا کہ جناب نبی کریم کی کریم کی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جناب نبی کریم کی اللہ عنہ کو یہ سونے کے بدلے سوئے وادھار پر بیچنے ہے منع فرمایا اور ہمیں بتایا کہ یہ سود ہے' ۔ ابن جریو

۱۰۱۳۰ جضرت فضلہ بن عبیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دن رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک ہارلامیا گیا، ہارسوئے کا تھا اس میں جوابرات جڑے ہوئے تنے اسے ایک شخص نے سمات یا نو ویناروں میں خربیدا تھا، یہ بات رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ نیں جب تک جوابرات اورسونے کوالگ الگ نہ کرلیا جائے ، اس شخص نے کہا کہ میں نے تو پھروں کا ارادہ کیا تھا فرمایا نہیں جب تک جوابرات اورسونے کوالگ الگ نہ کرلیا جائے چنا نچہ ہاروا پس کردیا گیا اور پھر جواھرات اورسونے کوالگ الگ کر کے خربیدا گیا"۔ ابس ابس شیمه مسلمان معرورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کے دروازے ستر سے پچھڑیا دہ ہیں اور ہلکا ترین میہ کہ کوئی محص مسلمان ہوئے کہ باوجودا پنی مال سے نہا کہ سے کہ کوئی محص مسلمان ہوئے کہ باوجودا پنی مال سے نہا کہ سے الہ ذاق

۱۰۱۳۳ حضرت علقمہ بن عبدالقدالمزنی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے منع فرمایا کے مسلمانوں کے درمیان جاری سکے کوتو ڑا جائے ،البتذیہ ہے کہ درهم کوتو ژکو جا ندی بنانی جائے اور دینار کوتو ژکرسونا بنالیا جائے''۔

۱۰۱۳۵ حضرت ابن عمر رضی الله عند نے قرماتے ہیں کہ ہ برواز وہ لیعنی دس کی بارہ کے بدلے بیچ سود ہے'۔عبد الوذاق

۱۳۷۱ اسسیعقوب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند نے مجھ سے خریدا کھران کے پاس چاندی کے سکے کے کرآیا جوان کے سکوں سے عمدہ تنے ہتو لیقوب نے کہا میر سرے سکول سے عمدہ ہیں ہتو حضرت ابن عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ بید میری طرف سے انعام ہے کیا قبول کرو گے؟ کہا جی ہال''۔عبدالوداق

۱۰۱۳۷ - حضرت ابن عمر رضی اللہ عندے مروی ہے کہ وہ ویناروں کے بدلے درھم لینے میں اور درھموں کے بدلے دینار لینے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے''۔عبدالو ذاق ۱۰۱۳۸ حضرت ابن عمرض القدعند کے بارے میں مروی ہے کہ وہ ادھار پرخریدتے تھے اور کوئی مدت مقررنہ کرتے تھے'۔ عبدالود اق ۱۰۱۳۹ حضرت ابن عمرض القدعندہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں نے ایک شخص کوقرض دیا پھراس نے مجھے ھدیدو یا آ میھدیہ جائز ہے؟ تو حضرت ابن عمرضی القدعنہ نے فرمایا ، کہ بیا تو اس کے ھدیے کے بدلے تم بھی اس کوھدیدو و یا اس کے ھدید کواس کے حساب سے منہا کرلویا واپس کردؤ'۔ عبدالموذاق

۱۰۱۰ اور ما لک فرماتے ہیں کہ انہیں معلوم ہوا کہ ایک شخص حرت ابن عمر ضی القدعنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابوعبد الرحمن ایس نے ایک شخص کو ادھار دیا ہے اور بیشر طمقرر کی ہے کہ جب وہ مجھے ادھار واپس کرے توجو چیز اس نے مجھے ہے گئی اس سے زید وہ عمدہ چیز واپس کرے گا، حضرت ابن عمر ضی القدعنہ نے فرمایا کہ بیتو سود ہے'۔ اس شخص نے پھر پوچھا، تو پھر آپ جھے کیا مشورہ دیں گے؟ تو حضرت ابن عمر رضی القدعنہ نے فرمایا کہ ادھار کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اول وہ ادھار جس سے تم القد کی رضا عاصل کرنا چاہو، تو اس سے تہمیں اپنے ساتھی ہی کی رضا مندی عاصل ہوگی، اور موم وہ ادھار جس سے تم اپنے ساتھی ہی کی رضا مندی عاصل ہوگی، اور موم وہ ادھار جو تونے دیا تا کہ اچھی چیز کے بدلے بری چیز حاصل کرنا چاہو، تو اس سے تہمیں اپنے ساتھی ہی کی رضا مندی عاصل ہوگی، اور موم وہ ادھار جو تونے دیا تا کہ اچھی چیز کے بدلے بری چیز حاصل کر ہے، اس نے پھر کہا کہ پھر آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ تو حضرت ابن میر مضا لا تھا تو ٹھیک اور اگر تمہار کی چیز ہے مسل میں انتظار تھا تو ٹھیک اور اگر تا سے تم ہمیں تہمیں تہمار کی چیز سے عمرہ چیز دی، اپنی رضا مندی سے تو بیشکر ہوگا جو اس نے تم ہمیں الدعنہ نے لیے لیے تو تم مندی سے تو بیشکر ہوگا جو اس نے تم ہمیں انتظار تھا تو تھا تو ٹھیک اور اگر اس نے تم ہمیں تہمیں تہمار داوا کیا ہے اور وہی اجر ہے جس کا تم ہمیں انتظار تھا '۔ عدالود اق

۱۰۱۳ ا ۱۳ ا ۱۰ حضرت ابن عمر رضی امتدعند نے فر «یا کہ اگر مختف قسم کے کھانے موجود ہوں تو ہاتھ در ہاتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ، گندم تھجور کے بدلے ، شمش جو کے بدلے ،اورادھار پر بیچنے کوئروہ تمجھا''۔عبدالمود اق

#### ادھار کی صورت میں سود

۱۰۱۳۴ حضرت ابن عمر رضی القد عند فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول القدی ہے بوجھ کہ میں سونے کو چاندی کے بدیے خرید وں؟ تو جناب رسول القدی نے فر مایا کہ جب تم ان میں ہے ایک ہے لوتو اپنے ساتھی (جس ہے بیا) ہے۔ اس سے ہرگز جدانہ ہونی تہبار ۔ اور اس کے درمیان ۔ عبدالو ذاق

۱۰۱۳۳ حضرت این عمرضی الله عنه فرمات میں که اگرتمهاراس تھی تم سے صرف اتنی اجازت مائلے کہ اپنی اوٹنی کا دودھ نکال لے تو اسے اتنی مجھی ،اجازت نہ دؤ'۔عبدالو ذاق

فا مکرہ: ۰۰۰ بین صرف کابیان ہے اوراس کی شرائط میں ہے ایک اہم شرط اوراصول یہ بھی ہے'۔ وامقد اعلم یا نصواب۔ (مترجم)
۱۰۱۳۳ می ہدفر ماتے میں کہ ایک منار نے حضرت ابن عمر رضی امقد عنہ سے یو چھ کہ میں (سونا جپاندی وغیرہ) بگھلاتا ہوں پھراس کواس کے وزل سے زیادہ کے بدلے فروخت کردیتا ہوں، اوراضافہ اپنے ہنر کی اجرت کے طور پروصول کرتا ہوں، ہو حضرت ابن عمر رضی القد عنہ نے اس کو منع فرہ دیا ، سنار بارب رال سے یہی یو چھنے لگا تو حضرت ابن عمر رضی القد عنہ نے فرمایا کہ وینا رکے بدلے اور در ہم، درهم کے بدلے بی بائے گا ان میں کوئی اضافہ نہ نہ کرنیم بھی نے ہم ہے یہی وعدہ کہ قضاور ہم نے بھی ان سے یہی وعدہ کیا تھا' اور تمہاری طرف بھی ان کا یہی وعدہ سے نے ماروں کی اضافہ نہ نہ کرنے ہوگا ہوں کے ہم سے یہی وعدہ کیا تھا ورہم نے بھی ان سے یہی وعدہ کیا تھا' اور تمہاری طرف بھی ان کا یہی وعدہ کے دائوراق

۱۰۱۳۵ فی زیاد کہتے ہیں کہ میں طائف میں حضرت ابن عباس رضی القدعند کے پاس تھ تو اپنی وفات سے ستر دن پہلے انہوں نے بیع صرف سے رجوع فرمالیا تھا''۔عبدالوزاق

١٠١٢١ حضرت ابن عباس رضي المدعن فره ت بيل كدي ندى كوسى شرط كس تعدمت يجوا عبدالوداق

ا اوا کا اور استان کا اور استان کا کہ کا ایک کا ایک کا ایک کے میں استان کی طرف تحریر کیا کہتم میں ہے جس نے سودی معامد کیا تواس کی استان کی خروف کی فرمدداری نہیں' ۔ابن ابسی شیبه

فاكره ... فرمدداري يمراد بكروه فرنبيس رب كاء دامتداعهم بالصواب (مترجم)

۱۰۱۳۸ اور مشعمی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے کھلانے والے ،اس کے گواہوں اور لکھنے والے پر،اورا ظہار حسن کے سئے جسم کو گودنے والی اور گودوانے والی پراور صدتے سے روکنے والے پراور حل رہ کرنے والے پراور کروانے والے پرلعنت فرمائی ہے اور آ پ دھی وہ کے سے معلی منع فرمایا کرتے تھے '۔عبدالوزاق، ابن جو یو

۱۰۱۴٬۹ حضرت جبر رضی اللّدعند فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللّد ﷺ نے سودَ دانے والے پڑکھلانے والے پر ، مکھنے والے پر اور گواہول پرلعنت قرمائی ہےاور فرمایا ہے کہ سب برابر ہیں '۔اہن النجاد

#### اختناميه

۱۰۱۵۰ حضرت عمر رضی القدعنہ سے مروی ہے کہ وہ چاندی کے بدیا سونے کے تقاضے میں اور سونے کے بدلے چاندی کے تقاضے میں کوئی حرج نہ بچھتے تنظے' ۔ابن ابھی شیبه

# حرف تاء. .... كتاب التوبة ..... اقوال

اس میں جارفصمیں میں۔

# یہا فصل ..... تو بہ کی فضیلت اور ترغیب کے بیان میں

۱۰۱۵۳ ایک شخص نے نناو ہے تل کئے تھے، پھراس کوتو ہی توفیق ہوگئ تو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے عالم سے اس نے دریافت کیا،
اس عالم نے ایک راھب کا پیتہ بنادیا، وہ شخص اس راھب کے پس آیا دراس سے پوچھا کہ اس نے ننانو سے (۹۹) قل کئے ہیں کیا اس تو بہ قبول ہو جو جائے گی ؟ راھب نے کہ نہیں، اس نے راھب کو بھی قتل کرویا، اس طرح اس کے سوتل مکمل ہوگئے، پھراس نے دنیا کے سب سے بڑے عام سے بوچھا تو اس نے کہ تو بہ اور راس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، فلاں فلاں زمین کی طرف چلے جو قو ہاں کچھوگ ہیں جو التدکی عبدت کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اپنی سرزمین کی طرف واپس مت جانا کیونکہ وہ برائیوں کی سرزمین ہے چہ نچے وہ چھل پڑا یہاں تک کہ آ دھاراستہ طے کریے، لیکن ای وقت موت کا فرشتہ بھی آ پس میں جھڑا کرنے نگے، چن نچے رحمت کے فرشتوں نے بہائی خص تو بہ کر کے اور عذا ب کے فرشتوں نے بہائی خص تو بہ کر کے اور عذا ب کے فرشتوں نے بہائی خص تو بہ کو رہارے یاس آیا ہے۔

عذاب کے کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے بھی بھی کوئی بھلائی کا کام نہیں گیا ،ای دوران ان کے پاس ایک فرشتہ آ دمی کی صورت میں آیا ، انہوں نے اس کومنصف بنالیااس نے بیے فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی زمین نا پی جائے جہال سے زیادہ قریب ہوائ کے حق میں فیصلہ کیا جائے ، چنانچہ جب زمین نہ کی گئی تو اس سرزمین کے زیادہ قریب پایا گیا جہاں وہ جارہاتھ چنانچہ اس کی روح کورمت کے فرشتے لے گئے'۔

مسند احمد، مسلم، ابن ماحه، بروايت حصرت ابوسعيد رضي الله عنه

۱۰۱۸ بی امرائیل میں ایک شخص تھا جس نے نانوے ان نوں کوتل کیا تھا، پھروہ پوچھتا پھھا تا نکاداور ایک راھب کے پاس آیاور پوچھا کہ کیاوہ تو بہرسکتا ہے؟ اس نے کہ نہیں ، تو اس قاتل نے اس راھب کو بھی قتل کر دیااور اپنے سوتل کمل کر نئے ، پھر نوگوں ہے ہو چھنے لگا تو اے سی نے بنا کہ فاد او فاد او میں جاؤ ، وہ چل بڑا سیکن راستے ہیں اسے موت نے آ بی اس نے مرتے مرتے اپنا سیداس نیوں کی بیتی کی طرف جھکا دیا ، چنا نچھاس کے بارے ہیں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آ بی ہیں جھگڑ نے سیداس نیول کی بیتی کی طرف جھکا دیا ، چنا نچھاس کے بارے ہیں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آ بی ہیں جھگڑ نے سید اور امند تھائی نے نیول کی سرز مین کوشم دیا کہ تو اس سے قریب ہو جااور برگی سرز مین کوشم دیا کہ تو اس سے دور ہو جا فرشتوں نے آ بیس میں بید فیصد کیا کہ دونوں طرف کی زمین کوشم دیا کہ با بہدا اس کی مغفرت کر دی گئیں ۔

متفق علیہ ہروایت حصوت ابو سعید رصی اللہ عمه
10100 تمہارااس شخص کی خوش کے بارے میں کی خیال ہے جس کی سواری اس سے کم ہوگئ ہوجس کی لگام یہ تنہا اور بیابان علاقے میں تھینے
رہاتھ جہاں ندکھانہ ہے اور نہ پانی، جبکہا سی کا کھانہ اور پانی اس کی سواری پرتھ ،اس نے اپنی سواری کو بہت تلاش کی اور تھک ہار کر ہ یوس ہو کر بیٹھ گیو،
جبکہ دوسری طرف سواری ایک درخت کے نیچے سے گز ری اور اس کی نگام کسی نہنی میں اٹک گئی اور اس شخص نے اپنی سواری کو و بیں پالیہ؟ خداکی تعمر کی بندہ تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ سے اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی سواری کم ہوکرنل گئی تھی،' ۔

مستد احمد، مسلم بروايت حصرت براء رصي الله عنه

فاكده: السروايت مين يهيال شخص كاواقعه مذكور بيئا والثداعلم بالصواب (مترجم)

۱۰۱۵۹ ، جب بندہ تو یہ کرتا ہے تو یقینا القد تعالیٰ اس ہے اس تخص ہے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جوابی سواری کے ساتھ بیابانوں سے سر رر ہ تھا اور سواری کم ہوئی ، اس سواری پراس کا کھا ، اور پانی بھی تھا اور بیاس ہوگیا چنا نچدایک درخت کے پاس آ کراس کے ساتھ بیاس نے میں لیٹ گیا ، بیدا پنی سواری کے مطاب کا تھا کہ یکا تھا کہ یکا کیک اس نے دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے اس نے اپنی سواری کی لگام پکڑی اورخوشی کی شدت سے کہنے گاا ہے میر سے اللہ! تو میر ابندہ اور میں تیرار بہوں ، شدت فرحت میں خطا ہوگئ '۔
اپنی سواری کی لگام پکڑی اورخوشی کی شدت سے کہنے گاا ہے میر سے اللہ! تو میر ابندہ اور میں تیرار بہوں ، شدت فرحت میں خطا ہوگئ '۔
مسلم بروایت حضوت انس رضی اللہ عنه

۱۰۱۵۵ یقینا مقدت کی اپنی بندے کی توبہ اس شخص نے زیادہ خوش ہوتا ہے جوالی جگہ جا پہنچ جہاں ہلا گت اس کا انتظار کررہی ہے، اس کی سواری بھی ساتھ تھی جس براس کا ھاناور پانی تھ ، وہ ایک جگہ سوئیا اور جب اٹھ تو اس کی سواری جا پچکی تھی ، اس نے سواری کو تلاش کیا اور بری س کی شدت ہے ، یوس ہوکر واپس اس جگہ آئی جہاں ہے سواری کم ہوئی تھی اور موت کے انتظار میں سوگیا ، پھرا پنا سراتھا یا تو دیکھا کہ سواری موجود ہاس پراس کا سامان بھی کھانا بھی اور پی تو اس کواس وقت اپنی سواری کود کھی کرجتنی خوشی ہوگی اللہ تعالی کواہیے بندے کی توب سے اس ہے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہوگی اللہ تعالی کواہیے بندے کی توب سے اس ہے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے' ۔ مسند احمد، متعق علیہ، تر مذی ہرو ایت حصرت اس مسعو د صبی اللہ عبد مسالہ کے سامی کی توب ہے اس شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں جوانی گمشدہ سواری کو پائے۔

ترمذی، ابن ماحه بروایت حضرت ابی هریرة رضی الله عمه

## توبهرنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے

۱۰۱۵۹ یقینا الدتمانی اپنے ہندے کی تو بہ ہے اس شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی سواری جنگل بیابان ہیں گم ہوگئی، اس نے حد شرکی اور نہ ملئے پرموت کے انتظار میں لیٹ گی ، اس دوران اس نے اپنی سواری کی آ واز سی جو واپس آگئی تھی پھر جب اس نے چبرے سے کپڑ اہٹا کر دیکھاتو سواری موجود تھی''۔ مسند احمد، اس ماجہ بروایت حصوت ابو سعید رصی الله عمه کپڑ اہٹا کہ دیکھاتو سواری کوجنگل بیابان میں پائے۔ اس ماجہ میں نیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جواپی گشدہ سواری کوجنگل بیابان میں پائے'۔ اس مقیناً اللہ تعالیٰ کی جس کی تو ہے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جواپی گشدہ سواری کوجنگل بیابان میں پائے'۔

متفق عليه بروايت حصرت انس رضي إلله عمه

۱۰۱۲ یقیناً اللہ علی این بندے کی توبہ اس شخص کی نبیت کہیں زیدہ خوش ہوتے ہیں جو با نجھ تھ اور پھراس کی اولا دہوگئی ، اوراس شخص کی نبیت جسے یہ فی طل گیا ''۔اس عسا کوی فی الماليہ ہروایت حصوت ابو ھریوہ وصی اللہ عله المالا علیہ نااللہ علی اور اس بیا ہے کی توبہ اس شخص کی بنسبت کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جو پیاسا تھ اور اس کو یافی مل گیا ، جو بانجھ تھا اور صاحب اولا دہوگی ، اور جس نے اپنی گسندہ چیز پالی ، لبذا جو شخص سیجے دل سے توبہ کرلے واللہ تھ لی اس کے گن ہ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے بھی صاحب اولا دہوگی ، اور جس نے اپنی گسندہ چیز پالی ، لبذا جو شھ اور زمین کے ان حصول سے بھی جہاں اس نے گن ہ اس کا ان کا برکیا تھا '۔ بصلواد سے ہیں جن کے سر منے اس نے ان گنا ہوں کا ارتکاب کیا تھا اور زمین کے ان حصول سے بھی جہاں اس نے گنا بول کا ارتکاب کیا تھا اور زمین کے ان حصول سے بھی جہاں اس نے گنا بول کا ارتکاب کیا تھا ور زمین کے ان حصول ہوں کو تو کان الھمدائی گتاب التائیین عن ابی المحول ہوں کا مولی المحول میں اور کان الھمدائی گتاب التائیین عن ابی المحول

۱۰۱۲۳ خد کوشم بھینا مندتوں اپن بندے کو قوبہ سے اس شخص کی شبت کہیں زیدہ نوش ہوتے ہیں جوجنگل بیابانوں ہیں سفر کرر ہاتھا دوران سفر یک ورخت نے سے بیس آراس کرنے کے سئے بیٹ گیا اور سوگی جب اٹھ تو اس کی سواری کم ہوچکی تھی، چنا نچے وہ اکی شمیے پر چڑھا اور ادھر اُرکھ سیک بھودکھ کی خددی بھودکھ کی خددی تو کہنے لگا کہ بیس وہیں واپس جیاجا اس اور ہال آرام کرر ہاتھا اور وہیں موت کا انتظار کروں ، چنا نچے وہ وہ ہیں چو گئی ہوئی ہوئی اور کی دیجے تھا ہے کہ اس کی سواری اپنی لگام تھینچتے ہوئے آردی ہے تو بید کھے کراس وجنتی خوتی ہوگی اس سے کہیں زیادہ خوتی القدیق کی واپنے بندے کی قوب ہوئی ہے ۔ مسند احمد، مسلم بو وابت حصرت معمان میں بشیو رصی اللہ علم اس کے کہیں زیادہ خوتی القدیق کی واپنی جو گئی ہوگی اور المدتی کی سے منہوں کی سام ہو وابت حصرت معمان میں بشیو رصی اللہ علم میں ہوگی بندہ اور المدتی کی سے منہوں کی سام ہوں کی بندہ ایس اور المدتی کی سے منہوں کی سام ہوں کی بندہ ایس اور المدتی کی سے منہوں کی سام ہوں کی بندہ ایس ہوں کی بندہ ایس کی سام ہوں کی بندہ ایس کی سام ہوں کی بندہ اور المدتی کی سے منہوں کی بندہ اور المدتی کی سے منہوں کی سے منہوں کی بندہ ایس کی بندہ ایس کی بندہ ایس کی سام کو کی بندہ ایس کی سام کی سے منہوں کی بندہ ایس کی سام کی سام کی کو بندہ کی ہو کی بندہ ایس کی سے کہ کی بندہ کی ہوئی کی کھونے کی کے منہ ہوں کی بندہ اور المدتی کی کھونے کی سے منہوں کی ہوئی کی بندہ ایس کی بندہ ایس کی بندہ کی کو بندہ کی ہوئی کی سے کہ کو کی بندہ کی ہوئی کی ہوئی کی کھونے کو بندہ کی کا کو کو بندہ کی ہوئی کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کو بندہ کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کو کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کے کہ کو کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کی

معافی مانگے اورالقدتی لی اس کومعاف نہ کریں'۔ مسد احمد عدالوزاق اب حسان بروایت حصرت ابوں کو صدیق رصی الله عنه ۱۰۱۷۵ جو مخص اپنے کسی (مسلمان) بھائی کا قصور وار بهوعزت کے معاصع میں یا مال کے معاصلے میں تو اس کو آئے بی حلال کروا۔ اس ون سے پہلے جس میں کوئی درجم وویناروغیرہ قبول نہ کیا جائے گا ، سوا گراس کا کوئی نیک عمل بوگا تو اس میں سے اس کے قصور کی مقدارا سے بے لیاج نے گا ، اورا گرکوئی نیک عمل نہ بوگا تو اس کے گن ہاس پر لا ووسیے جائیں گئے'۔ معسد احمد ، بعدادی بروایت حصرت ابو ہو یوہ رصی اللہ عنه لیاج نے گا ، اورا گرکوئی نیک عمل نہ بوگا تو اس کے گن ہ اس پر لا ووسیے جائیں گئے'۔ معسد احمد ، بعدادی بروایت حصرت ابو ہو یوہ رصی اللہ عنه ۱۹۲۷ فر مایا کہ'' اے لوگو! القدتی لی کے حضورا پنے گنا ہوں سے تو بہ کرو ، خدا کی تئم میں بھی رز اندسوم تیہ القدتی لی کے حضور تو بہ کرتا ہوں''۔

مستد احمده مسلم بروايت حصرت اعرائم بي رضي الله عنه

#### روزانه سومرتنيه استغفاركرنا

۱۰۱۷ فرمایا که القد کے حضور تو برگرو، بے شک میں بھی روزانداللہ کے حضور سوم رتبہ تو بہ کرتا ہوں '۔بروایت حصرت اس عمور صبی الله عمد ۱۰۱۷۸ فرمایا که اللہ اللہ بھی اور جب بندہ امید کی حالت میں اپنے رب کو کارتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں اور جب بندہ امید کی حالت میں اپنے رب کو کارتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں اپنے بند کے کے دوائس جن نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 'میں کھی اپنے بندوں کو نجع کرتا ہوں ،اگروہ دنیا میں جھے ہے پرائس رہ تو اس دن جھے خوف زدہ ہوگا جس دن میں اپنے بندوں کو جمع کروں گا ،اور اگروہ بھی ہے بندوں کو جمع کروں گا ،اور اگروہ بھی ہے بندوں کو جمع کروں گا ،اور اگروہ بھی ہے کہ اس کو میں اس دن ایس دوں آئی دوں گا جس دن اس خوف خوف رہ ہوگا جس دن میں جمع کروں گا ، چنانچہ دہ بھی ہیں ہوا کہ در ہوگا اور میں اس کو اس چیز میں ہلاک نہ کروں گا ، جس میں ہلاک نہ کروں گا ،

كرتا يمول ألمحليه ابونعيم بروايت حضرت شدادبن اوس رضي الله عنه

۱۰۱۷ فرویا کرد کوئی بندہ جس سے گناہ ہوجاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے میر سارب جھے سے گناہ ہوگیا بھے مع ف کردے ہو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میر ابندہ جاتا ہے کہ اس کا ملک ویا ، پھر جب تک القہ تعالی چاہتے ہیں وہ اس حال ہیں رہتا ہے اور پھراس سے وئی گنہ ہوجاتا ہو اور ہم ہتنا ہے کہ اس کہ میر ابندہ جانت ہے کہ اس کا ایک اور وہ کہتا ہے کہ اس کا ایک اور گن ہ کردیا ہے جھے معاف کردے تو القہ تعالی فر وہ تے ہیں کہ میر ابندہ جانت ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گنا ہوں کہ بنتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گنا ہوں کہ بنتا ہی ہوائن کے بدلے پکڑتا بھی ہے ، ہیں نے اپنی اور گنہ کردیا ، پھرائن ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گنا ہوں کو بخشا بھی ہے اور ان کے بدلے پکڑتا بھی ہے ہوائی ہے گئا ہوں کو بخشا بھی ہے اور ان کے بدلے پکڑتا بھی ہے کہ کہ کہ اس کے بدلے پکڑتا بھی ہے ہوگئا ہوں کو بخش بھی ہے اور ان کے بدلے پکڑتا بھی ہے موجاتا ہے تو دہ کہتا ہے جو گنا ہوں کو بخش بھی ہے اور ان کے بدلے پکڑتا بھی ہے موجاتا ہے تو دہ کہتا ہوں کو بخش بھی ہے اور ان کے بدلے پکڑتا بھی ہے موجاتا ہے تو دہ کہتا ہوں کو بخش بھی ہے اور ان کے بدلے پکڑتا بھی ہے موجاتا ہے تو ہو گنا ہوں کو بخش بھی ہے اور ان کے بدلے پکڑتا بھی ہے موجاتا ہے تو ہو گنا ہوں کو بخش بھی ہے اور ان کے بدلے پکڑتا بھی ہے موجاتا ہے تو گنا ہوں کو بخش بھی ہے اور ان کے بدلے پکڑتا بھی ہے میں کہ اس نے گناہ کی ہی نہ ہو '۔

 سے ۱۰۱۰ ۔ فرویا کہ' ان گند ًیوں سے بچوجن سے امتد تعالی نے منع فروبا ہے بہذا جو کوئی ان میں ہے کسی چیز کا ارادہ کر ہے تو القد تعالیٰ کے منز کے اور اللہ کی طرف منوجہ ہوجائے کیونکہ اگر من کی نافر ہوئی تو ہم اس پرامند کی کتاب قائم کردیں گئے'۔

مستدرك حاكم، سنن كبرى بيهقي بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۵۱-۱۰ فر ، یو که 'جب بندہ تو به کریتن ہے تو القد تعالیٰ اس کے گن ہ، فرشتوں کو اس کے اعضاء جوارح کو اور زمین کے ان حصول کو بھلا دیتے ہیں جہاں اس نے بیاگن ہ کئے تھے یہاں تک کہ القد تعامی اس کو پہنچ ویتے ہیں اور اسکے گن ہوں کا کوئی گواہ باقی نہیں رہتا''۔

ابن عساكر بروايت حصرت انس رضي الله عنه

۱۷۷۱ فر، یا که 'جبتم کوئی برا کام کرونو فورا توبه کروو، اگر برائی حصب کرکی ہے تو توبہ بھی حصب کر کرواور اگر برائی اعلانے کی ہے تو توبہ بھی حصب کر کرواور اگر برائی اعلانے کی ہے تو توبہ بھی اللہ عنه اعلانے کرؤ '۔مسند احمد فی الرهد مروایت حصرت عطاء ہن یسار رضی الله عنه

۱۰۱۷ فر مایا که جب وئی برانی کروتوفوراتو به کرلو، به توبهای برانی کوشتم کردی کی مسد احمد بروایت حصرت ابو در د صبی الله عنه ۱۰۱۷ فر مایا که 'ا اً ترتم سے دی برائیاں ہوجا کی توایک یکی کربوجس سے وہ دس برائیاں دور ہوجا کیں گی '۔

ابن عساكر بروايت حضرت عمروبي الاسود رضي الله عنه

۱۰۱۵ فرمای کہ 'جب تیرے گناہ زیادہ ہوج کیس تو پانی پر پانی بلاؤ، تیرے گناہ ایسے چھڑ جا کیں گے جسے تیز آندهی میں ورخت سے پتے جھڑ تے ہیں' ۔ بووایت حضوت ایس رصی اللہ عه

۱۰۱۸۰ فرمایا که التدتی کی رات کے وقت اپناہاتھ کھیلاتے ہیں تا کہ جس نے دن میں گناہ کئے ہیں وہ دن کوتو برکر ہے،اور پیسلسلہ اس وقت تک جارتی رہے گا جب تک سورتی مغرب سے طبوع نہ ہوجائے ' معسدا حمد، مسلم ہروایت حصوت ابو موسی رصی اللہ عنه ۱۰۱۸ فرمایا کہ ''اللہ تی کی جوانی کے عالم میں تو بہرنے والے و پہند کرتے ہیں ' رابوالشیخ ہروایت حصوت ایس رضی اللہ عنه ۱۰۱۸۲ فرمایا کہ ایواور تو بہکرنے والا ہو' ۔

مسند احمد بروايت حضرت على رضي الله عنه

# تو بہہروفت قبول ہوتی ہے

١٠١٨٣ فرمايا كـ 'بينك التدتع لى اس وقت البين بندے كي قوبة ول كرتے ہيں جب تك اس كي موت كاوقت ندآ جائے "۔

مسداحمد، ترمذی، اس حان، مستدرک حاکم، بیهقی فی شعب الایمان بروایت حضرت اس عمر رضی الله عمه ۱۰۱۸ فرماید کُنْ ایک فیحر اس عمر رضی الله عمه ۱۰۱۸ فرماید کُنْ ایک فیحر کُنْ ایک کُنْ ایک ارتکاب کُرتا ہے اور اس کے ساتھ جہتم میں داخل ہوتا ہے، اس کا نصب احین تو بداور گن ہول سے فرار ہوتا ہے بہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوج تا ہے '۔اس المبارک بروایت حضرت حسنِ موسلاً

۱۰۱۸۵ فرمایا کہ 'بندہ جب کوئی خطا کرتا ہے تو اس کے دل پرایک سیاہ تکتالگ جاتا ہے ہمواگر وہ معافی مانگ لے اور توبیر کے اتو اس کے دل سے وہ سیاہ تکت صاف کر دیا جاتا ہے، اوراگر دوبارہ وہ گنہ ہر ہے تو وہ تکتہ بڑھ جاتا ہے بہاں تک کدائں کا بورا دل سیاہ ہوجاتا ہے اور یہی وہ '' ران'' ہے جس کا ذکر امند یا ک نے قرمایا ہے ' (ہرگر نہیں ، دیجھ و یہ جو ) اہم ل کرتے ہیں ان کا ان کے دیول پر زنگ بیٹھ گیا ہے' ۔

مسد احمد، نا مدی، مسامی، من ماحه، من حبان، مستدرک حاکم بیهقی، شعب الایمان بروایت حصوت انوهو بره رصی الله عمد ۱۸۱۷ - فرمایا که بنده کون گناه کرتا ہے، اور پیم جب وه گناه اسے بادآ تا ہے تو وہ قم زده بوجا تاہے، اور جب انتدیق لی اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ دہ مگنین ہو کیا ہے تو وہ اس کا گناہ اس سے پہلے معاف قرماد سے ہیں کہ دہ کو وَنُ مَها زروزہ وغیرہ کے ذرسیعے اس کا کفارہ شروع کرے '۔

حليه بي نعيم، ابن عساكر بروايت حصرت ابوهويره رضي الله عنه

١٠١٨٥ فرمايا كـ "تمهار \_ سامنے ايك كھائى ہے جان ليوا، بھارى بوجھوں والے اس سے يارنہ ہوسكيس كے"۔

مستدرك حاك، بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت ابي الدرداء رضي الله عنه

فاكرة: ....روايت من بوجه عمراد كناه كي بوجه بين والتداعلم بالصواب (مترجم)

۱۰۱۸۸ فرمایا که 'با کمین طرف بهیچه هوا فرشته کسی مسلمان خطاء کارے چید تھنٹے تک قلم اٹھائے رکھتا ہے اگروہ نادم ہوج ہے اور اللہ تعالی ہے

معافى ما تك كنو حيور ويتاب ورنه يحرابك خط لكوريتاب وطبراني مروايت حصرت ابي اهامة رضى الله عنه

١٠١٨٩ فرمايا كه "توبه كادروازه بحس كے دونول كواڑول كے درميان كافاصله اتنا ہے جتنامشرق اورمغرب كے درميان ،، جب تك سورج

مغرب عطلوع بيس موتاب وروازه بندئه موكا" - طبراني بروايت حضوت صفوان بن عسال رضى الله عنه

۱۹۹۰ فرمایا کہ مغرب کی سمت میں ایک ورواز و کھلا ہوا ہے، اس کی چوڑ ائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے اور بید درواز واس وقت تک کھلارہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع ندہو، چنا نچہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کسی انسان کواس کا ایمان لا ناف کدہ نہ دے گا اس کے پہلے ایمان ندلایا تفارور سے اس سے پہلے کوئی نبکی کا کام نہ کیا تھا '۔ ابن ماجہ ہووایت حضوت صفواں بن عسال رضی اللہ عبه مدر من سند عبد من منسان منسان منسان میں مناز م

۱۰۱۹ ۔ فرہایا کہ''مغرب میں تو بدکا درواز ہ ہے،اس کی چوڑ انی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے، بیاس طرح ( کھلا ہوا) رہے گا جنگ تیرے رب کی بعض علامات نہ ظاہر ہوجا کمیں سورج کامغرب سے طلوع ہونا (وغیرہ)۔طبوانی ہو وایت حضرت صفوان رضی اللہ عبد

۱۰۱۹۳ فرمایا که "جنت کے آٹھ دروازے ہیں، سمات بند ہیں اورایک درواز وتو برکرنے والوں کے لئے اس وقت تک کھلار ہے گاجب تک

سورج مغرب سے نظاوع ہوجائے 'معستار ک حاکم بروایت حضرت ابن مسعود رضی الله عنه

۱۰۱۹۳ فرمایا که التد تعالی نے مغرب میں توبہ کے لئے دروازہ کھولا ہے جس کی چوڑ ائی ستر سال کی مسافت کی برابر ہے،اس وقت تک ند

بندموگا جب تک و ہاں سے سورج نہ طلوع موجائے '۔ به خاری فی الناریخ بروایت حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنه

۱۹۱۷ فر مایا که' جس نے مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے تو بہ کر لی ،التد تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فر مالیں گئے'۔

مسلم بروايت حصرت ابوهويره رصي الله عنه

۱۰۱۹۵ فرمایا کن'جس نے بی موت ہے پہلے تو برلی، الند تعالی قبول فرمالیں گئے'۔ مسئند ک عن دجل
۱۰۱۹۷ فرمایا کن' بے شک استخص کی مثال جو ہرے کام کرتا ہے اور پھر نیک کام کرتا ہے اور پھر نیک کام کرتا ہے استخص کی طرح ہے جس پر
ایک نگ او ہے کی ذرہ ہوجس میں اس کادم گھٹا جارہا ہو، پھروہ کو کی نیک کام کر لے تو اس زرہ کی ایک کڑی کھل جائے، پھروہ دومرا نیک کام کر ہے
تو دومری کڑی کھل جائے یہاں تک کہوہ اس ہے آزاد ہو کرزمین پر آجائے''۔ طبوانی بووایت حصوت عقبہ بن عامو در ضبی اللہ عه
۱۹۹۵ فرمایا کہ' کسی شخص کی نیک بختی کی بیعلامت ہے کہ اس کی عمر لمبی ہواورا ہے النہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی تو فیق ملی ہو'۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

۱۰۱۹۸ فرمایا که اگرة ب نے سی گناه کااراده کیا ہے تواللہ تعالی سے معافی مانگ لیس اور توبہ کرلیس مندامت اور معافی مانگ لین ہی گناه ہے توبہ ہے'۔

بيهقي في شعب الايمان بروايت حصرت ام المؤمين حضرت عائشه صديقه رصي الله عنها

۱۰۱۹۹ فرمایا کے ''مجبوٹے مجبوٹے گناہوں ہے (بھی) بچو، کیونکہ ان مجبوٹے مجبوٹے گناہوں کی مثال اس قوم کی طرح ہے جو کسی وادی میں تھہر ہے، اور پھرلکڑیاں لا ناشروع کرویں اور لاتے جائیں یہاں تک کہ اتن لکڑیاں جمع ہوجا ئیں جن سے بیابی روٹیاں پکاشکیس ، اور بیہ حجبوٹے مجبوٹے گن وجب کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو ھلاک کرڈ الیتے ہیں''۔

مسند احمد، طبرانی، بیہقی فی شعب الایمان والضیاء بروایت حصرت سہل سعد دضی الله عه فائدہ: الکڑیاں جمع کرنے ہے مرادیہ ہے کہ جس طرح چھوٹی چھوٹی کٹڑیاں بھی جب بہت ی ہوجاتی ہیں توان ہے آئی آگ پیدا ہوجاتی ہے جوروٹیاں یکانے کے لئے کافی ہوجاتی ہے،ای طرح اگرچھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہ بچاجائے تو یہ بھی انسان کی ہلاکت کے لئے کافی ہوتے

بين، والتداعم بالصواب\_(مترجم)

# صغائرے بیخے کا تھم ہے

۱۰۲۰۰ فرمایا که'' جھوٹے جھوٹے گناہوں ہے بچنا بھی ضروری ہے کیونکہ رہ جھوٹے جھوٹے گن ہ جب بہت ہے جمع ہوج تے ہیں ق انسان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں، جیسےا کیشخص جو جنگل میں تھاوہ قوم کی عادت کے مطابق کا مرکز نے لگااورلکڑیاں جمع کرنے لگا، دوسرے بھی جب کسڑیاں لانے لگے یہاں تک انہوں نے پوراجنگل جمع کرلیااور آگ بھڑ کا کی لبذا جواس جنگل میں تھا جلاڈ الؤ'۔

مستد احمد، طبراني بروايت حصرت عبدالله بن مسعود وضي الله عمه

١٠٢٠١ فرماياك أن عدركم كي كرو" \_مسهد فودوس ديلمي بروايت ام المؤمنين حصرت عائشه صديقه رصي الله عمها

۱۰۲۰۲ فرمایا که تم پرلازم ہے کہ ہراس چیز ہے بچوجس ہے عذر کیا جاتا ہے'۔ صیاء مروایت حصوت انس رصی اللہ عد جیسا کہ نتخب میں ہے ۲۲۴۔ ن

فاكده: ليعني ايسے كام بى نه كروجن سے بعد ميں عزركر تاريز سے والتداعم بالصواب (مترجم)

۱۰۶۰۴ فرمایا که "آرز و تمین اورخوابشات شیطان کاشعار بین جوو ۵مونین کے دل میں ڈالٹا ہے'۔

مسند فردوس ديلمي بروايت حضرت عبدالرحمن بن عوف رصي الله عمه

١٠٢٠٥ فرمايا كـ "انسان كـ لائق ب كماس كى اليم جيئف بوجهان وه تنها بوءا پئ لن بول وياد كر باورالقد تعالى سے معافى ما يكنى " ــ

ببهقي في شعب الإيماد بروايت مسروق

فائدہ: یہاں مراد بیٹھک ہے گھر کا خاص حصہ بیل بلکہ مرادیہ ہے کہ تھی لوگوں ہے الگ تھنگ ہو کر تنہا بیٹھا کرے اورائیے گئا ہوں کو یاد کر کے ان کی انتد تعالیٰ سے معافی مانگا کرے۔والتداعم بالصواب۔(مترجم)

١٠٢٠ فرمايا كا التم مين سب سے بہتر وہ بين جوآ زماكثول مين گھرے وں اور توب كرنے والے ہوں '۔

سنن كبرى بيهقي بروايت حضرت على رضي الله عنه

#### د نیامیں حقوق ادا کر ہے

۱۰۲۰۷ فر مایا که الندتغانی رخم فر مائے ایسے بندے پر جواپے کسی (مسلمان) بھائی کاقصورہ ارہو، عزت کے معاطعے میں یا مال کے معاطع میں اوراس نے ان معاملات پر گرفت ہونے سے پہنے معافی ما تک لی، ( کیونکہ ) وہاں نہ کوئی دینارہوگا اور نہ کوئی درهم، لہٰذااگراس کی پچھ نیکیال ہوئیں توان میں سے لے لی جائیں گی اوراگراس کی کوئی نیکی نہ ہوئی تو دوسرے کی برائیاں اس پرڈال دی جائیں گی۔

تر مذی بروایت حصرت ابوهریره رصی الله عنه

۱۰۳۰۸ فرمایا که داکس طرف والافرشته با نیم طرف والے فرشتے کا امیر ہے، چنانچہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو دا نیم طرف والااس کوس گنا کر کے لکھ لیت ہے، اور جب وہ کوئی براعمل کرتا ہے اور با نیم طرف والافرشتہ لکھنے لگت ہے تو دا نیم طرف والااس ہے کہتر ہوں کہ فرس کرتا گئے تو ایک ہوئے ہوں کہ بنداوہ چھ تھنے تک انتظار کرتا ہے، اگر وہ المتدتق کی سے معافی یہ گئے تو ایک نی ندہ لکھا جاتا لیکن آثر وہ المتدتق کی سے معافی یہ دوایت حضوت ابو امامة درضی اللہ عنه

۱۰۳۰۹ فرمایا کے ''مہریں عرش کے بایوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، للبذا جب کوئی حرام اور نافر ، نی والا کام کیاجا تا ہے اور امتد تعالی کے ضلاف حرات سے کام لیاجا تا ہے تو امتد تعالی ایک مہر کو تھیج دیتے ہیں اور ایسے خص کے دل پر مہر انگادیتے ہیں چنانچواس کے بعدا ہے خص کو علی کے کوئی بات سمجھ اُئی نہیں دیتی' ۔ بوار اور میبھقی فی شعب الابعان مووایت حصوت اس عمو رصی اللہ عنه

١٠٢٠ فرماياك القدتع لي مخترت تيريكن بول سے بهت برك بي مسد فردوس ديلمي مروايت او المؤمس حصرت عانشه صديقه رصي الله عها ۱۰۲۱۱ فرمایا که القد تعالی نے قرمایا ہے کہ میں معاف کرنے میں بڑائی اور میمبری بڑائی کی شان کے الق میں کہ میں و نیا میں توات مسلمان بندے کی بردہ بوشی کروں اورآ خرت میں اسے رسوا کردوں، جبکہ میں اس کی بردہ بوشی سرچکاہوں، اورجب تک مے ابندہ مجھ سے معافی ما تكمّار جمّا \_ مين معاف كرتار بمناجول "-حكيم عن الحس مرسلاً، اوربروايت حضرت السروسي الله عمه

۱۰۲۱۳ فرمایا که اللدتعالی نے فرمایا ہے کہ اے آ دم کے بیٹے اجب تک تو مجھے بکارتار ہے گا درمیری طرف رجو ب سرتار ہ کا میں تیا ہے آمام ئن ومعاف كرتار ہوں گااور مجھے كوئى يروانبيں ،ائے آوم كے بيٹے!اگر تيرے ً سناه آسان تك ب چيجيں اور پھر تو مجھے سے معافی مائلے تو بھی میں تھے معاف کردوں گااور مجھے کوئی پروائبیں ،اے آ دم کے بیٹے!اگرتو میرے پی ساس حال میں آئے کہ بوری دنیا تیم کی خط وال ہے بھر کی ہوئی مواورتوتے شرک ندکیا ہوتو میں اپنی مغفرت سے تیرے لئے دنیا کو بحردول گا''۔ تو مذی و الضیاء مو و ایت حصرت انس رضی الله عمه ۱۰۲۱۳ فرمایا که انسان کی مدد کے لئے اتنابی کافی ہے کہاہیے وحمن کواللہ کی نافر مائی میں مبتلا و کھے لئے '۔

مسيد فردوس دينمي بروايت حصرت على رضي الله عبه

١٠٢١٠ فرمايا كه است وكاكفاره ندامت اورشرمندگي ہا آرتم كن وندكرو كيتو القد تعالى اليي قوم اے آئيں كي جو سن وسري كيا المدتعان الت کے گتا ہوں کومعاف کریں گئے '۔مسلد احمد، طبرانی بروایت حصرت ابن عباس رصی الله عیه

٠٠٠ بيروايت حديث كي متشابهات ميں سيح، لهذااس كامطلب اور مراو بالغ نظر اور پخته كارمتى عدد - دريافت كرنا جانب وجرف ترجمه يره صنه يائسي يه كن لين يراكتفا مرنا تحيك بيس والقدائلم والصواب (مترجم)

فر مایا کہ' میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے علاوہ اس کے جس نے انکار کیا، جس نے میر نی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا.ورجس نے میری ناقر مالی کی اس نے اٹکار کیا''۔بعدری بروایت حصرت ابو ہویوہ رصی اللہ عبہ

فرمایا که آوم عدیدالسلام کی سماری اولا دخط کارے اور خطا کارول میں سب ہے بہتر وہ نوگ جی جوتو بہ کرنے واسے جیل '-

بسائي، مسند احمد، ترمدي، ابن ماحه، مسلم، مستدرك حاكم بروايت حصرت السروصي الله عله

فر مایا کہ''تم سب کے سب جنت میں داخل ہوئے والے ہوعلا وہ ان لو کول کے جوالقد تعالی کے احکامات ہے بدے جیسے اونت اپ 1-112 بالكول بي برك بياتا بيئ مسدرك حاكم بروايت حصرت الوامامة رضى الله عله

فر ما يا كه ' اگرتم اينه ځناه كرلوجوآ سان تك چَنْج جانمي اور پھرتو به كړونو نسر ورانندنغالى تمبارى و به قبول ريس گ'-

ابن ماجه بروايت حضوت ابوهريره رضي الله عنه

#### تو پہ کرنے والے محبوب ہیں

فر ہایا کہ 'اُ اُرتم نے گناہ نہ کئے تواملہ تعالی ایک قوم لے آئیں گے جو گناہ سریں گااور پھر اللہ نعال بنا شاہ ول کومعاف سریں گیا کہ مستاد احسدبروايت حضرت ابن عباس رضي العاعبة

فر ما یا که 'ا اً سرتم گناه نه کرتے تو القد تعالی الیم مخلوق پیدافر مادیتے جو کناه کرتے اورا منداندی ان کے ساتوں ومعاف سرتے ''۔ [+ PP+

مستداحید، تو مدی، مسلم بو و ایت حصوات ابو ایو ب رضی الله عمه

١٠٢١٠ فرمايا كه ' أكر بندے گناه نه كرتے تو امتدتعالي الي مخلوق بيدا فرماد ہے جو سن ه كرتے اورائقدت ان كَ سن ومعاف فرمات أياماكه وقل

تو تخفور ورجیم بین 'کے مستلوک حاکم ہروایت حضوت ابن عمر رضی الله عنه ۱۹۲۲ - فرمایا که دفتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم نے کن و شد کے ہوئے تو سدتی رہے گئے۔ اس ہے

اورتمہاری جگدالی قوم لے آتے جو گناہ کرتی اور املہ تعالیٰ ہے معافی مانگتی اور املہ تعالیٰ اس کومعاف کردیتے''۔

مسلد احمد، مسلم، بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۱۰۲۳ فرمایا که 'وه وگ جن کی برائیول کوالقدت کی اچھائیول ہے بدل دیں گے (جب بیمن ملد دیکھیں گے ) تو ضرور بالضرورتمنا کریں گے کہ اے کاش! انہول نے خوب برائیال کی ہوتیں' ۔ هستدرک حاکم ہروابت حصرت ابو هر بره رضی الله عنه فائدہ: ۔۔۔۔۔ یعنی جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کی تھوڑی بہت جتنی بھی برائیال تھیں القدت کی نے اپنے فضل وکرم ہے ان کی جگداچھ ئیال اورنیکیال عطافر مادیں تو ان نیکیول اوراچھائیول کو دیکھتے ہوئے وہ ہوگ اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ کاش ہمری برائیال اس ہے بھی زیاوہ ہوتیں تا کہ ان کو بھی نیکیول اوراچھائیول سے بدل دیوجاتا ۔ ۔اور بیآ خرت کے اعتبار ہے بوگ' والقداعم بالصواب۔ (مترجم)
اورنیکیا کہ ان کو بھی نیکیول اوراچھائیول سے بدل دیوجاتا ۔ ۔اور بیآ خرت کے اعتبار ہے بوگ' والقداعم بالصواب۔ (مترجم)

حليه ابونعيم بروايت محمد بن النضر الحارثي مرسلا

۱۰۲۲۵ فرمایا که 'کوئی بھی رگ یو آ نکھ جو گناہ ہے پھڑ کی ہواوراللہ تعالی اکثر گنا ہوں کومعاف نہ کروے'۔

طبراني صغير، صياء بروايت حضرت براء رضي الله عنه

فا مکدہ:.... مطلب بیرکہ اگر گناہ ہوگیا ہے تو اب اس گنہ کو یا دکر کے اللہ کے خوف سے رگوں میں یا آئکھوں میں پھڑ پھڑا ہٹ یا کیکی پیدا ہوئی تو امتد تعالیٰ اس گنہ کومعا فِ فر مادیتے ہیں'۔واللہ اعلم بالصواب۔(مترجم)

۱۰۱۲۷ فرمایا که ''جستخص نے اپنے گن ہ سے معافی ما نگ لی وہ اپنے گناہ پراصرار کرنے والا نہ ہوگا خواہ وہ اس گن ہ کوون میں ستر مرتبہ ہی کیول نہ کرئے 'سسنن ابی داؤ د، ترمذی بروایت حضرت ابو یکو صدیق رضی اللہ عنه

فا مدہ: یہ ان میں میں کے صغیرہ میں میں اصرار (باربار کرنے) سے بیرہ گن ہ بن جاتے ہیں، چٹانچہ یہ ل بیہ بتادیا کہ اگر گن ہ ہونے کے بعد سے دل سے (دکھاوے اور سی طور پرنہیں) تو ہر کی جائے اس کو گن ہ پراصرار (باربار) کرنے والانہیں سمجھا جائے گا چاہے وہ گن ہ دن میں منز مرتبہ بی کیوں نہ ہوجائے۔واللہ اعلم بالصواب (منزجم)

۱۱۰۰ قرمایا که امتدنتی لی کواپنی کی بند ہے کے بارے میں اس کے گناہ پر ندامت کاعم نہیں ہوا مگر بیکہ اس کاوہ گناہ اللہ نتی لی اس کی معافی مائٹنے سے پہنے ہی معاف کردیتے ہیں '۔ مستدرک حاکمہ، مسد ابی یعلی مو وایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ درضی الله عنها فا کمرہ: اس طرح کا انداز گفتگو کلام میں زور پیدا کرنے کے لئے افتیار کیاجہ تا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ بید کسے ہوسکتا ہے کہ التدتعالی کوکسی بات کاعلم پہلے نہ ہواور بعد میں ہوجائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تا لی تعیم وجیر ہیں، سب جانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ التدتعالی اپنے ایسے بندے کا گنہ ہیں۔ گناہ جوائی قربی اس کی ندامت سے آگاہ ہیں۔ گناہ جوائی اس کی ندامت سے آگاہ ہیں۔ والتداعم یا صواب۔ (منت جم)

## صغیرہ گناہ اصرار ہے کبیرہ بن جاتا ہے

۱۰۲۲۸ فرمایا استغفار کے ساتھ کوئی کبیر ذہیں رہتا اصرار کے ساتھ کوئی صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا۔ ابن عسا کو عن عائشہ رضی اللہ عنها معنی کبیرہ گناہ استغفار سے کبیرہ نہیں رہتا اور صغیرہ اصرار ہے کبیرہ بن جاتا ہے۔

۱۰۲۴۹ فر مایا امتدیق کی توبیہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ تو جوان تو بہ کرے اور القدیقی کی توسب سے زیادہ نا ایسند میہ بات ہے کہ بوڑھا شخص گناہ پر قائم ہو' امتدیقی کو جمعے کی شب یا دن میں کئے جانے والے اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں اور شب جمعہ اور جمعہ کے دن میں کئے جانے والے گن ہ القدیقی کی توسب سے زیادہ نالپسند ہیں۔ ابو المسطر المسمعانی ہی امالیہ عن سلمان رضی اللہ عنہ ۱۰۲۳۰ فرمایا کوئی مومن بنده نبیس مگریه که اس کا کوئی گناه جوتھوڑے وقت کے بعدوہ کربیتر ہویاایہ گناہ جس پروہ ہمیشہ قائم رہا ہواوراے دنیا چھوڑنے تک نہ چھوڑا ہو، ہیٹک مومن کو فتنے میں پڑنے وایا تو بہ کرنے والا ،اور بھو لنے والا پیدا کیا گیا ہے کہ جب اسے نصیحت کی جائے تو اسے تو بہ یا داآجاتی ہے۔ طبوانی محبور عن ابن عباس دصی اللہ عمه

۱۰۲۳۱ ۔ فرمایا کہ'' کوئی مسلمان ایبانہیں جو گناہ کا کام کرتا ہے گرفرشتہ تین گھنٹے تک اس کا گناہ کیھنے سے رکا رہتا ہے انہذا اگر وہ اپنے گناہ سے تو یہ کریلے تو وہ گنہ نہیں لکھ جاتا اور قیامت کے دن ای گناہ کاعذاب بھی ندہوگا''۔

مستدرك، حاكم بروايت حصرت ام عصمة رضي الله عتها

۱۰۲۳۲ فرمایا که جیے یہ بات پیند ہوکہ رات کے عبدت گزارے مرتبدیں آ کے بڑھ جائے تواہے چاہیے کہ گناہ کرنے ہے بازآ جائے''۔

ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رصي الله عبها حليه ابوبعيم

۱۰۲۳۳ فرمایا که جستی مخص نے منتے ہوئے گناه کیاوه روتا ہواجہنم میں داخل ہوگا''۔حلیه ابی معیم مروایت حضرت اب عباس رصی الله عمه الله عمه فرمایا که معرفی ما نگ لی جے تو کبیره گناه بی تی نبیس رہتا اورا گراصر ارکیا جائے توصغیره گناه بھی باتی نبیس رہتا''۔

مسيد فردوس ديلمي بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

فا کدہ:.....یعنی اگرمعانی مانگ لی جے تو کبیرہ گن ہ ہاتی نہیں رہتے بلکہ معاف ہوجاتے ہیں اورا گرصغیرہ گناہوں پراصرار کیاجے یعنی بار ہارکئے جائیں تووہ صغیرہ نہیں رہتے بلکہ کبیرہ بن جاتے ہیں'۔والتداعم بالصواب۔(مترجم)

10100 قرمایا کہ جبتم برائی کرنچے تواب اچھ ٹی کرو' مسئلوک حاکم، بیہ قی فی شعب الایماں ہووایت حصرت اس عسو رصی الله عبد فاکرہ میں کہ جبتی برائی تو ہو چکی اب اس کومٹانے کے لئے اوراس کا اثر زائل کرنے کے لئے اچھ ٹی کرد، اچھ ٹی سے مراو ہروہ کام ہے جو شریعت میس کی ورج میں مطلوب ہو خواہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہویا مستحب، یا کوئی ایسا کام جے اخلاق اور معاشرے میں اچھا فعل سمجھا جا تا ہو، سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مازاہ المُسلِمُون حسنافَھُو حَسَن یعنی جے مسلمان اچھ سمجھیں تو وہ بھی اچھا کام ہے والقد اعلم بالصواب (مترجم) مدیث میں آتا ہے کہ مازاہ المُسلِمُون حسنافَھُو حَسَن یعنی جے مسلمان اچھ سمجھیں تو وہ بھی کو گارادہ کرتا ہے خواہ اس نے کہ سالہ کی کا ارادہ کرتا ہے خواہ اس نے لیک ایک کا دروہ کی سے بھی کو گئی تو ہو اللہ سے بیس دیں گئی کہ ہوتا اللہ سے بیس دیں گئی کو دیتے ہیں، اوراگر وہ نیکی کربھی لئے اللہ کا ارادہ کیا ہوا ورابھی ارادے برعمل نہ کی ہوتو اللہ سوگان کی کھوتے ہیں۔ اوراگر بندہ نے کس برائی کا ارادہ کیا ہوا ورابھی ارادے برعمل نہ کی ہوتو اللہ تعالی اس کی کھوتے ہیں۔ اوراگر بندہ نے کسی برائی کا ارادہ کیا ہوا ورابھی ارادے برعمل نہ کی ہوتو اللہ تعالی اس کی ایک تھی لئے ہیں اوراگر بندہ نے کسی ایک تعالی کے بھوتا ہیں۔ اوراگر ہولی کو اللہ تعالی اس کی ایک تعالی اس کی ایک تعی لئے ہیں اوراگر بندہ ہوا کہ کے اور برائی کھی کرنے واللہ تعالی اس کی ایک تعی برائی کا دروہ کی جو اللہ کی کی کھوتے ہیں '۔

متفق عليه بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۱۰۲۳۷ فرمایا که 'امتد تعالی نے فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ کسی نیکی کاارادہ کرتا ہے اورائی نے وہ نیکی انجھی کی نہیں ہوتی تو (پھر بھی ) میں اس کی ایک مکمل نیکی لکھتا ہوں ،اوراگر (ارادے کے ساتھ ساتھ) وہ نیکی کربھی لے تو میں اس کی نیکی دس گن ہے سب سے گنا تک بڑھا کر لکھتا ہوں ، اور جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس نے وہ برائی کی نہیں ہوتی تو میں وہ برائی لکھتا نہیں ہوں اوراگر وہ برائی کربھی بے تو ایک ہی برائی کمھتا ہوں''۔معقق علیہ ، تو مذی ہروایت حضرت ابو ہو یوہ رضی اللہ عنہ

۱۰۲۳۸ فرمایا که "اگر کسی نے کوئی خط کی یا کوئی گناه کی اوراس پر تادم اورشر منده ہواتو و جی اس کا کفاره ہے '۔

طبراني، بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت ابن مسعود رصي الله عمه

۱۰۲۳۹ فر ہایک ''اگر سی نے کوئی گناہ کیااوراس کومعلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے اگر اس کو بخشا جا ہے تو بخش دے گا اگر عذاب دین جاہے ق عذاب دے گا تواللہ تعالیٰ نے طے کرلیا ہے کہ اس کومعاف کر دیں گئے''۔

۱۰۲۳۰ - فرمایا که مهروہ بات جو آ دم (علیہ السلام) کا بیٹا کرتا ہے تو وہ اس کے نامۂ اعمال میں مکھ دی جاتی ہے، پھراً کر وہ کوئی خط کرتا ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہے تو بر لے اور اس کے لئے وہ کسی او نجی جگہ آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مائلنے کے لئے ہاتھ اٹھ ئے پھر یوں کے

اللهم اني اتوب اليك منهالا ارجع اليها ابدا

ترجمہ، اس السال کی طرف کی اور کرتے ہوئے ) آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس گناہ کے بجائے ،اس کی طرف کمھی لوٹ کرنہ ہوئ گا تو اس کا گناہ معاف کردیا جاتا ہوں اللہ عند اس کا گناہ معاف کردیا جاتا ہوں اللہ ہوں اللہ عند اس کا گناہ معاف کردیا جاتا ہے جب تک دوبارہ بیکام نہ کرئے '۔ طبوانی ، مسندر ک حاکم ہروایت حضرت ابواللہ آتا ہوں کے گناہ کو جائے ہیں ، تو اللہ تعالی اس کے گناہ کو جائے ہیں ، تو اللہ تعالی اس کے گناہ کو معافی کردیے ہیں اگر چاس نے ابھی معافی نہ مانگی ہو' ۔ طبوانی صغیر ہروایت حضرت ابن مسعود د ضی اللہ عند

#### تكمله

۱۰۲۴۲ فرمایا که "اے لوگو!امتد تعالیٰ کے حضور گنا ہوں ہے تو بہ کرو، خدا کی شم میں بھی بارگاہ رب العزت میں دن میں سومر تبدتو بہ کرتا ہوں ''۔

طبراني، ابن ابي شيبه بروايت أغر

۱۰۲۳۳ فرمایا که اے حبیب! جب بھی گناہ ہوجائے تو تو بہ کرلیا کرو،عرض کیا، یارسول الله!اس طرح تو میرے گناہ بہت زیادہ ہوجا کیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ القد تعالٰی کی معافی تیرے گنہوں سے زیادہ ہاہے حبیب بن الحارث'۔

الحكم، والباوردي بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

۱۰۲۳۳ فرمایا که 'جبتم ہے کوئی گن ہ ہوجائے تو فوراً توبہ کرلو، اگر گناہ حجب کر ہوا ہے تو تو بہجی حجب کر کرو، اگر گناہ اعلانیہ ہوا ہے تو تو بہجی اعلائیہ کرؤ'۔ دیلمی ہروایت حضوت انس رضی اللہ عنہ

۱۰۲۳۵ فرمایا که ده گناه سے توب کرنے والا ایسا ہے جیس کداس نے بھی گناه کیا ہی ندہو'۔

المحكم بروايت حضرت ابوسعيد رضى الله عنه، ابن ماحه، متفق عليه، طبراني بروايت حضرت ابن مسعود رضى الله عنه متفق عليه بروايت حضرت ابن عباس رضى الله عنه اورحضرت أبي عقبه الخولا بي رضى الله عنه

۱۰۲۳۲ فرمایا که انتدت کی برروز اپنے بندے پرنصیحت کی ایک بات پیش کرتے ہیں اگر وہ قبول کرلے و نیک بخت ہوجا تا ہے اور اگر ترک کردے تو بد بخت ہوتا ہے، بے شک انتدتعالی رات کو اپناہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ دن ہیں جس سے گناہ ہوا ہے وہ تو بہ کرلے ہوا گر وہ تو بہ کر لے تو الله تعالی اس کی تو بہ قبول کر لیتے ہیں اور پھر دن کے وقت اپناہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ رات کوجس نے گناہ کیا ہے وہ دن ہیں تو بہ کر لے سواگر وہ تو بہ کر لے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول کر لیتے ہیں ، اور بے شک حق بہت وزنی ہوتا ہے کیونکہ قیامت کے دن بھی حق بھاری ہوتا ہے اور باطل با کا ہوتا ہے۔

ہلکا ہوتا ہے

ابن شاهین عن ابن جوائیج عن ابن شهاب موسلاً، عن ابن جویج عن عن ابن جویج عن عطاء عن جابو در ضی الله عنه فا مکدہ ...... باقی با تیں تو صدیث کی واضح ہیں البتہ جنت کا ناپسند یدہ چیز وں سے گھر ہوئے ہوئے ہوئے سے مرادوہ چیز ہیں ہیں جونفس کو ہرگائی ہیں اور شاق گزرتی ہیں جیسے فرائض ، واجبات ستحبات یعنی جے فجر کی نماز جونفس کوشاق گزرتی ہے ، بدنظری سے برہیز وغیرہ وغیرہ ۔اوردوزخ کا پہند یدہ چیز وں میں گھرے ہوئے ہی بھی یہی مراد ہے یعنی دوزخ ان چیز وں سے گھری ہوئی ہے جونفس کو بہت مرغوب ہوتی ہیں ، مثلاً نمازند پڑھنا ،ابودلعب میں مشغول رہنا ، بدنظری ، ٹی وی سینما بین ، جھوٹ ، غیبت ، رشوت ، چور بازاری وغیرہ و غیرہ ' ۔واللہ اعم بالصواب ۔ (مترجم) پڑھنا ،ابودلعب میں مشغول رہنا ، بدنظری ، ٹی وی سینما بین ، جھوٹ ،غیبت ، رشوت ، چور بازاری وغیرہ وغیرہ ' ۔واللہ اعم بالصواب ۔ (مترجم) اینا ہاتھ کھیلا تے ہیں تا کہ دن میں جس سے گناہ ہوا ہوجائے ' ۔

ابن ابی شیبه، مسلم، نسانی و ابو الشیخ فی العظمة، منفق علیه فی الاسماء بروایت حضرت ابوموسنی رضی الله عنه
۱۰۲۳۸ فرمایا که القدت لی کے ہاتھ تھیلے ہوئے ہیں، تا کہ جس سے رات کوگناہ ہواہے وہ دن کوتو یہ کرلے اور جس سے دن میں ہواہ وہ رات کوتو یہ کرلے اور جس سے دن میں ہواہ وہ رات کوتو یہ کرلے اور جس معرب سے طلوع ہوجائے"۔ هناد و ابو الشیخ فی العظمة بروایت حضرت ابوموسی رضی الله عنه

١٠٢٣٩ فرهايا كه "توبيه كادروازه كهلاج، بندنه جوگايهان تك كهسورج مغرب سي طلوع ند جوجائ "-

دارقطني في الافرادبروايت حضرت صفوان بن عسال رضي الله عنه

## توبه کا دروازه ہمیشہ کھلا ہے

۱۰۲۵۰ فرمایا که مغرب میں ایک دروازہ ہے تو ہہ کے لئے جو کھلا ہوا ہے ، اس کی چوڑ ائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے ، بید دروازہ بندند ہوگا جنگ سورج مغرب سے طلوع ند ہوجائے ' رکام ل ابس عدی عسا کر س المفرز دف بسروایت حصرت ابو هریرہ رضی اللہ عسہ اور عبدالوزاق اور طبرانی بروایت حصرت صفوان بن عسال رضی اللہ عبہ

انا ۱۰۱۵ فرمایا که ''بیشک مغرب میں ایک دروازه ہے جسے القد تعالی نے توبہ کے سے تھولا ہے، جس کی چوڑ انی چاہیں ساس کی مسافت نے برابر ہے اور بیال وقت سے تھلا ہے جب سے القد تعالی نے زمین وا سمان کو بیدا کی تھا لہذا رب اس کو بند بھی نہ کرے گا جب تک سورت مغرب سے طلوع نہ ہوجائے''۔ ابن حبان بروایت حضوت صفوان بن عسال رضی اللہ عنه

۱۰۲۵۲ فرمایا که 'الله تعالی اینی بندے کی تو به اس دن تک قبول کرتے ہیں جب تک اس کی موت ندآ جائے'۔ مسند احمد عن دحل ۱۰۲۵۳ فرمایا که 'فقراءالقد کے دوست ہیں،اور مریض اللہ کے مجبوب وگ ہیں،سوجو تو بہ کر کے مرا تو وہ جنتی ہے، لہٰدا تو بہ کرواور مایوس مت ہو کیونکہ تو بہ کا دروازہ کھل ہوا ہے مغرب کی جانب بیہ بندنہ ہوگا جنگ مغرب سے سورج طلوع نہ ہوجائے'۔

جعفر في كتاب العروس والديلمي بروايت حصرت على رصي الله عمه

۱۰۲۵۳ فره باکه ''قشم اس ذات که جس کے قبضے میں میری جان ہے ،کوئی بھی شخص جوا پی موت سے پہنے و بہ کر لے تو ابتدتع کی اس کی تو بہ قبول کر لیتے ہیں''۔بغوی عن رجل من الصحابہ رضی اللہ عنہ

۱۰۲۵۵ فرمایا که 'بیشک الله تعالی این بندے کی توبا کاموت ہے آ دھادن پہنے تک قبوں فرماتے ہیں'۔ مسد احمد عن رحل رصی الله عمد المان ایسان ایسان بین جوابی موت ہے آ دھادن پہنے تک توبہ کرے اور اللہ تعالی قبول ندکریں'۔

بعوى عن رجل من الصحابه رضي الله عنه

١٠٢٥٨ فرهاياك أكوني انسان اسانهيس جوا بي موت سے پہلے جاشت كوفت تك توبه كر لي كرايدك الله تع لي قبول فرمات مين أر

بعوى عن رجل رضى الله عبه

١٠٢٥٩ فره ياك' فيقيناً التدتع لي البين بندے كي توبياس وقت تك قبول فرماتے ہيں جب تك اس پرنزع كي كيفيت نه شروع موج ك' ر

مستداحمد عن رجل

۱۰۳۷۰ فره میا که ''کوئی انسان ایسانبیں جو، پنی زندگ گزارتے ہوئے نزع کی حالت حاری ہونے سے پہلے تو بہر لےاوراںقد تعالی قبول ندکریں''۔

بفوي عن رجل

ذَ رَفْرِ ايا''۔اِں حویو ، مستدرک حاکمہ، بیھتی فی شعب الایماں، حطیب فی المتفق والمھترق بروایت حصوت ان عمو رصی اللہ عه ۱۰۲۲۳ فر ایا کہ'' کوئی ایباموس بندہ ُنیں جواپی موت سے ایک مہینہ پہنے تو بہکر لے اورالقدتی لی قبول نے فر ما کیں اوراس سے بھی کم ، اس کی موت سے ایک دن پہنے یا ایک گھنٹہ پہلے ،ائندتی لی اس کی تو ہاورا غلاص کو جانتے ہیں اورتو ہے بول فر مالیتے ہیں''۔

طبراني براويت حصرت ابن عمر وصي الله عمه

## نزع کے وقت سے پہلے تک تو بہ قبول ہے

۱۰۲۷۳ فرمایا که 'بیشک اللہ تعالی اس وقت تک اپندے کی قوبہ قبول کرتے ہیں جب تک اس بندے کی روح اس کے جسم میں موجود ہوا ور اس کی زندگی میں صرف دس جھوٹی جھوٹی جھوٹی ہوں'۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بوچھا گیا کہ بیدس جھوٹی ہچکیاں کہ یا ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ کیا جھوٹی ہچکیاں کہ جھرکیا'۔ دیلمی ہو وایت حصرت ابو ہو یو قرضی اللہ عنه اسلامی ہو وایت حصرت ابوہ یو یو قرضی اللہ عنه اسلامی ہو وایت حصرت ابوہ یو یو گئزت کی قتم جب تک اس کے جسم میں روح ہم میں اسکا ورائکی ہو ہے میں اسکا ورائکی تو ہمیان رکا وٹ نہ بنول گا'۔ ابن جو یو عن العسن بلاعا

۱۰۲۷۲ فرمایا کہ 'کیاتم میں ہے وہ تخص خوش نہ ہوگا جس کی سواری کم ہوگئ ہواور پھروہ اس کو پالے بائشم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد ک جان ہے،القد تعالی اینے بندے کی تو بہ سے اس شخص ہے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے اپنی گمشدہ سواری مل جائے '۔

مسنداحمدبروايت حصرت ابوهويره رضي الله عنه

۱۰۲۷۷ فر ، یا که 'یقیناامندتعاں اپنے بندے کی تو ہہے تم میں سے ایسے خص سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی کوئی چیز گم ہوگئی ہواور پھروہ اسے ٹل جائے''۔ تومدی ہروایت حصرت ابو هریوہ رِضی اللہ عبد

۱۰۲۷۸ فرمایا که نیفینارب زیاده نوش بوتا ہے تم میں ہے سی کی تو بہ ہے اس شخص کی نسبت جواپنی سواری کے ساتھ جنگل میں بیابان میں تھا،
اس سواری پراس کا سرزوس ون اور رھانا بینا بھی تھا، وہ پھھ در کے لئے اپنی سواری ہے الگ تکید گاکر لیٹر اس پر نیند غالب آپنی اور وہ سوگیا ، پھروہ افغا اور اس کی سوار کی بہیں جو چکی تھی ، وہ آیک نہیں ہو چکی تھی ، وہ آیک نہیں ہو چکی تھی ، وہ آیک نہیں ہو چکی تھی دھا اور تلاش سیائیسن اس کو چھے دکھائی نہ دیا ، پھروہ اتر انہیں اسے پھر بھی کچھے دکھائی نہ دیا ،
و کہنے رگا مجھے اسی جگہ جو تا جا ہے جہاں میں لیٹر تا کہ میں مرجاؤں چنانچہ وہ وہاں لیٹ گیا اور بہذا اس پر نبیند غالب آپٹی، پھروہ چونک کر
افٹی تو دیکھا کہ سواری سامنے کھڑی ہے ، (تو اس کو جنٹی خوشی ہوگی) تو تمہارا رب اپنے بندے کی تو بہ ہے اس شخص کی نسبت کہیں زیادہ خوش

ہوتا ہے جسے اپنی گم ٹرٹر سواری مل گئی ہو' ۔ امن زنجو یہ عن المعمان بن بیشیر رصی اللہ عبد موتا ہے جسے اپنی گم ٹرٹر سواری مل گئی ہو' ۔ امن زنجو یہ عن المعمان بن بیشیر رصی اللہ عبد

۱۰۲۷۹ فرمایا که 'نقیناالندنغالی اینے بندے کی توبہ سے استخص ہے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جوشد ید بیاسا ہواور پائی کے گھاٹ پرآ پہنچے، جو با نجھے ہواور ہائی اسے بندے کہ اس کے گھاٹ پرآ پہنچے، جو با نجھے ہواور ہائی ہوگئی ہواور اس کول جائے لہٰذا جو خص سے دل ہے تو بہر لے تو القد تعالی اس کے گن ہ اس کے داکھیں یا کسی والے فرشتوں کو ،اس کے اعضاء وجوارت کواورز مین کے ان حصول کو بھلاد ہے ہیں جہاں اس نے سے گن ہ کے ۔

ابو العباس احمد بس ابر اهیم تو کان الهمداری فی کتاب النانیس عن الدنوب بروایت بقیه عن عبدالعربر الوصابی عن ابی العون ۱۰۲۵ فر ماید که بخشی کرد به تفااور درخت کے بیچی رام کرنے لگاس کے ساتھاس کی سواری بھی تھی جس پر اس کا کھانا اور پانی بھی تھا، جب وہ جاگا تو اس کی سواری گم ہوچی تھی ، لہذا وہ بندہ ٹیمے پر چڑھا لیکن اسے پچھ دکھائی شددیا، پھر دوسرے ٹیلے پر چڑھا لیکن اسے پچھ دکھائی شددیا، پھر دوسرے ٹیلے پر چڑھا لیکن اوپلی بھی پچھ دکھائی شددیا، پھر واپس بہلے والی جگہ کی طرف متوجہ ہواتو کیا دیجھائے کہاس کی سواری اپنی لگام تھیٹے ہوئے جلی آر بھی ہے (تو جتنا وہ تحض اپنی سواری اپنی لگام تھیٹے ہوئے جلی آر بھی ہے (تو جتنا وہ تحض اپنی سواری اپنی لگام تھیٹے ہوئے جلی آر بھی ہے۔ (تو جتنا وہ تحض اپنی سواری منے پر خوش ہوئے ہیں '۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت نعمان بن بشير رصى الله عنه اور حصرت براء رضي الله عنه

۱۰۲۵۱ فرویا که امتدتع کی خوش ہوتے ہیں اپنے بندے سے جب وہ یہ کہتا ہے اے میرے رب جھے معاف کردے اور القد تعالی کہتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کدائ کے کناہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں معاف کرسکتا ''۔ مسند احمد عن دحل
میرا بندہ جانتا ہے کدائ کے کناہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں معاف کرسکتا ''۔ مسند احمد عن دحل
میرا بندہ جانتا ہے کہا امتوں میں سے ایک مخص کہیں ہے گزراجہاں ایک کھو بڑی پڑی ہوئی تھی ،اس نے کھو پڑی کود یکھا تو اس کے دل میں کوئی بات پیدا ہوئی اور کہا اے القد آپ تو آپ ہی ہیں اور میں میں ، آپ بار بار مغفرت کرنے والے ہیں اور میں بار بار مندہ کرنے والے ہیں اور میں بار بار مندہ کرنے والے ہیں اور میں بار بار مندہ کوئی بات پیدا ہوئی والے ہیں اور این کے بل سجدے میں گر پڑا ،تو القد تعالی نے فرہ بابار بار معاف کرنے والا ہوں ، ب شکل میں کھے معاف کردیا ،تو اس نے ابنا سرافھا لیا اور اہتدتی لی نے اسے معاف فرمادیا ''۔

بن قيل والديلمي، والحطيب، سنن سعيد بن مصور اور ابن عساكر بروايت حصرت حابر رضي الله عمه

#### توبه كاطريقه

۱۰۲۵۳ فرمایا که "کوئی بنده ایسانیس جوگن و کرے پھروضوکرے پھردویا چار کعتیں پڑھے خواہ کی فرض کی ہول یانفل وغیرہ کی پھر امتدے معافی ، کئے اور امنداتی لی اس کومعاف ندکر نے وطوابی اوسط مروایت حصوت ابوالدوداء رصی الله عنه ۱۰۲۵۳ فرمایا که اکوئی بنده ایسانین جوگن و کرے اور پھرخوب ایسی طرح وضوکر ہے، پھر کھڑ اہواور دورکعت نماز ادا کر اور اللہ تق سے اس ۱۰۲۵۳ کی معافی نے کہ حصوت ابوداود، اس میع، ابوداود، اس کی معافی نے کہ حصوت ابوداود، عدمی عدمی عدمی معدد اب میع، ابوداود، تو مدی مصور مروایت تومدی، دسانی، سراد، مسمد اب یہ یعنی ابن حان، دار قطی فی افواد واس السبی فی عمل الموم واللیله سس سعید بن مصور مروایت حصرت علی اور حضوت ابودکو صدیق وضی الله عنه

١٠١٤٥ فرماياك أد كبيره كن ه كبيره كن هبيس بها كرمعافي و نك لي جائة اوصغيره كن وصغيره كبيس بها كربار وركيا جائ "

ابوالشيخ بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

بو سبی برویت مسبوت بن و سای سامن و سای ایستان و از سے زیادہ پیندید فہیں ہے جو بہت زیادہ افسوں کرتا ہو، وہ بندہ جس ہے کو گئی استان کے دلگی استان کی دل اللہ کے خوف ہے جمر جاتا ہے اور دہ کہدا ٹھتا ہے اے میرے اللہ!''

الحكيم، حليه ابي نعيم اور ديلمي بروايت حضرت انس رضي الله عنه

عها ۱۰۱۷ فره ما که به کوئی ایسا بنده نبیس جو گناه کر کے شرمنده ہوا ہواوراللہ تع کی نے اس کومعافی ما تکنے ہے ہملے معاف نہ کیا ہو'۔

ابوالشيخ بروايت ام المؤمنين حضرت عانشه صديقه رضي الله عبها

۱۰۶۷۸ فرمایا که 'خشه اپنی کوئی خطابری ملکی ہوتو اس کومعاف کر دیاجا تا ہے خواہ ابھی اس نے معافی بھی نہ ما تگی ہو''۔

ديلمي بروايت حصرت ابن مسعود رضي الله عنه

## توبه كى شرائط

۱۰۲۷۹ فرمایا که نامان توبه، گناه پرندامت کو کہتے ہیں جب وہ (گناه) تیری طرف سے زیادہ ہواور تواپی شرمندگی کے ساتھ اللہ تھی کہ معانی مائی نوبہ پرقہ تم رہے اور پھر بھی اس کی طرف نہ جائے '۔ دیلدی ہو وایت حصوت ابن عمر رصی اللہ عده ۱۰۲۸۰ فرمایا که 'جوالتد تعالی ہے معافی نہیں مانگا اللہ تعالی ہی اس کی توبہ قبول نہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے اور جو توبہ نیس کرتا اللہ تعالی بھی اس کی توبہ قبول نہیں کرتے اور جورتم نیس کرتا اللہ تعالی بھی اس کر توبہ قبول نہیں کرتے موایت حصوت جویو رصی اللہ عدہ نہیں کرتا اللہ تعالی ہے اس کی توبہ قبول نہیں کرتے اور جورتم نیس کرتا اللہ تعالی ہے اس کی توبہ قبول نہیں کرتا اللہ تعالی ہے اس کی توبہ تا کہ تو ایت حصوت جویو رصی اللہ عدہ اللہ عدہ اللہ عدہ بھی اس کی توبہ تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور جب تک میری طرف رجوع کرتا ہے۔

گا تو میرے تیرے سارے گن ہ معاف کرتا رہوں گا اوراے میرے بندے!اگر تو مجھے اس حال میں ملے کہ پوری زمین تیرے گز سول سے مجری پڑی ہو گر تونے شرک نہ کیا ہوتو میں تجھ سے اس حال میں موں گا کہ پوری زمین میری مغفرت سے بھری ہوگی''۔

مسند احمد بروايت حصرت ابو ذر رضي الله عنه

۱۰۲۸۲ فره یا که اگرتم میں سے کوئی شخص اتنی خطا کی کرے کہ اس کی خطا کیں زمین اور آسان کا درمیانی فاصلہ بھردیں پھرتو بہرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمالیتے ہیں'۔ ابن زمحویہ عن الحسن موسلا

۱۰۲۸۳ فرمایا که 'ونیابنائے جانے سے جیار ہزارس لی پہلے سے عرش کے اردگر دیدلکھ ہوا ہے که ' ہے شک میں بہت بی زیدوہ معاف کرنے والہ ہوں اس کو جوتو بہ کر سے اور نیک عمل کر ہے اور صدایت پر آج کے ' ۔ دیلمی ہو وایت حصوت علی رصی الله عمه ۱۰۲۸ فرمایا که ' بندہ جب گن و کرتا ہے تو اس کے دل ہے والے سیاہ نکتہ اس کے دل سے صاف کر دیا جا تا ہے اور اگر دوبارہ گن و کرتا ہے تو اس کے دل ہے دل پر گھیل جا تا ہے اور اگر دوبارہ گن و کرتا ہے تو بردھ جاتا ہے اور پورے دل پر گھیل جاتا ہے''۔

منفق علیہ، نسائی، ابن ماحہ، مستدر کے حاکم مروایت حصوت ابو ھریوہ رضی اللہ عبہ ۱۰۲۸۵ فرمایا کے مہریں عرش کے سرتھ کئی ہوئی ہیں سوجب بھی حرمت کا ارتکاب کیا جاتا ہےاور خطاؤں پر جرات کی جاتی ہےا، رنا قر، نی کے کام کئے جاتے ہیں تو القدتع کی مہر کو بھیجتے ہیں جودل پر مگ جاتی ہے پھراس کے بعد عقل کی کوئی ہات سمجھائی نہیں وی ''۔

ديلمي بروايت حصرت ابن عمر رضي الله عنه

۱۰۲۸ فرمایا که 'جب کوئی بنده 'است ف فرالله و اتوب الیه کبتا ہے اور کبتا ہے، پھر گناه کرتا ہے، پھر کہتا ہے پھر گناه کرتا ہے تو چوتھی مرتبہ میں القد تعالی اس کوجھوٹوں میں لکھ دیتے ہیں'۔ دیلمی ہو و ایت حصوت ابو ھو یو ، رصی الله عبه

١٠٢٨ فروياك " توبيك بار عين وسوسول ي بچو و اورائي بار ين التدتع لي يحم كو غصي بيل بدلنے يے بچو" ـ

ديلمي بروايت حصرت ابن عباس رصي الله عنه

۱۰۲۸۸ فرمایا که 'دا کیس طرف والافرشته با کمی طرف والے قرشتے کا امیر ہے، چنانچہ بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وا کیس طرف والا با کمیں طرف والے کے گئی کہ تاہے کہ دک جاؤی سات گھنٹے تک شاید کہ وہ تو بہ کرلے''۔ ہناد ہو وایت حضوت اِبو اِمامة رضی الله عمه

۱۰۲۸۹ قرمایا که ۱ وی کے الکن میں ہے کہ بھی ہالکل تن تنہا اکیلا بھی جیٹھا کر ےاورا پنے گنا ہوں کو یا وکر کے القدتعی سے معافی ہونگا کر ہے۔'۔ سیھفی فی شعب الایعان عن مسروق موسلا

۱۰۲۹۰ فرمایا که میرت دیکھوکہ تمہارا گناہ جھوٹا ہے بلکہ ریددیکھوکہ تم جرائت کتنی بڑی کررہے ہو '۔

حليه ادى نعيم بروايت حضرت عمروبن العاص رضيي الله عنه

۱۰۲۹۱ فره یا کهاہے کشد! چھوٹے چھوٹے گناہوں ہے پچتی رہنا، کیونکہ ان چھوٹے گنہوں کی بھی اللہ کی طرف ہے باز پرس ہو عتی ہے'۔

مسمد احممد حكيم، ابن ماحه، مسمد ابن يعلى بروايت حضرت عوف بن الحارث الحراعي؟ م المؤمنين حصرت عائسه صديقه رصى الله عنها كَيَشِيحِـ

۱۰۳۹۲ فرمایا کہ 'اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کون جود وسخا کرنے والا ہے میں ان سے بستر وں میں اس طرح ان کی حفاظت کرتا ہوں جی انہوں ہے کہ میں تو بہ کرنے والے کی تو بہ قبول کرتا ہوں حتی کہ وہ ایس ہوجا تا ہے جیسا کہ وہ ہروقت تو بہ کرتا رہتا ہو، کون ہے جس نے میرے دروازے پر دستک دی ہواور میں نے دروازہ نہ کھولا؟ کون ہے جس نے مجھ سے مانگا ہواہ رمیں نے دروازہ نہ کھولا؟ کون ہے جس نے مجھ سے مانگا ہواہ رمیں نے دیانہ ہوکیا ہیں بخیل ہوں جومیر ابندہ بخل کرتا ہے'۔

ديلمي بروايت ابي هدبه رضي الله عنه عن انس رصي الله عنه

1019 فرمایا کہ 'مم ہے پہلی امتوں میں ہے ایک تخص تھا جس نے نانو ہے آل کئے تھے، سواس نے زمین کے سب ہے بڑے عالم ہو پوچھااس نے ایک راھب کا پید بتایا پیشخص اس کے پاس آیا اور بتایا کہ اس نے ناوے آل کئنے ہیں کیو وہ تو ہر سکتا ہے؟ راھب نے کہانہیں الہٰ اس نے راھب کو بھی قل کر دیا اور اس طرح اپنے سوقل کمس کر سے ، پھر اس نے زمین کے سب سے بڑے مے ہے یوچھ تواس نے ایک آوی کی پید بتایا ، اس نے اور تو ہے درمیان کیا وہ وہ تو گل کر چکا ہے کیا وہ تو ہر سکتا ہے؟ اس آوی نے کہا ہاں ، اس کے اور تو ہے درمیان کیا رکاوٹ ہے، فلاں فلال جگہ جاؤ ، وہاں ایسے لوگ ہیں جو القد کی عبود سے کرتے ہیں ان کے ساتھ رہوا وار القد کی عبود سے کرتے رہوا ور وائوں اپنی مرزمین کی طرف مت جاؤ کیونکہ وہ بری سرزمین ہے، چنا نچہ وہ روانہ ہوا، جب آوھا راستہ طے کر چکا تو اس کا انتقال ہوگی اور اس کے بارے میں رحمت اور عذا ہ کے فرشتوں کا بھگڑا ہونے لگا ، الہٰ دار حمت کے فرشتے کہنے گئے کہ بیہ بھارے پاس تو ہرکے اور اپنے دل کو القد بارے میں رحمت اور عذا ہے کے فرشتوں کا بھگڑا ہونے لگا ، الہٰ دار حمت کے فرشتے کہنے گئے کہ بیہ بھارے پاس تو ہرکے اور اپنے دل کو القد بیں آیا تو انہوں نے اس کواپ خوا کی مینوں کو تا ہوں کو تا ہو ہے دیو درمیان منصف بن لیا ، اس نے ہما کہ دونوں طرف کی زمینوں کو تا ہو ، جس زمین کے زیرہ قریب ہوگا ، اس کو نے گئے ۔ میں ہو ایس کے لئے کردیا چ نے ، چنا نچھانہوں نے زمین کو تا ہو اور نیکوں کی زمین سے زیادہ قریب پویا ، لہذا رحمت کے فرشتے اس کو نے گئے ۔ اس کو رہے گئے کہ دیا نہ ہو وایت حضوت ابو سعید درصی اللہ عد

# ننانو کے ل کے بعد تو بہ

۱۰۲۹۳ فرویا کہ ایک تھے کو گئی ہے کہ مرتا تھ اوراس نے ننانو ہے تل کے تھے اورسب کے سب ظامہ آمل کے تھے کو گئی ہی حق کی خوش نہ کہ کا تھا، چنہ نچہ وہ ایک تھا، چنہ ہے جا کہ ایک اور بوچھا کہ اے راھب ایک شخص نے راھب کو بھی قل کردیا، پھروہ ہرے راھب کے بہانہیں وہ تو بہیں کرسکتا، اس شخص نے راھب کو بھی قل کردیا، پھروہ ہرے راھب کے بہانہیں وہ تو بہیں کرسکتا، اس شخص نے راھب کو بھی قل کردیا، پھرائیک اور راھب کے باس آیا اور بوچھا کہ ایک شخص نے کہانہیں جھوڑی اور ظالمانہ طریقے سے ننا نوے (۹۹) قل کیے بیل کیا وہ تو بہر کرسکتا ہے؟ راھب نے بہائہیں، اس شخص نے اس راھب کو بی برائی بھر کہ بہائہیں، اس شخص نے اس راھب کو بھی قبل کردیا، پھرائیک اور راھب نے بہر کر ایک تعلی ہے بیل کہ بیل کو بیل کردیا، پھرائیک اور الھب نے بہر کر ایک تعلی ہے بیل کو برائی ایک کہائہیں، اس شخص نے اس راھب کو بھی قبل کردیا، بھرائیک اور الھب کے بہر کرسکتا ہے؟ تو اس شخص نے بہر کہ تھر بھر بھرائی ایک خور کہ کہائہیں کرتے تو بھر بھوٹ کو بہر سرکتا ہے؟ تو اس شخص نے بہر کہ کہ کہ کہ میں تو بھر اس کے وہائہ کہا کہ بھر اس کے بہر کہائہیں کرتے وہ بھر بھر کو اس کے وہائہ کہا کہا اور اس کے بارے بیل بھرائے کے بوالہ تو بھر سے بہر تو بھر کہائہ کہائہ کی اس کے بہر کے اور کہائے اور میا اس کے فرشت کے اور عذا ہے کہ کہ کہ جس کے برابرتو اس کے بارے بیل جھرائے کے تو التہ تعالی نے اس کی خوالہ کی فرف کر بیل کو بال سے اس کو بارے بیل جھرائے کا چنا نچہ دونوں طرف کی زمین کو نہ بوہ بہر بھر بھر ہو نہ کو بالے کا چنا نچہ دونوں طرف کی زمین کو نہ بوہ بوہ بنی جھرائے کی برابرتو اس کو بارک کو کہائے کا برابرتو اس کو بیل کے برابرتو اس کو معاف کردیا گیا''۔

طبراني، مستدابي يعلى، وابن عساكر بروايت حضرت معاوية رضي الله عنه

۱۰۲۹۵ فرمایا که می بنده ایبانبیس جس کا پرده القدات لی نے دنیا میں رکھا ہواور آخرت میں اس کورسوا کرد ہے'۔

طبرانی، حطیب، بروایت حضرت ابوموسی رضی الله عمه

' ۱۰۲۹۲ فرمایا که'' جس شخص کا برده التد تعالی نے دنیا میں رکھا ، آخرت میں بھی اس کا بردہ رکھیں گے''۔

ابن النجار عن علقمه المزني عن ابيه

# دوسری فصل ..... توبہ کے احکام میں ان لوگوں کا ذکر جن سے تکالیف اٹھالی گئیں

۱۰۲۹۷ فرمایا که مشار ترامت کی توپ کے سعد اور مسد احمد، بخاری فی التاریخ ابن ماجه بروایت حضرت ابن مسعود رضی الله عنه

۱۰۲۹۸ فرمایا که ''جب گناه بهوجائے تو گناه پرشرمنده بهونای خالص توبه ہے پھرالتہ ہے معافی مانگو کہ دوبارہ بھی اس کی طرف نہ جاؤ گئے'۔

ابن ابي حاتم، ابن مردويه بروايت حضرت امي رضي الله عنه

١٠٢٩٩ فرمايا كه " ندامت اورشرمندگي توبه بهاورگن و يوبركرن والا ايساب جيساس ي گناه كيابي شهو".

طبراني، حليه ابي نعيم بروايت حضرت ابو سعيد الانصاري رضي الله عنه

١٠٣٠٠ فرمايا كه "كناه عقوب بيه كوتوآ كنده مجي ال كناه كوندكرك"

ابن مرديه، بيهقي في شِعب الايمان بروايت حصرت ابن مسعود رضي الله عنه

١٠٣٠١ فراياكة وخوابش كرنے والے كى خوابش معاف ہے جب تك اس پر كمل ندكر ساور كيم ندار

مسند احمد يروايت حضرت ابوهريره رصي الله عنه

۱۰۳۰۲ فرمایا که میری امت ہے خطااور بھول اور وہ چیزیں معاف کر دی گئیں جن پران کو مجبور کیا گیا ہؤ'۔

بيهقي في شعب الايمان بروايت حصرت ابن عمر رضي الله عنه

۱۰۳۰۳ فرمایا که 'میریامت سے خطااور بھول اوروہ چیزیں اٹھائی گئیں جن پران کومجبور کیا گیا ہو' ۔ طبرانی مروایت حصرت ثوبان رضی اللہ عند ۱۰۳۰ فرمایا که ' تنین قشم کے لوگوں ہے قلم اٹھالیا گیا ہے ، ایک سونے والے سے اس کے جاگئے تک ، کسی بیاری بیس مبتلا مخص صحت یاب ہونے تک اور بیجے سے ، بڑے ہوئے تک' ۔

مسندا حمد، ابو داؤد، نسائی ابن ماجه، مستدرک حاکم بروایت ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عبها است مسندا حمد، ابو داؤد، نسائی ابن ماجه، مستدرک حاکم بروایت ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عبها ۱۰۳۰۵ فر مایا که میمن تشم کے لوگوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے، اول وہ پاگل جس کے قال مغلوب ہو چکی ہو، اس کے صحت مند ہوئے تک، دوم، سونے والے سے اس کے جاگئے تک اور سوم نیچے سے اس کے بڑے ہوئے تک، '۔

مستد احمد، ابو داؤد، مستدرك حاكم، بروايت حضرت على اور حضرت عمر رضي الله عنهما

۱۰۳۰۷ فرمایا که تنین شم کے لوگول سے قلم اٹھالیا گیا ہے ہمونے والے سے اس کے جا گئے تک ، نیچے سے اس کے جوان ہونے تک ، اور بے وقوف سے اس کے عقل مند ہونے تک ' ۔ تر مذی ، ابن ماحہ ، مسئدرک حاکم ہروایت حضرت علی رضی اللهٔ عنه

۱۰۳۰۷ فرمایا که 'دیوان تو تین بین، چنانچه ایک دیوان (رجش) تو دویه ہے (که اس بین درج کوگوں) کو اللہ تعالی بالکل معاف نہیں کریں ہے، دوسرادیوان وہ ہے جس کی اللہ تعالی کو بالکل معاف نہیں کریں ہے دوسرادیوان وہ ہے جس میں سے اللہ تعالی کی بھی نہ چھوڑیں گے ۔ لہٰذا پہلا دیوان تو وہ ہے جوشر کین کا ہے اور دوسرادیوان جس کی امتد تعالی کو بالکل پروانہ ہوگی تو یہ بندے کا پنی جان پرظلم ہے کہ اپنے اور اللہ تعالی کے درمیون مع ملے کو درست نہ رہا مثل اگر اس نے کوئی روز ہ چھوڑا تھ بیانم زچھوڑی تھی ، سواگر اللہ تعالی جا ہے گا تو اس کو معاف فر مادے گا اور اس کے گنا ہوں کونظر انداز کردے گا'۔ اور تیسرادیوان جس بین سے اللہ تعالی کچھنہ چھوڑی ہے تو وہ کوگوں کے تلکم ہیں ایک دوسرے پرمثلاً قصاص وغیرہ۔

مسند احمد، مستدرك حاكم بروايت ام المؤمنين حصرت عائشه صديقه رضي الله عنهما

۱۰۳۰۸ فرمایا که 'ایک گناه ایباہے جومعاف نه ہوگا ،ایک ایباہے جے جھوڑا نه جائے گا ،اورایک ایباہے جومعاف ہو ہاے گا ،ابذا جو معاف نه ہوگاوہ تو شرک ہے اور جومعاف ہوجائے گا تو وہ وہ ہے جس کاتعنق بندہ اوراس کے ساتھ ہے ،وروہ جو چھوڑا نہ جائے گا وہ بندوں کا ایک دوسرے برظلم کرتا ہے''۔ طبرانی ہروایت حصرت سلماں رضی الله عبد

۱۰۳۰۹ فرمایا کُر ایک معاف ہوجائے گااورایک معاف نہ ہوگااورایک میں بدلددیا جائے گا،وہ گناہ جومعاف نہ ہوگاوہ تو شرک ہے اور جو معاف ہوجائے گا ہوں کہ اور تیرے اور جو معاف نہ ہوگا وہ تیر اسلمان) بھائی برخلم معاف ہوجائے گا وہ تیر اسلمان) بھائی برخلم کرنا ہے ۔ طبرانی اوسط ہووایت حضوت ابو هر یوۃ رضی الله عنه

#### تكمله

۱۰۳۱۰ فرمایا که ''جب کوئی شخص کسی نیکی کااراده کرلیتا ہے اور پھراہے کر بھی لیتا ہے تو وہ دس ٹن بڑھا کر بھی ہوتی ہے اور جب کسی نیکی کاارادہ کرلیتا ہے اوراس بڑمن نہیں کرتا توایک ہی نیک تھی جاتی ہے،اور جب کسی برائی کاارادہ کر لیے اور اے کر بھی لیے تو بھی ایک ہی برائی کاھی جاتی ہے۔اور جب کسی برائی کاارادہ کر لیے اور اس بڑمل نہ کر ہے تو اس کی ایک نیک تھی جاتی ہے کیونکہ اس نے ایک برائی جھوزی ہے'۔ ہے اور جب کسی برائی کاارادہ کر لے اوراس بڑمل نہ کر ہے تو اس کی ایک نیک تھی جاتی ہے کیونکہ اس نے ایک برائی جھوزی ہے'۔

هناديروايث حصرت انس رضي الله عمه

۱۰۳۱۱ فرمایا کہ' بے شک تمہارارب بہت رحم کرنے والا ہے، اگر کسی نیکی کا ارادہ کرلیا اوراس پڑھ کی نڈکیا تو ایک نیک کھی جاتی ہے اور اگر کر لے تو دس گنا ہے مات گنا تی گئا کہ کا زیادہ ، اورا گر کسی برائی کا ارادہ کیا اوراس پڑھل نہ کیا تو اس کی ایک نیکی گئا زیادہ ، اورا گر کسی برائی کا ارادہ کیا اوراس پڑھل نہ کیا تو اس کی ایک نیکی گئا ہے جائے گی یا اللہ تعالی اسے بھی مٹادیں گے، اورو ہی صلاک ہوگا جس نے ہلاک ہونا ہے'۔

مسند احمد، ابن حيان بيهقي في شعب الايمان خطيب بروايت حضرت ابن عباس رصي الله عمه

# نیکی کاارادہ کرتے ہی توبیل جاتی ہے

۱۰۳۱۲ فرمایا کے ''اگرکسی نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اوراس پڑمل نہ کیا تو بھی اس کے لئے ایک نیک تھی جائے گی اورا سرممل کراپو تو اس کے لئے دیں گنا سے لئے کر سات سوگنا اور سمات اس جیسی اور گھی جائیں گی ،اورا سرکسی نے سی برائی کا ارادہ کیا تو اس بر سوگنا ورسمات اس جیسی اور گھی جائے گی اورا گراس پڑمل کرلیا تو اس کی ایک برائی گھی جائے گی اورا گراس پڑمل کرلیا تو اس کی ایک برائی گھی جائے گی اورا گرن معل کیا تو نہ کھی جائے گی۔مسد احمد، ہووایت حضوت ابو چویوہ دضی الله عنه

۱۰۳۱۳ فرمایا که 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میرابندہ کسی برائی کاارادہ کرےاوراس پٹمل نہ کرے تواس کی ایک نیکی لکھ دو اوراگراس پڑمل کرلے تواس کی ایک برائی لکھ لواگر تو بہ کرلے تو مٹادو،اورا گرمیرابندہ کسی نیکی کاارادہ کرلے اوراس پڑمل نہ کرے تواس کی ایک نیکی لکھ دواورا گراس پڑمل بھی کرلے تواس کے لئے اس جیسی دس اور سیات سوگنا تک لکھ دو''۔

ابن حبان بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۱۰۳۱۳ فرمایا که 'اگرکس نے کسی گناه کااراده کیااور پھراس پرمل نہ کیا تواس کے لئے ایک نیکی ہوگی''۔

ديلمي بروايت حضرت عبدالله بن ابي اوفي رضي الله عنه

۱۰۳۱۵ فرمایا که اے ابن رواحہ اتوعاج زنہیں ہوا ہرگزنہیں ہوا کہ اگرتو دس گن وکرے تو ایک یکی بھی کرلے۔

الواقدي وابن عساكر عن عطاء بن ابي مسلم

بدروایت مرسل ہے۔

١٠٣١٧ فرمايا كـ ' اللَّدتع في في أعمال ليصفروالول فرشتو لكودي بجيجي كه مير بي بنديك كو في برائي اس كے ناپسند كرتے وفت نه كھو' \_

ديلمي بروايت حضرت على رصي الله عنه

١٠١٥ فرمايا كذ التدتعالي في ميرى امت عد خطاء ، بهول اوروه بالتين معاف كردي بين جن يرانبيس مجوركيا كيابون \_

كامل ابن عدى، متفق عليه بروايت حضرت عقبة بن عامر رضي الله عنه

۱۰۳۱۸ فرمایا کے '' تین قتم کے لوگوں ہے قلم اٹھالیا گیا ہے ، ایک سونے والے سے جب تک وہ جاگ شجائے ، اور ( دوسرا ) بے وقوف جب

تك ال كوافي قد بهوجائ ، اوريني سے جب تك الله بالغ بهوجائ إلى الله على الله عله

۱۰۳۱۹ فرمایا که 'نیچ سے قلم اٹھ اسٹ گئے ہیں جب تک وہ تقمندند ہموج ئے ،اورسونے والے سے جب تک وہ جاگ ندجائے اور مجنوں سے جب تک وہ جائے اور مجنوں سے جب تک وہ جو گئے ۔اس جریر ہروایت حضرت اس عباس رصی الله عبد

۱۰۳۲۰ فرمایا که القدتن فی این به وخطا پرعذاب دین کاورشال کی کسی مجبوری پر که خطیب بروایت حصوت ابوهویوة رضی الله عنه ۱۰۳۲۰ فرمایا که السمال کار است برجان بوجهار گناه کرنے سے زیادہ خوف بالطی کار

بروايت حصرت المؤمين حصرت عائشه صديقه رضي الله عبها

۱۰۳۲۲ فر مایا کے 'ظلم تین ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کوائند تعالی حجبوڑیں گئے ہیں ، ایک ظلم کومعاف نہ کریں گے ، رہا ظلم جس ہے معافی نہ ہوگی تو وہ شرک ہے، اس کوائند تعالی معاف نہ کریں گے، وہ ظلم جس کوائند تعالی معاف کر دیں گے وہ وہ ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوگا ، اور وہ ظلم جس کو حجبوڑا نہ جب گئیہ بندوں کا ایک دو مرے پرظلم ہے، ائتد تعالیٰ بعض کو بعض ہے قصاص دلوا کیں گئے'۔

طبراني بروايت حضرت انس رضي الله عمه

۱۰۳۲۳ فرمایا کے 'کیا تہہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، میری امت میں مفلس وہ ہوگا جوقیا مت کے دن اس طرح آئے گا اس کے پاس نے کئی زیر ہوگا ،اوراس کا مال کھایا ہوگا ،اوراس کا خون بہایا ہوگا ،چنا نچے میدا پی نیکییال اس کو دے گا ،اوراس کو دے گا ،اوراگر اس کی نیکیال اپنی حق تعفیول کا کفار وا داکر نے سے پہلے ،کنتم ہوگئیں تو ان کی خطا نیم کی جا نیم گی اوراس پر ڈال دی جا کیم گی اور پھراس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا'۔

مسنداحمد، مسلم، ابوداؤد، ترمذي، بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۳۲۳ فر مایا که 'جہال تک ہوسکے مظالم ہے بچو، کیونکہ قیامت کے دن ایک شخص کولا یا جائے گا اوراس کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ اسے نجات دلا سکیس، لیکن اس دفت مید کہ جاتا رہے گا کہ تو نے فلال ظلم کیا تھا چر کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں ہے مثاد و، (اس طرح) اس کی نیکیوں سے مثاد و، (اس طرح) اس کی نیکیوں سے مثاد و، (اس طرح) اس کی نیکیوں سے مثال ایسے سفر کی ہے جس میں مسافر ایک جنگل میں پہنچے جہاں اس کے پی سکٹریاں نہ تھیں، چٹا نچہ لوگ ادھرادھر بھھر گئے اورائزیاں نہ تھیں، چٹا نچہ لوگ ادھرادھر بھھر گئے اور لکڑیاں بھن جن کرمانے گئے اور آگے جلائی جیسا کہ وہ جا ہتے تھے، گن و بھی اسی طرح بیں'۔

خرائطي في مساوى الاخلاق بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عمه

ف مدہ: گنہوں ہے مثال دینے ہے مرادیہ ہے کہ جس طرح آگ ہر چیز کوجلا کررا کھ کردیتی ہے، ای طرح گناہ بھی ہر چیز کوجلا کر راکھ کردیتے ہیں''۔واللہ اعلم بالصواب۔(مترجم)

## تىسرى فصل .... توبە كے لواحقات

۱۰۳۲۵ فرمایا که جب بنده جایس سال کا بوجائے تواس کے لئے واجب ب کدوه التدتع لی سے خوف زوه بوااور ڈرے '۔

فردوس ديلمي بروايت حضرت على رضي الله عنه

۱۰۳۲۷ فرمایا کہ جب میری امت میں ہے کوئی شخص ساٹھ برس کا ہوتا ہے تو القد تعالی اس عمر کوالزام ہے بری کردیتے ہیں'۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۳۲۷ فرمایا که جب الله تعالی سی بندے کوساٹھ برس کی عمرتک پہنچادیتے ہیں تو اس کوالزام ہے بری کردیتے ہیں اوراس کواس کی عمرتک پہنچادیتے ہیں ''۔عبد بن حمید بروایت حضوت سہل بن سعد رضی اللہ عنه

١٠٣٢٨ فرمايا كـ "جوفض سائه برس تك ينفي كيا توالله تعالى اس كواس عمر ميس الزام سے برى فرماد يے بي" ـ

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

١٠٣٢٩ فرمايا كه ميرى امت ميس ہے جوسترس ل كاہوگيا تو الله تعالى اس كواس عمر ميس معاف فرماديتے ہيں "۔

مستدرك حاكم بروايت حصرت سهل بن سعد رضي الله عنه

•١٠٣١ فرمايا كه "القدتعالي معاف فرماوية بين جس كا آخرى وقت موخر بويبال تك كدوه سائه سال كي عمرتك جاينيخ" ـ

مسند احمد بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۳۳۱ فرمایا کهانندتعانی معاف کردیتے بین اس بندے کوجس کوزندہ رکھن ہوتا ہے یہاں تک کہوہ سٹھ یاستر برس کا ہوجا تا ہے،امتد تعالیٰ اس کوالزام سے بری کردیتے ہیں۔مسندرک حاکم ہووایت حضوت ابو هر پر ة رضی الله عمه

۱۰۳۳۲ - فره یا که 'القد نعی لی اینے جس بندے کے گنا ہول کی پروہ پوشی اس دنیا میں فرماتے ہیں تو قیامت میں بھی اس کے گنا ہول کی پروہ پوشی فرما کمیں گئے'۔مسلم بروایت حضرت ابو هو یوه رضی الله عندہ

۱۰۳۳۳ فر مایا که ''میری پوری امت کومعاف کر دیا جائے گاعلاوہ ان بوگول کے جواعلانیہ گن ہ کرتے تھے، اور گناہ کا اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص رات کوکوئی گناہ کرے اور اللہ تعی لی اس گناہ کولوگول سے چھپالے اور میج وہ خودلوگول سے کہنا پھرے کہ رات میں نے بیکیا اور بیکیا حالا نکہ رات کواللہ تعی لی نے اس کی پردہ بوشی فر مائی تھی اور میج وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو ہٹا دیتا ہے''۔

متفق عليه بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

## اعلانیه گناه کرنے والے کی معافی نہیں

۱۰۳۳۳۰ فرمایا که 'میری پوری امت کومعاف کردیا جائے گا،علاوہ ان لوگول کے جواعلانیہ گن ہ کرتے تھے، کہاس میں تو رات کو برا کام کرتا ہےالتد تعالیٰ اس کے راز کو چھپالیتا ہے مگرضج ہوتے ہی وہ کہتا ہےا ہے فلال میں نے رات کو بیکام کیا ہے چنانچہالتد تعالیٰ بھی اس کے راز کوظام کردیتا ہے۔ طبوانی فی او مسط عن ابی قنادہ رضی اللہ عنہ

۱۰۳۳۷ فره یا که ٔ القدت کی این بندے کو گناہ کے بدلے بھی فائدہ پہنچ تے ہیں '۔ حلیہ ابی نعیم بروایت حضرت ابن عمر رصی اللہ عمه ۱۰۳۳۷ فره یا که ٔ دن کے فرشتے ، رات کے فرشتوں سے زیادہ نرم دل ہیں۔ ابن النحاد عن ابن عباس

١٠٣٣٤ فرماياك "قيامت كون مسلمان ايسكان مول كساتهماً تميل كي جيم بهار سوالندتع لي ان كي كناه معاف فره دير كي اوران كو

يهود يول بروّال دي كيُّ مسلم بروايت حضرت ابوموسني رضي الله عنه

۱۰۳۳۸ فروری کے ایک شخص نے ایپے اوپرخوب مال خرج کیا اور جب اس کی موت کا وقت آپنجا تو اپنے بیٹول کو وصیت کی کہ جب میں مرجا وُل تو مجھے جلا دینا اور میرکی را کھکو پیتا اور پھر سمندر میں بہادینا، کیونکہ خدا کی سم اگر میرارب مجھ پر قادر ہوگیا تو مجھے وہ عذاب دے گا جو آج تک کسی کو نہ دیا ہوگا ،اس کے بیٹوں نے ایس ہی کیا ،التد تعالی نے زمین سے فروریا کہ جو تو نے لیا ہے ادا کردے چنا نچہ و کیھتے ہی و کیھتے وہ مخص دوہ رہ ذندہ ہوکراٹھ کھڑا ہوا ،التد تعالی نے اس سے دریا فت فرمایا کہ تجھے اس بات پرکس نے ابھارا؟ اس نے کہا کہ اے میرے رب میں آپ

ے ڈرتا تھا، بنداالتد تعالیٰ نے اس کومعاف فرمادیا''۔ مسدا حمد، منفق علیہ ہروایت حضرت ابو ھریوہ دضی اللہ عنه

10 اسم ایا کہ 'ایک شخص کی موت کا دفت آ پہنچا اور وہ زندگی ہے ناامید ہوگیا تو اس نے اپنے گھروالوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجا وَال تو بست کَ نکڑیاں جُع کرنا اور پھران میں آگ دھا کا جب تک (آگ) میرا گوشت ندکھا جائے اور میری ہڈیاں جلاد ہے اور میں کو کئے بن جا وال تو مجھے ہے کراچھی طرح چیوہ بھراکید دن پڑار ہے دواور پھر دریا ہیں بہادو، اس کے گھروالوں نے ایب بی کیا، القد تعالیٰ نے اس کی را کھو جمع کیا اور اس ہے دریا فت فرمایا کرتے ہے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہیں نے آپ کے خوف ہے کیا اے میرے دب اِتو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کردیا''۔

مسند احمد، متفق علیه، نسانی، ابن ماجه ہروایت حضرت حذیقه اور حصوب ابن مسعود رضی الله عنها ۱۰۳۴ فرمایا که تم سے پہلے لوگول میں سے ایک شخص کوامقد تعیا کی بہت زیادہ مال وال دیا تھاللہ داجب اس کی موت وقت آیا تواس نے اپنے بیٹوں سے کہا: تمہار اب کیساتھ، انہوں نے کہا بہترین، پھراس نے کہا کہ میں بھوٹ کا کام نہیں کیا، چٹانچہ جب میں مرجاول تو جھے جلاد بنا اور پھر خوب بیساور پھر کسی تیز ہواوالے دن میں ادھراُدھ اڑادین، انہوں نے ایس کی کیا، القدتی لی نے اس کی را کھ کو جمع کیا اور دریافت فرمایا کہ تھے اس جمر کست کے معاملہ فرمایا'۔

مستد احمد، متفق عليه بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عمه

۱۰۳۳۷ فرمایا که اگرالندتعالی جایت کمان کی نافرمانی ند بوتووه ابلیس کوبیدای ندکرت و حلیه ابی معید بروایت حصوت ابی عمو رضی الله عنه ف کده اس کا بید مطلب نبیس که التد تعالی اپنی نافرمانی کروانا چ بیتے ہیں، بلکه مطلب بیہ ہے کہ نافر مانی کرنے کے بعد جب کوئی توب کرتا ہے تو بیالتد تعالی کرتا ہے تو بیالتد تعالی کو بہت پسند ہے، چنانچہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے جس میں فرمایا ہے کہ اگرتم گن ہ نہ کرتے تو التد تعالی ایک ایسی قوم نے آتے جو گن ہ کرتی اور پھر معافی منگتی ، للبذا اصل اس روایت میں تو بہ کی ترغیب ہے جس کیسے نہایت حکیماندا نداز اختیار کیا گیا ہے '۔ وابقداعلم بالصواب۔ (مترجم)

۱۰۳۳۳ فر میں کہ' فرشتے التدتوں کی سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب نیآ ہے کا بندہ ہے جو برائی کرنا چاہتا ہے حالا تکہ القدتوں کی ان فرشتوں سے زیادہ جائے ہیں، التدتوں کی فرماتے ہیں، اس کی گرائی کرتے رہو، اگر وہ اپنے برائی کے ارادے برعل کر لیے ایک ہی برائی کلمت اور اگرائی ارادے برعل نہ کرتے اس کی ایک نیکی کھنا کے وکھ اس نے برائی تومیری وجہتے چھوڑ اپ مسلط حمد، مسلم ہروایت حضرت ابو ہو ہوہ دھی اقلہ عمد اسلام اسرائیل میں وو آدمیوں میں بہت بھائی چازہ تھا ان میں سے ایک گن ہ کرتا تھا جبکہ دوسرا بہت عبادت گرارتا اور ان اس اسلام میں بہت بھائی چازہ تھا اور کہتا کم کرو، ای طرح اس نے ایک دن اس کو گن ہ کرتے دیکھا تو کہا گئا ہول کو کم کردوتو اس نے ایک دن اس کو گن ہ کرتے دیکھا تو کہا گئا ہول کو کم کردوتو اس نے کہ جھے اور میرے رب کو چھوڑ دو کیا تو میر انگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو اس (عبادت گزار) نے کہا خدا کی تھم المذتو الی تھے معاف نہ کریں گیا ہوگیا اور دونوں رب العالمین کے پس پہنچے، تو کتھے معاف نہ کریں گیا کہ ان کہ اور گن ہ گارے فر مایا چلو جا کہ میری رحمت کے ساتھ التدتو الی نے عبادت گزارے فر میا کیا تو جھے جانت تھیا میرے پاس موجود چیز پر قادرتھا؟ اور گن ہ گارے فر مایا چلو جا کا میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل دونوں کا انتوال میں دونوں کا انتوال میں جود و کا در عباد میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل دونوں کا دونوں کا درگن ہ گارے فر مایا چلو جا کا میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل جوج و دادر عبادت گزارے بر سے میں فران دونوں گارے فران دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کیا دونوں کا دونوں کا دونوں کیا دونوں کیا دونوں کیا ہو جا کا میں کیا تو جھے جانت میں فران کیا گور کے فران دونوں کا دونوں کیا دونوں کیا دونوں کیا کہ کو جانوں کیا کہ کہ دونوں کیا کہ کر دونوں کیا کہ کو جانوں کیا تو جھے جانوں تھی فران کیا کر دونوں کیا کہ کو جانوں کیا کہ کو جانوں کیا گور کے فران دونوں کیا کہ کو جو کا دونوں کیا کہ کو جو کو دونوں کیا کہ کو جو کا دونوں کیا کہ کو کیا کہ کو بران دونوں کیا کہ کو جو کو دونوں کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کو کو کہ کو کو کہ کو کو کر کے کو کر کے کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کر کے کو کو کر کے کو کو کو کو کر کے کو کر کے کو کر کے کو کر کے کو کو کر کے کو کو کر کے کو کو کیا کہ کو کر کے کو کر کے کو کر کے کو کو کو کو کر کو کر کے کو کو ک

فا مکرہ: ﴿ ﴿ جِونکہ عَبِ دِتَ مِّرْ ارائِقہ کَ رحمت ہے مایوی کی ہوتیں مرر ہاتھ جبکہ مایوی تو گناہ ہے اور پھرائقہ کی رحمت ہے مایوی اور بھی بڑا گناہ ہے اور دوسروں کو ابتہ کی رحمت ہے مایوی اور بھی بڑا گناہ اور دوسروں کو ابتہ کی رحمت ہے ہوا مالا مراض ہے لہذا التد تعالیٰ اور دوسروں کو ابتہ کی رحمت ہے موجوا مالا مراض ہے لہذا التد تعالیٰ کے اس کو دوڑ نے بیس ڈالنے کا تھم دیا۔ وابٹدا تھم بالصواب (مترجم)

۱۰۳۳۳ استر ما یک در بی اسرائیل میں ایک شخص تی جوائیے کسی کام کو گناہ سے نہیں بچا تا تھا اس کے پاس ایک مرتبرایک عورت آئی تو اس کے اس عورت کو ساتھ وینار دیے تا کہ بیال کے ساتھ زنا کر سکے اور جب بیال جگہ جیٹے جہال مر دعورت سے جماع کرنے کے لئے جیٹ کرتے ہیں تو وہ عورت کا نینے بی اور دونے بی ماس نے بوچھا کیوں رور ہی ہو؟ کیا جس نے جمہیں مجبور کیا ہے؟ وہ بولی نہیں؟ بیٹل ایسا ہے جو کسی نے بھی نہیں سے اور جھے اس مس برضر ورت نے مجبور کیا ہے ، تو اس مخص نے کہا کہ تو یہ کام کر رہی ہے ؛ حال تھ ہیں تو نے بیٹری نہیں

کیا ہے، چکی جا وَاور پیسے بھی لے جا وَ،اوراس خص نے کہا میں آج کے بعد بھی القد نعالی کی نافر مانی نبیس کروں گا،اس رات اس کا انتقال ہوا گیا؟ صبح لوگوں نے اس کے دروازے پڑ لکھا ہوا دیکھا کہ'' ہے شک القد تعالیٰ نے اس مخص کومعاف کر دیا''۔

مسند احمد، ترمذي، ابن حبان، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عمر رصى الله عنه

۱۰۳۲۵ میلود کی التدتعالی سے زیادہ معذرت قبول کرنے والائیں ۔طبوانی کبیر عن اسود بن سریع

١٠٣٧٢ فرمايا كه ونيامين كر گنامول كي معافى كي علامت بيه كرالله تعالى اس كى برائيول كى برده پوشى فرمات بير.

حسن بن سفيان في الوحدان، ابونعيم في المعرفه بروايت بلال بن يحيي العبسي مرسلاً

١٠٣٧٤ . . فرمايا كه "آرام ميس و بي ہے جس كى مغفرت ہوگئي ہو"۔

حلیہ ابی نعیم بروایت ام المؤمنین حصرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها اور ابن عساکو بروایت حضرت بلال رضی الله عنه ۱۰۳۲۸ فرمایا که اگرتم بروقت اس حالت میں رہو جوتم پرمیرے پاس موجود ہونے کے وقت ہوتی ہے تو فرشتے اپنی بتھییوں کے ستھتم سے مصافحہ کریں اور تمہارے گھروں میں تمہاری ملاقات کے لئے جو گیں اور اگرتم گناہ تہ کروتو اللہ تو لی ایک تو م لے آئیں گے جو گناہ کرے گا تا کہ وہ ان کومعاف فرمائیں '۔ حسندا حمد، ترمدی، بروایت حصرت ابو هو یوه رصی الله عنه ماری ہوتی ہے تو فرشتے تم ہے مدید کی گیوں میں مصافحہ کریں'۔ فرمایا کہ' اگرتم ہروقت اس حالت پر دہوجوتم پڑمیرے پاس موجود ہونے کے وقت طاری ہوتی ہے تو فرشتے تم ہے مدید کی گیوں میں مصافحہ کریں'۔ حسند ابی یعلی بروایت حضرت انس رضی الله عنه

#### تكمله

۱۰۳۵۰ فرمایا که' دنیامیں کے گنہ ہوں کی معافی کی پہلی علامت ہے کہ الند تعالیٰ اس کی برائیوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور الند تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ کی نشانی ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں ہے لوگوں کوآ گاہ کردیتے ہیں''۔

حسن بن سفیان وابوقیم بروایت بلال بن یکی رحمة القدعلیه اورابوقیم کہتے ہیں که اس روایت کوحسن بن سفیان نے وحدان میں ذکر کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ بیست بین سفیان العبسی کوفی ہیں جوحفرت حذیفہ رضی اللہ عُنہ کے اصحاب میں سے ہیں خودصحا ابنہیں۔
۱۰۳۵ میں استحص کی طرح ہے برائیاں کرتا ہے پھر نیکیاں کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کو ایک تنگ زرہ پبن وی گئی ہو اور اس سے اس کا دم گھٹا جارہا ہو، سوجب بھی وہ ایک نیک کام کرتا ہے تو القد تعالی اس تنگ زرہ کا ایک صفقہ کھول دیتے ہیں ، اس طرح درسرااور پھر تیسرا بیہاں تک کہ وہ زمین پرنگل آتا ہے ''۔

مسد احمد، اور ابن ابی الدنیا فی التوبه، اور طبر انی بروایت حضرت عقبة بن عامر رصی الله عنه فا نکرہ: ۰۰۰۰۰۰ بیمان تک کہوہ زمین پرنگل آئے، سے مراد بیر ہے کہوہ اس تنگ زرہ سے تکمل طور پرخلاصی حاصل کر لے اورتمام گنا ہوں سے پاک وصاف ہوجائے''۔واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

#### توبه کرنے والے کی مثال

۱۰۳۵۲ فر، یا که اس شخص کی مثال جواسلام کی حالت میں کوئی نیکی کرتا تھ پھراسے چھوڑ دیا لیکن پھرشر مندہ ہوااور توبر کی اس اونٹ کی طرح ہے جوابے گھروالوں کے لئے کام کرتا تھا پھر بھاگ کی سودوسری مرتبہ انہوں نے اس کو با ندھ لیا اور دوبرہ اس کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے گئے جیسے پہلے کیا کرتے تھے '۔ حلیہ ابی نعبہ بروایت حضوت امامہ رضی اللہ عبہ فرمایا کہ' جس نے اپنی باتی ، ندہ زندگی میں نیال کیس تو اس کی گزشتہ زندگی معاف کردی جائے گی، اور جس نے بق

نا نده زندگی میں (بھی ) برائیاں کیس اس کی گزشته زندگی میں کی ہوئی برائیوں پربھی ً رفت ہوگی اور باتی زندگی پربھی''۔

ابن عساكر بروايت حضرت ابوذر رضي الله عنه

۱۰۳۵۳ فرمایا کتم اس دات کاشم جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ،اللہ تقائی قیامت کے دان دین میں فجورکرنے والے اور معیشت میں حمادت کرنے والے بیو صرورمعاف کردیں گئے'۔الدیلمی عن حذیفہ رضی اللہ عبه

10 1000 فرمایا کہ 'دفتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ فخص جنت میں ضرور داخل ہوگا جودین کے اعتبار ہے گناہ گار اور نیا کے اعتبار ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ فخص بھی جنت میں ضرور داخل ہوگا جیسے آگ نے اور دنیا کے اعتبار ہے احمق تھا ،اور نتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی زیادہ منفرت فرما کمیں گئی انسان کا دل اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا ،اور نتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ تیامت کے دن اتنی زیادہ منفرت فرما کمیں گئی گئی ہے کہ کہ سے اللہ تعالیٰ تیامت کے دن اتنی زیادہ منفرت فرما کمیں گئی گئی گئی ہے دن اتنی زیادہ منفرت فرما کمیں گئی گئی گئی ہے کہ المبیس بھی اس منفرت کی امید کرنے لگے گا''۔

طبراني، متفق عليه، في البعث بروايت حضرت حذيفه رضي الله عنه

۱۰۳۵۷ فرمایا که دستم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم بالکل گناہ نہ کروکہ تہبیں انٹدے معافی ما گئی بڑے تواند تعالی معہیں معافی ما گئی بڑے تواند تعالی معہیں معاف فرماویں کے اور تمہیں دنیا ہے مٹادیں کے اور تمہارے بجائے ایک ایس قوم لے آئیں گے جو گناہ کرے گی اور پھر معافی مائے گی تواند تعالی ان کومعاف فرماویں گئے 'اورا گرتم اتی خطا کی کروکہ تباری خطا کیں آ مان تک جا پہنچیں اور پھرتم تو برکروتو القد تعالی تمہاری تو بدول فرما کیں گئے۔ اس زمعویہ ہروایت حصرت ابو ھریرہ وضی اللہ عمه

۱۰۳۵۷ فرمایا کے 'قشم اس ذات کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے آگرتم اتنی خطا ئیں کروکہ تمہاری خطا ئیں زمین ، آسان کے درمیان کا فاصلہ بھر دیں اور پھرتم انتد تعالیٰ سے معافی مانگوتو انتد تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے ، اور شم اس ذات کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے آگرتم خط کمیں نہ کروتو اللہ تعالیٰ ایک آپی قوم لے آئیں جو خطا کمیں کرے کی پھرالتہ تعالیٰ سے معانی مائے گی تو التہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گئے'۔

مسند احمد، نسائی، مسند ابی یعلی، سن سعید بن مصور بروایت حضرت انس رضی الله عنه

۱۰۳۵۸ فرمایا که میرے پاس سے جاتے وقت بھی تمہاری وہی حالت برقر ارر ہے جومیرے پاس موجود ہوتے ہوئے ہوتی ہے تو فرشتے تہاری ملاقات کے لئے تمہارے کھروں میں آئیں ،اوراگرتم کن ہنہ کروتو القدت کی ایک ایسی نئ مخلوق پیدا کریں گے جوگن ہ کرے گی اورالقدت اللہ عند اس کومعاف فرمائیں گئے ۔ تبر مدی ہو وایت حصرت ابو ھریرہ رضی اللہ عند

۱۰۳۵۹ فرمایا که اے امتو! اگرتم گناه نه کروتو التد تعالی ایسے بندے بنائیس کے جوگناه کریں گےادرانند تعالی ان کومعاف فرمائیس کے '۔

الشيرازي في الألقاب بروايت حضرت ابوهريرة رضى الله عنه

۱۰۳۷۰ فرمایا که ''اگر میرے پاس ہے جاتے وقت بھی تمہاری وہی حالت رہے جومیرے پاس موجود ہوتے ہوئے ہوتی ہے تو فرشتے راستوں میں تم ہے ملاقات کریں ،اورا گرتم گناہ نہ کروتو التدتع لی ایک الیی قوم لے آئیں گے جوگن ہ کرے گی حتی کہ ان کے گناہ آئان کے کناروں تک جا پہنچیں گے پھروہ التدعز وجل ہے معافی مانگیں گے تووہ ان کومعاف کردے گا اورکوئی پروانہ کرے گا'۔

ابن النجار بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۳۶ فرمایا که اگرتم خطائیں نہ کرواور نہ گناہ کروتو القد تعالیٰ تمہارے بعد ایک است پیدا کردیں گے جو خطائی کی بھی کرے گی اور گناہ بھی کرے گی اورالقد تعالیٰ اس کومعاف کردیں گے'۔

ابن ابی الدنیا کتاب البکاء اور ابن حریر، ابن مودویه بیهقی فی شعب الایمان بروایت حصوت عموو ۱۰۳۱۱ فرمایا که اگرتم خطا کی شروالتدتی لی ایک ایک آوم لے آئیس کے جوخطا کی کرے گراور پھراللہ تعالی آئیس معافق قرمادیں گئے۔ مستدر ک حاکم بروایت حضوت ابی هویرة وصی الله عنه

١٠٣٦٣ فرمايا كه "اگرتم نے گن ونه كئة والتدتعه لي الي مخلوق پيدا فرمائيل كے جو گن وکرے گی اورالتدتعه لی ان کومعاف فره نمیں گے "۔

طبراني بروايت حصرت ابن عمو رضي الله عه

۱۰۳۷۴ فرمایا که "اگرتم گناه نه کروتوالند تعالی ایسی قوم لے آئیں گے جوگنه کرے گی اورمعافی مائلے گی توامند تعالی ان کومع ف فرمادیں ۔۔

ابن عساكر بروايت حضرت انس رصبي الله عنه

صحابہ کرام رضی التدعنہم نے جناب رسول القد ﷺ کی خدمت اقدس میں شکایت کی کہ ہم ہے گن ہ ہوجاتے ہیں تو اس کے جواب میں مذکور ہ بٹر دآ ب ﷺ نے فر ماما :

۱۰۳۷۵ فرمایا گناہوں کا کفارہ گناہوں پرشرمندہ ہونا ہے اورا گرتم گن ہ نہ کر دہوا متدتع کی ایک ایسی قوم لے آئیں گے جو گن ہ کرے گ تا کہ اللہ تع لی اس کے گناہوں کومعاف فرمائیں''۔مسند احمد، طبرانی، شعب الایمان بیہقی بروایت حضرت اس عباس د ضی اللہ عنه ۱۰۳۷۷ فرمایا کہ''اگرتم میری غیرموجودگی میں بھی اس حالت میں رہوجس میں میرے پاس ہوتے ہوئے ہوتے بوتو فرشتے تم سے مصرفی کریں''۔

مسلد احمد، نسائي، ابي يعلي، سعيد بن منصور بروايت حصرت ابس رصي الدعمة

۱۰۳۷۷ فرهایا که 'عذابال وقت تک بندول پرِظاہر نه ہوگا جب تک وه گناہوں کو چھپائیں گے،اور جب اعمان کرنے مگیس گے توجہنم کے ستخل ہوجائیں گئے'۔ دیلمی ہروایت حضرت مغیرہ رضی اللہ عنه

۱۰۳۷۸ فرمایا که جو بمارے پاس اس طرح آیا جیسے تو آیا تو ہم اس کے لئے استغفار کریں گے جیسے تیرے لئے استغفار کی ،اورجس نے گناہ پراصرار کیا تو اس کوالقد بی کافی ہے ،کسی کی پروہ در کی نی کرو' ۔ طبوانی ہووایت حضوت ابن عمو دضی الله عنه

پ ۱۰۳۷۹ فرمایا که ناباغ بچون کی نیکیان آسی جاتی ہے برائیاں نہیں، اور وہ نیکیاں اس کے ماں باب کے لئے کاسی جاتی ہے اور جب وہ بالغ ہوج تا ہے تو نیکیاں اور برائیاں دونوں اس کے کھاتے میں کاسی جاتی ہیں '۔ابو الشیح ہو وایت حضوت انس دضی الله عـه

• ۱۰۱۳ - فر مایا که 'اللدتعالی نے فر مایا کہ ہند ہے کی احجھائیاں اور برائیاں لائی جائیں ،تو بیا حجھ ئیں اور برائیاں آپس میں ایک دوسر کے وختم کردیں گی اور پچھ ہاتی بچیں گی ،سواگرا حجھائیاں ہاتی بچیں تو اللہ تعالی ان نیکیوں کے بدیلے جنت میں اس کے بیئے وسعت فر ، کمیں گئے'۔

مستدرك حاكم بروايت حصرت ابن عباس رصي الله عبه

#### خوف خدا كاانو كھاواقعہ

۱۰۳۵۱ فرمایا که ایک فخص نے اپنے آپ برخوب خرج کیا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنے گھر والول سے کہنے گا کہ جب میں مرج وَل تو جھے جلاد بنا، اور پھر پینا اور پھر بیا اور پھر بیا اور پھر بیا اور پھر الول نے اپیائی کیا، زمین کے جس جس جھے میں اس کی را ھی پینی تھی استری نے اس حصے کو تھم دیا کہ جو پھی تھی نے لیا ہے وہ والی کردو، و کھھتے تی دیکھتے وہ دوبارہ انسان بن کر کھڑا ہوگیا، پھر اللہ تعال نے فر مایا تیجے اس حرست پر سس خواب دیا کہ میں آپ ہے تہ وہ الی تھا تو اللہ تعالی نے اس کو موت کا وقت آپ بینی تو اس بول بالی جدن و سے بسال کی موت کا وقت آپ بینی تو اس نے اپنی گھر والوں ہے بساکہ کہ میں اس کے میرا کہا مانا تو اپنا مال تمہیں دوں گا ور شہیں ، انہوں نے کہ کہ جم تیرا کہا مانی کی تو اس نے کہا جب میں مرج و کن تو بھے آگ ہے جوا دینا، میری ہٹریول کوخوب اچھی طریقے سے باریک پیمنا اور جس وان آندھی وغیرہ دیکھوتو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جانا اور میرک را کھو ہواؤں میں اڑا وین انہوں نے ایسائی کیا، اللہ تعالی نے اس کواپ سے سے حاضر کیا اور کہ کہ تھے اس حرکت پر س نے ابھارا؟ اس نے کہ ، اے اللہ ! آپ نے خوف اللہ تو اللہ تعالی نے نامی کو ایسائی دو وابت حضوت اس مسعود دوسی الله عده

۱۰۳۵۳ فرمایا که التد تعالی نے اپنے ایک بندے کوخوب مال واولا دوے رکھا تھا، جب اس کی عمرختم ہوگئ اور تھوڑی ہی باقی رہ گئی تو اس نے اپنے جیٹوں سے کہا کہ تمہارا باپ کیسا تھا؟ انہوں نے کہا بہترین! اس نے پھر کہا کہتم میں ہے جس کے پاس بھی قبیرا مال ہے جیس بالکل نہ چھوڑ ول گا سوائے اس صورت میں کہ وہ میرا کہ مانے ، اور میر ہے ساتھ و بی معاملہ کرے جو میں کہوں ، پھران سے دعدہ کرلیا ، اور پھر کہا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھو جب میں مرجا وک تو مجھے آگ ہے جلا دو پھر مجھے خوب پیسنا ، پھرکوئی آندھی والا دن دیکھنا اور ایسے (آندھی والے) دن میں میری راکھاڑ او بنا ، شاید القد تعالی مجھے نہ پاسکے '(بی معاملہ ہونے کے بعد) اس کو القد تعالی کی طرف سے پکارا گیا اور دیکھتے ہو اپنی اس کے ابھارا! تو اس نے کہا کہ تیے اس حرکت پر کس نے ابھارا! تو اس نے کہا کہ تیرے عذاب کے خوف نے ، اس ہے کہا گیا کہ اس کی تو بہول کرلی گئی۔

مسند احمد، حكيم، طبراني بروايت بهربن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه

٣١٠١٠ فرماياك "اعائش! برمخص اليانبيل بيك جس كي زندگي خوشگوار بنائي گئي بو العكيم عن جامر

# چوهی فصل

## اللّٰد تعالیٰ کے لطف وکرم اور رحمت کے غضب سے زیادہ وسیع ہونے کے بیان میں

۱۰۳۷۵ فرمایا که جب المتدتعالی نے اپنی مخلوق کو پیدافر مایا توخوداینے لئے بیضروری قراردیا کہ میری رحمت میرے غضب پرغالب ہوگی'۔

ترمدي بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۱۰۳۷۱ فرمایا که الندت لی نے سوحتیں پیدافرہ کیں ،ان میں ہے ایک رحمت کوتمام مخلوقات میں تقسیم فرہ دیا اور نناوے رحمتیں قیامت کے دن کے لئے رکھیں ''۔طبوانی ہووایت حضوت ابن عباس دضی اللہ عنه

۱۰۳۷۸ فرمایا که الله تعالی رقیم ہیں، رقیم کو پسند فرماتے ہیں اور اپنی رحمت کو ہررجیم پرنازل فرماتے ہیں'۔ ابن جویو عن ابی صالح موسلا اسلام الله الله الله تعالی کے الم تعالی کے الله تعا

۱۰۳۷۹ فر ، یا که الله تعالی نے سوحمتیں بیدافر مائیں اور مخلوقات میں ایک رحمت جیجی ، ای سے وہ ایک دومرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں اور نناوے رحمتیں اس نے اپنے پاس اپنے دوستوں (او زیاء) سمے لئے رکھ لیں'۔

بن حيدة رضى الله عمه

طبراني، ابن عساكر، بروايت حضرت معاوية

## جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی داخل ہوگا

• ۱۰۲۸ فرمایا که "تم میں ہے کسی کواس کا تمل جنت میں نہ لے جاسکے گا اور نہ جہنم میں ، اور نہ ہی میں گرالقد کی رحمت کے ساتھ'۔

مسلم بروايت حضرت جابو رضي الله عنه

۱۰۳۸۱ فرمایا که ''تمہارے رب نے مخلوقات ہیدا کرنے سے پہلے خودا پنے لئے بیضروری قرار دے دیا کدمیری رحمت میرے نفضب پر غالب رہے گئ'۔ ابن ماجہ ہروایت حضوت ابو ہویو ۃ رضی اللہ عنہ

١٠٢٨٢ فرمايا كـ "التدتى لى فرمايا ب كرميرى رحمت ميره فضب برغالب د بى "مسلم بروايت حضوت ابوهويوة رضى الله عه

۱۰۳۸۳ فرمایا کهٔ 'اً ترخهبیں انتدنعی کی رحمت کی وسعت ومقد ارمعلوم ہوتی تو تم اس پرنو کل کر بیٹھتے''۔

بزار بروايت حضرت ابوسعيد رصي الله عمه

۱۰۳۸۴ فرمایا که 'جب القدتعالی نے مخلوقات پیدافرمائیں تواپئے لئے ضروری قرار دے دیا کہ میری رحمت میرے نی ضب پر مانب رہے گی''۔ تومذی، ابن ماجہ بروایت حضرت ابو هو پر ة رضی اللہ عنه

۱۰۳۸۵ فرمایا که الندتغالی نے رحمت کے سوجھے بنائے نتابوے جھے اپنے پاس بی رکھ لئے ،اور زمین میں رحمت کا ایک حصہ بھیج ،اس ایک حصے مختوق آپس میں ایک دوسرے پردم کرتی ہے بہال تک کے گوڑا اپنا کھر اس لئے اٹھائے رکھتا ہے کہیں اس نے بیچے و ندلگ جائے ۔

متفق عليه بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۳۸۷ فروریا که التدتعالی نے ایسی کوئی چیز پیدائیس فرمائی جس پری سب آنے والی کوئی دوسری چیز شہو چن نچدا پی رحمت کوایے عُضب بر غالب بٹایا ''۔البزار ، مستدرک حاکم بروایت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنه

۱۰۳۸۷ قرمایا کہ جس دن القدتق کی نے زمین وآسمان پیدافر مائے اس دن سوحمتیں بھی پیدافر ، نمیں ، ہر رحمت زمین اورآسان کے درمیانی خلاجتنی ہے ، ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل فرمائی جس کی وجہ سے مال اسپنے بیچے اور درندے اور برندے آپ میں ایک دوسے ی رحمت کرتے ہیں ، اور ناوے دختیں اسپنے یا ال رکھ لیس ، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس ایک رحمت کے ساتھ ان کومل کرتھ س

مستد احمد، مسلم بروايت حصرت سلمان رضي الله عنه

۱۰۳۸۸ فرمایا کہ''جس دن انقد تی لی نے رحمت کو ہیدا کیا تو اس کے سوجھے بنائے ، تناقئے اپنے پاس روک لئے اورتما مرحکو قات میں سہ ف ایک حصد رحمت کا بھیجا، لہذا اگر کا فرکوبھی اس ساری رحمت کا معلوم ہوجائے جوانقہ کے پاس ہے قووہ بھی جنت ہے ، وہل نہ ہوادراً سرموش کو بھی اللہ کے عذاب کاعلم ہوجائے تو وہ بھی خود کو آگ ہے محفوظ رکھے''۔ معقق علیہ، سروایت حصوت ابو ھریرہ وصی اللہ عیہ ۱۰۳۸۹ فرمایا کہ'' انگذاتی لی کے پاس رحمت کے سوجھے ہیں اور القدتی سے مخلوق ت میں رحمت کا صرف ایک حصہ تقسیم فرمایا ہے، ور ہاتی ننانوے حصے قیر مت کے دن کے سئے رکھ لئے ہیں''۔ بو او بروایت حصوت اس عباس رصی اللہ عبد

۱۰۳۹۰ فرمایا که القدت لی نیور ممین بیدافر ما میں اورایک رحمت اپنی مخلوق تین رهی جس کی وجہ دور ایک دوسر ہے۔ ساتھ رہم وَ رہم کا معاملہ کرتے ہیں اورایٹ بیل نیافوے حمین چھپار کی ہیں '۔ مسلم، نو مدی بروایت حصوت الو هو بر ہ دصی الله عه ۱۰۳۹ فرمایا که اور میں جنت میں داخل ہوا اور جنت کے دونوں جانب پر تمین سطریں سونے سے آھی ہوئی و یکھیں، پہلی سطر میں تعدا تھا ''﴿لاالله محمد د مسول الله ﴾ اور دومری سطر میں لکھ تھا کہ ﴿ جوہم نے آ کے بھیجا پالیا جو کھایا س کا فائد وا شالی ، اور جو چھپے چھوڑ : ، فقصال اٹھ یا ﴾ اور تیس کھا کہ ﴿ امت تو گن وکرنے والی ہے اور درب بہت بخشے والا ہے ﴾۔

رافعي اور ابن بجار بروايت حصرت انس رضي الله عنه رصي الله عنه

#### تكمله

۱۰۳۹۲ فرمایا که الندت لی نے فرمایا که میری رحمت میرے غضب پرغانب آگئ '۔ مسلم بروایت حصرت ابو هریر 6 رصی الله عمه ۱۰۳۹۳ فرمایا که ''ب شک الله تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی توخودا ہے لئے بیضرور کقرار دے دیا که میری رحمت میرے فضب پرغالب ہے''۔ ترمدی بروایت حضوت ابو هریر 6 رضی الله عنه

۱۰۳۹۳ فرمایا که جب المدتعالی نے مخلوقات پیدافر ما کی اتو خود بی این کے لئے ضروری قراردے دیا کرمیری رحمت میری غضب برغالب ہوگئ۔ دار قطبی فی الصفات بروایت حصرت الوهر برة رصی الله عه

١٠٣٩٥ فرمايا كة نبى اسرائيل في حضرت موى عليه السلام سه يوجها كه كيا آب كارب بهى نماز يره عن ٢٠٠٠ حضرت موى عليه السلام

فره یا اے بنی اسرائیل! القدے ڈروہ ہو القدت کی نے فرمایا اسے موی! آپ کی قوم آپ ہے کیا پوچھتی ہے؟ حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا اسے میر ہے دب! وہی جوآپ جانتے ہیں انہوں نے پوچھ کہ کیا آپ کا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ (تو) اللہ تعی کی نے فرمایا کہ ان کو بنا دیجئے کہ میری نماز اپنے بندوں کے لئے بہی ہے کہ میری رحمت میر نے فضب پر غالب ہے، آگریہ نہ ہوتا تو میں آئیں ہلاک کردیتا'۔

ابن عساكر بروايت حضوت انس رضى الله عنه

۱۰۳۹۷ فره یا که 'بنواسرائیل نے حضرت موکی علبه السلام ہے دریا فت کیا کہ کیا آپ کارب بھی نمی زیڑھتا ہے؟ حضرت موکی علیه السلام نے عرض کیا کہ اسلام نے ساتھ میں افران کو بتا دیں ہے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور میرانماز پڑھنا یہی ہے کہ میں غضبنا کے نہیں ہوتا''۔ابن عساتھ ، دیلمی ہووایت حضوت ابو هو یو قارضی اللہ عند

۱۰۳۹۷ فرمایا که کیمتم اس اینے بچے کوآگ میں پھینکنے والی کود مکھر ہے بہو،اللہ تن لی اس سے زیادہ اپنے بندوں پررتم کرنے والے ہیں جت پہرتی ہے۔بنجاری، ابن ماجہ ہروابت حضرت عمو رضی اللہ عنہ

## الله تعالی سب سے برا مہربان ہے

۱۰۳۹۸ فرمایا که کیاتم اپنے بیچ پراس رحم کرنے والی کود کیھ رہے ہو انسام اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جتنی بیا ہے بیچ پر مہریان ہے انتہا گیا اس سے زیاود مومنول پر رحم کرنے والے ہیں ' ۔ عبد بس حمید ، بروایت حصوت عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنه مہریان ہے انتہا کہ ' انتہا کی کی سور حتیں ہیں ، ان میں ہے ایک کواس نے مختوق ت کے درمیان تقسیم کیا ہے اور نتا نوے قیامت کے دن کے لئے اس کے چھوڑ کی ہیں''۔ طبرانی بروایت حضرت ابن عباس رضی الله عیه

• مهم و است فرمایا که "مندقع لی کی سور ممتیل میں ان میں سے ایک رحمت دنیا میں تقتیم کر دی ہے اسی وجہ سے کوئی شخص اپنے بیچے پر مہر بان ہوتا ہے اور کوئی پر ندہ اپنے بیچے پر مہر بان ہوتا ہے، جب قیا مت کا دن ہوگا تو اس کوسور ممتیں کردے گا اور اس سے مخلوق پر رحمت فرمائے گا'۔

بيهقى في شعب الايمان بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۳۰۱ فرمایا که'' بے شک امتد تعالیٰ کی سور حمتیں ہیں ،ان میں ہے ایک رحمت اس نے اھل دنیا کے درمیان تقسیم کی ہے جوان کے مقرر ہو اوقات تک کے سئے کافی ہوگئی ہے اور ننافوے رحمتیں اپنے دوستوں کے لئے مؤخر کر دی ہیں اور التد تعالی اس رحمت کو بھی واپس لینے والے ہیں جوانہوں نے اھل دنیا میں تقسیم کی تھی ، چن نچے قیامت کے دن اپنے دوستوں کے سئے سور حمتیں مکمل کر دیے گا''۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰٬۳۰۲ فرمایا که مهرے رب نے اپنی رحمت کوسوحصول میں تقسیم کیا ،ان میں سے ایک حصد دنیا میں نازل فرمایا ،یدو ہی حصہ ہے جس کی وجہ سے انسان ، پرندےاور درندے آپس میں رحم کرتے ہیں ،اور ہاتی ننافزے رحمتیں اپنے بندول کے لئے رکھ کی ہیں جو قیامت کے دن کام آئیں گئ'۔

بخارى، مسلم بروايت حضرت ابوهريرة رضى الله عنه

۱۰۳۰۵ فرمایا کهتم میں ہے کوئی شخص ہر گزا پے عمل کے ذریعے جنت میں داخل نہیں ہوسکتا ہصحا بہ کرام رضی القدعنہ نے عرض کیا ، آپ بھی نہیں یارسول الله! فرمایا ہاں میں بھی نہیں تکریہ کہ القد تعالیٰ مجھےا ہے فضل ورحمت میں ڈھانپ لیس''۔

این قانع، طبرانی، سنن سعید بن منصور بروایت شویک بن طارق

۱۰۴۰ فرمایا که ایسا کوئی نہیں جوائے ممل سے جنت میں واخل ہوجائے ،صی بہ کرام رضی اللہ عند نے عرض کیا ، آئی بھی نہیں یا رسول اللہ! فرمایا ، میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالی اپنے نفشل ورحمت میں مجھے ڈھانپ لیں '۔طبر انبی بروایت حضرت اسلم بن شریک رصی اللہ عله ۱۰۴۰ فرمایا که 'اے اسلہ بن گرزا! اپنے ممل کھئے جنت میں داخل نہ ہوگا'' بلکہ اپنی رحمت سے ،صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ، یا رسول اللہ! آپ بھی نہیں ؟ فرمایا گہ میں بھی نہیں اگر اللہ تعالی نے رحمت سے میری تلافی نے فرمائی''۔

۹ ۱۰ ۱۹ فرمایا که 'ب شک رب العزت ضروراپ بندے کی طرف جرروز تین سوسائد مرتبدد کیھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور بار ہارد کیھتے ہیں، اور التد تعالیٰ کابیدد کیھنا، اپنی مخلوق سے محبت کی وجہ ہے ہوتا ہے'۔ دیلمی ہو وایت حضوِت انس د صبی اللہ عبد

۱۰۴۰ فرمایا که 'یقیناً الله تعالی مرروز اینی بندول کی طرف تین سوسانه مرتبه دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اور پھر دو بارہ دیکھتے ہیں، اور بید کھنا اپن محلوق سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے'۔ دیلمی عن ابی هدیمه ہر وایت حصر ت انس رضی اللہ عمه

ااً ۱۰۴۰ فرمایا که '' التدتعالی ہر روز تنین سوسائھ مرتبہ اصل زمین کو ملہ خظہ فرماتے ہیں چنانچے جو ایک مرتبہ بھی التد تعالی کی نظروں میں آ جائے تو التد نعالی اس سے دنیا اور آخرت کی برائی دور فرم ویتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی بھل ٹی عطافر مادیتے ہیں''۔

الحكيم بروايت حضرت على بن الحسين رضي الله عنه

۱۰۲۱ فرمایا که''جس سے اللہ تعالیٰ نے کئی مل پر ثواب کا وعدہ فرمایا ہوتو اس وعد کے وُتُو اللہ تعالیٰ فوراً پورا کردے گا اورا گرکسی ہے کسی عمل پرعمّاب (مزا) کا وعدہ فرمایا ہوتو اس میں اس کو افتتیار ہے'۔

متفق عليه، حرائطي في مكارم الاخلاق اور ابن عساكر بروايت حضرت ابس رصي الله عبه

فا کدہ: ..... بیاللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں ہے ہے پایا ہے مجبت اور رحمت کا ملہ کا مظاہرہ ہے کہ جسٹمل پر نتو اب کا وعدہ ہے وہ تو پورا کردے گا اور جسٹمل پرسز اکا وعدہ ہے اس میں اپنااختیار استعمال کرے گا جا ہے گا تو سز ادے گا ور نہ معاف کردے گا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مختار ہے اور سب اس سے تاج ہیں ، واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

۱۹۳۰ فر مایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بند کو حاضر فر ما کیں گے اور اس ہے دریافت فر ما کیں گے کہ تو کیا بند کرتا ہے کہ ہیں تھے دو ہیں ہے کہ بدلے جو تیرے پاس تھی؟ وہ بندہ کہ گا ، اے میر ہے دریا آپ ہا آپ اس نعمت کے بدلے جو تیرے پاس تھی؟ وہ بندہ کہ گا ، اے میر ہے درب! آپ جانتے ہیں کہ ہیں نے آپ کی نافر مائی نہیں کی ، تو اللہ تعالیٰ فر ما کیں گے کہ میرے بندے کو میر کی نعمتوں میں ہا ایک نعمت اور حمت کے بدلے اللہ تعالیٰ فر ما کی کوئی نیکی المی ندرہے گی ، جے اس نعمت نے فارغ ندکر دیا ہو، تو وہ بندہ کہ گا ، اے میر سے دب! آپ کی نعمت اور حمت کے بدلے ، پھر آبک نیک آدی کو لا یاجائے گا جو یہ جھتا ہوگا کہ اس نے بھی برائی میر کی دوستوں سے حمت رکھی؟ وہ تھی کہ گا ، اے میر سے دب! میں پر اس یو تھا جائے گا کہ کی تو نے میر سے دوستوں سے حمت رکھی؟ وہ تھی کہ گا ، اے میر سے دب! میں پر اس یوس سے قریب کی ہو وہ تھی کہ گا ، اے میر سے درب! میں اس بات کو پندنہ کرتا تھ کہ میر کی کہ اللہ تھی کہ کہ کہ وہ تھی میر کی درب! میں اس بات کو پندنہ کرتا تھ کہ میر کی سے اللہ تعالیٰ فرما کی ہو تھی ہی تا تھ بھی تا گواری وغیر وہ جو بتو اللہ تعالیٰ فرما کی ۔ جھے اپنی عزت اور جلال کی تھم وہ تھی میری رحمت کا حق دار نہ ہوگا جس نے میر سے ادلیا ، دوستوں کے ساتھ بھی تا گواری وغیر وہ جو بتو اللہ تعالیٰ فرما کی ۔ الحکیم طبر انی ہروایت حضر س و انللہ رضی اللہ عدم دوستوں کے دوتی نہ کی اور میر سے دشنوں سے دیشنی نہ کی ۔ الحکیم طبر انی ہروایت حضر س و انللہ رضی اللہ عدم دوستوں کی دوتی نہ کی اور میں دائلہ دیسی اللہ عدم دوستوں کی دوتی نہ کی اور میں دوتی نہ کی اور کی دوتی نہ کی اور کی دوتی نہ کی دوتی نہ کی اور کی دوتی نہ کی دوتی نہ کی دوتی نہ کی دوتی نہ کی اور کی دوتی نہ کو دوتی نہ کی دوتی نے دوتی نہ کی دوتی

#### لطف ..... تكمله

۱۰۴۱۵ فر مایا که امارت می که این که میں نے اپنے بندے کو چار ہاتوں کے ساتھ فضیلت دی میں نے دانے پر کیٹر امسلط کر دیا اگر میں ایسانڈ مرتا تو ہادشہ ( گندم و نیمہ و کے ) دانواں کوسونے اور جاندی کی طرح ذخیرہ سرئے لگتے۔

اه رمین نے جسم میں بد و پبید کردی ،اگریں نہ ہوتا تو کوئی قریبی دوست اپنے قریبی دوست کو بھی دفن نہ کرتا ،اور میں نے سی دفعم پر مسلط کر دیا ،اگر ایب نہ ہوتا تونسل ختم ہوجاتی اور میں نے مدت مقرر کردی اورخواہش وآرز وکوطویل کردیا ،اگریہ نہ ہوتا تو دنیا وریان ہوجاتی ،اورکوئی کام کانی والما اپنے کام کانی میں کمزوری کام ظاہرہ نہ کرتا''۔ حطیب ہو وابت حصوت ہواء ہی عاد ب دصی اللہ عبد

۱۱۳۱۱ ۔ فروی کے 'التد تی کی فروٹ میں کے میں نے تین باتوں ہے اپنے بندوں کوفضیت وی میں نے دانے پر کیڑے کومسلط کردیا، اً سر ایسانہ ہوتا تق دش داس ( دانے و غیرہ) کوبھی سونے چاندی کی طرح خزا نوں میں رکھنے مگتے۔(اور میں نے جسم میں بدیو پیدا کردی) اگرایا ند ہوتا تا '' کی شخص اپنے قریبی کوبھی وفن نہ کرتا اور میں نے تم کوختم کردیا اگراییانہ ہوتا تونسل (انسانی) ختم ہوجاتی ''۔

ديلمي بروايت حضرت زيدبن ارقم رصي الله عنه

#### حرف تاء ..... كتاب التوبيه

## افعال توبہ کے بیان میں ....اس کی فضیلت اور احکام کے بیان میں

۱۰۸۰۱ حضرت علی رضی القد عندے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی القد عنہ کوفر ماتے سنا کہ میں نے دیکھا کہ رسول القد ﷺ فرمار ہے تھے کہ 'کوئی ایب ندہ نہیں جس نے گناہ کیا پھر کھڑا ہوا اور وضو کیا بہترین وضو، پھر کھڑا ہوا اور القد تعی کی سے اپنے گناہ کی معافی مائکی گریہ کہ التد تعی کی ایس کے نفر ورک قرار دے ہیں کہ اس کو ضرور معاف فرما کیں گے ، کیونکہ القد تعیالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی برائی کی میانچہ القد سے معافی ، نگ کی تو وہ القد تعیالی کو بہت معاف کرنے والا اور مبربان پائے گا'۔

سورة السناء آيت ١٩١ ابن ابي حاتم، ابن مردويه اور ابن السني في عمل اليوم والليلة

#### رسول الله ﷺ کی دعا کی برکت

۱۰۳۱۸ این السمعانی اپنی سند سے حضرت علی رضی امتد عند سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی التد عند نے فرہ یا کہ جناب نبی کریم کی کو فات کے تین دن بعد ایک اعرابی آیا اور جناب رسول اکرم کی قبر مبادک سے چت گیا اور اپنے سرمین ڈالنے لگا اور کہنے لگا، یارسول التد! آپ نے فرہ یا تو ہم نے آپ کا فرمان میں ، جو چیزیں اللہ تعالی نے آپ پرنازل فرہ کی تان کو ہایا تو ہم نے آپ کا فرمان میں ہوگئی ہوں پرظلم کرنے کے بعد آپ کے یاس آئیس اور التد تعالی سے معافی ، تکمیں اور امتد کا رسول بھی ان

کے لیئے امتد سے معافی مانگے تو وہ امتدتعالی تو بہ کو قبول کرنے والا اور بہت مہر بان رخم کرنے والا پائیس گئے'۔(سورۃ انساء یہ سے ۱۲)'' اور میں نے تو اپنی جان برظام کرلیا ہے اور آپ کے پاس اس لئے آپاتھ کہ آپ میرے لئے القد تعالی سے معافی مانگیں گے، تو قبر کے اندر سے پکار کر کہا گیا کہ تجھے معاف کر دیا گیا''۔

۱۰۳۱۹ مصرت نعمان بن بشیریضی القدعنه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ ہے توبۃ النصوح کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی القدعنہ نے فرمایا کہ توبۃ النصوح ہے کہ کونی شخص برے کام ہے تو بہ کرے اور دوبارہ وہ کام بھی نہ کرے'۔

يمصنف عمدالرزاق، فريابي، سعيد بن منصور، مصف ابن ابي شيبه، هنادبن منيع، مسند عبدبن حميد، ابن حرير، ابن الممذر، ابن ابي حامم، ابن مردويه، مستدرك حاكم، بيهقي في شعب الايمان اور لكائي في السنة

۱۰/۲۰ حضرت عمرض الندعنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی الندعنہ نے فر مایا کہ تو بہ کرنے والوں کے ساتھ ہیے کرویہ دل نرم کرنے کے لئے سب سے بہترین چیز ہے'۔ ابن المبارک، مصلف اس ابنی شیبہ، مسلد احمد فی الرهد، هاد، مسئدرک حاکمہ، حیبہ سی معبم ۱۰/۲۱ ابوا تحق السبحی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھ کہ اے امیرالمؤمنین! میں نے قل کیا ہے کیا ہیں آو بہ کرسکتا ہوں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔

تر چمہ، سبح اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جوز بردست ہواور جانے والے گن ہول کو بخشنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے '۔ پھر فرمایا کیمل کرواور مایوس مت ہوا ۔ متعق علیہ، ابو عبداللہ الحسن بن یحی عن عباس القطان

ر ملہ کہ اور اسلامی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس آیا اور پوجھااے امیر المؤمنین! میں نے تل کیا ہے کیامیں اور ہوجھااے امیر المؤمنین! میں نے تل کیا ہے کیامیں تو بہ کرسکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے بیاس آیت کی تعاوت فر « کی' ترجمۂ حم ،اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جوز بروست ہے اور جو ہے نے والا ہے '۔سورہ عافر ۱۳

نچرفر مايا كمل كروماليوس مت «و\_عبد بن حميد» ابن المنفر، ابن ابي حاتم او راللالكائي

۱۰۳۲۳ حضرت انی بن کعب رضی املاعنہ ہے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول ﷺ ہے توبۃ النصوح کے بارے میں پوچھا تو آ پﷺ نے ارشاد فر مایا کہ تھے ہے جب گناہ ہوجائے تو تو اس پر نادم ہواورا پی اس ندامت کے ساتھ تو املدت کی ساتھ گناہ بھی نہ کرئے ''یابن ابی حاتم، ابن مو دویہ، بیھھی فی شعب الایسان

۱۰۲۲۳ حضرت انس رضی القد عند ہے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم کا سے سنا آپ کی فر مارہے تھے کہ'' گناہ سے اللہ عند ہے کہ'' گناہ سے اللہ عند ہے کہ '' گناہ بھر کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ بی نہ ہو، اور جب القد تعالی کسی بندے کو لپند کرنے لگتے ہیں تو اسے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچ سکتا، پھر اس آیت کی تلاوت فر مائی'' کھٹک نہیں کہ خدا تو ہر نے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کودوست رکھتا ہے''۔ سودہ البقرہ آیت ۲۲۲ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول القد گھا! اس کی عدامت کیا ہے؟ فر ما یا ندامت''۔ انہن النجاد

فا كذه: .. گنه موں ہے نقصان نے بینچ ہے مرادیہ ہے كہ اول تو اس ہے گنہ مرز دہی تہ ہوں گے اورا گر ہوبھی گئے تو اللہ تعالیٰ اس كوفو را ہیں ان پر تنبی فر اور يں ہے اور تو ہد كى بعد گنہ معاف ہوجا كيں گئے '۔واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

۱۰۳۱۵ حضرت في مد بن عزق فر ات بين كرايك شخص حضرت على رضى اللہ عنہ كے پاس آ يا اور پوچھا كہ آپ الشخص كے بارے بيس كيا كہتے بيں جس نے كوئی گناہ كيا ہو؟ فر ما يا كہ وہ اللہ تعالیٰ ہے معافی ہ نگ لے اللہ تعالی اس كومعاف فر ما دیں گے، چرچھی مرتبہ اس نے پوچھ كہ اگر اس نے ايسا كرليا اور چھرگناہ كي تو؟ فر ما يا وہ اللہ تعالیٰ ہا نگ لے اللہ تعالی اس كومعاف فر ما دیں گے اور تو بہر نے ہے تہاں تک كہ شيطان برى طرح تھك يہاں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہا تک ہے اللہ تعالیٰ ہا تک ہے اللہ تعالیٰ ہا تک جائے'۔ ھا د

۱۰۳۲۷ حضرت علی ضی الندعنہ ہے مروی ہے فر مایا کہتم میں ہے بہترین لوگ وہ میں جو گناہ کرتے ہیں اورتو بہکرتے ہیں'۔ هناد ۱۰۳۲۷ حضرت زریضی ابتدعنہ ہے مروی ہے فر مایا کہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ مغرب کی سمت میں ایک درواز ہ کھا ہوا ہے،اس کی چوڑ ائی ستریا جا کیس سال کی مسافت کے برابرہے،اس کو بندنبیں کریں گے یہاں تک کدوہاں سے سورج نگل آئے'۔

ستن سعيد بن منصور

۱۰۷۲۸ حضرت ابن عباس رضی القدعند سے مروی ہے فر مایا کہ اے گناہ کرنے والے! تو اپنے انجام کی برائی سے خودکو محفوظ نہ بھے، اور جب تو کوئی گناہ کرلے تو اس کے بعداس سے بڑا گناہ نہ کر، اور گناہ کرتے ہوئے اپنے دائیں بائیں کے فرشتوں سے حیاییں کمی کرنا تیرے اس گناہ سے بڑا ہے جو تو نے کیا ہے اور تیرانس حال میں ہنستا کہ تجھے علم نہیں کہ القد تعالیٰ تیرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں تیرے گناہ سے بھی بڑی چیز ہے، اور گناہ کر چھوٹے پڑی زوہ ہوجانا تیرے گناہ کر لینے اور گناہ کر چھوٹے پڑی زوہ ہوجانا تیرے گناہ کر لینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے ، اور تیرانس گناہ ہے بڑا گناہ ہے بڑا گناہ ہے جس میں تو مبتل ہے کونکہ (تو ہوا سے تو ڈرالیکن ) تیرادل اس بات سے نہیں گھرایا کہ القدت کی تخجے و کھورہے ہیں'۔ اس عسا کو نہیں گھرایا کہ القدت کی تخجے و کھورہے ہیں'۔ اس عسا کو

#### ۔ سول کے بعدتو بہ

۱۰۳۰ حضرت ابن عمرورضی القد عند سے مروی ہے فرمایا کہ القد تعالی کی گذہ کو بڑا نہیں بچھتے بلکہ معاف کردیے ہیں بتم ہے پہلے وال استوں میں ایک شخص تھا جس نے اٹھا نوٹ کی گئے تھے، چنا نچہ وہ ایک راھب کے پاس آیا اور اس ہے پوچی کہ بیس نے اٹھ نوٹ کی جس نے اٹھ تو کے کہا، تو نے تو حدی کردی، چنا نچہ وہ تحض کھڑا ہوا اور اس راھب کو بھی قبل کردیا، پھرایک اور راھب کے پاس آیا اور کہا کہ بیس نے ناوے قبل کردیا، پھرایک اور راھب کے پاس آیا اور کہا کہ بیس نے ناوے قبل کے ہیں کیا آپ یہ بچھتے ہیں کہ میری تو بقبول ہوجائے گی؟ اس راھب نے کہا کہ تو نو حدی تجاوز کر گیا، مجھے معدوم نہیں ،کیکن یہاں دوعلاقے ہیں کیا آپ یہ بچھتے ہیں کہ میری تو بقبول ہوجائے گی؟ اس راھب نے کہا کہ تو تو حدسے تجاوز کر گیا، مجھے معدوم نہیں ،کیکن یہاں دوعلاقے ہیں کیا آپ یہ بچھتے ہیں کہ میری تو بقبول ہوجائے گی؟ اس راھب نے کہا کہ تو تو حدسے تجاوز کر گیا، مجھے معدوم نہیں ،کیکن یہاں دوعلاقے ہیں ایک کانا م نصرة ہواور کر گیا ہ تھے معدوم نہیں ،کیکن یہاں دوعلاقے ہیں ایک کانا م نصرة ہواور کر گیا ہ تھے معدوم نہیں ،کیکن یہاں دوعلاقے ہیں ایک کانا م نصرة ہوائے وہ کہ میری تو بقبول ہو جائے ہوائی ہو ہوائے گی ؟ اس راھب نے کہا کہ تو تو ہوں کہ ہو ہوائے گی ؟ اس راھب نے کہا کہ تو تو جی نہیں دہ مکتا ہوائے کے دونوں والے اعمال میں بہتلا ہیں ان بھر تو تو ہوائی کہ نے ہوں کہ نے بیل کہ تو تو ہوائی کے دونوں علاقوں کے درمیان پہنچ تو اس کی موت آگی ،فرشتوں نے اس کے بارے میں اللہ تعالی ہے درمیان پہنچ تو اس کی موت آگی ،فرشتوں نے اس کے بار رہے میں اللہ تعالی ہو سے تو تو ایک ہوں کہ دونوں علاقوں کو دیکھو، جس علاقے کے زیادہ قریب تھا اس کی طرف کا معاملہ کرو، چنانچ انہوں نے اس کونھر ہو ناگلی کے ایک پورے کے برابرزیادہ قریب نواس کی موت آگی کے ایک پورے کے برابرزیادہ قریب نواس کی طرف کا معاملہ کرو، چنانچ انہوں نے اس کونھر ہو ناگلی کے ایک پورے کے برابرزیادہ قریب نواس کی موت آگی کے ایک پورے کے برابرزیادہ قریب نواس کی موت آگی کے ایک پورے کے برابرزیادہ قریب نواس کی موت آگی کے ایک ہو کہ کونوں اور کے ایک کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کونوں کونوں کونوں کے دونوں کے کہ کونوں کونوں کے دونوں کونوں کے دونوں کے دونوں کونوں کے دونوں کونوں کے دونوں کونوں کونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کونوں کے دونوں کونوں کے دونوں

فاكره نسه العني ال كي توبير لي كني والله الله بالصواب (مترجم)

۱۰۴۳۰ حضرت الورافع رضی القد عنہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اکرم ہیں ہے دریا فت کیا گیا کہ موثن کے گئے برد ہے ہوتے ہیں؟
فر مایا کتنی اور ثارے زیادہ لیکن جب موثن کوئی خطا کرتا ہے تو ان ہیں ہے اور اگر تو بدنہ کرے تو ایک ہی پردہ پھٹنا ہے، یہاں تک کہ جب اس پر گھیکہ ہوجا تا ہے بلکہ اس کے ساتھ نو مزید پردوں کا اضافہ کہ کردیا جا تا ہے، اور اگر تو بدنہ کرے تو ایک ہی پردہ پھٹنا ہے، یہاں تک کہ جب اس پر کوئی پردہ باق نہیں رہتا تو ابقد تعالیٰ جن فرشتوں کوچاہتے ہیں تھم دیتے ہیں کہ اپنے پروں سے اے ڈھ نب بوء چنا نچے وہ الیہ تعالیٰ فرہ نے ہیں گھراگر وہ تو فرشتے اس کود کھی کر تیجب کرنے لگتے ہیں تو القد تعالیٰ فرہ نے ہیں کہ اس کی شرمگاہ فل برنہیں ہونے دیتے ہیں' ۔ ابن ابی المدنیا فی التو بھا التو بھا اللہ ہوں کے باس کی شرمگاہ فل برنہیں ہونے دیتے ہیں' ۔ ابن ابی المدنیا فی التو بھا گیا اور اس کے ہیں کہا آ ہے بچھتے ہیں کہ میری تو بیقول ہوجائے گی؟ اس راھب نے کہا نہیں، تو اس تحق ہیں کہ میری تو بیقول ہوجائے گی؟ اس راھب نے کہا نہیں، تو اس تحق ہیں کہ میری تو بیقول ہوجائے گی؟ اس راھب نے کہا نہیں، تو اس تحق ہیں کہا آ ہے بچھتے ہیں کہ میری تو بیقول ہوجائے گی؟ اس راھب نے کہا نہیں، تو اس تحق ہیں کہ اس راھب کہیں۔

تعتل کردیا بھرایک اور راجب کے پاس گیا اور اس سے بوچھا کہ میں نے اٹھا نوے مل کئے بیں آپ سیجھتے ہیں کہ میں تو بہ کرسکتا ہوں؟ اس راهب نے کہانہیں ،ال شخص نے اس راهب کو بھی تش کردیہ پھرائیک تنیسرے راهب کے پاس گیاا دراس سے یو چھا کہ میں نے نانو کے لگ کئے میں ان میں سے دوراهبوں کونل بھی شامل ہے، تو آپ کیا بچھتے ہیں کہ کیا میں توبہ کرسکتا ہوں؟ اس راهب نے کہا کہ تونے بہت برا کام کیا، اگر میں کہوں کہ التد تعالیٰ غفور رحیم نہیں ہیں تو یہ جھوٹ ہوگا ہندا تو تو بہ کرے اس تحض نے کہا کہ تیری اس بات کے بعد تو میں تیراساتھ نہ جھوڑوں گا چنانچہ وہ تخص اس شرط پر راھب کے ساتھ رہنے لگا کہ بھی اس کی نافر مانی نہ کرے گا چنانچہ وہ اس کے ساتھ رہنے لگا اوراس کی خدمت کرنے لگا ، ایک دن ایک شخص مرّ لیالوگول میں اس کی برائی کی جاتی تھی چنانچہ جب وہ دنن کردیا گیا تو وہ تخص جورا صب کے یاس رہتا تھا مرنے والے کی قبر پر بیٹھ گیا اور بہت شدت ہے رونے لگا، انہی دنوں ایک اور شخص کا بھی انقال ہو گیا، لوگ اس کی اچھائی اور نیکیوں کی تعریف کیا کرتے تھے اس شخص کے وفن ہونے کے بعدرا ھب کے ساتھ رہنے والا ( قاتل ) مرہے والے کی قبر پر بدیٹھااور بے انتہا بیننے لگا ،مرنے والے کے ساتھیوں کو میہ بات نا گوارگزری بلنداوہ نوگ جمع ہوکرراھب کے پاس گئے اور کہا کہ میخص تمہارے باس کیے رہ رہاہے جبکہ پہلے اس نے استے قبل کئے ہیں اور اب جو کچھ کرر ہاہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو، یہ بات راھب اور دیگرلوگوں کے دل میں بیٹے بئی، چنانچے ایک مرتبہ وہ اوگ اس ( تو تل ) مختص کے پاس آئے وہ راھب بھی ان کے ساتھ تھ ،اس راھب نے اس مخص کے ساتھ بات کی تواس مخص نے پوچھا کہا بتم مجھے کیا تھم دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ تو جااور تنور دہکا ،اس تخص نے ایسا ہی کیااور آ کرراھب کو بتایا ،راھب نے کہا کہ تو اس تنور میں کو د جا،راھب اس سے کھیل کررہا تھ چنانچہوہ چلا گیااور تنور میں کودگیا، پھررا هب کو ہوش آیااور کہنے لگا کہ مجھے لگتاہے کہ اس شخص نے میرے کہنے کی وجہ سے تنور میں چھلا تگ نہ لگادی ہو، لہذا فوراً اس کی طرف روانہ ہوا دیکھا تو وہ زندہ تھا اور نسینے میں شرابورتھا چنانچے را ھب نے اس کا ہاتھ بکڑ ااور تنورے نکالا اور کہا کہ بیمن سب نہیں کہ تو میری خدمت کرے بلکہ مجھے تیری خدمت کرنی جاہیے، مجھے بتاؤ کہ پہلا تحف جب مراتھا تو تو کیوں رویا تھااور دوسرے کی وفات پر کیوں خوش ہواتھا،تو وہ تخص کہنے لگا کہ بات رہے کہ جب پہلاتخص مراتھا اوراس کی مدفین ہوگئی تو میں نے اسے عذاب میں بتلا ویکھا تو مجھے اپنے گناہ یا دآ گئے ہٰذامیں رویا ،اور جب دوسر کے خص کی تدفین ہوئی تو میں نے اس کو بھلائی اور نعمتوں میں خوش دیکھا تو میں بھی ہننے لگا ،اس کے بعد وہ تشخص بنی اسرائیل کے بڑے لوگوں میں سے ہوگیا ''۔ (طبر انی)

# شرک کےعلاوہ ہر گناہ معاف ہے

۱۰۴۳۲ کرب سے مردی ہے حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ سے روایت فر ، تے ہیں اور وہ جن ب رسول اکرم ﷺ ہے اور وہ اللہ تعالی فر ، تے ہیں اور وہ جن ب رسول اکرم ﷺ ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ، تے ہیں، کہ اے آدم کے بٹے! جب تک تو مجھ سے مانگار ہے گا اور میری طرف رجوع کرتا رہے گا تو ہیں تیرے گناہ وں کے ساتھ سے گا تو ہیں بڑھ سے زمین کی مقدار بھر مغفرت کے ساتھ ملوں گا ، اور اگر تو نے اتنی خطا تیں کیدوں گا اور مجھے کوئی پروانہیں'' ۔ نسانی خطا تیں کیس کہ وہ آسان کے ساروں تک جا پہنچیں مگر شرک نہ کیا تو ہیں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پروانہیں'' ۔ نسانی فائکرہ: ۔۔۔ بیصدیت قدی ہے۔ (مترجم)

۱۰۳۳۳ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو دریافت فرمایا کہ کہ بیکن توگوں کی جماعت ہے؟ صحابہ کرام رضی التد نہم نے عرض کیا کہ بیہ مجنون لوگ ہیں ،فرمایا مجنون نہیں بلکہ مصاب کہو، کیونکہ مجنون تو وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی ٹافر مافی برڈٹار ہے'۔

مہر اسکی بن ابی کثیر سے مردی ہے فر مایا کرتے تھے کہ بندوں کی عظمت و بھلائی کی اس سے بڑی کوئی علامت نہیں کہ وہ اللہ تعی لی ک اطاعت میں مشغول رہیں اور بندوں کی (اپنی) تو ہین اور ہے عزتی کی اس سے بڑی علامت بھی کوئی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کریں ، اور تیرے سئے دشمن کی طرف سے یہ چیز کافی ہے کہ تو اسے اللہ تعیلی کی نافر ، نی میں مشغول دیکھے اور تیرے لئے تیرے دوست کی طرف سے یہ چیز كافى بكرتواس كواملدتغالي كي اطاعت مين مشغول ديكي أابن ابي الديدا التوبه

۱۰۳۳۵ . حضرت قاسم بن محمد بن الى بكرصديق رضى الله عندے مروى ہے ، فرمایا كەب شك سب سے بردا گناہ بيہ به كه كوئی شخص اپنے گن ہ كو چھوٹا سمجھے''۔

# موت سے ایک دن پہلے بھی تو بہ قبول ہے

۱۰۴۳۹ عبدالرطن بن السلمانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی ہے منا وہ فرمار ہے تھے کہ میں نے رسول امتد اللہ وارت فرمار ہے تھے کہ جس مخص نے اپنی موت ہے ایک دن پہلے بھی تو ہہ کر لی تو التد تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کرلیں گے، چنا نچہ میں نے بیروایت جناب رسول اللہ اللہ کے اصحاب میں سے ایک اور صح بی کوٹ نی تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ، کی تو نے بیت ہے، میں نے جواباع ض کیا بی ہاں ، تو انہوں نے فرمایا کہ تو میں گواہی دیتا ہول کہ میں نے رسول اللہ کے سے ہت ہے کہ آپ کھیے نے فرمایا کہ جس مخص نے اپنی موت سے صرف آئی ویر پہلے تو ہم کی جتنا چا شت کا وقت ہوتا ہے تو التد تعالیٰ اس کی تو بہتول فرمالیس کے ، فرمایا کہ تو میں گواہی دیتا ہے کہ صحف کی کوسنائی تو انہوں نے فرمایا کہ تو میں گواہی دیتا ہے کہ صحف کی کوسنائی تو انہوں نے فرمایا کہ تو میں گواہی دیتا ہے کہ سے شک میں نے آپ کے سے سنا ہے کہ جو میں نوع کی حالت طاری ہونے سے پہلے تو بہر لے تو التد تعالیٰ اس کی تو بہتول فرمالیتے ہیں'۔

مسند احمد، ابن ذنجویه
۱۰۴۴۰ حفرت عقبة بن عامر رضی الله عنه فرماتے بیں که ایک شخص نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! ہم میں سے کسی سے گناہ ہوج تا ہے،
فرمایا کہ لکھ لیاجا تا ہے پھرعرض کیا کہ پھروہ معافی ما تگ لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالی اس کومعاف فرمادیے ہیں اوراس کی توبہ
قبول فرمالیتے ہیں، پھرعرض کی، کہ اس سے دوبارہ گنہ ہوج تا ہے، فرمایا کھ لیاجا تا ہے پھرعرض کیا کہ وہ پھرمعافی ما تگ لیتا ہے اور توبہ
کر لیتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالی اس کومعاف کردیتے ہیں اوراس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اوراللہ تعی کی اس وقت تک توبہ قبول کرتے رہتے ہیں
جب تک تم نہ تھک جاؤ' بے طبوائی، مسئلوک حاسمہ

فا مكرہ: ... .. تفكے سے مراديہ ہے كدانسان سے توبيمكن ہے كدوہ بار بارگن وكرنے اور توبدكرنے سے تنگ آجائے اور تھك ہاركر مايوں ہو بيٹھے اور بيسو چنے لگے كدآخر كب تك المتدتع لى ميرى توبة بول كريں كے 'اوراس خيال سے آئندہ توبه ندكرے، جبكہ الندتع لى توتھ كاوٹ وغيرہ عيوب ہے پاک ہے اس لئے الندتھا کی اسٹے بندوں کو معاف کرنے ہے نہیں تھکتے ، ماں البتہ جب کوئی تو بٹکر ہے تو القد تھا کی تو ہے قبول نہیں فرماتے ، کیونکہ جب تک تو ہہ ہی نہیں تو قبولیت میسی ، بیکن اس کا ہے مطلب بھی نہیں کہ جوتو ہدنہ کرے گا اس کی مغفرت نہیں نہیں بلکہ اس کو الندتھا لی اپنی رحمت ہے معاف فرمادیں گے انشاء اللّٰدتھا لی والنداعم بالصواب (مترجم)

۱۰۳۳۱ حضرت ابن عمرض القدعن فره تے بیل کہ میں جذب رسول اللہ کھی خدمت اقد سیل بیٹی تھا کہ اسے بیل بنو حارثہ بیل سے ایک شخص حضرت حرملة بن زیدالانصاری رضی القدعن تشریف لائے اور آپ کی کے سامنے تشریف فرماہوئے اور عرض کیا، یارسول اللہ الیمان تو یہاں ہے (اور ہاتھ سینے پر رکھا) اور اللہ کا ذکر بہت بی کم کرتا ہے، جناب نبی کریم کی نیاز ہوئے نے بھی در یکوت فران حضرت حرملة رضی القدعنہ نے اپنی بات وحوائی ہو آپ کے نے حضرت حرملة رضی اللہ عندی زبان کا کنارہ پکڑا ہا اور یول دعائی کہ در یک کوت علی فرماہ ہے اور اس کا دعائی کہ در یک کوت علی فرماہ ہے کہ در یک کا بیان کا کنارہ پکڑا ہا اور اس کا در اس کا معامد بھلائی کی طرف فر ، دیجئے حضرت حرملة رضی التدعنہ نے پھرعوض کیا کہ یارسول اللہ! میر سے اور من فق بھوئی بھی ہیں جن کا میں سردارتھا کیا میں ان کوبھی یہ دع بتا دول؟ تو آپ کی خیرے نے معافی ، تکمیں سے جسے تیرے لئے معافی ، تکمیں سے جسے تیرے لئے معافی ، تکمیں سے جسے تیرے لئے معافی ، تکمیں سے اس معامد بھی اور جس نے اس براصرار کی تو اس کے سئے اللہ بی بہتر ہے ' ۔ امو معیم

## فصل ..... تو یہ کے متعلقات کے بارے میں

۱۰۳۲۲ حضرت عمر رضی القدعند فرماتے ہیں کہ تیرے لئے ضروری ہے کہ تو جوانی کی میش وعشرت ہے ہے''۔

مصف عبدالرزاق مستدرك حاكم

۱۰۲۷۳۳ ابوسهمة فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ اورام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها جب مکہ عظمہ شریف ل ئے تو ان گھرول میں نہیں تھہرے جہال ہے انریں نے ہجرت فرمائی تھی''۔مصنف ابس ابسی شیبه

۱۰۳۳۳ ایوظیمان فرمات بین که حضرت ملی رضی املاء نه نے فرمایا که سونے والا جب تک جاگ نه جائے اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے (بید من کر) حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا کہ آپ نے کیج کہا''۔ مصف عبدالو ذاق

۱۰۳۳۵ حضرت علی رضی القد عذفر ماتے ہیں کہ جناب رسول القد ﷺ نے ارش دفر مایا کہ جب حضرت ابراہیم ملیہ السلام کو زبین و آسان کے ملکوت دکھائے گئے تو آپ ملیہ السلام نے ایک خفس کو دیکھ جونا فر مانی میں مصروف تھ ، آپ علیہ السلام نے اس کے سئے بدوی فر مانی تو وہ بلاک ہوگیا ، ایک اور نافر من پر نظر پڑی تو آپ ملیہ السلام اس کے لئے بھی بددی کر بنے والے سے کہ القد تو لی نے ان کی طرف وتی ہیں کہ اب ابراھیم! آپ ایسے خص ہیں جن کی دعا قبول کی جاتی ہے لہذا میرے بندوں کے لئے بددیا نہ کریں ، کیونکہ ان کے میر ہے ساتھ تین طرح کے محالمات ہیں ، یا تو وہ تو برکریں گئو ہم تو بی ہیں ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کردوں گا جوز بین کومیری تبہج سے بھردیں گیا محالمات ہیں ، یا تو وہ تو برکریں گئو ہم تو ہوں گا تو مع ف کردول گا اور جا بمول گا تو من اور لگا ۔ ابن مردویہ یا گئا ہوں گا تو مع ف کردول گا اور جا بمول گا تو من اور لگا ۔ ابن مردویہ

۱۰۲۳۲ - حضرت علی رضی اللہ عند فرماتنے ہیں کے 'القدت کی کے پچھ فرشنے ایسے ہیں جو ہرروز پچھ لے کراتر تے ہیں اوراس میں حضرت آ وم علیہ السلام کے بیٹوں کے اعمال لکھتے ہیں'' ساہن جو یو

## گناه حجوژ کرنیکیاں اختیار کرو

۱۰۳۷۷ حضرت ابوعبیدة بن ابحراح رضی القدعندا پے نشکر میں بھررے تھے اور یفر مارے تھے کے سنو! بعض لوگ ایسے ہیں جواپ کیڑوں کو سفیدر کھتے ہیں لیکن اپنے وین کومیلا کرنے والے ہیں ،سنو! بعض لوگ ایسے ہیں جوآئ اینے نفس کا احترام کرتے ہیں اور وہی کل ان کو ذلیل کرنے والا ہوگا، موجلدی ہے آ کے بڑھواور پرانے پرانے گنا ہوں کے بدلے نئی نئیلیاں کرو، نہذااگرتم میں سے کوئی اتن برائیاں کرے کہ زمین وآ سمان کا درمی نی فاصلہ بھر دے اور پھرا کیک نیکی کرے تو وہ ایک نیکی ان سب برائیوں کے اوپر چڑھ جائے گی اور زبروتی ان سب کود ہو دے گی۔ یعقوب بن سلیماں

بسبوب ہیں ہے۔ ۱۰۳۷۸ حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ م نے جناب رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ ہم سے سناہ ہوجاتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگرتم سے گناہ نہ ہوتے تو اللہ تعالی ایسی قوم لے آتا جو گنہ کرتے اور پھر اللہ تعالی سے معافی مانگتے اور اللہ تعالی ان کو

۱۰۳۷۹ تصرت اس رضی امتدعند فر استے ہیں کہ ایک مرتبہ سحابہ کرام رضی امتدعنہ م جناب رسول التدہی کی خدمت اقدس میں تشریف فر ماہتھے کہ ایک آ دمی گزراجومجنون تھا، تو سحابہ کرام رضی امتد عنہ نے فر وہ یا کہ میڈخص مجنون ہے، تو آپ ﷺ نے فر وہ یا کہ ایسامت کہو (بلکہ ) مجنون تو وہ ہے جوامتد کی نافر مانی پرڈٹار ہے، میڈخص تو بالکل ٹھیک ہے'۔اس السجاد

۱۰۲۵۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نافرہ نی کا بدلہ ہیے کہ عبوت میں سستی پیدا ہوجاتی ہے، معیشت تنگ ہوجاتی ہے، اور لذت میں نقص پیدا ہوجا تا ہے، نوگوں نے پوچھا کہ بیدنت میں نقص کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ دہ صل ل مزاتو حاصل کر بی نبیں سکتا اور جب مزا آتا بھی سے تو ادھور اردہ جاتا ہے'۔ ابن اہی اللدنیا فی التوبه

۱۰۲۵۱ - خطرت حذیفہ بنتی انتدعنہ فرماتے ہیں کہا گرتم گناہ اور خطا ئیں نہ کروتو ابتد تعالی ایک قوم لیے آئیں گے جوگناہ اور خطا ئیں کرے گی اوراللہ تعالی قیامت کے دن ان کومعاف فرماویں گے۔ ببخادی فی تادینچہ

۱۰۳۵۲ - حضرت ابن عمر رضی التدعنه فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی دنیا کے بئے ،ایک گھڑی آخرت کے لئے اوران کے درمیان ،امتد تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے''۔

۱۰۳۵۳ حضرت ابوذ ررضی التدعند نے فر مایہ التد تی لی فرماتے ہیں اے جبرئیل! میرے مومن بندے کے دل ہے وہ جلاوت اور لذت فتم کردے جووہ پا تاتھ ، سوموس بندہ فم زوہ ہوجا تا ہے اور اس چیز کا طلب گار بن جا تا ہے جواس کے فلس میں تھا تو اس برایک مصیبت تا زل ہوتی ہے کہ اس سے پہنے ایس کبھی نہ زل نہ ہوئی تھی ، جب التد تی لی اس کواس حال ہیں دیکھتے ہیں تو فر متے ہیں کدا ہے جبرئیل! میرے بندے کے دل سے جو چیز تو نے مٹ کی تھی وہ واپس کردے کیونکہ ہیں نے اسے آز مایا ہے اور صبر کرنے والا پایا ہے اور من قریب میں اپنے پاس سے اس کواور زیادہ دوں گا ، اور اگر بندہ جھوٹ ہوتا ہے قوا بند تعالی نہ بی اس کا خیال رکھتا ہے اور شریر داکر تا ہے '۔

۱۰۲۵۳ حضرت ابوسعیدرضی امته عند سے مروی نے فرہائے ہیں کہ جناب رسول اکرم دی نے فرمایا کہ جولوگ گر رہے ہیں ان میں ایک شخص تھا جسے المتدنق کی نے فوب مال ودوست اور اول دینو از اتھ ، سو جب اس کی موت کا وقت آپہنچا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ تمہم را ماپ تہارے لئے کیس ثابت ہوا؟ انہوں نے کہ کہ بہترین ہوا، وہ خص پھر بورا کہ وکی شک بیس کہ میں نے بھی امتدنعالی کے پاس کوئی نیکی شہیں تھیجی اور وہ اب مجھے عذاب دے گا، لہذا جب میں مرب وک تو مجھے جلاوینا پھراچھی طرح پیسنا اور پھر مجھے آئدھی والی تیز ہوائیں اڑ اوین ، اللہ نتی کی نے فر بایا کن ، وہ وہ وہ بارہ جینا ہوگا اس نے جواب دیا کہ تھے اس حرکت پرس نے مجبور کیا ، اس نے جواب دیا کہ تھے اس حرکت پرس نے مجبور کیا ، اس نے جواب دیا کہ تو نے اس کو اس خواب دیا ہوگئی کے دریا فت فر مایا کہ تھے اس حرکت پرس نے مجبور کیا ، اس نے اس کو معانے کردیا'' ابن حباں

 نے تواس کی پردہ پوشی کی تھی لیکن وہ اس پردے کو ہٹادیتا ہے، اوران کا پیر خیال تھ کہ وہ پہ کہتے ہیں کہ جب ہوجائے گاوہ جو عنظریہ ہونے والا ہے تواس کو دور کرنے والا کوئی نہ ہوگا ، اللہ تع لی کے مقررہ وفت کوجلدی نہیں لاتے اور جواوگ کوئی کام کرنا جا ہے ہیں اور اللہ تعالی کو دور کرنے والا کوئی کام کرنا جا ہے جو وہ جا ہتا ہے،خواہ لوگ اس کو نا پہندہی کیوں نہ کریں جس چیز کو اللہ تعالی قریب کردے اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں اور جس کو اللہ تعالی دور کردے اس کوقریب کرنے والا کوئی نہیں اور جس کو اللہ تعالی دور کردے اس کوقریب کرنے والا کوئی نہیں

کام انقد کے تنم کے بغیر ہوتا ہی نہیں ،اور ووسوتے وفت اور نمازوں کے بعد چونتیس مرتبہ اللہ اکبر، تینتیس مرتبہ سیان اللہ ،اور تینتیس مرتبہ الحمد انقد کہنے کا تقم دیا کرتے ہتھے اور پیکل سومر تبہ ہوجائے گا ،اور سالم کا خیال تھا کہ یہ بات جناب رسول انقد ﷺ نے اپنی صاحبز اوی حضرت

فاطمه رضي التدعنها يحفر ماني به

۱۰۴۵۲ حضرت محمد بن الخسفیہ رضی امتدعنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک فخص نے ان سے پوچھا کہ مجھے اپنے ول میں غم کا احساس موتا ہے جا انکہ میں اس کی وجنہ ہیں معلوم نہ ہو یہ اس کی مزا موتا ہے جا انکہ میں اس کی وجنہ ہیں معلوم نہ ہو یہ اس گناہ کی مزا موتا ہے جوتم نے نہیں کیا، اس شخص نے پوچھا کہ کیا مطلب، انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب بدہے کہ ول کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اعضاء وجوارت اس کا مطلب بدہے کہ ول کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اعضاء وجوارت کواس کی مزان ہیں دی جاتی ۔

## فصل ....الله کی رحمت کے وسیع ہونے کے بارے میں

۱۰۵۵ حضرت عمرض امتدعن فرماتے ہیں کہ جناب نی کریم بھڑئ کی خدمت اقدی میں یکھ قیدی اائے گئے تواجا تک قیدیوں میں سے ایک عورت تیزی سے آگے برضی امتد یول میں اپنا بچہ المق ،اس عورت نے اپنے بیچکو پکڑا اور پیٹ سے لگالیا اورا سے دودھ پلانے گئی ، تو آپ علی میں جھنگے گئی ہے جواباع ض کیا نہیں اگریای بات پر قادر ہوکہ علی شخص سے جواباع ض کیا نہیں اگریای بات پر قادر ہوکہ السی نے بیچکو آگ میں جھنگے گئی جم نے جواباع ض کیا نہیں اگریای بات پر قادر ہوکہ السی نے بیچکو آگ ہے ،امقد تعالی اس سے زیادہ اپنے بندوں پر دیم کرتے ہیں۔ السی نے بیچکو آگا ہے ،امقد تعالی اس سے زیادہ اپنے بندوں پر دیم کرتے ہیں۔

بیخادی، مسلم، ابوعواش حلیه ابی نعیم
۱۰۲۵۸ حفرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حفرت عمرضی الله عند نے جناب رسول اکرم کی کے خدمت اقدی میں عرض کیا کہ ہے شک
الله تدی کی اس پرقادر ہیں کے تمام انسانوں کو جنت میں داخل کریں ، تو آپ کی نے فرمایا کہ اے عمر! آپ نے بی کہا۔ ابن حیان
۱۰۲۵۹ حضرت اسد بن کرزالقسر کی انجلی رضی الله عند سے مروی ہے فرمایا کہ رسول اللہ کی نے جھے سے ارشاد فرمایا ، السام بن کرز ، تو کسی بھی عمل کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوسکتا بلکہ صرف اللہ کی رحمت ہے ، میں نے عرض کیا آپ بھی نہیں یا رسول اللہ ؟ فرمایا ، میں بھی نہیں البتہ یہ ہے کہ اللہ تقدلی میری تلافی فرمادی یا جھے اپنی رحمت سے ڈھانے ایس ۔

بحاری فی تاریخه، ابن السکن، شینواری فی الالقاب، طبرایی، ابونعیم، سن سعید بن منصور الالقاب، طبرایی، ابونعیم، سن سعید بن منصور الامن فرمایا کے ''جس دن التدتعالی نے زمین و آسان کو تخلیق فر مایا ہے اس دن سور حمیس بھی تخلیق فر مائی میں، ہر رحمت اتنی برئ ہے کہ زمین و آسان کے درمیان ساجائے، سوان میں سے ایک رحمت زمین پراتاری، البذائی وجہ سے تخلوق آپس میں رحم کا معاملہ کرتی ہے، اسی وجہ سے مال بیچ پر مہر بان ہوتی ہے، اسی سے پرندے اور درندے پوئی وغیرہ پہتے میں اور اس سے تخلوقات زندہ رہتی ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اندت تعالی اس رحمت کو تخلوق سے واپس لیس کے اور پر حمت صرف انبیاء کرام علیم الصدو قوالسل میں رہ جائے گی اور اس میں باقی نتاف رحمت ہر چیز سے وسیع سے جسے عن قریب ان لوگوں کے لئے لکھ دول گا جو تھو کی اختیار کرتے ہیں' ۔ سور ہو الاعراف ۱۵۲ حطیب فی المنفق والمفتوق، ابن مردویہ عن سلیمان موقو فا

اس میں ایک کتاب ہے۔ کتاب التفلیس سفلس ہوجانے کا بیان

# قرض دار کے بار بے میں

١٠٣١١ فرمايا. جو تحض مرجائ يامقروض جوجائ توسامان كاما لك زياده حق دار ہےاہيے سرمان كاجب اس كويائے۔

اس ماجه، مستدرک حاکم، بروایت حضرت ابوهریوة رصی الله عه ۱۰۳۷۲ فرمایا ''کوئی شخص مرجائے اوراس کے پاس کسی اور شخص کامال بعینہ موجود ہوتو جیا ہے دینے والہ اس سے ما نگ چکا ہو یا نہ مانگا ہو ہر حال مين وه تمام قرضدارول كاشريك بهوگا" ـ ابن ماجه بو وايت حصوت ابو هريوة

۱۰۳۷۳ فرویان جوکوئی آ دی اینے سامان کو بیچاوراس آ دی کے مقلس ہونے کے بعداس سان کواس آ دی کے پاس پالے اوراس کی قیمت میں سے پچھ کرناممکن نہ ہوتو وہ سامان اسکا ہے اورا گراس سامان کی قیمت میں سے پچھ پر قبضہ کرناممکن ہوتو وہ سامان قرض خواہو کے درمیان برابر ہوگا۔

ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عمه

١٠٣٦٣. فرمايا "جوكوني شخص اين سرمان كوين چي پس مفلس هو گياوه جس كواس نے اپناسامان بيچاور بيچنے والے نے ابھي تك اس سامان كى قيمت تہیں لی تواگر وہ اپناسامان اس کے پاس موجود پائے تو وہ اس کے بینے کا سب سے زیادہ حقدار ہے، لیکن خرید نے والا اگر مرجائے تو اس صورتی ل میں سیحص بھی دوسرے قرضداروں کا شریک ہوگا۔ مالک، ابو داؤ د، برو ایت حصرت ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام مرسلا کوئی شخص مفلس ہوج ہے اور دوسر آمخص اپنامال اس کے پاس بعینہ موجود پائے تو وہ دوسروں سے زیادہ اس چیز کا حقد ار ہے۔

ترمذي، نسائي بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عمه

۱۰۴۷۲ جو خص اپناسامان بعیندا کیے فض کے پاس پائے جومفنس ہو چکاہوتو وہ دوسروں سے زیدوہ اس چیز کے بینے کا حقدار ہے۔

متفق عليه ابوداؤد بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

١٠٣٧٤ . كوئى شخص مفلس ہوجائے يامر جائے اور دوسر اشخف اپنا ، ل اس کے پاس بعیبنہ پاے تو وہ اس کا زیادہ حقد ارہے۔

ابوداؤد بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه لله

جب کوئی شخص مفلس ہوجائے تو جو تحض اس کے پاس اپنی بیچی ہوئی چیز کو بعینہ پائے تو وہ دوسر ہے قرنشداروں ہے زیادہ اس چیز کا حقدًارے مصنف عبدالرزاق بروایت حضرت ابوهویوة رضي الله عنه

جو حص ا پناس ون بیجے اور اب تک اس نے اس کی قیمت میں ہے کچھ بھی نہ لیا ہوتو وہی وان اس کا ہوجائے گا اور اگر پچھ بھی قیمت لے لى بهوتووه دوسرية مندارول كاشر يك بهوكا -الخطيب مروايت حضوت ابوهريوة رصى الله عمه

• ١٠١٤ جو تحض ابنا ساه ن کسی ایسے آ دمی کے ہاتھ بیچ جس نے اس کو قیمت ادانہ کی ہواور پھر مفکس ہوج ئے تو بیچنے والا اگر ابنا سامان بعینه اس کے پاس موجود یائے تو وہ اس کو لے لے مصنف عبدالرزاق بروایت اس ابی ملکیة

ا ہے ہو ایک مفکس ہوجائے اور دوسر آتخص اپناس مان اس کے پاس بعینہ پائے تو دوسرے قر ضداروں کے بجائے وہ خوداسکو لے لے۔

مصنف عبدالرزاق بروايت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۴۷۳ جو شخص اپنا ہاں کسی کو بیچے پھر خرید نے والامفدس ہوجائے تو بیچنے والا اپناس ، ن بعینداسکے پاس بائے تو وہ اس کو لے لے اگر اس نے اس کی قیمت اب تک نہ لی ہواورا گر اس کی پچھ بھی قیمت لے چکا ہوتو وہ اور دوسر بے قر ضدا راس چیز کے ہر ابر مستحق ہوں گے۔

مصنف عبدالرزاق ابن ماحه، سنن كبرى بيهقى بروايت حضرت ابوهريره رضى الله عمه

۱۰۴۷ سے کوئی شخص مرکبے اوراس کے پاس کسی شخص کا مال بعینہ موجود ہوتو میٹے خص دوسرے قرضداروں کا شریک ہوگا ج سب وہ تقاضا کرچکا ہویا ٹہ کرچکا ہوؤ کے ابن ماجھ بروایت حضرت ابو هریوة رضی اللہ عند

۱۰۳۸۴ جو چینی اپنی ال کسی ایسے تخص کے باس بعینہ موجود پائے جومفلس ہو چکا ہوتو وہ دوسروں سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے۔ محربن بچی ذھلی فریاتے ہیں بیتھ مفلس شخص کے بارے میں ہےاوراس سے پہلی حدیث چوری کے مال کے بارے میں ہے۔

مصيف ابن ابي شيبه، مسند احمد، ابن ماجه بروايت حصرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۷۷۵ جوفض اپن ول بعینه کسی ایسے فض کے پی پاپ عے جومفلس ہو چکاہو، تو وہ دوسرے قرضداروں سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے۔

سنن دار قطي في الافراد بروايت حضرت ابن عمر رصي الله عبه

٢ ٧٧٠ أآب ﷺ في قرض خوابول يعفر ما جتن تم يا ووه الحلواس كعد وهتمهار عامني بحصيل-

مسند احمد، وعبدين حميد، ترمدي حسن صحيح، بسائني، ابين مناحه، ابن حبان، بروايت ابوسعيد رضي الله عنه، مسند احمد وسمويه بروايت حصوت سمرة رضي الله عنه

#### كتاب الجهاد

اس بيس جيوابواب ٻيں۔

## یہلا باب .... جہاد کی ترغیب کے بارے میں

۱۰۷۷۵ فرمایا تم پرتمبارے امیر کے ساتھ جہادواجب ہے جاہم نیک ہو یا فاجراوراگر چہوہ کیبرہ گناہوں میں مبتلا ہو،اورتم پرنماز واجب ہے برمسلمان کے پیچھے جاہے وہ نیک ہو یا برا،اورتم پر ہرمرنے والے مسلمان کی نمالا جناہ واجب ہے جاہے وہ مرنے والا نیک ہو یا فاجر ہواگر چہوہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو۔ابو داؤ د، مسند اسی بعلی ہو وایت حضوت ابو ھو یو فہ رضی الله عنه

١٠٢٧٨ فرماي جشت آلوارول كرمائ تلے بـمستدرك حاكم بروايت حضرت ابوموسي رضي الله عنه

۱۰۲۷۹ فرمایا بے شک جنت گلوارول کے ساتے تلے ہے۔مسلم ترمذی، بروایت حصرت ابوموسی رضی اللہ عمہ

۱۰۴۸۰ فرمایا اگر کسی مخض پر بیوی اوراولا د کی ذمه داری نبیس تواہیے جہاد میں لگ جائے۔

طبراني، كبير بروايت حضرت محمد بن حاطب رضي الله عنه

١٠٣٨١ فرماين جب مؤك كادل المدكرات مي كرز تا م تواكر كا كناه الي تجزية بين جيس مجور كے فوشے درختوں سے جھڑتے ہيں''۔

طبراني كبيرحليه ابي نعيم بروايت حضرت سلمان وضي أتلة عنه

۱۰۲۸۲ "جوفف ایک شام الله کراست میں نگادے وجس قدر غباراس پرنگاہا سے بقدر مشک اس کوقیامت کے دن ملے گی۔

ابن ماجه والضياء بروايت حضرت انس رطمي الله عنه

۱۰۲۸۳ فرمایا" جو شخص انتد کے راستے میں ایک تیر چلائے گویا اس نے ایک غلام کوآ زاد کردیا" نیومذی مستدرک حاکم ہروایت ابو تصبیح ۱۰۲۸۳ فرمایا" جو شخص انتد کے راستے میں دخمن پر ایک تیر چلائے اور اس کا تیر دخمن تک پینی جائے گھر چلہا کا تیر کام دکھائے یا تددکھائے اس کے لئے ایک ملام آزاد کرنے کا تو اب ہے "معسد احمد، نسانی ابن ماجہ، طبوانی کبیر، مستدرک حاکم بروایت عمروب عبسه رضی الله عنه ۱۰۲۸۵ فرمایا" جو شخص انتد کے راستے میں اپنی آلوار ہوئے تو گویا اس نے انتد سے بیعت کرئی" بن مودوبه بروایت حصرت ابو هویوة رصی الله عنه فرمایا" انتد کے راستے میں اگر کسی سر میں درد ہواوروہ اس بر تواب کی امیدر کھے تو اس کے پچھے گناہ معاف ہوجائے ہیں "۔

طبراني كبير بروايت حضرت ابن عمرو رضى الله عنه

۱۰۴۸۷ فر مایا''جومیرے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوسکا ہوائ کوچاہیے کہ وہ سمندر میں جہاد کرے'۔طبرانی او شط بروایت واثلة رضی الله عمد ۱۰۴۸۸ فر مایا'' جو تخص کسی قیدی کودشمن کے ہاتھوں سے چھوائے تو گویا کہ اس نے مجھے آ زاد کیا''۔

طبراني، صغير بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

١٠٣٨٩ فره ياكة مجفف الله كوين كوبلندكرني خاطرار عوه الله كراسة مين نكلا مواب-

مسند احمد، هو ثلاء الاربعة، متفق عليه بروايت حضرت ابوموسي رصي الله عمه

۱۰۴۹۰ فرمایا''جو شخص اللہ کے راستے میں صرف اتنی در لڑے جتنی دریمیں اوٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے چہرے وآ گے پرحرام فریادیتے ہیں۔''میسند احمد، بروایت حضوت عمرواہن عبسیة

۱۰۳۹۱ فرماید'' جو مخض انتدے اس صل میں ملے کہ اس پر جب دکا کسی تم کا اثر نہ ہوتو وہ اس سے اس صل میں ملے گا کہ اس کے دین میں کمی ہوگ''۔ تر مذی، ابو داؤ د، مستدر ک حاکم، بروایت حضرت ابو هریو قرضی الله عنه ۱۰۴۹۲ فرمایا" جو تحص بیمن سے جہاد کرے اور ثابت قدم رہے یہال تک کہ شہید ہوجائے یافتح ہوجائے تو وہ تحص قبر میں آزمایا نہیں جائے گا"۔

طبراني كبير مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوايوب رضي الله عمه

فرمایا'' جو محض اللہ کے رائے میں سرحد کی حفہ ظلت کرتے ہوئے پایا جائے اللہ پاک اس کو قبر کے فتنوں ہے امن جمتیں سے۔''

طبراني كبير بروايت حضرت ابوامامه رضي الله عنه

فر مایا'' تنین لوگ اللہ کی جماعت میں ہے ہیں، جہاو ہے کامیاب لوٹنے والا ، حج کرنے والا اور عمر ہ کرنے والا۔

نسائي، لابن حبان، مستدرك حاكم بروايت ابوهريرة رضي الله عنه

فرمايا" كافراوراس كول كرف والدآ ك بيل مجمع جمع شهول كي معسلم، ابو داؤد، بروايت حصرت ابوهريرة رصى الله عمه 1-190 ۱۰۳۹۲ فرمایا'' مجھے مہر بانی کرنے والإ اور جہاد کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے مجھے تا جریا تھیتی باڑی والانبیس بنایا گیا، یا در کھوا مت کے بدترین لوگ تا جرادر کھیتی باڑی کرنے والے ہیں مگروہ شخص جواپئے دین کی حفاظت کرنے والا ہو''۔

حليه ابونعيم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

فرمایا بے شک اللہ تعالٰ نے مجھے رحم کرنے والا اور جہاد کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور مجھے تا جراور زراعت والا بناکو بھیجا ہے ہے شک قیامت میں بدترین لوگ دہ ہوں سے جوتا جراور کھنتی باڑی کرنے <u>دائے ہیں</u> سوائے ان لوگوں کے جوابیے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں۔

سنن دارقطني في الازار، حليه ابونعيم وابن عساكر

فر مایا''کوئی گھروا لےاسے نہیں جن کے یاس مسج دو بیلوں کی جوڑی آتی ہو گریہ کہوہ ذکیل ہوں گئے' ( مراد کھیتی باڑی والے 1+1497 لوگ بیل) ـ طبرانی، كبير بروايت حضرت ابوامامه، رضي الله عنه

قرماياً " حسبتم بين عبيند كرني لكو" مابو داؤد، بروايت حضرت ابن عمرٍ رضى الله عنه 1+1799

فرہ یا'' جب لوگ دیناراور درهم میں بخل کرنے لکیں ، بیچ عنیبنہ کرنے لگیں اور جانوروں کے بیچھے مشغول ہوجا ئیں گےاوراللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ جینمیں گے تو امتد تعالی ان پرالیم والت وال دیں گے جس کواس وفت تک نہیں ہٹا کمیں گے جب تک پہلوگ اپنے وین کی

طرف لوث ثــاً عنس" مسلم احمد، طبراني كبير، شعب الايمان، بيهقي بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

فرمایا''سب سے انصل صدقہ ایک خیمہ کا سابیالتد کے راستے میں مہیا کرنا یا ایک غلام کا انتد کے راستے میں دینا جوان اومکنی امتد کے راسة شروية "مسند احمد إترمذي، دروايت حضرت ابوامامة رضي الله عنه،ترمدي بروايت حضرت عدي بس حاتم رصي الله عنه فرهایا' 'تم میں ہے جو خص اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے پیچھے اس کے کھر اور مال کا بھلائی کے ساتھ خیال رکھے اس کو نکلنے والے

كاجركة وهي حصي جنّا علي كا" مسلم، ابو داؤد، بروايت حصرت ابوسعيد رصى الله عنه

فر مایا'' الله کوغبار آلود قدمول میں ہے کوئی قدم اتنامحبوب نہیں جتنے وہ قدم جو جہاد کی تنقیس سیدھی کرتے وقت غبار آلود ہوئے ہوں۔

سنن سعيد بن منصور بروايت ابن سابط رصي الله عنه،مرسلا

فر ، یا '' ائتد کے راستے میں ایک دن کا جہا دونیا اور جو پکھ دنیا میں ہے ان سب ہے بہتر ہے ، اور جنت میں تمہارے کوڑے کے رکھنے کی جنتی جگہ ہے وہ جو پچھوو نیامیں ہے اس ہے بہتر ہاوراللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک شن لگادینااور و نیامیں جنتی چیزیں ہیں ان سب سے ﴾ جم ہے۔ مسند احمد، بحاري، ترمدي، بروايت حضوت سهل بن سعد رضي الله عبه

۵-۵-۱ فرمایا"التد کے راستے میں ایک دن سرحد کی حفاظت ایک مہینہ کے روزوں اور رات کی عبدت ہے بہتر ہے اور اگر کو کی شخص سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مرکبا تواس کے اعمال کا ثواب لکھاجا تارہے گااوراس کارزق بھی جاری رہے گااوروہ فتنوں ہے تحفوظ ہوجائے گا''۔

مسلم بروايت حضرت سلما ن رضي الله عنه

١٠٥٠١ فرمايا" مرص كي أبك دن كي تفاظت أبك مهينه كروزه ل اورراتول كي عبادت سيافضل بـ" مسند احمد، مروايت ابي عمرو رصى الدعه

ے ۱۰۵۰ فرمایا''اللہ کے راہتے میں سرحد کی ایک دن کی حفاظت اس کے علاوہ دوسری جگہوں کی ہزار دن حفاظت کرنے ہے بہتر ہے'۔

ترمذي، نسائي، مستدرك حاكم، بروايت حصرت عثمان رصي الله عنه

۱۰۵۰۸ فرمایا ایک دن کی مرحد کی حفاظت زمانه درازتک روزے رکھنے سے بہتر ہے اور جوشخص اُلند کے راستے میں سرحد کی حف ظت کرتے ہوئے شہید جائے وہ بہت بڑے خوف سے امن پاجائے گا اور اسکا رزق اس تک پہنچایا جائے گا اور وہ جنت کی خوشبو پائے گا اور اس کے لئے قیامت تک حفاظت کرنے کا اجراکھا جاتا رہے گا'۔ طبوابی تحبیر ہو وابت ابواللوداء دضی الله عند

بروايت حضرت حارث رضي الله عنه حضرت عبادة رضي الله عنه

۱۰۵۱۰ فرمایا''سرحد کی حفاظت چالیس دن تک ہے،جس نے چالیس دن تک حفاظت کی اوراس دوران نہ پچھٹریڈوفروخت کی نہ کوئی گناہ کی تو وہ اپنی خطاؤں سے ایسا پاک ہوجائے گاجیسے کہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔''طبر امی تحبیر بو وایت ابوا مامة رضی اللہ عنه ۱۰۵۱ جب تمہاری جنگیں ختم ہوج کمیں اورارادے بڑھ جا کمیں اورغنیمت اتار لی جا کمیں تو تمہارا بہترین جہاد جہاد کی تیاری ہے۔

الشيرازي في الالقاب عن ابن عباس رضى الله عنه

## مال غنیمت بہترین مال ہے

۱۰۵۱۲ فرمایا مسلمان کی بہترین کمائی اس کوامقد کے راستے میں ملنے والا مال ہے۔ شیرازی فی الالقاب ہروایت حصوت اب عباس رصی الله عه ۱۰۵۱۳ سب سے بہترین جب دکرنے والا وہ ہے جوساتھیوں کی خدمت کرے والا ہوا وروہ مخص جوان کے پاس دشمن کی خبرلائے اورالقد کے فزر کید ان میں سب سے خاص مرتبہ وال روز ہ دار ہے'۔ طبوابی او سط ہروایت حصوت ابو ھویو ہ رضی الله عنه ۱۰۵۱۳ فرمایا' الله کے فزد کی سب سے مقرب عمل اللہ کے راستے میں جہا دکرنا ہے اسکے برابرکوئی چیز نہیں ہو کتی'۔

بخاري في التاريخ بروايت حضوت فضالة بن عبيد رضي الله عنه

۱۰۵۱۵ فر، یا' جې د کولا زم پکرلوصحت مندر جو گے اور پالدار جو چاگئ'۔ کامل ابن عدی بروایت حصرت ابو هریر ة رصی الله عه

١٠٥١١ فروية التدف ال امت كے لئے وثيا كاعداب ففل ہوئے ميں ركھا ہے۔ حليه ابو معيم بروايت عبدالله بن يؤيد الارصاعي رضى الله عمه

۱۰۵۱ فرمایا" اس امت گونوار کے ذریعے سزادی کی ہے 'مطبواب کبیر علی دحل

۱۰۵۱۸ حضرت عقبة بن مالک رضی الله عنه کی طرف سے خط فر مایا''اس امت کا دنیا کاعذاب ایکے اپنے ہاتھوں میں رکھ دیا ہے''۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے وقتل کریں گے۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت عبدالله بن بويد رضي الله عمه

١٠٥١٩ فرماية "المدفي السامت كاعذاب السكى وتياميس ركادياً" وطبواني كبيو بروايت حصوت عبدالله بس يويد رصى الله عمه

۱۰۵۲۰ قر، یا ''میری امت کاعذاب اس کی دتیا پی بے 'مستدرك حاکم بروایت عبدالله بن یوید رضی الله عنه

۱۰۵۲۱ فر ، یا ہے شک موشین کے لئے سب سے بہتر عمل اللہ کے راستے میں جہاد ہے''۔ طبر انبی کبیر ہروایت حصرت بلال رصی الله عنه

۵۲۲ ا .... فره یا "میری امت کی سیاحت الله کرائے کا جہاد ہے"۔

ابوداؤد، مستدرك حاكم، شعب الايمال بيهقي بروايت ابي امامة رصي الله عنه

۱۰۵۲۳ فر مایا ہے شک برامت کے نئے ایک سیاحت ہوتی ہے اور میری امت کی سیاحت اللہ کے رائے میں جہاد کرنا ہے اور ب شک م

امت کے ئے رھب نیت ہوتی ہے میری امت کی رھبانیت دشمنوں کے ٹھکانول سے سرحد کی حفاظت کرناہے'۔

طبراني يروايت حصرت ابوامامة رضي الله عبه ۱۰۵۲۴ فرمایا''میں قیامت کے قریب تکوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوتا کہتم ایک اللہ کی عبادت کروجس کا کوئی شریک نہیں اور میرا رزق میرے نیزے کے بیچے ہےاور حقارت اور ذلت ڈال دی گئی اس شخص پر جومبرے دین کی مخالفت کرے اور جوجس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ البيل شي سے بوگا'' ـ مسمداحمد، مسند ابي يعلى، طبرابي كبير بروايت ابن عمر رضي الله عـ ه ۱۰۵۲۵ فرمایا''لوگوں میں ہے بہترین دو تھ ہیں ایک وہ تھ جواملد کے راہتے میں جہاد کرتا رہے یہاں تک کدایسی جگہ تک جا پہنچے جہاں سے دشمن کوخطرہ ہوجائے اور دوسراوہ محض جوآ با دی کے کنارے پر رہتا ہواور پانچے وقت کی نمازیں ادا کرتارہے، اپنے ول کاحق دیتارہے اور اپنے رب كى عميادت كرتاريه يهال تك كـ ال كوموت آجائے ".مسند احمد بووايت حصوت ابوهويوة وصى الله عمه ۱۰۵۲۱ فرمایا'' کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بہترین مرتبہ وا ما نیہ بتاؤں بیوہ تخص ہے جواپنے گھوڑے کی لگام بکڑ کرا مقد کے رائتے میں جلتار ہے یہاں تک کے مرج نے یا شہید کردیا ج نے ،اور کیا میں تمہیں ایسے تفل کے ہارے میں نہ بتاؤں جواس کے پیچھے چینے والا ہے؟ یہ وہ تفل ہے جوایک گھائی میں گوشدنشین ہوکرنماز پڑھتا رہے زکو ۃ ادا کرتا رہے اور برے لوگوں سے دوررہے 'خوب من بوسب سے بدترین تخص وہ ہے جس سے القدکے نام پرسوال کیا اوروہ پھر بھی عطانہ کرے' ۔مسد احمد، ترمذی، مسانی، لابن حیان، مرو ایت ابن عباس رضی الله عمه ١٠٥٢٤ فره يا'' سب ہے کامل ايمان والا و و تحقن ہے جوالقد كے رائے ميں اپنى جان اور مال كے ساتھ جباد كرے اور و تحق جواليك كھائى ميں الله كل عهدوت كرياورلوگ ال كيم شيخفوظ ريال "ماب**و داؤد، م**ستدرك حاكم بروايت ابوسعيد رضي الله عمه ۱۰۵۲۸ فرمایا''سب سے بہترمومن وہ ہے جواللہ کے راستے میں اپنی جان اور ول کے ساتھ جہاد کر لے بھروہ مومن جوا یک گھا تی میں رہ کراللہ ے ڈرتارے اورلوگول کوائے تشرے محفوظ کروے۔ مسلم متفق علیہ، ترمذی، نسائی، ابو داؤ د، ابن ماجہ برو ایت ابوسعید رصی اللہ عہ ۱۰۵۲۹ فر، یا" التد کے راستے میں سرجد کی حفاظت کرنے وا ما اس مخص ہے زیادہ اجرحاصل کرنے والا ہے جوابیے آپ کو چست کر کے ایک مہیئے کے روز ہے اور را تول کی عمادت کرے '۔شعب الایمان بیھقی بروایت حضرت ابو اعامة رضی اللہ عمه

پھران کوبندنہ کرئے '۔ طبرانی کبیر ہروایت سہل ابن حنظلۃ جنٹ کے سوور جات مجامدین کے لئے ہیں

فر، یا'' ب شک المند کے راستے میں اپنے گھوڑے پرخرچ کرنے والا اپیاہ جیسے اپنے ہاتھوں کوصد قد دینے کے لئے کھوں ڈاے اور

۱۰۵۳۱ فرمایا" بشک جنت میں سودر ہے ہیں جن کوانقد نے اپ داستے میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیاد کررکھ ہے، ہر دودر جول کے بچ میں اتن فاصلہ ہے جت آسان اور زمین کے درمیان پس جب تم القد سے ماگوتو جنت الفردول مازگا کروکیونکہ وہ جنت کے بچ میں ہوار جنت کا اتالی درجہ ہواراس کے اور برحمان کا عرش ہے، اوراس سے جنت کی نہری پھوٹی ہیں" مسد احمد بعدادی، ہووایت حصرت ابو ھریو قوصی اللہ عمد اوراس کے اور اس کے اور جنت کا اس کے ایم اللہ علی اللہ ہوئی فیمت کے سرتھ والیس اور ایم سے رسوول پر تصدیق نے تکالا ہے۔ مجھ پر اس کا جن کے کہ میں اسے اس کے اجر اور سرتھ مائی ہوئی فیمت کے سرتھ والیس اوٹا دول یو اسے جنت میں داخل کروں' بھر آپ ہوئی فیمت کے سرتھ والیس اوٹا دول یو اسے جنت میں داخل کروں' بھر آپ ہوئی فیمت کے سرتھ والیس اوٹا دول یو اسے جنت میں داخل کروں' بھر آپ ہوئی فیمس کے سرتھ والیس اوٹا دول یو اسے جنت میں داخل کروں کو ایک میر کو ایک میر کو ایک میر کی است کے لئے شکل مذہوب کا انکہ میر کی خوابش ہوئی ایک است جب در میں شہید کی اجائے کھر شہید کیا جائے کھر شہید کیا جائے۔ تین مرتب فرمایو۔

مسند احمد منعق علیه نسائی عن ابی هویوة رصی الله عنه ۱۰۵۳۳ فرمایا"اللد کراست میں مرصد کی ایک ون کی حفی ظت ایک مہین کے روزے اور راتوں کی عرب دیت سے بہتر ہے اور جواس حفاظت کے دوران مرجائ وقبر کے فتنہ سے محفوظ کردیا جائے گا اوراس کے مل کا اجر قیامت تک کھاجا تارہے گا''۔ تر مدی برو ایت سلماں رصی اللہ عند ۱۰۵۳۳ فر مایا دمیں اللہ کے راستے ہیں ایک جہاد کرنے والے کے لئے سام کی تیاری کردوں''۔

۱۰۵۳۵ فرمایا''اللہ کے راستے میں کسی زخمی کوکوئی زخم نہیں لگتا اور اللہ کوخوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستے میں زخمی ہوا ہے نگریہ کہ وہ قیامت کے دان اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون جاری ہوگا جس کارنگ خون جیسا ہوگا اور اس کی خوشبومٹ کی خوشبو کی طرح ہوگی'۔

ابن ماجه بروایت حصوت هریوة رصی الله عنه ۱۰۵۳۷ فرمایا''کوئی شخص اللہ کے راہتے میں زخی نہیں ہوتا اور اللہ کوخوب معلوم ہے کہ کون شخص اللہ کے راہتے میں زخی ہوا ہے تگریہ کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم ہے خون بہدر ہا ہوگا جس کارنگ خون جیسا ہوگا اورخوشبومٹک جیسی ہوگی''۔

ترمذى، نسائى بروايت حضرت ابوهريرة رضى الله عنه

۱۰۵۳۷ فرمایا''کوئی زخی القد کے راہتے میں زخم نہیں کھا تا مگریہ کہ وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے زخم ہے خون جاری ہوگا جس کا رنگ خون جیس ہوگا اورخوشبومنٹک جیسی۔ بعجاری ہو وایت حضوت ابو ہویو ہ رضی الله عند

۱۰۵۳۸ فر مایا''کوئی شخص ایسانہیں کہ جس کوموت آئے اور اللہ کے پاس اس کے لئے بھلائی ہوکہ وہ دنیا ہی لوٹما پیند کرتا ہوا گر چداسکو و نیا اور جو پچھ دنیا میں ہے وہ سب مل جائے سوائے شہید کے کہ وہ بیتمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں ارث جائے تا کہ اس کو دوبارہ شہید کر دیا جائے ہے اس وجہ سے کہ اسکوشہا دت کی فضیلت کا پینہ چل چکا ہوگا''۔مسد احمد متعق علیہ تر مذی ہر وایت ایس رضی اللہ عبه

۱۰۵۳۹ فر میا"میری امت کی بخض لوگ مجھ پر پیش کے گئے جواند کرائے میں جہاد کرر ہے تھے اور سمندر کے بیچ میں اس طرح سوار تھے بیٹ بادشاہ تختوں پر بھوٹ کے جواند کرائے میں جہاد کرر ہے تھے اور سمندر کے بیچ میں اس طرح سوار تھے بیٹ بادشاہ تختوں پر بھوٹ ایس مسلم، نسانی ابن ماجه بروایت حضوت اللہ عنه مسندا حمد، مسلم، نسانی ابن ماجه بروایت حضوت ام حوام بن ملحان رضی اللہ عنه

۱۰۵۴۰ فرمایا ''میں نے سمندر پرسوار ہونے والے لوگول میں سے ایک ایسی جماعت دیکھی جواس طرح تھی جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں''۔ مراد جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ابو داؤ د ہروایت ام حوام رصی اللہ عمه

۱۰۵۳۱ فرمایا" میں اپن امت میں ہے ایک الی جماعت ہے متبجب ہواجو سمندر پراس طرح سوارتھی جیسے بادشاہ تختوں پر ہوتے ہیں'۔

مسلم بروايت ام حرام رضي الله عنه

۱۰۵۳۴ فرمایا" اے لوگوا بیشن سے ملاقات کی تمنانہ کرواور القدے عافیت طلب کرواور جب تنہ راڈشن کی مناہ و جائے تو ثابت قدم رہواور جان لوگھ جنت تلواروں کے سافے تلے ہے اے اللہ جو کتاب کو تازل کرنے والے جی اور بادلوں کو چلانے والے جیں اور ڈیمنوں کو شکست دینے والے جی ان لوگوں کو شکست دینے والے جی ان لوگوں کو شکست دید میں ان پر فتح نصیب فرمائیں" معنف علیہ، ابو داؤ د ہو وابت حصرت عبداللہ ہیں ابی او فی رصی اللہ عمد میں ان کو گول کو شکست دے دیں اور جمیس ان پر فتح نصیب فرمائیں" معنف علیہ، ابو داؤ د ہو وابت حصرت عبداللہ ہیں ابی او فی رصی اللہ عمد میں ان کا مواد اس میں کہ وہ القد پر ایمان گرفتہ ہواور اسکے وعدے و بی تناہ ہوتو اس گھوڑ اور کے جانے ہیں اسکے نام اعمال میں نیمیں کے وہ اللہ پر ایمان گرفتہ ہواور اسکے وعدے و بی تناہ ہوتو اس کے مداعمال میں نیمیں کا صی جانے گئے۔

مسد احمد، ابن ماحه، نسائی بروایت حصرت ابوهریرة رصی الله عه

۱۰۵۳۵ فرمایا "جوامد کے راستہ میں ایک گھوڑ اعطا کردے پھراپنے ہاتھ سے اس کا چارہ بنائے قہردانہ کے بدلے اس کے لئے ایک نیکی ہے "۔

ابن ماحه ابن حبان بروایت تیمم داری رضی الله عنه

# جہاد کیلئے گھوڑے یا لئے کا ثواب

١٠٥٣١ فرهاين بثلك الله كالعض مل تكهاي بين جو ہررات كوتازل ہوتے بين اور جنگ بين استعمال ہونے والے جانوروں كو گنتے بين

سوائے اس جانور کے جس کے گلے میں گھٹی ہو'۔ طبرانی بروایت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنه

ے ۱۰۵۰ فرمایا''جوایئے خرچ پر کسی تخص کوامقد کے رائے میں بھیج وے اور خود گھر رہے تو اس کے لئے ہر در ھم کے بدلے ساٹھ سودرہم کا ثو اب ہے،اور جوخود القد کے رائے میں لڑے اور اس میں مال خرچ کرئے تو اس کے لئے ہر در ھم کے بدلے ساتھ لاکھ در ھم ہوں گے'۔

ابن ماجه بروایت حسن بی علی ابو شرداء رضی الله عنه ابوهریرة رضی الله عنه، ابواهامه، ابن عمر، جانو، عمران بن حصین رضی الله عنه ۱۰۵۲۸ قرمایا دوجس کوامند کراستے میں پکھر صدی تو وہ اس کے لئے جنت کا ایک درجہ ہے'۔

ابوداؤد، نسائي، ابن حبان، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابي بجيح

٩٥٥٠ فرمايا "جوالتد كداسة مين جانے كے لئے كى كوتياركر في أو ياس في خود جهادكياور جوكى جهادكر في والے كے بيتھے اس كے گھر والول كا الچھى طرح سے خيال رکھے تو گوياس في خود جهادكيا "مسيند احمد، منفق عليه، "ابن ماجه بروايت حصرت زيد بس خالد رضى الله عنه

۱۰۵۵۰ فرمایا'' جواللہ کے رائے میں جانے کے لئے کسی کو تیار کری تو اس کے لئے اس جانے والے کے جتنا اجر ہے اور اس جانے والے کے اجر میں کوئی کی نہیں کی جائے والے کے اجر میں کوئی کی نہیں کی جائے گئے''۔اہں ماجہ ہر وایت حصرت زید بن خالد البجھی رضی اللہ عبد

۱۰۵۵۱ فرمایا''جوالند کے راستے کے لئے نگے اوراس دوران مرجائے یا شہید کر دیاجائے یااس کا گھوڑ ایا اونٹ اسے کچل ڈالے یااس کے بستر پرکوئی زہر پلاجانو راسے ڈس لے یا جس طریقے ہے بھی اللہ جاہے وہ انتقال کرجائے تو وہ شہید ہوگا اوراس کے لئے جنت ہوگ'۔

ابوداؤد، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابو مالك الاشعرى رضي الله عنه

۱۰۵۵۲ فرمایا''جومسلمان الله کے راستے میں اتنی دیر بھی قبال کر ہے جتنی ویر میں اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے تواس کے لئے جنت واجب ہوگئی اور جواللہ سے سے دل کے ساتھ شہادت مانگے پھروہ مرجائے یاقتل کر دیا جائے تو بے شک اس کے لئے شہید جتنا اجر ہے اور جس شخص کوار تدکے راستے میں کوئی زخم لگ جائے یا کوئی چوٹ پنچے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آسئے گا اسکارنگ زعفر ان جبیہا ہوگا اور خوشبو مشک جیسی اور جس شخص کواللہ کے راستے میں کوئی زخم گئے تو اس پرشہیدوں کی مہر ہوگی۔

مسنداحمد، ابن ماجه، ابن حبان بروايت حضرت معاذ رضي الله عنه

۱۰۵۵۳ فرمایا''جونہ جہاد کرے نہ کی کو جہاد کے لئے تیار کرے نہ کی مجاہد کے پیچھے اس کے گھروالوں کا خیال رکھے توالند تعالیٰ اسے تیہ مت سے پہلے پہلے کی مصیبت میں بہتلا کردیں گے'۔ابو داؤ د، ابن ماجه ہروایت حصرت ابوامامه رضی الله عنه ۱۰۵۵۳ فرمایا''جواس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہاں نے نہ بھی جہاد کیا ہونہ بھی اسکاارادہ کیا ہوتو وہ ایک طرح کے نفاق پر دنیا ہے رخصت ہوا''۔

فا كده .....يعني مؤمن كي توشان يهي ب كدوه التدكرات من نكلي يا چر نكلنے كاخواہش مندر ب'-

مسبد احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائي، بروايت حصرت ابو هريرة رضي الله عنه

# سرحد کی حفاظت میں جان دیے دینا

۱۰۵۵۵ فرمایا''جوالقد کے راستے میں سرحد کی حفاظت کرتا ہوا جان دید ہے تو اللہ اسکے نیک اعمال کا ثواب اس کے لئے جاری رکھتے ہیں اور اس کارزق اسکواسی طرح ملتار ہتا ہے اور وہ فتنوں سے محفوظ ہوجا تا ہے اور القد تعالیٰ قیامت کے دن اس کواس حال میں اٹھا نیں گے کہ وہ خوف سے امن میں ہوگا۔ ابن ماجہ ہو وایت حضوت ابو ہو یو قرضی اللہ عنہ

۱۰۵۵۲ فرمایان الله کراست میں ایک گھڑی کا جہادلیلة القدر میں ججرا سود کے پاس عبوت کرنے سے بہتر ہے۔

ابن حبان، شعب الايمان بيهقي بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۵۵۷ فرمایا" الله کراستے کے لئے اپنے گھوڑے پرخرج کرنے والا ایسا ہے جیسے صدقہ دینے کیئے ہاتھ کھو لےرکھے اور ان کو بندنہ کرئے۔ دامان داؤد، مستدرک حاکم بروایت حضرت ابن الحنظلة رصی الله عنه

۱۵۵۸ فرمایا''اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کراہے میں جہاد کرنے والے کی میں ضانت لیتا ہوں کہ اگر میں نے اس کوموت دے دی تو اس کو جنت عطافر ماؤ زگا اور اگر اس کووالیس لوٹا یا تو اجرائے میں جہاد کرنے کے دوران انقال کرجائے اس کے لئے اتنا ہی اجر کھی جاتا رہے گا اور میں ایک دن اور رات کی حفاظت کرنے کے دوران انقال کرجائے اس کے لئے اتنا ہی اجر کھی جاتا رہے گا اور اس کے انتا ہی اجر کھی جاتا رہے گا اور اس کے انتا ہی اجر کھی جاتا رہے گا اور اس کے انتا ہی ایک دن اور رات کی حفاظ ہوجائے گا'۔ تو مذی ، مستدر ک حاکم ہو وابت حضرت سلمان وضی اللہ عمد اور اس کا رفتی اس کے قبضے میں میری جان ہے اگر مونین میں سے پچھلوگ ایسے نہ ہوتے جن کو یہ کوار آئیں کہ وہ جہاد میں میرے سے بیچھلوگ ایسے نہ ہوتے جن کو یہ کوار آئیں کہ وہ جہاد میں میرے سے بیچھلوگ ایسے نہ ہوتے جن کو یہ کوار آئیں کہ وہ جہاد میں میرے سے بیچھلوگ اور اس خات کی سم جس کے قبضہ میری جان ہے کہ میں ان کوسواری دے سکون تو میں اللہ کے راستے میں شری جانے والی سی جھلے یہ بیات پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جا والی می جھلے سے بات پسند ہے کہ میں اللہ کے داستے میں شہید کر دیا جا والی میں دو بارہ زندہ کیا جا والی پھر شہید کر دیا جا والی پھر شہید کیا جا والی پھر شہید کر دیا جا والی گھر ذندہ کیا جا والی پھر شہید کیا جا والی پھر شہید کر دیا جا والی گھر شہید کر دیا جا والی گھر شہید کر دیا جا والی گھر شہید کیا جا والی پھر شہید کر دیا جا والی گھر شہید کر دیا جا والی گھر شہید کیا جا والی پھر شہید کر دیا جا والی گھر شہید کیا جا والی پھر شہید کیا جا والی پھر شہید کیا جا والی کھر شہید کیا جا والی پھر شہید کیا جا والی کھر شہید کیا جا والی کو میں میں مورث کیا جا والی کھر اس کے قبضہ میں کو میں کر نہ کیا جا والی کھر شہید کیا جا والی کھر شہید کیا جا والی کیا جا والی کی میں کر دیا جا والی کیا کہ کو میں کر دیا جا والی کی میں کر دیا جا والی کی کر میں کر دیا جا والی کی کر دیا جا والی کر دیا جا والی کیا کہ کر دیا جا والی کی کر دیا جا والی کر دیا جا والی کی کر دیا جا والی کیا کہ کر دیا جا والی کی کر دیا جا والی کی کر دیا جا والی کر دیا جا کر دیا جا کر دیا جا کر کر دیا جا تھر

مسند احمد، متفق علیه نسائی، بروایت حضرت ابوهریرهٔ رضی الله عبه ۱۰۵۶۱ فرمایا" اللّٰدکراستے کاغباراورجبنم کادھواں بھی بھی کسی مسلمان کے تقنوں میں جمع نہیں ہوسکتا۔

نسانی ابن ماجه،ابن حبان بروایت حضرت ابوهریوة رضی الله عنه ۱۰۵۷۲ فرمایاً دیسی بندے کے اندراللہ کے راہتے کا غیار اور جہنم کا دھوال ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کسی انسان کے اندرایمان اور بخل کبھی ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں '۔ابو داؤد، مستدرک حاکم بروایت حضرت ابوهریوة رضی الله عنه

۱۰۵۷۳ ...فرمایا" دوز خیس کافراوروه مسلمان جس نے اس کافر کوتل کیا هو پھرسیدها چلا ہواور میاندروی اختیار کی ہوجمع نہیں ہوسکتے ،اورکسی مسلمان کے اندرالتد کے رائے کاغباراوردوز خ کادهواں جمع نہیں ہوسکتے ہیں'۔ مسلمان کے اندرالتد کے رائے کاغباراوردوز خ کادهواں جمع نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کسی بندے کے اندرالیمان اور حسد ایک سر تھے ہیں'۔ مسلمان کے سائمی مستدر ک حاکم، ہروایت حضرت ابو ھر برة رضی الله عنه

# دوآ تکھوں پرجہنم کی آ گےحرام ہے

۱۰۵۲۳ فرمایا'' دوزخ بین دوایسے لوگ جمع نهیں ہو سکتے جن میں سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا تا ہواییا موس جو کا فرکونل کرے پھر سید ھے داستے پرچلتارہے۔ مسند احمد، مسلم ہروایت حضرت ابو هريرة رضى الله عند

۱۰۵۲۵ مرایا دور بین کا در این این آوم کے مختف راستوں میں گھات لگائی ہے، پس اس کے اسلام کے راستے میں بدیفہ ہے اور کہتا ہے ہم اسلام لاتے ہواورا پنا اوراپنا وراپنا آسان چھوڑ ہے ہو (مراداپناوطن ہے) جبکہ مہا جرک مثال تو ایک ہے جیسے گھوڑ ہے کی چرا گاہ میں ہیضا اور کہاتم مال اور جان کو مشقت میں ڈال کی چرا گاہ میں ہیضا اور کہاتم مال اور جان کو مشقت میں ڈال کی جہاد کے راستے میں بیضا اور کہاتم مال اور جان کو مشقت میں ڈال کر جہاد کر دہے ہو پھرا گرتم شہید کردیئے جاؤ گے تو تمہاری ہوی سے کوئی اور تکاح کرلے گا اور تمہارے مال کو تنسیم کردیا جائے گالیکن اسے شیطان کی بات نہیں مائی اور جہاد کیا، تو جو تھوٹ میں واضل کرے، اور اگر وہ غرق ہوج سے تو انقد پر داجب ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور اگر وہ غرق ہوج سے تو انقد پر داجب ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، دوائل کو جنت میں داخل کرے دوائل کو جنت میں داخل کرے، دوائل کرے، دوائل کرے، دوائل کرے، دوائل کو جنت میں داخل کرے دوائل کرے، دوائل کرے، دوائل کرے، دوائل کو جنت میں داخل کرے، دوائل کرے، دوائل کرے، دوائل کرے کو دوائل کو جنت میں داخل کرے دوائل کرے، دوائل کو جنت میں داخل کرے، دوائل کرے، دوائل کرے، دوائل کو جنت میں داخل کرے دوائل کرے، دوائل کرے کو دوائل کرے، دوائل کرے دوائل کرے، دوائل کرے کے دوائل کرے دوائل کرے کو دوائل کو دوائل کرے، دوائل کو دوائل کو دوائل کرے کے دوائل کرے کو دوائل کو دوائل کرے کو دوائل کر دوائل کو دوائل کر دوائل کر دوائل کو دوائل کو دوائل کو دوائل کو دوائل کر دوائل کو دوائل کو

مسند احمد، نسانی ابن حبان، مروایت حصرت سبرة بن ابی فاکھه رصی الله عنه ۱۰۵۲۱ . فرمایا''لوگول بیس سے سب ہے بہتر زندگی اس مخص کی ہے جواللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی نگام پکڑے ہوئے بلندی پراڑتا جار ہاہو جب بھی کوئی پکاریا جیخ سنتا ہے اس تک جا پہنچتا ہے لڑائی اور تل کے مواقع تلاش کرتے ہوئے یادہ مختص جوگھا ٹیول میں سے ایک گھائی میں یا واو یوں میں ہے ایک وادی کے بیچ میں اپنی بکر یوں کے چھوٹے سے رپوڑ کے ساتھ ہو، نماز پڑھتار ہے ، زکو ۃ اداکرتار ہے اوراپنے رب کی عباوت کرتار ہے یہاں تک کداس کوموت آپنچے ،اور بوگوں ہے اس کا تعلق بھلائی کے ملاوہ کوئی نہ ہو'۔

مسلم، ابن ماجه، بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عمه

١٠٥٦٤ فرمايا "مشركين سے اپنے مالوں ، جانوں اور زبانوں سے جہاد كرؤ'۔

مسند احمد، ابوداؤد، نسائي لابن حبان، مستدرك حاكم بروايت حصرت ايس رصي الله عبه

۱۰۵۷۸ فرمایا''اللہ کے راستے میں سمندر کے ساحل پر ایک رات کی حفاظت اس مخص کی عبادت نے بہتر ہے جوایے گھر میں رہ کر ایک ہزار برس تک روز ہے رکھے اور راتو ل کوعبادت کرتار ہے اور ہر برس تین سودن کا کااور ہر دن مزار برس کا''۔

ابن ماجه بروايت حضرت انس رضي الله عنه

طبراني كبير، مستدرك حاكم بروايت حصرت ابوريحانه رصي الله عمه

۱۰۵۷۲ مجاہدین کی عورتیں پیچھے رہ جانے والوں پراس طرح حرام ہیں جیسے ان کی اپنی مائیں اور پیچھے رہ جانے والوں ہیں ہے مجاہدین میں ان کے سے کھر والوں کا رکھوالا بنے اور پھر ان میں خیانت کرے گرید کہ قیامت کے دن مجاہد کواس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہاجائے گا کہ یہ ہے وہ تحقی جس نے تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں نے ساتھ برائی کی سوتم اس کی نیکیوں سے جوچ ہو الوپس وہ اس کے الاس کے نیکیوں میں سے چھے چھوڑ دیے گا۔ اس کے الاس کے اللہ کہ وہ اس کی نیکیوں میں سے پچھچھوڑ دیے گا۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائي بروايت حضرت ابوبريدة رضي الله عنه

1004 فرمایا" اسلام کی چوٹی القد کے رائے میں جہاد ہاں کووہی حاصل کرسکتا ہے جولوگوں میں سب سے انتقال ہو۔

طبراني، كبير بروايت حضرت ابوامامة رضي الله عنه

۱۰۵۷۵ فرمایا" القدرتم کرے چوکیداری کے چوکیدار پڑ'۔ابن ماجه، مستدرک حاکم بروایت حضرت عقبقبی عامر رصی الله عنه ۱۰۵۷۵ فرمایا" القد کے راستے کی چندگھڑیال پچپال قبر ل سے بہتر ہیں۔مسند فردوس دیلمی بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه ۱۰۵۷۷ شرمانیا" تکواریں جنبت کی چابیال ہیں''۔

حضرت ابوبكر رضى الله عنه في العلانيات و ابن عساكر بروايت حصرت يزيد بن شجرة رصى الله عنه ١٠٥٧ - قرمايا '''لموارگوائي كے سے كافى ہے' ـ ابن ماجه بروايت سلمة بن المحبق رضى الله عنه

# تلواریس گواه دیس گی

فا مکرہ: .....لیعنی کلواریں قیامت کے دن اپنے استعمال کرنے والوں کے لئے گوائی دیں گی کہ انہوں نے اللہ کے داستے میں جہاد کیا تھا''۔ ۱۰۵۷۸ فرمایا'' کلواری مجمع میں کی چاوریں جیں' ۔مسند فردنس دیلمی مروایت حضرت ابوایوب رصی اللہ عند المصحاملی فی امالیہ، مروایت حضرت زیدبن ثابت رضی اللہ عنه

۱۰۵۷۹ فرمایا 'جہادیس شریک ہونے والا اور جمعہ کی نمازیس شریک ہونے والا دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے پر زیادہ فضیت نہیں رکھتا''۔(یعنی دونوں فضیت میں برابر میں)۔ابو النضر الغذدینی فی مشحته بروایت حضرت ثعباں رصی اللہ عمه • ۱۰۵۸ فر مایا'' خوشخبری اس کے لئے جوالقد کے راہتے میں کٹر ت ہے جہاد کرے گا جوالقد کا ذکر کرے تو اس کے لئے ہر کلمہ کے بدلے ستر ہزار نیکیاں ہیں جودس گنا بڑھادی جا کیں گی اس کے ساتھ ہی القد کے پاس اسکے لئے اس سے بھی زیادہ بہت بچھ ہے۔''

طبراني كبير بروايت حضرت معاذ رضي الله عنه

١٠٥٨١ فرمايا" الله كراسة كي ايك صبح اورايك شام دنيا اوردنيا ميں جو پچھ ہے اس سے بہتر ہے"۔

متفق عليه، بسائي بروايت سهل بن سعد رضي الله عنه

١٠٥٨٢ فرمايا" بهار برب ال قوم پرتعب فرماتے ہيں جن كوز نجيروں سے باندھ كر جنت كى طرف لے جايا جاتا ہے '۔

مسند احمد، بخاري، ابوالدرداء بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۵۸۳ فره یا مجھ بنسی آتی ہان لوگوں پرجوتمہارے پاس مشرق کی سمت سے آئیں گے ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور دواس بات وٹالیسند مرر ہے بول کے '۔مسد احمد، طبرانی کبیر ہروایت مبھل بن سعد رصی الله عد

١٠٥٨٠ فرمايا " مجين من آتى إن قوموں پر جوزنجيرول سے باندھ كر جنت كى طرف لے جائے جا كيں سے"۔

مسند احمد بروايت حضرت ابوامامة رضي الله عنه

١٠٥٨٥ . فرمايا" مجھے تعجب بوتا ہاں قوم پر جوز نجیرول میں بائدھ کر جنت کی طرف لے جائے جائیں گے وہ اس چیز کوناپسند کررہے بول سے"۔

طبراني كبير بروايت حصرت ابوامامة رضي الله عنه، حليه ابونعيم بروايت حضرت ابوهريرة رصى الله عنه

۱۰۵۷۱ فرمایا'' ہمارے رب نے اس مخفل پر تعجب فرمایا جواللہ کے راستے میں جہاد کر ہے پھراس کے ساتھیوں کو شکست ہو جائے تو وہ اپنی ذمہ داری پہچانے اور لڑتا رہے یہاں تک کہ شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھومیر سے بندے ک اس لئے لڑتا رہا کیونکہ اس کومیری نعشوں کی خواہش تھی اور میرے عذاب سے خوف تھا یہاں تک کہاس کو شہید کردیو گیا۔

ابوداؤد، بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

۱۰۵۸۷ فرمایا''تم پرانقد کے راستے میں جہاد فرض ہے کیونکہ رہے جنت کے درواز وال میں سے ایک درواز و ہے اس کے ذریعے القد تعالیٰ تمہارے نم اور پریٹنائی کودور قرماتے ہیں''۔ طبوانسی سحیور ہو وایت حضوت ابوامہ رصی اللہ عند ۵۸۸+ا.... فرمایا''اس شخص کے اندال کم ہیں اوراجرزیاد و'''۔

فاُ مكرہ! · · · · · بيان صحافي كے بارے ميں فره ياہے جوائيان لائے اورائيان لاتے ہی جباد ميں جيے گئے اور و بال شہيد ہو گئے اسلئے فرما يا كه انہول نے ايمان لانے كے بعداعمال صالح بہت كم كئے ہيں كيكن پھر بھی اجر بہت لے گئے كيونكہ ان يوشبادت كامر تبه عطا ہواتھ۔

متفق عليه بروايت حضرت براء رضي الله عنه

۱۰۵۸۹ قرمایا "الله کراست کی ایک می یا ایک شام دنیا اور دنیا میں جو پھے ہان سب سے بہتر ہے '۔ مسد احمد منفق علیہ اس ماحه بروایت حضرت انس رضی الله عدمت علیه، ترمذی، سانی ابن حاتم بروایت سهل بن سعد مسلم، ابن ماجه بروایت ابوهریرة رصی الله عدم ۱۰۵۹۰ فرمایا" الله کرائے میں ایک میں یا ایک شام بہتر ہے ہراس چیز ہے جس پرسورج طلوع ہوتا ہے اور غروب'۔

مسند احمد، نسائي، بروايت حصرت ابوايوب رصي الله عنه

فاكده: سيعن تمام مخلوقات يافضل ي-

۱۰۵۹۱ فرمایا''سمندر میں ایک جہاد کرناخشنگی کے دل جہادول ہے بہتر ہے اور جس شخص کاسمندر میں سر چکرائے وہ اس شخص کی طرح ہے جو القد کے رائے میں اینے خول ہے لت بہت ہوجائے''۔

فأكره: العنى الركوشهادت كالواب طے كال اس ماجه بروايت حضرت ام در داء رصى الله عنها

١٠٥٩٢ فرهايا السمندر ميں ايك جباد بين بين دي جبادول ہے بہتر ہاور جوسمندر كومبور كرك وياس نے تمام داديول كومبور كرليا اور سمندر

میں جس شخف کا سرچکرائے وہ ایبا ہے جیسااںتد کے رائے میں اپنے خون میں مت بت ہونے والا''۔

طبراني، كبير، شعب الايمان بيهقي بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عمه

۱۰۵۹۳ جس شخص نے پہلے جج نہ کیا ہوائ کا جج کرنادی جہادوں ہے بڑھ کر ہے اور جو پہلے بج کر چکا ہوائ کے لئے جہاد میں شریک ہونا وی جو ل ہے بہتر ہے اور سمندر میں ایک جہادشنی کے دی جہادوں ہے بڑھ کر ہے اور جو سمندرکو پارکر لے گویا اس نے ساری بستیاں پار سیس اور سمندر کے سفر میں جس کا سرگھو منے لگے وہ ایسا ہے جیسے القد کے راستے میں اپنے خون سے لتھ مڑگی ہو'۔

طبراني كبيرشعب الايمان بيهقى بروايت الن عمر رصى الله عنه

### سمندری راستہ ہے جہاد کرنے والوں کی فضیلت

۱۰۵۹۳ فرویا"میری امت کی سب سے پہلی فوج جو سمندر میں سوار ہوگی انہوں نے اپنے لئے جنت واجب کروالی اور میری امت میں سے جو پہلی فوج قیصر بادشاہ کے شہر پر تملہ کر ہے گان کی مغفرت کردگ گئی"۔ بخاری ہو وایت ام حرام بنت سلماں رضی اللہ عمہ ۱۰۵۹۵ فرویا" ایک جج چاپیس جہادول سے بہتر ہے اورایک جہاد چ لیس جو سے بہتر ہے '۔ البراد ہو وایت ابن عباس رضی اللہ عمہ فائمہ ہوا۔ دوسری صورت اس کے لئے جس پر جج فرض نہو"۔ فائمہ ہوا۔ دوسری صورت اس کے لئے جس پر جج فرض نہو"۔ اس میں جہادول سے بڑھ کر ہے اورایک جہاد چالیس جو ل سے بڑھ کر ہے اورایک جہاد چالیس جو ل سے بڑھ کر ہے۔

شعب الايمان بيهقي بروايت حضرت ابوهريرة رضي الدعنه

۱۰۵۹۷ فرمایا''جہادے پہلے جج کرنا بچیس جہادوں سے افضل ہے اور جج کے بعد جہاد کرنا بچیاں ججو ل سے بڑھ کر ہے اور اللہ کے رائے میں ایک گھڑی کا جہاد بچیس ججو ل سے بڑھ کر ہے''۔ حلیہ ابی نعیم بروایت ابن عمر رضی اللہ عبہ

۱۰۵۹۸ فرمایا''القدنے راستے میں جہاد کرنے والا حج کرنے والا اور عمر ہ کرنے والا بیسب اللہ کے وفعہ میں القدنے ان کو جلا ہو تو انہوں نے اطاعت کی اورانہوں نے القدسے سوال کیا تو القدنے ان کوعطافر مایا''۔اس ماحہ، لابس حیان بو وایت حضرت انس د ضبی اللہ عبه

١٠٧٠٠ فرماي جي وتيري وونو حوابتول ك لئ بهتر ب مسد فردوس عن ابي درداء رصى الله عنه

۱۰۲۰۱ فرمایا''جہا دروطرح کے بیں سوجو تخص امتد کی رضاء کی خاطر جہ دکرے اور اُمیر کی اطاعت کرے اور بہترین مال خرج کرے۔ ساتھی کے ساتھ آ سانی کامعاملہ کرے ذمین میں فساد ہے بچے تو بیٹک اس کی نینداور بیداری سب اجر کی مستحق ہیں اور جو تخص فخر اور ریاء جندا نے کے لئے کرے اور امیر کی نافر مانی کرے زمین میں فساد کرے تو بیٹک وہ خوشی لی کے ساتھ والی نہیں آئے گا''۔

مسند احمد، ابوداؤد، نسائي، مستدرك بيهقي عن معاذ رضي الله عنه

۱۰۲۰۲ مالقد تعالی فرماتے ہیں میراجو بندہ جہاد کے سئے امتد کے راہتے میں نکلتا ہے میری رضاء کی خاطر تو میں صفانت دیتا ہوں کہ میں اے اگر واپس لایا تواس کے اجراد رغنیمت کے ساتھ واپس را وک گااوراہے اپنے پاس بدالیا تو معاف کر کے رحم کرکے جنت میں داخل کر دوں گا''۔

حلية الاولياء عن ابن عمر رضي الله عمه

۱۰۲۰۴ فرویا''جہادے لوٹما جھاد کی طرح ہی ہے۔ مسد احمد، ابو داؤ دمستدرک عن ابن عمر رضی الله عنه ۱۰۲۰۵ فرویا''ایک گھڑی کا اللہ کے رائے میں قبال کی صف میں گھڑا ہونا بہتر ہے۔ الجھرے کھڑے ہوئے سے'۔

ابن عدى وابن عساكر ابي هريرة رضى الله عنه

فی کدہ: ، ، بیعنی اگر مسمائی گھر پر ہزاروں سال عبادت کرتارہ بیالتد کے رائے میں قبال کی صف میں ایک گھڑی کے کھڑے ہونے کے برابرنہیں ہوسکتا۔ ۱۰۷۰۷ فرمایااس کے سرپرتلواروں کی چمک اسے آ زمانے کے لئے کافی ہے۔نسانی عن دجل فاکدہ:.....یعنی مؤمن کے امتحانات کے لئے اتنا کافی ہے کے موت اس کے سامنے ہواورتلواریں چل وہی ہوں۔ ۱۰۷۰۷ فرمایا کہ' ہرممل کاتعلق عمل کرنے والے سے مرتے وقت ختم ہوجا تا ہے علاوہ اس کے جواللہ کے راستے ہیں کمر باندھے ہوئے ہو

کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے مل کی نشونم کرتے ہیں اور قیامت تک اس کواس کارز ق دیاجہ تا ہے'۔ طبرانی، حلیہ مرو ایت عو

۱۰۲۰۸ فرمایا که مروه زخم جونسی مسلمان کوامند کے راستے میں نگاوہ قیامت کے دن ایسا ہوگا جیسے اس میں نیز ہ لگا ہواور اس میں سے خون بہہ رہا ہو، رنگ تو خون کا ہی ہگواور خوشبومشک کی ہوگی' ۔ متفق علیہ ہروایت حضوت ابو ھریو ہ رضی اللہ عبه

۱۰۲۰۹ فرمایا کہ'' برمرنے والے کاعمل اس کی موت کے ساتھ میں پہنے مالا ہے علاوہ اس شخص کے جوالقد کے راستے میں کمر با تدھے ہوئے ہو، کیونکہ اس کاعمل القد تعالیٰ قیامت کے دن تک بڑھاتے رہتے ہیں اوروہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے'۔

ابو داؤ د، ترمدی، مستدرک حاکم بروایت فضالة بن عبید رضی الله عنه اور مسد احمد بروایت حضرت عقبة بن عامر رضی الله عه ۱۲۰۱ فرمایا که الله که الله کراستے بیل آیک سفر پچاس مرتبہ ج کرنے ہے بہتر ہے '۔ ابوالحسن الصقلی فی الاربعین عن ابی المصاء الا۱۰ فرمایا که 'الله کراستے بیل آیک شم راگا دینا ہراس چیز ہے بہتر ہے جس پرسورج طلوح ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور یقینا جنت کی ایک کمان بھی ہراس چیز ہے بہتر ہے جس پرسورج طلوح اور غروب ہوتا ہے'۔ ببحادی بروایت حضرت ابو هو برة رصی الله عنه مالا۱۰ فرمایا که 'دالله عنه ہیل ہے ہوگا ہو بنا ہراس چیز ہے بہتر ہے جو دنیا بیل ہے ، اور تم بیل ہے اور تم بیل ہے کو کی کمان یا کسی کے قد کے برا برجگہ جنت بیل ہے و سااور ہراس چیز ہے بہتر ہے جو دنیا میں ہے اور اگر اهل جنت میں ہے دوثن ہو عورت زمین کی طرف جھا تک کر دیکھ لے تو جنت اور دنیا کے درمیان کی جگہ اس کی خوشبو سے بجرجائے اور اس کی روثن سے روثن ہو جو دنیا میں ہے'۔

مسند احمد، متفق عليه، ترمذي بووايت حصوت ايس رضي الله عنه

١٠٩١٣ فروياك" الله كرائة مين أيك غزوة مجھ چاليس مرتبہ حج كرنے سے زيادہ پنديدہ ہے '۔

عبدالجبار الخولاني في تاريخ داريا عن مكحو ل مرسلاً

۱۰۲۱۳ فر ، یا که الله کے رائے میں ایک ساعت بھی کی شخص کا کھڑ ہے ہوجانا ساٹھ سال کی عبوت ہے بہتر ہے'۔

الضعفاء للعقيلي بروايت حضرت عمات بن حصين رضي الله عنه

١٠٢١٥ فرمايا كُورْ برنى كے لئے رهبانيت ہوتى ہادراى امت كى رهبانيت الله كراستے ميں جہادكرتا ہے '۔

مسمد احمد بروايت حضرت انس رضي الله عنه

۱۰ ۱۲ ا ، فرمایا که منازی کواس کا اجر مے گا، اور نمازی کوتیار کر کے بھیجنے والے کواپنا بھی اور نمازی کو بھی (دونوں کا) اجر ملے گا''۔

ابوداؤد، بروايت حضوت ابن عمر رضي الله عمه

۱۷۷۰ فرمایا کے"گرکرمرنے والے کے لئے شہید کا اجر ہے اور ڈو بنے والے کے لئے دوشہیدوں کا اجر ہے' (فرمایا کہ ) گسی بندے کا میزان عدل (قیامت میں) بھاری نہیں ہوگا جتنا کہ اس جانور سے بھاری ہوگا جسے اللہ کے راستے میں استعمال کیا جاتا ہویا اس پراللہ کے راستے میں سواری کی جاتی ہو۔ طبوانی تحبیر عن جابو رضی اللہ عند

۱۰۲۱۹ فرمایا که 'جس شخص کے دل میں اللہ کے راستے میں جانے کا شوق پیدا ہوا تو اللہ تعالی اس پر آ گ کوحرام کر دیں گئے'۔

مسند احمد بروايت ام المؤ منين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

۱۰۷۲۰ فر ، باک' کوئی مسلمان ایر نہیں ہے جواپئے گھوڑے کے لئے جوصاف کرے اور پھراس کی گردن میں لٹکا دے گرید کہ اس کو ہر دائے کے بدلے ایک بیٹی دی جاتی ہے' ۔ مسد احمد، بیھفی فی شعب الایمان ہو وایت حصرت تمیم رصی الله عبه ۱۲۱ وا... فرمایا که 'کوئی غازی ایب نبیس جواملد کے راہتے میں ہواور پھران کو مال غنیمت معے مگر بیاکہ ان کوان کے آخرت کے اجر کا دو تہائی فور ر وے دیا جاتا ہے،اورا یک تہائی ہاتی رہتا ہے اوراگر مال غنیمت نہ ملے توان کا اجرکھل کر دیا جاتا ہے''۔

مسند احمد، مسلم ابوداؤد، نسائي، ابن ماجه بروايت حصرت ابن عمرو رضي الله عنه

# مجامد کا مرتنبہ قائم اللیل کے برابر ہے

۱۰۹۲۲ فرمای که الله کے رائے میں جہاد کرنے والے کی مثال (اورابقد بی زیادہ جانتاہے کہ کون اس کے رائے میں جہاد کرتاہے) اس شخص کی طرح ہے جوروز ہ رکھنے والا ہو ہمیشہ کھڑار ہے والہ ہوروزے اور صدقے ہے ڈھیلائیس پڑتا، یہاں تک کہ (مجاحد) واپس نہ لوٹ آئ اور ابتدنتی لی پرتو کل کرے کہ اگر اسے میں جان ہے گیا تو جنت میں داخل ہوگا پالیجے سلامت واپس آگیا تو اجراور والی نئیمت کے ساتھ واپس آگا 'کیا تو اجراور والی نیمت کے ساتھ واپس آگا' کہ متعق علیہ، نومذی، مسانی ہو واپت حصوت ابو ھو یو ہ وصی الله عنه

۱۰۲۲۳ فرمایا که الله کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال (اورالقد بی زیادہ جانتاہے کہ کون اس کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے)
اس روزے دار کی طرح ہے جو کھڑ ابونے والا ہو، ڈرنے والا ، رکوع اور مجدہ کرنے والا ہو' ۔ سسانی ہو و ایت حضوت ابو ھر بو ہ رصی الله عنه
۱۰۲۴ فرمایا که الله کے راستے میں صف میں کی مختی کا کھڑا ہونا ساتھ سمال کی عبادت ہے بہتر ہے' ۔ طبوابی برو ایت حصوت عمواں رصی الله عنه
۱۰۲۲ فرمایا که الله کے راستے میں صف میں کوئی مسلمان ہوگی تو جنت اس (مسلمان کرنے والے پر واجب ہوئی)' ۔

طبراني بروايت حضرت عقبه بن عامر رضي الله عنه

١٠٧٢٧ فرمایا كه 'جس نے اللہ كے رائے ميں نيز وبا ندھا تو اللہ قيامت كے دن اس يُوگنا ہوں ہے آ زاد كر ديں كئے'۔

م عبدان بروايت حصرت ابوهريوة رصي الله عمه

۱۰۷۱۷ فرمایا که جس نے نمازی کی نمیبت کی گویا که اس نے ایک مومن گول کیا''۔النشیوادی بووایت حضر اس مسعود رصی الله عمه ۱۰۷۲۸ فرمایا که 'جوالقد کے راستے میں پچھ مال فرج کرے تو اس کے لئے سامت سوگن لکھ دیا جاتا ہے'۔

مسند احمد، ترمدي، نسائي، مستدرك حاكم بروايت حريم بن قاتك

۱۰۷۲۹ فرمایا که ''اگر سی شخص نے کسی غازی کوتیار کروایا پیبان تک کدوہ ثابت قدمی سے جھاد میں چلا گیا تواس (تیار کروائے والے ) کے لئے بھی غازی حسید ہورائے والے ) کے لئے بھی غازی حسید تعدور صبی الله عده بھی غازی جیسی نازی جس نے جہاد کے اپنی اوقعی جو جائے یا تو واپس آب نے 'راہی ماحد مو و ایت حصوت عدور صبی الله عده معدور استان کی اس کے اپنی اونکن کے تضنول کو ہاند دھردیا القدانی کی اس پر آگ کے وحرام قرار دے دیں گئے۔

الصعفاء للعقيلي بروايت ام المؤمس حصرت عانشه صديقه رصي الله عمها

ا ١٠٦٣ فرمايا كه "جس نے ایک رات بھی اللہ كے رائے ہيں گزاری تواس كے لئے بزار راتوں كے روزے اور قيام كی طرح ہوگی''۔

ابن ماجه بروايت حضرت عثمان رضي الله عنه

١٠١٣٢ فرمايا كـ "سب افضل جباديب ركوني اس حال مين صبح كري كداس عزم كي بوكس يظلم ندكرول كا"-

فردوس بروايت حصرت عني رضي الله عبه

۱۰۹۳۳ فرمایا کے ''ابیامت کرو، کیونکہ اللہ کے راستے ہم تم سے کسی کے کفر بہونے کی جگہ، گھر پراس کے ستر سال تک نماز پڑھنے سے افضل ہے، کیاتم اس بات کو پسندنہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تعمین معاف فر ماوے اور جنت میں داخل کرے، اللہ کے راستے ہیں جہاد کروجس نے اللہ کے راستے ہیں جہاد کروجس نے اللہ کے راستے ہیں اونٹی کے دود دے دو ہے کے درمیان جتنے وقت برابر بھی جہاد کیا،اس کے لئے جنت واجب ہوجائے گئی'۔

ترمذي، مستدرك حاكم بروايت حصرت ابوهريرة رصى الله عنه

۱۰۷۳۷ فر مایاک این جابر اکی میں تمہیں خوشجری ندستاؤل کدانقد تعالی نے تمہارے والد کے سرتھ کیے ملاقات کی؟ القد تعالی نے بھی کسی سے بغیر جاب کے ملاقات فر مائی اور فر مایا کہ اے عبدالقد اجمنی کرو، جس چیز کی تمنا کروگ میں عطا کروں گا بتمہارے والد نے فر مایا ، اے مبرے رب! مجھے زندہ کرد بیجئے میں دوسری مرتبہ آپ کے راستے میں قبال کروں گا ، تو القد تعالی نے ارش وفر مایا کہ بید و میں میں عطا کہ والد نے عرض کی کہ القد تعالی نے ارش وفر مایا کہ بید و میں کے دائیں شرویات حصرت جابر دصی الله عدہ کے میں اصل کریں ہیں ہے والیت حصرت جابر دصی الله عدہ

۱۰۷۳۵ فرویا کے 'جب آحد میں تمہار کے بھائی شہید ہو گئے تو القدتوں نے ان کی ارواح کوسیز رنگ کے پرندول کے پیٹ میں رکھ دیا جو جنت کی نہرول پر آتے جاتے ہیں، اور جنت کے پھل کھاتے ہیں اور عرش کے سائے میں لنگی ہوئی سونے کی قند بلول میں رہتے ہیں، جب ان شہید ول نے اپنا کھانا بینا اور اپنے اسنے کی جگہ نہ و پائی تو کہنے گئے کہ کون ہمارے بھائیوں تک سے بات پہنچائے کہ ہم زندہ میں جنت میں اور جمیں رزق دیا جاتا ہے، تا کہ جہاد میں زاہد نہ بن جا کیں اور جنگ کے وقت تو کل کرے نہ شینے رہیں، تو القد تعالی نے فر مایا کہ میں تمہاری سے بات بہنچاؤں کے فر مایا کہ میں تمہاری سے بات بہنچاؤں کے میں تمہاری سے بات بہنچاؤں کے فر مایا کہ میں تعالی ہے فر مایا کہ میں تمہاری سے بات بہنچاؤں کے فر مایا کہ میں تمہاری سے بات بہنچاؤں کے فر مایا کہ میں تعالی ہے فر مایا کہ میں تعالی ہے فر مایا کہ میں تعالی کے میں تعالی ہے فر مایا کہ میں تعالی ہے تا کہ بات کہ تعالی ہے فر مایا کہ میں دو ایت حصوت ابن عباس رصی اللہ عبه

#### فيتكمله

ابن ماحه بروایت حصرت ابوهویو قرصی الله عه ابن ماحه بروایت حصرت ابوهویو قرصی الله عه عدد ابن ماحه بروایت حصرت ابوهویو قرصی الله عه است الله علی است مسلمان بوااورق ل کرئے نگااور لی بو آپ فرج نے قرمایا کہاس نے ممل او کی کیکن اس کوا چر بہت زیاووو یا گیا ''۔ بعد ایست مسلم بروایت حضرت بواء رضی الله عمه

۱۰۹۳۰ فرمایا کہ''جو کفار کا جواب دیتے ہوئے القد کی رضا کی خاطر القد کے راستے میں نکلاء اس کے وعدے کی تقید لیل کرتے ہوئے اور اس کے رسولوں پرائیمان رکھتے ہوئے تو وہ القد کی صانت میں ہے ہویا تو القد تعالى اس کو تشکر میں ہی وفات دیدے جیسے جاہے اور پھر اس کو جنت میں واضل کردے یا وہ القد کی صانت میں ہوجائے اگر چداس کی عدم موجود گی طویل ہوجائے پھر وہ تھجے سلامت اجرو تو اب اور مال نمنیمت کیکر اپنے گھر والوں کے پاس آئے ،اور جواللہ کے راہتے میں نکلا اور مرگیا یا تمل کیا گیا تو وہ شہید ہے یا اس کو اس کا تھوڑ ایا اس کا اون سے سرادے جس کے اس کی گردن ٹوٹ جائے ، یا اس کو کئی چیڑ ڈس لے یا وہ اپنے بستر پر سی بھی طرح مرجائے تو وہ شہید ہے اور جنت اس کے لئے ہے' ۔

متفق عليه بروايت حضرت ابومالك الاشعري رضي الله عمه

۱۰۲۳ فرمایا که جنت کے سودر ہے ہیں جوالقد تعالی نے مجاہدین کے لئے تیار کرر کھے ہیں '۔بووایت حصوت ابواللو داء رضی اللہ عمد ۱۰۲۳ فرمایا که ''جنت میں سودر ہے ہیں ہر دو درجول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان ہے یا اس ہے بھی زیادہ ، یا اللہ کے درمیان ہے یا اللہ سے بھی زیادہ ، یا اللہ کے درمیان ہے یا اللہ سے بھی زیادہ ، یا اللہ کے درمیان ہے یا اللہ سے بھی ہوا یہ حضوت ابوسعید رصی اللہ عمد یا اللہ عمد سردہ نبوج ہے ۔۔ مسدعید بن حمید بووایت حضوت ابوسعید رصی اللہ عمد سردہ نبوج ہے ۔۔ مسدعید بن اور اتنا میں اللہ عمر میں رکونکا میں میں اللہ تعدیم اللہ کی خیار جہ درکہ تر

۱۰ ۱۳۳۳ فرمایا که ''لوگول میں سے درجہ نبوت ہے قریب ترین لوگ مجاہدین اورانقل علم ہیں ، کیونکہ مجاہدین ان تعلیمات کی خاطر جباد کرتے ہیں جورسول لے کرآئے ،اوررہےاعل علم تووہ اس لئے کہ وہ انبیا ،کرام ملیہ الصلوٰ قوالسلام کی تعلیمات کی طرف لوگوں کی راہنمائی کرتے ہیں''۔

ديلمي بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۱۰۱۲۰۱ فروی یہ کچھشک نہیں کہ اللہ کے رائے میں مجاہدین کا کیا ہے، فر مایا کہ او نگھتے ہوئے اس کا کوڑا (چا نبک) گرجائے اور وہ (گھوڑے) سے اتر کراس کواٹھا لے'۔ ابن ابی عاصم فی الصحابہ اور ابو معیم ہروایت حضوت ثابت بن ابی عاصم رضی اللہ عه فا کمدہ: سال روایت میں افظان ڈر' سے مراد توف زدہ ہونائیں بلکہ صرف چونکنا مراد ہے، یعنی اللہ کے رائے میں جہاد کرتے ہوئے سرحد پر پہرہ دیے ہوئے مسلمان مجاہدا کر ڈراس اونگھ جائے اور اس حال میں اس کا جا بک اس سے جھوٹ کر کرج نے اور وہ اس کی وجہ ہے ڈراسا چونک جائے ، واللہ اللہ علم بالصواب (مترجم)

۱۰۷۳۵ فرمایا که "مرامت کے لئے رهبانیت ہوتی ہاورمیری امت کی رمبانیت اللہ کے رائے میں جہاد کرنا ہے"۔

بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت انس رضي الله عمه

۱۰۶۳۷ فرمایا که اللہ کے داستے میں جہاد کرنے واسے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جودن کوروز ہ رکھے دات کو کھڑ انی زیڑھتا رہے یہ ال تک کہ واپس آجائے جب واپس آئے '۔ مسد احمد، طبوانی ہو و ایت حصوت بعمان بن بشیو رضی الله عه ۱۰۶۳۷ فرمایا که ' اللہ کے داستے میں جب و کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جوروزہ رکھنے والا بحورات کو پیٹر کھڑ انکو اللہ بندگر آباد کی آباد کی مثال اس شخص کی طرح ہے جوروزہ رکھنے والا بحو، کھڑ ابھونے والا بحو، اللہ عالم اللہ کہ اللہ علیہ او اللہ بوء کھڑ ابھونے والا بحو، اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اور دوزے اور موروزے والا بحو، اللہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جوروزہ رکھنے والا بحو، کھڑ ابھونے والا بحو، اللہ کہ اللہ کہ کہ اور دوزے اور صدرت ابو ھوریو ہ رصی اللہ علیہ کے پاس نہ آج ہے''۔ ابن حیاں ہو وایت حصوت ابو ھوریو ہ رصی اللہ علیہ ہے۔

کے پاس نہ آج کے '۔ ابن حباں ہروایت حصوت ابو ہویو ہ وصی اللہ عبہ ۱۰ ۲۳۹ فر میا کہ'' کیا میں تمہیں مقام ومرتبے کے امنتی رہے سب ہے بہتر شخص کے بارے میں نہ بنا وُں؟ وہ شخص ہجر الندکے راستے میں اپنے گھوڑے کی انگام بکڑے ہوئے ہو یہاں تک کفال کیا جائے یا جان ہے جائے ، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بناوٰل جواس سے مانہوا ہے؟ وہ شخص جواکیت کھائی میں اکستھ ملگ نماز اوا کرتا ہے اورزکو ہ اوا کرتا ہے اور گواہی ویتا ہے کہ اللہ کے سواکو کی معبوز ہیں'۔

مستدرك حاكم بروايت حصرت ابوهريرة رضي الله عنه

# افضل ترين شخض

۱۰۷۵۰ فروایا کے 'کیا میں تمہیں مقام ومرتبے کے اعتبار ہے سب ہے بہتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جواپنے گھوڑے کی لگام تھا ہے اللہ کے راستے میں ہو یہاں تک کہ جان ہے جائے یا تس کیا جائے ، کیا ہیں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں جواس کے بعد ہے؟ کیا میں تمہیں بدترین آ دمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جس ہے اللہ کے نام پر مانگا جائے اوروہ نہ دے'۔

مسد احمد، ترمدی، نسانی، ابن حبان، طبرانی، بیهقی فی شعب الایمان بروایت حضوت ابن عباس رضی الله عه
۱۰۲۵۱ فرماید که دیمایش تمهیس تمام مخلوقات میں ہے سب ہے بہتر مخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جواللہ کے راہتے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں ہے۔ کیا میں تہاؤں؟ وہ شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو
میں کے بعد ہے؟ وہ شخص جو چند بکر یوں کے ساتھ رہتا ہے نماز اواکرتا ہے زکو ہ ویتا ہے کیا میں تبدیر بین مخلوق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جس ہے ابتدے نام برسوال کیا جائے اوروہ نہ دے'۔مسند احمد بروایت حضوت ابو ہو یوہ رضی الله عنه

10 ۲۵۲ فروں کہ'' کیا بیں تمہیں لوگوں میں سے سب سے بہترین آ دمی کے بار سے میں نہ بتاؤں؟ صی بہکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیو، بی ضرور، فر مایا وہ تمخص جو اللہ کے راستے میں ہے اسے گھوڑ ہے کی لگام پکڑ ہے ہوئے ہے اس انتظار میں ہے کہ وہ تمدیکر ہے یا اس پرحملہ کیا جائے ، کیا میں تمہیں اس کے بعد سب سے بہترین محض کے بار ہے میں نہ بتاؤں، عرض کیا، جی ہاں ضرور، فر مایا وہ تحض جو چند بکریوں گئے نمی زادا کرتا ہے اورز کو قاویتا ہے جانتا ہے کہ اس کے مال میں اللہ کا کیا حق ہے، اورلوگوں کے شرسے اسک تصلک ہے''۔

طيراني يروايت حصرت ام مبشر رضي الله عنها

۱۰ ۲۵۳ فر مایا که ''لوگول میں سے سب سے بہتر مرتبے کا وہ شخص ہے جو گھوڑ ہے کی کمر پر جیشا ہوا ہے دشمن کوڈرا تا ہے اور دشمن اس کو ڈرا تا ہے ''۔بیھقی فی شعب الایمان بروایت حضرت ام مبشر رصی الله عنها

۱۰۲۵۳ فرمایا که اسلام تین کمرے ہیں، ینچے والا، او پر والا، او را یک اور کمرہ، رہانیجے والا تو وہ اسلام ہیں تمام مسلمان وافل ہیں اہدتو ان کے ہارے ہیں نہ پوچھے کہتے ہیں کہ ہیں مسلمان ہوں، رہا او پر والا سوان کے اعمال ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، بعض مسلمان بعض ویگر مسلمانوں سے بڑھ کر ہیں، اور وہ جوسب سے او پر والا کمرہ ہے تو وہ اللہ کے راستے ہیں جب دکرنے والول کے لئے ہے یہ ل تک وہی بہتی مسلمانوں سے جوان میں سب سے افسل ہے ۔ طبر انی ہر وایت حضوت فضالة بن عبد رضی الله عنه

۱۰۷۵۵ فرمایا کے'' جو شخص القد کے راستے میں جب و کرتا ہوا اپنے گھر سے نکلا ، اور مجاہدین کہال ہیں؟ اور اپنی سواری سے گر پڑا اور مر گیا تو اب اس کا اجرا بقد کے ذہبے ہاور جواپنی جگہ پر بی تس کر گیا سواس نے واپسی کا ٹھاکا نہ واجب کرلیا''۔

مسد احمد، ابن سعد، طبوانی، مستدرک حاکم منفق علیه ابونعیم بروایت محمد بن عبدا لله بن عنیک عن الیه
۱۰۲۵۲ فره یا که جوالتد کے رائے بین جب دکرتے ہوئے گلا پھرائے کوئی آفت پنجی یاک جانورٹے ڈس ایا اوروہ مرکبیا تو وہ شہید ہے، اور جو
اپنی موت پر مراتو اس کا جرابتد پر سے اور جواپئی پری مارا گی تو اسٹے ٹھکا نہ واجب کرلیا''۔ العسکو ہی الامثال
۱۶۷۵۰ فره یا کہ' جس نے اللہ کے رائے میں ایک غزوہ (معرکہ) بھی لڑا تو اسٹے اللہ تعالی کا عامت اوا کردیں'۔

ديلمي بروايت حضرت انس رصي الله عمه

طبراني. مستدرک حاکم بروايت ابو ايوب رضي الله عمه

١٠٧٥٩ فرمايا كه 'جوغازى كى حرمت نبيس جانتا تو وه من فتل ب،اورجوسى غازى سے بغض ركھتا بسووه مجھ سے بغض ركھتا ہاورجو مجھ سے

#### جہاد قیامت تک جاری رہے گا

۱۰۲۲۱ فرمایا که 'جہاد جاری رہےگا جب سے اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اس وقت تک جب تک میری امت کا آخری فردو جال سے لڑے گائسی ظالم کاظلم اس (جہاد) کوختم نہ کرسکے گا اور نہ ہی کسی منصف کا انصاف' ۔ دیلمی مود ایت حضوت اس وصبی اللہ عمه ۱۰۲۲۳ فرمایا که 'اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اس قوم سے جو جنت ہیں زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے داخل ہوں گئے'۔

بحارى، بروايت حصرت ابوهريرة رصى الله عنه

١٠٢٦٠ فرمايا كُه يقيناً من و مكير بابول ان لوگول كوجن كوزنجيرول ميل جنت كي طرف لے جايا جار ہائے '۔

حاكم في الكبي بروايت حصرت ابوهريرة رصي الله عنه

۱۰۱۷۵ فرویا کہ' کیاتم مجھ سے پوچھو گئیں کہ میں کیوں بنس؟ میں نے اپنی امت میں سے کچھوگوں کودیکھا جنہیں زنجی ول میں باندھ کر زبروی جنت کی طرف لے جایا جارہ ہرام رضی المتہ عنہ منے عض کیا ، یارسول اللہ ﷺ وہ کول ہول گے؟ فرمایا کہ وہ بجی قوم کے وگ ہوں گئے جنہیں مجہدین گرفتار کریں گئے اور اسمام میں واضل کریں گئے ۔ بطیر اسی ہو وایت حضرت ابوالطفیل دصی اللہ عنہ طرف اسلام میں واضل کریں گئے ۔ بطیر اسی ہو وایت حضرت ابوالطفیل دصی اللہ عنہ ومخفرت کی اسلام میں جب و کرنے والے کی قرمہ وارک اللہ پر ہے ، یا تو اللہ تعلی اس کو اپنی رحمت و مخفرت کی طرف قبول کرلے یہ وہ اجر و تو اب اور مال فنیمت لے کروا پس پہنچ جائے ، اور ابند کے راہتے میں جب و کرنے والے کی مثال اس کو ارک طرف جو کرنے والے کی مثال اس

ابي ماجه مسند ابي يعني بروايت حضرت ابوسعيد رصي الله عبه

١٠٢٧ - فرها يا كه القدك راسة مين مونے والداس روزے اركی طرح ہے جو بھی افطار نبیس كرتا اور كھڑ اعبادت كرتا ہے اور سست نبيس پڑتا ''۔

ابوالشيخ بروايت حضرت عمروين حريث رصي الله عمه

• ١٩١٥ فرماياك أغازى كا آنكه جهيكانا جب وه آنكه عيس چهيكاتا بويهي ال كے لئے يكل باورائيك يكى سات أن كرابرت -

بونعيم بروايت حصرت جانر رضي الله عنه

۱۰۷۲۹ ۔ فرمایا کہ'' جو تخص ایک دن بھی مندے رائے میں بیار ہو، یا دن کا کچھ حصہ یا ایک گھنٹہ، تو اس کے کن ومعاف کردیئے جاتے ہیں اور اس کے لئے سوغلام آزاد کرنے کے برابرا جروٹو اب لکھ دیاج تا ہے اورغلام بھی الیے جن میں سے ہرایک کی قیمت ایک اکھ ہو'۔

ابن ربحويه بروايت رحل من اهل الحجار موسلا

۱۰۷۷۰ فرمایا که ' بنی آ دم کے تمام اعمال کوکراما کا تبین لے کر آتے ہیں علاوہ اللہ کے رائے ہیں جہاد کرنے والے مجاہدین کے نیک اعمال کے ، یونکہ اللہ تعالی نے جوفر شنتے بیدا کینے ہیں وہ ان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو گننے سے عاجز ہیں''۔

ابوالشيح في الثواب بروايت حصرت ابن عباس رصى الله عنه

۱۰۱۷ فرمایا ایک شخص نے رسول القدی بے عرض کیا کہ یارسول الله ایمی تو نہیں یا تا اکیا تو طاقت رکھتا ہے کہ جب مجام نکلے تو تو اپنی سمجد میں داخل ہواور کھڑا عبد داخل ہواور کھڑا در کھے اور افطار نہ کر ہے؟ 'بخادی ہو وابت حصوت ابو ہو یو قد دہنے الله عبد داخل ہوا کے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز جباد کے قریب ہو گئی ۔ ۱۰۱۷ میں ایک اور جب اور کھڑا ور کھن اور جرس ال جج کرنا جباد کے قریب ہو سکت ہے ، اس کے علاوہ کوئی چیز جباد کے قریب ہو گئی ۔ میں اللہ عبد داخل من المصحاب وضی اللہ عند منا المصحاب وضی اللہ عند منافعہ وضی اللہ عند اللہ مان علی دیا من المصحاب وضی اللہ عند اللہ عبد اللہ مان عبد داخل من المصحاب وضی اللہ عند اللہ عبد اللہ مان عبد داخل من المصحاب وضی اللہ عبد اللہ عبد اللہ میں اللہ عبد اللہ عبد

ہیں تھی معلب آر بھیل کر جس کہتے دیجئے اے ابن الخطاب! جس نے اللہ کے راہتے میں جہاد کیا اس کے لئے جنت واجب ہوگئ'۔ ۱۰۶۷ سے فرمایا کہ ''جمیس کہتے دیجئے اے ابن الخطاب! جس نے اللہ کے راہتے میں جہاد کیا اس کے لئے جنت واجب ہوگئ'۔

طبراني بروايت ابي المذر

۱۰۱۵ فر مایا که الند کرات میں جب دکرے کول زم پکڑو کیونک ہے تھی جنت کے درواز ول میں سے ایک دروازہ ہے اس سے الندت فر نے بغیرہ وجمور مختم کردیں گئے۔ دروازہ کے الندت کرات میں جباد کرواوردوروز و بیب الندت کی حدود قائم کرواورالقد کے رات میں کا مارت کرے وائی کی ملا مت سے مت ذرتا 'کے مستدر لا حاکم، متعق علیه مو وابت حصوت عبادة می الصامت وصی الله عمد مارات میں اللہ عمد اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی ایک زماندا ہے جس آئے گا جس میں سب سے بہتر آدی وہ بوگا جوائے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اللہ کے رات میں بورہ جب بھی تا ہے گئی جس میں سب سے بہتر آدی وہ بوگا جوائے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اللہ کے رات میں بورہ جب بھی تا ہے گئی دروں کے بیٹ پرسید ھا بو وہا کے اور اپنے گمان کے مطابق موت کوتلاش کرنے لگے، اور وہ مختم بوران کو گؤان کی حالت میں ملے '۔

ابن حبان بروايت حصرت ابوهريرة رصي الله عنه

۱۰۷۷۷ فرمایا که 'بندول کے سب کے سب اعمال کی مثال اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے سامنے الیم ہے جیسے خطاف (ایک 'نئی پرندو) جوائی چوٹئی میں سندر سے (فرراسا) پائی لیتا ہے' ۔ ابوالشیع بروایت حصرت ایس دصی اللہ عبد

۱۰۶۷۷ قرمایا کے ''ونی قمل املہ کے نزو کی املہ کے رائے ہیں جہاد کرنے سے اور ایسے بچ کرنے سے جوجھوٹ اور خیانت سے پاک ہو قبول شدہ ہو وہ اس میں تدویق میں اور نے سے جوجھوٹ اور خیانت سے پاک ہو قبول شدہ ہو وہ اس میں تدویق میں اور نے تولی شدہ میں اللہ عند مندہ ہو وہ اس میں عمو وطنی اللہ عند اور ایس میں جوابی گھوڑ ہے کا سر پکڑے اللہ کے رائے میں جہاد کرے اور اپنی برائی سے لوگوں کو محفوظ رکھے ،اور اس میں کر خیات کی برائی سے لوگوں کا محفوظ رکھے ،اور اس میں کرے اور اس کی مہمان کی مہمان نوازی کرے اور اس کا حق اوا کرے' ۔

مسند احمد، طرابي، حيه ابي بعيم، مستدرك حاكم بروايت حصرت اس عباس رصي الله عبه

۹-۱۰ ما فرمایا کے تم میں ہے سب ہے زیادہ پہند بیر ، صداقہ ابن عوف کا ہے ، مہاج ِ فقرا ومیں ہے سی فقیر کا ذرا ساڈر جانا جواللہ کے راہے۔ میں اپنا جا کہ کھیوٹ رہا ہوا ہی حوف کے صدیقے ہے زیادہ افضل ہے '۔

یے رہ ایت سعید بن الی حمال ہے ہے کہ انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف منٹی القدعنہ نے صدقہ دیا جس ہے ہوگ بہت خوش جو نے یہاں تک کہ یہ بات جناب رسول اللہ حرستک پینچی تو آپ ہوڑ نے فد کور ہا الاارش دفر مایا''۔

۱۷۸۰ آفر ما یا که او به این نه نامی او است رجو یونکه اب جرت شختم جوچی دالونه جب داور نمیت باقی ہے اور جب تمہیں نکالا جائے تو نکل پر والے طبو اسی مورو ست حصوبت اس عباس رصی ملاعمه

ں پر ہوں سور کی حرر سے مصر میں میں میں ہوتی ہے۔ ۱۰۶۸ سے حضر ت اور ہاند رضی اللہ عند نے فور واحد میں ایک مرخی بھاعت کی نشاندھی کی جودوصفوں کے درمیان متکیر اندانداز میں جال رہی تھی و جب جہاب رسول اللہ ﷺ نے اس جماعت کودیکھی تو فر مایر کہ میدوہ جال ہے جسے اللہ تھی گی اس جگید(میدان جہاد) کے ملاود ( کسی مجمی اور جگہ پر ) شدید نا پہند کرتے ہیں' رطبو اسی مورویت حالد میں صلیعات میں عبداللہ میں محالت بن حوضته علی ابھی علی حدہ ۱۰۷۸۲ فرمایا که 'نتم میں ہے کسی کا ایک ساعت بھی اللہ کے راہتے میں کھڑا نہونا اپنے گھر پراس کی زندگی بھر کے ممل ہے بہتر ہے''۔

ں عب کو دروانت انو سعید نے انبی فصافہ نے سعد اور مستدر نہ حاکمہ نووایت انوسعید نے انبی فصالہ عی سہل نی عمر و ۱۹۹۳ - فرمایا کہ' انتد کے رائے میں کی تخص کے ہم ہے ہوئے کی جگہ اند کے نزد کیسائی سائھ سال کی حبات ہے ہم ہے'۔

طبراني، مستدرك حاكم، منفق عليه بروايت حصرت عمران بن حصين رصي الله عنه

رہ برسابی میں سے اور میں بالے میں اور سے سر سی بررہ ہے۔ اور روشن شریعت سے سر بھیجا گیا ہوں اور تھماں است کی جس ۱۰۶۸۵ نے قبلے میں میری جان ہے اللہ کے راہتے میں ایک تنام رکادینا دنیا اور ہراس چیز ہے بہتر ہے جواس میں ہے ،اورتم میں ہے کہ کا سند کی کا سند میں گھڑے ہوں ،اورتم میں ہے کہ کا سند میں گھڑے ہوں ،اورتم میں ہے کہ کا سند میں گھڑے ہوں ،اورتم میں اللہ عبد سند احمد ، طبو اللہ عبد احمد ، طبو اللہ عبد اللہ

# ایک صبح وشام د نیاو مافیها سے بہتر ہے

۱۰۷۸ فرمایا که ایک شام الله کے داستے میں لگاوین دنیا اور ہراس چیز ہے بہتر ہے جواس میں ہے اورا کیٹ مند کے داستے میں لکاوینا دنیا اور ہراس چیز ہے بہتر ہے جواس میں ہے، اورا کیے مومن کی جان ، مال اور عزت دوسر ہے مومن پرائی طرح حرام مردی کی ہے حس طرح اس دن کوحرام کیا گیا ہے 'ہمسند احمد، بیھقی فی شعب الایمان ہووایت سعیان ہن وجب الحولای

۱۰۷۸۰ قرمایا که الله کراست میں ایک سرعت بھی بچی سر تبدیج کرنے سے بہتر ہے الدیلسی بروایت حصوت اس عمو رصی الله عله ۱۰۷۸۸ فرمایا که الله کے رائے میں ایک سے کالگادینا وزیراس چیز سے بہتر ہے جواس میں ہے الس قامع علی سعبان س وهب الحولامی ۱۰۲۸۹ فرمایا که الله کے رائے میں ایک سے یا ایک شرع ایک شرع کا دینا وزیراس چیز سے بہتر ہے جواس میں ہے '۔

مسد احمد، طرابي مروایت حصرت اس عباس رصی الله عبه اور متفق عبیه بروایت حصرت عمر رصی الله عبه
۱۰۲۹ ق مایا که نزوه بیوک کے موقع پر جب جج کے لئے اب زت لینے والے وگ بہت ہوگئے و آپ جسٹ فرمایا که الله ک دائے میں ایک غزوه میں شریک ہونا مجھے جالیس مرتبہ جج کرنے سے زیادہ پہندیدہ ہے '۔عدالجباد الحولانی فی تاریخ دادیا بروایت مکحول ایک غزوه میں شریک الله کے دائے میں ایک وال گادین باتی برادول سے بہتر ہے '۔عدالجباد حاکم، معق علیه بروایت حصرت عثمان رصی الله علم الدم والیا کہ الله کے دائے میں سے کسی کا الله کے دائے میں کھڑے ہونا دنیا اور جو بچھائی میں ہے اس سے بہتر ہے '۔

طبراني، سنن سِعيد بن منصوربروايت حصرت سهل بن سعد رصي الله عمه

فا کدہ: ''سرکازفم'، تھ تی قیدے احتر از کی نہیں اور وقت آئے تینجنے ہے مراد جنت میں جانے کا اقت ہے والمداعلم ہالسوا ب (متر ہم) ۱۰۶۹۵ فرمایا کے 'اللہ کے رائے میں (جب نکلوتو) منہ پر کیتر او فیر ہ نہ بالدھ کرہ ، یہ تو صرف فوہ رہے جو اللہ کے رائے میں ہے اور اہل جنت كى متنك كاچورائي الشيخ بروايت حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه

۱۹۲۹ فر مایا که اس سے بیچھے ندر ہو، شم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کیونکہ بیتو جنت کی خوشبو ہے یعنی غبار'۔

باوردی اور بعوی اور این منده اورنسانی بروایت ربیع بن زیاد رضی الله عه

۱۰ ۲۹۷ فر مایا که 'ابیانبیں ہوسکنا کہ وکی شخص اللہ کے راہتے میں ہواوراس کے فرخرے میں غبار ہواوراہے آ گے جھوجائے''۔

الشيرازي في الالقاب بروايت حصرت عثمان رضي الله عنه

١٠١٩٨ فرمايا كه مينيس بوسكن كركسى بندے كے بيت ميں الله كراست كاغباراورجهنم كادهوال جمي ہو"۔

ابن ربحويه بروايت حصوت ابوهريرة اور ام المؤمس حصرت عابشه صديقه رصي الدعيها

۱۹۹۹ فرمایا کہ نیبیں ہوسکتا کے بیند ہے کے بیٹ میں امتد کے راشتے کا غباراورجہنم کا دھوا ۔اورایمان اورحسد جمع جو'۔

ابن حبان بروايت حضرت ابوهريرة رضى الله عمه

•• ٢٠٠ فرويا كه 'جس كے دونول بيرامقدے راستے ميں غبر آلود ہو گئے تو وہ بيرآگ پرحرام بيں ' ۔مسمد احمد، ماور دى منفق عدم

بروايت حصرت حابو رصي الله عنه، ابن ربحويه عن رجل اور اس عساكر بروايت حصرت ابونكر صديق رصي الله عنه

ہرور بیں سے رسا ہرور میں سے ہی رہ ہی رہ سی رہ سی رہ سے سے ہوئے رہا ہے ہوئے ہوئے رہاؤت اور یافت فر مایا کہ بچھے کیا اور مجھا جورا ہے۔ ۱۰۵۰ جن کرچل رہا ہے؟ اس نے جواہا موض کیا کہ جھے گردوغبار ناپہند ہے تو آپھڑ نے فر دیا کہ اس سے سگ مت ہوسوتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ریتو جنت کی خوشہو ہے'۔ جس کے قبضے میں میری جان ہے ریتو جنت کی خوشہو ہے'۔

۱۰۷۰ و ا فرمایا که کوئی شخص اییا نبیس جس کا چبره القد کے راہت میں غبارة الود بموگر میاکہ القد تعالی قیامت کے دن اس چبر کے وامن میں رکھیں گ اور کوئی شخص ایس نبیس جس کے دونوں پیرالقد کے راہتے میں غبارة لود ہوئے ہوں گرالقد تعالی قیامت کے دن ان کو آ ک ہے محفوظ رحمیں کے ا

بيهقي في شعب الايمان بروايت حصرت ابوامامة رضي الله عنه

١٠٤٠١ فرمايا كـ "جس كے قدم اللہ كے رہتے ميں غبار آلود ہو محيحة تو اللہ تعالی ان کو آگ پرحرام كرويں گـ "۔

ابن زنجویه اور سمویه اور عمار اور ابن عساكر بروایت حصرت ابوبكر صديق رضي الله عنه

۵۰۵۰ فرمایا کے بسس نے غازی کوسامان فراہم کی انتد تعالی قیامت کے دن اس کوسامیڈ راہم کریں گے، آورجس نے غازی کوسامان فراہم کیا مہاں تک یہ وہ اس سامان کے ساتھ طاقتورہ و گیا تو اس (سامان فراہم کرنے والے) کے بئے بھی ایس ی اجر ہوگا یہاں تک کہ (غازی) مرجا ہے۔ قتل مردیا جائے یا واپس آجائے ،اورجس نے مسجد بن کی جس میں القد کاؤ کر کیا جاتا ہے وامقد تھی کی اس کے بیئے جنت میں گھر بنا کمیں کے '۔

مسد احمد، عدسی، مسد ابی یعلی، ابی حبان، مسدرك حاكم، متفق علیه، سعید بی مصور بروایت حصرت عمر رصی الله عد ۲ • ۷۰ است فره یوگرائے والے کوس مان فراہم كیا تواس ( سامان و پنے والے ) كا جربھی اس ( غازی ) کی طرح ہے اور جس نے اللہ كراہتے ہيں لڑنے والے کی ( عدم موجودگی ہیں ) اس كے ھروا ول كے ساتھ بھيا ہى کا معاملہ حداور ن پر خرج كياتواس ( خرج كر الے اور گرانی كرنے والے ) كا جربھی غازی کی طرح ہوگا'۔

دارمي، ابن حباد، طبراني، بروايت ريد بن حالد الحهي رصي الله عنه

ے اس فرمایا کہ 'جس نے خاری کوس مان فراہم کیا یا اس کے اُھر کی بھل کی کے ساتھ فہر میرک کی تووہ ہمارے ساتھ ہوئے''۔

مسند احمد، طبراني بروايت حضرت معاد رصي الله عبه

۸-۷-۱۰ فرمایا که''جس نے حاجی نوس مان فراجم کیا، یا غازی کوسا مان فراہم کیا یااس کے گھر کی بھسائی کے ساتھ خبر گیری کی یاکسی روزہ دار کو افطار کرایا تواس کے لئے بھی ایسا ہی اجر ہو گا جیسا عمل کرنے والے کو ہو گا اوراس کے اجر میں کوئی تی شہوگ''۔

بيهقي في شعب الايمان بروايت زيد بن حالد رضي الله عبه

9 - 20 فرمایا کے 'عزت واحتر ام کے لحاظ ہے جہاد کرنے والی عورتوں کی فضیلت بھٹھ رہنے والوں پرالی ہے کہ جیسے وہ ان ک ما تھیں ہوں،
اور کو نی صحف ایسانہیں جس نے سی مجامد کی غیر موجود گی میں اس کے گھر کے ساتھ خیانت کی ہو مگر رہے کہ اس کو قی صت کے دن اس کے سامنے کھڑا
ہوٹا پڑے گا ،اس مج بدہ ہے کہ ج ہے گا کہ یہی ہو وہ تھیں جس نے تیرے گھر میں خیانت کی سواس کے اعمال میں سے جتنے جاہے لے گئے۔
موٹا پڑے گا ،اس مج بدہ ہے کہ ج ہے گا کہ یہی ہو وہ تھیں جس نے تیرے گھر میں خیانت کی سواس کے اعمال میں سے جتنے جاہے لے گئے۔
موٹا پڑے گا ،اس مج بدہ ہے کہ ج ہے گا کہ یہی ہو وہ تھیں جس نے تیرے گھر میں خیانت کی سواس کے اعمال میں ہو یادہ ہو اس میں بدویدہ وضی اللہ عبد

## فصل ....ر باط کے بیان میں عملہ

فاكده: ٠٠٠ الرباط وه جگه جهال تشكر سرحدكی حفاظت كے لئے تیام كرے اس كی جمع رُبط آتی ہے۔

ديكهين مصباح اللغات ص٢٥٥، كالم ماده ربط، والله اعلم بالصواب مترجم

۱۵۰۱ فرمایا که وه سابی جورباط میں شامل ہو، اس کی نماز پانٹی سونمازوں کے برابر ہے اوراکی دینار کاخری تو سودیناروں کے خری کے سے فضل ہے جوکوئی شخص کسی اورجگہ میں خرج کرئے '۔ ابو الشیخ، بیھقی فی شعب الاہمان برواہت حصرت ابوامامة رضی اللہ عنه ۱۱۰ کا فرمایا که 'اس معاصلے کی ابتداء نبوت ورحمت ہے، اس کے بعد خلافت ہوگ ،اس کے بعد مو بیت اور رحمت پھرا ارت اور رحمت ، پجر اس کے ابتداء نبوت ورحمت کے جیسے گدھ ایک دوسرے کوکائے بیں، لہذا تم لوگ جہاد کو مازم پکڑتا ، تمہ را سب سے افشن جہاد رہے کا ورتمہ باد کو مازم پکڑتا ، تمہ را سب سے افشن جہاد رباط ہوگا اور تمہار اسب سے افشن جہاد

فاكده: ٠٠٠ ومتقلان آئ كل فلسطين مين به والشاعم بالصواب (مترجم)

۱۰۷۱۳ فرمایا که 'کیامین تمهین الیمی رات کے بار کے میں نه بتاؤں جو کیلة القدر ہے بھی افضل ہے (وہ رات) جس میں پہرے دار نے ایسے خوف کے عالم میں پہرہ و یا ہو کہ گو یا کہ اب وہ اپنے گھر والول میں نہ یوٹ سے گا''۔

مستدرك حاكم، منفق عليه بروايت حصرت ابن عمر رصي الله عنه

۱۱۵۰۱ فرمایا کی جس شخص نے اللہ کے راہتے میں مسلمانوں کی پیبرے داری کی رضا کارانہ طور پر سبطان نے اس کو پیجونہ دیا ہووہ اپنی آئے تھوں ہے آگ کونہ دیکھیے گاالبتہ شم کوحلال کرنے کی صورت میں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ (تم میں ہے کوئی نبیس جواس تک آنے والانہیں )۔

مسند احمد، بحاري في تاريحه، مسند ابي يعلي، طبراني، بروايت حصرت معادس حبل رضي الله عنه

۱۱۵۰ فرمایا که 'جس شخص نے سمندر کے ساحل پر ایک رات نہرہ دیا تو اس کا بیہ پہردہ دینا اپنے گھر پر ہزار سال تک عبوت کرنے والے کی عبادت سے افضل ہے اور سال بھی ایب جس میں تین سوسائھ دن ہوں اور ہردن ہزار سال کے برابر ہو''۔

مسند ابی یعلی بروایت حصرت ایس رصی انله عبه

۵۱۷-۱ فرمایا که 'جوشخص ایک دن یا ایک رات الله کے رائے میں پہر دوے تو اس کا بیہ پہر دینا مہینهٔ پُتر کے روز وں یامبینهٔ پُتر کی غل نماز دل کے برابر ہے' ۔ بغوی اور ابن قانع برو ایت صعیط العجلی

۱۱۵۰۱ فرمایا که اجس نے ایک رات موریح میں مسلمانوں کی چوکیداری کرتے ہوئے گزاری تواس کا اجرجواس سے پیچھے (یعنی گھ پر جینے ) روزے رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے کی طرح مے '۔این زمحویہ، دار فطبی فی الافراد بروایت حصرت انس رصی الله عنه اے اور استفر مایا کہ 'جس نے اونٹنی کا دورہ کا لنے کے دفت تک بھی پہرہ دیاس کے لئے جنت داجب ہو گئے۔''

خطيب بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عمها

۱۱۵۰۱۰ فرمایا که 'جومسمانول کی سرحدوں میں ہے کسی سرحد پرمسلمانول کی عَیدوں میں ہے کسی عید پر شریک ہواتو اللہ تع آئی اس کی غیر موجود گئی موجود کی میں تاہم مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کوعطافر ما کمیں گئے'۔ابن ذنحوید ہروایت حضوت انس دضی الله عه ایمان اس کا جراء فرمایا کہ 'جوالتہ کے رائے تیا مت تک اس کا اجر بیٹر ہمتارے گا'۔مغوی ابن حسان ، بروایت حضوت سلمان دضی الله عه

۱۰۷۴ فر بایا کر جس نے ایک رات الندے راستے ہیں پہرہ دیا تھا ہیں اللہ و بنا ہے گھر والوں میں مہینہ مجررہ زے رکھنے والے اور عبادت کے لئے کھڑے رہ نے والے سے بہتر ہے '۔ ابن عساکو ہو وایت سعید بن حاللہ بن ابی الطویل ہو وایت حصوت اس وصی الله عه الا کے النے کھڑے رہ نے مسلمانوں کی سرحد پر مسلمانوں کی عیدوں میں ہے کسی عید میں شرکت کی تو اس کے لئے اسلام کے حرام موجود تمام پر ندوں کے پرول کے برابر نیکیاں کھی جا کیں گئی '۔ ابن در محویہ ہو وایت یحیی بن ابی کئیر موسلا اسلام کے حرام موجود تمام پر ندوں کے پرول کے برابر نیکیاں کھی جا کیں گئی '۔ ابن در محویہ ہو وایت یحیی بن ابی کئیر موسلا اسلام کے حرام موجود تمام پر ندوں کے برابر نیکیاں کھی جا کیں گئی سووہ قبر کے فتنہ سے محفوظ ہوگیا اور اس کے تیک مل جووہ کرتا تھ (الن کا اسلام کے دن تک مارت کی مارت کی میں بہرہ دیے ہو وایت حصوت انس دھی اللہ عه

#### الله کے راستہ کا پہرہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعیہ

۱۰۷۲۳ فرمایا ک' جوکوئی ان مرتبوں میں ہے کسی مرتبے پروف ت پاگیا قیامت کے دن تک انہی پراٹھایا جائیگا جن پراس کی وفات ہوئی تھی، پہرہ ،یا جج وغیرہ'' ۔ طبراہی ہروایت فضالة بن عبید رضی اللہ عنه

۱۳۵۷ فر مایا که 'جو پہرے کی حالت میں وفات پا گیا وہ قبر کے فتنے ہے محفوظ رہے گا'اور بڑی گھبرا ھٹ ہے محفوظ ہوگیا اوراس کو جنت کی ٹھنڈی ھوااور رزق دیا جائے گااوراس کے لئے قیامت تک اللہ کے رائے میں پہرہ دینے کا اجراکھا جا تارہے گا''۔

مسند احمد بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

مسد احمد، طبرانی، ابونعیم فی المعرفة، مستدرک حاکم، بیهقی فی شعب الایمان بروایت حصرت عثمان رصی الله عه

۱۵۲۵ فرمایا که دوراً کلی آگرام بحرگی جوایک رات الله کی راه شل چاگی بحرگی دنسانی براویت حصرت ابوریحانه رصی الله عه

۱۵۲۵ فرمایا که دالت کے رائے میں ایک دن کا پہرہ مہینے بحر کے روز ول اور تماز ول سے بہتر ہے اور الله کے رائے میں مور ہے میں وفات

میں اقاس وقی مت کے دن تک جہاد کا اجر مثمارے گا ' اس زمجویه بروایت حصرت سلمان رصی الله عمه

۱۰۷۲۹ فرمایا که ''کیالیک دن رات موریچ مین رہنا مہینے بھر کے ایسے روز ول اور نماز دن سے بہتر ہے جن میں نہ افطار ہواور نہ ستی اوراً سر موریچ میں وفات پا گیا تو اس کے لئے دوبارہ زندہ ہونے تک اس کے بہترین ممل کا ثواب ماتار ہے گااوروہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا''۔

مستد احمد، طبراني، ابن عساكر بروايت حصرت سلمان رصي الله عمه

۱۰۷۳۰ فرمایا که الله کے راستے میں ایک دن موریع میں گزارتا مبینے کے روز داور نماز دن سے بہتر ہے اور جواللہ کے راستے میں موریت

میں وفوت پا گیا تو قیر مت کے دن تک اس کومی ہد کا اجر ملتارہ گا''۔رویانی ہو وایت حضرت سلمان رضی اللہ عبد ۱۳۷۱ فرمایا که اللہ کے رائے میں ایک دن موریچ میں گزار تا دنیا اور اس پرموجود تمام چیز وں ہے بہتر ہے، اور جنت میں تم سے کی ایک کا وزا ( جا بک ) رکھنے کی جگہ بچی پوری دنیا اور اس پرموجود چیز ول ہے بہتر ہے، اور ایک شام جو بندہ اللہ کے رائے میں لگا تا ہے یا ایک سے دنیا اور

ال پرموجودتمام چیزول سے بہتر ہے "مسند احمد، بخاری، نسائی، بروایت سهل بن سعد رضی الله عمه

۳۳ نے اس فر مایا کہ 'ایک دن اور رات اللہ کے رائے ہیں مور ہے ہیں رہنا مہینے بھر کے روز وں اور نماز وں سے بہتر ہے سوا گراس کی وفات ہوگئ تواس کومور چے ہند کا جرطے گا اور آز مانے والوں ( منکرنگیر ) ہے محفوظ رہے گا اور اس کے لئے جنت سے رزق مقرر کیا جائے گا'۔

بعوى بروايت حضرت سلمان رضي الله عنه

۱۳۵۳ فرمایا که اللہ کے راستے میں ایک دن مورجے میں رہنا مہینے بھر کے روزوں اور نمازوں سے بہتر ہے، اور جواللہ کے راستے میں مورچہ بندحالت میں مرگیا تواسے قبر کے فتنے ہے محفوظ رکھا جائے گا اوراس کواس کے بہترین عمل کا قیامت تک اجرماتارہے گا جووہ کرتا تھ''۔

ابن زنجويه بروايت حضرت سلمان رضي الله عمه

۱۰۷۳ فرمایا که اند کراسته میں ایک دن مورج میں رہنا، دنیا اوراس میں موجود چیز ول ہے بہتر ہے اور یقیناً جنت میں تم ہے کی کہان رکھنے کی جگر کے اللہ عند میں موجود ہر چیز ہے بہتر ہے'۔طبر اس میں موجود ہر چیز ہے بہتر ہے'۔

۱۰۷۳۵ فرمایا کے ''اللہ کے راستے میں ایک دن موریج میں رہنا مہینے بھر کے روز ول اور نماز وں سے بہتر ہے اور جوائ مور چہ بندگ کی حالت میں وفات پاگیا تو اس کواس کے بہترین ممل کا اجر ملتارہے گا جووہ کرتا تھا اوروہ آ زمانے والون سے محفوظ ہوجائے گا اور قیامت کے دن شہید اٹھ یا جائے گا''۔ طبر انبی ہروایت حضرت مسلمان رضی اللہ عنہ

۱۰۷۳۷ فرمایا که 'ایک دن رات موریچ میل رہن مہینے جمر کے روز وں اور ٹی زوں ہے بہتر ہے' اس کے لئے اس کا رزق جاری کیا جے کے اسکا رزق جاری کیا جے کے اور اس کے منظم اس کے لئے ہاتی کا رفت جاری کیا جے دور اس کا ماور اس کا ماور اس کے منظم کا اور وہ آز مانے والوں سے محفوظ ہوج نے گا'۔ طبرانی بروایت حصرت ابوالدوداء رصی الله عند مناسل کو سے اسکا کا ماور کے بعض مقامات پر صبر کرتا ایسے جالیس سال کا عبوت سے بہتر ہے جونی کی ہول' ۔ معتمق علیہ مروایت حصرت عسعص بن سلامة رضی الله عند کی عبوت کے بہتر ہے جونی کی ہول' ۔ معتمق علیہ مروایت حصرت عسعص بن سلامة رضی الله عند

ی جیسے سے ہر سبب دوں مرادوہ سال بھی ہو کتے ہیں جن میں صبر کرنے کا موقع نہیں ملااوروہ سال بھی مراد ہو کتے ہیں جن میں جہاد کرنے کا موقع نہیں۔

علاوہ ازیں مذکورہ روایت میں کہیں رہاط اور کہیں مرابط کالفظ آباس کے ٹی معنی میں مثلاً گھوڑا،اسلامی مما لک کی سرحدیں،قلعہ وغیرہ لہذا مذبورہ روایات میں پس مور چہ بند کا اور کہیں پہرے دار کا ترجمہ کیا گیا ہے'۔والنداعلم بالصواب \_(مترجم)

۱۰۷۳۸ فر ، یا ک' جہادائی وقت تک سرسبز وشاداب میٹھا تر وتازہ رہے گا جب تک آسان ہوش برساتا ہے اور زمین سے نباتات اگئی بین ؟ اور عنقر یب مشرق کی جو نب سے ایسے لوگ آٹھیں گے جو یہ ہیں گے کہ نہ جہاد کوئی چیز ہے نہ رباط ، یمی بوگ جہنم کا ایندھن ہول گے، اللہ کے دانے میں ایک و ن مورج میں جیٹھنا ایک ہزار نیاء م آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے اور پورگ کی پوری دنیا کے صدیحے سے افضل ہے۔

ابی عسا کو صعف عن انس وصی الله عمه

۱۰۲۹ فرماید که 'مرمرنے والا جب مرجاتا ہے تو اس کے اعمال پر مہر لگادی جاتی ہے علاوہ اس شخص کے جوالقد کے راستے میں مورچہ بند

موکونکہ اس کا عمل قیامت کے دن تک اس کے لئے نکھا جاتا ہے ''۔ حضو ابی ہو وابت حصوت عقبة بن عامو رصی الله عمه

۱۰۷۰ فرمایا کہ ''مجھے مدینہ کی مسجد (مسجد نبوئ) یا بہت المقدس میں ہے کسی میں بھی لیلت القدر ال جانے ہے زیادہ پسند ہے کہ میں تمین

داخیں مسلما تو ن کی حفاظت کے لئے مورچہ بند پہرہ ودول ''۔

ابوالشيح يروايت حصرت انس رضي الله عنه اور ابن شاهين، بيهقي في شعب الايمان بروايت حصرت انوامامة رصي الله عنه

۱۳۵۴ قرمایا که "بچھ شک نہیں کہ اللہ کے راستے ہیں مسلمانوں کی شرمگاہ کی حفاظت کے لئے ایک دن کی مورچہ بندی جورمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے المبارک کے مہینے میں اللہ کے المبارک کے مہینے میں اللہ کے راستے میں شہر مکا ہ کی حفوظت کے لئے ایک دن کی مورچہ بندی اللہ کے باں بزارسال کی عباوت اور روزوں اور نمی زوں سے راستے میں مسلمانوں کی شرمگاہ کی حفاظت کے لئے ایک دن کی مورچہ بندی اللہ کے باں بزارسال کی عباوت اور روزوں اور نمی زوں سے بہتر ہے اور افضل ہے، پھرا سرائلہ تعلی اسے (مجاہد کو ) سمجھ میں اللہ کے بار برائلہ تعلی کوئی برائی نہیں تھی جو تی تو بزارس ل تک اس کی کوئی برائی نہیں تھی جو تی تو بزارس ل تک اس کی کوئی برائی نہیں تھی جو تی تو بزارس ل تک اس کی کوئی برائی نہیں تھی جو تی بعد نہیاں تھی جاتی ہیں اور قیامت تک کے لئے اس کے لئے مورچہ بندی کا اجرائھا جو تا رہتا ہے '۔

ابوداؤد، بروايت حصرت ابي بن كعب رضي الله عمه

منذرنے ترغیب میں آب ہے کہ بیروایت موضوع من گھڑت ہے اور موضوع ہونے کی علامات چیک رہی ہیں اور کیوں نہ ہواس لئے کہاس کی سند میں عمر بن سی جے ہے۔

۱۰۷۳۲ فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالی قیامت کے دن الی تو موں کو کھڑا کریں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گےلوگوں کے پاس ہے ہوا کی طرح گزرجا نمیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، عرض کیا گیادہ کون لوگ ہوں گے یارسول اللہ؟ فرمایا کہ وہ وہ لوگ ہوں گے جومور ہے (یاپہرے) کی حاست میں وفات پا گئے۔ ہووایت حضرت ابو ھو یو قرصی اللہ عنه

سوم ما ا فرمایا'' تین دن تیاری کرو پھر ممل کرنے والوں اور عم رکھنے وا ہوں ہے کہدو کہ اُنھیں جا ہے کہ مجھے یا دکریں''۔

حلية الاولياء عن ابي الدرداء رضي الله عمه

٣٨٧ ٢٠١ فرمايا كـ "جوالله كراسة ميں بوز هاهوگي توالله تعالى اس كے برزها پيكوقيامت كے دن نور بنادي كے '۔

سٹن سعید بن منصور بروایت حضرت عمرو بن عبسة رضی الله عنه سئن سعید بن منصور بروایت حضرت عمرو بن عبسة رضی الله عنه ۱۰۷۳۵ فرویا که ''اگرانقد کے راستے میں کسی پر ذرا بھی بڑھا پا آ گیا تو وہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا، عرض کیا گیا کہ بعض لوگ بڑھا پ (سفید بالول) کونوج دیتے میں ؟ فر مایا کہ جوچا ہے اپنے نور کونوج چھنگے''۔

۱۰۷۳۷ فروی کے ''جب لوگ دین روں اور در هموں کے ساتھ بخل کرنے لگیں گے اور سود کے جیے کے ساتھ خرید وفروخت کرنے لگیں اور تم لوگ گائے کی دموں کو پکڑلو گے اور کھیتی باڑی ہیں مشغول ہو کرالقد کے راہتے ہیں جہاد کو چھوڑ دو گے تو القد تعالیٰ تم پرالیی ذلت مسلط فرما نمیں گے جوتم سے اس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک تم اپنے دین کے کام کی طرف واپس نہ چلے جاؤ، لہذا ایک شخص قیر مت کے دن ایس نے جوتم سے اس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک تم اپنے دین کے کام کی طرف واپس نہ چلے جاؤ، لہذا ایک شخص قیر مت کے دن ایس نے بڑوی کی تھی ''۔

ابن جريو بروايت حضوت ابن عمو رصى الله عنه

۱۰۷۸ فرمایا که جبتم گائے کی دمول کے پیچے مگ جاؤ گے اور سود کے حیلے کے ساتھ خرید وفر وخت کرنے مگو گے اور القد کے راہتے میں جہاو کرنے کو چھوڑ دو گے تو ابقد تعالی ضرور بالضرور برخیاری کر دنوں پر ذلت مسط کر دیں گے پھر وہ ذلت اور سوائی تم ہے اس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک تم واپس اس چیز کی طرف اوٹ نہ جاؤ حس پر پہلے تھے اور القد تعالی کی طرف تو بہ کریؤ'۔ مسد احمد مو وابت حصوت ابن عمو رصی اللہ عمہ فاکم ہونے: منظر مایا کہ جس پر پہلے تھے سے مراد جہاد فی سبیل القد بی ہے والقداعم بالصواب۔ (منظر جم)

فر مایا کہ'' جب عرب گائے کے دمول کے بیچے لگ جا کی گے توان پر ذلت ڈال دی جائے گی اوران پراهل فارس کا بیٹا مسلط کر دیا جائے گی پھروہ وعاما نگا کریں گے لیکن قبول نہ ہوگی' متمام عن مسادر من شہاب ہن مسرور عن ابیہ عن حدہ سعد ہی ابی العادیہ عی اید ۵۵۰ استفر مایا کہ'' اے بشر! نہ جہاد نہ صدقہ جنت میں کے چیز کے ساتھ داخل ہو گے''۔

مسند احمد، حسن بن سفیان، ابن قانع، طبرانی مستدرک حاکم، سعید بن منصور بروایت حضرت بشیر بن الحصاصیة رصی الله عمه ۱۵۵۰ فرمایا که" نـصدقدنـ چهادتو چنت پس کس چیز کے ساتھ داغل ہوگے؟

طبراني معجم اوسط، متفق عليه، مستدرك حاكم بروايت حضرت بشير بن الحصاصية رضي الله عبه

# تکملہ.....گھوڑوں پرخرچ کرنے کے بیان میں

۱۰۷۵۲ فرمایا کے گھوڑے پرخرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے صدقہ کے لئے ہاتھ پھیلائے ہوئے خص۔

ابن حبان بروايت حصرت ابوهريرة رصي الله عنه

۱۰۷۵۳ فرمایا که 'جس نے اللہ کے راہتے میں گھوڑ اروک رکھا تو وہ ( گھوڑ ا) اس فخص کے لئے آگ ہے بچاؤ ہوگا''۔

عبد بن حميد بروايت حضرت زيد بن ثابت رضي الله عنه

۱۰۵۵۰ فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں گھوڑا ہا ندھا پھر پیچھے ہے کھر کھر اکیا اور ہاتھ پیجیرا اور گھوڑ ہے کے جوصاف کے تواس کیلئے ہر جواور ہر دانے کی تعداد کے برابر نیکیاں کھی جا تیں گی اور برائیاں مٹائی جا تیں گی'۔ ابن عسا کو بروایت حصوت تعیم دصی اللہ عنه ملائے ہر جواور ہر دانے کی تعداد کے برابر نیکیاں کھی جا تھر کھیلائے ہوئے کوئی شخص جوصد قد لیتا ہے، اور اس کھوڑ ہے ) کا پیٹا ہا اور اید دغیرہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یا کیزہ مشک کی مانند ہوگا'۔

ابن سعد، طبرانی، بروایت یزید بن عبدالله بن غریب عن ابیه عن جده فا کده: .....صد قے کے لئے ہاتھ پھیلائے ہوئے فخص جوصدقہ لے لیتا ہے اس جملے سے مرادیہ ہے کہ خرچہ کرنے والا بظاہر تو اپنے گھوڑے پرخرچہ کررہا ہے جواس نے جہاد فی سبیل اللہ کی نیت سے پالا ہے، کیکن در حقیقت وہ اس ہاتھ سے بے انتہاءا جروثواب لے رہا ہوتا ہے تو اس اجروثواب لینے کو یہاں صدقہ لینے سے تشبید دی، واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

۱۵۵۷ فرمایا کے ''جس نے اپنے گھوڑے کے لئے جوصاف کئے پھر جو لے کر کھڑا ہوا اور گھوڑ ہے گرون بیں اٹکا دیے تو القد تع الل سے لئے جو کے ہردانے کے بدلے بیل الکھی ہووایت حضرت تعیم درضی الله عنه کے جو کے ہردانے کے بدلے بیل کھودیتے ہیں'۔ اس زنجویہ والمحاکم فی الکٹی ہووایت حضرت تعیم درضی الله عنه ۱۵۵۵ فرمایا کہ''مسلمانوں میں سے کوئی مخص ایسانہیں جس نے اللہ کے راستے میں گھوڑ ابا ندھا ہو گھریے کہ اللہ تعی کی ہردانے کے بدلے اس کی ایک برائی مٹادیتے ہیں''۔

ابن عساكر بروايت ام المؤمنين حضرت عانشه صديقه رضي الله عنها

# گھوڑ ہے کی تین قشمیں

۱۰۷۵۸ فر مایا کے 'گھوڑے تو تین ہیں، ایک تو وہ جو کسی شخص نے اللہ کی رضائے لئے باندھا ہو کارڈا گھوڑا جو کسی شخص نے سواری اور باربرداری کے بئے باندھارکھا ہو،اورایک وہ جو ک شخص نے دیا اور دکھا وے کے بئے باندھا ہوتو وہ آگے میں ہے'۔

ابوالمشیح فی انتواب دیانت حضرت ایس رضی الله عمه ۱۰۵۵۹ فرمایا که محموژی تو تنین بی میں ،ایک محموژ ارحمٰن کے لئے ایک محموژ اانسان کے لئے اورا یک گھوڑ اشیطان کے لئے . جمٰن کا محموژ اتو وہ ہے جوکس نے الند کی رضا کے لئے رکھا ہواوراس پر بیٹے کرالند کے دشمنوں سے قبال کرے ،اورانسان کا گھوڑا وہ ہے جس کے پیٹے کووہ اپنے (سواری کے ) لئے رکھےاوراس پر بوجھا تھائے ،اورشیطان کا گھوڑا جوگروی رکھنے رکھانے میں اور جوئے میں استعمال ہو'۔

طبراني يروايت حضرت خباب رضي الله عمه

۱۰۷۱۰ فرمایا کہ محوزے تو تین ہیں، ایک وہ گھوڑا جے کسی نے اللہ کی رضا کے لئے باندھا ہو، سواس کی قیمت اس کا اجر ہے اور اس کی عاریت بھی اجر ہے اور اس کی قیمت بھی ہوجھ عاریت بھی اجر ہے اور ایک گھوڑا وہ ہے جس میں کوئی شخص شرط لگائے اور رھن رکھے ، سواس کی قیمت بھی ہوجھ ہے اس کو گھاس ڈالٹا بھی ہوجھ ہے اور اس پر سواری بھی ہوجھ ہے ، اور ایک گھوڑا وہ ہے جسے پیٹ کے لئے رکھا ہوسو ہوسکتا ہے کہ وہ فقر و فاقہ دور کرنے کا باعث ہوا گرالٹہ جائے ہے۔ مسند احمد عن دجل بن الانصاد

فا کدہ: ' سس عاریت سے مراد کوئی چیز کسی دوسرے کو بلا معاوضہ کچھوفت کے سے استعال کے بیے دینا ،اور پیٹ کے لئے ہونے سے مراد می ہے کہاس سے بار برداری کا کام لے گا اور کچھ کما کھائے چنانچہاس لئے آ گے فر مایا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ فقر و فاقہ دورکرنے کا باعث ہو۔ والتد اعلم مالصوا ۔۔۔ (منتر جم)

الا کے واسے فرمایا کہ'' جو مخص انتدکی رضا کی خاطرا پنے چو پائے پرخر چہ کرتا ہے اورانقد کی رضا کی خاطر اس پراٹھا تا ہے تو اس کا میزان بھی اس چو یائے کی طرح بھاری ہوگا''۔ طبوانی ہووایت حصوت معاذ رضی اللہ عبد

۱۲ کے ۱۰ فرمایا کہ'' ایک دیناروہ ہے جسے تواپے آپ پرخری کرتا ہے اورایک دیناروہ ہے جسے تواپے والدین پرخری کرتا ہے، ایک دیناروہ ہے جسے تواپے میٹے پرخری کرتا ہے، ایک دیناروہ ہے جسے تواپے گھر والوں پرخریج کرتا ہے اورا یک دیناروہ ہو جسے توالٹد کی رضا کے لئے خرج کرتا ہے اوروہ اجرکے لحاظ سے ان سب سے زیادہ اچھاہے'۔ دار قطنی فی الافواد ہو وایت حضرت ابو ہویو ۃ رضی اللہ عنہ

## تکملہ ....سمندر کی جنگ کے بیان میں

۱۰۷۲۰ فر ، باک' جو شخص سمندر کے کنارے احتساب اور مسلمانوں کی حفاظت کی نیت سے بیٹھا، تو القدتی کی سمندر کے برقطرے کے بدلے اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں''۔ طبر انبی ہروایت حصرت ابو الدر داء رضی اللہ عبد

۱۰۷ ۱۰۰ . قرمایا که مندر کے ساحل پر بیمار ہوجانا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں صبح سوغلام آزاذ کروں پھران کواوران کی سوار یوں کو تیار کروا کے اللہ کے رائے میں بھیج دول'۔ ابو المشیخ ہروایت حضرتِ علی رضی اللہ عنه

۱۰۷۷۵ . فرمایا کے ''جس کسی نے مسلمانوں کے ساحلوں میں سے کسی ساحل پر تین ون مور چہ بندی کی تو وہ اس کے لئے سال بھر کی مور چہ بندی کے برابر ہوجائے گا''۔ مسند احمد، طبرانی ہروایت حضوت ام اللوداء رضی الله عنبها

۱۹۷۵ است فرمایا که دوخض سمندر میں ایک دن بیار ہواتو یہ ایسے بزار غلام آزاد کرنے سے توافضل ہے جن کو تیار کروا کر قیامت تک ان پرخر چہ کیا جاتا رہے، اور جس نے التد کی کناکی خاطر کسی کوایک آیت سکھائی یاسنت میں سے ایک کلمہ سنایا تو اللہ تعالی اس کوایے تھی بجر تواب دیں گے بہال تک کہ جو تواب التہ تعالی نے دیا ہے اس سے افضل تواب کوئی شد ہے گا'۔ حلید ابی نعید بو وابت حضوت علی دضی الله عند معالی کے اس کے مغرب کے وقت ساحل سمندر پرائی آواز بلند کرتے وقت ایک بجمیر کہی توالتہ تعالی اس کو سمندر کے بر قطر سے کے بدلے دس نیکیاں عطافر ما کیں گے اور دس برائیاں مٹاویں گے اور اس کے دس درجات بلند فرما کیں گے اور وہ بھی ایسے کہ ہر درج کے درمیان اتن فی صلح ہوگا کہ ایس بن معاویة درخی الله عند بن قرة عن ابیة عن جدہ و قال الذهبی هذا منک بحث او لئی اسنادہ من ینهم

١٠٤٦٨ فروياك جمر عس مندر مين ايك جنك بھي اللدي رضائے لئے الري اور الله جانتا ہے كہ كون الله كي رضا كے لئے جنگ الرتا ہے ( تو

تحقیق)اس نے امتد تعالی کی ہرطرح کی فرمانبرداری ادر کردی اور جنت کواسے طلب کیا جیسے کداس کوطلب کرنے کا حق تھ اور جہنم ہے ایسے بھا گا جیسے اس سے بھا ٹنا جیا ہے'۔ طبو سی اور اس عساکو ہووایت حضوت عمران بن حصیں رضی اللہ عمد وقیہ عمر ہیں صبح کدات ۱۰۷۲۹ فرمایا کہ'' جس نے اللہ کی رضا کے لئے سمندر میں جنگ لڑی تو اس کے لئے وہ ہوگا جودوموجوں کے درمیان ہوتا ہے جیسے وہ تخص جو المتدتقان من فرمانبروارک کے لئے وٹیا ہے کٹے گیا ہوا '۔ابوالشیح بووایت حصوت ابوھویوۃ رصی اللہ عمہ ف کدہ 💎 دنیا ہے کٹ جانے کامیہ مطلب نہیں کہ ہرائی ہے بالکل قطع تعلق کر کے تنبائی میں عبادات وغیرہ میں مصروف ہوجائے بلکہ مرادیہ

ے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا اور دین کے ہرمعا ملے میں انتد تعالی کی رضا اور قر ، نبر داری کا اتنا خیال رکھے کہ گویا کہ اسے امتد کی رضا کے عداوہ کچھ سوجھتا ہی جمیں۔اور دوموجول کے درمیان ہے مراد دوموجول کے درمیان پائی کے قطرول کی تعداد کے مطابق نیکیاں ملنا ہوسکتا ہے''۔واللہ

• کے کا فروبا کہ ''جس نے میرے ساتھ ال کر ( کا فروں کے خلاف) جنگ نہیں کی تواہے جائے کہ سمندری جنگ میں حصہ لے کیونکہ سمندر میں ایب دن قبال کرنا دھنی پر دودن قبال ہے( اجر کے مقتبار ہے ) بہتر ہے،اور سمندری جنگ کے ایک شہید کا اجر متفی کے دوشہیدوں کی طرح ے،اورسب سے بہتر شہداءاصحاب اکف ہیں۔عرض کیا گیو ، یا رسول امتد! بیاصحاب اکف کون بوگ ہیں؟ فرہ بیا کہ جن کی سُنتیاں وغیرہ سمندر يس الية سوارول سميت الت للكيل "بهروايت علقمه من شهاب القسرى مرسلا

ا ۱۰۷۷ فرمایا که 'جس نے میرے شاند بیٹاند کا فرول ہے جنگ مبیل کی تواہے جاہے کہ سمندری جنگ میں حصہ ہے''۔

معجم اوسط طبراني بروايت علقمه من شهاب

٢٧٧٠ فرمايك المستدريين كصانا كصاف والاجسے في بوگئي بوتواس كے لئے شہيد جيسا اجر ب،اور و وبنے واسے سے دوشہيدول كا اجرب أ سن ابي داؤد، متفق عليه بروايت حضرت ام حرام رصي الله عمه

# فصل....صدق نیت کے بیان میں

ساے ک<sup>ہ و</sup> جس نے امالہ کے راہتے میں جہ و کیا اسکی نبیت صرف مال غنیمت ہے بس اس کے لئے وہ مال غنیمت اجر ہے' یہ

مسند احمد، نسائي، مستدرك حاكم بروايت عباد رصي الله عنه

فرمایا که 'یقیناً اسدتعالی کل وقبال میں مرنے والول کوان کی نیتوں پراٹھا نئیں گئے'۔ابس عسا کو بروایت حصوت عمو رضی اللہ عبه فر ما یا که ''کدو ہ لوگ جومیری امت میں ہے جہاد کرتے ہیں اور پچھ مقرر وظیفہ بیتے ہیں اوبرد تمن کے خلاف قوت حاصل کرتے ہیں 1-445 ان کی مثال حضرت موی عدبیدالسوام کی والدہ کی طرح ہے جوایئے بیٹے کو دودھ پلائی تھیں اور معہ وضہ ہیا کر تی تھیں'۔

سن ابي داؤد، في مراسيله اور ابونعيم متفق عليه بروايت جبير بن نصير مرسلا

۱۰۷۷۲ فرمایا که 'سجان الله بیاک ہے اللہ کی ذات اس میں پچھ ترج نہیں کدا جرمیا جائے اور حمد کی جائے''۔

مسند احمد، ابوداؤد، بروايت حصرت سهل بن الحيظلة

فا نکرہ: ﴿ اسے پہلے والی روایت کی روشنی میں اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو اس کی مرادیہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر جب دکرتے ہوئے کچھ مقرر جرمیا جائے وران کی پچھتھریف بھی کردی جائے تو اس میں پچھ حرج نہیں کیونکہ مقررہ وضیفہ لیڈ بھی ضروری ہے جسے وتمن کے خدا ف قوت حاصل کرنے کے سئے استعمال کیا جائے اورتعریف ہے جامدین کی حوصد افزائی ہوجائے اور وہ اور زیادہ ذوق وشوق ہے جہاد کریں گئے''۔ یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہدد یہ جائے کہ اگر جہاد کے دوران مجامدین کو پچھوفطا نف بھی دے دیئے جائیں اوران کی تعریف بھی کی جاتی رہے تواس کی وجہ ہے ان کی نبیت پر پچھ فرق نبیس پڑتا۔والقداعم ہالصواب۔(مترجم) 2220 فرمایا کے 'میں نے نہیں پایااس کے لئے اس جنگ کے بدلے میں کوئی اجراس دنیا میں یا آخرت میں علاوہ ان وٹانیر کے جواس نے مقرر کئے تھے''۔مسنن ابی داؤد، مستدرک حاکم بووایت حضرت یعلی

۸۷۷۰۱ فرمایا که 'اے عبداللہ بن عمر و'اگرتم نے صبر کرتے ہوئے احتساب کی نیت سے قبال کیا تو اللہ تع کی تہمیں اس طرح صبر کرنے والا اور احتساب کی نیت کرنے والا بنا کراٹھا کیں گئے، اورا گرتم نے دکھاوے اور تکاثر کی نیت سے قبال کیا تو اللہ تع کی تہمیں اس دکھاوے تکاثر ، تفاخر ، برحائی ظاہر کرنے کی حالت پراٹھا کیں گئے اے عبداللہ بن عمرو! تم نے جس حال میں بھی قبال کیا یا تنہیں قبل کیا گیا اللہ تعالی اس حال میں تنہیں اللہ عنہ اللہ عنہ داؤد ، مستدرک حاکم ، منعق علیہ ہروایت حضرت ابن عمرو دضی اللہ عنه

2019 فرمایا کہ''عنقریب تم پرشہر فتح ہوتے چلے جائیں گے اور عنقریب تم زبر دست کشکر جرار بن جو ؤ گے، پھر تمہارے اس معرکے میں مختلف دستے بنائے جائیں گے۔ سوتم میں سے ایک شخص ایک دستے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا اور اپنی قوم میں رہے گا پھر ہاتی قبیلوں سے الگ ہوجائے گا اور خود کوان کے میں اس دفعہ کے بدلے کافی ہوجاؤں؟ کون ہے وہ جس کے لئے میں اس دفعہ کے بدلے کافی ہوجاؤں؟ کون ہے وہ جس کے لئے میں اس دفعہ کے بدلے کافی ہوجاؤں؟ سنو! بیدہ شخص ہے جواپنے خون کے آخری قطرے تک کوکرائے پر دے رہا ہو'۔

مسبد احمد، سنن ابي داؤد، بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت ابوايوب رصي الدعمه

۰۸۵۰ فرمایا که بعض تومیل مدینه میں ہمارے بیچھے ہیں، ہم جس گھافی آورجس وادی ہے گزرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں کسی عذر نے روک لیاہے ''بین بودایت حضوت انس رضی اللہ عنه

۱۸۷۰ فرمایا که' یقیناً مدینه میں ایس تو میں بھی بین کہتم جتنا بھی چلے اور جو کچھ بھی خرچ کیا اور جس وادی ہے گزرے وہ اس میں تمہارے ساتھ متھے حالا نکہ وہ مدینہ میں ہیں کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے'۔

مسند احمد، ہخاری ابو داؤ د ابن ماجہ بروایت حضرت انس رضی اللہ عبہ اورمسلم، ابن ماجہ بروایت حضرت جابو رضی اللہ عنه فاکرہ: سسن ہمارے پیچے رہے سے مراویہ ہے کہ وہ لوگ مدینہ منورہ ہی میں تھیرے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جہاویس شرکت کے لئے ہیں آسکے '۔وانٹداعلم بالصواب۔(مترجم)

١٠٧٨٢ فرمايا كه وه خالون ال يحوال كردو كيونكه وه (خالون) ان جنگول بين اس كاحصد بين ا

مستدرك حاكم، بيهقي في شعب الايمان بروايت يعلى بن منيه رضي الله عنه

## تکملہ ....مقابلے کے بیان میں

۱۰۵۸ فرمایا کہ 'بیت کے دولوگ توارائ کے بینی کے خاطر کلوارائ کے والے پر فرشتوں کے سینے فرکر تے ہیں اور وہ (فرشتے) ان کے لئے دع کرتے رہتے ہیں جب تک وہ لوگ توارائ کے بیت ہوئے رہتے ہیں ' حطیب ہو و ایت حصوت علی رصی اللہ عہ اللہ کی رضا کی خاطر گلے ہیں کلوارائ کی اللہ تدبی گلے اس کے جو دنیا کی ابتداء سے کر آخری دن تک نہ بناہوگا، بے شک اللہ تعالی خازی کی کلوار نیز ہا وراسلے پر فخر کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالی اپنے کی بندے پر فخر کریں تو اس کو کھی عذا ب نہ دیں گئے اس فواندہ ہو وابت حضوت ابو ہو ہو ہو رضی اللہ عند اس کے اس خاص کی فواندہ ہو وابت حضوت ابو ہو ہو ہو ہو رضی اللہ عند کی رض کے اپنے گئے ہیں کلوارائ کی تو انڈرتوالی اس جنت کے ہار بہنا کیں گے، دنیا اور جو پھھاس میں ہو وال دو ہاروں کے برابرنہ ہوگا، دنیا کی ابتداء سے لے کرانہا و تک اور فرشتے اس وقت تک اس کے لئے رحمت کی دع ما تکتے ہیں جب تک وہ تو ادا تا ادر کر دکھند دے، اور ب شک اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے خازی کی تکوار فیز ہ اور (ویگر) اسلے پر فخر کریں تو اس کو بھی عذا ب ندویں گی سے میں اور جب اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے خازی کی تکوار فیز ہ اور (ویگر) اسلے پر فخر کریں تو اس کو بھی عذا ب ندویں گئے۔ ابن المنجار ہو وابت حصوت ابو ہو ہو قد دھی اللہ عند میں اللہ عند کی میں تو اس فرو کی کوار فیز ہ اور (ویگر) اسلے پر فخر کریں تو اس کو کھی عذا ب ندویں گئے۔ ابن المنجار ہو وابت حصوت ابو ہو ہو قد دھی اللہ عند

١٠٢٨٦ فرمايا كذرجس في الله كرائة مين الي تلوار سونتي توشخفين اس في الله تعالى سے بيعت كرلى '۔

ابن مردويه بروايت حصوت ابوهريرة رصي الله عمه

١٠٧٨ - فرماياك "كلي مين موارات كاكرنمازا داكرنا بغير تكوارائ كائنة نمازا داكرنے سے سات سوگن وزيادہ فضيبت كاباعث بے '-

حطیب بروایت حصرت عنی رصی الله عنه

سیب بروریت سیرت سی است است است است است است است المال کاحق ادا کرے صحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کیا کہ اس کاحق ۱۰۷۸۸ کیا ہے؟ فرہ بیا کہ ''اس سے کسی مسلمان کونٹل نہ کیا جائے اوراس کولے کر کا فر کے سامنے فرار نہ ہوجائے''۔

مستدرك حاكم بروايت هشام بل عروة عن ابيه على الربير رصي الله عمه

١٠٤٨٩ فرمايا كه ' كون ہے وہ مخص جواس تلواركو لے اوراس كاحق اداكر \_؟

مسد احمد عبد بن حمید، مسلم، ابو عوانه، مستدرك حاكم بروایت حصرت انس رصی الله عنه ۱۰۷۰ جناب رسول الله ﷺ نے ایک سحافی ہے فر «یا کہ مجھے اپنی ملوار دکھاؤ،انہوں نے پیش، تنوار پیلی اور کمزور کی تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ اے بطور تنواراستعمال ندکرواس کونیز و بناؤ کی نیز و کی طرح استعمال کرو۔طبر ابی مروایت عتبہ بس عبد اسلمی رصی الله عنه

# جنگی ٹو بی اورزرہ کا بہننا

۱۰۷۹۲ فر، یا که 'جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے جنگی ٹو پی تیار کررکھی تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائیں گے اور جس نے اللہ ا رکھا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے چبرے کوسفید (چمکتا دمکتا) کردیں گے،اور جس نے زرہ تیار کررکھی توبیدزرہ قیامت کے دن اس کے لئے آگ ہے بچاؤ کا ذرایعہ ہوگی'۔ خطیب ہروایت حسس دصی اللہ عنہ

## تشبيج وذكر

۱۰۷۹۳ فرمایا که نفازی کتبیج پڑھنے ہے ستر ہزارنیکیال ملتی ہیں اورایک نیکی دل گنا کے برابر ہے'۔ دیلمی ہروایت حصوت معاد رصی الله عه مهدی اللہ علی اسلامی اللہ کے خوانقد کی راہ میں جب دکرتے ہوئے کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اس کو ہرکلمہ کے بدے ستہ بر زیکیاں ملیں گی ، ان میں ہے ہر نیکی دس گنا ہے برابر ہوگی اور رینیکیاں ان نیکیوں کے علاوہ ہوں گی جوانقد کے بال اس شخص کے لئے ہیں اور نفقہ بھی اتنا ہی'۔ طبوانی ہروایت حصرت معاد رضی اللہ عنه

#### نماز

۱۰۷۹۵ فرمایا که اللہ کے راستے میں کشخص کا اسکیے نماز پڑھنا بھی پچپیں نمازوں کے برابر ہے،اور ساتھیوں کے ساتھ پڑھی بوئی نماز سات سونمازوں کے برابر ہے،اور جماعت کے ساتھ اداکی ہوئی نماز انجاس بڑار (۴۹۰۰۰) نمازوں کے برابر ہے'۔

#### روزه

۹۷ کے وہ بیا کے ''جس نے ابتد کے راہتے میں ایک فرض روز ہ رکھا تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا فرمادیں گے جتنا سات آ سانوں اور زمینوں میں ہے،اور جس نے فل روز دالتد کے راہتے میں رکھا تو التد تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا فرمادیں کے چتناز مین اور آ سان کے درمیان ہے'۔طبوانی ہو وایت حضوت عتبة رضی اللہ عنه بن عبدالسلمی رضی اللہ عنه ۱۰۷۹۰ فرمایا که''جس نے اللہ کے رائے میں ایک روز ہر کھا اللہ تعالیٰ اس کے چبرے کو آگ سے سوسال کی مسافت تک دورکردیں گئے'۔ طبو انہی ہو وایت حصوت عمر و بن عبسة رضی الله عنه

۱۰۷۹۸ فرمایا که جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روز ہ رکھا تو اللہ تعالی اس کے چبر کو آگ سے اتی دور کر دیں گے کہ ایک بہت بھرتیا تیز رفتار گھڑسوارسوس ل تک وہ فاصلہ طے کر سکے گا'۔ طبر انی، بیہ فی شعب الایمان ہر و ایت حضرت ابو امامة رضی الله عنه 1۹۷۹ فرمایا که جس نے اللہ کے دن روز ورکھا تو اللہ تعنی کے اس کے مقدار کے برابر جبنم سے دور کر دیں گئے'۔ 1949 فرمایا کہ بین سے دارکہ ویں گئے'۔ اس میں میں ایک دن روز ورکھا تو اللہ تعنی کی مقدار کے برابر جبنم سے دور کر دیں گئے'۔

ابن منده بروايت حضرت خطام بن قيس رضي الله عنه

•• ١٠٨٠ فرمایا كه ''جس نے اللہ كے راستے ميں ایک دن روز ہ رکھا تو القد تعالیٰ اس كے اور جہنم كے درمیان سات خند قیس بنادیں گے ہر خند ق كے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا سائت زمینوں اور آسانوں كے درمیان ہے' ۔ ہو وایت حصرت جاہو رضبی الله عنه

۱۰۸۰۱ فرمایا که ''جس نے القد کے راہتے میں ایک دن روزہ رکھا تو اس دن کے بدلے اللہ تعالی اس کے اور آگ کے درمیان ستر سال کا فاصلہ پیرافر مادیں گئے' ۔خطیب مسند احمد، بعاری، مسلم، متفق علیه، بروابت حصرت ابوسعید رصی الله عنه

۱۰۸۰۲ فرمایا که 'جس نے اللہ کے داستے میں ایک نفل روز ہ رکھا تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنادیں گے جس کا فاصلہ آسان رمین کے برابر ہوگا''۔ابن زنحویہ، تر مذی، طبر انی، ہروایت حضرت ابو امامة رصی الله عبه

۱۰۸۰۳ فرمایا کے ''جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو القد تعانی اس کے چبر کے دہم سے ستر سال کے فاصلے کے بقدر دور فرمادیں سے''۔نسانی ہروایت حضوت ابو صعید رضی اللہ عنه

۸۵۷۰ فرمایا کے ''جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روڑ ہر کھا تو اللہ تعی کی اس دن کے بدیے جہنم کی گرمی کواس کے چبرے ہے ستر سال کے فاصلے کے برابر دورفر مادیں گے'۔مسانی ہو وایت حصر ت ابو صعید رضی اللہ عبد

۱۰۸۰۵ فرمایا که" جو بنده بھی اللہ کے راستے میں ایک ون روز ہ رکھتا ہے تو انتدتعا کی اس دن کے بدلے جنم کی آگ کواس کے چبرے ہے ستر سال کے فاصلے کے برابر دورفر ماویتے ہیں۔ابن حیان ہروایت حصرت ابو سعید رضی اللہ عبد

#### حور عین سے شادی

۱۰۸۰۱ فرمایا کہ' جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اس کی شادی حور مین میں سے ایک حور سے کردی جاتی ہے، جو
کھو کھلے موتی کے بنے ہوئے فیصے میں ہوتی ہے، اس نے سترجنتی لب س پہنے ہوتے ہیں ان میں سے ایک سباس بھی (خوبصورتی وغیہ ہ میں)
اس حور سے مشا بہت نہیں رکھتا ،حور سرٹ یا قوت کے بنے ہوئے ایسے بلنگ پر ہوتی ہے، جس میں موتی جڑے ہوئے ہیں اور اس بلنگ پر
ستر ہزار بستر بچھے ہوئے ہوتے ہیں جو اندر سے موئے رئیٹم کے بنے ہوتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ستر ہزار خاد ما میں
ہوتی ہے اور ستر ہزار اس کے شوہر کے لئے ، ہرخاومہ کے پاس سونے کے ستر ہزار تھال ہوتے ہیں ان میں سے کوئی تھال ایسانہیں ہوتا جس
میں دوسرے سے مختلف کھی نانہ ہو، وہ خض ( یعنی روزہ دار ) آخری کھانے کی لذت بھی و یہے ہی یائے گا جیسے پہلے کھانے کی ''۔

ابن عساكر بروايت حضوت ابن عباس رصي الله عنه

۱۰۸۰۷ فرمایا که جوکوئی شخص بھی امتد کے رائے بیں ایک دن روز در کے تواہد تھی لی اس وآ گے ہے سوسال کے فاصلے کے برا بردر کرنے ہیں '۔ سسویہ، طبر اسی، سن سعید من صصور ہروایت حصرت عبد الله بن صفیان المدر دی رضی الله عمه

فا مکرہ ... بہتم ہے دوری کا فاصد مختلف روایات میں مختلف ہوئے کی وجہ رہ معلوم ہوتی ہے کہ روزے دارے ایمان اوراخل میں تفاوت ہو

جیما کدایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک نے فرمایا کداگرتم احدیماڑے برابرسونا بھی صدقہ کردوتو میرے صحابہ کے ایک مدے برابر بھی نہیں۔ او كماقال رسو ل الله الله

تو یہاں بھی اتنی بڑی مقدار میں سونا صدقہ کرنے کے باوجود جوثو اب صحابہ کرام رضی التدغنہم کے ایک مدے بھی کم ہےتو وہ تمام مسلمانو اور حضرات صحابہ کرام رمنی التدعیم کے ایمان میں تفاوت کی وجہ ہے ہے بھلاعام مسلمانوں کے ایمان کوحضرات صحابہ کرام رمنی التدعیم کے ایمان ہے کیانسبت؟ چنسبت خاک راباعالم یاک۔ (مترجم)

فرمایا جو بندہ الند کے راستے میں روزہ رکھتا ہے القداس کی حورمین سے موقی کے اندر بنے ہوئے فیمے میں شادی کرائیس مے ،اس کے ستر لباس ہوں گے اور کوئی لباس اس کی دوسری ساتھی کے لباس سے ملتا جاتمانہ ہوگا ان کی مسہری سرخ یا قوت سے بنی ہوگی جس پر سیچے موتی جڑے ہوں گےاس برستر ہزار بستر ہوں گے جوان کے استبرق (اعلیٰ رہیم ) کے بینے ہوں گے اور اس کے ستر ہزار خاد ما نمیں اس کی ضرورت کے لئے ہوں گی ستر بزار ہی اس کے شوہر کی ہول کی برخادمہ کے ساتھ ستر بزار پلیٹیں سونے کی ہوں گی ہر پلیٹ میں الگ الگ کھ تا ہو گا اور ہر دوسرے کھانے کی لذت پہلے کھانے جیسی ہی ہوگی ابن عسا کرعن ابن عباس رضی القدعنہ اس روایت میں ولید بن زید دشقی قلالسی ہے جو کہ منکر الحدیث ہے۔اس کتے بیروایت مشکوک ہے۔

ے ۱۰۸۰ فرمایا کہ'' جوشی بھی اللہ کی رضا کے فاطر روز ہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوجہنم ہے سوسال کے فاصلے کے برابر دور لے جاتے ہیں''۔ سمويه، طبراني، سعيد بن منصور بروايت حصرت عبدالله بن سفيان الأردى رصى الله عنه

# دوسری فصل ..... جہاد کے آ داب کے بیان میں

# اس میں تین مضامین ہیں۔ پہلامضمون .....مقابلے کے بیان میں

فرمایا کہ' اللہ تعالیٰ کے ہاں سب ہے زیادہ پہندیدہ کھیل کھوڑ ادوڑ انا اور تیراندازی ہے۔

كامل ابن عدى بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عمه

فرمایا که 'جب تیراجها د کااراده هوتو ایسا کھوڑ اخرید وجس کی بییثانی روش اور چیکدار ہواس کا دائیں ہاتھ میں سفیدی نه ہوتو تم سلامت 1+4+9

ر جو گےاور مال غثیمت حاصل کرو گئے '۔ طبر اسی، مستدر ک حاکم بیہقی فی شعب الایماں بروایت حصرت عقبة بس عامر رضی الله عمه

فرمايا كـ' كهورٌ ول كوراضي ركها كرووه راضي رميل كـئ ـ كامل ابن عدى ابن عساكر بروايت حضرت ابوامامة رضى الله عمه I+AI+

قرما<u>یا</u> کہ 'گھوڑا دوڑائے کے لئے شرط گانا ج کڑے'۔سمویہ اور الضیاء بروایت حضرت رفاعقبن رافع رضی اللہ عنه 1+AII

فرماياً كـ "كهورٌ ول كوراضي ركتما كرو كيونكـ وهراضي بهوجائة بين "لـ طبراني اور الضياء بروايت حضرت ابواهامة رضي الله عمه I-AIL

فر مای<sub>ا</sub> کہ' جس نے گھر دوڑ کے دن کمائی کی وہ ہم میں سے ہیں ہے''۔طبر اسی برو ایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عبه !+A11"

قرمایا كه "مقابلتهین مگردوژ كا گرسواري اورنشائے یازي كا" مسلد احمد، سس اربعه عن ابي هريوة رصي الله عمه I+AIP

قرمایه که''ریشم اورنمار (ایک خاص دهاری دارج در ) پرندهیخشو' ۔ سس ابی داؤد، بروایت حصرت معاویة رصی الله عمه

فر مایا که ' جس نے گھوڑوں کے درمیان گھوڑا داخل کیا حالانکہ کہ وہ مقابلہ کرنے سے خود کو محفوظ نہ مجھتا تھا تو جوانبیں ہے،اور جس نے PAPE

دوگھوڑوں میں گھوڑا داخل کیااوروہ مقابلہ کرنے ہے خود کو محفوظ مجھتاتھ تواب بیجوا ( قمار ) ہے'۔

مستد احمد، ابو داؤ د، ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريرة رصى الله عنه

۱۰۸۱۷ محمور دور کے معاملے میں جلب اور جب بن کرشر کت نہ کرے (بعنی کسی طرح معاون بنیادرست نہیں) ١٠٨١٨ . اسلام ميں جلب اور حنب اور نكاح شغار جائز بيس اور جس نے نقب لگائی وہ ہم ميں ہے بيس ہے '۔

مسند إحمد، ترمدي، ابن ماجه بروايت حصرت عمران بن جصين رضي الله عنه فا مكرہ ..... شغارنكاح كى ايك قتم ہے جس ميں كو كي شخص كى جني سے نكاح كرتا ہے اور دوسر المخص اس پہلے والے خض كى جني سے نكاح کرتا ہےاور دونوں اپنی اپنی ہیو یوں (لیعنی ایک دوسرے کی بیٹی) کے مہر کے طور پر اپنی بنی دوسرے کے نکاح میں دیتا ہے لیعنی الف ہے کی بیٹی ے اس شرط پر نکاح کرتا ہے کہ حق مبر ۔ کے طور پر اپنی بنتی اسکے نکاح میں دے گا اور ب نے بھی الف کے نکاح میں جو بنی وی ہے وہ الف کی بنی کے نکاح کے حق مہر کے طور پر ہے،اس کوشغار کہتے ہیں اور بید تفید کے ہاں جا تزہے جبکہ ائکہ ثلا شاس کو طاہر نص پر کمل کرتے ہوئے نا جائز تفہراتے ہیں ،تفصیل کے لئے تسیم تشند فقی یامتند دارالا فقاءے رجوع کیا جاسکتا ہے'۔والنداعلم بالصواب (مترجم) ۱۰۸۱۹ فرمایا که'' کوئی عربی گھوڑ اابیانہیں جو ہرروز فجر کے وقت دومر تنبہ بیانہ پکارے که''اے میرےالتد! تونے جھے جسے بھی عطا قر مایا ہے <u>مجھے اس کے لئے اس کے</u> پسندیدہ اھل ومال میں سے بنا دے'۔

مسند احمد، نسائي مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوذر رضي الله عنه

قر مایا کہ' گھوڑ ول کوان کے آئے کے دن ہی تقسیم کردو' ۔ابن ماجه بروایت حصرت ابن عمر اور حصرت ابنِ عوف رصی الله عمه I+AF+ گھوڑے کی چیشانی کے بال مت کا ٹو نہاون کواور نہاس کے دم کو کیونکہ ان کی دم دفاع کا ذریعہ ہےاوراون ان کی سرمی حاصل کرنے کا I+Ari وراجه بابوداؤ دعن أبن عبدالسلمي

قرمایا که "اونٹ شیطانوں کے لئے ہوتے ہیں اوران کے گھر ہوتے ہیں''۔ابو داؤ د، بروایت حضرت ابو ھریرۃ رضی اللہ عمه I-Arr قرمایا که بهم نے گھراہٹ کی کوئی بات بیس دیکھی اور بے شک ہم نے اسے سمندر پریا''۔ابو داؤ د، بروایت حضرت انس رصی الله عنه 1•Arr فرمایا که "سنو! کسی اونٹ کی گرون میں تارکا بار باتی شدہے تو ژویا جائے "۔ابو داؤ د، بروایت حضرت ابوبشیر رصی الله عمه <u>የቀላተሮ</u>

## د وسراعصمون ..... تبیرا ندازی کے بیان میں

۱۰۸۲۵ فرمایا که مسوار بروجا ؤ اور تیراندازی کامقابله کرواوراً مرتم تیراندازی کامقابله کروتو میرے نز دیک پبندیدہ ہے،اوریقیناً الند تعالی ایک تیرےاں کے بنانے والے کو جنت میں واخل فر مائیں گے جواس میں ثواب کی امیدر کھتا تھا اور تیر چلانے والے کو بھی اورانند تعالیٰ رونی کے ایک تکٹر ہےاور متھی بھر تھجوروں کے بدیلے یاالیں ہی کسی چیز کے بدلےجس سے مساکین فائدہ اٹھ نے ہیں تبین افراد کو جنت میں داخل کریں گے گھر<sup>وا</sup>لا جس اس کاظم دیا ہے،اس کی بیوی جواس کوتی رکرتی ہاوروہ خادم جواس چیز کوسلین تک پہنچا تا ہے'۔

طبراني بروايت حضرت عمروين عطية رضي الله عنه

فرمایا کہ' کچھشک نہیں کے زمین عنقریبتم پر نتخ ہوتی چی جائیں گی اور دنیا کافی ہوجائے گی لبنداتم میں ہے کوئی ایک بھی اینے تيرول ك صلة عاجر شرب ملوابي مروايت عمروس عطيه رضى الله عمه

قرمایا کے ''عنقریب زمینیں تم پر فتح ہوئی چی جا نعیں کی اورالقد تع کی تمہارے سے کافی ہوجا نعیں گے بہذاتم میں ہے کوئی ایک بھی اپنے تيرول سي كين عي عاجر شرب "مسنداحمد، مسلم مروايت حصرات عقبة عامر رضي الله عبه

فرمایا که استوا قوت مین نے میں ہے استوا قوت میں ہے ، قوت کی نکے میں ہے ، ۔

مسند احمد، ترمدي، ابو داؤد، ابن ماحه بروايت حصر ت عقبة بن عامر رصي الله عبه اور تر ذی نے بیاضا فدکیا ہے کہ سنواعنقریب القدتع کی زمین تمہارے لئے فتح کردیں گے اور تحقی میں تمہارے لئے کافی ہو با نمیں گے ہذا

برگزعا جزندرہے تم میں کوئی ایک بھی اپنے تیرول سے کھیلنے ہے'۔

۱۰۸۲۹ فر میا که نسنوا میں ہر دوست قلیل کی دوئی ہے ہری ہوں اور اگر میں کی ودوست بنا تا تو ابو برصدیت رضی انتدعنہ کو دوست بنا تا اور (نیکن) تمہارا ساتھی بینی جناب رسول انتدہ ہے تو دواللہ کا قلیل ہے '۔ مسلم، نومذی ابن ماحہ ہروایت حضوت ابن مسعود رصی انذ عنه ماحہ نومایا که نوبینکو (مارو) اور سوار ہوجا و ، اور تمہارا تیراندازی کرنا مجھے سوار ہونے ہے زیادہ بسند ہے ہروہ چیز جس ہے آ دمی کھیلے وہ باطل ہے علاوہ اس کے کہ کوئی شخص اپنے کمان سے تیر چلائے یا اپنے گھوڑے کی تربیت کرے یا اپنی بیوی سے کھیلے کیونکہ یہ چیزیں حق جیں اور جسکھا تھا'۔ جسم خص نے تیراندازی سکھنے کے بعد چھوڑ دی تو اس نے اس چیزی ناشکری کی جوسکھا تھا''۔

طبراني بروايت حضرت ابوالدرداء رضي الله عنه

۱۰۸۳۳ فرمایا که ''جس نے تیراندازی انچھی طرح جان لی ، پھراہے چھوڑ دیا تو شخفیق اس نے نعمتوں میں ہے ایک نعمت چھوڑ دی۔

القرب في الرمي بروايت يحيي بن سعيد مرسلاً

۱۰۸۳۳ فر مایا که تیراندازی کرواے استعیل (علیه السلام) کے بیٹو! کیونکہ تمہارے والدبھی تیرانداز تھے۔

(مسند احمد، ابن ماجه، مستدرك حاكم بروايت ابن عباس رضي الله عمه)

فأكده: .... يهال والديم وادحضرت المعيل عليه السلام بين والتداعم بالصواب (مترجم)

١٠٨٣٥ فرماياك "تيراندازى وه بهترين كھيل ہے جوتم كھيتے ہو ' بروايت حضرت ابن عمر رضى الله عه

١٠٨٣٧ فرمايا كر 'جبتم من سے كوئي مخص بماري متجد ميں آئے يا بمارے بازارہے مذرے اوراس كے پاس تير بهول تواپيخ ہاتھ سے أن

تيرول كي نوكول كوسنىجال لے،كہيں كوئي مسلمان رخمي شہوج ئے۔ متفق عليه، ابو دائو د، ابن ماجه بروايت حضرت ابو موسىٰ رضى الله عمه

١٠٨٣٧ فرهاياك" تم يرتيراندازى دازم ب، كيونكه بيتمهار ببترين كهيلول بيل سے ب- 'بزار بروايت حضرت سعد رضى الله عنه

۱۰۸۳۸ فرمایا که 'نتم پرتیراندازی دا زم ہے، کیونکہ بیتمہارے بہترین کھیلوں میں ہے ہے۔''

معجم اوسط طبراني بروايت حصرت سعد رضي الله عنه

۱۰۳۸۹ فرمایا که میخر مارنے سے بچو، کیونکہ اس سے دانت ٹوٹے بیں اور دشمن میں خوزیزی بھی ہوتی ہے۔

طبراني بروايت حضرت عبدالله بن معقل رضي الله عمه

۱۳۸۴ فرمایا که' جس نے تیراندازی سیکھ پینے کے بعداس میں دلچیسی نہ ہونے کی وجہ سے اس کورؔ کر دیا تو تحقیق اُس نے ناشکری کی اُس چیز کی جوالک نعمت تھی۔'' طبوانی بروایت حضوت عقبہ بن عامو رضی الله عنه

۱۰۸۳ جناب نبی کریم ﷺ نے ایسی چیز کونشاند بنانے سے منع فرمایا جس میں روح ہو۔

مسند احمد، ترمدی، نسائی بروایت حصرت ابن عیاس رضی الله عنه

۱۰۸۴۲ فرمایا که ''شی الیی چیز کونشاندند بنایا جائے جس میں روح ہو۔'' مسلم، نسانی، ابن ماجه بروایت حضرت ابن عباس رصی الله عمه ۱۸۳۳ فرمایا که ''دجس نے تیراندازی سیکھی پھراہے جھوڑ ویا تواس نے میری نافر مانی کی۔''

ابن ماجه بروايت حضرت عقبه بن عامر رصي الله عبه

۱۰۸۴۴ فرمایا که ' جس کوتیراندازی سکھائی گئی اور پھراُس نے چھوڑ دی تو وہ ہم میں ہے ہیں۔'

مسلم بروايت حصرت عقبه بن عامر رضي الله عبه

#### تكمله

۱۰۸۳۵ نفر مایا که ''اس کو مچینک دولیعنی فاری کمان کواوران کولا زم پکژو، یعنی عربی کمانوں کواوران جیسی دوسری کمانوں کواور نیز وں کی انبوں کو، کیونکہاس سےاللہ تعالیٰتم کوشہروں میں غلبہ عطافر مائیں گےاورتمہاری مدومیں اضافہ فر مائیں گے۔

طبراني، متفق عليه بروايت حضرت على رضى الله عنه

۱۰۸۳۷ . فرمایا که اس سے اور نیز ول کی انیوں سے اللہ تعالی تنہیں غلب عطافر مائیں گے شہروں پر اور تنہارے وشمن کے خلاف تنہاری مدو فرمائیں گے۔ 'منفق عبلیہ ہروایت حضرت عویمر بن ساعدہ رضی اللہ عنہ

۱۰۸۳۷ فرمایا که دلعنتی ہے جواہے اٹھائے بیٹی فاری کمان کو ہتم پرلا زم ہے کہ یہ کمانیں پکڑو، لیٹنی عربی کمانیں اوران نیز وں کی اتبوں سے اللّٰد تعالیٰ تم کوشہروں میں غلبہ عطافر مائیں گے اورتمہارے دشمن کے خلاف تمہاری مددفر مائیں گے۔''

متفق عليه بروايت حضرت عويمر بن ساعدة رضي الله عنه

۱۰۸۴۸ ....فرمایا که "تیراندازی کرواے اساعیل (علیہ السلام) کی اولاد، کیونکہ تمہارے والدبھی تیرانداز نتھے اور میں نجمن بن الا درع کے ساتھ جول ،عرض کیا کہ آپ جس کے ساتھ ہول وہ غالب ہوجائے گا ،فر مایا کہ تم تیر چلاؤ میں تم سب لوگوں کے ساتھ ہوں۔'

طبراني بروايت حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه

۱۰۸۳۹ فرمایا که ''مارو، جو تیر کے ساتھ دشمن تک پینچ گیا، القدتعالیٰ اُس کا درجہ بلندفر ما کیں گئے۔ بیکوئی تنہاری ماؤل کی زمین (کا حساب) نہیں بلکہ ہر دودر جول کے درمیان سوسال کا فاصلہ ہے۔''نسانی ہروایت حضوت کعب بن عمر ہ رضی اللہ عه

۱۰۸۵۰ فرمایا که 'جس نے تیرچلایا تو اُس کے لئے درجہ ہے ،عرض کیا گیا یارسول القد! درجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کوئی تمہاری ماؤں کی زمین (کا ناپ ) نہیں دودر جول کے درمیان سوسال کا فاصلہ ہے۔' ابن اہی حاتم و ابن مرهویه بروایت حضرت ابن مسعود رصی الله عنه مده من من فرد کے درمیان سخم سات است تا است اللہ میں اور فرد کی سات میں میں میں ساتھ ہے۔

۱۰۸۵۱ فرمایا کے "جس نے وشمن پر تیر چلایا تو القدتع لی اس ہے درجہ بلند فرمائیں گے، اور دوور جوں کے درمیان سوسال کا فی صلہ ہے اور جوانند کے درائے میں تیر چلاتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے غلام آزاد کرتا ہو۔''

مستد احمد، ابن حبان يرو ايت حضرت كعب بن مرة رصي الله عمه

١٠٨٥٢ فرماياكة بس في التدكرات مين تيرچلايا تؤوه أس كے لئے غلام آزادكر في كي طرح بـ

طبراني متفق عليه بروايت حضرت ابوالنجيح رضبي الله عمه

۱۰۸۵۳ فرمایا کے ''جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا جو شانے سے چوک گیایا نشائے پرجالگایے (تیر چلانا) قیامت کے دن اُستخص کے لئے تور ہوگا۔' طبرانی بروایت حضرت ابو عمرو الانصاری رضی الله عنه

۱۰۸۵۵ فرمایا کے ''جروہ مسلمان جس نے القد کے رائے میں ویٹمن پر تیم جلایا تو اُس کوا تناج سے گاجتنا ایک ناام کوآ زاد کرنے کا ،خواہ تیم فشانے پرلگا ہو بیانہ ہر وہ مسلمان جس کا ایک بال بھی القد کے رائے میں سفید ہوگی تو وہ اس کے لئے تی مت کے دن نور ہوگا جواس کے آگے آگے دوڑے گا اور ہروہ مسلمان جس نے گئے گئے جوئے یہ بڑے کوآ زاد کیا تو العد تعالی نے اپنے سئے بینسروری تھمرالی ہے کہ اس آ زاد ہونے والے کوگئ گنازیا دہ اجردے گا۔''

 نیت رکھتا تھااور تیر چلانے والا اوراس کو تیرانداز تک پہنچانے والا ،سوار ہوجاؤ اور تمہارا تیر چلانا مجھے تمہارے سوار ہونے سے زیادہ پہند ہے، ہروہ تھیل جو آ دمی کھیلتا ہے وہ باطل ہے علاوہ کمان سے تیر چلانے ، گھوڑے کی تربیت کرنے اور اپنی گھروالی سے کھیلنے کے، کیونکہ بیر کھیل )حق ہیں ،اور جس کو تیراندازی سکھائی گئی اور بھراس نے چھوڑ دی تو اس نے کفر کیااس چیز کا جونعمت تھی۔''

طبر ابی، مسد احمد، بسائی، ترمدی، حسن، مستدرک حاکم، متفق علیه برو ایت حضرت عقبه ب عامر رضی الله عهد ۱۰۸۵۷ فرمای کی نیت رکھتا تھااور ۱۰۸۵۷ فرمایک بیت کی نیت رکھتا تھااور ۱۰۸۵۷ فرمایک بیت کی نیت رکھتا تھااور مددگا راورائند کے راستے میں اس تیرکوچلائے والا بولائے والا بولائے والا بولائے والا بولائے والا بولائے میں اس تیرکوچلائے والا بولائی بروایت حضرت ابو هریره رضی الله عنه

۱۰۸۵۸ فرمایا کہ 'بے شک القدتع کی ایک تیر کے بدلے تین آ دمیول کو جنت میں داخل فرما کیں گے۔ تیر کو بنانے وا ما جواس کے بنانے میں اعلائی کی نیت رکھنا تھا اور چلانے والا اور اس کی نوگ بنانے والا اور تیر چلاؤ اور سوار ہوجاؤ اور تمہارا تیر چلانا مجھے سوار ہونے سے زیادہ بسند ہے، کوئی کھیل قابل تعریف ناور تین علاوہ تین کھیلوں کے کسی شخص کا اپنے گھوڑ ہے کی تربیت کرنا، اپنی گھروائی سے کھیلنا اور اپنے تیر کمان سے تیر چلانا، اور جس نے تیر اندازی سیکھ کرر کچھی نہونے کی وجہ سے چھوڑ دی تو اس نے ایک فعمت کی ناشکری کی۔''

ابوداؤد، نسائي بروايت حضرت عقبه بن عامر رضي الله عمه

۱۰۸۵۹ فرمایا کے دنیا کے کھیوں میں سے ہر کھیل باطل ہے علاوہ تین کھیاوں کے ، تیرے اپنی کمان سے تیراندازی کرنا ، تیرااپنے گھوڑ ہے کہ تربیت کرنا اور تیرااپنی گھروالی سے کھیلنا ، کیونکہ یہ بھی حق ہے ، تیراندازی کرواور سوار ہوجاؤ اور تمہاری تیراندازی کرنا مجھے زیادہ پسند ہے ، بے شک القد تعالیٰ ایک تیرے بدلے تیمن آومیوں کو جنت میں واخل فرما میں گے ، تیر بتانے وانا جواس کے بنانے میں تواب اور بھلائی کی نیت رکھتا تھا ، مددگا راور تیر چلانے والا۔ ' مستدرک حاکم مروایت حضوت ابو ھریرہ رضی اللہ عند

۱۰۸۲۰ فرمایا کے جس نے اپنے گھر میں کمان رکھی ،امٹدنعی کی اس گھرے جیالیس سمال تک فقر کودورر کھتے ہیں۔''

الشيرازي في الالقاب والخطيب بزوايت حضرت انس وضي الله عنه

١٠٨٦١ فرماياك "جس في تيراندازي يكيمي، پهراس كوبهلاديا توبيايك نعمت تقى جواللد في دى تقى اوراس في أس نعمت كوجهوز ديا-"

القرب في فصل الدمي بروايت حضرت ابوهريرة و حضرت ابن عمر رصى الله عبهم

۱۰۸۷۲ فرمایا که جس نے تیراندازی سیمی اور پھر بھلادی تو پیغمت تھی جس کاس نے انکار کیا۔

ابن النجار بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

١٠٨٦٣ فرمايا كن جي تيراندازي سكهائي كن اور پھراس نے بھلاديا توبيا يك فعت تھى جس كاس نے انكاركيا۔

خطيب بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۱۰۸۷۳ فرمایا که 'مون کے لئے تیراندازی کیا ہی عمرہ کھیل ہے اور جس نے تیراندازی سیکھ کرچھوڑ دی تو اُس نے میری نافر مانی کی۔''

ابونعيم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

١٠٨٧٥ ا .... قرمایا كه جس نے الله كرائے ميں ايك تير بھى جلايا .... ١٠٨٠٥

معجم الاوسط طبراني، سنن سعيد بن منصور، بروايت حصرت انس رطبي الله عنه

۱۰۸۷۷ جس نے رات کونشانے بازی کی (تیرچلائے)وہ ہم میں سے بیس اور جوکوئی ایس حجست پرسویا جس کی چارد یواری نبیس تھی اور گرکر مرگیا تواس کا خون برکار گیا۔ طبرانی عن عبدالله بن جعفر رضی الله عنه

مطلب بیہ ہے کہ اندھیر کے میں رات کو تبیر کسی کوبھی لگ سکتا ہے، اندھیر ہے میں نشانہ درست نہیں ہوسکتا۔ ۱۰۸۶۷ فرمایا کہ ' تیراندازی اور قرآن سیکھواورمومن کا بہترین وقت وہ ہے جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔''

ديلمي بروايت حضرت ابوسعيد رضي الله عمه

۱۰۸۲۸ فرمایا که "تیراندازی سیکھو کیونکه دونشانول کے درمیان جنت کے باغوں میں ہے باغ ہے۔"

ديلمي بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عمه

۱۰۸۹۹ فروید که جس نے اپنی جیا در رکھ دی اور دون انول کے درمیان چلاتواس کے لئے ہرقدم کے بدلے غلام آزاد کرنے کا واب ہوگا۔

دارقطني في الافراد بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عمه

• ١٠٨٧ فر ، يا كه ' يوگ سلامتی اور بھلائی کی جس چيز کی طرف بھی ہاتھ برُ ھاتے ہيں ان ميں مَدن کوفضيلت عاصل ہے۔''

ديلمي بروايت حصرت ابن عباس رصي الله عنه

· اے ۱۰۸۷ فرمایا که 'جب وشمن تم ہے قریب ہوجا کیں تو تیراندازی کولازم پکڑو۔''

محاري بروايت حصرت حمرة بن اسيد عن ابيه رصي الله عنه

۱۰۸۷۲ فرمایا که 'جب دشمن تم سے قریب ہوجا کیں توان کو تیرے مار دادراس وقت تک تلواریں نہ کھینچو جب تک وہ تہمیں ڈھانپ نہیں''۔

الوداؤد، متفق عليه، بروايت حصرت مالك بن حمزة بن اسيد الساعدي عن ابيه على حده

۱۰۸۷۳ . فرمایا که منتجر مت برساؤ، کیونکهاس سے شکار نبیس کیاج تا، نه دشمن میں خوزین موسکتی ہاس سے دانت تو نبیے میں اور آئکھ بھونتی ہے۔''

طبراني بروايت حضرت عبدالله بس مفصل رصي الله عنه

# تبسرامضمون ..... مختلف آواب کے بارے میں

٣ ١٠٨٧ فره ياك "جب جبادم ميں ہے كے دروازے پرآ پنچ تووہ اپنے والدين كى اب زت كے بغيرند فكے۔ "

كامل ابن عدى بروايت حصرت ابن عمر رصى الله عنه

١٠٨٧٥ قره ياكة الله كراسة مين ذكر كرناخر هي مين سات سوسًا الفاف كاباعث بين أ

مسند احمد، طبراني، بروايت حضرت معاذ بن انس رضي الله عنه

۱۰۸۷۱ فره ما که الله تعالی فرماتے ہیں: بے شک میرابندہ ہروہ بندہ ہے جوابے دوستوں سے ملاقات کے وقت بھی مجھے یا در کھتا ہے۔''

ترمدي عرعماره س رعكره

موسدی میں وساوہ میں وساوہ میں وساوہ میں وساوہ میں وساوہ میں جب دے دور ان کنٹر میں سے ذکر کرے، چنانچواس کے بنئے ہاکلہ کے بالکہ کارے میں میں جب دیکھ میں جب دیکھ میں میں میں میں مادر ہر نیکی اس نیکل کے دس گرا میں جومزید القد تعالی کے باس ہے۔''

طبوابي بووايت حصوت معاذ رصي الله عنه

۱۰۸۷۸ فر مایا که 'جب کوئی فوجی دسته جیجوتو کمزوروں کواپنے ہے الگ نه کرو بهکدان کوبھی ساتھ لےاو، کیونکہ بے ثنک ابندتعالی کمزوروں ہے بھی قوم کی مددفر ماتے ہیں۔' العارث ہی مسیدہ ہروایت حصرت اس عباس رصی اللہ عبد ،

۱۸۰۷۹ فرمایا که 'کمزورول َوتااش کرک ! و کیونکه تمهارارز ق اورمدد تمهارے کمزوروب بی کی وجہ ہے بہوتی ہے۔''

مسند احمد، مسلم، مستدرك حاكم، ابن حبان بروايت حصرت ابوالدرداء رصي الله عمه

۱۰۸۸۰ . فرمایا که جب سی قوم کی مدوان کے اسلی اور نفوس سے کی جائے توان کی زبانیس زیادہ حقدار ہیں۔"

ابن سعد بروايت حصرت ابن عوف وصى الله عنه، يبهقي في شعب الايمال بروايت محمد مرسلا

۱۰۸۸ فروی که به شک موسن بی تواراورز بان ت جها دَرتا ب مسد احمد، طوابی بروایت حصوت کعب س مالك رصی الله عمه

١٠٨٨٢ فرمايا كه "تلواريس بي غازيول كي حيا دريس بين ـ "مصف عبدالر داق بروايت حسن موسلاً

#### ١٠٨٨٠ فرمايا كه ايقيناجم كى مشرك عدد طلب بيل كرتے۔

مسد احمد، ابو داؤد، ابن ماجه بروایت ام المومنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ۱۰۸۸۴. ...قرمایا که میتیناً بهم شرکین کے خلاف مشرکین ہے ہی مدونیس ما تگتے۔''

مسند احمد، بخاری فی التاریخ بروایت حضرت خبیب بن یساف رضی الله عبه
۱۰۸۸۵ فرمایا که میختر یب کلتم لوگ دشمن سے ملنے والے بموتو (ایس حالت میں) تمہارا شعاریہ وٹا چاہئے کہ تم کشریت سے حتم
لاینصرون کی تلاوت کرتے رہو۔'' مسد احمد، نسانی، مستدرک حاکم بروایت حصرت براء رصی الله عبه
المدین میں دوئے تربیب کے دیک میں میں تا تیست میں سے استدرک میں دوئیت سے دوئیت سے دوئے تربیب کا میں میں تا تیست میں دوئیت سے دوئیت سے دوئیت سے دوئیت میں میں تا تیست میں دوئیت میں دوئیت سے دوئ

١٠٨٨٦ فرماياكة أكرتم بررات وحمله كياجائ وتمباراشعار حم لاينصرون بوناج بيان

سنن ابی داؤد، ترمذی، مستدرک حاکم بروایت رحل می الصحابه رضی الله عهم ۱۰۸۸ فرمایاک ترسی الله عه اور متعق علیه ۱۰۸۸ فرمایاک ترسی الله عه اور متعق علیه بروایت حضرت جابر رصی الله عه اور متعق علیه بروایت حصرت ابوهریره رصی الله عه اور مسند احمد بروایت حضرت ابس رضی الله عه اور سن ابی داؤد بروایت کعب بی مالک رصی الله عه اور این ماجه بروایت حضرت ابی عباس رضی الله عنها اور بزار بروایت

حضرت حسن رضي الله عبه اور طبراني بروايت حسن اور حضرت زيد بن ثابت اور حضرت عبدالله بن سلام اور حضرت عوف بن مالک اور حصرت نعيم بن مسعود اور حضرت بواس بن سمعان رضي الله عهم اور ابن عساكر بروايت حالد بن ولبد رصي الله عنه

١٠٨٨٨ قرماي كه 'جومجومين آئے كبرووكيونك جنگ توواتوك ب- "طبراسي بروايت حصرت ابن عباس رصى الله عنه

١٠٨٨٩ فرما ياكة ماري مدوجيهور ووم كيونكد جنك أو وهوكد بها الشير اذى في الالقاب بروايت نعيم الاشجعي

۱۰۸۹۰ فرمایا که 'اے اکتم! اپنی قوم کے علاوہ دوسری قوم کے شانہ بٹ نہ ہوکر جنگ کیا کر،اپنے اخلاق اچھے کراوراپنے ساتھیوں کا اکرام کر، اے اکٹم! بہترین ساتھی اور دوست جار ہیں ،اور بہترین کشتی نمائندے بھی جار ہیں اور بہترین بھی چارسو ہیں اور بہترین مرخونت

حِيار بنرار برشتمل ہواور بار ہ بنرار برگو ٹائب تبیس آ سکتا کم میں ہے۔' ابن هاجه بروایت حضرت انس رضی الله عنه

عپار ہراز پر سس بودور بارہ ہراز پر دعا سب سا ساں ہے۔ ابن ماجہ ہر وابت حصرت ایس رصبی اللہ عنہ ۱۰۸۹ فرمایا کہ''بہترین ساتھی جار ہیں ،اور بہترین دستہ وہ ہے جو جپارسو پر شتمل ہواور بہترین دین گئروہ ہے جو بارہ بزار پر شتمل ،واور بارہ بزار پر شتمنل شکر قلت کی بناء پر شکست نہیں کھاسکتا۔' سنن ابی داؤد، تو مذی، مستدرک حاکم مروایت حضرت اس عباس رصبی اللہ عبہ

۱۰۸۹۲ فرمایا که نیز ول اورع کی مانول ولازم پکڑو، یونکهای سے القد تعالی تمهارے دین کوعزت دیتا ہے اورتمهارے کئے شہر فتح کرتا ہے۔"

طبراني، بروايت عبدالله بن بسبر رضي الله عنه

۱۰۸۹۳ فره یا که ''بیه جو ہے تو اس کو بچینک دو اور اس کواس جیسی دوسری کمانوں کواورنوک دار نیز دل کولا زم پکڑو، کیونکہ انہی ہے القد تعالیٰ تمہارے دین کی تائید کرتا ہے اور تمہیں شہروں میں ٹھکا ندویتا ہے۔'' ابن ماجہ ہو وابت حضوت عدی دصی الله عنه ۱۰۸۹۳ فرمایا که'' جب تمہارے قریب آجا نعیں تو اُن پر تیر چلاؤاورا ہے تیروں کو پہلے استعمال کرو۔''

بخارى، سنن ابي داؤد بروايت حضرت اسيد رضي الله عنه

#### بحكمليه

۱۰۸۹۵ فرمایا که بیخونمال والے گھوڑے استعمال کرنے ہے ، کیونکہ رید جب وشمن سے مطنے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔اگر مال نیمت مطے تو خیانت کرتے ہیں۔'' مسند احمد ہروایت حضرت ابو هو یوه رضی اللهٔ عنه

۱۰۸۹۲ - فرمایا که بچواک دستے سے جو جب وتمن سے ملے تو بھا گ جائے اور جب تنیمت ملے تو خیانت کرے۔' بغوی ہو وایت ابی داؤد ۱۰۸۹۷ - فرمایا که' جس پرراستہ تنگ ہوگیا تواس کے لئے کوئی جہاد ہیں۔' ابن عسا کو ہو وایت حضرت علی رصی اللہ عند ۱۰۹۸ فر مایا که 'ایا آنم! تمهاری صحبت میں صرف امانت دار بی جمینے اور تیرا کھانا بھی امانت دار بی کھائے اور بہترین دستہ وہ ہے جو چار سور پرشتمن ہواور بہترین کشکروہ ہے جو چار ہزار پرشتمل ہے اور جو ہارہ ہزار پرشتمل ہوتواس کوشکست نہیں ہوسکتی۔'

ابونعيم بروايت حضرت اكثم بن الحون رضي الله عنه

۱۰۸۹۹ فرمایا که "بهترین ساتھی وہ ہیں جو جارہوں ،بهترین دستہ وہ ہے جو جارسو پرشتمل ہواور بہترین کشکر وہ ہے جو جار ہزار پرمشمل ہواور جو باروہزار پر مشتمل ہووہ م ہے تنگست مہیں کھا سکتا'۔' (اور بن عسا کرنے پیاضافہ کیا ہے کہ ) جب وہ بسبر کریں اور پتج بولیس۔

مسند احمد، سس ابی داود، ترمدی حسن عریب، متفق علیه، مستدرك حاكم ابن عساكر بروایت حصرت ابن عباس رضی الله عبه ۱۰۹۰۰ فرمایا که 'ا الصاف، قانون اور قیمے کے دن کے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے میں اور تجھ ہی ہے مدو مانکتے ہیں۔ '

بعوى عن ابي طلحة رضي الله عنه

فر مایا که ہم جناب رسول امتدہ ﷺ کے مما تھا ایک غزوہ میں تھے جب دہمن سے سامنا ہوا تو میں نے آپ ﷺ ویڈور وبالا لکمات فر ماتے سنا۔

اس السبي في عمل اليوم والليلة اور ديلمي بروايت حصرت ابس رصي الله عنه مثله

ا • 9 • ۱ فرمایا کی دشمن سے سامنا ہوئے کی تمنا نہ کر واور اللہ تعالی ہے عافیت مانگو، اور جب دشمن سے سامنا ہوجائے تو ڈیے رہواور اللہ کا ذکر کثرت ہے کرواورا کروہ ہانکا کریں اور میجنیں تو تم خاموشی کولا زم پکڑو۔''

مصيف ابن ابي شيبه، طراني، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عمر رصي الله عبه

۱۰۹۰۴ فرمایا که وشمن ہے سامن ہونے کی تمناند کرواور القد تعالیٰ ہے عافیت ما تکو کیونکہ ہیں نہیں معلوم کہتم ان ہے سی آز ماکش میں بیزو ہے ، موجب ان سعے سامن ہوجائے تو کہوکہ اے ہمارے القد! تو ہی ہمارا بھی اور اُن کا بھی رب ہے ، ہماری پییٹانیاں اور ان کی بیٹانیاں بھی آ پ ہی ئے دست قدرت میں ہیں۔ سوجب وہ تہمیں کھیرلیل تواٹھ کھڑے ہواور تکبیر کہو۔' مستدر ک حاکمہ سروابت حصوت حاسر رصی الله عمه ۱۰۹۰۳ فرمایا که'' وتمن سے سامن ہوئے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ تہیں تبیس معلوم کد اُن کی طرف ہے تم کس آ زمانش میں مبتوا کے جاؤ گے۔ لہذا جب وتمن ہے سامن ہوجائے تو کہو اے اللہ! آپ ہی ہمارے رہ بیں اوران کے بھی ، ہماری دل اوران کے دل آپ کے ہاتھ میں بیں اور آپ بی ان برغالب ہو سکتے ہیں۔''اورز مین پر ہیٹھے رہواور جب وہ مہیں گھیر میں تو اٹھے کرحملہ کر دواور تنجبیر کہو۔''

ابن السبي في عمل اليوم والليلة بروايت حضرت حاير رصبي الله عمه

فرمایا کے 'یقینا ہم صبح ان پرحمعه آ ورہونے والے ہیں، بہذا کھاؤ پیواور قوت صل کرو۔'طبر امی بو وایت حصوت ابواسامہ رصی اللہ عہ

# تنیسراباب.....جہاد کے احکام کے بیان میں

اس میں یا نیخ فضلیں ہیں۔

# یہا قصل .....امان ،معامدہ ، کے اور وعدہ بورا کرنے کے بیان میں

١٠٩٠٥ فرمايا كـ "جب كولُ فخص تجھ سے اپنے خون كى حفاظت جا ہے تو أو اس كولُ مت كر ... "

مسند احمد، ابن ماحه بروايت حصوت سليمان بن صود رضي الله عنه

۱۰۹۰۷ فرمایا که 'نتمام مسلمانول کاذ مدایک بی ہے، سوجب ان برخالم کلم کرے تواس کو پناہ نددو، کیونکہ قیامت کے دن ہرغدار کے پاس ایک

حِمَنْدُا بَوْكًا ، حَسَّ ہے وہ بِیچِ نا چائے گا۔' مستدرك حاكم بروايت اہ المومين حصرت عابشہ صديقه رصى الله عبها

١٠٩٠٠ قرماي كـ "اےابهم بالى اجے آپ نے پناه دى أے ہم ئے بھى پناه دى۔ "متفق عليه بروايت حصوت ام هاني رصى الله عمها

اورابوداؤداورتر مذى في بيالفاظ زياده كي مين كذ اورجهة بي في المان دى است بم في بحى امان دى - "

۱۰۹۰۸ فر، یا" بے شک عورت کواس کی قوم کی بنیا و پر پکڑا جائے گا۔ تر مدی علی اسی هر بره رصبی الله عمه

۱۰۹۰۹ فرمایا که 'اگری نے کسی ذمی کو بکایف پہنچائی تو میں اس کے سئے لڑوں کا اور جس کے لئے میں ٹروں کا تو قیامت کے دن بھی اس کے

لَيُ الرول كار عليب في التاريخ بروايت حضرت ابن مسعود رصي الله عنه

۱۰۹۱۰ یہ فرمایا کہ''جس نے کسی معامد کوتر کیا تو وہ جنت کی خوشہو بھی نہ پائے گا اور پچھ شک نہیں کہ اس کی خوشہو چالیس سال کے فی صلے ہے بھی آتی ہے۔''مسد احمد، معادی، نسانی، اس ماجہ سروابت حضرت اس عمر رضی الله عمه

اا ١٠٩١ فرمايا كه "جس نے سی معاہد (حلیف یاذی) کو بالا مجل كردیا توانشد تعالیٰ اس پر جنت کوحرام کردیں گے۔''

مسند احمد، ابوداؤد، بسائي مستدرك حاكم بروايب حصرت ابوبكرة رضي الله عبه

١٠٩١٢ فرماياك " مجهم مير سارب في منع كياك سي معام وغير ويرظلم نرول " مستدرك حاكم بروايت حصرت على رصى الله عمه

١٠٩١٣ فرماياكة مسلمان الحي شرطول بريال " سن ابي داؤد، مستدرك حاكم بروايت حصرت ابوهريرة رصى الله عه

۱۰۹۱ ... فرمایا کہ مسلمان اپنی شرطوں کے پاس ہیں جوحق کے مطابق ہیں۔

مستدرك حاكم بروايت حصرت ابس رصي الله عنه اور حصرت ام المومس عانشه صديقه رصي الله عنها

١٠٩١٥ فرويا كـ "مسلمان التي ال شرطول ك ياس بين جوحلال بين - "طبوامي بروايت حضرت رافع بس حديج رصى الله عمه

١٩١٦ قرمايا كـ "مين أن مين سے سب ہے زياد هشريف مول جواسيے ذ مدكو بورا كرتے ہيں۔ "

بيهقي في الشعب الايمال بروايت حصرت السعمر رصي الدعم

۱۹۹۷ فر مایا که 'اےلوگوایقیناتم نے یہودیوں کے ہاڑوں کی طرف جلدگ کی ،سنو!معامدین کامال اُس کے بِی کے ملاوہ ہائر آئیں ورکھ بیو گدھوں ، خچروں اورگھوڑوں کا گوشت تم پرحرام ہےاور ہر بھی ڑکھانے والے یہ نوراور پنجےوالے پرندے کا گوشت بھی۔''

مسمد احمد، ابوداؤد بروايت حضرت خالد من وليد رصي الله عنه

فا کدہ: حق کے ملاوہ جائز نہوئے سے مراویہ ہے کہ معاہدین لیعنی ذمیول پر جو ساما نہیکس مقرر کیا گیا ہے اس کے عداوہ آپھے بین جائز نہیں۔والتداعم بالصواب۔(مترجم)

١٠٩١٨ فرمايا كه "اگرشتی فص نے کسی توم ہے کونی عہد کرر کھا تھا تو نہ وہ کوئی گر ہ باند ھے اور نہ کھوٹ، بیبال تک کداس کامعامدہ نتم ہو جے۔

مسئد احمد، ابوداؤد بروايت حصرت عمرو بن عسبة رصي الله عنه

۱۰۹۱۹ فرمایا که 'اے بہودیوں کے گروہ! مسممان ہوجاؤ محفوظ ہوجاؤ گئے، جان لو کہ زمین اللہ اوراس کے رسول کی ہے اور میر اارادہ ہے کہ تمہیں اس سرزمین سے جلاوطن کر دول ،سواگرتم میں سے کوئی اپنے مال میں سے پچھ پائے تو اس کو بیج و سے ،وگر نہ بیرجان لو کہ زمین امند وراس کے رسوں کی ہے۔' متعق علیہ، ابو داؤ دبروایت حضوت ابو هر یوہ رضی اللہ عنه

۱۰۹۴۰ فرمایا کے 'سنو!اگر کسی نے معاہد پرظلم کیا یا نقض عبد کیا یا اس کی حیثیت سے بڑھ کر کسی کام میں مبتلا کیا اس کی رضامندی کے بغیر اس ہے کوئی چیز لی قرمیں قیامت کے دن اس کی طرف سے لڑوں گا۔''

امو داؤ د، بیه قبی فبی شعب الایمان بروایت حصرت صفوان بن سلیم عن عدهٔ من ابناء الصحابه عن ابنهه رصی الله عبه به ۱۰۹۲۱ فر مایا که ''سنو! اگر کسی نے کسی ایسے انسان توثل کیا جوالقداوراس کے رسول کے ذھے پرتی توشخفیق اس نے القدکے ذمہ کی وعدہ خذ فی کی سوو و جنت کی خوشبو مجھی میں میں گئے گااور جنت کی خوشبو سم سمال کے فاصلے سے بھی محسوس ہوتی ہے۔''

ترمدي بروايت حصرات ابوهريرة رصي الله عنه

۱۰۹۲۲ فرمایا که''شاید کهتم جب کقوم سے جنگ کرتے ہواوراُن پر غالب آجاتے ہوتو اُن کے نوگوں اور بیٹوں کے بجائے ان کے اموال سے حافت حاصل کرتے ہواور پھروہ تم سے کسی بات پر سلح کرتے ہیں ہوتہ ہیں اس سے زیادہ اُن سے بچھ نہ پہنچے کیونکہ تمہارے لئے اس کی گنجائش نہیں ہے۔'' ابو داؤد عن دجل

۱۰۹۲۳ فرمایا که ''اگرکسی نے کسی معاہد گوتل کر دیا جوالتداوراس کے رسول کے ذمہ پرتھ تو اس نے ابتد کے ذمہ کے خلاف ورزی کی ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سو بھے گااوراس کی خوشبوتو ستر سال کے فاصلے ہے بھی محسوس ہوتی ہے۔''

ابن ماجه، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريره رضي الله عنه

۱۰۹۲۳ فر مایا که 'اگر کسی نے اہل ذمہ میں ہے کسی کوتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا اور اس کی خوشبوستر سال کے فی صلے ہے بھی محسوس ہوتی ہے۔' مسند احمد، نسیائی ہروایت رجیل

۱۰۹۲۵ فرمایا که''جس نے کسی معامد کوحرام آل کر دیا توالندتھ لی اس پر منصرف جنت حرام کر دیتے ہیں بنکہ وہ جنت کی خوشہو بھی نہیں سونگھ سکت''

مسند احمد، نسائي بروايب حصرت ابوبكرة رضي الله عنه

فا کدہ: حرام لکر دینے سے مرادیہ ہے کہ اس ذمی کوقصاصا یا حربانہ لکیا ہو بلکہ اپنی ذات کی وجہ سے لکر دیا ہو جوشری قوانین کی رو ہے جائز نہ ہو۔ وائتداعلم بالصواب۔ (مترجم) \*

۱۰۹۲۱ فر مایا کہ است شخص نے سی کوان دی اور پھراس کولل کردیا تو میں قاتل ہے بری ہول خواہ مقتوں کا فربی کیوں نہو۔''

بحاري في التاريخ، نسائي بروايت حصرت عمرو بن الحمق رضي الله عبه

۱۰۹۲۷ فرمایا که جس نے میرے فرمدکی خلاف ورزی کی میں اُس سے جھکڑا کروں گا ،اورجس سے میں جھکڑا کروں گا اس سے جھکڑوں گا۔''

طبراني بروايت حضرت حمدت رصي الله عمه

۱۰۹۲۸ فرویا که ان میں سے ادنی ترین شخص میری امت کو پناه و سے گا۔ "مسند احمد معسمتدر ك حاكم مروایت حصرت موهر يوه رصى الله عمد

١٠٩٢٩ فرماياكة دمسلمانوں كے درميان ملح جائز ہے علاوہ اس ملح كے جوحرام كوحلال اور حدال كوحرام كروے ــ "مسسد احسمد، ابوداؤد،

مستدرك حاكم بروايت حصرت ابوهريوه رضي الله عنه، ترمذي، ابن ماجه بروايت حصرت ابن عمرو بن عوف رصي الله عبه

۱۰۹۳۰ فرمایا که ''حچوڑ دوئز کوں کو جب تک وہ تمہیں نہ چھیڑیں، کیونکہ سب سے پہلے میری امت سے جو ملک چھینے گا اور حال نکہ اللہ نے انہیں عطانہیں کی ہوگی وہ بنوقنطو راءہے۔' طبرانی، بو وایت حضرت ابن مسعو د وصی اللہ عبد

۱۰۹۶۳ فرمایا که اہل حبشه کوچھوڑ دوجب تک وہ تهہیں نہ چھیٹریں کیونکہ سب سے پہلے کعبہ کاخز اندذ والسوینقتین کا ہے گاجواہل حبشہ میں ہے ہوگا۔''

ابوداؤد، مستدرك حاكم بروايت حصرت ابن عمر رضي الله عنه

فا مکرہ: . . . سویقتین شبیدہے سولی کا اور سولی ستوکو کہتے ہیں ، قرب قیامت میں ایک عبشی شخص دوصاع یا دوکلوستو وس کے بدلے فی نہ کعبہ کو منہدم کرد ہے گا اور اس کالقب ذوالسویقین ہی ہوگا یعنی دوستو وک والا ، شاید بیہاں وہی مراد ہے۔ داللہ اعلم بالصواب (مترجم) منہدم کرد ہے گا اور اس کالقب ذوالسویقین ہی ہوگا یعنی دوستو وک والا ، شاید بیہاں وہی مراد ہے۔ داللہ اعلم بالصواب (مترجم) ۱۰۹۳۴ فرمایا کہ 'ن نہیں وعدہ خلافی کرتا ہوں اور نہ ہی چا دروں کوقید کرتا ہوں۔''

مسند احمد، ابوداؤد، نسائي، ابن حبان، مستدرك حاكم بروايت حصرت ابورافع رصي الله عنه

١٠٩٣٣ فرماير كُرُ الْحِيدة اليمال بيل عديم أستدرك حاكم بروايت ام المومس حصرت عانشه صديقه رضي الله عبها

۱۰۹۳۴ فرمایا که مچھوڑ دواہل حبشہ کو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھیں اور نہ چھیڑیں ترکول کو جب تک وہ نتہ ہیں چھیڑیں۔ ابو داؤ دعن د جل

۱۰۹۳۵ فرمایا که 'ان کے ساتھ وعدہ پورا کرو، ہم ان کے خلاف اللہ سے مدد ما تکتے ہیں ۔''

مستد احمد بروايت حضرت حذيقه رضي الله عنه

۱۰۹۳۷ فرمایا که بهم ان کے ساتھ وعدہ پوراکرتے ہیں اوران کے ظلاف اللہ سے مدوما نگتے ہیں'۔ مسلم ہروایت حصوت حذیقہ رضی اللہ عد ۱۰۹۳۷ فرمایا که 'یقیبناً اللہ کے بندول میں بہترین لوگ وہ ہیں جوابیے وعدول کو پوراکرتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں'۔ طبسوانی، حلیہ ابی معیمہ بروایت احضوت عضوت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عبدا

#### تكمله

۱۰۹۳۸ فرمایا که "جس نے سی شخص کوامان دی پھرائے آل کر دیا تو جہنم اس کے لئے واجب ہوگئی آئر چہوہ متفول کا فربی کیوں نہ ہو'۔

طبراني بروايت حضرت معاذ رضي الله عنه

۱۰۹۳۹ فرمایا که 'جس نے کسی شخص کوامان دی اور پھراہے لگر دیا تو وہ تی مت کے دن غداروں کا حجصنڈ ااٹھائے ہوئے ہوگا''۔

ابن ماجه، طبراني، متفق عليه بروايت حضرت محمدبن الحمق رضي الله عنه

۱۰۹۴۰ فرمایا کہ' اگرہم میں ہے کوئی ان کے باس چلا گیا تو القدنے اس کوکر دیا جوان میں سے ہمارے باس آ عیا ہم اس کو واپس کر دیں گے القد تعالیٰ اس کے لئے خلاصی کی کوئی سبیل بنا کیں گئے' ۔ هسند ابی یعلی بروایت حضوت انس دصی الله عند است کے کئے خلاصی کی کوئی سبیل بنا کیں گئے' ۔ هسند ابی یعلی بروایت حضوت انس دصی الله عند اسم میں جھڑاتو اسم میں جھڑاتو اسم میں جھڑاتو

طبراني يروايت حضرت ابواسوار العددي رضي الله عنه

۱۰۹۳۲ فرمایا که ایسالوگوا یقیناتم نے بہودیوں کے اموال میں جلدی کی ، سنو! معاہدین کا مال ناحق کے لینا حلال نہیں، اورتم پر گھر بلوگدھوں، گھوڑوں!اور خچروں کا گوشت حرام ہے،اور ہر بھاڑ کھانے والے جانور کا بھی اور پنجےوالے پرندوں کا گوشت بھی حرام ہے۔''

مسنداحمد، ابوداؤد، باوردي بروايت حضرت خالد بن وليد رضي الله عنه

طبرانی یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ''فرہایا کہ''سنو! کوئی شخص اپنے تخت پر تکیہ لگائے بیٹ کیے کہ جوہم نے کتاب اللہ میں سے حلال پایا اسے حلال کیااور جو کتاب اللہ میں حرام پایا اسے حرام قرار دیا بسنو! میں بھی تم پر معاہدین کا مال ناحق لیٹا حرام قرار دیتا ہوں بسنو! جس کی وہ طاقت نہ رکھتا تھا یا اس سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لے لی ہتو میں تیامت کے دن اس کے قق میں لڑوں گا۔

بروايت صفوان بن سليم عن.من ابناء الصحابة من آبادنية رضي الله عنه

اور بخاری مسلم میں بیاضا فدہے، کہ 'سنو! جس نے کسی معاہد کوتل کردیا جواللہ اور اس کے رسول کے ذمہ پرتھا تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کردی جاتی ہے۔ حرام کردی جاتی ہے جالا نکداس کی خوشبوستر سال کی مسافت ہے آتی ہے'۔

۱۰۹۳۳ منایا که اگر کسی نے ایسے معامد کو آل کردیا جوابیے ذمی ہونے کو مانتا تھا اور اپنامقررہ جزید بھی ادا کرتا تھا تو پیس قیامت کے دن اس کی طرف سے جھڑوں گا''۔ابن مندہ اور ابو نعیم فی المعرفة بروایت حضرت عبداللہ بن جواد

۱۰۹۳۳ فر مایا که مسلمان این شرطول پر قائم رئیں علاوہ ان شرطول کے جوحلال کوحرام اور حرام کوحلال کردیں، اور لوگوں کے درمیان صلح بھی جائز ہے علاوہ اس صلح کے جوحرام کوحلال اور حلال کوحرام کردیں'۔

طبر اسی، کامل ابن عدی، متفق علیه ہروایت کثیر بن عبداللہ عن ابیه عن جدہ رضی اللہ عه اور سلے مسلمانوں کے درمیان جائز ہے علاوہ اس سلح کے جوحرام کوحلال کردے اور حلال کوحرام کردے''۔

ابوداؤد، متفق عليه، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريرة رضى الله عنه، ترمذي، ابن ماجه، متفق عليه بروايت كثير بن عبدالله بن عمروبن عوف المذني عن ابيه عن جده. مستدرك حاكم عنه

اور بیاضا فدکیا ہے اور مسلمان اپنی شرطوں پر میں علاوہ اس شرط کے جوحلال کوحرام کردے۔

۱۰۹۳۵ کیم انتدالر من الرحیم ۔ بیخط اللہ کے رسول محمد کی طرف سے زبیر بن اقیش کی طرف ہے سلامتی ہواس پر جو جارہ کا پیرو کا رہو، میں تہمارے سامنے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں ، وہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں علاوہ اس کے اما بعد۔ اگرتم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نماز قائم کر واور زکوۃ اواکرواور مشرکوں سے جدا ہو جاؤاور مال غنیمت میں سے پانچوال حصداور نبی اور صفی کا حصدالگ کروتو تم لوگ محفوظ رہوگا اللہ اللہ کروتو تم اللہ کروتو تم لوگ محفوظ رہوگا اللہ اللہ کروتو تم اللہ بروایت معنوق علیہ بروایت حضرت نعمان بن لولب د صبی اللہ عنه

١٠٩٣٦. فرمايا كه دېم نے بھی اس كو پناه دى جس كوآب نے پناه دى اور ہم نے بھی اس كوامان دى جس كوآب نے امان دى '۔

ابوداؤد، متفق عليه، ترمذي بروايت حضرت ام هانئي رضي الله عنه

۱۰۹۲۷ . فرمایا که ترکول کونه چیم وجب تک وهمهیس نه چیم ین ' طبرانی بروایت حضرت دی الکلاع رضی الله عنه الله عنه فرمایا که ترکول کونه چیم وجب تک وهمهیس نه چیم ین ' طبرانی بروایت حضرت معاذ رضی الله عنه

# دوسری فصل ....عشر کے بیان میں

فا كلدہ:.....جس طرح ثمس پانچویں حصے كو كہتے ہیں اس طرح عشر دسویں حصے كو كہتے ہیں البینٹمس مال غنیمت ہیں ہوتا ہے اوع<sup>ور نہن</sup> واللّٰداعلم بالصواب۔(مترجم)

ابن سعد، مسند احمد بروایت حرب بن هلال الثقفی بروایت عن جده ابی امیةرجل من تعلب ۱۰۹۵۳ . .فرمایا که "عشرتوصرف یهود یول اورعسائیول پر ہےاورمسلمانول پرعشرنیس ہے"۔

ابن سعد، بغوی، ابن قانع، منفق علیه، بروایت حرب بن عبید الله عن جه ابی امیة عن ابیه اوربغوی نے کہاہے کہا سے کہا سے دیکو کی سند سے دوایت کیا ہے اور کسی ایک نے بھی اور بغوی نے کہا ہے کہا سے کہا ہے اور کسی ایک نے بھی اس میں عمد اوربغوی عن حوب اس میں عمد اوربغوی عن حوب اس میں عمد اوربغوی عن حوب بن عبد الله اوربغوی عن حوب بن هلال الثقفی عن رجل من بی تغلب

# تنیسری فصل ....خس اورغنیمت کی تقسیم کے بیان میں

٩٥٥٠ ا .... فرها ياكة حجرف والله جالورمعاف بين معدنيات معاف بين اورخودگا رُ مهوسة مال بين شمس هيا "

مسند احمد بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

فا كدہ:....اس روایت كے ذیل میں مچھ خالص علمی بحث ہے جس كے لئے كسى متند دارالا فمآء یا مفتی كی طرف رجوع كیا جاسكتا ہے عوام الناس كے لئے بيفصيل بيان كرنا ضرورى نہيں ہے بقول فخھے:

ان مسائل میں کچھڈرف نگائی ہے درکار ہے۔ استمال ہیں کوئی تماشہ لب منہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم) ۱۰۹۵۲ فرمایا کہ'' بے شک التد تعالیٰ جب اپنے کس نبی کو پچھ کھلاتے ہیں تو پی کھلا تااس کے لئے ہوتا ہے جوان کے بعد کھڑا ہوگا''۔

ابوداؤد، بروايت حضرت ابوبكر صديق رضي الله عنه

۱۰۹۵۷ فرمایا که مرکاز ده مال ہے بیوز مین کے اندر پریدا ہوتا ہے '۔ بیھقی فی شعب الایمان ہروایت حضرت ابو هریرة رضی الله عنه الله عنه مرمایا که مرکاز ده سوتا اور جاندی ہے جواللہ تعالی نے اس دن زمین میں پریدا فرمایا تھا ''۔ فرمایا کہ 'رکاز ده سوتا اور جاندی ہے جواللہ تعالیٰ نے اس دن زمین میں پریدا فرمایا تھا ''۔

بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۹۵۹ فرمایا که عبررکاز بین بلکهای کے لئے ہے جواسکو یا لئے ۔ ابن النجاد بروایت حصوت جابو رضی اللہ عنه فا کدہ:..... بعبرویل مجھلی کو کہتے ہیں۔واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

•٩٢٠ - قرمایا که ٔ رکار شرح کے۔ابن ماجه بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنه اور طبرانی بروایت حضرت ثعلبه رضی الله عنه اور معجم اوسط بروایت حضرت جابر رضی الله عنه ابن مسعود رضی الله عنه

١٠٩٢١ .. قرمايا كـ "ركاز شي عشريخ" ـ ابو بكر بن ابي داؤد في جزء من حديثه عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۰۹۲۳ است.فرمایا که 'اضافی مالانبین قمس کے بعد ہی ویا جاسکتا ہے''۔ مسند احمد ہروایت حضوت معن بن بزید د صبی اللہ عنه ۱۰۹۲۳ نفرمایا که 'میرے کئے تمہارے مال غنیمت میں ہے اس جیسی کوئی چیز حلال نہیں علاوہ تمس کے اور تمس تم میں لوٹا دیا جائے گا''۔

ابوداؤد بروايت حضرت عمروبن عبسة رضي الله عبه

کامل ابن عدی بیهقی فی شعب الایمان عن مکحول عن زیاد بن حاریه حبیب بن مسلمة ۱۰۹۷ - فرمایا که مروه تقسیم جوز مانه چابلیت میل بولی تقی تو وه ای تقسیم پر ہے اور ہروہ تقسیم جواسلام کے زمانے میں بولی تو وہ اسلام بی کے حساب ہے ہوگی اسلام بی اللہ عنه حساب ہے ہوگی اسلام بی اللہ عنه ۱۰۹۷ فرمایا که ''میں ایسے لوگول کوضر ور دیتا ہوں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں تا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہوجائے ، کیاتم اس بات ہے راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنا مال ہے کر چلے جا کیں اورتم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے جاؤ ، سوخدا کی تئم جس چیز کے ساتھ تم او نئے ہووہ بہت بہتر ہے اس سے جس کے ساتھ وہ لوشتے ہیں ، یقینا تم میرے بعد شدید حالت دیکھو گے ، سومبر کرتا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول ہے آ ملو بہتر ہے اس سے جس کے ساتھ وہ لوشتے ہیں ، یقینا تم میرے بعد شدید حالت دیکھو گے ، سومبر کرتا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول ہے آ ملو بے شک میں حوض پر ہول گا''۔ بہنداد معبور و ایت حضرت انس د صبی اللہ عند

۱۰۹۷۳ فرمایا که ' تیرا کیا حال ہوگا جب میرے بعد آنے والے حکمران اس مال سے اپنے لئے مخصوص کرلیں گے ،سومبر کرنایہاں تک کہ مجھ ہے آ مؤ'۔ مسند احمد بروایت حضوت ابو فور رضی اللہ عنہ

۱۰۹۷۳ فرمایا که "تم ہے پہلے سرداروں میں ہے کسی سردار کے لئے مال غنیمت حلال ندتھا، وہ جمع کیا جاتا تھا اور آ گ آ کراس کوکھالیتی تھی '۔

ترمذي، بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۰۹۷ فرمایا که می قریش کودیتا بول تا کمان کی حوصلهافزانی به وجائے کیونکدوہ نے نے مسلمان بوئے بیں اور زمانہ جاصلیت سے قریب بین '۔ بحاری بروایت حضوت انس رضی الله عده

# غنیمت کی تقسیم کے بیان میں

۱۰۹۵۵ فرمایا که کی حال ہوگا جب میرے بعدوالے عکم ان اس مال کواپے لئے مخصوص کرلیں ہے؟ فرمایا میں اپنی تکوارا پے کندھے پر رکھتا ہوں چھراس سے مارڈ التا ہوں چتی کہ دکھ دیتا ہوں تو فرمایا کہ کیا ہیں تیری راہنمائی اس سے زیادہ چیز کی طرف نہ کروں؟ صبر کرو یہاں تک کہ جھے سے آ ملو۔ مسند احمد، ابو داؤ د، ابن سعد، رویاس سروایت حصرت ابو ذرصی الله عنه فاکدہ: دوسری مرتبہ جولفظ فرمایا استعال ہوا ہے وہ حضرت ابو ذرصی اللہ عنہ کے لئے ہے یعنی حضرت ابو ذرصی اللہ عنہ فرمایا، واللہ الملم بالصواب۔ (مترجم)

#### تكمله

۱۰۹۷۱ . فرمایا که 'تم سے پہلے سرداروں میں سے کس سردار کے لئے مال غنیمت حلال ندتھاوہ جمع کیا جاتا تھا اور آ گ آسان ہے آتی اوراس مال کو کھا جاتی''۔ ترمذی، منفق علیہ ہر وایت حضرت ابو ہو ہر ۃ رضی اللہ عنہ

١٠٩٤٨ . فرمايا كه ميں فے كھوڑے كے دوجھے مقرر كيے ہيں اور سوار كے بھى دوجھے ،سوجواس ميں ہے كم كرے التدت كى اس كوكم كرے "۔

طبراني بروايت حضرت ابو كثبه رضي الله عنه

۸ ع ۱۰۹۰ فرمایا که غلام کومال غنیمت میں سے پیچھیں دیاجائے گا، بلکاس کوردی اور گھٹیاسامان میں سے دیاجائے گا اوراس کالمان دیناجائز ہے'۔ معفق عبد بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عند

9-9-9 فرمایا که"غلام کے لئے غیبمت میں کوئی حصہ بیں غلام کم قیمت مال لےالبتۃ اس کا امان دینا جائز ہےاورا گرکوئی عورت کسی قوم کوامان دینووہ بھی چائز ہے''۔ معتفقی علیہ ہروایت حضرت علی د ضی اللہ عنہ

۱۰۹۸۰ ...فرمایا که''اگرکوئی شخص مال کے تقسیم ہوئے ہے پہلے اس میں اپنامال پائے تو اس کا ہےاورا گرتقسیم کے بعد پائے تو اب اس کے لئے اس میں سے چھائیں'' ۔خطیب ہروایت حضوت بن عمر رضی اللہ عنه

١٠٩٨١ فرمايا كه مشركول كي غنيمت ميس مسلمانون كے لئے بچھ جائز نبيس، نهم نه زياده، نه دھا كه نه سوئى، نه لينے والے كے لئے نه ويخ

والے کے لئے مراس کے حق کے ساتھ 'مسند ابی یعلی بروایت حضرت ثوبان رضی اللہ عه

۱۰۹۸۲ فرماید که آلیکنس القدکے لئے اور باتی چارٹس کشکر کے لئے ،عرض کیا گیا کہ کیا کوئی ایک کسی دوسرے سے زیادہ حق دار ہے؟ فرمایا ، اس تیرکا بھی جوتو اپنے پہلو سے نکالتا ہےا ہے مسلمان بھائی سے زیادہ حق دارٹیس ؟ بغوی عن دجل عن بدھین

ایک مخص فے سوال کیاتھ کہ یار سول اللہ! آپ مال غنیمیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو آپ ﷺ نے مذکورہ ارشاد فرمایا۔

۱۰۹۸۳ فرمایا که 'ش بدتوابیا مال پائے جوابھی لوگول میں تقلیم نہیں ہوا، اور تیرے لئے تو سررے مال سے انقد کے راستے میں ایک سواری ایک خادم بی کافی ہے' ۔ طبر انبی، بغوی، ان عسا کو ہووایت ابو ھاشیہ بن شیبہ بن عتبہ

سه ۱۰۹۸ فرمایا که دعرب مسلمانوں کے لئے مال فی اورغنیمت میں کوئی حصیبیں جب تک وہ اورمسلمانوں کے ساتھ جہا دنہ کریں''۔

ابن النجار بروايت حضرت بريدة رضي الله عنه

#### مجاہدین کے لئے مباح چیزیں

۱۰۹۸۵ ...فرمایا که وی چیزین جنگ مین مباح بین۔

ا کھانا۔ ۲ سان۔ ۳ پھل۔ ہ درخت۔ ۵ سرکہ۔ ۲ ستیل۔ کے مشی کے ۸ سیتھر۔ ۹ سے چھلی لکڑی۔ ۱۰ ستازہ کھال۔

طبرانی ابن عسا کو ہروایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها ۱۰۹۸۷ فرمایا که 'میری چادر مجھے دے دواگرمیرے پاس ان کانٹول کی تعداد کے برابرنعتیں ہوتی تو میں سبتمہارے درمیان تقسیم کر دیتا پھر تم مجھے نے چھوٹا یا ڈگے نہ کنجن اور نہ برول ''۔

مسند احمد، بنجاری، ابن حبان بروایت حضرت جبیر بن معجم رضی اللهٔ عنه، اور طبرانی بروایت حضرت اس عباس رضی الله عنه
۱۰۹۸۷ حضرت عباس رضی الله عنه عنی عرض کیا که یارسول الله! اگر آپ این کخت بنالیس تو (کیسا بهوگا؟) کیونکه لوگ آپ تو تکلیف و بیج بین؟ تو آپ بیج نے ارش دفر مایا که خدا کی شم میں ان کے درمیان موجودر بهوں گا، میری چادر مجھ سے چینی جاتی رہے گی اوران کا غیر رمجھ تک پہنچ تار ہے گا بہال تک که الله تعالیٰ مجھال سے داحت دے ' بابن سعد بروایت عکرمه

۱۰۹۸۸ فرمایا که میں ان کے درمیان موجود رہول گاوہ میرے قش قدم کوروندتے رہیں گے اور مجھے میری جیادر چھینتے رہیں گے اوران کا غبار مجھ تک پہنچارہ کا بہاں تک کہ اللہ بی وہ ہوگا جو مجھے ان سے راحت وے گا'۔ طبر انبی بروایت حضرت عباس رصی اللہ عدہ عبد المطلب المجھ تا کہ اللہ بی المام ہوگا ہوگئے میں ہے۔ المحکم بیارے فرمایا کہ اللہ تعالی میں گے ، مجھے میرے حق سے نیادہ بلندنہ کرنا کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے نبی بنانے سے پہلے بندہ بنایا ہے'۔

ابن عساكر بروايت حضرت على بن الحسيل، رين العابديل رضي الله عنه، وقال رسل حسل الاسناد

# تکملہ ....تمس کے بیان میں

۱۹۹۰ میں کے اور تمہاری فلیمتوں میں سے ہے اور اس میں ہے میرے سئے پھی صال نہیں علاوہ میرے جھے کے جوتمہارے سے تھے ہے علاوہ میں کے اور سی تھے ہے علاوہ میں کے اور سی کی اور میں ہے جوتمہارے سے علاوہ میں کے اور میں کا میں کا میں کے اور سی کی کہنے ہے جو گھر کی گھر کی اور میں کی اور میں اللہ کی رضا کے لئے دور نزد یک لوگوں سے جہاد کرواور امتد کے راستے میں اللہ کی حدود قائم کرو، اللہ کے راستے میں جہ دکرو کیونکہ جنت کے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی بروانہ کرو، سفر میں ہویا حضر میں اللہ کی حدود قائم کرو، اللہ کے راستے میں جہ دکرو کیونکہ جنت کے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی بروانہ کرو، سفر میں ہویا حضر میں اللہ کی حدود قائم کرو، اللہ کے راستے میں جہ دکرو کیونکہ جنت کے

دروازوں میں ہے ایک عظیم دروازہ ہے اوراس ہے القد تعالیٰ عم اور پریشانیوں سے نجات عطافر ماتے ہیں'۔

مسند احمد، شاشی، طبرانی مسندرک حاکم سعید بن منصور بروایت حضرت عبادة بن صامت وضی الله عمه ۱۰۹۹ فرویا که 'بیشک میرے لئے اس مال میں سے یکھ حلال نہیں جوائد تعالی نے تہبیں پخش ہے ان بالوں کی طرح علاوہ تس کے پھروہ

تم الله الله الله عنه الله عند المرزاق حصوت حسن رضى الله عنه موسلاً

۱۹۹۳ فرمایا کہ 'سنوا بے شک پیتمبارے مال ننیمت میں ہے ہاور میرے سے اس میں سے صرف خمس حلال ہاور خمس تم پرلونا یا جائے گا چنا نچا ایک دھا گہ، اور سوئی اور اس سے چھوٹی کوئی چیز اور اس سے بردی کوئی چیز (بوتو) ادا کر دو، کیونکہ مال غنیمت میں خیانت ، خیانت کرنے والے کے لئے دنیا اور آخرت میں عار اور شرمندگی کا باعث بوگی ، التدکی رضا کے لئے دور ونز دیک لوگوں سے جہاد کر واور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرو، اور سفر میں ہویا حضر میں اللہ کی صدود ق تم کرد اور تم پر جہاد لازم ہے کیونکہ جہاد جنت کے درواز وں میں سے ایک غظیم درواز ہے ،اس سے اللہ تعالیٰ تم اور رخ ہے نجات عطافر ماتے ہیں' ۔

منفق عليه، ابن عساكر بروايت حضرت عبادة بن الصامت رضي الله عنه

# مال غنیمت کے جیار حصے مجاہدین کے ہیں

۱۰۹۹۳ فرمایا که 'جوعلاقه بھی اللہ اوراس کے رسول فتح کریں و واللہ اوراس کے رسول کا ہے اور جس علاقے کومسلمان جنگ کر کے فتح کریں تواس کانمس اللہ اوراس کے رسول کا ہے اور ہاتی ساراان لوگوں کا ہے جنہوں نے جنگ کی ہے'۔

متفق عليه بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

99۵ - فرمایا که' اے لوگو! ندمیرے لئے اور ندکسی اور کے لئے مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے پچھ صلال ہے اس اونٹ کی پشت کے بال برابر بھی کوئی چیز طلال نہیں علاوہ اس کے جوامندنے میرے لئے فرض کیا ہے''۔

طبراني بروايت حضرت عمروبن خارجه رضي الله عنه

# چوتھی قصل .....جزییہ کے بیان میں

۱۰۹۹۹ فرمایا که مسلمان پرجز بینیس بئی مسند احمد، ابو داؤد، بروایت حضرت ابن عباس در ضی الله عنه ۱۰۹۹۹ فرمایا که ایک سرز مین پردو قبل بیس بوسکته اورنه بی مسلمان پرجزیه بئی ۔

مسند احمده ترمذي بروايت حصرت ابن عباس رضي الله عنه

۱۰۰۱۱ فرمایا که 'ایک شهریس دو قبلے ند ہول گے'۔۔ سنن اہی داؤد ہروایت حضرت ابن عباس رضی الله عنه ۱۰۰۱ ۔.. فرمایا که ''جس نے زمین کا کوئی حصہ اس کے جزیہ کے بدلے لیا تو اس نے اپنی ہجرت کوشتم کردیا اور جس نے کا فرکے گلے ہے اتارکر اپنے گلے میں ڈالی تو اس نے اسلام کوپس پشت ڈال دیا''۔ سنن اہی داؤد، بروایت حضرت ابوالدوداء رضی الله عنه

#### بتكمليه

۱۱۰۰۳ . فرمایا که مجوی مجمی اهل کتاب بی کاایک گروه ہے لہذاان کو بھی اس مقام پررکھوجس پراهل کتاب کور کھتے ہو'۔ ابونعیم فی المعرفہ بروایت حضرت عبدالوحمن بن عوف رضی اللہ عبہ

یا نیجویں فصل .....اجتماعی اور مختلف احکام کے بیان میں اجتماعی احکام اجتماعی احکام

# مختلف احكام

۵۰۰۱۱ فرمایا که مشرکول کے بوڑھوں تولل کرواوران میں ہے بھی پہلے ان کو مارو جونسبتاً کم عمر ہیں'۔

مسند احمد ابوداؤد، ترمذي بروايت حضرت سمرة رضي الله عنه

٢٠٠١ ... فرمايا كر جبتم وسوير سي ملوتواسي كردو" مسند احمد بروايت حضرت مالك بن عتاهية

ے ۱۱۰۰ فرمایا کہ' یہ پانے لے جاؤ ،اور جب تم اپنے شہر آؤتوا پئے گر جے تو ژدواوران کی جگہاں پانی سے اچھی طرح سے دھولواور پھراس جگہ کو مسجد بنالؤ' مصند احمد ، ابن حبان ، بووایت حضوت طلق بن علی دضی اللہ عنه مسجد بنالؤ' مصند احمد ، ابن حبان ، بووایت حضوت طلق بن علی دضی اللہ عنه ۱۱۰۰۸ .. فرمایا که' کسی صورت (تصویر) کومٹائے بغیرمت چھوڑ ٹااور نہ کسی بلند (اٹھی ہوئی) قبر کو برابر کئے بغیر چھوڑ ٹا' ۔

مسلم، نسائي بروايت حضرت علي رضي الله عنه

# جہاد میں کن لوگوں کافٹل جائز نہیں

۱۰۰۱ .....فرمایا که'' چلواللهٔ اوراس کے نام کے ساتھ اوراس کے رسول کی ملت پر، شیخ فانی کوّنل نہ کرنا، نہ چھوٹے بڑے بیچے کواور نہ کس عورت کو، اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اورا پنے مال غنیمت کو ملالواورا صلاح کرواورا چھاسلوک کرو کچھ شک نہیں کہ انلہ تنعالی اچھاسلوک کرنے والوں کو پہند کرتا ہے''۔ سنن اہی داؤ د ہووایت حضوت انس رضی اللہ عنه

۱۰۱۰ فرمایا کے ''کیا ہواان تو موں کو کہ قال ان کا حدے آئے بڑھ گیا یہاں تک کہ نتھے بچوں کوئل کردیا۔ سنواہم میں ہے بہترین لوگ وہ میں جومشر کوں کے بیٹے ہیں، سنو! اولا دوں کوئل نہ کرو، سنو! اولا دوں کوئل نہ کرو، ہرانسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اورای فطرت ( فطری طریقے ) پر ہی رہتا ہے یہاں تک کہاس ہے اس کی زبان کا تو تلا پن ختم کردیا جائے پھراس کے ماں باپ اس کو یہودی یاعیسائی بنادیتے ہیں'۔

مسند احمد، نسائي، ابن حبان، مستدرك حاكم بروايت اسودبن سريع رضي الله عنه

اا • اا ..... فرمایا که 'میبود یول اور پینسمائیول کوجزیرة عرب سے نکال دو' به مسلم بروایت حضرت عمر رضی الله عنه

۱۱۰۱۱ ... فرمایا که میمود بول کوتجازے نکال دواوراهل نجران کوجزیرۃ عرب سے تکال دواور جان لوک بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبرول کوسجدہ گاہ بنالیا تھا''۔مسند احمد، مسند ابی یعلی، حلیہ ابی نعیم، ضیاء ہر دایت ابو عبیدہ بن المجراح د ضبی اللہ عنه

الا ۱۱۰ فرمایا که مهجرت اس وقت تک منقطع نه هوگی جب تک جها د جاری رہے گا''۔

مسند احمد بروايت حضرت جنادة رضي الله عنه

۱۱۰۱۵ فرمایا که "قوم کا حلیف (ساتھی) انہی میں سے ہاور کی قوم کی اڑکی کا بیٹا بھی انہی (ای قوم) میں ہے ہے"۔

طبرانی بروایت حضرت عمرو بن عوف رضی الله عنه

\* 4I+IA

۱۱۰۱۸ فرمایا کر اصل فارس میں سے جوسلمان ہو گیا تو وہ تُرشی ہے '۔ابن النجار ہو وایت بحضرت ابن عمر و رضی اللہ عنه ۱۱۰۱۸ فرمایا کر 'جس نے کسی قیدی کو گرفتار کرنے پر گوائی قائم کردی تو اس قیدی سے چھینا ہوامال گرفتار کرنے والے کا ہوگا''۔

بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت ابوقتادة رضي الله عنه

١١٠١٩. فرمايا كه 'جس مخص نے كسى كافر كونل كيا اوراس مقتول كافر كامال قبل كرنے والے كامو كا"۔

متفق عليه، ابوداؤد، ترمذي بروايت حضرت ابو قتادة رضي الله عنه اور مسند احمد، ابوداؤد، بروايت حضرت انس رضي الله عنه اور مسند احمد، ابن ماجه بروايت حضرت سمرة رضي الله عنه

۱۱۰۲۰ فرمایا که دخمی الله اوراس کے رسول کے سواکسی کی (نہیں)۔ مسند احمد بنجاری، ابو داؤ د، عن صعب بن جنامه حمیٰ دراصل زمین کاوه حصہ ہے جولوگ اپنی زمینوں کے آس پاس کے حصے کوروک کراپئی جائیداد کا ایک طرح سے حصہ قر اردے دیتے تھے لیکن اسے تملی کہتے تھے کو یا ان کی چائیداد کا بفرزون ہوتا تھا اسلام نے اس ناجائز قبضے کا سد باب فرمایا کہ اس قسم کی زمین النداوراس کے رسولوں کی بیں اور کسی کی نہیں۔ محل كا (تصور) اسلام مين بير اورندي مناجئه بــــ طبراني كبير عن عصمه بن مالك

فا كده: ٠٠٠ مناجعته كامطلب سيب كه أيك آ دمي كوئي چيزخر بدنے آئے تو دوسراتھن دام بڑھا تارہے تا كه اصل خريدنے والا زيادہ داموں پر خریدنے پرمجبور ہوجائے ،جیسا کے مروجہ نیلامی میں ہوتا ہے۔

١١٠٠١١ . فرماياكة يملي اسلام لا وَ يُحرق لكرو "بخارى بروايت حضرت براء رضى الله عنه

فر مایا کہ 'جس نے مشرکول کے ساتھ رہائش اختیار کی تواس کی ذرمدداری ختم ہوگئ''۔

طبراني، بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت جرير رضي الله عيه

فرہ یا کہ''جس نے مشرک کی ہم نشینی اختیار کی اور اس کے ساتھ رہاتو وہ اس کی طرح ہے''۔

سنن ابی داؤد، بروایت حضرت مسمرة رضی الله عنه فرمایا که 'اس کی ذمه داری ختم ہوگئی جس نے مشرکوں کے ساتھ ان علاقول میں رہائش اختیار کی'۔

طبراني بروايت حصرت جرير رضي الله عنه

فر مایا کہ 'میں ہراس مسلمان سے بری ہوں جومشر کول کے درمیان رہتا ہے عرض کیا گیا کہ پارسول اللہ کیوں؟ فرمایا ،ان دونوں کی . 11+1/2 آگ ایک سماتھ شدہوئی۔ابو داؤ د، ترمذی، ضیاء عن جریر رضی اللہ عنه ۱۱۰۲۸ فرمایا که "مردومیں ہے ایک شخص کو سیج دواورا جردونول کے درمیان تقلیم ہو۔مسند احمد مسلم عن ابی سعید رصی الله عنه

فرمایا که "اگرتونے وہ بات کی اس حال میں کہ تواہیے معاملے کا مالک ہے تو تومکمل طور پر کامیاب ہو گیا''۔ 11-19

ابوداؤدمسلم بروايت حضرت عمرابن حصين رضي الله عنه

• ١١٠ قرمايا كُهُ 'بِ شك جب الله تع الى كى قوم كے لئے عماد بناوية ميں توان كى اعانت ومد وفر ماتے ہيں " ــ

ابن قابع بروايت حضرت صفوان بن صعوان بن اسيد رضي الله عنه

۱۱۰۳۱ کیم انتدالرحمن الرحیم \_امتد کے بندے اور رسول محمد کی طرف ہے روم کے سب سے بڑے ، هرفل کی طرف ،سلامتی ہواس پرجس نے حق کی اتباع کی ، امابعد ، ہیں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں ، اسلام قبول کرلومحفوظ ہوجا دَگے ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر دو مرتبہ عطا فر، نمیں، لہٰداا کرتم نے مندموڑلیا تو اربیسین کا گناہتم پر ہوگا،اوراےاهل کتاب آؤایک ایسے کلے کی طرف جو ہمارے اورتمہارے درمیان برآج اوروہ بیر کہ ہم اللہ کے علاوہ نسی کی عباوت نہ کریں گے اور نہ ہی اس کے ساتھ نسی کوشریک بنا نمیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے میں سے سی کوایک دوسرے کا رب بنائیں گے علاوہ اللہ کے ،سواگرتم منہ موڑتے ہوتو کہددو، کواہ رہوکہ ہم مسلم ہیں''۔

مسند احمد، متفق عليه نسائي بروايت حضرت ابوسفيان رضي الله عنه

فرمایا کہ' قید بول کے ساتھ ٹیکی اور بھلائی کاسلوک کرؤ'۔طبرانی مروایت حضوت ابوعزیز رضی اللہ عمہ

#### تكمله..... مال غنيمت ميں خيانت

قرمایا کہ 'تجھےمعلوم ہے کہ میں نے تیری طرف کیوں بھیج ؟ کہیں ایسانہ ہو کہ تو میری اجازت کے بغیر پچھاٹھا لے ، کیونکہ یہ خیانت ہاورجس نے خیانت کی اس کو قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ لا یا جائے گامیں ہے تمہیں اس لئے بلایا تھااب اپنے کام میں مشغول ہوجاؤ۔ ترمذي حسن غويب، طبراني بروايت حضوت معاذ رصي الله عنه

۱۱۰۳۴ فرمایا که' کیاتونے بلال کوتین مرتبہ یکارتے نہیں سن؟ تو پھر کس چیز نے تجھے اس کے ساتھ آنے سے روکے رکھا،تو وہی ہو ج جسے قی مت کے دن لایا جائے گا سومٹیں ہرگز تجھ سے قبول نہ کروں گا''۔ طبرانی بروایت حضرت عمر رصی اللہ عنه ۱۱۰۳۵ فرمایا که به بشک میں اس کو بخصرے قیامت کے دن برگز قبول نہ کروں گاجب تک تو ہی وہ نہ ہوجو قیامت کے دن بع راپوراادا کردےگا''۔ مسند احمد ہروایت حضرت ابن عمرو رضی الله عنه

١١٠٣٢ فرمايا كر بشخص توني مال غنيمت يس خيانت كي "رطبراني بروايت حضرت ابن مسعود رضى الله عنه

١١٠٣٧ فرمايا كرامية ومال باس مين سے مجھ لينے والے كے لئے حلال سند بنے والے كے لئے ندوها كدند موفى "-

بيهني في شعب الإيمان بروايت حضرت ثوبان رضي الله عنه

۱۹۳۸ اس فرمایا کہ انبیاء کرام میں سے ایک ہی نے ایک شہر والوں سے قبال کیا ، جب شہر فتح ہوئے والا تھا تو انبیل ڈر ہوا کہ کہیں سوری غروب نہ ہوجائے ، توانہوں نے سوری سے مخاطب ہوکر کہا کہ اے سوری تو بھی مہور ہا وردہ ہوگ جب مال فنیمت حاصل کیا کرتے ہے تو اس کو کے دریا ور شہر اردہ ہوگ جب مال فنیمت حاصل کیا کرتے ہے تو اس کو کے دریا ور شہر اردہ ہوگ جب مال فنیمت جس کے ایک آگ اوراس کو جلاد ہی ، چن نچہ اس بار بھی انہوں نے مال فنیمت جس کر کے دکھ دیا لیکن آگ اس مال کو جب مال فنیمت جس کر کے دکھ دیا لیکن آگ اس مال کو جو نہ اس کو جو نہ ہوگا کہ ہم میں سے کون خان ہوں نے مال فنیمت جس کر کے دکھ دیا لیکن آگ اس مال کو جو نہ نہ نہ نہ کہ اس مال کو جو نہ ہوگا کہ ہم میں سے کون خان ہے ، وہ بارہ قبیلے ہے تو اس نبی نے فر مایا کہ ہم قبیلے کا سر دار دریر سے فر مایا کہ ہم قبیلے کا سر دار دریر سے مای کہ تو اس نبی کے خان ہوں نہ کی ہو تھیا کو بلا ہم تمام کو گوں کو فروا فردا نہ جو اس کے ، ایس ہی کیا تو ان میں سے ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں گیس گیا تو انہوں نے اس سے وہ کون ہے؟ فر مایا کہ تیرے پاس خیا نہ ہوگا کہ ہم میں گیا ہو انہوں نے فرمایا کہ تیرے پاس خیا نہ ہوگا کہ ہم تیں ہوگا کہ ہم ہی ہوگا کہ ہم ہیں گیا تو ان میں سے ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں گیسل گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے پاس خیا نہ ہم تمام کو گوں کو فروا فردا بیعت کریں گے، ایس ہی کیا تو ان میں سے ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں گیسل گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے پاس خیا نہ ہو ہے کہا کہ ایک بیا کہ ہارے پال کو بیا کہ تی ان نے کہا کہ ایک ہورہ وہ اسے لی آیا اور خال فنیمت میں شامل کردیا ہو آگ آگی اور اس مال کو جلاویا ''۔

مصنف عبدالرزاق، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۱۰۳۹ فرمایا که ''جس نے ناحق کسی کااونٹ لیا تو وہ قیامت کے دن آئے گااوراونٹ اس کی گردن پرسوار ہوگا اورآ واز نکالٹا ہوگا ،اورا گر کسی نے ناحق کسی کی گائے کی تقی تو وہ قیامت کے دن آئے گااوروہ گائے اس کی گردیجرسوار ہوگی اور آواز نکالتی ہوگی اورا گرکسی نے ناحق کسی کی بکری لی ہوگی تو اس کو قیامت کے دن لایا جائے گااور بکری اس کی گردن پرسوار ہوگی اور آواز نکال رہی ہوگی''۔

ابن جريربروايت حضرت ابوهريرة رضى الله عنه

• ١١٠ فرمايا كه ' جب مير \_ امتى مال غنيمت ميس خيانت نه كريس گےان كا كو كَى رشمن نه ہوگا'' \_

ديلمي بروايت حصرت ابوذر رضي الله عنه

۱۱۰۴۱ فرمایا که 'اگرمیز امتی مال غنیمت میں خیانت نه کرنے واس کا بھی کوئی و شن نه ہوگا' ۔ دیلمی بروایت حضرت ابو فررصی مذعه ۱۱۰۴۲ مرسول الله کی نے حضرت ابو فررضی الله عنه کوصد قد وصول کرنے بھیجہ تو فرمایا کدا ہے سعد! اس سے بچوکه تم قیامت کے دن اس حال میں آؤکداون تمہاری گردن پر سوار ہواور آواز نکال رہا ہو'۔ ابن عساکو بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عنه ۱۱۰۴۳ فرمایا که 'تمہارے فرمداوزم ہے کہ تم مال غنیمت میں خیانت سے بچو،کوئی مخص کی عورت پر قبضہ کرلیم ہوئے ہے کہ مال نفیم ہونے سے پہلے اور پھر تفسیم کرنے والے کووا پس کردیتا ہے مال نفیم ہونے سے پہلے اور پھر تفسیم کرنے والے کووا پس کردیتا ہے اس میں خیانت سے بچو،کوئی مخص کی عورت پر قبضہ کرلیم ہوئے سے پہلے اور پھر تفسیم کرنے والے کووا پس کردیتا ہے اس میں میں خیانت سے بھرہ کوئی میں میں میں خیانت سے بھرہ کوئی میں کرنے والے کووا پس کردیتا ہے اس میں میں خیانت سے بھرہ کوئی میں میں خیانت سے بھرہ کوئی میں کرنے والے کووا پس کردیتا ہے ۔

حسن بن سفیان اور ابن مندہ اور ابن السکن اور ابونعیم فی المعرفہ بروایت حضرت ثابت بن رفیع الانصاری رضی الله عمد ۱۱۰ فرمایا که "تم لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ مال غنیمت میں خیانت سے بچو، ایک شخص کی عورت سے تکاح کرلیتا ہے یائمس تکا لئے سے پہلے کی جانور پرسوار ہوجا تا ہے "۔

بحاري في التاريخ اوربغوي اور باوردي اورابن منده اور ابن السكن اور ابن قانع بروايت حضرت ثابت بن رفيع رضي الله عنه

اورسيمي كها كيا كمديروايت ابن رويفع الانصاري ومني الدعندي ي

۱۱۰۳۵ قرمایا که ''مال غنیمت میں خیانت سے بچو، کوئی مخص مال فے تقتیم ہونے سے پہلے کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور پھر اسے تقتیم کار کے دوالے کر دیتا ہے اور پھر ایک لیتا ہے اور پھر انتسام کار کے دوالے کر دیتا ہے اور پھر انگر ایکن لیتا ہے اور پر انا کر دیتا ہے اور پھر تقتیم کار کو دالیس کر دیتا ہے'۔

طبراني بروايت حضرت رويفع بن ثابت رضي الله عنه

۲۷۰۱۱ ....فرمایا که 'ایک شخص ایک چوپائے پرسوار ہوجاتا ہے یہاں تک کہ واپس کرنے سے پہلے اس جانورکوچلا چلا کرتھ کا دیتا ہے یا کوئی کپڑا پہلے اس جانورکوچلا چلا کرتھ کا دیتا ہے یا کوئی کپڑا پہلے اس جاورواپس کرنے سے پہلے پراٹا کر دیتا ہے' مصنف ابن اہی شبیہ ہروایت اوزا عن بعض الصحابہ رضی اللہ عنه کی اللہ عنه کی اللہ عنه کی مند ہوتو واپس کر و ساور بیٹ کرکے دنیا کی شرمندگی سنوا دنیا کی شرمندگی آخریت کی شرمندگی ا

۱۳۷۰ ا ... فرمایا که ایلوگوااگر کسی کے پاس کوئی چیز ہوتو واپس کردےاور بینہ کے کہ دنیا کی شرمندگی ،سنوا دنیا کی شرمندگی آخرت کی شرمندگی سے زیادہ آسان ہے '۔ طبوانی ہووایت حضوت فضل ہن عباس رضی اللہ عنه

١١٠٨٨ . فرمايا كه أكرتم كسي كويا وكراس في مال غنيمت من خيانت كى بيتواس كى پنائى كرواوراس كاسامان جلادو "مسدد احد، عدنى،

دارمی، این حیان، ابی یعلی، شاشی، مستلوک حاکم، صعید بن منصور بروایت سالم بن عبدالله بن عرض جده رضی الله عنه

۱۰۴۹ ....فرمایا که اور مال غنیمت می خیانت نه کرواورجس نے خیانت کی اس کوقیامت کے دن (اس چیز کے ساتھ لا یا جائے گا)۔

طبراني بروايت كثير بن عبدالله عن ابيه عن جده رضيي الله عنه

۱۱۰۵۰ نفر مایا کہ نمیں ہرگرتم میں ہے کی ایسے خص کونہ پہپانوں گا کہ جوتیا مت کے دن آئے گا اور کمری اس کے کندھوں پر سوار ہوگی اور آواز نکال رہی ہوگی اور وہ فضی پکار ماہوگایا محمہ یا محمد ہو ہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ ہے تیرے لئے بالکل پر نمیں کرواسکتا میں نے تو تھے بتادیا تھا اور دہ آواز نکال رہا ہوگا اور وہ خص بتادیا تھا اور نہ بیل اللہ تعلیٰ ہوئے آئے بالکل پر نمین کرواسکتا میں نے تھے بتادیا تھا ، اور نہ میں ہمیں تم میں ہے کہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ ہوئے آئے گا وہ گھوڑ آآ واز نکال رہا ہوگا اور وہ خص بیار ہا ہوگا یا محمد یا محمد تو میں اس ہے کہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ ہوئے آئے گا وہ گھوڑ آآ واز نکال رہا ہوگا اور وہ فضی بیار ہا ہوگا یا محمد تو میں اس کے کہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ ہے تیرے لئے بالکل پر تیمین کرواسکتا میں نے بچھے بتادیا تھا ، اور میں ہرگز اس محمد تو اس کے کہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے بالکل پر تھوئی تا میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے بالکل پر تھوئی تا دیا تھا ، اور میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے بالکل پر تھوئی تا دیا تھا ، اور میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے بالکل پر تھوئی تا میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے بالکل پر تھوئی تا دیا تھا ، اور کا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے بالکل پر تھوئی تا میں وہ تو اس ہوئی تا کہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے بالکل پر تھوئی تا دیا تھا تا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے بالکل پر تھوئی تا میں وہ تو اس سے کہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے بالکل پر تو اسکتا ، میں نے بچھوئی وہ تا وہ تا ہوئی تا میں وہ بیا وہ تھا وہ تو اس سے کہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے بالکل کے بالکل کو تا اس تا میں وہ تو اس سے کہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے بالکل کو تو اسکا ، میں نے بھوئی وہ تو اس سے کہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے بالکل کے میں وہ اس سے میں وہ تو اس سے کہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے بالکل کے دور وہ بیوں وہ بیا میں وہ اسکا ، میں وہ بیا میا کہ میں وہ بیا کہ میں وہ بیا کہ بیا کہ بیاں میں میں وہ بیاں میں کے دور وہ بیاں کو بیاں کو بیاں کی میں کو بیاں کے دور کی کی کو بیاں کی کو بیاں کو بیاں کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کو بیاں کو بیاں

ا۵•اا۔۔۔۔قرمایا کہ''میں نے قریمان کو آگ کی جاور میں لیٹے ہوئے ویکھاوہ کالی جاور مراد ہے جونجیبر کے دن مال غنیمت میں سے خیانت کر کے حاصل کی تھی''۔ابن ابی عاصبم اور ابونعیم فی المعرفة براویت خالد بن مغیث رضی الله عنه

١١٠٥٢ ... فرمايا كـ "ا\_\_سعد! بجواس من كرقيامت كرون اونث اٹھائے ہوئے آ واوروہ آ واز نكال رہا ہو "\_

ابن جرير، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۱۱۰۵۳ ایک مختص نے رسول القد بھی ہے مال غنیمت میں ہے ایک ری کے بارے میں پوچھا تو آپ بھی نے فرمایا کہ تھے اس ری کے بدلے آگ ہے کون بچائے گا؟ ابن عسا کو بروایت حضوت ابو هريرة رضي الله عه

به ۱۱۰۵۳ فرمایا که 'اے لوگو! تم میں ہے ہمارے لئے اگر کس نے پچھ کام کیا اور ہم نے اس میں سے سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز چھپالی تو پہ خیانت ہوگی جو قیامت کے دن لائی جائے گی ،تم میں ہے اگر کسی کو ہم کسی کام پر مقرر کریں تو اسے چاہیے کہ کم زیادہ پورا کرے ،سوجو اسے دیا جائے لے لیاور جس ہے منع کیا جائے بازآ جائے''۔

مسد احمد، مسند ابی یعلی، متفق علیه، بروایت حضرت عدی بن عمر قرر ضی الله عنه فاکره: ..... مال غنیمت اس کو کہتے ہیں جو جنگ لڑکراور دشمن کو شکست دے کرحاصل کیا جائے اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں جودشمن کے بختگ کئے بغیران سے وصول کرلیا جائے۔واللہ اعلم بالصواب۔(مترجم)

# چوتھاباب ....ان چیزوں کے بیان میں جو جہاد میں منع ہیں

١١٠٥٥ . فرمايا كُرُنقب ز في يقيناً طال بيس من ابن ماجه، ابن حبان، مستدرك حاكم بروايت حضرت ثعلبه بن الحكم

١٠٥٧ قرمايا كـ "ب تنك نقب زني مردارية زياده حلال تبين "مسن ابي داؤد عن رجل

١٥٥٤ فرماياك "جاؤيقينا كمريس تين فتم كاوك مول كان من سايك غلام موكا جس في نماز برهي موكى اس كو الواور بنائي مت

كروكيونكه بمس احل عبادت كومار في منع كيا كياب ".بيهقى في شعب الايمان بروايت حضرت ابي أمامة رضى الله عنه

۱۱۰۵۸ فرمایا که مجھے نماز پڑھنے والوں (عبادت گزاروں) کے قبل ہے منع کیا گیا ہے '۔

سنن ابي داؤد، بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

١١٠٥٩ فرماياك يوجي تمازير عن والول كومار في منع كيا كياب وطبوا ني بروايت حضوت انس رضي الله عنه

١١٠ ١٠ فرمايا كه 'جونقت زني كرے اور چھيے يا چھنے كا اشار وكرے وہ ہم ميں ہے ہيں '۔

طبراني مستدوك حاكم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

١١٠١١ ... فرمايا كـ "جس فنقب زنى كى ده ہم ميں سے بيس ہے"۔

مسند احمد ترمذي مِروايت حضرت انس رضي الله عنه اور هسند احمد ابو داؤد، ابي ماجه اور ضياء بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

۱۱۰ ۲۲ فرمایا که دیمن کاسامنامونے کی تمنانه کرو،اور جب سامنام وجائے تو صبر کرو 'معضق علیه بروایت حضوت ابو هریوة رصی الله عنه

١١٠٢٣ فرمايا كُهُ مُنْفضب بِ شُقتب رُبَّى " - طبراني بروايت حضرت عمروبن عوف رضي الله عنه

١١٠٢٣ آپ ﷺ نے مثل کرنے ہے متع قربایا ''۔مسند احمد، بروایت حضرت زید بن خالد رضی الله عنه

١١٠ ٢٧ آپ ﷺ نے عورتوں اور بچوں کے آل سے منع فرمایا ' معنفق علیه ابن ماجه بروایت حصرت ابن عمر رضی الله عنه

١١٠١٨ فرمايا كـ "جس في كمر تنك كيايارا بزني كي ياكسي موس كوتكليف دى تواس كاكوني جهارتبين" ـ

مسند احمد، ابو داؤ د بروايت حضرت معاذبن انس رضي الله عنه

۱۰۲۹ فرمایا کے 'جو بھاگ کھڑا ہواوہ ہم میں ہے' بیس ہے' ۔ طبوانی بووایت حضوت معقل بن یساد د ضی اللہ عنه فاکدہ: …… ندکورہ بعض روایات میں مثلہ کا لفظ آیا ہے نٹمن کولل کرنے کے بعداس کی ناک کان وغیرہ کاٹ کر چہرہ بگاڑ دیتا مثلہ کہلاتا ہے''۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

# الغلول..... مال غنيمت ميں خيانت

• 20 ا فرمایا که 'جبتم کسی خص کو یا وجس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہوتو اس کامال دمتاع جلا دواوراس کی پٹائی لگادو''۔

سنن سبي داؤد، مستدرك حاكم، بيهقي في شعب الايمان بروايت حضرت عمر رضي الله عنه

اے اور فرمایا کہ'' چلے جاؤ ،اے ابومسعود! میں ضرور تھے پاؤں گا قیامت کے دن ،تو آئے گا اور تیری بیٹھ پرصد نے کے اونٹول میں سے ایک اونٹ ہوگا جوآ واز نکال رہا ہوگا جے تونے خیانت کرتے ہوئے لیا تھا''۔ ابو داؤ دبروابت حضرت ابو مسعود رصی اللہ عند معدد ان مان المعرب نبی نیست میں کی مان تھا ہے کہ کی شخص سے میں مرحب نکست

۳۷۰۱۱ انبیاء میں ہے ایک نبی نے جنگ کی اورا پی تو م ہے کہا کہ وہ تخص میرے پیچھے نہ آئے جس نے کسی عورت ہے نکاح کیا ہواور دھتی کا اراد ہ رکھتی ہواوراب تک رخصتی نہ کی تھی ،اور وہ تخص بھی نہ آئے۔جس نے بکری یا اس کے بچنر بدے ہوں اوران کی اولا د کا منتظر ہو، پھر انہوں نے جنگ کی اور شہر کے قریب عصر کی نماز کا وقت آ پہنچا یا اس کے قریب تو انہوں نے سورج سے فرمایا کہ تو بھی التد کی طرف ہے

ابن ماجه بروايت حضرت عبادة رضي الله عنه

٨١٠١١ فرماياك "جس في اونث ما بكرى بطور خيانت الياتوقيامت كون وواس (اس جانوركو) النفاع بوع آع كا".

مسند احمد، والضياء بروايت حضوت عبدالله بن انس رضي الله عنه

9 سے ۱۱۰۷ فرمایا کے ''لوٹا دوسوئی اوردھا گیا گرکس نے سوئی یا دھا گیری خیانت کی تو تیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ وہ لے کرآ نے کین وہ نہ اللہ سے گا' وہ سور نہ اللہ سور ہے۔ اللہ سور ہے۔

١١٠٨٠ فرمايا كـ "جي بمكى كام پرمقرركرتے بين اس كے لئے پچھ وظيفہ بھى مقرركرتے بين اس كے بعدا گراس نے بچھ ليا تووہ خيانت بـ '-

سنن ابي داؤد، مستدرك حاكم بروايت حضرت بريدة رصي الله عمه

۱۰۸۱ فرمایا که «تم میں ہے جس کوہم کسی کام پر مقرر کریں اور پھروہ ہم ہے ایک سوئی یا اس بھی چھوٹی کوئی چیز چھپا لے تو مید خیا تت ہوگی اور میہ چیز قیامت کے دن اس کولا تا ہوگی' ۔ مسلم ابو داؤ ، ہروایت عدی بن عمیر ہ رضی اللہ عنه

# مال غنیمت میں خیانت خطرناک گناہ ہے

١١٠٨٢ فرمايا كة جس في خيانت كرفي والليكوچهايا تووه بهى اسى جيسائ - ابو داؤد بروايت حضرت مسمرة رضى الله عه

١١٠٨٣ فرمايا كُر اسلام من شر چورى إور ندخي انت وطبرانى بروايت عمرو بن عوف رضى الله عه

١١٠٨٣ فرماياكة موكن مال غنيمت ميل خيانت بيس كرتا "-طوانى بروايت حضوت ابن عباس رضى الله عه

۱۱۰۸۵ فرمایا کے ''کیا ہوااس کارکن کو جئے ہم مقرد کرتے ہیں اور پھروہ ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیتمبارے کام میں ہے ہے اور یہ بھے صدید کیا گیا ہے کیا وہ اپنے مال باپ کے گھر نہیں بیٹے جاتا کہ دیکھے کوئی اسے صدید دیتا ہے بانہیں سوتسم اس ذات کی جس کے قیضے میں محمد کی جان ہے ہتم میں ہے جوبھی خیانت کرے گا وہ اس چیز کو قیامت کے دن اپنی گردن پراٹھا کرلائے گا ،اگروہ اونت ہوا تو وہ اس کو گردن پراٹھا کرلائے گا ،اگروہ اور آلروہ کا اور وہ کری گا اور وہ آواز نکال رہی ہوگی اور اگروہ کری گوردن پراٹھا کر لائے گا اور وہ آواز نکال رہا ہوگا اور اگروہ گائے ہوئی تو اسے بھی لائے گا اور وہ آواز نکال رہی ہوگی اور اگروہ کری

ہوگی تواہے بھی اٹھا کرلائے گااوروہ آواز نکال رہی ہوگی میں نے تو تم تک پیربات پہنچادی۔

مسند احمد، متفق عليه، ابو داؤد، بروايت حضرت ابو حميد الساعدي رضي الله عنه

۱۱۰۸۷ فرمایا که 'جو بهارا کارکن تھا اوراس کی بیوی نیھی تو اسے جا ہیے کہ بیوی حاصل کر لے اورا گراس کے پاس خارم نہ تھا تو اسے جا ہے کہ خادم حاصل کرلے اگراس کے پاس گھر نہیں تواہے جاہیے کہ گھر حاصل کرلے،اورا گرکسی نے اس کے عدوہ کوئی چیز حاصل کی تو وہ خائن یہ چور ہے'۔

سنن ابی داؤد بروایت حضرت مستور بن شداد رضی الله عمه

۱۱۰۸۷ فرمایا که نتم میں ہے جس کو ہم کسی کام پرمقرر کریں تو اس کو جاہیے کہ اس کام کوکرے کم ہویا زیادہ ،اور جو چیز اس کو دی جائے وہ لے ك اورجس چيز معنع كياجائة وه و رآجائي "مسلم، ابو داؤد، بروايت حضرت عدى بس عميرة رضى الله عنه

# تکملہ ....نقب زنی کے بیان میں

فرياي كه 'يقييهٔ وه (يعني جهاد) ميں نقب رئي كي كوئي گنجائش بيس ہے '۔ مستدرك حاكم بروايت حصرت ابن عباس رصى الله عنه H•AA

قرمايا كَهُ 'تُقْبِرْ لِي حلال بي*ن للبُدام*ا نثريان الثورُو '\_مستدرك حاكم مروايت حصرت تعبية بن الحكم رضي الله عنه 11+A9

قرماي كُهُ 'نَقْبِ رُقّ طلالَ بِينِ" \_طبراني بروايت حضرت ابن عباس رصي الله عنه ابوبرِ دة رصي الله عمه 11+9+

فر مایا که' جمہبیں کس چیز نے بچوں کے مل پر ابھارا؟ کیا آج تم میں سے بہترین لوگ مشرکین کی اورا دمیں سے ہیں جیں؟ اور قسم اس 11+91

ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کوئی انسان ایسانہیں جوفطرت پرنہ پیدا ہوتا ہو یہ ں تک کداس سے اس کی زبان '۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت اسود بن سريع رضي الله عنه

فر ، یا کہ ' تبابی ہوان لوگوں کے لئے جنہوں نے کھینے کود نے والوں کوئل کیا ،عرض کیا گیا کہ کھینے کود نے والے کون میں؟ فر مایا بیچے '۔

حاكم في تاريخه بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عمه

۱۱۰۹۳ یورت قبال کرنے والی زیمنی ان لوگول میں ہے جوقت ل کرتے ہیں،حضرت خا مدرضی القد عندکو پایا تو فر ، یا کہرسول القد ﷺ پوھلم ویتے ہیں کہ بچول کوئل مت سیجیجے'' ۔اورا بیک روایت میں ہے نہ عورتول کواور نہ مر دول کو''۔مسمد احمد، مسانی، اس ماحہ، طحاوی، اس حباب

باوردي، ابن قابع، طبراني، سعيد بن منصور بروايت حصرت مرقع بن صيفي بروايت حصرت حنظلةالكاتب رضي الله عنه فر مایا کہ ہم جناب رسول القد ﷺ کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے کہ ہم ایک مقتول عورت کے پیس سے کزرے و آپ ﷺ ے مذکورہ ارشروفرهاباً'' ـمسند احمد، ابوداؤد، نسائي، ابن ماحه، طحاوي، بغوي، ابن حيال، مستدرك حاكم بروايت مرقع بن صيفي بن رياح عن

حده رباح بن الربيع اخي حنظلة الكاتب رضي الله عنه

# 

# یہا قصل .....شہادت حقیقی کے بیان میں

١١٠٩٣ فر، ياكة شهادت قرض كے علاوہ ہر چيز كا كفارہ ہوج تى ہے اور ڈوبنا ہر چيز كا كفارہ ہوجا تا ہے۔

شيرازي في الألقاب بروايت حضرتِ ابن عمرو رصي الله عنه فا کدہ: ، ، ، بیعنی اگرشہادت بحری جنگ میں ڈوب کر ہوئی ہے تو وہ ان چیز وں کا کفارہ بھی ہوجاتی ہے جو عام خشکی کی جنگ کی شہادت نہیں بوسكتي جيسيةرض' \_والله اعلم بالصواب\_(مترجم) ۹۵ ۱۱۰. فرمایا که مشهداء جنت کے دروازے پرواقع نبر کے کنارے پرمبزقصبوں میں ہوں مے منع شام ان کوان کارز ق ملا کرےگا''۔

مسند احمد، طبرني، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عباس رصى الله عنه

۱۰۹۲ .. فرمایا کردشہدا والتدتعالی کے پاس یا قوت کے بنے ہوئے منبروں پرعش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سائے در مایا کہ دشہدا والتدتعالی کے پاس یا قوت کے بنے ہوئے منبروں پرعش کے سامیدند ہوگا مشک کے ٹیلوں پر ہتو اللہ تعالی ان سے فرنا کیں گے کہ کیا ہیں نے تم کو پورا پورا نیورا نیور کے دیا اور تم کو سچانہیں کرویا؟ وہ لوگ کہیں گے جی بال اے جمارے رب کے حقیلی لی الضعفاء ہروایت حضرت ابو هو یو قرضی اللہ عنه

مسائى بروايت حصرت ابوهريرة رصى الله عنه

١١٠٩٩ . فرمايا كردشهيد ول كاليف اتن بي بوتى ب عنتى تم من سے كى وائے دانے كى دمنجم اوسط طبراتى بروايت حصرت ابو قنادة رضى الله عنه

#### شهداء کے فضائل

۱۱۱۰۰ فرمایا که 'شهیدوه لوگ ہیں جو پہلی صف میں اللہ کی رضا کی خاطر قبال کرتے ہیں اورادھرادھر نہیں دیکھتے یہاں تک کہل ہوجاتے ہیں۔ وہ پہلی لوگ ہیں جو جنت میں اوٹیے کروں میں ملیں گے اوراللہ تعالی ان کی طرف بنس کر دیکھیں گے اوریقیٹا جب القد تعالی اپنے کسی بندے کی طرف بنس کر دیکھیں گے اوریقیٹا جب القد تعالیٰ اپنے کسی بندے کی طرف بنس کر دیکھیں تواس کا کوئی حساب نہیں''۔ معجم او سط طبرانی، ہروایت حضرت نعیم بن هبار ویقال عمار رضی اللہ عنه امالہ ...فرمایا کہ''شہید تو جار ہیں۔

ا ۔ وہ موٹ فخص جس گا ایمان بہت اچھا ہواورالقد کی سچائی بیان کرلے یہاں تک کوٹل ہوجائے سویہی وہ ہے جس کی طرف لوگ

قيامت كون الساء مصي الها كرديكمين ك"-

۲۰۱۰ اوروہ مون شخص جمن کا ایمان احجما تھاوہ دشمن نے ایسے ایسے ملاجیسے اس کی جلند پر کیکر کا کا نٹاچھودیا گیا ہو ہز دلی ہے کہا جا تک ایک تیرنامعلوم مت سے آیا اوراس کونل کردیا توبید دوسرے درج میں ہے۔

۳ اسدوه مومن شخص جس نے ایکھے اور بر کے دونوں اعمال کئے ہیں اور دخمن سے ملا اور اللہ کوسیا جاتا یہاں تک کہ بیل ہو گیا تو یہ تیسر ہے۔ \*

مى ساورده موسى خفس جوابي نفس سے آگاه بواء دشمن كاسامنا كيا اور القد تعالى كوسيا جانا يہال تك كول كرديا كيا توبير جو تصور بيش بيا۔ مسند احمد، ترمذي بروايت حضرت عمر رضى الله عنه

۱۱۱۰۳ ...فرمایا که مب سے افضل شہیدوہ ہے جس کا خون بہایا جائے اور گھوڑ امار دیا جائے ''۔ طبو انی ہو و آیت حضوت ابو اهامة د صنی الله عنه ۱۱۱۰۳ فرمایا که ' بے شک شہیدوں کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے اندر جنت کے پھلوں سے لکی ہوئی ہیں''۔

ترمذي بروايت حضرت كعب بن مالك رضي الله عمه

۱۱۰۵ السفر مایا که 'نیقیناً سمندر کے شہیداللہ کے ہال خشکی کے شہداء سے اُنصل ہیں''۔ طبرانی بروایت حضوت سعد بن جنادہ رضی اللہ عنه ۱۱۰۵ السفر مایا که 'نیمبلاقطرہ جوشہید کے خون کا بہتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے تمام گناہ معاف کردیے جاتے ہیں علاوہ قرض کے''۔

طبراني مستدرك حاكم بروايت حضرت سهل بن حنيف رضي الله عنه

#### قرض کےعلاوہ شہید کا ہرگناہ معاف ہوگا

۱۱۱۰ فرمایا کردشه بدی تمام گناه معاف کرویے جاتے ہیں علاوہ قرض کے 'مسند احمد، مسلم بروایت حصرت ابن عمرو رضی الله عند

١١١٠ فرمايا كرومين في جريل عليدالسلام عاس آيت كي بار عين بوجها:

''ونفخ فی الصور فصعق من فی السموت و من فی الارض الا من شاء الله'''. سورة الزمر آیت ٦٩ کهاس میں بیکون لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ بحل کی کڑک ہے ہے ہوش ہونے ہے محفوظ رکھے گا تو جبر ئیل امین علیہ السلام نے فر مایا کہ وہ شہداء جواللہ کے ثنا خوان ہیں اورا پڑی آلمواریں لٹکائے عرش کے اروگر دکھڑے ہیں''۔

مستدرك حاكم فى الافواد ابن مو دويه اوربيه فى البعث بروايت حصرت ابو هويرة رضى الله عنه ١١١٠٨ . فرمايا كه «خشكى كے شہيد كے تمام گناه معاف، موجاتے بين علاوه قرض اورامانت كے، اورسمندر كے شہيد كے تمام گناه شمول قرض اور ا امانت معاف بوجاتے بين ' حديدالي فيم بروايت جناب رسول الله الله كا كيموپيمى كے

۱۱۱۰۹ فرمایا که "سمندرکاشهید بھی خشکی کےشہیدوں کی طرح ہاور سمندر بیں جہاد کرنے والا ایسا ہے جیسے خشکی بیں اپنے خون بیں لت پرت ہونے والا ، اور سمندر بیل جو دوموجوں کے درمیان ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی اطاعت کی خاطر دنیا ہے قطع تعلق کرنے والا اور یقینا اللہ تعالی نے خود اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اور خشکی کے شہید کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں علاوہ قرضے کے اور سمندر کے شہید کے قرض سمیت تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں علاوہ قرضے کے اور سمندر کے شہید کے قرض سمیت تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں علاوہ ترضے کے اور سمندر کے شہید کے قرض سمیت تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں علاوہ ترضے کے اور سمندر کے شہید کے قرض سمیت تمام گناہ معاف

•اااان فرمایا کردسمندر می کھانا کھانے والے کوجیے ہی تے ہوئی تواس کے لئے ایک شہید کا اجر ہاور ڈو بنے والے کے لئے دوشہید کا اجر ہے۔۔ ابو داؤ دبروایت حصرت ام خزام رضی اللہ عنه

اااال فرمایا که الله کے رائے میں قبل کرناتمام خطاؤں کا کفارہ ہوجاتا ہے علاوہ قرض کے '۔

مسلم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه اور ترمذي بروايت حصرت انس رضي الله عنه

۱۱۱۱۲ فرمایا که الله کی راوش فکل کرمناتمام گناموں کا کفارہ موجاتا ہے اوران میں سب سے تخت (امانت ود بعت ہے)۔

مسند احمد، طبراني، بروايت حصرت نعيم بن حمام رضي الله عنه

### شہادت کی دعاما نگنے والے کے لئے شہادت کا مرتبہ

الله فرمایا کے ''جس نے سیج دل سے اس کے راستے میں آل ہونے کی دعا ما گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا اجردیں گے اگر چہاس کی وفات اپنے بستر پرہی ہوئی ہوئی ہوئی۔ بروایت حضرت معاذرضی اللہ عند اور مستدرک حاکم بروایت حضرت انس زضی اللہ عند الله اللہ اللہ اللہ کے ''زمین شہ کے خون سے خشک نہیں ہوتی میں اللہ کہ اس کی دو بیویاں اس کی طرف ایسے متوجہ ہوجاتی ہیں ، گویا کہ وہ دونوں دودھ پلانے والی اونٹنیاں ہوں جس کا بچہوسی وعریض زمین میں گم ہوگیا تھا ، دونوں میں سے ہرایک کے باتھ میں لباس ہوتا ہے جو دنیا اوراس چیز سے بہتر ہے جو دنیا میں ہوتی ہو ایت حضرت ابو ہو بیر قرصی اللہ عبد استعاد احمد ، ابن ماجہ بروایت حضرت ابو ہو بیر قرصی اللہ عبد

الله فرمایا که فنخش ہوتے ہیں القدت کی ان دوآ دمیوں کود کھے کرجنہوں نے ایک دوسرے کولل کیا تھ اور دونوں جنت میں ہیں'۔

ابن حيان بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

مسلم، ترمذي بروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

HIPP

۱۱۱۲۵ فر ، یا که 'اگر توانند کے راستے میں صبر کرتے ہوئے احتساب کی نبیت ہے اور پیچھے بٹنے کے بجائے آگے بڑھتے ہوئے آگر دیا گیا تو الند تعالیٰ اس کو تیری تمام خطاور کا کفارہ بنادیں گے علاوہ قرض کے ،اس طرح جبرئیل نے بھی مجھے بتایا ہے'۔

مسند احمد مسلم ترمذي، نسائي بروايت حضرت ابوقتادة رضي الله عنه اور نسالي بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

# سترافراد کے حق میں شہداء کی سفارش قبول ہوگی

١١١٢٧. . قرماياك" شهيداسيخ كمروالول مين سيستر اقرادكي شقاعت كركا" ـ ابن حبان بروايت حضرت ابو الدرداء رضي الله عنه

ميناا فرماياكة فيونى كاكاننا شهيدك ليخ زيادة تكليف ده ببسبت اسحد لكنف ، بلكديداس كزويك كرى كون ميس شند يشع لذبيزياني كمشروب سيزياده قابل اشتهائ والشيه مروايت حصرت ابن عباس رصى الله عه

۱۱۱۲۸ فرمایا که القدے ہاں شہید کی سات خوبیاں ہیں۔

ا الس کے خون کا پہلاقطرہ نکلتے ہی اس کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

اور جنت میں اپناٹھ کاند دیکھ لیتا ہے، اور اس کوائیان کا جوڑ ایہنی جاتا ہے۔

۳ حور عین میں سے بہترین حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کردیا جا تا ہے۔

س قبرے عذاب ہے محفوظ ہوجا تا ہے۔

۵ بڑی کھبراھٹ کے دن محفوظ رہے گا۔

٢ اس كيمريروق ركاتاج ركھاج تاہے جس كائيب وقوت بھى دنياور ہراس چيز ہے بہتر ہے جودني ميں ہے۔

اوراس کی شفاعت اس کے گھر کے ستر اقراد کے حق میں قبول کی جاتی ہے'۔

مستد احمد، ترمذي، ابن ماجه، بروايت حضرت مقدام بن معديكوب رضي الله عنه

۱۱۱۲۹ فرمایا کہ' جنت میں داخل ہونے والوں میں ہے کوئی بھی ایسانہیں جو بینہ جاہتا ہو کہ وہ دنیا کی طرف واپس آئے ۱۱۰۱س کے پر ۲۰ نوا کی کوئی چیز ہوعلاوہ شہید کے کہ وہ تمن کرتا ہے کہ وہ واپس آئے اور ل کیا جائے دس مرتبہ، جب عزت واکرام ویجت ہے'۔

متفق عليه ترمدي، بروايت حصوت انس رضي الله عمه

۱۱۱۳۰ فر مایا کہ ' زمین پرکوئی نفس ایبانہیں جس کی وفات ہواور اللہ کے پیسائی کوئی بھلائی ہواوروہ یہ پیند کرے کہ تہاری طرف لوٹ آئے اور اس کی ونیا بھی ہوعلاوہ اس مقتول کے جواللہ کے رائے میں قبل ہوا کیونکہ ووج ہتا ہے کہ واپس لوٹ آئے ونیا کی طرف اور دوسری مرتبہ قبال کرے اس ثواب کی وجہ ہے جواس نے اپنے لئے اللہ کے پیس دیکھا''۔

مسد احمد، سانی، بروایت حصوت عبادة وصی الله عه است است فرمایک و ایاجائے گا'اورامتدی فی است خدا سانی، بروایت حصوت عبادة و صی الله عله است فرمایا که'ایل جنت میش قیامت کے دن ایک شخص کولایاجائے گا'اورامتدی فی است فرمایک و ایک گارے میرے رب کیا، تمول اور کیا پائی ؟ وہ کہے گا اے میرے رب بہترین منزل، پھرا شدتی فی فرمائیں گے مانگ اور خواہش کرول علاوہ اس فضیلت کی وجہ ہے جواس خواہش کرول علاوہ اس کے کہ آپ جمحے دنیا کی طرف لوٹا دیں تو ش آپ کے راہتے میں وس مرتبہ قبال کرول، اس فضیلت کی وجہ ہے جواس شہادت کے بدلے دیکھی ہے عاور اہل جمعے دنیا کی طرف لوٹا دیں تو شن آپ کے راہتے میں دس مرتبہ قبال کرول، اس فضیلت کی وجہ ہے جواس شہادت کے بدلے دیکھی ہے ماور است ہے گا، اے ابن آ وم، تو نے اپناٹھ کا نہ کے ایک کہا تو اس کے فدیے میں زمین کی مقدار پھرسونا و سکتا ہے؟ وہ ہے گا، جی بال سے کم اور اس ہے آسان چیز مانگی مگر تو نے اس پر مل نہ کیا، پھر اس کی خبر می طرف واپس لے جائے گا' مسد احمد، مسلم، نسانی بروایت حضوت ایس وضی الله عه

۱۱۱۳۲ فرمایا کٹر کوئی انسان ایب نہیں، اس کے لئے القد کے پاس بھلائی ہووہ اس سے خوش ہوکر دنیا کی طرف واپس آجائے (خواہ) دنیا اور وہ سب جود نیا بیٹن وہ بھی اس کا ہوعلاوہ شہید کے کیونکہ وہ تم کہ دنیا کی طرف واپس آئے اورایک مرتبہ بھر قتل ہوجائے اس فضیلت کی وجہ سے جواس نے شہاد سے کی میٹ کے مسند احمد، منفق علیہ، تو مذی ہروایت حضرت انس رصی اللہ عند

۱۱۱۳۳ فر مایا کُه 'کوئی مسمان ایسانیس جس کواس کارب وفیت دے اور وہ یہ پسند کرے کہ بوٹ کرتمہارے پاس آ جائے اور پوری دنیا ہیں جو کچھ ہے وہ بھی اس کا ہوعلاوہ شہید کے اور یقینا مجھے اللہ کے داستے میں آل ہوناز یا دہ پسندے بنسبت اس کے کہتمام دنیا کے تعربار میرے ہوجا کیں'۔

مسئلد احمد، لسالي بروايت محمد بن ابي هميرة رضي الله هنه

#### تنكملنه

ابو داؤد، عن عبد بن قيس ثابت بن قيس بن شماتس عن ابي عن جده رضي الله عنه

۱۱۳۷ فرمایا که''وه مخص جوالله کی راه میں چھھے بٹنے کے بجائے آگے بڑھتے ہوئے شہید ہوا،اس شہید سے جو پیچھے بٹتے ہوئے شہید ہوا تھاس ل کی مسافت کے مقابلے میں آگے ہوگا،اور بیرمیری امت کے مریض صحت یا بوں سے ستر سال آگے ہوں گے اور انبیاء حضرت سلیمان بن دا وُدعلیہ الصلو ۃ والسلام سے جالیس سال پہلے آگے بڑھ جا کیں گے کیونکہ ان میں بادشا ھت تھی''۔

طبراني بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

السلام فرمایا کے مشہید کے خون کا پہلا قطرہ جو گرتاہے وہ اس کے سارے گناہ معاف کرویتاہے اور دوسرا قطرہ اس کو ایمان کا جوڑا پہنا دیتاہے اور تیسرا قطرہ اس کا نکاح حور عین سے کروادیتاہے '۔طوانی مووایت حصرت ابوامامة رضی الله عنه

IIIMA.

۱۱۱۳۹ فرمایا کهٔ شہیدگی المتان تعالیٰ کے ہاں چیخصوصیات ہوتی ہیں۔ ا۔۔۔۔اس کی تمام خطا ئیں اس کے خون کا پہلاقطرہ کریتے ہی معاف ہوجاتی ہیں۔

٣ ..... و وقبر كے عذاب مسے محفوظ كر ديا جاتا ہے۔

س.... اوراس کوعزت کالباس پیبذیه جا تاہے۔

الله المراجنة مين الإاله كاندو كم التراب

۵ ... وه بری تحیراهت بے محفوظ رہے گا۔

السساس كا نكاح حورتين سے كرايا جاتا ہے' ـ بيه قبى شعب الايمان ہروايت حضرت قيس المجدامي د صنى الله عنه قائكرہ:..... بردى گھبراھٹ ہے مراد قيامت كے دن كى افراتفرى ہے والتداعم بالصواب ـ (مترجم)

۱۱۱۱ فرمایا که 'جواللہ کے راستے میں زخمی کیا گیاوہ قیامت کے دن آئے گااوراس کی خوشبومشک کی خوشبو کی طرح ہوگی اوراس کارنگ زعفران کے رنگ کی طرح ہوگا اس پرشہیدوں کی مہر ہوگی ،اور جس نے ضوص سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی تو اللہ تعالی اس کوشہید کا اجر دیں گے اگر چہ اس کی وفات اینے بستر پر ہوئی ہو'۔ طبر انبی ہروایت حضوت معافہ رضی اللہ عند

ا ۱۱۱۱ فرمایا که ''جس نے سے دل ہے اللہ کی راہ میں قبل ہونے کی دعاما نگی ، پھر مرگیا یا قبل ہو گیا تو اس کے لئے شہید کا اجر ہوگا ،اور جواللہ کے رائے میں ذخی ہوایا اسے میں ذخی ہوایا اسے اللہ کی کو فی مصیبت بہنچ فی گئی تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا جیسے وہ بہت حسین شکل وصورت میں تھا اس کا رنگ زعفر ان کے رنگ کی ماننداور اس کی خوشبومنٹک کی طرح ہوگی ،اور جس کواللہ کی راہ میں کوئی بچوڑ انچینسی نکلاتو وہ اس پر شہداء کی مہر ہوگا''۔

ابن رنجويه، طبراني بروايت حضرت ابومالك الاشعرى رضى الله عنه

١١١٨٣ فره ياكة جوكوئي تم ميس م سي مبركرتا مواآك برهتا مواالتدكي راه مين قتل مو گيانو وه جنت ميس بـ

حمیدی، مسند احمد، عدنی، ابی یعلی، ابن حبان، مستدرک حاکم، متفق عنیه، سنن سعید بن منصور بروایت حضرت عبمر رصی الله عمه

١١١٣٠ فرمايا كـ "تم ميں ہے جوكوئى صبر كرتا ہوا آ كے بردھتا ہواالتد كے رائے ميں قبل ہوگيا تو وہ جنت ميں ہے'۔

طبراني، سعيد بن منصور بروايت حضرت سمرة رضي الله عنه

۱۱۱۳۷ فرمایا که شهیدالله کامین بوتے ہیں قبل بوجائیں بااپ بستر ول پران کی موت آئے '۔الحکیم عن داشد بن سعد رضی الله عد ۱۱۱۳۵ فرمایا که شهیدز مین پرالله کی مخلوق میں اس کے امین ہوتے ہیں قبل بوجائیں بااپ بستر وں پران کی وفات بوجائے'۔

بغوى عن ابي عتبة الخولاني قال حدثنا اصحاب نبينا لله

۱۱۱۳۱۱ فرمایا کے ''اے لوگو! تم نے صبح کی اور تمہارے پاس اند تعالیٰ کی ہر طرح کی تعمین ہیں ہز، زرداور سرخ اور گھروں میں بھی جو پچھ ہے، سو دشمن سے جب تمہارا سامنا ہوتو قدم بقدم آگے ہو ھے ترہو کیونکہ تم میں جو بھی اللہ کداستے میں نکاتا ہے تو حور مین میں سے دواس کی طرف بردھتی ہیں، سواگر وہ تا خیر کرتا ہے تو وہ اس سے چپ جاتی ہیں اور جب وہ شہید ہوجا تا ہے تواس کے خون کے ہملے قطرے سے ہی اس کی تمام خطا کیں معاف ہوجاتی ہیں بھروہ وہ وہ وہ وہ ہی کہت ہے پاس آتی ہیں اور اس کے سرے پاس بیٹھتی ہیں اور اس کے چہرے سے غبار جھاڑتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ مرحباتمہارا وقت آپہنے وہ بھی کہت ہے کہتم دولوں کا وفت بھی آپہنے ''۔

ابن ابی عاصم اور البغوی اور الباوردی اور ابن قانع اور ابن منده، طبرانی عن الزهری عن یزید بن شجرة عن جدار رضی الله عنه ۱۱۱۴۷ فرمایاً که مشهیداین خاندان کے سرافراد کے لئے آیامت کے دن شفاعت کرنےگا''۔

ابوداؤد، طبراني، متفق عليه بروايت حضرت ابوالدرداء رضي الله عنه

۱۱۱۴۸ .... فمر ما یا که مشهید کو خچر خاصیات دی جا تعیں گی۔

ا اس كے خون كا يبلاقطره فكتے ہى اس كے تمام خطاؤل كا كفاره بوجائے گا۔

۲- اوه جنت میں اپناٹھ کانہ دیکھے لے گا''۔

٣٠٠ ال كا إكاح حورتين عدرويا جائ كا"-

الم الساوه براي تعبر الصب محفوظ رہے گا۔

۵ . . وه عذاب قبر ہے حفوظ رہے گا''۔

٣ اوراك كوايمان كاجورًا بيها يا جائے كا" مسند احمد، ابن سعد عن قيس الجزامي

۱۱۱۳۹ فرمایا که مشهید کوتین چیزین دی جاتی ہیں۔

ا اس کے خون کا پہلاقطرہ نکلتے ہی اس کے گناہ معاف ہوج تے ہیں۔

۲ اورسب سے پہلے اس کے چہرے سے مٹی جھاڑیں گی وہ حورعین میں سے اس کی بیوی ہوگ ۔

الله اورجب ال كايبلوز من كالتاب تووه جنت ميل لكتاب؟ دارقطني في الافراد اور ديلمي اور رافعي بروايت حصرت انس رضي الله عه

• ١١١٥٠ فرمايا كه مشهيدكي ڇه خوبيال هوتي هيں۔

ا .. اس کے خون کا پہلا قطرہ تکلتے ہی اس کی مجنشش ہوجاتی ہے۔

۲ . و وبرای تعبرابت محفوظ رے گا'۔

٣٠٠ ... وه جنت مي اينا تصكاندند و كي ليتا ہے۔

٧ .... حورمين ساس كانكاح كردياجا تاب\_

۵ . وه عذاب قبر مي محفوظ موجاتا مي أحلواني بروايت حضوت ابن عمرو رضي الله عنه

۱۱۱۵ ، فرمایا که ''زمین پرگرنے والے قطروں میں سے اللہ کے نز دیک ایک قطرہ سب سے زیادہ ببندیدہ قطرہ وہ ہے جومسلمان مرد کے خون کا ہوجواللہ کے راستے میں لکلاتھا یا وہ آنسوجورات کی تاریکی میں اللہ کے خوٹ سے نکلا ایسی تنہائی میں جس میں اس کو التدك عاده وكوفي تنين كيتا الديليسي مروارك حصرت الوامالية رحمل الدعمة

۱۱۱۵۲ ۔ قرمایا کہ 'جنت میں جانے والوں میں ہے کوئی بھی ایسانہ ہوئا ، وی میں واپس آئے کی خواہش کرسے علیوہ شہبید کے کیونکہ وہ میہ جا ہتا ہے کہ وہ واپس آئے تا کہ دو بارہ کی ہوگہ اس حمال ورو ایت حصوب میں رصی اللہ عملہ

۔ ۱۱۱۵۳ نے مہا کہ'' جنت میں جانے وابوں بٹن ہے کوئی بھی ایہ شہوگا جو دنیاش واپس آنے کو پیند کرنے ہو جو داس سکا کہ دنیا کی سب چیزیں اس کی جو جا کمیں ملاوہ شہید کے وہ تمثنا کرتاہے کہ دنیا میں دائیس جانے روس مرجہ بنگی جو ماک الزکی ہجہ ہے :واس نے شہید کا دیکھا ہے'' سان دنعویہ، اس حدن سو واب حصرات ایس دصی الله عمله

اور المالات فرمایا که 'مسنمانوں میں ہے کوئی بھی ایر نہیں بس واس کا بہا ہے۔ بہتے ہیں باد ہے اور وود نیا بیں واپس آئے کو بہتد کرے اور دنیا جو کہجاس میں ہے اس کا ہوعلاوہ شہراء کے اور اللہ کے راستے میں قتل ہوجانا کچھاس ہے زیاد دنیاند ہے کہ دنیا گھرے گھریار میرے بوزیا'۔

مسند احمد، نسائي، بغوى بروايت محمد بن ابي عميرة رضي الله عنه

۱۱۵۵ فرمایا که اہل جنت میں سے کوئی بھی ایہ نہیں جے دنیا میں واپس آنا اجھا۔ بطیخواہ دنیا اس کے لئے ڈس ٹناہ ہو تدوہ وہ نہماء کے نیونکہ وہ جا ہے۔
میں کہ دس مرتبہ دنیا میں واپس آئیس اور شہریہ بور، اس اعزاز کی وجہ سے جوانہ وں نے دیکھا ہے ' سبیھفی ہروایت حصرت ایس دصی اللہ عنہ
میں کہ دارا ۔ فرمایا کہ 'اے جابر! کیا تنہ ہیں معدوم نیس کہ المدی وار نے تمہارے واسد کوزندہ کیا 'اور کہا جو چا ہوائند کے سامنے تمن کروتو نہوں نے کہا مجھے دنیا کی طرف کوٹا ویجے میں دوبارہ تی ہو جاؤں تو القدتون نے فرمایا کہ میں نے فیصد او دیا ہے کہ دورہ ایس نہیں جا کے ''۔

مسند احمد، اور عبد بن حميد، ابويعني، شاشي، سعيد بن منصور بو وايت حصرت حابر رضاي الله عنه

ے ۱۱۱۵ فرمایا که 'اے جابر! کیا ہیں تمہیں خوشنج کی شدوں القداور اس کے رسول کی طرف ہے؟ بے شک اللہ تعالی نے تمہارے وا مداور پیچ و زندہ کیا اور ان پر چیش کیا ،ان دونوں نے وئیا ہیں واچس جانے کی اجازت ، نگی تو ائلہ تا تی نے قرمایا ہیں ہے کہ جی فیصد مکن رہ ما ہے کہ وہ واپس نہیں جا بھتے''۔ طبوانی ہووایت حضوت جابو رصی اللہ عنہ

۱۱۵۸ فرمایا که 'وے جاہرا ہے شک املہ تی لی نے تمہارے والد کوزندہ کیا اورا ن نے بات کی اور کہا کہ تمن کرو ، انہوں نے عرش کیا میر کی تمنامیہ ہے کہ آ ہے میر کی روح اوز ویں اور مجھے دوبارہ ویسائی ہنادیں جیسا ہیں تھا ور مجھے انہیں سیسے کہ آ ہے کہ استے میں قبال کرسکوں ڈائند تھا ہی نے میں نے بیڈیسلد کردیا ہے کہ اوالی شہر چاہئے''۔

مسدركب حاكم بروايت حصرت جابر رضي الأعنه

۱۱۵۹ فر ۱۱ کُن اے جابر! میں تنہیں بھاالی و خوشخری ویتا ہوں، بے شک القد تعالیٰ نے تمہارے والدکوزندہ میا اور الب من بھایا اور فرویا کہ میرے میں تنہیں دول گا تو انہول نے موشہ کے سرب میں آپ کی اس طرح موجوم جا ہوئے وہ میں تنہیں دول گا تو انہول نے موشہ کے سرب میں آپ کی اس طرح موجوم جا ہوئے ہوئے ہوئے کہ کہ میں تاہوں کہ آپ مجھے و نیا کی طرف واپس ان و پیجئے ہیں آپ نے بی سے سرتھیں مرآپ کے داستے میں ایک ہار پھر قبال کروں گا ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہے ہیں جھے کر چکا کے وواپس اونیا کی طرف نہ جائے گا'۔

حليه ابي نعيم بروايت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

#### شهيد كي تمنيا

ایک بار پھرقتال کروں ،توالتد تعالیٰ نے قرم ما کہ میری طرف سے یہ پہلے ہی ہے جو دیا ہے کہ دواس کی طرف وا پس نہ جائے'۔

مستدرك أأكه لروايت أم المؤملين حصرت عائشه صدغه رجلي للدعلها

١١٧١ فره ياك اليقيناتير براتهي تخفيه دوزنيون مين بي تحقيقة إلى اورين كوابي دينا بون كدة اهل جنت مين ست ب

طبراني بروايت حضرت الوعطيه رضلي الله عنه

١١١٧٢ قرماييك الصمير مدب ليه تيرابنده به جوجمرت كرف : و آب كرائة شي كالداول الوكن الوكن الركاوا عن الركاوا و الم

مستدرك حاكم بروايت حضرت شداد بن الهاد رصي الله عنه

١١١٢٣ قرماي كذا وعمر! ولول كالله عال من بارك يم عند إوجها جائة كالتم عن وسرف فرت كرار عالى ومجاب عاكان

ابو بعيم، سنن كبري بيهقي بروايت ابوعطيه عبدالوحمن بن قيس

۱۱۱۲ . فرمایا که اے عمر اتم اس بات کو پسند کرتے ہواور یقین شہداء کے لئے سرداری شرافت اور باوشاہت ہے اوراے عمر ایس بھی یقیناً ان پیس سے ہے' ۔ مسدر ک حاکمہ ہووایت حصوت کعب ہیں عجرہ رصی الله عبد

١١١٦٥ فرمايل كنية كوشك نبيس كي شهيدول كي روهيس سيزرناك كے يرندور كي اندر اولى اين جيرا ميا الله تي الله

طبراني بروايت حصرت كعب بن مالك رضي الله عمه

۱۱۱۷۱ قربایا که 'مشہدار کی ارواح سیزر ناب کے بے ندوں کے وِٹوں بیں ہوتی بین جوعرش کے نیچائکی ہوئی قند ملول میں رہتے ہیں ، جنت میں جہاں جائے ہیں اڑتے پھرتے ہیں امندت کی فردتے ہیں کہ جبیں سی چیز کی ضرورت ہے ؟ تو وہ عرض سرتے ہیں ،اے ہمارے رب! ہمیں ہمارے جسموں میں لوٹا و بیجئے تا کہ ہم دوبارہ آپ کے راہے میں شہیدہوں''۔

ابن ونجويه عن بعيم بن سالم بروايت حصوت ابس رصي الله عنه

۱۱۱۷ فر میں کے 'شہداء کی رومیس سبزر تک پر ندواں کے پوول میں رہتی ہیں جو جنت کے بافوال میں تھیتے ہیں پھران کا ٹھکا ندان قند بیول میں ہوتا ہے جو عرش کے بینے کی ہوئی ہیں ،تواللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ کہ تم نے اس سے زیادہ عزیت کی میں نے تہمیں وی؟ تو وہ کہتے ہیں کہیں ،تاریک جم بیچا ہے ہیں کہ آ ہے ہماری روس کو ممارے ' عمیل ہوڑ ویں بیباں تک کہ ہم بھر آ ہے اسٹ میں قبل کریں'۔

هنا د بروایت حضوت ابوسعید رضی الله عنه

# دوسری فصل شہادت تھی کے بیان میں

۱۱۱۸۸ قرمایا که و و بنده و الاشهید به جند والاشهید سند و بنده به به ۱۱۰۰ به و شهید به بیندگی بیماری پیل مرسف والاشهید به اور جوگھر دب کرمراوه بھی شهید به اور جوگھر کے جیت برت مراس و با نک یا رون ٹورٹ کی وره ۱۸ یو وه بھی شهید ہا اور جس بر جنان کر باری وہ بھی شهید به اور اپنی شهید ہا اور جس بر جنان کر بوالی وہ بھی شهید به اور اپنی شهید به اور ایسان کی وہ بھی شهید به اور جوابی مال کی حفاظت کرتے ہوئے ہوئے والی ای من بید به اور جوابی بان کی حفاظت کرتے ہوئے ورائی وہ بھی شهید به اور جوابی بان کی حفاظت کرتے ہوئے ورائی شهید به ورجو بین برائی وہ ایک حفاظت کرتے ہوئے ورائی وہ بھی شهید به اور جوابی بات کا تعلم ورجو بین برائی وہ بھی شهید به اور جوابی بات کا تعلم و بان کی حف ظت کی خاص میں دولت کی درائی وہ بھی شهید ہا اور اور جوابی بات کا تعلم و بان کی حف ظت کی درائی وہ بھی شهید ہا اور جوابیت حصیر ت عمو درصی الله علم و سے والہ بھی شہید ہے اور جو ایت حصیر ت عمو درصی الله علم و سے والہ بھی شهید ہے اور ایسی شهید ہو والہ بھی شهید ہے اور جوابیت حصیر ت عمو درصی الله علم

۱۱۱۹۹ فرمایا که 'میری امت کی فن نیز ہے ہے ہوگی ،اورطاعون تمہدا ہے دیمن جنات کی طرف ہے چوکا ہے اور سب میں شہادت ہے ' ۔ معالمات

مستداحمد طبرانی بروایت حصرت بوموسی رضی الله عنه اور معجم اوسط صربی برو بنت حصرت اس عمر رضی الله عنه

• كااا فرمايا كذ البين مال كى حفاظت كے لئے لئر، يه س تك كرتوا بين مال كو بچالے يا تو تس كرديا جائے ، تو تو آخرت كے شہيدوں ميں ہے ہوگا"۔

مسند احمد، طبراني بروايت حضرت محارق رضي الله عنه

ا کااا ۔ فرمایا کہ 'اللہ کی راہ میں قتل ہونا شہادت ہے، طاعون شہادت ہے، پیٹ کی بیاری ہے مرنا شہادت ہے ڈو وینا شہادت ہے جبنا اور بہہ جانااوروہ فورت جس کوولا دت کے بعدخون آتا ہے اس کا بچہاس کی ناف ہے اس کو جنت کی طرف تھینچے رہا ہوتا ہے'۔

مسند احمد، بروايت حضرت راشد بن حسين رضي الله عمه

# شہداء کی اقسام

۳ کااا فرمایا که 'نیز ه اورطاعون اور دب کرمر تا اور در ندے کالقمه بن جانا اور ڈوبنا اور چین کی بیار کی بیمر کی اور ڈات البحب کی بیمار کی میں مرناشہا دت ہے' ً۔ابن قانع ہو وایت حضوت وبیع الانصادی دضی اللہ عنه

الكااا فرماياكة ببهونا بهي شهاوت مخ دابوالشيخ بروايت حضرت عبادة بن الصامت رضى الله عنه

٣١١١١ فرمايا كُرُ جوايين جانورك ماتھوں بچھاڑيا گياتووه شہيد ہے' ۔ طبراني مروايت حضرت عقبة بن عامر رضي الله عنه

11/40 فرمایا که 'جس نے عشق کیااور پھر یاک دامین ہوگیااور مرکی تو وہ شہادت کی موت مرا''۔

خطيب بروايت ام المؤمنين حضرت عاتشه صديقه رضي الله عمها

۱۱۷۱ فرمایا که 'جواپنے مال کی خاطرتل ہوا تو دہ شہید ہے، جوا بنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے تل ہواوہ بھی شہید ہےاور جواپنے دین کی خاطرتل ہواوہ بھی شہید ہےاور جواپنے گھر وا ہوں کی خاطرتل ہوا تو وہ بھی شہید ہے''۔

مسند احمد، نسائي، ابوداؤد، ترمذي ابن حبان بروايت حضرت سعيد بن زيد رضي الله عنه

ككااا. ... فرمايا كر من من المراس من الشهادت من من الله عنه

٨١١١٨ فرمايا كـ 'شهداء التدرّ مين برامتدت لي كامين بين اس كم مخلوق مين قبل موجا نمين ياويسے و فات يا جائين "\_

مسند احمده مستدرك حاكم بروايت رجال

9 کااا فرویا که الله یے داستے میں قبل ہونے کے علاوہ شہر دت سمات طرح کی ہے۔

ا .. الله كى راه يس مل مونے والا بھى شہيد ہے۔

٢ نيز \_ سے وفات يائے والاجھي شہيد ہے۔

٣ ۋوبنے وال جھی شہید ہے۔

س ذات الجحب كى بيمارى ميس وفات يانے والا بھى شہيد ہے۔

۵ پیٹ کی بیاری میں وفات پانے والا بھی شہید ہے۔

٢ جل كرمرنے والاجھى شہيدے۔

اور کسی چیز کے نیجے دب کر مرنے والا بھی شہید ہے۔

۸ اوروه عورت جو بخے کی پیدائش کی وجہ سے وفات یائے وہ بھی شہید ہے ۔

مالک، مسند احمد، ابو داؤ د، مسائی، ابن حبان مستدرک حاکم بروایت حضیرت جابر بن عتیک رصی الله عنه ۱۱۱۸ فر «یا که میری امت کے اکثر شہداء وہ بیل جو بستر ول پروف ت پارک جااور بعض صفول میں قبل ہونے والوں کی نیمتوں کے بارے میں بھی اللہ عنه میں میں بھی اللہ عنه میں جو بیت حضرت ابن مسعود رضی الله عنه

١١١٨٢ فرمايا كُهُ إِن حَجَرِينِ إلى مِين جن مِين الركوئي آدمي مرجائة ووهشبيد بـ

ا .. .. الله كراسة من قل مونع والاشهيد

٢. ...الله كراسة من ووب كرم في والاشهيد

٣ ....الله كراسة مي پيدى يارى من مرنے والا بھى شهيد ب-

س اوراللہ کے رائے میں طاعون کی بیاری میں مرنے والا بھی شہید ہے۔

اوروہ خاتون جونفاک ہے ہواللہ کے رائے میں تو وہ بھی شہید ہے۔ مسانی سرو ایت حصرت عقبہ بیں عامر رصی اللہ عہ
 ہے اللہ کا اللہ کے طاعون و ڈوبنا ، پیپ کی بیماری ، جینا اور نفاس میں وفات پانے والی خاتون بھی شہید ہے'۔

مسند احمد، طبراني، الضياء، بروايت حصرت صفوان بن امية رضي الله عنه

۱۱۱۸۵ فرمایا که الله کراست میں ڈوین والا پھی شہید ہے '۔بعادی فی النادیخ بروایت حضوت عقد بن عامر رصی الله عند ۱۱۱۸۵ فرمایا که 'کیامیری امت کے شہراء کم ہوں گے؟ الله کے راستے میں قل ہونے والا شہید ہے، طاعون کی یماری میں آل ہونے والا شہید ہے، اور نفاک میں وفات بیانے والی خاتون کھی شہید ہے، ڈوب کرمرنے والا ،جل کرمرنے والا اور ذات الحضب کی بیماری میں مرنے والہ بھی شہید ہے 'اور نفاک میں ماجہ ہروایت حضوت جاہر بن عتیك وضی الله عنه

۱۱۸۷ فر، یا که الله کراست میں قبل ہونے والاشہید ہاور پیٹ کی ہے رک میں مرنے والاشہید ہے، اور طاعون میں مرنے والاشہید ہے، ورطاعون میں مرنے والاشہید ہے، ورطاعون میں مرنے والاشہید ہے، ورجا والاشہید ہے، ورجا والانہ ہیں ہے وہ بند عدف و بند و اللہ میں میں مرک ہووہ بھی شہید ہے'۔ طبو ابن بود ابنت عبدالله بن بسو د صبی الله عدف و الادت کے بعد خاتون کو آتا ہے، اس کی کم سے کم مدت کوئی نہیں جبکہ زیادہ مرت ہے کی والادت ہے بعد خاتون کو آتا ہے، اس کی کم سے کم مدت کوئی نہیں جبکہ زیادہ مرت ہے کی والدت ہے ایس ون ہے واللہ اللہ علم بالصوا ہے۔ (مترجم)

۱۱۱۸۸ فرمایا که بختیائے مال کے پاس ایا گیاور قبال کیا گیااوروہ آل ہوگیا تو وہ شہید ہے '۔اب ماحه بروایب حصرت اس عمر رصی الله عه ۱۱۱۸۹ فرمایا که 'جومور چه بندگ کی حالت میں مراوہ شہید ہے،اور قبر کے فتنے سے بچادیا گیا ہے؛وراسے غذادی جاتی ہے!وراس کار زق جنت سے چارگ کیا چاتا ہے '۔ابن ماجه بروایت حضرت ابو هو یو ة رصی الله عنه

۱۱۹۰ فرمایا که 'نثم این شهید کے بارے میں کیا کہتے ہو، عرض کیا جو املد کی راہ میں قس ہو، فرمایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہداء کم ہوجا ئیں گے، جواللہ کی راہ میں مرجائے وہ بھی شہید ہے اور چیٹ کی بیار کی میں مرفے وارا شہید ہے اور جل کر مرفے وارا شہید ہے اور جل کر مرفے والا بھی شہید ہے ، اللہ بھی شہید اور ہو اللہ بھی شہید اور پیٹ کی بیاری میں مرفے وارا بھی شہید اور جل کر مرفے والہ بھی شہید اور ہو ، خاتون جو نفی سامل و فات پا گئی ہووہ بھی اور کسی منہدم کے بینچ دب کر مرفے والہ بھی شہید ہے اور وہ خاتون جو نفی سامل و فات پا گئی ہووہ بھی شہید ہے ۔ اور کسی منہدم کے بینچ دب کر مرفے والہ بھی شہید ہے اور وہ خاتون جو نفی سامل و فات پا گئی ہووہ بھی شہید ہے ۔

مسائى بروايت حصوت عبدالله بن جبير رضى الله عمه

۱۱۱۹۳ فر مایا که ''جوانقد کے رائے میں قبل ہوجائے تو وہ شہید ہے، اور جواللہ کے رائے میں مرجائے وہ بھی شہید ہے اور جوطاعون میں مرجائے وہ بھی شہید ہے اور جو پیٹ کی بیار کی میں مرے وہ بھی شہید ہے اور جوڈ وب کرمرے وہ بھی شہید ہے'۔

مسلم بروايت حصوت ابوهريرة رضي الله عنه

۱۱۱۹۳ قرمایا که 'جوایت مال کی خاطر قبل کیاجائے تو وہ بھی شہیر ہے' ۔ مسند احمد متفق علیہ، تر مدی، بسانی بروایت حصرت اس عمر رصی الله عنه اور مسانی ابن ماحه ابن حبان بروایت حصرت سعید بن رید رصی الله عنه اور بسانی بروایت حصرت بریدة رصی الله عنه ۱۱۱۹۳ فرمایا که 'جوایتی مال کی خاطر مظلوم قتل جوا تواس کے لئے جنت ہے' ۔ نسانی بووایت حصرت اس عمر دضی الله عمد ۱۱۱۹۵ فرمایا که 'اللہ کراستے میں قتل جونا شہادت ہے جاعون میں مرنا شہادت ہے ، پیٹ کی بھار کی ہی مرنا شہادت ہے ۔ وب کر مرنا شہادت ہے ، اور نفاس میں مرنا شہادت ہے ، وب کر مرنا شہادت ہے ، وب کہ بہت ہے ، وب کہ بہت ہے ، وب کر ایک مرنا شہادت ہے ، وب کر ایک مرانا ہے ، وب کہ بہت ہے ، وب کہ بہت ہے ، وب کہ بہت ہے ، وب کر اپنی کہ بہت ہے ، وب کے ، وب کہ بہت ہے ، وب کہ ہے ، وب کہ بہت ہے ، وب کہ بہ

۱۱۹۸ سے سر مایا کہ موق مسلمان میں میں بوطلما کی تیا ہواوروہ مہیرند ہو سامنسلہ اعجملہ ہرو ایک عظم ۱۱۱۹۸ فر مایا کے ''جس کے مال کانا حق ار دو کیا گیا اورا ان نے قرآل کمیا اوروہ کل ہو گی تو وہ شہید ہے۔

ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بروایت حصرت ابن عمر رضی الله عنه

۱۱۱۹۹ فرمای کے جس ہے مشق کیا اور چیبی یا اور پاک وائس ہو گیا اور مرکب قوہ شہید ہے '۔ حطیب مروایب حصرت ابن عباس رصی الله عبه ۱۱۲۰۰ فرمایا کہ ''جے اس کے پیٹ نے آل کیا ہوا ہے قبر میں عذاب شہوگا''۔

مسند احمد، ترمذي لسالي، ابن حبان بروايت حالد بن عرفطه سليمان بن صود

۱۳۰۱ فرمایا که 'جَوَی گلم و تنجیجی بوت مارا کمی و په بهجی شهید ہے' سسانی، صیاء مروایت حصرت سوید بس مقوں رصی الله عمه ۱۳۰۲ فرمایا که 'بوخش اپنے گھریارے ہے اوروہ ت پاپ ئے تواس کی موت بھی شباوت ہے' کہ

ابن ماجه بروايت حضرت ابن عباس وضي الله عنه

بی دید برویت سوت بی جب این جائے بیرائی کے سروہ کی جگری اواس کی وفات کی جگہ ہے لے کرجائے پیرائش تک نالی جاتی سنت و جنت بیں بھی اتن جگہ دی جاتی ہے'۔ بسائی اس ماحد، سروایت حصرت ابن عصرو رصی الله عمد

٣٠٧ ال فرمايا كيا" والتابجنب كريم ركي ميل مرابو بهى شهيد بي مسهد احمد طوابي مروايت حصوت عفية من عامو رصى الله عيه

١٢٠٥ فرماياك أيابي اليص موت ب، ستخفس كي جوة حياتم كيا كيا أله مسد احمد، مروايت حصرت سعد رصى الله عمه

١٢٠٧ فرمايا كه الجويج ول سيشها دت علب كرية واس ووسادي جوني ها كرچدوه شهيد شهوا مؤلا

مسند احمد، مسلم بروايت حضرت انس رضي الله عنه

۱۱۲۰۷ فرمایا که این کور بین نے بیچ دل سے تب دست طلب کی توالندتی کی اس کوشہدا ، کی منزل تک پہنچا دیے ہیں خواہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں ندم اہوا کہ مسلم، ابو داؤ دیسانی تر مدی ، اس ماحه بروایت حصوت سهل مل حیف دصی الله عمه ابو داؤ دیسانی تر مدی ، اس ماحه بروایت حصوت سهل مل حیف دصی الله عمه ابو داؤ دیسانی کو اس کوشہید کا جرعطافر مادیتے ہیں مالا میں کو ایس کوشہید کا جرعطافر مادیتے ہیں علی سے دہ ایٹے بستر بر ہی کیول ندم اہوا کے۔

ترمدي، بروايت حصرت معاد رضي الله عنه اور مستدرك حاكم بروايت حصرت انس رضي الله عنه

#### بتكمله

۱۱۲۰۹ فر مایا کرائی تم باتے ہوکہ میری است سے شہید کون ہیں؟ عرض کیا کہ مسلمان کافتل ہونا شہادت ہے، فر مایا کہ پھر تو میری است کے شہید بہت کم ہول سے اسمان کافتل ہونا شہادت ہے، اور وہ کورت جس کا بچہ اس بہت کہ ہول کر مر نا شہادت ہے، اور وہ کورت جس کا بچہ اس کو کہ کہ مسلمان کافتل ہونا شہادت ہے، اور وہ کورت جس کا بچہ اس سعد سروایت حصرت عبادہ میں الصامت رصی اللہ عند فائن ہوئے کے باتھوں فنل ہوئے ہوئے دائی تکیف برداشت نہ کرسکی اور فائن کھر ہوئے کہ ان کی بیاری میں است نہ کرسکی اور

وفات يا كني تووه بهي شهيد ب- والتداعلم بالصواب (مترجم)

۱۱۲۱۰ فرمایا کردنم وگائے بیں کے شہید کس کو بچھتے ہو؟ عرض کیا گیا وہ جواللہ کے راستے میں قبل کیا گیا ہوفر مایا اس طرح تو میری امت کے شہداء یقیدتا کم ہوجا کیں گئے ۔ اللہ کے راستے میں قبل ہونا بھی شہادت ہے، طاعون کی بیاری میں مرنا بھی شہادت ہے، نقاس میں مرنا بھی شہادت ہے، جل کرمرنا بھی شہادت ہے، جل کرمرنا بھی شہادت ہے بہدکرمرنا بھی شہادت ہے، جل کرمرنا بھی شہادت ہے، وب کرمرنا بھی شہادت ہے ہے۔ طبوات ہو وایت حضوت سلمان درضی اللہ عنه، حضوت عبادة بن الصاحت درضی اللہ عنه

"البية حضرت عبادة رضى القدعند في رسيم ميس بهد جانے كے بجائے بيفر مايا كەنچ كى ولا دت كے دوران اگركوئى عورت مرجائے توبي بھى

ہ ہر مایا کہ''تم اپنے میں سے شہید کس کو سمجھتے ہو؟ عرض کیا گہ جوالقد کی راہ میں قبل کیا گیا ہو، فرمایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہداء یقنیناً کم ہوجا نمیں گے، جوابقد کے رائے میں قبل کیا گیا ہووہ بھی شہید ہے اور بلندی سے گر کر مرنے والا بھی شہید ہے، اور نفاس میں وفات پانے والی ف تون بھی شہید ہے اور ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے اور رید کہ مرنے والا بھی شہید ہے، اور جل کر مرنے والا بھی شہید ہے اور گھریا رہے دور

اجہی بھی شہید ہے'۔طبرانی عن عبدالملک بن ہارون عن عشرہ بن ابیہ عن جدہ
ااااا فرمایا کہ''تم لوگ آپس میں شہید کس کو بچھتے ہو؟ عرض کیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں قبل ہوجائے ،فرمایا کہ پھرتو میری امت کے شہداء
بہت کم ہوں گے اللہ کی راہ میں قبل شدہ بھی شہید ہے اور وہ شخص جواللہ کی راہ میں اپنے بستر پرمر گیا ہموہ بھی شہید ہے، پیٹ کی بھاری میں مرنے والا بھی شہید ہے، ویٹ کی بھاری میں مرنے والا بھی شہید ہے ، اور جس کو در ندے نے چیر بھاڑ ویا ہوہ بھی شہید ہے ، اور جس کو در ندے نے چیر بھاڑ ویا ہوں شہید ہے ، اپنی سواری سے گر کر مرنے والا بھی شہید ہے کسی منہدم چیز کے پنچ دب کر مرنے والا بھی شہید ہے اور ذات الجنب کی بھاری میں مرنے والا بھی شہید ہو اور خات کی طرف میں مرنے والا بھی شہید ہو گئی ہووہ اس کو ناف سے پکڑ کر جنت کی طرف میں جن دو الا بھی شہید ہو گئی ہووہ اس کو ناف سے پکڑ کر جنت کی طرف میں چیز ہے ۔طبرانی برو ایت حضوت ابن عباس رضی اللہ عنه

۱۱۲۱۳ فرمایا کہ 'تم آ کیس میں شہید کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عرض کیا گیا کہ جوالقد کے راستے میں قتل ہوجائے ،فرمایا اس طرح تو میری امات کے شہید ہے اور جوالقد کے راستے میں شہید ہے اور جوالقد کی راہ میں مرگیا ہووہ بھی شہید ہے اور پیٹ کی امت کے شہد ہے اور جوالقد کی راہ میں مرگیا ہووہ بھی شہید ہے اور پیٹ کی بیاری میں وفات یانے والا بھی شہید ہے اور ڈوب کرمرنے والا بھی شہید ہے'۔

ابن ماجه بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عمه

۱۲۱۵ فرویا کے انتد کے راستے میں قتل ہونے والاشہید ہے،اور پیٹ کی بیاری میں مرتے والا بھی شہید ہے اور ڈوب کر مرتے والا بھی شہید ہے اور طاعون کی بیاری میں مرنے والہ بھی شہید ہے اور نفاس میں جوخاتون بچے کی ولادت کی وجہ سے مرتی ہے وہ بچراس کوتا ف سے جنت کی طرف لے جارہ اور ایت حضرت عبادة بن المصامت رضی اللہ عنه

۱۱۲۱۷ فرمایا که الند کے رائے میں قبل ہونے والاشہید ہے اور پیٹ کی بیماری میں مرنے والابھی شہید ہے ڈوب کرمرنے والابھی شہید ہے اور علی ماری میں مرنے والابھی شہید ہے اور علی خاتون کی بیماری میں بیچ کی ولا دت کی وجہ سے مرنے والی خاتون بھی شہید ہے اور نفاس میں بیچ کی ولا دت کی وجہ سے مرنے والی خاتون بھی شہید ہے اس کی بیمار نے دانی خاتون بھی شہید ہے اس کا بیجہ ناف سے اللہ عنه ہے اس کا بیجہ ناف سے اس کو جنت کی طرف تھینج رہا ہوتا ہے'۔ سمویہ ہروایت حصرت عبادہ بن الصامت رصی اللہ عنه

۱۱۲۱۷ فرمایا که طاعون کی بیماری میں مرنے والاشہید ہے پیٹ کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے، ڈوب کرمرنے والاشہید ہے جل کرمرنے والاشہید ہے، دب کرمرنے والاشہید ہے اور بیچ کی ولا دت کی وجہ سے مرنے والی خاتون بھی شہید ہے اور ڈات البحب کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے '۔ ابن سعد ہروایت عویاض بن مساویہ عن ابن عبیدہ بن المجراح دضی اللہ عنه

ا ۱۱۲۱۸ فرمایا که "طاعون کی بیاری، پیده کی بیاری ڈوب کرمرنے والا اور نفاس میس مرنے والی خاتون سب شہید ہیں "۔

مسند احمد، دارمي، نسائي، سعيد بن منصور، بغوى، ابن قانع بروايت حضرت صفوان بن امية رضي الله عنه

۱۲۱۹ فرمایا که''جوخش مورچه بندی کی حالت میں وفات پا گیا تو وہ شہادت کی موت مرااور قبر کے فتنے ہے بچالیا گیا اور شیخ وشام اس کارزق جنت سے اس کو پہنچا یا جاتا ہے''۔ حلیہ ابسی نعیم ہروابت حضرت ابو ھو یو ہ رصنی اللہ عنه

۱۲۲۰ فرمایا کے 'جوالقد نے رائے میں قبل ہوا تو وہ شہید ہے اور جس نے اللہ کے رائے میں ڈوب کرجان دی وہ بھی شہید ہے اور جس کو اس کے پیٹ نے آل کیا وہ بھی شہید ہے اور وہ عورت جس کواس کے نفاس نے آل کیا وہ بھی شہید ہے''۔

مسلم، طيراني بروايت حضرت ابن عمرو رضي الله عنه

ا ١٢٢١ فرمايا كُوْ ووب كرم ن والاشهيد ب ابو الشيح بروايت حضوت جابو رضى الله عنه

١٢٢٢ قرماياً كُرُ بخاريس مرنع والاشهيد بـ الديلمي بووايت حضوت انس رصى الله عنه

الالله فرماياكة والتاليحب كي يماري بيل مراجوا شهيد بـ بمسند احمد، طبراني بروايت حضرت عقبة س عامر رضي الله عنه

١١٢٢١ فرمايا كـ وطاعون كى يمارى من مرف والا بهى شهيد ب - ابن شاهين عن على بن الارقم الوادعى عن ابيه رضى الله عنه

١١٢٢٥ فرمايا كرا بيك كى يمارى مين مرف والاشهيد سماس كوقبر مين عذاب ند موكا"-

طبراني بروايت حضرت سليمان بن صرد اور خالد بن عرنطه رضي الله عنه

۱۶۲۲۱ فرمایا کے پیٹ کی بیاری میں مرنے والے وقبر میں عذاب ندریا جائے گا''۔ طبر انبی ہر وابت سلیمان ہی صرد اور حالد بن عرفطة معاً
۱۲۲۷ فرمایا کے 'اپنے گھر بارے دورکی شخص کا مرجانا شہادت ہے اور جب کسی کی موت کا وقت آپنچے اور وہ اپنے وائیں بائیس کسی اپنے کونہ
پائے اپنے گھر والوں اور اولا دکویا دکرے اور آمیں بھرے تو ہر آہ جو وہ بھرتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے بیس لاکھ برائیاں مٹاتے ہیں اور جیس لاکھ
نیکیاں اس کے لئے کھی جاتی ہیں اور جب اس کا سائس نکل جاتا ہے تو اس پر شہداء کی مہر لگا دی جاتی ہے'۔

طبرانی، رافعی عن و هب بن منبه بروایت حضوت ابن عباس رضی الله عنه ۱۱۲۲۸ فرمایا که"اگراس نے مختصل کردیاتو تو جنت نیس جائے گااورا گرتوئے اس کولل کردیا تو وہ جہنم میں جائے گا"۔

طبیانی بروایت فہید بن مطرف الغفادی د ضی الله عمه ایک شخص نے جناب رسول اللہ ﷺ سے دریافت فرمایا کہ اگر دشمن مجھ پر چڑھائی کرے تو؟اس کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے مذکورہ بالا ارشاد فرمایا۔

# · مال کی مدا فعت میں جان دینے والا بھی شہیر ہے

۱۱۲۲۹ ایک شخص نے جنب نبی کریم ہی ہے۔ دریافت فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے ملے اس طرح کہ وہ میرا مال ہتھیا تا چاہے تو آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں رسول القد ہی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تین مرتبہ اللہ کا داسطہ دواگر وہ انکار کرے تو اس کے ساتھ قنال کر دپھراگر اس نے کچھے تل کر دیا تو تو جنت میں جائے گا اورا گرتو نے اس کوئل کردیا تو وہ جنم میں جائے گا۔

عبدبن حميد بروايت حضرت ابوسعيد رصي الله عنه

۱۱۲۳۰ فرمایا کہ''جس نے اپنے مال کاحق ادا کردیا اور پھراس کے ساتھ صدیے تجاوز کیا گیا اور قبال کیا گیا اور اس نے بھی قبال کیا اور قبل کردیا گیا تووہ شہید ہے' ۔ الحکم واس النحار ہروایت حصرت اس عمر رضی اللہ عنه

ا ۱۱۲۳ فر مایا که جس نے اپنے مال کی خاطر قبال کیا یہاں تک کوتل کردیا گیا تو وہ شہید ہے '۔

طبرانی بروایت حضرت سعید بن زید رضی الله عنه ۱۱۲۳۲ فروی که "جس نے اپنی جان کے خاطر قبال کی یہاں تک کیل کردیا گیا تو وہ شہید ہاور جے اپنے مال کی خاطر قبل کیا گیا تو وہ شہید ہے اور جس نے اپنے گھر والوں کی خاطر قبال کیا بہال تک کیل کردیا گیا تووہ بھی شہیدہ،اور جواللہ کے راستے بیل کیا گیا تووہ بھی شہیدہے'۔

مصنف عبدالرزاق بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عنه

۱۱۲۳۳ فرمایا که 'جوایخ گھروالوں کی خاطرظلما قال کیا گیا تو وہ شہید ہے اور جواپنے مال کی خاطرظلما قال کیا گیا تو وہ بھی شہید ہے اور جو اپنے پڑوی کی خاطرظلما شہید کیا گیا تو وہ بھی شہید ہے اور جواللہ کی ذات میں قال کیا تو وہ بھی شہید ہے'۔

ابن النجار بروايت حصرت ابن عباس رضي الله عنه

۱۱۲۳۳ فرمایا کے اسے مال کے خاطر قبل کیا جانے والا شہید ہے اورائے گھر والوں کی خاطر قبل کیا جانے والا شہید ہے اورا پنی جان کی خاطر قبل کیا جانے والا بھی شہید ہے اورا پنی جان کی خاطر قبل کیا جائے والا بھی شہید ہے'۔ طبوانی بروایت حضرت ابن عباس رضی الله عنه

۱۱۲۳۵ . فرمایا که میموانی ماطر قرار کیا گیا تو وه شهید بئی مصنف عبدالرزاق بروایت حضرت ابن عمر رضی الله عه ۱۱۲۳۷ . فرمایا که میمواند کراستی می صدق دل سے شہادت طلب کرے تواس کودے دی جاتی ہے خواہ اس کی وفات اپنے بستر پر ہی ہوئ۔
ابوعوانہ بروایت حضرت انس رضی الله عنه

#### ضَنَائِن کے بارے میں مضمون

فا مکدہ: ..... قطع نظر دیگر معانی ومطالب کے یہاں۔ ضنائن کے دومعانی پیش نظر دہنے جاہیں۔ ا فدانعالی کی مخلوق ہیں سے خواص لوگ۔

٢ : اوروة چيز س جن كي نفاست كي وجر ي كل كياجائد ديكهين از توجمه المنجد الكبير ٩٥ كالم نمبر ١

۱۱۲۳۷ . فرمایا که و مخلوق میں بعض القدنتها کی بہت خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں القدنتعالی آفل سے دورر کھتے ہیں اوران کی عمر کمی کردیتے ہیں استھے اعمال میں ،ان کارزق اچھا کرویتے ہیں ، لورانہیں عاقبت کے ساتھ و ندہ رکھتے ہیں اور خیر وعافیت کے ساتھوان کے بستر وں پران کی روح قبض فرماتے ہیں اور پھرانہیں شہداء کا مقام ومرتبہ عطافر ماتے ہیں' ۔ طبر انبی ہروایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه

روں میں رہت بیں ان کی تعلق ہر ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ہوتے ہیں ، اپنی رحمت میں ان کو غذا فراہم کرتے ہیں ، ان کی زندگی بھی خیر و عافیت میں گزرتی ہے۔ ان کی زندگی بھی خیر و عافیت میں گزرتی ہے اور جب ان کو القد تعالی اٹھاتے ہیں تو اٹھا کر جنت کی طرف لے جاتے میں ، یہی وہ لوگ ہیں جن برے فتنے ایسے گزرتے ہیں جیسے اندھیری رات کے جصے کھ بلطہ اور وہ اس سے عافیت میں ہوتے ہیں '۔

الحكيم، طبراني، حليه ابونعيم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۱۱۲۳۹ فرمایا که 'فیقیناً الله تعالی تم میں سے اپنے خاص موکن بندے کواس کے اٹھے مال کے ساتھ بچار کھتے ہیں یہال تک کہ بستر پراس کی روح قبض فرماتے ہیں '۔الحکیم ہوواہت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه

۱۱۲۴۰ فرمایا که الله تعالی مفرور یادر کھتے ہیں الیمی تو م کوچود نیا میں بچھے ہوئے بستر ول پر تھی اورائیس بلندور جات میں داخل کرتے ہیں''۔ مسند ابی یعلی ہو و ایت حضر ت ابو سعید رضی اللہ عنه

#### تكمله

۱۱۲۳۱ فرمایا که 'یقیناً الله تعالی کے پچھفاص بندے ہوتے ہیں جنہیں الله تعالیٰ باریوں وغیرہ سے اس دنیا میں دورر کھتے ہیں خیر وعافیت کے ساتھوان کو زندہ رکھتے ہیں وافل کرتے ہیں'۔ ساتھوان کو زندہ رکھتے ہیں اور خیر وعافیت کے ساتھوان کی وفات ہوتی ہے اور خیر وعافیت کے ساتھوان کو جنت میں وافل کرتے ہیں'۔ ساتھوان کو زندہ درکھتے ہیں اور خیر وعافیت میں دوسی داللہ عند

۱۱۲۳۲ فرمایا که 'بےشک اللہ تعلی کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بناء وغیرہ سے دورر کھتے ہیں انبیس خیرو ی فیت کے ساتھ زندہ رکھتے ہیں اور خیرو ی فیت کے ساتھ جنت میں واخل کرتے ہیں ' ابن السجاد ہروایت حصوت اس رصبی اللہ عدہ ۱۱۲۳۳ فرمایا که ' اللہ تعلی کے بعض خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں خیرو ی فیت کے سرتھ زندہ رکھتے ہیں اور خیرو مافیت کے ساتھ ان کووفات دیتے ہیں اور خیروعافیت کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں''۔

معجم اوسط طبراني بروايت حصرت الومسعودالانصاري رصي الله عله

۱۱۲۳۳ فرمایا که اور کوئی شخص ایبانهیں جس کے مال میں بہترین حصہ نہ ہو جوخریج ہونے ہے محفوظ رہ ہو،اور بے شک اللہ کی خاص مخلوق ہے اس کی مخلوق ہے اس کی مخلوق میں سے ایسی قوم ہے جن کی ارواح کواللہ تع لی ان کے بستروں برقبض فرماتے ہیں اوران کے لئے شہداء کا اجرتقسیم کیا جو تاہے '۔

الس کی مخلوق میں سے ایسی قوم ہے جن کی ارواح کواللہ تع لی ان کے بستروں برقبض فرماتے ہیں اوران کے لئے شہداء کا اجرتقسیم کیا جو تاہے '۔

السمی میں سے ایسی قوم ہے جن کی ارواح کواللہ تع لی ان کے بستروں برقبض فرماتے ہیں اوران کے لئے شہداء کا اجرتقسیم کیا جو تاہد کے ان میں اللہ عدہ و ایت حضوت ابن عمو وضی اللہ عدہ اللہ عدہ واللہ وال

# چھٹاباب .....مقتول کے احکام اور دیگر متعلقہ احادیث کے بیان میں احکام مقتول

۱۱۲۴۵ فره یا که مقتولوں کوان کے لیٹنے کی جگہ پر چہنجادؤ'۔نو مدی ابی حبان بروات حصوت حامو د صبی اللہ عند مقتولوں کوان کے لیٹنے کی جگہ پر چہنجادؤ'۔نو مدی ابیا نے وابتداعلم بالصواب۔(مترجم) فاکھ ہے: ۔۔۔۔۔شہید چونکہ زندہ ہوتا ہے اس کے قبر کو لیٹنے کی جگہ ہے جیبر فر مایا''۔وابتداعلم بالصواب۔(مترجم) ۱۱۲۳۲ فر مایا که 'انہیں ان کے نون کا کمبل ہی اڑھا دو کیونکہ ہروہ زخم جوالتد کی راہ میں لگا تھاوہ تیا مت کے دن اس کی توشیو متک کہ ماسد مہر کی۔

نسائي بروايت حصرت عبدالله بن ثعلبه وضي الله عبه

۱۱۳۳۷ فرمایا که مقتولول کوای جگه دفن کردوجها روقل موئے "سسن اربعه بروایت حضرت حاسر رصی الله عمه

#### تكمليه

١١٢٢٨ فرماياكة جنگ احد كردن آپ على فرمايا كدان (شهيدول) كوان كخون كراته بي ون كردو را

بخارى بروايت حضرت جابر رضي الله عمه

۱۱۲۵۹ فرمایا که ان کوان کے خون اور کیٹر ول سمیت وفن کردؤ کے مسد احمد مو وایت حضوت اس عباس رصی الله عد ۱۱۲۵۰ فرمایا که ایسیف دوان کوان کے کیٹر ول میں ان کے زخموں اور خون سمیت کیونکہ میں نے ان پر گوائی دگ ہے ان میں ہے ۔ سنٹر قرآن بر محقے ہوئے آئے کہ مسند احمد ، اس صدہ ، مسندرک حاکمہ ، اس عساکر مو وایت حصوت عبدالله بس تعلیہ بس اسی پڑھتے ہوئے آئے گائے کہ اس محسند احمد ، سندرک حاکمہ ، اس عساکر مو وایت حصوت عبدالله بس تعلیہ بس اسی الله عند الله عند مو مایا کہ آن کوٹسل مت دولیعنی غرز وہ احدے شہدا ، کو گئے کہ ہم زخم یو ہرخون کا قطرہ قی مت کے دن ویک کی خوشبو سے مہک ، باہوگا ' کہ مسلد احمد ، سعید بن صصور بروایت حصرت جابر وصی الله عند

#### مختلف احاديث

HTOY فرمایا کہ'' بےشک امتد تعالیٰ جب کسی قوم کے لئے کوئی سہارامقرر فرمادیتے ہیں توان کو، پِی مدد سے نواز تے ہیں''۔ ابن قابع ہروایت صفواں بن اسید ۱۲۵۳ فرمایا که "ابتم ان سے جنگ کرو گےاوروہ ہم ہے جنگ تہیں کریں گئے ۔ عسد احمد، بنجاری ہووایت سلیمان ہی صود ۱۲۵۳ فرمایا که "۱۲۵۳ فرمایا که "عزی تحتی ہوگیا، آج کے بعد کوئی عزی تبیل "۔ ابن عسا کر بروایت قنادہ مرسلاً فاکدہ: ۱۰۰۰ عزی زمانہ جاہلیت کے شہور بت کا تام ہے "۔ والقداعلم بالصواب۔ (مترجم) ۱۲۵۵ فرمایا کہ "جب بھی کوئی یہودی مسلمان کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تواسے مسلمان کے تاخیال ضرور آتا ہے "۔

خطيب بروايت حضرت ابوهريرة رضي الله عنه

# جہادا کبرکے بیان میں

۱۱۲۵۲ فرمایا کے'' خوش آمدید! تم لوگ واپس آ گے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جس میں بندہ اپنی خواہشات کے خلاف جہا د کرتا ہے''۔خطیب ہروایت حضرت جاہر رضی اللہ عنہ

۱۱۲۵۷ فرمایا که 'می بدوه بجوایخ نفس کے ساتھ جہاد کرے'۔ ترمدی، ابن حبان، بروایت حضرت فضالة بن عبید رضی اللہ عمه ۱۱۲۵۸ فرمایا که 'سب سے افضل مجاہدوہ ہے جواللہ کے راستے میں ایخ نفس اور خواہش ہے مقابلہ (جہاد) کرے'۔

ابن النجار بروايت حضرت ابوفر رضي الله عنه

#### تكمليه.....جهادا كبر

۱۱۲۵۹ فرمایا که 'وہ تیرادشمن نہیں کہا گروہ تجھے تل کردے تو اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ تھے جنت میں داخل فرمادیں اورا گرتو اس کو تل کردے تو تیرے لئے نور ہو، بلکہ دشمنوں کا دشمن تیرانفس جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے اور تیری بیوی جو تیرے ساتھ کیٹتی ہے'۔

العسكري في الامثال عن سعيد بن هلال مرسلا

۱۱۲۷۰ فرمایا که وه تیرادشمن نبین ہے کہ اگروہ مجھے لکردیتو اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کردے اور اگرتو اس کولل کردے تو اس کا تل تیرے لئے نور ہو، بلکہ تیرادشمن تو تیرانفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے اور تیری ہوتیرے بستر پر تیرے ساتھ لینتی ہے اور تیرا بیٹا جو تیری صلب سے پیدا ہوا ہے سویہ دشمن نبیل۔ دیلمی ہو وابت حضرت ابو مالک اشعری درضی اللہ عنه ۱۲۲۱۱ فروی کد مسب سے افضل جہاویہ ہے کہ تو اللہ کی خاطر اپنے نفس اورخوا بش ہے متا بلہ (جہاد) کرے'۔

ديلمي بروايت حضرت ابو ذر رضي الله عنه

الا المن الله معامروه ب جواللدى رف كى خاطرابي نفس سے جہادكر يا "

ترمذي،حسن صحيح ابن حبان، عسكري في الامثال بروايت حضرت فضالة بن عبيد رضي الله عنه

# ساتواں ہاب....احکام جہاد کے بیان میں تکملہ

١٢٦٣ فاتون مے خاطب ہو کر فر مایا کہ (بیٹہ جاؤا) کہیں اوگ بیند کہیں کے جمع رت کوساتھ لے کر جنگ کرتا ہے'۔

ابريسعاه بروايت حضرت ام كبشه رضي الدعمها

١١٢ ١١٢. ... فرمایا که جب غلام بها گ ج کے اور دشمن سے جانے اور مرجائے تو وہ کا فریخ '۔

مسند احمد، ابن خزيمه، طبراني بروايت حضرت جابر رضي الله عنه

١١٢١٥ فرمايا كر جب غلام بھاگ جائے تو القداوراس كرسول اس سے برى الرمه بوجائے بين -

طبراني بروايت حضوت جابو رضي الله عنه، كاملُ ابنٌ عدى بروايت حضوت ابوهويوة رصى الله عمه

١٢٢٢ فره ياكُهُ 'جب تمهمين دورًا ياجائي تو دورُ بررُو ' ابن ماحه بروايت حضرت ابن عباس رضى الله عمه

١٢٦٧ فرمايا كه جب غلام مشركين كے علاقے سے اپنے آتا اے سلے نكل جائے تو وہ آزاد كے اور بيوى شوہر سے بہلے نكل جائے توجس

سے جا بنکاح کر لے الیکن اگرا پے شوہر کے بعد نظرتواس کی ظرف اوٹائی جائے گی'۔ دار قطعی فی الافراد اور دیلمی

١١٢٦٨ فرمايا كه 'جبتم مشركين سے قبال كروتوان كے جوانوں تولل كروكيونكه سب سے زياد ہزم دل ان كے جوان ہوتے ہيں '\_

طبراني بروايت حسيب بن سليمإن بن سحرة عن ابي عل جده

١١٢ ٢٩ فرها كُهُ فالدبن وليدك پاس يبي كوس وه بچول اور مز دورول كول نه كرنے كئے "مستدرك حاكم بروايت دباح

١١٢٤ فرمايا كه ننه بچول ولي كرونه مزدورول كوئا ابن ماجه طبراني بروايت حيظله الكاتب

ا ١١٢٤ . فرمایا که ' د کیچه لو، اگراس کے بال اُگ چکے ہیں تواس کوئل کر دوورنہ پھر قتل نہ کرؤ '۔

ابن حبان بروايت حضرت عطية القرظي رضي الله عنه

١١٢٧٢ فرمايا كه 'جب تم كوني مسجد ديكھويائسي موذن كي آواز سنوتو سي گوٽل ندكرو''۔

مسند احمد، ابو داؤد، يروايت ابن عصام المزني عن ابيه

٣١٢١١ فره ياك' جودوكے مقابلے ہے بھا گاتو يقيناُوہ بھاگ كھڑا ہوااور جوتين كے مقابلے ہے بھا گاتو شخفيق وہ بيس بھا گا'۔

طبراني بروايث حضرت ابن عباس رضي الله عنه

فا كده: العنى تين وشمنول كيمقا بلے سے بھا كنے والا بھكوڑ انبيس كہلائے گا' والتداعم بالصواب

٣ ١١٢٤ فرماياكة إجري وشركول في زيين دى بوتواس كى كوئى زيين بين "الخطابي بروايت حصرت عمر رصى الله عمه

۵ کااا فرمایا که 'اگرتم کسی کودیکھو کہ چرا گاہ میں ہے چھ کاٹ رہاہے تو جواس کو پکڑ لے تو اس ہے حاصل ہونے والا ہل اس پکڑنے والے میں نا

كابئ أسابن سعيد بروايت حضرت إبوالبشر المارني رضي الله عنه

۲ ۱۳۷۲ فرمایا که 'اگران حدود میں تم کسی کو پچھ شکار کرتے دیکھوتو شکاری سے حاصل ہونے والا مال وغیرہ اس کو دیا جائے گا جواس کو پکڑے'۔

ابن جرير بروايت حصرت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه

2211 فرمایا کہ ' پکڑو، اور ابلہ کے رائے میں جنگ کرواور قبال کرواس سے جوالتد تعی کی نے ساتھ کفر کرتا ہے، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، ڈھاٹانہ باندھواور نہ کی ہے کوتل کرو، کیونکہ یہی التد کاعہد ہے اور اس کے نبی کی سیرت''۔

مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

۸۷۱۱۱ فرمایا که مین که والقد کے نام کے ساتھ اور جنگ کروالقد کے راستے ہیں قبال کروالقد کے دشمنوں کے ساتھ اور خیانت نہ کرو، غداری نہ کرو، اور ڈھاٹانہ باندھواور کی بیچے کوئل نہ کرو، اور تم ہیں ہے جب کوئی مسافر ہواوراس نے پاکی کی حالت ہیں خفین (موز ہے) پہنچ ہول تو تین دان اور تین رات تک موز ول برسم کر لیا کرے اور آگر مقیم ہوتو ایک ون اور ایک رات تک کا الله اضلی عبد المحیار ابن احمد فی او الیہ ہروایت محصوت صفواں میں عبدال رصی الله عند اور این ہاجہ نے اس روایت کا ابتدائی حصہ بیچے کے لی تک روایت کیا ہے۔

فریکہ وزیر میں ماری میں اللہ عند اور این ہاجہ نے اس روایت کا ابتدائی حصہ بیچے کے لی تک روایت کیا ہے۔

فریکہ وزیر میں ماری میں اللہ عند اور این ہاجہ نے اس روایت کا ابتدائی حصہ بیچے کے لی تک روایت کیا ہے۔

ف کرہ: ۔۔۔ روایت میں ذکر کردہ موزوں سے تمام کپڑے دھا گے وغیرہ کے موزے مراذ ہیں بلکہ تفین مراد ہیں اوران کی سات ترا اکا ہیں جو نورا یہ سے علی انتفین کے باب میں مذکور ہیں وہیں دکھی جا کیں البتہ یہ مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہوتو اس کو تین دن اور تین رات تک وضویس پیروں کو دھونے کے بجائے موزوں پرسے کرنے کی اجازت ہے اور قیم ہوتو صرف ایک دن اور ایک رات ،ان مسائل کی تفصیل کے لئے سی مستند دارال فتی ویا مفتی سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

9 ۱۱۲۷ فرمایا که 'جب رشمن سے سامنا ہوتو ہز دلی مت دکھاؤ،اور مال غنیمت حاصل کروتو اس میں خیانت نہ کرواور ہر گز بوڑھوں کو آل نہ کرونہ چھوٹے بچول کو' یُشائین عساکر ہروایت حضرت ٹو بان رضی اللہ عنه

١١٢٨٠ فرماياكة مم يس يكونى ايك بهى اسيخ سأتقى ك قيدى سے چھيٹر چھاڑنه كرے كداس كو پكڑ كرفتا كردے"۔

ابن عدى اور ابن عساكر بروايت حضرت سمرة رضى الله عنه

ا ۱۱۲۸ فرمایا که "تم میں ہے کوئی اپنے ساتھی کے قیدی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے کہا ہے آل کردے"۔

مسند احمد، طبراني، سنن سعيد بن منصور بروايت سمرة رضي الله عنه

١١٢٨٢ فرمايا كـ "اسلام ميس كوني كرجاوغيره نه بنايا جائے گااور جونتاه مو چكاہاس كونتے سرے يہ بھى نه بنايا جائے گا"۔

ديلمي، ابن عساكر بروايت حضرت ابن عمر رضي الله عنه

المالا فرمایا که اسلام کے زمانے میں نے گر جمت بناؤاور تباہ شدہ کی تغییر ندکرو'۔

١١٢٨٣ عرض كيا كيا" أيارسول الله! رات كحملول بين مشركول كے بيج مارے جاتے بين ان كاكياتكم بي سي في في ارشادفر مايا كه جان

یو جھ کرابیامت کرو بے خبری میں کوئی حرج تہیں کیونکہان کی اولا دائمی میں سے ہے'۔طبوانی بو و ایت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنه

١١٢٨٥ فرمايا كه وكي مومن كافرك ماتھوں قتل نه كياجائے اور نه كوئى ذمي اسپے ذمه ميں اور مسلمان اسپے سوادوس كي ايك باتھ كي طرح بيں

ال ك قول براير ييل معقق عليه بروايت حضرت معقل بن يسار رضى الله عنه

یعنی دیک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ ۱۱۲۸۷ ۔ آپ ﷺ (کافر) کا مال دغیر ہ مسلمان قاتل کو دینے کا فیصلہ فر مایا''۔

ابو داؤد، بروایت حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه اور طبرانی بروایت حضرت عوف بر مالک رصی الله عنه قاً کده ..... پیرهالمت جنگ کابیان ہے اور مقصد مسلمان سیاحیول کی حوصله افزائی ہے واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

# آ تھوان باب ....جہادے ملحقات کے بیان میں

۱۱۲۸۷ فرمایا که 'جناب نبی کریم ﷺ نے بنولویان کی طرف آیک دستہ بھیجا اور فرمایا کہ ہر دوآ دمیوں میں ہے ایک جائے اور دوسراان کے درمیان میں رہے' ۔ مسند احمد، مصنف ابن اببی شیبه مسلم، ابن حبان ہو وایت حضرت ابو سعید رضی اللہ عبه درمیان ہو میں رہایا کہ 'جب کسی قوم کی مدداس کے افراداور اسلحہ کے ساتھ کی جائے توان کی زبانیس زیادہ حق دار ہیں'۔

ابن سعد عن ابن عون عن محمد مرسلاً

۱۱۲۸۹ . فرمایا که واپس لوث جا، ہم ہرگز کسی مشرک سے مدونیس لیتے "۔

مسِلم، ترمذي، بروايت ام المؤمين حضرت عائشه صديقه رصى الله عه

۱۱۲۹۰ فرمایا که ان کوتکم دو که ده واپس چلے جائیں کیونکہ ہم مشرکین کے خلاف مشرکین ای ہے مدنیس لیت "۔

طراني، مستدرك حاكم بروايت الوحميد الساعدي رضي الله عمه

ا ١١٢٩١ ... فرمايا كه "سب سے افضل جہادوہ ہے كہ جس ميں مجامد كا گھوڑ ابھى مارا جائے اوراس كاخون بھى بہايا جائے "۔

طبراني بروايت حضرت إبوموسي رضي الله عنه اور ابن ماجه بروايت حضرت عمروبن عبسة رضي الله عنه

۱۱۲۹۲ فرمایا که 'افضل ترین جهادیه ہے کہ تیرے گھوڑے کی کونچیس کاٹ دی جا کیں اور تیراخون بہایا ہے''۔

مسند احمد، عبد بن حميد، دارمي، ابويعلي، ابن حبان، معجم اوسط طبراني، سعيد بن منصور بروايت حصرت، حابر رضي الله عنه

۱۱۲۹۳ فرمایا که افضل ترین شهادت به به که تیرے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جا میں اور تیراخون بہایا جائے''۔

بروايت حضرت ابن عمرو رضي الله عنه

الاعلام فرماياك الرول كے لئے دواجر بين "مصنف اس ابي شيبه بروايت ابو عمر ان الحوبي مرسلا

۱۱۲۹۵ ... فرمایا که و قبال تو دوی ہیں.

ا مشرکول کے ساتھ جنگ کرنا بہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں یا اپنے ہاتھ سے میجھتے ہوئے جزید یں کہ فقیر ہیں۔

۲ اور باغی گردپ سے قبال کرنا بیہاں تک کہ امتد کے تھم کو پورا کرے بسواگر پورا کر یے توان کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جا ہے۔

ابن عساکر مروایت بشیر بن عون عن بکار بن تمیم عن مکحول عی ایی امامة رضی الله عبه زشی نے میزان العظم الله علی ال میں کہا ہے کہ بکارمجبول ہے۔

۱۳۹۷ فرمایا که'' توگول کے سرتھ الفت پیدا کر داوران کومہدت دوادران پراس دفت تک حملہ نہ کر وجب تک دعوت نہ دیے او ،سود نیا میں جو گھر یا مجھونیز اہواس تک سلامتی لے کر پہنچو، مجھے بیزیادہ پہنن پہند ہے بنسبت اس کے کہتم میرے پاس ان کی عورتیں اور بیچ لے کرآ وَاوران کے مردول کو ک کرو''۔ابس مندہ، اس عسا کو موروایت حصرت عبدالوحمن مِن عائد رصی اللہ عبه

١١٢٩٤ فرماياكة "الله كرسول محركي طرف ي بكربن وائل ك لئة ،اسلام قبول كراو محفوظ بوب ويد "

۱۱۲۹۹ فرمایا که 'القد کے رسول محمد کی طرف ہے قبیلہ اور نتینوں عور توں کی طرف ، ان پرظلم نہ کیا جائے گا ، ان کو نکات پر مجبور نہ " " کیا جائے گا ، اور ہرمومن یامسلم ان کا ذیمہ داروید دگار ہوگا ،احچھائیاں کر داور برائیاں نہ کرو''۔

طبراني بروايت حضرت قيله بنت محرمة رصى الله عمه

عبر الى بروايت مصرت عمر وه التم ال ذات كى جس كے قبضے بيل ميرى جان ہے بيل تمبارى طرف صرف بياكر نے كے لئے بجيرة "كيا بول" كے طبرانى بروايت حضرت عمر و رضى الله عنه

طبراني يروايت حصرت عبادةين عمار رضي الله عنه

۱۱۳۰۳ فرمایا کہ' ہائے قریش کی بربادی ، جنگ انہیں کھا گئی ، بھل اگر وہ میر ہے اور باقی عربول کے درمیان ہے نکل ج کیں تو ان کو کیا ہوجائے گا ، پھرا گرمیر ہے ساتھ انہوں نے وہ معاملہ کردیا جووہ چاہتے ہیں اورا گرالقد تعالیٰ نے ججھے ان پر غلبہ عطافر مادیا تو وہ بڑی تعداد ہیں اسلام میں داخل ہوں گے اورا گروہ قبول ندکریں گے تو ان کے ساتھ قبال کرواوران کے پاس طافت بھی ہے ،اورتم قریش کو کیا سمجھتے ہو؟ سو اللہ میں ان سے جہاد کرتا ہی رہوں گا اس پر جس پر انڈرتوں کی ہے بھے بھیجا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان پر غلبہ عطافر ما کمیں یا بیہ علامت الگ ہوجائے''۔

س ۱۱۳۰ فر مایا کہ'' شامید کہ تو میری مسجدا ورقبر کے پاس سے گز رےاور میں نے تجھے ایسی نرم دل تو م کی طرف بھیجا ہے جو حق بر قال کرتے ہیں سوان میں سے جو تیر سے فر مانبر دار ہیں ان کے ساتھ ل کر ان کے ساتھ قبال کرجو تیر سے نافر مان ہیں پھروہ اسلام کی طرف آئیں گے یہاں تک کہ عورت اسپے شوہر سے پہلے اسمام کی طرف ہزھے گی اور ہیٹ ہا ہا ہے کہا اور بھائی بھائی ہے کی اور جیٹ ہا ہے کہاں کھیلا''۔

مسند احمد، طبراني متفق عليه بروايت حضرت معاذ وضي الله عنه

۱۱۳۰۵ فرمایا کہ 'امابعد! سرز مین روم سے مدینہ کی طرف واپس لوٹے ہوئے تہارا نمائندہ ہم تک پہنچا اور وہ چیز پہنچ کی جوتم نے اسے دے کر بھیجاتھا اور تمہارے بارے میں بتایا بحقیق القدت کی نہارے تا اور تمہارے اسلام اور مشرکول گوٹل کرنے کے بارے میں بتایا بحقیق القدت کی نہارتا تا کم کی زکو قادا کی اور بال غنیمت میں سے القد کانس اور اس کے صدایت سے نواز ااگر تم نے اصلاح کی ،الغداور اس کے رسول کی اطاعت کی ،نماز قائم کی زکو قادا کی اور بال غنیمت میں سے القد کانس اور اس کے بیار وصفی کا حصد نکال اور وہ صدقہ بھی نکالوجس کی ادائیگی مونین پرضروری ہے '۔ ابس سعد سرو ایت شہاب میں عبداللہ النحولان میں وہ جل بیار وایت اس شخص سے ہے جو فساط میں غوط نامی جگہ پر جناب رسول القد بھڑے سے ماداور تمہر والوں کا بیغام پہنچا یہ تو جو اب میں جناب نبی کر یم کھئی نہ کورہ تحریک میں کہا وہ تو کہ اللہ بھی جناب نبی کر یم کھئی سے نہ کو میں مراسیل ابوداؤد۔

ے ۱۱۳۰۰ فر ، یا که ' ضرور بنوار بعد باز آ جا نمیں گے ورنہ میں ان کی طرف ایس شخص بھیجوں گا جیسے میں خودسوو و ان میں میرانتکم جاری کرے گا اور زبر دست قبال کرے گا اور بچوں کوقیدی بنائے گا''۔

ابن ابی شیبه، رویانی، سعید بن منصور بروایت حضرت ابو ذر رضی الله عنه ۱۱۳۰۸ فر، یا'' ہروہ مخص جس نے ایسے بیٹے کو پہچال لیمیا اوراس کو لیے لیمیا تو اس میٹے کا، لک بنتا ہی اس کی آزادی ہے'۔

بقى بن محلد، وابن جريري في التهديب اور باوردي

# قریبی رشته کا ما لک بنتے ہی آ زاد ہونا

فا کدہ: ..... مسئلہ بہے کہ کوئی بھی شخص جیسے ہی اپنے ذکی رحم محرم کا مالک بنے گا تواس کے مالک بنتے ہی مملوک خود بخود آزاد ہو جائے گا ہجیسے مسی شخص کا بیٹا اگر غلام ہواور کسی بازار وغیرہ میں بک رہا ہواور و شخص اس کو پہچان لے کہ بیمیرا بیٹا ہے اوراس کوخرید لے تو جیسے ہی بیٹے نے شخص بذریعہ خریداری اس کوغلام نہ سمجھا جائے گا'(اس) طرح میاں خریداری اپنے بیٹے کا مالک بنے گا تو اس کا بیٹا خود بخود آزاد ہوجائے گا لیعنی اب شرکی قانون میں اس کوغلام نہ سمجھا جا سکتا ہے، اوراگر زیادہ تفصیل کی ضرورت ہوتو کسی مستند دارالا فتاء یا مفتی صاحب سے رجوع کیا جاسکتا ہے"۔ واللہ اللہ علم بالصواب۔ (مترجم)

۹ ۱۱۳۰۰ فرمایا که 'نونے اس سے بیر کیول نہیں کہا کہاس (لڑکی یاعورت) کو پکڑ لے میں توانصاری لڑکا ہول' ۔بعوی عن ابی عقبة الفارسی ۱۳۰۰ ... فرمایا که 'اگر تونے بہت اچھااور زبر دست قبال کیا ہے توسیل بن حنیف اور ابود جانداور ساک بن خرشہ نے بھی بہت عمدہ قبال کیا ہے'۔

طبراني، مستدرك حاكم بروايت حضرت ابن عباس رضي الله عمه

ااسال فرمایا که جوکسی غلام کولے کرآئے تو اس غلام کا مال اس لانے والے کا ہوگا''۔ ابن ماجہ عن رجل عن المصحابہ رضی الله عبه ۱۳۱۲ ... فرمایا که ' بے شک اس امت کا انجام کلوار ہے، اور اس کے لئے مقررہ وفت قیامت ہے اور قیامت بہت اندھیری اور کڑوی ہے۔'' طبو انبی بو و ایت حضوت معقل بن یساد رضی الله عنه

سااا استفرایا کو ایندا و دنیا سے لے کر قیامت تک جب بھی دو فیس (جنگ کے لئے) آپس شرکتی ہیں تو الندالر مران کا ہاتھان کے درمیان ش ہوتا ہے ، سوجب وہ اپنے کی بندے کی مدد کا ارادہ فرما تا ہے تو اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمادیتا ہے کہ 'اس طرح'' اور پھر بلک جھیکتے ہی دوسری جانب کو شکست ہوجاتی ہے'۔ دیلمی ہروایت حضرت ابو اہلمہ درضی اللہ عنه اور عسکری فی الامنا ل عن سعید بن ابی ہلال موسلان ۱۱۳۱۱ سفر مایا کہ ' خوشی ہوتی ہے ہمارے رب کو ان دو آ دمیوں سے جن ش سے ایک نے دوسرے کوئل کر دیا تھا اور دونوں جنت ش واخل ہوجاتے ہیں''۔ ابن خزیمہ ہروایت حضرت انس درضی اللہ عه

# کتاب الجہاد .....افعال کی اقسام میں سے جہاد کی فضیلت اور اس پرتز غیب کے بیان میں

۱۳۱۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فر مایا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے تھم فر مایا کہ ان کے لئے میں وضوکا پانی رکھوں ، پھر فر مایا کہ اسپنے کی سے مجھے چھپاؤاور میری طرف ہے اپٹارخ دوسری طرف بچیرلو، پھر فر مایا کہ اللہ کی تئم میں قریش سے ضرور جنگ کروں گا اللہ کی تئم میں قریش سے ضرور جنگ کروں گا اللہ کی تئم میں قریش سے ضرور جنگ کروں گا'۔ نسانی فی مسند علی د ضی اللہ عنه

۱۳۱۷ جھنرت سعید بن جبیرالرعینی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر کے ساتھ مشایعت کی اوران کے ساتھ چلے اور فر مایا کہ تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے ہیں جس نے ہمارے قدموں کواپنے راستے ہیں غبار آلود فر مایا ، ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت ہم نے تو صرف مشایعت کی ہے تو فر مایا کہ ہم نے ان کو تیار کیا ،ہم نے ان کے ساتھ مشایعت کی اور ہم نے ان کے لئے وعاکی''۔

مصنف ابن ابی شیبه اور منفق علیه فاکدہ:..... انشکر کی روائی باکسی جانے والے فض کے ساتھ روانہ ہوتے ہوئے پکھ دورتک جانے کومشا ایعت کہتے جیں'۔واللہ اعلم

بالصواب (مترجم)

کاااا است حضرت قیس بن الی حام صنی الله عند سے مروی ہے فر مایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے شام کی طرف نشکر روانہ فر مایا اور پچھ دور ترکی ان کے ساتھ پیدل تشریف لے گئے تو اهل نشکر نے عرض کیا اے رسول اللہ کے خلیفہ اگر آپ سوار ہوجائے تو (اچھا ہوتا؟ تو فر مایا کہ ہیں اللہ کے راستے میں اپنی خطاؤں کا احتساب کرنا جا ہتا ہوں' مصنف ابن اہی شیبه

۱۳۱۸ - حضرت عمرض الله عندے مردی ہے کہ فرمایا کہ میں رسول اللہ بھٹے کے پاس تھا اور تھوڑے ہے لوگ بھی وہاں موجود تھے کہ استے میں ایک آ دی آ یا اورعرض کیا کہ یا رسول اللہ! قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کرام اور اصفیاء کے بعد سب سے زیادہ بلندر جبرانسان کون موگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جوائی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا اس تک آپنچے اور وہ اپنے گھوڑے کی پشت پرلگام تھا ہے بیٹھا ہو، اس نے پھرعرض کیا کہ اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو آپ وہ تھانے فرمایا کہ وہ شخص جوایک کونے میں ہوخوب ایجھ طریقے سے اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شرسے بچائے۔

ال نے پھرعرض کیا کہ یارسول اللہ! قیامت کے دن اللہ تعالی کے نز دیک گون سب سے زیادہ بمرترین شخص ہوگا؟ فرمایا کہ مشرک ،اس نے پھرعرض کیا کہ اس کے بعد؟ تو فرمایا کہ ظالم حکمران جو حلال جا تزجگہوں میں ظلم کرتا ہے حالا نکہ رسول اللہ دی نے خاص کردیے اور بنادیٹے ہیں فتنوں کے موقع پر ، پھر فرمایا کہ پوچھو جھے سے (جو چاہو) اور کسی چیز کے بارے میں اس وقت تک نہ پوچھو جب تک میں خود نہ بتادوں ، تو میں نے کہا کہ ہم راضی ہو گئے النہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اسلام کو بحثیت دین مان کراور آپ کو نبی مانے پراور کافی ہے ہمارے لئے جو آئے ، تو آپ فی سے غصے کے اثر ات ذاکل ہو گئے۔

۱۳۱۹ - حضرت زید بن افی حبیب فہر ماتے ہیں کہ ایک فیخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریا فت فر مایا کہ آپ کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں پہرہ داری پر تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ دریاؤفر مایا کہ ''کتنی عرصہ پہرے داری کی؟ تواس نے عرض کیا کہ میں۔(غالبًا دن ،مترجم) تو فر مایا جالیس کیوں نہیں مکمل کے؟ مصنف عبدالم ذاق

۱۱۳۲۰ حضرت عمرض الله عند سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ، اگر میں اللہ کے داستے میں نہ چلتا یا میں اللہ کے داستے میں اللہ کے داستے میں نہ چلتا یا میں اگر اللہ کے داستے میں تجدہ کرتے ہوئے اپنی پٹنانی مٹی میں نہ دکھتا یا ایسی قوم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا جو پا کیزہ کلام سنتے ہیں جیسے پا کیزہ اورا پچھے کھل چنے جاتے ہیں'۔

ابن المعبارک، ابن سعید، سعید بن، منصور ، ابن ابی شیبه، مسند احمد فی الزهد اور هناد اور حلیه ابی نعیم ۱۳۲۱ حضرت عمرضی الله عندسے مروی ہے فرمایا کہ جج کرنا تنہارے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ ایک نیک عمل ہے اوراللہ تع الی کے اس کا حکم دیا ہے اور جہاداس سے بھی زیادہ افضل ہے'۔مصنف ابس ابی شیبه

 ۱۳۲۵ حضرت عمرضی الله عندے مروی ہے فرمایا کہتم پر جہاد ضروری ہے جب تک سرمبز دمزے دارے ،اس سے پہلے کہ پرانی نگام کی ما تند جوجا ہے سوجب جنگیس اور مال غنیمت کو کھایا جانے گئے اور حرام کو حلال کیا جائے گئے تو تم پر پہرے داری (یا مورچہ بندی) لازم ہے کیونکہ یہ تمہاری سب سے افضل جنگ ہے '۔مصنف عبدالوذاق

### مجامد کی دعا

۱۱۳۲۹ حضرت صالح بن ابی الخلیل ہے مروی ہے فر ، یا کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے ایک شخص کوسنا جواس آیت کی تلاوت کررہاتھ.

واذا قيل له اتق اللّه اخدّته العرة بالاثم. الى قوله ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اللّه ترجمه: .... اورجب كما جائه الكوالله عنه روتو برائى اس كوكن و پرايمارتى هيء اوربعض آ دى ايسيم بين كه التدتع لى كى رضا جوئى

میں اپنی جان تک صرف کرڈالتے ہیں اور اللہ تعالی ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہریان ہیں'۔ سور قبقر ہ آیت ۲۰۷،۳۰۱ سے جنوعی مصریف میں نہیں نہیں اور اللہ میں اور

یین کرحضرت عمر رضی الله عند نے انافلہ و اناالیہ راجعون پڑھااور پھر قرمایا کہ ایک شخص کھڑا ہوا، نیکی کا تھم ویا برائی ہے۔ منع کیااور آل کردیا گیا۔و کیع، عبد بن حمید و ابن جریو

۱۱۳۳۰ - حضرت حسان بن کریب سے مروی ہے فرماتے بیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے ان سے پوچھا کہتم اپنے خرچوں کا حساب کیے کرتے ہو؟ کہا کہ بم جب کسی جنگ سے واپسی آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو سات سو کے حساب سے گنتے ہیں اور جنب بم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو دس کے حساب سے واجب کر والیا ہے ہیں تو دس کے حساب سے واجب کر والیا ہے خواہ تم جنگ ہیں ہویا اپنے گھر میں۔
خواہ تم جنگ ہیں ہویا اپنے گھر میں۔

ابن ماجه، بزاد، ابی یعلی، ابن ابی داؤددهی المعث رویابی، رامهر مزی فی الامثال، طرابی، منفق علیه فی البعث اور حلیه ابی نعیم الاست محمد بن زنبور حارث بن عمیر سے اور وہ حمید سے اور وہ حفرت انس رضی ابتد عند سے روایت کرتے ہیں قرمایا کہ ہم نے رسول القد عبیب سے زیاوہ پہندیدہ مور چہ بندگ کی بارے میں پوچھ کہ کون کے ہے؟ تو فرمایا کہ جس نے ایک رات میں مسلمانوں کی پبرے دار کرتے ہوئے مور چہ بندگ کی تواس کے لئے ان سب اوگوں کے اجر کے برابراج ہوگا جواس کے بیجی نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں ''۔

ابن النجاد

#### سب سے زیادہ اجروالامؤمن کون ہے؟

۱۱۳۳۳ حضرت ارط ہیں الممنذ رہے مروی ہے فرمایا کہ حضرت عمر رضی القد عنہ نے اربی ارگر دبیٹھے ہوئے توگوں ہے دریافت فرمایا کہ لوگوں ہیں سب سے زیادہ اجر والاکون ہے الوگٹ نمازی اورروزے داروغیرہ کا ذکر کرنے لگے اور کہنے گے کہ فلال اور فلال امیر المؤمنین کے بعد ، تو فرمایا کہ کی جس تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جوان سب سے زیادہ اجر وایا ہے جس کا تم نے ذکر کیا ہے اور امیر المؤمنین ہے بھی ؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی بال بفرہ بیا شام میں ایک جھوٹا سا آ دمی جوا ہے گھوڑ ہے کہ عام تھا ہے مسلمانوں کی حفاظت کرتا اور نہیں جا دتا کہ آیا اس کو کو کئی دزندہ بھی ڈھائے گا یہ وہ خص ہے جوان سب سے زیادہ اجر والا ہے جن کا تم ہے ذکر کیا اور امیر المؤمنین سے بھی زیادہ اجر والا ہے جن کا تم ہے ذکر کیا اور امیر المؤمنین سے بھی زیادہ اجر سے۔

۱۱۳۳۵ حضر تغذید بن مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ثابت بن ابی عاصم ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارش دفر مایا کہ بیشک اللہ کی راہ میں مجابدین کا ذراساڈ رج تا بھی سال بھر کے روز ورافر کھڑے بو توکر عبادت کرنے کے برابر ہے۔ کسی بوچھنے والے نے بوچھا کہ یارسول اللہ! مجابدین کا ذراساڈ رکیا ہے؟ تو فرمایا کہ اور تو کے اس کی کموار گرجائے اور وہ اسے اٹھائے '۔اس ابی عاصم اور ابو نعیم

۱۳۳۳ سالم بن الی الجعد فرماتے ہیں کہ ہم سے جاہر بن ہمرة الاسدی نے حدیث بیان کی اور فرما یا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ ہے فرم رہے تھے، جہاد کا ذکر کرتے ہوئے فرم یہ کیا بین تصال ان آوم وگھیر نے کے لئے اس کے داستوں میں بیضا سواسوم کے داستے میں بھی بیضا اور کہا کہ تو مسلمان ہوتا ہے اور اپنا اور اپنا آوم این چھوڑتا ہے؟ بین اس نے شیطان کی نافر مانی کی اور مسلمان ہوگیا، پھر اس (این آوم) کے پاس اجرت سے پہلے آیا اور کہا کہ تو بھرت کر رہا ہے اور اپنی زمین اور اپنی جائے نشونم اور جائے پیدائش چھوڑ رہ ہے؟ اور اپنی مون می کر رہا ہے اور اپنی فرمانی کی اور جہرت کر کی، پھر اس کے پاس جہود سے پہلے آیا، اور کہا کہ تو جہود کر رہا ہے اور اپنا خون کر رہا ہے، اور اپنا خون بہار ہے، اور اپنی بیوی کا محکم کر رہا ہے اور اپنا مال تھیم کر رہ ہے اور اپنا ہوں کوضا کئے کر رہ ہے؟ کیکن اس نے اس کی نافر مانی کی اور جہاو کی اور جہاو کی اور جہاو کی اور جہاو کر رہا ہے اور اپنا مالی کی اور جہاو کی اور اپنا ہوں کوضا کئے کر رہا ہے اور اپنا مالی کی اور جہاو کی اور اپنا ہوں کوضا کئے کر رہ ہے، اور اپنا کی بیار ہا ہے، اور اپنا کی سے این میں بیار ہا ہے کہ ہوں کہ تال کی بیار ہا ہے کا میں اور کر بیا تو اس کا جرائلہ کی دھوں کو کی کا کا کر کہ کے اور اپنا کی کے جس نے بیسب کیا اور اپنی سواری کے میں اور میں ہوتا سے کا اور اللہ کی تو اس کا جرائلہ کے دھوں کو کی اور جہاور اپنی ہور سول اللہ ہوتے کے فرمایا کہ بیار ہا ہے کہ جس نے بیسب کیا اور اپنی سواری کے میں اور کی میں اور کیا کی اور کی کا کر کیا کے دس کے بیسب کیا اور اپنی سواری کے میں اور کیا کیا کہ دیا کہ دور کو کا کا کیا کہ دیا کہ دور کیا کہ دور کیا ہو کہ کو کیا گور کیا گور کیا گور کو کیا گور کیا گور کیا گور کیا کی کی اور کیا کی کی دور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا

علاقه شام ہوگا۔

على بوكيا اوركز ركياتو الله ك و ه الماك وجنت من واخل كرك أ-ابو نعيم

الاسے جعزت جمز قاملمی ہے مردی ہے فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ اللہ کے رائے میں ایک مبینے کی مور چہ بندی بہتر ہے مزار میں کی عراد ہے۔ سوئن اردام میں

فاكره: ..... بزاركے بعد كتاب من بھى جكه خالى بسال ماه كى تعين بيس بوالله اللم بالصواب (مترجم)

۱۳۳۸ حضرت رہے این زید ہے مروی ہے فرمایا کدرسول اللہ ﷺ جا رہے ہتے کہ اسی دوران آپ کھنے نے ایک قریش نوجوان کودیکھاجو الگ ہٹ کرچل رہا تھا، تو آپ کھنے نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ فلال نہیں ہے؟ عرض کیا گیا جی ہاں فرمایا کہ اس کو بلاؤ، وہ آیا تو رسول اللہ گئے نے دریافت فرمایا کہ کیا ہوائتہ ہیں رائے ہے ہٹ کرچل رہے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ مجھے یہ غبار پسند نہیں تو آپ کھنے نے فرمایا، غبارے الگ ہٹ کرنہ چل سوتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ ( یعنی غبار ) تو جنت کی ایک تنم کی خوشہو ہے' ۔ دیدلمی

فا مكرة ....روايت مين لفظ فريرة "جوايك من خوشبوكو كمت بين والتداعلم بالصواب (مترجم)

۱۱۳۳۹ حضرت سلمة بن نفیل آلحضر می رضی التدعند سے مروی ہے فرمایا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے ،
گھوڑ ہے کوآ زاد چھوڑ دیا ہے اور اسلے کور کھ دیا اور کہا کہ اب قال نہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اب بی تو قال کا وقت آیا ہے ، میری امت
میں ہے ایک جماعت اوگوں پر عالب رہے گی ، القد تعالی ان سے قوموں کے داوں پیڑھا کر دیں مجسودہ ان سے لڑیں مجماور القد تعالی ان کوان سے رزق دیں مجے بہاں تک کہ اللہ کا تھم آئینچے اور وہ اس حال پر ہوں ، سنو! مسلمانوں کے گھر کا درمیانی علاقہ شام ہے ، اور گھوڑ وں کی بیشانیوں میں فیر بندھی ہوئی ہے قیامت تک کے صدد احمد ، اور ابن جریو

۱۱۳۳۲ معزت ابن عباس رضی التدعند ہے مروی ہے کہ جنگ تبوک کے دن جناب نبی کریم ہیں نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں ہے کوئی اس شخص کی طرح نہیں ہوسکتا جوائے گھوڑ ہے کی لگام تھا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور لوگوں کے شرہ بچار ہتا ہے ، اور نہ اس شخص کی طرح کوئی ہوسکتا ہے جواپٹی بحریوں میں مصروف رہے ، مہمان کی مہمان نوازی کرے اور اس کاحق ادا کرئے ۔ بیہ بھی فی شعب الابعان طرح کوئی ہوسکتا ہے جواپٹی بحریضی القد عنہ ہے مروی ہے فرمایا کہ جنگ میں لوگوں کی دوشتمیں ہیں سوایک گروہ ( قسم ) تو وہ ہے جو کھڑت ہے ۔

کرتے رہو گے اور التد تعالیٰ تمہیں ان سے رزق دیں گے بیمال تک کہ التد تعالیٰ کا تھم اس پر آجائے اور اس دن مسلمانوں کے گھر کا درمیانی

اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اوراس کو یا دکرتے ہوئے لکے ،اور چلنے میں فساد سے بچے اور ساتھی کے ساتھ آ ہت گفتگو کرتے ہیں اورا پنا بہترین مال خرچ کرتے ہیں تو بہی وہ لوگ ہیں جن سے ان کے اس مال کی بدولت جس سے وہ دنیا میں استفادہ کرتے ہیں زبردست خبطہ کیا جا سکتا ہے اور جب وہ قبل وقبال کی جگہوں میں ہوتے ہیں تو حیاء کرتے ہیں ان جگہوں میں اللہ تعالیٰ سے اس بات پر کے کہیں وہ ان کے دلوں کے شک پر مطلع نہ ہوجائے یا مسلمانوں کی ناکا می کے خیالات پر آگاہ ہوجائے (لیعنی وہ اس طرح کی با تیں سوچتے ہی نہیں بلکہ پر ہیز کرتے ہیں۔ (مترجم)

اور جب وہ مال غنیمت پر قادر ہوتے ہیں تو اس ہےا ہے دل اورا عمال کو پاک کر لیتے ہیں سوشیطان طافت نہیں رکھتا کہ ان کو فتنے ہیں جتلا کر سکے اور ندان کے دلوں سے بول سکتا ہے سوانہی ہے اللہ تعالی اپنے دین کوعزت دیتا ہے اور اپنے دشمن کوذلیل کر دیتا ہے ریاد وسراگر و وسود و اس طرح نکلے کہ نہ تو انہوں نے اللہ کا ذکر کشت ہے کہا نہ اس کو یاد کیا اور نہ فسادیہ سے کنار وکشی کی اور انہوں نے یاد ل

رہادوسرا گروہ سودہ اس طرح نظے کہ نہ تو انہوں نے اللہ کا ذکر کُٹر ت ہے کیا نہ اس کو یا دکیا اور نہ فسادے کنارہ کئی کی اور انہوں نے بادل خواستہ ہی اپنا مال خرچ کیا اور جو پھی جو بھی انہوں نے اپنے مال بٹس سے خرچ کیا اس کو بو جھاور تا وان مجھا اور شیطان نے ان سے گفتگو کی ،اور جب دو قال کی جگہوں پر پہنچ تو آخری آخری اور نا کام نا کام لوگوں بیس تھے اور انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ حاصل کی اور دیکھتے رہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اور جب التدفیمت پر قادر ہوئے تو اس بیس اللہ پر جرات کی اور شیطان نے ان کویہ مجھایا کہ پینیمت ہواران کو پچھ ہولت ملی تو اگر نے گے اور انہیں تگی ہوئی تو شیطان نے انہیں فتنے ہیں مبتلا کیا پیش کر کر کے ،سوان کے لئے مونین کے اجر ہیں ہے کوئی چیز نہیں علاوہ اس کے کہان کے جسموں کے ساتھ ہول کے اور ان کا چلنا ان کے چلنے کے ساتھ ہوگا ، اور ان کی فیتیں اور اعمال بھر ہے ہوئے جی یہاں تک کہ ان تو قیامت کے دن جع فر ما کیں گے اور ان کا وجدا کر دیا جائے گا۔

۱۱۳۳۳ حضرت معاذ رضی الندعندے مروی ہے فرمایا کہ ایک پکار نے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کوالند کے راستے میں تکلیف دی ممنی ہتو صرف مجاہدین ہی کھڑے ہوں گے۔

## امت محدید کی سیاحت جہاد ہے

۱۳۳۷ حضرت ابوامامة رضی الله عندے مروی ہے فر مایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سیاحت کی اجازت ما تکی تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہی میری امت کی سیاحت ہے''۔اہن ماجه

۱۱۳۳۷ حضرت ابوالدرداءرضی القدعنه ہے مروی ہے فرمایا کہ اگرتم جیا ہوتو میں تمہارے لئے اللہ کی تشم کھالوں کہ بے شک تمہارے سب سے بہتر اعمال میں جہاداور مسجدوں کی طرف جانا ہے '۔اہن ذنجویہ

۱۱۳۲۸ حضرت ابوالدرداءرضی الله عندے مروی ہے قرمایا کہ اللہ عزوجل کی شخص کے پیٹ میں وہ غبار جوالقد کے راہتے میں اس کے پیٹ میں است میں اللہ کے اور جس کے دونوں ہیرالقد کے راہتے میں غبار آلود ہو گئے تو اس کے سمارے جسم کواللہ تعالیٰ آگ پر حرام کردیں گئے ،اور جس کے داستے میں روز ہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ ہے ایک ہزارسال کی مسافت کے بقدر دور کردیں گئے جونہایت تیز رفتا رمسافر طے کرلے ،اور جس کواللہ کے راہتے میں ایک زخم لگا اس کو شہداء کی مہر لگا دی جائے گی وہ قیامت کے ون اس طرح

آئے گا کہاس کارنگ تو زعفران کے رنگ کی ، نند ہوگا اوراس کی خوشبومشک کی خوشبو کی طرح ہوگی ،اس خوشبو سے اس کو پہلے اور بعد والے سب پہچان لیس گے اور کہیں گے کہ فلال پرشہداء کی مہر ہے اور جس نے ایک اونٹ کی نیکی کے برابر بھی امتد کے راستے میں قبل کیا تو اس کے سئے جنت واجب ہوگئ"۔ مسند احمد

۱۳۳۹ حضرت ابوالدرداءرضی القدعند سے مروی ہے فرہ یا کدرسول القدیشے نے بنوہ رشد میں سے آیک شخص سے فرمایا کہ اے فلاں! کیا تو غزوے میں حصد نہ لے گا؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول القد! میں نے تھجور کا چھوٹا بودا نگایا (بویا) ہے اوراگر میں نے غزوے میں شرکت کی تو مجھے قررے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہوجائے ،تورسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ میں شرکت تیرے بودے کے لئے بہتر ہے،فرمایا کہ پھراس شخص نے غزوہ میں شرکت کی ،اورا ہے بودے کو پہلے ہے بہتر اور عمدہ یایا''۔ دیلمی

• ۱۱۳۵۰ حضرت شعبہ، اذرق بن قیس ہے اور وہ عسعس ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ کوایک شخص کی عدم موجودگ کے بارے میں مااتو آپ ﷺ ہے اس کے بارے میں دریافت فر مایا بقو وہ آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ چاہتا تھا کہ اس پہاڑ پر چلہ جاؤں اور تنہار ہوں اور عبادت کروں بقو آپ ﷺ نے ارشاد فرہ یا کہ اسلام میں کسی میدان جنگ پرتم میں سے جب کوئی ناپسندیدہ کام پر گھڑی بھر صبر کرتا ہے تو وہ صبر تنہائی میں جا بیس سال عبادت کرنے ہے بہتر ہے '۔ بیھقی فی شعب الابعان

اور فر ، یا کہای روایت کوجماد بن سلمہ نے ازرق بن قیس سے اور انہول نے عسعس سے اور انہوں نے ابوھ ضریبے اور انہوں نے رسول

الله ﷺ ہے روایت قرمایا اوراس میں ساٹھ سال کا ذکر ہے۔

#### سرحد کی حفاظت کرنے والاخوش نصیب

۱۳۵۲ حضرت ابوعطیہ ہے مروی ہے فرمایا کہ جذب رسول اللہ ہے عہد مبارک میں ایک شخص وفات پا گیا تو بعض ہوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کی نماز جناز ہنہ پڑھیئے ، قوآپ ہے نے لوگوں سے دریافت فر مہا کہ کیا تم میں ہے کسی نے اس کو خیر کا کوئی کا م کرتے دیکھ ہے ؟ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ اس نے فلال فلال رات ہم رے سرتھ جو کیداری کی تھی ، توآپ ہے نے اس کی نماز جناز ہ پڑھی پھراس کی قبر کی طرف تشریف ہے گئے ، اور اس پرمٹی والی ویتا ہوں کہ تیرے سرتھی ہیں کہ تواصل جہنم میں سے ہے ، اور میں گواہی ویتا ہوں کہ تو تشریف ہے ہے ہوں کہ تارے میں ہوتھ جائے گاتم سے تو صرف فطرت کے بارے میں بوچھ جائے گاتم سے تو صرف فطرت کے بارے میں بوچھ جائے گاتم سے تو صرف فطرت کے بارے میں بوچھ جائے گاتم سے تو صرف فطرت کے بارے میں بوچھا جائے گائی ۔۔۔

۱۳۵۳ حضرت ام حرام رضی التد عنها سے مروی ہے فرہ یا کہ جناب رسول التد اللہ ہے ہمارے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ ابوالولید کہا ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ ابھی آپ کی خدمت اقدس میں ہ ضربوں گے، پھر میں نے آپ ﷺ کے لئے تکیے رکھا، تو آپ ﷺ اس پر تشریف فر ماہوئے اور ہنے، یں عرض کیا کہ آپ کس بات پر ہنے یارسول اللہ؟ فرمایا کہ میں نے اپنی امت کا پیہالفکر دیکھا، جو سمندر میں سوار ہیں اورانہوں نے اپنے گئے جنت واجب کردی، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے لئے دعا سیجے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنادے تو آپ ہیں نے دعا سیجے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنادے تو آپ ہیں نے دی میں نے عرض کیا آپ س بات پر بنادے تو آپ ہیں گئے ہنے، پھر میں نے عرض کیا آپ س بات پر انسے؟ فرمایا کہ میری امت کا پہلالفکر جو قیصر کے شہر کا محاصرہ کئے ہوئے ہواوراس کی معفرت ہوگئی''۔

۱۳۵۴ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فر مایا کہ مردولا کوئس چیز نے عاجز کردیا ،اگر میں مرد ہوتی تو میں صرف امتد کی راہ میں مورچہ بندی ومحاصر ہ بندی کرتی ،جس نے اونٹن کی ایک بچکی برابر بھی مورچہ بندی کی تو اللہ تعیالی اس کوآگ برحرام کر دیتے ہیں اور جس کے دونوں پیرالند کے راستے میں غبار آلود ہو گئے تو اس کوآگ کی پہیٹ نہ پہنچ سکے گی'۔ ابن ذمجویہ

۱۱۳۵۵ مالمؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها ہے مروی ہے فر مایا که اگر جہادعورتوں پر فرض کیا جاتا تو وہ ضرورمور چه بندی کو اختیار کرتیں''۔اہن ذنیجویہ

## جا درمبارک سے گھوڑ ہے کی پشت صاف کرنا

۱۱۳۵۱ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے قربایا کہ آیک مرتب نگلی تو دیکھا کہ جناب رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہا ہے کپڑول ہے اپنے گھوڑے کی پشت کوصاف فرمارہ ہیں، بیس نے عرض کیا کہ میرے مال باپ آپ پر قربان ہول یا رسول اللہ اکیا آپ اپنے کپڑول ہے اپنے گھوڑے کوصاف فرمارہ ہیں؟ فرمایا کہ ہال اے عائش المہیں کیا معلوم شاید یہ تھم مجھے میرے دب نے ویا ہو؟ با وجوداس کے کہ بیس قرب دکھتا ہول' اور بے شک فرشتے مجھے ہی ناراض ہوتے ہیں گھوڑے کوچھونے اورصاف کرنے پر، تو ہیں نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالی آپ ججھے مقرر فرما ہیں کہ آپ کہ ہیں ایہ نہیں کروں گا ہتھیں جھے میرے دوست جبر تیل نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی آپ ججھے مقرر فرما ہیں کہ تا ہے کہ اللہ تعالی میں گے اور میرا رب ہردانے کے بدلے جھے ہا ایک وورفر ما میں کے وورفر مائی دورفر مائی دورفر مائی دورفر مائی کے بدلے بدلے جووہ اس کودے کا بیکی کھیں گے اور ہردانے کے بدلے جووہ اس کودے کا بیکی کھیں گے اور ہردانے کے بدلے ایک میں گے اور ہردانے کے بدلے جووہ اس کودے کا بیکی کھیں گے اور ہردانے کے بدلے بودہ اس کے ایک بدلے کے بدلے ایک کھیں گے اور ہردانے کے بدلے جودہ اس کودے کا بیکی کھیں گے اور ہردانے کے بدلے بودہ اس کے کہ بدلے بھول کے بدلے کہ کھیں گے اور میرا دربے کودہ اس کے دیا ہے کہ دلیا کہ میں ایک کھیں گے اور میرا دربے کودہ اس کے دیا ہے کہ درانے کے بدلے بودہ اس کودے کا بیکی کھیں گے اور میرا درفر مادس گئے۔

۱۳۵۷ ۔ زھری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی عطاء بن پرید نے کہ ان کوبعض صحابہ رضی اللہ عند نے حدیث بیان کی فرمایا ، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ الوگوں میں سب سے فضل کون ہے؟ فرمایا کہ جس نے اپنے نفس اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، پھرعرض کیا، اس کے بعد کون ہے بارسول اللہ؟ فرمایا کہ وہ موکن جو گھاٹیوں میں سے کی گھاٹی میں رہے اللہ سے درتار ہے اورلوگوں کوا چی برائی سے محفوظ رکھتے ۔ ابن ماجھ کون ہے مروی ہے فرمایا کہ فشکر کا ذراس گھبرا ہے : جنگ کے باغوں میں سے آیک باغ ہے۔ ۱۱۳۵۸ ۔ اور مکول ہی ہے مروی ہے فرمایا کہ فشکروں کے ذراسے گھبرا جانے سے جنت کے باغ خرید او۔ فاکدہ : سے فررا جانے کی وضاحت پہلے ہو چی ہے ، واللہ اعلم بالصواب ۔ (مترجم)

# باب ۔۔۔۔۔ آ داب جہاد کے بیان میں فصل ۔۔۔۔۔ نبیت کی سچائی کے بیان میں

۱۱۳۷۰ حضرت عمرضی القدعنہ کی مسند ہے مالک بن اول بن الحدثان فرماتے جیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسے معرکہ کے بارے جس گفتگو شروع ہوگئی جوحضرت عمرضی القدعنہ کے دور خلافت میں القد کے راستے میں لڑا حمیا تھا ، تو ایک کہنے والے نے کہا القد کے کارکن القد کے راستے ھی ہیں، ان کا اجراللہ کے فرصب، اورایک کینے والے نے کہا کہ القدیق کی آئیس ای عاست میں دوبارہ اٹھ کیں گے جن میں ان کووفات وی گئی تھی تو حضرت بحررضی المندعند نے فرویا کہ، ہاں جہم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہا المدتوں ان کو ضرورالیں حالت میں اٹھا کیں گے جس حالت میں ان کو وفات وی تھی، ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھا وے اور شہرت کی خاطر قبل کرتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو دکھا وے اور شہرت کی خاطر قبل کرتے ہیں اور ان میں ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو قبال کی لگام پہنائی جاتی ہواں کو اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں میں جو دنیا کی خاطر قبال کرتے ہیں ہوں ہیں ہیں شہراء ،اس کے باوجود جھے نہیں معلوم کے میرے ساتھ مانا، اور بعض ایسے ہیں جو میں ہیں جو ہیں وہ رسوں القد ہو گئے ہیں جس جو ہیں دہ رسوں القد ہو گئے ہیں جس جن ہیں جن کے کہا تھی میں ہیں جن کے کہا تھی کیا ہونے والا ہے علاوہ یہ کہ بیس ہی جانتا ہوں کہ اس قبر ہیں جو ہیں وہ رسوں القد ہو گئے ہیں جس بیس جن ہیں جس کی خوالے ہیں گئے جانے ہیں ہیں گئے جانے گئے ہیں گئی ہیں گئی کا معاف کیئے جانے گئے ہیں گئی ہیں گئے جانے گئے ہیں گئی ہیں گئی ہیں جس میں ہیں جو ہیں دہ رسوں القد ہیں گئی ہیں گئی گئی میں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی جانتا ہیں گئی کی گئی ہی گئی جانتا ہیں گئی ہیا گئی ہیں گئی ہ

#### جہاد میں اغلاص نبیت کی ضرورت

کے جووہ کرتے تھے''۔الحادث ابن جمرنے کہاہے کہاس کے راوی ثقات بیل گرسند منقطع ہے۔ ۱۳۲۳ این انی ذئب، روایت کرتے ہیں قاسم بن عباس ہاوروہ بکیر بن عبداللہ الذہ ہے ہوروہ ابو کرز تا می شام کے ایک شخص ہاوروہ حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ! ایک شخص اللہ کے راستے ہیں جہاد کرنا چاہتا ہے، اوروہ دنیا کا مال ما نگا ہے؟ تو آپ وہ شایدتو ٹھیک سے کہ کے کوئی اجز نہیں ہے، لوگوں نے اس بات کو بہت براسم جمااوراس شخص سے کہنے گئے کہ رسول اللہ ایک شخص اللہ کے باس والیس جا و شایدتو ٹھیک سمجھانہ ہو، تو اس شخص نے کہا کہ یارسول اللہ ایک شخص اللہ کے راستے ہیں جہاد کرتا چاہتا ہے اوروہ دنیا کا بھی پھے مال چاہتا ہے؛ تو آپ وہ شنا نے قرمایا کہ اس کے لئے کوئی اجز نہیں ، تو لوگوں نے اس بات کو بہت بر اسمجھا، اور اس محض سے کہنے لئے کہ رسول اللہ وہ کے پاس والیس جا و نہ چنا نچاس نے تیسری مرجبہ عرض کیا کہ ایک شخص اللہ کے در استے میں جہاد کرنا چاہتا ہے اور دنیا کے مال میں سے بچھے جا ہتا ہے اور دنیا کے مال میں سے بچھے چاہتا ہے، تو آپ وہ شنا نے قرمایا کہ اس کے لئے کوئی اجز نہیں ہے۔

### فصل ..... تیراندازی کے بیان میں

۱۳۷۵ حضرت عمرضی الله عندے مردی ہے فرمایا کہ تیراندازی کرو، کیونکہ تیراندازی تیاری اور توت دکھانے کاموقع ہے۔ مصف ان ابی شیہ ۱۳۷۵ حضرت عمر صفی ان ابی شیہ ۱۱۳۷۲ مصرت عمر اللہ عندازی کررہے عضرت عمر اللہ عندازی کررہے سے تصرت عمر اللہ عندانی کردہے سے تصرت عمر صفی اللہ عند نے فرمایا کہ برالہجہ بری تیراندازی سے زیادہ براہے '۔ ابن سعد

۱۱۳۷۷ .. تعفرت حذیفه رضی الله عنه سے مروی ہے فر مایا کہ حضرت عمر رضی الله عنه کے اهل شام کولکھا کہ اُ الوگو! تیراندازی کرواورسوار جوجا وی اور سوار الله وظارت کے اسل شام کولکھا کہ اندازی کی جھے سوار ہونے سے زیادہ پہند ہے کیونکہ میں نے رسول الله وظارت کہ آپ دی نے فر مایا کہ بے شک الله تعالیٰ ایک تیرکی وجہ سے جنت میں داخل فر ما کیں گے اس کوجس نے اس کے داستے میں کام کیا اور جس نے اللہ کے راستے میں طاقت پہنچائی'۔

القراب في فصل الرمي

۱۳۶۸ معزت بزال بن سرة رضی الله عنه منه مروی ہے فر مایا که حضرت عمر رضی الله عنه نے ہماری طرف تین باتیں لکہ جیجیں۔

ا.. .. ننگے پیر چلنا سیکھواور چلو۔

٢ .... جهند (شلوار) كوفخنول سے او پر د كھو ...

۳.....اور تیراندازی کیمو-بکر بن بکاری فی جزئیه

مے ۔ والنداعلم بالصوابے۔ (مترجم)

ا ۱۳۷۱ ۔ جعنرت ابواسیدالساعدی رضی القدعندے مروی ہے فر مایا کہ جنگ بدر کے دن جب ہم نے صفیں ہاندہ لیس قریش ہے مقابلہ کرنے کے لئے اورانہوں نے ہمارے مخالف صفیں ہاندہ لیس تو آپ بھڑنانے فر مایا کہ جب وہ تہمیں گھیرلیس تو ان پر تیر چلا وُ۔عصنف ابن ابی شیبه ۱۳۷۳ حضرت منتب بن عبیدرضی القدعند ہے مروی ہے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جمعی قبال کا تھم فر مایا ، تو ایک تخص نے دشمن پر تیر جلایا آپ ﷺ نے فر مایا کہ کون ہے یہ تیر چلانے والا تحقیق اس نے واجب کرلیا''۔اہن النجاد

۱۱۳۷۳ حضرت ابن عمرض القدمنها سے مروی ہے فر مایا کہ جناب بی کریم کے نے ایک شخص کوموجودنہ پایا تو دریافت فر مایا کہ فلال شخص کہاں ہے؟ تو کسی نے عرض کیا کہ کھیلنے گیا ہے، آپ وہ نے فر مایا کہ ہمارا کھیل ہے کیا تعلق؟ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول القد ہے وہ تیرا ندازی کرنے گیا ہے تو آپ تھے نے فر مایا کہ تیراندازی کھیل نہیں ہے بلکہ تیراندازی ان سب سے بہتر ہے جوتم کھیلتے ہو'۔ دیلمی

#### فصل .....مقالے اور دوڑ کے بیان میں

#### نايسند بيده گھوڑ ا

۱۳۷۱ مندانی هریرة رضی الله عند میں ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ گھوڑوں میں ہے ایسے گھوڑے کو ناپسند فرماتے ہتھے جس کی تین ٹائٹیں ایک رنگ کی اور چوتھی ٹانگ باقی تین ہے الگ کسی اور رنگ کی ہوتی تھی'۔مصعف ابن اببی شیبه ۱۳۷۷ مام زہری ہے مروی ہے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں لوگ گھر دوڑ کی شرطیس نگایا کرتے تھے اور سب سے پہلے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عندنے دیا''۔مصنف ابن اببی شیبه

۱۱۳۷۸ حضرت علی رضی اللہ عند ہے مروی ہے فر ماید کہ جناب نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ جنب اللہ تعالی نے گھوڑ ہے کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو جنوب کی ہوا ہے فر مایا کہ بیس جھے ہے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جے بیس اپنے دوستوں کے لئے عزت اوراپنے وشمنوں کے سئے ذلت اوراپنے فر مانبرداروں کے لئے جمال بناؤں گا ، تو ہوانے عرض کیا کہ نظیق فر ماد پیجئے ، تو اللہ تعالی نے اس ہوا ہے ایک منسی ہمرے کر گھوڑ اپنایا ، اور تجھے عربی بنایا اور بھلائی کو تیری پیشانی کے ساتھ باندھ ویا اور خنائم کو تیری پیشت پر جمع کردیا (اور تجھے ) بغیر پروں کے اڑنے والا بنایا ، سوتو طلب کے لئے ہے اور تو دوڑ نے کے لئے ہے ، اور عنقریب بیس تیری پیشت پر ایسے لوگوں

# فصل .... مختلف آ داب کے بیان میں

1970 مندالی بکروضی القدعند سے مروی ہے مدائی فرماتے ہیں کہ جب حضرت الوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے برزید بن الی سفیان کوشام کی طرف بھیجاتو وصیت کی اور فرمایا کہ چلواللہ کی برکت کے ساتھ سوجب دشمن کے شہر میں داخل ہوجا کا تو جملے سے دور رہو، کیونکہ میں تمہار ہ بارے میں حملے سے بے خوف نہیں ہوں، زادراہ میں احتیاط کرو، وقار کے ساتھ چلو، کمی زخی سے قال نہ کرو کیونکہ اس کا بعض اس کے ساتھ نہیں ہوت۔ شب خون سے بہتے نے لئے بہرے دار کا اہتمام کرو کیونکہ عرب میں دھو کے بازی ہے، با تیں بہت کم کرو کیونکہ تیرے لئے وہی ہے جو بچھ سے محفوظ رکھا جائے اور جب تیرے پاس میرا مکتوب پنچے تو اس کونا فذکر دے کیونکہ میں اس کے نفاذ کے مطابق ہی ممل کرتا ہوں ،اور جب مجمیوں کے وفود آ سمیں تو ان کوشکر کے بڑے جصے میں تھی ہراو اور ان کونفقہ دو ،اور لوگوں کوان سے گفتگو سے منع کر دو، تا کہ جابال نکل جا کیں ،اور سر ادھی میں جدد کی شرکہ واور جلد گی ان کی طرف مت برصواس کے علاوہ آ پ کافی ہیں اور اعلانہ لوگوں کے سر صنے آ ،اور تنہائی میں ان کواللہ کے حوالے میں جدد کی در نہاس کوخراب کردے گا اور میں سمجھے اند کی حفاظت میں موجود چیزوں کو ضافے نہیں کرتا ' ۔ دیسود ی

۱۱۳۸۰ حضرت عمرضی القدعندی مروی ہے فر مایا کہ جب تم دشمن کی سرز مین میں ہوتے ہوتوا پنے ناخن بڑھاؤ کیونکہ پینچی اسلحہ ہے'۔ مصدد ۱۱۳۸۱ حضرت حرام بن معاویہ رضی القدعند سے مروی ہے فر « یا کہ حضرت عمر رضی القدعند نے جمیں بز دیعیہ خط حکم فر مایا کہ خنز برتم بیار ہے آئ پاس بھی ندآئیں ،اورندتم میں صلیب بدند کی جائے اورندکسی ایسے دستر خوان پر کھانا کھاؤجہاں شراب پی جار ہی ،واور گھوڑوں کی تربیت کرواور وونٹ نول کے بیچ میں چلو۔ مصنف عبدالور اق اور سنن محبری بیھقی

۱۳۸۳ . حضرت کمحول سے مروی ہے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اصل شام کی طرف اکھا کہاپنی اولا دکو تیرا کی ، نیراندازی اور گھڑ سواری سکھا نہیں۔ الصراب فی قصامل الومی

## تبرا ندازي سيحضه كاحتكم

۱۳۸۳ السه جعفرت زیدبن حارثه رضی القدعنه سے مروی ہے فرمایا که حضرت عمر رضی القدعند نے شام کے امراء کو بذر بعد خط حشم فر ۱۰ یا که تیراندازی سیکھیں اور دونشانوں کے درمیان ننگے پیرچلواورا بنی اولا دکونخریراور تیرا کی سکھاؤ''۔مصنف عبدالو ذاق ۱۳۸۴ جضرت کلیب رضی الله عندے مروی ہے فر مایا کہ حضرت عمر رضی الله عند تک نہا ونداور نعمان بن مقرن کی اطلاع پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو آپ ﷺ الله سے مدد کی دعافر مانے گئے''۔ مصنف ابن ابس شبیه

۱۱۳۸۵ . حضرت سعید بن جبیرضی الله عندے مروی ہے فرمایا کہ حضرت عمر رضی الله عندایک ایسی قوم کے پاس آئے جنہوں نے محاصرہ کررکھاتھاتو تھکم دیا کہ روز ہے تو ڑ دو۔ مسدد

۱۳۸۱ حضرت علی رضی الله عند معدروی بفرهایا که جناب نبی کریم الله کی عادت مبارکه دوران جنگ بیفرهانے کی تھی "استمام بھلائی کے مالک"۔
ابویعلی، سعید بن منصور

١١٣٨٤ حفرت على رضى الله عندي مروى بفر مايا كمالله تعالى في اليه في كان مباركد بريك كانام "وهوك" ركهوايا" .

مسند احمد، عبدالرزاق، ابن جريو اور دورقي

۱۱۳۸۸ حضرت الس رضی الله عنفر ماتے ہیں کہ رسول الله وہ نے حضرت بسید رضی الله عند کوجاسوں بنا کر بھیجا''۔ مسلم ابو نعیم ۱۱۳۸۸ حضرت ابولبا بدرضی الله عندے مردی ہے فرمایا کہ جنگ بدر کے دن جناب نبی کریم پھٹھنے نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کی تو مے قبال کس طرح کرتے ہو جب ان سے سامنہ ہوجائے تو حضرت عاصم بن ثابت رضی الله عند کھڑے ہونے اور عرض کیا ، یا رسول اللہ! جب دشمن ہم ہوتا تا ہے کہ آپس میں پھروں سے جنگ ہوتا تی دور ہوکہ وہاں تک تیر بی پہنی سکتا ہو جنگ تیراندازی سے ہوتی ہے ، اور جب فاصلہ اتناکم ہوجا تا ہے کہ آپس میں پھروں سے جنگ ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا تا ہے کہ آپس میں پھراؤ ہوتا ہے۔ اور یہ کہ کر ایک پھر ہاتھ میں اور دو پھر گود میں اٹھالئے (اور جب وشمن ہم) ہے اتنا قریب ہوجا تا ہے کہ نیز ہے ایک دوسرے تک ہوتا ہے۔ اور جب نیز ہوتا ہو جا تا ہے کہ نیز ہے جاتا ہو جا تا ہوجا تا ہے کہ نیز ہوتا ہے۔ اور جب نیز ہوتا ہوتا ہے جو قبال کرنا چا ہے تو جاتے ہیں تو تک اس طرح تازل ہوئی ہے جو قبال کرنا چا ہے تو جاتے ہیں تو تک اس طرح تازل ہوئی ہے جو قبال کرنا چا ہے تو جاتے ہیں تو تک اس طریقے سے قبال کرنا چا ہے تو جاتے ہیں تو تا ہیں تھر بی تھر بینے کہ حال کرنا چا ہے تو جاتے ہیں تو تا ہے کہ عاصم کے طریقے سے قبال کرنا ہوئی ہے۔ تو جاتی اس میں نیز ہے جاتے ہیں تو تا تا کہ بین دن بینا کہ کی تا تا کہ بین دور ہوتا کی اس کی تا کہ بین ہوتا ہوتا ہے کہ عاصم کے طریقے سے قبال کرنا ہوئی ہے کہ عاصم کے طریقے سے قبال کرنا ہوئی ہے۔ دعاصم کے طریقے سے قبال کرنا ہوئی ہے۔ دور ہو تا سے جاتے کہ عاصم کے طریقے سے قبال کرنا ہے۔ دیا ہو تا ہو ت

۱۱۳۹۰ ۔ تحضرت مہل بن الحفظلية رضى الله عندے مروى ہے فرمایا کہ جناب رسول الله ﷺ نے ایک دستہ روانہ فرمایا جب وثمن ہے سامنا ہوا تو قبیلہ بنوغفار کے ایک دستہ روانہ فرمایا جب وثمن ہے سامنا ہوا تو قبیلہ بنوغفار کے ایک فحض نے جملے کا جواب دو) میں ایک غفاری نو جوان ہوں یہ س کر ایک فحض نے کہا کہ اس کا اجر ضائع ہوگیا ، یہ واقعہ جناب رسول الله وقتی خدمت اقدی میں عرض کیا گیا تو آپ وقتی نے فرمایا کہ سبحان الله ،کوئی حرج نہیں؟ اور ایک روایت میں الفاظ یوں جی کہوئی حرج نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے اور اجردیا جائے "۔مسئد ابی یعلی

# جنگی حال اختیار کرنا جائز ہے

کہ جنگ قوہ ہی دھوکہ جوچاہے کرؤ'۔ ابن جوہو فا مکرہ: ۔۔۔۔۔۔اجاڑت لینے ہے مرادیہ ہے کہ حکمت عملی کے طور پراس یہودی تک رسائی کے لئے جس آپ بھٹا یا اسلام اور سلمانوں کے خلاف کچھ کہنا چاہوں تو کہ سکتا ہوں یانہیں؟ تو آپ بھٹانے اس کی اجازت مرحت فرمائی'۔ والشّاعلم بالصواب۔ (مترجم) ۱۱۳۹۲ ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عائذ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرمایا کہ جناب رسول اللہ کھی جب کوئی دستہ روانہ فرماتے تو بیفر مایا کرتے کہلوگوں کے ساتھ الفت پیدا کرو، اور ان پراس وقت تک جملہ نہ کروجب تک ان کودعوت نامہ نہ دے دواس لئے کہ مجھے تمام اصل زمین کا خواہ وہ گھر میں رہنے والا ہو یا خیمہ میں مسلمان ہوکر آٹا زیادہ پہند ہے بنسبت اس کے کہتم ان کے مردوں کوئل کردواور عور توں اور بچوں کو قیدی بنالا ؤ۔ ابن مندہ ۱۱۳۹۳ ابراهیم بن صابرالانجی اپنے والا سے اوروہ اپنی والدہ بنت نعیم بن مسعود سے اوروہ اپنے والد نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں فرمایا کہ جناب رسول اللہ گئے نے جنگ خندتی کے دن جمیع سے فرمایا کہ جاری مدوجیوٹر نے براکساؤ کیونکہ جنگ تو ہے ہی دھوکہ' ابن جویو ۱۳۹۴ سے دھنرت ابو ہر برج ارضی اللہ عنفر ماتے ہیں کہ جن ب نبی کریم گئے نے جنگ کانا م دھوکہ دکھا' سالعسکری فی الامثال معال سے روایت فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت ابوالمدہ رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ فرمایا کہ رسول اللہ گئے نے مہل اور عام بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بہل بن حقیف اور اے عام بن ربیعہ ہمارے لئے جاسوئی بن کرنکاؤ'۔

۱۳۹۷ حضرت عروة ہے مروی ہے کہ بنوقر بظہ ہے جنگ کے دن آپ پھٹھانے فر مایا کہ جنگ تو دھوکہ ہے' ۔ عصنف ابن ابی شیدہ ۱۳۹۷ حضرت عطاء ہے مروی ہے فر مایا کہ جنگ خندق کے دن رسول القد ﷺ نے فر مایا کہ لوگ ایٹا کہتے ہیں اور ایپ کرتے ہیں اور ایسے ایسے اراد ہے ایسے اراد ہے ہیں تو جاسوس نے (جاکران وشمنوں) کوخبر دی تو آنہیں فنکست ہوگئ، حالا نکہ اس نے جھوٹ نہیں کہاتھ بلکہ اس بات کوسوالیہ انداز ہے کہاتھا کہ کیا انہوں نے ایسا کیا؟ اور کیا انہوں نے ایسا ایسا کیا؟' ابن جریو

۱۳۹۸ حضرت عروۃ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ وہ کے سحابہ کرام میں ایک شخص تھاجن کا نام مسعود تھا اور وہ ادھر کی بات ادھر لگانے میں ماہر تھا ہو جنگ خندت کے دن بوقر بنلہ کو کول نے حضرت ابوسفیان رضی اللہ عند کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ ہمارے پاس ایک ایسا محفی بھیجے جو ہمارے قلعول میں ۔ ہے تی کہ ہم محمد سے یہ بند کی طرف سے بہ بات جناب رسول اکرم ہو ہے کو ناگوا ہوا گردی کہ دو جانب سے قبال کریں چنا نچہ آپ وہ کا نے مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے مسعود! ہم نے بنوقر بنظ والوں کے پاس ایک بندہ بھیجا ہے کہ ابوسفیان کے پاس پنجیس کے تو بنوقر بنظہ بھیجا ہے کہ ابوسفیان کے پاس پنجیس کے تو بنوقر بنظہ والے انہیں فل کردیں گے مسعود کا بیسنما تھا کہ وہ برداشت نہ کرسکا اور جب ابوسفیان کو ساری بات سنادی تو حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے والے انہیں فل کردیں گے مسعود کا بیسنما تھا کہ وہ برداشت نہ کرسکا اور جب بنوقر بنظہ والے ابوسفیان کے پاس مددگار ما تکنے آگے تو ابوسفیان نے کو کی آدی ان فرمایا کہ بھیجا'' معصنف ابن ابھی شبیہ میں بولا ، اور جب بنوقر بنظہ والے ابوسفیان کے پاس مددگار ما تکنے آگے تو ابوسفیان نے کو کی آدی ان

فا کدہ: ..... یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے جو کہ ہے مشرکین کے ساتھ اڑی گئی، اس وقت تک مفرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ور مری طرف کہ بند کے بہود تھے ان کے ساتھ اگر چے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکاتھ لیکن وہ کوئی موقع ہاتھ ہے جانے نہ ویٹا چاہتے تھے اور پھر غروہ خندق کا موقع جس میں مسلمانوں کی شکست بظاہر واضح تھی، جناب رسول اگرم کھنے کو جب بہود یوں کی اس سازش کا علم ہوا کہ وہ اس موقع سے فا کدہ اٹھاتے ہوئے لہ بین مسلمانوں کو جس نہیں کردیں تو آپ کھنے نے جنگی حکمت عملی کے طور پر بہود یوں کی جاں کا جواب دیتے ہوئے اپنا منصوبہ مسعود نامی محف سے سامنے بیان کردیا جو لائی بجھائی میں ماہر تھا یعنی ادھر کی ادھراھ کی ادھر لگا کراڑ ائی جھنڑ ہے کروا تا تھا چنا نچہ یہ منصوبہ سعود نامی محف کے بہود کہ بین کراس سے رہا نہ گیا اور اس نے جاکر حضر سے ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو المحل کی دیتے بہود کہ یہ بہود کہ بین منصوبہ کے تے مسلمانوں کا ساتھ کھے جوڑ کی ہے۔ لہذا جب بنوقر ظ کے بہود کی ایٹ منصوبہ کے تب سیر کا مطالعہ کی متند اور انہوں نے کفار مکہ کو آنہوں نے ویے سے انکار کردیا بہود یوں کا منصوبہ دھرارہ گیا۔ زیادہ تفصیل کے لئے کتب سیر کا مطالعہ کی متند عالم کی ذریکر انی مفید ہوگا ، والنداعلم بالصواب (مترجم)

۱۳۹۹ حضرت سعید بن جبیرے مروی ہے فرمایا کہ نبی کرمیم وقط جب سفر پر انکلے تو کثر ت سے القد تعالیٰ سے عافیت بہت کثر ت سے ما نگلتے ہیں حالا تکہ بم دو بھلا ئیوں کے درمیان ہیں یا تو ہماری وفتح ہوگی یا ہم شہید ہوجا نمیں گے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے اس چیز سے فررتا ہوں جوان دونوں کے درمیان ہے بینی شکست ' سابن جویو

قرتا ہول جوان دوبوں ہے درمیان ہے۔ بی سلست ماہن جو ہو ۱۱۳۰۰ جعفرت حسن سے مروی ہے فرمایا کہ ایک مختص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے ٹبی میں ان پر حملہ نہ کروں؟ تو آپ ﷺ نے دریا فت قر مایا کہ کیا تو ان سب تول کرنا چاہتا ہے اور اس بات کونا پسند کیا اور فر مایا کہ بیٹھ جاؤیہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانا ، تو حضرت حسن بھی اس چیز کونا پسند فر مایا کرتے تھے کہ کوئی حض صف ہے آگے بڑھے اس حدیث کی وجہ سے ''۔ابن جویو ایس اا۔ ام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فر مایا کہ فیم بن مسعود رضی اللہ عنہ غرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ایس مسلمان ہوگیا ہول لیکن میری قوم کو مبرے اسلام کاعلم نہیں ہے سو مجھے جو چاہیں تھم فر ما کیس تو آپ بھی نے فر مایا کہ تو ہمارے ہاں ایک شخص کی طرح ہے سواگر چاہے تو ان کودھوکہ دے کیونکہ جنگ تو ہے بی دھوکہ ''۔انعسکوی فی الامنال

## جہاد کے احکام کا باب فصل ..... مختلف احکام کے بارے میں

۱۱۲۰۰۴ معرت ابوبکر صدیق رضی الله عندی مند ہے ۔ بی بن سعید روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عند نے شم کی طرف کشکر بھیجااور بزید بن ابی سفیان کواس کا امیر بنایا اوران کے ساتھ ساتھ چلنے گا، بزید بن ابی سفیان نے حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عند عضر عرض کیا کہ یاتو آپ سوار ہوجا کیں یا ہیں اثر جا وی ، فر مایانہ ہی ہیں سوار ہونے والا ہوں اور نہ آ از نے والے ہو ہیں اپنے ان قدموں کواللہ کو رائے ہیں گن رہا ہوں ، عن قریب تم ایک الی قوم سے ملنے والے ہو جن کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے خود کو گرجوں ہیں بند کر رکھا ہے سوان کو اور ان کے خیالات کو وہیں رہنے دو، اور عنقریب تم ایک الی قوم سے ملو گے جنہوں نے اپنے سروں کے بچھیں سے بالوں کو کھو در کھا ہے اور ان ہیں سے پٹیوں کی طرح کچھ باقی چھوڑ رکھا ہے سوماروان کے ان حصول کو کٹواروں سے ، اور ہیں تہمیں دیں باتوں کی وصیت کرتا ہوں کی عورت کو آل نہ کرتا درنہ کی کٹورٹ کو گا ورنہ کی گور کے درخت کو اور نہ جل تا ، اور نہ کی آبادی کو جا ورنہ کی گائے بکری وغیرہ کو کھا نے کے علاوہ ارتا ، اور نہ برز کی کا مظاہرہ کرتا اور نہ مال غذیمت میں خیائت کرتا ''۔

مالک، عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبه، سنن کبری بیهقی ۱۱۳۰۳ .... جعفرت ثابت بن الحجاج الکلائی روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عند کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کی حمدوثا ، بیان کی چرفر مایا کہ سنو! گرہے ہیں موجود راھب کوٹے آل کیا جائے''۔مصنف ابن ابی شیبه

#### مجامدین کے ساتھ بیدل چلنا

ان الدار العاص اور شرحیل بن حسة رضی التد عنه جب حضرت ابو برصدیق رضی الله عند نشام کی طرف لشکر بھیجاتو بزید بن ابی سفیان ، عمر و بن العاص اور شرحیل بن حسة رضی التد عنه جب سوار ہو گئے تو حضرت ابو برصدیتی رضی الله عند الشکر کے امراء کے ساتھ ساتھ ان کو رخصت کرنے کے لئے چلئے گئے اور ثدیة الوادع تک آپنی ، تو لوگوں نے عرض کیا ، اے رسول الله وقت کے فلیفہ! آپ بیدل چل رہے ہیں اور ہم سوار ہیں؟ فرمایا کہ بیں اپنے ان قدموں کو القدے کر استے میں گن رہا ہوں ، پھر آئیس وصیت کرنے گئے سوفر ، یا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ القدسے ڈرتے رہنا ، اور قبال کروان ہے جو اللہ سے کو کہ اللہ تعدی اللہ عندی کی دوکرنے والے ہیں ، اور مال غیرمت میں خیانت نہ کرتا ، میر ولی نہ کرتا اور فیل کروان ہے جو اللہ سے کرتا اور جو بہ شرکین دشمنوں سے سامن ہوجائے ان اللہ تو انہیں تین چیزوں کی وقوت دینا اگروہ مثبت جو اب دیں تو قبول کر لین اور ان سے رک جانا اور (اس صورت میں ) آئیس کفر کی سرز مین سے مسلمانوں کی سرز مین کی طرف جرت کرنے کا کہنا اگروہ کرمیں تو ان کو بتانا کہ تمہارے لئے بھی وہی سرفتیں ہیں جومہا جرین پر ہیں ، اور اگر وہ اسلم میں داخل ہوجا کیں اور اپنے گھریا رحوجا کیں اور اپن کا کہ بھی وہی سرفتیں ہیں جومہا جرین پر ہیں ، اور اگر وہ کریس تو ان کو تبان کو تبان کے بھی وہی سرفتیں ہیں جومہا جرین پر ہیں ، اور اگر وہا کی وہ اسلام میں داخل ہوجا کیں اور اپنے گھریا رحوجا کیں اور اپنے گھریا ور ان کا کہ بھی دی جومہا جرین کے علاقے میں آجا کیں تو آئیس بتادہ کہ ان کا کھریتیں دیگر عرب سلمانوں کا سات

۔ پر بھی اللہ کا تھم اس طرح نافذ العمل ہوگا جومومنوں پر ہے اور ان کے لئے مال فے اور مال ننیمت میں ہے کوئی چیز نہ ہو گ یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے شانہ بیثانہ بل حجاد کریں ،اوراگر وہ اسلام قبول کرنے ہے انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کرنا اگر وہ قبول کرلیں تو تم بھی قبول کرلینا اوران ہےاہیے ہاتھوں کوروک لیٹا، اوراگروہ انکار کریں تو ان کے خلاف اللہ ہے مدد ماتگواوران کے ساتھو تن ل کروانشاء اللہ، اورکسی درخت کو نه کابٹنا نہ جلانا اورکسی جانورکونه کا شاورند کسی کھل دار درخت کو کا شاء کسی گرجے کونه گرانا بچوں گونل نه کرنا اور نه برزر گوں اور نه عورتوں کواورتم عنقریب الیی قوم سے ماو کے جنہوں نے خودکوگر جول میں بتد کر رکھا ہے سوان کوااوران کے خیالات کوچھوڑ دینا ،اور تہہیں ایک قوم الیم بھی ملے گی جنہوں نے شیطان کے لئے اپنے سرول میں جگہ بنار کھی ہے جب ایسے لوگ تمہیں ملیں توان کی گردنیں اڑا دوانشاءاللہ''۔مسن کسری ہیھقی ۵ ۱۱۳۰۰ ابواتخل کہتے ہیں کہصالح بن کسیان نے مجھے بیان کیا فرمایا کہ جب حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عنہ نے پرید بن ابی سغیان کوشام بھیجاتو دصیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلنے لگے اور پزید سوار تھے اور حضرت ابو بکرصد لیق رضی التدعنہ پیدل چل رہے تھے تو پزید نے عرض کیا کہاے رسول امتد کے خلیفہ! یا تو آپ سوار ہوجا کیں یا ہیں اتر تاہوں تو حضرت ابو بحرصد بی رضی امتدعنہ نے فرمایا کہ نہ تو تو اتر ہے گا اور نہ میں سوار ہوں گا، میں اپنے ان قدموں کو اللہ کے راہے میں گن رہا ہوں ،اے یزید! تم عنقریب ایسے شہروں میں پہنچو گے، جہال حمہیں طرح طرح کے کھانے دیتے جائنیں گے تو ان میں ہے پہلے پر بھی اللہ کا نام لیرنا اور آخری پر بھی اور تم عنقریب الیمی قوموں کو پاؤ کے جنہوں نے خود کو گرجوں میں بند کررکھا ہے۔وان کواوران کے مقاصد وہیں چھوڑ دینا جن کے لئے وہ گرجوں میں بند ہوئے ہیں ،اورتم اس قوم ہے بھی ملو گے کہ شیطان نے ان کے سروں میں اپنے بیٹھنے کے لئے جگہبیں بنار تھی ہیں یعنی چھتریاں سوایس گردنوں کو کاٹ ڈالوں ،اور بڈھیے کھوسٹ کو آل نہ کرتا نہ ہورتوں کونہ بچوں کونہ بیاروں کواور ندراصبوں کو، آباد بول کوتباہ نہ کر نااور نہ بلاضر ورت کسی درخت کو کا ثنا، اور نہ بلاضر ورت کسی جانو رکو کا ثنا، اور کھجور کے تسمى درخت كوجمى نه كاثناا ورندانېيس ضائع كرنا ،اور دُ ها ثانه با ندهه ناورنه بر د لى دكھانا ، مال غنيمت ميں خيانېت نه كرنا اور يقييناً ضرور بالصرورالله تعالیٰ مدوفر ما تعیں کے غیب ہے اس کی جواس (اللہ) کی اور اس کے رسول کی مدد کرے بے شک اللہ تعالیٰ طافت والا اور زبر دست ہے اور میں حمهمیںاللہ کے سپر کرتا ہوں اورتم پرسلامتی ہو، پھرحضرت ابو بمرصد بی<del>ں رضی القدعنہ واپس روانہ ہو گئے' ۔ سن کبر</del>ی ہیھفی

۲۰۰۱۱ من ابن شہاب زمری، حظالة بن علی بن الاسقع ہے اور وہ حضرت ابو بحرصد بق رضی انڈ عندے روایت فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عند جب حضرت خالہ بن الدعنہ جسے کہ آپ رضی اللہ عنہ جسب حضرت خالہ بن ولید رضی اللہ عنہ کہ اللہ عنہ جسب حضرت خالہ بن ولید رضی اللہ عنہ کہ جس کے وکی جسب حضرت خالہ بن ولید رضی اللہ عنہ کہ مناور کہ اور کہ اللہ مناور کہ اللہ اللہ کہ بات بھی چھوڑ ہے والے ہے جنگ کی جسنی اگروہ ان باتوں کا اقر ارکریں کہ:

ایک بات بھی چھوڑ ہے تو اس سے ایسے بی جنگ کرنا جسے پانچوں چھوڑ نے والے ہے جنگ کی جائے گی لیعنی اگروہ ان باتوں کا اقر ارکریں کہ:

ایک بات بھی چھوڑ ہے تو اس سے ایسے بی جنگ کرنا جسے پانچوں جھوڑ نے والے ہے جنگ کی جائے گی لیعنی اگروہ ان باتوں کا اقر ارکریں کہ:

ایک بات بھی جھوڑ ہے تو اس سے ایسے بی جنگ کرنا جسے پانچوں جس کی اور نماز تائم کریں۔

۳....اوررمضان کےروزےر تھیں سے۔

٥..... اورج كري كئ بمسند احمد في السنة

٣ ....اورز كوة واداكري-

فا مکره . . . . کینی تر ل این صورت میں ہوگا جب وہ لوگ ان پانچوں چیز وں کا یا ان میں ہے کسی ایک کا بھی اٹکارکردی (اوراگر)وہ ان پانچوں چیز وں کو قبول کرلیں تو قبال نہ ہوگا۔واللہ اعلم بالصواب۔(مترجم)

۱۳۰۵ حضرت ابن عمرض الندمنها ہے مروی ہے فرمایا کہ حضرت ابو بمرصد ایق رضی اللہ عند نے بیزید بن ابی سفیان کوشکر دے کرشام کی طرف روانہ فرمایا اوران کے ساتھ پیدل تقریباً دومیل تک گئے ،عرض کیا گیا کہ اے رسول اللہ ہوتا کے فلیفہ ۔ (اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بجائے) اگر آپ واپس شریف لے جائیں (تو بہتر نہ ہوگا؟) تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منہیں اس لئے کہ میں فرسول اللہ ہوتا ہے سنافر مایا کہ جس کے دونوں پیراللہ کے رائے میں غیر آلود ہو گئے تو اللہ تعالی ان کوآگ پر حرام کردیں گے ، پھر جب حضرت ابو بمرصد ایق رضی اللہ عنہ والیس روانہ بمونے سافر مایا کہ میں خیابت بمونے سافر میں گئے تو الفتر میں کرتا ، اور نہ مال غیمت میں خیابت کرتا ، اور نہ سال غیمت میں خیابت کرتا ، اور نہ سال غیمت میں خیابت کرتا ، اور نہ سال غیمت میں خیابت کرتا ، اور نہ سی گھر وار درخت کو کا نیا اور نہ سی کو جانا اور نہ سی جانور کو مارنا ، اور نہ سی پھل وار درخت کو کا نیا اور نہ سی کو جانا اور نہ سی جانور کو مارنا ، اور نہ سی پھل وار درخت کو کا نیا اور نہ سی کھیتی کو جلانا اور نہ سی جانور کو مارنا ، اور نہ سی پھل وار درخت کو کا نیا اور نہ سی کھیتی کو جلانا اور نہ سی جانور کو مارنا ، اور نہ سی پھل وار درخت کو کا نیا در نہ سی کھیتی کو جلانا اور نہ سی جانور کو مارنا ، اور نہ سی کھیتی کو جلانا اور نہ سی جانور کو مارنا ، اور نہ سی کھیتی کو جلانا اور نہ سی جانور کو مارنا ، اور نہ سی کھیتی کو جلانا اور نہ سی جانور کو مارنا ، اور نہ سی کھیتی کو جانا نہ اور نہ سی کھیتی کو کھیتی کو کھیتی کو کھیتی کو کھیتی کو کھیتی کھیتی کو کھیتی کھیتی کو ک

کا ثنا، اور نہ کسی بڑھے کھوسٹ کوئل کرنا نہ بچے کو، نہ چھوٹے کو اور نہ سی عورت کو جہیں اسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے خود کو بند کرر کھا ہوگا ان کو وہیں چھوڑ دیں ، اور جہیں ایسے لوگ بھی میں گے کہ جن کے سرواں میں شیطانوں نے اپنے بیٹینے کے نئے جگہیں بنا رکھی جیل سوایے وگول کی گرونیں اڑا دینا اور تم ایسے شہروں میں جنبی والے ہو جہاں سی شیطانوں نے اپ رنگ رنگ کے کھانے آئیل گے سوکوئی کھا ناتمہارے پاس ایس منہ ہے۔ ایسان اٹھا پائے جس پرتم انتدی حمد نہ کی ہو۔ ابن دسحو به شاتمہارے باس ایسان کے جس پرتم انتدی حمد نہ کی ہو۔ ابن دسحو به ایسان کے جس پرتم انتدی خدرت عمر ضی انتد عنہ کی مند ہے حضر ہے سلم روایت کرت ہیں ، فراہ پر کے حضر ہے ہوں اور ان کی گرونوں کوئٹ ان زدہ کردواور اور بچوں پر جزید مقررنہ کرنا اور نہ مردوں میں ان پر جزید مقرر کرنا جو استرااستھال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور ان کی گردنوں کوئٹ ان زدہ کردواور ان کے جا ول کو کا ہوں جن جنہوں نے بال دی کھی وارد واقع میں ان میں ان موار ہوتے ہیں' یکٹی اسکوٹر پرخوا تین کے ہٹھنے کی طرح گھوڑ دل پردہ بیٹھ سے منے ہیں۔

عبدالرزاق، ابو عبيد في كتاب الامثال ابن زنجويهي، مصنف ابن ابي شيبه، متفق عليه

9 ۱۱۳۰۰ حضرت عمر بن قرہ رضی القدعنہ سے مروی ہے فرہ یا کہ ہمارے پاس حضرت عمر رضی القدعنہ کا خط آیا کہ وہ الوگ جو جہاد کرنے کے لئے اس مال (بیت المال) سے لیتے میں اور پھر مخاغت کرتے میں اور جہاد نہیں کرتے ،اگر کوئی ایسی حرکت کرے قوجم اس مال کے زیادہ قت وار میں کہ لے میں اس سے وہ جوری ہے اس نے بیت المال سے '۔ اس اسی شیبہ حسس بن سعیاں متعق علیہ

### صرف قال کے قابل لوگوں کول کرنا

۱۱۳۱۰ حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے مروی ہے فرمایا که حضرت عمر رضی الله عنه نے لشکروں کے امراء کولکھ کیسی عورت کولل نہ کریں اور نہ کسی کواور صرف اس کولل کولیں ہوا ستر ااستعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو''۔

اب اُسی مثلبه اور ابوعبید می کتاب اور الاحوال بروایت ام المؤمیں حصوت ام سلمة رصی الله عبها فائدہ: ....استر ااستعمال کرنے کی صلاحیت سے مراویہ ہے کہ وہ مخص عمر کے کاظ ہے اس حد تک پہنچ چکا ہو کہ اگر استر ااستعمال کرنا چ ہے تو کر سکے بیٹنی بالغ ہوچکا ہو''۔وانداعم بالصواب

۱۱۳۱۱ حضرت زیدین وهب رضی الله عنه ہے مروی ہے فر مایا کہ ہمارے پاس حضرت عمر رضی القدعنه کا خطری بنج که ال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور نہ غداری کرنا اور نہ کسی نتھے بچے کول کرنا اور کسانول کے معاسطے میں اللہ ہے ڈرؤ'۔مصلف اس ابسی بنیبیہ

۱۱۳۱۲ حضرت عمر رضی الله عنه ہے مروی ہے فر ، ہا کہ کسانوں کے معاصمے میں املہ سے ڈرواوران کوتل نہ کرنا ، البیتہ اگر وہ تمہارے مقابلے برآ تھیں توقیق کر سکتے ہو۔ (متفق علیہ)

۱۱۳۱۳ حضرت تکیم بن عمیر رضی الله عندے مردی ہے فر مایا کہ حضرت عمر رضی الله عند نے لشکرول کے امراء کولکھا کہ دوران سفرا گرمہا جرین میں سے کچھلوگوں کوذمیوں کے علاقے میں رات ہو جائے اور وہ ان علاقوں میں رات نہ گزاریں توان کی کوئی ذمہ داری نہیں'۔

ابوعبيد في الاموال،متفق عليه

۱۱۳۱۷ حضرت عثمان النہری رضی امتدعنہ ہے مروی ہے فر «یا کہ حضرت عمر بن انتظاب کنوارے شخص کوشادی شدہ کے مقابعے میں اور سوار کو پیدل کے مقابلے میں کڑنے کے لئے بھیجتے تھے۔ابن سعد

١١٣١٢ خضرت ابن عمر رضى القدعنها يم وى ب فرمايا كه حضرت عمر رضى القدعندا بيخ گورنرول وَحَكُم فر ، يا توانه ول ف ايخ مال كي تفصيلات لكھ

تجیجیں انہی میں حصرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال کوآ دھا آ دھا تھیم کرلیا اور آ دھا خود لے سیا اور آ دھاانہی کوعطافر مادیا'' ۔ ابن سعد

ہ رصابہ کی رسے رہائے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ جب کسی کو گود نریناتے تو اس کامال لکھ لیتے''۔اس سعد ۱۱۳۱۸ حضرت اسلم سے مردی ہے فرمایا کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے اپنے گور نروں کولکھا کہ مشرکوں کی عورتوں اور بچوں کوئل نہ کرتا اور حکم

ديا كه جولوگ استر ااستعمال كريكتے بين ان كول كردينا "بـ اس ذنحويه

۱۱۳۱۹ حضرت علی رضی القدعند سے مروی ہے فر مایا کہ سی زخمی کوٹو رأمت مارو، اور نہ کسی قیدی گول کرواور نہ کسی پیچھے رہے والے کا پیچھے کرؤ'۔ مسند شافعی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابسی شیبه، متفق عب

#### جنگ میں احتیاط کرنا

۱۱۳۲۰ ، بنبیلہ بنواسد کی ایک خاتون سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی الندعنہ کے جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد سنا حضرت عمر رضی الله عنه فرمار ہے ہتھے کہ کسی آ گے بڑھنے والے کوئل نہ کرنا اور نہ کسی بیجھے رہنے والے کواور کسی ذخی کونو را قتل نہ کرنا اور کسی گھر میں واخل نہ ہونا اور جس نے اسلحہ بھینک دیا تو وہ محفوظ ہے اور جس نے اپنا درواز ہ بند کرلیا وہ بھی محفوظ ہے'۔مصیف عبدالود اق

۱۱۳۲۱ . حضرت علی رضی الله عند سے مروی ہے فرمایا کہ جناب نبی کریم وہے جب کسی تشکر کو بھیجے مشرکیین کی طرف تو فرمات کو '' چل پڑوامند کے نام کے ساتھ اور پھر حدیث ذکر کی اور اس میں بیا بھی ہے کہ فرمایا کہ ''کسی چھوٹے نیچے کولل نہ کرنا نہ کسی عورت کو نہ کسی بوڑھے کو'۔ (اور کسی ورخت کو بھی نہ کا ٹنا)۔علاوہ اس ورخت کے جس سے تمہاری جنگ میں رکاوٹ ہویا جو تمہارے اور مشرکیین کے درمیان حاکل ہو،اور کسی آ دمی کا مثلہ نہ کرنا اور نہ ال فریکا ،اور غداری بھی نہ کرنا اور نہ مال غنیمت میں خیانت کرنا' ۔ سنن محبوی بیھفی

میں سے ایک شخص ہے اس کے لئے بھی وہ سب کچھ ہے جو مسمانوں کے لئے ہاوراسلام میں اس کا حصہ ہے ،اورا گرکوئی آپ کی وعوت کو قبال کے بعد قبول کرے یا شکست کے بعد قبول کرے تو مسلمانوں کے مال فے میں سے اس کے لئے بچھییں کیونکہ مسلمان اس مال کواس کے اسلام

ے پہلے ہی جمع کر چکے ہیں سویہی میرانظم اور خط ہے آپ کی طرف' ۔ ابوعید

۱۳۲۳ تک قبال نہ کرنا جب تک اللہ عندے مروی ہے فر مایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ان کونمائندہ بنا کر بھیجا، پھرایک شخص ہے فر مایا کہ علی کے پیچھے ہواور پیچھے سے ان کی حفاظت نہ چھوڑ نا اور ان ہے کہنا کہ نبی ﷺ آپ کو تھم دیتے ہیں آپ میر انتظار سیجئے گا اور پیھی کہنا کہ کسی قوم ہے اس وقت تک قبال نہ کرنا جب تک ان کودعوت نہ دے دؤ'۔ ابن راھو یہ

۱۱۳۲۵ حضرت بریدة رضی الله عندے مروی ہے فر ، یا که '' رسول الله ﷺ جب کسی امیر کوکسی دسته یالشکری طرف روانه فر ، تے تو ان کو وصیت فر ماتے اور فر ماتے کہ جب اپنے مشرک و تمن سے ملوتو اسے تین میں سے ایک بات کی دعوت دو، اگر وہ ان میں سے ایک بات کو بھی مان لیس تو اس میں اس ایس اور کی سے ایک بات کو بھی مان لیس تو اس کے موروک لیمن انہیں اسلام کی دعوت دینا ، اگر وہ مان لیس تو قبول کرلیس اور ان سے ہاتھ روک لیمن ، پھر آئیس اینا گھریار چھوڑ کر مہر جرین کے معداقوں کی طرف منتقل ہونے کی دعوت دینا اور آئیس بتا دینا کہ اگر انہوں نے اس بات کو مان لیا تو ان کے لئے بھی وہی پچھ ہوگا جو

مباجرین کے لئے ہاوراگروہ انکارکریں اوراپنے علاقول میں ہی رہیں تو آئیس بتادینا کہ وہ عرب مسلمانوں کی طرح ہوئے ان پر بھی اللّٰد کا تھم اس طرح نافذ ہوگا جس طرح اور مسلمانوں پرنافذ ہوتا ہے لیکن مال غنیمت اور مال فے میں سے ان کواس وقت تک حصہ نہ ہے گا جب تک وہ مسلمانوں کا شانہ بٹنانہ جہادنہ کرلیس ،اگروہ انکار کریں تو ان کو جزید دینے کی طرف بلانا اگر وہ مان لیس تو قبول کرلیس اور اگرا نکار کردیں تو اللّٰہ سے مدد ما تکنا اور ان کرنا ''مصنف ابن ابی دیسے

### مقتولین کومثلہ کرنے کی ممانعت

مند الشافعي، مسنداحمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نساتی، ابن ماجه، دارمی، ابن المجارود، طحاوی، ابن حبان اور سنن کبری بیهقی ۱۱۳۲۷. سلیمان بن بریدة این والد حفرت بریدة رضی الله عند بروایت کرتے بیل فر مایا که رسول الله بی نے ویہاتی مسلمانوں کے بارے میں فر مایا که جب تک وہ جارے ساتھ ل کر جباد نہ کر بن الاحند برائی مسلمانوں کے بارے میں فر مایا کہ جب تک وہ جمارے ساتھ ل کر جباد نہ کر بن الاحاد ۱۱۳۲۸ . فضل بن تمیم اپنے والد تمیم بن غیلان ابن سلمة التفای سے روایت کرتے بیل فر مایا که رسول الله وقت نے حضرت ابوسفیان بن حرب، حضرت مغیرة بن شعبداورایک اور خض انصاری یا حضرت خالد بن ولیدرضی ابتد عند کوروانه فر مایا که ثقیف کی عبادت گا جول کوتو ژوه ، عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم این کی مسجد بی پھر کہاں بنا کیں؟ فر مایا کہ جہاں ان کی باطل عبادت گا بین تھیں تا کہ اس جگہ ہے بھی اللہ کی عبادت کی جائے جہال سے نہ کی جائی تھی '' ۔ ابو نعیم

۱۱۳۲۹ حضرت جبیر بن نفیر رضی الله عند ہے مروی ہے فرمایا کہ آیک شخص حضرت توبان رضی الله عند کے پاس ہے گزرا، انہوں نے دریا فت فرمایا کہ کہاں کا ارادہ ہے، عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جار ہاہوں فرمایا کہ جب رشمن سے سامنا ہوتو بزولی نہ دکھانا، مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا نہ کس نے کو اس شخص نے پوچھا کہ آپ نے یہ باتیں کہاں ہے تی جیں، فرمایا کہ دنا۔ رسول اللہ بھٹائی ہے''

۱۳۳۰ است. جعنرت حظلہ رضی القدعنہ سے مروی ہے فر مایا کہ ہم مشرکین سے ایک جنگ کے دوران رسول القد ﷺ کے ساتھ ہے تو ہم ایک الیم عورت کے پاس سے گزرے جومقتول پڑی تھی ، بہت ہے وگ اس کے ارد گرد جمع تھے ، تو آپ ہی نے فر مایا کہ بید جنگ کرنے والی نہتی پھر فر مایا کہ خالد بن ولید کے پاس جا وَاوران سے بُہوکہ نہ بچول تو آپ کرے نہ مزدوروں و'۔ ابو معیم

ا ۱۱۳۳۱ حضرت الی انتختری فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلمان فاری رضی ابتدعنه، فارس کے مشرکیین سے جہاد کرنے سکے تو فرقایا کے تھبرو یہاں تک کہ میں ان کوان چیز وں کی دعوت دے دول جیسے میں رسول انندھے کو دعوت دیتے ہوئے سنا کرتا تھا، پھران کے پاس آئے اور فر مایا کہ میرانعلق تمهاری قوم ہے ہی ہےاوران لوگول نے جومقام ومرتبہ مجھے دیا ہے تم وہ بھی دیکھ رہے ہو،اور ہم تمہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں اگر تم مسلمان ہو گئے تو تنہارے لئے بھی وہی کچھ ہو گا جیسا ہمارے لئے ہے اگرتم انکار کروتو جزید دواپنے ہاتھوں سےخود کوحقیر سمجھتے ہوئے اورا گر پھر بھی تم انکار کرو کے تو ہم تم سے قبال کریں گے ،انہوں نے انکار کیا تو آ پے سے فرمایا کہ تملہ کردوان پڑ'۔مصنف ابن ابی شیبہ ۱۱۳۳۲ حضرت ابن عباس رضی التدفیها ہے مروی ہے فر مایا کہ جنگ خیبر میں ایک مخص نے ایک عورت کو گرفتار کرلیا اور اپنے چیجے بٹھا لیا ،اس عورت نے اس محض سے تلوار چھیننے کی کوشش کی تو اس محض نے اس عورت کو آل کر دیا ، رسول امتد پڑیئے نے اس عورت کو دیکھا تو فر مایا کہ اے مس نے تل کیا ہے بہتحابہ کرام رضی اللہ عند نے واقعہ ہے آگاہ کیا تو آپ ﷺ نے عورتوں کے تل ہے منع فرمادیا ' معصف ابن ابی شیبه ۱۱۳۳۲ عبدالرحمٰن بن افی عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی ایک مقتول عورت کے پاس سے کزرے تو دریافت فرمایا کہ اس کوکس نے تل کیا ہے؟ توایک مخص نے عرض کیا کہ میں اس کواہیے بیچھے بٹھا کرلا رہا تھ تو اس نے مجھے ل کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کولل کیا ہتو آپ ﷺ نے اس ك وفن كاحكم ويديا" .. ابن جويو

## جنگ میں بچوں کوئل نہیں کیا گیا

حضرت عطبية القرظى فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں بھا جن گول کرنے کا تھم حضرت سعد بن معاذ رضی القدعنہ نے جاری کر دیا تھا، سوجب مجھے تل کرنے کے لئے بکڑ کرلایا عمیا تو لوگوں میں ہے ایک شخص نے میراازار تھینج کی توصحابہ کرام رہنی امتد عنہم کی نظرمیرے زیریاف پڑگٹی جہاں پھھ بال وغیر ہنیں اُسے نتھے چنانچہ مجھے قید بول کے ساتھ لکھا گیا''۔مصنف عبدالر ذاق ۱۱۳۲۵ حضرت تعلیمة رضی القدعنہ اختی فر ماتے ہیں کہ رسول القدی نے عور توں اور بچوں کے آل منع فر مایا''۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله عند فرماتے ہیں مجھے میرے بیارے دوست ابوالقاسم (جنب رسول الله ﷺ) کی کنیت ہے(نے) وصیت فرمانی که جنگ ہے نہ بھا گن خواہ ہلاک ہی کیوں نہ ہو جاؤ''۔اس حریر

خالدالاحول ردایت کرتے ہیں خالد بن سعید ہے اور وہ اپنے والدے فر مایا که رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد بن سعید بن العاص HOTZ رضى الله عنه كويمن كى طرف بهيجا تؤ فر مايا كهاً مرايب ملاقے سے مزروجهال سے اذان كى آوازند سائى دے توان تك پہنچو، چنانچه جب وہ بنوز بيد کے ملاقے سے گزرے بقوانہوں نے اذان کی آواز ندسی توان کوگر فٹار کر رہا اتنے میں عمرو بن معد بیکرب رضی امتدعندان کے پاس آئے اور گفتگو کی تو حصرت خالد رغنی الله عنه تمام قیدی حضرت عمرو بن معدیکرب رنسی الله عنه کوهند به کردِ ہے ''۔ حضرت ابن عمباس رضی اللّه عنها فرمائے بین که جناب رسول الله ﷺ نے بھی کسی قوم ہے اس وقت تک جنگ ند کی جب تک ان کو

وعوت شاوے دک' کہابن المحار

#### امان

حضرت عمرضی القدعند کی مسند ہے حضرت طلحہ بن مبیدالقد بن کریز روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے لکھا کہ جس تشخص نے بھی مشرکوں میں ہے سی کودعوت دی اور آ سان کی طرف اشار ہ کر دیا اور القد تعالیٰ نے اس کوامان دے دی تو وہ القد بی کے عہد اور میثاق ك مرين ي مصنف عبدالرزاق

حضرت عمر رضی التدعندے مروی ہے کہ آپ رضی التدعندے تکھوایا کہ ہے شک مسلمان غلام بھی مسلمانوں میں ہے ہی ہے اگروہ

امان وید ہے تو یہی تھی جائے گا کہ سلمانوں نے امان دی ہے'۔ مصنف عبد الوداق، مصنف ابن ابی شیبہ، متفق علیہ الالال ۱۱۳۲۱ حضرت عوف بن ، یک الشجعی رضی القدعنه فر ، تے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان خاتون کو کلیف پہنچائی پھراس پرمٹی ڈالنے نگا جوخود پر ڈالنا جاہ رہا تھا یہ معاملہ حضرت عمر بن الخطاب رضی القدعنہ کے سامنے چیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی القدعنہ نے فر مایا کہ بیلوگ ذمی ہیں جوخود پر ڈالنا جاہ رہا تھا کی معاملہ حضرت عمر بن الخطاب رضی القدعنہ کے سامنے چیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی القدعنہ نے فر مایا کہ بیلوگ ذمی ہیں جب تک تمہمارے ساتھ کیا بواعبد پورا کر یا تو بھر اس کو بھر نہیں پھراس کو بھر نسی دے دگئ ، سے تعمیل ہوا بنا عبد پورانہ کر ہیں۔ تو ان کا کوئی عبد بیرا کی کو بھر نسی دھنی علیہ عبد الوزاق، متفق علیہ

۱۱۲۳۲ حضرت ابووائل بنی الله عند فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کا تھم نامہ ہم تک پہنچا جب تم نے قلع کا محاصرہ کرلیا تھا، پھرانہوں نے تم سے چا کہتم ان کواللہ کے تعلم کیا ہے لیکن ان کوا بن فردینا، کیونکہ تم نہیں جانے کہ ان کے بارے میں اللہ کا تھم کیا ہے لیکن ان کوا بنی فرمہ داری پرامان دو، پھران کے بارے میں وہ فیصلہ کر وجو تمہیں اچھا گئے، اور جب ایک شخص کسی دوسر شخص سے کہدے کہ خوفز دہ مت ہونا تو تحقیق اس نے امان دے دی اس کواورا کر کسی شخص نے دوسرے سے کہا کہ مترس تو تحقیق اس نے بھی اس کوامان دے دی کیونکہ اللہ تعالی تمام ڈیانوں کو جانے ہیں ''۔ معفق علیه

فأكده :... مترس فارى زبان كالكمدية يعنى نه ووالتداهم بالصواب (مترجم)

### جنگ میں بھی وعدہ خلافی جا ئز نہیں

۱۱٬۳۷۳ حضرت ایس بن ، یک رضی ابتدعنه ت مروی ہے فرمایا کہ ہم نے شتر کا محاسر ہ کرلیا اور ہرمزان کو حضرت عمر رضی ابتدعنہ کے حکم پر ا تارا،اور لے کر حضرت عمر رضی التدعنه کی خدمت اقدس میں مینچے تو حضرت عمر رضی القد عندنے فر مایا کہدتو اس نے کہا کہ وہ بات کروں جوزندہ لوگ کیا کرتے ہیں یاوہ بات کروں جومرنے والے کیا کرتے ہیں فرمایا کہ بولو،کوئی حرج نہیں، جب میں نے محسوں کیا کہ دہ اس کوئل کردیں گے عرض کیا کہا ہے اب قل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آیا ہے اسے کہہ دیا ہے کہ بولو کو ٹی حرج نہیں' تو حضرت عمر رضی التدعنہ نے فر مایا کہ کیا تو نے اس سے رشوت بی ہےاور پچھ حاصل کیا ہے، میں (حضرت انس رضی امتد عند بن مالک) نے عرض کیا کدخدا کی تشم ندمیں نے اس سے رشوت لی ہے اورنہ کچھ حاصل کیا ہے، تو حضرت عمر رضی القدعنہ نے فر مایا یا تو تو گواہ لے کرآیا کھر تھے سرزالے کی ،سومیس نکلا اور زہیر بن عوام سے ملا قات ہوئی انہوں نے میرے ساتھ ً وابی وی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کل نہ کرواہ ،سو ہرمزان مسلمیان ہوگیا''۔مسید الشافعی، متفق علیه اهل کوفہ میں ہے ایک صاحب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی ابند عندے ایک کشکر کے سالا رکونکھا جسے جنگ کے لئے بھیجا تھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہتم میں ہے کوئی مخص ملتج کافر کوطلب کرتاہے یہاں تک کہ پہاڑوں میں سخت ٹرائی اور رکاوٹ ہوتی ہے تو کہتا ہے''مترک'' کہتا ہے کہ خوفز دومت ہونا کھر جب اس کو بکڑلیتا ہے تو اس کوتا کردیتا ہے ،اورتشم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر مجھے اطلاع می کیسی نے ایس حرکت کی ہے تو میں اس کی سردن اڑا دول گا''۔امام مالک ۱۳۳۵ اِ حضرت ابوسیمیة رمنی القدعندے مروی ہے فر ہایا کہ حضرت عمر رمنی القدعنے نے مرہایا کوشم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اً رَسی نے تم میں ہے سی شرک کے لئے اپنی انگل ہے آ سان کی طرف اشارہ کیا ( بعنی امان دینے کا کہا) اور جب وہ اس کے پاس آ گیا تو اس نے اس کو پیز کرفس کردیا تو ہیں اس کواس کا قرے بدلے اس کردوں گا''۔ اس صاند اور الانکانی واقدی کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا ابو بکر بن عبدالقدین انی الحومیث نے اور فرمایا کہ بیت المقدی سے نیس یہودی آے ان کا سروار پوسف بن نون تھا ،ان کے لئے امان کی تحریر کالھوائی اور جاہیے ہے بدلے حضرت عمر رضی اللہ عندے ساتھ می حمر کی جعفرت عمر رضی اللہ عند نے ایک تج برلکھوائی اوران پر جزید مقرر کیا،اورنکھ بسم الندالزمن الرحیم بتہ ہارے لئے تمہارے مال اور ٹر ہے محفوظ میں جب تک تم خود شرارت نہ کر واور نہ سی شرارتی کو بیناہ دو ہسواگرتم میں ہے کسی نے کوئی شرارت کی یا شرارتی کو پناہ دی تواس ہے امتد کا ذمہ نتم ہوجائے گا اور شکسر کے حملے

کی ذمہ داری مجھے پرینہ ہوگی ،حضرت معاذرضی القدعنہ اورا ومبید قابن الجرائے رضی القدعنہ استحریر کے گواہ ہے اور حضرت الی بن کعب رضی الله

عندنے بیمعاہدہ تحریر فرمایا "۔ابن عساکو

۱۳۷۷ء مہلب بن انی صفر وفر ماتے ہیں کہ ہم نے من ذرکا محاصر ہ کیا اور پھھ قیدی حاصل کئے ، قرحضرت عمر رضی امتدعنہ نے ہمیں کھھا کے مناذیہ بھی سواد کے علاقوں میں سے ہے جو پچھتم نے ان سے بیا ہے ان کووا پئ کردؤ'۔ بیو عبید

۱۱۲۳۸ حضرت فضیل بن مبیر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئید مبادک میں جہاد میں کی مرتبہ حصد ابی تھ جنانچ فرماتے ہیں کہ جب ہم وابت آئے تو مسممان غلاموہیں سے ایک غلام پیچھے رہ گیا اور ایک کا غذیر، وشمنوں کے لئے امان نا مدمکھ کران کی طرف بچینک ویا، (آگے فرماتے ہیں کہ) واقعہ کی تفصیدات ہم نے حضرت عمر رضی امتد عنہ کو کھی جیسی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا کہ مسلمان غلام مسلمانوں ہی میں سے ہاں کی ذمہ داری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے امان دینے کو جائز قر اردیا' ۔ معضق علیه ہے۔ اس کی ذمہ داری ہیں اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ہر مزان نے حضرت عمر رضی امتد عنہ کی ذمہ داری پر گرفت ری پیش کی ، حضرت عمر رضی امتد عنہ کی ذمہ داری پر گرفت ری پیش کی ، حضرت عمر رضی امتد عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ عنہ اللہ عنہ ا

94411 مستحضرت اس رہی اہتد عند فر اسے ہیں کہ ہر مزان ہے مصرت ممرر می اہد عندی د مدداری پر مزماری ہیں ہی مسرت مرد نے فر ای کہا ہے انس! مجھے اہراء ہن مالک اور مجزا قابن ثور کے قاتل ہے حیو آتی ہے، چنانچہ ہر مزان نے اسلام قبول کرنیو اور اس کے لئے

حصر مقرركي سي "\_يعفوب س سفيان، متفق عليه

۱۱۲۵۰ حضرت علی رضی التدعن فرماتے ہیں کہ جب ذمی آئے تو ہم رسول الند اللہ کی خدمت اقدی میں تھے، ذمیوں نے عرض کی کمآپ ہمارے لئے اس کی ایک دستاویز لکھ دیجئے ،اس کے بعد ہم اس بارے میں آپ سے کوئی سوال ندکریں گے تو آپ بھی نے فرمایا کہ بال جوتم جا ہے ہومیں تمہارے سے لکھ دوں گا علاوہ لشکر کے سیاہیوں اور ب و توف لٹیروں کے کیونکہ یہی لوگ انہیا، کرام کے تاک دوں گا علاوہ لشکر کے سیاہیوں اور ب و توف لٹیروں کے کیونکہ یہی لوگ انہیا، کرام کے تاک کرنے والے ہیں کہ العسکوی

ے كرنبى كريم على كى وستاويزايك بى تھى '۔ابن ابى داؤد، فى المصاحف ورطواسى

۱۳۵۸ آ ذکر بن افی زاکدة فرمات بین که بی ابوایخی کے ستھ مکد کر مداور مدیند منورہ کے درمیان تھ تو بحدے ستھ بنوخزامت کا ایک شخص چینے گاتو ابوائحی نے اس سے بو چھاکہ نبی کریم ہوڑئے نے بو فرمیا تھا کہ بدیدوی بنو عب کی مددے کا نب آئھی؟ تو وہ خزائی شخص ہواکہ بنوکھ بکی مددے کا نب آئھی؟ تو وہ خزائی شخص ہواکہ بنوکھ بکی مددے کا نب آئھی، پھراس نے رسول امند بھری کی طرف سے بدیل ، ہسری اور بنی عمر و کے سرداروں کی طرف سویس تیر سے سے اللہ کہ تو بیان میں انسانی ، ہم امندالرحمن الرحيم اللہ کے رسول محمد کی طرف سے بدیل ، ہسری اور بنی عمر و کے سرداروں کی طرف سویس تیر سے سے مضاللہ کی تعریف بیان سے معرز لوگ تم بواور سب سے زیادہ قریبی رشتہ دارتھی اور مضیمین میں سے وہ لوگ جنہوں نے تبہ راا تباع کیا ، اور تحقیق تم میں سے اس شخص سے معزز لوگ تم بواور سب سے ذیا دہ قریبی کیا ور مصالی ہو اور گئی ہو تر سے بالکل خونز دہ نہ ہواور شد ہی سردہ ) ابنی سے معرز لوگ تم بین ہو اور بیل نے تبہار سے تی تیم نہیں ۔ کھا اُرتم اس مقبوں کراہ ، سوشم میری طرف سے بالکل خونز دہ نہ ہواور شد ہی مصر سے میں بوار موضم میری طرف سے بالکل خونز دہ نہ ہواور شد ہی مصر سے میں بوار موضم میری طرف سے بالکل خونز دہ نہ ہواور شد ہواور سے ہو تو ہو ہوں اپنے تبہدین کے لئے ہو بیات ہو ہوں سے بھی ہوں کی میں سے بھی ہوں کی اور بیعت کی ان پر جنہوں نے ان کہ میں محدوث ہوں اس مقبوں تبیس ہوا اور تم پر سائمی ہوں سے بھی جو رہ کی میں سے بھی ہوں ہوں اور تم پر سائمی ہوں اس می مورف نے زیر کہ کو میں سے بھی جب رسوں اللہ ہوتی نے ان کہ مورف نے زیر کے کہ مورف نور سے تک معرف نور کے ایک خونز اعد والے جی جو میر سے اہل میں سے بیں جب رسوں اللہ ہوتی نے ان کے نام مورف نور نے معرف نور کے ایک مورف نور کے اس معرف میں سے بھی جب رسوں اللہ ہوتی نے ان کے نام کو میں کہ مورف نور کے ان کے بین مورف نور کے بیں جب رسوں اللہ ہوتی نے ان کے نام کہ مورف نور کے بھور کی بھی بیں جب رسوں اللہ ہوتی نے ان کے نام کو مورف نور کے بھور کے بھی جب رسوں اللہ ہوتی نے ان کے نام کو مورف نور کی کو بھور کی بھیر کے بھور کی بھیر کے بھیر کے بھور کی بھیر کے بھیر کے بھیر کی کو بھیر کے بھیر کے بھور کی بھیر کے بھیر کی کو بھور کی بھیر کے بھیر کے بھیر کی کو بھیر کے بھیر کے بھیر کی کو بھیر کے بھیر کی کو بھیر کے

کھی تو وہ عرفات اور مکہ کے درمیان تھبرے ہوئے تھے اور مسلمان نہ ہوئے تھے اور بیلوگ جناب رسول القد ﷺ کے حلیف تھے''۔ مصیف ابن اہی شیبہ

### ذمیوں کے احکام

۱۱۳۵۳ مسند عمر رضی اللہ عند سے حضرت خالد بن یزید بن افی مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ مسلمان جاہیہ کہ مقام پر تفہر ہے ہوئے تھے ان میں حضرت عمر رضی اللہ عند بھی تنے ، تو ذمیوں میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور بتایا کہ لوگ اس کے انگوروں کے باغ کو جائے کہ وہ کو جائے گئے ہوئے تھا، کو جائے کہ جن میں ہے جو انگوروں کے تجھے انھائے : وے تھا، اس کود کم کے کر حضرت عمر رضی اللہ عند والیس اس کود کم کے کر حضرت عمر رضی اللہ عند نے بوجھ کی تو بھی ؟ اس نے عرض کی ، اے امیر المؤمنین ، ہم بہت بھو کے تھے ، تو حضرت عمر رضی اللہ عند والیس تشریف لیف کے اور باغ والے کو انگوروں کی قیمت اداکی'۔ ابوعبید

۱۱۲۵۳ حکیم بن عمیر فرماتے بیں کہ حضرت عمر رضی الله عندابل ذرہے برأت ظاہر کر دولشکر کی تکلیف ہے۔

حضرت سوبید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فر وہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام آئے ، تو اهل کہاب میں ہے ایک شخص کھڑا ہوااور عرض کیا اے امیر المؤمنین ،مومنوں میں ہے ایک تخص نے میراید حال کیا ہے جوآپ و کچھرہے ہیں ( اس تخص کا سربھی ہیٹا ہوا تھ ،اور پٹائی بھی لگی ہوئی تھی ) حضرت عمر رضی القدعنہ کو سخت خصہ آیا کھر حضرت صہیب رضی القدعنہ ہے فر مایا جا وُاور دیکھواس کا بیر حشر کس نے سیاہے، حضرت صبیب رضی الله عنه گئے تو دیکھا کہ وہ حضرت عوف بن مالک اللجعی رضی الله عنه بنتے، حضرت صبیب رضی الله عنه نے قرمایا کہ اِمیرالمؤمنین تم ہے سخت نا راض ہیں اور غصے میں ہیں ہندا حضرت معاذ بن جبل رضی الندعنہ کے یاس جا واور بات کرلو کیونکہ میں ڈرتا ہول کہ کہیں حضرت عمر رضی التدعنه تمہر، رہے ہارہے میں جیدی نہ کریں سوجب حضرت عمر رضی القدعنہ نے نماز اوا کی تو دریافت فر ہ یا کہ صبیب کہاں ہے کیا اس تحص کو پکڑلیا ،حضرت صہیب رضی امتد عظیم کہا جی ہاں وہ عوف تھے جوحضرت معاذ کے باس آ کر تفصیل بتارے تھے ، پھر حضرت معاذ رضی الندعنه کھڑے ہوئے اورعرض کیا اے امیر المؤمنین و وعوف بن مالک مبیں ان سے صفائی من کیجئے اوران کے معالمے میں جلدی نہ سیجئے ، جصرت عمر رضی امقدعنہ نے دریافت فر مایا کہ تیرااوراس کا کیا قصہ ہے،حصرت عوف رضی اللّٰدعنہ نے عرض کیاا ہےامیرالمؤمنین میں نے اس شخص کو دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کو پکڑ کر لئے جار ہاہے اور مارر ہاہے تا کہ اس کو بچیاڑ دے، پھراس نے اس عورت کو بچیاڑ انہیں بلکہ وھکا دے دیا وہ کر پڑی تو اس نے اس عورت کوڈھ نپ لیا یا اس پر حاوی ہو گیا حضرت عمر رضی القد عندے فرمایا کہ اس عورت کولا وُ تا کہ تمہماری بات کی تقیدین کردے،حضرت عوف منبی الندعنہ اس عورت کے پاس پہنچے تو اس کے والیدا ورشو ہر بولے کہتم ہماری عورت ہے کیا جا ہتے ہو ہتم نے تو ہمیں رسوا کر دیا ،تو وہ عورت بولی کہ خدا کی تشم میں ان کے ساتھ ضرور جاؤں گی ،اس کے والداور شوہرنے کہا کہ ہم جائیں گے اور تیری بات پہنچا نیں گے، چنانجہ وہ دونوں حضرت عمر رضی ابتد عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عوف رضی ابتد عنہ کی بات کی تائید کی چنانجہ حضرت عمر رضی القدعند نے اس میبودی کو بھائسی دینے کا تھم دیا ، اور فر ہایا کہ اس بات برتم سے سکے نہیں کی ، پھر فر مایا اے لوگو! محمہ (ﷺ) کے ذے میں امتدے ڈروہسوا گران میں ہے کئی نے الیم حرکت کی تو اس کا کوئی حصہ بیس ،حضرت سویدرضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ یہی پہلا یہودی تخص ہے جے میں نے اسلام میں کھالی و بیتے ہوئے دیکھا''۔ابوعبید، سن کبری بیہقی

س ہے ہے۔ ان سے اس میں چا ک دیے ہوئے دیکھا ۔ابوطبید، سن کبری ببھتی ۱۱۳۵۲ – حضرت ضحر ڈین حبیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعند نے فرمایا کہ ذمیوں کا نام رکھوکنیت شدرکھو،ان کوذلیل کرد (منجھو )اوران برظلم نہ کرواور جب تم اور وہ کسی راستے برا کیٹھے ہوجا کمیں نو انہیں تنگ جھے کی طرف کردؤ'۔

گاگاا حضرت حارث بن معاویہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی امتدعنہ کے پاس آیا تو انہوں نے دریا فٹ فر مایا کہ آپ نے اہل شام کو کس حال میں جیموڑ ا؟ انہوں نے تفصیل بتائی تو حضرت عمر رضی التدعنہ نے التد کاشکر ادا کیا اور تعریف بیان کی پھر فر مایا کہ شایدتم مشرکوں کے ساتھ ہیٹے رہے ہو؟ عرض کیا نہیں اے امیر المؤمنین تو فر مایا کہ اگرتم ان کے ساتھ ہیٹے تو ان کے ساتھ کھاتے ،ان کے ساتھ ہیٹے اور تم اس وقت تك بحل في يرد موك جب تك بيكام ندكروك أيعقوب بن سفيان، بيهقى في شعب الايمان

۱۳۵۸ کمول فرمائے ہیں حضرت عمر رضی القدعنہ ذمیوں کو تھم دیا کرتے تھے کہ اپنی پیش نی کے بال کا ٹیمں اور اوساط سے خود کو ہا ندھیں اور مسلمانوں کے معاملات میں ان کے ساتھ بالکل بھی مشابہت اختیار نہ کریں '۔اہن ذمعویہ

۱۱۳۵۹ - حضرت نیٹ بن افی سلیم فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے اپنے گورنروں کولکھا کہ خنز سروں کول کر دواور جولوگ جزید دیتے ہیں ان کے جزیے میں سے ان خنز میروں کی قیمت ان کوواپس کر دؤ'۔ابو عبید ، ابن زنجو یہ معافی الاموال

۱۳۶۰ - حضرت مجاہد بن عبداللدفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمیں لکھا کہ مجوسیوں میں سے جوتمہیں اپنی باندیوں ، بیٹوں اور بہنوں کے نکاح پر بلائیں تو ان سے پہلوتہی کرو،اوراس سے بھی کہ وہ ایک ساتھ کھانا کھا کیں تا کہ ہیں ہم ان کواهل کتاب کے ساتھ نہ ملادیں اور ہرکا ہمن وساحرکول کردؤ'۔ابن ذنجو یہ فی الاموال و رستہ فی الایصان اور محاملی فی امالیہ

#### جزیہ کے احکام

۱۱۳۶۳ . حضرت عمرض التدعنه کی مسند سے مسروق روایت کرتے ہیں کہ بعض قبیلوں میں سے ایک شخص مسلمان ہوگیا ،اوراس سے جزید یا جاتا تھا چنا نچہ وہ حضرت عمر رنی التدعنہ کے پاس آیا اورع ضرکیا کہ اے امیر المؤمنین! میں مسلمان ہوگیا ہوں اور پھر بھی مجھ سے جزید یا جاتا تھا چنا نچہ وہ حضرت عمرض التدعنہ نے فرویا کہ شاید تو نے بناہ لینے کے لئے اسد مقبول کیا ہے، اس نے کہا کہ رہا اسلام تو اس میں مجھے کون پنرہ وے گا؟ حضرت عمرضی التدعنہ نے فروایا کہ ہاں، اور پھر مکھ دیا کہ اس سے جزید نہ ایا جات'۔

ابو عبید، ابن زنحویه فی الاموال اور رسته فی الایمان اور دسته فی الایمان اور دسته فی الایمان اور دستن کبری بیهقی ۱۱۳۶۳ اسلم فره نے بیں که حضرت عمر رضی الله عنه نے سوئے والول پر چارویتا راور چاندگ والول پر چالیس ورهم جزید مقرر کیا اور یہ بھی که مسلمانول کارز ق اورمهمان نوازی تین دن کے بئے کریں گے'۔امام مالک، ابو عبید فی الاموال، سس کبوی بیهقی ۱۳۷۳ اوعون محمد بن مدیدانندانتفی فرمات بین که حضرت عمر رضی انتدعنه نے وگول کے سرداروں پر جزیہ مقرر کیا، مال دار پر ۴۸ درهم، ورمیانے درجے پر۲۴ درهم اورفقیر پر۲ا درهم مدمن کا بیهفی

۱۳۷۵ حضرت حارث بن معرب فرات بین که حضرت عمرض التدعند نے اللس مواد پرایک دن اور رات کی مہم ن نواز کی مقرر کی ،اورجس کو بیار کی بورش وغیرہ نے روک لیا بوقواپن ال خرج کرے' ۔الشاہ ہی ، مو عید ، ابن عداللہ حکم ہی ہو و المصور ، سس کموی بیھنی کی بیار کی بورٹ وغیرہ نے روک لیا بوقاپن ال خرج کرے' ۔الشاہ ہی ، مو عید ، ابن عداللہ کا است کی مہمان نواز کی کی شرط نگاتے تھے خواہ ان کے پاکتنی ہی نوائش بو ،اورا گران کے علاقوں میں کوئی مسلم ان مقول پویا گیا تو ان پردیت کی از م ہوگی ۔ابو عید اور مسدد ، معقو علیه کا ۱۳۲۸ اسلم فر ، بی کہ حضرت عمرضی المتدعنہ کو جن سے بہت سرا بریوں کا دیور مارا اور اسلم نے عرض کیا کہ وہ بال چھیا کید مناور اللہ فر میا کہ وہ بال چھیا کہ بیار ہے ہوائی ہی کہ وہ اس ہے خواہ ان بین کہ وہ بال چھیا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بال چھیا کہ وہ اس ہے تو دواب بیاں کہ دواب کے مواب کے مواب کو خواب کے مواب کے مواب

### جزبير كى مقدار

۱۱۳۷۸ حارث بن مضرب فروت بین که حضرت عمر رضی القدعند نے ارادہ کیا کداهل سواد کومسمانوں کے درمیون تقسیم فرمادیں چنانچیان کی تنتی کا تھم دیا تو ایک مسلمان شخص کے جھے بیس تین کسون آئے چنانچی ہے کہ رام رضی القدعنیم نے مشورہ فروو کی حضرت مل رضی اللہ عند کے فرووی کے ایس کا تعلقہ کے جھوڑ دیجئے ریمسلمانوں کی آمدنی کا ذریعہ ہوں گے چنانچے حضرت مثان رضی اللہ عند بین صنیف رضی لقدعنہ کو بھیج گیا اور انہوں نے از تالیس، چوہیں اور ہارودرهم کی مقدار مقرر کی '۔ابو عبید، ابن در مجوبہ، محوالی متعق علیه

۱۳۶۹ است حضرت مرة البهمد انی فره ت بین که بین نے مناحضرت عمرضی اللة عندفره رہے بیٹے که بین ان کو ہار ہارصدقہ دوں کا یہاں تیب کہ ایک شخص کے پاس سواونٹ جمع ہوجا تعیل گئے۔ابو عبید فی الامثال اور ابن سعد

• ۱۱۳۷ حضرت عند فرقد فرمات بین کدیل نے دریائے فرات کے کنارے سوادنا می ملاقے میں دن جریب زمین فریدی ہو کو روں کو کھا ک وغیرہ کھلانے کے لئے ،اور میہ ہوت حضرت عمر رضی القدعنہ کی خدمت اقدس میں عرض کی ،فر مایا کہ تیم نے زمین انس زمین سے فریدی ہے ، میں نے عرض کیا جی ہال پھر فر مایا چیو گے میرے ساتھ ؟ میں ان کے ساتھ چلاقو نہوں نے پوچھا اے فلاں فعال کیا تم نے اس و بچھ بیپ ہے! نہوں نے کہانہیں ،تو آ بے نے فر مایا کہ تعاش کر کے اس بندے سے اپنی مال لے وجسے دیا تھا۔ سس محری بیھفی

اسم الم فرمات بین که حضرت عمر رضی الله عندے سونا رکھنے والوں پر جار وینار جزید مقرر کیا ،اور جاندی واور پر جاسس ورشم ورهائے جاندی چیز ول میں سے گندم کے دومد،اوران میں سے ہرانسان کے سئے ہر وہ تین قسط تیل ،اورا سروہ شہ ئی ہوؤ ہر وہ یہ بیشنس آیی رو ب تیس دیسے گااور پھر فرمایا کہ جھے معلوم نہیں شہداور چر کی میں تنفی مقدار مقرر کی '۔ابو عبد، اس دمحویہ، فی الامول

الاس ابن الي في فرمات بيل كديين في جو بدت يوجها كد حضرت ممرضي المندعة في السن مرياطس يمن مندرياد وجزيديو المشرري

تعاتو حضرت مجامد نے قرمایا کہ موات کے لئے ' ۔ ابو عبید، ابن زنجویہ

۳۷۳ حضرت عمرضی القدعنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے کے پاس سے گزرے جو مجدول کے درواز ہار مانگا کرتا تھا تو فرمایا کہ ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ بڑھا ہے کے باوجود تجھ پر جزیہ مقرر کر دیا اور تجھے تیرے بڑھا ہے نے ضائع کر دیا، پھر بیت المال سے اس کی ضرورت کے لئے پچھ جاری فرمایا''۔ابو عبید، ابن ذنجویہ

۱۱۳۷۳ حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ کے پاس جزیبہ کا بہت سامال لایا گیا ، میرایہ خیال ہے کہتم نے لوگوں کو ہلاک کردیا ہے، عرض کیا کہ نبیں خدا کی قتم ہم نے جوبھی لیاہے وہ نہریت آ سانی سے سعاف کرتے ہوئے لیاہے، دریا دنت فرمایا بغیر ڈنڈے، کوڑے کردیا جوبھی کردیا ہے۔ کردایا اور ندمیرے دور میں کردایا'۔
کوڑے کے عرض کیا جی ہاں تو فرمایا کہتمام یقین القد بی کے لئے ہیں جس نے ندریکام میرے ہاتھ سے کردایا اور ندمیرے دور میں کردایا'۔

ابوعبيد في الاموال

۱۱۳۷۵ ابوعیاض فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے فرمایا کہ ذمیوں کے غلام نہ خرید و کیونکہ وہ خراج والے ہیں اور ان کی زمین بھی سوا نہیں نہ خرید واور تم میں سے کوئی بھی چھوٹوں کے ساتھ نہ ملائے جبکہ القد تعالی اس کو اسے نجات دیے بچکے ہیں'۔ اسو عبید فسی الام وال سنن کبوی

بروں درھم اسے ہیں کہ حضرت محررضی القدعنہ صابتہ پر جزیہ مقرر کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس قبل نہ ہوجا کمیں چنانچہ پھران پر دل درھم مقرر کرتے اور پھران پران کی حشیت اور کام کاج کے لحاظ ہے بڑھاتے ہی رہتے''۔ ابن دنجویہ فی الاموال میں ہے ایک شخص سے ایک شخص حضرت محرضی اللہ عندے دور میں مسلمان ہوگی ، اور حضرت محرضی اللہ عندے پاس آ یا اور عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں بھے پر جزیہ نیس لاگوہ وتا تو فرمایا کہ بلکہ تم جزیہ ہے ہے کہ لئے مسلمان ہوئے ہو، اس نے کہا کہ آگی کیا خیال ہے آگر میں جزیہ ہے کے کے مسلمان ہوا ہوتا جسے کہ فرمایا کہ بلکہ تم جزیہ ہے کہا کہ آگی کیا خیال ہے آگر میں جزیہ ہے ایک مسلمان ہوا ہوتا جسے کہ آگی کیا دیال ہے آگر میں جزیہ معاف کردیا''۔ ابن زمجو یہ آپ فرمایا ، ہاں ، پھراس سے جزیہ معاف کردیا''۔ ابن زمجو یہ آپ فرمایا ، ہاں ، پھراس سے جزیہ معاف کردیا''۔ ابن زمجو یہ ا

۱۱۳۷۸ اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمرض القد عند نے نشکروں کے امراء کولکھا کہ انھل جزیدگی گردنوں میں مہریں لگادیں '۔سس محبری میں بھی الاسکان ہوئے ہیں کہ حضرت عمرض القد عند کا خط آیا کہ بجوسیوں سے جزیدو، کیونکہ عبدالرحمٰن بن عوف نے مجھ

ے صدیت بیان کی ہے کہرسول اللہ ﷺ نے بجر مجوسیول نے جزیہ وصول کیا''۔ ابوبکر محید بن ابراهیم العاقولي في فوائده

۱۱۲۸۰ مندعلی رضی الدعنہ سے نظر بن عاصم روایت کرتے ہیں فرمایا کے قروۃ بن نوفل الاجھی نے فرمایا کہ کس بناء پر جوسیوں ہے جزیہ لوگر وہم جبکہ وہ اھل کتاب بھی نہیں؟ تو حضرت مستورد کھڑے ہوئے اوران ہے بات کرنے لگے اورفر مایا کہ اے اللہ کے دشمن! کیا تو حضرت ابو بحروہ مرضی اللہ عنہ پا پر طعن کرتا ہے، پھران کولے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر صفاتے ہیں اور ان کا بادشاہ ایک ہوسیوں کے بارے میں سب سے زیادہ جا تا ہوں ،ان کی علامت ہوتی ہے جووہ پر چائے ہیں ان کی کتاب ہے جووہ پڑھتے پڑھا تے ہیں اوران کا بادشاہ ایک ون نشے کی حالت میں اپنی بٹی اور بہن سے زنا کر بدیٹھا، رعایا میں بین تعفی لوگوں کو علم ہوگی جب کہا کہ کیا تم و نیا میں آ دم عدید السلام کے دین سے بہتر کی دین سے واقف ہوا وروہ اپنے میٹے اور بیٹی کی آپس میں شاد کی کروایا کرتے تھے اور میں آ دم سید السلام کے دین پر بمول ،سوجو وگ اپنے دین سے برگشتہ ہوگرای کے پیروکار ہوگئے انہوں نے مخالفوں سے جنگ کی ،سوا گلے ہی دن ان سے ان کی کتاب اٹھ کی گل اور جو ہم ان کے دین سے سینوں میں تھاوہ بھی اٹھا لیا گیا اور وہ اھل کتاب ہیں اور جنا ب رسول اللہ دی گاور حضرت ابو بحرصد بق رضی اللہ عنداور حضرت عمر رضی اللہ عند نے سینوں میں تھاوہ بھی اٹھا لیا گیا اور وہ اھل کتاب ہیں اور جنا ب رسول اللہ دی گاور حضرت ابو بحرصد بق رضی اللہ عنداور حضرت عمر رضی اللہ عند نے سینوں میں تھاوہ بھی اٹھالیا گیا اور وہ اھل کتاب ہیں اور جنا ب رسول اللہ دی گاور حضرت ابو بحرصد بق رضی اللہ عنداور حضرت عمر رضی اللہ عند نے سینوں میں تھاوہ بھی اٹھالیا گیا اور وہ اھل کتاب ہیں اور جنا ب رسول اللہ دی گھوں کیا ہے۔

ان ہے جزید لیا ہے'۔المشافعی، عدنی، ابو یھلی، ابن زنجویہ فی الاموال سن کبری بیھفی ۱۱۲۸۱ زبید بن عدی نے فرمایا کہ حضرت علی رضی انقد عنہ کے زمانے میں ایک دہقان مسلمان ہوگیا تو حضرت علی رضی القدعنہ نے فرمایا کہا گرتو اپنی زمین پر بی رہے گاتو ہم جھوسے تیرا جزید معاف کر دیں گے اورا گرتواس زمین ہے ہٹ گیا تو ہم اس کے زیادہ حق دار ہوں گے'۔

ابو عبيد، زنجويه في الاموال، سنن كبري بيهقي

۱۱۲۸۲ ابوعون اُسقفی محمد بن ببیدالقد فر ماتے ہیں کئن اِلتمر نامی جگہ کے دہقانوں میں سے ایک شخص مسمان ہوگیا تو حضرت علی رضی القدعنہ نے اس سے فر مایا کہ تبچھ پر جزیدتو کوئی نہیں کیکن وہ زمین جو تیرے پاس تھی وہ اب ہماری (اسلامی حکومت) کی ہے سواگرتو جا ہے تو ہم تیرے ہی لئے مقرد کر دیتے ہیں اور اگرتو جا ہے تو ہم تبچھے اس کا گران بنادیتے ہیں سواللہ تعالی جو پچھاس میں بیدا فر ما کیں گئ وہ تمام پیداوار لے کرتو ہمارے پاس آئے گا''۔ابو عبید، ابن ذبحویہ سنن کبری بیہ قبی

۱۱۳۸۳ منتر ۃ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر ہنر مند ہے جزید لیا کرتے تھے،سوئی والے سےسوئی اور تلوار والے سے تلوار، رسیول والے سے رسی، پھر ماہرین کو بلاتے اورسونا جا ندی ان کے حوالے کرتے وہ تقسیم کرتے ، پھر فرماتے ، یہ لے لواوراس کو تقسیم کر دو، وہ عرض کرتے کہ تمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں،تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہتم نے بہترین حصہ لیااور براحصہ چھوڑ دیا تمہیں ضرور لینا ہوگا''۔

ابوعبيد، ابن زنجويه معافي الاموال

۱۱۲۸۳ عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ مجھے تقیف کے ایک شخص نے اطلاع دی اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جھے برج سابور پر مقرر کیا تھا اور فر ہاتھا کہ دراہم کی وصولی کے لئے کسی پرکوڑامت اٹھا نا اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں ان کوفر وخت کرنا اور سردی گرمی کا لباس اور شہ جانور جس پردہ کا م کرتے ہیں اور کو کی شخص درہم طلب کرنے کئے لئے کھڑ اندر ہے، میں نے عرض کیا ،اے امیر المؤمنین ،اس طرح تو ہیں آپ کے پاس اس طرح آجا وَل کا جمعی کہیں کے باس اس طرح آجا وَل کا جمعی کہیں کے باس اس طرح آجا وَل کا جس طرح خالی ہا تھے تھا ،فر مایا کہ خواہ تو اس طرح میرے پاس آجائے جس طرح تو گیا تھا ،احتی کہیں کے بہمیں یہی مسلم دیا ہے وہ وصول کرلیں جوان کے پاس اضافی ہے ' سن سعید بن منصود

حضرت مجالد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند مجوسیوں سے بالکل جزیہ نہ لیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے گوائی دگ کہ جناب رسول اللہ ﷺنے مجوسیوں سے بطور جزیہ وصول کیا تھا''۔مصنف ابن ابسی شببہ

۱۱۲۸۷ جعفراین والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ورضی اللہ عند نے مجوسیوں سے جزید کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند نے فرمایا کہ میں نے ت رسول اللہ وہی فرمان سے کہ ان کے ساتھ اهل کتاب والا معاملہ کرو'۔ ابن ابی شیبه عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند اللہ عند اللہ بن الجب عند کے ساتھ جا بیا ہے تھے کہ ان کے ساتھ جا بیا ہے تھے کہ ان کے ساتھ جا بیا ہے تو کیا و کیھتے ہیں کہ ایک بوڑھا وی کھا تا ما ملک من ماتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عند کے ساتھ جا بیا ہے اور مورد کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے ما ملک رہا ہے ، اس کے بارے میں معلوم کیا تو بتایا کہ بید فرمیوں ہیں سے ایک شخص ہے جو بوڑھا اور کمز ور ہوگیا ہے ، تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے اس کے فرمیوں ہیں ہے ایک شخص ہے جو بوڑھا اور کمز ور ہوگیا ہے ، تو اس کو چھوڑ دیا اور اب وہ کھا تا اس کے فرمیوں ہیں ہے اس کے فرمیوں ہیں ہے اس کے فرمیوں ہیں ہے دار بھی تھا''۔ واقدی مانگا ہے چنا نچاس کے لئے بیت الممال سے دس درھم وظیفہ جاری فرمادیا وہ بال بچے دار بھی تھا''۔ واقدی

۱۳۸۸ اُ ابوذ رعد بن سیف بن ذی برن فرماتے ہیں کہ جذب نبی کریم ﷺ کا نامہ مبارک میرے کام آیا بیاس کانسخہ ہے، پھرفر مایا کہاس میں لکھا ہے کہ جوابی بہود ہوں یا نصرانبیت پر برقر اررہے تو اس کو مبتلانہ کیا جائے گاکسی تکلیف میں اور اس پر جزید کی ادائیگی لازم ہوگئی ہر بالغ پرخواہ مرد ہویا عورت آزاد ہویا غلام ،ایک دیناردینا ہوگایا پھرایک دینار کی مالیت کے برابر معافر میں سے'۔

#### عيسائيوں كے ساتھ طے ہونے والی شرائط

۱۱۲۸۹ حفرت عبدالرحمٰن بن غنم فرماتے ہیں کہ جب شام کے عسائیوں کے ساتھ سلح ہوئی تو میں نے حفرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھ (عیسائیوں کی طرف ہے)' دہم ابتدالرحمٰن الرحیم'' یہ خط اللہ کے بندے عمر کے لئے ہے جوامیر المؤمنین ہیں فلاں فلاں شہر کے عسائیول کی طرف جب آپ اوگ ہم رے ان ہے تو ہم نے آپ سے اپنے لئے اپنی اولا دول کے لئے اور اپنے مال کے لئے اور اپنے اللہ کے باردگر دکوئی گھر اپنے اللہ کے لئے امان طلب کی ،اور آپ کے لئے خود پر بیشرا لکھا عائد کیس کہ نہ ہم اپنے شہر میں اور ندا پنے شہر کے اردگر دکوئی گھر بنا کمیں گئے ندگرجہ ندکسی راھب کا ٹھیکا نداور ندان میں سے جو جگہ ہیں خراب ہوجا کیں گی ان کی تغییر نوند کریں گے اور نہ ہی ان جگہوں کو بنا کیس گی ان کی تغییر نوند کریں گے اور نہ ہی ان جگہوں کو بنا کیس گے دور و دول دول دول و نہ و یا رات ہم منع نہیں بنا کیس گے جو مسلمانوں کے علاقے میں ہیں ، اور اگر کوئی مسلمان ہمارے کرجول وغیرہ ہیں آگیا خواہ دہ دن ہو یا رات ہم منع نہیں بنا کیس

اور جب حضرت عمر رضی الندعنہ تک بیرخط پہنچا تو انہوں نے مندرجہ ذیل اضافہ فرمایا کہ ہم مسلمانوں میں ہے کسی کونہ ماریں گے، ہم نے شرط مقرر کی ہے تہارے لئے اپنے آپ پراپنے اصل قدھب پراوران (مسلمانوں) ہے ہم نے امان قبول کی ،سواگر ہم نے اپنی مقرر کردہ شرائط کی مخالفت کی تو ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں ذمی شد ہیں گے اور تمہارے لئے حلال ہوجائے گا وہ معاملہ جوشقی اور جھگڑ الولوگوں کے ساتھ کرنا حلال ہوتا ہے' ۔ ابن مندہ کھی غوائب شعبہ او رابن زبو کھی شرط نصاری

۱۳۹۰ سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ معزت عمر دضی اللہ عنہ نے جبلہ بن اہیم ہے فرمایا اے جبلہ! انہوں نے عرض کیا کہ جی موجود جوں ، تو فرمایا جمھے سے تین میں سے ایک بات قبول کرلو، یا تو تم مسلمان ہوجا و تو تنہیں بھی وہی سہولتیں ملیں گے جومسلمانوں کو ملتی ہیں اور تم پر بھی وہی فرمہ داری ہوگی جوتمام مسلمانوں پر ہوتی ہے ، یا پھرخراج ادا کرویا پھرتم رومیوں سے ل جا و فرمایا تو پھروہ رومیوں سے ل گیا''۔

ابوعید، ابن ذنجویه معاً فی کتاب الاموال اسلامی الله عندی ابن ذنجویه معاً فی کتاب الاموال معالی بیشانیوں کے بال ۱۱۳۹۱ فلید بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سنی الله عند فرمایا السیم کے الاموال کتاب کے خطاکھوکیا پی بیشانیوں کے بال کا شیس اور ابن زنجویه کا ٹیس اور سنی کیٹر او غیر ہ حضرت عمر صنی الله عند کی خدمت ہیں آئے اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین اهل فارس ہم پر غالب آگئے اور انہوں نے ہمیں تکلیف دی اور ہمارے ساتھ براسلوک کیا ہوجب الله تعالیٰ آپ کو لے آئے ہو ہمیں آپ کے آنے ہے خوش ہوئی ہم آپ اور انہوں نے ہمیں تکلیف دی اور ہمارے ساتھ براسلوک کیا ہوجب الله تعالیٰ آپ کو لے آئے ہیں ، ہم آپ کو کی چیز سے ندروکیں گے اور شرآپ سے قبال کریں گے ، یہاں تک کہ ہمیں علم ہوا کہ آپ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں ، تو جس اند عند نے جواب ہیں فرمایا کہ اب تو اگرتم چاہوتو اسلام قبول کرلو، اگر چاہوتو جزیرادا کرواورا گرچاہوتو جنگ کرو، تو انہوں نے جزید و بنا ختیار کیا '۔ ابو عبید

#### یہود بول کونکا لنے کے بیان میں

۱۳۹۳ السسمند عمر رضی الله عندست معفرت عمر رضی الله عند و بینار دوایت کرتے ہیں فرمایا که حضرت عمر رضی الله عند نے ایک یہووی کو یہ کہتے سنا کہ وہ کہدر ہاتھا'' رسول الله دائیجائے جمعے سے فرمایا کہ گویا کہ بیس تیرے ساتھ ہول ، تو نے اپنا یالان اپنے اونٹ پرڈ ال دیا کچر تو را تو سرارے سفر

كرنے لگا' حضرت عمر صنى الله عندنے فرمایا كه خداكسى شم الى باتول بركان نه دهرتا' مصنف عبدالودَاق

۱۳۹۳ اس اسم فرمائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے یہودیوں ،عسائیوں اور جوسیوں کے لئے تین دن مقرر کئے اپی ضروریات پوری کرلیں اوران میں ہے کوئی ایک بھی تین دن سے زیادہ مدینہ منورہ میں ندر ہے' ۔ مالک، سس کھری بیھفی

۱۳۹۵ یکی بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی امتد عند نے نجران کے یہودیوں اور عسائیوں کوجلہ وطن کر دیا، اوران کے زمین کا اچھ حصد اور انگوروں کے باغات خرید لئے ، اوران زمینوں کا لوگوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا کہ اگروہ گائے اور ال اپنے پاس سے لے کرآئے کس گے تو دو تہائی ان کا اور ایک تہائی حصر اور ہوگا ، اور کھجوروں دو تہائی ان کا اور ایک تہائی حصر اور ہوگا ، اور کھجوروں کے درختوں کا معاملہ اس طرح کیا کہ ایک تہائی کے درختوں کا معاملہ اس طرح کیا کہ ایک تہائی کام کرنے والوں کے لئے اور دو تہائی حضر تعمرضی احتہ عنہ کیا گائے ۔ عصر ابن ابی شیبه

۱۳۹۱ سے پہلے والا معاملے ختر فران کے درمین آئی العداد چالیس بزارتھی اور حضرت عمرضی ابتد عنہ کواس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں یہ مسمانوں پرجملہ نہ کر بینضیں الیکن اهل نجران کے درمین آئی شدہ حسد ہوگیا چن نچوہ حضرت عمرضی ابتد عنہ کے باس آئے اور عرض کیا کہ دہارا آئیس علی جھٹرا ہوگیا ہے جمیں جا اور اس کے درمین آئیس علی جھٹر کہا کہ جھٹرے جا اور اس کے التد وجھڑنے نے بھی ان کے لئے دستاویر الکھی تھی کہان کو جلاوطن کیا جائے چنا نچر حضرت عمرضی ابتد عنہ نے موقع غنیمت جانا اور ان کو جلاوطن کردیا بھروہ دوبارہ حضرت عمرضی ابتد عنہ کے باس آئے اور عرض کیا کہ پہلا والا معاملہ (لیعنی جلاوطنی کا) ختم کرد یہ جے ایکن حضرت عمرضی ابتد عنہ نے انکار کردیا ، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو یہ لوگ بھران کے باس آئی والد معاملہ فہم سے چنا نچہ جو پھھانہوں نے آپ ہم سے پہلے والا معاملہ فہم سے چنا نچہ جو پھھانہوں نے کیا ہے جس اس جس تبدیلی شردوں گا نہ کہ دور کا کہا کہ اس جس سے سے اس جس تبدیلی شردوں گا وہ کہا کہ دور کیا کہ دور

' سالم کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر حضرت علی رضی امتدعنہ پر کسی چیز میں طعن کرنے والے ہوتے تو اهل نجران کےمعالمے میں کرتے۔ ابن ابسی شیبہہ، ابو عبید فی الاموال، سنن محبری، بیھفی

#### بہود بول کو مدینہ سے جلا وطن کرنا

۱۳۹۷ حضرت ابن عمرضی انقد عنبافر مات میں کے حضرت عمر رضی انقد عند نے یہود یوں کو مدینے سے جلاوطن کر دیا تو یہود یوں نے عرض کیا کہ جناب رسول انقد دی نے ہمیں یہاں تھے ہمیں یہاں سے نکال رہے ہیں؟ نبی کریم ﷺ نے ہمیں یہاں تھہرایا ہے اوراب میری رائے میرے کتم ہمیں مدینے سے نکال دوں'۔ابو بکو المشافعی فی العیلانیات

۱۱۳۹۸ معنرت عمرضی القدعنه فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ ہے۔فرمارے تھے اگر میں زندہ اور باقی رہا تو ضرور یہودیوں اور عسائیوں کوجزیرۃ عرب سے نکال دول گا یہاں تک یہاں مسلمانوں کےعلاوہ کوئی زندہ ندرے '۔ابس جویو فی تھدیبہ

سا یوں وہریوہ رہیں جوری اللہ کہنمافر ماتے ہیں کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اگر کسی کا خیبر میں حصہ ہوتو وہ لے آئے تا کہ ہم اسے ان کے درمیان تقسیم کریں چنا نجے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان حصے کو قسیم کردیا ، تو ان یہود یوں کا سر دار بولا ، اے امیر المؤمنین! ہمیں نہ کا لئے ، ہمیں بہیں رہنے دیجے جیسے رسول اللہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں رہنے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سر دار سے فر مایا کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول سے گراہوا ہمیتا ہے؟ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیری سواری تھے کے کر قص کرتی ہوئی شام کی طرف چلی جارہی ہوگی اور مرکز رہتے دن کے ساتھ آگے ہی برطنی جارہی ہوگی ، پھراهل حدیبیمیں سے جولوگ فیریس موجود تھے ان لوگوں کے درمیان تقسیم کردیا''۔ اس جربو

حضرت ابن عمر رضی التدعنهافر ماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر رضی التدعنہا کے گھر والوں کوحضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور خطب ارشا وفر وی کے '' بے شک رسول اللہ ﷺ نے نیبر کے بہود یوں کے ساتھ ان کے مال پر معامد فر ویا تھا اور فر وایا تھا کہ ہم تہم ہیں اس وقت تک اپنے یاں رہنے دیں گے جب تک النتہ ہیں رہنے دے گا ،اورعبداللہ بن عمر وہاں موجود مال کی طرف گئے بتھے سورات کے وقت ان برحملہ کیا گیا اور ہاتھوں ہیروں کو بچاڑ دیا ،اور و ہاں ان کےعلاوہ ہمارا کوئی وتمن نہیں ، وہی ہمارے دشمن اور شہمت ہیں ،اورمیری رائے ان کوجلا وطن کرنے کی ہے چنا نجیاس معاسطے پر جب حضرت عمر رضی الله عنه نے اجتماعی فیصله کرلیا تو بنوانی انحقیق نامی قبیلے کا ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا كەاپەم يىرالىمۇمنىن! آپىمىس ئكال رەپىيى جېكەرسول اللەق ئے تىمىس ئىبىي رەپنے دىيا در بىر سے ساتھ ہمار سے اموال كامعاملە كىيا دورشرط لگائی ،تو حضرت عمر رضی امتدعنہ نے فر مایا کہ کیا تو ہیے مجت ہے کہ رسول القد ﷺ کے قول مبارک کو بھول گیا ہوں ( کہ ) تیرااس وقت کیا حال ہوگا جب تجھے خیبرے نکالا جائے گا اور تیری اونٹنی تجھے لے کرراتول رات بھ گتی چی جئے گی؟ یہودی نے کہا کہ بیتو ابوالقاسم (ﷺ) کا مُداق تھا،تو حضرت عمر صنی اللّه عندے فرمایا که اے اللّه کے دشمن تو حجموثا ہے، اور پھر حضرت عمر صنی اللّه عند نے ان کوجلا وطن کر دیا۔ بعجادی، سنن محبری بیہ قبی ا ۱۵۰۱ کیجی بن سبل بن الی همة فر ماتے ہیں مظہر بن رافع الحارتی میرے والد کے پاس شام سے دس عددموٹے تا زے کا فرمز دور لے کر آئے تا کیا یہ سے اپنی زمین پر کام کروا نمیں چنانچہ جب وہ خیبر ہنچے تو تنین دن گفہرے ،اسی دوران بمبودی وہاں داخل ہوئے اوران مز دورول کومظہر کے بنگ پر ابھارا،اور دویا تمین جھریال چوہیا کران کے لئے کے گئے، پھر جب مظہر خیبرے نکلے اور ثبارنا می جگہ ہر بہنچے تو ان مز دورول نے مظہر برحمعہ کردیا اور پیٹ بچاڑ کرنٹل کردیا اور پھرخیبر کی طرف واپس چلے گئے ، چنانچہ یہودیوں نے ان کوزا دراہ اورخوراک وغیرہ دی اور بیہ قاتل شام پہنچ سکتے ،حضرت عمر رضی التدعنہ کو جب بیاطلاع ملی تو فر مایا کہ میں خیبر کی طرف نکلنے والا ہوں اور و ہاں موجو داموال کونفسیم کرنے والا ہوں ،اس کی حدود کو واضح بھی کروں گا اس کے سائے کو کشادہ کروں گا اور بیبود بول کو وہاں سے جلا وطن کروں گا کیونکہ رسول امتد ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ القدنے تم کوٹھکا ٹا دیا ہے، اوراللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ ان کوجلاوطن کر دیا جائے ، چنا نجہ حضرت عمر رضی الله عندن ميمي كيا" -ابن سعد

۱۱۵۰۲ حضرت عمرضی الله عندنے فرمایا که اے لوگو! رسول امتدہ ہے نتیبر کے یہودیوں کے اس شرط پرمعاملہ فرمایا تھا کہ ہم جب چاہیں گے تمہیں نکال دیں گے،اگر کسی کا دہاں مال ہے تو وہ اپنے مال کے پاس پہنچ جائے کیونکہ میں یہودیوں کو نکالنے والا ہوں، پھرانہوں نے یہودیوں کو خیبر سے جلادطن کر دیا'' ۔۔ مسند احمد، ابو داؤ د، مسن محبوی بیہ قبی

### مصالحت ول

۱۵۰۱۰ مند عمرض الله عندے مغیرة بن سفاح بن المثنی المثنیانی، زرعة بن اسعمان سے یا نعمان بن زرعة سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمرض الله عندان سے بنو تغلب کے عسائیوں کے بارے میں بات کررہے ہے اور حضرت عمرضی الله عندان سے بنو تغلب کے عسائیوں کے بارے میں بات کررہے ہے اور حضرت عمرضی الله عندیا الله عندیا اراد وہ تھا کہ ان سے جزید کیس اور وہ مختلف شہروں میں پھیل گئے تھے، تو نعمان بن زرعة نے حضرت عمرضی الله عند سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین ، بنو تغلب والے عرب ہیں اور جزید کو پسند نہیں کرتے باس مال بھی نہیں وہ صرف کھیتی باڑی کرتے ہیں اور جزید کو پسند نہیں کرتے باس مال بھی نہیں وہ صرف کھیتی باڑی کرتے ہیں اور مولیثی یا لئے ہیں ، اور دشمن برغالب آج ہے ہیں ابند عند نے ان سے اس شرط پر ساتھ کر لی کہ اور دشمن برغالب آج ہے ہیں ابند عند نے ان سے اس شرط پر ساتھ کر لی کہ بنو تغلب والے دوگن ہ صدف اواکریں گے اور دیکھی شرط لگائی کہ دوا پنی اولو دکوعیسائی نہ بنا کئیں گے۔

مغیرہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گی کے حضرت علی رضی القدعنہ نے فرہ یا کہ اگر میں بنوتغنب کے لئے فارغ ہوتا تو ان کے بارے میں ضرور میری بھی ایک رائے ہوتی ، میں ان کے ساتھ زبر دست جنگ کرتا ، اور ضروران کی اولا دول کوقید کی بناتا ، جب سے انہوں نے اپنی اولا دکوعسائی بنایا ہے تو ان کا ذمہ تم ہوگیا ہے اورانہوں نے وعدہ خلافی کی ہے'۔ ابو عبید ، ابس ذنجو یہ معاً می الاموال م ۱۱۵۰ حضرت علی رضی القدعنه فرماتے ہیں کہ میں جہنا ہر رسول القدہ الکھوں کے انہوں نے بنو تغلب کے عسائیوں سے اس شرط پر سکے کی کہ وہ لوگ اینے دین پر برقر ارر ہیں گے اورانی اولا دکوعسائی نہ بنا نمیں گے ،اگرانہوں نے ایب کیا ، تو ان سے ذمہ شم ہوجائے گا ،اور تحقیق انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے سوخدا کی شم اگر میرا کا معمل ہوگیا تو میں ان کے ساتھ ذر بردست قبل کرون گا اوران کی اولا دکوقیدی بناؤں گا'۔مسد ابی بعلی عدہ خلافی کی ہے وہ لوگ ایپ بچوں کو اپنے دین موسی میں ان کے سائیوں سے اس شرط پر سلے کی کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو اپنے دین کے رنگ میں نہیں تکمیں گے اور میرکہ اِن پر دو گئے صدی کی اوائیگی لازم ہوگی'۔سنن محبری بیھفی

۲۰۵۱ حضرت عبادة بن نعمان النعلى فرمات بیل که انهول نے حضرت عمر دضی الله عندے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! بنوتغیب والے ان لوگول میں سے بیل جن کی شان وشوکت ہے آپ واقف بیل اور پہنی کہ وہ دشمن کے سامنے بیل، اگر دشمن نے آپ برحملہ کیا تو دشمن کی قوت بڑھ جائے گی ، اگر آپ ان کو پچھو دینا جا ہتے بیل تو دے و بیجئے ، تو حضرت عمر رضی الله عند نے ان کے ساتھ اس شرط پرسلی کی کہ دہ اپنی اولا دکو عنائیت میں نہ ڈبوئیں گے اور صدقہ بھی دوگنا اداکریں گئے'۔ سس سجری بیھفی

ے ۱۵۰۰ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے کہ وہ ایک راھب پرتگوار لے کرحملہ آور ہوئے جس نے جناب رسول اللہ ﷺوگالیاں دی تھیں ،اور فر مایا کہ ہم نے تم سے اس بات پرسلی نہیں کی کہتم ہمارے نبی ﷺ کوگالیاں دؤ'۔مصیف ابن اہی شیبه

#### عشر کابیان

۱۱۵۰۸ جعنرت عمرض الله عنه کی مسند ہے ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ذمیوں کے مال کے بارے میں جعنرت عمرضی القد عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ جب صدقہ والوں کے پاس سے گزروتوان سے نصف عشر لو، اوروہ مشرک جوذی ہیں ان کے تجارت کے مال میں بھی نصف عشر ہے'۔ عبدالو ذاق

1009 ابن جربج روایت فرماتے ہیں کہ اهل منبج اور بح عدن کے دوسرے طرف رہنے والے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کش کی کہ وہ تجارت کے لئے عرب سرز مین میں داخل ہوں گے اور اس کے بدلے عشر ادا کریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م سے مشورہ کیا اور اس پر اتفاقی فیصلہ ہوگیا چنا نچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بی پہلے خص ہیں جنہوں نے ان سے عشر وصول کیا''۔عدالو ذاق ۱۵۱۰ نریاد بن حدیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے سواد کی طرف بھیجا اور منع کیا کہ سی مسلمان سے یا خرات ادا کرنے والے ذمی سے عشر وصول کھروں''۔عصنف ابن ابی شیبہ ، سس کبری بیھنی

۱۱۵۱۱ <sup>ت</sup> جھنرت انس رضی القدعنہ فریاتے ہیں کہ حصرت عمر رضی القدعنہ نے مجھے بھیجااور یہ لکھ کر دیا کہ مسلمانوں کے مال ہے ایک چوتھا بی عشر دصول کروں اور ذمیوں کے مال تنجارت سے نصف عشر دصول کروں اور کھیتی کرنے والوں کے مال ہے عشر دصول کروں''۔

ابوعبيد في الاموال وابن سعد

۱۵۱۲... جضرت ابن عمر رضی القدعنها فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شمش اور زبیب میں نصف عشر اس ارادے ہے لیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مدینہ کی طرف آئے اور کیاس سے بوراعِشر وصول کیا کرتے تھے'۔انشافعی، ابو عبید، متعق علیه

۱۱۵۱۳. ... جعفرت زیاد بن حدید فرماتے ہیں کہ ہم کس مسلمان سے عشر وصول نہ کیا کرتے تھے،اور نہ دس جنگجوؤں کے بدلے معاہدہ کرنے والے سے،اور مجھے حضرت عمر رضی اللہ عند نہ کہ کہ بیس سال ہیں صرف ایک مرتبہ عشر وصول کروں' ۔ابو عبد، سنن محبری بیہ فی سالان میں اللہ عند کے میں میں کہ مندری زیوراور عبر میں عشر وصول کروں' ۔ابو عبد سالان میں اللہ عند میں اللہ عند نے مجھے ریا کھی کہ مندری زیوراور عبر میں عشر وصول کروں' ۔ابو عبد

اور قرمایا کہ اس کی سندضعیف ہے، ابوعبید کہتے ہیں کہ ہم سے زائد ہے عاصم بن سلیمان سے اور انہوں نے اماضعی سے روایت بیان کی فر مایا کہ اسمام ہیں سب سے جعفرت عمر رضی القدعند نے ہی عشر مقرر فر مایا۔

۱۵۱۵ واؤد بن کردوس فرماتے ہیں کہ میں نے بنوتغیب کی طرف سے حضرت عمرضی امتدعنہ سے صلح کی جبکہ بنوتغیب وا۔ لے دریائے

فرات عبورکر کے دم کی طرف جارہے تھے اس شرط پر کہ وہ اپنے بچول کوعسائیت کے رنگ میں نہ رنگیں گے اور نہ اپنے وین کےعلاوہ کسی اور وین پر زبر دئتی نہ کریں شے ،اور بید کہ ان پر دوگناعشر ہو، ہر بیس در ہم پر ایک درھم''۔ابو عبید فی الاموال

۱۵۱۷ نیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ ان کے والدعیسائیوں نے سال میں دومر تبہ عشر لیا کرتے تھے چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اس کوسال میں دومر تبہ عشر وصول کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کوسال میں دومر تبہ وصول کرنا جا ہے ، پھر وہ عسائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں دومر تبہ وصول کرنا جا ہے ، پھر وہ عسائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نئی بیٹنے ہوں اور میں نے تیری ضرورت پوری کروادی ہے'۔

ابوعبيد، سنن كبري، بيهقى

ےا ۱۱۵ حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی القدعنہ کے زمانہ مبار کہ میں مدیبند کے بازار کا عامل تھ چنا نچیہ ہم مشمش میں سے عشر لیا کرتے بیٹے' ۔انشافعی، ابو عبید

#### خراج

۱۵۱۸ مندمعاذرضی القدعند سے مروی ہے فرمایا کہ مجھے جن برسول القد ﷺ نے عرب ملاقول کی طرف رواندفر ، یا اور حکم فرمایا کہ میں زمین کا حصد تمائی اور چوتھائی تھا۔ عبدالو ذاق

### خمس

1019 حضرت عمر رضی القدعند کی مسند ہے حضرت انس رضی القد عند روایت فر ماتے ہیں کہ براء بن مالک نے مرز بان الزرارة ہے مبارزة (مقابلہ) کیا ، اور ایسانیز و مارا کہ جس ہے ذرہ ٹوٹ کی اور نیز ہے کا کھال اندر تھس کی اور براء بن مالک قبل ہوگی ، حضرت عمر رضی الله عندی کی نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ ہم جھینے ہوئے مال ہے جس ندلیا کرتے تھے لیکن براء کا مسلوبہ مال بہت زیادہ ہے اور جھے بہی بھے ہیں آتا ہے کہ اس کا بھی خس نکالوں ، چنانچیاس کی قیمت تمیں ہزار دینار مقرر کی اور حضرت عمر رضی الله عند نے جمیس چھے ہزار دینار عطافر مائے ، چنانچے بہلی مرتبھی کہ اسلام میں کسی مقتول کے جھینے ہوئے مال ہے موسول کیا گیا۔

عبد الرزاق، ابوعبید فی کتاب الاموال، ابن ابی شیبه، ابن حریر، ابوعوانه، طحاوی، اور محاملی فی امالیه ۱۱۵۲۰ حضرت عمرضی الندعن فرماتے بیل کشس کشس،ی ہے نکالا جائے گا''۔

ابن ابی شبید، ابن المسدر فی الاوسط، النطفاء للعفیلی، دار قطبی، متدی علیه
ا۱۵۳۱ هانی بن کلثوم فرماتے بین که جب اسلامی لشکر نے شام فتح کربی تو سالا رلشکر نے حضرت عمر رضی القد عنہ کو خط کھا کہ ہم نے الیسی سرز مین فتح کی ہے جس پر کھانا پینا اور گھاس پھوس بہت ہے، میں نے اپنے پاس ہے کوئی قدم اٹھانا مناسب نہ سمجھا چنا نچہ آپ مجھے اس معاسلے میں کوئی ھدایات تحریفر مائٹیں، چنا نچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھ کہ لوگوں کو کھانے پینے دو، سوجوکوئی سونے جیا ندی کی خرید و فروخت کرے تو اس میں الند کا حصہ نہیں ہے۔ مندی علیه

### حضرت عمررضي اللدعنه كي دعا كي قبوليت

۱۱۵۲۲ نافع فرماتے ہیں کہ جس نشکر نے ش م فنخ کیا ہے اس میں حضرت معاذ اور بلال رضی امتزعنہما بھی تنھے چنانچ انہوں نے حضرت عمر رضی الدعنہ کو کا میں ماصل ہوا ہے اس میں سے تمس (پانچوال حصہ) آب کا ہے اور باتی ہیں رااور اس کے علاوہ اس میں کے کا کوئی

حينبين جيك كدرسول الله ويكفي فيبر مين عمل فرمايا تفا"\_

تو حفزت عمررضی املاعند نے تحریر فر مایا کہ ایس نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو بلکہ میں اے مسلمانوں کے لئے دقف کرتا ہوں۔ سو جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت عمررضی القدعنہ کھڑ ہے ہوئے اور دعا فر مائی کہ اے میر ہے اللہ میر سے بلال اوران کے ساتھیوں کی طرف سے کافی ہو جائے ، چنانچے ابھی سال بحربھی نہ گزراتھا کہ تمام حضرات کی وفات ہو گئی۔

ابو عبيد، ابن زنجويه، اورسنن كبري بيهقي

فا کدہ:....اسی روایت کے آخر میں مشاجرات صحابہ کی طرف اشارہ ہے،اھل علم کواس کا تھم معلوم ہی ہے اورعوام کواس کی ضرورت نہیں دہذا ایسی روایات ومسائل کی کھود کرید کرنے کی ضرورت نہیں۔والقداعلم بالصواب۔(مترجم)

الان المنظم الم

۱۱۵۲۳ جعفرت ابن عباس رضی الله عنها فریاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القد عنه ہمیں ٹمس ہیں ہے اتناویتے جتنامن سب سمجھتے چنانچے ہم نے اس میں عدم دلچیسی کا اظہار کیا اور کہا کہ رسول القد ﷺ کے رہتے دار دن کا حق شمس کا ٹمس ہے تو حضرت عمر رضی القد عنہ نے فر ، یا کہ القد تعالی نے ٹس انہی اقسام میں مقرر فر ، یا ہے جن کی نشاند ھی فر ، ٹی ہے چنانچے سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے جن کی تعداد زیادہ ہواور فاقد سخت ہو چنانچے ہم میں سے بعض نے لےلیا اور بعض نے چھوڑ دیا''۔ابو عید

۱۱۵۲۵ زہری فرماتے ہیں کہ حصرت عمر رضی انقد عنہ نے فرمایا کہ اگر عراق کاخمس آ گیا تو کسی ہاشی کو نکاح کروائے بغیر نہ چھوڑ وں گا اور جس کے لئے کوئی لڑکی نہ ہواس کی میں خود خدمت کرول گا'''۔ابو عبید

## مال غنيمت كے يا نچويں حصه كي تقسيم

۱۱۵۲۲ حفزت علی رضی التدعیفر ماتے ہیں کہ ہیں فاظمہ ،عباس اور زید بن حارثہ رضی التدفیم جناب رسول التدفیر کی ضدمت اقد س میں بیٹے سے تقو حضرت عبس رضی التدعید نے عرض کیا کہ یا رسول التدا میری عمر بردگی ، بڈیازم ہو گئیس اور تکلیف بردگی سواگر آپ من سب جمیس تو میرے لئے استے وقل کھانے (بطور وظیفہ) کا تھم دے دہیے ، تو آپ گئیٹ فر مایا کہ ہیں نے تھم دے دیا ، پھر حضرت عباس رضی التدعید نے عرض کیا کہ یا رسول التدا اگر آپ مناسب مجھیس تو میرے لئے بھی ویسائی تھم جاری فر ما ہے جسیا اپنے بچا حضرت عباس رضی التدعید نے خواری فرمایا ہے بھی فرمایا کہ ہیں ہے تھم جاری کردوں گا ، پھر حضرت زید بن حارثہ رضی التدعید نے عرض کیا کہ یو رسول التدا آپ نے بچھے فرمایا ہے بھی میراگر راوقات ای ہے تھی پھر آپ نے وہ ذرمین بھی ہے واپس کے لی سواب اگر آپ مناسب بھیس آتو واپس کردیں ، تو میں میں موارث کی ایسان کی بول التدا اگر آپ چا ہیں تو اس بھی کردیا کہ بول التدا تو کہ بھی میں اس کو آپ کی کہ یا رسول التدا اگر آپ چا ہیں تو اس کی مقر رفر مایا ہو ہیں کہ دیا ہے کہ کہ میں معاسلے میں بھی ہے ہو تھی نے فرمایا کہ بھی ہے نے فرمایا کہ بم ایس کردیں گے چن نچر آپ کی خیات مبار کہ بی مقر رفر مایا ور میں نے آپ کی حیات مبار کہ بی میں مقدم کردیا ، پھر حضرت ابو بکر صدین رضی التدعید نے بھی مقر رفر مایا اور میں نے اسے ان کی حیات مبار کہ بی میں تعلیم کردیا ، پھر حضرت ابو بکر صدین رضی التدعید نے بھی مقر رفر مایا اور میں نے اسے ان کی حیات مبار کہ ہیں ہے کہ مقدم کردیا ''۔

ابن ابي شيبه، مسلد احمد، ابو داؤد، الويعلي، الصعفاء، للعقيلي منفق عليه، سعيد بن منصور أور مسمم

۱۵۲۷ ، علی رضی اللہ عنی فریاتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے ٹمس کے ٹس برمقر رفر مایا چنا نچہ میں اس کو آپﷺ کی حیات مبار کہ ہیں تھے کہ اس کے سے اس کے سے معارکہ ہیں تھے ہوئے اس کو آپ کی حیات مبارکہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ما کی حیات مبارکہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مال لا یا گیا ، انہوں نے بھے بایا اور کہا کہ لے لیجئے ، میں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ، پھر فر مایا کہ لے لیجئے آپ لوگ اس کے زیادہ فق وار ہیں ، میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بے نیاز ہوں ، تو انہوں نے اس مال کو بیت الممال میں جمع کروادیا ''۔ابن ابی مشیدہ ، ابو داؤ د

' ۱۱۵۲۸ محمہ بن انحق کہتے ہیں کہ ہیں نے ابوجعفر محمہ بن علی بن ابی طالب سے بوجھا کہ جب ان کواس معاسطے پر مقرر کیا گیا تھا تو آپ ﷺ کے رہتے داروں کے حصے کے بارے میں انہوں نے کیا معاملہ کیا تھا؟ فر مایا کہ بالکل وہی جوحضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی القدعنها نے کیا تھا، میں نے پھر بوچھا کہ پھر کیارکاوٹ ہوئی؟ فر مایا کہ ان کو یہ بات پسندنتھی کہ کوئی ان کے بارے میں یہ کہے کہ وہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی الله عنہما کے طریقے کے خلاف جلتے ہے گئے۔ ابو عبید، ابن الانبادی فی المصاحف

•۱۱۵۳ ابن الی یعلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی القد عنہ ہے تھس کے بارے میں سوال کیا؟ تو فرمایا کہ القد تعالیٰ نے صدقہ کو ہمارے لئے حرام قرار دیا اور اس کے بدلے میں ہمیں تھس عطا فرمایا، چنا نچے رسول القد ﷺ نے جھے اس پر مقرر فرمایا حتی کہ آپ ﷺ کی وفات ہوگئی پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی القد عنہ نے بھی جھے اس پر مقرر فرمایا یہاں تک کہ ان کی بھی وفات ہوگئی اور پھر حضرت عمر رضی القد عنہ نے بھی مجھے اس پر مقرر فرمایا سوس اور جدیسا بور کی فتح تک ' ۔ ابو الحسس بن معروف فی فضائل بن ھائے

۱۱۵۳۱ آ ہن سیر بین فرمائے ہیں کہ ایک امیر نے حضرت انس رضی اللّٰہ عند بن ما لک رضی اللّٰہ عند کو مال فے ہیں ہے کوئی چیز دی تو حضرت انس رضی اللّہ عند نے دریا فت فرمایا کہ کیا بیٹس ہیں ہے ہے؟ اس نے کہ نہیں تو آپ رضی اللّٰہ عند نے قبول ندفر مایا''۔ابن سعد

#### مال غنیمت اوراس کے احکامات

۱۱۵۳۴ حفرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کی مسند ہے عبدالرحمٰن بن الحارث بن هشام کے آ زاد کردہ غلام ابوقر ۃ روایت فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے تقسیم فر ، نی سومیرے لئے بھی اتنا ہی حصہ رکھا جتنامیرے آتا کے لئے رکھا''۔

ابن سعد اور ابو عبید فی الاموال، مصنف ابن ابی شیبه ۱۱۵۳۳ بزید بن عبدالله بن قسیط فرماتے بیل که حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے حضرت عکرمه رضی الله عنه بن الی جھل کو پانچ سومسلمانوں کے ساتھ زیاد بن لبیداور مہہ جرین الج امید کی مدد کے لئے بھیجا الشکر کے حالات موافق ہو گئے اور انہوں نے یمن میں نجیر نامی ملاقہ فتح کرایا لیکن زیاد بن لبید نے مل غنیمت میں مدد کے لئے آنے والے شکر کو بھی شریک کرریا' (جوفتح کے بعد پہنچاتھا) چنانچہ حضرت الوبکر صدیق وضی القد عند نے لئے الشافعی، سنن کبری بیھقی صدیق وضی القد عند نے دوران موجودتھ''۔المشافعی، سنن کبری بیھقی ساتھ کا ساتھ اللہ ہو تیمن کے مسلمانوں سے لیا تھا ان پر مسلمانوں سے لیا تھا ان پر عالی کہ وہ مال جو تیمن نے مسلمانوں سے لیا تھا ان پر غالب آ کر یا کوئی بھ گ کروشم ہونے سے پہلے بھی اور علی بھر میں گئی اور جی الشافعی، عنفق علیه بعد میں بھر میں ایک وقتی وارجین''۔الشافعی، عنفق علیه

۱۱۵۳۵ یز بدین الی صبیب فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرصدیق رضی امتد عنہ کے پاس مال آتا تو اس بیں لوگوں کو برابر کرتے اور فرمایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ اس معاملے ہے اپنی جان جھٹر الوں اور رسول القد ﷺکے لئے اپنا جہاد خالص کرلوں'۔ (بیعنی میراجہاد خالص ہوجا تا)۔

ابو عبيد في الاموال

۱۱۵۳۷ این الی جبیب وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گفتگو کی کتفتیم کے دوران لوگوں میں فضیلت کو پیش نظر رکھنا جا ہیں انہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کے فضائل تو اللہ کے ہاں ہیں رہا یہ معاملہ تو اس میں برابر بہتر ہے' ۔ ابو عبید ۱۱۵۳۷ مند عمر رضی اللہ عنہ سے طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ مال ننیمت میں حصدای کو بلے گاجو جنگ کے دوران موجود تھا' ۔

الشافعي، عبدالرزاق، ابن ابي شيبه، طحاوي، سنن كبري بيهقي

۱۱۵۳۸ حضرت عمرضی القد عند فرماتے ہیں کہ بونضیر کامال اس مال ہیں ہے تھا جوالقد تھی لی نے اپنے رسول القد کھی کو حطا فرمایا جس سے مسلمانوں نے کوئی گھوڑے وغیرہ نہیں دوڑائے بلکہ بیرخاص صرف رسول القد کھی کے لئے تھا چنا نچہ آپ ہی اس میں سے اپنے گھر والوں پر سال بھر خرج فرماتے ہیں گان جائے''۔الشافعی، والحمیدی، ابن ابن شبیہ، مسلم مسلم، ابو داؤ د، ترمدی، نسانی، ابن المجادود ابن جویو فی تھذیبیہ ابن الصدر، ابن مرحویہ سنن کبری بیھقی احمد، عدنی، مسلم، ابو داؤ د، ترمدی، نسانی، ابن المجادود ابن جویو فی تھذیبیہ ابن الصدر، ابن مرحویہ سنن کبری بیھقی الماس عالم اللہ علی والی خاصیت کاما لک نہ تھی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول المدر کی والی خاصیتوں کے ساتھ ممتاز فرمایا تھی کہ ان کے علاوہ کوئی ان خاصیت کاما لک نہ تھی، چن نچ المدر تی این المور نہیں دی اور نہیں موحوا کی شم آپ کی نے اس مال کوتم پر ترجی نہیں دی اور نہیں جوثور کر حاصل کیا بلکہ وہ مال بھی آپ کی نہ نہ الم کام الک واللہ کہ والی کاسال بھر کاخر چالیا کرتے تھے اور باتی ، ندہ مال کوالقد کے داسے میں خرج فرم یو کرتے تھے۔ رسول المقد کھی سے اپنے گھروالوں کاسال بھر کاخر چالیا کرتے تھے اور باتی ، ندہ مال کوالقد کے داستے میں خرج فرم یو کرتے تھے۔

عبد الرراق، عدنی، عبد بن حمید، بنجاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، بسائی، ابن مردویه، سنن کبری بیهقی ۱۱۵۴۰ حضرت عمرضی الله عندفر ماتے ہیں کہ آپ پنوشیر کے مجور کے درخت فروخت کر کے اپنے گھروالوں کے لئے سال مجرکا خرچہ رکھا کرتے تھے'۔بحاری

### باغ فدك كي تفصيل

۱۱۵۲۱ حضرت عمر رضی الندعنه فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کے لئے تین چیزی تھیں، بنونضیر، خیبر، اور فدک، رہا بنونضیر تو وہ اپنے نائبین کے لئے تھار ہا فدک کا باغ تو وہ مسافروں کے لیئے رکھا ہوا تھا اور خیبر کآ ب ﷺ نے تین جھے کرر کھے تھے دو جھے تو مسلمانوں کے لئے اور ایک حصدا ہے اور ایک عصدا ہے اور ایک عمر والوں کے ممال بھر کے فرجی کیلئے اور جوفر ہے ہے نے جا تا اس کونقراء مہاجرین میں تقسیم فرمادیے''۔

ابو داؤ د، ابن سعد، ابن ابی عاصم، ابن مر دویه، منفق علیه، سنن سعید بن منصور ۱۱۵۳ حضرت عمرضی القدعند فر مایا که جو پیچهالقد تعالی نے اپنے رسول کھی کودے دیاس پرتم گھوڑے وغیر ہیں دوڑ اسکتے بیاضاص صرف ۱۱۵۳ میں دور اسکتے بیاضاص صرف

جناب رسول الله ﷺ کے لئے ہے مریند ، فدک اور فلال قلال (ابوداؤد)

۱۱۵۳۳ ما لک بن اوس بن حدثان فرماتے ہیں کہ ایک ون حصرت عمرضی اللہ عند نے مال فے کاذکرفر مایا اورفر مایا کہ خدا کی تئم میں اس مال کا تم سے زیادہ حق دانہیں ہوں ،اور نہ ہم میں سے کوئی اس مال کا زیادہ حق دار ہے اور خدا کی تئم مسلمانوں میں سے کوئی نہیں جس کااس میں حصہ نہ ہو علاوہ غلام کے جوکسی کی ملکیت ہو ،کیان ہم سب میں تقسیم کتاب القد میں مقررہ در جات اور رسول القد ہے کے لیے کر دہ تھ مصل کے مطابق ہوگی مثلاً کسی کا قدم الاسلام کسی مخص کا اسلام کی خاطر زیادہ مصیبت زدہ ہونا اور کسی تحقی کا گھریا روالا ہونا۔

ادرطریق میں اس طرح ہے، کمی شخص کا اسلام میں زیادہ مشقت والا ہوناءاور کسی شخص کا زیادہ ضرورت مند ہونا ،اورخدا کی قتم اگر میں ان کے لئے باقی رہاتو صنعاء کے پہاڑے ایک چرواہا آئے گااس کا بھی اس مال میں حصہ ہوگاباوجوداس کے کہ دہ اپنی جگہ پر جانور چرارہا تھا''۔

مسند احمد، ابن سعد، ابوداؤد، متفق عليه، سنن سعيد بن مصور

۱۱۵۳۳ حضرت عمر رضی القدعند نے فر مایا کہ دنیا پر کوئی مسلمان ایس نہیں جس کا اس مال نے میں حصہ نہ ہو ہوتی جودیا جائے گایا ملک لیا جائے گا،علاوہ تمہمارے غلاموں کے۔

الشافعی، عبدالوراق، ابو عبید، ابن در مجویه، معاً هیء کتاب الاموال، ابن سعد مصنف ابن ابن شببه مسند احمد، عبد بن حمید، متفق علیه ۱۱۵۴۵ - اوس بن حدثان فرماتے میں که حضرت عمر بن الخطاب حضرت طبحة رضی ابتدعنه بن عبیدالنداور حضرت زبیرالعوام رضی الندعنه سنے فرمایا که رسول الند پیجیسواریے لئے دو حصے اور پیادہ کے لئے ایک حصدفر ماتے'' ۔ دار قطبی

۱۱۵۴۷ حضرت عمرض القدعنی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ مال جومشر کیون کے ہاتھ لگا ،اور پھر دوبارہ مسلمانوں کول گیا تو اگر مسلمانوں کے حصقتیم ہونے سے پہلے وہ مال اس مسلمان کے ہاتھ آیا جس کا پہلے وہ تھ تو اب وہ می اس کا زیادہ حق دار ہے اوراگر جھے ہوگئے تو اب اس مال کو حاصل کرنے کا غنیمت کے علاوہ کو کی راستنہیں۔عبدالور اق ، ابن ابعی شیبہ ، متعق علیه

۱۱۵۴۷ حضرت عمرض ابندعنہ نے فرمایا کہ غلام جو کسی کی ملکیت ہواس کا مال غنیمت میں کو کی حق نہیں ہے'۔مصب اس اسی شیبہ ۱۱۵۴۸ حسن فرماتے ہیں کے دعفرت عمر رضی الندعنہ نے حضرت ابوموی رضی القدعنہ کولکھا کہ سوار کے لئے دو حصے اور پیادہ کے لئے ایک حصہ اور خچروا لے کے لئے بھی ایک حصہ''۔مصنف عبدالوزاق

 آ دمیوں وبٹھایا، تو ان کا پیٹ کھرنے کے لئے کافی ہوگی، کھرحضرت عمر رضی القدعند نے دونوں مداپنے دائیں ہاتھ میں اوقسط اپنے ہائیں ہوتھ میں لیا اور فرمایا کہا ہے میر ہے القد! میں کئے لئے حلال نہیں کرتا تا کہ میر ہے بعداس میں ہے کچھ کم کرے، اے میر کرے آپ اس کی عمر کم کرد ہیجے''۔ ابو عبید، فی الاموال، یعقوب بن سفیاں، مسدد، سس کبری بیھقی

## مال غنيمت كي تقسيم

1007 کلٹوم بن الأقمر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے ہم میں سے عمر نی گھوڑوں کودیگر سے ممتاز کیا اس منیذ رالوادی تھا، اور میہ شم کے بعض ملاقوں ہیں حضرت ممرضی ابقد عنہ کے ماکند سے ہے، انہوں نے دوڑ کا ایک مقابلہ کروایا جس میں عرب گھوڑے مقابلہ جیت کئے اور غیرعر بی گھوڑے (ثیو) رہ گئے، چنانچے انہوں نے گھوڑوں کے لئے حصہ مقرر کیا، اور ٹنو وَاں کو چھوڑ دیا، اور تفصیل حضرت ممرضی ابقد عنہ کی خدمت اقدی میں کا کھی ہی خوب سوج ہم محمد کیا ہے، چنانچے ای وقت بیطریقے بن گیوں'۔

سنن كبرى بيهقى

 نے مجھے بھی نبیں ذکر کیا اس کے پاس اپنے ہا ہے یا اور کسی کی پچھ روایات ہیں اس کے نسنے میں اس فتم کی لغور واپات بھی تھیں۔مثلاً ا ارشاد نبوی ہے کہ بہترین تگینہ بلورہے۔

۲۔ بدترین زمین ان امیرول کے گھر ہیں جوحق پر فیصلے نہیں کرتے۔

ا جماعہ بدیر کن زین ان المیرول کے تھر ہیل جوئی پر منطقے بیش کرنے ۔ میں تاتہ فقہ سرائل کا میروک کے تھر ہیل جوئی پر منطقے بیش کرنے ۔

۳ تین قسم کے والوں پر سے رحمت ختم کردی گئی شکاری ،قصائی ،اور جا نورول کے تاجر۔

۴ جمم (گھوڑوں کی ایک قشم ) ہے بہتر کوئی گھوڑا ہاتی رہنے وا مانہیں۔

۵ پچازاد بہن کی طرت کوئی عورت نہیں۔

#### التدكي غضب كے حقدار

۲ اللہ کا نفضب ان پر بدترین ہے جومیراخون بہائے اور جھے میرے خاندان کے حوالے سے تکلیف دے، ابن عدمی نے اس کی موضوعات ذَرِ کی بین میں ہے دارقطنی سے اس کے بارے میں پوچھ تو انھوں نے کہا کہ بیالند کی ایک نشانی ہے کہاس نے ایک کتاب ملویات گھڑی ہے۔

میزان کی عبارت ختم ہوئی۔

عافظ ابن حجرا ، اللمان بیل کیھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے بعض جھے دیکھے ہیں اس نے اس کا نام سنن رکھ ہے اور ابواب پر مرتب کیا ہے اور تمام احادیث ایک سندھے ہیں۔ انتھی

۱۵۵۵ حفرت عبدائلہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اہلہ عنہ نے حضرت قادة رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو انہوں نے فی رسی کے ادشاہ کوتل کردیا، اس نے ایک ہار پہیں رکھ تھا جس کی قیمت پندرہ ہزاردر ہم تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ہارا نہی کووے دیں' ۔ ابن سعد ۱۵۵۷ این ال قمر کہتے ہیں کہ عرب گھوڑوں نے شام ہیں خوب گھسان کارن ڈالا اوروہ دن ، رلیا اور غیر عربی گھوڑوں نے چاشت کے وقت اپنی کامیا بی کے جوھر دکھ کے عربی گھوڑوں کے نشکر پر منذرین الی عمصہ همدانی تھے، بہر حال عربی گھوڑوں کو غیر عربی گھوڑوں پر برتری حاصل اپنی کامیا بی کے جوھر دکھ کے عربی کی گھوڑوں کے نشکر پر منذرین الی عمصہ همدانی تھے، بہر حال عربی گھوڑوں کو فیر مایا کہ اس کی مال رہی ، تو منذر نے کہ کہ میں کی معمولی کا دکر دیا کہ گر روجووہ کہ در ہا ہے۔ الشافعی ، منطق علیه

فائدہ ۔ یہاں اصل عبارت میں لفظ 'صبلت او دیلی امر' ہے رہے جملاعا مطور پر بددعا کے طور پر استعمال ہوتا ہے بیکن کبھی مدح واستحسان میں بھی استعمال ہوتا ہے (جیسے یہاں ہواہے) مرادیہ ہے کہ وہ کتنا بڑاعالم اورصائب الرائے ہے'۔والنداعلم بالصواب (مترجم)

ديكهين مصباح اللغات بر ٩٤٣. كالم ٢ماده ٥ ب ل

۱۵۵۷ حضرت می رضی امتدعند نے فرمایا کے تقسیم میں اس کا حصہ ہے جو جنگ کے دوران موجود ہے آ۔ کامل اس عدی، منطق علیه ۱۱۵۵۸ تابت بن حارث الانصار کی کہتے ہیں کہ رسول امتد پیجی نے خیبر کے دان سہایۃ بنت عاضم بن عدی اور ان کونومولود صاحبز اوک کا

حصديكي ويا "مابن سعد، حسن بن سفيان، بغوى، طبراني وابوبعيم

۱۵۵۹ تغلبہ بن تھم الکیٹی کہتے ہیں کہ خیبر کے دن ہمیں بگریاں ملیں ، توگوں نے ان کولوٹ لیا ، تو نبی پھڑی تشریف لائے اوران کی ہانڈیاں اہل ربی تھیں ، قو دریافت فرہ یا بیہ بیا ہے؟ عرض کیا کہ وٹ کا مال ہے یا رسول القد! فرمایا کہ الث دوان ہانڈیوں کو، کیونکہ اوٹ حلال نہیں ، چنانچے تمام ہانڈیال اسٹ دکی سئیں اور پچھونہ ہاقی رہا''۔ طبوانی، عبدالوذاق، ابن ماجہ، ابو داؤ د

. ۱۵۲۰ معترت ابوما مک الاشعری رننی القدعنه فره تے بیل که وه اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں آ رہے تھے، جب ایک جگد کشتی کن رہے گئی تو انہوں نے مشرکین کے بہت سے اونٹ پائے تو ان کو پکڑ لیا اور تھم دیا کہ ان میں ہے ایک اونٹ کو کر بن تا کہ اس کے ذریعے خوراک کا مسلم کل ہُو پھر اپنے قدموں پر چل پڑے یہاں تک جناب ہی کریم ﷺ کی خدمت اقدی ہیں تشریف لائے ، اور اپنے ساتھیوں ، سفراور اونٹول ک تفصیلات بیان کیں ، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گئے ، جولوگ رسول القد ﷺ کی خدمت اقدی میں موجود تھے ہولے کہ یا رسول القد ﷺ کی خدمت اقدی میں موجود تھے ہولے کہ یا رسول القد ﷺ کی خدمت اقدی میں روانہ کرد ہئے ، اور شمس پیس آئے تو انہوں نے ان اونٹول کو بانچ پانچ کر کے تقسیم کردیا ، پانچ اونٹ جناب رسول اکرم ﷺ کی خدمت اقدی میں روانہ کرد ہئے ، اور شمس کے بعد باقی تنہائی روک لیا اور اپنے ساتھیوں کے درمیان تقسیم کردیا اور باقی دو تکٹ کومسلمانوں کے درمیان تقسیم کردیا ، چن نچہ لوگ جنب رسول القد ﷺ کی خدمت اقدی میں تشریف لائے ، اور عرض کیا کہ جو پچھا ہو مالک نے اس منیمت کے ساتھ کیا دہ ہم نے آج تک نہیں و یکھ ، تو آپ

ہریں رہ میں میں میں اور میں کے میں اور میں ہوئی۔ ۱۱۵۷۱ صبیب بن طحد فرماتے ہیں کہ رسول القدی النامین کے تقسیم کی ابتداء میں چوقھ کی چوتھ کی تقسیم فرمایا کرتے تھے اور بعد میں تہائی تہائی۔

ابن ابی شیبه، ابونعیم

١١٥٢٢ حبيب بن مسلمة فرمات بيل كدرسول الله ﷺ في محمل كے بعد تبائي ديا''۔ ابن ابسي شيسه

١١٥١١ حبيب بن مسلمة فرمات بيل كـرسول المدين وعبيل جوت كي چوت كي توت كي الديد اور بعد ميل من -امومعيم

۱۱۵۶۳ حبیب بن مسلمہ ہی فرماتے ہیں کے رسول امتد دیجئ جنگ میں شروع میں ٹمس کے بعد چوتھا کی تقسیم فرماتے اور واپسی کے دوران ٹمس کے بعد تنہائی''۔ابونعیہ

١١٥٦٥ حبيب بن مسلمة بى فرمات بين كهرسول الله فريم منتول كامال قاتل بى كود ، ديا" - طبواسي

١١٥٦١ كول جي ن بن عبدالقداليصر ي روايت كرتے ميں فرماتے ہيں نفل حق ہے،رسول القد ﷺ نے بھی نفل عطا فرمایا ہے'۔

ابن ابی شیبه، طبراتی، حسن من سفیان، بعوی، ابو بعیم

فاكده: ١٠٠ يبان فل يدمراد مال ننيمت تشيم كرنا ب، والتداعم بالصواب (مترجم)

۱۱۵۷۷ رعیۃ خیمی فرماتے ہیں رسول اللہ بنتی کے ان کی طرف خط لکھا تو انہوں نے اس خط کو بطور پیوند کے اپنے ڈول میں لگالیا، اسی دوران رسول اللہ بھی کا بھیجا ہوا دستہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے ان کے اونٹ لے لئے اور بیمسلمان ہوگئے تو رسول القد بھی نے ان سے فرمایا کہ تقسیم ہونے سے پہلے بہلے جو کچھتو اپنے مال میں سے پالے تو تو ہی اس کا زیادہ حق دار ہے'۔مسد احمد عبدالورا ق

# جاسوس کی گرفتاری

رات کے دقت مدید منورہ پنچے اور رسول القدی کے سامنے تھے، جب رسول القدی فجر کی نماز پڑھا ہے تو رعیہ نے عرض کیا کہ یارسول القدی اپنا ہاتھ بڑھا کے باتھ بڑھا کے باتھ بڑھا کے باتھ بڑھا کے باتھ بڑھا نے باتھ بڑھا کے باتھ بڑھا نے باتھ بڑھا کے باتھ کے باتھ کے باتھ بڑھا کے باتھ بڑھا کے باتھ کے بھی بڑھا کے ب

• ۱۱۵۷ حضرت عبودة بن الصامت رضی الله عند فرمات بین که جائے ہوئے رسول اللہ ﷺ چوتھا کی عطافر مات اور والیسی کے دوران تہائی تہائی ماجد

اے۱۵ حضرت ابن عبس رضی التدعنبی فرماتے ہیں کہ رسول القد ﷺ نے سوار کے لئے تین حصے مقرر فرمائے ، ایک حصہ نو داس کے لئے اور دو حصاس کے گھوڑے کے لئے''۔ابن ابس شیبہ

۱۵۷۴ حضرت ابن عمر رضی القد منها فرماتے میں کہ جذب رسول القد ﷺ کے عہد مبارک میں ایک جنگ میں گئے جب دشمن سے سرمنا ہوا تو میں نے ایک شخص کو نیز ۵۰ را اور اس کومہلت دی اور اس کا مال چھین سی ، جذب رسول القد ﷺ نے وہ مال مجھے ہی عنایت فرمادیا''۔

تے، اور جمارا حصداس میں ئے بیل گن گیا ' سابن ابی شیدہ، ابو داؤ د

۱۵۷۳ حضرت ابن عمر رضی انڈونہا فر ماتے بین که رسول املا ﷺ نے جمیں ایک دستے کے ساتھ نجد کی طرف بھیج تو ہی راحصہ ہارہ اونٹول تک پہنچ گیا اور رسول اللہ ﷺ نے بھی جمیں ایک ایک اونٹ دیو''۔ اس اسی شبیہ

۱۵۷۵ ابلحم کے آزاد کردہ غلام عمیر کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے ساتھ خیبر کی جنگ میں موجود تھ ، جب فتح ہوگئ قومیں نے رسول اللہ ﷺنے یو چھا، کہ کیا مجھے حصہ ملے گاتورسول اللہ ﷺنے انکارفر ، دیا پھر مجھے کم قیمت اور ردی مال عطافر مایا۔

۱۵۷۱ حضرت، بی الهم کے آزاد کردہ غلام فر مات میں کہ میں جنگ نیبر میں موجود تھا جبکہ میں ایک غلام تھا اور کسی کی مکیت تھا ، جب مسلمانوں کوفتح ہوگئی تورسول امتد کھیئے نے مجھے تلوارعطافر مائی اور فر مایا کواور مجھے م قیمت مال عطافر مایا اور میرے لئے باقی مدہ حصہ نہیں نکا ا

مصنف این ایی شیبه

# عانمين ميں مال غنيمت كي تقتيم

1022 حفرت ابوموی رضی اللہ عند فر وہتے ہیں کہ خیبر کی فتے کے تین دن بعد رسول اللہ بھی کی خدمت افدس میں ہم جاخر ہو۔ ، چنانچہ آپ بھی حصے عطافر مایا اور کسی ایسے شخص کے لئے حصہ نہیں دیا جو فتح میں موجود نہ تھا'۔ اس ابی شبیدہ، مسلد ابی بعدی ۱۵۷۸ حضرت ابو ہر میرة درخی اللہ بھی کہ ستہ ہے۔ ہیں کہ رسول اللہ بھی کے باس کی اللہ بھی کے باس کی اللہ بھی کہ بین کہ میں اللہ بھی کہ بعد رسول اللہ بھی کے باس پہنچ اور ان کے تھوڑوں کے تنگ تھجور کی چھال کے ہیں جھند ہے اب ہے۔ عرض کیا کہ یہ رسول اللہ بھی بھی عطافر ما ہے حضرت ابو ہر میرة رضی اللہ عند نے فر مایا کہ میں نے حض کیا کہ بی رسول اللہ بھی بھی عطافر ما ہے حضرت ابو ہر میرة رضی اللہ عند نے فر مایا کہ میں نے حض کیا کہ میں ان کو حصہ نہ دیا ہو حصرت ابان نے جھے کہا کہ تم بالوں کا تچھا ہوجو تبھیڑ کے مرہ کے گراہے ، آپ بھی نے فر مایا اس ابن تم بیٹھ ہو والیکن ان کو حصہ نہیں دیا۔

الحسن بن سفيان اور الوبعيم

9 کے است حضرت ابو ہر میرۃ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جس جنگ میں شریک ہوا آپ ﷺ نے مجھے حصہ عط فرمایا علاوہ خیبر کے کیونکہ وہ خاص اهل حدید ہیں کے گھا''اور حضرت ابو ہر ریۃ اور حضرت ابوموں رضی اللہ عند حدید ہیاور خیبر کے درمیان آئے تھے۔ معلوب میں سعیاں

ا ۱۵۸۱ مکول فر ، تے ہیں کہ جناب رسول القد ﷺ نے بیر کے دن گھوڑ ہے ئے دو جھے مقرر کئے اوراس کے سوار کے لئے ایک اس اسی شیبہ ۱۱۵۸۲ سعید بن المسیب فر ، تے ہیں کہ رسول القد ﷺ کے بعد کوئی عطانبیں' ۔ ابن اسی شیبہ

۱۱۵۸۳ معمر نے قادۃ سے روایت کی فرمایا کہ میں نے ابن المسیب سے پوچھاا س تخص کے بارے میں جس کا نفیمت ہیں حصہ تھا کیا وہ اپنے حصے کو قشیم سے پہلے فروخت کرسکتا ہے؟ سعید بن انمسیب نے فروہ یا ، کہ بال ، میں نے عرض کیا کہرسول امقد دائے نے تو وال نفیمت کو تشیم سے پہلے فروخت کرئے سے منع فرون ہیں ہا کہ میں کہ اور وہ نہیں ہا تا کہ میں سونا اور جیا ندی بھی ہوتے ہیں ، معمر کہتے ہیں کہ اور وہ نہیں ہا نہ کہ میں میں سونا اور جیا ندی بھی ہوتے ہیں ، معمر کہتے ہیں کہ اور وہ نہیں ہونیا کہ میں اس کا حصہ کتنا ہے '۔ عبد الموز ابی

۱۵۸۳ حشر ن بن زیادا انجی اپنی دادی ہے روایت کرتے ہیں فرمانی ہیں کہ انہوں نے خیبر میں رسول ابلد ﷺ کے ماہوں کے جو اور پہ چھ خواتین میں ہے چھٹی تھیں ،رسول ابلد ﷺ کو جب بیہ معلوم ہوا چنا نچیانہوں نے ہماری طرف پیغام بھیج کہم س کے تکم ہے کلیں اور ہم نے محسول کیا کہ آپ ﷺ غصے میں ہیں ہم نے عرض کیا کہ ہم دوائیں وغیرہ لے کر آئیں ہیں جس سے ہم علیٰ کریں گ اور حصہ وصول کریں گی ستو بلائمیں گی ،اور جنگی اشعار سنائمیں گی اور امتد کے راہتے میں مدد کریں گی ،تو رسول القد ﷺ نے فرمایا کہ کھڑی ہوجاؤ ،فرماتی ہیں کہ ہم زخمیوں کو دواوغیر ہ دیتی تھیں اور ان کے لئے کھانا وغیرہ بناتی تھیں ،ان کو تیروغیرہ دیتی تھیں اور دواوغیرہ تیاررکھتیں تھیں اور جب جنگ خیبر میں فتح ہوگئی تو آپ ﷺ نے ہمارے لئے بھی اسی طرح حصہ مقرر فرمایا جس طرح مزدوری کے لئے مقرر فرم یا تھا میں نے عرض کیا کہ اے دادی اماں! وہ حصہ کیا تھا فرمایا کہ کھچوریں''۔اہن اہی مشیبہ ، اہن زنجو یہ

تصدیبی ها سرمایا کد بوری سابن ابنی مسید، بن رسبوید ۱۵۸۵ حضرت عبداللد بن مغفل رضی اللد عند فرماتے ہیں کہ خبیر کے دن ایک چر نی کاتھیلاملامیں نے اس کواهمتمام ہے اپ پاس رکھااور خودے کہنے مگا کہ اس میں سے میں کس کو پچھندوں گا ،اتنے میں میں نے مزکر دیکھا تو جناب رسول اللہ ہے جسکرارے تھے تو بچھے حیا آگئی 'ساب ابی شید

# مال غنیمت کے بقیہ مسائل

۱۱۵۸۲ مند عمر رضی القدعنہ ہے ام المؤمنین حفرت عاکشہ صدیقہ رضی القدعنہا کے آزاد کردہ غلام ذکوان فرہاتے ہیں کہ حفزت عمر رضی القدعنہ کے پاس خوا تین کے استعال کا سامان خوشہو وغیرہ رکھنے کا تھیلالا یا گیا'' حفزت عمر رضی القدعنہ کے ساتھیوں نے بھی دیکھالیکن اس کی قبحت کا اندازہ نکر سکے تو حضرت عربضی القدعنہ اللہ کے پاس بجوادوں کیونکہ آپ بھی التہ عنہ میں میں القدعنہ اللہ کے پاس بجوادوں کیونکہ آپ بھی ان سے خصوصی محبت فرہ یا کرتے ہتے ، ساتھیوں نے عرض سیائی ہاں بجبواد ہیجئے تو جس بیتھیلا ہے کرام المؤمنین رضی القدعنہ کی خدمت اقدس میں پہنچاتو آپ رضی القدعنہ اللہ علی خدمت اقدس میں پہنچاتو آپ رضی القدعنہ اللہ علی علی علی علی اللہ عنہ میں اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علی علی علی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں مارہوئے اور تفصیل ہیان کی ، حضرت عمر رضی القدعنہ نے دریافت فرمایا کرتم نے بیکس سے خریدا ہے؟ میں القدعنہ کی خدمت اقدس میں صغر ہوئے اور تفصیل ہیان کی ، حضرت عمر رضی القدعنہ نے دریافت فرمایا کرتم نے بیکس سے خریدا ہے؟ بیش کے فقہ میں قادسیدالوں سے خریدا ہے جمعی نے بیکس سے خریدا ہے؟ بیش کے فقہ میں قادسیدالوں سے خریدا ہے جمعی نے بیل کے تو بیس اعمل قد دسیدے کیے خریدایا؟ فرمایا کرتم نے پھڑئیں کیا ہی تو سرن

۱۱۵۸۸ قبادہ میں جوہ جا ہیں جوہ ہے اور وہ قبیصہ بن ذویب ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محررضی القدعنہ نے فرمایا ، کہ جوہشر کول نے جمع کررکھا ہا ان ہیں ہے جو مسلمانوں کو ملا اور اس مال والے نے اس کو بہچن الیا ، فرمایا کہ آبراپ مال کونتیم ہے پہلے پالیا تو اس کا ہم اور اگر اسلام اس اللہ بھی اور دریافت کہ جو کھی اس ہوتا ہے وہ تقسیم بوتا ہے وہ تو تقسیم کیا جا تا ہے اور جو گھروں میں ، وتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا ؟ حضرت علی رضی القدعنہ نے اس کو بلا بھی اور دریافت کی مایا کہ کیا تو نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا جی بال، تو فرمایا کہ واللہ میں نے تم پر اللہ کے مال میں ہے اسلام کے ملاوہ پر تقسیم نہیں کیا جو مسلم نول کے ترا نے میں تھی ہووہ اس کی مرائلہ ہیں نے تم پر اللہ کے مال وہ وہ تقسیم نہیں کیا جو اس کی طرف کوٹا دیا جس کو القد تھی کی تب میں عطافر مایا ہے حلال بھیشہ حلال ہوتا ہے اور حرام ہمیشہ حرام ہوتا ہے، خدا کی تم مار کم میں کہ میں مارکہ کہ میں ہوتا ہے خدا کی تم مارکہ کی کہ میں نے وہی فیصلہ کیا ہے جو قرآن میں ہوا دیوروں سے خوب خبر کی گوائی دیں گی کہ میں نے وہی فیصلہ کیا ہے جو قرآن میں ہوا درکون سے خوب خبر کی۔

۰۱۱۵۹ سفیان ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ کے پاس قیدی لائے گئے تو آپ رضی القدعنہ نے ان کو آڑا وکر دیا''۔ابن الی شیبہ

11091 سبحان بن موی کہتے ہیں کہ حفزت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہنیمت کے شروع میں کوئی عطانہیں اور ننیمت کے بعد بھی کوئی عطانہیں، اور تقسیم سے پہلے مال ننیمت میں سے پچھ نددیا جائے گاعلاوہ چرواہے کے ،یا چوکیدار کے یاکسی اور کے بنکانے والے کے '۔ابن الی شیبہ اور تقسیم سے پہلے مال ننیمت میں سے پچھ نددیا جائے گاعلاوہ چرواہے کے ،یا چوکیدار کے یاکسی اور زمینوں کو نہ فریدو، حضرت حسن سے یو جھ اگریا کہ ذمیوں کے غلاموں اور زمینوں کو نہ فریدو، حضرت حسن سے یو جھ اگریا کہ

# کنز العمال معد چہارم کیوں؟ فرمایا کیونکہ وہ مسلمانوں کے لئے مال نے کی حیثیت رکھتے ہیں'۔ ابو عبد

## مال غنيمت ميں خيانت

۱۱۵۹۳ حضرت ابو بکرصدیق رضی الندعنه کی مسندے عمر و بن شعیب روایت کرتے ہیں کدفر مایا کہ جب کوئی شخص خائن یایا جائے تو اس ہے مال لے لیاجائے گا اور سوکوڑے لگائے جائیں گے، اس کا سراور داڑھی مونڈ دی جائے گی اور اس کی سواری جلادی جائے ، اور جو پچھ بھی اس کی سواری میں ہوعلاوہ حیوان کے،اوروہ بھی بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی بھی حصہ نہ لے سکے گا''اور فر مایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بمرصد بق رضی الله عنداور حضرت عمر رضی الله عند یکی کرتے تھے '۔ ابن ابی شیبه

سا ۱۱۵۹ حضرت عمر رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف راے اور فرمایا کہ فلال شہید ہو گئے ہیں اور فلال شہید ہوگئے ہیں یہال تک کدایک تخص کے پاس سے گزرے اور کہا کہ فلال بھی شہید ہو گیا ہے تورسول اللہ ہے نے فرمایا کہ ہر گزنہیں ، میں اسے آ گ کی اس جا در میں لینے ہوئے و کھے رہا ہوں جواس نے بطور خیانت مال غنیمت سے اٹھا کی تھی ، پھر جناب نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ اے ابن الخطاب جاءَاورلوگوں کو بتا دو کہ جنت میں موثن ہی داخل ہوں گے، چنانچے میں نکلا اوراعلان کیا کہ جنت میں موثن ہی داخل ہوں گئے'۔

ابن ابی شیبه، مسند احمد، مسلم ترمذی، دارمی

11393 حسرت مبید فرماتے ہیں کہ وہ اور حصرت عمر رضی اللہ عنہ صدقہ کا تذکرہ کررہے تنے تو حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تونے ے نہیں کہرسول اللہ ﷺ نے جب صدقہ میں نلول کا ذکر فر مایا کہ جس نے اونٹ کی خیانت کی بیا بکری کی خیانت کی ، قیامت کے دن وہ اس جانور کواٹھائے ہوئے ہوگا تو حضرت عبدالمقدین انیس رضی المقدعتہ نے قرہ یا جی ہاں'۔ ابن ماجد، ابن حویر ، سنن سعید بس مصور ۱۱۵۹۱ جضرت عمرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تنہیں پہلوؤں سے پکڑپکڑ کرآگ میں گرنے سے بچار ہا ہوں اورتم اس میں اس طرح گرے جارہے ہوجیے بننگے اور ٹٹریاں اور قریب ہے کہتمبارے پہلوؤں کوچھوڑ دیا جائے اور تمہیں دوش پرآنے و یا جائے تو تم میرے یاس علیحدہ یا جماعتوں کی شکل میں آؤ گے سومیں تمہیں بہجان لوں گاتمبارے ناموں سے اور علامتوں سے جیسے ا کی تحص بہت ہے اونٹول میں اپنے اونٹول کو بہجان لیتا ہے ، سوتمہیں بائیں جانب لے جایا جائے گا اور میں تمہارے لئے منت ساجت کروں گا ،اورعرض کروں گا یار ب! میری امت تو اللہ تعالیٰ فر مائیں گئے کہ آپ کونہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا ،یہ آپ کے بعدالئے قدموں پھر گئے تتے ،سومیں تم میں ہے کسی ایسے محض کونہ پہچا نوں گا جو قیامت کے دن پکار تی ہو کی بھری انھا ہے ہوے آ ہے گا اور کے گایا محمہ یا محمداور میں ہموں گا کہ میں تیرے لئے پھینیں کرسکتا میں نے توصاف صاف بنادیا تھا،اور میں ایسے سی تحض کونہ بہجا نول گا جو ئسی چیختے ہوئے اونٹ کواٹھ نے بیونے آئے گا اور پکارے گا یا محمہ یا محمہ یتو میں اس ہے کہوں گا کہ میں تیرے لئے پچھنیس کرسکتا میں نے تو صاف صاف بنادیا تھا اور نہ میں ایسے کسی مخص کو پہیے نوں گا جو چینتے ہوئے گھوڑ ہے کواٹھائے ہوئے آئے گا اور پکارے گایا محمدیا محمد تو میں کہوں گا کہ میں تیرے لئے پچھنہیں کرسکتا''میں نے تو صاف صاف بتادیا تھا اور میں اس شخص کوبھی نہ پہیے نوں گا جوایک چیڑے کا خشک مکزاا ٹھائے ہوئے آئے گااور بکارے گایامحریامحراور میں کہول گامیں تیرے لئے کچھنیں کرسکتامیں نے تو صاف صاف بتا دیا تھا''۔

رامهرامزي في الامثال، اور سيار بن حاتم في الرهد

حضرت ابو ہرریرۃ رضی القدعند فرماتے ہیں کہ ایک تحض نے جناب نبی ترجم ﷺ سے مال فتیمت میں سے ایک ری کے بارے میں یو چھا آپ ﷺ نے بہلوتھی کی اس نے پھر پو جھا آپ ﷺ نے پھر پہلوتھی فرمانی ،جب وہ بار باریبی کرنے لگاتو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تھے ایک ری کے بدلے آگ ہے کون بیائے گا؟

۱۱۵۹۸ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کے فقیل بن ابی طالب اپنی گھر والی فاطمہ بنت عتبۃ بن رہید کے پاس گئے ان کی تلوارخون میں لت

پت بھی،اصلیہ نے کہا کہ بجھے معلوم ہے کہ تم مثل کر کے آئے ہوسو تہمیں مشرکین کے مال غنیمت میں سے کیا ملا؟ بولے اس موئی کوسنجال اواس سے اپنے کہر سے سینا اور سوئی اصلیہ کے حوالے کر دی،اتنے میں رسول اللہ ہے کہ نمائندے کو پکارتے سنا جو کہدر ہاتھا کہ اگر کسی کوکوئی چیز ملی ہے تو اپنی کر دے اگر چہدہ موئی ہی کہ میں اس کے کہراری سوئی تہمارے باس نہ واپس کر دے اگر چہدہ کی باس نہ کہ تہماری سوئی تہمارے باس نہ کہ جائے ہیں جا کر ڈال دی'۔

رہ ان کے ماتھ میں اور ان کے جی کہ جتاب رسول اکرم پھیاتھ میں سے گزر ہا اور فر مایا اف، اف، جبکہ ان کے ماتھ میر سے علاوہ اور کوئی نہ تھ سو میں خوف زدہ ہوگیا، اور میں نے بوچھا کہ میرے مال باب آپ پر قربان ہوں، فر ہیا کہ اس قبر میں جو شخص ہے اس کو میں نے بوفلال میں اپنا فی کندہ بن کر بھیج تھا تو اس نے ایک جو جو در بطور خیانت اٹھا کی سومیں اے ای دھکتی ہوئی چا در میں لیٹے ہوئے دکھے رہا ہوں''۔ طبر انی میں اپنا میں انہ است میں اللہ عند فرماتے ہیں کہ جتاب نبی کر بھی بھی نے مال غنیمت کے اونٹ کو سامنے کھڑا کر کے نماز اوا فرمائی ، المان علی میں اٹھایا ہے بالوں کا گھیا تھا، فرمایا کہ مید بھی تمہمارے مال غنیمت میں سے ہواور اس میں سے میر سے اور فارغ ہوئی کے علاوہ پھی تیس اور خس تم میں لوٹا یا جائے گا چنا نچے ہوئی اور دھا گہ تک اوا کر دویا اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چزبھی اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرہ کوئی ہوگا ، اللہ کے دائیا جہاد کرو، اور شرمندگی ہوگا ، اللہ کے دائے میں طامت کر نے والے کی طامت کی پروانہ کرو، اور شرمندگی ہوگا ، اللہ کے درو قائم کرو، اور تم پر المدے دراتے میں کی ملامت کر نے والے کی طامت کی پروانہ کرو، اور سفر میں ہویا حضر میں المدی صدود قائم کرو، اور تم پر المدے دراتے میں کے مالوں ہو بھر میں اور قرب ہو بھر ہو درواز وں میں سے ایک عظیم ورواز ہے اللہ تو تھر میں اللہ کی صدود قائم کرو، اور تم پر اللہ کے درواز وں میں سے ایک عظیم ورواز ہے اللہ تو تعربی اللہ کے سے کوئکہ جہاو جنت کے درواز وں میں سے ایک عظیم ورواز ہے اللہ تو تعرب میں تو قرب کے درواز وں میں سے ایک عظیم ورواز ہے اللہ تو تعرب

# جنگی قیدی

۱۱۲۰۳ حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ جب حسنرت عمر رضی الله عنه کو نیز ہ مارا گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا ، جان لو کہ مشرکوں کے پاس جتنے بھی مسلمان قیدی ہیں ان کی آزادی کے لئے مال مسلمانوں کے ہیت المال سے دیا جائے گا'۔ ابن ابسی شیبہ اور ابن راھویہ ۱۱۲۰۳ جضرت عمرضی الله عنہ نے فرمایا کہ سی عرفی کوغلام نہیں بنایا جاسکیا''۔الشافعی، متفق علیه

۱۱۷۰۵ امام تعمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت سائب بن الاقرع کولکھا کہ سلمانوں میں سے جوکوئی بھی اپناغلام اور سازو سامان بالکل اصل پالے تو وہی اس کا زیادہ حق دار ہے اور اگر اس نے اپنامال تقسیم ہونے کے بعد کسی تاجر کے پاس پایا تو اس کا اب بجھ نیس ہوسکتی اور کوئی بھی آزاد جسے تاجروں نے خرید لیا ہوتو ان کواصل قبہت واپس کی جائے گی کیونکہ آزادی کی خرید وفروخت نہیں ہوسکتی'۔ مسکتا۔اورکوئی بھی آزاد جسے تاجروں نے خرید لیا ہوتو ان کواصل قبہت واپس کی جائے گی کیونکہ آزادی کی خرید وفروخت نہیں ہوسکتی'۔

۱۷۰۷ حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے حضرت ابوموی رضی الله عنه کوروانه فرمایا تو ان کو بچھ قیدی ملے تو حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا کہان میں سے جتنے بھی کسان اور کا شتکاروغیرہ ہیں ان کوچھوڑ دؤ' ۔ ابو عبید

ے ۱۱۲۰ ابراهیم بن محمد بن اسلم بن بحرة اپنے دادا اسلم بن بحرة الانصاری ہے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے انہیں قریظة کے قید یوں پر مقرر فر مایا تھا تو وہ لڑکے کے زیرِ ناف دیکھتے تھے اگر دہاں بال اگے ہوتے تو اس کوسلمانوں کے مال غذیمت میں رکھا جا تا ہے' ۔الحسن بن سفیان ، ابن مندہ

۱۷۰۸ ساور بن سرلیع فرماتے ہیں کہ جناب رسول امقد ﷺ کے پاس ایک قیدی لایا گیا تو وہ قیدی کہنے نگا کہ اے امقد ہیں تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں لیکن محمد ﷺ کے حضور تو بنہیں کرتا تو رسول القدﷺ نے فر مایا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لئے حق پہچیان لیا''۔

مسد احمد، طبرانی، دار قطبی، فی الافراد، مستدرک حاکم، بیهقی فی شعب الابمان سعبد بن مصور ۱۱۹۰۹ کربن مراداعور بن بشمة وردان بن مخزم اور ربید بن رقع انعنبر بین سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ اوگ جذب نی کریم کی خدمت اقدی میں تشریف لائے آپ کی این جرے میں آ رام فرمارے تھے کہ اتنے میں عیدی بنوعبر کے قیدی لے کرحاضر ہوئے وہ میں کی خدمت اقدی میں مسلمان ہوکرآئے ہیں؟ آپ کی خدمت اقدین میں مسلمان ہوکرآئے ہیں؟ آپ کی فرمت اقدین میں مسلمان ہوگرآئے ہیں؟ آپ کی فرمت اقدین میں مسلمان ہوکرآئے ہیں؟ آپ کی فرمی کیا کہ تم کھاؤ کے مسلمان ہوگرآئے ہو، سومیں اور ور دان ڈرگئے اور ربیعة نے تم کھائی '۔

ے منع فرمارے تھے'' ۔ابو بعیہ

االاا ام معنی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے عرب قیدیوں کے بارے میں آپ ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ ایک آدمی کا فعدید آنھا اونٹ سے بارہ اونٹ تک ہیں ماس بات کی اطلاع حضرت عمر رضی امتد عنہ کو گئی تو آپ رضی التدعنہ نے ایک آدمی کا فعدید چپار سودرهم مقرر فرمادیا۔ عبد الوداق المنات کی اطلاع حضرت عمر رضی امتد عنہ کی گئی تو آپ رضی التدعنہ نے ایک آدمی کا فعدید دوغلام یا آٹھ اونٹ اور عمل کو فعد میددوغلام یا آٹھ اونٹ اور عمر فی کا فعد میڈونر مائے '۔عبد الوزاق

الااا عَرَمة فرمات بین کے عرب غلام کے فدیے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ فیصد فرمایا کہ انہی میں ہے وہ مخض جس کوزہ نہ جاھلیت میں گرفتار کیا تھا اس کا فدید آتھ اونٹ ہوگا اورلڑ کا اگر بائدی کا ہوتو دو وصیف کا فیصلہ فرمایا، وصیفوں میں سے ایک فدکرایک مونث ، اور زہ نہ جا ہلیت کی قیدی عورت کا فدید ماں کے آقاد اگریں گے اور وہی اس کا عصبہ ہوں گے اور اس کی میراث بھی لیس گے جب تک باپ آزاد نہ ہوجائے ، اور زماند اسلام کے قیدی کا فدید چھاونٹ مقرر فرمایا مردعورت بچسب کے لئے ' عبد الوزاق فا کھرہ : سدوضیف اس لڑے کو کہتے ہیں جو خدمت کرنے کے قابل ہوگی ہو، والنہ اعلم ۔ (مترجم)

#### قید بوں کے بارے میں بقیہ ہدایات

۱۱۲۱۱ رباح بن الحارث فر استے ہیں کداسمان سے پہنے جوعر بول نے ایک دوسرے کوقیدی بنا یہ تھااور سول القد ہیں کے مبعوث ہونے سے پہلے کے قید یول کے بارے میں حضرت عمرضی القدعنہ فیصلہ فر ماتے تھے کداگر کسی نے اپنے گھر وانوں میں ہے کسی مملوک کو سی عرب محصے میں پہنچان لیاتو اس کا فید بیا یک غلام کے بدلے دوغلام اور ایک باندی کے بدلے دو باندیاں ہول گی '۔اہن سعد ۱۲۱۵ ۔ اوا ملمۃ رضی القدعنہ فر ماتے ہیں کہا تک دن جناب رسول اکرم پھی ہنس پڑے ، پوچھا گیا کہ یارسول القدا آپ کیول ہنسے؟ فر ایا کہاس قوم کود کھے کرجن کوز نجیروں میں باندھ کر جنت میں لایا جارہا تھا''۔اہن المنجاد

#### خراج

۱۶۱۶ مندعمرض الله عنه ہے ابراهیم النحی روایت فرہ تے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی الله عنه کے دورخلافت میں مسلمان ہوگی ، اورعرض کیا کہ میں مسلمان ہوگیا ہوں میری زمین سے خراج ہٹا دیجئے ، تو حضرت عمر رضی الله عنه نے فر مایا کہ تیری زمین جنگ مزکر حاصل کی گئی تھی ، اینے میں ایک شخص آیا اورعرض کیا کہ فلاں فلال زمین ہے جس میں آپ اس سے زیاوہ خراج لیتے ہیں جتنااس کی زمین پر لیتے ہیں تو فر مایا کہ ان کے لئے کوئی گنجائش نہیں ان سے ہم نے سلح کی ہے'۔

عبدالرزاق، ابوعبيد في الاموال، ابن عبدالحكم، في فته ح مصر، متفق عليه

۱۱۲۱۰ انوجگنز و نیر و فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی امتد عند نے عثان بن صنیف کو سواد کا خراج وصول کرنے بھیجا اور ان کا روز انہ کا وظیفہ چوتی کی جری اور پانچ دراهم مقرر فر مائے ، اور انہیں حکم دیا کہ پورے سواد کی پیائش کرلیں خواہ علاقہ آباد ہو یا ججر البت شور زد و زین ، ٹیبوں ، حجاڑیوں اور تالا بول کی پیائش نہ کریں اور ان جگہوں کی جہاں پائی پینچا ہے جنانچ حضرت عثان رضی امتد عنہ بن حفیف نے جبل کے علاوہ سارے علاقہ کی پیکٹ کی لیعنی طوان سے کیکرع ب سرز بین تک جوفرات کے زیریں علاقے بیں واقعے ہے ، اور حضرت عمر رضی المتدعنہ کو کھا سارے علاقہ کہ ہم وہ چیز جہاں تک پائی پینچا ہے خواہ آباد ہویا بنجر اس کو جس نے چشیس کروڑ جریب پایا اور حضرت عمر رضی المتدعنہ کا بیا نہ ایک در محم اور کہ ہم اور ایک مثر اکروں اور آباد ہویا بنجر ، اس پر کام ہوتا ہویا نہ ایک در هم اور ایک قفیر مقر رکرو ، اور ترکج چوروں پر پانچ درهم اور در کے اور ایک ہورا کور کی جوبی درهم قدر اکر واور ان کو کھی اور ایک کھی کے لئے ان کے لئے ان کے گئے نہ ہوتو اس پر بارہ درهم مقر رکرو، فر مایا کہ ایک میتا می وجی سے خواہ آباد ہویا جوبی درهم مقر رکرو، فر مایا کہ ایک معتمل درهم ہم مار ماہ کی کھی جو نہیں کر می گا ، اور جو خراج ان پر مقر رکیا تھا اس کے بدلے ان کے لئے در گھم اور کی میں کا کر اید بنادیا، چنا نچہ بہلے سال سواد کوف کے خراج ہے آگھے کروڑ درهم کے گئے گھر آئندہ سال بارہ کروڑ میں کا کر اید بنادیا، چنا نچہ بہلے سال سواد کوف کے خراج ہے آگھے کروڑ درهم کے گئے گھر آئندہ سال بارہ کروڈ در کردیا اور اس کے کہ گئے آب سعد

۱۲۱۸ عمر و بن حارث کہتے ہیں کہ حضرت عمر و بن العاص رضی القدعنہ برسال اپنی ضرورت کے مطابق مال روک کرمھر کا جزید اور خراج روانہ فرست نتے ، پھراکیٹ مرتبہ حضرت عمر و بن العاص رضی القدعنہ یوخراج بھیجے میں دیر ہوگئ تو حضرت عمر رضی القدعنہ نے ان کو طامت کی اور ڈانٹا اور لکھ کہا ہو ہے ، کیونکہ حق تو روش ہے، لہذا جھے اور اس کو اکیلا کھی کہا ہو ہے ہے اور دیا ہوئے ، کیونکہ حق تو روش ہے، لہذا جھے اور اس کو اکیلا جھوڑ ووجو اس معالے میں جھڑ تا ہے (تا کہ میں اس کو دیکھول ) اور حضرت عمر رضی اللہ عندان سے نا راض رہے ، چنا نچہ حضرت عمر رضی اللہ عند بن العاص نے جو الی خطاکھا کہ اعلی مصر مبلت جا ہے کہ ان کے غلے کو دیکھ لیا جائے ، چنا نچہ میں نے مسلمانوں کے لئے و یکھا تو ان کے لئے نری کو بہتر پایا اس سے کہ اس کو بھا نہ دیا جائے سووہ الی چیزیں بیچنے میں مگ جا کیں گے جس سے ان کا کوئی بھلانہ ہوگا اور خراج فتم ہوجائے گا اور خدا کہ فتم میں نے صحیح کیا ہے اے امیر الیومنین ۔ والسلام ۔ ابن سعد خدا کی شم میں نے صحیح کیا ہے اے امیر الیومنین ۔ والسلام ۔ ابن سعد

۱۱۲۱۹ عبدالملک بن عمیر کہتے ہیں کدانیاط شام کے لوگوں پر بیشرط لگائے کدان کے پھل اور شنکے وغیرہ مسلمانوں کوملیں مے اورانھوں نے نہیں لئے۔ابو عبید

۱۲۲۰ طارق بن شباب کہتے ہیں کے نبر الملک کی ایک محنت کشر عورت کے بارے میں حضرت عمر رضی القد عند نے مجھے لکھا کہ اس کی زمین اس کے حوالے کر دووہ اس سے خراج اداکر ہے گی، وہ مسلمان ہوگئی تھی '۔ ابو عبید فی الاموال، عبدالوزاق

۱۶۲۱ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عندنے اصل نجران کولکھا کہ میرے بعدتم میں ہے جومسلمان ہوجائے ہیں اس کو بھلائی کی وصیت کرتا ہوں اوراس کو حکم ویتا ہوں کہ وہ اپنی کھیتی ہاڑی کا نصف اوا کرے ، اور جب تک تم ٹھیک رہو میں تنہیں وہاں سے نکالنا نہیں جا ابتا اور تنہارے کمل ہے راضی ہول'' ۔ بیھفی فی شعب الایمان

۱۱۹۲۲ عطیة بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے سعید بن عام بن حزیم کوشس کے شکر کاعائل بنایا، جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس آئے تو آپ و سامندی طلب کریں گے تو آپ کو رائنی نہ کریں گے تو آپ کو رائنی نہ کریں گے تو آپ کو رائنی نہ کریں گے تو ہم شکر بیادا کریں گے ، حضرت عمر رضی اللہ عند نے ان کا کاظ کیا اور در ور کھ دیا اور فر ما یا کہ مسلمان پراس سے زیادہ ذمہ داری نہیں ، تم نے فراح بھینے میں دیر کی ؟ تو سعید نے عرض کیا، کہ آپ نے ہمیں تکم و باتھا کہ کسمان سے چارہ بنار سے زیادہ نہ اس پراضافہ کرتے ہیں نہ کی البتہ ہم ان کی فصل کا انتظام کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تیر کی عزت کروں گا'۔ ابو عبید ، ابس دنجو یہ فی الاموال

۱۱۶۲۳ ابو کجنز ۃ لاحق بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کوف کے لئے نمازوں

پھر حضرت عمر رضی الندعندہ بوچھا گیا کہ حربی تاجر جب ہم رے پاس آئیں تو ان سے ہم کتن وصول کریں؟ فر ہ یا کہ جب ہم ان کے
پاس جاتے ہوتو کتناوصول کرتے ہو؟ عرض کیا کہ عشر ۔ تو فر ما یا کہ ان سے عشر وصول کرو۔ ابوعید، ابن د نجویہ، منعق علیه
۱۹۲۲ حارق بن شہاب فر ماتے ہیں کہ نہر ملک کے علاقے ہے ایک عورت مسمان ہوگی ، تو حضرت عمر رضی القد عند نے فر ما یا کہ اگر وہ اپنی اختیار کرلے اور اپنی زمینوں کے درمیان رضی اختیار کرلے اور اپنی زمینوں کے درمیان دیا ستہ چھوڑ دو ور نہ پھر مسلمانوں اور ان کی زمینوں کے درمیان راستہ چھوڑ دو حدیثانی علیه .

۱۲۲۵ میں ۔ ابوعون اکتفنی فرماتے ہیں کہاهل سواد میں ہے جب کوئی مسلمان ہوج تا تو حضرت عمر رضی امتدعنداس کواپٹی زمین کا خراج اوا

كرتے رہنے ديتے'' معفق عليه

۱۷۷۷ ... امام شعبی فرہ تے ہیں کہ رفیل مسلمان ہوگیا تو حضرت عمر رضی القدعنہ نے اس کی زمین خراج کے بدلے اس کے حوالے کر دی اور اس کے لئے دو ہزار مقرر کئے''۔ متفق علیہ

۱۱۷۱۰ حفرت عرضی اللہ عنہ نے حفرت سعیدرضی اللہ عنہ کولکھ کے سعید بن زید کو پھیزین دے دیں ، تو حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے ابن الرفیل کی میں ہیں ہے ان کودے دی ، چنا نچے ابن الرفیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہائی اور کہا کہ اسے امیر المؤمنین ، میری زمین سعیدا بن زید کے حوالے کی فرمایا اس شرط پر کہ تم جزید دو گے اور تمہاری زمینیں اور میں تمہارے ہی پاس رہیں گے ، عرض کیا ، یا امیر المؤمنین ، میری زمین سعیدا بن زید کے حوالے کی گئے ہے ، چنا نچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کولکھ کہ وہ زمین واپس کردی ، پھرائن الرفیل کو اسلام کی دعوت دی قو وہ مسممان ہوگی ، تو گئے ہے ، چنا نچے حضرت عرضی اللہ عنہ کو تعلقہ کی سے اس کے اس عطا کوشع میں رکھا اور فرمایا کہ اگر تو اپنی زمین پر ہے اور جود یتا تھا دیتا رہے ' ۔ منفی علیه اس میں کہ بات سوم تر کیا اور اس کے اس عطا کوشع میں رکھا اور فرمایا کہ اس کے مالکوں ہے سوجہ میں جن وابس اور میں نے رہنے والے ہیں ان میں سے کس سے خریدی تھی ، عرض کیا نہیں ، فرمایا تو جس سے خریدی تھی اس کو وادر اپنا مال لے لؤ جس سے خریدی تھی ، عرض کیا نہیں ، فرمایا تو جس سے خریدی تھی ، عرض کیا نہیں ، فرمایا تو جس سے خریدی تھی اس کو وادر اپنا مال لے لؤ گئے ۔ ابو عبید اور ابن زنجویه

۱۷۲۹ حضرت میں رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ خراجی زمین خرید نے کو ناپسند فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس پر تو مسلمانوں کاخراج ہے''۔معنفق علیہ

#### وظا نف اورعطايا

۱۱۶۳۰ امام معنی حضرت ابو بکرصدین رضی امتدعنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوحذیفہ رضی القدعنہ کے آزاد کر دہ غلام سالم شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکرصدین رضی امتدعنہ نے سالم کی احدیہ کونصف دیا اور ہاتی نصف مال اللہ کے راہتے ہیں دے دیا''۔ابن اببی شب ۱۱۹۳۱ حسرت عمرض القدعند سے مروی ہے فریایا کہ اگر آخری مسلمان بھی باقی ہوتا اور جب کوئی علاقہ فتح ہوتا تو میں اس کے حصے ای سرح تقسیم کرتا جس طرح رسول القد ﷺ نے خیبر کے حصے قسیم فرمائے تھے کیکن میں بیچا ہتا ہوں کہ مسلمانوں کو جزید ماتارہ اور آخری مسلمان ایسارہ جائے کہ اس کے لئے کچھٹ کے اس ابسی شیب ، ابسو عبید ، ابس زنجویه معاً فی الاموال اور مسند اس وهب اور مسند احمد ، بحاری ، ابوداؤد ، ابس حزیمه ، ابن الجارود ، طحاوی ، مسند ابی یعلی ، خوانطی فی مکارم الضیلاق ، منفق علیه

۱۱۷۳۳ حارث بن مغرب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمیں لکھا کہ امابعد پہتھیں میں تمہارے پاس عمار بن یاسر کوامیر اورعبد اللہ بن مسعود کواستا داور وزیر بنا کر جینج رہا ہوں ، اور بید دونوں حضرات جناب نبی کریم کی کے ساتھیوں میں نہایت شریف اور معزز حضرات جیں ، سوان سے سیھواور ان کی اطاعت کرواس میں کچھ شک نہیں کہ میں نے تمہیں خود پرتر جیح دی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے معاطم میں ، اور سواد میں میں نے عثمان رضی اللہ عنہ ابن حذیف کو بھیجا ہے ، ان کوروز اندایک بکری دواس کا کچھ حصداور بیٹ عمار کے لئے اور باقی دوسرا حصدان تینوں میں اللہ عند ابن حذیف کو بھیجا ہے ، ان کوروز اندایک بکری دواس کا کچھ حصداور بیٹ عمار کے لئے اور باقی دوسرا حصدان تینوں

حفرات کے لئے ہے ۔ ابن سعد، مستدرک حاکم، سعید بن منصور

۱۱۹۳۳ حضرت ابن عمرضی الله عنبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرضی الله عند نے اولین مہہ جرین کے لئے چار ہزار مقرر کئے تھے اور حضرت ابن عمرضی الله عند نے اولین مہہ جرین کے لئے آپ نے چار ہزارے کم کیوں کیئے؟
عمرضی الله عنہا کے لئے ساڑھے بین ہزار ،عرض کیا گیا کہ ابن عمر بھی تو مہا جرین میں سے ہیں ان کے لئے آپ نے چار ہزار سے کم کیوں کیئے؟
تو فرمایا کہ اس کے تو صرف باپ نے بجرت کی ہے وہ اس طرح نہیں کہ جیسے خود بجرت کی ہو'۔ بعدادی، دار قطبی فی الاقواد سن کوی سہقی
فاکدہ من ہے ، اورغروہ اصد جو بجرت کے بعد ہوااس وقت حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا نہایت کم سن تھے، اورغروہ احد جو بجرت کے بعد ہوااس وقت حضرت ابن عمر اللہ عنہا نہایت کم سن تھے، اورغروہ احد جو بجرت کے بعد ہوا اس وقت حضرت ابن عمر اللہ عنہا نہایت کم سن تھے، اورغروہ احد جو بجرت کے بعد ہوا اس وقت حضرت ابن عمر اللہ عنہا نہایت کم سن تھے، اورغروہ احد جو بجرت کے بعد ہوا اس وقت حصرت ابن علم الصدا ہے۔ دورہ جمرت کے بعد ہوا اس وقت حصرت ابن علم الصدا ہے۔ دورہ جمرت کے بعد ہوا اس وقت حصرت ابن علم الصدا ہے۔ دورہ جمرت کے بعد ہوا اس وقت حصرت ابن علم الصدا ہے۔ دورہ جمرت کے بعد ہوا اس وقت حصرت ابن علم الصدا ہے۔ دورہ جمرت کے بعد ہوا کہ کو بیا کہ اس کے بعد ہوا کہ دورہ جو بھرت کے بعد ہوا کہ دورہ بھرت کے بعد ہوا کہ دورہ جو بھرت کے بعد ہوا کہ دورہ بھرت کے بعد ہوا کہ دورہ بھرت کے بعد ہوا کہ کیا کہ دورہ بھرت کے بعد ہوا کہ دورہ بھرت کے بعد ہوا کہ کی بعد ہوا کہ دورہ بھرت کے بعد ہوا کہ دورہ بھرت کے بعد ہوا کہ بھرت کے بعد ہوا کہ دورہ بھرت کے بعد ہوا کہ بھرت کے بعد ہوا کہ دورہ بھرت کے بعد ہوا کہ دورہ بھرت کے بعد ہوا کہ بھرت کے بھرت کے بھرت کے بعد ہوا کہ بھرت کے بعد ہوا کے بعد ہوا کہ بھرت کے بعد ہوا کہ بھرت کے بھرت کے بھرت کے بھرت کے بعد ہوا کہ بھرت کے بھرت کے بھرت کے بھرت کے بھرت کے

حضرت ابن عمر رضی التدعنها کی عمر صرف ۱۲ برس تھی۔ والتداعلم بالصواب۔ (مترجم)

۱۱۹۳۳ موی بن علی بن رہا ج اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت عمر رضی انڈ عنہ نے جاہیے میں لوگوں کو خطبہ ویا اور فر مایا کہ جو قرآن کریم کے بارے میں پکھ بوچھنا ہے تو ابن ائی کعب کے پاس آئے ،اگر کوئی فرائض کے بارے میں پکھ بوچھنا ہے تو ذیر بن ثابت کے پاس جائے ،اورا گرکوئی فل کے بارے میں پکھ بوچھنا چاہت و وہ معاذبین جبل کے پاس جائے ،اورا گرکوئی مال کے بارے میں پکھ بوچھنا چاہت و وہ میرے پاس آئے کیونکہ اللہ تھی لی نے مجھے خازن اور تقیم کرنے والا بنایا ہے، سنو! میں سب سے پہلے مہا جرین اولین سے شروع کرنے والا بول میں اور میر ہے ساتھی ، اوران کو دول گا ، پھر انصار کو دینا شروع کروں گا جنہوں نے این اور ٹھکا نہ دیا ان کو دول گا ، پھر امہات کرنے والا بول میں اندینہ تکودوں گا ، پھر امہات المونین رضی انڈینہ تکودوں گا ،سوجس نے جدی ہجرت کی اس کوعطا بھی و بر سے بطے گی اور جس نے تا خیر سے ہجرت کی اس کوعطا بھی و بر سے گی سوا کرکس کو برا بھلا کہنا تی ہے تو اپنی سوار یول کو کہؤ' ۔ ابو عبید ہی الاموال ، ابن ابی شید ، سن کبری بیھفی

۱۱۷۳۵ سفیان بن وهب الخولائی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بغیرعہد کے مصرفتح کرلیا تو حضرت زبیر بن العوام رضی القدعنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے عمر و بن العاص اس کو تقسیم کردو، حضرت عمر و بن العاص نے فرمایا کہ بین اس کو تقسیم نہ کروں گا، حضرت زبیر رضی القدعنہ نے فرمایا کہ خدا کی تئم ہم اس مال کواس طرح تقسیم کریں گا، حضرت زبیر رضی القدعنہ نے فرمایا کہ خدا کی تئم ہیں اس مال کواس وقت تک سے جس طرح رسول القد بھی نے خیبر کا مال تقسیم کیا تھا، حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی تئم ہیں اس مال کواس وقت تک برقر ادر کھو تقسیم نہ کروں گا جب تک امیر المؤمنین کو اطلاع نہ کردوں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو لکھا کہ اس مال کواس وقت تک برقر ادر کھو جب تک امیر المؤمنین کو اطلاع نہ کردوں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ ہوجا کیں'۔

ابن عبد الحكم في فتوح مصر، ابن وهب، ابوعبيد، ابن زنجويه معاً في الاموال، متفق عليه

۱۹۳۷ عیاض الاشعری فرماتے ہیں۔" حضرت عمر رضی القدعنہ غلاموں ، باندیوں اور گھوڑوں کوبھی وظیفہ عطافر ماتے۔" ابن ابی شیبہ معقق علیه
۱۱۲۳۷ سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نومولوو بیچے کے لئے بھی وظیف مقرر فرماتے " باب ابی شیبہ ، متفق علیه
۱۱۲۳۸ حضرت جا بررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی القدعنہ کوخیفہ بنایا گیا تو آپ نے فرائض مقرر فرمائے ، رجسٹر تیار کروائے اوراجنبیوں کو باہم روشناس کرایا ، حضرت جا برفرماتے ہیں کہ جھے میر ہے ساتھیوں ہے روشناس کروایا"۔ ابن ابی شیبہ ، متعق علیه

۱۱۲۳۹ مخلدالغفاری فرماتے میں کہ تین کمنوک غلاموں نے بدر میں شرکت کی چنا نچیر عشرت عمر رہنی اللہ عندان سے ہرایک وہر سال تین بٹرارو ہے۔ ابو عبید فی الاموال، ابن ابی شیبه، منفق علیه

۱۱۹۳۰ ابنجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی امتد عند نے لوگول کو وظا نف مقرر کرنے شروع کینے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ دنی ذات سے شروع کریں تو فرمایا نہیں ، پھر جناب رسول اللہ ﷺ کی قربت کا لحاظ کرتے ہوئے دینا شروع کیا ، چنا نچہ پہلے حضرت عبس رضی امتد عند پھر حضرت میں رضی امتد عند پھر حضرت میں رضی امتد عند پھر حضرت میں ان کے درمیان بیہال تک کہ بنوعد کی بن عب برانتہ ہوئی '۔ ابن ابی شیبہ، معتق علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ عند کے انقل بدر کے بنے پالچ ہزار مقرر فرمائے اور فرمایا کہ بیس ان کو باقی وگوں پر ضرور قضیلت دول گا ''۔ ابو عبید، ابن ابی شیبہ، بنجادی، منفق علیہ ضرور قضیلت دول گا ''۔ ابو عبید، ابن ابی شیبہ، بنجادی، منفق علیہ

#### بيت المال سے وظيفه

۱۱۶۳۴ حضرت عمر رضی الله عند فرماتے بین که اگر میں ہاتی رہاتو ایک شخص کا وظیفہ جیار ہزار تک کروں گا، ایک ہزار اسلحے کے لئے ، ایک ہزار خریجے کے لئے ،ایک ہزارگھر والوں کے لئے ،اورایک ہزارگھوڑے کیلئے'' ۔ابس ابسی شیسہ، متصف علیہ

۱۱۲۴۳ حضرت انس رضی القدعنه بن مالک اور سعید بن انمسیب رضی القدعنه فرمت بیل که حضرت عمر رضی القدعنه نے مہاجرین کے لئے پانچ پانچ پانچ بنزار اور انصار کے بینے جار جار ہوار وظیفه مقرر فرم پارہ اور مہاجرین کی اویا دول میں سے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہ کی تھی ان مربع میں اور انسان مقرمین اللہ علیہ اور میں میں میں میں میں اور میں اور میں سے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہ کی ت

كالبهى حيار بزار وظيفه مقرر موايه

ان میں عمر بن افی سلمۃ بن عبدالاسد اُکٹز وی ، اسامۃ بن زید محد بن عبداللہ بن جمش الاسدی ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عبہا شال ہے ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان عمر تو ان میں سے نہیں ہے وہ تو وہ تو ۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ ابن عمر احق بنتا ہے تو عطافر ، دیسے ورندر ہے دیسے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خراہ کی حصہ بھی پانچ ہزار کی دواور میر احیار ہزار کی دو، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بولے میں نہیں جیا ہتا تھا ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا خدا کی تنم میں اور تو دونوں پانچ کی ہزار وصول نہیں کر سکتے ''۔ ابن ابی شیبہ ، متفق علیہ یا تھے ہزار وصول نہیں کر سکتے ''۔ ابن ابی شیبہ ، متفق علیہ

۱۱۲۳۵ حفرت ابو ہریرۃ پرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ وہ بحرین کے تکمران کے پاس گئے تو انہوں نے میر ہے ساتھ آٹھ لا کھ درھم حفزت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج، چنانچہ ہین حضرت عمر رضی اللہ عند کی ضدمت میں پہنچا تو آپ رضی اللہ عند نے دریا فت فرمایا کہ کیا لے کر آئے ہوا ہے ابو ہریرۃ! میں نے عرض کیا کہ آٹھ لاکھ دینار لایا ہوں، دریا فت فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کیا کہدرہے ہو؟ تم تو ایک دیب تی ہو، سومیں نے ہاتھوں پر پورے پورے کن کر بتائے ہیں چذنچہ آپ رضی القد عند نے مہاجرین کوطلب فر مایا اور مال کے بار نے میں ان سے مشورہ فر مایا کیکن سب میں اختلاف ہو گیا تو آپ رضی امقد عند نے فر ، یا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤیہاں تک کہ ظہر کے وقت ان کو دوبارہ طلب فر مایا ، اور فر ، یا کہ میر این کے ساتھیوں میں سے ایک شخص سے ملا ہوں اور اس سے مشورہ کیا ہے اور ان ک رائے مجھ برمنتشر نہیں ہوئی ، پھر فر مایا کہ جو ہو تھا القد تعالی نے علاقوں والوں سے ایک شورہ یا ہے تو وہ القد ، اس کے رسول ہو تھا ان کے قرابت داروں ، تنبیموں ، سکینوں ، اور مسافروں کا حق ہے ، پھر حضرت عمر رضی القدعنہ نے اس مال کو کتاب القد کے مطابق تقسیم فرما دیا ' ۔ ابن ابی شیدہ

۱۱۹۴۳ اسلم فرماتے ہیں کہ ہیں نے سن حضرت عمرض اللہ عن فرمار ہے تھے کہ اس مال کے ہے جمع ہوجا وَاور دیفیواس بارے ہیں تم کیا جمعے ہواور میں نے اللہ کی گتاب ہے ایس میں نے اللہ تعالیٰ کا کلام من کہ اللہ نے اسے رسول کوجو مال مطاکیا ہے'' سے لے کر بجی لوگ ہیں جو سے بین تک ۔ (سورۃ الحشر آیت کے م) اور خدا کی تئم وہ تنہا ان سب کے لئے نہیں ہے اور وہ لوک جنہوں نے گھر فراہم کئے اور (سورۃ الحشر آیت ۹) اور خدا کی تم وہ تنہا ان کے لئے نہیں ہے اور لوگ جو آئے ان کے بعد (سورۃ الحشر آیت ۹) خدا کی تم مسلم نوں میں سے کو نہیں ہم کا اس مال میں حق نہ ہوہ فواہ اس کوری گیا ہویا نہ دیا گئی ہم نے جس کا اس مال میں حق میں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمرضی اللہ عنہ کے درواز سے پر بیٹھے ہے کہ ایک باندی نگل ہم نے کہا میرا اموم مین کی موطؤ و ہا اس نہی سروں اور نہ ہی ایس اور اس نے کہا کہا ہیں اور نہ ہی اور اس نے کہا کہا میرا اموم نہیں ہوں اور نہ ہی ان کے سے حال ہوں ہیں تا ہوں کہا گئی ہم نے کہا میں سے ہوں ، یہ بات حضرت عمرضی اللہ عنہ کہا کہا میں اس نے جو نہیں ہوں اور نہ ہی اس نے جو کہا ہو اس کے سال میں سے ہوں ، یہ بات حضرت عمرضی اللہ عنہ کہا گئی آپ رضی اللہ عنہ نہی کہا میں اس کے سے حال اس نے جو اس میں ہیں ہی کہا ہیں نے دو کیڑے سے اس کی سے ہوں ، یہ بات میں کہا میں اس کے سے اور میں اور کہا کہا کہا سے جو اور عمرے اور اپنے بعدا ہے گھر والوں کی خوراک کی تھائش نہیں ہورہ میں نوں کے ساتھ میرا حصا نہی کی طرح ہے نہ اور میں اس سے جو کہ اور عمرے اور اپنے بعدا ہے گھر والوں کی خوراک کی تھائش نہیں ہورہ سے باور میں اور کہا تھیں اس کے میں اور اس کی کے موراک کی تھائش نہیں اس سے خری بیعقی اس سے خراب کو کہائش نہیں اس سے خری بیعقی

الا کا است کی بن سعیدا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے عبدالقد بن الارقم رضی القدعنہ سے فرمایا کہ مسلمانوں کے بیت المال کا مال ہر جمعہ کونفسیم کیا کرو، پھر فرمایا کہ مسلمانوں کے بیت المال کا مال ہر جمعہ کونفسیم کیا کرو، پھر فرمایا کہ مسلمانوں کے بیت المال کا مال ہر روز ایک مرتبہ تفسیم کیا کرو، تو قوم کے ایک محض نے عرض کیا کہ اے امیر المؤسنین اگر آ پ مسلمانوں کے بیت المال میں یکھ باتی رکھیں جو کسی مصیبت میں یا کہ سے مسلمانوں کے بیت المال میں یکھ باتی رکھیں جو کسی مصیبت میں یا کہ باہر کے کام میں کام آ جائے ، تو حضرت عمر رضی القدعنہ نے اس کے مسلم کی نہان پر شیطان جاری ہوگیا ہے المتدنوں کے نہی اس کے لئے وہی تیار کر رکھا ہے تیار کر رکھا تھا لیہ کی القدعن وہی المتدعن کے دور سول القدی کے تیار کر رکھا تھا لیہ کی القدعن وہی کی الطاعت ' سسن محبوی بیہ فی

کتاب اللہ کے مطابق دیجئے سوجب بھی وگ زیادہ ہوں اور ہال بھی زیادہ ہوتو آب ان واک طریقے ہے وفا نف دے تمیں گے۔ پھ فر میا کہ امچھا بھے بیمشورہ دو کہ بیل پہنے کس سے شروع کروں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا امیر المو منین آپ اپ آپ آپ سے شروع کیجئے آپ ہی اس معاطے کے گران ہیں اور انہی ہیں ہے کہ کہ اور امیر المو منین زیادہ جانتے ہیں، فرمایا نہیں بلکہ میں جناب نبی کریم ہے۔ ہے شروع کرتا ہوں اور پھر چوزیادہ قریب ہودرجہ بدرجہ چنانچہای کے مطابق فہرست تیار کی گئی ہنوھا شم اور بنوعبد المطلب سے شروع کیا گیا اور ان سب کودیا گیا گھر بنوعبد شمس کودیا گیا گیا اور ان سب کودیا گیا گھر بنوعبد شمس کودیا گیا ، پھر بنونوفل بن عبد من ف کودیا گیا اور بنوعبد شمس کوشرہ عیں اس لئے رکھا تھ کیونکہ وہ بنوھا شمی ہی اس شریک بھ فی تھے۔

ابن سعد، سن كرى بيهقى

۱۷۵۰ تکم فروت ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے شرح اور سلمان بن ربیعہ الباطلی کو قضاء پر مقرر فروایا '۔عدالو ذاق ۱۲۵۱ حضرت عمر رضی القدعنہ فرواتے ہیں کہ اگر لوگوں کو میں نے طریقے کے مطابق نہ جھوڑ اہوتا تو ان کو کچھ نہ ملتا۔ میں نے جو ملاقہ بھی فتح کیا اس کا مال ایسے بی تقسیم کر دیا جیسے رسول القد ﷺ کے نے خیبر کا مال تقسیم کر دیا تھا الیکن ، میں اس کوان کے لئے ابطور خزانے کے چھوڑتا ہوں'۔
بیاری ، ابو داؤ د، سنن محبومی بیہ فعی

# مال غنيمت كي تقسيم كاطريقه

۱۱۲۵۳ اسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حصرت عمر رضی اللہ عند کود یکھ آپ کے سما سے فہر تیں پیش کی گئیں، سب سے پہلے ہو ہا تھے بھر ہنو مدی ہو ہوں کے حصرت عمر رضی میں ہیں ہوں کے حصرت عمر رضی ہیں ہوں کے درشتے داروں سے درجہ بدرجہ بشروع کرو، ہنوعدی حضرت عمر رضی اللہ علی ہے ہیں آئے اور عرض کی کہ ہوں کی گئیں، سب سے پہلے ہو ہا اس کی حکمہ ہے اور رسول اللہ علی ہے کہ اللہ عنہ ہیں اور ابو بمرصد بی رضی اللہ عنہ جناب رسول اکرم ہوں کے ضیفہ ہے ہوا اس اس کے دوکو بھی اسی حیثیت سے رکھیں جیسے ان لوگوں نے رکھی تو ( کیسا ہو؟) فر ما یا در سے اس بنوصد کی کیم میری پشت پر مارنا چا ہے ہو، اس طرح تو جس ضرور تمہاری خاطر ابنی نیکیاں ضائع کر جیٹھوں گا، بیس خدا کی تیم بیبال تک کے تمہار ابا اوا آجائے اور جس فہرتیں تمہار سے مصری پشت پر عاد کی تھے جوالیے دائے پر جلے کہ اگر میں فہرتیں تمہار سے مصری بیٹ میری بھی مخالفت کی تو میری بھی مخالفت کی تو میری بھی مخالفت کی ج سے گی خدا کی تسم ہمیں دنیا جس کوئی فضیات نہیں ملی نہ ہی ہم آخرت میں افضل واشرف ہے میں انسان کی تو میری بھی خالفت کی تو میری بھی خالوں جی المتد کے خواہاں جیں اللہ کی طرف علاوہ جنب رسول اللہ ہوں کے ساتھ وہ بی ان کی تو مین افضل واشرف ہے دارفنسیات کے خواہاں جیں اللہ کی طرف علاوہ جنب رسول اللہ ہوں کی انسان کی تو مین انسان واشرف ہے دارفنسیات کے خواہاں جیں اللہ کی طرف علاوہ جنب رسول اللہ ہوں کی اللہ کی سے کہ ساتھ وہ بی ان کی تو مین انسان کی تو مین انسان کی تو مین افسان واشرف ہے کوئونسیات ہوں میں افسان واشرف ہے کہ میں افسان کی تو مین انسان کی تو مین افسان کی تو مین کی تو مین افسان کی تو مین کی تو مین کی تو مین کی تو مین افسان کی تو مین کی

پھران سے قریب تر پھران سے قریب تر ،اور عربوں کو عزت و عظمت رسوں اللہ ہیں۔ ہی دگ ٹی ہے جا ہے ہم ہے بعض اس کو اپ آب ،اجداد کی طرف منسوب کریں اور کیا ہے ہمارے اوران لوگول کے درمین جوائی عزت کو اپنے نسب کی طرف منسوب کریں پھر ہم حضرت آ دم علیہ اسلام سے چند پیشتوں سے زیادہ دور بھی نہیں ،اوراس کے باوجود ضدا کی تشم اگر جممی لوگ انتمال لئے کرآئے اور ہم بغیراعمال آگئے تو وہ قیامت کے دن رسول اللہ پھڑے کے زیادہ حق دار ہوں گے پھر کو نگی تحص قرابت داری کی طرف ندد کچھے اور جواللہ کے پیس ہے اس کے لئے عمل کرے ، کیونکمہ جس کا عمل کم بڑ گیا اِس کا نسب اس کے لئے پھھ نہ کر سکے گا'۔ ابن سعد

۱۱۷۵۵ مشام انگعبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی القد عنہ کو دیکھا آپ نے بنوخز اعمیۃ والوں کی فہرستیں اٹھ رکھی تھیں یہال تک کہ قلد بد پہنچے، ہم بھی ان کے پاس قدید بہنچے وہاں کوئی عورت (خواہ با کر ہ ہویا شیبہ ) بھی ایسی ندر ہی جس نے اپنے ہاتھ سے وظیفہ وصول نہ کیا ہو، پھر روانہ

ہوئے اور عسفان پہنچے اور وہاں بھی ایب ہی کیا حتی کہان کی وفات ہوگئی''۔ ابس سعد

۱۱۲۵۷ محمہ بن زید کہتے ہیں کے حضرت عمر رضی القدعنہ کے دور خلافت میں بنوتمیر والوں کی فہرست اسک ہوا کرتی تھی '۔ اہی سعد ۱۱۲۵۷ جہم بن انی جہم کہتے ہیں کہ خالد بن عرفطة المعذر کی حضرت عمر رضی القدعنہ نے ان کے بیکھے وہ جانے والوں (گھریار اور فیلے ) کے بارے میں دریافت فر رہی ہتو انہوں نے ہم کدا۔ امیر المؤمنین میں اپنے بیکھی ایسے لوگوں کو چھوڑ آیا ہوں جو جانے والوں (گھریار اور فیلے ) کے بارے میں دریافت فر رہی ہتو انہوں نے ہم کدا۔ امیر المؤمنین میں اپنے بیکھی ایسے لوگوں کو چھوڑ آیا ہوں جو بیلے کا عمر میں برکت کی وعاما تکتے میں المتدنق کی ہے ، جو بھی قد دسیہ تیں اور جو بھی بالغ ہوا ہے اس کا وضیفہ سواور دو جریب میں ماہ مقرر کیا گیا ہے ، اور جہ رہے ہاں جو بچھی یا لغ ہوا ہے اس کا وضیفہ پائے سوسے چھ ہو تک جان ہی ہی ہو وں میں ہے ، سواگر یہ نالے اپنے گھر والوں کے لئے جن میں سے بعض کھات ہیں اور جھ نہیں کہ سے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ ان چیز وں میں خرج کرے جو من سب ہیں اور ان میں بھی جو من سب نہیں ؟

حضرت عمرضی اللہ عند نے قروی کہ اللہ ہی مددگارہ، بیتوا نبی کاحق ہاں کووے دو اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے ہے ہران
کوان کاحق اوا کردیا ہے ، سواس برمیر کی عریف نہ کرو کیونکہ اگر ریہ خط ب کے ہال ہے ، ہوتا تو میں اس و ہر سر نہ دیتا ، کین میں جا تنا ہوں کہ اس
میں فضیلت ہے اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کوان ہے روک رکھوں ، سواگران دیبا تیوں میں ہے کی عطائکل گئی تو وہ اس ہے ہم بیال
خرید لے اور اس کوائے جنگل میں رکھ ہے ، پھراگر دوسری مرتبہ کی عطائکل گئی تو اس ہے ناد م خرید لے اور اس کو بھی و تیں رکھے ، کیونکہ میں
خرید لے اور اس کوائے جنگل میں رکھ ہے ، پھراگر دوسری مرتبہ کی کی عطائکل گئی تو اس ہے نوائے نے اس کو خواہد اس مواگر ان میں ہے ہوگہ ہوگہ ہے ۔

( تجھے بھی آئے ) اے خامد بین عرفطة ! اس بات ہے و رتا ہوں کے لئے وہ چیز ہوگ جس کی وہ امیدر کھتے اور اس پر تکمیہ بیٹھے تھے ، سومیر کی سواگر ان میں ہے کوئی ہی ہوئی ہی ہوگہ ہوگ ہوں کے اللہ تو میر کے باس ہی بیٹھا ہے ، اور سیاس سے کوئی ہوگہ ہوں کہ ہوگھی اس حال میں مراکد اپنی رعایا ہے وہوکہ کرٹ والا تھ وہ ہو ہوں سوگھی نہ تھی کہ وہوگہ کہ کہوگھی اس حال میں مراکد اپنی رعایا ہے وہوکہ کرٹ والا تھ وہ ہو تیوں کو خوشیو بھی سوگھی نہ تھی گئی ۔ اس معد

# مال غنیمت کے جار حصے تقسیم کرنا

۱۷۵۸ حضرت حسن فرہاتے ہیں کے حسنرت عمر رضی امتد عند نے حصنرت حدیثہ و باص کہ و گول کو ان کے عظیے اور وظیفے دے دو، انہوں نے جو رہے دور انہوں نے جو رہے دور انہوں نے جو رہے دور انہوں نے جو رہے دیا گئی میں بھی بہتی بہتی بہتی بہتی بہتی ہے، تو حصنرت عمر رہنی امتد عند نے ناحد کہ دیدا نہی کا حصد ہے جو امتد نے ان کو دیا ہے وہ مند عمر کا ہے شامح کی اور اور کا ، ہافی ماندہ کو بھی انہی میں تقسیم کردو''۔ میں سعد

۱۶۷۵ کو معنرت ابن عمررضی امدینهما فرمات بین که چند تا جرد و ست آب و رعنی مین تفهرے اتو حصرت عمروضی الله عند نے حصرت عمدالرحمن بین عوف رشی امتد عند سے فرمایا کے بیا خیاں ہے ' سیات تی رات جم میں و چور ٹی سے بچان کے لیے ان کی چوکیدار کی سریل ؟ چینا نمچید والول نے ان کی پہرے داری کرتے ہوئے رات گزاری اور نماز پڑھتے رہے جتنی القدنے ان کے نصیب میں انھی تھی۔ ان میں مرضی القدعند نے

ایک بیچ کے رونے کی آ وازئی تو اس کی طرف متوجہ ہوگئے اور اس کی ہوں ہے ہو کہ القدے ڈراورا پنے بیچ کے سرتھ اچھا معاملہ کریہ کہر کر وائی بیٹر بیچ کے رونے کی آ وازئی ،اس کی ہاں کے پاس والیس آئے اور سے اس طرب برہ ،اور اپنی جگر واپس آگئے ، راہ کے آ وازئی ،اس کی ہاں کے پاس آئے اور فرمایا تو برباد ہو، میرے خیال میں تو اچھی مال نہیں ہے، بھوا کی مسلسہ کہ درات بھر بنی ہونے کی آ وازئی تو اس کی مال کے پاس آئے اور فرمایا تو برباد ہو، میرے خیال میں تو اچھی مال نہیں ہے، بھوا کی مسلسہ کے درات بھر بیل ہے کہ والے بیک والے میں القد عذات کے مندے ایک کہ حضرت مرضی القد عذات ہو گئے کہ کہ تو اس کے بیل آئی اس کے کہ حضرت مرضی القد عذات ہو گئے کہ کہ تا تا تا ماہ وار فرمایا تو برباد ہو جلدی مت کر، پھر تجرکی نموز پڑھائی ، بیل جس کا دودھ چھڑا یا جا چھا کہ اور اس کا دودھ چھڑا اور فرمایا کہ بیل ہوں کہ کہ کہ کہ تا تا تا ماہ وار اس کے بیل سے دودھ چھڑا نے میں جلدی نہ کہ کہ کہ دیا تا تا ماہ وار کی دودھ چھڑا نے بیل جلدی نہ کرنے والے کھا میں جا اسلام پھیرا تو فرمایا کہ باہے تمہارے محم کی بربادی ، مسلمانوں کے بیل کہ ان نا کہ اپنی کہ اس کے اس میں بہتی دیا کہ مسلمانوں کے بربیدا ہونے والے بیکے کا وظیفہ مقرر کیا جائے اللہ موان

۱۱۶۲۰ میم فر، تبین میں نے سے حضرت عمر سنی ابتد عند فرہ رہے تھے خدا کی شم اگر میں استھے سمال تک رہاتو میں ہوگوں میں ہے سب سے آخری کو پہلے سے ملادول گااوران سب کوایک ہی طریقتے ہیر بن دول گا''۔ابو عبید اور ابس سعد

۱۲۱۱ ۔ خطرت عمرضی اللہ عند قرارت میں کہ آئر میں مالی بڑھ ہائے تک زندہ رہاتو میں ایک مسلم آ دی کا وظیفہ تین ہزار اس کے اسحداور جانوروغیرہ کے لئے ہزاراس کے فریق کے لئے اور ہزاراس کے ھروالوں کے فریج کے لئے 'کہ ابن سعد ۱۲۲۲ ۔ حضرت عمرضی اللہ عند فراہ تے ہیں کہ اگر مجھے اس معاطع میں اپنا حصہ معلوم ہوتا تو حمیر کے سرواروں کا چرواہا بھی اپنا حصہ لینے آج تا اوراس کی چیٹائی پر پسینے تک نہ آتا''۔ ابو عبید فی الغوائب اور ابن سعد

۱۷۷۳ - «نفرت عمر رضی ابتدعنه فر مات بین که حضرت عمر رضی ابتدعنه نے اصل مکه میں ایک مرتبد دس دستیم فر مائے ،ایک شخص کودیا تو عرض کیا گیا کہ اے امیرانمؤمنین!وہ و مملوک نعام ہے تو فر مایا کہ اس کو ہوا یا و پھر فر مایا کہ چھوڑ وجانے دو' نہ ابن بسعد

۱۲۷۴ عبدامندین مبیدین میرفر «نے بین که هنرت عمر رضی امتدعنہ نے فر «یا کہ جھے امید ہے کہ میں ان کوصاع میں کھرکھر کر «ل دول گا''۔ این سعد

### از واج مطہرات رضی اللّٰعنہن کے لئے وظا نف

۱۹۷۵ – امرالمومنین حضرت ما نشهٔ صدیقه رسنی امتدعنها فر «تی مین که حضرت فمرضی امتدعنه بهارے پاس بهارے وفل کف بھیجا کرتے تھے اور غلام اور جانوروغیر و بھی '''۔ س سعد

۱۹۷۷ عبدامتد بن مبید بن عمیر فره ت بین که حضرت عمر رضی الندعنه نے فرمایا که خدا کی تئم جب تک مال بزهت رہے گا بیل وخا ف بھی بڑھا تا رہوں گا ،اوران کے سنے تیار کررکھوں گا ، بے شک میں اپنے ساتھیوں کے سنے پیانے بحربھر کردوں گا کیونکہ میرے ساتھی (عوام) بہت بین چن نچے میں ان کومنھیاں بحربھر کر بے حساب دوں گا ،ووانبی کا مال ہے جودہ لیتے ہیں'۔ایں سعد

۱۹۷۸ حفرت ابن عبس رضی القد قبہا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القد عند نے جھے بلایا، میں آیا تو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک پھڑے کی چڑائی پچھی ہوئی ہے اور اس پر مخصیاں بھر بھر اپڑا ہے، ابن عباس رضی القد عنہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تھی بھر کیا ہے؟ تو ڈی کا ذکر کیا اور پھر فرمدی بہاں آ واور مدابی تھی میں کہ دو، اور القد تھی کہ اللہ عند ہے وہ کہ اور کھا اور جھے دیا گیا ہی بھر مدیق رضی القد عند ہے دور رکھا اور جھے دیا گیا ہی بھر اپر بھی اس کہ جسے دیا گیا ہیں بھلائی کے لئے جھے دیا گیا برائی کیلئے؟ پھر رو پڑے اور فرمایا کہ ہر سر نہیں فتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میر کی جان ہو اس کو رسول المقد بھی اور حضر ہے ابو بکر صدیق رضی القد عند ہے کہ بھی اور فرمایا کہ ہر سر نہیں فتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میر کی جان ہے اس کورسول المقد بھی اور حضر ہے ابو بکر صدیق رضی القد عند ہے کہ برائی کی وجہ ہے نہیں روکا گیا ، اور نہ عمر کودیا گیا کسی بھلائی کے سے''۔

ابو عبيد في الاموال، ابن سعد، ابن راهويه، شاشي

۱۱۷۷۹ مجمہ بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی امتد عنہ کے ایک داماد حضرت عمر رضی القدعنہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ انہیں ہیت امال سے کچھ دیا جائے تو حضرت عمر رضی القدعنہ نے ان کوڈ انٹااور فرمایا کہ کیا تم بیرچاہتے ہو کہ میں القد تعالی سے خائن با دشاہ بن کرملوں ،اس کے بعدان کواسینے ذاتی مال سے دس ہزار در ہم دیئے۔اس سعد ، اس جو یو

• ١١٦٧ - خصرت عمريضي القدعنه ڤر مات ني بين كه اگرييس باقي رماتو كم ترين وگول كاوظيفه بھي دو بزاركردوں گا'' ــ امن سعد

ا ۱۱۲۵ ۔ بیزید بن الی طبیب (جنہوں نے بیزہ نہ پاید) فرمائے ہیں کے حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عند سے فرہ یا کہ د کھے ہیں کہ دوروں وردوں وردوں وردوں وردوں میں دو طرف میں کہ دورہ وردوں کے دست مہارک پر بیعت کی تھی ان کو دودوں و بیا دو طرف میں اور عثمان دورہ وردا وراس کو اپنے اور اپنی احدید کی ایس میں اور عثمان بن اور عثمان بن اور عثمان بن الی العاص کو بھی مکمل دوروں بین دو کیونکہ وہ بہت مہم ان نواز ہے ' راہ سعد، انوعید ہی الاموال اور ابن عبدالحکم

۱۶۷۲ عبداللہ بن هبیر ۃ فرماتے ہیں کہ حضرت تمریضی اللہ عنہ نے ناؤرۃ کو تھکم دیا کہ نشکرول کے امراء کے پاس جاؤجورعایا کی طرف واپس آ رہے ہیں اوران سے کہو کہ ان کے وظا کف برقر ار ہیں اوران کے گھر والوں کے وضا کف بھی بہے جارہے ہیں سوکھیتی وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں''۔ابس عبدالحکمہ

۱۱۶۷۳ حضرت زید بن ثابت رضی القدعنه قرمات بین که حضرت عمر رضی القدعنه مجھے مدینه میں اپناخیفه بنا کر جایا کرتے تھے اور جب بھی واپس آتے تو مجھے حجوروں کا ایک ہاغ عطافر ماتے''۔۔اس سعد

#### بيت المال سے عطيہ

۱۱۲۵ کی بن عبدالقد بن ما مک فرماتے ہیں کہ حفزت عمر رضی اللہ عند نے حفزت عمر و بن الدی کی طرف لکھ کہ کھانے پینے کا سامان کے کرمصر ہے سمندر کے راہے لیکن کئیں اور ساحل پرکٹگرانداز بول اور سبحل لوگول کے حالہ ت اور گھر والوں کے مطابق تقیم تھا اور احل مدید تو چاروں طرف ہے گھر ہے ہوئے تھے، مدینہ کی زمین ایک نہتی جہ لکھیتی باڑی ہو سکے، چنا نچہ حضزت عمر و بن الدہ ص رضی اللہ عند نے مصر ہے ہیں کشتیوں میں سما مان بھیجا، ہر شتی میں تین ہزار ارب م وہیش والے تھے تھی کہ کشتیں سماحل کے کن رہے آئے گیس ساحل بھی چمک ربا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عند اور بڑے بڑے میں بہ کرام رضی اللہ عنہ ہم ان کے استقبال کے لئے پنچے، آپ رضی اللہ عنہ نے جب کشتیوں کو دیکھا تو اللہ کا شکر اوراکیا جس نے مسلم انوں کے لئے سمندر کو سمخ کر دیا تھا کہ اس میں مسلم نوں کے فائد ہے مدینہ تک پنچے سکیس اور حضرت سعدرضی اللہ عنہ کہا تھا کہ کا سامان لوگوں میں تقسیم کم دیا کہ کہا مان کو وصول کر لیو اور پوراپورادیں، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ واپس آئے تو یہ کھانے کا سامان لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور لوگول کے سنچ پر چیاں لکھ دیں جو وہ کے کرجاتے اور کھی ناوصول کرتے''۔ اس سعد

۱۱۷۷۵ حضرت عبداللد بن الی هذیمل فرمات بین که حضرت عمر رضی الله عند نے حضرت عمل ر، حضرت ابن مسعود رضی الله عنداور حضرت عثمان ابن حنیف رضی الله عند کووظیفه عطافر ماید، ہر روز ایک بکری ،اس کا ببیٹ اور ایک حصہ حضرت عمل ررضی الله عند کے بئے ،ایک جوتھائی حضرت عبدالله ابن معود رضی اللہ عنہ کے لئے اورا یک چوتھا کی حضرت عثان رضی اللہ عنہ بن صنیف کے لئے'۔ اس سعد

١٦٧١ ساك بن حرب فرمات بين كما يك شخص سال ك تفوي مبيني انتقال كركميا توحضرت عمرض القدعند ف اسكود ظيفه كادوتها كي عطافره ويا-

ابو عبد فی الاهواں عبدالتد بن قیس یا بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمرضی التدعنہ جابہ تشریف لائے اور زمین کو مسلم نور کے درمیان تشیم کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (اگرآب نے ایساکیہ) تو پھر تو وہ بوجائے گاجوآب کو ایسند ہے، اگرآب نے زمین کوآئی تقسیم کردیو تو زیروست بیداوار ہوگی جوالیہ بی خوالیہ تو میں چل جائے گی جو ہماک ہوجائے گی اور سب پچھا یک بی خوالیک ہی خوص کے ہاتھ میں چلاجائے گا، پھران کے بعدالیں قوم آئے گی جو اسلام کا راستدرہ کے گی اور انھیں پچھنہ مطال کی اور سب پچھا یک بی کوشش کریں کہ اس میں ابتداء وانتہاء دونوں کی گئجائش ہو، بعدالیں قوم آئے گی جو اسلام کا راستدرہ کے گی اور انھیں پچھنہ کے مشورے کو قبول فری ایا'۔ ابو عبید، حرائطی ہی مکارِم الاحلاق

ی ۱۱۹۷۸ اوران پر جزیده میں کہ جب مسمانوں نے سواد فتح کرلی تو حضرت عمر رضی اللہ عند سے درخواست کی کداہے ہی رے درمیان تشیم کردیجئے کیونکداہے ہم نے فتح کرلیا ہے تو حضرت عمر رضی املہ عند نے انکار فر ہایا اور فر ہایا کہ ان مسلمانوں کا کیا قصور ہے جوتم ہارے بعد آ میں کے اور مجھے قررے کہ تم اسے کہل میں تقسیم کرلوگ اور پانی کے معاطے میں فساد کروگے سوحضرت عمر رضی اللہ عندنے اهل سوادکوان کی زمینوں پر برقر اررکھ اوران پر جزید مقرر فر ہادیا اور ان کی زمینوں پرخراج مقرر کردیا' ۔ اسو عبید ، س در عواله

۱۷۷۹ محمد بن تحیلان فرمائے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی المتدعند نے فہرسیس تیار کروائٹیں تو دریافت فرمانا کئیس سے شروع کریں ،عرض کیا گیا کہاہے آپ ہے ،تو آپ رسی المتدعند نے فرمایا کہ بیس ، بیکہ جن ب رسول اللہ عن ہمارے امام بیں چنا نچے آبیس کوسب سے پہنے رکھ کر درجہ بعر رجبہ رشتے وارول کا نام مکھوڑ کے ابو عبید

## دورِ فاروقی میں مالی فراوانی

ہم الاست عبداللہ بن افی قبس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند منبر پرتشریف فرماہ وے اوراللہ نفی کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا ،اما بعد ہم نے تہبارے وظا کف اور عطایا ہر ماہ جاری کردیئے ،فرمایا ان کے ہاتھوں میں مداور قسط تنجے پھر فرمایا کہ ان دوٹوں کو لے او، جس نے ان میں کمی کی تو

القد تعالی اس کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کرے گا، پھر بددعا قر انی''۔ ابو عبید

۱۷۸۵ حضرت ابوالدرداءرضی القدعند فرماتے ہیں کے بعض ہدایت ہے بھری ہوئی سنتیں ایسی ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن ب رسول القد ﷺ کی امت میں جاری فرمایا ان میں سے مداور قسط بھی ہیں''۔ ابو عبید

فا مکرہ ۱۱۲۸۰۰۰۰۰ مداور قسط دو ہیانے بین مدا (سٹی تو لے تین ، شے کا ہوتا ہے ، دیکھیں ہٹتی زیور ۴ حصر نم ہم ہم ہم ہم ان مکمینی ، وامنداعلم بالصواب (مترجم)
۱۲۸۲۱ حضرت تھیم بن عمر فر ، سے بیل کہ حضرت عمر منی القدعنہ نے نشکروں ۔ امراء کو لکھ کر برخ لوگوں بیں سے جوتم نے آزاد کئے بیل اور وہ مسلمان ہو بچے ہیں تو ان کوان کے آقاؤں کے حوالے کر دو ، ان کو وہی طے گا جوان کے آقاؤں کر وہ ان کو ان ہوں گی جوان کے آقاؤں پر ہوں گی اور اگر وہ ایک قبیلے کی صورت الگ رہنا جا ہیں تو نیکی اور وظائف وغیرہ میں اپنے طریقے کے مطابق رکھوں ۔ امو عبد حضرت فر ماتے ہیں کہ بچھلوگ حضرت ابو موی رضی القد عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے عربوں کو دیا اور آزاد کر دہ غلاموں کو چھوڑ دیا تو حضرت عمرضی القد عنہ نے ان کو لکھا کہ آپ نے ان کے درمیان پر ابری کا سلوک کیوں نہ کیا ، انسان کے بر ابونے کے لئے بجی کا فی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو تقیر سمجھے۔ ابو عبید

۱۶۸۸ - ابوقبیل فرماتے ہیں حضرت عمر رضی القدعنہ کے زمانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے لئے دس تک وظیفہ مقرر ہوتا اور جب وہ بالغ ہوجا تا تو بردوں والا وظیفے ماتیا'' ۔اہو عبید

، ۱۷۸۹ سلیمان بن صبیب فرمات بین که حضرت عمر رضی انتدعنه نے پیمیول کے گھر والول اور بچول وغیرہ کے لئے دس مقرر کئے اور حضرت عثمان رضی انتدعنداور بعدوالے امراءای طریقے پر چلے اوراس کوورا ثبت بنادیا ،میتول کی و را ثبت میں ان کو ملنے لگا جن کا کوئی عطا اور وظیفہ نہتھا''۔ابو عبید

• ۱۱۲۹۰ طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ ہمارے عطایا وظیفے بغیرز کو ۃ وغیرہ کئے نکالے جاتے تھے اور ہم خود ہی ان سے زکو ۃ وغیر ہ نکالا کرتے تھے۔ ابو عبید فی الاموال

### عطيه دينے ميں فوقيت

۱۱۹۹۱ زید بن اسلم فر ایتے ہیں کہ حضرت عمر رضی ابتدعنہ نے جب وظا نف مقرر کئے تو حضرت عبداللہ بن حظمہ کے لئے وہ ہزار در سم مقرر کئے تو حضرت عبداللہ بن مخطبہ کے لئے اس سے کم مقرر کیا ، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر مؤمنین! آپ نے اس انصاری کومیر سے بھتیج پرفضیلت دی؟ تو فر مایا کہ ہاں اس لئے کہ میں جنگ احد میں اس کے باپ وہوار لے کر چھپتے ، و ب کا محاتھا جھسے اونٹ جھپتے ہیں۔

۱۲۹۳ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے اهل مدینہ میں ہے بہت ہے اہل علم وصرف نے بتایا جوقریشی اور دیگر قبائل ہے تعلق رکھتے تھے ،اور بعض لوگ حدیث کو بین کرنے میں دوسروں ہے اچھے تھے ،اوربعض لوگوں نے دیگربعض کی نسبت حدیث میں پچھاضا فہ بھی بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی انتدعنہ نے فہرشیں تاہا رکروا کیں تو فر مایا کہ میں ہنو ھاشم ہے شروع کرنے وا یا ہول کیونکہ میں جٹاب رسول التد ﷺ خدمت میں موجود تھا اورآپ ﷺ بنو ہاشم کو دیتے تھے اور پھر بنوعبدائمطلب کو،سواگر ھاتھی عمر رسیدہ ہوتامطلی ہے تو اس کومقدم رکھتے اوراگر مظلی عمررسیده ہوتا ہاشی ہے تو اس ومقدم رکھتے ،ای طریقے پرفہرست تیار کروائی اور پچران کوایک ہی قبیلے کی طرح آجر دیا ، پُھرنسب کے لحاظ ے عبدالفتمس اور بنونوفل والے برابر ہو گئے تو فر ، یا کہ بنوعبدالفتمس جناب رسول اللہ ﷺ کے ہاں باپ شریک بھا لی جی جَبَد نوفل نہیں چنا نجیہ عبدائشمس کومقدم رکھا، پھران کے فوراً بعد بنونوفل والوں کو ہدایا ، پھرعبدالعزی اورعبدالدار واپے برابر ہو گئے تو فر مایا کہ بنواسد بن عبدالعزی میں جنا برسول الند ﷺ کی وامادی رہتے واری ہے اورانبی میں مطیبین بھی ہیں، بعض نے کہا کہ و داهل حدف الفضول میں ہے ہیں اور رسول المدين أنبيل ميں سے تنے، اور يہ بھي كہا أبي كەعبدالعزى والول كى سبقت كا ذكر كيا اوران كوعبدالعزى والول يرمقدم كيا بھران كور بعد حبدابداروالوں کو بلایا کچرزعرۃ واہے اسکیےرہ گئے تو عبدالدار کےفور نبعدزعرۃ وابوں کو بلایا کچرتیم اورمخزوم والے برابر ہو گئے تو ہنوتیم وا وں ئے بارے میں فر مایا کہ وہ اصل حلف الفضول میں ہے ہیں اوران میں مطیبین بھی ہیں اور جناب رسول القد ﷺ بھی ان میں ہے ہیں ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبقت کو ذکر کیا گیا اور بیجھی کہا گیا کہ سسرالی رہتے واری کو ذکر کیا گیا اور تیم والوں کو مخزوم والوں برمقدم کیا گیا گئے انو را مخزوم وا وں کو باایا گیا ، پھر تھم ، بھے اورعدی بن کعب واہے برابر ہو گئے کہا گیا کہ عدی وابوں سے شروع کریں تو فر ، یا کہ میں اینے نفس کوائی حالت میں رکھتا ہوں جس میں وہ پہلے تھ ، جب اسلام آیا تو ہمارااور بنوسھم کا معاملہ ایک تھالیکن بنونج اور سھم کودیکھوعرض کیا گیا گہ بھی کومقدم کریں پھر ہنو تھم کو بلایا اورعدی اور تھم والوں کی فہرست اس طرح مل جلتھی کہ گویا کیب ہی بلاوا ہو، جب بیمعاملہ پورا ہو گیا تو بلندآ وازے تھم ہے کہی اور فر ما یا که تمام تعریفیں امند ہی کے لئے ہیں جس نے مجھے اسپنے رسول القد ﷺ ہے اور پھر بنوع مربن لوی سے میر احصہ پہنچا دیا۔

ا مام ش نقی فرماتے ہیں کہ بعض راویوں نے کہ کہ حضرت ابوعبیدۃ بن عبدالقد بن الجراح الفہری رضی القدعنہ نے جب اس ومقدم ہوتے و یکھا تو فرمایا کہ کہ کہ اس طرح سبیدۃ اپنی القد عندے فرمایا کہ کہ اس طرح سبیدۃ اپنی القد عندے میں گے؟ تو حضرت عمرضی القدعند نے فرمایا کہ اب ابومبیدۃ اپنی القد عند اس مرک القد عند نے فرمایا کہ اور اللہ کہ اللہ عند اللہ عند موسکہ جو گے۔ جسے پہلے صبر کیا ، یا اپنی قوم سے بات کر ہوجس کو وہ اپنی میں سے مقدم کی اور ان کے درمیان عبدمن ف اور اسد بن عبدالعزی کو اے کھر ضیفہ مبدی کے نہانے میں بنوسی مورد پرتر جیح دول گا سو بنوالی ارب بخشرار ما کچرختم ہوگی ، سومبدی نے بنوعدی کو مقدم کر ان کے درمیان عبدم اور بنوسی کی رسبقت کی وجہت'۔

# مال غنیمت کا یا نجواں حصہ فقراء کاحق ہے

۱۶۹۴ - حضرت ما مک بن اوس بن حدثان فرماتے بین حضرت عمر رضی القدعنہ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی که'' صدقات تو فقراء، اور مساکین کے لئے ہی میں'' ہے لئے کر'' حکیم ملیم''۔ سورۂ تو به آیت ۶۰

' پھر فر مایا کہ بیان و گول کے سے ہے، پھر تلاوٹ فر ہانی کہ جان و کہ تہیں جو کسی چیز ہے نتیمت 'تی ہے تو اس کانمس املد کے لئے ہے''۔ سور ۃ الانفال آیت **٤١** 

پھر فر مایا کہ بیآ بیت ان مہا جرین کے لئے ہے پھراس آیت کی تلاوت فر مانی کہ

والدين تنووالدار والايمان الح الحشر آيات بمبر ٩

محد بن مسلمة كہتے ہيں كه دميں نے بھى يہ ہوج آپي تق كہ جب تك دوركعت نه پڑھ يون نييں جاؤں گا'۔ چن نيي نماز شروع كردى ، حضرت ممرض الله عندان كے پيلو ميں آ كھڑ ہيں ہے جب انہوں نے نماز مكمل كى تو حضرت عمرض الله عند نے پوچھا كہ جھے بتاؤكہ تم نے رسول اللہ غيرى كى نمازگاہ ميں بلند آ وازے تكبير كيوں كيں۔ اللہ اوراس كے رسول نے بچ فرمايا ، كيوں كہا، تو نہوں نے عرض كيا كہ اے اميرا امؤمنين! ميں مجد كی فرمايا ، كيوں كہا، تو نہوں نے پہنايا تو اس نے كہا كہ امير امؤمنين نے پھر على آ گے بڑھا تو اس نے كہا كہ امير المؤمنين نے پھر ميں آ گے بڑھا تو فلاں بن فلاں قريق كود يكھاس نے بھى جوڑا پہن رکھا تھا ميں نے پوچھا كہ كس نے پہنايا تو اس نے كہا كہ امير المؤمنين نے پہر ميں آگے بڑھا تو اس نے كہا كہ امير المؤمنين نے پہرنا يا تو اس نے كہا كہ امير المؤمنين نے پہرنا يا تو اس نے كہا كہ امير المؤمنين نے پہرنا يا تو اس نے كہا كہ امير المؤمنين نے بہرنا يا تو بہرنا يا تو اس نے كہا كہ امير المؤمنين نے بہرنا يا تو بہرنا ہو منين نے بہرنا يا تو بہرنا ہو منين نے بوجھا كہ كہ خروا يا تھا كہ تو اور مير سے بعد تبديلى ديھو گے ، اور اسے المير المؤمنين الميں نہيں جو برنا كہ بيا الله ہوں خدا كو تم دوبارہ الله كہاں ادہ كہر ہوں خدا كو تم دوبارہ الله كہرا ہوں خدا كو تم دوبارہ نے بيں كہ ديكھو گے ، اور اسے المير المؤمنين الميں نہيں ہو بھر الله كہرا كہ بول اللہ ہوں خدا كو تم دوبارہ نہ كے دور ميں جو بول كہرا اللہ ہوں خدا كو تم دوبارہ نے بيا كہ المير المو منين نے بعد تبديل كا ہم برائو منين كا بھر كہرا كہ بياں دن كے بعد كل كے بعد كر كھو كے كو كھو كے اور اسے كو برائو كھوں كے دور ہوں كے بعد كو كھوں كے دور كے بعد كو كھوں كے دور گئى ہو۔

فرہ یہ کہ پہاڑ کا پھر اُس میں استہ کے پاس اس وقت تک ندتھا جب محمد ﷺ اوران کے ساتھی کلیفیں اٹھ تے تھے؟ میں کے ہا کے پاس اس وقت بھی تھا جبکہ محمد ﷺ زندہ تھے اگران کی حیات مبارکہ میں یہ فتو حات ہوتیں تو وہ وہ نہ کرتے جو آپ کرتے ہیں، حضرت عمر رضی ابتد عند غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ پھر کیا کرتے ؟ میں نے ہم کہ پھروہ خود کھاتے اور جمیں کھلاتے ، حضرت عمر رضی ابتد عندرو پڑ ہے اورایسارو کے کہ ان ک بچکیاں بندھ گئیں حتی کہ تنجھانا مشکل ہوگی ،میراجی چاہتا ہے کہ اس میں سے قدر ضرورت نکا وں جونہ میرے لئے ہواور نہ مجھ پر جو۔

حمید، این سعد، عدفی، براز، سعید بن مصورِ، شاشی، سن کبری سیفی ۱۱۲۹۷ بنوشیم کایکشخص کتے بین کرمیرے مال بیچ کی و ادت ہوئی و میں لے سرحضرت می رضی الله عندی ضدمت میں آیا تو انہوں ا اس وسومیس رکھ''۔۔،بوعید

۱۰۰۷ سنافع فر ، تے بین کہ آپ ﷺ نے اپنی از و تی میں ہے ہرا یک کوخیبر کے ، ل میں ہے اس وسل تھجوریں اور نیس و تی جود ہے۔ تھے ، جب حضرت عمر رضی ابلد عند آئے قوانمہوں نے امہات المونیین کواختیا رویا کہ وہ وہی قبول کریں جورسول ابلد ﷺ کے مہار ک دور میں مثا تی قوام المومنین حضرت ما کشد صدیقہ رضی ابلد عنہا ور م المؤمنین حفصہ رضی ابلد عنہا نے بیہ پسند کیا کہ ان کوز مین اور پانی وغیر وہ س ایوب باکہ بیر گیمراس کے بیئے میراث ہوجس کو بیدوارث بنا نا پسند کریں' ۔ ابس و ہ

۰۶ - نافع حفرت این ممرضی امله عنهمات اوروه حضرت ممرضی الله عنه سے روایت کرت میں فرمایا کہ جناب سوں ملہ مساوروا حسد اوراس کے تنوزے کودو حصے عط فرمائے' ۔ ابو الحسس عبی ہیں عبدالو حمص ہیں اببی السوی البکالی فبی حرء میں حدیثہ ے • کا استحضرت نافع ابن عمر رضی الله عنهما ہے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے گھوڑے کو دو حصے اور سوار کوایک حصہ عطافر مایا''۔ابو الحسن البکالی

## باپ کی رعایت سے وظیفوں میں تفاوت

۱۷۱۱ حضرت ما کشہ بنت قدامة بن مظعون فر ماتی ہیں کہ حضرت عثمان ﷺ جب وظا کف عطا فر مایا کرتے تھے کہ تو میرے وابد کو ہدیا کرتے اور فرمات کہ گرتیرے پاس مال ہے جس میں زکو ۃ واجب بہوتی ہے تو ہم حساب نگا کرتیرے و ضیفے سے منہ، کرلیں گے'۔ابو عبید ہی الاموال

۱۱۷۱۱ ابوالخلال العنكى فرماتے بیل كەمیں نے حضرت عثمان بن عفان رضى القدعنه سے سلطان كے دفا كف كے بارے میں پوچھا؟ تو فرمایا كه ذريح شده برن كا گوشت' ـ ابن جويو في تهذيب الاثار اور و كيع في القو

۱۱۷۱۱ قد امدة فر ، تے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان رنٹی القدعنہ کے پاس جاتا تو اپناوظیفہ وصول کر لیتر تھا ،انہوں نے دریا دنت فر ، یا کہ کیا تہارے پاس ایسال ہے جس میں زکو قاواجب ہوتی ہے ،سواگر میں کہنا جی ہاں ہے تو میرے مال سے زکو قاوصول کر بیتے ،اوراگر میں انکار کردیتا تو سیجھ نہ لیتے''۔ شافعی، متعق علیه

۱۱۷۱۱ حفرت سلمان رضی امتدعنه فرماتے ہیں کدوظیفہ وصول کر لوجب تک صاف ہوا گرتم پر معاملہ مشکوک ہوجائے تو بالکل ہی ترک کروؤ'۔ مصیف اس ابی شبیہ

## وظائف كى بقيه روايات

۱۱۵۱۱ مند عمرض امتدعنہ سے حضرت مسور بن مخر مدرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ قادسیہ کا مال غنیمت حضرت عمر دضی اللہ عند کی خدمت میں لہ یا گیا حضرت عمر دضی امتدعنہ نے حضرت مسور بن مخرص میں اسلامیں حضرت عمر دضی امتدعنہ نے عرض کیا ،اے امیر المومنین ایتو فرحت اور خوشی کا دن ہے بتو فرمایا کہ ہال ہال کیکن مید(مال) جس قوم کوبھی دیا گیا ہے ان میں عداوت اور بعض بیدا ہوجا تاہے'۔ المؤمنین ایتو فرحت اور خوشی کا دن ہے بتو فرمایا کہ ہال ہال کیکن مید(مال) جس قوم کوبھی دیا گیا ہے ان میں عداوت اور بعض بیدا ہوجا تاہے'۔ المؤمنین ایتو فرحت اور خوشی کا دن ہے بتو فرمایا کہ ہال ہال کیکن مید(مال) جس قوم کوبھی دیا گیا ہے ان میں عداوت اور بعض بیدا ہوجا تاہے'۔ المؤمنین المیتو فرحت اور خوشی کا دن ہے بتو فرمایا کہ ہال ہال کہ دیا گیا ہے۔ المؤمنین المیتو کو میاں کہ دی جبھفی

کاکاا «براهیم بن عبدالرحمن بن عوف رضی القد عند فره تے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی القد عند کے پاس کسری کے فرزائے اس گئے تو عبداللہ بن رقم الزهری نے عرض کیا کہ کیا آپ اس کو بیت المال میں نہ رکھیں گئ و حضرت عمر رضی القد عند نے فرمایا کہ جب تک اس تفسیم نہ کر میں بیت المال میں نہ رکھیں گے اور پھر حضرت عمر رضی القد عند نے فرمایا ،اے امیر بمؤمنین آپ ہوئس، بت بیت المال میں نہ رکھیں گے اور پھر حضرت عمر رضی القد عند نے فرمایا ،اے امیر بمؤمنین آپ ہوئس، بت نے را ویا ، کیونکہ ریاتو خداکی تعمر من کا دن ہے تو حضرت عمر رضی القد عند فرمایا کہ اس تو میں ویا ہے تو سیال میں عداوت اور بغض بھی ڈال ویتا ہے '۔ اس المسارک ، عبدالوزاف ، اس اسی شیبه ، حر انطبی ہی میکار ہ ،الا حلاق میں میں دیا ہوئی دیا ہوئی میں دیا ہوئی میں دو اس میں میں میں دیا ہوئی میں دھر دیا ہوئی میں دھر دیا ہوئی میں دیا ہوئی میں دو اس میں میں دیا ہوئی میں دیا ہوئی کا دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی دو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی دور دیا ہوئی کو دیا ہوئی

۱۷۱۸ حضرت جابر رضی امتدعنه بن عبدائند رضی امتدعنه فرمات میں کہ سب سے پہنے جس نے فہرشیں مرتب َروائیں اورلوگوں کی پہچان کروائی وہ حضرت عمر رضی القدعنہ بی گی شخصیت تھی''۔سس محبری ہیں تھی

9ا کا ا ... جعنرت علی رضی الله عند قر ماتے ہیں کہ وظیفہ وصول کراو جی تیک کھانے کے قابل ہو، گردین سے برگشتہ کرنے وا یا ہوتو اس کوئتی سے چھوڑ وو۔ ابن ابی شیبه

۱۱۷۱۰ واؤد بن شیط فر ماتے ہیں کہ ہیں حضرت عمر صنی املاعت کی ضدمت میں موجود تھ اتوان کے پاس ایک مون شخص یا جو تسین آ تھوں وان تھ ورع ش سریا اے امیرا مو منین میں بااک ہو گیا وارمیر کے گھر و ہے بھی ہدک ہوگئے ہتو حضرت عمر صنی امتدعن نے موبا کے بان میں ہے کوئی شخص جو تا ہے ہیں ہوگئے ہو حضرت عمر صنی اللہ عندا ہے آ ہے ہیں کرنے کے ورفر موبا کے بچھ پنی بنا کہ ہوگئے بھر حضرت عمر صنی اللہ عندا ہے آ ہے ہیں کرنے کے ورفر موبا کے بچھ پنی بھرت کر میں ہوگئے بھر حضرت عمر صنی اللہ عندا ہے آ ہے ہوئے تیں کرنے کے ورفر موبا کے بچھ پنی بھرت کے بور باجو کے دامد بین کو دود ہو بار ہے بین بھاری والدہ جمیں بنا کیٹر ایب تی تھیں ورزادر و کے طور برجمیس پھرت کی رہ بین کہ تی تو میں اپنا کیٹر این بھر این کیٹر این کیٹر این کو اللہ و کے بالہ واللہ و کہ بالہ واللہ کے بالہ واللہ و کے بالہ واللہ و کہ بالہ واللہ کے بالہ واللہ و کہ بالہ واللہ کے بالہ واللہ کے لئے تو وہ ہمارے لئے تو وہ ہمارے لئے بھر چے چاہ ہوئے کا کا موعیدہ ہی الاموال جو نوراس کے لئے آ کے بیچھے چاہ ہوئے کا کا بابو عیدہ ہی الاموال جو نوراس کے لئے آ کے بیچھے چاہ ہوئے کا کا بابو عیدہ ہی الاموال

ا ۱۷ ۱۱ . . حضرت ابن عمر رضی الله عنهما قرماتے ہیں کہ میں جناب رسول ابتد ﷺ و یکھا جب ان کے پیس کوئی چیز آتی تووہ ان میں ہے سب سے پہلے ان میں سے سب سے پہلے سے شروع نہ فرماتے بیعنی آزادلوگ ''۔

#### باب....ان چیزوں کا بیان جو جہاد میں ممنوع ہیں

۲۲ کا ا معمر ،عبدالکریم الجزری سے روایت کرتے ہیں فر ، یا کہ حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عند کے پاس ایک سر ایا گیا تو آپ رضی مند عند نے فرمایا گرتم نے بن وت کی'۔عبدالو ذاق ، مسن محبری بیچھی

۳۷۷۱ معمرا، م زبری سے روایت کرتے ہیں کہ جب بھی بھی رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی سر لایا گیا آ پ نے یہی فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے شہر میں مرواز نہیں مائے جاتے''۔مصف عبد الموداق

۱۷۴ کا حضرت عقبہ بن عامرا بجہنی رضی امتد عند فرہ ہے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی امتد عنبی نے بھے بطور ڈا کسے کے ایک سروے کر بھیج جے شام کے راہتے میں جسم سے بنیحدہ کیا گیا تھا، چنا نچے، وہ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی مندعنہ کے پاس آ نے تو حضرت بوبکر صدیق رضی امتد عند کے پاس آ نے تو حضرت بوبکر صدیق رضی امتد عقبہ رضی امتد عند نے عرض کیا ،اے رسوں امتد بھی کے ضیفہ!وہ بی رہے ہیں تو فر اوپا کہ ایا رہ کو گی مروغیرہ ندر یا جائے صرف خطوط اور اصلاعات کا فی ہیں' ۔ مسس کسری میدھی

۱۷۵۷ حضرت معاویة بن ضریح رضی الله عنه فره تے ہیں که حضرت ابو بکرصدیق رضی امتدعنه کی خدمت میں موجود تھے آپ رضی امتد عنه منہ پرتشر نیف فر ماہوئے الله تعال کی حمدوثن کی اور فر « یا کہ ہمارے پاس شام کے بھریق بناقی کا سر ا یا گیا ہے حالہ نکہ جمیں اس کی ضرورت نہیں ہے پیرق عجمیوں کا طریقہ ہے'۔ سن سحبری بیہ ہی

۔ فاکرہ اس ہے بہلی روایت کے ترجے میں جو مکھاتھ کہوہ سرجوشام کے راستے میں جسم سے الگ کیا گیا تھا ،تو بیتر جمہ یک بیس بلکتے ترجمہ یہ ہے کہ جھے شام کے بھریتی بناتی کا سروے کر بھیجا گیا تھا، ترجے میں ملطی میارت کی نسطنبی کی وجہ سے پیدا ہوگئی، جس کے لئے ہم مند تھائی سے معافی طلب کرتے ہیں کیونکہ تو ہی ارحم الراحمین ہے الملھ ما عفو لکاتمہ ولمسئو حصیہ ولو المدیہ ولمسائو المسلمیں بھریتی عربی غف ہے جس کو انگریزی میں پیٹرک (PATTRIC) کہ جاتا ہے جوعسائی پاوریوں کا ایک عہدہ ہوتا ہے '۔ واللہ اہم یالصواب۔ (مترجم)

۱۲۱۱ حضرت اسود بن رئتے ہے۔ فرماتے ہیں کدیں جناب نی کرم ہوئی کی خدمت قدل ہیں بیٹی اور ہے۔ کے رہ تھ جدا ہیں شکت کو اور کامیالی سے ہمکنا رہوا ہاں دن لوگول نے خوب قبال کیو بیبال تک کہ بیج بھی قبل ہوئے ، جب بیاض بارسول مقد ہوئوں قرآب ہوئے ہیں گرویا ، ایک تخص نے برخ کیا رسول مقد ہوئوں ترکول تا ہوئے ہیں تو آپ ہوئے نے فرمایا کی بیاد ہوا کہ قبال میں صدی ترزیکے حتی کے اوار دوں کوئل کرنا شروع کردیا ، ایک شخص نے برخ کیا رسول مددہ قومشرکول کے بی بیچ ہیں ، پھر فرمایا کہ سنوا اوار دکوئل مذکروہ ہر بچے جو بید ہوتا ہے دہ فصرت پر بیدا ہوتا ہوں۔ وراس مشرکول کے بی بیچ ہیں ، پھر فرمایا کہ سنوا اوار دکوئل مذکروہ ہر بچے جو بید ہوتا ہے دہ فصرت پر بیدا ہوتا ہوں۔ وراس کے میں بیان کے بیان تھی ناویت ہیں 'ا

مسند احمد دارمی، نسانی، این حوثو، این حیال، طبرانی، مستدرك حاكم، حلیه این نعیم، متفق عنید. سعید بن منصور

#### لوٹ مار

۱۷۲۱ امام مجمد بن سیرین فره ت بین که جذب نبی کریم پیچ نے ایک ایک اونٹ ذیخ کرنے کا حکم فرمایا، چنا نجے اونٹ کوذیح کیا گیالیکن لوگ حصت پڑے، اوراس کا گوشت اٹھ کرلے گئے چنا نچے ایک شخص کو اعلان کرنے کے لئے بھی بھیج گیا کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول ابتہ پیجی لوٹ مارین کے اللہ تعالی اوراس کے رسول ابتہ پیجی لوٹ مارین کے مارین کے رسول ابتہ پیجی اور کی مارین کے مارین کے رسول ابتہ پی کے بارین کا کھی میں تقسیم فرما دیا''۔ عبد الموراق ۱۲۸ میں کہ بین کو کھی ہے کہ کہ بین اونٹ ذیج کرنے کا تھم دیا اونٹ ذیج کہ اونٹ کی کہ کوشت کو اٹھا کرے گئے چنا نچے رسول ابتہ پیجی کے ایک شخص کے خوال کے اعلان کیا کہ ابتداوراس کے رسول پیجی ہوٹ اور سے منع فرم تے ہیں''۔ عصور عبدالموراق کے بین کو میں کا معرف عبدالموراق کے بین کی معرف عبدالموراق کے بین کے دست کا معرف کے دوراق کے بین کو میں کا معرف کے دوراق کی معرف کا میں کا معرف کے دوراق کی معرف کا معرف کی معرف کا معرف کا معرف کی معرف کا معرف کے دورائی کا معرف کا معرف کے دورائی کے دورائی کا معرف کا معرف کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے درائی کی معرف کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کے دورائی کی کوئی کی کرف کے دورائی کے دورائ

باب ....شہادت کی فضیلت اوراس کی اقسام کے بیان میں

19-21 حضرت انس صنی الله عند فره تے بین که جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا که شہید کوتین چیزیں دی جاتی ہیں۔

اس کے خون کا پہل قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت کردی ہاتی ہے۔

٣ اورسب سے پہلے جواس کے چبرے سے مٹی جھاڑتا ہے وہ حور عین میں سے اس کی بیوی ہوتی ہے۔

اورجباس کاببوز مین سیکت باتوجنت کی زمین پرنگتا ہے 'دیلمی

ما السلط المستال والمن الله عنه فرمات بين كه جناب نبي كريم المن في مايا كه شهيد تين مين -

ا ایک و دخش جواپی بان اور مال کے کرالقد کے رائے میں نکلا اپنی جن اور مال کوالقد کے رائے میں گذاہوا، اور بیری ہتا ہے کہ یا تل کرے یا تل ہوج نے اور نہیں تو مسمانوں کی تعداد ہی ہڑھے، سواگر بیر گیا یا تل ہو گیا تو اس کے سب گناہ معاف کرد ئے جاتمیں گے، اس کوقبر کے مذاب ہے محفوظ کر دیا جائے گا اور حور عین میں ہے کسی کے ساتھ اس کا نکاح کردیا جائے گا اس کو اعز از کالب س پہنایا جائے گا اور اس کے سر پر وقار اور جیش کی تاتی رکھا جائے گا۔

۲ دوسراوہ شخص جو پی جان و مال کوالقد کے رائے میں لے کرنکا، وہ پہت ہے کہ قبال کر لے لیکن خود آل نہ ہو، ہوا اگر وہ مرگیا یہ قبل ہوگیا
 قواس کا قدم حضرت ابراہیم خیل الرحمن ما پہالے الصلو قا والسوام نے قدم مب رک کے ساتھ مق مصد ق میں اللہ مالک اور مقتدر کے سرخیوگا۔
 ۳ تیسرا وہ شخص جواپی جان و مال کو اللہ کے رائے میں لے کرنکا اور وہ پہ چاہے کہ آل کرے یا ہوجائے ، سواگر پیمر گیا تو یہ آئے گا جا ایک ہوگ گھنواں کے ہل گرے ہوں گے، اور کہتے آئیں گے کہ سنو! ہم رے لئے جگہ دستی کروو

تعاریہ بنٹے بلیدوسنٹی کردو پیونگہ ہم نے اپنی جان ور ماں امتد کے راہتے میں خرج کردیا۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میر بی جان ہے، ٹر کولی میہ بہد سکن و حضرت براہیم مدیدالسدام خلیل لرحمن یا نعبیاء میں ہے کوئی نبی کہتا اور انبی کے راہتے میں وگ بنتے کیونکدان کاحق واجب ہے یہاں تک کہوہ شہداء ہ میں گاورنور کے منبر دل پر بیتن جا کمیں گے عرش کے 'میں جانب ہسووہ میٹھیں گے اور دیکھیں گے کے لوگوں کے درمیون فیصد کس طرح ہوتا ہے ،انہیں موے کا کوئی غم نہ ہوگا نہ ہی و وہرزخ میں غم زو وہوں نے ،انہیں صوری چیخ پریشان نہ کرے گی اور نہ ہی وہ حساب کتاب میزان اور بل صرحابے بیشان ہوں ئے ویکھیں گے کہ او گوں کے درمیان کس طرح فیصلہ ہوتا ہے وہ جس چیز کا بھی سواں کریں گ ن کو دی جائے گی اور جس کی بھی شفاعت کریں گ شفاعت قبول کی جائے گی ورجنت میں ان کا بیند بیرومقا م دیاجائے گااور جنت میں اپنے بیند بیرومقا م پررین کے '۔ سبھقی فی شعب الابیمان ا ۱۱۷ این انی اعوف اور عبدامعزیزین می محقوب الماجشون فرهاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی التدعنہ نے سمم بن نوسرۃ ہے فر دہ یا کہ ابتد تعالی زید بن خطب پر رحم فرہ تعیں اً سر میں شعر کہنے پر قادر ہوتا تو ہیں بھی ایسے ہی روتا جیسے تیرا بھائی روہ بہتم مے عرض کیا ،اےامیرالمؤمنین ااً سرمیرا بھائی جنّب بیرمه کے دن آل ہوتا جس طرح آ ہے کا بھائی تن ہوا تو میں کبھی اس پر نہروتا ،تو حصرت عمر رضی القدعنہ نے اس کودیکھا ور س کے بھائی کی تعزیت کی اوروہ اس پر بہت زیادہ غمز دویتھے،اور حضرت ممررضی ابتدعنہ فرمایا کرتے تھےصبا (ہوا کا نام) چیتی ہے قو مجھے زیدین ابخطاب کی خوشبو آتی ہے،ابن الیعوف ہے مرض کیا گیا کہ کیا حضرت عمر رضی ابتدعنہ شعرنہ کہہ سکتے تھے،تو انہوں نے فر «یا کہبیں ایک بیت بھی نہیں'۔ میں سعد ١١٧٣١ حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ جنب رسول اللہ ﷺ نے احدے شہداء کا نہ جناز ویڑ صاور ندان کو مسل دیا۔ مصنف اس ہی شبہہ ۱۱۷۳۳ حضرت جابررضی امتدعندفر ، تے ہیں کہ جناب رسول القد ﷺ جنگ احد کے شہدا ءمیں دوشہدا ء کوایک قبر میں دُن کرواتے اورحکم فر ہا یا سرتے کہ ان کوان کے خون سمیت فن کردی جائے اور ندان کونسل دیا اور ندان کی نماز جناز و پڑھی '۔اس اسی شب ۱۱۷۳ ا زہری روایت کرتے ہیں عبداللہ بن څیبہ بن صعیر العذ رمی ہے ان کی ویادت فتح مکہ کے دن ہوئی تھی چنانچوان کو جناب رسال الله ﷺ کی خدمت میں مایا گیا قورسول اللہ ﷺ نے ان کے چہرے پر ہاتھ مہارک پھیرا اور برکت عطافر مائی ، آ گے فرمایا کہ جب آ پ ﷺ احدے شہداء برمطلع ہوئے تو فر ہایا کہ میں ان برگواہ ہوں جواس کے زخم ہے خون ٹیک رہاہوگا جس کا رنگ تو خون کی طرح ہی ہوگا کیکن خوشہو منک کی طرح ہوگی ، دیکھوان شہداء میں کون زیدوہ حافظ تھ قرآن پاک کا سواس کوقبر میں اپنے ساتھی ہے آئے رکھو،اوراس دن ایک قبر میں دودو اورتين تين بشهدا کي تدفين ٻوئي' '\_اپ جويو

الاستان میں میں میں میں میں کے بین کہ جناب نبی کریم ﷺ نے شہدا واحد میں سے حضرت حمز قامند بن عبدالمصب کی نماز دینا زہ پڑھی۔ ۱۳۵۷ حضرت ابن میں میں ابتد عنہم فرمات ہیں کہ شہدا وکی روعیل سبز رنگ کے پرندوں کے بیٹ میں ہوتی ہیں جو جنت کے چیوں میں

مشغول رہتے ہیں۔عبدالرزاق، سعید بس منصور، منفق علیہ فی البعث

سے بیاط اعسس نوں تک پہنچاؤں گا جنہ میں ہے سی صحالی سے روایت فرہ تے ہیں کدایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول ابتدائی ہوجہ کہ شہید کے ملا ووہ تی سب مسمانوں کو قبر میں آزمایا جا گا؟ تو فرمایا کہ شہید کی آزمائش کے سے ملواروں کی چمک ہی کافی ہے۔ دسانی، دیلمی اسلا 11214 سعید بن جبیر فرہ تے ہیں کہ جب جزق بن عبر الممطلب اور مصعب بن عمر ضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو کہ کہ کاش بھر ہوئیوں کو ملم ہوتا کے ہمیں گنی بڑی بھد کی مل ہے تا کہ وہ اور زیادہ رغبت سے ابتد کے راستے میں نگلتے تو اللہ تع کی نے فرمایا کہ میں تمہر دی طرف سے بیاط یا عمس نوں تک پہنچاؤں گا چن نیچہ سورة آل عمر ان بیآ بیت نازل ہوئی کہ 'جولوگ ابتد کے راستے میں قبل ہوئے ہیں انہیں مردے نہ سمجھون سے لیا کر''مومنین'' تک۔ صورة آل عمر ان، آیت ۲۹، ۱۷۱، مصنف ابن ابی شیبه

2009 حضرت جابرض امتدعنه فریتے بیں کہ بی کریم ﷺ خزوہ احد کے شہداء کوایک کیڑے میں لیبیٹ لینے کیم دریافت فرماتے کہ ان وفوں میں ہے قرآن س کوزیادہ یادتی ؛ تو جب ایک کے بارے میں بتادیا جاتا تو لحد میں اے آگے رکھتے اور فرمایا کہ میں قیامت کے دان ان موں کا "وہ ہوں گا' اوران کوخوان سمیت فن کرنے کا حکم فرمایا، ندان کوشس دیا گیا اور ندان کے جناز سے کی نماز پڑھی گئی'۔ مصلف اس اسی شب م مہرے است حضرت جابر بنسی مقدعن فرمات بیں کہ جناب نبی کریم کھیجے نے تھکم فرمایا تو غز وہ احد کے شہداء کوان کے خوان سمیت ہی وفن کردیا، اور پہنی تئم فر مایا کہ جوقر آن کوزیادہ بینے والہ ہواس کوآ گے رکھواور پہنی کہا یک قبر میں دو دو دفن کئے جائیں چٹانچہا ہے والداور پچپا کوائیں قبر میں دفن کیا۔مصنف اس ابی شیبه

ا ۱۱۷ استعیم بن حجارالغطفانی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جناب رسول القد ہے کی خدمت اقد سیس آیا اور عرض کیا کہ شہداء میں سے افضل کون ہیں؟ فرہ یا کہ وہ لوگ جو صفول کے جو ہیں؟ فرہ یا کہ وہ لوگ جو میں اور ادھر ادھر متوجہ بیس ہوتے یہ ل تک کو آل ہوج تے ہیں، یہی لوگ ہول کے جو جنت میں اونے اونے کمروں میں رہیں گے اور تیرارب ان کوخوش سے دیکھے گا اور جب تیرارب کی کوسی جگہ خوش سے دیکھے سے اور تیرارب ان کوخوش سے دیکھے گا اور جب تیرارب کی کوسی جگہ خوش سے دیکھے گا مور جب تیرارب کی کوسی جگہ خوش سے دیکھے سے تو اس کا کوئی حساب کہا ہے بیس ہوتا۔ ابن زنحو بھ

# شہادت حکمی کے بیان میں .....طاعون

۵۷ کاا طرق بن شہب کتے ہیں کہ ہم حضرت موی دیا۔ کے پاس تھے وایک ون نہوں نے فرہ یا کے جھے کم من جن تہمیں تکایف ندد کا کیونکہ یہ ہیا ہوگا۔ یہ بیاری گھر وا ول تک پہنے چی ہے بینی طاعون ہوا گروئی پھر تعمیر کرنا چاہے تو کر لے، اور ہے دوآ ومیوں ہے بچوجن میں ہے ایک کہنے والا سے کہ کدر گرووک ایک جس میں بیٹھا ہوجس میں کوئی طاعون کامریض ہو) اور جو چلد گب ہے ( گروونی گئی ہے تو ) بیدنہ کہ کہا گر میں بیٹھ ہوتا تو میں ہیں وہ جتال ہوجا تا جس میں وہ جتال ہوا جو اس جیس میں بیٹھا تھا، کیونکہ میں تہمیں اس بیاری ہے ظہور کے بارے میں وہ بت بتائے جربا ہوں جو لوگول کے سے مناسب ہے ( اور وہ میر انجو اس جس ایک ضروری کام ہے جو آپ کے بیٹے نہیں ہوسکتا ہوجس رات آپ کومیر اخط ملے تو میر نہوں نے دھنرت کی بیٹی ہوسکتا ہوجس رات آپ کومیر اخط ملے تو میر خیال ہے کہ آپ کومیر اخط ملے تو میر خیال ہے کہ آپ کومیر کیا ہی آئے کے لئے روانہ ہوجانا جا ہے۔

فاروق اعظم رضى الله عنه كے خط كا جواب

حضرت ابونہیدۃ رضی امتدعنہ نے جواب میں لکھ کہ جمھے معلوم ہے کہ امیر انمؤ مین کو جمھے سے کیا کام ہے وہ اس کو بچانا جا ہتے ہیں جو باتی رہنے والانہیں ہے،اور مکھ کہ میں مسلم نول کے کشکر میں ہوں،اورخود کوان سے اٹک نہیں کرسکتا اور جمھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو جمھے سے کیا کام پڑ گیا ہے آ باس کو ہاتی رکھنا چاہتے ہیں جو ہاتی رہنے وا انہیں ہے سوجیے بی آ پ تک میراخط پنچے تو میرے ہارے میں اپ عزائم کومنسوخ کرد بیجئے اور جھےا جازت دہیجئے کہ میں بہیں بیٹھاڑ ہوں۔

حضرت عررضی القدعنہ نے جیسے ہی جوالی خطر پڑھا آپ رضی القدعنہ کی آنکھوں ہے آنسو ہنے گے اور آپ رو نے گئے آپ رضی القدعنہ کے پرس موجودوگوں ہیں ہے کی نے وچھ کہ یامیے مؤمنین کیا حضرت ابومبید قرضی القدعنہ کی وفات ہوگئی ؟ تو حضرت عمر رضی القدعنہ نے فرہ یا کہ نیس ۔ حضرت عمر رضی لقدعنہ نے بھی لکھا تھ کہ اردن گہری و ہوئل والی سرز مین ہاور جابیہ یاروقی وصحت بخش عداقہ ہے لہذا مہہ جرین کو لے کر وہا تسال ہو بائیس ہو بائیس امیر المؤمنین کا حکم سنتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں اور انہوں نے جھے حکم دیا ہے کہ میں سوار ہو جو ان اور لوگوں کو ان کے ٹھ کا نوں پر پہنچ وک ، استے میں میری ہوی طاعون میں ہاتا ہوئی سو میں حضرت او مبید قرضی القدعنہ فوری طور پرلوگوں کو ان کے (محفوظ) ٹھ کا نوں پر پھنٹل میں در ان خود بھی اس بیاری میں مبتدا ہو کروف ت یا گئے۔

ا بو مموجہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ حضرت ابوعبید قارضی اللہ عنہ چھتیس ہزار (۳۲۰۰۰)مجاہدین کے ساتھ بتھے جن میں ہے صرف جھے ہزار (۲۰۰۰) باقی بیجے۔

مفین بن عینیدنے اسی روایت کوطارق سے اپنی جامع میں اس سے مختصر روایت کیا ہے۔

۱۷۳۱ حضرت علی رضی امقد عند فر ، تے میں کہ (ایک نبی) نے اپنی امت کے لئے بدد عافر ، کی توان سے بوجھا گیا کہ کی آپ بید بہند کرت میں کہ ان پر بھوک مسلط کردوں ،انہوں نے عرض کی نہیں ، پھر پوچھا گیا کہ کی آپ بید پہند کرتے ہیں کہ ان پر بھوک مسلط کردوں ،انہوں نے عرض کی نہیں پھر پوچھا گیا کہ آپ بہند کرتے ہیں کہ ان پر بھوک مسلط کردی جائے ،عرض کی نہیں ، چنا نبچان کی امت پرطاعون مسلط کردیا گیا جوالی ہے رک ہے جونو را مارڈ ائتی ہے دلول کوجل دیتی ہے اور تعداد کو کم کردیتی ہے '۔اس داھو یہ

۱۷۰) ۱۱ حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللّہ عند نے شام میں اپنے عمال کومکھ کہ جب تم سنو کہ کوئی و با پھیل گئی ہے و مجھے کھوہ چن نچہیں آیا اس وفت آپ رضی اللّہ عند ہمرغ ہے واپس آنے کے بعد سور ہے تھے چن نچہ جب وہ خیند ہے اٹھے تو میں نے من آپ فرمار ہے تھے کہاہے میرے رب! مرغ ہے میری واپسی معاف فرماد بجئے "۔ابن داھویہ

فاكده .... سرغ ايك منكركانام بوالله اعلم بالصواب (مترجم)

۱۷۵۸ زرمة بن ذوئب الدمشق فرمات مین که حضرت عمر رضی الله عند نے شام میں اپنے عامل کولکھا کہ جب کسی زمین پر وہ تھلے و مجھے احداع دیتا ہو جب وہ ل وہا چھیلی تو حضرت عمر رضی الله عنه کواطلہ ع دی گئی تو آپ رضی الله عنه متوجہ ہوئے یہاں تک کہ آپنچے۔

۱۵۲۵ کی بین افی حارثہ اور آبوع تی اور رہیج بن نعمان المصری فرماتے ہیں کہ بعد میں طامون شرم بھر عراق میں بھید اور پھر صرف ش میں ۔ و یہ جس میں بین سے بوٹ نوٹ ہوگئے ، یہ محرم اور صفر کے مہینے ، بااور پھر ختم ہوگئی ہا بالا و گوٹ ہوگئی ہوں ہے طامون ختم ہوگئے ہے ، چن نچہ حضرت عمر صنی مقد عدروان بھوگئے ، ورش م کے قریب بہتی گئے یہ ب انہیں ، طام کا کہ جتنا طاعون یہاں پہلے تھا اب اس سے کہیں زیادہ شدید ہوتا ہے جن نچہ صحابہ بر مرضی امتد عند نے عرض کی کہ جن امار ہے گئے یہ ب انہیں ، طام کی کہ جتنا طاعون یہاں پہلے تھا اب اس سے کہیں زیادہ شدید ہوتا ہے ہو اس موجود ہوتا ہو ہا کہ موجود ہوتا اب کہ اس کی احد بیا ہوگئے جن نچہ و باس موجود اوگول نے اس کی احد بی دی ہوگئے جن نچہ و باس موجود اوگول نے اس کی احد بی دی ہو گئے ہیں بہت سے لوگوں کی میراث ہے چن نچہ اس سال جمادی الدول میں وگوں کو جمع کیا اور شہرول کے بارے میں مشورہ کیا ورفر مایا کہ میراذ بمن بن رہا ہے کہ میں تم مشہروں میں مسممانوں کو جاکر دیکھوں تا کہ ان کے احوال ہے تا گاہی حاصل کروں ہو مجھے بتاتے جاؤ۔

، ۱۷۵۰ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ بشام کی طرف روانہ موئے حتی کہ جب سرغ نا می جگہ پر پہنچئے تو کشکر وں کے امراء حضرت ابوعبیدۃ بن الجراح رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھی وغیرہ آپ رضی اللہ عنہ سے ملے اور بتایا کہ شم میں وہ پھیلی ہوئی ہے حضرت بن عہاس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ ابتاد ، ئی مہاجرین کو بلاؤ چنا نچے ، ن کو بلاؤ بری عضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان ے مشورہ فرمایں، سب نے مختف مشور ہے پیش کئے ، بعض نے کہا کہ آپ ایک ضروری کام سے نکے بین اور ہم نہیں ہجھتے کہ آپ کام کو کھل کئے بغیر
و پس جھے جو کیں، اور بعض نے کہا کہ آپ سب ہوگ ہوں کے رسول اللہ ہوں کے سامنے نہیں آپ ان کوہ یا کہ سامنے نہیں کریں۔
حضرت عمر میں ہے نے فرم یو کہ آپ سب ہوگ یہاں سے شریف ہے جا کمیں، پھرا نصار کو بلایا اور ان سے مشورہ یا، وہال بھی یہی ہوا سب نے الگ الگ آراء پیش میں چن نیچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی وہاں سے واپس بھیج ویا اور فرم یا کہ فتح کہ میں جن قریش میں جرین نے شرکت کی تھی اللہ عنہ نے ان میں سے دو ہزرگوں نے ایک جیسی رائے دی اور کہا کہ ہم را اخیال ہے کہ آپ لوگوں کو اپس نے بوگوں کو اپس کے بیا اور فرم یا کہ فتح کہ نے بیا ایس کے بیا وہ کو کی اور کہا کہ ہم را اخیال ہے کہ آپ لوگوں کو اپس کے بیا دور ب کے سب شیش نہ کریں چنا نے ان میں سے دو ہزرگوں نے ایک جیسی رائے دی اور کہا کہ ہم را اخیال ہے کہ آپ لوگوں کو اپس کے بیا دور ب کے سب شیش نہ کریں چنا ہیا ہی ہوا حضرت ابو معبد قربان کروا دیا ، کھڑے کو ہم روا نہ ہوں گے چنا ہیا ہی ہوا حضرت ابو معبد قربان المراح رضی اللہ عنہ نے حض کے دو کن رہے بھی گر رہ جیں ، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اپنے اون کی سر سبز و شی واب ہم بھرا اور دوس المی کی طرف بھی گر رہ جیس ، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اپنے اون کے سر سبز وی واب کہ گئے ہوں کو اور کھڑ رہے ہوں کہ ایک کو اور کھڑ رہے ہوں کہ ایک کہ تقدیم بھی ہوں گے بائیں ہوں گے بائیں ۔ اور اگر قطاز دہ اور بخر جگہ جروا کی تقدیم بھی ہوں کے بائیں ہوں گے بائیں ۔ اور اگر قطاز دہ اور بخر جگہ جروا کی تقدیم بھی ہوں گے بائیں ہوں گے بائیں ۔

#### طاعون والى زمين برمت جانا

حضرت عبدالقد بن عبس رضی القدعنہم نے فرہ یا کہ استے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی القد عند تشریف لے آئے جواپی کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں موجود نہ تھے چنانچہ انہوں نے آئر فرہ یا کہ میں اس بارے میں جانتہ ہوں میں نے مناجناب رسول القد ﷺ فرمارہ سے تھے کہ جب تم سنو کہ کسی زمین پرطاعون ہے تو وہال نہ جاؤ ،اور جب کسی سرزمین میں طاعون پیدا ہوجائے اورتم وہال موجود ہوتو کھر وہاں کی حمد وثنا وہیاں کی اور روانہ ہوگئے۔

مالث، منفيان بن عينيه في حامعه، مستد احمد، بحاري، مسلم

ا. عبدالله بن مسعود رضى التدعنه عند الله عبدالله بن سلام رضى التدعند

سل سلمان رضی المدعند به اورا بوالدرداء رضی المدعند الس خویده

۵۳ کاا شہر ہن دوشب فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ رضی القدعنہ کی وفات ہوگئی تو حضرت عمر و بن ملتبة رضی القدعنہ نے اپنے بعد وا وں ہے ایسی ہی گفتگو کی و وفر ماتے تھے کہ میں چوتھ مسم ن ہوں فر ہ یا کہ جوطاعون ہے بیڈ انٹ ہے سواس ہے بیج کرگھا ٹیوں میں بھا گ ب وَ ( بیہ س کر) حضرت شرحبیل بن حسنة رضی الله عنه کھڑ ہے ہوئے اورفر مایا کہ خدا کی تشم ، میں بھی مسلمان ہوں اورتمہارے امیر زبر دست نعط نبی میں مبتلا ہیں، دیکھوٹو کیا کہتے ہیں؟ (حار نکہ)رسول اللهﷺ نے فرمایا کہ جب کسی سرز مین پرط عون پھیل جائے اورتم وہاں موجود ہوتو وہاں ہے مت بھا گو بیونکہموت تمہاری ً سردنوں میں ہے،اور جب کہبیں طاعون تھیمے(اورتم وہاں موجود نہ ہو) تو تم وہاں نہ جا وَ کیونکہ بیدا و سکوجلا دیتا ہے۔ فائدہ موت کا ً ردن میں ہونے ہے مرادیہ ہے کہ خواہ ہیں بھی جدیا وُموت ہے بچناممنٹ ہیں او الله اعلم بالصواب (مترجم) ۱۷۵۴ – یوس بن مسیرة بن صلبس فره تے میں کہ چوہیں ہزار(۲۴٬۰۰۰)مسلمان کاجا بی مہنیجے ،تو وہاں پر طاعون کیجیل گیا جس ہے ہیں ہزار (۲۰۰۰۰) کا انتقال ہوگیا اور جار ہزار (۴۰۰۰۰) ہاقی ہے انہوں نے کہا کہ بیطوف ن ہے بیتو ڈانٹ ہے بیہ بات حضرت معاذر منی ابلد عنہ کومعلوم ہوئی تو نہوں نے شہسواروں کو بھیجا نا کہ اوگوں کو جمع کریں اور کہا کہ آج حضرت معاذ رضی ابعد عندے پاس جا بلیٹھو، نبذا جب سب وگ جمع ہو گئے تو حضرت معاذیضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے وگو! خدا کی تھم سر مجھے معلوم ہوتا کہ بیٹ آئے کے بعد بھی س جگہ تمہا رہا ہا کہ اور فرمایا کا اسلامیاں کے انہ ہوسکوں گا تو مجھے تب نہ بیا کلیف کرنے کی ضرورت نہ تھی اور مجھے معلوم ہواہے کہ تم اوگ کہدرہے ہو کہ بیطوفو ان ہے بیڈانٹ ہے خیدا کی تسم نہ بیے طوف ن ہے اور نہ ہی ڈانٹ کیونکہ طوف ن اور ڈانٹ تو صرف عذاب ہی ہیں جس سے اللہ تعالی امتوں کو مذاب و بیتے ہیں <sup>نیک</sup>ن دنیا میں . سوتمهارے کئے تمہارے نبی ﷺ کی وعا قبول فرہ کی ، سنوا جس کو یانی مل گئے اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ مرجائے تو اس کومرجانا جاہیے۔ بیربہتر ہےاس سے کہ کوئی تخص ایمان کے بعد کا فرہوجائے اور ناحق خون بہایا جائے یا ناحق اللہ کا مال اِس طرح وے دیا جائے کہا ت کے لئے جھوٹ بولے مافسق وفجو رکرے اور بہتر ہے اس ہے کہتم اوگوں کے درمیان احنت ملامت طاہر ہو یا کوئی مخص مبہم انتھے تو یہ کہے۔ خدا کی فشماً مرمین زنده رمایا مرگیا تو مین نبین جانتامیرا کیا حال ہوگا۔

فاكده بعني مرجان ان صورول كيين آن يهتر جوالله اعلم بالصواب (مترجم)

2011 حفرت عُبدالرحمن بن عُنم رضی امتد عند فره تین که خفرت عمرو بن العاص رضی مقد عند ، جب عاعون بھیلت محسوس کیا قربہت زیادہ خوف زدہ ہوگئے ورفرہ یا کہ اے ہوگؤان گھاٹیوں عیل منتشر ہموجا وَاور پھیل جاؤ کیونکہ القد کی طرف سے تم پرایک چیز نازل ہوئی ہے ہے جسے میں کوئی ذرو میو گئے ورنس اللہ بھائے کے باس تھے ور آپ قربروست وَانٹ یا کوئی طوف ن بی سمجھتا موں، حضرت شرحیل بن حسنت رضی مقد عند نے فرہ یا کہ بم جنب رسول اللہ بھائے کے باس تھے ور آپ قربروست فلوفہ بی میں مبتلا ہیں ،حضرت عمروبی اللہ عند نے فرمایا کہ آپ نے بہ، حضرت معروبی اللہ عند بی اللہ عند بی کہ، حضرت معافر ورضی اللہ عند بی العاص رضی اللہ عند بی موٹی میرکوئی طوفان یا وَانٹ وغیر و نہیں ہے بلکہ بیاتو آپ کے دب کی رحمت اور تمہارے ابی العاص رضی اللہ عند ہے کہ بہ جا ہوگی میرگی ہوگی طوفان یا وَانٹ وغیر و نہیں ہے بلکہ بیاتو آپ کے دب کی رحمت اور تمہارے ابی کی و ما ہے اور تم ہے بہتر پور حصد عط فرہ یا'۔

#### دوسری توع

ہوئے ، گلڑے گلڑے ہونے والے ، منہدم شدہ ممارت وغیرہ کے پنچے وہنے والے پیٹ کی بیاری میں مرنے والے ، ڈوب کرم نے والے ، درندے کالقمہ بننے والے اور اس شخص کا ذکر فر مایا جواپنے کمانے کے لئے محنت کرتا تھا تا کہ عزت سے کمائے اور خودکو دوسروں سے بے نیاز کرلے ، وہ بھی شہید ہے۔اسمعیل الحطبی فی حدیثہ، بحاری فی التاریخ فی المفتر ق

فصل ....مقتولوں کے احکام میں

۵۹ کا است حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میرے والداور ماموں غزوہ احد میں شہید ہوئے میں نے ان کواپنے اونٹ پراٹھایا اور لے کر مدینه منورہ آیا کہ رسول اللہ ﷺ کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ مقتولوں کواسی جگہ لے جاؤجہاں وہ قبل ہوئے۔ابن النجاد

# باب ....جہاد کے متعلقات میں باغیوں کافل

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچھالوگ عربیہ سے مدینہ منور آئے لیکن وہاں کی آب وہواان کوراس نہ آئی اور وہ بھار پڑگئے، تورسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اگر جاہوتو وہاں چلے جاؤجہاں صدقہ کے اونٹ ہیں، وہاں جاکران کے بیشا ب اور دو دھ بیمؤ چنانچہ انہوں نے ایسا بی کیا اور بخطے چنگے ہوگئے چنانچہ پھروہ چرواہوں کی طرف متوجہ ہوئے ان کوئل کر دیا اور جناب رسول اللہ ﷺ کے اونٹوں کوھا تک کرلے گئے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے کہ اور اسلام کوچھوڑ کر دوبارہ کفراختیار کرلیا چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے کوئیاں کے اونٹوں کوھا تک کرلے گئے، اور اسلام کوچھوڑ کر دوبارہ کفراختیار کرلیا چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے

تعاقب میں اوگوں کو بھیجا، ان کو پکڑ کرلایا گیا چنانچہ آ پﷺ نے ان کے ہاتھ پیرکٹوادیئے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھر وادیں اور انہیں گرم ریکتان میں پھنکوادیا گیا جہاں وہ مرگئے۔مصنف عبدالو ذاق

17 کا است حضرت قبادة رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ پچھاوگ عسکل اور عربنہ ہے اسلام کا اظہار کرتے ہیں فرمایا کہ پچھاوگ عسکل اور عربنہ ہے ہیں کسی سر سبز وشاداب زمین ہوئے آئے اور جناب رسول اللہ بھٹی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ وہ اوگ دودھ پینے والے ہیں کسی سر سبز وشاداب زمین سے نہیں آئے چنا نچہ یہ بینے ان کے لئے اونٹی کا حکم دیا اور ایک چردا ہے کا اور انہیں تکم دیا کہ وہ لہ بینہ نئی کران اونٹیوں کا پیشا ب اور دودھ پیئی سووہ چل پڑے جب وہ گرم ریکتان کے گئارے پر پہنچ تو اسلام کوچھوڑ کر دوبارہ کا فر ہوگئا ور بیبات جناب نبی رسول اللہ بھٹی چنا نچہ آپ کھٹے نے ان کو پکڑنے کے لئے لوگ بھیجے سوان کو پکڑ اور پیروں کو ٹو ایا دیا گیا اور ریکتان کے ایک کونے میں گرم پھڑوں پر لایا گیا پھران کی آئے کھوں میں سلائیاں پھروادی گئیں اور ان کے باتھوں اور پیروں کو ٹو ایا دیا گیا اور ریکتان کے ایک کونے میں گرم پھڑوں پر کے بارے میں نازل ہوئی '' بے شک وہ جواللہ اور اس کے رسول اللہ کھے کے ساتھ جنگ کرتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی کہ دیر آئیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی '' بے شک وہ جواللہ اور اس

#### ع نيين كاذكر

سعید نے عرض کیا اچھا ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جوتو یہ کرلے اس سے پہلے کہ آپ اس پر قادر ہوجا ٹیں؟ فرمایا کہ میں وہی کبوں گا جواللہ نتعالیٰ نے فرمایا ہے اوراس کی توبہ قبول کرلوں گاسعیدنے کہا کہ تو حارثہ بن زیدنے تو بہ کرلی ہے اس سے پہلے کہ آپ اس پر قادر ہوں چٹانچہ حارثۂ آیا تو حضرت علی رضی اللہ عندنے اسے امان دی۔

ابن ابی شیبه عبد بن حمید، ابن ابی الدنیا فی کتاب اور شراف و ابن جریرو ابن ابی حاتم ۱۵ کاا ..... حضرت عروة فرماتے میں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوئ کا مثلہ کروادیا تھا جنہوں نے آپ ﷺ کی اونٹنیال چوری کی تھیں چنانچیان کے ہاتھ پیرکٹوادینے اور آئکھوں میں سلائیاں پھروادی تھیں''۔عبدالوزاق

#### متفرق روايات

۷۲ کا است حضرت عمر رضی الله عند نے فر مایا کہ عرب کے عیسائی اہل کتاب نہیں اور نہ ہی ہمارے لئے ان کا ذبیحہ حلال ہے اور میں انہیں اس طرح حجوز نے والا بھی نہیں ہوں ، یا تو وہ مسلمان ہوجا کمیں گے یا پھر میں ان کی گردنمیں اڑا دوں گا''۔الشافعی

ابن ابی شیبہ حادث ابن راھویہ ابو عبید فی الغریب دور قی، ابن جریر ، صححہ ابن عدی، ہزار سنن سعید بن منصور ۱۹ کاا۔۔۔۔زیاد بن حدیدالاسدی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں بنوتغلب کے عیسائیول کے لئے باقی رہا تو ضرور بالضرور ان سے زبر دست قبال کروں گا اور ان کی اولا دکوقیدی بناؤں گا کیونکہ میں نے دستاویز کا حکے ان کے اور جناب رسول اللہ ﷺ کے ورمیان اور اس میں بیشر کا تھی کہ وہ اپنی اولا دکوعیسائی شد بنائیں گے۔ابو داؤ د

اورفر مایا کہ بید حیثیت منکر ہے اور مجھےاطلاع ملی کہ امام احمداس روایت کو بخت منکر قرار دیتے تھے ،لؤلؤی کہتے ہیں کہ امام ابوداؤد نے خود بھی دوسر ہے دور میں اس جدیث کوئیس پڑھا۔الضعفاء للعقلی

اورکہا کہ ابوقعیم انتحی اور ابن جربر کااس میں کوئی متا لیع نہیں ہے اور ابوقعیم نے حلیہ میں اس کو سیح قرار دیا۔

• ۱۷۷ است حضرت ابراہیم بن حارث آنتیمی رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ میں ایک دیتے کے ساتھ بھیجااور ہمیں حکم فر مایا کہ ہم صبح شام یہ پر حمیس:

۔ افحسبت انما خلفنا محم عیثا ترجمہ سکیاتم سمجھتے ہوکہ ہم نے تہمیں تو یونبی بے کارپیدا کردیا ہے۔ المومن ۱۱۵ ہم نے اے پڑھاتو ہمیں مال غنیمت بھی ملااور ہم محفوظ بھی رہے۔ آبونعیم فی المعرفة وابن مندو،الاصابہ میں اس کی سند کے بارے میں کہا چھی ہے۔

اے۔ ااسے حضرت عمر منی اللہ عند نے فرمایا کہ ہم منافق کی طافت ہے مدوحاصل کرتے ہیں اور اس کا گناہ اس کے اپنے اوپر ہے۔ ابن ابنی شیبہ اے کا کے اللہ سے خفرت عمر وہن العاص رضی اللہ عند فرماتے ہیں ہیں نے قریش کواسی دن دیکھا جس دن انہوں نے جناب نبی کریم بھٹے کے قل کی مازش کی اور اراوہ کر لیا، اس وقت خانہ کعبہ کے سائے ہیں ہیٹے ہوئے تھے اور جناب رسول اللہ بھٹ مقام ابر اہیم کے نزد یک نماز اوا فرمار ہے تھے چنا نچے عقبہ بن الجی معیط کھڑا ہوا اور اپنی چاور کو آ پ بھٹے کے مہارک گلے میں ڈال کر کھینچا یہاں تک کہ آ پ بھٹا پنے گھٹنوں پر گر پڑے، لوگوں نے چیخا شرد ع کردیا اور سمجھے کہ شاید (معاذ اللہ) رسول اللہ بھٹل ہو گئے، مصرت ابو ہم صدیق رشی اللہ عند آ گے ہوئے اور ہی ہے ہے اور چیھے ہے آ پ بھٹا کے دیا نچہ کھروہ لوگ جناب ا

رسول الله ﷺ وجیور کرایک طرف ہو گئے، چنانچے رسول الله ﷺ کھڑے ہوئے اور اپنی نماز کمل کرنے گئے جب نماز اوا فرما چکے توان کے پاس سے گزرے وہ بدستور خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے آپ ﷺ نے فرمایا، اے قریشیوں کے گروہ اسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تہہیں ذرج کرنے کے لئے ہی بھیجا گیا ہوں اور آپ ﷺ نے اپنی انگشت مبارک اپنے طلق کی طرف اشارہ فرمایا۔ ابوجہل بولا تو اتنا جاہل تو نہ تھا۔ معاذ اللہ

> توآپ ﷺ نے اس مے فرمایا توجو ہے۔ ابن ابی شیبہ ۱۷۵۲ سے حسن فرماتے ہیں کہ جناب نی کریم ﷺ کے جینڈے کارنگ سیاہ تھا''۔ ببخاری فی تاریخ

## جهادا كبراور جهاداصغر

۱۱۷۷ اسد حضرت ابو بمرصد یق رضی الله عند کے ایک آزاد کردہ غلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصد یق رضی القد عند نے فرمایا کہ جس نے الله

کے لئے اپنے نفس سے بغض رکھا، الله تعالی اس کواپے بغض سے حفوظ رکھیں گے'۔ ابن ابی الدنیا فی محاسبة النفس

۱۷۷۵ سے حضرت جاہر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ باہدین کی ایک جماعت جناب نبی کریم کھی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو آپ کھی نے فرمایا کہ آگئے بہت ہی خوب آئے ہم لوگ جہادا صغر سے جہادا کری طرف آگئے ہوجس میں بندے کونش سے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ دیلسی الله عضرت ابوذ رغفاری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول الله کھی ون ساجبادا فضل ہے؟ فرمایا کہ کوئی خص اپ نفس اورا فی خواہش سے جہاد کرئی اللہ جادا

#### كتاب الجعالة

# جمعنی اجرت اور جنگ کرنے والے کا وظیفہ افعال کی شم میں سے

### الله تعالیٰ کی مدو ہے کنز العمال کی چوتھی جلد مکمل ہوگئی

اس کے ساتھ جلد پنجم ہے جوحرف' حاء'' ہے شروع ہوتی ہے اور حج وعمر ق محدود حضانة اورالحوالة پرمشتمل ہے مترجم سلمان اکبر۔فاضل جامعہاحسن العلوم

#### 中华中华中华中华中华